



OS PDF LEG Coshab all a Mobile Market Jee ales https://tme/tehqiqat hips// andhive one details **azohaibhasanattani** 



All rights are reserved جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

البثاكسيط كَرْسِيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّالِمِ عَلَيْنِ عَلَّانِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلْ



المدرورز الف:042-37246006



ضرورىالتماس

قارئین کرام!ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کراب سے من کھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پر بھی آ باس میں کوئی فلطی یا ئیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کردی جائے۔ ادارہ آپ کا بے عد شکر کر اربوگا۔

## ترتيب

| 69       | عاملہ اور مرضعہ کے لئے روزے کی رخصت کا بیان          | 7      | تقدمدرضوبير                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 41       |                                                      | 1      | الأم نسائى عليه الرحمد كے علمی احوال كا بيان                   |
| 41"      | روزے دار کے لئے جنت کی بشارت                         |        | كِتَابُ الصِّيَامِ                                             |
| 46       | روز ہ دار کے سامنے کھا نا                            |        | یکابروزوں کے بیان میں ہے                                       |
| 44       | حضرت يجي عليه السلام كويا في كلمات كائتهم            | ro     | روزه کا لفوی اورشرعی معنی اوراس کی مشروعیت کی تاریخ            |
| 49       | جنت كااعلى مقام                                      |        | رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق احادیث                       |
|          | باب الْفَصْلِ وَالْجُودِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ        | 179    | بعض نفلی روز وں کی نصیات کا بیان                               |
| į        | بیہ باب رمضان کے مہیئے میں فضل اور سخاوت کے بیان میر | P*•_   | بيض امام من روزه ركف كي ممانعت كابيان                          |
| ۷٠.      | <u> </u>                                             | 11     | روزہ کے اسرار ورموز کا بیان                                    |
| ۱ ا      | اميرالمؤمنين حصرت عثمان غني رضى الله عند كي سخاوت    | PP     | روز ہ کے نساد وعدم فساد کے بعض ضروری مسائل کا بیان _<br>دس میں |
|          | باب فَصْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ                          | Mr.    | الجيكش لكوانے سے روز وٹوئے كا بيان                             |
| 41       | میہ باب ماہ رمضان کی فضیلت کے بیان میں ہے            | 44     | روزے کے آ داب کا بیان                                          |
| _        | ا کیک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کے معاف         | יאיז   | اہل یعنین اور اہلِ فریب کے اعمال کا بیان                       |
| 41_      | ہوئے کا بیان                                         | المأما | روزے کے آ داب کا بیان                                          |
| ۷۲ _     | شیاطین کو بابندسلاس کردیئے جانے کا بیان              |        | باب وُجُوبِ الصِّيَامِ                                         |
|          | باب ذِكْرِ الْإِحْتِلاكِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيْهِ   | ۳۵.    | یہ باب روزوں کی فرضیت کے بیان میں ہے                           |
| <u> </u> | میہ باب ہے کدائ بارے میں زہری سے نقل ہونے وا۔        | Li.A   | مچيل امتوں ميں روز و كائتكم <u> </u>                           |
| _۳_      | اختلاف کا تذکرہ                                      | 12     | احكام اسلام ميں كى يا زيادتى نەكرنے كابيان                     |
| 40       |                                                      |        | روزه کی فرضیت                                                  |
|          | باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاكِ عَلَى مَعْمَرٍ فِيْهِ       | ۵۲ _   | نماز وروزے کے حکم میں تندیلی                                   |
| ۲٦_      | اس روایت میں معمرے ہونے والے اختلاف کا تذکرہ         |        | روزے کا فدیہ دینے کا حکم                                       |
| 44       | شیطانی افواج کابیان                                  |        | ابتداءا سلام میں ہر ماہ نین روز ہے کا حکم تھا                  |
|          | 4                                                    |        |                                                                |

and the same

| ر باب ہے کہ جب بادل جھائے ہوں او شعبان کے میں دان                                             | ماه رمضان کی برکات کا بیان ۸                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| يور _ كرنا ا                                                                                  | شیطان اور فرشتے کے تعرف کا بیان 29                             |
| باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاكِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ                             | باب الرُّخْصَةِ فِى أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَّضَانَ رَمَطَانُ |
| یہ باب ہے کہ اس صدیت میں زہری سے ہونے والے                                                    | یہ باب ہے کہ رمضان کے مہینے کوصرف رمضان کہنے گی                |
| اختلاف کا تذکره ۹۲                                                                            |                                                                |
| باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاقِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَلْوَا                       | ریا کاری کے معنی ومغبوم کا بیان                                |
| الْحَدِيْثِ                                                                                   | ریا کاری کی اقسام وصورتون کا بیان                              |
| ال حدیث میں عبیداللہ بن عمر نامی رادی پر اختلاف کا                                            |                                                                |
| عاد عاد ماد ماد عاد ماد عاد ماد عاد ماد عاد ماد عاد ماد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ع |                                                                |
| باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَىٰ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ فِي حَدِيْثِ                          | نیت واخلاص کی اہمیت کا بیان کا ہمیت                            |
| ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْدِ                                                                         | رمضان السارك مين عمره كرنے كى تعقيلت كا بيان دم                |
| یہ باب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بی بنانا کے حوالے ہے                                        | 1 11 21 22                                                     |
| منقول روایت میں عمروین وینار سے نقل ہوئے والے                                                 |                                                                |
| اختلاف کا تذکرہ اختلاف کا تذکرہ                                                               |                                                                |
| باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى مُنْصُورٍ فِي حَدِيْثِ رِبْعِي فِيهِ                          | باب قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلالِ شَهْرِ |
| ربعی سے منقول حدیث میں منصور ہے قال ہونے والے                                                 |                                                                |
| اختلاف كا تذكره                                                                               |                                                                |
| باب كم الشَّهْرُ وَذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي                               | ہے باب ہے کہ رمضان کے بہل کے جاند کے بارے میں ایک              |
| الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ                                                                      | معص کی کوائی قبول کرنا                                         |
| يه باب ب كرمبيد كتف دن كا موما بي سيّده عائشه زي شاك                                          | مستورالحال مخض كى شهادت رؤيت كابيان ٨٥ _                       |
| حوالے سے منقول اس روایت میں زہری سے ہونے والے                                                 | رؤیت ہلال میں ایک مستور الحال کی گواہی کی قبولیت کا بیان       |
| خالف كاتذكره                                                                                  | عادل بمستوراور فاسق نی تعریفات و تعهی احکام ۸۸ او              |
| باب ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْدِ                                                       | لال عيد كي شهادت مين مذاهب اربعه ١٩                            |
| یہ باب ہے کداس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس جی خا                                            | ره مطلع کی مد                                                  |
| کے حوالے سے منقول روایت کا تذکرہ کے ا                                                         | وَ تَفَ                                                        |
| باب ذِكْرِ الْإِخْوَلَافِ عَلَى إِسْمَاعِيْلَ فِي خَبَرِ سَعْدِ بُنِ                          | باب إِكْمَالِ شُغْبَانَ ثَلَاثِينَ إِذَا كَانَ غَيْمٌ          |
| مَالِكِ فِيْهِ                                                                                | وَّ ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيُنَّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ    |
| 11/3/                                                                                         |                                                                |

| ر دایت میں سلیمان بن مہران سے عل ہونے والے اختاا ف                           | یہ باب ہے کداک بارے میں حضرت سعد بن مالک بڑھنڈ کے                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کا تذکرہ میں ا                                                               | حوالے ہے منقول روایت میں اساعیل نامی رادی سے نقل                                                                                                  |
| وہ روایت جو بحری کو تاخیر سے ادا کرنے کے بارے میں ہے                         | بونے والے اختلاف کا تذکرہ<br>مونے والے اختلاف کا تذکرہ                                                                                            |
| اوراس روایت کے الفاظ کے اختلاف کا تذکرہ محا                                  | ماب ذِكْرِ الإختِلافِ عَلَى يَحْيِي بْنِ آبِي كَيْنِرِ فِي خَبَرِ                                                                                 |
| باب فَصْل السُّحُوْر                                                         | آبِي سَلَمَةً فِيهِ                                                                                                                               |
| ر باب محری کرنے کی نشیلت میں ہے                                              | يرباب ہے كداك بارے ميں ابوسلمد كے حوالے سے منقول                                                                                                  |
| باب دَعْوَةِ السُّحُوْرِ                                                     | روابات کے بارے میں لیجی بن ابوکشیر مامی راوی سے منقول                                                                                             |
| یہ باب سحری کی دعوت کرنے کے بیان میں ہے ۔۔۔                                  | ہونے والے اختلاف کا تذکرہ                                                                                                                         |
| باب تَسْمِيَةِ السَّحُوْرِ غَدَاءً                                           | ماند کے مطابق روز ے اور عبد کا بیان مطابق روز ے اور عبد کا بیان                                                                                   |
| یہ باب ہے کہ حری کو 'غذا''(ناشنے) کا نام دینا ۱۰۹                            | باب الْحَبِّ عَلَى السَّحُوْدِ                                                                                                                    |
| باب فَصْلِ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ                 | ہ باب حری کرنے کی ترغیب و سینے کے بیان میں ہے 10m_                                                                                                |
| یہ باب ہے کہ جمارے اور اہل کتاب کے روز وں کے                                 | ماب ذِكْرِ الْإِنْحِيلاَفِ عَلَى عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ                                                                           |
| درمیان بنیادی فرق                                                            | فِي هَٰذَا الْبَحَدِيْثِ                                                                                                                          |
| باب السُّحُورِ بِالسَّوِيقِ وَالتَّمْرِ                                      | یہ باب ہے کہ اس حدیث میں عبدالملک بن سلیمان سے نقل<br>میں باب ہے کہ اس حدیث میں عبدالملک بن سلیمان سے نقل                                         |
| یہ باب سحری میں ستو اور تھجور کھانے کے بیان میں ہے ۔ ۱۱۰                     | ہونے دالے اختلاف کا تذکرہ<br>من سات و میں دیشہ مثر است میں میں میں است                                                                            |
| باب تَأْوِيلِ قُولِ اللهِ تَعَالَى (وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنْبَيَّنَ | باب تَأْخِيرِ السَّحُوْرِ وَ ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى زِرِّ فِيْهِ<br>مَا مُنْ الْمُنْ السَّحُوْرِ وَ ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى زِرِّ فِيْهِ |
| لَكُمُ الْنَحِيْطُ الْآئِيَضُ مِنَ الْنَحِيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُرِ      | سحری میں تاخیر کرنا اور اس بارے میں زرنامی راوی ہے ہوئے ۔<br>اروق میں میں تاہم                                                                    |
| مير باب ہے كداللہ تعالى كاس فرمان كى وضاحت "اورتم كھاؤ                       | والے اختلاف کا تذکرہ میں میں میں میں اور ا                                                                                                        |
| یو یہاں تک کمنے صادق کے وقت سفید دھا کہ سیاہ دھا کہ                          | باب قَدْرِ مَا بَيْنَ السُّحُورِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الصَّبِحِ                                                                                       |
| ے متاز ہوجائے''                                                              | یہ باب ہے کہ محری اور صبح کی نماز کے درمیان کتنا فرق ہونا                                                                                         |
| مفید دھا گے اور کانے دھائے کا بیان اور ظلوع کجر کے بعد                       | وا ہے؟                                                                                                                                            |
| سحری کھانے کی ممانعت ۱۲                                                      | باب ذِكْرِ الْحِيلافِ هِشَامٍ وَسَعِيْدٍ عَلَى قَتَادَةً فِيهِ                                                                                    |
|                                                                              | ہیں باب ہے کداس روایت کو قما وہ کے حوالے سے نقل کرنے<br>م                                                                                         |
|                                                                              | میں ہشام اور سعید نامی راوی کے اختا اف کا تذکر و ۱۰۷                                                                                              |
| اباب: سے صادق کیے ہوتی ہے؟                                                   | باب ذِكْرِ الإختِلافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانَ فِي                                                                                        |
|                                                                              | حَدِيْثِ عَالِشَةً فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ وَاخْتِلاَفِ ٱلْفَاظِهِمُ                                                                             |
| باب التَّقَدُّمِ قَبُلَ شَهْرِ رَمَضَانَ                                     | یہ ہے کہ باب: سیّدہ عائشہ ذاہنا کے حوالے سے منقول                                                                                                 |
| V                                                                            |                                                                                                                                                   |

اید باب ہے کہ جو تخص ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے 110 ہوئے رمضان میں تواقل ادا کرتا ہے اور اس عمل روز سے رکھتا ے اس کا تواب اس روایت کے بارے میں زیری سے بونے والے اختلاف کا تذکرہ \_\_\_\_ باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَيْبُرِ وَالنَّصْرِ بْنِ ١١١ اس روايت كے بارے يس يحي بن ابوكشر اور تعز بن شعبان كاختلاف كاتذكره باب فَضْلِ الْقِيامِ وَالْإِخْتِلاَفِ عَلَى آبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ یہ باب ہے کدورو ورکھنے کی فعنیلت اس بارے میں مصرت على خان المستريد من المال عديث مي ا ابواسحاق تا مى راوى سي فقل موقى والفاخلاف كا باب ذِكْرِ الإختِلافِ عَلَى آبِي صَالِح فِي هَذَا الْحَدِيثِ یہ باب ہے کداس میں ابوصالے نامی راوی سے قل ہونے والحاضلاف كاتذكره رب تعالی اور روزه الصوم لي كي ميلي وجد\_ ا۱۲ العوم لي كي دومري وجه الصوم لى كى تيسرى وجه باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ آبِي أَمَامَةً فِي فَصْلِ الصَّائِمِ ایہ باب ہے کہ روزہ دار مخص کی فضیلت کے بارے میں حضرت نامی رادی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ باب لُوَابِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِكْرِ

ي باب ب كردمضان كامبينه (شروع موت س) يبل ی (تغلی روزے رکھنا) باب ذِكْرِ الْإِنْوِيلاكِ عَلَى يَحْدِي بْنِ أَبِي كَيْرِر ومُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ عَلَى آبِي سَلَّمَةً فِيهِ اس روایت کے بارے میں ابوسلمہ ای راوی کے حوالے سے یجی بن ابوکشراور محمد بن عمر و کے اختلاف کا تذکرہ باب ذِكْرِ حَدِيْثِ أُمْ سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ اس بارے میں سیدہ أم سلمہ نظافیا کے حوالے سے منقول روایت کا تذکره باب الإختلاف على مُحَمَّد بن إبراهيم فِيه اس بارے میں محمد بن ابراہیم تا می داوی سے نعل ہوئے واليافتلاف كالتذكره باب ذِكْرِ اخْتِلاكِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبْرِ عَالِشَةَ فِيهِ ي باب ہے كداس بارے من سيده عائشہ في فيا كے حوالے معنقول مديث مي راويول كاختلاف كاتذكره باب ذِكْرِ الإختِلاكِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَذَا یہ باب ہے کداس مدیث کے بارے میں خالد بن معدان ما می راوی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ باب مِيَامِ يَرْمِ الشَّكِّ يبهاب يوم شك بين روزه ركف كے بيان مين ب يم شك كروزے كابيان 177 باب التسهيل في صِيّام يَوْم الشُّكِّ یہ باب ہے کہ مخلوک دن میں روز و رکھنے کی مہولت ویڑے ۱۲۳ ابوامامہ بڑھنڈ کے حوالے سے منقول حدیث میں محر بن لیقوب باب لَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَّاحْيَسَابًا وَ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ .

| باب ذِكْرِ وَضْعِ الطِّيَّامِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالْإِخْتِلاَفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَلَى ٱلْآوُزَاعِي فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ ٱمَّةً فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب ہے کہ مسافر کے لیے روزہ ندر تھنے کا تھم اس بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ترت عمروین امید طافقہ کے حوالے سے اللہ اللہ علاقہ کے حوالے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تول روایت میں اوزاعی سے نقل ہونے والے اختلاف کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| زہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کا بیان ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ مُعَارِيّة بْنِ سَلّامٍ وَعَلِيّ بْنِ الْمُبَارَكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فِي هَنْدَا الْحَدِيْثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| یاب ہے کہ اس حدیث کے بارے میں معاویہ بن سلام اور علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ن مبادک کے اختلاف کا تذکرہ سما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما ملداور مرضعہ کے لیے روز وکی رخصت میں قراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الد فَحُدُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّ |
| باب فَضْلِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ عَلَى الصِّيَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| یہ باب ہے کہ سفر کے دوران روزہ رکھنے پرروزہ ندر کھنے کی<br>نصیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بابِ ذِكْرِ قَوْلِهِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُغُطِرِ فِي الْحَضَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ایک محالی کے) اس قول کا تذکرہ کے سفر کے دوران روزہ<br>کو میں میں میں میں میں اس کو میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ر کھنے والا ای طرح ہے جس طرح حصر کی حالت میں روز ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شر کھنے والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب الصِّيَامِ فِي السُّفَرِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ خَبَرِ ابُنِ عَبَّاسٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایہ باب ہے کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا' اس بارے میں حضرت<br>میں بات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عبدالله بن عباس بلا لله کانقل کرده روایت میں ذکر ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والے اختلاف کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى مَنْصُورٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یہ باب ہے کداس روایت میں منصور سے قبل ہونے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

المعنيلاَفِ على سُهِيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْعَبَرِ فِي ذَلِكَ یہ باب ہے کہ جو محض اللہ کی راہ میں (جہاد کے دوران) ایک دن روز ہ رکھتا ہے اس کا تواب اس روایت میں سہیل بن ابوصالح نامی زاوی ہے نقل ہونے والحاختلاف كاتذكره باب ذِكْرِ الإِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِي فِيْدِ يہ باب ہے كماس روايت بيس سفيان تورى سے نقل ہونے والح اختلاف كالتذكره باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْقِنِيَامِ فِي السَّفَوِ بے پابسنر کے دوران روزہ رکھنا مروہ ہے باب الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ ٱجُلِهَا قِيلَ ذَٰلِكَ وَذِكُرِ ٱلْإِخْتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِي حَدِيْثِ جَابِر بَن عَبْدِ اللهِ فِي ذَلِكَ یہ باب ہے کہاس علت کابیان جس کی وجہ سے بیات کی گئ ے حضرت جابر بن عبداللہ نگائی کے حوالے سے اس بارے میں منقول روایت میں محمد بن عبدالرحمن نامی راوی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ اب ذِكُر الإنْوَلِي عَلَى عَلِيّ بْنِ الْمُبَارَكِ لِـ ١٣٨ اس دوایت کے بارے میں علی بن مبارک تای راوی سے تقل مونے والے اختلاف کا تذکرہ باب ذِكْرِ اسْمِ الْوَجُلِ یہ اب ہے کہان صاحب کے نام کا تذکرہ (جوسفر کے دوران ادوزور کھنے کی وجہ سے بہوٹ ہو گئے تھے) \_\_\_\_\_ صاحبین کے نزدیک مسافر وعقیم کے عدم فرق کا بیان \_\_\_ ادا مسافروم ریش کی حالت رخصت میں غیر رمضمان کے روز ہے كالنتلاف [A] میافر کا دومرا روز و رکھنے میں غدا ہپ اربعہ \_\_\_\_

|                                                                                                                                        | Ŧ     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَ اللَّهِ | i     |
| فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ )                                                                                                          | <     |
| باب ہے کہ انشانی فی سے اس فرمان کی وضاحت الموروو                                                                                       |       |
| ك جواس كى دافت تبين ركع بن يهد                                                                                                         |       |
| ن پرفدریہو کا جوسکین کو کھانا کھلاتا ہے ا                                                                                              |       |
| اندا                                                                                                                                   | ,,[,  |
| بت كى طرف سے دوزے د كھنے من خدا بب ائر عدا                                                                                             |       |
| ریش کے روز وقضا کرنے کے متعلق غداہب ائمہ دیا                                                                                           |       |
| باقر كروز و قضا كرتے كے متعلق ندابب اربعه عام                                                                                          | 1     |
| آیت) الذین مطبقونه کے معنی کی تحقیق میں اعادیث اور                                                                                     |       |
| تار                                                                                                                                    | 7     |
| عابے یادائی مرض کی سے روز و ندر کھنے کے متعنق نداہب                                                                                    | 22 1  |
| ,                                                                                                                                      | ار    |
| مال مُن مُن مِن اللهِ عَنْ مِن اللهِ                        |       |
| ماب وَضَعِ الشِيَامِ عَنِ الْحَائِينِ<br>المدرك حِنْمِ مال عدد الشِيامِ عَنِ الْحَائِينِ                                               |       |
| باب ہے کہ جیش والی عورت سے روز سے کا عظم ساقط ہوہ ۱۸۵۱<br>ماں در خاو مکام سے مات مور میں توجہ کا متام ساقط ہوہ ۱۸۵                     |       |
| اب إذَا طَهُرَتِ الْحَانِصُ أَوْ قَلِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَصَانَ                                                                     | 1     |
| هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةً يَوْمِهِ ﴿ اللهِ الله                         | -     |
| یاب ہے کہ جب رمضان میں جیش والی عورت پاک ہو<br>میں میڈ جہار موجع                                                                       |       |
| ئے یا مسافر (واپس) آجائے                                                                                                               | - 1   |
| كيادوال دن كے بقيد هي من روز در مح كا؟                                                                                                 | - 1   |
| ت دوڑو کے بارے نداہب اربعہ کا بیان 194                                                                                                 |       |
| اب إذًا لَمْ يُجْمِعُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا لَكُمْ يُحُمِعُ مِنَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنَ                                              | !     |
| التطوع                                                                                                                                 |       |
| باب ہے کہ جب کوئی مخص رات میں ( یعنی منبع صاوق                                                                                         | :=    |
| ہ میلے) روزے کی نیت تبیس کرتا<br>میلے) روزے کی نیت تبیس کرتا                                                                           |       |
| لیا و دال دن کانظی روز در رکھ سکتا ہے؟                                                                                                 | آنو   |
| ب النِّيَّةِ فِي الصِّيَّامِ وَالْإِخْتِلافِ عَلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ بَحْنِي                                                              | ا بار |

| i | r                                                 | الحتواف فيالمرارو       |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------|
|   | بَى عَلَى سُلِيَّمَانَ بَنِ يَسَارٍ فِي حَدِيدُ   | باب ذِكْرِ الْإِخْتِلَا |
| i | حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو لِلْهِ                      |                         |
|   | دے سے مراد بن عروی ال کردو حدیث                   |                         |
|   | ے من بوتے والے اختان فے کا                        |                         |
| i | 17                                                | مذكره                   |
|   | رُقِ عَلَى عُرُودَةً فِي حَدِيثِ حَمْزَةً فِي     |                         |
|   | ا المن من معترت حزوى حديث من عروه                 |                         |
| 1 | ئے والے اختیاف کا تذکرو ١٦                        |                         |
|   | خيلاف على حشام بن عُرْوَةً فِيهِ                  |                         |
| l | میث میں بشام بن عرووے قبل ہونے                    | ي ياب بكدائ ور          |
|   | 12 12                                             | والي اختلاف كالتذكر     |
|   | أَفِ عَلَى آبِي نَصْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ | باب ذِكْرِ الْإِخْتِلا  |
|   | بْنِ قُطَّعَةً نِيْدِ                             |                         |
| l | یت کے بارے ش ایونفتر و تا می راوی                 |                         |
|   | اختلاف كالتذكره ١٨                                |                         |
|   | سُسَافِرِ أَنْ يَصُومُ بَعْضًا وَيُشْطِرَ بَعْضًا | باب الرَّحْصَةِ لِلْـ   |
| l | ت كى اجازت ب وو يحدروز بركو ل                     |                         |
| ١ | 14                                                | اور کچندروزے تدری       |
|   | لِ الْإِفْطَادِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ    | باب الرُّخْصَةِ فِي     |
| ĺ | فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ                             | .4                      |
| ١ | سكي ليروزوخم كرفي كى اجازت جو                     |                         |
|   | قامت کے 19                                        |                         |
| ١ | ادر پھرسٹر پردوانہ ہوجاتا ہے ۔۔                   |                         |
|   | الضِيَامِ عَنِ الْحُلْلَى وَالْمُرْضِعِ           | •                       |
|   | روده پلائے والی مورت سے روزے کا                   | -                       |
| ١ | L+                                                | محكم أثحه جاناً         |

| باب النَّهْي عَنْ صِيَامِ اللَّهْ بِ وَذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ               | بن طلُحَة فِي خَبَرِ عَائِشَة فِي                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| عَلَى مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْخَبِرِ فِيْدِ                   | یہ باب ہے کہ دوز ور کھنے کی نیت کرتا اس بارے میں سیّدہ                         |
| باب ہے کہ ہمیشہ روز ہ رکھنے کی ممانعت اس بارے میں                          | عائشہ ری کے حوالے سے منقول روایت 191 سے                                        |
| قول روايت ميس                                                              | می طلی بن می سے علی ہونے والے اختلاف کا مذکرہ سے ماوا                          |
| المرف بن عبرالله القلاف كالذكره ١٥٥                                        | باب ذِكْرِ اخْتِلافِ النَّاقِلِيُنَ لِخَبَرِ حَفْصَةً فِي ذَلِكَ               |
| باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى غَيْلاَنَ بْن جَويْرِ فِيْهِ               | ياب كال بارك من سيده هفعه في الكاك حوالے                                       |
| ں بارے میں منقول روایت میں غیاان بن جربر ہے نقل                            | منقول عديث بين 194 منقول عديث بين                                              |
| ونے والے اختلاف کا تذکرہ ۲۱۵                                               | عل كرنے والول كے اختلاف كالمذكرہ 192 م                                         |
| باب سَرِّدِ الْصِّيَامِ                                                    | روزے کی نیت سے متعلق فقہی اختلاف کابیان ٢٠٠                                    |
| ہ باب مسلسل روزے رکھنے کے بیان میں ہے ۲۱۲                                  | روزے کی نیت کے تعین میں فقہ شافعی و تنفی کے اختلاف کا                          |
| باب صَوْمٍ ثُلُثَى اللَّهُ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْنَحَبِرِ | بإن ا۲۰۱                                                                       |
| فِي ذَٰلِكَ                                                                | باب صَوْمِ نبِي اللَّهِ دَاوْدٌ عَلَيْهِ السَّالام                             |
| یہ باب ہے کہ دو تہائی زمانے میں روز ہے رکھنا' اس بارے میں                  | یہ باب ہے کہ انٹد کے نبی حضرت واؤد الا کا روزہ رکھنے کا                        |
| معقول حدیث کوفقل کرنے والوں کے اختلاف کا تذکرہ _ ۲۱۷                       | مخصوص طريقه ١٠١                                                                |
| باب صَوْمٍ يَوْمٍ وَافْطَارِ يَوْمٍ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ ٱلْفَاظِ           | المال مين مياندردي اختيار كرف كابيان                                           |
| النَّاقِلِيْنَ فِي ذَٰلِكَ لِنَحْبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو فِيْدِ   | باب صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِآبِى هُوَ وَأُمِّى |
| بیہ باب ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا'                  | وَذِكْرِ احْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَٰلِكَ                       |
| اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو دلائلہ ا                                  | نی اکرم ناتیل میرے مال باب آب پر قربان ہوں! کا روزہ                            |
| مع منقول روابیت میں نقل کرنے والوں کے لفظی اختلاف                          |                                                                                |
| rr                                                                         | منقول صدیت کوهل کرنے والوں میں اختلاف کا تذکرہ _ ٢٠١٣                          |
| باب ذِكْرِ الزِّيَادَةِ فِي الصِّيَامِ وَالنَّقْصَانِ                      | تعلی روزوں کے سلسل ندر کھنے کا بیان اللہ                                       |
| رو عرا ، جارت ، ساروس بحار عبر ، سر بي عمرو ريو                            | وراور جعرات کے روزے کی اہمیت کا بیان                                           |
| ب یاب ہے کہ ( تفلی ) روزوں میں کی اوراضائے کا تذکرہ                        |                                                                                |
| اس بارے میں حصرت عبداللہ بن عمرو بنائیز                                    |                                                                                |
| كى حديث تقل كرفي من تقل كرفي والول كا ختلاف كا                             |                                                                                |
|                                                                            | والے اختلاف کا تذکرہ                                                           |
| باب صَوْم عَشْرَةِ آيَام مِنَ الشَّهْرِ وَاخْتِلاَفِ ٱلْفَاظِ              | ہمیشہردز و رکھنے کی ممانعت کے سب کا بیان                                       |

| فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنَ الشَّهْرِ                                                                    | النَّافِلِبُنَ لِنَحْبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِيْهِ                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م باب ہے کہ ہر مہنے میں تین روزہ رکھنے سے متعلق حدیث                                                           | یہ باب ہے کہ برمیتے میں دل دن روزے رکھنا اس بارے میں                                                            |
| میں موک بن طلحہ سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ میں                                                           | حضرت عبدالله بن عمرو جي من الله الله عبدالله بن عمرو جي من الله الله الله الله الله الله الله الل               |
| باب صَوْم يَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ                                                                            | ك نقل كروه حديث من نقل كرنے والوں كے اختلاف كا                                                                  |
| یہ باب ہے کہ ہر مہنے میں دوروز ہے رکھنا اس                                                                     | בוצע ביין                                                                                                       |
| المال من میاندروی کی اہمیت کا بیان میں میاندروی کی اہمیت کا بیان                                               | رمضان المبارك ميں قر آن شريف كى تلادت كرنے كا                                                                   |
| غيرمفسدات صوم چيزول كابيان مسمس                                                                                | אַני טַניי                                                                                                      |
| روزے کے فاسد ہونے کے سبب قضاء د کفارے کے لازم                                                                  | م منت میں قرق ن مجید کی تلاوت تکمل کرنے کا بیان ۲۲۸                                                             |
| مونے کا بیان کا بیان                                                                                           | حقوق الله اور حنوق العباد كاخيال رتحينه كابيان                                                                  |
| فساد صوم کے سبب صرف کفارہ لازم ہونے کا بیان Pra                                                                | باب صِيَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْوِ                                                                    |
| کنارہ ہے متعلق فقیمی احکام کا بیان                                                                             | ید باب ہے کہ جرمینے میں پانچ دن روز و رکھنا                                                                     |
| فسادصوم کے سبب مرف تشاء کے لازم ہونے کا بیان ا۲۵۱                                                              | باب صِيامِ ارْبَعَةِ ايَّامِ مِنَ السَّهُرِ                                                                     |
| محروبات وغير محروبات صوم كابيان ما                                                                             | يد باب ہے كه بر مبينے ميں جارروز بر ركھنا                                                                       |
| جن اعدار کے سبب روز و ندر کھنے کی اباحت ہے ۔۔۔۔ ۲۵۵                                                            | باب صَوْمِ فَلَاثَةِ آيَامٍ مِنَ الشَّهْرِ                                                                      |
| كِمَابُ الرَّكَاةِ                                                                                             | یہ باب ہے کہ مینے میں تمن دان روز ے رکھنا                                                                       |
| یا کتاب ذکوۃ کے بیان میں ہے                                                                                    | باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى آبِي عُنْمَانَ فِي حَدِيْثِ                                                     |
| ز کو ق کا لفوی وشرعی معنی کا بیان                                                                              | أَبِي هُرَيْرَةً فِي صِيَامٍ لَلْأَنَّةِ أَيَّامٍ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ                                             |
| ز کو ق کی تعریف ۲۶۱                                                                                            | یہ باب ہے کہ مہینے میں مین دن روز در محفے کے بارے میں                                                           |
| فرمنیت زکوهٔ کی تاریخی هیثیت ۲۶۱                                                                               | حضرت ابو برایره بات نیز کی حدیث کونقل کرنے میں ابوعثمان                                                         |
| تنكرين زكوة كيليخ وعيد كابيان                                                                                  | ت نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ                                                                                 |
| باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ                                                                                         | بال كَيْفَ يَصُومُ لَلَائَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّذِكْرِ اخْتِلاَفِ                                     |
| باب زکوۃ ک فرنست کے بیان میں ہے د۲۲                                                                            |                                                                                                                 |
| رمنیت ذکوة کا بیان                                                                                             | 1                                                                                                               |
|                                                                                                                | اس روایت کونش کرنے میں تق                                                                                       |
| ادیث نبوی ملائلے کے مطابق فرضیت زکو ق کا بیان ۲۹۹                                                              |                                                                                                                 |
| سیر قرآنی کے مطابق فرمنیت زکو ق کابیان ۱۲۵                                                                     |                                                                                                                 |
| اہب اربعہ کے مطابق فرضت زکو قرکا بیان ۲۵۲                                                                      |                                                                                                                 |
| ، حب الرجيد على إلى الرجيد الرجواء الأبيان الماء ا | كاباب دِكْرِ الْإِحْتِلاَفِ عَلَى مُؤْسَى بُنِ طَلْحَةً فِي الْخَبَرِ عَلَى مُؤْسَى بُنِ طَلْحَةً فِي الْخَبَرِ |

上 大利力をある 日本の 加水

| r              | یابگائے کی زکوۃ کے بیان میں ہے                                     | ماب التعليظ في عبس الزَّكَاةِ                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7-1            | گائے اور اس کے نعماب زکوۃ کا بیان                                  | م اوان کرنے کی شدید ندمت میں ہے۔<br>میں رکو 1 اوان کرنے کی شدید ندمت میں ہے۔ |
| r.r            | گائے اور عل کی زکو ہمی فقیمی تصریحات                               | باب مَامِعِ الرَّكَاةِ                                                       |
| rır            | نعام علاشك زكوة من تدابب اربعه                                     | ر باب زکوج اواند کرنے والے کے بیان میں ہے 201 ا                              |
| r.r            | كائ كفاب ما تع من ذكوة يرغداب اربع                                 | يه مترين زكوة كابيان                                                         |
|                | باب مّانِع زُكَّاةِ الْبَقَرِ                                      | يحرز كوة ب زكوة ومول كرنے ميں ائمه فقيها و ك                                 |
| ۳۰۳            | یہ باب گائے کی ذکوۃ ادا ندکرنے دالے کی مزامیں ہے                   | 12A                                                                          |
| M+M            | باب زَكَاةِ الْعَنْمِ                                              | باب عُقُوبَةٍ مَانِعِ الزَّكَاةِ                                             |
| <b> </b> "•  " | یہ باب بر ہوں کی زکو ہے بیان میں ہے                                | ی باز کو قادان کرنے والے کی سزاکے بیان میں ہے ۲۵۸                            |
| ۲•۲_           | بكريول كنساب زكوة كابيان                                           | ركون دريخ والول كى سزاكا بياك                                                |
|                | باب مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ                                      | بئل سے لغوی معنی ومنبوم کا بیان میں                                          |
|                | یہ باب بحر بول کی زکوۃ نہ دینے دالے کی سزامیں ہے_                  |                                                                              |
|                | باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفُرِيْقِ بَيْنَ الْمُحُ | بن کی دمت کے متعلق قرآن مجید کی آیات کا بیان ۱۸۱                             |
| 2/2            | یہ باب ہے کہ (زکوۃ سے بیخے کے لیے) متفرق کوا کھے                   |                                                                              |
| ۲۰۸_           | اورا تنفے کومتغرق کردینا                                           | ""                                                                           |
|                | باب صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ                   | یہاب اونوں کی زکو ہ کے بیان میں ہے ۔۔۔۔ ۲۸۷                                  |
| r•A_           | يه باب هے كدها كم كا زكرة وسين والصحف كود عاويا                    |                                                                              |
|                | باب إذًا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ                                   | باب مَانِعٍ زَكَاةِ الْإِبِلِ                                                |
|                | یہ باب ہے کہ جب کوئی مخص زکوۃ میں صدے تجاوز کر                     | یہ إب اونوں كى زكوة اداندكرنے دائے كے بيان ميں                               |
|                | باب إعْطَاءِ السَّيْدِ الْمَالَ بِغَيْرِ احْتِيَارِ الْمُصَ        | ج                                                                            |
| -              | یہ باب ہے کہ (زکو قادینے والے) مالک کا اپنا مال دیا                | باب سُفُرْطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رِسُلاً لاَهَلِهَا      |
| _              | زكؤة وصول كرنے والا اسے النتيار ندكرے (ليعن اس                     | وّلِمُحُمُوْلَتِهِمْ                                                         |
| <u>-</u>       | مطمئن نه ہو)                                                       | یہاب ہے کہذائی استعال کے لیے دودھ دو ہے یا سواری                             |
|                | مصدق کے درمیانہ مال لینے میں دلیل شرک کا بیان                      |                                                                              |
| ,              | نساب میں کی یا زیادتی کی صورت میں مصدق کے خیا                      |                                                                              |
|                | كابيان                                                             | علونه کی زکو قرمین نقهی ندا هب اربعه                                         |
|                | باب رَّ كَاهِ الْحَيْلِ                                            | باب زَ كَاةِ الْبَقَرِ                                                       |
|                |                                                                    |                                                                              |

| p (1                         |                                                                                                                | (ir)                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ئے والے کی کڑا اس            | م خال کار کو ۋاداند کر                                                                                         | <u> </u>                |
|                              | بالى زكوة ادانه كر                                                                                             | ւիպ իր                  |
| ة التغير<br>1 التغير         | باب زَ كَاةِ                                                                                                   | ج m                     |
| rrq                          | Chall Care                                                                                                     | ric                     |
| 779                          | سمجوری زکزہ کے بیان میں<br>معجوری زکزہ کے بیان میں                                                             | - إي                    |
| أحطة                         | به بورن<br>بورک زکونه کا تھم شرک<br>باب زَسی اِ                                                                | ۳۱۱ غلدو                |
|                              | 7 - ) W/U                                                                                                      |                         |
|                              | م کندم کی زکو ہے بیان میں<br>مندم کی زکو ہے بیان میں                                                           | ايد بار                 |
| 3.44                         | ياب ر دود                                                                                                      | . I                     |
| 25 = 5 = 1                   | رانوں کی زکاو ہے بیان میر<br>وانوں کی زکاو ہے بیان میر                                                         | mاییار                  |
| بإيراسات                     | اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه | 1                       |
| ل بين ز كوة أه زم بو         | ہب مصار کا تذکرہ جم<br>ہے کہاں مقدار کا تذکرہ جم                                                               | اداب                    |
|                              |                                                                                                                | ے این                   |
| وجب يضف العشر                | ب مَنَا يُؤْجِبُ الْعُشُوَ وَمَا يُ                                                                            | l Ir                    |
| ر دیش ہے اور کون ک           | ہے کہ کون کی چیز عشر کو لازم ک                                                                                 | ا اداب                  |
| PPI                          | عشر کولازم کردی ہے؟                                                                                            | ء احرضد<br>احرضد        |
| FFY                          | اور ميلول في زكوة كابيان                                                                                       |                         |
| ب عشر کا حکم شری _ ۱۳ میشاند | امام اعظم عليه الرحمد كے فزو كي                                                                                | ر<br>ا اعترت            |
| بیان ۳۳۳                     | ا پیداوار پر عشر دینے میں نعتبی                                                                                | واديون                  |
|                              | اوار میں قیدوس میں مُداہب<br>اوار میں قیدوس میں مُداہب                                                         |                         |
|                              | بدی زکوة می مذاہب ار بد                                                                                        |                         |
| حامان ۲۳۵                    | جہن روہ میں فقہی تصریبی ر<br>کے بارے میں فقہی تصریبی ر                                                         | ا المات.<br>المات المات |
|                              | رے بارے ہیں کی سریاں<br>باب کم یَتُرُكُ الْهُ                                                                  | اعردر                   |
|                              | باب کے پیٹر ندان<br>بےکدانداڑہ نگانے والانتخش کہ                                                               | ٠.١                     |
| ن حصہ چھور وے<br>معد         | ہے لہانگراڑہ نگائے والا میں سے                                                                                 | ايرباب-<br>اص           |
| 7,12                         | 167.0 5                                                                                                        | XR                      |
| _                            | لِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تَيكَمُّمُوا                                                                         |                         |
| _                            | ہ کہ ارشادِ ہاری تعالی ہے:''ا                                                                                  |                         |
| rrx                          | ، کے کم تر کا قصد نہ کرو''                                                                                     | ارنے                    |

| تركه غلام ك فطران كابيان                                   | باب الْمَعْدِنِ                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تر کہ غلام کے نظرانے میں غراب ہے۔ اور یہ است               |                                                                                                                  |
| فرغلام کے فطرائے کا بیان میں سے نظرائے کا بیان میں است     | 18 11.4 Op. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                |
| جاندار کا پید بخر یا بہترین صدقہ ہے                        | مدیت من مرور مادر مساحد می مرود می است                                                                           |
| فرغلام كى طرف سے فطرائے ميں ترابب اربعہ ما                 | R LL 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                      |
| يدے ہوئے غلام كے قطرانے كابيان                             | تو نے چالان کاروں کر دو نے اس اور کا اور   |
| ن خیار کی وجہ سے ملکیت موقوف کا فقهی بیان داختلاف ۲۵۲      | تان و ما و السال الاسال الم                                                                                      |
| عدوفقبير                                                   | ہے قربی پات سے دیتے ہوں ۔۔۔۔۔۔ انہم آی                                                                           |
| ماب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَّطَانَ عَلَى الصَّيِبِ              | كان اور و تبينه كا بيان                                                                                          |
| باب ہے کہ تا بالغ نیچ پر بھی معدتہ نظری ادا لیکی لازم      | کنز کی زکو ہے کے وجوب کا بیان سہ                                                                                 |
|                                                            | الرواريد وبيان رحه ويون                                                                                          |
| ہرقنہ فطر کے وجوب میں قرام ب اربعہ است                     | باب زَكَاةِ النَّحْلِ                                                                                            |
| توسك أيون في طرف صديق كالوابويا                            |                                                                                                                  |
| الع اولاد وقيره كے فطرانے كا بيان 200                      | مہدن زوق کے بار سے میں کما احتلاف کا بیان کام اور                                                                |
| ماب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُوْنَ   | تبدى زوة ش كى غرابب او بعد                                                                                       |
| المُعَاهدِيْنَ                                             | باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ                                                                                     |
| باب ہے کہ صدقۂ فطر کی اوا پیگی صرف مسلمانوں پر لازم        | باب ہے کدرمضان کی زکوۃ کالازم ہونا (مینی صدقۂ فطر سے                                                             |
| ئے ڈمیوں پر لازم نیس ہے ہے۔                                | ביין אינין |
| وب فطرائے کے وقت میں غراب ادبعہ                            | مدقد نظر کے دجوب کی دلیل کا بیان میں اوج                                                                         |
| ب لم قرص                                                   | هرائے میں منصوص اشیاء کا بیان الم                                                                                |
| باب ب كدكتنا (صدقه فطر) لازم قرار ديا كيا بي ٢٥٨           | باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمَّلُوكِ                                                                 |
| باب فَرُضِ صَـدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نُزُولِ الزَّى كَاةِ | وباب ا كمدقد فطرك ادا يكى غلام برجمي لازم موتى                                                                   |
| باب ہے کہ صدقہ فطر کے لازم ہونے کا تھم زُکوٰۃ کے           | ع ٢٣٩ <u>-                                   </u>                                                                |
| ول سے بہلے تھا                                             | مکانب کی زکو ق کا بیان میان میان میان میان میان میان میان م                                                      |
| باب مَكِيلَةٍ زَكَاةٍ الْفِطُرِ                            | ركاتب غلام كافقهي مفهوم وتقلم                                                                                    |
| باب صدق فطر کے پانے کے بیان میں کے ۔۔۔ ۲۱۰                 | تجارتی نامول کی طرف سے مدقہ فطرواجب نہیں _ واحد ا                                                                |
| باب التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْهِطُو                         | تجارتی خلامول کے فطرائے میں قدابیب اربعہ ادام                                                                    |
| _                                                          |                                                                                                                  |

یہ باب مدقد نظر میں مجوری ادا کرنے کے بیان میں ہے اس اوراے اس بات کا پہتہ بھی نہ چل سکے یہ باب سمش سے فطرانہ اوا کرنے کے بیان میں ہے \_\_ اسا ا قاعدہ نظہید مقیدمطلق کا ہمیشہ متفاریہ وتا ہے ي باب ب كر (مدقة فطرين أنا) اداكرنا\_\_\_\_ ٢٦٢ باب الُومِنُطَةِ يہ باب ہے کہ (صدق نظر کے طور یر )سلت (اداکرنا) ۳۲۳ المُقِلّ باب الشّعِيْر يه باب ب كد (مدقة فطرك طورير) و (اداكرنا) \_ ٣١٢ كم مال ركف والے كمدقة كابيان \_\_\_\_\_ ٣٢٠ باب الْاقِطِ (صدقة فغريس) پير (اداكرنا) \_\_\_\_\_ ١٣٦٧ رضائے الى كے صول كے ليے صحابہ كرام كا اين محبوب باب كم الصَّاعُ ي باب ب كرصاع كى مقداركيا بوتى بي ٢٥٣ إينديده اورمجوب مال كرمعياركابيان صاع کی مقدار کے نقبی مغیوم کابیان \_\_\_\_ معنی الله تعالی عند کاباغ صدقه کرنا \_\_\_\_ ۱۸۱ طرفین کے نزدیک مباع عراتی کا بیان \_\_\_\_\_ محمد ازیر بن حارثدرضی الله تعالی عند کا محوز اصدقه کرنا \_\_ ۲۸۲ باب الْوَقْتِ الَّذِي بُسْتَ حَبُّ أَنْ تُوَدّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ المعرت ابوذر رضى الله تعالى عنه كى وميت كابيان \_\_\_ ٣٨٣ یہ باب ہے کہ اس وقت کا بیان جس میں صدقہ فطر کی ادا لیکی باب إخراح الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ یہ باب ہے کہ ایک شہر کی ذکو ہ دومرے شہر منتقل کرنا \_ ۳۲۲ اید باب ہے کہ کون سا ہاتھ اوپر والا شار ہوتا ہے ؟ زكوة كودوس سشرول كى طرف فتقل كرنے كى كرابت كا ز کو ہ دومرے شہر میں منطق کرنے میں غداہب اربعہ \_ ٢٧٧ باب إذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا وَّهُوَ لَا يَشْعُرُ يه باب ٢ كه جب كوئي فخص اين زكوة كمي خوشحال فخص كو

| -              |                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+</b> 99    | باب صدقہ کرنے کی ترغیب ویے میں ہے                        | د ای  | و بب بے کہ ایسا مدقہ جے کرنے کے بعد آ دی تک وسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | مَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الصَّدَّقَةِ                      | 173   | The state of the s |
| ر ۱۰۰          | ، یاب معدقہ کرنے میں سفارش کے بیان میں ہے                | -     | باب تَعْسِيْرِ ذَٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | باب الإحتِيَال فِي الصَّدَقَةِ                           | PA/   | ; · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C+4            | یہ باب ہے کہ صدقہ کرنے میں بڑائی کا اظہر رکرہا           |       | باب إِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ مَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳+۲_           | یا کاری کیلئے صدق کرنے والے ہر وقید کا بیان              |       | ياب ٢ كه جب كونى مخص كونى جيز معدقد كرنا إادروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | باب أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تُصَدَّقَ بِإِذِن مَوْلاً أَ | PAS   | فوداس کا ضرورت مند ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | يه بإب ٢٠ كر جب كولَى حَزّا كِي البيخ آتا كَي اج زت _    | 1789  | The state of the s |
| (** P**        | کوئی چیز صدقہ کریے تو اُس کا اجر                         |       | باب صَدَقَةِ الْعَبْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | باب الْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ                             | 17/19 | یہ باب غلام کے صدقہ کرنے کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (** j**        | یہ باب نفیہ طور پرصد قہ دینے میں ہے                      |       | باب صَدَقَةِ الْمَرُاوَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | باب الْمَنَّانِ بِمَا اَعُظَى                            |       | یہ باب ہے کہ قورت کا اپنے شو ہر کے تھر میں سے کو کی چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | یہ باب کچے دے کراحمان جنانے والے کے بیان میں             | P91_  | مدقه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| l              |                                                          | ĺ     | باب عَطِيَّةِ الْمَرْآةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣+٧            | تمن آ وی نظر رحمت ہے محروم                               |       | یہ باب ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^•∠_           | احسان جمّا كرصدقه بإخل مت كرو                            | rqr   | پيز عطيه دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>~^</u>      | احسان اورریا کاری کرنے والے کےصدیے کا بیان               |       | جاب فَصْلِ الصَّدَقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | باب رَدِ السَّائِل                                       | rar   | یہ باب صدقہ کرنے کی قضیلت میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y+ 9           | یہ باب مانکنے والے کولوما دینے کے بیان میں ہے            |       | باب آئُ الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _ ۹،۰          | الله كے نام برموال كرئے والے كا بيان                     | man.  | يه باب ہے كدكون سا صدقد زياده فنسيات ركھتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | باب مَنْ بُسْأَلُ وَلَا يُعْطِي                          |       | باب صَدَقَةِ الْبَخِيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اء<br><u>ئ</u> | بيرباب ہے كەجىم شخص ہے ترجھ مانكا جائے اور وو ندو.       | rev   | یہ ؛ ب بخیل محض کے صدقہ کرنے کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | باب مَنْ سَالَ باللَّهِ عَرَّ وَحَلَّ                    |       | باب الإحصّاءِ فِي الصَّدَقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i              |                                                          | r92.  | یہ باب گنی کر کے صدقہ دینے کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11             | حكم)                                                     |       | باب الْقَلِيْلِ فِي الصَّدَقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | باب مَنْ سَالَ بِوَجُهِ اللَّهِ عَرَّ وَحَلَّ            | rqA   | یہ بابتھوڑا سا صدقہ کرنے کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تًے اا         | یہ باب ہے جو خص اللّٰہ کی ذات کے داسطے سے بچھ ما         |       | باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|            |                                                         |             | شرخ هنان دهاناي ديدول                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1940 _     | حكم قل برعلائے مالكيدكى دليل كابيان                     | 4           | باب مَنْ يُسْاَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطِى بِ      |
|            | الكتاخ رسول المنطقة كى سز إيس امام شافقى عليه الرحمه كا | کے اور      | یہ باب ہے کہ جس فض سے اللہ کے نام پر پچھ مانگا جا۔              |
| err_       | ندبب                                                    | rir_        | وو چکھ شاوے                                                     |
| ند         | مراب المسالة كي من المس الم احمد بن طنبل عديد الرح      |             | باب ثَوَابِ مَنْ يُعْطِى                                        |
| راسمه      | كاندوب علام على المارية                                 | ۳r          | یہ باب ہے کہ جو مخص پچھ دیتا ہے اُس کا اجروثواب                 |
| _ ساس      | عُمَّتاحُ رسول الله الله الله الله الله الله الله ال    |             | باب تَفْسِيْرِ الْمِسْكِيْنِ                                    |
|            |                                                         | <u> ۱۳۳</u> | یہ باب مسکین کی وضاحت میں ہے                                    |
|            | یہ باب ہے کہ جو محض (محسی دوسرے کی) کوئی اوا لیکل       |             | مستحق صدقات کون ہیں .                                           |
| rra .      |                                                         | M4_         | مسکین کی تعریف کا بیان                                          |
|            | باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَدِيْمِ                       | MA_         | سوال کرنے کی اجازت ہونے یا ندہونے کا بیان                       |
| rr2 .      | یہ باب یتیم کوصدقہ دینے کے بیان میں ہے                  |             | باب الْفَقِبْرِ الْمُخْتَالِ                                    |
| era .      | جتم کی پرورش کرنے کا بیان                               | M19 _       | یہ باب متکبر غریب کے بیان میں ہے                                |
| rr4        | تیموں کی مالی معاونت کا بیان                            | MMT_        | تکبرکرنے پروعیدکا بیان                                          |
|            | باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْآقَارِبِ                       | ۳۲۳         | تکبر کرنے والول کے بدترین انجام کا بیان                         |
| وساسا      | یہ باب قریبی رشتہ داروں کوصدقہ دینے میں ہے              |             | باب فَصْلِ السَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ                       |
| رربرا _    | اولاو پرخرج کرنے کی فضیلت کا بیان                       | نُ ا        | یہ باب ہے کہ بیوہ عوراتوں کی ضرور یات بورا کرنے کی کوشن         |
|            | باب الْمَسْاَلَةِ                                       | ere         | كرتے والے كي تعنيات                                             |
| <b>LUL</b> | یہ باب مانکنے کے بیان میں ہے                            | rrr         | بیوه اور مسکین کی خدمت برخواب کا بیان                           |
|            | باب سُوَّالِ الصَّالِحِيْنَ                             |             | باب الْمُزَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ                                  |
| سنب        | یہ باب نیک لوگوں سے ماسکتے کے بیان میں ہے               | rra         | ب باب مؤلفة القنوب كے بيان من ہے                                |
|            | باب الْإِسْتِعُفَافِ عَنِ الْمَسْاَلَةِ                 | rrn         | عمت خ رسول مان في مزاكا بيان                                    |
| "לייוייו   | يه ياب ما تكتے سے بہتے كے بيان ميں بے                   | MYA         | محسّا فی میں جہالت کے عدم اغتبار کا بیان                        |
|            | باب فَصَٰلِ مَنُ لَا يَسُالُ النَّاسَ شَيْنًا           | erg         | كتاخ رسول منافق كى سزائل بين غدابب اربعه                        |
|            |                                                         |             | الشمتاخ رسول الميانية كي سزايس المام أعظم المام اعظم رضي الله   |
| היהיה      |                                                         |             | عنه عليه الرحمه كالذبب                                          |
| ന്നമ       |                                                         | <b>ب</b> ا  | كتاخ رسول المنطقة كى سزايس امام ما لك عليد الرحمه كا فدب        |
|            | باب حَدِّ الْعِنَى                                      | Pr.         | سَّتَاحُ رسول النَّيْنَةِ كَي مزامِس ابنِ كنانه كاحكام كافتوى و |

| باب ابْنِ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ                                     | یہ باب خوشحال ہونے کی صریس ہے                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| یہ باب ہے کہ بھانجا قوم کا ایک فرد ہوتا ہے ۔۔۔۔۔                        | باب الإلْحَافِ فِي الْمَسْآلَةِ                                      |
| باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ                                          | یہ باب ما تکنے میں اصرار کرنے کے بیان میں ہے مالا                    |
| یہ باب ہے کہ آزاد شدہ غلام بھی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے۔ ۲۵۷              | باب مَنِ الْمُلْحِفُ                                                 |
| باب الصَّدَقَةِ لَا تَحِلُّ لِللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | یہ باب ہے کہ اصرار کرنے والا محص کون ہوگا؟ مامر                      |
| یہ باب ہے کہ ہی اگرم کا ٹیزام کے کیے ذکو ہ لیٹا طلال نہیں               | باب إِذًا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمْ وَكَانَ لَهُ عِدُلُهَا          |
| ج                                                                       | یہ باب ہے کہ جب سی محص کے باس درہم موجود نہ ہوں                      |
| باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ                                       | لیکن اس کے پاس ان کے برابر (کوئی چیز ہو) مصم                         |
| يه باب كرجب مدتے كى حيثيت تبديل موجائے (توعم                            | خوشحال ادر صحت مند طاقتور کا صدقه لینا جائز ند بونے کا               |
| مختلف موگا) معتلف موگا)                                                 | יוַט                                                                 |
| مسئلة تمليك كابيان مسئلة تمليك كابيان                                   | باب مَسْاَلَةِ الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ                              |
| باب شِرَاءِ الصَّدَقَةِ                                                 | يه باب ہے كد كمانے كى صلاحيت ركنے والے مخص كا ماتكا وسم              |
| ی باب مدتے کوفر پر لینے کے بیان میں ہے ١٢٧                              | باب مَسْأَلَةِ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانِ                               |
| صدقہ دالیں لینے والے کی مثال کا بیان اوس                                | یہ باب مکران سے پھھ مانکنے کے بیان میں ہے وہم                        |
| معدقہ والی چیز کوخرید نے کی ممانعت کا بیان ٢٦٣                          | باب مَسْأَلَةِ الرَّجُلِ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ فَهُ مِنْهُ            |
| كِتَابُ هَنَاسِكِ الْحَجِ                                               | یہ باب ہے کہ آ وی کا کوئی ایس چیز مانگنا جس کی اُسے انتہائی          |
| یہ کتاب مناسک نج کے بیان میں ہے سمام                                    | خردرت بو                                                             |
| مج کے لغوی وشری معنی کا بیان ہے۔                                        | باب مَنْ النَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْآلَةٍ |
| عج کی وجه شمید کا بیان ۱۹۳۰                                             | يد باب ہے كرجب كوفس كو مائتے بغير الله تعالى كوئى مال عطا            |
| ا خچ کی اہمیت ونضیات کا بیان ۲۲۵                                        | کردے                                                                 |
| مج كاخلاقي فوائد كيابي؟                                                 | باب استِعُمَالِ اللِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى   |
| باب وُجُوبِ الْحَجِّ                                                    | الصَّدَقَةِ                                                          |
| یہ باب وجوب جے کے بیان میں ہے عاد                                       | یہ باب ہے کہ نبی اکرم طاقیم کی آل کوصدقہ وصول کرنے کے                |
| ۲ هج کی فرضیت کا بیان ۸۲                                                |                                                                      |
| ۲ حج کی فرضیت میں فقہی ندابب اربعہ کا بیان ۲۸                           |                                                                      |
| م قرآن کے مطابق فرضیت حج کا بیان ۱۸                                     | _                                                                    |
| م احادیث کے مطابق فردنیت نج کا بیان ١٩                                  |                                                                      |
|                                                                         |                                                                      |

| ہاب مِبقَّاتِ اَحْلِ نَجِد                                                                 | باب حَبْ الْمَرْافِ عَنِ الرَّجُلِ                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یہ باب الل نجد کے میقات کے بیان میں ہے                                                     | باب ہے کہ عورت کا مرد کی طرف سے بچے کرتا ۱۹۹۳                                                          |
| باب مِيقَاتِ آهُلِ الْعِرَاقِ                                                              | باب حَج الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْاقِ                                                                      |
| یہ باب الل مراق کے میقات کے میان ش ہے ۔۔۔ ۵۰۲                                              | یاب ہے کہ مرد کا خاتون کی طرف سے فج کرنا 890 .                                                         |
| باب مَّنْ كَانَ اَهْلُهُ ذُوْنَ الْمِيقَاتِ                                                | باب مَا يُسْتَحَبُ أَنْ يَحُجَ عَنِ الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدِهِ                                        |
| یہ باب ہے کہ جو محض میقات کے اندر کی طرف رہتا ہو ۵۰۲                                       | اب این متحب ہے کہ آ دی کی سب سے بڑی اولاداس                                                            |
| باب التَّعْرِيْسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ                                                      | ک طرف ہے تج کرے                                                                                        |
| ب باب ہے کہ ذوالحلیفہ میں رات بسر کرنا دو                                                  | إب التع بالشغير                                                                                        |
| باب الْبَيْدَاءِ                                                                           | یہ باب چھوٹے بیچ کے ساتھ بچ کرنے کے بیان میں                                                           |
| یہ باب تذکرہ بیداء کے بیان میں ہے                                                          | P91                                                                                                    |
| باب الْفُسُلْ لِلإِهْلال                                                                   | باب الْوَقْتِ اللَّهِ يَ حَرَّجَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                    |
| یہ باب احرام باندھنے سے پہلے سٹس کرنے کے بیان میں                                          | مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِلْحَجِّ                                                                           |
| ے ہو۔                                                                                      | باب: أس وقت كابيان جس مين في اكرم مؤلفظم مدينه منورو _                                                 |
| باب غُسلِ الْمُحْرِم                                                                       | مج کے لیے روانہ ہوئے تھے ۔۔۔۔۔۔ ۱۹۸                                                                    |
| یہ باب مرم محض کے شل کرنے کے بیان میں ہے _ عدد                                             | كِتَابُ الْمَوَاقِيْتُ                                                                                 |
| احرام باندهنة وقت عسل يا دخو کی نصیلت کا بیان ۵۰۸                                          | ریے کتاب مواقیت کے بیان میں ہے                                                                         |
| جہور فقہاء کے نزد کے شل احرام کے استحاب کا بیان ۔ ٥٠٨                                      | باب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ                                                                      |
|                                                                                            | یہ اب الل مدیند کے میقات کے بیان میں ہے 199                                                            |
| فِي أَلِا حُوَّامِ                                                                         | ميقات كمعنى ومغبوم كابيان                                                                              |
|                                                                                            | نجدیوں کینے قرن کے مقات ہونے کا بیان                                                                   |
| کیروں کو مہننے کی ممانعت                                                                   | باب مِيقَاتِ آهُلِ الشَّامِ                                                                            |
| محرم كيلية ممنو عداشياء كابيان محرم                                                        | یہ باب اہل شام کے میقات کے بیان میں ہے                                                                 |
| المحرم كيلية منه وهانينے متعلق ندابب اربعه كابيان ١١٠                                      | الل مدینہ کے میقات کا بیان ٥٠٠                                                                         |
| 100 miles - 50 miles                                                                       |                                                                                                        |
| باب الجبير في الإحرام                                                                      | باب مِيقَاتِ اَهْلِ مِصْرَ<br>باب مِيقَاتِ اَهْلِ مِصْرَ                                               |
| باب الْجُنَّةِ فِي الْإِخْوَامِ<br>الله باب ہے کہ احرام (کی حالت میں) جبّہ کیننے کا تھم ال | باب مِيقَاتِ اَهْلِ مِصْرَ                                                                             |
| ا میہ باب ہے کہ احرام (کی حالت میں) جنبہ پہننے کا تھم اا                                   | ہاب مِیقَاتِ اَهْلِ مِصْرَ<br>یہ باب اہل معرکے میقات کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔ ۵۰۱                          |
|                                                                                            | ہاب مِیقَاتِ اَهْلِ مِصْرَ<br>یہ باب اہم معرکے میقات کے بیان جس ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| Elitar all and an all and an all and all all and all all and all all and all all all and all all all all all all all all all al |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب النَّهٰي عَنْ آنُ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْفُقَارِيْرِ<br>بي باب ہے كه محرمه قورت كے ليے دسمّانے كينے ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا مرا محرمه عورت کے لیے دستانے سننے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ممانعت عدد المانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب التَّلْبِيدِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| یہ باب ہے کہ احرام بائد منے کے وقت تلبید کرنا ۔۔۔ ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب إبّاحة الطّيب عِنْدَ الْإِحْرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب: احرام باند من كرونت خوشبولكانا جائز بي عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب مَوْضِعِ الطِّيبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب: خوشبولگانے کی جگہ ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب الزَّعْفَرَانِ لِلمُحْرِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب: محرم كا زعفران استعال كرنا يسيده الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب فِي الْخَلُوقِ لِلْمُحْرِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب: محرم مخض کا غلوق (مخصوص تشم کی خوشبو ) لکانا ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب الْكُحُلِ لِلْسُحْرِ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ياب: محرم كا سرمه لگانا اتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب الْكُرَاهِيَةِ فِي النِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ لِلْمُحْرِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب: محرم مخف کے لیے رہنے ہوئے کپڑے پہنن مکروہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ وَجُهَا وَرَأْسَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب: محرم فخص کا اپٹے خپرے اور مرکو ڈھانپ دینے۔۔۔۔ ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| به را ت ۽ پار افرادِ الْحَج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پاټوروريو، تاخې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایہ باب ن افراد کرنے کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب الْقِرَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| یہ باب مج قران کے بیان میں ہے مصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مج قران کی تعریف وطریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عَجَ مغرد ،قران وَتَرَبِّع مِيں ہے افضل ہونے میں مداہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ار بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

مرم کے ممنوع لہاس میں فقہی نداہب اربد کی تصریحات سلا ہوا کیڑ اکسی قتم کا ہوای کے پہننے میں ممانعت کا بیان احرام میں خوشبولگانے سے متعلق نداہب اربعہ کا بیان۔ باب النَّهِي عَنْ لُبُسِ السَّرَاوِيْلِ فِي الْإِحْرَامِ یہ باب ہے کہ احرام میں شلوار میننے کی ممانعت بحول كرخوشبولكانے ير فديه يے متعلق فقهي نداہب اربعه كا باب الرُّخصّة فِي لُبْسِ السّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ یہ باب ہے کہ جس محض کو تبیند نہیں ماتا' اُس کے کے شاوار باب النَّهِي عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْ أَةُ الْحَرَامُ يه باب ٢ كداحرام والى ورت ك ليد نقاب كرفى حالت احرام میں پروے کی تخفیف میں قراہب اربعہ کا باب النَّهِي عَنَّ لُبُسِ الْبَرَانِسِ فِي الْاحْرَامِ یہ باب احرام کے دوران اولی بیٹنے کی ممانعت میں ہے ۔ ۵۲۰ باب النَّهْي عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْإِحْرَامِ یہ باب ہے کداحرام کے دوران جمامہ بیننے کی ممانعت \_\_\_ ۵۲۰ باب اللَّهِي عَنْ لُبُسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ یہ باب ہے کہ احرام کے دوران موز ہے مینے کی ممانعت \_ ۵۲۱ باب الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْخُفَيْنِ فِي الإِحْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ لَعُلَيْن یہ باب ہے کہ جس تخص کو جوتے نہیں ملتے' اُس کے لیے احرام کے دوران موز ہے مینے کی اجازت \_\_\_\_\_ ari باب قطعهما أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْيَيْنِ یہ باب سے کہ موزوں کو تخنوں کے نیچے سے کاٹ لیا ۔ مدر

| لورت جب وقوف وطواف زیارت کے بعد حا <sup>اُ</sup> من ہوئی <sup>۵۵۹</sup>               | باب النَّمَتُعِ                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عائض کے طواف وسی نہ کرنے کا بیان عاد                                                  | ب ج مربع کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| دواکے ذریعے سے حیض روک کرطواف زیارت؟ عالم                                             | م خمت می تعریف وطریقه معن ا                                                                                      |
| دوران حیض دوا کے ذریعے حیض روک لیا؟ عمل                                               |                                                                                                                  |
| باب الإشيراط في المُحَجّ                                                              | عِ نَمْتَعَ كَي نَعْمَيْكَ كَا بِيانَ عِلَى نَعْمَيْكَ كَا بِيانَ عِلَى نَعْمَيْكَ كَا بِيانَ                    |
| يه باب ہے کہ ج من شرط عائد کرنا عاد                                                   | 1                                                                                                                |
| باب كَيْفَ يَقُوّلُ إِذَا اشْتَرَطَ                                                   | یاب ہے کہ احرام باندھنے کے وقت (یا تلبید بڑھنے کے                                                                |
| یہ باب ہے کہ شرط عائمہ کرتے وقت آ وی کیا ہے؟ ۵۶۳                                      |                                                                                                                  |
| باب مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنِ اشْغَرَ طَ                   | باب الْحَجِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ                                                              |
| یہ باب ہے کہ جو تھی جی کے لیے آ کے جانے کے قابل نہ                                    |                                                                                                                  |
| رہے وہ کیا کرے گا جبکہ اُس نے شرط عائد نے کی بو ۵۲۵                                   | ۵۵+ دایات<br>کرایات                                                                                              |
| باب إشْعَارِ الْهَدِّي                                                                | باب إِذَا اَهَلَ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجَّا                                                         |
| بہ باب مرک پرنشان لگائے کے بیان میں ہے ۔۔۔۔ ۵۹۲                                       | یہ باب ہے کہ جب کوئی محص عمرے کا احرام با عرصتا ہے تو کیا                                                        |
| افضل قربانی کے بارے میں تداہب اربعہ کا بیان عمر                                       |                                                                                                                  |
| گائے اونٹ کی قربانی کی فضیلت میں نداہب اربعہ کا ہیان ۲۶۵                              | باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ                                                                                         |
| میندُ سے یا گائے کی قربانی کی فضیلت میں ندابب اربعہ؟ ۲۷۵                              |                                                                                                                  |
| قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار ڈالنے کا بیان _ 274                                  | ي به ما                                                                      |
| اشعار اورتقليد كابيان                                                                 |                                                                                                                  |
| باب أَيُّ الشِّقَيْنِ يُشْعِرُ                                                        | باب الْعَمَلِ فِي الْإِهْلاكِ                                                                                    |
|                                                                                       | یہ باب البیہ پڑھنے کے طریقے کے بیان میں ہے ۲۵۵                                                                   |
| ياب سَلْتِ اللَّم عَنِ الْبُدُن                                                       | ي: ب .ي. پ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     |
| ا مد باب بتربانی کے اونوں سے خون صاف کرا عدد                                          |                                                                                                                  |
| باب فَتْلِ الْقَلاتِدِ                                                                | ير باب بي المُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ وَتَخَاكُ<br>باب فِي المُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ وَتَخَاكُ     |
| سے باب گلے میں بارڈ النے کے بیان میں ہے ۔۔۔ مدد                                       | باب چى، ئىنھىدە بالىكىدى رىدە تە<br>فۇت الىكىج                                                                   |
| بدند کواشعار کرنے یا نہ کرنے میں اختلاف کا بیان مے 24۲                                | 2                                                                                                                |
| بدر واحمار رہے یا مہرے ہیں احمار کے ہیاں ۔۔۔۔<br>باب مَا یُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلاَئِدُ | یہ باب ہے کہ جب عمرہ کا تلبیہ پڑھنے والی عورت کو حیض<br>تبداری میں میں موجو کا قب میں ان کمان میں میں اقد میں کا |
|                                                                                       | آ جائے ادراُ ہے جج کے فوت جو جانے کا اندیشہ ہو ( تو وہ کیا<br>ک گروی                                             |
| ع ایرباب ہے کر کس چیز کے ذریعے ہار بنائے جا کمیں گے؟ ۵۷۳                              | کرے گی؟) Pos                                                                                                     |
|                                                                                       |                                                                                                                  |

باب إبَّاحَةٍ فَسُنِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمُ يَسُقِ الْهَدُ، رباب ہے کہ جو محض قربانی کا جانورساتھ مہیں لے وہ أس كے ليے ج كومرے ميں تبديل كرنا جائز ہے \_\_\_\_ اور باب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ٱكْلُهُ مِنَ الصَّيْد یہ باب ہے کہ محض کے لیے شکار ( کا گوشت ) کھانا مائر عرم شکار بااس کی طرف دلائت بھی نہ کرے حالت احرام ممانعت شکار پس ندا بہب اربعہ کا بیان \_\_\_ ۸۸۵ باب مَا لَا يَجُوِّزُ لِلْمُحْرِمِ ٱكُلُهُ مِنَ الصَّيْدِ یہ باب ہے کہ محم محمل کے لیے کون ساشکار کھانا جائز نہیں جب احرام والاخكاركرے يا اسكى طرف دلالت كرے تو عكم امام ما لک وامام شافتی کی متندل حدیث اور اس کا مطلب ۹۵ حناف کی مشدل حدیث پراشکال کا جواب باب إِذَا صَبِحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِلَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ أيَاكُلُهُ أَمْ لَا یہ باب ہے کہ جب محرم فخص بنس پڑے جس سے حالت احرام کے بغیر محص کو شکار کے بارے میں پینہ چل جائے اور پھروہ اے قبل کرد ہے تو کیا محرص فیس اُسے کھا سکتا ہے یا نہیں کھا باب إِذَا اَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَكَالُ یہ باب ہے کہ جب محرم مخص شکار کی طرف اشار و کر دے اور فیرتحرم تحض اُسے لل کر دے مرم كيك شكار كا كوشت كمان كابيان باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ اللَّوَاتِ قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَفُودِ

|   | باب تَقْلِيْدِ الْهَدْي                                 |
|---|---------------------------------------------------------|
|   | یہ باب تربانی کے جانور کے ملے میں ہارڈائنے کے بیان      |
| l | ص بے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|   | باب تَقْلِيدِ الْإِبِلِ                                 |
| ŀ | یہ باب اونوں کی مرون میں ہار ڈالنے کے بیان میں ہے ۵۷۴   |
|   | باب تَقْلِيْدِ الْفَنَعِ                                |
|   | یہ باب بریوں کی مردن میں بار ڈالنے کے بیان میں ہے ۵۵۵   |
|   | باب تَقْلِيْدِ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ                     |
|   | یہ باب قربانی کے جانور کے محلے میں جوتوں کا ہار ڈالنے   |
|   | یں ہے ۲۵۵                                               |
|   | باب هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ                         |
|   | یہ باب ہے کہ جب کوئی مخص ہار ڈال دیتا ہے تو کیا دہ محرم |
|   | موجا <u></u>                                            |
| • | باب مَلَ يُوجِبُ تَقَلِيدُ الْهَدِي إِحْرَامًا          |
| 1 | یہ باب ہے کہ کیا قربانی کے جانور کے ملے میں ہار ڈالنے   |
| ŀ | ے احرام لازم ہوجاتا ہے                                  |
|   | باب سَوِّقِ الْهَدْي                                    |
|   | یہ باب قربانی کے جانورکوساتھ کے کرجائے میں ہے۔ ۸۵۸      |
| 1 | باب رُكُوبِ الْبَدَنَةِ                                 |
| , | یہ باب تربانی کے جانور پرسوار ہوئے میں ہے محم           |
| í | باب رُكُوبِ الْبُدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ       |
| , | یہ باب ہے کہ جس شخص کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی ہو اُس |
|   | کا تربائی کے جانور پر سوار ہونا مان                     |
|   | باب (كُوبِ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُونِ                   |
| į | یہ باب ہے کہ قربانی کے اونٹ پر مناسب طریقے سے سوار      |
| ç | AA.                                                     |

ں نُ كرنے والے كيلئے جب مشقت ہوتو اياحت

|                  | باب ہے كرم معنى كا باذل كا ويرواك الله إلى الله           | ، اب       | و اب ہے کہ محرم مختس کون سے جانوروں کو مارسکتا ہے یا گل  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1.1              | <u> </u>                                                  | <b>.</b> . | سے کو مارے کا تھم<br>سے کو مارے کا تھم                   |
|                  | باب حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ                 |            | باب قَتْلِ الْحَيَّةِ                                    |
| 4+4              | یہ باب ہے کہ محرم مختص کا سرے در میان میں سیجینے آلوانا _ | 700        | یہ باب سمانپ کو مارنے کے بیان میں ہے                     |
|                  | باب فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ      | ı          | باب فَتَلِ الْفَاْرَةِ                                   |
|                  | ية باب يه كد جب تسى احرام والفضي وسر مي جونيل             | 107        | يد باب چوہ كو مارنے كے بيان عن ب                         |
| Y+A              | تکلیف دیں                                                 |            | باب قَتْلِ الْوَرْغ                                      |
| 4+4              | ہول مارنے کی جزاک بارے بیس فنتہی بیان                     | 141        | یہ باب مرممت کو مار نے سے بیان میں ہے                    |
|                  | باب غَسْلِ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ إِذَا مَاتَ            |            | باب قَتْلِ الْعَقْرَبِ                                   |
|                  | يد باب هي كداحرام والفضض كأجب انتقال جوج يز تو            | , Yer      | یہ باب بچھوکو مارویے کے بیان میں ہے                      |
| 41+              | اے ہیری کے پنوں کے ذریعے عسل وینا                         |            | باب قَتْلِ الْمِحَدَّآةِ                                 |
| 40               | عسل میت کے طریقے کا بیان                                  | 107        | یہ باب جیل کو ہار دینے کے بیان میں ہے                    |
| an [             | بیری کے پتوں اور کا فور کے باتی سے عنسل میت               |            | باب قَـْلِ الْغُرَابِ                                    |
| 411 <sup>-</sup> | كافور بإنى ميل ملايا جائے يا خوشبو ميں؟                   | 4+1        | یہ باب کوے کو مار دسینے سے بیان میں ہے                   |
| 41F _            | بیری کے بتول اور کا نور کی خاصیت                          |            | باب مَا لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ                       |
|                  | باب فِي كُمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذًا مَاتَ            | 4+17       | یہ باب ہے کہ محرم محض کو مار نبیس سکتا                   |
|                  | یہ باب ہے کہ جب محم مخص فوت ہو جائے ' تواہے ستنے          |            | ماب الرُّحْصَةِ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ              |
| 41F              | كيثرول مي كفن ديا جائے گا؟                                | 4+1"       | یہ باب ہے کہ محض کونکاح کرنے کی اجازت                    |
|                  | باب النَّهِي عَنْ اَنُ يُحَسَّطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ  | 4+1"       | قاعده فلهميه                                             |
|                  | مير إب هے كرجب محرم مخص فوت بوجائے أو أسے خوشبو           |            | باب النَّهْي عَنْ ذَٰلِكَ                                |
| 41F _            | لگانے کی ممانعت                                           | Y-0_       | ر باب اس کی ممانعت میں ہے                                |
| 41F_             | حالت احرام اورخوشبو کی ممانعت کا بیان                     |            | باب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ                            |
| ۲۰ <u>۳</u> _    | احرام میں خوشبولگائے ہے متعلق نداہب اربعہ کا بیان         | Y+Y_       | یہ باب ہے کہ محض کا تجینے لکوانا                         |
|                  | باب النَّهِي عَنْ أَنْ يُخَدُّرَّ وَجُمُّ الْمُحْرِمِ     |            | باب حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ      |
|                  | وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ                                    |            | یہ باب ہے کہ کس باری کی وجہ سے بیار محض کا سمجینے لگوانا |
| <u>ب</u> ر۔      | یہ باب ہے کہ جب محرم مختس نوت ہوجائے ' تو اس کے ج         | ۲۰۷_       | حالت احرام میں تحینے لگوانے کا بیان                      |
| 00°              | اورسر کو ڈھانینے کی ممانعت                                |            | باب حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ         |
|                  |                                                           |            |                                                          |

|              | باب دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامِ                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159          | یہ باب ہے کہ احرام کے بغیر مکہ بیس داخل ہونا                                                 |
| :[3]         | باب الْوَقْتِ الَّذِي وَافَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ                          |
| ر و سمه      | باب الوقت الدي و التي يبيد المبي عسى المساهم                                                 |
| _            |                                                                                              |
| مك           | یہ باب ہے کہ اس دنت کا تذکرہ جس میں ٹی اکرم کالجیم                                           |
| 41"+         | <u>=                         </u>                                                            |
|              | باب إنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْحَرِّمِ وَالْمَشْي                                             |
|              | بَيْنَ يَدِّي ٱلْإِمَّامِ                                                                    |
| 414          | یہ باب ہے کہرم میں شعر سنا تا اور امام کے آھے جننا _                                         |
|              | ياب خُرْمَةٍ مُكَّةً                                                                         |
| 400          |                                                                                              |
| 777          | یہ باب کمکی حرمت کے بیان میں ہے                                                              |
| 765          | حرمت مکه کا بیان                                                                             |
|              | باب تَحْرِيْمِ الْفِتَالِ فِيْهِ                                                             |
| ALC.         | یہ باب ہے کہ کمہ جس قال کا حرام ہونا                                                         |
|              | باب حُرْمَةِ الْحَرَمِ                                                                       |
| anr          | یہ باب حرم کی حرمت کے بیان جس ہے                                                             |
|              | باب مّا يُقْتَلُ فِي الْحَرَعِ مِنَ الدَّوَاتِ                                               |
|              | یہ باب ہے کہ حرم میں کون سے جانوروں کو مارہ جاسکتا                                           |
| 402          | ج؟                                                                                           |
|              |                                                                                              |
|              | باب قَتْلِ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَمِ                                                          |
| AUX.         | یہ باب ہے کہ ترم میں سانپ کو مار دینا<br>رویا                                                |
|              | باب قَنْلِ الْوَزَعِ                                                                         |
| 4144_        | یہ باب گر گٹ کو مار دیے کے بیان میں ہے                                                       |
|              | ياب قَتْلِ الْعَقْرَبِ                                                                       |
| 4174_        | یہ باب بچھوکو مارویے کے بیان میں ہے                                                          |
| _            | باب قَتْلِ الْفَارَةِ فِي الْحَرَمِ                                                          |
| 1 <b>3</b> + | یمباب حرم میں چوہے کو مار دیتے میں ہے ہے۔<br>سے ایک ایک ایک میں جو ہے کو مار دیتے میں ہے ہے۔ |
| - <b>-</b>   | باب قَتْلِ الْحِدَاقِ فِي الْحَرَمِ<br>باب قَتْلِ الْحِدَاقِ فِي الْحَرَمِ                   |
|              | بب سي ، درسه بي ري درج                                                                       |

| Facility of the transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب النَّهِي عَنْ تَخْصِيرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ إِذًا مَاتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| یہ باب ہے کہ جب محرم فخنس فرت ہوجائے تو اس کا سر ڈھ اپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ک ممانعت میں مانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مراور چېرے کو د معاہنے کی ممانعت کا بیان ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب فِيْمَنُ أَخْصِرَ بِعَدُّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| یہ باب ہے کہ جو مخض و ثمن کی وجہ سے محصور ہو جائے ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ریہ ہاب ہے اور میں میں ایش آنے والی رکاوٹ) کی<br>احصار (جم یا عمرہ کے سفر میں بیش آنے والی رکاوٹ) کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| امام ابومنیفہ کے مؤتف پرائکہ لغت کی تصریحات کا بیان _ ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اہام ابوطنیفہ کے مؤقف پر احادیث ہے استدلال کا بیان _ ۱۹۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| امام ابوطنیفہ کے مؤتف پرآٹارسحابہ ہے استدلال کابیان 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امام ابوصنیفد کے مؤتف پر اتوال تابعین سے استدلال کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الام ابوطنیفه منیفه کے مؤتف کی ہمہ کیری اور معقولیت ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محسر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ابوحنیفہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محسر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ایو حنیفہ کا مسلک مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسلک کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ایو حنیفہ کا مسلک مسلک مسلک کے جگہ کے تعین میں امکہ اللا شد کا فد مب ۱۲۳ مسلک محصر سے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امکہ اللا شد کا فد مب ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مسلک کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین ہیں امام ایو حنیفہ کا مسلک مسلک کے میں کہ کے تعین ہیں امام ایو حنیفہ کا دعم کا مسلک کے میں کے کہ کے تعین ہیں ائمہ اللا شکا قد مب اللہ کا قد مب اللہ کا مدم اللہ کا میان مسائل کا بیان کا بیان مسائل کا بیان |
| مسلک ہے۔ کے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ایون فیدکا مسلک ہے۔ کو تعین میں امام ایون فیدکا مسلک ہے۔ کو تعین میں امکہ اللہ کا فربانی کی جگہ کے تعین میں امکہ اللہ کا فربانی کی جگہ کے تعین میں امکہ اللہ کا فربان کی جگہ کے تعین میں امکہ اللہ کا میان سائل کا بیان کا بیان سائل کا بیان سائل کا بیان سائل کا بیان کا بیان سائل کا بیان کا |
| مسلک مسلک مسلک می جگہ کے تعین ہیں امام ابوطنیفہ کا مسلک مسلک علیہ کے تعین میں ائر دالما شدکا فرہب ۱۲۰ مسلک محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائر دالما شدکا فرہب ۱۲۲ مصار کے مطابق احصار کی بعض صور تیں اور احکام کا بیان ۱۲۳۳ فقد فقی کے مطابق احصار کی بعض صور تیں اور احکام کا بیان ۱۲۳۳ باب ڈ خول منحق نے مگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مسلک سیلک مسلک مسلک مسلک مسلک مسلک مسلک مسلک مس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسک بھر کے تعین میں ام ایونیفہ کا مسک مسک کے تعین میں ام ایونیفہ کا مسک حصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امکہ الله کا قد بب ۱۲۲ اور مسائل کا بیان مسائل کا بیان الا کا بیان مسائل کا بیان مسئل اور احکام کا بیان مسلم کے مطابق احداد کی بیان میں اور احکام کا بیان مسلم میں داخل ہوئے کے بیان میں ہے ۱۳۲۲ یہ کہ میں داخل ہوئے کے بیان میں ہے ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ کا بیان میں ہے ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسلک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسک ۔ ای قربانی کی جگہ کے تعین ہیں ام ابوطنیفہ کا مسک ۔ اسک ایک جگہ کے تعین ہیں ایک ڈالا شکا قد جب ۱۲۱ ۔ ادممار ہے تعین ہیں ایک ڈالا شکا قد جب ۱۲۱ ۔ ادممار ہے تعدن مسائل کا بیان ۔ ۱۲۳ ۔ انتخابی اسک کا بیان ۱۲۳۳ ۔ انتخابی مطابق احمار کی بعض صور تیں ادرا دکام کا بیان ۱۲۳۳ ۔ اسک کہ خوال منگ کہ اورا دکام کا بیان ۱۳۳۲ ہے ۔ ۱۳۳۲ ۔ اسک کہ خوال منگ کہ کیاں ۔ اسک کہ خوال منگ کہ کیاں ۔ اسک کہ خوال منگ کہ کیاں ۔ اسک بیاب کہ خوال منگ کہ کیاں ۔ اسک کے دفت مکہ میں داخل ہوئے میں ہے ۔ اسکار اسک کے دفت مکہ میں داخل ہوئے میں ہے ۔ اسکار اسک کے دفت مکہ میں داخل ہوئے میں ہے ۔ اسکار اسک کے دفت مکہ میں داخل ہوئے میں ہے ۔ اسکار اسک کے دفت مکہ میں داخل ہوئے میں ہے ۔ اسکار اسک کے دفت مکہ میں داخل ہوئے میں ہے ۔ اسکار |
| مسک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسک ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسلک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسک ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|             |                                                                         | The state of the s |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445         | ، وقبلون والى مسجد كا واقعه                                             | پر میں جی او ماروئے میں ہے ۔<br>پر ب مرم میں جی اور اپنے میں ہے ۔<br>پر بازی اور اپنے میں اور اور اپنے میں اور اور اپنے میں اور اپنے میں ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777_        | نلاف کعبه کی مختصر تاریخی جز نیات                                       | باب فتل الغراب في البحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777_        | _                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444_        | غلاف کعبه کاایک ڈوسرا ذور                                               | باب اللَّهِي أَنْ يَنَفَرَ صَبَّدُ الْحَرَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7</b> ≟+ | مبدر رسالت علية عن غلاف كعبه                                            | یہ اب حرم کے شکار کو بھا گئے کی عمالعت میں ہے ۔۔۔ ۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y+          | عبد فاروقی وعنمانی میں نااف بحب                                         | باب اسْتِقْبَالِ الْمَحَجّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44.         | عبد مامون الرشيد ميں ملبوي كعبه كي نوعيت                                | ر باب ہے کہ جج ( یعنی حاجیوں ) کا استقبال کرنا ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y4+         | خلیفه متوکل کے عبد میں اس تر تبیب کی تبدیلی                             | باب تَرُّ كِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُوْيَةِ الْبَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44.4        | شابان معروبین کے دَور میں نلاقب کعبہ کا اہتمام                          | ید باب بیت الله کود کی کردونول ماتھ بلند نه کرنے میں ہے ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷1         | سلاطین آل عنمان کا ذورادراس دستور کا استمرار                            | باب الذُّعَاءِ عِنْدَ رُزْيَةِ الْبَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ای۲        | پاکستان میں غلاف کعبر کی تیاری                                          | یہ باب بیت اللد کی زیارت کے وقت وعا ما سکتے میں ہے ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 741_        | ذرع ہو کرزئرہ ہوجانے والے برندے                                         | باب قَصْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14r         | مردول کو پکارنا                                                         | یہ باب مجد الحرام میں تماز اوا کرنے کی فسیلت میں ہے ۲۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12F         | تفسوف كاأبك نكته                                                        | باب بِنَاءِ الْكَعْبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | باب دُخُوْلِ الْبَيْتِ                                                  | یہ باب فانہ کعبہ کی تعمیر کے میان میں ہے۔۔۔۔۔۔ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42F         | یہ باب ہے کہ خاند کعبے اندر داخل ہونا                                   | هيركعبه كا داقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | باب مَوْضِعِ الْصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ                                  | معرت ابراجيم واساعيل عليها السلام كوبيت اللدكونتمير كرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۷۳_        | میریاب ہے کہ خاند کھید کے اندر نماز اداکرنے کی جک                       | كاواقعركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | باب الْيِحِجْدِ                                                         | إدل كے سائے تك بيت الله كى زين مونے كا واقعہ _ 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120 _       | ا یہ باب ہے کہ طلیم کے بارے میں روایات                                  | ہیت اللہ کے بارے میں بھیڑوں کی مواہی کا واقعہ 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ الصَّلَاةِ الْحِجْرِ  | ہیت اللہ کی تغییر میں باک مال خرج کرنے کا واقعہ+۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141 _       | یہ باب حطیم میں تماز ادا کرنے میں ہے                                    | جمراسود کورکھنے پراہل عرب کے جنگ پر تیار ہوجائے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | التَّكْثِيرِ فِيْ نَوَّاحِي الْكَعْبَةِ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ | واقعہ ۱۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 122_        | یہ باب ہے کہ خاند کعبہ کے کناروں میں تنمبیر کہنا                        | نی کریم میلانه کی حکمت و دنائی نے سب قبائل کے ول جیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | اب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِيْ الْنَبْتِ                                | 1YI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144 _       | -                                                                       | انتخارہ کرکے بیت اللہ کی تقمیر کرنے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ٢ باب وَصْعِ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ عَلَى                                | ساہ فام جبٹی کا کعبہ کوخراب کرنے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                  | تبله کی تبدیلی کا دانته ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

باب طَوَافِ الْقَارِن یہ باب ہے کہ جج قران کرنے دالے تخص کا طواف میں ا باب ذِكْرِ الْحَجَرِ الْآسُوَدِ باب اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ جراسود كمطريقه استلام كابيان باب تَقْبيل الْحَجَرِ یہ باب مجراسود کو بوسدد ہے کے بیان میں ہے باب كَيْفَ يُفَبِّلُ يد باب ہے كه بوسكس طرح ديا جائے؟ باب كَيْفَ يَطُوفُ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ وَعَلَى آيِّ شِقْيُهِ يَأْخُذُ إِذَا اسْتَلَمُ الْحَجَرَ ی باب ہے کہ بہل مرتبہ آئے والاحض طواف کیے کرے اور جب وہ تجرا سود کا استلام کرے گا تواہے کون سے پہلو کی طرف رکھے گا؟ tA4 باب كُمْ يَسْعَى یہ باب ہے کہ طواف کے دوران کتنی مرتبہ دوڑتے ہوئے احِلا جائے گا یہ باب ہے کہ (طواف کے دوران) کتنی مرتبہ عام رفآر سے علاجائے گا؟ باب الْنَجْبَبِ فِي النَّلاثَةِ مِنَ السَّبِع میہ باب ہے کہ ممات جس سے تین چکروں کے دوران تیزی باب الرَّمَلِ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ میہ باب ہے کہ جج اور عمرے (میں طواف کے دوران ) م<sup>ا</sup>ل

یہ باب ہے کہ کعبد کی پشت کی طرف کی دیوار جوسامنے نظر آلی ہے اس پر سینداور چیرور کھنا \_\_\_\_\_ محلا باب مَوْضِع الصَّلاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ یہ باب ہے کہ فانہ کعبہ کے اندر تماز اداکرنے کی جگہ \_ ۱۷۸ یہ باب جمراسود کے ذکر کے بیان میں ہے بال ذِكْرِ الْفَصْلِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ یہ باب ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی فعنیات کا تذکرہ ۱۷۹ سے باب جراسود کے استلام کے بیان میں ہے باب الْكَلام فِي الطَّوَافِ یہ باب ہے کہ طواف کے دوران کلام کرتا باب إِبَاحَةِ الْكَلاَمِ فِي الطُّوافِ یہ باب ہے کہ طواف کے دوران کام کرنا مباح ہے \_\_\_ ۱۸۱ باب إِبَاحَةِ الطُّوّافِ فِي كُلِّ الْآوُقَاتِ یہ باب ہے کہ تمام اوقات کے دوران طواف کرنا جائز ہے ١٨١ باب كَيْفَ طُوَّافِ الْمَرِيضِ يه باب ہے كد يار فض كيے طواف كرے كا؟ باب طَوَافِ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ یہ باب ہے کہ مردول کا خواتین کے همراه طواف کرتا **ግ**ለያ باب الطُّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ یہ باب ہے کہ سواری پر خاند کعبد کا طواف کرنا پيرل طواف كرف كابيان TAP باب طَوَافِ مَنْ اَفُودَ الْمَحَجَّ يدياب في افراد كرف والع تخفى كطواف مي ي باب طُوَّافِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمِّرَةٍ يه باب هي كه تمر الكاهرام بالمذهبة والفحض كاطواف باب كَيْفَ يَفْعَلُ مَنُ آهَلٌ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقِ یہ باب ہے کہ جو مخص جج ادر عمرہ دونوں کا احرام باعمہ لیتا بادر قربانی کا جانور ساتھ نیس لاتا دو کیا کرے گا؟ \_ ۲۸۵

| 4+1  | t./                                                           | 7            | باب الرَّمَلِ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ                                 |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب الْقِرَأَةِ فِي رَكْعَتَي الطُّوافِ                       | 191          |                                                                              |
| ۷٠٢  |                                                               | نِهِ إِ      | ماں الْعِلَّةِ الَّتِى مِنْ اَجْلِهَا سَعَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَأ    |
|      | باب الشَّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ                                   |              | وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ                                                        |
| ۷۰۳  |                                                               | , la         | باب ہے کداس وجہ کا تذکرہ جس کی وجہ سے تی اکرم ملا                            |
|      | باب الشُّرْبِ مِنَّ زَمْزَمَ قَالِمًا                         | 191          | نے دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا                                      |
| 4.4  | یہ باب ہے کہ کھڑے ہو کر آب زم زم بینا                         |              | باب اسْتِلاَمِ الرُّكُنيِّنِ فِي كُلِّ طُوَافٍ                               |
| á    | باب فِي خُرُو جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |              | باب ہے کہ (طواف کے) ہر چکر کے دوران دوارکان                                  |
|      | اللَّى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَنْعُرُ جُ مِنْهُ      | 191          | واستلام كرنا                                                                 |
|      | یہ باب ہے کہ ٹی اگرم من ایم کاس دردازے سے باہر                |              | باب مَسْحِ الرِّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ                                    |
|      | کی طرف تشریف لے جانا                                          | 791          | باب ہے کہ دو بمانی ارکان کو ہاتھ لگانا                                       |
| 4+14 | جس دردازے سے باہر جایا جاتا ہے                                |              | باب توك استبلام الركنين الأخورين                                             |
|      | باب ذِكْرِ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ                             | 190          | باب ہے کہ ہاتی دوارکان کا استلام ندکرنا                                      |
| ۷+۵  | یہ باب ہے کہ مفاادر مردہ کا تذکرہ                             |              | باب استِلاَم الرَّكنِ بِالْمِحْجَنِ                                          |
| 4.4  | مفاادرمروہ کے درمیان سی میں تداہب انکہ کا بیان                | 190          | باب ہے کہ چیزی کے ذریعے جراسود کا استلام کرنا                                |
| 4.4  | مفاادر مردہ میں سعی گناوئیں ہے کے سبب کا بیان                 |              | باب الإشارة إلى الرُّكْنِ                                                    |
| ۷.۸  | صفاومروه کے درمیان سعی واجب ہے                                | 190          | بہ باب ہے کہ جمراسود کی طرف اشارہ کرنا · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 4.9  |                                                               |              | باب قُولِه عَزَّ وَجَلَّ (خُذُوا زِينَنَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَتْ               |
| ۷۱۰  | صفامروہ کی سعی کے درمیان تیز چلنے کا بیان                     |              | یہ باب ہے کدارشاد باری تعدلی ہے: ''تم ہر تماز کے وقت                         |
|      | باب مَوْضِعِ الْقِيَّامِ عَلَى الصَّفَا                       | <b>797</b>   | رینت اختی رکرو <sup>"</sup>                                                  |
| _الك | یہ باب صفا پر کھڑے ہونے کی جگہ کے بیان میں ہے _               | 494 <u> </u> | لواف ونماز کے واتت زیرنت اختیار رکنے کا بیان                                 |
|      | باب التَّكْيِيْرِ عَلَى الصَّفَا                              |              | رہند طواف کی ممانعت کا شان نزول اور لوگوں کے سامنے<br>م                      |
| ۷۱۱  | يدياب ہے كەصفا يبار پر تجبير كبنا                             | <b>191</b>   | برہند ہونے کی ممانعت                                                         |
|      | باب التَّهُلِيْلِ عَلَى الصَّفَا                              |              | باب اَيْنَ يُصَلِّى رَكَعَتَيِ الطَّوَافِ                                    |
| ۷۱۲_ | الدياب كرمغا برلا الدالا الله يزمنا                           |              | ایر باب ہے کہ آ دی طواف کی دورکھات کہاں اوا کرے ا                            |
|      | باب الذِّكرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا                      | ∠••          | <u> </u>                                                                     |
| ۷۱۲  | یہ باب ہے کہ صفا پہاڑی پر ذکر کرنا اور وعاما تکنا             |              | باب الْقُولِ بَعْدَ رَكْعَتَى الطَّوَافِ                                     |
| 4114 | مقام ابراہیم کی عین و تحقیق کا بیان                           | أو           | یہ اب ہے کہ طواف کی دور کعات ادا کرنے کے بعد گفتاً                           |

| باب الْجَمْعِ بَيْنَ المَطْهِرِ وَالْعَصْرِ بِعَوَالَهُ                | ر ہے کہ عرفہ کی طرف جاتے ہوئے جمیر کہنا ۲۳۲                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب ہے کہ وفدیش تلمبر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ                       | باب التلبِيَةِ فِيَهِ                                                                                          |
| داكرنا دد_                                                             |                                                                                                                |
| باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ                       | بيد پر جنت کی بشارت کا بيان                                                                                    |
| یہ باب ہے کہ عرفہ میں دعا ما سینے کے وفتت دونوں ہاتھ یاند              | باب مَا ذُكِرَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ                                                                             |
| 457                                                                    | و باب ہے کد عرف کے وان کے بارے میں جو پھے ندکور                                                                |
| آ ٹارتا بعین کے مطابق حدود مزولفہ کا بیان کے مطابق حدود مزولفہ کا بیان | ZPP                                                                                                            |
| ماً ذم کی انوی تحقیق کا بیان کا دے                                     | نذریجا احکام کا نزول دین سے کائل ہونے سے منافی توس ۱۹۸۷ ۔                                                      |
| علماء وفقباء کے اقوال کے مطابق حدود مز دلفہ کا بیان _ 29               | املام کا کال دین ہوتا ادبان سابقہ کے کامل ہوئے کے                                                              |
| اللحمس کے وتوف کا بیان الا کے                                          | منا لي حبيل منافي حبيل |
| باب فَرْضِ انْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ                                       | يم ميلا دالنبي صلى التد تعالى عليه وآله وسلم كاعيد بهونا ٢٧١ ك                                                 |
| یہ باب ہے کے فرفات میں وقوف فرش ہے 110                                 | يم فاروق أعظم رمنى الله تع لى عنه برتغطيل ندكرن يحقلاف                                                         |
| عرفات کوعرفہ ت کہنے کی وجہ اور وتو نے عرف ت کا بیان _ ۲۵ ک             | ساه صحابه کا مظاہرہ: 400                                                                                       |
| المد الله شكر ويك عرفات كو يالين والع كالحج بوكيا يد ١٦ ٢              | مشروطيم الأمت مناما جائے گامفتی قیم 14                                                                         |
| عرفات سے امام سے پہلے جانیوا لے ہے متعلق مُداہب                        | يوم عرفات كى نضيلت كا بيان ا 20 ا                                                                              |
| اربي ٢٨٨                                                               | باب النَّهِي عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ                                                                       |
| باب الكمر بالسِّيكِيْنَةِ فِي الإفاضةِ مِنْ عَرَفَة                    | یہ باب ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت 201                                                               |
| یہ باب ہے کہ حرفہ سے روائلی کے وقت سکون سے جننے کا                     |                                                                                                                |
| 444                                                                    | باب الرَّوَاحِ يَوْمٌ عَرَفَلَةً                                                                               |
| باب كُيف السَّيرُ مِنْ عَرَفَة                                         | یہ باب ہے کد عرف کے دن رواند ہونا                                                                              |
| يد باب ہے كمرف ب كس طرح چلاجائ ؟                                       | باب التَّلْبِيَةِ بِعَرَّفَةَ                                                                                  |
| باب النَّزُولِ بَعْدَ الدَّفِعِ مِنْ عَرَفَدَ                          | یہ باب ہے کہ عرف میں تلبید پڑھنا                                                                               |
| ید باب ہے کہ فرف سے روائد: النے کے بعد سواری ہے                        | باب الْخُطْبَةِ بِعَرَالَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ                                                                  |
| •                                                                      | یہ باب ہے کہ عرف میں نمازے پہلے خطید وینا ۲۵۴                                                                  |
| باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَبْرِ بِالْمُرْدَلِقَةِ                   | باب الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى النَّاقَةِ                                                               |
| یہ باب ہے کہ مزدلفہ میں دونمازیں ایک ساتھ اوا کری ہے۔۔                 |                                                                                                                |
| وتوف مز ولفه کی شرکی هیشیت کا بیان ایسان                               |                                                                                                                |
| وتوف مردلفه کے وجوب میں فتهن اختلاف دریان سے                           | يه باب ب كه عرف من منتقر خطيه وينا                                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                |

امام مغرب دعشاہ کی تماز ایک از ان واقامت کے ساتھ سے باب ہے کہ خواتین کے لیے ہی ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ باب الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الصَّمْحُ بِالْمُزُ دَلِهَةِ مرولغه ميں جمع شده تمازوں كے درميان نفل نہ پڑھنے ماز پڑھى جاتى ہے \_\_\_\_\_\_ 194 ۲۷۷ وروی دواع میں جرکواند حرسے میں پڑھنے کا بیان \_\_ 41 باب فِيْمَنُ لَمْ يُدُرِكُ صَلَّاةً الصَّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُرْدَلِفَةِ یہ باب ہے کہ جو تحص مز دلفہ میں امام کے ہمراہ فجر کی تماز باجهاعت ادانه كريك (اس كاحكم)\_\_\_\_\_ 44 باب التَّلْبِيَّةِ بِالْمُزُدِّلِفَةِ یہ باب ہے کہ مزدلفہ میں تلبید پردھنا \_\_\_\_\_ 199 ارائے میں مغرب ادا کرنے والے کی تماز کا تھم \_\_\_\_ ملک ادعائے بخشش وشفاعت کا بیان \_\_\_\_\_ معم عرفات میں دونماز وں کوجمع کرنے کا بیان \_\_\_\_ ۸۰۱ سے باب ہے کہ مزدلفہ سے روانہ ہونے کا وفت \_\_\_\_\_ ۸۰۱ مزدلفہ ہے روائلی کا دفت طلوع منس سے پہلے ہے ۔۔۔ ا• ۸ باب الرُّخْصَةِ لِلصَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النَّحْرِ الصُّبْحَ الل تشیع کا نماز وں کوجمع کرنے کا روشیعہ کتب کی روشی افریانی کے دن افجر کی نمازمٹی میں ادا کرلیں میں م جرہ عقبہ ہے ری کی ابتدا وکرنے کا بیان م 491 ری جمار کے واسطے کنگریاں مزولفہ یا راستہ سے لے لی باب الإيضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرِ

پڑھائے \_\_\_\_\_ کی اچازت \_\_\_\_ کے ایازت \_\_\_\_ مزدلفه میں مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنے میں ا حادیث کابیان \_\_\_\_\_ میں مزدلفہ میں آخر کی المام اعظم کے نز ویک مغرب وعشاء کی نماز میں جماعت کی عدم شرط كابيان \_\_\_\_\_ غروب آ فاب کے بعد مزدلفہ کی طرف جانے کا تھم \_\_ 244 عرفات ہے لوشنے اور مز دلفہ میں نماز کا بیان \_\_\_\_ 229 عرفات سے والیس تیز چلنے کابیان \_\_\_\_\_ 229 مزدلف كرائة بين نماز يرصف متعلق ترابب اربع ا٨٤ باب وَقَتِ الْإِفَاطَية مِنْ جَمْع عرفات كى دونمازول بس ايك تكبير ودوا قامتول بس يرابب اربعه \_\_\_\_\_ مداب شیعه یا یکی نمازول کو تین اوقات میں کیول پڑھتے ہیں؟ ۸۸۸ دونمازوں کوجمع کرنے میں اہل تشیع کے دلائل کابیان \_ ۸۹ ایر باب ہے کہ مزورلوگون کوائر بات کی اجازت ہے کہوہ الل تشیع کی متدل روایات کاشخصیص پرمحمول ہوتا \_\_\_ 49سے اری جمرات کا منہوم \_\_\_\_ تنکم خاص ہے استدلال کرتے ہوئے عموی تکم کو تابت نہیں ارمی جمار کرنے کے وقت میں نداہب نتہا ہ تھم عام کے استدلال سے تھم خاص کی شخصیص \_\_\_\_ عام کے استدلال سے تھم خاص کی شخصیص باب تَقْدِيمِ النِسَآءِ وَالصِّبْيَانِ إلى مَنَازِلِهِمْ بِمُزُدَلِفَةً رَى جمارك وقت تَميركمَ كابان میہ باب ہے کہ خوا تین اور بچوں کو مز دلفہ میں ان کی مخصوص جگہ اس کی کنگریوں میں کی یا زیادتی کرنے کا بیان پر مملے بھیج دینا \_\_\_\_\_ معل نداہب اربع \_\_\_\_ معل نداہب اربع \_\_\_\_ باب الرُّحُصِّةِ لِلنِّسَآءِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعِ قَبْلَ الصُّبْحِ

|                                                                        | M.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایام تشریق کی رمی میں تقدم وتا فرکا بیان                               | ر اوی کسرے تیزی ہے گزرتا ۱۸۱۰ میں اللہ اللہ فی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| افعال مج میں آفتر یم وتاخیر کی وجہ سے وجوب دم میں ۸۱۹                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ندابب اربعہ ۱۹۸                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب المُكَان الَّذِي تُرَّمني مِنْهُ جُمَّرَةُ الْعَقَبَةِ             | باب التِفاطِ العظمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| یہ باب ہے کہ دہ جگہ جہاں سے جمرہ عقبہ کو کنگریاں ماری                  | یہ باب ہے کہ تکریاں جن لیٹا میں است اور است اور میں است اور است ا |
| جائيں گي                                                               | راب من أبن يُنتقط المحصّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تی کریم مُنْ الله کی سنت کواہمیت دینے کا بیان                          | یہ باب ہے کہ آ دی تنکر بال کہال سے فیے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب عَدَدِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْحِمَارُ                   | باب فَدُرِ حَصَى الرَّمْي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یہ باب ہے کہ ان کنگر ہول کی تعداد جو جمرات کو ماری جاتی                | ي إب ہے كدرى كے ليے لى جانے والى ككريوں كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATP                                                                    | الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب التَّكْبِيْرِ مَعَ كُلِّ حَصَّاةٍ                                  | باب الرُّكُوبِ إِلَى الْجِمَارِ وَاسْتِظْلالِ الْمُحْرِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یہ باب ہے کہ ہر تکری کے ہمراہ مجبیر کہنا                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب قَطْع الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمِني جَمْرَ ةَ الْعَقْبَةِ | محض کا سائے میں آنا مالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| یہ باب ہے کہ احرام والا مخفن جب جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تو               | حالت احرام میں سر پرسا بیکرنے کا بیان ۱۸۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وہ تلبیہ پڑھنامنفطع کردےگا                                             | جره عقبه کی رمی کا بیان ما ۸۱ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ری کے وقت تکبیر پڑھنے رہنے کا بیان                                     | عفرت الو بكرصد لق طالتك ادر نكاه فراست كابيان ما ١٥٥_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مج کے بعض ضروری مسائل واحکام کا بیان معروری مسائل واحکام کا بیان       | باب وَفْتِ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ يَوُمَ النَّحْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                        | يرباب ہے كەقربانى كےدن جره عقبدى رى كرف كا وقت ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب الدُّعَاءِ بَعُدَ رَمِّي الْحِمَارِ                                | عاشت کے وفت ری کرنے کا بیان مات کے وفت ری کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| میر باب ہے کہ جمرات کو کنگر بال مارنے کے بعد دیا ما نگن ۸۳۲            | باب النَّهِي عَنْ رَّمْي جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ممیار جویں اور بار ہویں کوری کرنے میں فقیمی مذاہب _ ۸۳۳                | یہ باب ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبد کی رمی کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعُدَّ رَمْي الْحِمَّارِ                 | ک ممانعت کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ایہ باب ہے کہ دی جمار کے بعد بحرم کے لیے کیا چیز حلال ہو               | باب الرُّحُصَةِ فِي ذَٰلِكَ لِلنِّمَآءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جاتی ہے؟                                                               | یہ باب ہے کہ اس بارے میں خواتین کے لیے رخصت ، ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوائے عورت کے تمام ممنوعات کی حلت کا بیان میں                          | باب الرَّمْي بَعْدَ الْمَسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طاقی سے ملام لینے اور دعا منگوانے کا بیان ١٣٦                          | یہ بب ب کرشام تے بعد رق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شرح سنن نسائی کے اختمامی کلمات کا بیان یان کے اختمامی کلمات کا بیان    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                        | یہ باب ہے کہ چروا ہون کا رمی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## مقدمه رضوبير

امام نسائی مید کے علمی احوال کابیان

ا مام نسانی بردهد کا اصل نام ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب ہے۔ آپ چونکہ خراسان سے شہرنسا و میں پیدا ہوئے اس لیے اس نبت ہے آپ کونسائی کہتے ہیں۔امت مسلمہ میں آپ کی پہپان ایک محدث کی ہے،آپ نے سنن نسائی کے نام سے سی ا جادیث کا ایک عظیم الشان مجموعه ترتیب دیا۔ آپ نے بڑی عرق ریزی ہے قابل اعتباد ا جادیث نبوی منافقیق کوجمع کیا ،اس مقصر کے لیے آپ نیدوردراز کے سفر کیے اور بہت نکالف مجمی برداشت کیں۔امت مسلمہ میں کل دس کتب احادیث کوسند کا درجہ عاصل ہے، چواہل سنت کے ہاں جنہیں سحاح ستہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب چوجی کتابیں ہیں اور جارا ہل تشیع کے ہال جنہیں كتب اربعه كباجاتا بي يعنى جاركمايس المام نسائى رحمة الشعليد كى سنن نسائى كا شارمهاح سنديس موتاب-

ا، م نسائی بینید کی پیدش **215 دیس** بوئی ،اس وفت خراسان مما لک اسلامید کا بہت اہم صوبہ سمجھا جاتا تھا۔خراسان کا اسلامی تاریخ میں جہاں بہت اہم سیاس کردارہ وہال بیطاقہ اپنی علمی کاوشوں میں بھی بیچھے نہیں رہا،امام نسائی جیسید امت کے بہت وقع بزرگ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔

امام نمائی نے پندرہ سال کی عمر میں حدیث کام سیکھنا شروع کیا۔علم حدیث نبوی منافظیم کے حصول کے لیے آپ نے خراسان جیسے ووردراز علاقے سے حجاز ،عراق ،شام اور مصر جیسے ممالک تک کا سفر کیا۔اس زمانے میں علم سے حصول کیلئے ، نرکر نابهت ضروری خیال کیا جاتا تھا، کسی کواس وفت تک اچھاعالم نه مجھا جاتا جب تک کہ وہ دور دراز کے سفر کر کے تو ایتھے ایتھے اور قابل امرا تذوفن مے حصول علم ندكرة تا-آب كا آباكى وطن اگر چد خراسان تھالىكن آب نے خدمت حديث نبوى الأبيار كے ليے بجرت كى اورمصر ميں مستقل سكونت اختياركرلى۔

علمی دنیا کی بیسین روایت ہے کہ استادا بینے شاگر دے اور شاگر دائیے استاد سے پہیانا جاتا ہے۔ کم نام اساتذہ کو انکا کوئی شا گرد روش کرد بتا ہے اور نالائق طالب علم کسی استاد کی نسبت ہے آسان کا ستارہ بن جاتا ہے۔ کیکن علمی تاریخ انسانیت نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب استاد اور شاگرد دونوں آسان علم کے سورج جاندستارے ستے۔حضرات تحتیبہ بن سعید،اسحاق بن رابوبيه سليمان بن اشعث جوامام ابوداود كے نام محروف بيل۔

اور ابوعبدالقد بن اسائیل جنہیں ایک زماندامام بخاری کے نام سے پہچانتا ہے اور سعید بن نصر مجمد بن غشار اور ملی بن جرجيك تابغدروز كاراوكول امام نسائى رحمة الله تعليد في حصول علم كيا-

آ پ سے آگر چہ بزار ہالوگوں نے ساع صدیث کیا لینی صدیث کاعلم حاصل کیا۔ آپ جب درس صدیث دیا کرتے تھے ق

ساجد کے محن میں جگہ کم پڑ جاتی تھی بگلوق خدا الدالد کر آپ کے دری میں شرک سائ ہوتی ۔ند مرف قرب و جوار ہے بلکہ دورد داز ہے اور بہت اچھیا وراعلی ویٹی و ونیاوی مراتب کے لوگ آپ کے سامنے طالب علم بن کر بیٹھتے تھے۔تا ہم تاریخ نے آپ کے جن شاگر دول کے نام اینے سینے میں محفوظ کیے بیں ان میں سے حافظ ابدقا ہم اندلی ،علی بن ابرجعفر طحاوی ،ابو بکر بن مداد لفتہ ،ابوالقا ہم انظم انی ،حافظ ابونلی غیشا پوری ،ابوعلی ہس السیوطی اور الحسن العسکری لوگ قابل ذکر ہیں ، بداگر جدا پی اپی جگہ ممل دیستان عوم ورشد ہیں کیکن ان منسائی کا شاگر دہونا بھی انتخے لیے قابل فخر امور میں شامل ہے۔

دولت مندلوگ جس طرح اپناسر مایا اپنی اولا دیس چیوڑ جاتے ہیں ،انل اقتدار جس طرح اپنی جا گیرا پے وارتوں کے نام کر ماتے ہیں ای طرح ابل علم لوگوں کی میراث انکی کتب اور انکی نصانیف ہوتی ہیں جوانکی روحانی اولا دا پنے سینے ہے لگا۔

امام نسائی میشند نے اگر چہ بہت ی نصانیف چیوڑی اوران میں سب سے اہم سنن نسائی ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ی تصانیف آپ کا روثن سر مایا ہیں۔ان تصانیف میں سے خصائص علی رضی افتد عند، الجتبی مسندامام مالک رحمة الله علیہ ،فضائل محابہ رسول نافیز می الجرح والتحدیل ،اساء الرواۃ اور متاسک جج زیاد شہور ہیں۔آپ چونکہ بنیا دی طور پر محدث مضائل محابہ رسول نافیز می کتاب الجرح والتحدیل ،اساء الرواۃ اور متاسک جج زیاد شہور ہیں۔آپ چونکہ بنیا دی طور پر محدث مندان ملم سے متعلق کتب وتصانیف ای آپ کے قلم سے مجموشے والی روشنیاں ہیں۔

الم منسائی میشد مرخ وسنید چبرے اور وجید شخصیت کے مالک تنے۔ آپ کا دستر خوان انواع واقسام کے کھانوں سے پر دہنا تھا۔ خوش لہائی میشد بھرت واللہ سے منسوب ہیں۔امام نسائی میشد بھنا ہوا مرغ بہت شوق سیکھاتے تنے اور اس وقت کے مرون بہت اوجھے ایچھے مشروب کھانے کے بعد پیا کرتے تنے۔ آپ بچھ عرصہ محص شہر میں قاضی بھی رہے لیکن بوجوہ یہ منصب ترک کردیا اور ذیا وہ وقت تصنیف و تالیف اور درک و قدریس کودیے تکے۔

دمثن کی ایک مجدیں ایک بارآ پ مفرت علی دمنی اللہ عند کی منقبت ہیں اپنی کتاب کے اقتباریات منار ہے ہتے تو بعض اوگ طیش میں آئے اور مفرت کو بارتا پہنیا اللہ ورا کر دیا۔ بہت ذفری حالت میں جوش ایمان آپ کو بجاز مقدی کھینج چلا ہرم کے پہنچ جانے کے بادجود بھی آئے اور مفرت کو بارتا پہنیا تھی اور ای حالت میں صفاوم وہ کے درمیان خالق حقیق سے جالے۔ یہ 13 صفر جانے کے بادجود بھی آپ کی علالت باتی تھی اور ای حالت میں صفاوم وہ کے درمیان خالق حقیق سے جالے۔ یہ 13 صفر 303 ھی تاریخ تھی۔

امام ابوعبدالرطن سائی میشند کی وجہ شہرت انگی شہرہ آفاق تالیف سنن نسائی شریف ہے۔ اسکا شار صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ سنن اس کتاب حدیث نبوی خلافی کو کہتے ہیں جس کے ابواب کی تر تیب نقد کی کتابوں کے مطابق تیار کی می ہو۔ است کے بے شار ہزرگ اس کتاب سنن نسائی شریف کی تعریف میں رطب اللمان ہیں حتی کہ بعض علائے حدیث نبوی مُثَافِیْنِ اس کتاب سنن نسائی شریف کو بخاری ومسلم پر بھی ترجع دیتے ہیں۔

پہلے اہم نسائی میں نیاز کے سنن کری تھنیف کی تھی۔ یا درہے کہ بیدوہ وقت تھا جسے تاریخ حدیث میں دور فتن کے نام سے یاد
کی جاتا ہے۔ اہم نس کی میں نیڈ نے یہ کتاب جب امیر رملہ کو چین کی تو اس نے بوچھا کیا اس میں سب میچے احایث ہیں؟ آپ نے
جواب ویا نہیں ، تب امیر رملہ نے کہا کہ میرے لیے ایک ایک کتاب تیار کریں جس میں سب احاد ہے میچے ہوں۔ اس پر امام
صاحب نے سنن نسائی متر یف کی تدوین کی۔

شرج سنو نسأنی (طریرتم) . احادیث نبری التی کے اس مجموعہ من اللی شریف میں امام نسائی رحمة الله علیہ نے وہی اسلوب اختیار کیا ت جو ر

ا بخاری ارجمة الله عليه ورامام سلم رجمة الله عليه في اليفات بن اختيار كيا -المام تمانی میند نے ایک حدیث کومتعدد مقامات پرتحریر کیا ہے اور اس سے مسائل مجمی افذ کیے ہیں۔امام صاحب ر متعدد مسائل کے لیے مختلف ابواب تفکیل دیے ہیں۔ایک حدیث کو بہت سارے لوگ روایت کررہے بھوں تو ا، م نسائی جیسے ر سعيل ہے ذكركرتے إلى عديث كوشاذ كتے إلى-

حدیث بیان کرنے والے مملے زمانے کے لوگ سی ابرام رضی اللہ عنبم نتے ،ان کے بعد تا بعین آئے ، پھر تبع تا بعین آ ہے اس کے بعد فقہا کا دور شروع ہوتا ہے جب محدثین کا زمانہ آتا ہے۔ سی بھی حدیث میں کسی بھی زمانے کے راوی میں کول فال تو امام نسائی میندوس کا بھی ذکر کرتے ہیں اس عمل کونن اصول حدیث کی اصطلاح میں راوی پر نفذ کرتا کہتے ہیں۔ بعض اوقات متن حدیث پربھی نفذ وجرح کرتے ہیں اور بیآپ کی سمنس ہے کہ بعض اوقات طویل بحث کر چکنے کے بعد بھی لکھ دیتے ہی كه يس بات كوحسب منشاتبين مجما-

علائے مدیث لے امام نسائی موجعہ کی افذ کردواحادیث کوتین انسام میں تقسیم کیا ہے۔

میل تشم کی وہ احاد یث بین جوامام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے بھی اپنی کمابوں میں درج کی بین ، بیانلی در ہے رُ

دوسری قتم کی وہ احادیث ہیں جوامام نسائی میندے درج کی ہیں اور وہ امام بخاری رحمة الله علیداور امام مسلم رحمة المدسر کی قائم کرد و سخت شرائط پر بھی بوری اترتی ہیں لیکن ان دونوں بزرگوں امام بخاری رحمة الله علیه وامام مسلم رحمة الله علیه نے بوجود ان حديثول كودرج تبيس كيا-

تيسري تسم كي احاديث وه بين مُركوره بالا دونون انسام بين تبين آخمي-

المام نسانی میندید نے اپن اس نابغدروز گار کماب سنن نسائی شریف میں کم وبیش ساڑھے یانج بزاراحادیث رقم کی ہیں۔ائر كتاب كي تبول عام كا اندازه اس بات سے بھي لگايا جاسكتا ہے كەصدياں گزرجانے ك باوجود ميركتاب زنده ب ، آن بي مشرق سے مغرب تک علوم اسلامید کے طلبہ و طالبات اور علاء و عالمات اس کتاب کی ورس و ہدریس سے وابسطہ جیں ۔اس کتاب کی بہت ی شروحات لکھی گئی ہیں،الاعان فی شرح سنن نسائی،زوائدنسائی اور زبرالر بی علی انجبھی بہت مشہور ہیں آخرالز کرش ک تالیف حافظ جلال الدین سیوطی میشند جیسی مسبق کے قلم کامبارک تیجہ ہے۔اللہ تعالی امام ن کی میشند کوغریق رحمت کرےالہ التدكرے اس كتاب سے پيوٹے والى كرنيں باغ حديث نبوى النظيم كوتا قيامت روش و تابندہ رفيس۔

محمر ليافتت على رضوي بن محمد صادق جامعها ثواريد يبذلا بور

## كِتَابُ الطِّيَامِ

سيكتاب روزول كے بيان ميں ہے

روزه کالغوی اورشرع معنی اوراس کی مشروعیت کی تاریخ

روز و کا لغوی سی ہے۔ کی چیز سے دکتا اور اس کوترک کرنا اور دوزہ کا شرق معنی ہے: مطلف اور بالغ فتق کا تو اب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کرغروب آفاب تک کھانے پینے اور جماع کوترک کرنا اور اپنے نفس کوتقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا۔
تمام ادبیان اور ملل میں روزہ معروف ہے قدیم معری بونائی روکن اور ہیمد دمب روزہ رکھتے تھے موجودہ تو رات میں بھی روزہ وارول کی تعریف کا ذکر ہے اور حضرت موئی علیہ السلام کا چاہیں دان روزہ رکھتا خاب ہے بروشلم کی تبائی کو یا در کھنے کے لیے بہوداس زہ ندمیں بھی ایک ہفتہ کا روزہ در کھتے ہیں اس طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزہ کوعباوت قرار دیا گیا ہے اور روزہ دارول کی تعریف کا گئی ہے اس لیے اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا جمیا تھا اسی طرح تم بے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا جمیا تھا اسی طرح تم بے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا جمیا تھا اسی طرح تم بے بہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا جمیا تا ہے تو بھروہ دوزہ فرض کیا جمیا تا ہے تو بھروہ میں مشکل کام کوعام لوگوں پر لاگو کردیا جا تا ہے تو بھروہ سمل ہوجا تا ہے۔

(درالتخار على حامش روالحمّارج ٢م ٠ ٨مطبويروارا حياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٠هـ)

(آیت) والمنحشعین والمحشعت والمتصدقین والمتصدفت والصآئمین والصمت، (الازاب ۲۵) ترجمه، اورنماز میں خشوع کرنے والے مرداورنماز میں خشوع کرنے والی تورتیں اورصدقہ دینے والے مرداورصدقہ دینے والی تورتیں اور روز ہ رکھنے والے مرداور روز ہ رکھنے والی تورتیں۔

المام بخاري روايت كرتے بيں دعفرت الو ہريره رضى الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله عليه وسلم نے فرمايا: روز رمضان اورروزوں کے نضائل کے متعلق احادیث ۔ سرو ڈ معال ہے روز و دار نہ جماع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے اگر کوئی فنص اس سے لڑے بااس کو گائی دے تو وہ دومرتبہ یہ کے میں روز ہ دار ہوں اس ذات کی تئم جس سے قصنہ وقدرت میں میری جان ہے! روز ہ دار کے مند کی بواللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشہو ے زیادہ پند ہے اللہ تعالی فرماتا ہے: وہ اپنے کھانے پنے اور نس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ اور میں بی اس کی جزادوں گااور (باتی) نیکیوں کا اجروں گناہے۔

(مع بخاري ج اص ٢٥٠ مطبور تورجم المع الطائع كراجي ١٢٨١ ه)

عفرت مهل رضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله علید وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک درداز و ہے جس کا نام ریان ہے اس دردازہ سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں سے ان کے علاوہ ادر کوئی اس دردازہ سے داخل نیس ہوگا کہا جائے گا كدروز و داركہاں ہيں؟ كچرروز و داركمڑے ہوجاكيں محان كےعلادہ اوركوئي اس درواز وسے داخل تيس ہوگا كہا جائے گا کے روز و دار کہاں ہیں؟ پرروز و دار کھڑے ہوجا کیں سے ان سے علاوہ اور کوئی اس درواز وے داخل ہیں ہوگا ان سے داخل ہونے کے بعداس دروازہ کو بتد کرویا جائے گا پھراس میں کوئی داخل تیس ہوگا۔

(سی بناری ج اس ۲۵ مطبور لورجد اسع العظالی کراچی ۱۳۸۱ مد)

حعرت ابو برر ورضى الله عند بيان كرت بيل كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في قرمايا: جب رمضان واظل موتا بي آسان کے درواز و کھول دیتے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردہے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

امام مسلم نے حضرت ابو بریرہ رمنی الشرعند ہے ایک روایت میں جنت کے درواز دن کا ذکر کیا ہے اور دوسری روایت می رحمت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ (سی سلم ج اس ٢٣٦)

حعزت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حالت ایمان میں تواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیااس کے پہلے (صغیرہ) ملناہ بخش دیئے جائیں مے اور جس نے حالت ایمان میں تواب کی نیٹ ے روز ورکھااس کے پہلے (صغیرہ) ممناہ بخش دیتے جا کیں ہے۔

حضرت ابو ہرمیرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : جس نے جھوٹی بات اور اس پڑمل كر تانبيں چھوڑا تو اللہ كواس كے كھانا پينا چھوڑنے كى كوئى حاجت نبيس۔

حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے: روزے کے سوا ابن آ دم کا ہر کمل اس کے لیے ہوتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں بی اس کی جزادوں گا روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کو کی فخص روز و سے ہوتو وہ نہ جماع کی ہاتیں کرے نہ شور وشغب کرے اگر کو کی فخص اس کو گالی وے یا اس سے کڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روز و دار ہوں اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! روز ہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک

ملک سے زیادہ پندیرہ ہے روز و دار کے لیے دوخوشیال میں ایک خوشی افطار کے دفت ایک خوشی ایے رب سے ملاقات کے وت بول ال وقت وه اسيخ روزه من فوش بولار ( مح بالدي قاس ۱۳۸۵ مليور قد مراح المطال كرا في المهام)

معزت مبدالله بن مردمنی الله متها بیان کرتے ہیں کہ می کریم صلی الله علیہ وسلم نے وصال کے روزے دیکے تو محاب نے بمي ومال كروز مدر كم أن يريدوز مدوشوار موسة آب في ان كومع قرمايا: محابد في كما: يارسول الله ملى الله عليه وسلم! آب بمي تووسال كروز ب ركعت بيس آب فرمايا : تم من ميري حل كون ب؟ جمعة كلايا جا تا با اور بلايا جا تا ب-

( مح يفاري ج اص ١٥٥ مطبور (ويرام البطائع كرا في ١٢٨١هـ)

حفرت ابوہریرہ رمنی اللہ عمتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طلیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے رمضان کا ایک روزہ مى بغيرعذريا بغيرمرض كے چيوڙا تو اگروه تنام و برجى روز ك ديكة اس كايدل فيس بوسكا\_

( على ينارى ي اس ٢٥٩ مطور تورير اسى المطالع كرايي ١٢٨١هـ)

ا مام مسلم روابیت کرتے ہیں: حضرت الجرمعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے قرمایا: جو فض ایک دن الله کی راوش روز ورکمتا ہے الله تعالی اس کے چمر وکوجہم سے ستر سال کی مسافت وور کردیتا ہے۔

( ح مسلم ج اص ١١٠ مليور توريد اصح الطالي كرا في ١١٥٥ هـ)

حافظ منذری لکھتے ہیں: حضرت ابو ہر مرہ ومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرمول الله ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ تمازیں ایک جعدے دومراجعہ اور ایک رمضان سے دومرا رمضان ان کے درمیان ہونے والے گنابوں کا کفارہ ہیں جب کہ گناہ کمیرہ ے بیاجائے۔ (میمسلم)

حضرت ما لک بن حویرث دمنی الشد عند بیان کرتے ہیں کدرسول الشرسلی الله علیہ وسلم منبر پر چڑھے جب آپ نے مہلی ميرى پر بيرركما توفر مايا: آجن اجنب دومرى ميرى پر يي ركما توفر مايا: آجن الهر جسب تيسرى ميزمى پر يي ركما توفر مايا: آجن الهر آب نے فرمایا: میرے پاس جرائیل علیہ السلام آئے اور کھا: اس محد اجس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشوشیں کی گئ الله اس كو (افي رحمت سے) دوركردے على في إن أين إوركها: جمل في است الله بال باب يا ان على سے كمي أيك كو يا يا اس ك بادجود دوزخ می داخل ہوگیا اللہ اس کوائی رحمت سے دور کردے میں نے کہا: آمین اور کہا: جس کے سامنے آب کا ذکر کیا حم اوردوا آب درودند پڑھے اللہ اس کو (ایل رحمت ہے) دور کردے میں نے کیا: آ مین ! (سمح این دیان)

حضرت سلمان رضى الله عنه بيان كرت بي كريمين رسول الله ملى الله عليه وسلم في شعبان كة خرى دن خطيه ويا اور فرمايا: ا الواد النهار الما الك عظيم اورمبارك مهينة مهيما المهيندين الكرات ب جو بزار مهيول س بهتر بالله في ال مبیندش روز و کوفرقی کردیا ہے ادراس کی رات میں قیام کوفل کردیا ہے جوفض اس مہینہ میں فرض ادا کرے تو ووالیا ہے جسے دوس مبیندی سر فرض ادا کے بیمبر کامبیند ہے ادرمبر کا ثواب جنت ہے و مکساری کرنے کامبینہ ہے بیدومبیند ہے جس میں موك كرزق من زيادتى كا جاتى ہے اس مهيند من جوكى روز و داركا روز و افظار كرائے اس كے ليے كمنا ہوں كى منفرت ب

اوراس کی گردن کے لیے دور خے آ زادی ہے اوراس کو بھی روزہ دار کی شل اجر ملے گا اوراس روزہ دار کے اجر میں کوئی کی نیس ہوگی صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم انہ میں ہے جرخم کی ہے استطاعت تبیں ہے کہ دہ روزہ دار کو افظار کرا سے تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اللہ تعالیٰ بی تو اب اس شخص کو بھی عطا قرباے گا جو روزہ دار کو ایک مجود یا ایک محونٹ پائی یا ایک محونٹ دورہ سے روزہ افظار کرائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول دھت ہے جس کا اوسط مغفرت ہے اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے جس شخص نے اس مہینہ جس اپنے عادم ہے کام لینے جس تخفیف کی اللہ اس کی مغفرت کرد ہے گا اور اس کو دوز نے ہے آزاد کرد ہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی دورہ تصاب کو دوز نے ہے آزاد کرد ہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختراب کہینہ جس چارہ تھی کہ وردہ تصابوں ہے تم اپنے دب کورامنی کرد اور دوخصاتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کی ایٹ ہے جس دوزہ نے استعفار کرتا ہے اور جس کا ایک میں روزہ دار کو پائی چلائے گا اللہ تعالیٰ سے دوسی جس کی میں اللہ سے جس دورہ کی ایک تھیں گا کہ گا گا ہے گا اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتا ہے اور جس کی میں روزہ دار کو پائی چلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوش ہے بلا کے گا اے پھر بھی بیاس نہیں گائی گی گی کہ دوہ جست میں جون ہو جست میں روزہ دار کو پائی چلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوش ہے بلا کے گا اے پھر بھی بیاس نہیں گائی گی گی کہ دوہ جست میں جونص کی دورہ کیا گا گا گی گی کی دوہ جست میں جونس کی گا ہے گا گا گا گا گا گا گا گا گا گی گا کی گا ہے گھر میں روزہ دار کو پائی چلائے گا انہ تعالیٰ اس کو میرے حوش ہے بلا کے گا اے پھر بھی بیاس نہیں گی گی گی کی دوہ جست میں اورہ کیا گی گی کی کی دوہ جست میں سے بیاس نہیں گی گی گی کی کہ دوہ جست میں اور کی این ٹری کی گا گا گا گا گا گا گا گی گی کی دورہ جست میں سے بھر کی گی گی کی کی دورہ جست میں کی گی گی گی کی دورہ جست میں کی گی کی کی دورہ جست میں کی گی گی کی دورہ جست میں کی گی کی کی دورہ میں کی کی کی دورہ جست میں کی کی کی کی کی کی دورہ جست میں کی کی کی کی دورہ میں کی کی کی دورہ جست میں کی کی کی کی کی کی کی کی کی

حضرت هباده بن صامت رضی الله عند بیان کرتے ہیں جب رمضان آیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : تمبادے 
پاس دمضان آ عمیا ہے بید برکت کا مہینہ ہے الله تعالی تم کواس شی ڈھانپ لیٹا ہے اس شی رحمت تازل ہوتی ہے اور گناہ جمر 
جاتے ہیں اور اس شی دعا قبول ہوتی ہے الله تعالی اس مہینہ ہیں تمبادی رغبت کود کھتا ہے سوتم الله کواس مہینہ میں نیک کام کر کے 
دکھا کا کیونکہ وہ مختص بد بخت ہے جواس مہینہ میں الله غزوج لی رحمت سے محروم دیا (اس حدیث کوام طبرانی نے روایت کیا ہے 
اور اس کے تمام راوی الله نیں البتہ اس کے ایک وادی محمد بن قیس کے متعلق مجھے کوئی جرح یا تعدیل متحضر نہیں ہے )

حضرت فبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا . جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان بھی سے ایک وروازہ بھی بندئیں کیا جاتا اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان بھی سے کوئی وروازہ کھوائیس جاتا اور سرکش جنوں کے کھوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہروات میں تک ایک مناوی آسان سے ندا کرتا ہے: اے نیکی کے طلب کرنے والے! نیکی کا قصد

کر اور زیادہ نیکی کر اور اے برائی سے طلب کرنے والے! برائی میں کی کر اور آخرت میں فور ڈگر کرکوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قول کی جائے اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قول کی جائے اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا تبول کی جائے اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس بورا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں ساٹھ ہزار لوگوں کو جہنم تبول کی جائے تا زاد کرتا ہے مور کے دن اس سے تمیں گنازیا دہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے حمید کے دن اس سے تمیں گنازیا دہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور رمضان کی ہر رات میں جیتے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے حمید کے دن اس سے تمیں گنازیا دہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے حمید کے دن اس سے تمیں گنازیا دہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور سے حمید کے دن اس سے تمیں گنازیا دہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور سے حدیث ہے )

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عند بیان کرتے جی کدرسول الله صلی الله علیه دسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مینوں پراس کی فسیلت بیان کی محاسب کے دمضان میں ایمان کی حالت میں اواب کی نیت سے آیام کیا وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجائے گا جس طرح آئے بی ابی مال کے بطن سے بدا ہوا ہو (اس حدیث کوامام نسائی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے ۔ می بیت کہ بید عفرت ابو ہر رومنی اللہ عندسے مروی ہے)

حضرت عمرہ بن مرہ جبنی رضی اللہ عنبیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے آگر جس اللہ کے وحدہ لاشریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دوں اور یا نجوں نمازیں پڑھوں اور زکو آ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا کن لوگوں جس شار ہوگا؟ آپ نے فرمایا: صدیقین اور شہداہ جس دستار ہوگا؟ آپ نے فرمایا: صدیقین اور شہداہ جس دستار میں دارہ کے این حبان) (الرفیب والربیب جسم ۲۰۱۱ ملاحظ مطبور دارالھ ید قاہرہ)

بعض نفلى روز وال كى قضيلت كابيان

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمره بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عبداللہ! کیا جھے یہ فرزیس دی گئی کہتم دن کوروزہ رکھتے ہواور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فر مایا: شہر دوروزہ بھی رکھواور افطار بھی کرو (بغیرروزہ کے رہو) قیام بھی کرواور سوؤ بھی کی کونکہ تبدارے جسم کا بھی تم پرتن ہے اور تمباری آئے تھوں کا بھی تم پرتن ہے اور تمباری بیوی کا بھی تم پرتن ہے اور تمبارے مہمان کا بھی تم پرتن ہے اور تمباری آئے تھوں کا بھی تم پرتن ہے اور تمبارے مہمان کا بھی تم پرتن ہے اور تمبارے نے سے اور تمبارے نے سے مائی ہے تم پر جمید کے تین دان روزے دکھواور تمہیں تیکی کا دس من اور سے گا اور یہ تمہان کا بھی تم پرتن ہے اور تمبارے نے شدت کی اور کہا: یا رسول اللہ علیہ وسلم ایس قوت یا تا ہوں تو آپ نے فر مایا: اللہ کے نبی دا کو در کے روزے کی طرح تنے؟ آپ نے فر مایا: فصف دہر (ایک دان روز وایک دن افطار)۔

( سیج بخاری ج اس ۲۷۵ مطبوعه نورمجرامی المطابع کراچی ۱۳۸۱هه)

ا ام البودا و دروایت کرتے ہیں: ابن ملحان قیسی اپنے والدست روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ وسلم ہمیں ایام بین بین کے روز در کھنے کا تھم دیتے تھے تیر ہویں چود ہویں اور پندر ہویں تاریخ کے روز سے کا اور فریاتے: ان روز وں سے پورے دہر کے روز دل کا اجر لیے۔ (سنن ابودا و دج اس سمبرور ملح مجبائی پاکتان لا ہورہ سمارہ)

تین روزوں کا دس مخنا اجر لیے گا جیسا کہ تی بخاری کی روایت بیں ہے تو ہر ماہ تین روزے رکھنے سے پورے ماہ کے

روزوں کا اجر منے گا اور جو تن بمیشہ بروزے رکے گا اس کوتمام دہر کے روزوں کا اجر منے گا۔

ہر نیک کا دس مناا جر ہوتا ہے تو چھتیں روزوں کا اجر ۱۳۱۰روزوں کے برابر ہوا کو یا وہ پورا سال روزہ وارر ہا۔
حضرت ابولآن وہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: بوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے جمھے امیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دے گا اور دس محرم کا روزہ رکھنے سے جمھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ (مج مسلم جاس عد سمبارہ روزہ رامی المطال کراہی ۱۳۵۵ء)

ا مام ابودا و دروایت کرتے ہیں: قدامہ بن مظعون بیان کرتے ہیں کہ دوحضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کے ساتھ وادی القری میں اپنے مالی کی طلب میں مجے حضرت اسامہ بی اور جعرات کا روزہ دکھتے تھے تدامہ نے کہا: آپ بوڑھے آوی ہیں آپ بیراور جعرات کا روزہ دکھتے تھے آپ تیراور جعرات کا روزہ دکھتے تھے آپ سے بیر چمامی اللہ علیہ وسلم بیراور جعرات کا روزہ دکھتے تھے آپ سے بیر چمامی اقراب نے درائی بیراور جعرات کا روزہ در کھتے تھے آپ سے بیر چمامی اقراب نے درائی بیراور جعرات کو بندول کے بندول کے اعمال بیش کے جاتے ہیں۔

(سنن ابودا دوج اص مسهمطيوه مطيع مينها كي باكستان لا موره ١١٠٥ ه)

حضرت عائشرمنی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم (مسلسل) روزے رکھتے حتی کہ ہم کہتے کہ اب آپ افطار (روز و ترک کرنا) نہیں کر ہی کے اور آپ روزے نہ رکھتے حتی کہ ہم کہتے : اب آپ روزے نہیں رکھیں کے اور ہی نے رمضان کے علاوہ آپ کوکمی ماہ کے کھل روز ہے رکھتے ہوئے نہیں ویکھا اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیاوہ کسی اور مہینہ می روزے رکھتے ہوئے ویکھا (سنن ابرواؤدی اس سے ساور طبی کہائی پاکتان ال اور ہے ہوئے ویک

بعض ایام میں روز ورکھنے کی ممانعت کا بیان

امام ابوداؤد عان كرت بين : حضرت مردض الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله ملى الله عليه وسلم في ان دنول بين روزه ركعت سنة منع فرما يا : حمل الله في كوفك الله وان تم الى قربانى كاكوشت كمات بهواورعيد الفطر كون كوفكه اس دن تم ائت معلول سنة افضا وكرت بورسنن ابوداك وقاص ١٩٨٨ مليور ملى مجهال يا كتان لا بوره ١٩٠٠ه)

حصرت مقبد بن عامر بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه دسلم نے قرمایا: یوم عرف یوم نحراور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی حمید جیں اور مید کھانے ہینے ہے ایام ہیں۔ (سنن ابرداؤدج اس ۳۲۹۔۳۲۸مطبوء مطبع کونہائی پاکستان لا ہور ۱۲۰۵ء)

میدان عرفات بی یم عرفه کاروزه رکمنامنع ہے اور دومری جگہوں بی ای دن روزه رکمنا کارثواب ہے اور عیدین بیں ورکمنا ممنوع ہے۔

حضرت ابو ہرمیرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کررسول الله سلی الله علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بوم عرف کا روز ور کھنے

منع فرمايا - (سنن ابودا أدع اص اسوسطبور مطع كتبال إكستان لا بوره ١٠٠٠ هـ)

حضرت ابو ہر برورمتی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا :تم میں سے کوئی مخص (مرف) جمعیر و کے دن کا روز و ندر کے الا مید کہ اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں روز ورکھے۔

(سنن ابروا كوج اص ١٩٣٩مغيور مفي مجها كي ياكستان لا مور٥١٨١٥)

ابودا وُد نے کہا: بیر صدیث منسوخ ہے۔ (سنن ابرواؤد ج اس ۱۳۹مغیوم ملی کہنا کی پاکستان اور ۵۰۹۱ مد) يبود هفته كون كانتظيم كى وجرسياس وان كاروز وركمة عقران كى مشابهت كى وجهساس دن كروز وسيمنع فرمايا: روز و کے اسرار ورموز کا بیان

(۱) روز ور کھے سے کمانے پینے اور شہوائی لذات میں کی ہوتی ہے اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ

م، (۲) کمانے پینے اور شہوانی عمل کورک کرکے انسان بھن اوقات میں اندعز وجل کی مفت محدید سے متصف ہوجاتا ہے ادربدتدرامكان لماككم مقربين كمشاير موجاتا بيد

(٣) بوك اور ياس پرمبر كرنے سے انسان كومشكات اور مصائب پرمبر كرنے كى عادت پراتی ہے اور مشقت برواشت كرنے كامش موتى ہے۔

(٣) خود بحوكا اور يياسا ريخ سے انسان كودوسروں كى بحوك اور ياس كا احساس بوتا ہے اور پھراس كاول فريا وكى مدوكى لمرف مأئل موتاسهد

(٥) بوك ياس كى وجهد السان كنابول كارتكاب معوظ ربتا ب-

(١) بوكا ياسارين سے انسان كا تجرون اے اوراسے احساس ہوتا ہے كدوہ كھانے بينے كى معمولى مقدار كاكس قدر محماج۔

(2) بحوکا رہنے سے ذائن تیز ہوتا ہے اور بھیرت کام کرتی ہے صدیث میں ہے: جس کا پیٹ بھوکا ہواس کی فکر تیز ہوتی ے-(احیاء العلوم ج سم MIA)

ادر پیٹ (مجرکر کھانا) بیاری کی جڑے اور پر بیز علاج کی بنیاد ہے۔ (احیاء العلوم ج سمس ۲۲۱) اور لقمان نے اپنے بینے كولفيحت كى: اے بينے! جب معدو بحرجاتا ہے تو فكرسوجاتى ہے اور حكمت كوئى بوجاتى ہے اور عمادت كرنے كے ليے اعضاء ست پر جاتے ہیں دل کی مفائی میں کی آ جاتی ہے اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رفت نہیں رہتی۔

(٨) روز وكى كام كے نه كرنے كانام بے يدكى ايسے كل كانام نيس بے جود كھائى وے اور اس كامشاہر وكيا جائے يدايك مخفى عمادت باس كے علاوه باتى تمام عمادات كى كام كرنے كانام بيں وه دكھائى دى بيں اوران كامشاہره كيا جائے بياك مخل عبادت باس كے علاوہ باتى تمام عبادات كى كام كرنے كا نام بيں وہ دكھائى ديتى بيں اور ان كامشا بده كيا جاتا ہے اور

روز ہ کواللہ کے سواکوئی نیس و مجمایاتی تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام بیں وہ دکھائی دیتی بیں اوران کا مشاہرہ کیا جاتا ہے اور روزہ کواللہ کے سواکوئی نبیس و مجمایاتی تمام عبادات بیس ریا ہوسکتا ہے روزہ میں نبیس ہوسکتا ہے؛ خلاص کے سوااور پر کوئیس (۹) شیطان انسان کی رکوں میں دوڑتا ہے اور مجوک پیاس سے شیطان کے راستے تک ہوجاتے ہیں اس طرح روزہ ہے۔

شیطان پر منرب پڑتی ہے۔

(۱۰) روز وامیر اور غریب شریف اور خیس سب فرض ہاں ہے اسلام کی مساوات مؤکد ہوجاتی ہے۔ (۱۱) روزاند ایک وقت پر تحری اور افطار کرنے ہے انسان کو نظام الاوقات کی پابندی کرنے کی مثق ہوتی ہے۔ (۱۲) فربی تبخیر اور بسیار خوری ایسے امراض میں روز ورکھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔

روزہ کے نساد وعدم نساد کے بعض ضروری مسائل کا بیان

علا مل الدین صلی تفی تفیع بین: اگر دوزه دار بحولے سے کھالے یا پی لے یا جماع کر سے تو روزه دیس ٹوٹے گا اگر
روزه دار ہے طاق بیس غبار یا بھی یا دحوال واظل ہو خواہ اس کو روزه یا دہوتو اس سے روزه نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ ان سے بچنا مشکل
ہے تیل لگانے سے یا سرمد لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ ان کا ذا تقد طبق بیل محسوس ہو فعد لگوانے ہے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا گلی کرنے سے بعد جو تری
گا پوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کی بہر طبکہ اس سے انزال نہ ہوا حقال روزہ نہیں ٹوٹے گا گلی کرنے سے بعد جو تری
منہ بیس روگئی اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کان بیل پائی داخل ہوئے ہے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا گلی کرنے سے بعد جو تری
سے خون لگلا اور اس کو نگل لیا تو اگر خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ کیا درزہ نہیں استمنا بالید سے اگر ازال ہوگیا تو روزہ ٹوٹ ہائے گا
درزہ نہیں۔ اگر ناک (رینٹ) کو اندر محیح کی اورہ وہ حق بیل چا گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی چز کے چھکنے سے بھی روزہ نہیں
ٹوٹے گا۔ اگر رات بچو کر سحری کی اور جو ہو بچی تھی یا غروب آ فاب بچو کر روزہ افطار کیا اور آ فاب غروب نہیں ہوا تھا تو روزہ
ٹوٹ کیا اور اس پر صرف تضاء ہے اور کفارہ نہیں ہے آگر کو کی خون منان کے روزہ بیل میں اور آ فاب غروب نہیں ہوا تھا تو روزہ ہواں کو واپس حات کی ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا
خواہ سے مذبح کر آ ہے یا مذبح کر کر شآ ہے اور اگر خود بخو دواپس حاق بیل جانے پھر بھی روزہ نہیں ٹوسٹے گا اور اگر عمدائے کو اور ان کو وہ نہیں ٹوسٹے گا اور اگر عمدائے کے بے توان کی تو اس کی واپس حق کی تو اگر مذبح کر کے کی کی اور تو کی ہو نے گا روزہ نہیں دورہ نوٹ جائے گا اور اس بھی حرف تھا میں جائے گا اور اگر عمدائے کی تو اگر مذبح کر کر تے کی ہو بے تار خریب ہے اور اگر از خود تے کی تو اگر مذبح کر کرتے کی ہو بے تار خریب ہے اور اگر از خود تے کی تو اگر مذبح کر کرتے کی ہو بے تار خریب ہے اور اگر از خود تے کی تو اگر مذبح کر کرتے کی ہو تھا دورہ بیس ہو دور کرنے کیا کہ نور کیا ہو جیس ہو دور کی ہو ہے تار خریب ہو تھا کہ بھی ہو اس کی دورہ نوٹ جائے گا دور ان بھی ہو تھی کہ کر کرتے کی کھی دورہ نوٹ جائے گا دور کرنے کی کر دورہ کی کر دورہ کی دورہ کی ہو گئی کر دورہ کر ہو تھی ہو کر کر دورہ کی دورہ کی کو اگر مذبح کر کرتے تی کہ دورہ کی ہو کی دورہ کی کر دورہ کر دورہ کر

روز و میں کسی چیز کو بلاعذر چکھنا مکروہ ہے دنداسہ چیانا مکروہ ہے بوسہ لینا اور معانقہ کرنا مکروہ ہے موجھوں پرتیل نگانا اور سرمہ لگانا مکروہ نبیں ہے مسواک کرنا مکروہ نبیں ہے خواہ شام کے دفت کی جائے۔

(در مخار على حامش رد الخارج ٢ ص ١١١ ع- الملف مطبوعه دارا حياه التراث العربي بيروت ٢٠٠١هـ)

الجيكشن لكوانے بردزه تو شخ كابيان

تحقیق یہ ہے کہ الجیکشن لگوانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے قدیم نقباء کے دور میں انسانی جسم کی اور اس کے تمام اعضاء کی

تمل ختن نبیں ہوئی تمی ادران کے نظریات محض مفروضات پر بنی تنے انہوں نے انسان کے جسم کا کمل مشاہدہ اور تجزیہ نہیں کیا تفاادراب مختین ادر تجربہ سے ان کے کی نظریات فلط تابت ہو محے مثلا ان کا مفروضہ تھا کہ د مائے اوا معدہ کے درمیان ایک منفذ (راسته) ہے اور د ماغ سے معدومیں یا معدوسے د ماغ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے حالا نکدو ماغ اور معدومیں کوئی معندنہیں ہے نیز ان کامفرد ضہ تھا کہ کان اور معدویش منفذ ہے حالا تکہ کان اور معدویش کوئی منفذ نیس ہے انہیں مفرومشات کی بنا پر انہوں نے بیہ . کیا کہ جوف معدہ یا جوف د ماغ میں کوئی غذا یا دوا چلی جائے تو روز وٹوٹ جائے گالیکن بیرفقہا واس غلعی میں معذور تنجے کیونک ہ۔ ای زمانہ میں پوسٹ مارٹم کے ذریعے جسم کے تمام مرگ وریشہ کا تمل مطالعہ اور مشاہدہ نبیں کیا تھا نیز ان سے زمانہ میں جسم کوغذایا ورا کے ذریعہ منعت پہنچانے کا ذریعہ صرف معدو کا نظام جمنع تھا اس لیے انہوں نے کہا: دوایا غذا معدویں ہیں پہنچ جائے تو اس سے روز و نوٹ جائے گا جب ہم منہ کے ذریعہ دوا کھاتے ہیں تو معدہ کے ہفتم کرنے کے بعد دہ دوا خون ہیں پہنچ جاتی ہے اور جب تک دو دواخون میں بینی جاتی ہے اور جب تک وہ دواخون میں نیل جائے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا پہلے دواسے استفادہ کا مرف بی ایک طریقہ تعالیکن اب میڈیکل سائنس نے ترقی کرلی ہے اور انجیکھن کے ذریعہ دوا کو براو راست خون میں پہنچا دیاوہ وا تا بعض اوقات كى عارضه كى وجدس معدوكام كرنا حجوز ديتا باور مندس دوا كمان كاكونى اثرنيس موتا بعض دفعه اس تدرالنیاں آئی ہیں کہ جودوا کھا دُوونوراالنی کے دریعے نکل جاتی ہے جملے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں تھا لیکن اب جب معدو کام نہ كرے ياكى چيزكوتبول ندكرے يا دوا كا اثر جلدى مطلوب ہوتو دوا كوالجيكشن كے ذريعه براہ راست خون ميں پہنيا ديا جاتا ہے۔ تندامنه كذر بعددوا كهانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے دو الجيكشن كي ذريعه دوا خون ميں پنجانے سے بدخريق اتم اور اكمل مامل ہوجاتا ہے فرق مید ہے ذراید دوا کھانے سے معدہ کے اس منے بعد دوا خون میں پہنچی ہے اور الجیکشن کے ذر بعدای دنت براوراست دواخون میں پہنچ جاتی ہے اور اثر کرتی ہے اس لیے جس طرح منہ کے ذریعہ دوا کھائے ہے روز ونو نا بای طرح ددا کا اجیکشن لکوانے سے بھی روز وٹوٹ جائےگا۔

بعض علا ویہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ پھر پھر یا مجڑ کے ڈنگ لگائے سے دوزہ کیوں نیس ٹوشاس کا جواب یہ کہ دوزہ نوشے کا ملا اور میں منال ایس کے دارای پر ہے کہ انسان اپنے قصد اور انتقیار سے کوئی دوایا غذائیس ہے۔ ٹانیا ایکے ڈنگ سے جو ذہر جسم میں پہنچا ہے وہ دوایا غذائیس ہے نہاں میں جسم کی منفعت ہے بلکہ اس ہے جسم کو خرد اور اس سے سے دوزہ والے غذائیس ہے نہاں میں جسم کی منفعت ہے بلکہ اس ہے کو خرد اور اس میں مرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے کوئکہ قاعد ، کو خرد اور میں مورق قضا ہے کفارہ نہیں ہے کہ جو چیز مورق اور معنی دونوں طرح مفظر ہواس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں اور جو مرف صورة یا صرف معنی مفطر ہواس سے اور دوایا گلوکوز کا انجیکٹوں لگوانا صرف معنی مفطر ہے صورة مفطر نہیں ہے۔ رقبیان القرآن ہورہ وقترہ وہ لاہور)

روزے کے آ داب کا بیان

روزے میں صوفیا وکرام کے آداب میں میمول رہاہے۔

ظاہری اور باطنی حالت کومنید میں لایا جائے ، رو میں میں میں میں میں اور ا

اصدا وجوارح کوکناہ سے ہازر کھا جائے ، معیانس کو کھائے سے روکا جائے ،ای طرح لاس کے افغار کے لئے ایتنام نہ کیا جائے۔

سے سور سے میں یہ ہات ہی ہے کہ مراق کے بیش مشاری کرام اور ان کے مریدین کا بیمعمول تھا کہ وہ روزے رکھے، میرے سنے بیں یہ رنیاز کی طرح اللہ کی طرف سے جو کچھیسر آجاتا، وہ ای پر اکتفا کرتے ہوئے افطار کرتے۔ یہ بات اور افطار کے لئے ایس ٹررنیاز کی طرح اللہ کی طرف سے جو کچھیسر آجاتا، وہ ای پر اکتفا کرتے ہوئے افطار کرتے۔ یہ بات خلاف اوب ہے کہ مرید مباح جے بن مجود کر حرام اور گناہ کی چیز ول سے افظار کرے۔

الل يقين اورابل فريب كے اعمال كابيان

حضرت ابودرداء نگانڈ کاارشاد ہے: ' دانا کل کا سوتا اور دوزہ افظار کرنا کہنا اچھا اور کا ٹمل تعریف ہے ، — اس کے برکس احمقوں کا رات بحر جا گنا اور روزے رکھنا بعض اوقات ان کے تقصان کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اٹن یقین اور پر ہیزگا رول کا ایک ڈروبرابرمل ، اہل فریب کے اعمال کے بہاڑے کیل زیادہ افعنل ہے۔''

#### روزے کے آداب کا بیان

صوفیا و کرام کے ہاں دوزے کے آداب اوراس کی فنیلت کا ایک طریقہ یہ ہی ہے کہ انسان عام دنوں میں کھائے ہے۔ کی نسبت افطار میں کم کھائے، سے افطار کے موقع پر یا کسی کھائے کے دفت اگر بہت سے کھائے اکٹے کر لئے جا کی تو اس صورت میں دوزے کا مقصد تی فوت ہوجاتا ہے، سے جبکہ دوزے کی غرض وغائت ہدہے کہ:

للس كومفلوب كياجات

الاس كومدے برصة عددكا جائے،

كمانا بقدر ضرورت كمايا جائي

الل مفاکواس بات کا بخو بی علم ہے کہ ضرورت کے مطابق اور تھی کی طلب بھی کی لائے سے بھی کوسب افدال واقوال بھی حسب ضرورت پر اکتفا کرنے گئ عادت ڈالی جاسکتی ہے۔ ۔۔۔ اور تھی کی بیخصلت ہے کہ اگر اسے اللہ کے کاموں کے حوالے سے کی ایک کام بھی اور اللہ کام بھی فقط حسب ضرورت کا پابند بنایا جائے تو وہ سمی احوال بھی اس معمول کی پابندی کرتا ہے۔ ای امول کے چیش نظر وہ کھانے بھی ضرورت کی پابندی کرتے ہوئے مونے ، بات چیت کرنے اور افعال بھی ہمی ای اندب مضرورت کی پابندی کرتے ہوئے مونے ، بات چیت کرنے اور افعال بھی ہمی ای اندب

چنانچ "حسب مردرت پراکتفا" کرنا ایل طریقت کے لئے خمرد برکت کا ایک بڑا وسلہ اور ذریعہ ہے۔ جس کا لحاظ اور خیال کرنا بہت ضردری ہے۔ کیونکہ ضرورت کے علم کا فائھ و اور اس کی طلب صرف ان بندون کے لئے مخصوص ہے جنہیں اللہ تعالی آئیں اپنامقرب بنا تا ہے اور جن کی خود تربیت فرما اپنا برگڑ یہ و بندو بنا تا ہے۔

روزے کی مالت میں اٹی اہلیہ سے بھی دل کی کرنا اور بدن نے بدن طانا (طامست) مجی منع ہے تا کہ روز و زیادہ پاکیزہ

روزےدارے کے سرک کھانا ہمی شقع ہے۔ سرک کھانے میں فیر کے دو مہاویں:
اس سے شقعہ کی چیروی موتی ہے۔

سرى كمانے سے روزے كوتقويت اللي بہا

معرت الس مَكَامُون من وايت ب كدرسول الله مَلَا يُون في ارشادفر مايا:

" سرى كما ؤكيونكه سمري من بركت ہے۔"

ای طرح افطار جلد کرلینا بھی سُنت ہے، ۔۔ اگر مشاہ کے بعد کھانا کھانے کا ادادہ ہو، ۔ اور کوئی مخص مغرب اور مشاہ کے درمیان عمادت کرنا میا بتنا ہوتو اسے پائی یا کشش یا جھوہارے کے چند دانوں سے افطار کر لے، بشر طبکہ ننس سکتاش میں جنام ہو۔ تاکہ ان دونوں نمازوں کا درمیائی وقت بخو فی گزر جائے۔

ای طرح احیاے وقت کی بدی تعلیات ہے اور اس بھی بدی معلائی ہے، -- اور اگر ایسا معاملہ نہ موتو سُتنعد کے معلائی فقل پانی سے افغاد کر الم

" شخ العالم ضیاء الدین عبدالوباب میشند نے بالا سناد حصرت ابو ہریرہ منطقتا سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ منافقتا نے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ( صدیث قدی ) ارشاد فر مایا:

"مراده بندومجوب ترین ہے جوافطار میں زیادہ جلدی کرے۔"

ايك إدرمقام يررسول اكرم منك في ارشادفر مايا:

"جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں ہے، تب تک ان میں بھلائی موجودرہے گی۔"

نمازمغرب سے پہلے افطار کرناشتھ ہے۔ رسول اللہ منافظا کامعمول مبارک تھا کرآپ ایک محون پانی، یا دودھ، یا چند مجورول سے روز وافطار فرمایا کرتے تھے۔ (عوارف المعارف بمطبوعہ لاہور)

### باب وُنجُوب الطِّيام

یہ باب روز ول کی فرضیت کے بیان میں ہے

2089 – آخْبَرُنَا عَلِى بْنُ حُجْرٍ فَالَ حَلَكَنَا اِسْمَاعِيْلُ – وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ – قَالَ حَلَكَنَا اَبُوسُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْمَحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ أَنَّ آغْرَابِيَّا جَاءَ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالِرَ الرَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ انْجِيرُنَى مَاذَا فَرَضَ اللّهُ عَلَى مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْتَحْمُسُ إِلّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْنًا

قَالَ اَنْجِيرُنِي بِمَا الْحَتَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصِّيَامِ قَالَ صِيَامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْنًا. قَالَ اَنْجِيرُنِي 2089-نفله في العالمَ اللهُ عَلَى مِنَ العِيامِ قَالَ صِيَامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْنًا. قَالَ اَنْجِيرُنِي 2089-نفله في العالمة والليلة والعديث 457).

بِسَدَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ فَانْحَبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَّانِعِ الْإِسُلاَمِ . فَفَالَ وَالَّذِئ ٱكُرَمَكَ لَا آتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ ٱنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىّ شَيْنًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْلَعَ إِنْ صَدَقَ . أَوْ دَخُلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ .

بھرے ہوئے تھے اس نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ جھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے پر کتنی نمازیں فرض کی بیر؟ نی " اكرم من التيل نے ارشاد فرمايا: پانچ نمازيں بيل البت تم چھ لئى نمازيں بھی ادا كرليا كرد اس نے عرض كى: آپ بھے بتائے كراند تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ نبی اکرم تلایظ نے ارشاد فرمایا: رمضان کے ایک میننے کے روزے فرض ہیں البرز سیمنظی روز ہے بھی رکھ لیا کرو۔ اس مخص نے عرض کیا: آپ جھے بتائے کہ اللہ تعالی نے جھ پر کننی زکو 5 فرض کی ہے؟ تونی ا كرم الأنظم في المسات من الأوكيا الم فخص في عرض كى: الدات كالتم جس في آب كوعزت عطاك ب! الم تعالیٰ نے جمعے پرجو چیز فرض قرار دی ہے ہیں اس میں کسی (نظلی چیز کا اضافہ ) نہیں کروں گا اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں کروں کا۔ و نی اکرم من انتخار نے ارشاد فرمایا: اگر میر محک کہدر ہاہے تو یہ کامیاب ہو کمیا (رادی کوشک ہے شاید بیدالفاظ میں:) اگر میر محک کر رہاہے تورید جنت میں داخل ہوجائے گا۔

جيملي امتول بين روزه كأحكم

ردزے کی فرضیت کا عظم مسلمانوں کو امک خاص مثال ہے دیا گیا ہے تھم کے ساتھ میکھی ذکر فرمایا کہ بدروزے کی فرمیت سمجہ تہارے ساتھ خاص نہیں بچیلی امتوں پر بھی روزے فرض کئے سمئے تھے اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انظام کیا گیا کدروزہ اگر چہمشقت کی چیز ہے تحربید مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئ بین طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت ہے لوگ جتلا ہول تو وہ بلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ (روح العانی)

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر رات کی تاریکی شروع ہوئے سے دوسری رات تک کا روز و فرض تھ ور ابتدائے اسلام میں بھی ای طرح روز وفرض تغااس لیے دونوں مشاہر ہوئے اہل علم کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ جس طرح ہم ب ماہ رمضان کے روز ہے فرض ہیں ای طرح نصاری پر بھی اس میبینے کے روز ہے فرض تنے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بیدوزے بخت مرمی میں داقع ہوجاتے منصق تفتیل کی شدت سے روز سے ان پر بھناری ہوئے تنصاور جب موسم سر ما میں آتے تنص تو بھوک ک وجہ ہے شاق ہو جائے تھے جب بیرحالت دیکھی تو سب علماء اور رؤسا جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرکے روزوں کوموسم بب میں قرار دیا ادر این اس کرتوت کی وجہ ہے دی دن بطور کفارہ کے اور بڑھا دیئے۔کل جالیس دن کے روزے اینے او برمتر، کر لیے پھرا تفا قاجوان میں بادشاہ تھا وہ بیار ہوگیا اس نے بینذر کی کہ اگر بچھے شفا ہوگئی تو میں ایک ہفتہ کے روزے اور بڑم دوں گا اللہ بعالیٰ نے اس کوشفا دی اس نے ایک ہفتہ کے روزے اور مقرر کردیئے پھراس کے بعد ایک اور بادشاہ ہوا ک بورے بچاس کروئے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ نصاری میں ایک مرتبہ مری (وباء پھوٹ) پڑی۔ کثرت ہے لوگ مرنے لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ روزے بڑھادو۔ دس روزے اوّل بڑھائے پھر چندروز کے بعد دس اور بڑھاوئے۔

الم قعی نے کہا ہے کہ اگر میں تمام سال کے سال روزے رکھوں تو جس دن میں شک کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کورمغمان سے شار کرے اور کوئی شعبان سے اس میں سرور افظار کروں اور وجہ اس کی میہ ہے کہ جب نصار کی پر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو انہوں نے یہ کیا کہ ادھر تمیں شعبان سے پہلے ایک روز ارکھا اور اس طرح تمیں رمضان کے بعدر دز ورکھا اور اس طرح ہر سال روزے بردھاتے گئے تی کہ بچاس تک نوبت پہنچ تی۔

علامہ بنوی نے ای طرح کہا ہے کہ اور ابن جرم نے سدی ہے بھی اس قصہ کوفل کیا ہے۔ کہ بقت کہ نے فیون (تا کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ) بینی روز ورکھوتا کہ معاصی ہے نے جاؤ کیونکہ روز وسے شہوت منکسر ہوتی ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تکافیج انے فر مایا ہے کہ اے جوانوں کے کردہ جوتم میں سے نکاح کی
استطاعت رکھتا ہواس کو چاہئے کہ نکاح کرے کیونکہ نکاح نگاہ کو پست کردیتا ہے اور فرج کو حرام سے حفوظ بنا دیتا ہے اور جس میں
نکاح کا مقدور نہ ہواس کو روزے زکھنے چاہئیں۔اس حدیث کو بخاری دسلم نے روایت کیا ہے یا یہ معنی ہیں کہ روزہ ای لیے
فرض کیا گیا ہے کہ روزے میں تم خفل ڈالنے سے بچو (لینی جب تک قرض نہ تھا تو اس میں پیفلل ہوتا تھا کہ بھی رکھا بھی چھوڑ دیا
اب چونکہ قرض کردیا گیا اس سے محفوظ رہو گے۔

## احكام اسلام ميس كى يازيادتى ندكرف كابيان

عن أنسي قال نهينا في القُرْآنِ أَنْ مَسْآلُ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْعٍ فَكَانَ يُعْجُنَا أَنْ يَعِيءَ الرَّجُلُ عَنْ أَلْسِ قَالَ نَهِينا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْآلُ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْعٍ فَكَانَ يُعْجُنَا أَنْ يَعِيءَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْعٍ فَكَانَ يُعْجُنَا أَنْ يَعِيءَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْعٍ فَكَانَ يُعْجُنَا أَنْ يَعِيءَ الرَّعُمُ أَنَّ اللهُ عَقْ وَجَدُلُ الْمَالِكَ قَالَ صَدَق . قَالَ فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللهُ . قَالَ اللهُ السَّمَاءَ قَالَ اللهُ . قَالَ اللهُ السَّمَاءَ قَالَ اللهُ . قَالَ فَيَالِدِى السَّمَاءَ قَالَ اللهُ المُعَاوِيةِ اللهُ المَلُكُ اللهُ المَولِلُ اللهُ الل

ا و 11) واحرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء اذا اديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (الحديث 619) \_ تحفة الاشراف (404) .

بَعَنَكَ بِالْحَقِ لَا آزِيْدَنَ عَلَيْهِنَ شَيْنًا وَلاَ آنْفُص . فَلَمَّا وَلَى قَالَ النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَ صَدَقَ لَبَذُ عُلَرًا النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَ صَدَقَ لَبَذُ عُلَرًا النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَ صَدَقَ لَبَذُ عُلَرًا النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَ صَدَقَ لَبَذُ عُلَرًا

الم من السين المنظميان كرتے ميں جميل قرآن ميں تن اكرم منطق است كرنے ہے منع كرديا كيا تو بمير یہ بات پند ہوتی تھی کہ کوئی عقل مندد بہاتی مخف آئے اور ہی اکرم تا افتحارے سوال کرے ایک مرتبد ایک و بہاتی مخف آیا اور بولا: اے معزت محمد! آپ کا پیغام رسال مارے پاس آیا اور اس نے ہمیں بتایا: آپ ناتی اے بیفر مایا ہے اللہ تعالی نے آپ ر مبعوث کیا ہے۔ نی اکرم اللظ فرمایا: اس نے تھیک کہا ہے۔ دیہاتی نے دریافت کیا: آسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نی نے دریافت کیا: پھر زمین میں پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ نمی اکرم نگافتر کے فرمایا: اللہ تعالی نے اس نے دریافت کیا: زمین می آنا لقع دسینے والی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ نبی اکرم مالی اللہ تعالی نے۔اس دیباتی نے کہا: اس ذات کی متم جس نے آسان اور زین کو پیدا کیا ہے! زمین میں پہاڑنمپ کے ہیں اس میں تقع دینے والی چزیں پیدا کی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے؟ ہی اکرم من النظارے فرمایا: بی بال! اس نے کہا: آپ کے پیغام رسال نے بید کہا ہے ہم پرروزان پانچ نمازیں رد منالازم ہیں؟ نی اکرم تائیز انے فرمایا: اس نے تھیک کہاہے؟ تو اس دیماتی نے کیا: اس دان کی متم جس نے آپ کومبوث كيا ہے؟ كيا اللہ تعالىٰ نے آپ كواس بات كا تكم ديا ہے؟ نبي اكرم تلي فيزائے نے مایا: بى بال! اس ديها تى نے كہا: آپ كے پيغام رساں نے یہ می کہا ہے ہم پراہیے مال کی زکو قدینالازم ہے؟ نبی اکرم منافیز انے فرمایا: اس نے تھیک کہا ہے اس دیماتی نے کہا: اس ذات كاسم جس نے آپ كومبعوث كيا ہے! كيا الله تعالى نے آپكواس بات كا تھم ديا ہے؟ نبى اكرم ظال في الرائية الله ہاں!اس دیباتی نے کہا: آپ کے پینام رسال نے بیجی کہا ہے ہم پر ہرسال میں رمضان کے مہینے کے روز سے رکھنالازم ہیں؟ تی اگرم نگافیظ نے فرمایا: اس نے تعمیک کہا ہے اس دیہاتی نے کہا: اس دات کی متم جس نے آپ کومنیوٹ کیا ہے! کیا اللہ تعالی نے آپ کواس بات کا ظلم دیا ہے؟ نبی اکرم ظافیز آنے فرمایا: جی ہاں! اس دیباتی نے کہا: آپ کے پیغام رسال نے یہ بھی کہا ہے جو من د بال تك جائے كى استطاعت ركھتا مواس يرج كربالا زم ب نبي اكرم مَالْتَيْمَا نے قرمايا: اس نے تعليك كباہے اس ديه كى نے كبا: اس ذات كى تم جس نے آپ كومبعوث كيا ہے! كيا الله تعالى نے آپ كواس بات كا تكم ديا ہے؟ نبى اكرم مَنْ النظام نے فرمايا: تی ہاں! تواس دیہاتی نے کہا: اس ذات کاتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں ان میں کسی بھی چیز کا اضافہ میں كرول اوركونى كى نيس كرول كا-

(رادی کہتے ہیں:) جب دو مخص چلا کمیا تو ہی اکرم مُنْ اَنْ اِللہ استاد فرمایا: اگر اس نے تعیک کہا ہے تو بیر محض جنت میں ضرور

2091 – آخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيُثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ آبِى نَمِرٍ آنَهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَا نَحُنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَا خَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ أَيُكُمْ مُحَمَّدٌ - وَرَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَكِءٌ بَيْنَ طَهُرَانَهِم - قُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الآبَيْصُ الْمُتَكِءُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ آجَبُتُكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ ابْنِي سَائِلُكَ الرَّجُلُ بَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ آجَبُتُكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ ابْنِي سَائِلُكَ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

میں جھ کا میں من الک بڑکڑ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم اوک مجد میں بیٹے ہوئے بنے ایک فحض اون پر موار ہوکر آیا اس نے اپنا اونٹ مسجد میں بٹھایا کچہ اس بائد عددیا اس نے لوگوں سے دریافت کیا: تم میں حضرت محمہ سرتیزی کون ہیں؟ نئی اکرم سرتیزہ اس وقت ہمارے درمیان میں لؤ کے نہتے ہوئے ہم نے اس سے کہا: سفید رنگ کے ، لک قیار لگا کر یہ جو معاجب جیٹے ہیں (یہ نبی اکرم سراتیزہ میں)۔

ال فض نے ہی اکرم سی تینی ہے کہا اس مراسط سے صاحب اوے انہ کی اگرم سی تینی نے فر مایا: می متوجہ بول اس تعنی نے عرض کی اے مضرت محمدا ہیں آپ سے پھے سوالات کرول گا میرے لیجے ہیں پکھی ہو سی سے لیکن آپ اس سے تاراض نہ ہوئے گا نہی اکرم سی تینی آپ اس سے تاراض نہ ہوئے گا نہی اکرم سی تینی آپ کو آپ کے پرورد گاراور آپ سے پہلے لوگوں کے پرورد گار کے نام کی تسم وے کر بیدوریافت کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو تنام لوگوں کی طرف میوث کیا ہے؟ ہی اکرم سی تینی نے ارشاد فر مایا: اللہ کھی نے وریافت کیا: ہیں آپ کو اللہ تعالی کی طرف میوث کیا ہے؟ ہی اکرم سی تینی نے ارشاد فر مایا: اللہ کھی ہوئے گا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو بیتی مولے ہے آپ روزانہ پانے تمازی پڑھا کریں؟ ہی اکرم سی تینی نے آپ کو میا : اللہ کہ ایک اللہ تعالی نے آپ کو اللہ کی اللہ تعالی نے آپ کو اللہ کی اللہ تعالی نے آپ کو بیتی مول کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو بیتی مول کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو بیتی میں آپ کو اللہ کہ نام کی تسم وہ کی تاری بی اللہ کو بیتی میں کہ تعلیم کر دیں؟ نی اگرم میں تقلیم کر دیں؟ نی اگرم میں تقلیم کر دیں؟ نی اگرم میں تقلیم کر دیں اور اسے ہمارے غریب لوگوں میں تقلیم کر دیں؟ نی اگرم میں تقلیم کر دیں؟ نی میں این پر ایمان لاتا ہوں اور اسے میں میں میں تعلیم کر دیں؟ نی میں این پر ایمان لاتا ہوں اور اسے میں میں میں میں تعلیم کی تاری ہو میں کر کے فاتھ ان سے میں میں میں میں این پر ایمان لاتا ہوں اور اسے میں نی کر کے فاتھ ان سے می تقل کی ہے۔

میں اپنی تو می کی بینی میں کرتے ہیں:) بچھوب بن ایرائیم نامی راوی نے اس سے می تقل دوایت نقل کی ہے۔

(دام میں کی کرمین کرمین میں کرتے ہیں) بچھوب بن ایرائیم نامی راوی نے اس سے می تقل کی ہوں کی کرا ہے تیں میں کی کرا ہے تو تو کی کرا ہے تیں میں کر کے فاتھ ان سے ہو ایکا کی دور کرا ہے تو تو کی کرا ہے تا ہو کرا ہے تیں میں کر کے کرا ہے تو تو کی کرا ہے تو کرا ہے تو کرا ہے تو

2091- احرجه المحاري في العلم، بان ما جاء في العلم والحديث 63) و سياني والحديث 2092) . واخرجه اس ماجه في الخامة الصلاة و لمسة فيها، بات ما جاء في فرض التسلوات الحدس و المحافظة عديها والحديث 1402، والحديث عند: أبي داؤد في الصلاة، باب ما جاء في المشرك بدحل المستحد والحدث 486، محته الاسوائد (907)

2092 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَذَّثَنَا عَقِى قَالَ حَذَّنَا ابُنُ عَجُلانَ وَغَيْرُهُ مِنْ إِحْوَانِا عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي نَمِرٍ آنَهُ سَمِعَ آسَ سَ مَالِكِ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِيدِ دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَانَاحَهُ في الْمَسْجِدِ لُمَّ عَفَلَهُ ثُمَّ قَالَ آيُكُمْ مُحَمَّدً - وَهُوَ مُتَكِءً بَيْنَ ظَهُرَانَيِهِمْ - فَقُلْنَا لَهُ هذَا الرَّجُلُ الْآبَيَصُ الْمُتَكِءُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَبْتُكَ .

قَالَ الرَّجُـلُ يَا مُسحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْآلَةِ . قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ . فَالَ السُّدُلَ بِسَرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَلُكَ اللَّهُ آرْسَلُكَ إِلَى النَّاسِ كُلِهِمْ فَغَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَهُ . فَالَ فَانْشُدُكَ اللَّهُ اللَّهُ امْرَكَ أَنْ تَصُومُ هَنَذَا الشَّهُرُّ مِنَ السَّنَّةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَا فَعَدْ قَىالَ فَمَانَشُدُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آمَرُكَ أَنْ تَأَخُذَ هَلِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ آغَيْرَائِنَا فَتَقْرِسَهَمًا عَلَى فُقَرَ الِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي امَّنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَآنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِى وَآنَا ضِمَامُ بْنُ نَعْلَبَةً آخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ . خَالَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .

الله الله الله الك الك الكرائية بيان كرتے بين: ايك مرتبه بم في اكرم الكافية أمك باس مسجد بيس بينھے بوئے تھے اس دوران ایک مخض اونٹ پرسوار ہوکر آیا تو اس نے اپنااونٹ مسجد میں بٹھا دیا مچراسے یا ندھ دیا کچروہ بولا: آپ لوگول میں ہے حضرت محمد سائین کون میں؟ نبی اکرم سائین اس وقت ہمارے درمیان فیک لگا کر جیٹے ہوئے تنظیم نے اسے جواب ویو سیسفیر رنکت کے مالک صاحب جونیک لگا کر بیٹے ہیں (بدنی اکرم نوائیز میں)۔اس مخض نے نبی اکرم سوتی کم کومخاطب کر کے کہا:اے عبدالمطلب کے صاحبز ادے! نی اکرم النہ آئے اے قربایا: میں تمہاری طرف متوجہ ہوں وہ مخص بولا: حضرت محمد! میں آپ سے چھسوالات کروں گا اور شاید میرے لیج میں چھٹی ہوئی اکرم سائن اسے فرمایا: تمبارا جو جی جا بتا ہے تم یو چھو وہ اولا: میں آپ کوآپ کے پروردگاراورآپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کے نام کی تئم دے کریدور یافت کرتا ہول کیا القدانی لیے آب کوتمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ نبی اکرم مؤنیز کم نے فرمایا: اللہ کی قتم اور ای ہے اس نے عرض کی: بیس آب کو اللہ ک نام كانتم دے كريد دريافت كرتا مول كركيا الله تعالى نے آب كؤتكم ديا ہے آب سال كے اس ايك مبينے ميں روزے رك كرير؟ رادى كيت مين: نبي اكرم الأنتي أمر مايا: الله كالتم إليهاى ب-اس في وريافت كيا: على آب كوالله ك نام كالتم دے كر دريافت كرتا ،ون كدكيا الله تعالى في آپ كوية كلم ديا ہے آپ بهارے خوشحال لوگوں سے صدقہ وصول كر كے است ہمارے غریب لوگوں میں تقتیم کریں؟ نبی اکرم مُثَاثِیَا نے فرمایا: الله کی قتم! ایها بی ہے تو وہ محض بولا: آپ جو تعلیمات کے ر آئے ہیں میں ان پر ایمان لاتا ہوں میں اٹی قوم کا پیغام رسال ہو میرا تام ضام بن نفلہ ہے میر آتعلق ہوسعد بن مجر ہے ہے۔ مبیدانند بن عمر ما می رادی نے اس محتلف روایت نقل کی ہے۔

قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَذُكُو عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عُمَارَةَ حَمْزَةٌ بُنُ الْحَارِثِ بَنِ عُمَيْ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَذُكُو عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ آبِى سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ آبِى هُرَيُوةَ قَالَ بَيْسَمَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ آصَحَايِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ الْكُمُ ابْنُ عَيْدِ الْمُطَّلِبِ قَالُوا هِلمَا الْآمُعُو اللهُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْالَةِ قَالَ سَلُ اللهُ عَلَيْكَ فَمُشْتَدَّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْالَةِ قَالَ سَلُ اللهُ الل

اللہ اللہ اللہ اللہ الو ہریرہ نگائٹ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہی اکرم نگائٹ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک دیباتی شخص وہاں آیا اور بولا: آپ میں سے عبدالمطلب کے صاحبز ادے کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا: بیسرخی آمیز سفید رنگت کے مالک صاحب جو کہنی کے بل فیک لگا کر چیٹے ہوئے ہیں۔

حمزہ نامی راوی نے بیہ بات نقل کی ہے روایت میں استعمال ہونے والے لفظ ''امغر'' سے مراد ایسی سفید رہمت ہے جس میں سرخی ملی ہوئی ہے۔

(حضرت الوہررہ دی افتہ بیان کرتے ہیں:) اس محض نے کہا کہ بیں آپ سے پھے سوالات کروں گا اور سوالات کر سے ہوئے سوالہ ہوئے میں البجہ تیز ہوسکتا ہے۔ ہی اکرم نوائی نے فرمایا: حمیں جو مناسب لگتا ہے ہم پوچھواس نے کہا: یس آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار اور آپ سے بیا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کے بعد آنے والوں کے پروردگار کے واسطے ہے آپ سے یہ پوچستا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا اللہ تعالی نے آپ کو تھم ہردیا ہے آپ روزانہ پانچ نمازیں پڑھا کریں؟ ہی اکرم سائی ہوئے فرمایا: اللہ کی ہم ایس کی ہاں اللہ تعالی نے آپ کو تھم ہردیا ہے آپ روزانہ پانچ نمازیں پڑھا کریں؟ ہی اکرم سائی ہوئے اللہ فرمایا: اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے آپ بہارے فرمایا: اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہو تھم دیا ہے آپ بہار اس نے کہا: بیس آپ کو تھم دیا ہے تھا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے آپ بہاں! اس نے کہا: بیس آپ کو اللہ کی اگرم نائی گئے آئے فرمایا: اللہ کی ہم ایس کی استری کی استری کی اللہ تعالی نے آپ برہ مہیوں ہی ہاں! اس نے کہا: بیس آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے؛ جوشم وہاں تک جانے کی استریا عت رکھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے، جوشم وہاں تک جانے کی استریا عت رکھتا ہوں اور میں تھد ہی کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے؛ جوشم وہاں تک جانے کی استری کرتا ہوں کرتا ہوں کہ دی گئے دیا گئے اللہ تیں ایمان اتا ہوں اور میں تھد ہی کرتا ہوں 'میرا بروہ 'میرا کی کو تھم دیا ہے؛ جوشم وہاں تک جانے کی استریا عت رکھتا ہوں اور میں تھد ہی کرتا ہوں 'میرا کو دہ تھر کرے؟ نی اگرم منائی کی اس اللہ کو ایک کو تھر کہ اللہ کی ایک ایک ایک ایک ایک کو تھر کرتا ہوں 'میرا کی کرنا ہوں 'میرا کی کرنا ہوں 'میرا کی کرنا ہوں 'میرا کرنا ہوں 'میرا کرنا ہوں کرنا ہوں 'میرا کرنا ہوں 'میرا کرنا ہوں 'میرا کرنا ہوں 'میرا ہوں 'میرا کرنا ہوں کرنا ہوں 'میرا کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں 'میرا کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں 'میرا کرنا ہوں کرنا کرنا ہوں کرنا ہو

2093-اغردية النسائي \_تحقة الاشراف( 12993) \_

عام المام بن تفيسه

## روز د کی فرمنیت

(۱) امام بنی رق مسلم، ترندی ، نسائی اور بیکی نے حضرت این عمر دنسی القد عنبماے روایت کیا کہ ہے کہ نبی اکر مسلی الندسی و مسلم، ترندی مسلم، ترندی ، نسائی اور بیکی نے حضرت این عمر دنسی القد میں اللہ میں اللہ میں اور محرصلی اللہ میں اللہ میں

# تماز وروزے کے تکم میں تبدیلی

پہلے معابہ آگرام نماز کی طرف آتے تھے (اور) نبی اکرم صلی الته علیہ وسلم پھے نماز پہلے پڑادہ بچے ہوتے تھے ایک آدی

(دوسرے نماز پڑھنے دالے) کے پاس جاتا اور (نماز کی حالت ش آس سے پوچھے لیں تھا) کتی رکعتیں پڑھی جا ہیں۔ وہ کہت
تھا کہ ایک یارور کعتیں (پڑھ لی جیس) بچروہ ان دونوں رکعتوں کو پہلے پڑھ لیں پھر بھا مت س شریک ہوتا۔ حضرت معاذ تشریف
لائے اور فر مایا جس آپ کو جمیشہ اس حال جس نہیں پایا گراس حالت میں آپ کے پاس شریک ہوجا تھ ( کہ میری ایک دو
رکعت رہ جاتی تھی) بچر جس بعد جس قضا کر لیتا تھا (اس رکعت کو) جو جھے سے رہ جاتی تھی۔ (ایب دفعہ) میں آیا تو نبی اگر میں
النہ علیہ دسلم آگے جانچکے تھے ایک دور کعت پڑھ بچکے تھے تو جس آپ کے ساتھ (نہ زیمر) کیا اور تیا ہے رسول ان سلی است

سلم نے نماز کو بورا فرمایا تو میں نے کھڑے ہوکر بقیہ تماز کو پورا اراپا۔ تو رسول القد سلیہ وسلم نے (سی ہہ۔) فروی تبہرے لئے معاذ رضی اللہ عند نے سنت قائم کردی ہے۔ تم بھی ای طرح کیا کرویہ تبیسری تبدیلی ہوئی۔

ادر روزے کے احوال میہ بیل کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ہر مہینہ کے تین ون کے ر روزے اور عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے پھراللہ تعالی نے روازے آپ پر فرض فرمادینے اور اللہ تعالیٰ نے (یہ آپ ) نازل فرما کی ہے۔ لفظ آپت ۔

يايها النفين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى فوله . وعلى لدس يطبقونه في فدية طعام مسكين .

پس جو محق چاہے روزے رکھے اور جو محق چاہے مسکین کا کھانا کھلائے بیاس کا قائم مقام ہوگا کے امتداقی فی دوسری آیت نازل فرمانی لفظ آیت مشہر دمست ان السذی انزل فید القوان هذی للماس الی فولد فیص متبعد منکمہ للسیر فیلی انفظ آیت مشہر دمست ان السذی انزل فید القوان هذی للماس الی فولد فیص متبعد من کہ للسیر فیلی صدحه (اس طرح) الله تعالی نے مقیم اور تکررست پرروزہ فرض فرمادیا اور مرایش اور مسافر کے بیان خدمت میں فی روز والی کا فت نہیں رکھتی آورہ والیس ہوئیں۔

(۳) ابن الى عاتم نے حضرت ابن عمال رضى الله عنهما ہے روایت کیا کہ لفظ آیت محسا کتب على الذین من فسلکم لینی اس سے اہل کہا ب مراد ہیں۔

(") ابن جریر نے شعبی رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ نصاری پر رمضان کام بینہ فرض کیا گیا جیے ہم پر فرض کیا گیا ان کے روزے موم کی طرف بھیر دیتے تھے (کفارے کے طور پر) ان میں اضافہ کردیتے تھے اوزے موم کی طرف بھیر دیتے تھے (کفارے کے طور پر) ان میں اضافہ کردیتے تھے کہاں تک کہ بچاس دن ہوگئے ہیں اس آیت کا بہی مطلب ہے لفظ آیت کتب علی کا لدین من فلکھ ۔

قلکھ ۔

(۵) این جریر نے سری دھراند طیے واقت کیا گرافظ آ بت کھا کتب علی السفین من فبلک ستر رہیں انسان جریر نے سری دھراند طیے واقت کیا گرافظ آ بت کھا کتب علی السفین من فبلک ستر رہیں انسان جی جریم سے مہلے سے ان پر رمضان (کے دوزے نصاری نے مجان بی اور ان کے جو نے اور روزوں وور سے اور جواور شدر مضان کے میدید جس نگاح کر درمضان کے روزے نصاری نے بیماری بی استجدیلی کا کف روزو وور بر میریم کری اور مردی کے درمیان کردیا اور کہنے تھے کہ جم جس دان زیادہ کردی ہے جان سے اس جدیلی کا کف روزو جو بہتر بر سے اللہ کے محم کے خلاف کی کیا (اور بعد جس) مسلمان بھی دی کرتے رہے (اللہ کے علم کے خلاف) کیا (اور بعد جس) مسلمان بھی دی کرتے رہے (ایسی نیند کے بعد کھانا چیا جیوڑ و سیتے تھے ) یہ کہا کہ ابوقیس بن صرمہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عند کا وہ واقعہ جی آ یا (جو بھی روایت عمل کند رچکا ہے) تو التہ تی ل نے رہے گئے کہا کہ جاتے کا الی فرمادیا۔

(۲) ابن حظلہ نے اپنی تاریخ میں انتحاس نے تاتخ میں اور طبرانی نے معقل بن حظلہ رہتی انتدعنہ سے روانت کیا کہ اگر مسلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ تصاری پر رمضان کے روز سے (فرش) ہتے۔ ان کا بادشاہ بنار ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر اینہ تعالی نے اس کو شفا دے دی تو ہم دی (روز سے) زیادہ کرویں کے مجرود سرایا دشاہ بہوا اس نے گوشت کھایا تو وہ منہ کے رویس میں انتحالی نے اس کو شفا عطافر مادی تو ہم سات (روز سے) اور زیادہ کرویں گے مجران کا ایک اور بادش تھا تو ایس ہے اس کو شفا عطافر مادی تو ہم سات (روز سے) اور زیادہ کرویں گے مجران کا ایک اور بادش تھا تو کہتے ہم ایس موز سے بادر دیا دی کریں گے اور ہم اپنے روز وں کو موسم رہتے میں کردیں گے انہوں نے ایسا بی کیا اور اس طرح ان کے بچاس روز سے ہو گئے۔

(2) ابن جریر فے رقع دہماللہ خلیہ سے دوایت کیا کہ افظ آنت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے مراد ہے کہ ان پر دوڑ ہے قرض کئے گئے ایک عثام سے دوسری عثام تک۔

(۸) ابن جریر نے مجابد وحمد اللہ علیہ سے دوایت کیا کہ لفظ آیت کتب علی اللہ بن من قبلکم سے مراواہل کیا ہے۔ (۹) ابن جریر نے سدی وحمد اللہ علیہ سے دوایت کیا کہ لفظ آیت المعلکم تنقون جائے تم پہلے او کوں کی طرح کھائے پیغے اور فور تول سے بیجے رہو۔

(۱۰) ابن جریراورانی الی حاتم نے عطار حمداللہ علیہ سے دوایت کیا کہ لفظ آیت ایاما معدو دات سے مراو ہے کہ ہر مہینے کے تین دن روز سے تھے اور پورے مہینہ کو ایاما معدو دات کا نام نیس دیا گیا۔ (اور) فرمایا کہ اس سے پہلے لوگوں کے یہی تین روز سے تھے پھر اللہ تعالی نے ان پر رمضان کے مہینے کوفرش فرمادیا۔

(۱۱) سعید بن منصور نے ابوجعفر دحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ دمنیان کے مبینے نے سب روز ہے منسوت کر دیئے۔ (۱۲) ابن الی حاتم نے مقاتل دحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ایسامیا حدودات سے مرادر منسان کے تمیں دن کے روز ہے ہیں۔

(۱۳) ابن جریراوراین افی حاتم نے حضرت ابن عباس رئٹی اللہ ختمات روایت کیا کے لفظ آیت کشب عبلیکی الصیاد سے مراد ہے کہ ہر ماہ تین دن کے روزے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے رمضان کے روز وں کے یارے میں (تھم) تازل فر ما کران کو منوخ فر، دیا سویہ پہلا روزہ عشاء سے شروع ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے اس میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ بھی رکھا تھا پس جوسافر چاہتا ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ افطار کر لیتا اور جوان کے لئے رخست تھی بھر اللہ تعدانی نے لفظ آیت فعدہ من ایام احسر کا تھم نازل فرمایا اور اس دوسرے تھم میں مسکین کے کھانے کے وفید کا ذکر نہیں فرمایا تو فدیہ منسوخ بچو گیا اور دوسرے دنوں میں روزہ رکھن ٹابت بوگی (اور) فرمایا لفظ آیت یسوید اللہ بھم الیسر والا یویدبکم العسر اور افطار کرنا ہے سفرا ب زت

الذين المنائم عبد بن حميد في قاده رحمه القدعليد سي روايت كيا كدافظ آيت كتنب عليكم المصيام كما كتب على المذين من قبلكم سيم ادوه رمضان كروز من بين جن كوالله تعالى في فرض كيا تقان لوكول پر جوتم من بيلي تقاور بيني وه اوگ بر ماه بين ان كروز من يقي اور دور كعت شيم كواور دور كعت شام كو پڙهة شيم يبال تك كدان پر (القد تعالى) في رمضان كا مهيد فرض كرديا -

(۱۲) ابن الی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی الله عنجماسے روایت کیا که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا رمضان کے روزے اللہ نے تم سے پہلی امتون پر بھی فرض فر مائے تتھے۔

(۱۷) ابن الی حاتم نے حسن رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ ہرامت پر پورے رمضان کے روزے فرض کئے مجئے تتھے جو میلے گزر چکی۔جیبیا کہ ہم پر پورے ماہ کے روزے فرض نہیں۔ میلے گزر چکی۔جیبیا کہ ہم پر پورے ماہ کے روزے فرض نہیں۔

(۱۸) عبد بن جمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے روایت کیا کہ نصاری پراس طرح روزے فرض کئے مجے جبیہا کہ م پرفرض کئے مجے جبیہا کہ م پرفرض کئے مجے جبیہا کہ م پرفرض کئے مجے اور اس کی نقعد ایں انٹد کی کتاب میں ہے بینی لفظ آیت محت علیکتھ پھرفر ہایا کہ نصاری کا معاملہ یہ جوا کہ ایک دن انہوں نے پہلے روزہ رکھا کہ جم نہیں چوکیس مجے پھرانہوں نے ایک دن پڑھایا اور ایک دن چھے کرویا۔اور کہ نے کہ ہم نیس چوکیس مجے پھران کا آخری معاملہ یہ جو گیا انہوں نے کہا کہ ہم دس (روزے) آمے کریں مجے اور دس سیجھے کریں میں جو کیس مجے بس وہ لوگ روزوں کا مہینہ جن کم کر بیٹھے۔

(۱۹) ابن الی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا کہ لفظ آیت کتب عبلیہ کے الصیام ہے مراد ہے کہ ان پر (روزے) اس طرح فرض کئے گئے جب ان میں ہے کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا تھا تو اس پر کھانا اور بینا اور عورتوں کے پاک جانا حرام ہوجاتا تھا۔

(۲۰) عبد بن حمید نے سعید بن جیر رحمہ اللہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت کتب عملیہ کم الصیام ہے مراد ہے کہ پہلے لوگول پر روزہ اس طرح فرض تھا کہ جب ان جی سے کوئی بچھ کھانے سے پہلے سوجاتا تھا تو پھراس کے لئے آئندہ رات تک کھانا حمال نہیں ہوتا تھ اور روزہ کی رات عورتیں ان پرحرام تھیں اور یہ تھم ان پر ثابت رہائیکن تم کواس کی رخصت دی گئی ہے۔

روز و رکھا جاتی جسرت عائشہ رضی القد عنہا ہے روایت کیا کہ عاشورا و کا دن روز و رکھا جاتی جب رمغر ن منازل ہوا تو پیمر جو تخص جا بتا (عاشوراء کا روز ہ) رکھتا اور جو جا بتا نہ رکھتا۔

(۲۲) انام سعیداورا بن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبا سے روایت کیا کہ لفظ آیت یسایہ الله یں امسوا کئیں علیکم الله علیہ والایس کا عمر محرسلی الله علیہ وسلی الله وسلی کی خماز یا سوج تا تو بیتمام کام آنے والی داست کی نماز یا سوے سے پہلے کھائی سکتا تھا اور جمع کرسکتا تھا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا یا سوج تا تو بیتمام کام آنے والی داست تک منع ہوجاتے تو اس آیت احل کام لیات الصیام نے اس تحتم کومنسون کردیا۔

و أما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية:

(۲۳) عبد بن حمید نے ابن میرین رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خطبہ دیتے ہوئے اس آیت و علمی الذین بطیقو ند فدید پڑ حااور فرمایا کہ بیر آیت منسوخ کردی گئی۔

### روزے کا فدیدائے کا تھم

(٢٥) ابودا کرنے معرست ابن عباس مض الله عنمات روایت کیا کدافظ آیت و علی الله فین بطیقونه فدیة سے مراو برکدان می سے جو جا بر (روزه کے بدلہ می ) ایک مسکین کے کھائے کا فدید دے اور ایت روزه کو پورا کرے پیمر فردی نقط برکدان میں سے جو جا برله، وان تصوموا خیولکم اور فر مایا لفظ آیت فسن سهد مسکم الشهر فلیصمه.

(۲۲) سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابوداؤو، ابن جریر، ابن المندر، ابن افی حاتم اور بینی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی انته عنبما ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ بہت بوڑھا آ دمی اور بوڑھی عورت کے لئے اجازت تھی جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نبیس رکھتے بول اور جرون کے بدلہ ایک سمکین کو کھانا کھلا دیا کریں پھر یہ تھم منسوخ کردیا گیا اور انتد تی لی نے فرمایالفظ آیت فسمن شہد منگم الشہر فلیصمه جوتم بیس سے اس مبینے کو پاک روزہ رکھے اور ایے بوڑھ شخص کے لئے افطار کی رخصت کو باقی رکھا کہ آگر روزے کی طاقت شرکھیس تو افطار کرلیں اور مسکین کو کھانا کھلا دیں اور (اس طرح) حمل الی عورت اور بچے کو دورہ پلانے والی عورت جب بچے کی ہلاکت کا خوف بوتو روزہ شرکھیں اور مسکین کو کھانا کھل دیا کریں بردن کے بدلہ اور ان بردوزہ کی تضا بھی نہیں ہے۔

(۲۷) امام دارمی، بخاری،مسلم، ابوؤود، ترندی، نسانی، ابن جری، ابن خزیمه، ابوعداده، ابن ابی حاتم، نسی س، ابن حبن، طبر انی، حاتم الدین می سلمه بن اکوئ رضی الله عنه سے دوایت کیا کہ جب بیا آیت لفظ آیت و عسلسسی السذین الله بین الدین میں سلمہ بن اکوئ رضی الله عنه سے دوایت کیا کہ جب بیا آیت لفظ آیت و عسلسسی السذین

بطیفوں ددید (الآی )طعام مسکین تازل ہوئی توہم میں ہے جوچا ہتاروز ورکھ لیتا اور جوچا ہتا اس کے بدلہ میں فدیددے بعد المسلم المس سابقية بت منسوخ بموكمي-

(۴۸) ابن حبان نے سلمہ بن اکوئ رمنی اللہ عند سے روایت کیا کہ ہم رسول کے زمانہ میں مرمنی سے روزے رکھتے تھے تو جو عابتاروزه ركاليتااورجوعا بتاروزه ندركهااور قدريده بديتايبال تك كربيآ يتلقظ آيت فسمسن شهد منسكم الشهير ميصمه نازل يولًا-

(٢٩) امام بخاری نے ابویعلی رحمدالله علیہ سے روایت کیا کہ ہم میں سے پچھ ماتھیوں نے ہم کوخبر دی کہ رسول التد صلی الله عليدوسم پر جب رمضان كے بارے ميں تھم نازل ہوا تو ان پر بيكم مشكل ہوا جوش ہردن مسكين كو كھانا كھلا ديتا تھا وہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتا تھ کیکن جو محض روز ہ رکھنے کی طافت رکھتا تھا اس کوروز ہ**چپوڑتا بھاری لگتا تھ**ا اور ان کورخصت وی گئی تھی پھر اس آیت غظ آیت وان تصوموا حیولکم نے اس تم کومنوخ کردیا اورروزے رکھنے کا تھم دیا گیا۔

ابتداء اسلام میں ہر ماہ تین روز سے کا حکم تھا

(٣٠) ابن جریر نے ابویعلی رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ہم کومحد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ علیم نے خبر دی ک رسول المدسلى المتدعلية وسلم جب مدينة منوره تشريف لائة آب نے ان كو ہر ماه تفن دن كروزوں كا تحكم ديا جونفلي عقے فرض نه ہتے بھر رمضان کے روز وں کا تھم نازل ہوا اورلوگ روز ہ رکھنے کے عادی نہ تھے (مینکم) ان پر بماری ہوا اور جو تخص روز ہ نہ رکھتا ته مسكين كوكهانا كحلاد يتاتفا يحربيآ يت لفظآ يت فسمسن شهد مسنكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام احو نازل بوني تؤمريض اورمساقرك لئے رخصت بوئي اور بم كوروز و كائم بوا۔

(٣١) عهد بن حميد ، ابن المنذ رنے عامر تعمی رحمه الله عليه سے روايت كيا كه جب بير آيت لفظ آيت و عسلسبي السذيس يطيقونه فلدية نازل بهوني تو مالدادلوگ روزه نه رکھتے تھے اور (مساكين كو) كھانا كھٺا ديتے تھے اور فقراء پرروزه كرويا هميا بجرالته تولى في نازل فرمايا لفظ آيت فمن شهد منكم الشهر فليصمه توسب لوكون في روز وركما\_

(٣٢) امام دكتي اورعبد بن حميد في الويعلى رحمه الله عليه سي روايت كيا كه ميس في عطا بن افي رباح رحمه القدعليه كي ياس رمضان کے مہینے میں آیا تو وہ کھارہے تھے میں نے اس ہے کہا کیا آپ کھارہے ہیں؟ انہوں نے قرمایاروزہ کے بارے میں جو تحكم اول نازل ہوا كه جو تخص جا ہے روز ہ ر كے اور جو تخص جا ہے روز ہ ندر كے اور ہر دن مسكين كو كھا تا كھلا و ب جب بيآيت لفظ آ يت فسمن تبطوع خيرا فهو خيرله نازل بولى تومسكينول كوكهانا كالمانام تحب تعايير جب بيرآ يت لفظ آيت فسم شهد مسكم الشهر فليصعه نازل بوئئ تؤبرمسلمان يردوزه فرض بوكيا تحرمريض بإمسافريا ميرى طرح بهت بوزهے آومى برفرض نہیں ہوا بے شک وہ افطار کرے اور ہردن مسکین کو کھانا کھلا دے۔

(٣٣) امام وکيع ،سعيد بن منصور، ابن الي شيبه نے المصنف ميں، بخاری، ابن جرمي، ابن المنذ راور بينتي نه اپني سنن مير

مستعدد ابن عمر رضى الله عنها عبد وايت كيا كه وه لفظ آيت فيدية طعام مسكين برجيتے بينے اور فرماتے بينے بير منسوخ بال

آیت کواس کے بعد والی آیت لفظ آیت فعن شهدهنکم الشهر فلیصمه نے منوخ کردیا۔

(۳۳ )امام وکیجی ،سفیان عبد الرزاق ،الفریانی ، بکاری ، ابوداؤد نے النائخ میں ، ابن جریر ، ابن المنذ ر ، ابن الب حاتم ، ابن الانإرى في مصاحف مين، طبراني، دار تطني، يهي في حضرت ابن عباس رضى الله عنهما عددايت كيا كه لفظ آيت و عملى الذبن ب طیقونه فدیة پڑھتے بھے (تشرید کے باتھ) مطلب یہ ہے کہ وہ مشتنت اور تکلیف کے ساتھ روز ہ رکھتے ہیں اور فر مات تے ۔ کد (بیآیت) منسوخ نہیں ہے۔اس سے مراد پوڑھا آ دی اور پوڑھی عورت ہے (جوروزہ کی طاقت نہیں رکھتے) وہ ہردن کے

ليح مسكيين كو كھا تا كھلا ئيس اور روزے قضا بھي نہ كريں۔

(٣٥) ابن جرير، ابن المنذر، ابن الى حاتم، دار قطني، حاكم (ان دونول نے اے سيح كہا ہے) اور بيه في نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما من روايت كياكه لفظ آيت وعلى الذين يطيقونه فدية بيمرادب كدوه تكليف كساته روز دركت ہوتوایک مسکین کا کھانا فدریدوی لفظ آیت فعن تطوع خیرا لینی ادر جوایک مسکین سے زائد دیں لفظ آیت فہو خیر له توبی اس کے لئے بہتر ہے لفظ آیت و ان تصوموا اور تمبارے لئے روز ہ رکھنا بہتر ہے فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے اوراس میں اس بوڑھے کے لئے رخصت وی تی ہے جوروز وکی طاقت نبیں رکھتا ہویا اس مرض کے لئے جو جانتا ہو کہا باسے شفایا ب

(٣٦) ابن جربر بيهن في حضرت عائشه وضي الله عنها سے روایت کیا که وہ بطیقوند پڑھی تھیں۔

(٢٤) ابن الي داؤد نے المصاحف ميں معيد بن جبير رحمه الله بيے روايت كيا كه وه لفظ آيت وعلى السذيس يطيقونه

(٣٨) الم دكيج ،عبد بن جميد ، ابن الانباري نے عكر مدرضى الله عند سے روايت كيا كدوه لفظ آبيت و على الله بن يطيقونه پر من منے پر فر مایا بہ آیت منسوخ نہیں ہے جولوگ بری مشکل ہے روز ورکھ سکتے ہیں جیسے بہت بوڑ صافحض تو ان پر فدیہ ہے۔ (۳۹) ابن جرمیه ابن الا تباری فی حضرت ابن عباس مضى الله عنهماست روایت کیا که وه لفظ آیت و على الله ین بطیقونه (بعنی جولوگ طافت رکھتے ہیں)ان کومشقت میں ڈالا گیااور انکومکلف بنایا گیا پڑھتے تھے اسکامعنی مشکل سے روز ہ رکھنا۔

(۴۰) سعید بن منصور ، ابوداؤد نے النائخ میں اور این جربر نے عکر مدرضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت و عسلسی الذين بطيقونه يزهت تصادر فرمايا أكروه روز كالمات نبيس تحيس تووه روزه ندر هيل -

(۱۲) ابن انی شیبه نے حضرت ابن عباس رضی الشرعنهما سے روایت کیا که لفظ آیت و عملی الله ین بطیقو نه بهت بوژ هے ۔ آ دی کے لئے نازل ہوئی جوروزہ کی طافت نہیں رکھتا اس کواجزات دی گئی ہے کہ وہ اس کے بدلہ میں ہرون مسکین کا کھانا کھلا دیا

(۳۲) عبد بن حمید، ابو دا ؤدینے الناسخ میں، ابن جر ہرِ، ابن الی حاتم ، دارتطنی اور پیجی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما

ے روایت کی کہ نفظ آیت و عسلسی الساریون بطیقو فد فلدید مشہوخ نہیں ہاں سے مراد دو بہت بوڑھ آ دلی ہے جوروزہ کی انت نہیں رکھنا ہوتو وہ روزہ ندر کھے اور ہردن آ دھا صاع کیہوں میں سے ایک فداس کے کھانے کے لئے اور ایک مداس کے مان کے لئے معدقہ کردیں۔

(۳۳) ابن سعد نے مجدومر اللہ علیہ سے دوایت کیا کہ میآیت موتی قیم بن ٹابت وضی اللہ عند کے بارے میں ٹازل ہوئی۔ لین لفظ آبت و علی اللہ عندی باللہ علیہ مسکین کردہ روزہ ندر میں اللہ علیہ اللہ ملین کو کھا تا کہ مکین کو کھا تا کہ مکین کو کھا تا کہ مکین کو کھا تا ہے۔ کہ ایک مکین کو کھا تا ہے۔ کھا دیں۔

(۳۴) ابن جریر نے جعفرت ابن عمال وضی الله عنهما سے دوایت کیا کہ لفظ آیت و عسلی المذبین بعطیقو فدہ فدیدہ سے مراو کے جوفش مشقت کی آرجہ سے روز و ندر کا سکے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ ندر کھے اور ہر دن مسکین کو کھاٹا کھفا دیا کرے اور اس طرح حامد ورت، دودھ پانے والی، بہت بوڑھا آ دی اور جوفش ہمیشہ بیار رہے (روزہ کے بدلہ میں صدقہ

(۳۵) ابن جریر نے علی بن ابی طالب رسنی الله عندے لفظ آیت و عملی الله بن بطبقونه کے بارے میں روایت کیا کہ ال سے مراد بہت بوزھا ۔ دمی ہے جوروزہ کی مطاقت نبیں رکھا تو دہ اس کے بدلہ میں جردن مسکین کو کھانا کھفا دیا کرے۔

(۱۳۷) ابن الی شیبہ عبد بن حمید، الن المنذ ر، وارتطنی اور بہتی نے حضر ما لک بن انس رضی اللہ بحنہ سے روایت کیا کہ وو بی موت سے ایک سمال پہلے مُزور ہو گئے (روزہ ندر کھ سکے) نوانہوں نے ایک بڑے بیالہ میں ٹرید بنالیہ اور تمیں مسکین کو بلا کر کھونا کھا دیا۔

(۷۷) امام طبرانی نے تمادہ رحمہ اللہ علیہ ہے ردایت کیا کہ انسان روزہ رکھنے سے ضعیف ہوجائے اپنی موت سے ایک سان پہلے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھڑائے۔

## ومداورم ضعد کے لئے روزے کی رخصت کا بیان

۔ (۲۸) غبر بن جمید، ابن جزیر، دارتطنی (انہوں نے اسے بھی کہا ہے) حضرت این عباس منی اللہ عنہ سے روایت کیا کہانہوں نے اپنی ام دلد سے فرمایا جو حالمہ بھی یا مرضعہ بچے کو دودھ پلانے والی تھی کہ تو ان لوگوں کی طرح ہے جوردز ہ رکھنے کی طائت نہیں رکھتے تجھ پر مسکین کو کھانا کھلا تا ہے اور تجھ پر قضائییں ہے۔

(۳۹) عبر بن حمید ابن الی حاتم ، دار تطنی نے نافع دحمہ اللہ سے دوایت کیا کہ بیں این محروض اللہ عنہ کی بیٹیوں میں ایک ای کو حفرت ابن عمر کے بیسی ممل کی حالت میں دمغمان کے دوزے کے بارے میں پوچینے کے لئے بھیجا انہوں نے فرمایا نہ رکھے در مردان یک ممکین کو کھانا کھلائے۔

(۵۰) عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے سعید بن جبیر دحمہ اللہ علیہ سے دوایت کیا کہ عالی عودت اس ماہ روزہ ندر کھے اورای طرق دورھ پلانے وال جواپئے نیچے پرخوف کرے تو وہ روزہ ندر کھے اور دونوں ہر دان سکین کو کھانا کھلاتی رہیں اوران پر قض بھی

(۵۱) عیدین حید نے علی بن اسوور حمد اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ ہے کہ بی نے مجابد رحمہ اللہ علیہ سے ال ورت رکے بارے میں پوچھا جو حاملہ ہواور اس پر روزہ رکھنا وشوار ہوانہوں نے فر مایا کہ اس کو تھم کر دو کہ روزہ رکھے اور ہر دن ایک مشر بارے میں پوچھا جو حاملہ ہواور اس پر روزہ رکھنا وشوار ہوانہوں نے فر مایا کہ اس کو تھم کر دو کہ روزہ رکھے اور ہر دن ایک مشربہ بارے۔ کھانا کھلا دیا کروجن صحت مند ہوجائے تو اسے چاہئے کہ قضا کر لے۔

(۵۲) عبد بن حمید نے حسن رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ دودھ پانے والی کو جب خوف ہوتو روز ہ نہ رکھے اور مسمر ر کھانا کھلا دے اور حالمہ عورت کو جب اپن جان پر خوف ہوتو وہ بھی روز ہ نہ رکھے اور (بعد میں) تضا کر لے یہ تورت مراینی ر

(۵۳) عبدالرزاق،عبد بن حبید نے حسن رحمہ اللہ تلیہ ہے روایت کیا کہ (حالمہ اور مرضعہ ) دونوں روز ہ شدر کھیں اور (ہو - سرا

(۱۵۲) عبد بن حميد نے ابراہيم رحمدانندنليد سے روايت كيا كدحالما اور مرضعه جب دونوں كوخوف ہونو روزه شدر كيم اور

(بعدض) تضاکرلیں۔

(٥٥) عيد بن حيد في ابراتيم رحمد القد عليد سے روايت كياك جب رمضان يس انسان كوائي جان برخوف بو (كروز ر كول كا تو مرجاؤل كا) تواس كوجائي كدروزه ندر كھے-

وما تولدتناني: طعام مسكين:

(٥٦) سعيد بن منعور في ابن ميرين رحمه الله عليه ب روايت كيا كه حضرت ابن عهاس رضى القدعنهما في سورة بقر وممبري پڑھی جب آیت پر آئے تو پڑھالفظ آیت طعام مسکین ۔

(۵۵)عبد بن حيد في إدر ممالله عليه عدوايت كياك انبول في لفظ آيت فدية طعام مسكين كيار على كر اس مراد ہے ایک معین۔

(٥٨) امام وكيع في عطار حمد القدعليد سي روايت كيا كه لفظ أيت فلاية عام مسكين سي الل مكه كامد مراوب.

(٥٩) عبد الرزاق،عبدين حميد في عكر مدر حمد القد عليد سے روايت كيا كديس نے طاؤس رحمد القد عليه سے اپني والد و ك بارے میں ہو چھاجن کو پیاس تھی اورروز ونبیس رکھ محق تھیں تو انہول نے فرمایا کہ روز ور کھے اور ہردن (مسکین کو) گیہول کا ایک مد كلائس من من في كها كون بمامد؟ قرمايا تيرى زمن (يعني تيرب ماات ) والامد

(١٠) دار تطنی نے حضرت ابو ہر رہ وضی القدعنہ ہے رہ ایت کیا کہ جس کو برتها یا بینی جائے اور رمضان کا پہلا روزہ ندر کھ سکے تو ہرروز ایک مد گندم کھلائے۔

(١١) عبد الرزاق، عبد بن حميد في سفيان رضي المدعند ، وايت كيا كه صعرقات اور كفارات كا اندازه تي اكرم سلى الله سنیہ وسلم کے مدیکے ساتھ ہوگا۔

و اقوله تعالى فن تطوع خير افھو خير ۔:

(۱۲) الم وَتُنَّ فَ مُالِم رحمدالله عليه عدوايت كياكدلفظ أيت فسمن تطوع خيرا عدم ادي كمسكين كوايك صاح كى نا كلائ

(۱۵) امام وکیع ،عبد بن حمید نے حضرت انس رضی اللہ عندسے روایت کیا کہ وہ رمضان میں روز یہ ندر کھتے نتھے کیونکہ وہ پوڑھے ہو بچکے تتھے اور ہرون جا رمسکینول کو کھانا کھاتے تتھے۔

ر ۲۹) وارتطنی نے سنن بیس مجاہد رحمداللہ علیہ سے روایت کیا کہ بیس نے قیس بن سائب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رمضان کا مہینہ کا انسان فدید دے تو ہرون کے لئے مسکین کو کھانا کھلائے۔ سوتم لوگ مری ظرف سے ہرروز دومسکینوں کو کھانا کھلا وو۔ تول تعالی : وان تصوموا محیو لکم ان کنتم تعلمون :

(۲۷) این جریے نے ابن شہاب رحمہ اللہ ملیہ سے روایت کیا کہ افظ آیت وان تعصوموا حیونکم لینی روز و بہتر ہے شہرے لئے قدیدے۔

(۱۸) امام ما لک ، ابن انی شیبہ احمد ، بخاری ، سلم ، ابوداؤد ، ترخی ، نسائی ، ابن ماج ، ابن حزیمہ اور بین نے شعب الایمان میں معفرت ابو ہر یہ وض القد عندے روایت کیا ہے کہ رسول القد سلی الشد علیہ وسلم نے فرمایا ابن آ دم کے ہر عمل دی گنا ہے سات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے الشرعز وجل نے فرمایا کہ خبر دار دوزہ میرے لئے ہادر بین اس کا بدلہ دوں گا وہ میری وجہ ہے اپنا کھانا ، اپنا پینا اور اپنی خوابش کو جھوڑتا ہے دوز دوار کے لئے دوخوشیاں ہیں ایک خوشی افظار کے وقت اور ایک خوشی (تیاست کے دان ) اپنے رب سے ملاقات کے دفت اور دوزہ دار کے مند کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

(۲۹) ابن الی شیبہ مسلم ، نسائی ، یہ بی نے ابو ہر یہ و ابو معیدر ضی الشہ عنہ دونوں سے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ واللہ خوشیاں ہیں ایک خوشیو سے ذیا وہ دور اس کو جزاو سے گا خوش ہوگا اور دورہ وہ ار کے لئے خوشیاں ہیں ایک مذکر کی واللہ تعالیٰ کے نزد یک مشک کی خوشبو سے ذیادہ یا کہن ہے۔

#### روز ہ ڈھال ہے

(۷۰) امام احمداور بیمل نے جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ ہمارے رب نے فرمایا روز و ڈھال ہے بند ہواس کی ذرایعہ آگ بیچا و کرتا ہے اور وہ (روز ہ) میرے لئے ہے اور بیس ہی اس کا بدلہ دواں گ رادی نے کہا کہ میں نے نبی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دوزہ آگ ہے بچانے والی مضبوط ڈھ ل ہے۔

(۱۷) امام بیمتی نے ایوب بن حمان واسطی رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ بیل نے ایک آدئی کو سفیان بن عینہ بنی عندے سوال کرتے ہوئے ستا کہ اے ابو تھر (بیان کی کئیت تھی ) ان احادیث بیل ہے جن بیل نبی اکرم صلی انتہ علیہ ہر اپنے رب سے روایت فرماتے بیل کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہم شمل ای کے لئے ہے گر روزہ کہ وہ میرے ہے اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہم شمل ای کے لئے ہے گر روزہ کہ وہ میرے ہے اپنی میں اس کا بدلہ دوں گا (بیجد برٹ کیس ہے ) ابن عینے نے فرمایا یہ حدیث تھرہ ادر حکم احادیث بیل ہے جب تی مت کا بن موجد ہے اس کے سارے اعمال دوسرے لوگوں کو دیا ہے ہوگا تو اللہ تعالی اپنی کہ مرف روزہ اس کے لئے باتی رہ جائے گا تو اللہ تعالی اس کے باتی مظالم کو اٹھا لیس گے اور اس کو دائر ہیں گے۔

میں جنت بیل واشل فرمادیں گے۔

(47) امام ما لک، این افی شید، احمد، بخاری مسلم، نسانی نے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عندے روایت کیا کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ علیہ وسلم نے برائے ہے ہے اس کا بدار دوں گا۔ اور روزہ و مسلم اس ہے جبتم جس سے سی کا روزہ بوتو فخش موئی نہ کرے اور نہ شور مچائے اگر کوئی اس کی جس نے اس کا بدارہ وس گا۔ اور روزہ و مال ہے جبتم جس سے سی کا روزہ بوتو فخش موئی نہ کرے اور نہ شور مچائے اگر کوئی اس کی برائے یا گائی دے تو اس کو کہددے کہ جس روزہ سے بول اور شم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ جس محمسلی اللہ علیہ وسلم کی بول ہے روزہ دار کے منہ کی بوائڈ تعالی کے زدیک مشک کی خوشیو سے زیادہ پاکیزہ سے روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں ایک خوش جب افظار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور دومری خوش جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔

(۳۷) ابن الی شیبہ احمد ، بخاری مسلم ، نسانگ ، ابن خزیمہ ، بیجی نے مبل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وروازہ جس کا نام ریان ہے قیامت کے دن اس اللہ صلی اللہ علیہ و کر این ہے قیامت کے دن اس میں سے ایک وروازہ جس کا نام ریان ہے قیامت کے دن اس میں روزہ دار داخن ہول کے ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ داخل نہ ہوگا کہا جائے گا کہاں ہیں روزہ دار؟ تو وہ لوگ اس سے داخل میں ہوئے۔ داخل ہوں گے جب ان جس آخری آ دی داخل ہوجائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا بھر ان میں سے داخل نہ ہوگا۔

ابن فزیمدر حمدالله علیه نے زیادہ کہا کہ جوآ دی اس میں سے داخل ہوگا وہ پینے گا اور جوشن پینے گا وہ پیاسانہ ہوگا۔

(۱۷۳) الم بیمل نے حضرت ابو ہر روان اللہ عندے دوایت کیا کدر سول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز وہل کوئی ریا کاری نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کردوز و میرے لئے ہوادیش اس کی جزادوں کا میری وجہ سے اپنے کھانے اور پنے و مجموز تا ہے۔

(20) ابن انی شیبر، بخاری، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجر، تیکی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور تواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روز ہے، کے اس کے پہلے گناہ سب معاف کردیئے جائیں مجے۔

(21) المام نسائی اور بیکی نے عمرو بن معیدر حمد الله علیہ سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے باپ دادا سے روایت کیا کہ

انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیے فرماتے ہوئے سٹاافطار کے وفت روز ہ دار کی دییا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیے فرماتے ہوئے سٹاافطار کے وفت روز ہ دار کی دییا قبول ہوتی ہے۔

اہبرں۔ (۷۷) امام بیلی نے عبداللہ بن روفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا روز ہ راری نیز عبادت ہے اس کا خاموش رہتا تیج ہے اس کاعمل دوگنا ہے۔ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے گمناہ معاف

ہے۔

(۱۸) ابن عدی نے ، ابو الحسن ، جمہ بن جمیع العسائی ، ابوسعید بن الاعرابی اور بہتی نے حضرت عائشہ رضی الندعنہا ہے

روابت کیا ہے کہ بیل نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ جب روزہ کی حالت بیل منح کرتا ہے تو اس

مے لئے آ سان کے وروازے کھول ویئے جاتے ہیں اس کے احساء شہیج کرتے ہیں اور اس کے لئے آ سان کے رہنے والے

استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج پروے میں جھپ جاتا ہے اگر وہ ایک رکعت یا دورکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے

آ سان نورے روشن ہوجاتے ہیں اور حورتین میں سے اس کی ہویاں کہتی ہیں کہ اے النداس کو جاری طرف بھیج دے ہم اس کو

ریکھنے کی مشاق ہیں اور اگر وہ لا الدالا اللہ کہتا ہے یا تسبیح بیان کرتا ہے یا تھیر کہتا ہے تو اس سے ستر ہزار فرشتے ملا قات کرتے ہیں۔

اوراس کے اس ذکر کا ثواب سورج غروب ہونے تک کھتے رہتے ہیں۔

#### روزے دار کے لئے جنت کی بشارت

(29) بیبتی نے حضرت علی بن انی طالب کرم اللہ وجبہ سے روایت کیا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ نایہ وسلم کو ریفر مات بوئے سنا کہ جس مخص کوروز ہ نے کھانے اور پینے سے رو کے رکھا جس کی اس کوخوا ہش تھی تو اللہ تعالی اس کی خواہش سے مطابق جنت کے پہل کھلاتے ہیں اور اس کو جنت میں سے پلائے گا۔

(۸۰) امام بیمجنی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے روایت کیا کہ بیں نے رسول الند صلی الله علیه وسلم کو ب فرماتے وئے سنا کہ الند تعدلی نے نبی اسرائیل بیس ہے ایک نبی کے پاس بیروی بھیجی کہ اپنی قوم کو بیہ بتا و بیجئے جب کوئی بندہ کسی دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روز ہ رکھے گا تو بیس اس کے جسم کوصحت عطا کروں گا اور اس کے اجرکو بڑا کر دوں گا۔

(۱۸) این انی شیب اور بیبی نے ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ہے دوایت کیا کہ ہم سمندری جنگ میں جارہے سے کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی اے شقی والوں اپنی خبر دوابوسوی رضی اللہ عنہ نے دیا کہ میں نے کہا کیا تو نہیں ویجھا ہے کہ ہوا ہوا ہوا ہوئی رضی اللہ عنہ نے اٹھائے گئے ہیں شتی ہمارے گئے سمندری گہرائی میں چل رہی ہے؟ ہوا تو اس لئے ہوا کہ اس نے کہا کہ اس جا کہ اس جا ہیں ہے کہ تو اس نے کہا کہا گیا ہیں تم کواس فیصلہ کے متعلق نہ بتاؤں جواللہ تعالی نے اپنی والہ ورکھا ہے؟ میں نے کہا کوان فیصلہ کے متعلق نہ بتاؤں جواللہ تعالی نے اپنی والے کہ جو بندہ و دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے اپنی کو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی واللہ تعالی ہے دیا جو بندہ و دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے اپنی آپ کوایک دن بیاسا رکھے گا (یعنی روز ہ رکھے گا) تو اللہ تعالی پر بیتی ہے کہا کہ اور بیتی نے ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے آپ کوایک دن بیاسا کہ این خزیمہ ، ابن حبان ، حاکم (انہوں نے اسے سے کہا ہے) اور بیتی نے ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے مصل کراوں اور اللہ تعالی اس سے مجھے نئے دوایت کیا کہ میں نے مرض کیا یا رسول اللہ! جمے کوئی ایسا عمل نی تو میں آپ سے حاصل کراوں اور اللہ تعالی اس سے مجھے نئے دوایت کیا کہ میں نے مرض کیا یا رسول اللہ! جمے کوئی ایسا عمل نی تو میں آپ سے حاصل کراوں اور اللہ تعالی اس سے مجھے نئے

شرد سند نسانی (جدریم) مطافر مادیں۔ تو آپ سلی الشعلیہ وسلم نے فر مایاروز و کولازم پکڑ لے کہ اس کی مثل کوئی (عمل) نہیں۔ (۸۳) امام بیتی نے عبداللہ بن اُلی رباح رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ قیامت کے دن روزے دارول کے س

وسترخوان رکھے جائیں مے وہ کھارہے ہوں مے اور لوگ کساب دینے کی مشقت میں ہوں مے۔

(۸۸) بہل نے کعب احبار رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ قیامت کے دن ایک آ داز دینے والا آ واز دے گا کہ ہر کا ڈینے

کوا چی مجین کابدل و یا جاتا ہے اور زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل قرآن اور روز دل کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔

(٨٥) ابن الى شيبه في معترت ابو بريره رضى الله عنه الله عنه الله عليه وسلم في فرمايا مرئيك الله عليه وسلم في فرمايا مرئيك المل کرنے والوں کے لئے جنت کے درواز ول بی سے ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس سے دہ بلائے جا کیں گے اور روزہ والوں کے اور ر

لئے ایک در دازہ ہےجس کوریان کباجاتا ہے۔

(٨٦) امام ما لک نے مؤطا میں ، ابن الی شیب، بخاری مسلم، تمالی اور بینی نے ابو ہریرہ وضی الله عنه سے روایت کیا کر

رسول التدسلی الله علیہ وسلم نے فر ہایاروزہ ڈھال ہے (آگ ہے) (۸۷) افام بیمتی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے رب عزوجل سے ر

روایت فرمایا کرتے تھے کہ تہارے رب نے فرمایاروزہ ڈھال ہے میرا بندہ اس کے ذریعہ آگ ہے بچاؤ حاصل کرتا ہے۔

ر ۸۸) اہام احمد اور نہیں نے ابو ہریرہ رمنی اللہ عندسے روایت کیا کہ بیں نے رسول الله معلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے نا

روز ہ ڈھال ہے اور آگ سے بچاؤ کامضبوط قلعہ ہے۔ (٨٩) ابن الى شيبه، نسالى ادرابن ماجه، ابن فزيمه ادر بيهي في عنان بن الى عاصم تقفى رضى الله عنه عنه من كيا كه مر نے رسول انتد ملی الندعلیہ دسم کو بیفر مائے ہوئے سنا کہ روز ہ آگ ہے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے سلتے ڈھال ہوتی ہے ۔

لزائی ہے (بیاؤکے کئے)۔ (٩٠) ابن الي شيبه، نساني، ابن فزيمه، اور بيهي في ايوعبيده رضى الله عندسے روايت كيا كه ميس نے رسول الته معلى الله عيه وسلم كوية فرمات بوئ سنا كدروزه وهال ب جب تك كداس كوند مجار وباجائه

(٩١) امام طبراني في الاوسط من الوبرريه رضى الله عندست روايت كياب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا زوره ڈ حال ہے جب تک اس کو پیاڑانہ جائے ہو جھا گیا ہی سطرح پھٹماہے؟ آب نے فرمایا جھوٹ اور نیبت سے۔

(۹۲) امام ترندی اور بیمی نے بوسلیم کے ایک آ دمی سے روایت کیا ہے کہ رسول الندسلی القد علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پر اور فرمایا سجان الله نصف میزان ہے اور الحمد لله میزان کو بھر دیتا ہے اور الله اکبر زمین و آسان کے ورمیان کو بھر دیتا ہے اور ونسو ( مجنى ) صف ايمان ب\_اوردوزه آ دهامبر ب\_

( ٩٣ ) ابن ابي شيبه ابن ماجه اور يهيل في ابو هرميره رضى الله عند سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى المدعليه وسلم في و روزه آ دهاسبر ہے اور ہر چیز کی زکوة ہے اورجم کی زکوة روز و ہے۔ (۹۴) ابن عدی اور بہلی نے مہل بن سعدر منی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر چیز ک زکو قاہوتی ہے اور جسم کی زکو قاروز ہ ہے۔

## روز ہ دار کے سامنے کھانا

(۹۵) ابن سعد، ابن آئی شیب، ترفدی (انہول نے اس کو سیح کہا ہے) نمائی، ابن ماجہ اور بیہ تی نے ام خارہ بنت کعب رضی
النہ عند ہے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ کو کھانا چیش کیا آپ نے فرمایا تم
میں کھاؤییں نے عرض کیا میں روزہ سے ہول آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار کے پاس کھانا کھایا جاتا ہے تو اس
سے لئے ہرفر شیتے وعا کرتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہوجاتے ہیں یا کھانا ختم کرد ہے ہیں۔

(۹۲) ابن ماجہ اور بہتی نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت کیا ہے کہ حضرت بال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں اس وفت حاضر ہوئے جب آپ کا کھاٹا تناول فر مار ہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے بلال کھانے میں حاضر ہوجا دانہوں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں یا رسول اللہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہم اپنا رزق کھا ہے جیں اور بلال کا رزق جنت میں باقی ہے کیا تم جانے ہوا ہے بلال اللہ اللہ روزہ وارکی بڑیاں تہج پڑھتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے استعفار کرتے ہیں جب تک اس کے یاس کھاٹا کھایا جائے۔

(۹۷) ابن انی شیبہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت کیا کہ روز ہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔

(۹۸) ابن انی شیبہ نے مجاہد رحمہ انٹد علیہ سے روایت کیا کہ روز ہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے لئے وعا کرتے ہیں۔

(۹۹) ابن الی شیبہ نے مجاہد رحمداللہ علیہ سے روایت کیا کہ روزہ وار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو اس سے مفاصل تبیج بیان کرتے رہتے ہیں۔

(۱۰۰) ابولیعلی، طبرانی، بیبی نے امام ابن ابی شیبہ نے یزید بن طیل رحمہ اللہ علیہ سے اس طرح روایت ہے سلمہ بن قیصر رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے (صرف) ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوز خ سے اتنی دور کر دے گا جنتی دور تک کو بچین سے مرنے تک اڑنا شروع کرے۔ یہاں تک کہ بوڑھا ہوکر مرجائے۔

(۱۰۱) المبر اراور بیمین نے احمد اور برار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے ای طرح روایت کیا جھزت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا جھزت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تنین وعا کیس قبول ہوتی ہیں روزہ دار کی دعاء مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ (۱۰۲) بیمین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لاسے اور اس میں اپنے اسی اپنے کہ نکاح کرے ورنہ اس پر روزہ لازم ہیں میں اپنے اسی اسی کے بیس طافت ہواس کو جا ہے کہ نکاح کرے ورنہ اس پر روزہ لازم ہیں

كيونكه ووشبوت كوكم كرديتا باور مريول كومضبوط كرتاب-

(۱۰۱۰) ترمدی، این ماجہ نے مہل بن سعد رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی الله ملیہ وسلم نے فری جنت پر ایک درواز و ہے جس گور بان کہا جاتا ہے اس سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ جو مخص روزہ داروں بیس سے ہوگا اس سے دانر ہوگا اور جو مخص اس (وروازہ) ہے داخل ہوگا اس کو بھی پیاس نہ گگے گی۔

(۱۰۵) البر ارفے حد منرت ابو ہر مرہ ومنی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا روز و داروں کے لئے ایک دوش ہوگا کہ غیر روز و داراس برنبیں آئیں ہے۔ لئے ایک دوش ہوگا کہ غیر روز و داراس برنبیں آئیں ہے۔

الا ۱۱ ) ابن افی الد نیا اور الیز ار نے حضرت ابن عباس رضی الله عنیما ہے دوایت کیا کہ بی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ابوم ن رضی الله عنہ کو سمندرکی ایک از ائی بیس بھیجا اس ورمیان کہ وہ ای طرح بیٹھے ، دیے بتے اور اندھیری رات بیس ( کشتیوں ک) باد بان انھا و ہے گئے تتے ان کے اوپر سے غیب سے ایک آ داز آئی کہ اے کشتی والوں تشہر جاؤ بیس تم کواپنے فیصلہ کی خبر و بتا بوں برس کا امتد ندی کی نے اپنے اوپر یہ فیصلہ لازم کر رکھا ہے۔ ابوموی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیس نے کہ اگر تو خبر دسینے والا ہے جم کو خبر و سے سال بیا ہے اوپر یہ فیصلہ لازم کر رکھا ہے کہ جو گری کے دن جس اسپنے آپ کو اللہ کی رن کے لئے پیا سار کھے گا اللہ تعالی اس کے دن ( یعنی قیامت کے دن ) پلاسے گا۔

حضرت يجي عليه السلام كويانج كلمات كالحكم

(۱۰۷) ابن سعد، تر ندی (انہوں نے اسے جی کہا ہے) نمائی۔ ابن ماج، ابن حبان، حاکم (انہول نے اسے جی کہ ہے)
اور پہنی نے الدعوات میں الحرث الاشعری رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی التہ علیہ وسلم نے فرمای اللہ تعالیٰ نے پُنی زکر یا علیہ السلام کو یا نجی کلمات پھل کرنے کا تھم فرمایا اور بوسکنا ہے کہ وہ تھور ک ترین خرکزیں عینی علیہ السلام نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ کلمات پھل کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ اور بن اسم الیک کریے کا تھم فرمایا ہے۔ اور بن اسم الیک کو بھی علی کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ اور بن اسم الیک کو بھی علی کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ اور بن اسم الیک کو بھی علی کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ اور بن اسم الیک کو بھی علیہ السلام نے فرمایا میں ان بھی کہ تو بھی و وہ تیجو مصنی اور کو بھی اس کو تھم ہو تیا ہوں کا تھم کہ بینے المقدی میں بہتے ہوئے اور وہ تیجوم سے بھر کیا اور آپ ایک اور کی جگ پہ بینے المقدی میں بہتے ہوئے اور وہ تیجوم سے بھر کیا اور آپ ایک اور کی جگ کر بینی علیہ ان پھل کروں اور آپ ایک ان کو تھم کروں ان کو تھم کر ایا اللہ تھی کی جو النہ تو کی کے ماتھ کر بیا ہوں کہ میں ان پھل کروں اور آپ ایک ان کہ کہ کہ ان کہ کہ بینی بات سے ہوئے اللہ کو تھی کہ جو النہ تو کہ کہ بینی بات ہوں کہ میں ان بھل کروں اور آپ ایک کے ماتھ کر بیا ہوں کی مثال ہے جس نے کہتم اللہ کے میں ان پھل کروں اور آپ کی مثال ہے جس نے خواص ہوئے اور چا ندی سے ایک غلام خریدا اور اس کی صداح کر بہنی تا ہے کون تم بھی بینیا وہ کام کرتا ہے گراس کا صلہ اپنے مالہ وہ کی مثال ہے جس نے خواص ہوئے اور چا ندی سے ایک غلام کر اور اس کا صلہ جھے بہنیا وہ کام کرتا ہے گراس کا صلہ اپنے مالہ کو کہ کرا تا ہے گراس کا صلہ نے بالک کے ملاوہ دو مرے کو بہنی تا ہے کون تم بھی

ے اسبات کو پیندگرتا ہے اس کا غلام اس طرح کا ہواور اللہ تعالیٰ نے تم کونماز کا تھم دیا ہے جب تم نماز پر ھوتو ادھر ادھر تو جنس کر ویا شہاللہ تعالیٰ بندہ کے سامنے ہوتا ہے جب تک بندہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متو جنہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تم کوروزہ کا تشم فر ، یااس کی مثال اس محض کی طرح ہے جو جماعت کے ساتھ ہے اور اس کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں مشک ہواور جماعت کہ برآ دی اس کی خوشہو کو پیند کرتا ہواور بالشہر دوزہ وارکی بواللہ کے نزد یک اس مشک کی خوشہو سے ذیادہ پا تھے کو اس کی گر دان کے ساتھ تم کوصد قد کا تکم فر مایا ہے اس کی مثال اس محف کی طرح ہے جس کو دشمن قید کر کے اور اس کے باتھ کو اس کی گر دان مار نے کے لئے آگے برجیس تو وہ سے کہ میں اپنی جان کا قلیل و کشر کے ساتھ ندید دیے ہوں اور وہ سب نوگ اس کی گردن مار نے کے لئے آگے برجیس تو وہ سے کہ میں اپنی جان کا قلیل و کشر کے ساتھ ندید ویتا ہوں ۔ تو (اس طرح) اس نے اس کو اس کی طرح ہے کہ اس کا دیر اس کو جھڑائی) اور اللہ تعالیٰ تم کو تھم فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرواس کی مثال اس محف کی طرح ہے کہ اس کا دیمن دیا ہوں کہ اس کے نشانات قدم پر تیزی کے نظار بہاں تک کہ ایک مضوط قلعہ کی طرف آگیا اور اپنی جان کو دشمن سے بچالیا اس طرح بندہ اپنی جان کو شیطان سے نہیں بچا

(۱۰۸) امام طبرانی نے الا وسط میں حضرت ابو ہر برہ دختی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جہ دکروننیمت ( کا مال) پر وُ کئے روز ہے رکھو تعجت مند ہوجا وُ کئے۔ اور سٹر کرو مالیدار ہوجا وکئے۔

(۱۰۹) ، ما احمد ، ابن الى الدنيا في تماب الجوح اور حاتم في عبدائقه بن عمرورض القدعند من هوايت كميا كرسول الندسي القد عليه وسلم في فره بيا روز و اور قرآن وونول قيامت كون بند و كل شفاعت كريل تقرر دوز و كبح الم المير في رب الله عليه وسلم في فره بيا ورث و الموقع المعارض في المدين المعارض في المعارض

(۱۱۰) ابولیعلی اورطبرانی نے ابو ہر ہرہ درض اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر ابک آومی سی دن نقلی روز ہ رکھے پھراس کو زمین بھرسونا دے دیا جائے تو حساب کے دن سے پہلے اس کا تو اب کممل نہ ہوگا۔

(۱۱۱) امام طبرانی نے الاوسط میں اور الصغیر میں ابو در داء رضی اللہ بحنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشل اللہ کے راسنے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان (اتی بروی) خندق بنا ویں مے جتنا آسن وزمین کے درمیان (فاصلہ) ہے۔

(۱۱۳) طبرانی نے عمرو بن عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو محض اللہ کے رائے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا جہنم اس ہے ایک سوسال کی مسافت تک دور کر دی جائے گی۔

(۱۱۳) ترندی، نسائی، ماجہ نے ابو ہر ہرہ درضی القد عنہ سے روایت کیا کہ رسول التُدسلی الله علیہ وسلم نے فرنایا جس مخف نے الله کے رائے میں ایک دن کا روز ہ رکھا تو اللہ تغالی اس کواس دن (کے روڑ ہ) کی وجہ سے اس کے چبرے کوجہنم سے ستر سال دور

فرمادی<u> گ</u>ے۔

رہ ان کے روز ہ رکھا اللہ تھا۔ اللہ عندے روایت کیا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستہ میں ایک دن کا روز ہ رکھا اللہ تھ بی اس کے اور چہنم کے درمیان (اتنی بڑی) خندق بٹا دیں مجے جننا زمین وآسان کے درمیان (فاصل) ہے۔

(۱۱۱) امام احمد، ترقدی (انہوں نے اسے حسن کی ب این ماجہ این خزیمہ، این حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ تعلیٰ اللہ عنہ بے قربالیا تین آ دمیوں کی دعا ردنیں کی جاتی ردزہ دار کی یہاں تک کہ وہ افظار کر ہے، عاول باوش ہ کی بمظلوم کی دعاء انڈ تعالیٰ بادل کواو پراٹھا کیتے ہیں اور اس کے لئے آتان کے دروازے کھول دیتے جتے ہیں اور سبتی کی فرماتے ہیں۔ میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مرد کردں گا اگر چہ عرصہ کے بعد ہو۔

(۱۱۷) ابن افی الدنیائے کتاب الجوع میں انس رضی اللہ عند سے ردایت کیا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا روز و داروں کے منہ سے مفتک کی خوشبو پھولتی ہوگی اور قیامت کے دن عرش کے بینچے الن کے لئے دستر خوان بچھایا ہوئے گا و واس میں سے کھا کیں گے اور لوگ (قیامت کے دن کی) بختی میں ہوں گے۔

(۱۱۸) انظمر انی نے الاوسط میں انس وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ ایک ایب وسترخوان لگا کیں گئے گئے گئے ایبانہیں ویکھا ،کسی کان نے ایبانہیں سناکسی آ دی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ یا (اور) اس (دسترخوان) پرصرف روزہ دار بیٹیس گے۔

(۱۱۹) ابوالشیخ بن حمان نے الثواب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول القد صلی القہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور روزہ وارا پی قبرول سے نظیں گے اپ روزے کی خوشبوستے وہ پہچانے جا کیں گے ان کے مونہوں سے مشک سے ذیارہ خوشبو ہوگی ان کے لئے دستر خوان اورلوٹے رکھے جا کیں گے جن پر مشک کی مہر گئی ہوگی ان سے کہا جائے گا کھا دیم (دنیا میں) بجو کے رہے اور پیوتم (ونیا میں) بیاسے رہے لوگوں کو چھوڑ واوریم آرام کرلواس کے لئے کہم نے اس وقت تھا ور کھا تے ہے تھے وہ آرام کر یں می جبکہ لوگ مشقت میں ہول گے اور کھاتے بیتے تھے وہ آرام کریں می جبکہ لوگ مشقت میں ہول گے اور کھاتے بیتے تھے وہ آرام کریں می جبکہ لوگ مشقت میں ہول گے اور کھاتے بیتے تھے وہ آرام کریں می جبکہ لوگ مشقت میں ہول گے اور کھاتے ہیں جول گے۔

(۱۲۰) ابن الی الدنیائے کتاب الاحوال میں مغیب بن می رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ سورت کے سروں کے اوپر ایک ہاتھ کی بلندی پر ہوگا اور جہنم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، آگ کی لپیٹ اور گرم لوان پر چلے گی اور دوزخ کے شعلے ان پر نکل رہے ہوں گے یبال تک کہ ذبین پر لوگوں کے پہینے سے اسی بد بواٹھے گی جیسے مردار کی بد بو ہوتی ہے اور روزہ دار اس وقت عرش کے ساچہ ہوں گے۔

(۱۲۱) الاصبهانی نے الترغیب میں، احمد بن الی الھوری کے طریق ہے روایت کیا ہے کہ ابوسلیمان رحمہ امتدعلیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابونلی اسم ایک عمد و حدیث لے کرتشریف لائے کہ میں نے اس حدیث کو دنیا میں ان سے تی تھی کہ روز ہ داروں سے لئے دسترخوان لگایا جائے گا جس سے وہ کھا ئیں گے اور لوگ حساب (کی بخی میں) مبتلا ہوں سے عرض کریں ہے اے ہمارے رب ہم تو حساب دے دہے ہیں اور بیرلوگ کھانا کھارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما ئیس سے انہوں نے برابر روز رکھے اور تم نے نہیں رکھے اور بیرا تو ل کو قیام میں ہوتے تھے۔اور تم ہوئے ہوئے ہوتے تھے۔

جنت كااعلى مقام

۔ (۱۲۲) امام بیمتی نے شعب الا بیمان میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک استعلیہ وسلم نے فرمایی جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے کہ اس کا باہر اس کے اندر سے دکھائی دیتا ہے۔
یہ اس محف کے لئے اللہ تعالٰی نے نتیار فر مارکھا ہے جو فرم بات بات والا (بھوکوں کو) کھانا کھانا ہے، لگا تاروز سے رکھتا ہے اور رات کونماز پڑھتا ہے جبکہ لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔

(۱۲۳) بینی نے نافع رحمہ انقد علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی انقد عنہا سے روایت کیا کہ وہ فرنی ایا کر تے سے کہ ہمرمومن کی وعا افطار کے وقت ہموتی ہے یا تو دنیا ہیں اس کوجلدی دے دیا جاتا ہے یا اس کی دعا آخرت میں ذخیرہ کرلی ہی ہے کہ ہمرمومن کی وعا آخرت میں ذخیرہ کرلی ہی ہے کہ ہمرمومن انتدعنہما افطار کے وقت فرمایا کرتے تھے لفظ آیت و اسع المعفورة اغفولی (اے وسیح رحمت والے مجھے کو بخش دیجئے)۔

(۱۲۳) احد نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا کہ رسول القد علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اسحاب سے فرمایا (۱۲۳) احمد نے حضرت انسی اللہ عند سے کون جنازہ بیس حاضر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا جس مجر رضی اللہ عند نے فرمایا جس کے حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا عیادت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا علیات کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا (آئ) کس نے صدفتہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا (جنت) میں نے ۔ پھر پوچھا آئی کس نے دوزہ درکھا حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا عیں نے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ عند من واجب ہوگئی، واجب ہوگئی، واجب ہوگئی، واجب ہوگئی۔

(۱۲۵) ابن انی شیبہ نے عبداللہ بن ریاح رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نکلے تو ایک راہب کے پاس سے تزرے تو اس نے کہا (قیامت کے دن) دسترخوان لگائے جائیں محے تو سب سے پہلے اس میں سے روز ہ دار کھائمیں محے۔

(۱۲۱) ابن الی شیب، ابو دا وُد، تر ندی، نسانی، ابن ماجه، ابن خزیمه، دار قطنی بیهی نے شعب الدیمان میں ابو بریرہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ درسول الله صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا جس نے درمضان کا ایک روز ہ بغیر رخصت اور بغیر فرض کے جھوڑ ویا تو ساری عمر کے دوزے بھی اس کی تضافہ کریں گے اگر جہوہ روزے دکھ بھی لے۔

(۱۲۷) دار تطنی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص بغیر عذر کے رمضان کے ایک دن کا روز دنہ دیکھے تو (بطور قضا کے ) اس پر ایک ماہ کے روز ہے ہیں۔

( ۱۲۸) دار قطنی نے رجاء بن جمیل رحمداللہ علیہ سے روایت کیا کدر بید بن الی عبدالرحمٰن رحمداللہ قر مایا کرتے تھے کہ جو مخص

ر منعان نے ایک ون کا روز و شدر کھے تو وہ پھر (ابطور قضا کے) ہار وان کے روزے رکھے اس کئے کہ امتداقاں اپ بندوں سے بار ہمبینوں بھی س مالیک مبینہ پر رائنی ہو۔

جرب بدریات فاجیت بیند پر سال میں بین مسیت رحمہ القد علیہ ہے روایت کیا کہ آئی نمی اگرم نسلی القد علیہ وسلم کی خدمت (۱۲۹) این افی شیبہ نے سعید بن مسیت رحمہ القد علیہ ہے روایت کیا کہ ایک آئی نمی اگرم نسلی القد علیہ وسلم نے فرماد اقدی میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے رمضان کے روزے کا ایک دن کا روز و بھی نہیں رکھا آپ نسلی القد علیہ وسلم نے فرماد و معدقہ کر اور القد تق کی ہے استغفار کر اور روز و کی جگہ ایک دن کا روز و رکھ۔

(۱۳۰) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ جس شخص نے جان بوجھ کو بغیر سفر اور برنس کے رمضان کا روز ہ رکھا تو مجھی اس کی اوا کیگی نہ ہوگی۔اگر چہ ساری عمر کے روز ہے۔

ُ (۱۳۱) ابن افی شیبہ نے حضرت علی رہنی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جو تخص جان بوج پر کر رمضان کا ایک روزہ جھوڑ دے و ساری عمر اے کو بورا کر سکے گا۔ (تفییر درمنثور بھورد نقر و ملاہور)

# باب الْفَصْلِ وَالْجُودِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

بد باب رمضان کے مبینے میں نفال اور خاوت کے بیان میں ہے

2094 - آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاؤَة عَنِ انْ وَهِ قَالَ احْتَوْبِى يُؤُنْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُبُدَ اللّهِ بُنِ عُبُدَ اللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَغُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجُودَ النَّاسِ وَكَانَ جَبُرِيلُ يَنْفَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْجُودَ مَا يَكُونُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبْنَ يَلْفَاهُ جِبْرِيلُ يَنْفَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبْنَ يَلْفَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ آجُودَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبْنَ يَلْفَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ آجُودَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِيعِ الْمُرْسَلَة .

\* جب حضرت جبریل ملیّناً آپ کے پاس آیا کرتے تھے (لیمیٰ قرآن کا دور کرنے کے لیے آتے تھے) اس وقت نبی اکرم ملیّنیاً بھلائی کے بارے میں چلتی ہوئی ہود ہے بھی زیادہ فضیل ہوتے تھے۔

2095 - آخُبُولَا مُسَحَدَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَيْنُ حَفْصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ

2094-احرجه البحاري في بدء الوحي، باب \_ 6 \_ (الحديث 5) ، و في الصوم، باب اجود ما كان الي صلى الله عليه وسلم يكون في ومصان (الحديث 1902)، و في المستاقب، باب صقة الي صلى الله عليه وسلم (الحديث 3554)، و في المستاقب، باب صقة الي صلى الله عليه وسلم (الحديث 3554)، و في في الله الله أن باب كان مجبريل يعوض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث 4997) . و احرجه مسلم في العطاس، باب كان البي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير من الربح الموسلة (الحديث 50) . و اخرجه التومذي في الشمائل، باب ما حاء في حلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث 336) . تحفة الاشراف (5840) .

علقاً معتمر والتعمان بن راضد عن الزهري عن عروة عن عائية قالت ما لعن رسول الله صدر الدست المهارة معتمر والتعمان بن رسول المعتمر والتعمان بن المعتمر والتعمير والتعمير

امبرالمؤمنين حضرت عثال غني رضى الله عنه كي سخاوت

، حضرت مثمان بنی ذوں تورین رضی الله عند نے قرمایا ہے شک اللہ تعالی مجھے ایک درہم کے بدے دس ورہم کئی ، گار شختین میں نے بیس را ندید بیندمنور ق کے فقراء کے لئے صدقہ کر دیا ہے۔

حضرت این عباس رضی القد عنبما فرماتے ہیں۔ ہیں نے رسول الله سائۃ آج کوخواب ہیں دیکھا ،اس حال ہیں کہ آپ اہل گوڑے پر سوار ہیں۔ آپ سائڈ جسم پاک پر نور کی رہٹی جا در ہے چتا نچہ ہیں نے عرض کیا۔ یا رسول الله سرتیا ہے ہیں آپ کا مشاق ہوں۔ مرکار دوعالم سائڈ جن نے فرمایا: اے ابن عباس رضی الله عضرت عثمان رضی الله عنه نے صدقہ کیا ہے اور الله لفالی نے وہ صدقہ تبول فرمالیا ہے۔ اور جنت ہیں ایک دلین سے ان کا نکاح کیا ہے اور میں وہاں دعوت پر جار ہا ہوں۔ ( دکایات تلیو لی مطبوع شہیر بردارز لا ہور)

باب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ به باب ماورمضان کی فضیلت کے بیان میں ہے

ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کے معاف ہونے کا بیان

و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اگر کوئی آ وی بیرہ محنا ہوں ہے بچتا

2095-اغرديه السبائي \_تحفة الأشراف (16673) \_

رے تو یا نچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اس کے گمنا ہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان سے زرمین موسے ہیں۔ (میچ مسلم مکنوۃ المعاع ،جلداول رقم الحدیث ، ۱۹۹)

صدیت کا مطلب سے کہ اگر کوئی آ وی بابندی کے ساتھ بانچوں وقت کی نماز پڑھے، جمعہ کی نماز پورے آ داب سے ساتھ اوا کرے اور ای طرح رمضان کے روزے رکھے تو ان کے درمیان جو صغیرہ گن ہ صادر ہوئے ہیں سب ختم ہو جات ہیں البتہ کبیرہ گناہ نیس بختے جاتے ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ کبرہ گناہ بھی معاف فر ماسکتا ہے۔ یہاں ایک ہلکا ساخلجان واقع ہوتا ہے جب ہرروز کی بانچوں وقت کی نمازیں ہی تمام گناہ مٹادی ہی ہیں تو پھر سے جمعہ وغیرہ کون سے گناہ ختم کرتے ہیں؟ چنانچہ اس فیجن جب ہرروز کی بانچوں وقت کی نمازیں ہی تمام گناہ مٹادی ہی ہیں تو کان سب میں گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی مملاحیت ہے کو رفع کرنے کے لئے ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی علیے فرماتے ہیں کہ ان سب میں گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی مملاحیت ہے چنانچہ اگر گناہ صغیرہ ہوتے ہیں تو میں تو ہیں ورندان ہیں سے ہرا یک کے بدلے بہ شار نیکیاں لکھی جاتی ہی جس کی وجہ سے درجات میں بلندی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دبلوی رحمه الله تعالی علیہ نے فربایا کہ یہ تینوں صغیرہ گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں اور ان وختر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اوراگر ان ہیں ہے کوئی ایک سی گناہ کے لئے کفارہ بن سکے تو دوسرا کفارہ ہو جاتا ہے مثلاً نمر زمیں سکی تعقیم کرنے کی صلاحیت کی صلاحیت میں بھی کہی تقیم کی تعقیم کرنے تا ہے اور جمعہ میں بھی کہی تقیم کی صلاحیت وجہ سے کفارہ ہونے کی صلاحیت وجہ سے کفارہ ہونے کی صلاحیت میں ہو جہ سے کفارہ ہونے کی صلاحیت میں اور کفارے کے کفارہ ہو جاتا ہے اوراگر سب کے سب کفارہ ہنے کی صلاحیت رکھیں تو یہ سب لل کر گناہوں کو اچھی طرح منا دیتے ہیں اور کفارے کی زیادتی کا باعث ہوتے ہیں چنا نچھاس کی مثال ایس بی حرکھیں تو یہ سب لل کر گناہوں کو اچھی طرح منا دیتے ہیں اور کفارے کی زیادتی کا باعث ہوتے ہیں چنا نچھاس کی مثال ایس بی سے بیسے کئی چرافوں کی۔اگر کسی مکان ہیں ایک چراغ ہوگا تو اندھرا تو ختم ہوجائے گا گر روشن کم ہوگی اور اگر چراغ زیادہ ہوں سے تیسے کئی چرافوں کی۔اگر کسی مکان ہیں ایک چراغ ہوگا تو اندھرا تو ختم ہوجائے گا گر روشن کم ہوگی اور اگر چراغ زیادہ ہوں سے تیسے کئی چرافوں کی۔اگر کسی مکان ہیں ایک چراغ ہوگا تو اندھرا تو ختم ہوجائے گا گر روشن کم ہوگی اور اگر چراغ زیادہ ہوں سے تیسے کئی چرافوں کی۔اگر کسی مکان ہیں ایک چراغ ہوگا تو اندھرا تو ختم ہوجائے گا گر روشن کم ہوگی اور اگر چراغ ویا۔

2096 – آخبترَنَا عَلِى بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ السَّهِ لَا السَّهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَيْبَحَثُ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ اَبُوَابُ النَّالِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ .

ه العصرت الوهريره التأثيز بيان كرت بين في اكرم التي المرم التي الت ارشاد فرماني ب:

جب رمضان کامہینہ آجا تا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو پا ہند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔

شیاطین کو پا بندسملاسل کردیتے جانے کابیان

2097 - اَخبَرَنِى إِبُرَاهِيمُ بُنُ يَعَقُوبَ الْجُوزُ جَانِي قَالَ حَذَّنَنَا ابْنُ آبِى مَرْيَمَ قَالَ اَبْانَا نَافِعُ بِنْ يَزِيدُ عَلَى 2096 - احرجه البحاري في الصوم، باب هل يقال رمضان از شهر رمصان (الحديث 1898 و 1899) معتصراً، و في بدء العلق، باب صفه اليسس و جوده (المحديث 3277) . واحرجه مسلم في الصيام، باب فضل شهر رمسان (المحديث 1 و 2 و 3)، وسياتي (المحديث 2097)، و باب دكر الاحتلاف على الزهري فيه (المحديث 2098 و 2098 و 2001 و 2011 و 2012) . تحدة الاشراف (14342) .

عُلَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْتَرَنِى اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ عَنْ اَبُولُكُ النَّهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْلُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْعِ وَالْعَلَيْهِ وَالْمَاعِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ و

م دسترت الوبريره بن تناسال كرت بيل بي اكرم التين يا است ارشاد قرماني ب:

جب رمضان آتا ہے تو جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔

شرح

## باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيْهِ

مير باب ہے كداس بارے ميں زہرى سے تقل ہونے والے اختلاف كا تذكره

2098 – آخُبَرَنَى عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ سَعُدِ بْنِ اِبُرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّنَا عَمِّى قَالَ حَذَّنَا آبِى عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِى نَافِعُ بْنُ آنَسٍ آنَّ ابَاهُ حَذَّلَهُ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخُلَ رَمَضَانُ فُيْحَتُ آبُوّابُ الْجَنَّةِ وَعُلِّقَتْ آبُوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ . الع الع معرت الوبرير وبن تن بيان كرت بين في اكرم فايقان يها بات ارشادفر ، في عن

جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دردازے کھول دیئے جاتے ہیں ادرجہنم کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دردازے بند کر دیا جاتا ہے۔

2099 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَلَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شَعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ حَلَّنِي اَنُ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جُنَ اللَّهِ مَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جُنَ اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جُنَ اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جُنَ اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جُنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جُنَا وَمَضَانُ فَيْتَحَتْ اَبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعُلِقَتْ ابُوابُ جَهَنَّمَ وَإِسْلُسِلْتِ الشَّيَاطِينُ .

م وعفرت الويريره في تونيان كرت بين في اكرم الأناف يد بات ارشاد فر مائى ب:

جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دردازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

ثرن

حضرت انس رضی انفد عند فرماتے ہیں که رسول انفد بلی انفد خلیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑ آئجر؟ ہے جیسے رکوں میں خون گروش کرتا رہتا ہے۔ ( سی ابخاری دین مسلم بعضلوج الیسانی رہید اول ، تم الحدیث ۱۶۰۰)

مطلب مید کدشیطان انسان کو برکانے کی کامل قدرت رکھتا ہے۔ صرف بمی نبیل کدوہ مختلف صورتوں میں ایجھے انسانوں اور ا نیک بندول کو نیکی و بھلائی کے داستہ پر چلنے میں رکاوٹ بیدا کرتا ہے بلکہ انسان کی داخلی کا ننات میں تھس کراس کے ذہن وقعراد، اس کے قلب و دماغ کو براگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

2100 – أَخْبَرُنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِى حَدِيْنِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ آخُبَرَنِى يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْهَابِ عَنِ ابْنِ اللّهَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ أُنِيّتُ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ أُنِيّتُ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ أُنِيّتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ أُنِيّتُ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كُانَ رَمَضَانُ أُنِيّتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كُانَ رَمَضَانُ أُنِيّتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كُانَ رَمَضَانُ أُنِيّتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ الْمُعْرِقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَاقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّ المُعْلَمُ الللهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

و العرب الوجريره المائلة عيال كرت بين في اكرم التي من بات ارشادفر ماني ب

جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے میں اور جہم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور مشان کو پابند سلامل کرویا جاتا ہے۔ شیاطین کو پابند سلامل کرویا جاتا ہے۔

اس روایت کوائن اسحال نے زُہری کے حوالے سے فقل کیا ہے۔

2101 - أَحْنَوْنَا عُبَيِّدُ اللَّهِ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَذَّتُنَا عَبِى قَالَ حَذَّتَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُوِيْ عَنِ ابْنِ السُحَاقَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ السُحَاقَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ السَحَاقَ عَنِ الزُّهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَحَلَ شَهُرُ وَمَصَالَ فَيْتَحَتْ الْوَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَحَلَ شَهُرُ وَمَصَالَ فَيْتَحَتْ الْوَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَحَلَ شَهُرُ وَمَصَالَ فَيْتَحَتْ الْوَالُ

2100 تقيدر لحديث 2096) ـ

210 مصدرالحدث 2006 .

و الله معزت الوجريه بي تنوا عي اكرم الني كاليقر مان أقل كرت بين:

بب رمضان کا مہیندا تا ہے تو جنت کے درواز ہے کھول ویئے جاتے ہیں اور جنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں او شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

الم ن فی بہت بیان کرتے ہیں: بدروایت لین ابن اسحاق کے حوالے سے منقول روایت خطاء ہے کیونکہ ابن اسحاق نے رہری ہے کوفکہ ابن اسحاق نے رہری ہے کوفکہ دیث نہیں سن ہے درست روایت وہی ہے جواس سے پہلے ہم ذکر تر بچے ہیں۔

رُونَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ بَنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْى قَالَ حَدَّثَا الْبِي عَنِ الْبِي السَحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بِنُ مُسُلِمٍ عَنْ اُوَيْسٍ بْنِ اللّهِ عَنْ اُوَيْسٍ غَدِيدٍ بَنِى تَيْمٍ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُّوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِذَا رَمَضَانُ قَدْ جَانَكُمْ تُفَتِّحُ فِيْهِ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَتُعَلَّقُ فِيْهِ اَبُوَابُ النَّارِ وَتُسَلَّسَلُ فِيْهِ الشَّبَاطِينُ . هذَا رَمَضَانُ قَدْ جَانَكُمْ تُفَتِّحُ فِيْهِ الْحَدِيْتُ خَطَأً .

و الله معزت الس بن ما لك بيست بيان كرت بين أكرم وين المرم وين الم

ید مضان کامبینہ تنہارے پاس آئمیا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور نم کے دروازے بند کر وے بات ہیں اوراس مہینے میں شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔

المنساني ميد بيان كرتے بين: اس روايت ميں بحی تلطی ہے۔

#### شیطان کے وسواس کا بیان

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تم میں سے بعض آ دمیوں کے پاس شیساں ، ت ۔۔۔
ادریہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کوکس نے پیدا کیا اور اس چیز کوکس نے پیدا کیا؟ تا آ نکہ پھروہ یوں کہتا ہے کہ تیرے پروروکا رکو
کس نے پیدا کیا؟ جب نوبت یہاں تک آ جائے تو اس کو جاہیے کہ القدسے پناہ مانکے اور اس سلسلہ کوشتم کر دے۔"

( منيح البخاري ومح مسلم معتلوة المصابح ، جيداول ، رتم الحديث . 61 )

شیطان انسان کے روحانی ارتقاء کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا بنیادی نصب العین ہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو، جو اللہ کی ذات دصفات پرائیمان ویقین رکھتے ہیں، ورغلانے اور بہکانے میں نگارہے ہیں، بہن ہیں کہ ووفریب کاری کے ذراجہ انسان کے نیک عمل اور اجھے کا موں ہیں رکاوٹ اور تقطل پیدا کرنے کی سعی کرتا رہے بلکہ اس زیروست قدرت کے ہل پرکہ جو تن اللہ تنالی نے کو یہ مصلحت کے تحت اس کودی ہے۔

وسوساندازی ئے ذریعیات ان کی سوج فکر اور خیالات کی دنیا میں مختلف انداز کے شبہات اور برائی بھی پیدا کرنے کی 2102-نقدم فی الصیام، ماب فصل شہر ومصان (المحدیث 2096) ۔ تحفد الاشراف (240) .

کوشش کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کی سوچ فر اور خیالات کے سرچشموں پر ایمان ویقین کی معنبوط گرفت ہوتی ہے وہ اپنا این کو فکر کی اور شعور کی طاقت سے شیطان کے وسوسوں کو ناکارہ بنادیتے تیں ، چنا نچہ اس حدیث میں جہاں بعض شیطانی دس س نشان وہی کی گئی ہے وہ ہیں پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو ان وسوسوں کو غیر موثر اور ناکارہ بنانے سے تعلق رکھتا فرمایا گیا ہے کہ پہلے تو شیطان اللہ کی مخلوقات اور موجودات کے بارہ میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، مشلاً فکر و خیال میں یہ بنت انہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کو وجود کس نے بنایا ، پیز مین و آسان کی تخلیق کو کی کارنامہ ہے، چونکہ اللہ کی ذات وصفات بر ایمان رکھتے والان کہ عمل سلیم کا کانات کی تمام مخلوقات و موجودات کی تخلیق و کو بی توعیت کا بدیمی شعور و ادراک رکھتی ہے اس لئے مخلوقات کی حد تکر شیطان کی وسوسہ اندازی زیادہ اجمیت نہیں رکھتی تیکن معالمہ وہاں نازک ہوجاتا ہے۔

جب بے سلسلہ نازک ہوکر ذات باری تعالیٰ تک پینے جائے اور وسوسہ شیطانی دل و دمائے سے سوال کرے جب بیز ایمن اور ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کروہ جی تو پھر خود اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ فرمایا گیا کہ جوب ہی ہیدوسوسہ پیدا ہوا ہے اللہ سے پناہ ما گلو اور اپنے ذہن سے اس فاسد خیال کوفوراً جھنگ دوتا کہ وسوسہ شیطانی کا سلسلہ منقطع ہوجائے اللہ کی پناہ چا ہے کا مطب محض زبان سے چند الفاظ اوا کر لینائبیں ہے بلکہ ہے کہ ایک طرف تو اپنے فکر و خیال کو یکسوکر کے اس عقیدہ یقین کی گرفت می و حاد کہ اللہ تقابل کی ذات تد می ہے، وہ واجب الوجود ہے اس کوکس نے پیدائیس کیا، وہ بمیشہ سے ہا اور ہمیشہ رہ گا۔ ور دسری طرف ریا ہے۔ وہ واجب الوجود ہے اس کوکس نے پیدائیس کیا، وہ بمیشہ سے ہا اور ہمیشہ رہ گا۔ وہ دسری طرف ریا ہے۔ وہ واجب الری تعالی کے ذکر واستغراق کے ذریعہ اپنے نفس کے تزکید اور ذہن و فکر کے تحفظ اور دسری طرف منوجہ رہو۔ وسوسہ کی راہ روکن کا ایک فوری موٹر طریقہ علاء نے یہ مجمی کلاما ہے کہ مجلس بدل دی جائے ۔ یعنی جمل میں مدل دی جائے ۔ یعنی جمل میں مدل دی جائے ۔ یعنی جمل کے ایک کو اور مشخد میں کی جائے اس طرح دھیان فوری طور پرہٹ جائے گا اور وسوسہ کی راہ ماری جائے گا۔

## باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى مَعْمَرٍ فِيْهِ

اس روایت میں معمرے ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2103 - آخْبَرَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَوِ عَبِ الرَّهُ رِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي فِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْبِ السَّيَاطِينُ . عَزِيمَةٍ وَقَالَ إِذَا دَحَلَ رَمَ طَانُ فُيْةِ حَتْ آبُوابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتْ آبُوابُ الْجَعِيْمِ وَسُلُسِلَتُ فِيْهِ الشَّيَاطِينُ . أَرُسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

المسلامة باب في قيام شهر رمضان (الحديث الموارد على الموسلام الموسلام الموسلامة باب ال

ر ن کی زنب دیا کرتے تھے آپ بیفر ماتے تھے:

رے ں ہے۔ رمضان کا مہینہ آجا تا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ادر جہنم کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں ادراس مہینے میں شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ادراس مہینے میں شیاطین کو بابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔

ابن مبارک نے اس روایت کومرسل عدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

2104 - أَحْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ قَالَ آنْبَانَا حِبَانُ بُنُ مُوْسَى - خُوَاسَانِي - قَالَ آنْبَآنَا عَبُدُ اللّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فَيْرَحَتْ آبُوَابُ الرَّحْمَةِ وَعَلَمْ قَالَ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فَيْرَحَتْ آبُوَابُ الرَّحْمَةِ وَعَلَمْ قَالَ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فَيْرَحَتْ آبُوَابُ الرَّحْمَةِ وَعُلَقْتُ آبُوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ .

و منرت ابو بريره جي اكرم من الي كار من التي اكرم من التي كار فرمان قل كرت بين:

جب رمضان آجاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔

#### ميطاني افواج كابيان

حضرت جابروض القدعند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیس اپنا تخت حکومت پائی ( یعنی سمند ، ) پہر کا ہے۔ پھر وہاں سے اپنی فوجوں کوروانہ کرتا ہے تا کہ لوگوں کو فتۃ اور گرائی ہیں جتا کر ہیں۔ اس کی فوجوں ہیں اہلیس کا سب برامقرب وہ ہے جوسب سے برف فتندا ثدا نہ ہو ۔ ان ہیں سے ایک واپس آ کر کہتا ہے۔ ہیں نے فلاں فلال فتنے پیدا کے ہیں۔ ابیس اس کے جواب ہیں کہتا ہے : تو نے پھوئیس کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھران میں سے آیک ؟ تا ہو۔ ان ہیں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھران میں سے آیک ؟ تا ہو ۔ اس کے اور کہتا ہے! ہیں نے والیک بندہ کو گراہ کرتا شروع کیا اور ) اس وقت تک اس آ دی کا پیچھائیس جھوڑ اجب تک کہ اس کے اور کہتا ہے وار کہتا ہے اور کہتا ہے کہتے کہ اس کے درمیان حدائی نہ ڈائو دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے جابر رضی اللہ عنہ نے بھی لائے ایک واوی اگر نے ایک واوی ) آگر ش فرماتے ہیں میرا خیال ہے جابر رضی اللہ عنہ نے بھی اور کہتا ہے کہتے درمین اللہ عنہ نے کہتے کہ ایک والی کو گھڑ لگا لیتا ہے ) کے الفاظ قال کے تھے۔ ( میچ مسلم، مکلوۃ الصابح، جلداول، قم الدی ہیں۔ نہیں کے الفاظ نوانس کے تھے۔ ( میچ مسلم، مکلوۃ الصابح، جلداول، قم الدی ہیں۔ نوانس کو گھڑ لگا لیتا ہے ) کے الفاظ نوانس کے تھے۔ ( میچ مسلم، مکلوۃ الصابح، جلداول، قم الدی ہیں۔ نوانس کو گھڑ لگا لیتا ہے ) کے الفاظ نوانس کی تھے۔ ( میچ مسلم، مکلوۃ الصابح، جلداول، قم الدی ہیں۔ نوانس کی کہتوں کی کے تھے۔ ( میچ مسلم، مکلوۃ الصابح، جلداول، قم الدی ہیں۔ نوانس کی کہتوں کی کے تھے۔ ( میچ مسلم، مکلوۃ الصابح، جلا کو اللہ کو کھڑ لگا لیتا ہے ) کے الفاظ نوانس کی تھے۔ ( میچ مسلم، مکلوۃ الصابح، جلالہ کی کو کو کھڑ لگا لیتا ہے کہ کو کہتوں کی کو کھڑ کو کھڑ لگا لیتا ہے کہ کو کھڑ کو کھڑ لگا لیتا ہے کہ کو کھڑ کو کھڑ لگا لیتا ہے کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ لگا لیتا ہے کہ کو کھڑ لگا لیتا ہوں کے کہتوں کو کھڑ کو کھڑ لگا لیتا ہوں کو کھڑ کیں کو کھڑ کیا گئی کو کھڑ کی کو کھڑ کی کو کھڑ کو کھڑ کو کو کھڑ کی کو کھڑ کی کھڑ کے کو کھڑ کی کو کھڑ کی کے کو کھڑ کی کو کھڑ کو کھڑ کی کو کھڑ کے کو ک

جدائی ڈلوانے سے مرادلڑائی جھڑے ہے فرراجہ مرد کی زبان سے نامجی ہیں ایسے الفاظ ادا کر دینا ہے جس سے اس کی بوکی پر طلاق بائن پڑ جائے۔ طلاق بائن ہیں عورت اپنے خاوند بر ترام ہو جاتی ہے ، اس سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مردا پی جہالت کے سبب اس عورت کو اپنے نکاح میں داخل سجھتے ہوئے اس سے محبت کرتا رہے جو دراصل حرام کاری ہوتی ہے اور اس طرح کے لوگوں کی حرام کاری کے نتیجہ میں نا جائز اولا دیدیدا ہوتی رہے، جس سے روئے زمین پر ناجائز اولاد کی تعداد بڑھتی رہے اور وہ نا جائز بیدا ہونے والے لوگ دنیا میں فسق و فجو راور گناہ و معصیت زیادہ سے زیادہ سے ایک بھارت ہے۔

2104-الفردية السالي . تحقة الأشراف (14604) .

#### ماه رمضان کی بر کات کا بیان

2105 - اَخُبَرَنَا بِشُرُ بَنُ هِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ آبِى قِلاَبَةَ عَنْ آبِى هُرَيُوهَ قَالَ لَاللّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهُ مَ مُرَيُوهَ قَالَ لَاللّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ بِنِ وَسُولُ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ بِنِ وَسُولُ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ بِنِ السَّمَاءِ وَتُغَلِّقُ لِيْهِ آبُوابُ الْجَحِرِيِّمِ وَتُغَلَّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِللّهِ فِيْهِ لَيَلَةٌ خَيْرٌ مِنُ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ لُورٍ السَّمَاءِ وَتُغَلِّقُ لِيْهِ آبُوابُ الْجَحِرِيِّمِ وَتُغَلَّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِللّهِ فِيْهِ لَيَلَةٌ خَيْرٌ مِنُ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ لُولِهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِللّهِ فِيْهِ لَيَلَةٌ خَيْرٌ مِنُ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ لُورِهُ عَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِللّهِ فِيْهِ لَيَلَةٌ خَيْرٌ مِنُ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ لُورِهُ عَلَى اللّهُ مَا فَقَدْ حُرمٌ .

م العرب ابوبريره المن والميت كرت إلى أي اكرم مَثَلَيْقِ في بات ارشاد فرماني ب:

تمبارے پاس رمضان کامبید آ گیاہے جو برکت والامبید ہے اللہ تفائی نے اس کے روز ہے تم پر فرض کیے ہیں اس می آسان کے دروازے کول ویے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور سرکش شیطالوں کوطوق ڈال دیئے جاتے ہیں اور سرکش شیطالوں کوطوق ڈال دیئے جاتے ہیں اور سرکش شیطالوں کوطوق ڈال دیئے جاتے ہیں اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو تحف اس رات کی مجلائی سے تحرور میں میں میں میں ایک ایسی رات بھی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو تحف اس رات کی مجلائی سے تحرور میں میں ہوں ہے۔

2106 - اخْبَرَتَ مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَوْفَجَةَ قَالَ عُدْنَا عُنْهَ اللهُ عَلَيْ بِنَ قَرْقَدٍ فَتَذَاكُرُنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالٌ مَا تَذْكُرُونَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ لِنَا فَرُقَدٍ فَتَذَاكُرُنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالٌ مَا تَذْكُرُونَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَم بَقُولُ ثُولًا شَهْرً وَمُعَلَقُ فِيهِ المَّيَاطِينُ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِي وَسَلّمَ بَقُولُ ثُفِيهِ الشّيَاطِينُ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ هَلُمْ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الشّيرِ الشّيرِ هَلُمْ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الْفَياطِينُ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ هَلُمْ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الْفَياطِينُ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الْفَياطِينُ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الْفَياطِينُ وَيَا لِمَا عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الشّيرِ السّيرِ عَلْمُ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الْفُيرِ الشّيرِ الْفَي اللهُ عَلْمُ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الشّيرِ السّيرِ السّيرِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ الرّبُولُ عَلْمُ وَيَا بَاغِي الشّيرِ السّيرُ اللهُ عَلْمُ وَيَا بَاغِي الشّيرِ الشّيرِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَيَا بَاغِي الشّيرِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

کے کہ حرفجہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ عتبہ بن فرقد کی عیادت کرنے کے لیے گئے وہاں رمضان کے مہینے کا تذکرہ ہو گیا انہوں نے دریافت کیا: تم لوگ کسینے کا تذکرہ کردہے ہو؟ ہم نے جواب دیا: رمضان کے مہینے کا تو انہوں نے بتایا: میں نے انہوں نے بتایا: میں نے بی اکرم من بی اکرم من بی اگرم من بی اکرم من بی اکرم من بی اکرم من بی بی اکرم من بی بی اکرم من بی بی اکرم من بی بی بی سے ساہے:

اس مبینے میں جنت کے دروازے کول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اوراس میں شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اس کی ہررات میں ایک منادی بیاعلان کرتا ہے اے بھلائی کو جاہنے والے! آ کے براهوا اے بُد لُ کو جائے والے! ذک جاؤ!

المام سائی جیستیان کرتے ہیں: بیروایت غلط ہے۔

2107 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حُدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ عَرْفَجَهُ فَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ مُحَمَّدٌ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَمَضَالَ نُفْتَحُ

<sup>2106-</sup>انفرديه الساني، وسيائي (الحديث 2107) . تحقة الاشراف (9758) .

<sup>2107-</sup>نقدم (الحديث 2106) .

بِنِهِ آبُوَابُ السَّمَاءِ وَتُغُلَقُ فِلِيهِ آبُوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ بَا طَالِبَ الْحَيْرِ بِنِهِ آبُوَابُ السَّمَاءِ وَتُغُلَقُ فِلِيهِ آبُوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ بَا طَالِبَ الْحَيْرِ هَلُمْ وَيَا طَالِتَ الشَّرِّ الْمُسِكِّ .

بہ کے ایک کرتے میں میں ایک گھر میں موجود تھا ، جس میں حضرت عتبہ بن فرقد میں شود سے میں نے ایک ایک ایک کار میں کار میں کار میں ایک کار میں ایک کار میں کی کار میں کار میں کار میں کار میں کی کار میں کار میں کار میں کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کی کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کی کار میں کی کار میں کار مدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا 'تو حضرت عنب بن فرقد جائنے چونکہ سحالی رسول تنے اس لیے میرے مقالم میں صدیث بیان کرنے مدیث بیان مدیت ہیں۔ کے دوزیاد وحفدار تھے تو انہوں نے نبی اکرم نائیز کا کے حوالے سے بیاب نقل کی کہ نبی اکرم مزیز کا نے بیراد شادفر مایا ہے: رمضان کے مہینے میں آسان کے وروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور اس میں مرس شیطان کو بابندسلاس کر دیا جاتا ہے اس کی بررات میں ایک متادی میاعلان کرتا ہے: اے بھلائی کے طلب مخار خفس! ہرسر شیطان کو بابند سلاس کے فیت آھے برحوٰاے بُرائی کے طلب گارمخص! رُک جاؤ! آھے برحوٰاے بُرائی کے طلب گارمخص! رُک جاؤ!

## شيطان اور فرشت كي تصرف كابيان

معرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے بیں که مرکار دو عالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا! حقیقت بیہ ہے کہ ہرانیان پرایک تفرف تو شیطان کا ہوا کرتا ہے اور ایک تصرف فرشتہ کا شیطان کا تعرف تو بیے کددہ برائی پرابھارتا ہے اور حل ار میں اور فرشتہ کا تصرف مید ہے کہ وہ نیکی پر ابحاء تا ہے اور حق کی تصدیق کرتا للبذا جو آ دمی ( نیکی پر فرشتہ کے ابھار نے کی) پر کیفیت اپنے اندر پائے تو اس کو مجھنا چاہیے کہ بیاللہ تعالی کی جانب سے (ہدایت) ہے اس پر اس کو اللہ کا شکر بجالا نا ما ہے اور جو آ دمی دوسری کیفیت ( لیعنی شیطان کی وسوسداندازی) این اندر پائے تو اس کو جا ہیے کہ شیطان مردود سے اللد ک پاہ طلب کرے پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیقر آئی آیت پڑھی (جس کا ترجمہ ہے) شیطان تمہیں فقرے ڈراتا ہے اور گناہ کے لئے اکسا ای ہے۔اس روایت کو جامع تر ندی نظل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیاضدیث غریب ہے۔

(معكلوة المصابح بعلد اول ارتم الحديث 70)

فرشته کے ابھارنے کا مطلب تو میہ ہے کہ وہ نیکی کی اہمیت اور نیکی پر ملنے والے اجر وانعام کی کشش ظاہر کرتا ہے اور انسان کے احساس وشعور میں میہ بات ڈالٹا ہے کہ اللہ کا حیا دین ہی انسانیت کی بقاوتر قی کا شامن ہے اللہ کے رسول جوشریعت لے کر آئے ہیں ای میں بن آ دم کی دنیاوی اور آخروی نجات پوشیدہ ہے۔ اگر اپنی فلاح ونجات جا ہے ہوتو پر ائی کے راستہ ہے بچواور نکی کے داستہ کو اختیار کرو۔ شیطان کا ابھار تا ہے ہوتا ہے کہ وہ راہ حق کو تاریک کر کے دکھا تا ہے وسوسہ اندازی کے ذریعہ دین کی بنیادی و تول مثلاً تو حید ، نبوت آخرت اور دوسرے معتقدات میں تر ودوتشکیک پیدا کرتا ہے۔

یکی کو بدنماصورت میں اور بدی کواچھی شکل وصورت میں پیش کرتا ہے، انسانی و ماغ پیمیں بات بھے نے کی سعی کرتا ہے کہ اگران چیزوں کو اختیار کرو کے جو لیکی ہے تعبیر کی جاتی ہیں آو پریٹانیاں اٹھاؤ کے ،تکیفیں، برواشت کرو کے ،متہ تو کل وق ست کی زنبرگی اختیار کرو کے اور اینے اوقات کو دنیا سازی میں صرف کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت میں لگا اُ ک توتم نه مال دونت حاصل كريا دُكے اور نه دنيا كى كوئى آسائش وراحت اٹھا يا دَكے ، النفقر ومختا بھى ميں بتر : و ب و ك ـ

باب الرَّخَصَةِ فِي أَنُ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانَ یہ باب ہے کہ رمضان کے مہینے کوصرف رمضان کہنے کی اجازت

2108 - اَخْبَوْنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيِي بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَانَا الْمُهَلَّبُ بُنُ آبِي حَيِبُهَ حَ لَاسًا عُنِيدًا قَالَ اَنْبَانَا الْمُهَلِّبُ بُنُ آبِي حَيِبُهَ حَ لَاسًا عُنِيدًا قَالَ اَخْبَوْنِي الْحَسَنُ عَنْ آبِي بَكُرُةً عَرِ الْمَهَلِّبِ بُنِ آبِي حَبِيبَةً قَالَ اَخْبَوْنِي الْحَسَنُ عَنْ آبِي بَكُرُةً عَرِ الْمَي عُنِيدًا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ . وَلَا اَذْرِى كُرِهَ التَّزُكِيَّةَ اَوْ فَالْ لا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَّرَقُدَةٍ اللَّفَظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ \_

ه المح حضرت ابو بكره بني تنز " ني اكرم مَنْ النَّهُمْ كايدِفر مان نقل كرتے بين :

کوئی بھی تحق بین سے منسان کے روزے رکھے یا میں نے پورارمضان نوافل ادا کیے۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) مجھے نہیں معلوم کہ نی اکرم منافیظ نے اپی عبادت کا اظہار کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے یا سپ بیزواض کرنا چاہتے ہیں آ دمی کو درمیان میں سوبھی جانا جا ہے ( یعنی غیر معمولی شدت کے ساتھ عبادت نہیں کرنی جا ہے )۔ بیالفاظ عبیداللہ نامی راوی کے ہیں۔

## ریا کاری کے معنی ومقبوم کا بیان

ریاء" رویت سے مشتق ہے اور صراح میں لکھا ہے کہ ریاء کے معنی ہیں اپنے آپ کولوگوں کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرنا۔ اورئین العلم میں نکھا ہے کہ دیاء کا مطلب بیہ ہے اپنی عبادت و نیکی کا سکہ جمانا اور اس کے ذریعہ لوگوں کی نظر میں اپنی قدر ومنزت چا بنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا و کا تعلق خاص طور پر ان چیز ول کے ساتھ ہوتا ہے جوعبادت و نیکی کے ظاہری عمل کہلاتے ہیں اور جو چیزیں کہازتشم عبادت نہ ہوں جیسے کثرت مال ومتاع ،علم وذبانت کی فراوانی ،اشعار وغیرہ کا یاد رکھنا اورنشانہ ہازی کی مہارت وغیرہ تو ان میں دکھاوے کے لئے کئے جانے والے کام کوریا نہیں کہا جاتا بلکہ وہ افتخار و تکبر (ناز و تھمنڈ) کی ایک قشم کہلاتا ہے۔ ای طرح بیکی دعبادت کے ظاہری اعمال میں بھی اگر کوئی کام اس صورت میں لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا جائے جب کہ اس کا مقصد عزت وجاہ کی طلب ند ہو، جبیہا کہ بعض مشائخ اپنے مریدوں کو تلقین وتعلیم ، نوکوں کے دلوں کو نیک اعمال کی طرف مائل کرنے اور ان کواتباع و بیروی کی طرف راغب کرنے کے لئے بعض اعمال اس طرح کرتے میں کہلوگ ان کو دیکھیں تو یہ بھی حقیقت کے اعتبار ہے ریانیس کہلائے گا۔

اگرچہ ظاہر میں ان کا دہ عمل ریاء کاری معلوم ہوائ وجہ سے بیا گیا ہے کہ ریاء الصدیقین خیر من اخلاص المریدین لین اوینے درجہ کے مشارکے اور بزرگوں کا ریاء مریدین کے اخلاص لیعنی عدم ریاء کاری سے بہتر ہے۔ یہ بات ذہن شین رہنی جانے كدريان ال شن ال چيز كا نام بي كه كني خفل كى ذات مين واقعة كولى صفت وكمال مواور دو اسيخ اس واقعي وصف وكمال بر

2108-احرجه ابو داؤد في الصوم، باب من يقول: صمت رمضان كله (الحديث 2415) . تحمة الاشراف (11664) .

ور کے سامنے نمایوں کرے اور میہ خوابٹ رکھے کہ لوگ اس کے اس وعمق و کمال کو جانیں تا کہ ان کی نظر میں قدر ومنزلت اور مزت ووقعت حاصل ہو۔

تی جوفض کی ایسے وصف و کمال کو اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں پر ظاہر کرے کہ جو داقعۃ اس کی ذات میں نہیں ہے تو اس ک س کوری نہیں بنکہ خالص کذب اور منافقت کباجائے گا ای پر قیاس کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تجیب اس چیز کا نام ہے کہ کمی شخص کی چنے بھیجے اس کا دو عیب بیان کیا جائے تو واقعت اس کی ذات میں موجود ہواورا گراس کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسا عیب بیان کیا جو حقیقت کے استہار سے اس کی ذات میں نیس سے جو حقیقت کے استہار سے اس کی ذات میں نیس سے خواس کو افتر اور بہتان کہیں ہے۔

ر یا کاری کی اقسام وصورتوں کا بیان

ریادی مختف اقسام اور صورتی بین اور ان اقسام بین سب سے زیاد و بری اور نبایت قابل نفریں وہ تم ہے کہ جس بین اللہ اللہ کا مرادہ قطعاتہ ہو بلکہ واحد مقصد لوگوں کود کھانا اور ان کی نظر میں قدر و مز لمت حاصل کرتا، مبیا کہ فالعی ریاء کار بلکہ دھوکا ہو زلوگوں کا درمیان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور مختلف تشم مبیا کہ فالعی ریاء کار بلکہ دھوکا ہو زلوگوں کا جب و ولوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور مختلف تشم کے اور ادو وقا کف سے مشغول رہتے ہیں، لیکن جب تنبا ہوتے ہیں تو نئی ذہت سردکا درکھتے ہیں اور شاوراو وقا کف سے بلکہ ان بدنعیبوں کی حالت تو یہ بوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ٹرائر ہیں بغیر پاکی اور وضوے می کھڑے ہو جائے ہیں ریا ، کار بی کہ یہ اور ان شورت میں کیا جائے والا کوئی بھی خمل قطعی مناز کی ہوئی ہو کھی خمل قطعی بطل ہوتا ہے۔

۔ بلکہ بعض معنرات نے تو یباں تک کہا ہے اگر وہ کمل فرش ہو تو اس کا کرنا فرض کے ادا ہوجانے کے تھم میں نہیں ہوگا بلکہ اس کی تضاوا جب ہوگی۔

تیمرئ تنم دوصورت ہے جس میں کی نیک عمل کو اختیار کرنے میں دونوں چیزیں لیعنی ریا ، کاری کا جذبہ اور حصول تواب کا ارادہ برابر ہوں ابایں حیثیت کراگر بالفرنس دو عمل ان دونوں چیز وں میں سے بھی ایک چیز سے خالی ہوتا تو اس کو اختیار کرنے کا کوئی داعیہ بیدانہ ہوتا بلکہ اس عمل کی طرف رغبت اس صورت میں ہوتی جب کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ یائی جاتی۔

اک تم کے بارے میں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نفع ، نقصان ، دونوں برابر ہوں ، لیکن احادیث و آٹارے یہ ببت ہوتا ہے کہ اس میں نفع اور یہ تعلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا جائے دالاعمل بھی نا قائل قبول ہوتا ہے اور چوتھی تتم وہ صورت ہے کہ جس میں کیا جائے دالاعمل بھی نا قائل قبول ہوتا ہے اور چوتھی تتم وہ صورت ہے کہ جس میں کی نیک میں گوان میں اور نالب ہواور بظاہر یہ میں کی نیک میں گوان ہوتا ہے کہ دواور بظاہر ہے

معلوم ہوتا ہے کہ بیتم نہ تو تحض باطل ہے اور نہ اس میں کوئی نقصان ہے ، یازیادہ سے ذیادہ سے کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس مورت مر اختیار کیا جانے والائمل نیت وارادہ کے اعتبار سے تو اب اور عماب دونوں کا مکسال طور پر باعث ہوتا ہے کہ ارادہ ونیت میں جر قدرا خلاص یا عدم اخلاص ہوگا ای کے مطابق تو اب یا عماب ہوگا۔

نیز اس صورت میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ قصد عمل میں دیا ہ کاری کی جوآ میزش ہے (جواگر چہ تو اب کے ادادہ ازیر ہے کمتر اور ضعیف ہے ) وہ کب ہیدا ہوئی ہے؟ اگر دیا ء کاری کی آ میزش ابتدا عمل میں ہوئی ہے تو یہ صورت زیادہ بری کہنا ہے اور اگر عمل کے درمیان پیدا ہوئی ہے تو یہ صورت ہے کم برائی کی حال ہوگی اور اگر بیٹل کرنے کے بعد آئی ہے تو یہ صورت و درمیان پیدا ہوئی ہے تر قرار دی جائے گی اور اس کی وجہ سے اختیار کیا جائے والا عمل باطل نہیں کہا ہے گا۔ ما اور اس کی وجہ سے اختیار کیا جائے والا عمل باطل نہیں کہا ہے گا۔ ما اور اس کی اور اس کی وجہ سے اختیار کیا جائے والا عمل مورت میں نمودار ہوا ہے تو اس میں زیارہ از یں ایک قرق یہ بھی طور تا رکھا جائے گا کہ ریا ہ کاری کا وہ جذب آگر پختہ تصد دعز م کی صورت میں نمودات میں نمودت میں پیدا ہوا ور اس خیال عن کی حد تک محد و در ہا آ گے چھو نہ ہوا تو یہ صورت میں پیدا ہوا ور اس خیال عن کی حد تک محد و در ہا آ گے چھو نہ ہوا تو یہ صورت میں پیدا ہوا ور اس خیال عن کی حد تک محد و در ہا آ گے چھو نہ ہوا تو یہ صورت میں پیدا ہوا ور اس خیال عن کی حد تک محد و در ہا آ گے چھو نہ ہوا تو یہ صورت میں پیدا ہوا ور اس خیال عن کی حد تک محد و در ہا آگے پیکھ نہ ہوا تو یہ صورت میں پیدا ہوا ور اس خیال عن کی حد تک محد و در ہا آگے پی کھو نہ ہوا تو یہ صورت میں کہا ہے گا۔

زیادہ فتھان و و نہیں کہا ہے گا۔

بہر حال حقیقت یہ ہے کہ "ریاء" ایک ایسا جذبہ ہے جس سے پوری طرح خلاصی نبایت دشوار ہے اور ہر حالت میں حقیق اخلاص کا پایا جانا بہت مشکل ، ای لئے علماء نے بہاں تک کھا ہے کہ کس کے منہ سے اپنی تعریف من کرخوش ہوتا ریاء کے پائے جانا بہت مشکل ، ای لئے علماء نے بہاں تک کھا ہے کہ کس کے منہ سے اپنی تعریف من کرخوش ہوتا ریاء ہی ہلائے گا۔ جانے کی علامت ہے ، اس طرح تنبائی بین کوئی عمل کرتے وقت بھی دل میں ریاء کا خیال آجائے تو وہ بھی ریاء ہی ہلائے گا۔

الله اس سے اپنی پناہ میں دیکے اور بہر صورت اخلاص خطا فربائے کہ اس کی مدو وقو فیق کے بغیر اس دولت کا مناممکن تی خیرس ہے۔ علاء نے ایک خاص صورت وحالت اور بیان کی ہے اور وہ سے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرے اور کسی عہدت وطاعت میں مصروف بروادولوگ اس کو وہ نیک کام اور عبادت وطاعت کرتا ہواد کیے لیس تو اس کو چاہئے کہ اس وقت اپنے اندراس وقت اس بات برخوشی و سرت کے جذبات پیدا کرے کہ اللہ تعالی نے اپنے نصل وکرم اور لطف وعنایت سے نیک عمل کی تو فیل مطافر مائی اور لوگوں کی نظر باعزت بنانے کا ہر سبب پیدا فر مایا کہ گنا ہوں اور عیوب کی تو پروہ پوشی فر مائی اور نیک اعمال وافلات کو جہوتا آ شکارا فر مایا اور ان جذبات مسرت کے ساتھ سیشت وقصد و سکھ کہ اگر میرے نیک عمل کے اظہار سے دین وطاعت کا جہد بوتا کہ اور اور عیوب کی تو بردہ ہوگا۔ سے چیز ند سرف سے کہ اس کے اندر بھی نیک اعمال کو اختیار کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ سے چیز ند سرف سے کہ ریاء " کے تکم میں داخل نہیں ہوگا ، بلک اس کو محمود و سختی کہا جائے گا جیسا کہ اس سلسلے میں داروا جاد ہی ہے ابت ہوتا ہے۔ داختے دب کہ سیسا کہ اس سلسلے میں داروا جاد ہی ہے تا ہو اور اپنے اندر بہت تفسیل ومباحث رکھتا ہے ، اگر اس کی تحقیق زیادہ و وضاحت کے ساتھ جانی ہوتو ائل المداور عارفین کی کم اور اور اور اور ان کے اقوال و اخوظات سے دائم ان خاصل کرنی جائے۔

#### ریا کاری کرنے والوں کے لئے وعید کا بیان

مصرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔ جو محض او کول کوسنانے اور شبرت عاصل کرنے کے لئے کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالی اس کا حال لوگوں کوستائے گا ذلیل در سوا کرے گا نیز جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے کوئی و کرے گاتو اللہ تعالی اس کوریا وکاری کی سزادے گالیحتی قیامت کے دن اس سے کیے گا کہ اپناا جروثواب اس سے ماجوجس سے لئے تم نے وومل کیا تھا۔ (بناری دسلم، مکنوۃ المعاع، جلد چیارم. رقم الحدیث، 1246)

بعض دعزات نے کہا ہے کہ حدیث کا مطلب ہے ہے کہ جو تخص کوئی نیک کام تحض شہرت وناموری اور حصول عزت وجاہ کے لئے کرے کا تو القد تعالی اس و نیا میں اس کے ان عیوب اور برے کاموں کو اپنی تخلوق کے مامنے ظاہر کر دے گا جن کو وہ بہا ہے ادر لوگوں کی نظر میں اس کو ذکیل ورسوا کر دے گا ، یا ہے کہ اللہ تعالی ایسے تخص کی فاسد نبیت اور بری غرض کو دنیا والوں پر بہا ہا ہے ادر تیا مت سے دن بھی اپنی تخلوق پر کھول دے گا کہ یہ تخص مخلص نہیں تھا، ریا مکارتھا۔

اور بعض علاء نے بید مراد بیان کی ہے کہ جو تحض اپنا کوئی عمل لوگوں کو سنائے گایا وہ عمل لوگوں کو دیکھائے گاتو اللہ تعالیٰ آپارٹ کے دن اس کے اس نیک عمل کا تو اب صرف اس کو سمان اور دکھا دے گا، دے گانبیں تا کہ وہ حسرت وافسوس ز دہ رہے، یا یہ مراد ہے کہ جو فض اپنا کوئی نیک عمل کو گول کو سنائے گا، یا وہ عمل لوگوں کو دکھائے گاتو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کا وہ میں اور ہونے کا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کا وہ عمل لوگوں کو دکھائے گاتو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کا وہ عمل لوگوں کو شااور دکھا دے گا اور گویا اس کے اس عمل کا بھی اجر وقواب ہوگا جو اس کو اس دنیا جس ال جائے اور آخرت کے اجر و قواب ہوگا جو اس کو اس دنیا جس ال جائے اور آخرت کے اجر و قواب ہوگا تھا تھی محروم دے گا۔

#### مرك ورياكارى كرتے والوں كے يارے ميں وعيد

حطرت ابوسعید بن فضالہ رسی اللہ عنہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے ون کہ جس کے آنے ہیں کوئی شک وشر نہیں ہے، لوگوں کو حساب اور جزا وسزا کے لئے جمع فریائے گا، تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ بیا علان کرے گا کہ جس شخص نے اپناس عمل میں کہ جس کو اس نے اللہ کے لئے کیا تھا، اللہ کے سواکس اور کو شریک کیا ہوتو اس کو چاہے کہ وہ اپنا اس کا اور کو شریک کیا ہوتو اس کو وہ اپنا اس میں کہ جس کو اس نے اس کا اور اور ہمائی وہ اس کے اس کے میں میں کہ اللہ کے سام شریکوں سے نہایت فل کا ثواب اس فیر اللہ سے طلب کرے جس کو اس نے شریک کیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے تیس ، تمام شریکوں سے نہایت زیادہ بے نیاز ہے۔ (احر ہمائی وہ المسانع ، جلد چیارم : قم الحد ہے ہو۔ 1248)

علمہ بی کہتے ہیں لیوم میں حرف لام " جمع" ہے متعلق ہے جس کے معنی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کواس دن کے لئے جن کرے گا کہ جس کا چیش آتا بھین امر ہے اور اس دن کے آئے جس کوئی شک وشید نہیں ہے اور یہ جمع کرتا اس کے لئے ہوگا کہ جس کو چیز کے مطابق جز اومزاد ہے جس کواس نے ونیاوی زندگی ہیں اختیار کیا۔ اس اختیار ہے وہ القیامة مابعد کے الفاظ کی جرایک کو چیز کے مطابق الفاظ ہے ہوتی ہے گہ تم اس کو " جمع" کا ظرف بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کی تائیداس روایت کے مطابق الفاظ ہے ہوتی ہے جواستیعاب میں نقل کی ٹن ہے کہ افدا کسان میں م المقیسامة یہ جمع الله الاولین و الا خوین لیوم لاریب فید الح ۔ اس مورت میں "لیوم" کے لفظ کو ایسا مظہر کیا جائے گا جو مضمر کی جگہ واقع ہوا ہوا در جو اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ جمع اللہ الیون اللہ تو یہ کہ جمع اللہ تاکہ اس دن سب کو جز اومزاوے۔ انتدائیات ہوم النقیامة تاکہ اس دن سب کو جز اومزاوے۔

نیت واخلاص کی اہمیت کا بیان

حضرت انس رمنی الله عندت روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ بس محف کی نبیت محض آخرت کی دریہ بر نو القدندى لى اس بے ول يوخى اور اس كى پريشانيوں كوجع كر كے اطمينان خاطر بخشا ہے نيز اس کے پاس دنيا آتی ہے لئين ار آ نظریں ای وزیا کی کونی وقعت تبین ہوتی۔ یعنی سی بھی تلمی یا عملی کار خبر کو اختیاد کرنے کے سلسلے میں جس شخص کی نیت اور ام مقصد اتحن رمشائه مولى اور واب آخرت كي طلب موتو الله تعالى اس كوقدر كفايت مرقائع وصابر بتا كراور زياد وجلي كران ومشقت کے کشت ورنے سے بنی کرقلبی فناعطا کردیتاہے جس کی وجہ سے دوال بات سے بے نیاز اور مستغنی ہو ہا ہے کہ رو کاری کے ذریعہ او کوں سے مال وجاد اور عزت ومنفعت حاصل کر کے آخرت کا نقصان دخسران مول لے۔ نیز اللہ تی وحد معاش اور نسر وریات زند کی ن منیل کے سلسلے میں ان کی پرنیٹانیوں ، المجھنوں اور ذہنی انتشار وتفکرات کوسمیٹ کر خاطر جمعی می<sub>ں</sub> تبدیل کردیتا ہے، بایں طور کداس کوالی جگہول اور ایسے ذرائع ہے اسباب معیشت مبیا فرما دیتا ہے جن کے بارے میں اس کو معلوم بھی تیں ہوج اور اس ہے معاملات کو اس طرح استوار فرما دیتا ہے کدائ کا وہم وگمان بھی اس کونیس ہوتا اور پھران تہار چیزوں کا مجموتی اثریہ ہے ہوتا ہے کہ اس مخص کی نظر میں دنیا اور دنیا بھر کی تعتیں اور لذتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں ، وورن ہے دائن بچہ جے اور دیراس کے قدمول میں میٹی جل آئی ہے وال کی ضرور بات زندگی اور معیشت کے وواسباب جواس کے سے مقدر ہیں، بنیر کی محنت ومشقت کے بغیر تسی وکوشش کے اور بغیرتسی ذات وخواری کے اس کو حاصل ہوئے رہے ہیں۔ اور جس تنس أن نيت اوراسل يتنسد، دنيا كي طلب ويعني جس تخفس بردنيا الل حد تك سوار : وجائ كدووا عمال خير كومجي محض ونياك حصول کا دا مطه بنای شروع کرویت تو الله تعالی اس کا فقر واحتیائ واس کی آتھوں کے سامنے پیش کرویتا ہے ( یعنی الله تعالی اس کواوگوں کے سامت ہاتھ کچھیلانے کی ذات وخواری میں متلا کردیتا ہاور وواسیے فقر وافلاس اور محتاجی کو نظر آ نے وال چیزی طرت این آتیموں کے ماہنے دیکھتا ہے۔ اور اس کو ہر معاملہ میں پرا گندہ خاطر اور ذبنی انتشار وتظرات کا شکار بنا دیتا ہے نیز دنی بھی اس کوس نے اس قدر ملتی ہے جتنا کداللہ نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے (تریری) نیز احمد اور دارمی نے اس روایت کواون ت اور انہوں نے زید بن ٹابت سے تنل کیا ہے۔ (منکلوۃ المعاع ، جلد چیارم رقم الحدیث ،1250)

## اس مے صول کے لئے بھی اس کونہایت محنت ومشقت اور پر بیٹانی وکشت برداشت کرنا پڑتی ہے۔

## رمفان المبارك بيس عمره كرنے كى نصيلت كابيان

2109 – أَخْبَوْنَا عِمْوَانُ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَحْبَوَئِيُ ابْلُ جُوَيْحٍ قَالَ اَخْبَوَيِى عَطَاءٌ قَالَ مَعِفْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لِإِمْوَاهٍ مِنَ الْانْصَادِ إِذَا كَانَ وَمَصَانُ فَاعْنَهِ يَ عِيْهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّدٌ .

## باب اختِلاَفِ آهْلِ الْأَفَاقِ فِي الرُّوٰيَةِ

به باب ہے کہ جب مختلف علاقول کے لوگول کے درمیان (پہلی کا جاند) دیکھنے میں اختلاف ہو جائے

2118 - آخبرنا عَلِى بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّنَا إِسْمَاعِبُلُ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ الْ آبِي خُرِمنَة - فَالَ الْحَبُرُنِي كُرِيْبٌ آنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بَعَنَنهُ إلى مُعَاوِيَة بِالشَّامِ - قَالَ - فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَصْبِتُ خَجنِهِ وِالْسَبُلَ عَلَى الْحَبُرُنِي كُرِيْبٌ النَّا بِالشَّامِ فَرَايَّتُ الْهِلالَ لَيُلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِي انِي النَّيْرِ دَالِي عَد الله بِي فَمَ ذَكَرَ الْهِلالَ لَقَالَ مَتَى رَايَّتُم فَقُلْتُ رَايَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . قَالَ آنْتَ رَايَتُهُ فَيلُهُ الحَدُهُ فَل عَه وَرَاهُ السَّبُ فَلا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الحَدُهُ فَل اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْوَالَ لَا حَكُونُ وَايَنَاهُ لَيْلَةَ السَّبُ فَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامًا مُعُاوِيَةً وَاصْحَامِهِ قَالَ لَا حَكَذَا المَرْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً .

جا ہے۔ اور میں ہے۔ بیان کرتے ہیں سیدہ أم نفتل جن نائے ائیس معزت معاویہ بن تن کی خدمت ہیں شام بھیجا وہ کہتے ہیں ۔ میں شام آیا 'وہاں ہیں نے سیدہ اُم نفتل جن تن کا کام پورا کیا 'وہاں ہیں نے رمضان کا کہلی کا چاند و یکھا ہیں اس وقت شام میں موجود تھا ہیں نے وہ چاند جمعہ کی رات کو دیکھا 'کھر ہیں مہینے کے آخری جھے ہیں مدیند منورہ پہنچا' حضرت عبداللہ بن عہال بڑھ نے جھے سے دریافت کیا: تم نے وہ کہ دیکھا تھا؟ ہیں عہال بڑھ نے جھے سے دریافت کیا 'انہوں نے پہلی کے چاند کا تذکرہ کرتے ہوئے دریافت کیا: تم نے وہ کہ دیکھا تھا؟ ہیں نے جواب دیا ہی کہ انہوں نے پہلی کے چاند کا تذکرہ کرتے ہوئے دریافت کیا کیا تم نے خودا سے جمعہ کی رات و کھو لیا تھا تو حضرت عبداللہ بن عبال بڑا خان نے دریافت کیا کیا تم نے خودا سے جمعہ کی رات و کھا تھا۔ اس اور دعفرت عبداللہ بن عبرا تن بھی دیکھا تھا 'اوران لوگوں نے روز ہمی رکھا تھا۔ اس لیے معاویہ برات و کھا تھا۔ اس لیے معاویہ برات و کھا تھا۔ اس لیے دریافت ہوں العمرة باب عمرة فی دعفران والعدیث 1782ء مطولاً ۔ واحو حدم مسلم فی العمر ، باب فصل العمرہ می رمصان والعدیث 1782ء مطولاً ۔ واحو حدم مسلم فی العمر ، باب فصل العمرہ می رمصان والعدیث 1782ء مسلولاً ۔ واحو حدم مسلم فی العمر ، باب فصل العمرہ میں دمصان والعدیث 1782ء مسلولاً ۔ واحو حدم مسلم فی العمر ، باب فصل العمرہ میں درمصان والعدیث 1782ء مسلولاً ۔ واحو حدم مسلم فی العمر ، باب فصل العمرہ میں درمصان والعدیث 1782ء مسلم نے تو اس میں درموں کی العمرہ ، باب فصل العمرہ میں درموں کیا گئات نے تو العدیث 1792ء ۔ تعدید الانسرہ ال

2110-احرجه مسلم في الصيام، باب بيان ان لكل بلد رويتهم و انهم ادا راوا الهلال بلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم والحديث 28) و حرحه ابو داود في انصوم، باب ادا رتي الهلال في بلد قبل الأحرين بليله والحديث 2332) . واخرجه الترمذي في الصوم، باب ما حاء لكل اهل بند ووبهم والحديث 693) . تحفة الاشواف (6357) . م مسلسل روزے رمیں مے بہاں تک کہ 30 دن پورے نبیں کر لیتے یا (اس سے پہلے شوال کا جا ندنبیں) و کھے لیتے میں نے ان م اكرم تنافيل في ميس اى طرح تكم ديا --

باب قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلاَّكِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ الْإِخْتِلافِ فِيْهِ عَلَى سُفْيَانَ فِي حَدِيْثِ سِمَاكٍ یہ باب ہے کہ رمضان سے پہلی سے جا تد سے بارے میں ایک شخص کی کواہی قبول کرنا اس بارے میں سفیان کے حوالے سے روایات میں اختلاف کا تذکرہ جوساک نامی راوی کی روایت کے بارے

2111 – آخْبَوْنَا مُستَحَسَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ آبِي دِزْمَةَ قَالَ ٱنْبَآنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوْسِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَالِك عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ آعُرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَّايَّتُ الْهِلالَ . فَقَالَ آتَسُهُدُ آنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ نَعَمْ . فَنَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صُومُوا .

🖈 🖈 حضرت عبدالله بن عمياس بلخفاميان كرتے بين أيك ويباتي نبي اكرم مَثَالِيَّا كَيْ خدمت ميس حاضر ہوا اور بولا: مي نے پہلی کا جاند و کھولیا ہے نبی اکرم مُنَا يُؤَلِم فے دريافت كيا: كياتم اس بات كى كوائى ديتے ہوكدالله تعالى كےعلاوہ اوركوئى معبود نہیں ہے اور حصرت محمد النیزام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس نے جواب دیا: بی ہاں می اکرم النیزام نے اعلان کروا ديا كرتم لوك روز وركور

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو تخص مستور الحال ہو لینی اس کا فاسق ہونا معلوم نہ ہوتو رمضان کے جاند کے بارے میں اس کی شہادت معتبر ادر قابل تبول ہوگی نیز ہے کہ رمضان کے جاند کی کوائی دیتے ہوئے لفظ شہادت کا استعمال شرط نہیں ہے۔ نیز اس حدیث سے میہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہلال رمضان شریف شہادت میں صرف ایک محض کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے چنانچے حنفی مسئک میں سیحی مسئار بھی ہے کہ ہلال رمضان کی رویت ایک عادل یا مستور الی لیحض کی شہاوت ہے تابت ہو جاتی ہے نیز یہ کہ ہلال رمضان کی شہادت میں لفظ شہادت کا استعمال شرط نبیں ہے مگر ایک مخص کی گوا ہی اس صورت میں معتبر ہوگی جب کہ صطلع ابر وغبار آلود ہوا گرعید کی جائد رات کوابر وغبار ہوتو پھر دومر دیا ایک مرد اور دو عادل و آ زادعورتوں کی شہادت ی معتبر ہوگی نیز ریک اس موقع پرلفظ شہادت کا استعمال بھی شرط ہوگا پھر موقع وکل کے بیش نظر شہادت کی صورت بھی بدلتی رہتی 2111- احرجه أبو داؤد في الصوم. باب في شهادة الواحد على روية هلال رمصان - الحديث 2340) و (2341) مرسلًا . واحرجه المرمدي في النصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة (الحديث -691) . و سياتي والحديث -2112)، و والحديث 2113 و 2114) مرساًلا . واحرحه اس ماحه في الصيام ، باب ماجاء في الشهادة على روية الهلال (الحديث 1652) . تحمة الإشراف (6104) . ر

مطلع ساند مولوجها مست کثیره کی شہادت منروری موگی۔

منورالحال مخص كي شهادت رؤيت كابيان

ام ابوالحن فرغانی حنی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کمی صحفی نے اسلیم رمضان کا جا ہد دیکھا تو یہ حض خود روزہ دیکھے۔ خواہ ام نے اس کی گوائی تبول نہ کیا ہو ۔ تو وہ آدمی خود دوزہ در کھے۔ کوئکہ نبی کر ہم کا تیا نے فرمایا: جا ندد کی کر روزہ در کھا تو اس پر اس کر روزہ افطار کرد ۔ حالانکہ وہ صحفی طاہری حالت کے ساتھ جاند کو دکھے چکا ہے۔ اگر اس صحف نے روزہ نہ رکھا تو اس پر اس روزے کی تضاہ واجب ہوگا ۔ جبکہ روزہ افطار کرد ۔ حالانکہ وہ صحفی طاہری حالت کے ساتھ جاند کو دکھے چکا ہے۔ اگر اس صحفی نے روزہ نہ رکھا تو اس پر اس روزے کی تضاہ واجب ہوگا ۔ جبکہ اس پر کفارہ ہمی واجب ہوگا ۔ جبکہ اس نے افطار جماع کے ساتھ کیا ہو۔ کیونکہ جماع کے ساتھ اس کا روزہ تو ڈٹا یہ اس طرح ہے جس طرح اس نے رمضان ہیں دیتے معنوں میں روزے کو تو ڑا ہے ۔ کیونکہ حقیقت میں اسے رمضان کا یقین ہے اور حکمی طور بھی کیونکہ اس پر روزے کی تشناہ واجب ہے۔ جبکہ ہماری ولیل کے مطابق روکیا ہے اور شرق دلیا اس کے مطابق روکیا ہے اور شرق دلیا اس کے لئا کھی کہ تب ہے۔ جبکہ ہماری ولیل کے مطابق واجب ہوگا۔ جب اس طرح ایک شبہ پیرا ہوجس کی وجہ سے کفارہ ساقط ہوگیا کیونکہ کفارات شبہات کی وجہ سے ساقط کی تب ہے۔ جبکہ ہماری ولیل کے مطابق مقدیہ یہ اس میں موجاتے ہیں۔ (تاعدہ فلیہ)

اوراگراس نے اہام کی تر دید ہے پہلے روزے کو توڑویا تو اس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے کہ اگر اس آوی نے تمیں روزے کمل کیے جیں تو افطار نہ کرے ہاں البتہ جب وہ اہام کے ساتھ ہو۔ کیونکہ پہلے روزے کا دجوب اس پرصرف احتیاط کی رکس نے جی تو افطار کیا تو اس پر کھارہ واجب نہ ہو رکس پر بنی تھا۔ اور اس کے بعد جو احتیاط ہے وہ تا خیرافطار کی وجہ ہے ہاور اگر اس نے افطار کیا تو اس پر کھارہ واجب نہ ہو گی رای حقیقت پر تیاس کرتے ہوئے جو اس کے ہاں تابت ہے۔ (جائے تاب موم الا ہور)

## رؤیت بلال میں ایک مستورالحال کی کواہی کی قبولیت کا بیان

عامدابن عابدین شائی شنی علیدالرحمد لکھتے ہیں: کافی حاکم جس ہیں امام محد کا تمام کلام، کتب نظام الروابیة کا جمع فر مادیا ہے فی ہے کہ دمضون میں ایک مسلمان مرد یا عورت عادل یا مستورالحال کی گوائی مقبول ہے جبکہ یہ گوائی و ہے کہ اس نے جنگل میں دیکھا یا شہر میں و یکھا اور کوئی سبب ایسا تھا جس کے باعث اورول کونظر شدا یا انہی اور ان وونوں روایتوں میں منافات شمیں ایک جما اور کوئی سبب ایسا تھا جس کے باعث اورول کونظر شدا یا انہی اور ان وونوں روایت و بال ہے کہ گواہ شہر میں غیر ممکان بلند پر بہوتو سے جھیلی روایت اُس کہلی کے اطلاق کی قید بتاتی ہوار اس مجھیلی صورت یعن اس پر دیل ہے کہ بہنی میں ایک کی گواہ بی نہ مائے کی وجہ بی فرمائی کر تنہا اُس کا دیکھنا غلطی میں ظاہر ہے اور اُس مجھیلی صورت یعن جبکہ ذو جبکن میں با بلند ممکان پر تھا و در و کی وجہ نہ پائی گئی اس لیے حیط میں فرمایا کہ اس حالت میں تنہا اُس کا دیکھنا خلاف ظاہر نہ جبکہ ذو جب میں با بلند ممکان پر تھا و در و کی وجہ نہ پائی گئی اس لیے حیط میں فرمایا کہ اس حالت میں تنہا اُس کا دیکھنا خلاف ظاہر نہ ہوگا۔ درداللہ حداد ان میں ایک کو قاور تر و کی وجہ نہ پائی گئی اس لیے حیط می فرمایا کہ اس حالت میں تنہا اُس کا دیکھنا خلاف ظاہر نہ ہوگا۔ درداللہ حداد ان میں ایک میں میں ایک میں ایک کو میان خلاف خلاف خلال میں ہوگا۔ درداللہ حداد ان عبر ان میں ایک کا میں ایک کو بیکل میں ایک کو میں ایک کو کھنا خلاف خلاف کا میان

بح الرائق میں فرمایا کہ جب لوگ جاند و تکھنے میں کا بلی کریں تو اس روایت پڑل جائے کہ دو کواہ کا فی ہیں کہ اب ؤہ و جدنہ ربی " کہ سب جاند دیکھنے میں مصروف بنتے اور مطلع صاف تھا تو فقط انہی دو کونظر آتا" بعیداز قیاس ہے، اور ولوابحیہ وظہیر ہے ہے

ظاہر ہوتا ہے کے ظاہر الروایة میں صرف تعدد کو ہان کی شرط ہے اور تعدودوے بھی ہوگیا اتنی اور ہورے زمانے میں اور ا آ محمول و یکھا ہے تو دو کی گواہی کو بیند کہیں مے کہ جمہور کے ظلاف انہی کو کیسے نظر آسمیا جس سے گواہ کی غلطی ظاہر ہوتو ہے ۔ الرواية كى وجدتدرى تواس دومرى روايت يركنوى وينالا زم بُوا-(د دالمعتاد من ٢٠٠١ممنني الإلى معر)

عاول بمستوراور فاسق كى تعريفات وتقهي احكام

اوك تين تتم بين: (١) عادل (٢) مستور (٣) فائل عادل و مرتكب كبيره عديا خفيف عدالحركات ند مو\_

مرتكب كبيرونه بواتول ارتكاب كبيره من اصرار صغيره بهي آحميا كم صغيره اصراري كبيره بوجاتا ، دربانها ، كاية ولي کبائر کاترک اور صغائر پر اصرارالخ تو اس ہے مراد وضاحت ہے نہ کہ تمیل تعریف، جبیبا کہ فی نہیں۔قلت خفیف الحر کات نہ ہو جیے بازار میں کھاتے چرنایا شارع عام چلے پرراہ میں چیشاب کو بیشنا ادرمستور پر پوشیدہ حال جس کی کوئی بات مقطرشہ بت معلوم میں۔ اور فاسق جو ظاہر أبد افعال ہے۔

عادل کی کوائی ہر جکد مقبول ہے اور مستور کی بلالی رمضان میں ، اور فاستی کی تمبیل نہیں۔ پر بعض روایات کے بعض الفائد بظاہراس طرف جاتے ہیں کدرمضان میں فاسق کی شہاوت بھی مُن لیں۔ ممکن ہے کہ اُس شہر کا حاکم شرع یہی خیال رکھتا ہو، 'ر چے محققین نے اے زوکردیا۔ توجس فاسق کومعلوم ہوکہ یہاں کے حاکم کا بیمسلک ہے اس پر بیٹک کوابی دینی واجب ہوئی ورز نہیں، اور رمضان میں جبکہ عادل ومستور کا ایک علم ہے، تو اس وجوب میں بھی میساں رہیں گے۔ رہا عاول، جب ؤ و دائم انمقول مهان أس يروجوب بهي مطلقا مي يعني رمضان بوخوا وعيد الفطرخوا وعيد الأعلى .

عادل پر لازم ہے کہ اس نے جس رات جائد و یکھا ہے ای رات حاکم کے پاس کوائی دے تا کہ لوگ میے کو بروز وند أتحس، اور يه كوابي فرض عين ب- (مراقي الفلاح مع حاصية الطحطاوي ، ١٥٨ ، نور محر كارخانه تجارت كتب كراجي)

2112 – أَخْبَرَنَا مُوسْسَى بُسُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَذَّنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ فَالَ جَاءَ آغْرَابِيَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْصَوْتُ الْهِلالَ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ نَعَمْ . قَالَ يَا بِلاَلُ آذِّنُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا .

🖈 🖈 معزت عبدالله بن عباس بخفنابيان كرتے ميں أيك ديباتي نبي اكرم مناقبة كم كى خدمت ميں حاضر بوا اور بومان ميں ے گزشترات بیل کا جاندو کھے لیا ہے نی اکرم ملائی اسے دریافت کیا: کیاتم اس بات کی مواہی دیے ہو کہ القد تعالی کے عداوہ اور كولى معبود بيس ب اور حضرت محد سن النظام الى كے بندے اور اس كے رسول ميں اس نے جواب ديا: جي بال! نبي اكرم ما تيك نے ارشاد فرمایا: بال لوگول میں بیاعلان کر دو کہ وہ کل روز ہ رکھیں۔

2113 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلِيْمَانَ عَنْ أَبِي ذَاؤَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرُسَلٌ .

2112-نقدم والحديث 2111) \_

2113-نقدم والحديث 2111) .

🖈 🖈 بى روايت بعض و يخراسنا دے جمراه بھى "مرسل" روايت كے طور يرمنقول ہے۔

2114 - آخُبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ - مِصِّيصِى ّ - قَالَ آنْبَانَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى الْمَرْوَذِي قَالَ آنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ .

م کی روایت بعض د مگراسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

2115 - أَخْبَوَلِى إِسْرَاهِيْمُ بُنُ يَعْفُوبَ قَالَ حَلَّنَا مَعِيْدُ بْنُ شَبِيْبِ آبُو عُنْمَانَ - وَكَانَ ضَيْعًا صَالِحًا بِطَوَسُوسَ - قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ آبِى زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْجَطَّابِ بِطَوْسُوسَ - قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ آبِى زَائِدَةً عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْجَطَّابِ النَّاسَ فِى الْيَوْمِ الَّذِي يُضَكُّ فِيْهِ فَقَالَ آلَّا إِنِّى جَالَسْتُ آصُحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَآفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ وَانْسُكُوا وَسَالَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَآفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَيَا فَعُولُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَآفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَيَا فَانْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَآفْطِرُوا .

الم الله عبد الرحمٰن بن زید بن خطاب کے بارے میں ہے بات منقول ہے: انہوں نے اس دن کے بارے میں جس دن کے بارے میں جس دن کے بارے میں جس دن کے بارے میں خطاب کے بارے میں خطاب کے بارے میں خطاب کے بارے میں خطاب دیت ہوئے لوگوں کو شک تھا ( کہ آئی رمضان یا شوال کی مجمل تاریخ ہے یا نہیں ہے) اس دن کے بارے میں خطاب دیت ہوئے لوگوں کو یہ بتایا: یا در کھنا میں نبی اکرم نزای تھا کے اصحاب کے ساتھ رہا ہوں میں نے این سے سوال جواب کیے تیر 'ان معزات نے جھے یہ بات بتائی ہے' نبی اکرم نزای تھا کے یہ بات ارشاد قرمائی ہے:

تم چاندکو دیکھ کرروزے دیکھنے شروع کرواور جاند کو دیکھ کرعیرالفطر کرواورای کو دیکھ کرعیرالافٹی کروا آگر (آخری تاریخ میں) بادل جھایا ہوا تو تم 30 کاعد دیورا کرلوا آگر دوآ دمی گوائی دے دیں تو تم روز ورکھنا شروع کرواورعیرالفطر کرد۔

#### بلال عيد كي شهادت ميس مدا بهب اربعه

ہلال عیدی شہادت کے لئے کم از کم دو گواہوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آخر رمضان میں بلال عید کے متعلق جھڑا ہوا۔ دو اعرابی آئے ادرانہوں نے شہادت دی کہ بخدا ہم نے کل عید کا جائد دیکھا ہے۔ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ روزہ اظار کرلیں ادر سے عیدگاہ کی طرف لکلیں۔ عید کے بارے میں کوئی ایس سمجے حدیث نہیں جس میں ایک شہادت کا ذکر ہو۔

نساب شہادت رمضان کے بارے میں اعتراض: امام مالک، لیث ، اوزاگ ، توری اور امام شافعی ہے مروی (ایک تول میں) ہے کہ ہلال رمضان کے لئے ایک شہادت کافی نہیں بلکہ دو کی شہادت کا اعتبار ہوگا۔ ان انکہ نے اپنے موقف کے بارے میں جوا حادیث بیان کی میں ، ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جوعبدالرحمٰن بن زیدے مروی ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

فبان شهد شاهدّان مُسلِمًان فصوموا والطروا (مسند احمد) اگردومملمان شهادت وی توروزه رکواورافطار

<sup>2114-</sup>لقدم (الحديث 2114) .

<sup>2115-</sup>انفرديه السبائي \_تحفة الإشراف (15621) .

کرودومری صدید وہ ہے جوامیر مکدهارث بن حاطب ہے مروی ہے۔ اس کے الفاظ حسب ذیل میں رسول الله ملی الله علی ال

فإن لم نره وشهد شاهد عدل نَسَكُنا بشهادتهما (بردارد)

امرہم جاندند و کیے یا کی اور دوعاول کواہ شہادت دے دیں توان کی شہادت پرشری احکام بینی روز ورعیراوا کریں مج اور دارتطنی نے دوایت کر کے اس کی مندکو شعل میچ کہا (منتی)

بظاہران احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہلال رمضان کے لئے بھی کم از کم دو کواہ ہوں۔ جن احادیث میں ایک کواہ کاز رکھ ہے، ان میں دوسرے کواہ کی تنی میں ہے۔ اس بات کا احمال ہے کہ اس سے پہلے کی دوسرے فتص سے بھی روئیت ہلال کام ہو گیا ہو۔

اس اعتراض کا این مبارک اورامام احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا ہے کہ جن احادیث میں وو گوابوں کی تقریح ہے، ان سے زیادہ نے ڈیادہ آئی مبارک اورامام احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا ہے۔ گر ابن عمر اور ابن عباس ہر دو کی احادیث میں ایک شہادت کی تجواب کے گر ابن عمر اور ابن عباس ہر دو کی احادیث میں ایک شہادت کی تجواب کے دولائت منطوق رائے ہے۔ اس لئے یمی تواب ورست ہے کہ دوئیت بلال کے بارے میں ایک مسلمان عادل کی شہادت کا فی ہے۔

' پھر بیدا کرنا کہ کمی دوسرے مخف سے روئیت بلال کا علم ہو گیا ہو، شریعت کے بیشتر احکام کو معطل کر دینے کے مترادف ہے۔ البتہ عبدالرحمٰن اور امیر مکہ کی احادیث سے بید بات واضح ہوتی ہے کہ بلال عید کے لئے بہر حال کم از کم دو گواہوں کی ضرورت ہے۔

## ماف مطلع كي صورت شهادت جماعت ميس احناف كامؤقف

علامه أبن عابدين شامي حنى عليه الرحمه لكعية بين: جب آسان صاف بيونو بلال روز ووعيد ك قبول كوجهاعت عظيم كي خبرشره

ہاں لیے کہ بڑی جماعت کہ ؤوجھی جاند و مکھنے میں معروف تھی اُس میں مرف دوایک شخص کونظر آٹا حالانکہ مطلع معاف ہے ان دوایک کی نظامیں ظاہر ہے، ایسائی بحرالرائق میں ہے اور جماعت عظیم میں عدالت شرط نہیں، ایسا ہی امداد الفتاح میں ہے، نہ آزادی شرط ہے ایسائی قبستانی میں ہے۔ (دھالمعتاد ،ج۲، صوروں اسطبوعہ معصی)

باب اِكْمَالِ شَعْبَانَ دُلَاثِينَ إِذَا كَانَ غَيْمٌ وَّذِكْرِ اخْتِلافِ النَّاقِلِيْنَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً

بدباب ہے کہ جب باول مجھائے ہوں توشعبان کے میں دن بورے کرنا

ال بارے میں معفرت ابو ہریرہ مخافظ کے حوالے سے روایت نقل کرنے والوں میں اختلاف کا مذکرہ

2116 - اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِضَامٍ عَنْ اِسْعَاعِيْلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذِيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْيطُرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُوا ثَلَاثِينَ .

اے دیکے کرروز ورکھنا شروع کرداورات ویکے کری عیرالفطر کرو اگرتم پر بادل جمائے ہوں تو تم میں کا عدد بورا کرو۔

2117 - أَخْبَرَكَا مُسَحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَزِيْدَ قَالَ حَذَنَا آبِى قَالَ حَدَّنَا وَرُقَاءُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُعَمَّدِ بَنِ إِبَادٍ عَنْ آبِى قَالَ حَدَّنَا وَرُقَاءُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُعَمَّدِ بَنِ إِبَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُو الِرُوْيَةِ وَاقْطِرُوا لِرُوْيَةِ فِإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَالْهُ عَلَيْكُمُ فَالْلَائِنَ .

ا الله المورد المواورات المورد المواورات المورد المردد المورد المردد المورد المردد المردد المورد ال

حضرت ابن عمر دمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ دسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (شعبان کی تیرویں تاریخ کورمضان کی نیت ہے) دوزہ نہ درکھو بہاں تک کہ چاند و کھے لو، ای طرح روزہ اس وفت ختم نہ کرو جب تک کہ عید کا چاند نہ درکھو لواہندا (تیسویں شدیو جب تک کہ عید کا چاند نہ درکھو لواہندا (تیسویں شدیوی تاریخ کو) اگر (گرد دغبار اور ابروغیرہ یا کسی اور سبب سے) چاند نظر نہ آئے تو اس کا اعتبار کرد (بعنی الله علیہ وسلم نے فرمایا مہدید بھی تمیں رات کا بھی ہوتا ہے ال مہینے کو میں دن کا سمجھال ایک روایت کے الفاظ مید ہیں کہ آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مہدید بھی تمیں رات کا بھی ہوتا ہے اس کئے جب تک چاند نہ کھے لو (رمضان کی نہیت ہے) روزہ نہ دکھواورا گرانیس تاریخ کو ابر وغیرہ ہواور جاند نظر نہ آئے تو تمیں اس کئے جب تک چاند نہ درکھولور اگرانیس تاریخ کو ابر وغیرہ ہواور جاند نظر نہ آئے تو تمیں

2116- احرجه البحاري في الصوم، باب قول النبي صلى الشعليه وسلم (اذا وايتم الهلال فصوموا و اذا وايتموه عافطروا) والحديث 1909). و احرجه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم ومضان لووية الهلال، و الفطر لروية الهلال و انه اذا غم في اوله او آخره اكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا والحديث 19). وسياتي (الحديث 2117). تحفة الاشراف (14382).

2117-نقدم (الحديث 2116).

ون بورسه كرو ( يعن تمي ون كاميية مجمو ) . ( بلاري وسلم بمكنوة العان بعددوم رقم الديث ١٤٠٥)

مطلب یہ ہے کہ جب تک چاند تہ و کولو یا معتبر شبادت اور معتبر ذرائع سے جب تک رویت ہلال ثابت نہ او ہوں۔ روز ور کھواور روز وقتم کر کے عید مناؤ مبینے بھی انتیس رات کا بھی ہوتا ہے، سے دراصل اس بات کی ترفیب راہ یا مقعبر سے تیسویں شب یعنی انتیس تاریخ کو چاند تلاش کیا جائے ، چنانچہ علاء لکھتے ہیں کہ شعبان کی انتیبویں تاریخ کولوگول پر واجب ہے۔ ہے کہ رمضان کا جاند و کیمنے کی کوشش کریں۔

# باب ذِكْرِ الْإِخْتِلافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَلْذَا الْحَدِيْثِ

بي باب ہے كاس مديث ميں زمرى سے مونے والے اختلاف كا تذكره

2118 - آخَبُونَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِى بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُوْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ عَلَنَهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ الل

﴿ ﴿ ﴿ مَعْرِت ابِو ہربرہ دِیْنَ زبیان کرتے ہیں جب تم پہلی کا جاند د کچے لوتو تم روز ہ رکھنا شروع کر دواور جب تم پہلی ہی ہی ہی ہی ہی ۔ و کچے لوتو صید الفطر کر لوا اگرتم پر بادل چھا جا کیں تو تمیں دن روز ہے رکھو۔

2119 – آخبَرَنَا الرَّبِيعُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَحُبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَذَنَهُ الْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَايَتُمُ الْهِلاَلِ سَالِمُ بِسُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَايَتُمُ الْهِلاَلِ فَعُمُومُوا وَإِذَا رَايَتُمُوهُ فَآفِطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلُرُوا لَهُ .

ہے ہوئے سانجب نو میں میں عمر جی بین اللہ میں اس نے بی اکرم نوایی کو بدارشاد فرماتے ہوئے سانجب نو میں اس کے بیا مہلی کا جاند دیکے لوتو روزے رکھنے شروع کر دواور جب تم پہلی کا جائد و کیے لوتو عید الفطر کر تواور جب تم پر باول جیعا جا کیں اوس تی کوری کرو۔ بوری کرو۔

2128 - أخبر نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسُمَعُ - وَاللَّفُظُ لَهُ - عَنِ الْهِ الْفَالِيهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُولُوا الْفَالِيهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُولُوا اللهِ اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُولُوا اللهِ اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

2119-احرجه المحاري في الصوم، باب هل يقال رمصان او شهر رمصان (الحديث 1900) واحرجه مسلم في الصيام، باب و حوب موا ومصان لروية الهالال و الصطر لروية الهالال و الداها غلم في اوله او آخره اكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا (الحديث 8) . تنحفة الاشراف (6983)

ر 2120- احرب البحاري في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا رايم الهلال فصراء واذا ريسوه فانظروا) (الحديث 1906 واحرجه مسلم في الصيام، ياب وجوب صوم رمضان لروية الهلال، و الفطر لروية الهلال و انه اذا عم في اوله او آخره اكملت عدة الشهر <sup>زلاس</sup> يرمًا رالحديث 3) تحفة الاشراف (8362) . مَنِي لَرَوْ الْفِلالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ .

منی حرد کی است عبدالله بن عمر بخانجنا بیان کرتے ہیں ہی اکرم مُلْآتِیْ اُسے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا روزہ رکھنااس دقت تک شروع نہ کروجب تک مہلی کا جاند نہ د کھیلوا ورعیدالفطر اس دقت تک نہ کرؤ جب تک تم اسے (بعنی بیاس کے جاند کو) نہ دیکھوا اگرتم پر بادل جھا جا نیم تو گئتی پوری کرو۔ بہلی کے جاند کو) نہ دیکھوا اگرتم پر بادل جھا جا نیم تو گئتی پوری کرو۔

باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاقِ عَلَى عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ فِى هلْذَا الْحَدِيْثِ الرحديث من عبيد الله بن عمرنا مي رافتان في الذكرة

2121 - آخُبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا حَنَى تَرُوهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَنَى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ .

النِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا حَنَى تَرُوهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَنَى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ .

النِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ .

روز ور کھنا اس وقت تک شروع نہ کروجب تک تم اسے (لینی کہل کے جاندکو) نبیں دیکے لیتے اور عیدالفطر اس وقت تک نہ کر جب تک اے ویکے نبیں لیتے 'اگرتم پر بادل جھائے ہوں 'تو تم گنتی پوری کرلو۔

2122 - اَخْبَرْنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ عَلِي صَاحِبُ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ آبِي شَيْهَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِنْهِ قَالَ خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلاَلَ فَقَالَ إِذَا رَآيَتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَآفَطِرُ وْا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا فَلَاثِينَ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ مِن اللهُ مَا اللهِ مِن اللهِ اللهُ الل

باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْدِ به باب ہے كه حضرت عبدالله بن عباس في الله كا عوالے معقول روايت ميں به باب ہے كه حضرت عبدالله بن عباس في الله عوالے معمود الله عبد الله عبد الله بن عباس فقل مونے والے اختلاف كا تذكره

2123 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو الْجَوْزَاءِ - وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِى اَخُو اَبِى الْعَالِيَةِ - قَالَ اَبْاَنَا حَبَانُ بْنُ مِلْاً فَالْ حَلَّانُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

2/21-انفرديد المسالي . تحقة الإشراف (8214) .

2122-احرجه مسلم في النصيام، باب وجوب صوم رمضان لروية الهلال، و القطر لروية الهلال و انه ادا غم في اوله او أحره اكملت عدة الشار للالين يومًا والحديث 20) \_ تحفة الاشراف (13797) \_

(212-انفرينه البسالي . لنحفة الإشراف (6307) .

صُرُمُوا لِرُوْبِيَهِ وَٱلْطِرُوْا لِرَوْبِيهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَٱكْمِلُوا الْهِدَّةَ ثَلَالِهِنَ .

2124 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَيِ وَيَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايَتُمُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ قَالَ عَبِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايَتُمُ الْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايَتُمُ الْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايَتُمُ الْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَايَتُمُ الْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَايَتُمُ الْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا قَالُ وَا قَالُ عُمْ عَلَيْكُمْ فَاكُمِلُوا الْعِذَةَ ثَلَالِينَ .

جب تم میلی کا میاندد کیولوتو تم روز و رکھنا شروع کرداور جب تم اے دیکھوتو عیدالفطر کردا اگرتم پر بادل جھا جا کی تو تمس تعداد پوری کرلو۔

## باب ذِكْرِ الْإِنْجِيلاكِفِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي حَدِيْثِ رِبْعِي فِيْهِ دبی سے منبول مدیث بین معود سے فقل ہونے داسلے اختراف كا تذكرہ

2125 - أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِبُمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيُّوْ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ دِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْكِيمَ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَى ثَرَوُا الْهِلاَلَ قَبُلَهُ اَوْ تُكْمِلُوا الْهِذَةَ قَبُلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَى ثَرَوُا الْهِلاَلَ قَبُلَهُ اَوْ تُكْمِلُوا الْهِذَةَ قَبُلَهُ .

حضرت مذینه بن بمان دین نی اکرم نافی کا برفرمان تل کرتے ہیں:

مہینہ شردع ہونے سے پہلے روزہ شرکھؤیبال بحک کرتم اس سے پہلے پہلی کا ماندد کھولو یا تعداد پوری کرو کھرتم روزے رکھے شروع کرو یہاں تک کہ پہلی کا جاند دیجھویا اس سے پہلے تعداد پوری کرلو۔

2128 - أَخْسَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ رِبُعِي عَنُ بَعْضِ آصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَنَى بَعْضِ آصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَنَى تَوَوُا الْهِلالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَنَى تَرَوُا الْهِلالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ مَ صُومُ وا وَلَا لُنُهُ عِلَوُوا حَتَى تَرَوُا الْهِلالَ اوَ تُكْمِلُوا الْعِدَةَ لَلا فِينَ . ارْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بُنُ ارْطَاةً .

2124-العرفية السنالي . تحقة الإشراف (6435) .

2،25-، سرجه دو دارد في الصوم، يأب اذا اعمى الشهر (الحدث 2326) . وسياتي (الحديث 2126) و (الحديث 2127) مرسلا انحة لاشراف(3316) .

2126-نقدم (الحديث 2125) \_

مبینه شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھؤیباں تک کہ (گزشتہ مبینے کی) تعداد پوری کرلویا (ایکلے مبینے کا) پہلی کا جاند دیکے لؤ پھرتم روزے رکھتے رہواور روزے رکھٹا ترک نہ کرؤیہاں تک کہتم (ایکلے مبینے کا) پہلی کا جاند دیکے لویا (ریفیان کی) تمیں کی تعداد پوری کرلو۔

جاج بن ارطاق تا می راوی نے اس روایت کوم سل حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

2127 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرُطَاةً عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ رَبُعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلاَلَ فَصُورُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآيَتُهُمُ الْهِلاَلَ فَصُورُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ وَا اللهِلاَلَ عُبَلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلاَلَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلاَلَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلاَلَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلاَلَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلاَلَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلاَلَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلالَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلالَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلالَ قَبُلَ ذَلِكَ ثُمَ صَوْمُوا رَمَصَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوُا الْهِلالَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صَوْمُوا رَعَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا اَنْ تَوَوْا الْهِلالَ قَبْلَ

و الماريق روايت كرت بين: ني اكرم مَنْ الْفِيِّم ف ارتباد فرمايا ب:

جبتم پہلی کا جاند و کیے اوتو روز سے دکھنے شروع کرواور جب تم اے دیکے لوتو عید الفظر کرنوا اگرتم ہے بادل مجھا جا کیں تو تم شعبان کے تمیں دن پورے کروا البتدا کرتم اس سے پہلے پہلی کا جاند دیکے لو (تو تھم مختلف ہے) پھرتم رمضان کے تمیں روز ہے رکھؤ البتدا گرتم اس سے پہلے پہلی کا خاند و کچے لو (تو تھم مختلف ہے)۔

2128 - أَخْبُرَنَا السَّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَايِمُ بَنُ اَبِي صَغِيْرَةَ عَنْ سِسَاكِ بْسِ حَرْبِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَةُ سَحَابٌ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْتَقُيلُوا الشَّهُرَ السَّيْفَهَالاً.

ه الله عنوت عبدالله بن عباس بخانب اكرم مَا الله كاي فرمان قل كرت بين:

اُے دیکھ کرروزے رکھنا شروع کر دادراہے دیکھ کرعیدالفطر کرؤا گرتمہارے اوراس کے درمیان بادل حائل ہو جا کیں تو تم تعداد کو پورا کر داور مہینے کو پہلے ہی شردع نہ کر دو۔

2129 – اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَذَنَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهِ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُوْمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوا لِلرُّوْلِيَةِ وَاَفْطِرُوا لِلرُّوْلِيَةِ فَإِنْ حَالَتُ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَاكْمِهُوا ثَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّوْلِيَةِ وَاَفْطِرُوا لِلرُّوْلِيَةِ فَإِنْ حَالَتُ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَاكْمِهُوا ثَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ وَا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّوْلِيَةِ وَافْطِرُوا لِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ وَا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرَّوْلِيَةِ وَافْطِرُوا لِللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ وَا قَبْلَ وَمُعَلِيّهُ فَاكُنِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَهُ عُولَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمُ لَا لَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا كُولُهُ عَلَيْهِ فَلَا مُعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَلَوْلُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

2128-احرجه ابر داؤد في الصوم، باب من قال: فان غم عليكم فصوموا ثلاثين (الحديث 2327) بنحوه . و اخرجه الترمدي في الصوم، باب ما حماء ان الصوم لروية الهلال، و الإفطار له (الحديث 688) و سياتي (الحديث 2129)، وصيام يوم الشك (الحديث 2188) مطولًا . تحفة الاشراف (6105) .

2129 تفدم والحديث 2128) .

آ کے بادل آ جا کیں او تمیں کی تعداد بوری کراو۔

# باب كم الشهر وقد كو الإختالاف على الزهري في المنحبر عن عائشة المنهدة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والكاموناك المنطقة ا

2130 - آخبَوكَ الضَّوْ بُنُ عَلِي الْجَهُطَيِي عَنْ عَبْدِ الْآعَلَى قَالَ حَذَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّعْرِي عَنْ عُرُواهُ عَنْ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ انْ لَا يَذْخُلَ عَلَى يِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ يَسْعًا وَعِنْ عَنْ عَرْوَهُ عَنْ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ انْ لَا يَذْخُلَ عَلَى يِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ يَسْعًا وَعِنْ إِنَّ لَا يَذْخُلَ عَلَى يِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ يَسْعًا وَعِنْ إِنَّ لَا يَذْخُلُ عَلَى يِسَائِهِ شَهْرًا فَلَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ انْ لَا يَعْفُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَ

شریف جیس نے ماکشر صدیقتہ جی جن ایس کی آرم الکھا آئے اے بہتم اُٹھائی کہ آپ ایک ماہ تک اپنی از واج کے پار تشریف جیس کے اُسیس ون گزر کئے (تو آپ میرے ہاں تشریف لائے) میں نے مرض کی: آپ نے آوایک مین کی شم جیس اُٹھائی تھی اُسی اُٹھائی میں نے دن گئی کے جیل نے انہیں دن بنتے جیں؟ نی اکرم طُلْقائی نے ارشاد فرمایا: مہینہ ( مجمی ) اُسیس دن بنتے جیں؟ نی اکرم طُلْقائی نے ارشاد فرمایا: مہینہ ( مجمی ) اُسیس دن بنتے جیں؟ نی اکرم طُلْقائی نے ارشاد فرمایا: مہینہ ( مجمی ) اُسیس دن بنے جیں؟ نی اکرم طُلْقائی نے ارشاد فرمایا: مہینہ ( مجمی ) اُسیس دن بنے جیں؟ نی اکرم طُلْقائی نے ارشاد فرمایا: مہینہ ( مجمی ) اُسیس دن ہے۔

2131 - أخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ صَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا عَيْمَ قَالَ حَدَّنَا عَيْمَ قَالَ حَدَّنَا عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى قُوْدٍ حَدَّنَهُ حِ وَآخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْطُودٍ قَالَ حَدَّنَا الْحَكُمْ لُلُ نَاقِ شِهَابِ آنَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ آخْبَرَيْنَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى تُوْدٍ عَنِ الْوَهْ مِنَ الْمَوْآلَيْنِ مِنْ أَزْوَاجٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عِنْ الْمُولُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَعُلْمَ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَعُلْمَ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَعُلْمَ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَلَا عَلَهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَهُ عَلْهُ

قَالَتْ عَالِشَةُ وَكَانَ قَالَ مَا آنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا . مِنْ شِذَةِ مَوْجِدَدِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ حَذَّلُهُ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ حَدِيثَ عَلَيْهُ وَكُانَ قَالَ مَا آنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا . مِنْ شِذَةِ مَوْجِدَدِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ حَذَّلُهُ اللّهُ عَزَ وَحَلَ عَلَى عَالِشَهُ اللّهُ عَالِشَهُ اللّهُ عَالِشَهُ اللّهُ عَالِشَهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهَ يَا اللّهُ عَالِشَهُ اللّهُ عَالِشَهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَالِشَهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَالِشَهُ اللّهُ عَالِشَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي عَالِشَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَالِشَهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ لَلْهُ عَالِشَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ عَلَيْ اللللهُ عَلْ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ عَلَيْكُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ عَلْ الل

2131-احرجه البحاري في المطالم، باب الفرقة و العلية المشرقة و غير المشرقة في السطوح و غير ها والحديث 2468) مطولًا و في السكاح، باب مراعظة الرحل ابنه لحال زوجها والحديث 1918) معلولًا . والحديث عبد المحاري في العلم، باب الدارب في العلم والحديث 89)، و في الإدب، باب التكبير و التسبيح عبد التعجب والحديث 6218م) تعليقاً، و مسلم في الطلاق، باب في الابلاء و اعبرال الساء و تحبر هسرة و له تدمي ور ان نظاهرا عليه والحديث 34) . والترمذي في صفة القيامة، باب . ٢٤ . والعديث 2461 و المساني في عشرة الساء، همرة المبراة زوحها والحديث 275) . تحفة الإشراف (10507) .

رَسُولَ اللّٰهِ آنُ لَا تَذُحُلَ عَلَيْنَا شَهُرًّا وَإِنَّا اَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ لَيُلَةً نَعُدُّمًا عَدَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيُلَةً .

الله عليه و الله عليه الله عليه الله عليه عبال المن عبال المن الله عليه عبل عبرى كافى عرصے سے يہ خواجش تنى كه ميں حضرت عمر بن الله علي الرم من البتيام كى ازواج سے تعلق ركھنے والى ان دوخواتمن كے بارے ميں دريا فت كروں جن كے بارے ميں الله تدلى نے يہ فرما ہے:

الله علي نے يہ فرما ہے:

ں۔ ''اکرتم دونوں الند تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتی ہو ورنہ تو تم دونوں کے دل مائن ہو چکے ہے''۔

اں کے بعد انہوں نے پوری حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بات بیان کی ہے جب سیّدہ حفصہ کڑی نے یہ بات سیّدہ علیہ است سیّدہ علیہ کر گئی ہے است سیّدہ علیہ کی تواس وجہ سے نبی آکرم سُلِی کی آئی است سیّدہ علیہ کی اختیار کیے رکھی۔ پاکٹھ دی اختیار کیے رکھی۔

سیدہ عائشہ بھانی اس کرتی ہیں نبی اکرم سی ایک ہے ہے۔ فرمایا تھا: میں ایک ماہ تک ان کے ہاں نہیں جاؤں گا ہی اگرم سیدہ عائشہ بھانی نے آپ کوان کے واقعہ کے اس پر شدید نارافسکی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی اس وقت جب اللہ تعالی نے آپ کوان کے واقعہ کے ارے ہیں آگاہ کردیا تھا، جب انتیس دن گزر کئے تو نبی اکرم سیدہ عائشہ بھی تا کہ اس سے بیالے ان کے ہاں آئے تو سیدہ عائشہ بھی تھا نے آپ کی ضدمت میں عرض کی: یارسول اللہ ا آپ نے تو بہتم اُٹھ اُٹھی کہ آپ بہا ان کے ہاں آٹھ بھی ہوتا ہے۔ ایک ماہ تک ہمارے ہاں تشریف نہیں لا کیں گے انجی تو انتیس دن ہوئے ہیں میں نے ان کی گنتی کی ہے؟ نبی اکرم ملی تھی ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا: مہید (مجمعی) انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

## باب ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

يہ باب ہے کہ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس الله النظاف کے حوالے سے منقول روایت کا تذکرہ 2132 - آخب رَنّا عسمرُ و بُنُ يَزِيْدَ - هُوَ آبُو بُرَيْدِ الْجَرْمِيُّ بَصْرِيٌّ - عَنْ بَهْ زِقَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آتَانِيُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ فَقَالَ الشّهُرُ يَسُمُ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آتَانِيُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ فَقَالَ الشّهُرُ يَنْ يَوْمًا .

کے کا حضرت عبداللہ بن عباس نتائیں اگرم منگائی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے بنایا میدانتیں دن کا بھی ہوتا ہے۔ بنایا مہیندانتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

2133 - اَخْسَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بِنَا تَبِنَا روايت كرتے بين: تي اكرم مَثَافِيًّا في ارشاد قرمايا ، مهينة أتيس دن كا بھي ہوتا ہے۔

<sup>2132-</sup>الفردبه النسائي ، وسياتي في الصيام، ذكر خير ابن عباس فيه (الحديث 2133) . تحقة الاشراف (6322) .

<sup>2133-</sup>نقدم في الصيام، ذكر خبر ابن عباس فيه (الحديث 2132) .

باب ذِنْ الْاِنْحَتِلاَفِ عَلَى اِسْمَاعِیْلَ فِی خَبَرِ سَعُدِ بَنِ مَالِكِ فِیْهِ بِی بَابِ مِالِكِ فِیْهِ ب یہ باب ہے کہ اس بارے میں حضرت سعد بن مالک بی تنزیج دوالے سے منقول روایت میں اساعیل نامی رادی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ اساعیل نامی رادی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2134 - آخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ آبِى حَالِدٍ عَلْ مُعَرَّمُ وَمُعَرَّمُ مُعَرَّمُ مُعَرَّمُ وَقَاصٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَعْرَاقِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَحْرَى وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْمُعَلِيلُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى النَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِيمُ الْعَلَيْمِ النَّالِي الْعَبِيدِهِ عَلَى الْعُرَاقِ وَعَلَى النَّالِي الْعَلِيمُ الْعَلَيْهُ وَالْعَلِيمُ الْعَلَى الْعُرَاقِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُرَاقِ اللَّهُ الْعُلِيمُ النَّالِي الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعُرَاقُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَ

مبیندا تنا اتنا اورا تنا ہوتا ہے تیسری مرتبد آپ نے ایک انگلی کو کم کرلیا ( یعن مجھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے )۔

2135 – آخبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ مَصْرٍ قَالَ آنْبَآنَا عَبُدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْمَاعِبُلَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ هَنْكُذَا وَهَنْكُذَا وَهَنْكُذَا . يَعْنِيُ تِسْعَةٌ وَعِشْرِيْنَ .

رَوَاهُ يَحْيِي بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کی کہ کا میں استدائے والد کے حوالے ہے ٹی اگرم سُکاٹیز کا پیفر مان نقل کرتے ہیں: مہیندا تنا کا اور اتنا بھی برہ ہے۔ (رادی کہتے ہیں:) لینی انتیس دن کا ہوتا ہے۔

اس روایت کود محرراد بول نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

2136 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَبُمَانَ قَالَ حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَذَنْنَا إِسْمَاعِيلُ عِنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِهِ بُنِ اَبِى وَمَلَّمَ الشَّهُرُ هَاكَذَا وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا . وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ بُنِ اَبِى وَفَّاصٍ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ هَاكَذَا وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا . وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ ابِي اَبِي وَسَلَّمَ الشَّهُرُ هَاكَذَا وَهَاكَذَا وَهَا لَكُونَا وَهَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الله الله محد بن سعد بن الى وقاص بيان كرت بين بى اكرم مُؤَيَّةً إلى في بات ارشاد قرمانى ب: مهيندا تنا اتنا اورا تنا بوتا ب

محمہ بن عبید نامی راوی نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے تین مرتبہ اشارہ کرکے اسے کرکے دکھایا اور تیسری مرتبہ انگوشھے کو بندر لیا (توبیرانتیس بن جاتا ہے)۔

<sup>136-</sup> احرجه مسلم في العبام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين (الحديث 26 ر 27). وسهاتي (الحديث 2135) و (الحديث 2136) مرسلًا و احرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الشهر نسع و عشرون) (الحديث 1656). تحمد الإشراف (3920). 3920). تقدم (الحديث 2134).

<sup>2136-</sup>ئقدم (الحديث 2134) .

کی بن سعد نامی راوی بیان کرتے میں میں نے اساعیل نامی راوی سے بدوریافت کیا: کیا بدروایت محمد بن سعد نے اپ والد کے حوالے سے مل کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

باب ذِکْوِ الْاِنْحِتِلاَفِ عَلَى يَحْدِيٰى بَنِ آبِى كَثِيْرٍ فِي خَبَرِ آبِيْ سَلَمَةً فِيْهِ یہ باب ہے کہ اس بارے میں ابوسلمہ کے حوالے سے منقول روایات کے بارے میں یکیٰ بن ابوکشر نامی بہ باب ہے کہ اس بارک سے منقول ہوئے والے اختلاف کا تذکرہ

2137 – أَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاؤَدَ قَالَ حَلَثَنَا هَارُوْنُ قَالَ حَلَثَنَا عَلِيٍّ – هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ – قَالَ حَلَثَنَا يَحْيى عَنُ آبِى سَلَمَة عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ يَكُونُ يَسْعَةٌ وَعِشْرِيْنَ وَيَكُونُ وَلَالِينَ فَإِذَا رَايَتُهُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَايَنُهُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِلَةَ .

م و ابو ہریرہ بنائندروایت کرتے ہیں تی اکرم نائن اسے بیا جات ارشاد فرمائی ہے:

مبینہ بھی انتیس دن کا ہوتا ہے اور بھی تمیں دن کا ہوتا ہے جب تم اے (بینی پہلی کے جاندگو) دیکے لوتو روز ہے رکھنا شروع کر دواور جب تم اے دیکھوتو عیدالفطر کرلؤ اگرتم پر بادل چھا جا کمیں تو تعداد پوری کرلو۔

جاند کے مطابق روز مے اور عید کابیان

حضرت الوالبخترى كہتے ہيں كدا يك مرتب ہم لوگ عمره كرنے كى غرض سے اپنے شہر كوفد ئے ليكے جب ہم لوگ بطن نخلہ ميں جو كداور طاكف كے درميان ايك مقام ہے تھم ہے تو چاند و يكھنے كے لئے ايك جگہ تن ہوئے چاند و يكھنے كے بحد بعض لوگوں نے كہا كہ دومرى شب كا ہے اس كے بحد جب ابن عبس رضى الله عنه منه كا ہے اس كے بحد جب ابن عبس رضى الله عنه منه كا ہے اس كے بحد جب ابن عبس رضى الله عنه منه كا ہے اس سے لوگوں كا بيان عرض كيا تو حضرت ابن عباس رضى الله عنه من نے چاند كس رات و يكھا تھا؟ ہم نے لها كہ اس من الله عنه الله عنه منه كا بيات منه كس و يكھا تھا؟ ہم نے لها كہ الله الله عليہ و منه الله عنه منه الله عنه منه كے اس و يكھنے ہم نے الله عنه و يكھا جائے گا تو درمان كى ابتدا و بوائد الله الله عنه منه كے حس دات من منه منه ہے جاند و يكھا جائے گا تو درمان كى ابتدا و بوائد و يكھا ہے كہ الله منه كہ جو فدكورہ بالا بعلن تخلد كر درب ايك مقام ہے چاند و يكھا ، چنا نچ ہم نے ايك مخص كو حضرت ابن منه كہ منه منه كے الله عنه كے الله تشكل كى خدمت من ان سے بيہ چينے كہ كر يم صلى الله عليہ و كيا ته و ميك كے وقت تك وراز كيا ہے ۔ ابتدا اگر آئیس تا بي كو منه ابرا الور ہوتو كتى يورى كرو شعبان كى حدمت من دن يورے كرو) اور اس كے بعدوروز و ركھو ۔ (سلم منكؤة والماع ، جلدوم مرقم الله عنه دو يكھنے كے وقت تك وروز و ركھو ۔ (سلم منكؤة والماع ، جلدوم مرقم الله عند و يكھنے كے وقت تك وروز و ركھو ۔ (سلم منكؤة والماع ، جلدوم مرقم الله عند و يكھنے كے وقت تك وروز و ركھو ۔ (سلم منكؤة والماع ، جلدوم مرقم الله عند و يكھنے كے وقت تك وروز و ركھو ۔ (سلم منكؤة والماع ، جلدوم مرقم الله عند و يكھنے كے وقت تك وروز و ركھو ۔ (سلم منكؤة والماع ، جلدوم مرقم الله عند و يكھنے كے وقت تك وروز و ركھو ۔ (سلم منكؤة والماع ، جلدوم مرقم الله عند و يكھنے كے وقت تك وروز و ركھو ۔ (سلم منكؤة والماع ، جلدوم مرقم الله عند و يكھو كے والماع ، جدوم الله عند و يكھو كے والماع ، جدوم الله عند و يكھو كے والماع ، جدوم الله عند و يكھو كے والماع ، حدوم الله عند و يكھو كے والم كان كے والم كان كے والم كان كے والم كے والم كان كے والم كے والم كے والم كان كے والم كے والم كے والم ك

مامل یہ بے کہ درمضان کا مدار چاند و کیجنے پر ہے چاند کے بڑا ہونے کا کوئی اعتبار شیں ہے بلکہ منقول ہے کہ چاند سے بیل چوروائیس نقل کی گئی ہیں۔ وہ اگر چہ بظاہر مختلف معلوم ہوتی ہیں۔ وہ اگر چہ بظاہر مختلف معلوم ہوتی ہیں ورحقیقت اس احتمال کے پیش نظر ان میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ذات عرق میں بتع ہو کر جاند دریکھا ہوئی ان میں اختمال کے پیش نظر ان میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ذات عرق میں بتیجا عمل ہو۔ انہوں نے ان میں اختمال نے بدا ہونے کی صورت میں ایک آ دمی حضرت این عباس رضی انڈ عنہما کی خدمت میں بھیجا عمل ہو۔ انہوں نے ان وقت آ تخضرت میں انڈ علیہ وسلم کا ادشاد نقل فرما دیا چر جب سب لوگ بطن نخلہ میں پنچ تو اس بارے میں حضرت این برس رضی انڈ عنہما نے آئیس آ تخضرت میلی انڈ علیہ دسلم کے ارشاد کر می کی مسائل ڈئین شین کر لیجئے۔

اگرشعبان کی تمیں تاریخ کوون میں زوال سے پہلے یا زوال کے بعد جاندنظراً ئے تو وہ شب آئندہ کا جاند سمجی ہے گا لبندائی دن ندرمضان کی ابتداء کا تھم دیا جائے گا۔اور ندائی دن روزہ رکھنے کے لئے کہا جائے گا اس طرح اگر رمضان کی تمیں تاریخ کو جاندنظرا ئے تو ندائی دن روزہ افطار کیا جائے گا اور ندائی دن کو بوم عید قرار دیا جائے گا۔

شعبان کی تیسویں شب یعنی انتیس تاریخ کو چا ند تلاش کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک جگہ جا ندکی رویت تابت ہو جائے تو تمام جگہوں کے لوگوں کو اسکے روز روز و رکھنا واجب ہوگا اس سلسلے ہیں اختلاف مطالع کا اعتبار نہ ہوگا۔ مثلا اگر دبلی میں جسد کی شب میں جاند کی رویت ہوجائے تو ہفتہ کی شب میں پرنہ جعد کی شب میں جاند کی رویت ہوجائے اور دوسرے شہروں میں ہفتہ کی شب میں جاند و رکھنا لازم ہوگا۔
و کھنے کا اعتبارتیں ہوگا بلکہ تمام شہروں میں دبلی کی رویت معتبر ہوگی اور سب جگہ جعہ کے روز سے روز و رکھنا لازم ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیف دحمۃ النّد علیہ کی ظاہری روایت میں ہے اور حنیٰہ کے جمہور علی ، کا اس پر اعتماد وفتوی ہے جب کہ امام شافع اور امام احمد کے مسلک میں اختلاف مطالع کا اختبار ہے ال حضرات کے ہاں ایک شہر والوں کا جا ند دیکھنا دوسرے شہروا ہو کے لئے کا ٹی نہیں ہے۔ جس شخص نے رمضان کا جا ندو یکھا ہواور اس کی شہادت وخبر کسی وجہ سے قابل قبول نہ ہوتو خوداس کو اپنی رویت کے مطابق روز و رکھنا جا ہے اگر وہ خود بھی روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر قضالا زم آئے گی۔

2138 - آخْبَرَيْى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ فَطَالَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَذَّنَنَا مُعَاوِيَةً ح وَآخُبَرَيْى ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَذَّنَا عُثْمَانُ بُنُ مَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً - وَاللَّفُطُ لَهُ - عَنْ يَحْيِيٰ بُنِ آبِى كَيْبُرٍ آنَ ابَا مُحَمَّد بُنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَذَّنَا عُثْمَانُ بُنُ مَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً - وَاللَّفُطُ لَهُ - عَنْ يَحْيِيٰ بُنِ آبِى كَيْبُرٍ آنَ ابَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عُلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ مَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عُلُولُوا اللّهُ عَلَيْ

الاسلمہ بیان کرتے ہیں انہوں نے معنرت عبداللہ بن عمر الگافٹا کو یہ کہتے ہوئے سا ہے میں نے نبی ا کرم الاقتام کو بیارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

مبيند (ممل )انتيس دن كالجمي موتا ہے۔

<sup>2138-</sup>احرحه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمصان لروية الهلاق و الفطر لروية الهلاق و انه اذا عم في اوله او أحره اكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا والحديث 11) . تحقة الإشراف (8583) .

2139 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ حَكَثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بَنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ عَسُرِو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمِيَّةً لَا نَكْتُبُ وَلَا تَحْسِبُ الشَّهُرُ هِكَذَا وَهِ كَذَا وَهِ كَذَا . ثَلَاثًا حَتَى ذَكَرَ يَسْعًا وَعِشُرِيْنَ .

الله عنرت عبدالله بن عمر يَ الله عن اكرم مَنْ الله كاي قرمان فقل كرتي بين

ہم اُئی تو م ہیں' ہم لوگ تحریبیں کرتے ہیں اور حساب نہیں کرتے ہیں' مہیندا تنا'ا تنااورا تنا ہوتا ہے' آپ نے تمین مرتبہ یہ فر ایا' یہاں تک کدآپ نے اُنتیس دن کا ذکر کیا۔

2140 - أخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنَ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَبْسٍ قَالَ تَعِيدُ مُنَ عَمُرِ وَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ آبِى الْعَاصِ آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ بُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمَّةُ أُنِيَّةً لَا نَحْسِبُ وَلَا نَكُتُبُ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا . وَعَقَدَ الْإِنْهَامَ فِي النَّالِنَةِ وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا . وَعَقَدَ الْإِنْهَامَ فِي النَّالِنَةِ وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَنَّذَا اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَا لَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَا كُذَا وَهَا لَذَا وَهَا لَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُرُ هَا لَذَا وَهَا لَذَا وَهَا لَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُرُ هَا وَهَا لَذَا وَهَا لَذَا وَهَا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

و الله معزت عبدالله بن عمر والأنبئ أكرم الكافية كابي قر مان تقل كرت بين:

ہم أتى لوگ بين ہم حساب كتاب بين كرتے بين اور لكھتے نبين بين مبيندا تنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے۔

(راوی کہتے ہیں:) تیسری مرتبہ آپ نے انگو سے کو بند کرلیا۔ (پھرفر مایا:) مہیندا تنا اورا تنا ہوتا ہے اس مرتبہ آپ نے تمس کا عدد بورا کیا۔

2141 - آخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُخْيُمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ هَاكَذَا .

وَوَصَفَ شُخَهُ عَنْ صِلْهَ جَبَلَةَ عَنْ صِلْهَ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ تِسُعٌ وَّعِشُرُوْنَ فِيْمَا حَكَى مِنْ صَنِيْعِهِ مَرَّتَيْنِ بِاَصَابِعِ بَدَيْهِ وَنَقَصَ فِى النَّالِئَةِ إِصْبَعًا مِنْ اَصَابِعِ يَدَيْهِ .

كُلُ الله حضرت عبدالله بن عمر يُنْ تَبْناني اكرم مَنْ يَنْ أَلَى كابيفر مان نُقل كرتے بين مبينداس طرح بوتا ہے۔

شعبہ في استاد كوالے سے معرب الله ين عمر الله ين المهوں في المهوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكتب ولا يكتب و لا يحسب) (الحديث 1913) . واحرجه مسلم في المهام، باب و جوب صوم دمضان لروية الهلال و الفطر لروية الهلال و انه اذا غم في اوله او آحره اكملت عدة الشهر ثلاثين بوم (الحديث 1913) . واحرجه ابدو داز د في الصوم، باب الشهر يو كن تسمًا و عشرين (الحديث 2319) و سياتي (الحديث 2140) . تحدة الاشواف (7075) .

2140-تقدم (الحديث 2139) .

2141-احرجه البحاري في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (ادا رايتم الهلال فصرموا و اذا راينموه فافطروا) (الحديث 1908) محتصراً، و في الطلاق، باب اللعان (الحديث 5302) يستحوه و اخرجه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمصان ترويذ الهلال و الفطر لروية الهلال ، و انه ادا غم في اوله او آخره اكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا (الحديث 13) . تحقة الاشراف (6668) . اٹھیوں کے ڈریعے اشارہ کیا اور تیسری مرتبہ میں اپنی ایک انگلی کو بند کرلیا۔ شرح

حفرت این محررضی التدعنه اییان کرتے ہیں کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا۔ ہم اہل عرب امی تو مہیں کر سر کتاب نیس جانے مبیدا تنا اور اتنا اور اتنا ہوتا ہے (لفظ اتنا تین مرتبہ کہتے ہوئے آپ صلی التدعلیہ دسم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے بھر نو انگلیاں تو کھوں دیں اور ہجرانی انگلیاں وہ مرتبہ بند کیں اور پھر کھول دیں ) اور تمیسری مرتبہ میں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے بھر نو انگلیاں تو کھوں دیں اور ہجرانی انگلیاں بند کر کے بھر نو انگلیاں تو کھوں دیں اور ہجرانی انگلیاں اور پھر فرمایا مبید ہوتا ہے اور پھر فرمایا مبید اتنا اور ایس مرتبہ ہیں انگلیاں مرتبہ ہیں انگلیاں بند کے رکھا جس کا مبید ہوتا ہے اور پھر فرمایا وہ بین ایس کا مبید ہوتا ہے اور پھرانی اور ایس مرتبہ ہیں انگلیاں اللہ علیہ وسلی اور میں انگلیاں کا ہوتا ہے۔

( بخاري ومسلم محكولة المصالح ، جدد دوم ، رقم الحديث ، 475)

ابل عرب کوای اس لئے فرمایا گیا کہ وہ جیسے مان کے پیٹ سے پیدا ہوتے تتے ویسے ہی رہتے تتے پڑھتے کیے نہر سے سے گھتے نہر سے محرآ پ سلی انڈ علیہ وسلم نے بیدا کڑے انتہار سے فرمایا ہے کیونکہ اگر چہ عرب میں تعلیم عام نہیں تھی اور اکثر بیت ہے پڑھے کیے لوگوں کی تھی گر پھر بھی پچھے نہ بچھے لوگوں کی تھی گر پھر بھی پچھے نہ بچھے لوگوں کی تھی گر پھر بھی پچھے نہ بچھے لوگوں کی تھی اس جملے سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مرادیہ تھی کہ انٹی عرب مساب کتاب اچھی طرح نہیں جائے۔

بہر صال حدیث کے معنی ہے ہیں کہ بجوم کے قواعد پڑھل کرنا ہمارا شیوہ اور طریقہ نیس ہے اور نہ بجوم کے قواعد وحساب سے جیسا کہ جنتری و نیمر میں تکھا ہوتا ہے چاند کا ثبوت معتمر ہوسکتا ہے بلکدا س بارے میں ہمارا علم صرف رویت ہلال سے متعاق ہے کہ اگر چاند و یکھا جائے گا یا چاند کی رویت شری تو اعد وضوابط کے تحت ثابت ہو جائے گی تو روزہ شروع ہوگا یا اس کا اخت م ہوگا اس بولا اس ہو جائے گی تو روزہ شروع ہوگا یا اس کا اخت م ہوگا اس بات کے آخر میں وضاحت کی گئی کہ کسی مبینے میں مبینے میں تمیں تاریخ کو روایت کی آخری عبارت کے دونوں جلے یعنی تمام الگھن اور یعنی مرق تسعا النے راوی کے الفاظ ہیں پہنے جملہ سے تو راوی نے آئے تخضرت صلی التد علیہ دسلم کے در سے دوئوں چیزوں کی وضاحت کردی ہے۔ التد علیہ دسلم کے آخری اشارے کو بیان کیا ہے اور دومرے جملے کے در سے دوئوں چیزوں کی وضاحت کردی ہے۔

2142 – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبَهُ عَنُ عُفَبَةً – يَعْنِى ابْنَ حُرَيْبٍ – قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ تِسُعٌ وَّعِشْرُونَ .

﴿ ﴿ الله معزت عبدالله بن عمر من من را ایت کرتے ہیں: بی اکرم من آیا ہے۔ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

<sup>2142-</sup>احرجية مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لروية الهلال و الفطر لروية الهلال، وانه اذا عم في اوله او آخره اكملت عده الشهر ثلاثين يومًا والحديث 14) . تحفة الاشراف (7340) .

# باب الْبَحَبِّ عَلَى السَّحُوْدِ

یہ باب سحری کرنے کی ترغیب دینے کے بیان میں ہے

2143 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ إِلَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبِيدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً . وَقَهَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ سَعِيدٍ .

رہے اللہ عفرت عبداللہ ملائند اللہ اللہ علی اللہ عن اللہ من اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ علی اللہ عن اللہ عند نامی راوی نے اسے موقوف روایت کے طب اللہ عن اللہ عند نامی راوی نے اسے موقوف روایت کے طب اللہ عند نامی راوی ہے۔

مطلب یہ کہ دوزہ در کھنے کے لئے سحر کے وقت کو مذہ کھ کھا لینا چاہے چنا نچا یک دوایت ہیں یہ منقول ہے کہ محری کھا وَ چاہے وہ ایک گھوٹ پانی ہی کی شکل ہیں کیوں ند ہو، یہ کم وجوب کے طور پڑبیں ہے بلکہ بطور استجاب ہے۔ سم رات کے آخری ھے کو کہتے ہیں اور سین کے چیش کے ساتھ مصدر ہے جس کے معنی ہیں سمر کے وقت کھا تا یہاں اس دوایت میں یہ لفظ ہوں تیا ہے چنا نچ محد ثین کے فزد کید روایت محفوظ میں یہ لفظ ہوں تی ہے البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بہتر اور مناسب محور مصدر ہی ہے کہ وظ محد دیرے کے نہوم کے چیش نظر برکت کا تفاق میں بیان محرکے وقت کھا نے ہے نہ کہ اس کا تعالی اس کو جہتے مامل ہوتا ہے بلکہ روزہ دکنے کی قوت بھی آئی ہوئی محل ہوتا ہے بلکہ روزہ دکنے کی قوت بھی آئی ہوئی موسل ہوتا ہے بلکہ روزہ دکنے کی قوت بھی آئی ہوئی میں بیان ہوئی ہوئی میں بیان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی وقت کھا ہے ہوئی نظر ہوئی ہوئی کھی ہوئی نے نہ ہوئی ہوئی کہ بہتر الله قال تست کہ وال ، قال خبید قال حد تنا عبلہ الله کا دوری کیفت کھ فظ کہ .

会会 حضرت عبدالله بالنافة قرمات مين:

سحری کیا کرو۔

عبیداللدنا می راوی کہتے ہیں: مجھے منہیں معلوم کدان کے الفاظ کی کیفیت کیا ہے۔

2145 - أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً .

<sup>2143-</sup>الفردية السنائي و سياتي والمحديث 2144ع) موقوقاً . تحفة الأشراف (9218) .

<sup>2144-</sup>تقدم في الصيام، الحث على السحور (الحديث 2143).

\_ 2145-احرجه مسلم في الصيام، باب فصل السحور و تاكيد استحبابه و استحباب تاخيره و تعجيل الفطر والحديث 45) . واحرحه الترمدي في الصوم، باب ما جاء في فصل السحور والحديث 708) تحقة الإشراف (1068) .

\* دعرت انس جوائز وایت کرتے ہیں: ہی اکرم خلافی نے ارشاد فر مایا ہے: سے کرتے ہیں: می اکرم خلافی ہے ارشاد فر مایا ہے: سوی کیا کرو کی کیونکہ محری میں برکت ہے۔

باب فِرَكُو الْإِنْجِيلاَفِ عَلَى عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى سُلَيْمَانَ فِى هَاذَا الْمَحَدِيْنِ وَمِي سُلَيْمَانَ فِى هَاذَا الْمَحَدِيْنِ وَمِي سُلِيمَانَ سِنَ الْمَعَلِينِ الْمَعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُلَكِ بَن سَلِيمانَ سِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْمُلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

金 金 الوجريه بالتؤروايت كرتي بين اكرم مَنْ النَّالِمُ فَالْمَا وَمُرايا ب

سحری کیا کرہ کیونکہ سحری میں پر کت ہے۔

2147 – اَخْبَوْنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَبْنَانَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ مَرْ اَبِى هُوَيْرَةً قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُوْدِ بَرَكَةً . رَفَعَهُ ابْنُ آبِى لَيْلَى .

م معرت ابو ہر رہ جن ارشاد قرمایا ہے:

سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

ابن أبي ليل في اس دوايت كوم فوع حديث كي طور يرنقل كيا ہے۔

2148 - آخبَرَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَذَنَا يَخْيِي قَالَ حَدَّنَا ابْنُ آبِي لَيْلِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَعَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً .

﴿ ﴿ حَرْت ابو ہرمِه ﴿ ثَانَةُ روامِت كرتے ہيں: في اكرم مَنْ أَيْنَا كَ ارشاوفرمايا ہے:

سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

2149 - أخبرنَا عَبْدُ الْآعُلَى بُنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْآعُلَى قَالَ حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ ابَىٰ لَكُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى الْمَدُورِ مَوَكُمُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ مَوَكَةً لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُويَدُو قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ مَوْكَةً لَكُلْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابِي هُويَ وَمَنْ أَلَا وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ مَوْكَةً لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ مَوْكَةً لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ مَوْكَةً

سحری کیا کرو کیونکہ بحری میں پرکت ہے۔

2150 الله المُحبَرَنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحْيني قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بُنُ خَلَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ فَالَ

2146-العرفية السناتي، وسياتي (الحليث 2147) . تحقة الإشراف (14187) .

2147-ئلدم (الحديث 2146) .

2148-اعرديه النسائي، وسياتي (الحديث 2149) . تحقة الاشراف (14202) .

2149-تقدم والحديث 2148) \_

مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَرُوا فَإِنَّ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَرُوا فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَالْ وَمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْهُ وَسَلَّمَ مَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ ال

لِى السَّعَوْدِ . قَالَ اَبُوْ عَبُدِ الرَّحُمنِ حَدِيثُ يَحْدِنِي بَنِ سَعِيْدٍ هِلْمَا اسْنَادُهُ حَسَنَ وَهُوَ مُنْكُرٌ وَاتَحافَ اَنْ يَكُونَ الْعَلَطُ مِنْ يُمَنِّدِ بْنِ فُضَيْلٍ . يُمَنِّدِ بْنِ فُضَيْلٍ .

پید بین مسترید و ابو ہر رہ دافائنڈروایت کرتے ہیں: تی اکرم منافیز کے ارشادفر مایا ہے: اسلام منافیز کی نے ارشادفر مایا ہے:

سحری کمیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

سرن ، الم نسائی بینات کرتے ہیں: یکی بن سعید کے حوالے سے منقول اس روایت کی سندھن ہے اور میروایت منکر ہے ، فلطی محر بن فضیل نامی راوی سے ہوئی ہے۔ مجھے بدائد بیٹر ہے ' منظمی محر بن فضیل نامی راوی سے ہوئی ہے۔ مجھے بدائد بیٹر ہے ' میں میں میرو

## باب تَأْخِيرِ السَّحُورِ وَذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى زِرِّ فِيْهِ

سحری میں تا خیر کرنا اور اس بارے میں زرنامی راوی سے ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2151 - النجبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَتَحَلَى بُنِ أَيُّوْبَ قَالَ آنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنُ زِرِّ قَالَ قُلْنَا لِكُوْبَ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنُ زِرِّ قَالَ قُلْنَا لِكُوبَةً أَنَّى سَاعَةٍ تَسَخَّرُتَ مَعَ رَسُولِ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمُ تَطَلَعُ . لِهُ أَنِّذَ إِنَّا الشَّمْسَ لَمُ تَطَلَعُ .

2152 - اَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي قَالَ سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ قَالَ تَسَخَّرُتُ مَنعَ حُذَيْفَة ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا ٱتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَجْعَتَيْنِ وَالْقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ يُنْهُمَا إِلّا لُمُنْهَةٌ .

2150-انفرديه السيائي . تحفة الاشراف (15354) .

ا 215- سيالي (الحديث 2152 و 2153) بسمعناه، موقوفاً . و اخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في تخير السحور (الحديث 1695) . تعنة الاشراف (3325) .

<sup>2152-</sup>تقدم (الحديث 2151) .

<sup>2153-</sup>تقدم (الحديث 2151) \_\_

باب قَدْرِ مَا بَيْنَ السُّحُورِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

یہ باب ہے کہ محری اور منع کی نماز کے درمیان کتنا فرق ہونا جا ہے؟

2154 - أَخْبَرَنَا السِّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَذَّنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَذَّنَا هِشَامٌ عَلْ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ عَنُ زَيْدٍ بْرِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُعْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قُلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَلْمُ مَا يَقُرَا الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً .

الم الم المنظم المن المنظم و معرت زید بن ثابت المنظم کارید بیان الل کرتے ہیں: ہم نے ہی اکرم المنظم کے ساتھ محری کی بھرہم نمازے لیے کھڑے ہوئے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: ان دونوں کے درمیان کتنا فرق تفا؟ تو انہوں نے فرمایا: اتنا جنتنی درییں کوئی فض پچاس آیات کی تلاوت کر لیما ہے۔

> باب ذِکْرِ اخْتِلاَفِ هِشَامٍ وَسَعِیدٍ عَلَی فَتَادَةً فِیهِ ، یہ باب ہے کہال روایت کو قادہ کے حوالے سے نقل کرنے میں مثام ادر سعید نامی رادی کے اختلاف کا تذکرہ

2155 - اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِبُلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَنْنَا خَالِدٌ قَالَ حَلَثْنَا هِضَامٌ قَالَ حَلَثْنَا قَتَادَةً عَنْ آنسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسْخُرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصّلاةِ . قُلْتُ زُعِمَ آنَ آنسُ الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً .

ا کے جم ان جم نے بی اکرم ناتی اور میں تابت بی تابت بی تاب نیان نقل کرتے ہیں: ہم نے بی اکرم ناتی کی ہمراہ سمری کی بھر ہم نماز کے لیے اُٹھے۔

(اہام نسائی میں نیات کرتے ہیں:) میں یہ کہنا ہوں کہ میہ بات مجھی جاتی ہے مصرت انس نی تن نے یہ بات دریافت کی تھی کہان دونوں کے درمیان کتنا فرق تھا' تو حصرت رید بڑا تن جواب دیا: آئی دیر جتنی دیر میں کوئی شخص بچاس آیات کی تلاوت

2154-اخرجه المنخاري في مواقبت الصلاة، باب وقت الفجر (الحديث 575)، وفي الصوم، باب قدر كم بن السحور وصلاة المحر (الحديث 1921). واحرجه المنظر عبي السعور و الكيد استجابه واستجاب لاخيره و تعجبل الفطر (الحديث 47) واحرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في تاخير السحور (الحديث 703 و 704) و سياتي (الحديث 2155). واحرجه ابن ماجه في الصبه باب ما جاء في تاحير السحور (الحديث 1694). تبحقة الإشراف (3696).

2155-تقدم (الحديث 2154) .

ريتا ۽-

ربه - اخْبَرَنَا اللهِ الْاَشْعَثِ قَالَ حَذَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَلَثْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَلْمًا فَدَخَلاَ فِي صَلَاةِ الصَّبِع . فَقُلْمًا لاَنْسِ كُمْ وَرَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَلْمًا فَدَخَلاَ فِي صَلَاةِ الصَّبِع . فَقُلْمًا لاَنْسِ كُمْ وَانْ نَرْ مَا يَقُرُا الْإِنْسَانُ خَمْسِينَ اللّه . وَمُقَلّم لاَنْسِ كُمْ وَانْ فَدْرَ مَا يَقُرُا الْإِنْسَانُ خَمْسِينَ اللّه .

وں میں مارے اس بالٹنڈ بیان کرتے ہیں ہی اکرم منافظ اور حصرت زید بن تابت نگٹڈ نے سحری کی چریہ دونوں عضرات کمڑے ہوئے اور منح کی نماز اوا کرٹا شروع کر دی۔

مرے کے درمیان کتنافرق تھا؟ تو حضرت انس کا تُؤنت وریافت کیا: ان دونوں کے (محری سے) فارغ ہونے اور تماز شروع کے درمیان کتنافرق تھا؟ تو حضرت انس کا تؤنو نے مید بتایا: اتنا تھا جنٹی در میں کو کی مخص بجاس آیات کی تا وت کر لیٹا

باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ بَنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيْثِ عَالِشَةَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ وَاخْتِلافِ الْفَاظِهِمْ .

یہ کہ باب: سیّرہ عاکشہ ذائجا کے حوالے سے منقول روایت میں سلیمان بن مہران نے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ وہ روایت جو محری کوتا خیر سے اواکرنے کے بارے میں ہے اوراس روایت کے الفاظ کے اختلاف کا تذکرہ

2157 - أَخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُلْكِمَانَ عَنْ عَيْنَمَةً عَنْ آبِي عَلِيَةً فَالَ فُعَلَدُ وَسَلَّمَ اَحَلُعُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْعَارَ وَيُؤَجِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَلُعُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْعَارَ وَيُؤَجِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَلُعُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْعَارَ وَيُؤَجِّرُ السَّحُورَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ المُعْمَالِهُ اللهُ اللهُ

الله المعدان المعدة الاندراف (1187) . المعدان المعدان

2157- حرجه مسم في أنصيام باب فضل السحور و تأكيد استحبابه واستحباب تاخيره و تمجيل الفطر والحديث 49 و 50) . واحرجه ابو دارد المسلم في أنصيام باب فضل السحور و تأكيد استحباب واستحباب تاخيره و تمجيل الفطار (الحديث المسلم) . واخرجه الترمـذي في الصوم، ما جاء في تعجيل الافطار (الحديث 702 . ومياتي (الحديث 2158 و 2150 و 2160) . تحقيد الإشراف (17799) .

حصرت عبدالله بن مسعودٌ توسيّده عائشه خَيْخُانے فرمايا: نبي اكرم مَنْ يَجْوَا بهي اس طرح كيا كرتے تھے۔

2158 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ سُفَيّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْنُمَهُ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَحُورُ وَالْآخُورُ وَالْآخُورُ الْفِطُرُ وَيُعَبَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ . وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ .

الفراری جلدی کرتے ہیں اور سحری تا خیرے کرتے ہیں جگہددوس سے ماحب افطاری جارے درمیان دوصاحبان ہیں ان ہیں سے ایک افطاری جلدی کرتے ہیں اور سحری تا خیرے کرتے ہیں جبکہدوس سے ماحب افطاری جلدی کرتے ہیں اور سحری تا خیرے کرتے ہیں جبکہدوس سے ماحب افطاری جلدی کر لیتے ہیں اور سحری تا خیرے کرتے ہیں؟ میں نے ہیں۔ سیدہ عائشہ بنی بختی نے دریافت کیا: وہ صاحب کوئ ہیں جوافطاری جلدی کر لیتے ہیں اور سحری تا خیرے کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا: حضرت عبداللہ بن مسعود سیّدہ عائشہ بنی ہی اگرم من ایج اس طرح کیا کرتے ہیں۔

2159 - أَخْبَرَنَا آخَعَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَذَنْنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْاَخْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِى عَطِيًّا فَالَ دَحَدُ لَتُ آفَ وَسُرُونَ وَخُلاَنِ مِنْ آصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فَالَ دَحَدُ لَتُ آفَ وَسُلُمَ كَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلاَخُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ آحَدُهُمَا يُوَجِّرُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطُرَ وَالْعَمْرُ وَلَا عَرْيُهُ مَسْعُودٍ . فَقَالَتُ عَالِمَة مَا كُونَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ مَنْ مَسْعُودٍ . فَقَالَتُ عَالِمَة مَا كُذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْفِطْرَ قَالَ مَسْرُوقٌ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ . فَقَالَتُ عَالِشَةُ هَا كُذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ان کو مروق نے ان کو سے ان کرتے ہیں ہیں اور مسروق سیّرہ عائشہ بڑگا کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو مسروق نے ان کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو مسروق نے ان کی خدمت ہیں عرض کی: بی اکرم فار فیز کے دو صحابی ہیں ہے دونوں بھلائی کے کام ہیں کوتا بی نہیں کرتے ان ہیں سے ایک نماز اور افطاری کوتا خیر سے کرتے ہیں جبکہ دومرے نماز اور افطاری کوجلدی کر لیتے ہیں تو سیّدہ عاکشہ بی خبکہ دومرے نماز اور افطاری کوجلدی کر لیتے ہیں مسروق نے جواب دیا: حضرت عبداللہ بن مسعود تو میّدہ عاکشہ جی خبانے فرمایا: نی اکرم فار تی بی ای کرم فار تی بی کار کے بیمے۔

2160 - أخبرنا هَنَادُ بُنُ السَّرِى عَنُ آبِى مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ عُمَارَةً عَنُ آبِى عَطِيَّةً قَالَ دَخَلُتُ آنَ وَمَسْرُوْقَ عَلَى عَائِشَةَ نَقُلُنَا لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنُ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدُهُمَ وَمَسْرُوْقَ عَلَى عَائِشَةً فَقُلْنَا لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنُ اَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدُهُمَ يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُوَخِّرُ الصَّلاةَ . فَقَالَتُ آيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالآخَرُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالآخَرُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالآخَرُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُما .

<sup>2158-</sup>تقدم (الحديث 2157) .

<sup>2159-</sup>ثقدم (الحديث 2157) .

<sup>2160-</sup>تقدم (الحديث 2157) .

باب فَضْلِ السَّحُوْرِ

یہ باب سحری کرنے کی فضیلت میں ہے

2161 - آخبَرَنَا السَّحَاقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ قَالَ حَذَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ الْجَعِيْدِ صَاحِبِ النِّيلَادِيْ قَالَ سَعِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ٱصْحَابِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النِّيَادِيْ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّدُ فَقَالَ إِنَّهَا بَرَكَةٌ آعْطَاكُمُ اللَّهُ إِبَاهًا فَلا تَدَعُوهُ .

الله الله عبدالله بن عارت بني اكرم مَنْ الله عن اكرم مَنْ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عدمت مي عن الله عن عارم مَنْ الله عن عدمت مي عن الله عن عارم مَنْ الله عن عدمت مي عن الله عن عدمت مي عن الله وقت محرى كلها و بين الله عن الله عن الله عن عدمت مي عن الله عن عنه الله عن

بدده بركت ب جوالتدتعالى في مهين عطاكى ب تم اس ندج ورنا

باب دَعُوةِ السُّحُورِ

سے باب سحری کی دعوت کرنے کے بیان میں ہے

2162 - اَخُبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ يُوسُف - بَصْرِي - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنُ يُونُسَ بُنِ سَبُفٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِى رُهُمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُوْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلُمُوا اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

الم الله المورت عرباض بن ساریہ والنظر بیان کرتے ہیں: میں نے نی اکرم مظافیر کورمضان کے مہینے میں سحری کے لیے بلاتے ہوئے سنا ہے آپ فرمارے متھے: میارک کھانے کی طرف آجاؤ۔

باب تَسْمِيَةِ السَّحُورِ غَدَاءً

یہ باب ہے کہ حری کو''غذا''(ناشنے) کا نام دینا

2161-انفرديه السبائي . تحقة الاشراف (15605) .

<sup>2162-</sup>أخرجه أبو داؤد في الصوم، باب من مسمى السحور العداء (الحديث 2344) \_ تحفة الاشراف (9883) \_

2163 - أَخْبَرَنَا سُويْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللّٰهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ آخْبَرَنِي بَعِيرُ نُنُ سُعْلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السُّعُودِ لُنُ سُعْلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السُّعُودِ لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السُّعُودِ لُهُ مُو الْغَدَاءُ المُبَارَكُ .

و معدی کرب والتی این معدی کرب والتی بیان کرتے ہیں تم لوگوں پر سخری کا کھانا لازم ہے کیونکہ بیا ایک میں ایک ای

> باب فَصْلِ مَا بَيْنَ صِيامِنا وَصِيامِ اَهْلِ الْكِتَابِ به باب ہے کہ جارے اور اہل کتاب کے روز دن کے درمیان بنیادی فرق

2165 – أَخْبَرَنَا فُتَنِبَهُ قَالَ حَلَّنَا اللَّيْتُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَيٍّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي قَيْسِ عَنْ عَمْوِو بْنِ الْعَامِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْحُلَةُ السُّحُورِ . قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْحُلَةُ السُّحُورِ . قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْحُلَةُ السُّحُورِ . قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْحُلَةُ السُّحُورِ . فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْحَلَةُ السُّحُورِ . . فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْحُلَةُ السُّحُورِ . . فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْعَالِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

ہارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان بنیادی فرق محری کھاتا ہے۔

ترح

الل كتاب كے ہاں دات میں سور ہے كے بعد كھانا حرام تھااى طرح مسلمانوں كے ہاں بھى ابتداء اسلام میں بہ عم نے محر بعد میں ماح ہوگی ابتداء اسلام میں بہ عم نے محر بعد میں مباح ہو گیا لہذا محرى كھانے ہے اہل كتاب كى خالفت لازم آتى ہے جواس عظیم نعت كى شكر گزارى كاايك ذريد ہے۔

باب السخور بالسويق و التمر بيباب محرى بين ستة ادر مجود كهان ين نے

2163-انفر دبه النساني، و سياتي (الحديث 2164) مرسلًا . تحفة الإشراف (11560) .

2164-تقدم والحديث 2163) .

165 - احرج مسلم في الصيام، باب فعقل السحور و تاكيد استجابه و استجاب تاخيره و تعجيل الفطر (الحديث 46). و احرجه ابو داؤد في الصوم، باب في توكيد السحور (الحديث 2343). و اخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في فصل السحور (الحديث 709). تحفة الاشراف (10749).

﴿ الْحَسَرَلَىٰ السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ عَلْكُ الرَّزَاقِ قَالَ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ عَلْكُ كَالًا عَلَمُ الرَّزَاقِ قَالَ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ قَالَ ٢٠٤٥ - الْحَبَرَلَ الْمُؤْمِدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ الْمُؤَاقِ عَلَى الْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ الْمُؤَاقِ عَلَى الْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ اللّهُ اللّ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ يَا آنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ اطِّعِمْنِي شَيْنًا . فَاتَيْتُهُ بِنَمْدِ رَسُونَ ﴿ وَاللَّهُ بَعُدَ مَا أَذَنَ بِالآلُ فَقَالَ يَا أَنْسُ انْظُرُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِي فَذَعَوْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ وَإِنَّا إِنْسُ انْظُرُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِي فَذَعَوْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ وَإِنَّا وَنِيْ مِنْ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ الما الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُقِ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . إِنِّى قَلْدُ شَرِبُتُ شَرِبُتُ مَ مَرَدُ مُ مَ مَا مَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . إِنِّى قَلْدُ شَرِبُتُ مُ مَا مَرْدَهُ مُ مَا مَا مُرَدِدُ الصِّيَامَ . إِنِّى قَلْدُ شَرِبُتُ مُ مَا مَرَدُ مُ مَا مَرَدُ مُ مَا مَا مَا مَا مُرَدِدُ الصِّيَامَ . يبى فَيَدَدُ مُعَهُ نُمْ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ .

م الرم تَا يَعْنَا بِإِن كَرِيَّة بِينَ فِي الرم تَا يَعْنَا مِيانَ الرم اللهُ المُعْمَانِ الرمُ الله

يہ حرى سے وقت كى بات ہے اے انس! ميں روز وركھنا جا ہتا ہوں تم مجھے كھانے كے ليے چھدو۔

تو بن آپ سے لیے مجور لے آیا اور ایک برتن لے آیا جس میں پانی موجود تھا کید حضرت بلال ٹٹٹٹٹ کے (سحری سے لیے) اذان دیے سے بعد کی بات ہے۔ ہی اکرم مُن اللہ فی الیے فر مایا: کوئی ایسے فض کو دیکھو جومیر ہے ساتھ آ کر کھا سکے تو میں خصرت زید بن ثابت رنائین کو بلالیا' وہ آئے' تو انہوں نے عرض کی: میں توسقو کا شربت لی چکا ہوں اور میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو میں ارم نافیق نے ارشاد فر مایا: میرا بھی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے چرحصرت زید بالائن نے ہی اکرم منافیق کے ساتھ سحری کی چر ہی ارم نا النظم نے اُٹھ کردور کعات (سنت) اوا کیں چرآب نماز کے لیے تشریف نے محے۔

باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبُيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْاسُودِ مِنَ الْفَجْرِ

یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحنت ' اورتم کھاؤ ہوئیاں تک کھنے صادق کے وفت سفید دها كرسياه دها كرسيمتاز بوجائ

2167 - أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا فَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَجِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ شَيُّنًا وَلا يَشْرَبَ لَيُلَتَّهُ \* رَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتْى تَغُرُبَ الشَّمُسُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) إلى (الْخَيُطِ الْآسُودِ) قَالَ وَنَوَلَتُ فِي آبِي قَيْسِ بُنِ عَمْرِو آتَى آهُلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بَعُدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ هَلُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتِ امْرَاتُهُ مَا عِندَنَا شَيْءٌ وَّلَكِنُ أَخُرُجُ ٱلْتَمِسُ لَكَ عَشَاءً . فَخَرَجَتُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ فَرَجَعَتُ اللّهِ فَوَجَدَتُهُ نَائِمًا وَّايَقَظَتُهُ فَلَمُ يَطُعَمُ شَيْنًا وَّبَاتَ وَاصْبَحَ صَائِمًا حَتَى انْتَصَفَ النَّهَارُ فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ قَبُلَ انْ تَنْزِلَ هَاذِهِ الْإِيَةُ فَانْزَلَ اللَّهُ

<sup>2166-</sup>انفرديه البسائي \_تحقة الاشراف (1348) \_

<sup>2167-</sup>اخرجه النسائي في التفسير: قوله تعالى (وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الحيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) (الحديث 43) . تحفدالاشراف (1843) .

The state of the s ما العالم المراح المرا يبال كك كديد أيت نازل بوگل: . سرن سرن سرن سرن ایقی بن عردے بارے میں نازل ہو آئی تا دہ اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے انہوں نے روزہ رکھ بیآ یت صفرت ایوتیں بن عمرد کے بارے میں نازل ہو آئی تا ہوگا ہے۔ انتم لوگ کھاؤاور چو'۔ رور میں سرب میں میں میں میں میں اور آپ کے کھانے کے لیے کچھ الاش کر سے لیے کہ الاش کر سے لیے کہ الاش کر سے لیے ک میں ایکن میں جاتی میں جاتی ہوں اور آپ کے کھانے کے لیے کچھ الاش کر سے لیے کہ الاش کر سے لیے کہ الاش کر سے لیے ک مرجان الوقيس في المار مركا اورس من جب وه خاتون والهل آئي تو انبيل سويا بهوا يايا اس في حصرت الوقيس كو جناية أ عن حضرت الوقيس في المناسر وكها اورس من جب وه خاتون والهل آئي تو انبيل سويا بهوا يايا "اس في حصرت الوقيس كو جناية أ انہوں نے بچو بھی نہیں کھایا'ای طرح انہوں نے ساری رات گزار دی مجر اگلا پورا دن بھی روز ہ رکھ ' دو پہر کے وقت ان پر گئ ماری ہوگئی بیاس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے تواس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل کروی۔ 2168 - أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ خُجْرٍ قَالَ حَذَنَا جَرِيْوْ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمِ اللهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (حَتَّى يَنْبَيْنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآسُودِ) قَالَ هُوَ اس قرمان کے ہارے کا میں ماتم اللہ تا اللہ تعالی کے اس قرمان کے ہارے کے اس قرمان کے ہارے سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَّاهُنَّ النَّهَادِ -ين دريانت كيا: "يهار تك كدسفيد دها كدسياه وها كدك مقابلي بين تمهارے مامنے واضح جوجائے"-و تى اكرم النيام نا در ادر ادر الماد اس مراورات كى تار كى اوردن كى مفيدى ب سفید دھا گے اور کالے دھا گے کا بیان اور طلوع فجر کے بعد سحری کھانے کی مما نعت حضرت عدى بن عاتم رضى الله عند بيان كرت بيل كه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر جوا آب ف محصاسلام كاتعيم دى اور برنماز كووتت من نماز يره حناسكها يا بجرفر مايا: جب رمضان آئة تو كهات يدي ربهاحتى كدفجر كاسفيد دھ كەرات كے سياه دھائے ہے ممتاز ہوجائے چررات تك روز ہ پوراكر نا حضرت عدى بن عاتم كہتے ہيں : ميں نبيس سمجھ سكاك کالے اور سفید دھائے ہے کیا مراد ہے میں فجر تک ان دونوں دھا گوں کود یکمآر ہا اور وہ مجھے ایک جیسے و کھائی دیتے پھر میں رسول 168 احد حد محاري في التقسير، باب (و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الصجر، ثم اتموا الصيام الى المدر والباشروهن والمعاكثون في المساجد والي قوله ونقون) (الحديث 4510) واخترجه التسالي في التفسير - قوله تعالى (و كلوا و اشربوا حي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الامو د من الفجي (الحديث 41) \_ تحقة الاشراف (9869) . انده سلی الله علیه وسلم کے پاس آیا پھر میں نے کہا: یا رسول الله علیہ وسلم ہروہ چیز جس کی آپ نے جھے دھیت کی تھی جھے یا د

ہم البتہ سفید دھا تے اور کا لے دھا تے کا مطلب جھے یا دہیں رسول الله علیہ وسلم مسرائے کو یا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ

میں نے کیا کیا تھا میں نے کہا: میں نے ان دونوں دھا گول کو بٹ لیا اور دات بھر آئیں دیکھا رہا جھے یہ آیک جیسے دکھائی دیتے

مراد رات کی سیای اور دن کی سفید کی ڈاڑھیں دکھائی دیں پھر آپ نے فرمایا: کیا میں نے تم سے فجر کا لفظ نہیں کہا تھا اس

سید مودودی لکھتے ہیں بخر میں سیابی شب سے پیدہ کر کا نمودار ہوتا اچھی خاصی مخبائش اپنین اندر رکھتا ہے اور ایک شخص سے لیے یہ بالکل مجھے ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آئے کھلی ہوتو وہ جلدی ہے اٹھ کر پچھ کھا ٹی فے حدیث ہیں آتا ہے سر حضور نے فر مایا: اگرتم میں سے کوئی شخص محری کھار ہا ہواوراذان کی آواز آجائے تو فورا مچھوڑ نددے بلکدا بی حاجت ہمرکھا ٹی لے (تنہیم القرآن ج اص ۲ سمام مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لا ہور ۱۹۸۳ء)

سید مودودی نے بیتی نہیں ککھا طلوع فیجر کے بعد محری کھانا جائز نہیں ہے اور جس حدیث سے انہوں نے بلاحوالہ استدلال

میا ہے اس بیں طلوع فیجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت کا ذکر نہیں ہے۔ اصل حدیث سے ہام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بلال رات کوا ذان وسیتے ہیں

و تم کھاتے پینے رہوجی کہ ابن ام مکتوم افوان ویں (می بخاری جاس ۸۷۔ ۲۸ مطبور نور جرامی الطابی کراجی ۱۳۸۱ھ)

رمضان میں حضرت بلال رات کے وفت اذان دیتے تضے تا کہ تحری کرنے والے جاگ آٹھیں اور جس نے تہجد پڑھنی ہووہ اٹھ کر تنجد پڑھ لے اور حضرت ابن ام مکنؤم طلوع فجر کے وفت شنج کی اذان ویتے تھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکنؤم کی اذان کو سحر کی انتہاء قرار دیا ہے اس سے طلوع فجر کے بعد کھائے چننے کی اجازت کہاں ٹکلتی ہے۔

ابندا میں جب رمضان کے روز نے فرض ہوئے تو افظار سے صرف نام عثا تک کھانا پینا اور گورت سے مقاربت جائز تھی۔
اگر کی فخص نے عثا کی نماز پڑھ کی یا دہ اس سے پہلے سوگیا تو اس کا روزہ شروع ہوجا تا تھا پھرا گلے روز افظار نیخی سورج غروب ہوئے تک کھانا پینا اور جماع اس پر حرام ہوتا تھا، بعض لوگ صنیط نہ کر سکے اور رات کو عشا کے بعد جیویوں سے مقاربت کر بیشے ایک انصاری قیس بن صرمہ کے متعلق روایت ہے وہ روزے کی حالت میں دن مجر کھیت میں کام کرتے رہے۔ افظار کے وقت کھر آئے اور بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی بیوی نے جواب دیا نہیں۔ آپ تھم ہرئے میں جا کر پڑسیوں سے اتی ہوں بیوی کے جانے کے ان کی آئے کھاگئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو دیکھ کر نہایت افسوس ہو۔ پھرا گلے دن روزہ رکھنا پڑاا بھی آ دھا دن نہیں گز را تھا کہ کمزوری کی وجہ سے شکھا گئے ، اس واقعہ کا علم آئحضرت ملی اللہ علیہ وہوا تو بی آ بیت ازل ہوئی۔ (ابن کیٹر بحوالے جائے بخاری وابوداؤد)

مارن ہوں۔ رہن میر بوالدری بارن بروالدری بارن بولیا اسود اور حیط بیض کے بیجھنے میں بعض صحابہ کرام کو غلط بھی ہوگئی تھی۔ مینے کو سفید دھاری سے مرادی ہے۔ اس حیط اسود اور حیط بیض کے بیجھنے میں بعض صحابہ کرام کو غلط بھی ہوگئی تھی۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس سے مینے کا ذب مراد ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ قر آن بھی کے لیے صرف عربی زبان جان لیا کال فائن ہے بلدورے کا مح مرورت ہے۔ رمضان کا روزہ کئے کے لیے رات کو ست سر در کی ۔ و التعطيرة في شعر ما في النف النفيام من الليل فلا صيام له كه وفض رات كوروزه ك خد ست ر

(المراوعي الوروع وال

و المعاسنة كا أو حرى وقت كابيان

معتى يتين لكم النعيط الأييض أل آيت شرات كانار كى كوسياه خط اوراح كى روشى وسفير الدراج بي سي ورور ورا موسف اور كها المختار ام موجان كالميح وقت متعين فرماويا اوراس بيل افراط وغريط ك احرابات والم ب الموحرام محمودور شدارى بو مكرى افتيار كروكم كى روشى كايفين جوجانے كے باوجود كھاتے بينے رجو بدرك يا يا الله ا ودست نیس اور تین کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا مجی حرام اور روزے کے لئے مفسد ہے اگر چدایک تی منس ۔ ۔ . سحرى كھائے میں وسعت اور محوائش صرف اى وقت تك ہے جب تك منع صادق كا يقين تد ہو النف سى بدرام ك بدراء آدات کوبعض کینے والوں نے اس طرح بیان کیا کر حری کھاتے ہوئے ہوئی اور وہ بے پروائی سے کھاتے رہی بیاس پر ای تراب كاليتين نبير بوا تحااس كئے كہنے والول كى جلد بازى ك متاثر نبيس بوك\_

ایک حدیث میں رسول الندسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که حضرت بلال کی اذان تنهیں سحری کھانے ہے ، ن من چاہیے کیونکہ وہ رات سے افن ویدیتے ہیں ،اس لئے تم بلال کی افران س کربھی اس ونت تک کھاتے پیٹے رہو جب تک ان م مکتوم کی از ان نه سنو کیونکه ده تھیک طلوع صبح صادق پر از ان دیتے ہیں۔ (بناری دسلم)

#### باب كَيْفَ الْفَجْرُ

باب: منع صاوق کیے ہوتی ہے؟

2169 – آخُبَونَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيلي قَالَ حَدَّثْنَا النَّيْمِي عَنْ اَمِي عُثْمَانَ عَنِ ابْسِ مَسْعُوْدٍ ع السِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيُرْجِعَ فَائِمَكُمْ وَلَيُسَ الْفَحْرُ أَنْ غُول هكذًا . وَأَشَارَ بِكُفِهِ وَلَكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا . وَأَشَارَ بِالسَّبَابَتَيُنِ .

بى ل رات كے د**تت** بى اذ ان دے دیتا ہے ً تا كەسويا بواشخص بيدار بوجائے اور **نوافل** ادا كرنے وا ما ( سحر ئى سر ہے ہ ہے اپ تھر اچاہ بائے میں صادق اس طرح نہیں ہوتی 'نی اکرم منتیز نے اپنی میں کے ذریعے اشارہ کیا جکہ نٹ صارت ک طرح ہوتی ہے نبی اکرمسی تیا نے اپنی شیادت کی دوانگیوں کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا۔

640 عدد في لادال. لاذال في عير وقب الصلاد والحديث 640

" 277 - أغسر ما مُعْمَمُولُهُ مَسَ غَبُلاَنَ قَالَ حَدَّفَنَا آبُولُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّنَا شُعُمَة أَمَانَا مَوَادَة مَنْ حَلَطَلَة فَالَ مَدَا الْمَاصَ حَتَى يَفْحِوَ مَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِعُوَّتَكُمُ اَذَالُ بِلاَلٍ وَلاَ هذا الْمَاصَ حَتَى يَفْحِوَ مَدَا وَهَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِعُوَّتَكُمُ اَذَالُ بِلاَلٍ وَلاَ هذا الْمَاصَ حَتَى يَفْحِونَ مَدُا وَهَكُولُ اللهُ عَنُوصًا وَقَالَ آلُو دَاوُدَ وَبَسَطَ مِنْدَيْهِ يَعِيْدًا وَشِمَالاً مَادًّا بَدَيْهِ .

، پاانان بناخهین نعطفهی کاشکار نه کرے اور نه بی بیر شفیدی (شمیس نلطیمی کاشکار کرے) یہاں تک کہ نیج صادق رمر نے بوجا ہے۔ (راوی کہ بیتے میں ) بیعتی پڑوڑ ائی کی سمت میں بچیل جائے۔

اوراؤرنای راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم کابیزام نے اسپتے روٹوں باتھوں کودا نیں اور بائیس طرف پھیلا دیا۔

لهن مه وق اور منح كا ذيان

سن سادق ایک روشن ہے جو مشرق کی جانب آسان کے کنارے میں دکھائی وی ہے اور بیعتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نام ہوتی ہوتی ہاتی ہے۔ یہاں تک کنام ہوتی نام آسان پر پھیل جاتی ہے۔ اور ڈمین پر اجالا ہوتا جاتا ہے اور اس سے پہلے بچی آسان پر ایک سفیدی سنون کی طرح نوا ہر ہوتی ہے جس کے بچے سارانق سیاو ہوتا ہے۔ اور میں وہ تی کے وقت سے دراز میبیدی غائب ہوجاتی ہے اس کو میچ کا ذہ سے کہتے ہیں۔

# باب التَّقَدُّمِ قَبُلَ شَهْرِ رَمَضَانَ

یہ باب ہے کہ رمضان کامبینہ (شروع بونے سے) پہلے بی (نفلی روزے رکھنا)

2171 – النجسرَنَا السنحَاقَ بُسنُ اِبُرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَاْنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنْ يَعْينى عَنْ آبِى سَلَعَةَ عَنْ آبِى مُ لَا تَقَدَّمُوا قَبُلَ الشَّهُوِ بِصِيَامٍ إِلَّا دَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا آتَى دَلِنَ الْيُومُ عَلَى صِيَامًا آتَى دَلِنَ الْيُومُ عَلَى صِيَامِهِ . دلِكَ الْيُومُ عَلى صِيَامِه .

(رمضان کا) مبینہ شروع ہونے ہے پہلے ہی روزے رکھنا شروع نہ کردؤ ماسوائے اس شخص کے جوکسی اور معمول کے مذابق راز در کھنا جو کہ اس معمول کے مذابق راز در کھنا ہوا ہے۔ مدابق میں اس کے ( دوسر سے معمول کے مطابق ) روز سے کا دن آ جائے۔

#### صدیث کے آخری جز کا مطلب بدے کہ بیر ممانعت اس شخص کے حق میں نہیں ہے جوان ایام میں روز ہ رکھنے کا عادی ہو

ل مرحه مسلم في الصيام، باب بيان ان الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفحر، وأن له الأكل وعيرة حي يطلع الفحر، وبيان صفة سنحر الذي تنعس به الاحكام من الدحول في الصوم و دخول وقت صلاة الصبح و عير ذلك والحديث 41 و 42 و 43 و احراحه الو لا واحراحه الم المتعود، باب ولمد السحور والحديث 2346) . واحراجته السرم ذي في المتنوم، باب ما حاء في بنان الفحر والحديث 706) تحفة السراك ، 4624)

2171 - سابي التحديث 2172)، و التسهيل في صيام يوم الشك والحليث 2189) . واحرجته ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في النهي ان يستدريف بعوم الأمر صام صومًا فوافقه والحديث 1650) . تحمة الإشراك (15391) . مثلاً کوئی فض پیریا جمعرات کے دن قل روز ورکھنے کا عادی ہواور اتفاق ہے شعبان کے انتیس یا ہمیں تاریخ ای دن دو بہ۔ اس کے لئے اس دن روز ورکھنا ممنوع نہیں ہے ہاں جوشش ان دنوں میں روز ورکھنے کا عادی مذہو وہ ندر کھے؟ جہر ہے: معموظ رہے کہ یہ مما نعت نمی تنزیجی کے طور پر ہے۔

ملا وفر ماتے ہیں کہ رمضان ہے ایک دن یا دوون قبل روز در کھنے کی ممانعت اس لئے ہے تا کہ نفل اور فرض دونوں رہزی کا اختلاط نہ ہو جائے اور اہل کتاب کے ساتھ مشاہمت نہ ہو کیونکہ وہ فرض روز دل کے ساتھ دومرے روزے بھی ملا لیتے ستے مظہر کا قول ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں رمضان ہے صرف ایک دن یا دودن قبل روز ہ رکھنا مکرو دہے۔

مولانا آئن فرماتے ہیں کہ یبال جس روزے ہے تا جارہا ہے دہ یوم الشک کا روز ونہیں بلکہ مطلقاً شعبان کے آئن ایام میں رمضان سے ایک دو دن قبل روز ہ رکھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے البنتہ جو تنص ان ایام میں روز ہ رکھنے کا ی دی ہودوں ممانعت سے مشتی ہے۔

# باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى يَحْيَى بَنِ اَبِى كَثِيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَلَى اَبِى سَلَمَةَ فِيْهِ السروايت كي بارب بين ابوطمه نائي راوي كي وال ياتفل كرن بين يكي بن ابوكثير اورمحد بن عمروك اختلاف كا تذكره

2172 - أَخُهَ رَنِي عِمْرَانُ بِنْ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ آبْمَانَا الْآوُزَاعِي عَنْ يَعْيى فَالَ حَدَّنَيْنُ ابُوْ سَلَمَةً قَالَ اخْبَرَيْنُ ابُو هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَتَقَدّمَنَّ اَحَدٌ الشّهُورَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلّا اَحَدٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبُلَهُ فَلْيَصُمْهُ .

الإسلمه بيان كرت بيل معترت الوجريره في تنشف محصيه بات بتائي الم من تنظم في بات ارثاد فرون و

کوئی بھی مخص (رمضان کا) مبینہ شروع ہونے ہے ایک یا دو دن پہلے ہی روزے رکھنا شروع نہ کر دے البتہ اگر کوئی مخض اس سے پہلے ہی کسی دوسرے معمول کے مطابق روزے رکھنا تھا تو وہ اس دن روز پر رکھ سکتا ہے۔

2173 – اَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَشْرٍوْ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَاّمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهُوَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ وَّلا يَوْمَيْنِ إِلَّا اَنْ يُوَافِقَ ذِلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ اَحَدُكُمْ . قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ هِلَا خَطَأً .

2172-تقدم (الحديث 2171) .

<sup>2173-</sup>المردية السنائي . تحقة الإشراف (6564) .

الله بن عبال الله بن عبال المنظاروايت كرتے بين: بى اكرم المنظم في ارشادفر مايا ہے:

رمغان کا) مہیند شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے روزے رکھنا شروع نہ کر دو البتہ اگر اس دن کمی فخص کے (کسی میں اس کے سے ایک یا دو دن پہلے روزے رکھنا شروع نہ کر دو البتہ اگر اس دن کمی فخص کے (کسی میں اس کے مطابق ) روز ورکھنے کا دن آ رہا ہو تو تھکم مختلف ہوگا۔
«سرے معمول کے مطابق ) روز ورکھنے کا دن آ رہا ہو تو تھکم مختلف ہوگا۔
«سرے منائی میں بیان کرتے ہیں: بیردوایت غلط ہے۔
الہم نمائی میں بیان کرتے ہیں: بیردوایت غلط ہے۔

## باب ذِكْرِ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةً فِي ذَٰلِكَ

اس بارے میں سیدہ اُم سلمہ فی فاکے حوالے سے منقول روایت کا تذکرہ

2774 - اَخُبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ - وَاللَّفَظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ فَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَتُ مَا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُومُ نَهُرَانٍ مُتَعَابِعَيْنِ إِلَّا آنَهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

# باب الإختِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْدِ

اس بارے میں محمد بن ابراہیم نامی راوی سے قال ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2175 – اَخْبَرَكَا اِسْسَحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا النَّصْرُ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُتَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِوَمَضَانَ .

الله الله سيده أم سلمه بن بنا بي الرم من في الرم من التي المرم من التي مناس كروز على كرر كور المراكم الريخ الم

2176 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْسَمَانَ قَالَ حَدَّنَا ابُنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ

🖈 🖈 ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ ڈیجئا ہے نبی اکرم مُخیفیم کے روزہ رکھنے کے

2174-احرجه السرمندي في الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (الحديث 736)، و في الشمائل، باب ماجاء في صوم رسول الله صلى الله عنبه وسلم (الحديث 136)، و المسلم الله عنبه وسلم (الحديث 1843) . و المسلم المسلم المسلم، باب ما جاء في وصال شعبان برمصان (الحديث 1648) . تحفة الاشراف (18232) .

<sup>2175-احرجه ابو داؤد في الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان (الحنيث 2336) \_(الحديث 2352) . تحقة الاشراف (18238) . [18238] . تحقة الاشراف (18238) . [18238] . والمحديث 2352 . تحقة الاشراف (17749) .</sup>

بارے میں دریافت کیا تو سیدون کٹے بیتان بنایا۔ نبی آئرم تابیۃ (انفلی) روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم پر بھتے ہے۔
اب آپ کوئی روز و ترک نبیس کریں گئے بھر آپ نفلی روز و رکھنا تھیوڑ ویتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ بھتے تھے کہ اب آپ کوئی فروز و نبیس رکھیں ہے۔ نبی آئرم مواقع الم شعبان میں روز و رکھا کرتے تھے۔ (راوی کو ٹائٹ ہے شاید بیالفاظ ہیں:) شعبان کے جھے میں روز و نبیس رکھیں ہے۔ نبی آئرم مواقع الم شعبان میں روز و رکھا کرتے تھے۔ (راوی کو ٹائٹ ہے شاید بیالفاظ ہیں:) شعبان کے جھے میں روز ہے میں روز ہے دکھا کرتے تھے۔

2177 - آخْبَوَنَ آخْمَدُ بُنُ سَعِّدِ بِنِ الْحَكَمِ قَالَ حَذَثْنَا عَمِّى قَالَ حَذَّثْنَا نَافِعُ بُنُ يَوِيُدُ آنَ ابْنَ الْهَ دِ حَذَنَ الْمَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَقَدْ كَانَتُ إِحْدَنَ اللهُ عَلَيْ إِنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَقَدْ كَانَتُ إِحْدَنَ اللهُ عَلَيْ إِنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَقَدْ كَانَتُ إِحْدَنَ اللهُ عَلَيْ وَسَنَهُ فَى اللهُ عَلَيْ وَسَنَهُ وَمَنَ اللهُ عَلَيْ وَسَنَهُ وَمَنْ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَنَهُ بَعُلُو وَسَنَهُ فِي شَعْبَانَ قَالَ تَعْدُو وَسَنَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَسَنَهُ وَسَنَهُ فَى اللهُ عَلَيْ وَسَنَهُ وَسَنَهُ وَمَا عَفُوهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلّهُ إِلّا قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلّهُ .

المجا المجارة المحارة المرائز المن سنده عائشة صديقة بناتنا كابي بيان فقل كرنتے بين: ہم (يعنی نبی اكرم الفقائي كانوان) بيل سنده عائشة صديقة بناتنا كابي بيان فقل كرنتے بين: ہم (يعنی نبی اكرم الفقائي كر پاتی تھی أيبار تک سے وئی ایک (حيف آ جاتا تھا انہیں كر پاتی تھی بيار تک كھی دوزے نبیل دركھتے ہے جنتے فقی روزے آ پ شعب میں کہ شعبان آ جاتا تھا انہی اكرم الفقائد وركھا كرتے ہے بلک آ پ اس بيار المرائے ہے۔ اس كے اكثر ہے بین روزه ركھا كرتے ہے بلک آ پ اس بيار سے مہينے میں روزه ركھا كرتے ہے۔

## ياب ذِكْرِ اخْتِلافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ

ب ياب ہے كدا س بارے بيل سيره عائش وقت كوالے ت تفول حديث بيل راويول كا ختراف كا تذكره 2178 - آخبر آنا مُحَمَّدُ بنُ عَبُو اللهِ بني يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بني آبِي لَبِيدٍ عَنْ آبِي سَلَمَهُ قَالَ سَالَتُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بني آبِي لَبِيدٍ عَنْ آبِي سَلَمَهُ قَالَ سَالَتُ عَائِشَة فَقُلْتُ آخِيرِ يُنِي عَنْ صِيَامٍ وَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَى نَفُولَ فَدُ صَامَ وَيُفُولَ فَدُ صَامَ وَيُفُولَ قَدْ مَنْ صَعْبَانَ إِلّا قَلِيلاً كَانَ يَصُومُ شَهُرًا آكَثَوَ مِنْ صَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلّا قَلِيلاً كَانَ يَصُومُ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى مَصُومُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللهُ مَنْ يَصُومُ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ يَصُومُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ يَصُومُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مُنْ يَصُومُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ يَصُومُ مُنْ اللهُ عَالَ مَنْ يَصُومُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُفُولُ مُ عَنْ يَصُومُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>2177</sup> حرجه مسعم في الصياد، باب فضاء رمضان في شعبان والحديث 152) . تحقة الأشراف والحديث 17741) .

<sup>178</sup> احرجه مسلم في الصيام، مات عينام التي صلى الله عليه وسلم في غير زمشان و استجاب ان لا يجلي شهرًا عن صوم والحدب 174 ) - واحرجه ان ماحه في الصيام عاب ما حاء في صيام التي صلى الله عليه وسلم (الحديث 1710) \_ تحته الاشراف (1779)

2170 - أَغَيَرْنَا إِسْحَقَ مُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْهَانَا مُعَادُ بُنُ هِ شَامٍ قَالَ حَدَّثَتِي أَبِي عَن بِهُ عِن بَى كَنْبِرِ قَالَ عَلَيْهِ وَمَلْهَ بِي كَنْبِرِ قَالَ مَا يَكُنُ وَمُولَى اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِي شَهِدٍ مِن مَا يَشَوَعُ مُنْعَبَانَ كُلُهُ مَا يَكُنُ وَمُولَى اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِي شَهِدٍ مِن مَا يَعْمَانَ كَانَ يَصُومُ مُنْعَبَانَ كُلّهُ .

کیں جو ہے۔ ان کی استروعا نشرصدیقہ (منظامیان کرتی ہیں نبی اکرم فاقیار سال کے کن بھی مینے میں شعبان سے زیادہ روز کے نسر کر کے بیٹے سے شعبان کے بورے مہینے میں روز ہے رکھا کرتے تھے۔ رکھ کرنے تھے سے شعبان کے بورے مہینے میں روز ہے رکھا کرتے تھے۔

" 2180 - اَنْحَدَرَامَا اَحْدَمَدُ اُنُ مُسْلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤَدَ عَنْ مُنْفَيَانَ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ خَولِدِ بْنِ سَعدِ عَى عَلِيْمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ .

وله الله الله الله الله المراكبة المراكبة الله المراكبة المرام المراكبة المعيان من روز مد وكاكرت تقيد

2181 - أَخْسَرُمَا هَارُونَ بُنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ سَفْدِ بْنِ هِسَاهِ عَنْ عَانِشَةَ لَالَتُ لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ كُلّهُ فِي لِيْلَةٍ وَلاَ قَامِ لَئِلَةٌ حَتَى الصّبِ حِ وَلا صَامَ شَهُرًا كَامِلاً قَطَّ غَيْرٌ رَمَضَانَ .

الم الله الله المنظم مدیقہ بڑتا ہواں کرتی ہیں میرے ملم کے مطابق نی اکرم منا تیج ایک رہ ہیں ہیں ایک رہ ہیں پور آمن نہیں پڑھا ہے ورندی آپ نے بھی کسی بھی زات میں نیج کک (مسلسل) نوائل اوا کیے ہیں اور ندی آپ نے رمضان کے عدوہ دورکسی مہینے ہیں بورام بیندووزے دیکے ہیں۔ کے عدوہ دورکسی مجھی مہینے ہیں بورام بیندووزے دیکتے ہیں۔

2182 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ آمِي يُوسُفَ الصَّيدَلائِيُّ - حَرَّانِيُّ - قَالَ حَدَّفَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَهُ عَنُ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْنَهَا عَنْ حِيامٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ قَدْ الْعَلَرُ وَلَلْهِ مُنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ قَدْ الْعَلَرُ وَلَلْهِ مُنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ قَدْ الْعَلَرُ وَلَلْهِ بَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ قَدْ الْعَلَرُ وَلَلْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمَلْمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ قَدْ الْعَلَرُ وَلَلْهِ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَمَا أَوْلَ وَلَا قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ قَدْ الْعَلَمُ وَلَلْهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَلَا قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ قَدْ الْعَرْ وَلَلْهِ عَلَيْهِ وَمَلْقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ قَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُمُ وَيَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَلَا قَدْ صَامَ وَيُغُولُ وَلَا قَدْ صَامَ وَيُنْ فَلُولُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُونَ وَمَضَانُ .

الله الله عبد الله بن شقیق بیان کرتے ہیں میں نے سیدہ عائش میں ایتہ فی تحاہے ہی اکرم بنی پیٹر کے روز ورکھنے کے بارے میں در بالت کیا توانہوں نے بنایا: کی اکرم کا تیجا تھی روز ہے دکھا کرتے سے بیال تک کہ ہم یہ بچھتے سے کر ب آب مسلس نو میں در بالت کیا توانہوں نے بنایا تک کہ ہم یہ بچھتے سے کر ب آب مسلس نو مدان مراح کے بیال تک کہ ہم یہ بچھتے سے کر اب آپ نوش روز وہیں کیس کے مدان مراح کی بھی مینے میں بورام بھیندروز نے بیس کے علاوہ اور کی بھی مہینے میں بورام بھیندروز نے بیس رکھے۔

نواکرم کا تیج نے مرینہ منورہ تشریف آور کی لیعدر مضمان کے علاوہ اور کی بھی مہینے میں بورام بھیندروز نے بیس رکھے۔

<sup>972ء ا</sup> موحه البحاري في عدوم، باب صوم شعبان (الحديث 1970) مطولًا و احرجه مسلم في الصده، داب صده سي صدى الدعب و سده في عبر رعبان و استحداب رالا بحلي شهرًا عن صوم (الحديث 177) مطولًا . تحتذ الاشراف (17780) .

2 50- اشرديه انسالي . تحتمة الإشراف (16063) .

218 عدم الحديث 1640) .

<sup>2182-</sup>الورجية مستنبه في النفيناد، ماك صينام التي صلى الدعلية ومنم في غير ومشان و استجاب ان لا نحني شهر عن عبود و تحديث 74 ، تحله لاشراف (16223)

2183 – آخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا خَالِلًا – رَهُوَ ابُنُ الْحَادِثِ – عَنُ كَهُمَسٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بِي شَغِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ ٱكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلّاةَ الضَّحَى قَالَتُ لَا إِلّا اَنْ يَحِى بَهُ مِنْ مَغِيبِهِ . قُلْتُ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلّهُ قَالَتُ لَا مَا عَلِمُتُ صَامَ شَهُرًا مُلَةً إِلّا رَمُضَانَ وَلَا الْفُومَ مِنْهُ حَتَى مَضَى لِسَبِيلِهِ .

الم الله الله عبدالله بن شقیق بیان کرتے بین میں نے سیّدہ عائشہ بی بنا ہے دریافت کیا: کیا ہی اکرم مولیق پا چاشت کی افرادا کیا کرتے ہے انہوں نے جواب دیا: تی نہیں! البتہ جب آب سفرے دالیس تشریف لاتے ہے (اور چاشت کے وقت شہر میں وافل ہوتے ہے تو سفرے والیس کے نوافل ادا کرتے ہے )۔ میں نے دریافت کیا: ہی اکرم مولیق کی مسینے میں پورام بینہ (نفلی) روزے دکھتے ہے ؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میرے علم کے مطابق نی اکرم مولیق میں مسینے میں پورام بینہ روزے دکھتے ہے ؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میرے علم کے مطابق نی اکرم مولیق میں اس میں مسینے میں (مکمل طور پر) مسینے میں (مکمل طور پر) نفلی روزے ترک کے بیں اور نہ بی آپ نے کی بھی میں ایک کہ آپ اس دنیا ہے مولیق کی اس دنیا ہے ہیں اور نہ بی آگرے ہے ہیں (کمل طور پر) میں میں میں کے بیں اور نہ بی آپ ہیں گئی روزے دکھا کرتے ہے ) میاں تک کہ آپ اس دنیا ہے رفصت ہو گئے۔

2184 – آخْبَوَ اَلْاشْعَتْ عَنْ يَزِيْدَ – وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ – قَالَ حَذَّلَنَا الْجُرَيْرِ ثُى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ شَقِيْتٍ فَالَ عُدَّلَنَا الْجُرَيْرِ ثُى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ شَقِيْتٍ فَالَ قُلْتُ لِلهِ اللهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ الطُّبْحَى قَالَتُ لَا إِلَّا اَنْ يَجِىءَ مِنْ مَعْلُوهُ الطّنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنْ صَامَ مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنْ صَامَ صَعْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنْ صَامَ صَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ صَوْمٌ مِنْهُ .

<sup>2183-</sup>احرحه مسلم في صلاة المسافرين و قصرها، باب اصتحباب صلاة الضحى و ان اقلها ركعتان و اكملها ثمان ركعات و اوسطها اربع ركعات او ست والحث على المحافظة عليها والحديث 76) . و التومذي في الشمائل، باب صلاة الصحى والحديث 275) . تحفة الإشراف (16217) .

<sup>2184-</sup> احرجه مسلم في صلاة المسافرين و قصرها، بات استحباب صلاة الصحي ق ان اقلها ركعتان و اكملها لمان وكعات و اوسطها اربع ركعات او ست والحث على المحافظة عليها والحديث 75) . و الترمذي في الشمائل، باب صلاة الضحى والحديث 1292) . تحفة الإشراف (16211) .

# باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ

ے کواس مدیث کے بارے میں خالد بن معدان تا می داوی نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ معدان تا می داوی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ معدان تا می داوی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ معدان تا می میں معدان تا می میں معدان تا معدان تا میں معدان تا میں معدان تا میں معدان تا معدان تا میں معدان تا میں معدان تا معدا

2186 - آخْبِرَنَا عَسْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ دَاؤَدَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بَنِ مَعُدَ. ر سر 2186 - آخْبِرَنَا عَسْرُو بُنُ عَلِيدٍ بَنِ مَعُدَ. ر سر 2186 - آخْبِرَنَا عَدْ عَالِيهِ بَنِ مَعُدَ. ر سر خَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ وَرَمَعَانَ وَيَتَحَرَّى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَعَانَ وَيَتَحَرَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَعَانَ وَيَتَحَرَّى

و مبیا سیدہ عائشہ صدیقتہ بناتھ ہیا ہیں اس منگر میں اس کے مبینے میں اور رمضان کے مبینے میں روزے رکھ کرتے تنے اور آپ ہیراور جعرات کے دن (اہتمام کے ساتھ) روز ورکھا کرتے تنے۔

# باب صِيام يَوْمِ الشَّلِيُّ به باب يوم شك مين روزه ركف كے بيان مين ہے

یم شک کےروزے کا بیان

2187 - أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَعِيْدٍ الْاَشَجُّ عَنْ آبِى خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةً لَالْ كُنُا عِنْدَ عَمَّالٍ مَنْ اللّهُ عَنْ آبِى خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلّةً لَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًمُ .

2185-انفرديه النسائي . تحفة الاشراف (16050) .

2360 مرسه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في صوم الالتين و التحميس (الحديث 745) مختصتراً . و سياتي (الحديث 2360) و احرجه سرساسه في الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (الحديث 1649)، وبناب صينام الاثنين و التحميس (الحديث 1739) محتصراً . المسالا الماديث 16081) . المسالا الماديث 16081) .

ان کے بیال کے فرایا: تم لوگ بھی کھاؤ اس کے بیال موجود سے ایک موجود سے ایک بھی ہوئی بکری ان کے بیال موجود سے ایک مادب ہے ہمت کے انہوں نے کہا: میں نے روز ورکی برائے انہوں نے کہا: میں نے دون روز ورکی ہے جس کے بادے میں شک پایا جاتا ہے تو اس فنوں سے تنہوں نے ابوالقا می نے بیا جاتا ہے تو اس فنوں سے تنہوں نے بیاد کی نافر مانی کی۔

شرح

حعنرت عمارین باسرومنی الله عنه کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے بیم المشک کوروز ہ رکھا اس نے ابوالقاسم سلی ، مذہبر اس نافر مانی کی ۔ (ابوداؤد، ترندی ، نسائی ، این ماجہ ، دارمی بمقلوۃ المصابع ، جلد دوم ، رقم الحدیث ، 480)

شعبان کی تیسویں شب یعنی انتیس تاریخ کو اہر وغیرہ کی وجہ سے چاند نہیں دیکھنا می اگر ایک شخص نے چاند دیکھنے کی شہادت دی اوراس کی شہادت بول نہیں کی گئی اسی طرح دوفاس لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی اوران کی گواہی تول نہر کی شہادت دی اوران کی شہادت بول نہر کی شہادت دی اوران کی گواہی تول نہر کی سے بھی سے گئی اس کی مسیح کو جو دن ہوگا لیعنی تمیں تاریخ کو بوم الشک (شک کا دن) کہلائے گا کیونکہ اس دن کے بارے میں ہے بھی جی جی انتقال ہوتا ہے کہ دمضان شروع نہ ہوا ہو لہذا اس غیر بھینی صورت کی وجہ ہے اسے شک کا دن کہا جاتا ہے بان اگر انتیس تاریخ کو اہر وغیرہ نہ ہواور کوئی بھی شخص چاند نہ دیکھے تو تمیں تاریخ کو بوم الشک نہ نہیں گئے۔

اس صدیث میں ای دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یوم الشک کورمضان یا کسی واجب کی نبیت ہے روزہ رکھنہ کروہ ہے البتداس دن نفل روزہ رکھنے کے بارے میں کچھنصیل ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص شعبان کی پہلی ہی بتاریخ ہے نفل روزہ رکھا چلا آ رہا ہو یا تمیں تاریخ اتفاق ہے اس دن ہوجائے کہ جس میں کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہوجس کی وضاحت پہنے کی جا بھی ہے تو اس کے لئے اس دن روزہ رکھنا افضل ہوجا۔

ای طرح بیم الشک کوروزہ رکھنا ای شخص کے لئے بھی اِنْصَال ہے جوشعبان کے آخری تین دنوں میں روز ہے رکھتا ہواورا اُر میصور تیس نہ ہوں تو بھر بیم الشک کا مسئلہ میہ ہے کہ خواص تو اس دن نقل کی ثبیت کے ساتھ روز و رکھ لیس اور عوام دو پہر تک بچھ کھائے ہے بغیران تظار کریں آگر جاند کی کوئی قابل قبول شبادت ند آئے تو دو پہر کے بعدا فطار کرلیں۔

حضرت ابن عمر دخی الله عنبر اور دوسرے محابہ کا بید معمول نقل کیا جاتا ہے کہ بید حضرات شغبان کی انتیس تاریخ کو چند تلاش کرتے اگر چاند دیکھے لیتے یا معتبر شہادت کے ڈریعے رویت ہلال کا ثبوت ہوجاتا تو اگلے روز روز ورکھے ورنہ بصورت دیگر ابرو غبار وغیرہ سے مطلع صاف ہونے کی صورت میں روزہ ندر کھتے ہاں اگر مطلع صاف نہ ہوتا تو روزہ رکھے لیتے تھے اور علا ،فر ، تے ہی کہاں صورت میں ان کا میدوز ہ نقل ہوتا تھا۔

خواص سے مراد دہ لوگ ہیں جو شک کے دن کے روزے کی نبیت کرنا جانتے ہوں اور جولوگ اس دن کے روز کے نبیت کرنا نہ جانتے ہوں انہیں عوام کہا جاتا ہے چتانچہال دن روز ہ کی نبیت رہیہے کہ جو شخص اس دن کہ جس میں رمض ن کے بار یں ذک واقع ہور ہا ہے روز و رکھنے کا عادی شد ہووہ بیزیت کرے کہ جس آج کے دن نقل روزے کی نیت کرتا ہوں اور اس کے

دل جس بید خیال پیدا شہو کہ آگر آج مقان کا دن ہوتو بیروزہ رمضان کا بھی ہے اس طرح نیت کرنی محروب ہو۔ تاہم آئر کسی
ریضان کا دن ہوتو بیروز و رمضان بیس محسوب ہواور اگر رمضان کا دن شہوتو نقل یا کسی اور واجب بیس محسوب ہو۔ تاہم آئر کسی
نے اس طرح کرلیا اور اس دن رمضان کا ہونا تا بت ہوگیا تو وہ دوزہ ورمضان ہی جس محسوب ہوگا۔ اس کے برخلاف آگر کوئی فخص
اس نیس سے ساتھ روزہ رکھے کہ اگر آئ رمضان کا دن ہوگا تو میر ابھی روزہ ہوگا اور آگر رمضان کا دن نہیں ہوگا تو میر اروزہ بھی
نہیں ہوگا۔ تو اس طرح نفل کا روزہ ہوگا اور نہ رمضان کا ہوگا جا ہے۔ اس دن رمضان کا ہوٹا ہی ثابت کیوں شہوجائے۔
نہیں ہوگا۔ تو اس طرح نفل کا روزہ ہوگا اور نہ رمضان کا ہوگا جا ہے۔ اس دن رمضان کا ہوٹا ہی ثابت کیوں شہوجائے۔

2188 - أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَذَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيِّ عَنْ آبِي يُونِيسَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي

بَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ آمُ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبُزًا وَبَقَلاٍ وَلَئَا فَقَالَ لِي هَدُمّ . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ .

الله عَنْدَكَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَآفَظِرُوا لِرُويَتِهِ وَآفَظِرُوا لِلللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُويَّتِهِ وَآفَظِرُوا لِرُويَةِ فَا كُمِلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِلشَهْرَ الشَّهُمَ اللهُ لَيْعِلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِلشَهْرَ الشَّهُمَ اللهُ لَولَا تَسْتَغُيلُوا الشَّهُ وَاللهُ لَا لَوْلَا لَكُولُولُ وَلَا تَعْلُوا الشَّهُولَ السَّفَهُ وَاللَّهُ مَالَا لِيَعْلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا تُسْتَغُيلُوا الشَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا تُسْتَغُيلُوا الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّولُ الللهُ اللْمُولُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(پہلی کے جاندکو) دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرواورائے دیکھ کرعید انفطر کرو' آگر تمبارے اوراس کے درمیان بادل آ بئے بتاریکی آ جائے 'تو تم شعبان کی تعداد پوری کرلواور مہیئة شروع ہونے سے پہلے ہی روزے رکھنا شروع نہ کروواور رمضان کوشعبان کے دان کے ماتھ نہ ملاؤ ( بعنی شعبان کی آخری تاریخ کوروزہ ندرکھو)۔

# باب التَّسُهِيلِ فِي صِيامِ يَوُمِ الشَّلْقِ به باب ہے کہ مُشکوک دن میں روزہ رکھنے کی تہولت دینا

2189 - أَحْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ آخْبَرَنِى آبِى عَنْ حَدِّى فَالَ آخْبَرَيِي

<sup>2°99 -</sup> نقدم في الشيام، النفلم قبل شهر رمصان (الحديث 2171) .

شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْآوُزَاعِي وَابْنِ اَبِئَ عَرُوبَةَ عَنْ يَحْنَى بْنِ اَبِئَ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِئ سَلَمَةَ عَنُ اَبِئ هُوَيْرَةً عَنْ يَحْنَى بْنِ اَبِئ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِئ سَلَمَةَ عَنُ اَبِئ هُوَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّهُ كَانَ يَقُولُ اَلاّ لَا تَقَدَّمُوا الشّهُرَ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ إِلَّا رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صِبَانَ فَلْيَصُمْهُ . فَلْيَصُمْهُ .

ارمفن العجم معزت الوجريره المنظرة عن اكرم الكينة المراح الدين الرسائل كرتے بين آپ بيفر مايا كرتے تھے (رمفن كا) مبينة شروع بونے سے ايك يا دو دن پہلے ہى روزه ركھنا نہ شروع كر البتہ اگر كوئى شخص (كسى اور معمول كے مطابق) في روز در كمتا ہو اتو وہ اس دن روزه ركھ سكتا ہے۔

# باب ثُوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَالْإِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ فِي ذَٰلِكَ .

یہ باب ہے کہ چوشخص ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے ہوئے رمضان میں نوافل اوا کرتا ہے اور، ی میں روز ہے کہ چوشخص ایمان کی حالت میں توابت کے بارے میں زہری سے ہوئے والے اختال ف کا تذکرہ میں روز ہے کو اللّه اُن عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُعَیْبِ عَنِ اللّٰیْثِ قَالَ اَنْبَانَا حَالِدٌ عَنِ ابْنِ ابِنُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ مَعْدُ ابْنِ ابْنَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ مَعْدُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا عَفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

العيد بن ميتب بي اكرم التي كار مان قل كرت بين:

جو محض ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے ہوئے رمضان کے نوافل اوا کرتا ہے اس مخض کے گزشتہ کن ہوں ک مغفرت کردی جاتی ہے۔

2191 - آخْتَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَذَثَنَا مُوسَى عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُوِيِ
قَالَ آخُبَرَئِى عُرُوةُ بُنُ الرُّبَيْرِ آنَ عَإِئِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُسرَقِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ آنَ يَامُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ آمَرٍ فِيهِ فَيَقُولُ مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانُ وَاللهُ عَلَيْهِ
وَالْحَيْسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِ .

کی کے بینے میں نوافل اوا کرنی ہیں ٹی اکرم نگائی اوگول کورمضان کے مہینے میں نوافل اوا کرنے کی ترغیب دیا کرئے تھے۔ بیٹ کی ترغیب دیا کرئے تھے تھے آپ بیٹر ماتے تھے: جو شخص ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے ہوئے نوافل اوا کرے گا'اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔

2190-انفردية السنائي , تحقة الاشراف (18742) .

<sup>2191-</sup>انفردية البسالي , تحقة الاشراف (16411) .

2192 - آنجَرَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى قَالَ آنَبَانَا إِسْحَاقُ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنُ يُولُسَ الْآيُلِي عَنِ رَعُوفِ لِنَهُ عَرْزَة بُنُ الزَّبَيْرِ آنَّ عَاتِشَةَ آخَبَرَتُهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ فِي جَوْفِ لِنَهُ إِنَّ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ وَفِيْهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِبُهُمْ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ آنُ اللهِ مَلَى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ وَفِيْهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِبُهُمْ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ آنُ اللهِ مَلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ وَفِيْهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِبُهُمْ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ آنُ اللهِ مَلَى الْمُسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ وَفِيْهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِبُهُمْ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ آنُ اللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُن قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . قَالَ فَتُولِيَى رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْامُرُ عَلَى ذَلِكَ .

میں ہے ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فری ہیاں کرتی ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مُنَّا ہُیْ است کے وقت تشریف لے مجھے آپ نے مہر میں (تراوی کی) نمازادا کی سیجھ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نمازادا کی۔

اس کے بعدراوی نے بوری صدیت وکر کی ہے جس میں نیالفاظ بھی ہیں:

سیّدہ عائشہ بنی بین اس میں اس

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نُلِنَّ فَیْنَ کے وصال تک معاملہ اس طرح رہا (بینی تراوی کی نماز باجماعت ادائیس کی جاتی )۔

2193 - آخُبَرَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخُبَرَيْنَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِي اَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ آنَ آبًا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي رَمَطَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ يُمِنْ ذَنْبِهِ .

جو خفس اس میں ایمان کی حالت میں تو اب کی اُمیدر سکتے ہوئے نوافل ادا کرے گا' اس مخص کے گزشتہ مکنا ہوں کی مغفرت کردی جائے گی۔

2194 - أَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ آخَبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ الزُّنِسِ اَنَّ عَالِيهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ الزُّنْ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ النَّيْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَيِّهُمْ فِى قِيَامٍ وَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَامُوَهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِيهُمْ فِى قِيَامٍ وَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَامُوهُمُ أَلِيهِ وَكَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِيهُمْ فِى قِيَامٍ وَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَامُوهُمُ أَلِيهِ وَكَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِيمُهُمْ فِى قِيَامٍ وَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَامُوهُمُ أَنِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِيهُمُ فِى قِيَامٍ وَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَامُوهُمُ فِي قِيَامٍ وَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَامُوهُمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِيمُهُمْ فِى قِيَامٍ وَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَامُوهُ مُ مَنْ عَيْرُونَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِيمُهُمْ فِى قِيَامٍ وَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ الْ يَامُونُ هُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَيُ قَيَامٍ وَمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>2[92-الشرديم السائي و الحديث عدم</sup> البخاري في الجمعة ، باب من قال في الحطبة بعد الثناء اما بعد والحديث 924) و مسمم في صلاة المسافرين و قصرها، بب الترغيب في قيام ومضان و هو التراويح والحديث 178) . تحقة الاشراف (66713) .

2193-نفرديه السنائي . تحفة الأشراف ( 15345) .

2194- عرديه السائي . تحقة الاشراف (16488) .

بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِلِيهِ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَّطَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَانًا غُفِرَ لَهُ مَا ثَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . الله الله المنظر معدالية، وترجم الله المراجع المراجع المنظمة المنظمة

نمازادا کی\_

اس کے بعدراوی نے بوری حدیث قبل کی ہے جس میں بدالفاظ بھی بیان نی اکرم النظام کورمضان میں نوافل اوا کرنے کی ترغیب دیتے تھے تاہم آپ اُنٹیس بنی کے ساتھ یہ کورنبر . تنظ آپ بیفر مات بینند: جو تنص ایمان کی حالت جمل تولب کی اُمید رکھتے ہوئے مضان میں نوانل اوا کر سے کا 'سر شخص م مراحیت کے ایک میں میں ایمان کی حالت جمل تولب کی اُمید رکھتے ہوئے مضان میں نوانل اوا کر سے کا 'سر شخص ما كزشتة كمنا بمول كي مغفرت كردي جائے گي۔

2195 – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعْبُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ حَدَّثَنَا الْوُ سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْسِنِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَعِعْتُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوُلُ لِرَعَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيعَاثًا وَّا خُنِسًابًا غُفِرَ لَهُ مَا نَقَلُمْ مِنْ ذَنْبِهِ .

م العرب الويريود التنافي كرت بين من في أرم فرافية كورمضان ك بار على بيارش وفرمات بوع

جو من اس من اعمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کتے ہوئے توافل ادا کرے کا اس من سے کرشتہ کن ہول کی مغفرت کردی جائے گی۔

2198 - آخُبَرُنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّنَنَا يَعْتُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّنَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ لَهَا سَلَمَةَ ٱخْبَرَهُ آنَ آبًا خُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلُّمُ مِنْ ذُنْبِهِ .

و الديريون الديريون المنظرواء الرسة بن أي اكرم المنظرة في الرم المنظرة الماوقر ما إي:

جو منان من اعان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کتے ہوئے نوافل ادا کرے گا'اس مخص کے گزشتہ گن ہوں کی مغفرت كردى جاسئة كي-

2197 – أَخْبَرَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنُ اَبِي مَلْمَةً عَ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنُ يَامُوهُمْ بِعَزِيمَةٍ قَالَ

2195-نفرنية السائي الحقة الاشراف (15181) .

2196-مقردية السائي رتحة الإشراف (15194) .

2197-احرجه مسلم في صلاة المسافرين و قصرها، باب الترغيب في قيام رمصان و هو النواويح والحديث 174) . واحرحه الو داود في المسلاد، بذب في قيام شهر رمضان والحليث 1371) واحرجه السومندي في التسوم، بذب الترعيب في قياد ومصان و ماحا، فيه من والحديث 808) . وسياتي (الحديث 2103) . تحقة الاشراف (15270) .

و و الله مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْهِ .

مر المعدود الوہر مرہ اللہ تنظیمان کرتے ہیں نبی اکرم مُلَاثِیَا معنوان میں نوافل ادا کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے تاہم اللہ اللہ معنوان میں نوافل ادا کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے تاہم میں نواب کی امید میں نواب کی امید میں نواب کی امید میں نواب کی امید کے دونان اللہ میں نواب کی امید کے دونان اللہ ادا کرے گا اس محفل کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کردی جائے گی۔

سے '' - 2198 - آنک رَّنَا قُتَیْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَّ رَسُولَ نِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَصَانَ اِیمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

العرب ابو ہریرہ بڑات ایا کرتے ہیں اکرم مان اللہ بات ارشاد فر مائی ہے:

بر مضان میں ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیڈر کھتے ہوئے نوافل ادا کرے گا' اس شخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مرائی جائے گئا۔ مرکن کا جائے گی۔

2199 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَينَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَلْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَينَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَلْ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ

﴿ ﴿ ﴿ مَعْرَتَ ابِو ہِرِیرِہ ثَنَّتُوٰ بِیانَ کُرتے ہیں ' بِی اکرم مُنَا تَقِیْم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو فق رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے نوافل ادا کرنے گا' اس شخص کے کزشتہ کمنا ہوں کی ت کردی جائے گی۔

2200 – أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَكَّنْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آسْمَاءَ قَالَ حَدَّنْنَا جُوَيْرِيَةُ عَنُ مَالِهُ قَالَ الْأَهْرِيُّ آخْبَرَنِى أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِو لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

الله العرب الو بريره الأسنان كرتے بين نبي اكرم من التي است ارشاد فرمانی كے

جو تخص رمنمان میں ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیڈر کھتے ہوئے نوافل ادا کرے گا' اس شخص کے گزشتہ گناہوں کی منفرت کردی جائے گی۔

2201 - أَخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ وَمُسحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْدَ قَالاً حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ ابَىٰ سَلَمَةً عَنْ

2198 مندم رالحديث 1601) ،

ود مسمر لحديث 1601م

200 شاه (الحديث 1601) .

المعديد المسائي المعديد في المسائل للذالقدر، باب فضل ليلة القدر (الحديث 2014) . واحرجه ابو داؤد في الصلاة ، ماب في قبام شهر رمصال المعدن 1372 و 2003 معتصراً . وفي الايمان و سرائعة ، قيام رمضان (المجديث 5039) معتصراً . معنة المرار (15145)

آسى هُرَيْرَة عَنِ النِّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ . وَفِي حَدِيْثِ فَتَيْبَةَ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ . وَفِي حَدِيْثِ فَتَيْبَةَ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَذُرِ إِيمَانًا وَالْحَبْسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَذُرِ إِيمَانًا وَالْحَبْسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَذُرِ إِيمَانًا وَالْحَبْسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَذُرِ إِيمَانًا وَالْحَبْسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَذُرِ إِيمَانًا وَالْحَبْسَابًا

🖈 🖈 حفرت ابو ہریرہ نی تنو 'نی اکرم ناکھی کا بیفرمان نقل کرتے ہیں:

. جو محض رمضان میں روز ہے رکھے۔

خنید نامی راوی کی روایت میں بدالفاظ ہیں:

ني اكرم الكافية أفي بيد بات ارشاد قرماني ب:

جو من رمغان کے مبینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے نوائل ادا کرے گا' اس مخص کے 'زیر مناہوں کی مغفرت کردی جائے گی اور جو مخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے نوافل ادا کرے ا اس مخص کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کردی جائے گی۔

2282 – أَخْبَرَكَا قُنَيَبَةً فَالَ حَذَنْنَا مُنْفِيّانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيْرَةً آنَّ النَّبِى صَلَى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ وَمَضَانَ إِبِمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

حضرت ابو بريره إلى أكرم من الله كايد فرمان تقل كرت بين:

جو مفان من ایمان کی حالت می ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے روزے رکھے گا' اس مخص کے گزشتہ کن ہول کی مغفرت کردی جائے گ مغفرت کردی جائے گی۔

2203 – اَخْبَوَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبُواهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِى هُوَيُوَةً قَالَ وَكُولًا مُنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَصَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَيْهِ .

﴿ ﴿ حضرت الوجريه النَّافَة روايت كرت بين أي اكرم مَنْ يَقَالِ في بات ارشاد فرما في الم

جو مخص رمضان میں ایمان کی نعالت میں تو اب کی اُمید رکھتے ہوئے روزے رکھے گا' اس مخص کے گزشتہ گزیروں کی رست کردی جائے گی۔ رت کردی جائے گی۔

2264 - آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَذَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَذَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنُ آبِى سَلَمَةُ عَنُ آبِى مَلَمَةُ عَنُ آبِى مَلَمَةُ عَنُ آبِى مَلَمَةُ عَنُ آبِى مَلَمَةً عَنُ آبِى مَلَمَ مَنُ صَامَ وَمَطَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا عَفِوَ لَهُ مَا تَعْلَمُ مِنْ ذَنْهِ .

2202-تقدم (الحديث 2201) \_

2203-تقدم (الحديث 2201) .

<sup>2204 &</sup>quot;مُرجه المُحارِّي في الإيمان بياب صوم رمضان احتسابًا من الايمان (الحديث 38) واخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما حاء في لصل شهر ومضان (الحديث 1641) \_تحفة الاشراف (15353) \_

🖈 عنرت ابو بريره المائن عني اكرم الأفيام كايرفر مان نقل كرتے بين:

۔ وفعل ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا' اس مخص کے گزشتہ گنا ہوں کی جو معل ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا' اس مخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کر دی جائے گیا۔

رمغمان میں کھڑا ہونے ، سے مراد میہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تر اور کی پڑھے، تلاوت قر آن کریم اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشنول رہے نیز اگر حرم شریف میں ہوتو طواف وعمرہ کرے یا ای طرح کی دومرک عبادات میں اینے آپ کومصروف رکھے۔ ب قدر میں کمزا ہوئے ، کا مطلب میہ ہے کہ شب قدر عبادت اللی اور ذکر الله میں مشغول رہے خواہ اس رات کے شب قدر ہونے کا اے علم ہویا نہ ہو۔ غفرلہ مانقدم من ذنبہ۔ تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں سے جواس نے پہلے کئے تنے۔ کے ہارے میں علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مکفرات ( لیعنی وہ اعمال جو گنا ہوں کوشتم کرنے واسلے ہوتے ہیں )صغیرہ گنا ہوں کوتو مثا ڈالتے ہیں اور کبیرہ گنا ہوں کو ہلکا کر دیتے ہیں اگر کسی خوش تصیب کے نامہ اتمال میں گناہ کا وجود نہیں ہوتا تو پھرمکفر ات کی وجہ ہے جنت میں اس کے درجات بلند کردیتے جاتے ہیں۔

## باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ وَّالنَّضْرِ بُنِ شَيْبَانَ فِيْهِ اس روایت کے بارے میں لیجی بن ابوکٹیر اور نضر بن شعبان کے اختلاف کا تذکرہ

2205 – اَخْبَرَنِي مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَمُحَمَّدُ بُنُ هِشَامٍ وَّابُو الْاَشْعَثِ – وَاللَّفُظُ لَهُ – قَالُوا حَذَّنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِي بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّلَنِي آبُو هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ .

حضرت ابوہریرہ بڑائٹؤ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُناکِقِم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

جوفس ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے ہوئے رمضان میں نوافل ادا کرے گا اس مخص کے گزشتہ مناہوں کی منفرت كردى جائے كى اور جو مخص ايمان كى حالت بين تواب كى أميدر كھتے ہوئے شب قدر بين نوافل اوا كرے كا'اس مخص كم كرشته كنامول كى مغفرت كردى جائے كى۔

2206 - آخُبَرَلِي مَـحُـمُوْدُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مَرُوانَ آنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيِي بَنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ آبِي

2205-انورجه البخاري في الصوح، باب من صام رمضان ايمانًا و احتسابًا و نية (الحديث 1901) . والحرجمه مسلم في صلاة المسافرين و لشرها، باب الترغيب في قيام رمضان و هو التواويح (المحديث 175) . وسياتي في الايعان و شرائعه، قيام ليلة القدر (المعديث 5027) . تسحمة

2206- تفرديه المسائي . تحفة الاشراف (15418) .

سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ شَهْرَ دَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَانِا عُنِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ .

会会 العرب الوبريه المنظروايت كرت إلى: تى اكرم مَنْ الله المراس المارة المارية عند المراس المنظر المارية المراسة المر

جوفض ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے ہوئے رمضان میں نوانل اداکرے گا'ال فض کے گزشتہ کی مغفر سے کر شتہ کی مغفر سے کر شتہ کی مغفر سے گزشتہ کی مغفر سے گزشتہ کی مغفر سے گزشتہ کی مغفر سے گا'ال فخفل سے کر نشر شرکت کی اور جوفض ایمان کی حالت میں تواب کی اُمیدر کھتے ہوئے شب قدر میں نوانل اداکرے گا'ال فخفل سے کرنش کے نامیوں کی مغفرت کردی جائے گی۔

2207 - أَخْبَرَنَا اِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَذَّنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَذَّنِي الْفَضَلُ بْنُ دُكِيْنٍ قَالَ حَذَّنِي الْفَضَلِ هَى عَسِمِعْتَهُ يُذُكُو فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَذُكُو فِي شَهُو وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَالَ مِنْ قَامَ رَمَضَانَ اللهُ عَلَيْ عَرْجَ مِنْ ذُنُولِهِ كَيَوْمٍ وَلَذَنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اللّهُ عَلَيْ عَرْجَ عِنْ ذُنُولِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهِ عُرَيْرَةً .

ان سے کہ: آپ ان سے کہ: آپ کے اسے کہ: آپ کی جے اسی جیز کے بارے جس بنا کی جوآپ نے رمضان کے مبینے کے بارے جس کی بواور سب نے زیادہ فضیلت رکھتی ہو: و ابوسلمہ نے بتایا: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نگائذ نے ہی اگرم کا فیزا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: ہی اگرم کا فیزا نے رمضان کے مبینے کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے تمام مبینوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا آپ نے ارشاد فرمایا: جو مخض ایمان کی مبینوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا آپ نے ارشاد فرمایا: جو مخض ایمان کی حالت جس ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے رمضان جی نوافل اداکرے گا وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجائے گا جسے بی دن قاب کی والدہ نے اسے جم ویا تھا۔

ا مام نسائی موضعہ بیان کرتے ہیں: بیر دوایت غلط ہے مسیح روایت وہ ہے جسے ابوسلمہ نے حصرت ابو ہر رہے ہجائنڈا کے ح سے نقل کیا ہے۔

2288 – أَخُبَرَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا النَّصُّرُ بُنُ شُمَيْلٍ قَالَ آنْبَانَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَصُلِ قَالَ حَذَنَا النَّصُرُ بُنُ شَيْبَانَ عَنْ آبِي سَلَمَةً فَلَكَرَ مِثْلَةً وَقَالَ مَنْ صَامَةُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا .

مند کے کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ مجی منقول ہے تا ہم اس میں برالفاظ ہیں:

جو من اس مینے میں ایمان کی حالت میں تو اب کی اُمیدر کہتے ہوئے روزے رکھے اور نوافل اوا کرے۔

2209 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَذَنَا آبُو هِشَامٍ قَالَ حَذَنْنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَصْلِ فَالَ

2207-سياتي (الحديث 2208 و 2209) و اخرجه ابن ماجه في اقامة الصلاة و السنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمصان (الحديث 1328) بسعوه \_ لحفة الإشراف (9729) .

2208-نقدم (الحديث 2207) .

مَكُنَّ النَّهُ مُنُ شَيَّانَ قَالَ قُلْتُ لاَيِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَلِيْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْنَهُ مِنْ آبِيكَ سَمِعَهُ آبُوكَ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدٌ فِي شَهْرِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدٌ فِي شَهْرِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدٌ فِي شَهْرِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَكَ وَتَعَالَى فَرَصَ صِيَامَ وَسُولًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَصَ صِيَامَ وَمَعَانَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَصَ صِيَامَ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَصَ صِيَامَ وَمَنَانَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَصَ صِيَامَ وَمَنَانَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَصَ صِيَامَ وَمَنَانَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَصَ صِيَامَ وَمَنَانَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَنَّمَ وَسَنَّمَ لَكُمْ وَسَنَّنَ لَكُمْ قِيَامَهُ فَقَالَ قَالَ وَالْهُ إِيعَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أَنْهُ وَمَا لَهُ إِيعَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أَنْهُ وَمَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ إِيعَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أَنْهُ .

اند ت لی نے رمضان کے روزے رکھنائم پرفرض قرار دیا ہے اور اس میں نوافل اداکر تا (یا نماز تراوی اداکرتا) تمہارے بے سنون قرار دیا ہے اور اس میں نوافل اداکرتا (یا نماز تراوی اداکرتا) تمہارے بے سنون قرار دیا ہے نو جو نفس ایمان کی حالت میں نواب کی اُمیدر کھتے ہوئ اس میننے میں روزے رکھتا ہے اور نوافل اواکرتا ہے اور اواکرتا ہے کہ ناہوں ہے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جس طرح اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔

# باب فَضَلِ الصِّيَامِ وَالْإِخْتِلاَفِ عَلَى آبِی اِسْحَاقَ فِی حَدِیْثِ عَلِیِّ بْنِ آبِی طَالِبٍ فِی ذٰلِكَ به باب م كدوزه ركھنے كى نصیلت اس بارے میں حضرت علی مُنْهُ اَسے منقول حدیث میں ابواسحاق نامی دادی سے قال ہونے والے اختلاف كا تذكره

2210 - آخَهَ رَبِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَلَاثَنَا آبِى قَالَ حَذَنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَا لَيْهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ آبِى طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ اللّهِ مُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ اللّهِ مُلْ عَنْ رَبُّهُ وَاللّهِ مَنْ عَلْمَ اللّهُ عَلَوْثُ فَي الصّائِعِ الطّائِعِ السّائِعِ السّائِعِ السّائِعِ السّائِعِ اللّهُ مِنْ رِيْحِ الْعِسْلِي .

﴿ ﴿ حضرت علَى بن ابوطالب النَّفَا فِي اكرم مَنْ النَّفَا كَاللَّهُ مَا النَّفَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل دوزه ميرے ليے ہے اور بيس ہى اس كى جزادوں گا' روزه دار شخص كو دوخوشياں نصيب ہوتی ہيں' ايك افطارى كے وقت اور ایک اس وقت جب وہ اپنے پر در دگار كی ہارگاہ ہيں حاضر ہوگا۔

( بى اكرم فَافَيْمُ فَ فريايا: ) اس دَات كى قتم جس كوست قدرت من ميرى جان بي اروزه وارشخص كمندكى يوانقد 2210-الدويه السائى، و سبائى في الصيام، فعنل الصيام و الاختلاف على ابي اسحق في حديث على بن ابي طالب في دلك (الحديث 2211) مولولاً تحفد الاشراف (10166) .

برديد منك في وسبوت زياده بالمجروب والما يروم من المستحدة قال حَلَقَا شَعْبَةُ عَنْ آبِي السَّحَاقَ عَنْ آبِي الآخُوصِ من السَّحَاقَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ من وسبوت زياده بالمجروب والمحافظة الله من المحافظة المن المحافظة المن المحافظة المن المحافظة المن من المحافظة المن المحافظة المن المحافظة المحافظة المن المحافظة المن المحافظة المن المحافظة المحافظة المن المحافظة سرح سنين تسائي (بلدوم) معد - احسوا محمد بن بشار فال حساس المسار فال حساس المسار فالم الله عَزَّ وَجَلُ الصَّوْمُ لِي وَالْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلُ الصَّوْمُ لِي وَالْلَهُ اللهِ عَزَّ وَجَلُ الصَّوْمُ لِي وَاللَّهُ اللهُ عَنَّ وَجَلُ الصَّوْمُ لِي وَاللَّهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ الصَّوْمُ لِي وَاللَّهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ الصَّوْمُ لِي وَاللَّهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ الصَّوْمُ لِي وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا تعالی کے زو کی ملک کی خوشبوے زیادہ یا کیزہ ہے۔

الفطارة وَلَخُلُونَ مَم الصَّائِمِ الطَّيْبِ عِندَ اللَّهِ مِن دِيْحِ الْمِسْكِ. ال وقت جب الله معرت مبدالله رئي تزييان مرس إلى الله معن من الله على الله وقت جب الله الله معرت مبدالله رئي تزييان مرس الله الماردوز ووار فض كودو خوشيال نصيب بهول كي الله وقت جب الله الله وقت الله وقت جب الموردوز وواردوز و ردره يرس يه مند كى بوالله تعالى برددون و الظاركرتام اورروز و دارفض كے مند كى بوالله تعالى كنزويك

باب ذِكْرِ الْإِنْحِيْلاَفِ عَلَى آبِيْ صَالِحٍ فِي هَلَا الْحَدِيْثِ منک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

سے باب ہے کداس میں ابوصالے نامی راوی سے قال ہونے والے اختلاف کا تذکرہ 2212 - ٱخْبَرَنَا عَلِي بُنُ حَوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَبِّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بَنُ مُوّةً عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ نَبَارَكَ وَنَعَالَى يَقُولُ الْصَوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ نَبَارَكَ وَنَعَالَى يَقُولُ الْصَوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرُحَنَانِ إِذَا الْفَطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَتِى اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوثَ فَمِ الصَّائِمِ اطَّيَبُ

عِنْدُ اللَّهِ مِنْ رِبْحِ الْمِسْكِ -

ردزہ میرے لیے ہے اور میں بی اس کی جزاء دول گا'روزہ دار محض کوخوشیال نصیب ہوتی ہیں' ایک جب وہ افطار کرتا ہے بات ارشادفر مالًا ي: اس وتت نوش ہوتا ہے اور ایک جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا' تو اللہ تعالیٰ اے جزا دے گا' تو وہ اس وقت خوش ہوگا۔ (نی اکرم مَنْ النظر نے فر مایا:)اس ذات کی تم جس کے دست الدرت میں محمد کی جان ہے! روز و دار محض کے مند کی بواللہ تعالی کے زوریک مظک کی خوشبوے زیادہ یا کیزہ ہوتی ہے۔

2213 - آخْبُرَكَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ وَالصَّانِمُ يَفْرَحُ مُرْتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَبَرُمُ بِنُفَى اللَّهُ وَخُلُوكَ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ.

2211-تقدم (الحديث 2210) .

2212-احرج، مسلم في الصيام، باب فقل العيام (الحليث 65) . تحقة الاشراف (4027) .

2213-العردية المُسالي . تحقة الأشراف (12884) .

会会 حضرت ابو بريره المُكَنَّذُ فِي اكرم مَنْ النَّهِ فَي اللَّهِ مَان تَقَلُّ كرت بين: (الله تعالى فرماتا ب)

روز و میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا' روزہ وارشخص دومر تبہ خوش ہوتا ہے ایک افطاری کے وقت اور دوسرا اس وقت جب وہ القد تعانی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ (نبی اکرم منگر تین افرائے میں:) روزہ دارشخص کے منہ کی بوالقہ تعالی کے بزریک منگ کی خوشبو سے زیاوہ پاکیز ہے۔

2214 - أخْسَرَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ آنْبَانَا جَوِيُرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ ادْمَ اللّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ إلى سَبْعِماءً ق ضَعْفِ قَالَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ اللّه الصِّيَامَ فَإِنّهُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ يَدَعُ شَهُونَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ آجُلِي الصِّيامُ جُنّةٌ لِلصَّائِمِ ضِعْفِ قَالَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ اللّهُ الصِّيامُ جُنّةٌ لِلصَّائِمِ فَعَ الصَّائِمِ الْمُعَامَةُ مِنْ آجُلِي الصِّيامُ جُنّةٌ لِلصَّائِمِ فَرْحَةً عِنْدَ اللّهِ مِنْ رَبُحِ الْمِسْكِ . فَرْحَةً عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِبُحِ الْمِسْكِ .

م العرب الوجريره في تنوني اكرم من اليزم من كانيز مان فقل كرت بن:

ابن آ دم جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا تو اب دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک نوٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمات ہو دز کا تھم مختف ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ آ دمی میرے لیے اپنی خواہش نفس داور اپنے کھانے کو چوڑ دیتا ہے روز ہ ایک ڈھال ہے روز ہ دارمخص کو دوخوشیاں نصیب ہوں گی ایک خوشی افظاری کے وقت نعیب ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے وقت نصیب ہوگی روز ہ دارمخص کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزد یک مشک کی
فرشہوے زیادہ یا کیزہ ہے۔

2215 — أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْهُمْ بُسُ الْسَحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُويِّجٍ آخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ آبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ آنَهُ سَعِعَ آبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَٰلِ ابْنِ الْهَمَ لَهُ إِلّا الصِّيَامَ هُوَ لِيُ النَّا الْجَيَّامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ آحَدِكُمْ فَلاَ يَرُفُتُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ شَاتَمَهُ آحَدُ آوُ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ وَآنَا أَجْدِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ آحَدِكُمْ فَلاَ يَرُفُتُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ شَاتَمَهُ آحَدُ آوُ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ وَآنَا لَهُ لَيْ عَلَى اللّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ رِبْحِ الْعِسُكِ لِلصَّائِمِ آلْيَالُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ رِبْحِ الْعِسُكِ لِلصَّائِمِ آلْكَ يَعْمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِبْحِ الْعِسُكِ لِلصَّائِمِ أَنْ مَنْ وَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُسَائِمٌ وَالْآلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِبْحِ الْعِسُكِ لِلصَّائِمِ آلْكُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ .

﴿ ﴿ حَسْرِت الدِ بِرِيهِ وَنَا تَعْزُرُوا بِيتَ كُرِيةٍ مِن فِي أَكُرُمُ مَا لَا يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى قرما تا ہے: ﴿ اللَّهِ تَعَالَى قرما تا ہے: ﴾

ائن آدم کا بڑمل اس کے لیے ہوتا ہے موائے روزے کے وہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کی بڑا دوں گا'روزہ ڈھال ہے۔ (نی اکرم خان کے نے فرمایا ہے: ) جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ بدزیانی شدکرے اور چیخ و پکار نہ کرنے اگر کوئی شخص اسے کالی دے یا اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہددے: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس ڈات کی تشم جس کے وست کالی دے یا اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہددے: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس ڈات کی تشم جس کے وست دوجود مسلم فی انصبام، ماب فصل الصبام (الحدیث 164) . تعجمۃ الاشراف (12340) .

2215-اعرجه البحاري في الصوم، باب هل يقول ابي صائم اذا شتم (الحديث 1904) و احرجه مسلم في الصيام، باب فضل الصيام ( لحديث 163) ، واحرصه السمالي في الصيام، ذكر الاحتلاف على ابي صائح في هذا الحديث (الحديث 2216) و ذكر الاختلاف على محمد بن ابي بعوب في حديث العديث العديث العامة في فصل الصائم (الحديث 2227) و حصراً . تحفة الاشراف (12853) .

قدرت میں محرکی جان ہے! روز ودار مخص کے منہ کی ہوتیا مت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں مشک کی خوشہو سے زیادہ پاکے اور م کی روز و دار فخص کو دوخوشیال نعیب بوتی بین ایک جب دو انطاری کرتا ہے اس دقت خوش بوتا ہے اور دوسرا جب ووانے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تواہیے اس روزے پرخوش ہوگا۔

2216 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ آنْبَانَا سُوَيْدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءً قَ عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بُسِ آبِي رَبَاحٍ قَالَ آحُبَرَنِي عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَسُ آبِي رَبَّاحٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَسُنِ آبِي رَبّاحٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَاللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْ قَالَ وَالْعَلَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَّامَ هُوَ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ الصِّيَّامُ جُنَّةً فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ آحَدِكُمْ فَلاَ يَسُرُفُتُ وَلَا يَسَسَخَبُ قَبَانَ شَالَمَهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلُهُ قَلْبَقُلُ إِنِّي الْمُرَدُّ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوثَ فَعِ الصَّائِمِ ٱطُيَّبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ . وَقَدْ رَوَى هَنْدَا الْحَدِيْثَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ .

ابن آ دم کاہر کمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے وہ میرے لیے ہے اور پس بی اس کی جزا دوں گا' روزہ ڈ ھال ہے ف جب سی شخص نے روز ورکھا ہوا ہوئو وہ بدز ہانی نہ کرئے جیخ دیکار نہ کرئے اگر کوئی شخص اے گائی دے یا اس کے ساتھ کڑنے کی كوشش كري تو وه بدكهدد، يس نے روز و ركھا ہوا ہے۔ (نبي اكرم منافقة افر ماتے بين:) اس ذات كي فتم جس كے دست قدرت میں محد کی جان ہے! روز ہ دار محص سے مند کی بواللہ تعالی کے نزد کی مشک کی خوشبو سے زیادہ یا کیز ہے۔

يهى روايت مفرت ابو مريره رائن كحوالے اور سعيد بن ميتب كے حوالے منقول ہے۔

2217 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَذَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّ إِنَّ أَبَا هُوَيُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَسَسَلِ ابْسِ الْاَمَ لَهُ إِلَّا الصِّبَامَ هُوَ لِنَى وَآنَا ٱجْزِى بِهِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةٌ فَمِ الصَّائِمِ ٱطُيّبُ عِنْدَ اللَّهِ

ه الوجريه والتنافيان كرت بين بيس في أكرم التنافي كويدار شادفر مات موسة سنا: الله تعالى فرما تا ب: ابن آدم كا بر عمل اس كے ليے ہے سوائے روزے كے وہ ميرے ليے ہے اور عن اس كى جزا وول كا (تى اكرم كالينظم فرماتے ہيں:)اس ذات كی متم جس كے دست قدرت بيس محمد كى جان ہے! روز ہ دار محف كے منه كى بواللہ تعالى كے نزدیک منک کی خوشبوے زیادہ یا کیزہ ہے۔

2218 - أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكْيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ أَذَمَ فَلَهُ عَشُرُ آمُنَالِهَا إِلَّا الصِّيَامَ لِي وَآنَا 2216-تقدم (الحديث 2215) .

<sup>2217-</sup>احرجه مسلم في الصيام، ياب فصل الصيام (الحديث 161) . تحقة الاشراف (13345) .

<sup>2218-</sup>انفرديه النسائي رتحفة الاشراف (13090) .

آجزىية

بہتیں۔ بیک کے دھنرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ نی اکرم کاٹیڈا کا پیفرمان فل کرتے ہیں: (اللہ تعالی فرما ہے:) ابن آ دم جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اجردی گنا ہوتا ہے البتدروزے کا تھم مختلف ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزاووں گا۔

#### رب تعالی اور روزه

اب يبال سے يہ يھے كروزے كى وجہ ايك بندے كاتفاق اللہ ہے كتام عبوط برنا ہے مارى عباد يس كے الى بين بم نماز بحى ال كے لئے پڑھے بين بم نماز بحى ال كے لئے پڑھے بين مردقہ بحى ال كے لئے کرتے بين جباد بحى الى كے لئے کرتے بين مردقہ بحى الى كے لئے کرتے بين جباد بحى الى كے لئے کرتے بين جباد بحى الى كے لئے کرتے بين جباد بحى الى بين الله العقوم "مردوزه الفائد في " دوم برے لئے ہے" وافعا اجزى بد " ادراس كى بترا بين ديا بول -

مالانکہ مجدوں کی جزاء بھی وی دیتا ہے جی کی جزامجی وی دیتا ہے ہر آجھے کام کی جزادی دیتا ہے لیکن اس نے بطور فاص روز ہے کوا پی طرف منسوب کیا ہے جب روز ورب کی طرف ساری عہاؤوں میں سے منفرد طریقے سے منسوب ہوا ، پھر روزہ پس روز ہورک ماتھ قائم ہے وہ اس بندے کو کھی اپنے رب کی ذات کے ساتھ متعلق بنادے گا۔

#### الصوم لي كي پيل وجه

سیعل بالشکا برنا جا با مار ذریعہ ہادراس کے اندر برزی حکمتیں ہیں اب دیکھو، جب رب ذوالجال نے یفر ہادیا کہ روزہ میرے لئے ہاں کا
مطلب یہ ہے کہ جینے بھی معبودان باظلہ ہیں اٹن ہیں ہے کس کے لئے روزہ نہیں رکھا گیا باتی مناری عمارتیں ان جموٹوں کے لئے جموٹوں نے کیس
مطلب یہ ہے کہ جینے بھی معبودان باظلہ ہیں اٹن ہیں ہے کس کے لئے روزہ نہیں رکھا گیا باتی ماری عمارتی سی کر جر سے میروں کے گروگ ان کا طواف
مثل ہوں کولوگ بجدے کرتے رہے ، بتوں کے نام پرلوگ نیازیں ان کے سامنے پیش کرتے رہے ، بتوں کے گروگ ان کا طواف
کرتے رہے ، مگر روزہ بھی کسی معبود بالش کے لئے نہیں رکھا گیا۔ اس واسط اللہ نے اس کوا پی طرف منسوب فرمایا ہے مگر ووان کے نزویک کی معبود کی
دوزے کا تصور ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں بدھ مت ہے یا بندومت ہان کے اغرابی کی کھی ایساوقت کر اراجا تا ہے مگر ووان کے نزویک کی معبود کی
دون کے انسان کے لئے میں روزہ رکھتے ہیں بدھ مت ہے یا بندومت ہوت ہوت ہے دور رکھنے کے لئے یاان کا اپنے باطن کی صفائی کا جونظریہ ہاں کی اند کے لئے
دیا کرتے ہیں دو کسی معبود کی خوشنود کی کے اورائی جزایس دی کھی البقا روزہ دیا تھی دیا ہوکہ روزہ جب بھی رکھا گیا ، صرف اللہ کے لئے
دیا کرتے ہیں دو کسی معبود کی خوشنود کی گئے ہورائی جزایس تو وعطافر ما تا ہوں۔
دیکھا گیا ہے تواللہ نے فرمایا: بیر ابھیرے لئے ہورائی جزایس تو وعطافر ما تا ہوں۔

#### الصوم لي كي دوسري وجه

ایسے ہی نہ کھانا اور نہ پینا اللہ کی صفات ہیں تو بندے نے بچھ وقت یہ کوشش کی کہ میر کی بھی میرے رب سے مناسبت پیدا ہوجائے جب میرا رب نہیں کھاتا پینا ،تو ہیں بھی بچھ وقت ایسے ہی گزاروں ،اگر چہ بندہ مختاج ہے کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں روسکنا ،کین پھر بھی اس نے اپنے رب کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس وجہ سے روزہ تعلق باللہ کا ایک حسین

الصوم لی کی تیسری وجه

ای پہلی حکمت کے اندر ہم جو حدیث کی حکمتیں بیان کردہے تنے کہ اللہ نے جوروزہ کواچی المرف منسوب کیا تو اس کا تبسرا سب سے کہ اللہ نے

اس كے شرف كوظا مركرنے كے لئے اسے الى طرف مفسوب كيا ہے۔ مثال کے طور پر بوری زمین اللہ کی ہے ہر کھر اللہ کا ہے لیکن ہر کھر کو بیت اللہ بیں کہا جاتا ، وہ خاص کھر ہے جس کو اللہ کا کھر كہاجاتا ہے اس لئے اس كاجواللہ كے ساتھ تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس تعلق اور شرافت كوظا ہر كرنا جاہتا ہے كہ باقی دنیا کے كھروں پر میراوه کرم نبیں ہے جومیری رحمت اس کھر پر برتی ہے تو خالق کا کنات جل جلالہ نے جیسے اس کھر پرنسبت تشریف کی ہے اس کھر

كوشرف دينے كے لئے اپن طرف منسوب كرليا ہے۔ ا پسے ہی آ ارچہ ہر عبادت اللہ ہی کے لئے ہے مگر اس نے تمام عبادتوں میں سے روزے کوبطور خاص اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ بیمیراہے اور میں اس کی جزاء دینے والا ہوں تا کہ پہتہ چل جائے کہ جتنے انوار وتجلیات روزے کے سبب بندے کو سلتے ہیں اوراس کی وجہ سے جتنا بندے کا اپنے مولا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے بدر دنرے کی آیک منفردشان ہے۔

باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي يَعْقُوبَ فِيْ حَدِيْثِ آبِي أَمَامَةَ فِي فَصْلِ الصَّائِمِ

یہ باب ہے کہ روز و دار محض کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابوا مامہ ٹائٹز کے حوالے سے منقول حدیث میں محمہ بن یعقوب نامی راوی ہے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2219 - أَخْبَـرَنَا عَـمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَذَّنَا مَهُدِيٌّ بْنُ مَيْمُوْنِ قَالَ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بُنُ حَيْوَةً عَنُ آبِي أَمَامَةً قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مُرْنِيْ بِآمْرِ اخْدُهُ عَنْكَ . قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ .

🖈 🖈 حضرت ابوامامه ولأنفذ بيان كرتے بين ميں تي اكرم فلائيكم كى خدمت ميں حاضر بوا ميں نے عرض كى: آب مجھ كوئى ايما تلم ديجة جوين آب سے حاصل كراول (اور پھراس پر عمل كرتار بول) ني اكرم الليظم في ارشاد فرمايا: تم روز ب ركھا كرد كيونكداس كے معالم ميں اور كوئى چيز تبيس ہے.

2220 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ٱنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخُبَرَنِي جَرِيْرُ بْنُ حَازِم آنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبُدِ

2219-انفردبه النسائي، و سياتي (الحديث 2220 و 2221 و 2222) \_ تحلة الإشراف (4861) \_

اللهِ بْنِ آبِى يَعْقُوبَ الصَّبِّى حَدَّثُهُ عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةً قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِى بِاللهِ مُرْنِى بِاللهِ عَلَىٰ لَهُ مِثْلَ لَهُ . بِالْهِ بَنِفَعْنِى اللهُ بِهِ . قَالَ عَلَيْكُ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ .

رَبِي 2221 - اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ الضَّعِيفُ - شَيْخُ صَالِحٌ وَّالصَّعِيفُ لَقَبٌ لِكُثْرَةِ عِبَادَتِهِ - قَالَ الْخُبَرِّنَا يَعْفُوبُ الْحَصُّرَمِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي يَعْفُوبَ عَنْ آبِي نَصْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي يَعْفُوبَ عَنْ آبِي نَصْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْدَ اللَّهِ بْنِ اَبِي يَعْفُوبَ عَنْ آبِي نَصْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْدَةً عَنْ آبِي يَعْفُوبَ عَنْ آبِي نَصْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْدَةً عَنْ آبِي أَمَامَةَ آنَهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَى لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْعَمَلِ الْفُصَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْعَمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالُ لَهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَلْكُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

۔ اس مصرت ابوا مامہ بنائنڈ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم آلائیڈ اسے دریافت کیا: کون ساممل زیادہ فضیلت رکھا ہے؟ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تم روز ہے رکھا کرؤ کیونکہ کوئی چیز اس کے برابرنہیں ہے۔

عُلَكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لِهِ عَدْلَ لَهُ . قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنْ السَّكَنِ ابُوْ عُبَيْدِ اللهِ – قَالَ حَدَّثَنَا يَهُ مِنْ بَنُ كَثِيْرٍ قَالَ عَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِى يَعْقُوبَ الضَّيِّيِ عَنْ اَبِى نَصْرِ الْهِلاَلِي عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ عَنْ آبِى أَمَامَةً قَالَ عُلَنَ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ . قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ . فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ . قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ . فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ . قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ . فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ . قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ . فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ . قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ .

کی اور سول اللہ! محصرت ابوا مامہ ولائٹ نبیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یار سول اللہ! مجھے کی عمل کے بارے میں تعلم دیجے ا آپ نے ارشاد فرمایا: تم روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے میں نے عرض کی: یار سول اللہ! آپ مجھے کسی عمل سے بارے میں تھے 'آپ نے فرمایا: تم روزے رکھو کیونکہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔

2223 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِبُلَ بُنِ سَمُرَةً قَالَ حَدَّثَا الْمُحَارِبِي عَنُ فِطْ اَخْبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ آبِي لَا اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوْمُ جُنَةً .

2224 - اَخْبَرَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَذَّبْنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ

2221-تقدم (الحديث 2229) .

2222-تقدم (الحديث 2219) .

2223-انفرديه السنائي، و سياتي (الحديث 2224 و 2226) . تحقِّة الاشراف (1367) .

2224-تقدم (الحديث 2223) .

حَبِيْبِ بْنِ أَبِي لَابِتٍ وَّالْحَكِمِ عَنْ مَيْعُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّذَهُ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ مَيْعُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الصَّوْمُ جُنَّةً .

ا معرت معاذ بن جبل جو من روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاتِیْ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿ ﴿ ﴿ مَا مِعَادَ بَن جبل جُورُ مَا مِاتِ كُرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاتِیْنَ نے ارشاد فرمایا ہے:

2225 - أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالاَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ فَال سَمِعْتُ عُرُوةً بْنَ النَّوْالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةً .

ردزه دهال ب- عفرت معاذروایت کرتے میں: نی اکرم نگافتان فرمایا ہے:روزه دهال ب-2226 - اَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَاجٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ لِي الْحَكُمُ سَمِعْتَهُ مِنهُ مُنذُ اَرْبَعِينَ سَنةً

لُمَّ قَالَ الْحَكُمُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَيْمُونُ بُنُ آبِي شَبِيْتٍ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ .

🖈 🖈 بی روایت بعض و میگر استاد کے ہمراہ بھی حصرت معاذ بن جبل بڑاٹنڈ کے حوالے سے منقول ہے۔

2227 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ آبِي صَالِحِ الزَّيّاتِ آنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيَامُ جُنَّةً .

\* دعرت الوبريره التائيزروايت كرت بين: ني اكرم التائيل في ارشاد فروايت

2228 - وَٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ ٱنْبَانَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ٱلْبَانَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ آنَهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيَّامُ جُنَّةً .

会会 حفرت الوبريره والتنادوايت كرتي بين: في اكرم تَكَالِيمُ في ارشاد فرمايا ب:

2229 – اَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَذَّنَا الْلَيْتُ عَنْ يَزِيْدَ بِنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدِ اَنَّ مُطَرِّفًا – رَجُلٌ مِنْ يَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَة - حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ آبِي الْعَاصِ دَعَا لَهُ بِلَبَنِ لِيسُقِيهُ فَقَالَ مُطَرِّفُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةً كَجُنَّةِ آحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ.

🖈 🖈 سعید بن ابوہند بیان کرتے ہیں بنوعامر سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب مطرف نے یہ بات بیان کی ہے

2225-انفرديه السالي . تحقة الاشراف (11347) .

2226-تقدم (الحديث 2223) .

2227-نقدم (الحديث 2215) .

2228-تقدم (الحديث 2215) .

2229-احرجه المسائي واخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في فضل الصيام (الحديث 1639) و سياتي (الحديث 2230 و 2231) مرسلًا . تحفة الأشراف (9771) . کے مرتبہ حضرت عمان بن ابوالعاص دلائنڈ نے ان کے لیے دورہ متکوایا تا کہ وہ آئیں پلائیں تو مطرف نے کہا: میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو حضرت عمان نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مُرکینی کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے۔

روز و ڈھال ہے جس طرح جنگ کے دوران کسی فخص کے پاس ڈھال ہوتی ہے۔

2230 - اَخْبَونَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُحَسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مَعِبُدِ بْنِ آبِي هِنْدِ عَنْ الْمُعَدِّ وَ اللهِ عَلَى عَنْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ فَدَعَا بِلَنِ فَقُلْتُ ابْنِ صَائِمٌ . فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ آحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ .

2231 - اَخْبَرَنِى زَكْرِيَّا بُنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيْدِ بْنِ آبِى هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ بُنِ سَعِيْدِ بْنِ آبِى هِنْدٍ عَلَى مُطَرِّفٌ عَلَى عُنْمَانَ نَحْوَةً مُرْسَلٌ .

مِنْ الله الله الله الله اورسند كهمراه بحى منقول باوربيردوايت مرسل بـ

2232 – أَخْبَرَنَا يَحُينَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ حَذَّنَا حَمَّادٌ قَالَ حَذَّنَا وَاصِلٌ عَنْ بَشَادِ بْنِ آبِى سَيُفٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عِبَاضِ بْنِ غُطَبْفِ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَنْحُوفُهَا .

الله الله الموعبيده النفظ بيان كرت بين بي في اكرم الأين كويدار شادفر مات بوك سنا المرم الأين كويدار شادفر مات بوك سنا الدورة و المال ب جب تك آدمي اس بيار شدو ...

2233 - الحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْادَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُنْ عَنْ خَارِجَةً بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ رُومَانَ عَنْ عُرُّوةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّادِ فَمَنُ اَصُبَحَ صَائِمًا فَلا يَجُهَلُ يَوْمَنِهِ عُرَّوةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي صَلَيْمٌ وَالْذِي الْمَرُدُ جَهِلَ عَلَيْهِ وَلَا يَسُبَّهُ وَلْيَقُلُ إِنِي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوثَ فَمِ الصَّائِمِ وَإِنِ امْرُدُ جَهِلَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ .

کا کے استدہ عائشہ معدیقتہ ڈائٹا 'نی اکرم مُنٹائٹی کا بیفر مان فل کرتی ہیں: روز وجہتم سے بیچنے کے لیے ڈھال ہے جو تفق روزے کی حالت میں صبح کرلے وہ اس دن کسی جہالت کامظا ہرہ نہ کرے

2230-تقدم (المحديث 2229) .

2231-تقدم (الحديث 2215) .

2232-انفردية النسالي، و سياتي (الحديث 223400 . تحقة الاشراف (5047) .

2233-انفر ديه البسالي \_تحفة الاشراف (17358) \_

ا کرکوئی خفس اس کے خلاف جہالت کامظاہرہ کرنا جائے تو دہ اے گالی نہ دے اے برانہ کیے اور یہ کہہ دے : میں نے روز ہ رکھا 

2234 - إَخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ آنْبَانَا حِبَانُ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ آبِي مَالِكِ

قَالَ حَدَّثْنَا أَصْحَابُنَا عَنْ آبِي عُبَيْدَةً قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةً مَا لَمْ يَخْرِفُهَا . 会会 حضرت الوعبيد و الكُنْوَدُ فرمات مين بروز و وُ هال ب جب تك آ دمي إس كو بها أز ندو ك

2235 - اَخْبَوْنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّبَّانُ لَا يَدْخُلُ فِيْهِ آخَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلً الْحِرُهُمُ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَوِبَ وَمَنْ شَوِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا .

会会 حضرت اللي بن سعد ولفنوني اكرم مَالفَقِلُ كاية قرمان اللي كرت ين:

روڑ و داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص درواڑ ہے جس کا نام "ریان" ہے اس میں سے روڑ ہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا' جب ان کا آخری فردداخل ہوجائے گا' تو اس دروازے کو بند کردیا جائے گا' جو تخص اس دروازے میں سے داخل ہوگا' وہ مشروب ہے گا اور جو تحض مشروب ہے گا'اسے بعد میں بھی پیاس نہیں نے گا۔

2238 - أَجُبَرَنَا قُنَيْبَةً قِبَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ آبِي خَازِمٍ قَالَ حَدَّثِنِي سَهُلَّ آنَ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيَّنَ الصَّائِمُونَ هَلْ لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظُمَأُ آبَدًا فَإِذَا دَخَلُوا أُغُلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمُ يَدْخُلُ فِيهِ أَخَذٌ غَيْرُهُمْ .

و الله معزت الله المنظريان كرتے بين جنت بين ايك دروازه بے جس كانام "ريان" بے قيامت ك دن كها جائے گا: روز ہ دارلوگ کہاں ہیں؟ تم لوگ ریان کی طرف آجاؤ! (نبی اکرم مَثَاثِیْمَ فرمائے ہیں:) جو تحض اس دروازے میں سے داخل ہو جائے گا'اسے بھی بیاس نہیں گلے گی جنب روز ہ داراس میں داخل ہوجا نمیں گے تو اس وقت دروازے کو بیند کر دیا جائے گا اور اس الراس الراس مين سے روز و دارول كے علاوہ اوركوكي وافل جيس موگا۔

2237 - آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِّحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ 2734-مقدم (الحديث 2232) .

2235-القردية النسائي ، تحقة الاشراف (4679) .

2236-انفرديه النسائي . فحفة الاشراف (4791) .

2237-احرجه البخاري في الصوم، باب الريان للصائمين (الحديث 1897)، و في فيضائل الصحابة، باب قول البي صلى الله عليه وسلم (لوكنت متحذا خليلًا) (الحديث 3666) . واخرجه مسلم في الزكاة، باب من جمع الصدقة و اعمال البر (الحديث 85) . واحرجه الترمدي في السماقيد، باب في مناقب ابي يكر و عمر رضي الله عنهما كليهما (الحديث 3674) \_ و اخترجية السمالي في الركاة، باب وجوب الركاة (الحديث 2438)، و في انجهاد، باب فضل من انفق زوجين في سبيل الله عزوجل (الحديث 3135) . تحمة الاشراف (12279) .

لَالَ آخَةَ رَبْئَى مَالِكُ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِی هُويُوةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله الله وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نُودِي فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هَذَا خَبْرٌ فَمَنْ كَانَ الله على المعلقة يُدُعَى مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدُعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِن السَّرِ المَّدَّةِ يُدُعَى مِنْ بَدَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ . قَالَ اَبُوْ بَكُو الصِّدِيقُ يَا الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ . قَالَ اَبُوْ بَكُو الصِّدِيقُ يَا الصَّدِيقُ يَا العسم العسم المعلى المحدد يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْاَبُوابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى احَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبُوابِ كُلِّهَا قَالَ اللهُ عَلَى الْحَدُ مِنْ تِلْكَ الْاَبُوابِ كُلِّهَا قَالَ اللهُ عَلَى الْحَدُ مِنْ تِلْكَ الْاَبُوابِ كُلِّهَا قَالَ رسول بَدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ نَعَمُ وَالْرَجُو اَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ .

المومريه المانية في اكرم مَنْ النَّهُ كار فرمان قل كرت بين:

جو من الله کی راه میں (کسی بھی چیز کا)ایک جوڑا (لیعنی ایک ہی تئم کی دو چیزیں) خرج کرتا ہے تو جنت میں بیاعلان کیا مانا ہے: اے اللہ کے بندے! یہ چیز زیادہ بہتر ہے جولوگ نمازی میں انہیں نماز کے مخصوص دردازے سے بلایا جائے گا اور جو ہ بہ بین انہیں جہاد کے مخصوص دروازے سے بلایا جائے گا جولوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں انہیں صدقہ کے مخصوص وروازے سے بلایا جائے گا جولوگ روز ہ دار ہیں آئیس ریان تامی دروازے سے بلایا جائے گا۔حضرت ابو برصد بق دلائن نے روں وض کی: پارسول املند! میر بھی تو ہوسکتا ہے کسی مخص کو ان تمام درواز دل سے بلایا جائے تو کیا کوئی ایسا مخص بھی ہے جسے ان تمام روازوں سے بلایا جائے؟ نی اکرم منافظ من ارشاد قرمایا: تی بان! اور جھے اُمیرے تم بھی ان میں سے ایک ہو گے۔

2238 - اَخُبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو ٱحُمَدَ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَهَابٌ لانفيار عَللى شَىءٍ قَالَ يَا مَعُشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ اَغَضُ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ لَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

لکین اپی (مالی حیثیت کی وجہ سے ) شادی نہیں کر سکتے تھے نبی اکرم مَلَّاتِیْ اِنے ارشاد فرمایا: اے نوجوانو کے گروہ! تم پر لازم ہے ٹادی کرنؤ کیونکہ میدنگاہ کوزیادہ جھکا کررکھتی ہے اورشرمگاہ کی زیادہ جھاظت کرتی ہے اور جو تحض اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس پرلازم ہے وہ روز ہے رکھے کیونکہ وہ (روزہ)اس کی شہوت کوشم کردےگا۔

2239 – اَخْبَونَا بِشُورُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيَمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِي عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلاَ بِهِ فَحَدَّثَهُ وَأَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ هَلُ لَكَ فِي فَتَاةٍ 2238-احرجه الحاري في المكاح، داب من لم يستطع البائة فليصم (العديث 5066) . واخرجه مسلم في النكاح، باب اشتحباب المكاح لمر الله نفسه البدو وجد مونه و اشتغال من عجز عن المون بالصوم (الحديث 3 و 4) . واخترجه الترمذي في المكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه (الحادث 1081) ـ واحرجه النساتي (الحديث 2241)، و في النكاح، الحث علِ النكاح (الحديث 3208 و 3210) . لحلالاشراف (9385) .

اُزَوِجْ كَهَا فَدَعَا عَبُدُ اللَّهِ عَلْقَمَةً فَمَعَذَلَهُ أَنَّ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَالْبَنَرُونَ وَ

فَإِنَّهُ اعْضُ لِلْهُصَرِ وَٱخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ . آ پ کی توجوان خاتون کے ساتھ شادی کرنا جا ہیں ہے؟ ہم آپ کی شادی کردادیتے ہیں تو حصرت عبداللہ نے علقمہ کو بھی با

اورائيس بيد بات بتائي: بي اكرم تَلْفِيلُم في بات ارشادفرمائي ا

جومض شادی کرنے کی استظاعت رکھا ہواے شادی کرلینی جاہے کیونکہ بدنگاہ کوزیادہ جھکا کررکھتی ہے اور شرمگاہ کی زیارہ حاظت کرتی ہے اور جواس کی استطاعت ندر کھتا ہوا۔ روزہ رکھنا جاہی کیونکہ وہ اس کی شہوت کو فتم کردے گا۔

2240 - اَعْبَوَنَا هَارُونَ بُنُ إِسْعَاقَ قَالَ حَذَّثَا الْمُحَادِبِي عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ الْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْبَتَزَوَّجُ وَمَنْ لَمُ يَجِدُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

جعرت عبدالله بالأوايت كرت بين: يما كرم الأفراف ارشاد فرما يا به:

تم میں سے جو من شادی کرنے کی استفاعت رکھتا ہو' دوشادی کرے اور جو بیاستطاعت شدر کھتا ہو' اس پر روزے رکھنا لازم ہے کیونکدروزوال کی شیوت کوفتم کردےگا۔

2241 – اَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بُنِ هِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثْنَا عَلِي بُنُ هَاشِمٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيُّدَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالْاَسُودُ وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْتٍ مَا رَآيَتُهُ حَدَّثَ بِهِ ٱلْقَوْمَ إِلَّا مِنْ ٱجْلِي لاَتِي كُنْتُ آحُدَلَهُمْ سِنَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيُتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ اَغَصَّ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ. قَالَ عَلِى وَسُئِلَ الْآعُمَسُ عَنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِمْ لَقَالَ عَنْ إِبْرَاهِهُمَ عَنْ عَلَقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ قَالَ نَعُمُ

🖈 🖈 عبدالرحمن بن يزيد بيان كرية بين بهم لوك معزت عبدالله والله والله عندمت مي حاضر بوسة الماريب ماته

2239-اعرب البعاري في الصوم، باب الصوم لمن عاف على نفسه العزبة (البعديث 1905) مستنصراً، و في السكاح، باب قول البي صدى الله عليه وصلم (من استطاع الياء ة فليتزوج) (الحديث 5065) . واخرجه مسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه و وحد مونه و اشتخال من عجز عِنَ المون بالصوم والحديث 1 و 2) رواحرجه أبو داؤد في النكاح، ياب التحريض على النكاح (الحديث 2046) واخرجه الشرميذي في النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج و الحث عليه والحديث (1081) تعليقاً . واخرجه السائي والحديث 2240 و 2241)، وفي المكاح، الحث على التكاح (الحديث 3207 و 3208 و 3201) . واخرجه ابن ماجد في المكاح، باب ما جاء في فصل المكاح (الحديث 1845) مطرلًا . تحقة (لاشراف (9417) .

2240-نقدم زالحديث 2239) .

2241-تقدم (المحديث ﴿223 و 2239) .

علقمہ نظے اسود نظے اور بکھاورلوگ بھی نظے تو انہوں نے ہمیں ایک حدیث سائی میرایہ خیال ہے انہوں نے مرف میری دجہ ہ تمام حاضرین کووہ حدیث سنائی کیونکہ میری عمرسب سے کم تھی (انہوں نے بتایا:) نبی اکرم مَثَلَّةُ بِنَّمَ نے ارشاونر مایا ہے۔ اے نو جوانو کے گروہ! تم میں سے جوشادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہؤوہ شادی کرلے کیونکہ وہ اس کی نگاہ کو زیادہ جھکا کرر کھے گی اور شرمگاہ کی زیادہ حقاظت کرے گی۔

علی بن ہاشم نائی راوی بیان کرتے ہیں اعمش سے ابراہیم نخعی کی نقل کردہ اس روایت کے بارے ہیں دریافت کیا عمید سائل نے سوال کیا: کیا ہے روایت ابراہیم نخعی کے حوالے سے علقمہ سے حوالے سے حضرت عبداللہ جھی منقول ہے انہوں نے جواب دیا: بی باں!

2242 — آخُبَرَنَا عَـُمُو بُنُ زُرَارَةَ قَالَ آنَبَآنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّنَا يُونُسُ عَنْ آبِي مَعْشَو عَنْ اِبْرَاهِمْ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوَى عَنْهُ مَنْصُورٌ وَمُعِيْرَةُ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحْمِنِ آبُو مَعْشَو هِ اللهُ السُمُهُ زِيَادُ بُنُ كُلِيْبٍ وَهُو نَعْقِهِ آيَضًا كَانَ قَلِهِ آنِمَا عَنْهُ مَنْصُورٌ وَمُعِيْرَةُ وَشُوعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمَعْفُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلْمُ وَا اللّهُ عَلَيْه

ا مام نسائی میشند بیان کرتے ہیں: ابومعشر نامی رادی کا نام زیاد بن کلاب ہے بیرراوی ثقہ ہے اور ابراہیم نخعی کا شاگر د ہے۔ منصور مغیرۂ شعبہ نے اس کے حوالے سے احادیث روایت کی ہیں۔

ابو معشر مدنی نامی رادی کانام نجیج ہے میدرادی ضعیف ہے اور نسعیف ہونے کے ساتھ وہ اختلاط کا بھی شکار ہو گیا تھا'اس سے کئی منکر روایات منقول ہیں۔

ان منکرروایات میں سے ایک روایت وہ ہے جے محد بن عمر و ابوسلمہ ابو ہریرہ نٹائٹٹ کے حوالے نے نبی اکرم منائٹٹ کے سے کیا ہے۔ آپ منالٹٹٹل نے ارشاد فر مایا بمشرق اورمغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

<sup>2242-</sup>الفردية النسائي، وسياتي في النكاح، الحدث على النكاح (الحديث 3206) \_ تحقة الاشراف (9832) .

ان روایات میں سے ایک روایت وہ ہے جواس نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے سیّر ،
عائشہ بڑی بھاکے حوالے سے ٹی اکرم تائی تا کے ایک فرمان کے طور پرنقل کی ہے: تم حچری کے ذریعے گوشت نہ کا ٹو بلکہ دانت کے ذریعے نوج کر (اسے کھاؤ)۔

باب ثُوَابِ مَنْ صَامَ يَوُمًّا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِكْرِ الْإِجْتِلاَفِ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ ابِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ فِي ذَٰلِكَ

یہ باب ہے کہ جو محض اللہ کی راہ میں (جہاد کے دوران) ایک دن روزہ رکھتا ہے اس کا تواب اس روایت میں سہیل بن ابوصالح بتای راوی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2243 – اَخْبَوْنَا يُونُسُ بِنُ عَبِدِ الْآعُلَى قَالَ اَجْبَرَنِى اَلَّى عَنْ سُهَيْلِ بَنِ آبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ عَنُ اَبِى اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ عَنُ اَبِى مَا لَمُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَحْزَحَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَحْزَحَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّهِ عِزَّ وَجَلَّ ذَحْزَحَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَحْزَحَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ إِوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَحْزَحَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ إِوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَحْزَحَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ إِوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَحْزَحَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

\* العرب الوجريه والتي عن اكرم التي كاليفر مان الل كرت بن

جو من (الله كاراه من جهاد كرتے موسة) أيك دن روزه ركھتا ہے الله تعالى اسے جہم سے ستر برس كى مسافت تك دوركر

ديتاہے۔

2244 - آخُبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بَنِ حَفَّصَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ الصَّرِيُرُ عَنُ سُهَيُّلٍ عَنِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوُمًّا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبِيئِلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبِيئِلَ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبِيئِنَ خَوِيفًا .

الوسعيد فدرى النظار وايت كرت إلى الكافر ما الما فرا فرما الما المرم المنظم في الرم المنظم في المرم المنظم الما الما الم

جو میں اللہ کی راویس (جہاد کے دوران) ایک دن روز ورکھتا ہے اللہ تعالی اس ایک دن کے عوض میں اس مخص کے اور جہنم کے درمیان ستر برس کی مسافت کرویتا ہے۔

2245 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِّنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَلَّلْنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَلَّلْنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ الْحَبَرَنِيْ مَلْيَهُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَجُهَهُ عَنِ النَّادِ سَبْعِيْنَ خَرِيفًا .

2243-الفردبه النسائي من طريق الس بن عياض، و عزاه المزي في تحفاة الاشراف (18624) الى السائي مرسلا، و هو و هم، فانما هو فيه منصل، و عزاه العربية العامو فيه منصل، و عزاه الحديث 300/2)، وقال الشيح شاكر (الحديث 7977): استاده صحيح .

2244-الفردية النسائي . تحمة الاشراف (4289) .

2245-انفرديه النسالي . تحفة الاشراف ( 12659) .

ه هرت ابو جریره نگانتیزدوایت کرتے بین: نی اکرم نگانتی نے ارشاد فرمایا ہے: مریر میں میں میں میں میں میں میں ایک است میں میں میں میں میں می بوض الله كى راه ميں (جہاد كے دوران) ايك دان روزه ركھنا ہے تو الله تعالی اس مخص كوجنبم سے ستر برس (كى مسافت

الرياد - النُحبَونَا مُحَدَّمَدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفُوانَ عَنْ آبِي يَدِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدُ اللَّهُ وَجُهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

ا معترت ابوسعيد خدري بالنَّوَ في اكرم مَا لَيْدَم كار قر مان نقل كرت بين: جو فض الله كى راه ميں (جہاد كے دوران) ايك دن روزه ركھا كے الله تعالى اسے جہنم سے ستر برس (كى مسافت كے

2247 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعِيْبٍ قَالَ اَنْبَانَا الْلَيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْسِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ آلَّهُ مَسِمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّا بَعَّدَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِبْنَ خَرِيفًا .

العام من الوسعيد ضررى الفظ بيان كرت بين انبول نے بى اكرم من يوام كوردار شادفر ماتے ہوئے ساہے: جو بنذہ الله كى راہ ميں (جہاد كے دوران) أيك دن روزه ركھتا ہے الله تعالى اس أيك دن كے عوض ميں اسے جہتم سے (ستر برس کی مسافت کے برابر) دور کرویتاہے۔

2248 - ٱخْجَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْآسُودِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيُلٌ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَبَّاشٍ عَى لَ سَسِمِعُتُ اَبَسَا سَسِعِيْدٍ الْمُحَدِّدِيَّ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوُمَّا فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيفًا .

金金 حضرت ابوسعید خدری برانزروایت کرتے ہیں: نی اکرم تانی نے ارشاد قرمایا ہے: جیخص القد کی راہ میں ایک دن روز ورکھتا ہے اللہ تعالی اے جہنم ہے ستر برس ( کی مسافت کے برابر ) دورکر دیتا ہے۔ 2249 – اَخُبَرَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ انْبَانَا ابْنُ جُوَيْجٍ فَالَ اَخْبَوَنِي يَحْيِي بْنُ

2246-انفردية النسائي . تحقة الأشراف (4078) .

2247-أحرجه البحاري في الحياد، باب فصل الصوم في سيل الله (الحديث 2840) . واخرجه مسلم في الصيام، ياب فصل الصيام في سبير لله لمن يطبقه بالا ضرر ولا تتويت حق (الحديث 167 و 168) . واحرجه الترمدي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فصل الصوم في سسل الله (العديث 1623)، واحراجه الساني والعديث 2248 و 2249)، باب ذكر الاحتلاف على سفيان الثوري فيه والعديث 2250 و 2251 و 2252) . واحرحه ابن ماحه في الصيام، باب في صيام يوم في سبيل الله والحديث 1717) . بحقة الإشراف (4388) .

2248 تقدم والحديث 2247) -

2249-ئقدم (الحديث 2247) -

سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ آبِى صَالِح سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ آبِى عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَعِيْدٍ الْخُذْدِئَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ السَعِيْدِ وَسُهَيْلُ بْنُ آبِى صَالِح سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ آبِى عَيَّاشٍ قَالَ سَعِعْتُ آبَا سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ آبِى صَالِح سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ آبِى عَيَّاشٍ قَالَ سَعِيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَنَعِيْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَنَعِيْر

یہ کا اللہ حضرت ابوسعید خدری بڑی تنایال کرتے ہیں: میں نے تی اکرم مائیزیم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا جوشخص اللہ کی راہ میں (جہاد کے دوران) ایک دن روز و رکھتا ہے اللہ تعالی اے جہنم سے ستر برس (کی مس فت سے برایر) دورکر دیتا ہے۔

### باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ النَّوْرِي فِيهِ

یہ باب ہے کہ اس روایت میں سفیان توری سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2250 - آخُرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُنِيرٍ - نَبْسَابُوْدِيْ - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سُهِيْلِ بُنِ آبِيْ صَالِحٍ عَنِ النَّعُمَانِ بِنِ آبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُوهُ عَبُدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ الْيَوْمِ اللَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيفًا .

会会 حضرت ابوسعید خدری بنی تزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مل تیل نے ارشا وفر مایا ہے:

جو بندہ اللہ کی راہ میں (جباد کے دوران) ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تغالی اس ایک دن کے عوض میں اس فخص کوجہنم ہے ستر برس (کی مسافت جتنا دور) کردیتا ہے۔

2251 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَرِّبٍ قَالَ حَذَّنَا قَاسِمٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيِّلِ بُنِ أَبِى صَالِح عَنِ النَّعْمَانِ بِي أَبِى عَيَّاشٍ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوُمًّا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَٰلِكَ الْيَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجُهِهِ سَبْعِيْنَ حَرِيفًا .

و الله المعدد من المراك المن المرام الماتيا كار فرمان القل كرت من المرام الماتيا كار فرمان القل كرت من ا

جو مخض الله کی راہ میں (جہاد کے دوران) ایک دن روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس ایک دن کے عوض میں جہنم کی تبش کو اس شخص ہے سنتر برس (کی مسافت کے برابر) دورکر دیتا ہے۔

2252 - أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَنْبَلِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِى حَذَّلَكُمُ ابُنُ نُمَيُرٍ قَالَ حَذَّنَا مُسُفَيَانُ عَنْ سُمَيٍّ غَنِ النَّعُمَانِ بُنِ آبِى عَيَّاشٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانُ عَنْ سُمِيْ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّهِ بَاعَدَ اللّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيقًا .

<sup>2250-</sup>نقيم (الحديث 2247) .

<sup>2251-</sup>نقدم والحديث 2247) .

<sup>2252-</sup>تقدم (الحديث 2247) .

ه ابوسعید فدری فانتر دوایت کرتے میں: بی اکرم مناتیل نے ارشادفر مایا ہے:

یں ہی سالندگی راہ میں (جہاد کے دوران) ایک دن روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس ایک دن کے وض میں اس شخص ہے جہنم کو برس دور کر دیتاہے۔

2253 - أَخْبَرُنَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يَحْبَى بُنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ آبِى عَبْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ عَبْ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةً مِاءً قِ عَامٍ .

ه الله المرات عقبه بن عامر التأثيَّة بي اكرم التأثيَّة كابيفر مان نقل كرت بين:

جوفض الله كى راه ميں (جہاد كے دوران) ايك دن روز ه ركھتا ہے الله تعالى اس فخص ہے جہنم كوايك سو برس كى مسافت تك دوركر ديتا ہے۔

### باب مَا يُكُرَهُ مِنَ الصِّبَامِ فِي السَّفَرِ بي باب مفر كروران روزه ركمنا عروة ب

2254 - آخُبَرَنَا إِسْتَحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَمِّ اللهِ عَنْ أَمِّ اللهِ عَنْ أَمِّ اللهِ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصِّيَامُ فِى السَّفَر. السَّيَامُ فِى السَّفَر. .

کی کے حضرت کعب بن عاصم ڈاکھنے بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مانی تیزا کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: سفر کے دوران روز ہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔

2255 - آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيُمُ بُنُ يَعْفُوبَ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ . فَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّفَو السَّوابُ الَّذِي قَبْلَهُ لَا نَعْلَمُ آحَدًا تَابَعَ ابُنَ كَثِيرٍ عَلَيْهِ .

金金 سعيد بن مينب روايت كرتے بين: ني اكرم تا يا ارشادفر مايا ہے:

سفر کے دوران روزہ رکھٹا نیکی ہیں ہے۔

ا ما منال مرسلة بيان كرتے بين بيروايت غلط ب ورست روايت وه ب جواس سے سلف مولى ب مارعلم كے

2253-انفر ديه انسبائي , تحفة الإشراف (9947) .

2254-اخرحه اسمائي في الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر (الحديث 2255)مرسلا . واخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الافطار في السفر (الحديث 1664) . تحقة الاشراف (11105) .

2255- تقدم في الصبام، باب ما يكره من الصبام في السفر (الحديث 2254).

مظ بق سی بھی مختص نے اس روایت میں این کثیر نامی راوی کی متابعت نیس کی ہے۔

باب الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا قِيلَ ذَلِكَ وَذِكْرِ الْإِنْحَتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ باب الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا قِيلَ ذَلِكَ وَذِكْرِ الْإِنْحَتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الْلَهِ فِي ذَلِكَ الرَّحْمَٰنِ فِي حَدِيْتِ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ

یہ باب ہے کہ اس علت کا بیان جس کی وجہ سے میہ بات کہی گئی ہے مصرت جابر بن عبداللد بڑھڑ کے حوالے سے باب ہے کہ اس علت کا بیان جس کی وجہ سے میہ بار حمٰن نامی راوی سے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکر و

2256 - اَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَرِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَسَالَ فَقَالُوْا رَجُلَّ اَجْهَدَهُ الصَّوْمُ. وَاللَّهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيسَ مِنَ الْبِرِ الصِيَامُ فِى السَّفَرِ.

2257 - أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ إِنُ شُعَيْبِ بِنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بِنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بِنُ سَعِيْدٍ قَالَ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ قَالَ آخُبَرَنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى قَالَ آخُبَرَنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُوشُ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ عَبْدِ اللَّهِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُوشُ عَلَيْهِ الْعَاءُ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ عَلَيْهِ اللّهِ الَّذِي مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُوشُ عَلَيْهِ الْعَاءُ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ عَلَيْهِ اللّهِ الّذِي اللهِ اللّهِ الّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2258 ~ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَلَّنَا الْفِرْيَائِيُّ فَالَ حَذَّنَا الْاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَيٰ يَحْيى قَالَ آخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّتَنِيْ مَنْ سَمِعَ جَابِرًا نَحْوَهُ .

<sup>2256-</sup>اسفردبه المسائي، و سياتي والحديث 2257 و 2258)، وبناب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك والحديث 2259 و2260، تحتة الاشراف (2590) .

<sup>2257-</sup>تقدم المحديث 2256) .

<sup>2258-</sup>نفده (الحدث 2256) .

ایک اور سند کے بمرابیجی منقول ہے۔ میں روایت ایک اور سند کے بمرابیجی منقول ہے۔ يكتائ القيباج

بانب ذِكْرِ الْإِنْحِيَلاَفِ عَلَى عَلِي بْنِ الْمُبَارَكِ اس روایت کے بارے میں علی بن مبارک نامی رادی سے قل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

و و المستحاق بن إبر اهيم قال أنبانا و كيغ قال حَدَّثنا عَلِي بن الْمُبَادَكِ عَنْ بَعْدِي بن آبِي كَيْنِهِ عَن اللهِ عَنْ الْبِيرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَيْكُمْ بِرَحْصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَافْبَلُوهَا .

عفرت جابر بن عبداللد دِينَاذِ نِي الرم الْيَدِيْ كَارِ فِي الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بیکوئی بیکی تبیس ہے کہ سفر کے دوران روز ورکھا جائے تم پرایازم ہے تم الند تعانی کی عطا کردور خصست کو قبول مرو۔

بيرس - الحبرنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسْنَى عَنْ عُثَمَّانَ بُنِ عُمَر قَالَ آنْبَانَا عَلِي بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْبَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّرِّحُسِنِ عَنْ رَجُهِ لِي عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصِّيَامُ فِي

عضرت جاير بالسِّنَّة في اكرم الْحَيْزَة كاية فرمان تقل كرت بين: سغر کے دوران روز ہ رکھنا نیکی نبیں ہے۔

باب ذِكْرِ اسْعِ الوَّجْلِ

بیاب ہے کہ ان صاحب کے نام کا تذکرہ (جو سفر کے دوران روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوش ہو گئے تھے ) \* 2261 - أَخْبَسُرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَخَالِدُ بُنُ الْحَادِثِ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبُدِ السَّحْمَٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى رَّجُلاً فَذُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

الله عضرت جابر بن عبدالله نالي تفتينان كرتے بين بي اكرم مَنْ الله عنظم كوديكها، جس پرسفر كے دوران سايه كيا ممياتها توآب من يَنْ الله المرشاد فرمايا:

2259-تقدم (الحديث 2256) .

2260-تقدم (الحديث 2256) .

226-احرجه البخاري في؛ لصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه و اشتد الحر (ليس من البر الصوم في السفر) والحديث 1946) . واخرجه مسلم في المصيام، باب جواز الصوم و الفطر في شهر رمضان للمستافر في غير معصية اذا كان سفره مرحمتين الاكثر و ان الافضل لسمن اطاقه بلاضرر ان يصوم و لمن يشق عليه ان يقطر (الحديث 92) . و اخترجه ابنو داؤد في الصوم، ياب احتيار العظر ،الحديث 2407) . تحفة الاشراف (2545) .

سغر کے دوران روز ہر کھٹا کو کی شکی نہیں ہے۔

2262 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَانَا اللَّذِث عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَلْ حَعْفر بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مَكَّةَ عَامً الْفَسْحِ فِي رَمَضَالَ فَصَامَ حَسَى بَسَلَغَ كُرًاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدُ شَقَّ عَلَيْهِمُ الطِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنَ الْمَاءِ بَعُذَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَاَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَٰذِكَ الْعُصَّاةُ .

الم جعفر صادق خات الدرام محد باقر جاتف كوالے عضرت جابر جاتف كا يد بيان الله كرتے بيل نی اکرم ٹائیزا فتح کمہ کے موقع پر رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے 'آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا' جب آپ''کراع اند اسميم " منبح تو لوكوں نے بھى روز وركھا ہوا تھا أ پ كويدا طلاع كى كدلوگوں كے ليے روز ہ ركھنا مشكل ہور ہا ہے تو آ پ نے عصر كے بعد پانى كا بيالد منكوايا اور اسے بى ليا لوگ د كيدر بے منے تو بعض لوكوں نے روز و تو ژديا اور بعض نے روز و نييس تو ژا ، جب آ پ کو بیاطلاع ملی کہ چھیلوگوں نے اب بھی روز ہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا: بینا فرمان ٹوگ ہیں۔

2263 - آخُبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوَدَ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْآوْزَاعِي عَنْ يَسْعِينَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَكَامِ بِمَرّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لاَ بِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ اَدُنِيَا فَكُلا . فَقَالا إِنَّا صَائِمَانِ . فَقَالَ ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ .

و ابو برر و ابن برا و المنظم العلم العلم العلم العلم العلم المرم التي المرم التي المرم التي المرم التي المراس العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم المراس المعالم المراس المعالم المراس المواسلة المراس المواسلة المراس المواسلة المراس المراسلة ال پیش کی گئی تو نبی اکرم ملایم ای حضرت ابو بکر اور حضرت عمر برانجناسے فرمایا: آگے ہو جاؤ اور کھانا شروع کرؤان دونول نے عرض کی: ہم نے روز و رکھا ہوا ہے تو ہی اکرم مُزَّنَیْز کے ارشاد فر مایا: تم لوگ اپنے ان دوساتھیوں کے لیے پالان تیار کرواور ان کے باتی کام کاج کرو ( کیونکدانبول فے توروز ور کھا ہوا ہے)۔

2264 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ قَالَ آخْبَرَنِي الْآوُزَاعِيُّ عَنْ يَحْيِيٰ آنَهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَدَّى مِمَرِّ الظَّهُرَانِ وَمَعَهُ آبُو بَكُرٍ وَّعُمَرُ فَقَالَ الْغَدَاءَ . مُرْسَلْ .

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہی اکرم فائی مرائط ہوان کے مقام پر کھانا کھانے لگے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبكرا درحضرت عمر برنافين بھى موجود تھے تو آپ نے ارشادفر مايا: كھانا كھالو۔ (بيروايت مرسل ب)\_

2262-احرجه مسلم في الصينام؛ يناب جواز الصوم و الفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ١٥١ كان سعره مرحنين فاكثر و ١٠ الافتضل لممن اطاقه بلا صرر ال يصوم ولمن يشق عليه ان يقطر والحديث 90 و 91) . واخرجه الترمذي في الصوم، باب ما حاء في كراهية الصوم في السفر والحديث 710) . تحقة الاشراف (2598) .

2263-انفر دبه السنائي ، وسياتي (الحديث 2264 و 2265) . تحقة الاشراف (15399) .

2264-تقدم (الحديث 2263).

مَحَمَّدُ مِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ مِنْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ مِنْ عُمَرَ قَالَ حَدَثَنَا عَلِي عَنْ يَحْبَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ مَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ

ا الم أسائى برسلة بيان كرتے بين أبى اكرم مُنَافِيْكُم "حضرت ابو بحر اور حضرت عمر بنگافِها مرالظهران كے مقام برموجود تھے۔ (امام نسائی برسنة بيان كرتے بين:) بيروايت مرسل ہے۔

صاحبین کے نز دیک مسافر وقیم کے عدم فرق کا بیان

اورصاحبین کے زویک مسافر ، قیم اور تکدرست کے در میان کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا لزوم اس لئے تھا کہ معذور کو
مشقت نہ اٹھائی پڑے ۔ انہذا جب اس نے مشقت کو اٹھالیا تو پھرا ہے بھی غیر معذور کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور حضرت امام
عظم علیہ الرحمہ کے نزویک مسافر ومریض نے جب دوسرے واجب کی نیت ساتھ روزہ رکھا تو اس کا وہ دوسرا واجب ہی شار
موگائیونکہ اس نے وقت کو ایک مقصد کے لئے مصروف کیا ہے۔ کیونکہ اس کی اس حالت میں دوسرا واجب ہی ضرور کی ہے۔ اور
رمضان کے روزے میں عدت پانے تک اس کے لئے اختیار ہے۔ اور نظلی روزے کی نیت کے بارے میں حضرت امام اعظم علیہ
الرحمہ ہے دوروایات ہیں اوران دونوں میں سے ایک کا فرق میہ ہے کہ اس نے دفت کو اہم مقصد کی طرف مصروف نہیں کیا۔

مسافر ومريض كي حالت رخصت مين غير رمضان كے روزے كا اختاذ ف

علامہ ابن محمود البابر تی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف نے مریش دمسافر کے روزے کے بارے میں جومؤ قف اختیار
کیا ہے دو محقق علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے جوشس الائمہ اور امام فخر الاسلام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی مریض نے کسی
دومرے واجب کی نبیت کی توضیح ہے۔ کیونکہ دمضمان کے دوزے کا وقوع صحیح ہے۔ البتہ اس میں انظار کا تھم ججز کی وجہ سے تھا۔ کہ
وہ ادائے صوم سے عاجز تھا۔ جب اسے قدرت حاصل ہوئی تو روزے رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پس وہ روزہ رکھنے میں برابر
ہے (خواہ وہ رمضان کا ہویا غیر رمضان کا ہو) بہ خلاف مسافر کے کیونکہ اس میں رخصت سے بجز سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر
روزہ رکھنے کی اباحت اس طرح ہوگی کہ سفر اس بجز کے قائم مقام ہوگا۔ البذاوہ کی دوسرے واجب کا روزہ رکھ سکتا ہے۔
صاحب ایبناح نے کہا ہے ہمارے بعض فقہاء احناف نے مریض ومسافر کے درمیان فرق کیا ہے جبکہ ان کا فرق کرنا صحیح

نہیں ہے۔ بلکہ دونوں برابر ہیں اور یمی قول امام کرخی علیہ الرحمہ کا ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند سے اس بارے میں دوروایات ہیں کہ جس بندے نقل کی نیت کی تو آپ علیہ الرحمہ سے ابن ساقط سے دوایت کی سے کہ دہ فرض روزہ ہوگا کیونکہ دفت کو اہم مقصد کی طرف پھیرا گیا ہے اور وہ بیہے کہ اس سے واجب ساقط ہوجائے۔ اور تواب میں فرض سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

حضرت امام حسن علیہ الرحمہ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت یہ بیان کی ہے۔ کہ اس کانفلی روز ہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ کیونکہ اس کے حق میں رمضان اس طرح ہے جس مقیم کے حق میں شعبان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شعبان میں 2265 2265- تقدم دالعدیث 2263) . نفل كى نيت كري ياواجب كى نيت كري تو وى واقع موكا-

علامہ ناطلق منفی علیہ الرحمہ تھتے ہیں کہ قیاس کا نقاضہ بھی بھی ہی ہے کہ مسافر ومریش دونوں برابر ہیں۔ البتدامام ابو یوسن علیہ الرحمہ سے ناور روایت کے مطابق مریض ہے کی روزہ تھے ہے۔ (عمایہ شرح البداجیہ بے ۳۲۳ مبیروت) علیہ الرحمہ سے ناور روایت کے مطابق مریض ہے کی روزہ تھے ہے۔ (عمایہ شرح البداجیہ بے ۳۲۳ مبیروت)

ملامداین بهام منی ملیدالرحد تکھتے میں کہ بہر حال مریض جب کی دوسرے واجب کی نبیت کرے تو امام حسن ملیدالر مہ رک روایت رکے مطابق وہ مسافر کی طرح ہے۔ اس روایت کوصاحب بدایہ نے افتیار کیا ہے۔ اور اکثر مشاکح بخارہ نے بھی اس و افتیار کیا ہے۔ اور اکثر مشاکح بخارہ نے بھی اس و افتیار کیا ہے۔ کیونکہ مرض کا تعلق ڈیاوت مرض کے ساتھ ہے نہ کہ بخز کی حقیقت کے ساتھ ہے جس طرح مسافر سے حق میں بڑر مقیدر ہے فخر الاسلام اور شمس الائکہ نے کہا ہے کہ اس پروی واقع ہوگا جس کی اس نے نبیت کی ہے۔ کیونکہ رفضت حقیقت بخز کے ساتھ متعلق ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے خام برالروایت کے خلاف کہا ہے۔

شیخ مبد انعزیز ملید الرحمہ نے کہا ہے کہ یہ بات بدا جماع واضح ہوگئی کد خصت نفس مرض کے ماتھ متعنق نہیں ہے کیونکہ اس کی اقسام ہیں۔ بعض اقسام وہ ہیں جونقصان وہ ہیں جس طرح بخار وغیرہ ہیں اور بعض امراض غیر نقصان وہ ہیں جس طرح ب بالنمہ وغیر وی خراب ہو، ہے۔ جبکہ رخصت حرج کو دور کرنے کے لئے ہے لبذا وہ مہل فتم کے ماتھ متعلق ہوگی بین جس میں مرتس کی زیادتی کا خوف ہو۔ جبکہ پخر حقیقی جوحرج کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہاں میں بجز کی شرط نہیں ہے۔

اور دوسری صورت بیرے کہ جہب مریض نے روز ورکھا اور ہلاک نہیں ہوا تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ عاجز نہیں ہے بہذا اس کے لئے رخصت عابت نہ ہوئی تو امل کاروز ووقتی فرض والا ہوگا۔ (فتح القدير، جسم جس ۱۸۵۰ بيروت)

مسافر كادوسراروزه ركضيض نذابب اربجه

حضرت اہام اعظم رضی اللہ عند کے نزدیک مسافر نے جب کسی دوسرے واجب کا روزہ کا رکھایا کس لفل کا روزہ رکھا تو اس روزہ دی بوگا۔ جبکہ اہام شانعی اہام ہالک ادرامام احمد میں الرحمہ کے نزدیک دوسرے روزے کی نیت فضول جائے گی ادراس کا روزہ دی رمضان کا روزہ بوگا۔ کیونکہ دہی اسلی روزہ ہے۔ (یٹابیشرح ہداییہ، جسم ۲۵۲، حقانیہ ماتان)

> باب ذِكْرِ وَضِّعِ الصِّيَامِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى الْاَوْزَاعِيِّ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فِيْدِ

یہ باب ہے کہ مسافر کے لیے روزہ ندر کھنے کا تھم اس بازے میں حضرت عمرو بن امیہ جن تے حوالے سے معنول روایت بین اوزاعی سے قال ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2266 - الحُسَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُ عَنْ بَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيُّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ

2266-انفردية البساني رتحفة الاشراف (10706) . .

انْ خِلْ الْعَدَاءَ يَا اَبَا اُمَيَّةً . فَقُلْتُ إِنِي صَائِمٌ . فَقَالَ تَعَالَ ادُنُ مِنِي حَتَى أُخْبِرَكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ النَّا عَنْهُ الضِّامَ وَنِصْفَ الصَّلاةِ . وَضَعَ عَنْهُ الصِّبَامَ وَنِصْفَ الصَّلاةِ .

الم الله الله المست عمره بن اميضم ك التي تنايان كرتے بين ميں (اكد سفر سے واليس پر) في اكر م الآية بكى فدمت بن عاضر بواتو آپ نے ارشاد فر مايا: اسے ابواميہ اتم وو پہر كے كھانے كا انظار كرو ( يعنى كھانا كھا كر جانا ) ميں نے مرض كر بنت س سافر رہ بن اكرم نال يُح بن مايا: آگے بوجا و اور مير بے قريب بوجا و ميں تمهيں مسافر كے بار بے ميں جاتا : وں الله تعالى نے سافر سے روز ہے كا تم اور نصف نماز اُنحاد ہے ہيں۔

2267 - اَخُبَسَرَنِسَى عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْاَوْرَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي بَحْنِي بْنُ آبِي كَيْبُرٍ فَالَ عَدَّنَنِي اَبُوْ قِالَ حَدَّثَنِي اَبُو قِالَ حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ مُرِى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الاَّنْعَظُرُ الْغَدَاءَ يَا آبَا أُمَنِيةً . قُلْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الاَّ تَنْعَظُرُ الْغَدَاءَ يَا آبَا أُمَنِيةً . قُلْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الاَّنْعَظُرُ الْغَدَاءَ يَا آبَا أُمَنِيةً . قُلْتُ الْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الاَنْعَظُرُ الْغَدَاءَ يَا آبَا أُمَنِيةً . قُلْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَضْفَ الصَّلاّةِ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ مِنْ عَمْرُوا لِنِهِ وَالد ( حَفَرَت عُمُو بَنِ الميضَمِ ى بَرُكُونَ ) كابيد بيان نقل كرتے بيں: بيل أي اكرم اللَّهُ فيلم كُورت بيل حاضر بوا أَبَ في أَبِي اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

2268 - الحُبَرَنَا السُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَانَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَذَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنُ يَحْيَى عَنُ آبِى قِلاَبُةَ عَنْ اَبِى الْمُهَاجِرِ عَنُ آبِى أُمَيَّةَ الطَّمْوِيِّ قَالَ قَلِمُتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمُتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمُتُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصُفَ الصَّلاةِ :

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن ابواميضم ى ﴿ وَأَنْ اللهِ مِن مِن اللهُ مَرْ اللهِ واللهِ بِنَ الرَّمُ الْأَنْ أَلَى اللهُ مَل اللهُ مَرْ اللهِ واللهِ عَلَى الرَّمُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

الخَرَرَا الْحَمَدُ اللهُ سُلِيهُ مَانَ قَالَ حَلَّمَانَ قَالَ حَلَّمَانَ مَالُهُ مُوسِينَ اللهُ مَرُوانَ قَالَ حَلَّمَانَ مَالُهُ مَانَ عَالَ حَرَّبٍ عَنِ
 الآوْزَاعِي قَالَ الْحُبَرَنِي يَحْيلِي قَالَ حَلَمَانَ قَالَ حَلَمَةً قَالَ حَلَمَىٰ اللهُ الْمُهَاجِرِ قَالَ حَلَمَنِي اللهُ الْمَيَةَ يَعْنِي

2267-الفرديد النسائي . تحقة الاشراف (10702) .

2269-تقدم (الحديث 2268) .

<sup>2268-</sup>الفردية السناتي، و سياتي (الحليث 2269) تحقَّة الأشراف (10708) .

2270 - أَخْبَرَنِى شُعَيْبُ بُنُ شُعَيْبِ بْنِ إِبْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ فَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بَنُ شُعَيْبِ بْنِ إِبْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَهُمُ اللَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَهُمُ اللَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ انْتَظِرِ الْعَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةً . قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ . قَالَ ادْنُ أُحِرُ لَا عَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ انْتَظِرِ الْعَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةً . قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ . قَالَ ادْنُ أُحِرُ لَا عَرِ اللَّهُ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ انْتَظِرِ الْعَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةً . قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ . قَالَ ادْنُ أُحِرُ لَا عَرِ اللَّهُ وَصَعْ عَنْهُ الضِيَامَ وَيْصَفَ الطَّلَاةِ .

روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کابیان

اس می کود بارہ ذکر فرمایا تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ دفصت منسوخ ہوگئی ہے۔ کتنی مسافت کے سفر میں روزہ نہ درکھنے کی رفصت ہو یا دیارہ میں فقباء کا اختلاف ہے واؤد ظاہر ک کے نزدیک مسافت کم جو یا زیادہ اس پر شرگ سفر کے احکام نافذہ وہاتے ہیں خو یا ایک میل کی مسافت کا اختبار ہے امام شافتی کے نزدیک بھی وو دن کی مسافت کا اختبار ہے امام شافتی کے نزدیک بھی وو دن کی مسافت کا اعتبار کرتے امام الک کے نزدیک ایک دن کی مسافت کا اعتبار کرتے ہیں ان کی دلیل میں دن کی مسافت کا اعتبار کرتے ہیں ان کی دلیل میں دی کے مسافت کا اعتبار کرتے ہیں ان کی دلیل میں دیں گئاری دوایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمر رمنی اندعنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی عورت بغیر محرم کے تین دن کا سفر نہ کرے۔ (میج بخاری جام ہے)مطبوء نورمحرامع المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

جمہور نقبها واحناف نے تین دن کی مسانت کا انداز واٹھارہ فرنٹے کیا ہے۔ (روالخارج اس ۵۲۷۔۵۲۱) اٹھ روفر سخ ۱۵۴ شری میل کے برابر بیں جوانگریزی میلوں کے صاب سے اسٹھ میل دوفر لا تک بین گزیے اور ۱۲۲۷۔ ۹۸ کلومیٹر کے برابر ہے۔ باب ذِنگرِ اخْسِتالاَفِ مُعَاوِيَةً بُنِ سَلَّامٍ وَعَلِيّ بْنِ الْمُبَارَكِ فِیْ هَاذَا الْحَدِیْتِ

میں ہاب ہے کہال حدیث کے بارے میں معاویہ بن سلام اور علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ 2271 – آنٹ کا ڈیٹ ڈاڈٹ ڈیٹ کا ڈیٹ کا ڈیٹ کا میں میں میں ایک کا تو تاریخ کا تو تاریخ کا تعالی کے ایک میں میاد

2271 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَذَّثَنَا عُثَمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي قِلاَبُهُ أَنَّ اَبَا اُمَيَّةَ الطَّمْرِيِّ آخِرَهُ آنَهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْ اَبِي قِلاَبُهُ أَنَ اَبَا اُمَيَّةَ الطَّمْرِيِّ آخِرَهُ آنَهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْ اَبِي قِلاَبُهُ أَنَّ اَبَا اُمَيَّةَ الطَّمْرِيِّ آخِرَهُ آنَهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

2270-استردت المسائي، وسياتي وي الصيام ذكر احتلاف معاوية بن سلام و علي بن المبارك في هذا الحديث (الحديث 2271) معند الاشراف (10704)

2271-تقدم والحديث 2270) .

مَنْ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلاَ تَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ . قَالَ إِنِّى صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَ أُخْبِرُكَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّبَامَ وَيَصْفَ الصَّلاةِ .

ابوامیضمری نافزیان کرتے ہیں وہ ایک سفرے والیسی پر نبی اکرم مُلَّقِیْم کی خدمت میں عاضر ہوئے انہوں نے روز ورکھا ہوا تھا' نی اکرم مَنْ اَنْتُرَائِ ان سے دریافت کیا: کیاتم کھانے کا انتظار نہیں کرد کے انہوں نے عرض کی جیں ر ہور ورکھا ہوا ہے نبی اکرم منافیق نے ارشاد فرمایا: آ مے آؤ! میں تنہیں روزہ کے بارے میں بیٹاتا ہوں کہ القد تعالیٰ نے مسافر مخض ہے روز ہے کو اور نصف نماز (کے حکم تو) اُٹھالیا ہے۔

2272 – أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنِي قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ ٱنْبَانَا عَلِي عَنْ بَحْبِى عَنْ آبِي قِلابَةَ عَنْ رَجُلِ أَنَّ ابَا أُمَيَّةَ اَخْبَرَهُ آلَهُ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ نَحْوَهُ.

يى روايت أيك اورسند كے ہمراه منقول ہے۔ اس كے مطابق حضرت ابوامية ممرى بنات نيا بيان كى ہے وہ ایک سفر سے دالیسی پر نبی اکرم منافق کی خدمت میں حاضر موسئے۔ (اس کے بعد حسب مابق حدیث ہے)۔

2273 - أَخْبَوْنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمِّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ التَّلِّ قَالَ جَدَّنْنَا آبِيْ قَالَ حَدَّنْنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ آيُوْب عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَطَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْمُحَبِّلَىٰ وَالْمُرُضِعِ .

ه الله معرت الس النافية أني اكرم مَنْ النَّيْمُ كاي فرمان تقل كرتي بن ا

الله تعالیٰ نے مسافر محض سے نصف نماز اور روز ہے (کے تھم کو اُٹھالیا ہے) جبکہ حالمہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت ے (روزے کے حکم کو اُٹھانیا ہے)۔

### حامله اور مرضعه کے کیے روزہ کی رخصت میں غراب ائمہ

علامدابن قدامه بلی لکھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہوتو وہ روزہ ندر تھیں اور فقط ان ر دز دں کی قضاء کریں اور اگر ان کواپنے بچہ کی جان کا خوف ہوتو وہ روز ہ نہ رکھیں ان پر قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہرروز ہ کے بدلیہ من ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ (المغنی جسس سے مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۰۵ء)

علامه العبدری مالکی لکھتے ہیں: اگر حاملہ برروزہ دشوار ہوتو وہ روزہ ندر کھے اور صرف قضاء کرے اور اگر دودھ پلانے والی پر روز ہ دشوار ہوتو وہ روز ہ ندر کھے وہ تضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے اور ایک تول بیائے کہ وہ صرف قضا کرے۔ (الآج والأكليل شرح مخقر خليل ج عن عيهم مطوعه كمتبه النجاح ليبيا)

2272-القردية السنائي ، تحقة الأشراف (10709) . ﴿

<sup>2273-،</sup> خبرجه ابو داؤد في الصوم، باب اختيارِ الفطر (الحديث 2408) منظولًا . و اخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في الرحصة في الافطار للحبلي و المرضع (الحديث 715) مطولًا . و اخرجه النسائي (الحديث 2274 و 2275 و 2276 و 2277 و 2281) مطولًا، و وضع الصيام عن الحبلي و المرضع (الحديث 2314) . و اخرجه ابن ماجد في الصيام، باب ما جاء في الافطار للحامل و المرصع (الحديث 1667) مطولًا، و في الاطعمة، باب عرض الطعام (الحديث 3299)مختصراً، دون موضع الشاهد . تحفة الاشراف (1732) .

ا فرف یا ای اور بی دوو را برای دار ای دار ای دوو را برای دوو را 

ر المربح كا فوف بولة فديدوي وه ال كوش قالى برقال كرت إلى بم كتية بين كوش فالى عن فديد كا وجوب فدف تيال ب اور بہال روز ارکھن بچے کے میں ہے ہے اور بچی کا فی کے علم میں ہیں ہے کیونک کا فی روز و کے وجوب کے بعد ی بڑا اور ی راملارزو کا دوب نیس بال لیے یہ قیاس کے رابداو این میں اس کید تر سال ان اس کے اس کے یہ قیاس کے اس کے اس کے اس الله تعالى كاار تاوي الله تعالى تمار ما تعالى كالداده فرما تا بالاد مبين مشكل عين أالين كالراده في فرما تاب الله تعالى كاار تاوي الله تعالى تمهار ب ساتها آساني كالداده فرما تا بالاد مبين مشكل عين أالين كالراده في مرات (بتروده)

سنام نے کوئی ایسا تھم نیس ویا جس سے امت حرج اور و شواری میں جٹا ہوجائے۔ قری ان مجید میں ہے الام وي يرج-(آيت) ما يويد الله ليجعل عليكم من حوج (الماكرد؟) رجمه الدق في بدارادو أنها أراما كرتم برهي كي جائد (آيت) وما جعل عليكم ليجعل عليكم من حوج . (الله 20) رْجر الله ول في مردين عمد كول الماسيل

(أبت) يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا . . (الرار:١٨) رَجمه الله قالم يتخفف كرن كالداده فرمانا بالدرانسان كوكرور بيداكيا كيا ع

(آيت) ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . (الِتره. ١٤٨١) ر جر: (تعاص کے ماتحدیت کی مخبائش رکھنا) یہ تمہارے دب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔

تعاص کے ساتھ دیت کی گنجائش پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہوتو تیم کی سمولت بیار اور مسافر کے بیے روز و قضا کرنے ک رفعت بوڑھے ادروائی مربیل کے لیے روزے کے لدید کی اجازت جو کھڑا ہُوکر نماز نہ پڑھ سکے ال کے لیے جیٹھ کریایت كرنرز رومين كى وسعت اگر مواد كل ب از نه محكور مواد كا برنماز باش كى اجازت جو تفس خود جى نه كرے اس كے ليے ج بدل کی دسعت سفر بس نماز کوتھ کرنا اور بہت ہے احکام شل اللہ تعالی اور اس کے دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے احکام شرعیہ میں مشقت کی صورت برگش کرنے کی اجازت وی ہے وصال کے روزوں صیام دہر عمر مجر شادی ندکرنے اور سروی رات تی م کر س ے مع کیا ہے ای طرح مشکل عبادات کی غدر مانے پرنارائمگی کا اظہار فرمایا ہے تمام مال کوصد قد کرنے سے منع کیا ہے اور

(104) اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے استعال کی اجازت دی ہے برکڑت احادیث می رسول الله ملی الله علیه وسلم نے آسان

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین آسان ہے جو محض بھی دین برغالب آنے کی کوشش کرے گا (بایں طور کر آسان طریقہ کو جھوڈ کرمشکل طریقہ کو اختیار کرے) د من اس برغالب آجائے گا۔ (میم بناری جامل الطبور نور مرامع المطابع کرا جی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ رضی اللہ عنهم سے فر مایاتم لوگوں سے لیے آ سانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے محے ہواوران کوشکل میں ڈالنے کے لیے بیں بھیجے محے۔

· ( می بخاری ج اس ۲۵ میلیورتورجر ای الطالع کراچی ۱۳۸۱ هـ )

حضرت سعید بن ابی بروہ رمنی الله عند بیان کرتے میں کہ میں نے اسپے والدسے سنا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے میرے والدكواور حضرت معاذبن جبل كويمن بجيجا اور قرمايا: آساني كرنامشكل مين شدد الناخو مخبري دينا متنفرنه كرنا ادرآ پس ميس موافقت كرنا\_ (مي بخاري ج من ٢٠١٠ المطبور تورمحرام المطابع كراجي ١٨١١هـ)

ا مام مسلم روایت کرنے ہیں: حضرت ابوموی اشعری رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی کواسیخ کسی کام کے لیے جیجے تو بیفر ماتے: خوشخری دینا متنفرند کرنا آسانی کرنا اور مشکل میں ندو النا۔

( مني مسلم ج موسي ١٨مليوند توري المع المطابع كراجي ١٣٧٥ مد)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس پڑل کرتے جوزیادہ آسان ہوتا بہٹر طبیکہ وہ گناہ نہ ہوا کر وہ گناہ ہوتا تو آب سب سے زیادہ اس سے بینے والے ہوتے۔ (می بخاری جام ۵۰۰ے عمر ۱۰۰۳مغیور فور قور اس الطابع کرا ہی ۱۲۸۱ھ) مى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى ك نزويك ببنديده دين وه جوياطل اديان من الك مواورة مان اورسبل جور ( منج بخاري يزان واصطبونه نورجمه المنافع كراجي المهاايي) ·

ا مام احمد روایت کرتے ہیں: حضرت بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارا وین عمل وہ ہے جوسب سے زیادہ آسان ہوتمہارا بہترین دین عمل وہ جوسب سے زیادہ آسان ہوتمہارا بہترین دین دین عمل وہ ہے جوسب سے زیادہ آسان ہو۔ (مندائدج من ۲۳۸ج کس ۲۵ مطبور کتب اسلامی بروت ۱۳۹۸ھ)

حضرت عبدالله بن عمر درضى الله عنه بيان كرت بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: أيك شخص فيصله كرن اور تقاضا كرفي بيس آساني كرفي وجدس جنت بين داخل جوكيا - (منداحدج عن المطبوع كمتب اسلاك وروت ١٩٩٨ هـ) بعض مفتی فتوی دیتے وقت ڈھونڈ ڈھونڈ کرلوگوں ومشئل اور نا قابل عمل احکام بیان کرتے ہیں مثلا اگر کسی عورت کا خاوند تم ہوجائے تو کہتے ہیں وہ نوے سال تک انظار کرے بھر عقد ٹانی کرے جس مورت کواس کا غادِند کھانے پینے کا خرج دے نہ آباد

كرے اور نداس كوطلاق وے تو كتے بيل كه خاوند كى طلاق كے بغيراس كى نجات بيس ہوسكتى عدالت نے جس كا نكاح ترب ہواس کو نکاح کی اجازت تبیں ویے انگریزی دواؤں اور انقال کوحرام کہتے ہیں ریڈیوادر ٹی دی پررؤیت ہلال کے اعلان و نا جائز کہتے ہیں پر فیوم کے استعمال کو نا جائز کہتے ہیں چلتی ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز کو نا جائز کہتے ہیں تعلیم نسوال کور م کئے ہیں نماز میں جدو کے دوران اگر پیروں کی تمین انگلیاں اٹھ جا کیں کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہوگی بعض علما وسجد و میں انگلیوں کے ہیں۔ لگانے کوفرض کہتے ہیں کھڑی کے چین کو ناجائز کہتے ہیں جس مسئلہ میں فقہاء کے متعدد اقوال ہوں تو اس قول پر فتوی دیتے ہیں جس پڑمل کرنا سب ہے مشکل اور سخت ہو حالا تکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اور سبل احکام بیان كرنے كا ظلم ديا ہے اور يہ لوگ اس كے برتكس كرتے ہيں۔

2274 - ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ غُيَيْنَةَ عَنْ ٱبُوْبَ عَنْ شَيْع مِسْ قُشَيْرٍ عَنْ عَيِّهِ حَدَّثَنَا ثُمَّ الْفَيْنَاهُ فِي إِبِلِ لَهُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ قِلاَبُةَ حَدِّثُهُ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَيِّي اللهُ ذَهَبَ فِي إِسِلِ لَـهُ فَسَانُتَهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَا كُلُ أَوْ قَالَ يَطْعَهُ فَقَالَ اذْنُ فَكُلُ أَوْ قَالَ اذْنُ فَاطْعَهُ فَقُلُتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَّامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.

ایوب تا می راوی بیان کرتے ہیں تشر تبلے ہے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ نے اپنے چیا کے حوالے ہے تمیں صدیت سائی مجرہم نے ان بزرگ کوان کے اونوں کے درمیان پایا تو ابوقلابہ نے ان سے کہا کہ آپ اسے بھی وہ صدیث سن دین تو اس بزرگ نے بتایا: میرے جیانے جھے یہ بات بتائی ہے ایک مرتبہ وہ اپنے اونوں کی تلاش میں چلے سے اور نی اكرم فل يَرْ كُلُ كِي إِلَى مِنْ فَيْ أَكُر مِ اللَّهُ وَتَ كَمَانًا كَمَارِ بِعَدْ آبِ فِي مِلا اللهِ عِند الغاظ کے بارے میں راوی کوشک ہے) تو میں نے عرض کی: میں نے روز و رکھا ہوا ہے تی اکرم منافقتی سے ارشاد فر میا: اللہ تو ال نے مسافر سے نصف تی زاور روز ہے جبکہ حالمہ مورت اور دودھ پلانے والی عورت (سے روزے کے حکم کو) اُٹھالیا ہے۔

2275 – أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ آيُوْبَ قَالَ حَدَّثِينَ آبُوْ قِلابَةَ هَذَا الْحَدِيْتَ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيْثِ فَدَلِّنِي عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ فَقَالَ حَذَّتَنِي قَرِيْبٌ لِي يُقَالُ لَهُ آنَـسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِيلٍ كَانَتُ لِي أُخِذَتُ فَوَافَقُتُهُ وَهُوَ يَاكُلُ فَ دَعَانِي اللَّى طَعَامِهِ فَقُلُتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ ادُنُ أُحْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشُطُرٌ

الوب بيان كرت بي الوقال بدف محصر يدويث سنائي فيرانبون في وريانت كيا: تم ال حديث كوسناف والے صدحب سے متاحیا ہو مے می میراتموں نے ان صاحب کی طرف میری رہنمائی کی میں ان سے ملاتو انہوں نے بتایہ میرے ا کید قرین عزیز سے جن کا تا مرحضرت انس بن ما نک شیختا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکا جنہیں کسی

<sup>. 2273</sup> تنده, نحبت 2274.

ر 227 سفيلار بيجيبت 2775ء.

نے پکڑلیا تھا' میں نی اکرم مُنَّاثِیْم کی خدمت میں عاضر ہو گیا' میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ کھانا کھا رے سے آپ نے بھے بھی کھانے کی دعوت وی تو میں نے عرض کی: میں نے روز ورکھا ہوائے آپ نے فرمایا تم آ کے آ جاؤ میں مہیں اس بارے میں بتا تا ہول ائٹرنتالی نے مسافر محض سے روزے کواور نصف تماز (کے مکم کو) اُٹھالیا ہے۔

2276 - أَخْبَرَنَا سُوِيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ آبِي قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ ٱتَّبْتُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ . فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ . قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرُ كَ عَنَ الصَّوْمِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصُفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ.

ابوقلابدایک صاحب کاریر بیان قل کرتے ہیں: وہ کہتے ہیں: میں نی اکرم من تین کی خدمت میں کسی کام کے سامین میں حاضر ہوا' آپ اس وفت کھانا تناول فر مارہے تھے' آپ نے فر مایا: آؤ کھانا کھالؤ میں نے عرض کی میں نے روز ہ رکھا ہوا ے آپ نے فرمایا: آگے آؤیش تہبیں روزے کے بارے میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مسافر محض سے نصف تماز اور روز ہے کے تھم کو اُٹھالیا ہے اس نے حاملہ عورت اور دووھ پلانے والی عورت کو بھی (ردز ہندر کھنے کی) اجازت دی ہے۔

. ﴿ حَكَمَ اللَّهِ مَنْ لَصْرٍ قَالَ ٱلْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْبَحَذَّاءِ عَنْ آبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّيخِيرِ عَنْ رَجُلٍ

ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

2278 – أَخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ عَوَانَةً عَنُ آبِي بِشُرٍ عَنْ هَانِيءٍ بْنِ الشِّيِّيدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَآتَيْتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا صَائِمٌ وَّهُوَ يَأْكُلُ قَالَ هَلُمَّ .

فُلُتُ إِنِّى صَائِمٌ . فَالَ تَعَالَ ٱلْمُ تَعْلَمُ مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ . قُلُتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ .

الله الله الى بن فخير الى سند كروال إن ايك محالي كامد بيان نقل كرت بين:

میں مسافرتھا' میں نبی اکرم ناکیتیم کی خدمت میں حاضر نبوا' میں نے اس وقت روز ہ رکھا ہوا تھا' نبی اکرم مالیتیم اس وقت نہیں جانبے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے تھم کو اُٹھالیا میں نے دریافت کیا: کس تھم کواس نے مسافر ہے اُٹھالیا ہے؟ نی اکرم مَنْ أَيْنَا مِنْ ارشاد قرمايا: روز يكوادر تصف تمازكو ..

2279 - آخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو دَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنُ ابِي بِسُر

<sup>2276-</sup>تقدم والحديث 2273) .

<sup>2277-</sup>تقدم (الحديث 2273) .

<sup>2278-</sup>انفر ديه المسائي، وسياتي (الحديث 2279 و 2280) . تحفة الاشراف (5353) .

<sup>2279-</sup>تقدم (الحميث 2278) \_

عَنْ هَانِيْءِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشِّيْحِيرِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَلْحَرِيشٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَا شَآءَ اللّهُ فَانَيْسَا رُسُولِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَا شَآءَ اللّهُ فَانَيْسَا رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَطُعَمُ فَقَالَ هَلْمَ فَاطْعَمْ . فَقُلْتُ إِنّى صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَطُعَمُ فَقَالَ هَلْمَ فَاطْعَمْ . فَقُلْتُ إِنّى صَائِمٌ . وَسَلّم أَحَدِثُكُمُ عَنِ الصّيامِ إِنَّ اللّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصّلاَةِ .

الم الله تعالی نے میان اللہ اپنی سند کے دوالے ہے ایک سحائی ہے یہ بات نقل کرتے ہیں: اللہ تعالی کو جومنظور تی ہم کرتے رہے پھرہم نبی اکرم سی تی تی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو آپ اس وقت کھانا کھارہے تھے آپ نے فرمایا آؤاور کی تا کھاؤ' میں نے عرض کی: میں نے روز ورکھا ہوا ہے نبی اکرم شکھ آئے ارشاد فرمایا: میں حمہیں روزے کے بارے میں بات بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مسافر محض ہے روز ورکھنے اور نصف تماز (کے تھم کو) اُٹھالیا ہے۔

2280 - آخُرَنَا عُرَدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْكُويِمِ قَالَ جَدَّنَا سَهُلُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّنَا اَبُوْ عَوَالَةَ عَنُ آبِي بِسُوِ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَآتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُو عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَآتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُو عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَآتَيْتُ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَأْكُو يَا كُنُ مَا وَضَعَ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ . قُلُتُ وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ . قُلُتُ وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ . قُلُتُ وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ . قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ . قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ .

2281 - اَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ قَالَ اَنْبَآنَا اِسُرَالِيلُ عَنُ مُوْسِى - هُوَ ابُنُ آبِى عَدْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلْ اللهُ عَنْ مُوْسِلى - هُوَ ابُنُ آبِى عَدْ اللهُ عَدْ خَرَجَ فَى مَعَ آبِى قِلاَبُهَ فِى مَنْهُ وَفَرَّبَ طَعَامًا فَقُلْتُ اِبْنِى صَائِمٌ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ فِى سَفَرٍ فَفَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِوَجُلِ ادْنُ فَاطُعَمْ . قَالَ إِنِّى صَائِمٌ .

قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرُ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ فِي السَّفَرِ . فَادُنُ فَاطُعَمْ فَدَنَوْتُ فَطَعِمْتُ .

<sup>2280 -</sup> تقدم (الحديث 2278)

<sup>2281-</sup>تقدم (الحديث 2278) .

### باب فَضَلِ الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ عَلَى الصِّيَامِ

یہ باب ہے کہ سفر کے دوران روز ہ رکھتے برروز ہ ندر کھنے کی فضیات

2282 - اَخْبَرَنَا السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثْنَا عَاصِمُ الْآحُولُ عَنْ مُورِقِ الْفِجْلِيّ عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الضَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا فِي بَرْمٍ حَارٍ وَاتَهِ خَدُنَا ظِلالاً فَسَفَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَنَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالآجْرِ.

الوں نے روز ہ رکھا ہوا تھا' اور پیچھ نے روز ہنیں رکھا ہوا تھا' تو ایک گری کے دن ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا' ہم اوگ سائے میں آ سیخ روز ہ دارلوگ لیٹ مسئنے اور جنہوں نے روز وہیں رکھا ہوا تھا' وہ اُٹھے اور انہوں نے سوار بوں کو پانی پلایا' نبی اکرم من تیزا نے ارشاد فرمایا: آج وہ لوگ اجر حاصل کر محتے ہیں جن لوگوں نے روزہ بین زکھا بنوا تھا۔ م

باب ذِكْرِ قُولِهِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ (ایک صحالی کے )اس قول کا تذکرہ کہ سفر کے دوران روزہ رکھنے والا اپنی ظرح ہے جس طرح حضر کی

حالت میں روز ہ ندر کھنے والا ہے

2283 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَذَّنَا مَفْنٌ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْوِي عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ يُقَالُ الصِّبَامُ فِي السَّفَرِ كَالإِفْطَارِ فِي الْحَصَٰدِ.

会会 حضرت عبدالرحمن بن عوف بنائنذ فر ماتے ہیں: یہ کہا جاتا ہے مفر کے دوران روز ور کھنے والا اس طرح ہے جس

طرح حضر کے دوران روز د ندر نکھنے والا ہے۔

2284 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْينَي بْنِ أَيُّوْبَ قَالَ حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ الْخَيَّاطِ وَآبُوْ عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عِنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الصَّايِّمُ فِي السَّفَرِ كَالُمُفُطِرِ فِي الْحَضَرِ. 金金 حضرت عبد الرحمن بن عوف المنافظ فرماتے ہیں: سفر کے دوران روز ہ رکھتے والاشخص ای طرح ہے جس طرح کوئی تختس حضر میں روز ہ نہ ر<u>کھے</u>۔

2282- صرحه البحاري في الجهاد، باب فصل الحدمة في الفزو (الحديث 2890) بنحوه . و احرجه مسلم في الصيام، باك اجر المفطر في السعر اذا تولى العمل (الحديث 100 و 101) \_تحفة الإشراف (1607) .

2283-احرجه البسائي (الحديث 2284) . واخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الافطار في السفر (الحديث 1666) مو فوعاً . تحمة الاشراف (9730) .

2284-تقدم (الحديث 2283) .

2285 – اَخْبَوَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ آيُّوْبَ قَالَ حَلَّنْنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَلَّنْنَا ابْنُ اَبِي ذِنْبِ عَنِ الرَّفْرِيَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ .

باب الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ وَذِكْرِ الْحَيْلاَفِ خَبَرِ الْبِيْ عَبَّاسٍ فِيْدِ يه باب ہے كرسفر كے دوران روزه ركھنا اس بارے ميں حضرت عبدالله بن عباس عَلَيْ كَيْقُل كردوروايت ميں ذكر ہونے والے اختلاف كا تذكره

2286 – آخبَوَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمٍ قَالَ آنْبَانَا سُوَيْدٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنُ شُغْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَى آتَى فُدَيْدًا ثُمَّ أَتِى بِقَدَحٍ مِنْ لَهُنِ . فَشَرِبَ وَٱفْطَرَ هُوَ وَاصْحَابُهُ .

الله الله الله الله عفرت عبدالله بن عباس بن خنابیان کرتے ہیں کی اکرم نن تیزا رمضان کیا کے مہینے میں روانہ ہوئے آ ب نے روزہ رکھا ہوا تھا جب آ پ نے اسے بی لی اور دورہ کا بیالہ پیش کیا کو آ پ نے اسے بی لی اور دورہ کا بیالہ پیش کیا کو آ پ نے اسے بی لی اور دورہ کا بیالہ پیش کیا کو آ پ نے اسے بی لی اور دورہ کا بیالہ تو ا درآ پ نے اور آ پ کے اسماب سے روزہ فتم کردیا۔

2287 - اَخْبَرَنَا الْفَاسِمُ بْنُ زَكْرِبًا قَالَ حَذَّنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَذَّنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُنَبَّةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَنَى الْمُدِيْنَةِ عَنِى الْمُدِيْنَةِ عَنَى الْمُدِيْنَةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى الْمُدَوْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُدِيْنَةِ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْرَامِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَامُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَلِي الْمُعْرَامِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَامُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْوقِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَالْمُ عِلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُ عَا

2288 - آخُبَونَا زَكْرِيًّا بْنُ يَحْينى قَالَ ٱنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ ٱنْبَانَا الْهُبَارَكِ قَالَ ٱنْبَانَا شُعْبَهُ عَنِ الْمُعَدِّعِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِى السَّفَرِ حَتَّى آتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ فَآفُطُرَ هُوَ وَاصْحَابُهُ .

<sup>2285-</sup>الفردية السبائي رتحفة الإشراف (9719 الف) .

<sup>2286-</sup>انفرديه النسائي، وسيائي (الحديث 2288) . تحقة الاشراف (6479) .

<sup>2287-</sup>الفردية النسائي . تحمة الاشراف (6388) .

<sup>2288-</sup>تقدم (الحديث 2286) .

جہ کے حضرت عبداللہ بن عباس بڑ بنیان کرتے ہیں نبی اکرم مؤی کی نے سفر (کے آعاز میں) روز ہ رکھا ہوا تی جب آپ قدید پنچے تو آپ نے دودھ کا پیالہ منگوایا اور اسے لی کرروزہ فتم کردیا آپ نے اور آپ کے اسحاب نے (روزہ فتم کردیا)۔

کردیا)۔

### باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاكِ عَلَى مَنْصُورٍ

یہ باب ہے کہ اس روایت میں منصور سے قل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2289 - آخُبَونَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ خَدَّتَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَكَةً فَصَامَ حَنْى آتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِقَدْحٍ فَشَرِبَ - قَالَ شُعْبَةً - فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَآءً صَامَ وَمَنْ شَآءً آفْطَرَ .

ا الله الله الله بن عبال الله بن عباس التفخيريان كرتے بين نبى اكرم الكي الله كے ليے رواند ہوئے آپ نے روز ہ ركھا ہوا الله به آپ عسفان كے مقام بر بہنچ تو آپ نے بياله منگوايا اور اس بن سے (دود جديا پانی) في ليا۔ شعبہ كہتے ہيں: بيدرمضان كے مہينے كى بات ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس بنانجنامه فرمایا کرتے تھے: جو محض جاہے (وہ سنر کے دوران) روز ہ رکھے اور جو جاہے وہ روز ہ نہ

رکھے۔

2290 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ ثَمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفُطَرَ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفْرِت عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَبِاسَ مُنْ الْجُنابِيانَ كُرِتْ بِينَ نِي الْرَمِ الْمُنْقِظِ رَمْضَانَ كَ مِبِينَ بِسَ سَرْ كَرَرَ بِي عَنَى آبِ نَے روز ورکھا ہوا تھا' جب آب مسفان كے مقام پر پہنچ تو آب نے برتن منگوایا اور دن كے وقت بى اس میں سے (وودھ یا پانی) بی لیا کور نے آپ كود یکھا' پھرانہوں نے بھى روز وقت كردیا۔

2291 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَلَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبِ قَالَ قُلْتُ لِمُجَاهِدِ الصَّوْمُ

2289-اخرجه النسائي (الحديث 2291 و 2292) . واخرجه اين ماجه في الصيام، ياب ما جاء الصوم في السفر (الحديث 1661) بنحوه مختصراً . تحفة الاشراف (6425) .

2290-اخرجه المخاري في الصوم، باب من المطر في السقر ليراء الناس (الحديث 1948) مطولًا، و في المغازي ، باب غروة العتح في ومضان (الحديث 4279) . واخرجه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم و الفطر في شهر ومضان للمسافر في غير معصية اذا كان سفره مرحلتين فاكثر و ان الافتضل لمن اطاقه بلا ضرر ان يصوم و لمن يشق عليه ان يقطر (الحديث 88م) . واخرجه ابو دأود في الصوم، الرخصة في الافطار لمن حضر شهر ومصان فصام ثم سافر (الحديث 2313) . تحفة الاشراف (5749) .

2291-تقدم رالحديث 2289) .

فِي السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَيُفْطِرُ .

انہوں نے بتایا: نی اکرم من تیج نے (بعض اوقات سنر کے دوران) روز در کھا بھی ہے ادر (بعض اوقات) نہیں بھی رکھا۔

2292 - أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَلَّتُنَا حُمَيْنٌ قَالَ حَذَّتُنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَذَّنَا أَبُو اِسْحَاقَ قَالَ

آخُبَرَنِي مُحَاهِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَٱفْطَرَ فِي السَّفَرِ. 会会 کابد بیان کرتے میں تی اکرم نلاتیم نے رمضان کے مہینے میں سفر کے دوران روز ہ رکھا بھی ہے اور روز ہ نیر

باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَبْمَانَ بُنِ يَسَارٍ فِي حَدِيْثِ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍو فِيُهِ بیہ باب ہے کہ اس بارے میں حمزہ بن عمرو کی نقل کردہ حدیث میں سلیمان بن بیدارسے نقل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2293 - آخُبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثْنَا آزُهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَذَّنْنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَادٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيّ آنَهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِنَّ - شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِئْتَ ٱفْطَرُتَ .

会会 حصرت حمزہ بن عمرواسلمی المائنز بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم مثالیقام ہے مفر کے دوران روزہ رکھنے کا مسکد دریافت کیا تو آپ مل پیم ارشادفر مایا: (بیهال راوی نے ایک لفظ ذکر کیا ہے جس کا مطلب سے بنمآ ہے ) اگرتم جا ہوتو روز ہ ر كالواكرتم حيا بوتو روزه شركهو\_

2294 - آخبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ حَمُزَةً بْنَ عَمْرِو قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلَةَ مُرْسَلٌ .

金 الله الله اور مند کے بمراہ بھی منتول ہے تا ہم اس میں پھی تفظی اختلاف ہے اور بدروایت مرسل صدیث کے طور پر منقول ہے۔

2295 - آخُبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ اَبِي آسِ . 2299-نقدم (الحديث 2289) .

2293-احرجه مسلم في الصيام، باب التحيير في الصوم والقطر في السقر (الحديث 107) بسعوه . و احرحه ابو داو د في اليساد المسوم في السقر (الحديث 2403) . واخرجه النسائي (الحديث 2294 و 2295 و 2296 و 2298 و 2298 و 2300 و 2300 او كر الاحتبلاف على عروه في حديث حمزة فيه والحديث 2302)، و ذكر الاحتلاف على هشام بن عروة فيه والحديث 2303 و 2304)، و سرد الصيام والحديث 2383) . تحقة الاشراف (3440) .

2294-تقدم والحديث 2293) ـ

. 2293-تقدم والحديث 2293) .

عَنْ سُلَيْسَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِنْتَ اَنُ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ اَنْ تُفُطِرَ فَاقْطِرُ .

اللہ اللہ اللہ معزت من عمرو اسلمی بھائٹ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم سائٹ بھاسے سفر کے دوران روزہ رکھنے کے بارے میں اور کھنے کے بارے میں اور کا میں بارے میں دریا فت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اگرتم روزہ رکھنا جا بوتو روزہ ندر کھنا جا بوتو روزہ ندر کھنا جا بوتو روزہ ندر کھو۔

2296 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ حَلَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بُنُ جَمْفَوٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الصَّوْمِ السَّهُ وَالْ مَا لَتُ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ السَّفَرِ فَالَ سَالَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ السَّفَرِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ اَنْ تُفُطِرَ فَافَطِرْ .

2297 – أَخُبَرَنَا الرَّبِئُعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهَبٍ قَالَ آخِبَرَنِیُ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْتُ وَذَكَرَ الْحَرَّ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِي اللَّهُ الل

مَن اکرم من فیزی من عمر واسلمی مین تا نوروز و رکھ یا برسول الله! میرے اندر میہ قوت ہے میں سفر کے دوران روز و رکھ سکتا ہوں 'بی اکرم من فیزیم نے ارشاد فر مایا: اگرتم جا ہوتو روز و رکھوا اگر جا ہوتو ندر کھو۔

2298 - اَخْبَرَنِيْ هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ جَعْفٍ قَالَ النّجَبَرَنِيْ عَمْرُو اَنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الخُبَرَنِيْ عِمْرَانُ بُنُ آبِي السّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ اَنْ تَصُومً فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ اَنْ تَفُطِرَ فَا فَطِرُ . اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصّوْمِ فِي السّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ اَنْ تَصُومً فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ اَنْ تَفُطِرَ فَا فَطِرُ .

2299 – اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ اَبِى آنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ وَّحَنُظَلَةَ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَانِي جَمِيعًا عَنُ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنْتُ اَسُرُ وُ الصِّيَامَ عَلَى عَنْ سُلُولً اللهِ عَمْرٍ و قَالَ كُنْتُ اَسُرُ وُ الصِّيَامَ عَلَى عَنْ سُلُولً اللهِ عَمْرٍ و قَالَ كُنْتُ اَسُرُ وَ الصِّيَامَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اَسُرُ وُ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَصَمْ وَإِنْ شِئْتَ فَصَمْ وَإِنْ شِئْتَ فَعَى السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَاللهِ إِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى آسُرُ وُ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَاللهِ إِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى آسُرُو وُ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُرُهُ الْعَبَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُرُهُ الْعُرَادُ الْعَالِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

<sup>2296-</sup>تقدم (الحديث 2293) .

<sup>2297-</sup>تقدم (الحديث 2293) .

<sup>2298-</sup>تقدم (الحديث 2293) .

<sup>2299-</sup>تقدم (الحديث 2293) .

金金 حضرت جزه بن عمرواملی ناتی خیان کرتے بین نبی اکرم ناتی کے زمانته اقدی میں بیل مسلسل روز ہے رکھ کرتا تھا' میں نے عرض کی: یارسول انڈ! میں سفر کے دوران مسلسل روزے رکھتا ہؤل آپ نگائی آئے ارتثاد فرمایا: اگرتم چاہوتو روز ورکھ لؤأكر جابوتو روزه ندر كھوب

2300 - أَخُبَونَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَنْنَا عَيْمٌ قَالَ حَذَنْنَا أَبِي عَنِ ابْنِ السَحَاقَ عَرْ عِهُ رَانَ بُنِ آبِي أَنْسٍ عَنْ حَنْظَلَةً بُنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةً قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللهِ إِنِّى رَجُلَ أَسُرُدُ الطِّيَامَ أَفَاصُوْمُ فِي

السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُّمْ وَإِنَّ شِئْتَ فَأَفْطِرُ.

روزے رکھتا ہوں تو کیا میں سفر کے دوران مجسی روز ورکھ سکتا ہوں؟ آپ تُنگیزانے ارشاد فرمایا: اگرتم جا ہوتو روز ورکھ لوا گرجا ہوتو

2301 – أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَذَّنَنَا عَيْى قَالَ حَذَّنَنَا آبِي عَنِ ابْنِ اِسْتَعَاقَ قَالَ حَذَّنَنِي عِمْرَانُ بْنُ آبِي ٱلْسِ ٱنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ ٱنَّ ٱبَا مُرَاوِحٍ حَدَّثَهُ ٱنَّ حَمْزَةً بْنَ عَمْرٍو حَذَّثَهُ ٱنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلاً يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتَ فَاقُطِرْ.

و ایک ایسے تھی اسلمی کا تا تا بیان کرتے ہیں انہوں نے ہی اکرم مناتی ہے سوال کیا وہ ایک ایسے تخص تھے جو سنر کے دوران روز ورکھا کرتے بنے تو نبی اکرم مُناتیج کے ارشاد فرمایا: اگرتم جا ہوتو روز ورکھ لو اگر جا ہوتو روز و ندر کھو۔

### باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى عُرُواَةً فِي حَدِيْثِ حَمْزَةً فِي

بير باب ہے كماس بارے ميس حضرت حزه كى حديث ميس عروه نامى راوى مستقل ہونے والے اختلاف كاتذكره 2302 – أَخُبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱنْبَانَا عَمُرٌو وَذَكَرَ الْحَرَّ عَنُ آبِي الْآسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِى مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍو آنَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجِدُ فِي قُوَّةً عَلَى الصِّبَامِ فِي السَّفَرِ فَهَ لَ عَلَى جُنَاحٌ قَالَ هِيَ رُخُصَةً مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ آخَذَ بِهَا فَعَسَنّ وَمَنْ آحَبٌ آنُ يَصُومُ فَلاَ

اندر الله المح المن المنتزه بن عمروا ملمي التنزيان كرتے بين انبول نے نبي اكرم مَنْ تَنْتِمْ كى خدمت بيس عرض كى: مجھے اپنے اندر بيقوت محسوس ہوتی ہے میں سفر کے دوران روز ور کھ سکتا ہول تو كيا جھے پركوئي گناه تو نبيس ہوكا؟ نبي اكرم مل تيز أن ارشاد فرمايا بيد الله تعالى كى طرف سے كى بوئى رخصت ہے جواس كو حاصل كر لينا ہے توبيا چھاہے اور جو تحص روز و ركھنا جا بتا ہے تو اے كوئى 2300-تقدم (الحديث 2293) \_

<sup>2301-</sup>تقدم والحديث 2293) .

<sup>2302-</sup>تقدم والحديث 2293) \_

سُناهُ بیں ہوگا۔

## باب ذِكْرِ الْإِنْحِيْلافِ عَلَى هِشَامِ بُنِ عُرُوةً فِيْدِ

یہ باب ہے کہ ال صدیث میں ہشام بن عروہ سے قال ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2303 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ بِنِ اِبْوَاهِيْمَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ بِشْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَمُزَةَ بُنِ عِشْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَمُزَةَ بُنِ عَمْرٍ وَ الْاَسُلَمِيِّ آنَهُ مَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَّ اَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِنْتَ فَطْمُ وَإِنْ شِنْتَ فَطْمُ وَإِنْ شِنْتَ فَطْمُ وَإِنْ شِنْتَ فَطْمُ وَإِنْ شِنْتَ فَطْمُ وَإِنْ

2304 - اَخُبَرَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحَسَنِ اللَّاتِيُ بِالْكُوْفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ الرَّاذِيُ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَلَى عَدُدُ الرَّحِيْمِ الرَّاذِيُ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَلَى عَالِيَ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرِهِ اللَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي رَجُلَّ اَصُومُ اَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتَ فَافُطُرُ .

2305 – آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آنْبَانَا ابُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيُهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ حَمْزَةً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ اصُومُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافُطِرْ.

کی اکرم من این ان سے فرمایا: اگرتم جا بوتو روز و رکھ کو اگر جا بوتو روز و ندر کھو۔

اکرم من کی کی این سے فرمایا: اگرتم جا بوتو روز و رکھ کو اگر جا بہوتو روز و ندر کھو۔

2306 - آخبر نِي عَمْرُو بُنُ هِ شَامٍ قَالَ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَصُومُ فِي السَّفَرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِنْتَ فَصُمُ وَإِنْ شِنْتَ فَالْطِرْ.

<sup>2303-</sup>تقدم (الحديث 2293) .

<sup>2304-</sup>نقدم (الحديث 2293) ـ

<sup>2305-</sup>احرجه البحاري في الصوم، باب الصوم في السقر و الافطار (الحديث 1943) . تحقة الاشراف (17162) .

<sup>2306-</sup>الفردية، تسائي تحقة الاشراف (17238) .

الم المربافت كيا ووايك المين فرد تتنظم المورق بين عفرت حمزه الملمي بناتنان في اكرم مُنَاتِقَامُ مسترك دوران روزه ركف كالمستدوريافت كيا ووايك المين الرم مُنَاتِقامُ في الرم مُنَاتِقامُ من الرم مُنَاتِقامُ في الرم مُناتِقامُ في الرم مُناتِقامُ في الرم مناتِقامُ في الرم مناتِقامُ في الرم مناتِقامُ في الرم على الرم مناتِقامُ في الرم على الرم مناتِقامُ في الرم على الرم مناتِقامُ في الموقوروز ورم مناتِقامُ في الموقوروز ويتركونُ المربع الموقوروز ويتركونُ المناتِقامُ في المرم المناتِقامُ في الموقوروز ويتركونُ ويتركونُ المناتِقامُ في المناتِقامُ في المناتِقامُ في المناتِقامُ في المناتِقامُ في المناتِقامُ ويقامُ المناتِقامُ في المناتِقامُ ويقامُ المناتِقامُ في المناتِقامُ المناتِقامُ في المناتِقامُ الم

باب في كُو الْإِخْتِلافِ عَلَى آبِى نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ فِيهِ يَهِ لَا بَالِهُ مُن الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطعَة فِيهِ يَهِ اللهِ عَلَى الإَسْرَه مَا كُل الوك النَّل فَكَ الدَّك كَا تَذَكَره يَا بَاب بَ كَدَال حَدَيْن اللهُ عَلَى الْمُنْفِرة قَالَ عَذَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِي عَنْ آبِى لَضْرَة قَالَ حَدَن اللهُ عَنْ سَعِيْدِ الْجُريُرِي عَنْ آبِى لَضُرَة قَالَ حَدَن اللهُ اللهُ

افراد نے اور معید فدری جن تنا این کرتے ہیں ہم لوگ رمضان میں سفر کر رہے ہے ہم میں سے بعض افراد نے موز در کھنا ہوا تھا کہ اور روز ہیں رکھا ہوا تھا تو روز ہ رکھنے والا روز ہیں رکھا ہوا تھا اور روز ہیں در کھنے والے پراعمتر اس توبیل کر رہا تھا اور روز ہیں در کھنے والے پراعمتر اس توبیل کر رہا تھا اور روز ہیں در کھنے والافن روز در کھنے والے فیصل برامیتر اض نہیں کر رہا تھا۔

2308 - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَعْفُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ حَذَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبُدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ - عَنْ آبِئُ مَسَلَمَةَ عَنْ آبِئُ عَبُدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ - عَنْ آبِئُ مَسَلَمَةَ عَنْ آبِئُ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

2308-احرجه مسلم في الصيام، يناب جواز الصوم و الفطر في شهر ومصان للمسافر في غير معصية اذا كان سفره مرحلتين فاكثر و ان الافصال لمن اطاقه الاصرر ان يصوم و لمس يشق عليه ان يقطر والحديث 96؛ مطولًا . واحرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في المسفر والحديث 713) مطولًا . تحفة الاشراف (4325) .

2309-احبرحه مسلم في الصيام، بناب جواز الصوم و الفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ادا كان سفره مرحلين فاكثر و ان الافتضل لمن اطاقه بلاضور أن يصوم و لمن يشق عليه ان يقطر (الحديث 95) . واحرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في الرحصة في السفر (الحديث 712) مطولًا . تحقة الاشراف (4344) . ۔ افراد نے روز ہ رکھا ہوا تھا' اور بعض نے روز ہ نہیں رکھا ہوا تھا' روز ہ رکھنے والا' روز ہ نہ رکھنے والے کو تاط قر ارتبیں دیے رہا تھا' اور روز ہ نہ رکھنے والا روز ہ رکھنے والے کو غلط قر ارتبیں دے رہا تھا۔

2310 – آخبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَاصِمِ الْآخُوَلِ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَٱفْطَرَ بَعْضُنَا .

ور ورکھا ہوا تھا اور بعض نے روز وہیں رکھا ہوا تھا۔ روز ورکھا ہوا تھا اور بعض نے روز وہیں رکھا ہوا تھا۔

2311 - آخُبَرَنِي آيُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ آبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ عَن ابِي سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ آنَهُمَا مَافَرًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

﴿ ﴿ ﴿ الله عنرت ابوسعیدخدری ﴿ الله عنی اور حفرت جابر بن عبدالله ﴿ الله عنی بات بیان کی ہے بید الله عنی اکرم سُلَیْنِ کے ہمرا وسفر کر دہے ہے گئے افراد نے روز ورکھا ہوا تھا اور پھے افراد نے روز وہ نہیں رکھا ہوا تھا رکھنے والا نہ رکھنے والے کو غلط قرار نہیں دے رہا تھا 'اور روز و نہ رکھنے والا روز ورکھنے والے کو غلط آس نہیں دے رہا تھا۔ اور روز و نہ رکھنے والا روز ورکھنے والے کو غلط آسیں ہے رہا تھا۔ تھا۔

### باب الرُّخْصَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُفْطِرَ بَعْضًا

<sup>2310-</sup>احرجه مسلم في الصبام، باب جواز الصوم و الفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية اذا كان سفره مرحلين الكثر و أن الافتضال للمنافر في المراحديث 97 و الحديث التسائي (الحديث 2311) . تنجمه شرر النيصوم و لمن يشق عليه ان يقطر (الحديث 97) . واخرجه النسائي (الحديث 2311) . تنجمه شرر الدعمة (3102) . تنجمه شرو المراحدة (3102) .

<sup>2311-</sup>تقدم (الحديث 2310) .

<sup>2312-</sup>اخرجه البحاري في الصوم، باب اذا صام ايامًا من رمضان ثم سافر (الحديث 1944)، و في الجهاد، باب المحروح في رمصان والحديث 2312)، و في المعازي، باب غروة الفتح في رمضان (الحديث 4275 و 4276) مطولًا . واخرجه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم، و الفطر في المسافر في غير معصرة اذا كان سفره مرحلتين فاكثر و ان الافضل لمن اطاقه بلا ضرر ان يصوم و لمن يشق عليه ان بعضر (الحديث 88) . تحفة الإشراف (5843) .

## باب الوُّخصة في الإفطار لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ بِهِ الرُّخصة فِي الإفطارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ بِي اللهِ الرُّخص كے ليے روزه حَمَّ كرنے كى اجازت جورمضان كے مہينے ميں اقامت كے بياب ہے كہ اس محف كے ليے روزه حَمَّ كرنے كى اجازت جورمضان كے مہينے ميں اقامت كے دوران روزه ركھ ليمًا ہے اور پھر سفر پر روانہ ہوجاتا ہے

2313 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَلَثَنَا يَحْنَى بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَامَ حَتْى بَلَغَ عُسُفَانَ ثُمَّ دَعَا بِانَاءٍ فَسَرِبَ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَامَ حَتْى بَلَغَ عُسُفَانَ ثُمَّ وَعُلُ مَنْ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَبّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السّفَرِ وَافْطَرَ فَمَنْ شَآءً صَامَ وَمَنْ شَآءَ أَفْطَرَ.

حضرت عبداللہ بن عمیاس بڑتی بیان کرتے ہیں میں اکرم من النی اسٹر کے دوران روز ہ رکھا بھی ہے اور روز ہ تیں بھی رکھا اس لیے جو مخض جا ہے وہ (سنر کے دوران) روز ہ رکھ لے اور جو جا ہے وہ روزہ ندر کھے۔

### باب وَضَعِ الطِّيامِ عَنِ الْمُحَبِّلَى وَالْمُرِّضِعِ

### ید باب ہے کہ حاملہ اور دورہ پلانے والی عورت سے روزے کا حکم اُٹھ جانا

2314 - آخُبَرَنَا عَمُرُو بْنُ مَنْصُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ عَنُ وُهَيْبِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آنِسٍ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْهُمُ آنَهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ بَنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آنِسٍ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْهُمُ آنَهُ آتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُمُ إِلَى الْعَدَاءِ . فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُمُ إِلَى الْعَدَاءِ . فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُمُ إِلَى الْعَدَاءِ . فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنِ الْحُبُلُى وَالْمُوْمِ عَلَيْهِ السَّاعِيلُ الصَّالِةِ وَعَنِ الْحُبُلُى وَالْمُومُ عَلَيْهِ السَّوْمَ وَصَعَى اللهُ عَلَيْهِ السَّوْمَ وَصَعَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُومُ وَضَعَ اللهُ عَلَيْهِ السَّاعِ وَالْمَالُوهُ وَعَنِ الْحُبُلُى وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَصَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْقَالَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّاعِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>2313-</sup>تقدم (الحديث 2290) .

<sup>2314-</sup>كقدم (الحديث 2373) .

# باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِينُ فُولَيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِيْنِ) باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَعَلَى اللّذِينَ يُطِينُ فُولَا فَوْلَ أَوْلَ فَوْلَا فَوْلَ مُولَى طَافَتَ نَهِينَ رَكِيعَ مِن سَي لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

2315 - اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَنْبَانَا بَكُرْ - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكْبُرِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ قَالَ لَقَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ) كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا اَنْ بُفْطِرَ وَيَفُتَدِى حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا .

ه الله معزرت سلمه بن اكوع خالفَن بيان كرت بين جب بيرة بيت نازل بهولى:

"اور جولوگ اس کی طافتت نہیں رکھتے ہیں ان پر فیدیدلا زم ہوگا جومسکین کو کھانا کھلانا ہے"۔

حفرت سلمہ بیان کرتے ہیں ہم میں سے پہلے جوشن روزہ نیں رکھنا جا ہتا تھا' وہ فدید دے دیا کرتا تھا' یہاں تک کہاس کے بعد والی آیت نازل ہوگئی اور اس نے اس آیت کومنسوخ کر دیا۔

### روزے کے بعض فقہی مسائل کا بیان

سی شخص کوروزے کا خیال ندر ہا اور اس وجہ سے اس نے کچھ کھا ٹی لیا یا جماع کرلیا تو روزہ فاسر نہیں ہوگا،خواہ روزہ فرض ہویا نفل کسی شخص نے بھول کر جماع شروع کیا پھرفورا ہی یاد آ گیا کہ روزہ دار ہوں تو اگر اس نے یاد آتے ہی فورا اپنا عضو مخصوص شرمگاہ سے باہر نکال لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر نہ نکالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

اس صورت میں اس روزے کی قضالا ذم ہوگی کفارہ ضروری نہیں ہوگا گربعض حضرات کہتے ہیں کہ کفارہ کا ضروری نہ ہونا اس صورت سے متعلق ہے جب کہ اپنے بدن کو حرکت شدوے لینی یاد آجانے کے بعد دھکا نہ لگائے۔ جس سے کہ انزال ہو جائے کیونکہ اگر دھکا لگائے تو کفارہ لا زم ہوگا جیسا کہ اگر کوئی فخض یاد آجائے کے بعد عضو مخصوص باہر نکال کر پھر واضل کر ہے تو اس پر کفارہ لا زم ہوگا اگر کوئی فخص طلوع ہج تھے تصدا جماع ہیں مشغول ہوگیا اور اس دوران فخر طلوع ہوگئی تو اے فورا عمیدہ ہوجانا ضروری ہوگا اگر خصرف یہ کہ فورا علیحہ ہ نہ موبلکہ بدن کو حرکت بھی دے تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ ہاں بدن کو حرکت نہ دے اور علیحہ دہ بھی نہ ہوتو صرف روزہ فاسد ہوجائے۔

اگر کوئی فخص طلوع فجر کے خوف ہے جماع سے علیحدہ ہو جائے اور پھر طلوع فجر کے بعد جماع سے علیحدہ ہو جانے کی صورت میں انزال ہو جائے تو اس سے روز ہ پر اثر نہیں پڑے گا۔اگر کوئی شخص بھول کر پچھے کھائی رہا ہوتو ووسرے لوگوں کواسے یاد

2315-احرجه البحاري في النفسير، باب (فمن شهدمنكم الشهر فلبصمه) (الحديث 4507). واخرجه مسلم في الصيام، باب بيان بسح قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (الحديث 149 و 150). واحرجه ابو داؤد في الصوم، باب نسخ قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه) (الحديث 2315). واخرجه الترمذي في الصوم، باب بما جاء (وعلى الذين يطيقونه) (الحديث 798). واحرجه الترمذي في الصوم، باب بما جاء (وعلى الذين يطيقونه) (الحديث 198). واحرجه الترمذي في الصوم، باب بما جاء (وعلى الذين يطيقونه) (الحديث 198).

ولا نا جائے کیونکہ ایمی حالت میں اسے یاد نہ دلا نا کروہ ہے بشرطیکہ اس شخص میں روزہ رکھنے کی قوت ہوا دروہ بغیر کی مشقت کے رات تک اپناروز و پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہوا گرکوئی شخص اسے یاد دلا دے اور پھر بھی اسے یاد نہ آئے اور وہ کھا لی لے تو اس سورت میں اس پر قضا لازم ہوگی۔

اگراس فخص میں روز ہ رکھنے کی قوت نہ ہوتو اسے یاد نہ دلانا ہی اوٹی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر ڈالنے کی وجہ سے انزال ہونے کی صورت میں روز ہ نہیں ٹو نٹا اس بارے میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ جانور کے ساتھ فعل بدکر نے سے انزال ہو جانے کی صورت میں روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟

چنانچ بعض حضرات کے زور کے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا ، ہاں اگر انزال نہ ہوتو متفقہ طور پر مسئلہ ہیہ ہے کہ صرف بھل بدی وجہ ہے روزہ نہیں ٹوٹا۔ جلق کے ذریعے انزال ہوج نے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے کفارہ ضروری نہیں ہوتا اس بارے میں بیہ بات جان لینی ضروری ہے کہ بی نعل نتیج (جلق) غیر رمضان میں بھی حلال نہیں ہے جب کہ اس قضاء شہوت مقصود ہو ہاں اگر تسکیدن شہوت مقصود ہوتو پھرامید ہے کہ اس صورت میں کوئی و ہال نہیں ہوگا بھی جنال انہیں ہے لئے سے قطعا حلال نہیں ہوگا وہ کہ اس مورت میں بتلا ہوتو اس کے لئے بی قطعا حلال نہیں ہواور وہ جاتی کی صورت میں زنا میں بتلا ہوجوانے کا خوف ہواور وہ جاتی کرنے کی صورت میں زنا میں بتلا ہوجوانے کا خوف ہواور وہ جاتی کرے تو پھرامید ہے کہ وہ گنہ کا رہ ہولیکن اس پر مداومت بہر صورت گناہ کا باعث ہے۔

کسی عورت کا نصور کرنے سے انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹونے گا ای طرح دوعورتوں کا آپس میں فعل بدکرنا جیسے چپٹی لگا نا بھی کہا جاتا ہے روزہ کونہیں تو ژنا بشرطبکہ انزال نہ ہواگر انزال ہو گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی۔

تیل لگانے سے دوزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ سامات کے ذریعے کی چیز کا بدن میں واقل ہونا روزے کے منائی نہیں ہے بیابیا ہی ہے جیب کہ کوئی شخص نہائے اور اس کے جگر کو شنڈک پنچے ای طرح سرمدلگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹیا، اگر چہ اس کا مزہ قت میں میں محسوس ہو یا اس کا رنگ رین اور تھوک میں فلا ہر ہو کیونکہ آ کھا اور دماغ کے درمیان کوئی نہیں ہے اس سے آ تکھول سے آ نسو بھی کہی کہی کر نکلتے ہیں جیسا کہ کس چیز کا عرق کشید ہوتا ہے اور بیر بتایا ہی جا چکا ہے کہ جو چیز مسامات کے ذریعے بدن میں دافل ہوتی ہوتی ہے وہ روزہ کے منافی نہیں ہے چر سے کہ سرمہ کے بارے بیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیر روایت منقول ہے کہ آ تخضرت میں اللہ علیہ والی دورہ تیل کے ساتھ ڈالہ جائے آ تخضرت میں اللہ علیہ والے وورہ تیل کے ساتھ ڈالہ جائے ادراس کا عرہ یا اس کی نکی صلت میں ہوتو روزہ نہیں ٹوٹیا۔

اً یہ کوئی شخص کوئی چیز لیمنی روئی وغیرہ نگل جائے درآ نحالیکہ وہ کسی ڈورے میں بندھی ہواور ڈورہ اس کے ہتھ میں ہوقہ روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ ڈورے سے کھل کر پیٹے میں نہ گر جائے اگر ڈورے سے کھل کر گر پڑے گی تو روزہ ٹوٹ بے گا۔ اورا اگر کوئی حلتی میں نکزی یا اس کی ہانٹد کوئی اور چیز داخل کرے اوراس کا دوسراسرا اس کے ہاتھ میں ہوتو روزہ نہیں ٹوٹے گا، سی طرح اگر کوئی شخص اپنی انگلی مقعد میں داخل کرے یا کوئی عورت اپنی شرمگاہ میں داخل کرے یا کوئی عورت اپنی شرمگاہ میں داخل کرے تو روزہ فی سدنہیں ہوگا۔ ہوں گر

انگل یانی یا تیل سے تر ہوگی تو ٹوٹ جائے گا۔

سینگی اور غیبت سے روز و فاسر نہیں ہوتا البت روز و کا تواب جاتا رہتا ہے بھن افطار کی نیت کرنے ہے جب کہ بھھ کے پہنیں روز ہ پرکوئی اثر نہیں بڑتا کمی شخص کے جات ہیں بے قصد و بے اختیار دھواں چلا جائے تو روز ہ فاسر نہیں ہوتا کیونک اس سے بچنا فظعا ناممکن ہے اگر کوئی شخص احتیاط کے پیش نظر ایسے موقعہ پر اپنا مند بند بھی کر لیتو دھواں ٹاک کے ذریعے داخل ہوگا، پندا بیتر کی گئتم ہے ہوگی کے بعد مند میں باقی رہتی ہے اور جس سے روز ہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہاں اگر قصد اکوئی شخص اپنے ماتی ہیں دھواں واخل کرسا کی گئی صورت سے ہوتو اس کا روز ہ ٹوٹ جائے گا خواہ دھواں عزم کا ہو یا اگر بتی کا یا اس کے علاوہ کی بھی چیز کا لبذا اگر کوئی شخص خوشیو کی کوئی چیز جلا کر اس کا دھواں اپنی طرف لے گا اور اس کو سو تھے گا ہا و جب اس مسئلہ ہے اس سے بیا دہو کہ میں روز ہ دار ہوں تو اس کا روز ہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے اس سے بچنا ممکن ہے اس مسئلہ ہے اس سے بیاد ہو کہ شن روز ہ دار ہوں تو اس کا روز ہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے اس سے بچنا ممکن ہے اس مسئلہ ہے اور شافل ہیں۔

اس بارے میں اختیاط پیش نظر رہنی جائے ہیہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ اس مسئلے کو مشک و گانب اور دیگر خوشبو ۔ سوجھنے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ تحض خوشبو دار دھوئیں کے اس جو جر میں جو قصداحلت میں داخل کیا جائے جو فرق ہے وہ سب بی جانے ہیں اس طرح حقد کے دھویں ہے بھی روز ہ جاتا رہتا ہے کیونکہ دہ قصدا کھینچا جاتا ہے اور اس سے نفس کو تسکین ہوتی ہے اور اکثر حالت میں بطور دوا استعال کیا جاتا ہے۔ پسینہ اور آ نسوطتی میں جانے سے روز ہ پر اثر نہیں پڑتا جب کہ وہ تھوڑی مقدار میں ہول جان آگر وہ زیا دہ مقدار میں جانمیں کہ جس سے حاتی میں نمکینی محسوس ہوتو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔

کسی خوشبو کی چیز مثلاً پھول وعطر وغیرہ سو بھنے ہے بھی روزہ نہیں ٹوٹنا کسی شخص کے حات میں غباریا چکی پیتے ہوئے آٹا یا کمھی ج نے یا دوا کیں کو نتے ہوئے یا ان کی پڑیا باندھتے ہوئے اس میں ہے پچھاڑ کر حلق میں جِلا جائے تو روزہ فاسر نہیں ہوگا کہ چہوہ ہوگا اس میں ہوگا اس کاروزہ فاسر نہیں ہوگا اگر چہوہ پور ہے کیونکہ ان چیزوں سے بچنا ناممکن ہے۔ کوئی روزہ دار حالت جنابت میں جبح کو اٹھے تو اس کاروزہ فاسر نہیں ہوگا اگر چہوہ پور ہے دن یا کئی دن تک اس طرح رہے اور نماز وغیرہ پڑھنے کی وجہ ہے تو اب ہے محروم رہ گا۔ دن یا کئی دن تک اس طرح رہے اور نماز وغیرہ پڑھنے کی وجہ سے تو اب ہے محروم رہے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ کی جا کہیں ہے عضو محصوص کے سوراخ میں دوایا تیل ڈالے یا اس طرح سانی وغیر داخل کرائے تو اگر چہ سے چیزیں مثانہ تک پہنچ جا کیں۔

حضرت امام اعظم ابوصنیف اور حضرت امام محمد رحمهما الله کے قول کے مطابق روزہ فاسر نہیں ہوگا کیونکہ مثانہ نہ صرف یہ کہ جوف سے خارج ہے بلکہ مثانہ بیں سے اندرکوراستہ نہیں ہاتی لئے پیٹا ب بھی ٹیک کرنگا ہے البتة امام ابو یوسف کے زدیک نہ کورہ بالاصورت میں روزہ جاتا رہتا ہے ہاں آگر یہ چیزیں مثانہ تک نہ پنچیں بلکہ عضو مخصوص کی اندرو فی نائی تک ہی محدوور ہیں تو تنیوں حضرات کے نزدیک روزہ فاسر نہیں ہوتا کوئی شخص بانی میں بیٹھ جائے اور پانی اس کے کان میں چلا جائے یا وہ تنکہ سے ابنا کان میں جلا جائے یا وہ تنکہ سے ابنا کان کھی مرتبہ کرے تب بھی روزہ فاسر نہیں ہوگا۔

ابنا کان تھجانے اور تنکہ پر کان کا میل فلا ہر ہواور پھروہ اس تنکہ کو کان میں ڈالے اور اس طرح کئی مرتبہ کرے تب بھی روزہ فاسر نہیں ہوگا۔

کی فخص کی ناک میں وہاغ ہے از کر بلغم آجائے اور وہ اس کو چڑھا جائے یا نگل جائے جبیبا کہ اکثر ہے تیز اور کثیف الطبع لوگ کرتے ہیں تو روزہ نیس ٹوشا ، کسی کے منہ ہے لعاب نظے اور وہ منقطع نہ ہو بلکہ مثل تار کے لئک کر تھوڑی تک بہنچ جائے اور چھروہ اس لعاب کو اور چھرچ کرنگل جائے تو روزہ نہیں ٹوشا ، ہاں اگر لعاب لئکنا نہ بلکہ منقطع ہوکر گرج نے اور پھر وہ اسے منہ میں وُشا ، ہاں اگر لعاب لئکنا نہ بلکہ منقطع ہوکر گرج نے اور پھر وہ اسے منہ میں وُشا ، ہاں اگر لعاب لئکنا نہ بلکہ منقطع ہوکر گرج نے اور پھر وہ اسے منہ میں وہ نا رہنا ہے گر امام اعظم کے زدیک روزہ جاتا رہنا ہے گر امام اعظم کے زدیک اسے روزہ نہیں جاتا۔

اما مثانتی کے نزویک جب کہ بلنم وغیرہ کے تقوک دینے پر قادر ہواوراس کے باوجودنگل جائے تو روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔
ہے اختیار نے ہوجانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا خواہ نے کسی قدر ہومنہ بحرکر یااس سے زیادہ اسی طرح صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا جب کہ آئی ہوئی تے بے اختیار خلق کے نیچے اتر جائے خواہ دہ کسی قدر ہوئیکن امام ابویوسف کے نزدیک اس صورت میں روزہ جاتا رہتا ہے ہاں اگر وہ قصدا نگل جائے اور منہ بحرکر ہوتو سب بی کے نزدیک روزہ جاتا رہتا ہے ہاں اگر وہ قصدا نگل جائے اور منہ بحرکر ہوتو سب بی کے نزدیک روزہ جاتا رہے گا البتہ کفارہ لازم نیس آئے گا اور اگر منہ بحرکر نبین ہوگی تو روزہ فاسد نبیس ہوگا۔

اگرکوئی مخفن تصدائے کرے اور منہ مجرکر ہوتو متفقہ طور پر مسئلہ ہے کہ دوزہ جاتا رہے گا اور اگر منہ ہجر کر نہ ہوتو امام البو پوسف کے نزدیک روزہ فاسر نہیں ہوگا اور سیح میں روزہ جاتا رہے کہ منہ ہجر کر نہ ہونے کی صورت میں روزہ جاتا رہتا ہے۔ جوقے عمراکی جائے اور منہ ہجر کر نہ ہواور وہ بے اختیار طاق کے بیچے اثر جائے تو روزہ فاسر نہیں ہوگا ، تصدالگل جانے کے بارے میں دوقول ہیں میچے تول ہے کہ اس صورت میں روزہ فاسر نہیں ہوگا۔ کوئی چیز جوغذا وغیرہ کی تم سے ہواور دات میں دانتوں کے درمیان باتی رہ گئی ہوتو دن میں اسے نگل جانے سے روزہ فاسر نہیں ہوگا ، شرطیکہ وہ چنے کی مقدار سے کم ہواور منہ سے باہر نکال کرنہ کھائی جائے۔

اس طرح کمی کے دانتوں سے یا بند کے کی دوسرے آندرونی جھے سے خون نظے اور طق میں چلا جائے تو روزہ نہیں جاتا بشرطیکہ وہ پیٹ تک نہ پنچے یا پیٹ میں گئے جائے گرتھوک کے ساتھ مخلوط ہوکر اور تھوک سے کم اور اس کا مزہ طق میں محسوں نہ ہو اگر خون پیٹ تک بہن جائے گا اور وہ تھوک پر عالب ہوگا یا تھوک کے برابر ہوگا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی مخص بقدر تل کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر چیائے اور وہ منہ میں مجل بھی جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطیکہ حلق میں اس کا مزہ محسوں نہ ہو، بال اگر دہ چیز باہر سے منہ میں کھلے نہیں نیز اس کا مزہ حلق میں اس کا مزہ حسوں نہ بال اگر دہ چیز منہ میں کھلے نہیں نیز اس کا مزہ حلق میں محسوں ہو یا بیہ کہ بغیر چیائے تی اس چیز کونگل جائے اور حلق میں اس کا مزہ محسوں نہ ہوت بھی روزہ فوٹ جائے گا اور اگر وہ چیز ان چیز ول میں سے ہوگی جن سے کھارہ لازم آتا ہے تو کھارہ ضروری ہو گانہیں تو قضاء لازم آئے گی۔ (افداد الفتاح شرح فور الا ایضاح ، کتاب صوم ، لا ہور)

سب سے پہلے میہ بات جان لیٹی ضروری ہے کہ روزہ فاسد ہو جانے کی صورت میں کفارہ کن لوگوں پر اور کن حالات میں لا زم ہوگا۔ کفارہ اس وقت لا زم ہوتا ہے جب کہ روزہ رکھنے والا مکلف بینی عاقل و بالغ ہو، روزہ رمضان کا ہو اور رمضان ہی کے مہینے میں ہو بینی رمضان کے تضاءروزوں میں بھی کفارہ لا زم نہیں ہوتا، نیت رات ہی ہے کئے ہوئے ہو۔ اگر طلوع کجر کے بعد نیت کی ہوگی، تو روزہ تو ڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، روزہ تو ڑنے کے بعد ایسا کوئی امر پیش نہ آئے جو کفارہ ساقط جو کفارہ ساقط کر دینے والا ہوجیسے چین و نفاس، اگر روزہ تو ڑنے کے بعد ان بل ہے کوئی چیز پیش نہ آئے جس سے کفارہ ساقط ہوجا تا ہے، جیسے سفر کہ اگر کوئی شخص سفر کے پہلے روزہ تو ڑ دے گاتو کفارہ لازم بیس آئے ہاں اگر کوئی شخص سفر سے پہلے روزہ تو ڑ دے گاتو کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔ لہٰڈا جب بیاتمام شرائط پائی جائیں گی اور مندرجہ ذیل معنوات صوم (روزہ کو تو ڈنے والی چیزوں) میں سے کوئی صورت پیش آئے گی تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ غذا کامحمول اس چیز پر ہوگا جس کو کھانے کے لئے طبیعت خواہش کرے اور اس کے کھانے سے پیدے کی خواہش کا تقاضہ پورا ہوتا ہو۔ بعض حضرات کا قول ہیہ کہ غذا کی چیز وہ کبلائے گی جس کے کھانے سے بدن کی اصلاح ہواور بعض حضرات کا یہ کہتا ہے کہ غذا آئیس چیز وں کو کہیں گے جو عاد ہ کھائی جاتی ہو۔ ببذا اگر کوئی مختص بارش کا پانی ، اولہ اور برف نگل جے کے یا کھا گوشت کھائے خواہ وہ مردار بن کا کیوں نہ ہوتو کھارہ لازم ہوگا اس طرح جے بی ، خشکہ کیا ہوا گوشت اور گیبوں کھانے سے بھی کھارہ واجب ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر ایک آ دھ گیبوں مند میں ڈال کر چبایا جائے اور وہ مند میں جس کھی جائے تو کھارہ لازم ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی طبیعت کی خواہش تو کھارہ لازم ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی طبیعت کی خواہش کا دخل ہوتا ہے۔ ہاں ان کے عِلادہ دوسروں کا تھوک نگلے کی صورت میں کھارہ واجب نہیں ہوتا ، البنتہ روزہ جا تا رہتا ہے اور تھنا کا دخل ہوتا ہے۔ ہاں ان کے عِلادہ دوسروں کا تھوک نگلے کی صورت میں کھارہ واجب نہیں ہوتا ، البنتہ روزہ جا تا رہتا ہے اور تھنا کا دخل ہوتا ہے۔ ہاں ان کے عِلادہ دوسروں کا تھوک نگلے کی صورت میں کھارے واجب نہیں ہوتا ، البنتہ روزہ جا تا رہتا ہے اور تھنا کا دخل ہوتا ہے۔ ہاں ان کے عِلادہ دوسروں کا تھوک نگلے کی صورت میں کھارہ واجب نہیں ہوتا ، البنتہ روزہ جا تا رہتا ہے اور تھنا کا دی ہوتا ہے۔ ہاں ان کے عِلادہ دوسروں کا تھوک نگلے کی صورت میں کھارے دے نہیں۔

مستنفی میں اس قول کور دایت مختار کہا گیا لیکن خلاصہ اور برناریہ میں لکھا ہے کہ مختار (بینی قابل قبول اور لائق اعتماد) مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً نمک کھانے سے کفار ہ واجب ہوتا ہے بعنی خواہ نمک زیادہ یا کم ہو۔اگر بغیر بھنا جو کھایا جائے گا تو کفارہ لا زم نہیں ہوگا۔ کیونکہ کیا جونبیں جاتا ،کیکن بیز خشک جو کا مسئلہ ہے۔

اگر تازہ خوشہ میں سے جو نکال کر بغیر بھنا ہوا بھی کھایا جائے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔گل ارمنی کے علاوہ وہ مٹی مشایا ملنانی وغیرہ کھانے ہے گا۔گل ارمنی کے علاوہ وہ مٹی مشایا ملنانی وغیرہ کھانے کے بارے میں مسئلہ بیہ کہ اگر وہ عادۃ کھائی جاتی ہوتو اس پر بھی کھارہ لازم آئے گا اور اگر نہ کھائی جاتی ہوتو پھر کفارہ مازم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں الغیبیۃ تفطر الصیام (غیبت روزہ کوختم کرویتی ہے) بظاہرتو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزہ دارغیبت کرے گا تو اس کا روزہ جاتا رہے گا۔

الیکن ماہ امت نے اجھا علم یقے پراس حدیث کی تاویل میرک ہے کہ حدیث کی مراویہ بیس ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے بلکہ اس کی مراویہ ہے کہ جوروزہ دار غیبت میں مشغول ہوگا اس کے روزے کا تواب جاتا رہے گا۔ حدیث اور اس کی تاویل ذہن میں رکھئے اور اب بیر مسئلہ سنئے کہ اگر کسی شخص نے کسی کی غیبت کی اور اس کے بعد قصد اکھانا کھالیا تو اس پر کذرہ

لازم آے کا خواہ اسے سے مدین معلوم ہویا معلوم نہ ہواور خواہ مدیث کی نہ کورہ بالا تادیل اس کے علم میں ہویا علم میں نہ ہوئیز سے کہ مختی نے کفارہ لازم ہونے کا فتو کی دیا ہویا نہ دیا ہو کیونکہ مدیث اور اس کی تادیل سے قطع نظاف ہونے والے دونوں کا دونہ ہوئی تا میں ہوجاتا ہوگئی ہوئی ہوگئی نے والے اور لگوانے والے دونوں کا دوزہ ہوئی خوات ہوتا ہوئی ہوجاتی ہوگئی ہو ہوئی ہوگئی ہو ہوئی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوگئی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوجاتی

اگر چاس کا پہنو کی حقیقت کے خلاف ہوگا اوراس کی ذمد داری ای پر ہوگی اوراگر اسے صدیث ندکور کی تاویل معلوم نہ ہو

گی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا الغیبة تفطر الصبام و افطر المحاجم والمحجوم دونوں حدیث کی ندکورہ بارا تغریق تمام علاء امت کا اتفاق
اس لئے ہے کہ غیب سے روزہ کا ٹوٹ نا نہ صرف یہ کہ خلاف تیاں ہے بلکہ اس حدیث کی ندکورہ بارا تغریق پرتمام علاء امت کا اتفاق ہے جب کہ بچھنے سے روزہ کا ٹوٹ جانا نہ صرف یہ کہ خلاف تیاں نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی فدکورہ بارا تغریق پرتمام علاء امت کا اتفاق ہے جب کہ بچھنے سے روزہ کا ٹوٹ جانا نہ صرف یہ کہ خلاف تیاں نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی فدکورہ بارا تغریق پرتمام علاء امت کا اتفاق ہے کہ وکد بعض علاء مثلا امام اوزاعی وغیرہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے گئے ہیں کہ بچھنے لگانے یا گلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے تی کی شخص نے شہوت کے ساتھ کی خورت کو ہاتھ لگایا، یا کسی عورت کا بوسد لی، یا کسی جانور عورت کے ساتھ بغیر انزال کے مہاشرت فاحشہ کی یا سرمہ لگای، یا نصد تھلوائی یا کسی جانور سے بدنعلی کی محرائز ال نہیں ہوایا اپنی و بر بیس انگلی داخل کی اور سے گمان کر کے کہ روزہ جاتا رہ گا۔

اس نے قصدا کچھ کھائی لیا تو اس صورت میں بھی کقارہ اس وفت لازم ہوگا جب کہ کی نقیہ یا سفتی ہے مذکورہ بالا چیزوں کے بارے میں بیفتو کی دیا ہو کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر چہاس کا بیفتو کی غلط اور حقیقت کے خلاف ہوگا اگر مفتی فتو کی نہیں دے گاتو کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ ندکورہ بالا چیزوں ہے روزہ نہیں ٹوٹا۔

اس عورت پر کفارہ واجب ہوگا جس نے روزہ کی حالت ش کسی ایسے مرد سے برضا ورغبت اور بخوشی جماع کرایا جو جماع کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا چنانچہ کفارہ صرف عورت پر واجب ہوگا اس مرد پرنہیں۔

سن عورت نے بیہ جانتے ہوئے کہ فجر طلوع ہوگئ ہے اسے اپنے خاوند سے چھپایا ، چنانچہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کرنی اور اسے بیمعلوم نہیں تھا کہ فجر طلوع ہوگئ ہے تو اس صورت میں بھی صرف عورت پر کفارہ واجب ہوا اور مرد پر واجب نہیں ہوگا۔ (ایداد الفتاح شرح نورالا بینکاح ، کماب صوم ، لا ہور)

2316 - اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّنَ يَزِيْدُ قَالَ آثْبَانَا وَرُقَاءُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِيْنٍ) يُطِيْقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ مِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِيْنٍ اخْوَ لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ (فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَانْ تَصُومُوا خَيْرٌ طُعَامُ مِسْكِيْنٍ اخْوَ لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ (فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَانْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ) لا يُرْخَصُ فِى هَذَا إِلَّا لِلَّذِى لَا يُطِيْقُ الصِّيَامَ آوُ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى .

عطاء الله تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں حضرت این عمیاس بڑتا ہیں کا تول نقل کرتے ہیں (ارشادِ باری تعالیٰ ہے:)

"اور جولوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فعربیدیں سے جوسکین کو کھانا کھلانا ہے"۔

یہاں اس کی طاقت رکھنے سے مرادیہ ہے جولوگ روزہ رکھنے کے مکلف ہیں ان پر فیدید دینا لازم ہوگا جو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا' تو جوشخص مزید نیکی حاصل کرنا جاہے وہ دوسرے مسکین کوجمی کھانا کھلا دے۔ (حضرت ابن عماس ڈی جن ہیں:) بدآ بت منسوخ نہیں ہے اور ایسا کرنا اس مخف کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

(قرآن کے سالفاظ:)

"اكرتم روزه ركالوتوية تهاري ليے زياده بهتر بے"۔

اس میں رخصت صرف اس مخص کو دی گئی ہے جوروزہ رکھنے کی طاقت بی نہیں رکھتا ہے یا ایسا بیار جوشفاء یاب بی نہیں ہو تا ہے۔

### ميت كى طرف سے روزے دیکھنے میں نداہب ائمہ

جو شخص فوہت ہو گیا اور اس نے رمضان کے روز نے تہ رکھے ہوں تو امام مالک امام شافتی اور امام ابوطنیفہ کے نزویک کوئی مخص اس کی طرف سے روز ہے نہیں رکھ سکتا ان کی دلیل ہوآ ہے۔

(آ بهت) ولا تزدوازة وزد اخوى - (الانعام:۱۲۴) ترجمہ:کوئی محض کی کا پوچھ بیس انتما سے گا۔

علامہ مردادی عنبلی کیمتے ہیں: جب کوئی فخص فوت ہوجائے اور اس پر نذر کے روز ہوں تو سیح فہ ہب یہ ہے کہ اس کا ولی

اس کی طرف سے روز ہے رکھ سکتا ہے اور سیح فہ ہب ہیہ ہے کہ ایک جماعت میت کی طرف سے روز ہے رکھ سکتا ہے نیز سیح فہ ہب

یہ ہے کہ ولی کا غیر بھی میت کی طرف سے اس کی اجازت سے اور اس کی اجازت کے بغیر روز ہے رکھ سکتا ہے آگر ولی روز ہ نہ

رکھے تو میت کے مال سے ہر روز ہ کے بدلہ ایک مسکیوں کو کھاٹا کھلائے۔ (الانساف جسم سے سے سروز ہ اراحیاء التر اے اس اس موتو قا روایت ہے کہ کوئی فخص کس کی ملامہ سرحسی حنفی کی سے ہیں: ہماری دلیل ہیہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موتو قا روایت ہے کہ کوئی فخص کس کی طرف سے روز ہ ندر کھے اور مذکوئی فخص کس کی طرف سے روز ہ ندر کھے اور مذکوئی فخص کس کی طرف سے روز ہ ندر کھے اور مذکوئی فخص کس کی طرف سے نماز پڑھے۔ (موطالم مالک میں مسمطور کا امور)

2316- احرجه البحاري في التفسير، باب (ايامًا معدودات فمن كان متكم مريضًا او على سفر فعدة من ايام اخر و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكيان، في من تطرع حيرًا فهو خير له و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون) (الحديث 4505) بمعناه و اخرجه السائي في التعشير قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين) (الحديث 38 و 39) . تحقة الاشراف (5945) .

ومری دلیل بیہ کرزندگی میں عبادات کی اوائیگی میں کو گی شخص کمی کا ٹائی ہیں ہوسکتا لہذا موت کے بعد بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ عبادت کا مکلف کرنے سے مقصود ہے کہ مکلف کے بدن پر اس عبادت کی مشقت ہواور ٹائیب کے اواکر نے سے مکلف کے بدن پر کوئی مشقت نہیں ہوئی البتہ اس کی طرف سے ہردن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا کیونکہ اب اس مکلف کا خود روز و کھنا ممکن نہیں ہے تو فدیہ اس کے روز و کا قائم مقام ہوجائے گا جیسا کہ شنخ فانی کی صورت میں ہے اور اس نے فدیداواکر نے ک وصیت کی ہوتو اس کے تہائی مال سے کھاٹا کھلا ٹالازم ہے اور امام شافعی کے نزدیک وہ وصیت کرے یا نہ کرے اس کی طرف سے
کھاٹا کھلا ٹالازم ہے فدیہ کی مقد ار بھارے نزدیک دوکلوگندم ہے اور امام شافعی کے نزدیک آیک کلوگندم ہے۔

(المهوط جساص ٢٥ مطبوعددارالمعرفة بيروت ١٣٩٨ه)

#### مریض کے روزہ قضا کرنے نے متعلق مذاہب ائمہ

علامدابواسحاق شیرازی شافتی لکھتے ہیں: جو تخص مرض کی وجہ سے دوزہ دکھنے پر قادر ند ہوروزہ دکھنے کی وجہ سے اس کو مرض کے بردھنے کا خدشہ ہواور اس مرض کے زائل ہونے کی تو تع ہوتو اس پر دوزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور جب مرض زائل ہوجائے تو اس پر روزہ دکھنا واجب نہیں ہے اور جب مرض زائل ہوجائے تو اس پر ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ (آیت) فسمن کان منکم مویضا او علی سفو فعدہ من ایام اخور ۔ (البترہ:۱۸۳) اوراگر کی فخص نے فیج کو تندری کی حالت میں روزہ رکھا پھر بیار ہوگیا تو وہ روزہ توڑ دے کی وکھ ضرورت کی وجہ سے اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے اور ضرورت مختق ہے لہٰذاروزہ توڑنا جائز ہے۔ (البذب عشر ترالبذب تا می ۱۵۸ – ۱۵۵ مطبوعہ دار الظربیروت)

علامہ نووی شافتی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: جو محض کی ایسے مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہوجس کا زائل ہوتا متوقع ہواس پراس وقت روزہ رکھنے سے مشقت ہواور اس متوقع ہواس پراس وقت روزہ رکھنے سے مشقت ہواور اس میں بیشر طبیس ہے کہ اس کا مرض اس حالت کو بی جائے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو بلکہ ہمار سے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ انطار کے مباح ہونے کی شرط بیہ کر دوزہ رکھنے سے اس کو مشقت ہوا گر اس کو پورے وقت بخار رہتا ہوتو وہ رات کو روزے کی نہیت نہ کہ اس کے میں بخار ہوتو روزہ کی نہیت نہ مرے اور اگر کسی وقت نہ ہوا گر روزہ کے وقت میں بخار ہوتو روزہ کی نہیت نہ کرے اور اگر بخار نہ ہوتو روزہ تو ٹر دے۔ اس کرے اور اگر بخار میں وقت نہ ہوا گر ہوجائے اور روزہ تو ٹر نے کی ضرورت ہوتو روزہ تو ٹر دے۔ اس طرح اگر شدرست آ دی ہوتے روزہ تو ٹر نا جائے ہو اس کے لیے بغیر کی اختلاف کے روزہ تو ٹر نا جائے ہے۔

(شرح المهذب ج٢٥ م ٢٥٢ مطبوعه دارالفكر بيروت)

علامدائن قد المه منبلی کلصتے ہیں: تمام الل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس کی دکیل سورۃ بقرہ کی بیآ یت (۱۸۳) ہے۔ جس مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے بیوہ مرض ہے جو روزہ رکھنے سے زیدہ یا روزہ رکھنے کی وجہ سے دیر ہیں جبح ہوا مام احمد سے کہا گیا کہ مریض کب روزہ نہ رکھے کہا: جب روزہ کی طاقت نہ رکھے ہو چھا گیا: مثلا بخار سے بڑھ کر اورکون سامرض ہوگا؟ (النق جس اسملوروارالفکر بیروت ۱۸۵۵)

فرد سند نسائی (جدرتم) نیز علامه این قدامه مبلی کلھتے ہیں: جو محض تذرست ہواور روزہ رکھنے کی وجہ ہے اس کو بیار پڑنے کا خدشہ ہو وہ اس مریض نیز علامہ این قدامہ مبلی کستے ہیں: جو محض تذرست ہواور روزہ رکھنے کی وجہ ہے اس کو بیار پڑنے کا خدشہ ہو وہ اس مریض ی طرح ہے جس کوروز ورکھنے کی وہ ہے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو۔ (اُمنی جسم ۱۳۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

علامه قرطبی مالکی لکھتے ہیں: مریض کی دو حالتیں ہیں: ایک حالت سیہ ہے کہ اس میں روز ور کھنے کی مطلقا طاقت نہ ہواس علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں: مریض کی دو حالتیں ہیں: ایک حالت سیہ ہے کہ اس میں روز ور کھنے کی مطلقا طاقت نہ ہواس عالت میں اس پر روز ہ نہ رکھنا واجب ہے دوسری حالت سے کہ دہ تکلیف اور مشقت برداشت کر کے روز ہ رکھ سکتا ہو اس حالت میں اس کے لیے روز ہ نہ رکھنا مشخب ہے اور اس صورت میں صرف چاہل ہی روز ہ رکھے گا۔ (الی تولہ) جمہور علماء نے سے حالت میں اس کے لیے روز ہ نہ رکھنا مشخب ہے اور اس صورت میں صرف چاہل ہی روز ہ رکھے گا۔ (الی تولہ) جمہور علماء نے کہا ہے کہ جب روز ورکھنے سے سی مخض کو درو ہویا تکلیف پنچ یا روز ورکھنے کی وجہ سے مرض کا طول پکڑنے یا زیادہ ہونے کا فدشہ ہوتواں کے لیےروز و نہ رکھنا جائز ہے۔امام مالک کے فدہب کے ماہرین کا بھی فدہب ہے۔

(الجامع الاحكام القرآن ج م م ٢٥١ مطبوعه انتشارات ناصر فسرواران ١٣٨٧ه)

علامه ابو بكر جصاص حنى لكھتے ہیں: امام ابو حنفیہ امام ابو بوسف اور امام محمد نے كہا: جب سیخوف ہو كہ اس كی آ تھے ہیں در د زياده موكا يا بخارز ياده موجائك كاتوروزه ندر كهد (احكام الترآن جاص مدامطبور سيل اكيرى لاموره ماه)

علامه علاء الدين صلفي حنفي لكعت بين: سفرشري كرنے والے مسافر حالمه اور دودھ پلانے والى كوغلب كلن سے اپني جان با ایے بچے کی جان کا خوف ہو یا مرض ہو صنے کا خوف ہو یا تندرست آ دمی کوغلبرطن تجربہ علامات یا طبیب کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہویا خادمہ کوضعف کا خوف ہوتو ان کے لیے روز ہ نہ رکھنا جائز ہے اور بعد ہیں ان ایام کی تصاء کریں۔

(درين) على حامش رد التمارج من عاله ١٠ ١٠ مطبوعه داراحيا والتراث انعر في بيروت عهماه)

جس مخص کے کردہ میں پھری ہویا جس کو در دگردہ کا عارضہ ہواس کودن میں جیس پھیس گلاس پائی ہینے ہوتے ہیں یا جو تف ہپتال کے انتہائی تکہداشت کے شعبہ میں داخل ہو ہولوگ اس بیاری سے دوران روزے نہر میں اور بیار زائل ہونے سے بعد ان روز ون کی قضا کریں۔

### مبافر کے روز ہ قضا کرنے کے متعلق نداہب اربعہ

المام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللدوشی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله علی الله علیه وسلم نے آیک سنریں بھیڑر کیمی اور دیکھا کہ ایک مخص پرسامہ کیا گیا ہے آپ نے بوجھا: اس کو کیا ہوا؟ عرض کیا: بیروز ہ وار ہے فرمایا: سفر میں روز ہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ (معج بناری ج اص ۱۲ ۲۵ مطبوعہ تورمحرام الطالح کراچی المتاام)

حضرت انس بن ما لک رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ منز کرتے روزہ وار روزہ نہ ر کھنے والے کی غدمت کرتا تھا ندروز و ندر کھنے والا روز و وار کی غدمت کرتا تھا۔

( منج بخاري ج اص ۲۱ مطبوعه تورمجرات المطالع كراجي ۱۲۸۱ هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم مدینہ سے مکہ محتے جب آ پ عسفان پر پہنچے تو آب نے پانی منگایا اور اس کواہے ہاتھ سے اوپر اٹھایا تا کہ اس کولوگ و کھے لیس پھر آپ نے روزہ کھول لیا (اس کے بعد آپ نے روز نے نیس رکھے ) حتی کے مکہ اپنچ مجئے۔ ( میج بخاری جام الا مطبوعہ تورمحرامی المطالع کرا چی ۱۳۸۱ھ )

روز ورکھنا الصل ہے اور اگرضرر بہوتو روز و ندر کھنا الصل ہے۔ (روحة الطالبين ٢٣٥مطبوء کمتب اسلامی بیردت ١٣٠٥ه) علامہ ابن قد امه منبلی لکھتے ہیں: مسافر کے لیے روز و ندر کھنا جائز ہے اگر اس نے روز و رکھ لیا تو سے مکروہ ہے لیکن روز و ہوجائے گا۔ (النن جسم ۴۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۰۵هه)

ملاء قرطبی مالکی لکھتے میں :علاء کا اختلاف ہے کہ کس سفر پر روزہ شدر کھنے اور نماز قعر کرنے کی رخصت ہے۔ آج جہادیا دیگر عبادات کے لیے سفر ہوتو اس میں اس رخصت پر اجماع ہے۔ رشتہ داروں ہے ملا قات اور طلب معاش کے لیے سفر بھی اس کے مساتھ لائت ہے جہادیات کے اور جو ساتھ لائت ہے تجارات اور مباح سفر (مثلا میروسیاحت) میں اختلاف ہے لیکن ان میں بھی رخصت کا ہونا زیادہ رائے ہے اور سخر مفرع میں اختلاف ہے اور اس میں رخصت کا ممنوع ہونا رائے ہے اور سفر کی مسافت کی مقدارا مام مالک کے زو کی وہی ہے جتنی مسافت میں تھر جائز ہوتی ہے۔

(الجامع الاحكام القرآن جماص ٤٤٢مملويدانتشارات ناصرخسرواران ١٣٨٧ه)

علامه ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں: سفرشرعی میں روزہ نه رکھنے کی رخصت ہے جو تین دن تین را توں کی مسافت پر مشتل ہوخواہ بیسفرمعصیت ہو۔ (ردالتیارج ۴مر۱۱۱مطبوعہ داراحیاء الراث العربی بیروت ۲۰۰۱ء)

اللدتعالي كاارشاد ب: اورجن لوكون يرروزه ركهنا دشوار جو (ان برايك روزه كا) فديدايك مسكين كاكهانا ب- (البقره:١٨١)

#### (آیت)الذین بطیقونه کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے آیا اس کا معنی ہے: جولوگ روز ہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ روز ہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں اور پھر بیر آیت اس دوسری آیت ہے منسوخ ہوگئی۔

(آيت) فمن شهد منكم الشهر فليصمه (التر:١٨٥)

ترجمه: تم من جو تخض اس مبينه من موجود مووه ضروراس ماه مين روز وركھ\_

یا ای آیت میں ب**سطیہ قبونیہ بطوقونہ کے معنی میں ہے**: لیعنی جن لوگوں پرروز ورکھناسخت دشوار ہووہ روز ہ کے بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا فدیددیں اور بیر آیت مفسوخ نہیں ہے۔

اول الذكرمعنى كى تائير من بيحديث إمام بخارى روايت كرتے بين:

(آيت)وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . (الترو:١٨٢)

حضرت ابن عمر رضی الله عنم اله و حضرت سلمه بن اکوع نے کہا: اس کواس آیت نے منسوخ کر دیا۔ (آیت) شہر دمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للنام وبینت من الهدی والقرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه (ابتره ۱۸۵) الذی انزل فیہ القرآن هدی للنام وبینت من الهدی والقرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه (ابتره ۱۸۵) ابن الی لیک بیان کرتے ہیں که رمضان نازل ہوا اور صی ب

پرروزه رکھنا دشوار ہوا تو بعض صحابہ جو روزه کی طاقت رکھتے تھے وہ آیک مسکین کو کھانا کھلا دیتے اور روز ہ ترک کردیتے انہیں اس ن رفعت دی کئی تھی پھراس رفعت کوائی آیت نے منسوخ کردیا۔ (آیت)وان تبصوموا نعیر لکم ۔ (البقرہ ۱۸۳۰)روزہ کی رفعت دی گئی تھی پھراس رفعت کوائی آیت نے منسوخ کردیا۔ (آیت)وان تبصوموا نعیر لکم ۔ (البقرہ ۱۸۳۰)روزہ رکھنا تہارے کیے بہتر ہے تو انہیں روزہ رکھنے کا تھم دیا گیا۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت این عمر رضی اللہ عنہمانے (آیت) فارية طعام مسكين . (البقره ١٨١) كو پردها اور قرمايا: يدمنسوخ ب- (سيح بخارى جام ١٢١ مطبور تورجر اصح المطابع كراجي ١٢٨١ه) اور ٹانی الذکرمعنی کی تائید میں بیر صدیث ہے امام وارفطنی روایت کرتے ہیں : عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن

عامرضی الله عندنے فرمایا: جب بوڑ ھامخص روز ور کھنے سے عاجز ہوتو وہا کیک مد (ایک کلو) طعام کھٹا دے اس صدیت کی سند سیج

ہے۔ (سنن دار مل ج مع مع معملور نشر النت ملكان) المام دار تطنی نے ایک اورسندے روایت کیا: عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمام نے (آیت) وعلم الندین يطبقونه فدية طعام مسكين . (البقره:١٨٥) كي تغير جي فرمايا: أيك مسكين كوكهانا كهلائ اور (آيت) فسمن تطوع خيرا (البقره:۱۸۳) كى تغيير مين فرمايا: اكراك سے زياده ملكين كوكھلائے تو زياده بہتر ہے ادر فرمايا: بيآ يت منسوخ تبيس ہے البت اس میں بوڑھے فض کورخصت دی گئی ہے جوروزہ رکھنے کی طاقت نبین رکھتا اور اس کوطعام کھلانے کا تھم دیا تھیا ہے۔اس عدیث کی

امام دار تطنی نے ایک اور سند سے اس حدیث کوعطاء سے روایت کیا ہے اس میں حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنبمانے قرمایا: سند ہاہت اور سے ہے۔ (آیت) بطیقونه کامعنی ہے: یکلفونه لینی جو تحت دشواری ہے روز ورکیس وواس کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھا تا کھلا کیں اور جوایک سے زیادہ مسکن کو کھلائے تو بیاس کے حق میں زیادہ بہتر ہے ادر بیرآ بت منسوخ نہیں ہے اور تنہاراروز ہ رکھنا بہتر ہے ب ر خصت صرف اس بوڑھے مخص کے لیے ہے جوروز ورکھنے کی طاقت تہیں رکھتا یا اس مریض کے لیے ہے جس کو بیاری سے شفا ی و قعنبیں ہے۔اس صدیث کی سندسی ہے۔

الم وارتطنی نے ایک اور سند کے ساتھ مجاہد اور عطاء سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبا کی بدروایت ذکر کی ہے اور کہا:

ا، م دارتطنی نے ایک اور سند کے ساتھ عکر مدسے روایت کیا : حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نے فر مایا : بوڑ سے خض کو سیہ رخصت دی گئی ہے کہ دور دوز و شدر کھے اور ہر روز و کے بدکہ میں ایک مسکین کو کھلائے اور اس پر قضاء میں ہے۔ اس صدیت کی سند اس کی سند تھیے ہے۔

المام دار تطنی نے چود و سی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بیر آیت منسوخ تہیں ہے۔ (سنن دار قطنی ج ۲م ۲۰۷۔۵۰۲ مطبوعے نشر السنة ملتان)

نیز امام دار قطنی روایت کرتے ہیں. نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے ایک حاملہ محورت نے سوال کیا تو انہوں ے کہا: تم روز ہ ندر کھواور ہرروز ہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا و اور تضاءنہ کرو۔ عافع بیان کرتے میں کہ حضرت ابن عمر کی بٹی ایک قرشی کے نکاح میں تھیں وہ حالمہ تھیں ان کورمضان میں بیاس لگی تو حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنبمائے فرمایا وہ روزہ نہ رکھے اور ہرروزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھاٹا کھلائے۔

سرے ان مرزی اللہ ہمائے مرہ یو وہ روزہ ہے۔ اس ایک ایک کزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک تھال میں ایوب بیان کرتے میں کہ حضرت انس بن مالک ایک کزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک تھال میں ثرید ( موشت کے سالن میں روٹی کے کوے ڈال دیئے جائیں) بنایا اور تین مسکینوں کوسیر کردے کھلایا۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قیس بن سائب نے کہا: رمضان سے مہینہ میں ہوخص روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلاتا ہے تم میری طرف سے دومسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس مخص کو بڑھایا آجائے ادر دہ ردزہ ندر کھ سکے اس پر لازم ہے کہ ہر روزہ کے بدلہ میں ایک کلوگندم دے۔ (سنن دارتطنی ج ۲۰ مر ۲۰۸ے ۲۰ مطبوع نشرالٹ ملتان)

ان تمام آٹار سیحہ سے بیٹابت ہے کہ بیآیت منسوخ نہیں ہے اور جوکس دائی مرض یا بڑھا ہے کی وجہ سے روزہ ندر کھ کے وہ فدیدد سے اور اور اس کے بعد جو (آیت)وان تصوموا خیر لکم ہے اس کامعنی ہے: مسافر اور مریض کاروزہ رکھنا بہتر ہے یہ آیت فدید کی ناتخ نہیں ہے۔ امام مالک کو بیر حدیث پنجی ہے کہ حضرت انس بن مالک بوڑھے ہو گئے تنی کے وہ روزہ رکھنے پر آقادر ندر ہے تو وہ فدید دیتے تنے۔ (موطالم مالک می معموم معلی کہائی یا کتان لاہور)

امام ما لک کو بیرحدیث بینی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے سوال کیا گیا کہ حاملہ عورت کو جہب اپنے بچہ کی جان کا خوف ہو اور اس پرروز ورشوار ہوتو کیا کرے؟ فرمایا: وہ روزہ نہ رکھے اور ہرروزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو ایک کلوگندم کھلائے۔

(موطا المام ما فك ص ١٥١مطبوعه مطبع مجتبائي پاكستان لاجور)

ا مام نسائی نے مصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماہے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پر روز ہ سخت وشوار ہووہ ایک روزہ کے بدلہ میں ایک مسکیین کو کھانا کھلائیں بدرخصت صرف اس بوڑھے کے لیے ہے جو روزہ ندر کھ سکے یا اس مریض کے لیے جس کوشفا کی امید نہ ہو۔ (سن کبری ج من ۱۱۳–۱۱۱ مطبوعة شرالت ملتان)

ا مام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب موت سے ایک سال پہلے کمز ور ہو گئے تو انہوں نے روزے نہیں رکھے اور فند مید دیا۔ (انجم انکبیری ۱۸ س۳۲۳مطبوعہ داما حیاء التراث العربی ہیروت)

عافظ البینی نے لکھاہے: اس صدیث کی سندسجے ہے۔ (جمع الزوائد جسم ۱۷۴ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۹۴۱ھ) امام طبراتی روایت کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے مہینہ میں انسان ہر روز و کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تم میری طرف سے ایک مسکین کو ہر روز ایک صاح (جا رکلو) طعام دو۔

(المجم الكبيريّ ۱۸ مس٣٦٣ مطبوعه دارا حيا والتراث العربي بيروت)

الم بینی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب روز ہ نہ رکھ سیس تو نرډ سند نسانی (ج*رس)* فدیددین اور مطرت عبدالله بن عمراور مطرت الس وضی الله عندے حال عورت کے متعلق فدیددینے کی روایت ذکر کی ہے۔ (سنن كبرى جهم ١٩٠٥مطبوء نشر السنة ملكان)

الم بغوی نے حضرت ابن عباس منی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کامعتی ہے: جو بہت مشکل سے روز ہ رکھیں ان کے لیے روز و کی جگدفدید دینا جائز ہے اور بوڑھے مرداور بوڑھی مورت روز و ندر کھیں اور فدیددیں اور حضرت انس جب ممزور

ہو سے تو انہوں نے فدید دیا۔ (شرح النت جسم میں مطبوعہ دارالکاب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ) ا مام دار تطنی ایام مالک امام نسائی امام طبرانی امام بینتی اورامام بغوی نے متعدد اسانید میجد سے سماتھ سیآ ٹارنل سیے ہیں کہ ہوڑھا فخص اور دائمی مریض جن پر روز ہ رکھنا دشوار ہے وہ روز ہ کے بدلہ میں فد سید میں۔

(آیت) الذین یطیقوند کے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء: امام ابوجعفر محد بن جریر طبری نے (آیت) الذین یعلیقونہ سے معنی اور اس سے منسوخ ہونے یانہ ہونے سے متعلق متعدو ""

عكرمد في (آيت) الذين يطيقوند كاتفير بين كهام: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في فرمايا: اس سے مراد بوڑ ها آ فاراور اقوال تقل كي بي اورا تيريس لكما ي:

سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: (آیت)الدندین بطیقوند اس کامعتی ہے: جو مشقت اور تکلیف سے روز ہ رکیس وطاء نے معزبت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا کہ (آیت) الدنیس بعطیقوند کا من ہے:جولوگ مشقت سے روز ہ رکھیں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیدویں بیر خصت صرف اس بوڑ سے مخص کے لیے ہے جوروزہ ندر کھ سکے یااس بیار کے لیے ہے جس کوشفاک امیدند ہو مجاہد نے بھی اس ای طرح روایت کیا ہے۔

(جامع البيان ج ٢ص ٨٥مطبوند دارالمعرفة بيروت ٩٠٠١هـ)

علامه الوالعيان اندلي لکھتے ہيں: جومحا ہداور فقبہاء تا بعین سر کہتے ہيں که (آيت) الذين يطيقونه ہے مراد بوڑھے اور عاجز وگ ہیں ان کے نزدیک بیآ یت منسوخ نہیں ہے بلکہ تکلم ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ بیآ یت حاملہ اور دورھ پلانے والی کو شامل ہے بائیس۔ (الحرامية جوم، ١٩مطبوعددارالفكر بيروت ١٩١٢ه)

علامہ قرطبی ماکلی لکھتے ہیں: احادیث صححہ ہے ثابت ہے کہ میہ آیت منسوخ نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنہما کا یہی مخار ہے اور سنخ کا قول بھی سیج ہے البتہ بیا اخمال ہے کہ سنخ مجمعتی تخصیص ہو (الی قولہ) اس پرا جماع ہے کہ جو بوڑھے روزے کی طافت نہیں رکھتے یا جو بہت مشقت سے طاقت رکھتے ہو وہ روزہ ندر تھیں اور فدید کے وجوب میں اختلاف ہے رہید اور امام ما لک کے نز دیک ان پر فدریہ واجب مہیں۔(الجامع اللہ حکام القرآن ج مس ۲۸۹۔۲۸۸مطبوعہ انتظارات نامسرخسر وایران ۱۳۸۷ھ) علامه ابوالحن ماور دی شافعی لکھتے ہیں: (آیت)البذیب بطیقو نداس آیت کی تاویل بیہ ہے کہ جولوگ تکلیف اور مشقت

ے روز ور کیس جیسے بوڑھے حاملہ اور دودھ پلانے والی بیلوگ روز ہندر میں اور ایک مسکین کا کھانا فدید دیں ان پر تضانہیں ہیں (المظيد والعون ج اص ٩٣٩مطبوعه دارالكتب العنميه بيردت)

علامہ ابن جوزی صبلی تکھتے ہیں ،عکرمہ سے مروی ہے کہ ہیآ ہے حالمہ اور دودھ پلانے والی کے متعلق نازل ہوئی حضرت ابو بکرصدیق رمنی الله عنداور حضرت این عباس نے اس آیت میں بیقر اُت کی (آیت)المالمدین ب**طوقونه** (جومشکل ہے روز ہ سر ر میں) اس سے بوڑ مے لوگ مراو ہیں۔ (زادالمسیر جام ۱۸۱مطبوعہ محتب اسلامی ہیروت ۱۳۹۵ م

علامہ ابو بکر رازی بصاص حفی قلعتے ہیں: محاب اور تابعین میں ہے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابتداء میں روز ہ رکھنے کا اختیار تھا جو مخص روز و کی طافت رکھٹا ہوخواہ وہ روزے رکھے خواہ فدیہ دے بعد میں روز و کی طافت رکھنے دالوں سے بیا نفتیار (آیت) فمن شهد منكم الشهر فليصمه مصمنوخ موكيا (الى توله) ال آيت كا أيك ادر معنى بيه كرجولوك مشقت اورصعوبت ے روز ورکھتے ہیں وہ روز ہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے نہیں ہیں وہ بھی روز بے کے مکلف ہیں لیکن ان پر روز ہ کے قائم مقام فدریہ ہے کیاتم نہیں ویکھتے کہ جو محض یانی سے طہارت عامل کرنے برقادر نہ مودو مجی یانی سے طہارت عاصل کرنے کا مكلف ہے لین اس کے لیے ٹی کو پانی کے قائم مقام بنادیا گیا ہے۔ (احکام القرآن ن اص عدا۔ ٢ عامطبوعہ میل اکیڈی لا مورم ۱۳۰

علامدا لوی حنی لکھتے ہیں: اکثر محابہ اور فقہاء تابعین کے نزد یک پہلے روز وکی طاقت رکھنے ذالوں کے لیے روز و رکھنے اور روزه ندر كاكر فديية دين كا اختيار تفابعد مين بيمنسوخ أوكيا اورحضرت ابن عباس رضى الله عنهما اورحضرت عاكشه رضى الله عنهاف اس آیت کو بطوقونہ پڑھالیتی جومشکل ہے روز ہر تھیں وہ قدریہ دے دیں اور کہا: بیرآ بنت منسوخ نہیں ہے اور بعض علماء نے اس آیت کو (آیت) الذین پطینونه قرائت متواتر و کے مطابق پڑھا اور کہا: بیرآیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ وسعت اور طاقت میں فرق ہے دسعت کامعن ہے: کس چیز پر سہولت سے قدرت ہونا اور طاقت کامعنی ہے: کسی چیز پرمشقت سے قدرت ہونا تو آیت کامعنی ہے: جولوگ مشقت ہے راوز ہ رکھیں وہ فدید دیں بااس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے لیعنی جولوگ روز ہ کی طافت نہ رهین وه فدیددیں۔(روح المعانی ج ۲ص ۵۹-۵۸مطیوعه داراحیاءاکتراث العربی بیروت)

بر صابے یا دائمی مرض کی وجہ سے روز ہندر کھنے کے متعلق ندا ہب اربعہ

علامه ابن قدامه بلی لکھتے ہیں: جب بوڑ معے مرداور بوڑھی عورت پر روز ہ رکھنا سخت دشوار ہوتو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزه ندر تھیں ادر ہرروزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا تھیں حضرت ملی حضرت ابن عماس حضرت ابو ہر رہ وحضرت انس عنداور سعید بن جبیر رضی انشد عند طاؤس توری اور اوزاعی کا بھی تول ہے۔اس قول کی دلیل ہدیے کہ حضرت ابن عن س رضی الله عنهمانے فرمایا: بيآيت بوڙ مصحف كى رخصت كے ليے نازل جوئى ہاوراس ليے كدروز وركھنا واجب ہے اور جب عذركى وجه ے اس سے روز وسا قط ہوگا تو اس کے بدلہ میں تعنا کی طرح کفارہ لازم آئے گا۔

نیزوہ مریش جس کے مرض کے زائل ہونے کی توقع نہیں ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا اوریہ روز و کے بدلہ میں ایک

مریض کو کھانا کھلائے گا کیونکہ وہ بھی بوڑ ھے تھی کے تھم میں ہے۔ (اُنٹی جساس ۲۸ مطبوعہ دار اِنظر بیردت ۱۳۰۵ مے)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں : امام شافعی اور ان کے اصحاب نے بیاہا ہے کہ وہ پوڑھا شخص جس کوروزہ رکھتے ہیں شدید مشتت ہواور وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہواس پر بالا جماع روزہ فرض ہیں ہے ادر اس پر وجوب فدید کے متعلق دوتول ہیں زیادہ سیجے مید ہے کہ اس پر فدید واجب ہے۔ (شرح المهذب ہی ۲۵۸ملیوں دارالفکر ہیردت)

علامة قرطبی مالکی لکھتے ہیں: اس پر اجماع ہے کہ جو پوڑھے روز ورکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا سخت مشقت سے روز ب رکھتے ہیں اس کے لیے روز و نہ رکھتا جا کڑ ہے اور اس بیل اختلاف ہے کہ ان پر کیا واجب ہے؟ ربیعہ اور امام مالک نے کہا: ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ البتدامام مالک نے کہا: اگر وہ ہرروز ہے کہ بدلہ جس ایک مسکین کو کھانا کھلائمی تو یہ مستحب ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن جام ۱۸۹ مطبورا شنادات نامر فسرواریان ۱۳۸۵)
علامه ابن عابدین شای شنی کھتے ہیں: جو تحف بہت بوڑھا اور دوزہ رکھنے سے عاجز ہوائی طرح جس مریض کے مرض کے
زوال کی تو تع شہووہ ہرروزہ کے لیے فدیدویں۔ (درعار علی حامش دوالخارج ہم ۱۹۱۰ مطبور داوا حیا والتراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)
ایک روزہ کے لیے نصف صاع لیمنی دو کلوگندم یا اس کی قیمت فدیدوے روزہ کے فدید شی فقرا و کا تعدد شرط نہیں ہے اور
ایک فقیر کو متعدد دایا م کا فدید دے سکتا ہے اور مہینہ کی ابتداء میں بھی دے سکتا ہے۔

(ورمخار على حامش ردالخارج عم ١١٩مليومدواراحيا والتراث العربي بيروب ٢٠٠١هـ)

شوگر بلڈ پریشر دمہ اور جوڑوں کا درد بیر چار بیاریاں ایس جی جن کا کوئی علاج نہیں ہے ان کو دوا وُں سے کنرُ ول تو کیا جا
سکتا ہے لیکن بیر بیاریاں زائل نہیں ہوسکتیں ان جی جوڑوں کا دردردزے کے منافی نہیں ہے اور عام حالت جی دمہ بھی روزوں
کے منافی نہیں ہے لیکن جب شوگرزیادہ ہوتو زیادہ کولیاں لینی پڑتی جی جس سے وقفہ وتفہ سے شدید ہوک گئی ہے اس طرح جب
بلڈ پریشرزیادہ ہوتو پائی چینا پڑتا ہے اس لیے جن لوگوں کوشوگر یا بلڈ پریشر کا عارضہ ہواور ڈاکٹر آئیں روزہ رکھنے کی اجازت نہ
وے تو وہ روزہ کی جگہ فدید دے دیں۔

#### باب وصنع الصيام عن المحائض بي باب ب كريض والى ورت سد روز مد كاعم ما قط مونا

2317 - أَخْبَرَكَا عَلِيَّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱلْبَانَا عَلِيَّ - يَعْنِى ابْنَ مُسُهَرٍ - عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَرِيَّةِ آنَّ امْرَا ةً سَالَتُ عَالِشَةَ ٱتَفْضِى الْحَالِشُ الصَّلاةَ اِذَلَ طَهُرَتْ قَالَتْ آحَرُورِيَّةٌ آنْتِ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى

2317-اعرجه البحاري في البعض، باب لا تقضي الحائض الملاة (الحديث 321). و مسلم في العيض، باب و جوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (الحديث 67 و 68 و 69). وابني داؤد في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الملاة (الحديث 262 و 263). و السرمذي في الطهارة، باب ما جاء في الحائض انها لا تقضي الصلاة (الحديث 130). والمنسائي في الحيض و الاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض (الحديث 380). وأخرجه أبن ماجه في الطهارة و منتها، باب الحائض لا تقضي الصلاة (الحديث 631). تحفة الاشراف عن الحائض (الحديث 380). وأخرجه أبن ماجه في الطهارة و منتها، باب الحائض لا تقضي الصلاة (الحديث 631). تحفة الاشراف

عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ .

2318 - اَخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيني قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيني بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّنُ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتَ إِنْ كَانَ لَيْكُونُ عَلَى الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَقْضِيهِ حَتْى يَجِىءَ شَعْبَانُ .

ان کی تضاء نیس کی تضاء نیس کی جور مضان کے مجور درے لازم ہوتے ہے تو ہیں ان کی تضاء نیس کر کے جور درے لازم ہوتے ہے تو ہیں ان کی تضاء نیس کر یا تی تھی کے ان کی تضاء نیس کی تختی میں کے بیکن کر شعبان کا مہیند آ جا تا تھا۔

ثرح

رمضان (الحديث 1669) . تحمة الاشراف (17777) .

یں کہتا ہوں: اس باب میں ابن میرین کا قول زیادہ مناسب ہے۔ امام بخاری نے فرمایا: میں رمضان میں تھوڑا سا بیار تھا، اسحاق بن راہو یہ اپنے ساتھیوں کی معیت میں میری عبادت کے لئے آئے۔ انہوں نے جھے قرم یا: اے ابوعبداللہ! تو نے افطار کیا ہے؟ میں نے کہا: انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: بھی اندیشر تھا کہ تو رفصت کے قبول کرتے سے کر ور ہوجائے گا۔ میں نے کہا: ہمیں عبدان نے بتایا انہوں نے ابن المبارک سے روایت کیا انہوں نے ابن المبارک سے روایت کیا انہوں نے ابن جربی مرض ہوجسے اللہ تعالی نے قربایا: میں نے عطاسے بوچی میں مرض کی وجہ سے افطار کروں؟ انہوں نے قربایا: جو بھی مرض ہوجسے اللہ تعالی نے قربایا: قمن کان منکم مر ایشا۔ بخاری نے 2318 -احوجہ اندازی فی الصوم، باب منا ما جاء فی قصاء رمضان (الحدیث 239) ۔ واخوجہ ابن ماجہ الصام، باب ما جاء فی قصاء رالحدیث 151) ۔ واخوجہ ابن ماجہ الصام، باب ما جاء فی قصاء

تر مایا بیر صدیث اسحاق کے پاک نہ تھی۔امام ابوحنیغہ نے فرمایا: جب انسان کواپے نفس پرخوف ہو جبکہ وہ روز ہ ہے ہواگر وہ افطار نہیں کرے گا تو اس کی آئکھ کی تکلیف بڑھ جائے گی یا بخارشد بد ہوجائے گا تو وہ افطار کرے۔

مسئد نمبر 2: الله تعالی کا ارشاد ہے: اوعلی سفر علاء کا اس سفر کے بارے اختلاف ہے جس میں افظار اور تھر جا کڑنے ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ وہ سفر اطاعت ہو جیسے تج اور جہاو۔ ان دونوں سفروں کے ساتھ صلہ رحی کا سفر مضروری معاش کی طلب کا سفر متصل ہے ، رہا تجارت کا سفر اطاعت ہو جیسے تج اور بہا سفر گناہ اس کے معلق بھی علاء کا جواز و منع میں اختلاف ہے۔ من کا قول راج ہے۔ یہ این عظیہ کا قول ہے۔ سفر کی مسافت امام مالک کے دونا و منع میں اختلاف ہے۔ علاء کا اس مقدار میں اختلاف ہے۔ امام مالک نے فرمایا: آیک دن اور ایک رات کی سافت ہے پھر انہوں نے رجوع کیا اور فرمایا: اثر تا ایس میل کی مسافت ہے۔ امام مالک نے فرمایا: آیک دن اور ایک رات کی سافت ہے۔ ان مالک میں فرمایا: بیالیس میل ہے ، بھی فرمایا: ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہے۔ ان سے دودن بھی مروی ہیں۔ یہ امام شافتی کا قول ہے۔ بھی فقی اور سمندری سفر کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ فرمایا: سمندری راستہ میں دودن بھی مروی ہیں۔ یہ امام شافتی کا قول ہے۔ بھی فنی اور سمندری سفر کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ فرمایا: سمندری راستہ میں ایک دن اور ایک رات ہے اور خیر میہ ہیں تمین دن اور ایک رات ہے اور خیلی کے داستہ میں اور اور کے سفر میں افظار کرتے ہیں اور غیر میہ ہیں جیار ہرد، سولہ فرح کے اور میں جو رہ بیار ہرد کے سفر میں افظار کرتے ہیں اور ہرد، سولہ فرح کی اور ہرد، سولہ فرح کی اور میں بیار ہرد کے سفر میں افظار کرتے ہیں اور ہرد، سولہ فرح کی سابہ میں بیار ہوں بیاری میں بیار ہرد کے سفر میں افظار کرتے ہیں اور ہرد، سولہ فرح کی سیار ہوں بیار ہوں ہوں بیار ہو

مئذ نمبر 3: علاء کا اختلاف ہے کہ دمفان میں سفر کرنے والے کے لئے فطر کی نیت کرنا جائز نمیں کیونکہ مسافر نمیں ہوتا بخلاف متیم کے مسافر عمل کرنے اور اٹھ ہوجاتا ہے کیونکہ اقامت عمل کی مختاج نمیں ہوتی ہیں ہے دونوں جداجدا ہیں اس میں بھی علاء کا اختلاف نمیں کہ جوسفر کی امید رکھتا ہے تو اس کے لئے نگلنے سے پہلے افطار جائز نہیں اگر افطار کرتے تو این حبیب نے کہا: اگر وہ سفر کے لئے تیار کی کرچکا تھا اور سفر کے اسباب نے چکا تھا تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ۔ یہ اس کوئی اور ماجون سے دکا بی اگر وہ سفر کے لئے تیار کی کرچکا تھا اور سفر کے اسباب نے چکا تھا تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ۔ یہ اس کوئی عارضہ دوک لے تو اس پر کھتارہ ہوگا اور اگر سفر کر ہے تو کھار سے سے نگر جائے گا ۔ اس پر کھتارہ ہوگا اور اگر سفر کر ہے تو کھار سے سے نگر جائے گا ۔ اس پر کھتارہ ہوگا اور اگر سفر کر ہے یہ اس پر کھتارہ ہوگا اور اگر سفر کر ہے یہ اس پر کھتارہ ہوگا دور اسبح کے تول کی افسار سے کہتا ہے گا ہے گا اس لئے وہ افطار کر دیتی ہے۔ پھر سمون نے جو اس نے عبد الملک اور اسبح کے تول کی طرف رجی عربی کرتا ہے اور گورت جی خورت کی طرف رجی خورت کی طرف رجی خورت کی طرف رجی خورت کے ایک اس کے وہ افطار کر دیتی ہے۔ پھر سمون نے عبد الملک اور اسبح کے تول کی طرف رجی عربی اور فر مایا عورت کی طرف رجی خورت کی طرف رجی عربی اور فر میں اتی ہوں ہو گیا اس کے کوئکہ مرد جب جا ہتا ہے سفر کرتا ہے اور کورت جیش خورت کی طرف رجی عربی ہے کہتے گا اس کے کوئکہ مرد جب جا ہتا ہے سفر کرتا ہے اور کورت جیش خور دیں لاتی ۔

میں کہتر ہوں: ابن القاسم اوراھیب کا قول کفارہ کی تفی میں بہتر ہے کیونکہ اس نے وہ فعل کیا جواسے کرنا جائز تھا اور ذمہ برگ ہے اوراس میں کوئی چیز ٹابت نہیں ہوتی گریفین کے ساتھ اوراختلاف کے ہوتے ہوئے یفین نہیں ہوتا۔ بجراوعلیٰ سفر کے ارشاد کا بجی مقتضا ہے۔ ابوعمر نے کہا یہ اس مسئلہ میں تھے ترین قول ہے۔ کیونکہ وہ روزے کی حرمت کوتو ڑنے والانہیں تھا اس نے اس کا قصد اور ارادہ کیا ہوا تھا۔ پس متا وَل تھا۔ اگر کھانا سفر کی نیت کے ساتھ ہوتو اس پر کفارہ واجب ہے کیونکہ بیسفر کی طرف نظنے سے پہلے تھا ابھی تک فروج نے اس سے اس کو ساقط نہیں کیا تھا۔ پس تو اس بین غور کرے گا تو تو بھی ای طرح پائے گا۔ ان شاء التد تعالی ۔ وارقطنی نے روایت کیا ہے، حضرت مجمد ہن کعب ہے مروی ہے انہوں نے کہا: بیس رمضان میں حضرت انس بن ما الک کے پیس آیا، وہ سفر کا ارادہ کئے ہوئے تھے اور انکی سواری بھی تیار کردی گئی تھی اور وہ سفر والا لباس بہن ہجے تھے اور مورج غروب ہونے نے کوریب تھا۔ انہوں نے کھانا منگوایا اور اس سے کھایا بھر سوار ہوگئے۔ بیس نے پوچھا: کیا بیسنت ہے: انہوں نے فرمایا ہاں ۔ حضرت البوری نے کہا: کیا بیس تھے نہ بتا وی جب تو افظار کوروزہ سے داخل ہوگا تو روزہ سے داخل ہوگا وہ جب تو داخل ہوگا وہ جب تو داخل ہوگا ارادہ ہواس دن گھر بیس اگر چا ہے تو افظار کرتے ہوئے داخل ہوگا وہ داخل ہوگا ارادہ ہواس دن گھر بیس اگر چا ہے تو افظار کرے۔

احمد نے کہا جب وہ گھروں ہے نگل جائے تو افطار کرے۔اسحاق نے کہا جبیں۔ بلکہ جب سواری پر کہاوہ رکھے تو افطار کرے۔اسحات میں منزر نے کہا :اجمد کا قول سمجے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جو حالت صحت میں منح کرے پھر بیار ہوا تو وہ بقیہ دن افظار کرے۔ابن منذر نے کہا :احمد کا قول سمجے کے کونکہ وہ کہتے ہیں جو حالت صحت میں منح کرے پھر سفر کی طرف نکلے تو اس کے لئے افظار کرنا جائز ہے۔ایک طاکفہ نے کہا:اس ون افظار نہ کرے اگر چرسفر شروع بھی کروے۔

الحاطرت زہری بمحول اور یکی انصاری امام اوزای امام شانعی ، ابوٹور اور اصحاب رائے کا یمی قول ہے۔ اگر وہ افطار کر دے تواس میں اختلاف ہے۔ پھرتمام کہتے ہیں کہ دہ قضا کرے گا اور کفارہ نہیں دے گا۔

امام ما لک نے فرمایا: سفر چونکہ طاری عذر ہے۔ یہ مرض کی طرح ہے جوانسان کو لائق ہوجاتی ہے۔ بعض اصحاب ما لک سے مردی ہے کہ دہ قضا کر ہے اور کھارہ بھی دے۔ یہ بان کنانہ اور مخزوی کا قول ہے۔ البابی نے امام شافعی سے حکایت کیا ہے، این عربی نے اس کو اختیار کیا ہے اور بھی کہا ہے۔ فرمایا: سفر عذر ہے جوعبادت کے زوم کے بعد لاحق ہوا ہے۔ یہ مرض اور چین کے خالف ہے کھالف ہے کیونکہ مرض اس کے لئے اضار کو مباح کرتی ہے۔ چین اس پر روز ہے کو حرام کر دیتا ہے اور سفر سیاس کے لئے مباح مبین کرتا اس پر روز ہے کی خرمت تو ڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہے۔ ابوعم نے کہا: یہ پھھٹیس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں اس کے لئے افطار کو مباح کیا ہے۔ رہا علیاء کا یہ قول کہ وہ افظار نہ کرے یہ اس کا استج ہہ ہے جس کا اس نے عبد کیا شف اس کی سنت میں اس کے لئے افطار کو مباح کیا ہوگی۔ رہا کھارہ تو اس کی کوئی وجہٹیس، جس نے کھارہ واجب کیا ہے اس نے اس خاس واجب کیا ہے اس نے اس خاس دیا جس کو اللہ اور اس کی کوئی وجہٹیس، جس نے کھارہ واجب کیا ہے اس نے اس دن افطار کرے جب وہ سفر پر نکلے۔ یہ صحی ، امام احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

میں کہتا ہوں: امام بخاری نے اس مسئلہ پر بیر باب با ندھا ہے: من اطفر فی السفر لیراہ الناس اور حضرت ابن عباس سے صدیت نقل کی ہے، فرمایا: رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ طبیبہ سے مکہ کی طرف نظے تو روزہ رکھے رہے، حق کہ عسفان تک بھنج سے پھر پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تا کہ لوگوں کو دکھا کیں کہ آپ نے افطار کیا ہے جی کہ مکہ مکر مدآئے اور بیہ رمضان کا مہید تھا مسلم نے بھی بید حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، اس میں فرمایا: پھر برتن منگوایا جس میں مشروب تھا دن کے وقت وہ مشروب پیا تا کہ لوگ آپ کو دکھے لیں پھر آپ نے افطار کیا تا کہ مکہ میں واقل ہوجا کیں۔ بیاس باب میں نفس ہے۔ بیس خالف تول ساقط ہوا۔ وباللہ التوفیق۔ اس میں جو بیہ کہتا ہے کہ روزہ سنر میں منعقد نہیں ہوتا، حضرت عمر، حضرت ابن عباس، عنام حضرت ابن عباس، عمر اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا: جوسفر میں روزہ رکھے تو حضر میں تضا کر ہے۔ حضرت عبر الرحمٰن بن عوف سے مروی ہے سفر میں روزہ رکھے تو حضر میں افطار کرنے والے کی طرح ہے۔

اہل ظواہر کی ایک قوم نے یہی کہا ہے اور انہوں نے اس قول سے جمت پکڑی ہے فعدۃ من ایام اخراس کا بیان آئے ۔

علی حضرت کعب بن عاصم سے روایت ہے ، قرمایا: میں نے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے: سفر میں روزہ رکھنا نبکی

نہیں ہے۔ اس میں اس کے قول کی جمت ہے جو کہتا ہے: جو سفر میں رات کو روزہ کی نمیت کرے تو اس کے لئے افطار کرنا جائز

ہے آگر چہ عذر نہ بھی ہو۔ مطرف کا خیال بھی بہی ہے۔ بیامام شافعی کا ایک قول ہے اور بہی اہل ظواہر کی ایک جماعت کا قول

ہے۔
اہام ہالک ایسے شخص پر تضا اور کفارہ واجب کرتے تھے۔ اہام مالک سے یہ بھی مردی ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے ہے عبد
المک کے سوااکثر اصحاب کا قول ہے۔ عبدالملک نے کہا: اگر جماع کے ساتھ افطار کرے گا تو کفارہ دے گا کیونکہ اس میں سفر پر
نقوت حاصل کرتا ہے اور ندا سے کوئی عذر ہے، مسافر کے لئے افطار اس لئے مباح ہوتا ہے تا کہ اپنے سفر پر قوت حاصل کرے،
عراق اور جہاز کے تمام فقہاء نے کہا: اس پر کفارہ نہیں۔ ان میں سے تو ری، امام اوزائی، امام شافتی، امام ابو صنیفہ اور تمام کوفہ کے
فقہاء ہیں۔ یہ حضرت ابوعمر کا قول ہے۔

مسئله نمبر 4: اس میں علما و کا اختلاف ہے سفر میں افطار افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ امام مالک اور امام شافتی نے بعض
روایات میں فرمایا: روزہ افضل ہے جوردزہ کی طاقت رکھتا ہواورامام مالک کا غد ب اختیار کا ہے۔ ای طرح امام شافتی کا غد ب
ہے۔ امام شافعی اور دوسرے ان کے تبعین علماء نے کہا: اے اختیار ہے اور انہوں نے کوئی تغصیل بیان نہیں کی۔ اسی طرح ابن
علیہ نے کہا: کیونکہ حضرت انس کی حدیث ہے، فرمایا: ہم نے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو روزہ دار
نے افظار کرنے والے پرعیب نہیں نگایا اور افظار کرنے والے نے روزہ دار پرعیب نہیں نگایا۔

مئل تبر 5: الله تعالی کا ارشاد ہے: فعدة من ایام اس کلام میں حذف ہے بیتی تم میں ہے جومریض یا مسافر ہو وہ افطار
کرے اور تھنا کرے جہور علاء فر ماتے ہیں: اہل شہر جب آئیس دن روزے دکھیں اور شہر میں کوئی مریض آدی ہواور سے نہوتو
وہ آئیس دن روزے رکھے۔ ایک توم نے کہا: ان میں سے حسن بن صالح بن تی ہے۔ انہوں نے کہا: ایک مہینہ کے بدلے میں
ایک مہینہ روزے رکھے ایام کی تعداد کا اعتبار کئے بغیر۔ الکیا طبری نے کہا: یہ بعید ہے کیونکہ الله تعالی نے فرمایا: فعدة من ایام
افر یہ بیس فرمایا کہ دوسرے ایام سے ایک مہینہ روزے رکھو۔ الله تعالی کا ارشاد فعدة جواس نے افطار کیا ہے اس کی تعداد بوری
کرنے کا تفاضا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک ٹیس کہ آگر بچھ دن رمضان کے افطار کیا ہوتو ان کی تعداد کے مطابق تضا کرتا واجب
ہوتا ہے۔ اس طرح پورام بینہ افطار کیا ہوتو اس کا اعتبار ہوگا۔

مسلم نمبر 6: الله تعالی کا ارشاد ہے: فعدة ال کورفع مبتدا کی خبر کے اعتبار سے ہال کی تقدیر الحکم بالواحب عدة ہے۔
فعلیہ عدة ہمی سے ہے۔ کسائی نے کہا: فعدة ہمی جائز ہے بینی فیصم عدة من ایام بعض علاء نے فرمایا: اس کا معنی ہے اس پر
روزوں کی تعداد ہے۔ مضاف کوحذف کو حذف کیا گیا ہے اور عدة کو اس کی جگدرکھا گیا ہے۔ عدة۔ بدالعد سے فعلة کے وزن پر
ہے بیہ منی معبدود ہے جیسے طحن بمعنی مطحون ہوتا ہے تو کہتا ہے: اسمع جوجة ولا ادی طحنا (بدائ مختص کی مثال دی جاتی ہے جو کھر سے
سے کلام کرتا ہے اور مل نہیں کرتا) اس سے مورت کی عدت ہے۔

من ایام افر، افرسیبوید کے فزویک غیر منصرف ہے کیونکہ یہ الف لام سے پھیرا گیا ہے۔ کیونکہ اس ہاب سے قعل کے وزن پر الف لام کے ساتھ آتا ہے جیے الکبر، الفضل۔ کسائی نے کہا: یہ آفر سے معدول ہے۔ جیے تو کہنا ہے جمراء جمر، اس وجہ سے یہ فیر منصرف ہے۔ بعض نے فرمایا یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع کے وزن پر ہے، یہ ایام کی صفت ہے افری نہیں آیا تا کہ یہ شہدند ہو کہ یہ عدة کی صفت ہے۔ بعض نے فرمایا: افرید افریکی کی جمع ہے کو یا ایام افری پھر کشرت کی وجہ سے ایام افر کہا گیا۔ بعض نے فرمایا: اگر بیانی وجہ سے ایام افر کہا گیا۔ بعض نے فرمایا: اگر مونث ہوتا اس وجہ سے افر کے ساتھ نعت لگائی گئی ہے۔

مسئلہ نمبر 7: لوگوں کا تضاروز ہے متواتر رکھنے کے متعلق اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں دوتول ہیں: دونوں دارتھنی نے اپنی سنن میں ذکر کئے ہیں۔ حضرت عائشہ وشی اللہ عنہا سے مروی ہے فربایا فعدة من ایام اخر متفاہمات نازل ہوا ہے پھر متفاہمات ماقط ہوگیا اور بیفرہایا: بیاسنادہ سی سے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فربایا: رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جس پر دمضان کے دوزے ہوں دہ متواتر رکھے اور ان میں انقطاع شرکے۔ اس کی سند میں عبد الرحمٰن بن ابراہیم ضیف الحد بث ہے۔ حضرت ابن عباس سے قضادوزوں کے متعلق مروی ہے، صرکیف عنت رتو جیسے جا ہے دوزے دکھ۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابوعبیدہ بن جراح ، حضرت ابن عباس، حضرت ابوعبیدہ بن جراح ، حضرت ابن عباس، حضرت ابوعبیدہ بن منکدر نے کہا: جمھے بے فربایا: بہتھ برمخصر اللہ صلی اللہ علیہ دسلی صرف پر قرض ہوا کے درہم، وہ دو درہم اداکرے تو کیا وہ اوا کیگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور ادر کیا تو کیا وہ اور کو کیا دو اور کو کیا وہ اور کیا وہ اور کیا اس کی پر قرض ہوا کیک دورہم، وہ دو درہم اداکرے تو کیا وہ اور کیا گینیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور دورہم اداکرے تو کیا وہ اور کیگی بیس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور دورہم اداکرے تو کیا وہ اور کی گیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور

بخنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کی سندھن ہے مگر مرسل ہے اور متصل ٹابت نہیں ہے۔ مؤطا امام مالک میں نافع ہے مروی ہے کہ حفرت عبداللہ بن محرفر ماتے ہتے : رمضان کے متصل روزے رکھے جو مرض یا سفر کی وجہ ہے متواتر افظار کرے۔ الباجی نے المثنی میں فرمایا بیا احتمال ہے کہ وجوب کے متعلق خبر ہواور میں محل احتمال ہے کہ استحباب کے متعلق خبر ہور کا قول استحباب پر اگر وہ جدا جدا ہی رکھے تب بھی جائز ہے۔

امام مالک اورامام شافعی کا بھی تول ہے۔ اس تول کی صحت پر دلیل بیار شاو ہے فعدۃ من ایام اخر۔ بیبال متفرق اور متواتر کی کوئی تنصیص نہیں فر مائی۔ جب متفرق رکھے گانو دوسرے دونوں کی گئتی پوری کر دی پس اس کا جائز ہونا داجب ہے۔ ابن عربی نے کہا۔ (رمضان کے ) مہینہ میں تواتر داجب ہے کیونکہ وہ معین ہے اور تضایمی تعیمین داجب نہیں۔ پس تفریق جائز ہے۔

منانہ بر 8: جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فعدة من ایام افریہ قبنا کے وجوب پر بغیر زمانہ کی قیمین کی دلیل ہے کو تکہ لفظ زبانہ کے متعاق عام ہے بعض، بعض نے ساتھ خاص نہیں ہے۔ معیمین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرمایا: مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے ہے میں شعبان سے پہلے قضائیں کر کئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم سے مشغولیت کی وجہ ہے۔ آیک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کر در گول کا روکرتی ہے۔ بیس ہے دوشوال سے نسانہ میں کہ خوال سے بیلے قضائیں کر کئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ گرا ہے اور انہوں نے اس پر دوشوال سے قضا واجب ہے تو جس نے دوشوال کو روزہ ندر کھا پھر وہ مرکبیا تو ان کے فزد کید وہ گرائی ہوائی ہوائی دوسرا فرید کے کیونکہ اس نے فلام آزاد کر تا واجب تھا جواس نے پایا تھا دوسرا فلام ہا تز انہوں کے لئے یہ جائز اس ہے تھا کہ اس سے تجاوز کرے اور کوئی دوسرا فرید کے کیونکہ اس پر پہلا فلام آزاد کر تا واجب تھا جواس نے پایل ہوتو اس کے لئے دوسرا فلام ہا تز انہ کہ دوسرا فلام ہا تز انہوں ہوتو اس کے پاس ہوتو اس کے لئے دوسرا فرید کا میائز بھی ہوتوں کے پاس ہوتو اس کے لئے دوسرا فلام ہوتو اس کے بیائی فلام ہوتو اس کے بیائی میائز ہوئی ہوئی کی فرد مانے بھیر وہ مرجائے تو اس کی نذر باطل بھیل ہوجائے گی اور ہواس کے قول کوفا سرکرتا ہے۔ بعض اصولی علاء نے کہا: جب شوال کے دوسرے دن کے گز ر نے کے بعد وہ مرجائے تو اس کی نذر باطل ہوئوں کوفا سے تو اس کی نذر باطل ہوئوں کی نظر میائی ہوئی کی اور ہواس کے قول کوفا سرکرتا ہے۔ بعض اصولی علاء نے کہا: جب شوال کے دوسرے دن کے گزار نے کے بعد وہ مرجائے تو اس کی نظر میکن جدید کی نظر میائی ہوئوں کی تفار کرنا مستحب ہو تا ہے۔ بعض اصورت میں وہ نی تو گڑار ہوگا اور شروہ کوتا تیں کرنے والا شار ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگوں باقی ہو۔

مسئل فمبر 9: جس پر رمضان کے قضاروزے ہوں اور اس پر عبد الفطر کے بعد استے ایا م گزر میے جن میں اس کا روزے رکھنا ممکن قعال نے روزوں کوموخر کیا بھر اس کوکوئی مافع لاحق ہوا جس نے اسے دوسرے رمضان تک قضا کرنے ہے رو کے رکھا تو اس پرکوئی کھانا کھلا نامبیں ہے کیونکہ وہ تا خبر کے جواز کی وجہ ہے کوتا بھی کرنے والانہیں ہے۔ یہ مالکیوں میں سے بغدادی علاء کا

تول ہے اور وہ المدونہ میں ابن قاسم کا تول روایت کرتے ہیں۔ مسکلہ نمبر 10: اگر آئندہ شعبان تک بھی قضار وزے ندر کھے تو کیا اس وجہ سے اس پر کوئی کفارہ واجب ہے یا نہیں؟ امام الک، امام شافعی، امام احمد اور اسواق نے کہا: ہاں، اس پر قضا ہے۔ امام ابوصنیفہ حسن پنجی اور واؤد نے کہا جہیں۔ میں کہتا ہوں: الم بخاری کا خیال بھی یہی ہے کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس سے مرسلام وی ہے کہ وہ کھا تا كلائے اور اللہ تعالی نے كھانا كھلانے كاذكر نبيس كيا بلكة فرمايا فعدة من ايام اخر-

باب إذا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ قَلِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلَ يَصُومُ بَقِيّةً يَوْمِهِ بياب إذا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ قَلِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلَ يَصُومُ بَقِيّةً يَوْمِهِ بياب ہے كہ جب رمضان من حيض والى مورت پاك ہوجائے يا مسافر (والس) آجائے تو كياوہ اس دن كے بقيہ حصے ميں روزہ ركھے گا؟

ا جو کھایا ہے؟ لوگوں نے عرض کی تاہی کرتے ہیں ہی اگرم نگاؤ کے عاشورہ کے دن دریافت کیا: کیاتم میں سے کسی نے آج کی کھایا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: ہم میں سے بعض افراد نے روزہ رکھا ہے اور بعض افراد نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ ہی اگرم نگاؤ کا نے فرمایا: پھرتم اس وان کے بقیہ جھے میں اس کھل کرداورا س پاس کے علاقوں کی طرف بھی ہے پیغام بھجوا دو کہ وہ لوگ اس دن کے بقیہ جھے میں روزے کو کھل کر ہی افطار کے دقت تک بچھ کھا کی پئیں نہیں)۔

#### نیت روزه کے ہارے مداہب اربحہ کابیان

حضرت طعمہ رضی اللہ عنہا رادیہ ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو محض روزے کی نیت فجر سے پہلے نہ کرے تواس کا روزہ کا مل نہیں ہوتا۔ (ترندی، ابوداؤد، نسائی، این ماجہ، داری، اورامام ابوداؤدفرناتے ہیں معمر، زبیدی این عیدیہ اور یونس ایلی ان تمام نے اس دوایت کو زہری ہے نقل کیا ہے اور حصرت حضمہ رضی اللہ عنہا پر موقوف کیا ہے بینی اس حدیث کو حضرت طعمہ رضی اللہ عنہا کا قول کہا ہے۔

اس صدیث سے بظاہرتو معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزہ کی نیت رات بی سے نہ کی جائے تو روزہ درست نہیں ہوتا خواہ روزہ فرض ہو یا داجب ہو یالنل کیکن اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔

حضرت اہام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو بھی مسلک ہے کہ روزہ میں نیت رات ہی ہے کرنی شرط ہے خواہ روزہ کسی نوعیت کا ہو، حضرت اہام شانعی اور حضرت امام احمہ کا بھی بھی قول ہے لیکن لال کے معالمے میں ان دونوں کے یہاں اتنا فرق ہے کہ اگر روزہ نفل ہوتو اہام احمہ کے ہال زوال ہے پہلے بھی نیت کی جاسکتی ہے اور امام شانعی کے زود یک آ فاب غروب ہونے ہے پہلے تک بھی نیت کر لینی جائز ہے۔

حنفید کا مسلک بیرے کرمضال تقل اور تذرمعین کے روزہ میں آ وسے وان شرکی لیمنی زوال آ قاب سے بہلے بہلے نیت کر 2319-احرجہ ابن ماجة فی الصیام، باب صیام یوم عاشوراء (الحدیث 1735) . تحلة الاشراف (11225) . لینی جائز ہے لیکن تضاء کفارہ اور نذر مطلق میں حنفیہ کے یہاں بھی رات ہی ہے نیت کرنی شرط ہے ان تمام حضرات کی دلیس فقہ • کی کمابوں میں ندکور ہیں۔

رمضان المبارک کے روزے کی نیت نجر سے قبل رات کو کرنی واجب ہے بغیر نیت کیے دن کوروز و کفائت نہیں کرے گا، لہذا جس شخص کو حیاشت کے وقت بیٹل ہوا کہ آئ تو رمضان کی کیم تاریخ ہے اور اس نے روز و رکھنے کی نیت کر لی تو غروب آ قاب تک اے بغیر کھائے ہے رہنا ہوگا، اور اس پر اس دن کی قضاء ہوگی، اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث غروب آ قاب تک اے بغیر کھائے ہے رہنا ہوگا، اور اس پر اس دن کی قضاء ہوگی، اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث

' ابن عمر رضی الله عنهاام البؤمنین حفصه رمنی الله عنها سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کرمیم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے فجر ہے تبل روز ہے کی نبیت نہ کی تو اس کاروز ونہیں ہے۔

اے اہام احمد اور اصحاب سنن اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے مرفق عا اور سی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بیتو فرضی روز ہ کے متعلق ہے، لیکن نفلی روڑ ہیں دن کے وقت روز ہ کی نیت کرنی جائز ہے، لیکن شرط بیہ کدا گراس نے بھر کے بعد پچھ کھایا بیا نہ ہواور نہ ہی جماع کیا ہو، کیونکہ نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا بت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جاشت کے وقت گھر ہیں آئے اور فرمایا: کیا تہارے پاس پچھ (کھانے کو) ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہانے جواب دیا: نہیں ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" پھر میں روزے سے ہوں۔اسے اہام مسلم رحمہ اللہ نے سیم میں روایت کیا ہے۔

باب إِذَا لَمْ يُجْمِعٌ مِنَ اللَّيْلِ هَلَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطُوعِ مِنَ التَّطُوعِ مِنَ اللَّيْلِ هَلَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطُوعِ مِنَ اللَّيْلِ هَلَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطُوعِ مِن اللَّيْلِ هَلَ يَعِيمُ مِن التَّعْلِيمِ مَن التَّعْلُ مِن التَّعْلِيمِ مِن اللَّيْلِ هَلَ اللَّهِ مِن اللَّيْلِ هَلَ اللَّهُ مِن اللَّيْلِ مَن التَّعْلِيمِ مِن اللَّهِ مِن اللَّيْلِ هَلَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن التَّعْلِيمِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّ

2320 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيلَى عَنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ اَذِنْ - يَوْمَ عَاشُورًاءَ - مَنْ كَانَ اكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنُ اكلَ فَلْيَصُمُ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَجُلِ اَذِنْ - يَوْمَ عَاشُورُاءَ - مَنْ كَانَ اكلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنُ اكلَ فَلْيَصُمُ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُوا مِنْ اللهُ مَا عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ ال

<sup>2320-</sup>احرجه البحاري في الصوم، باب اذا توى بالنهار صومًا (الحديث 1924)، وبناب صيام يوم عاشورًا، (الحديث 2007)، و في اخبار الاحدد، باب ما كان يعث النبي صلى الله وسلم من الامراء و الرسل و احدًا بعد واحد (الحديث 7265) . واحرجه مسلم في الصيام ، باب من اكل في عاشورا، فليكف بقية يُومه (الحديث 135) . تحفة الاشراف (4538) .

## باب النِيَّةِ فِي الصِّيَامِ وَالْإِنْحِيلافِ عَلَى طَلْحَةً بُنِ يَحْيلى بُنِ طَلْحَةً فِيْ خَبَرِ عَائِشَةً فِيْهِ

یہ باب ہے کہ روز ہ رکھنے کی نبیت کرنا 'اس بارے میں سیّدہ عائشہ جھٹا کے حوالے ہے منقول روایت میں طلحہ بن کی ہے گئی ہونے والے اختلاف کا تذکرہ

2321 - أَحْبَـرَنَـا عَـمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْآخْوَصِ عَنْ طَلْحَةَ بُن يَحْينَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ عِنْ دَكُنُمْ شَيْءٌ . فَقُلْتُ لاَ . قَالَ فَايِنِي صَائِمٌ . ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْبَوْمِ وَقَدْ أُهْدِى اِلَيَّ حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْ وَكَانَ يُحِبُ الْحَيْسَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُهْدِى لَنَا حَبْسٌ فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ. قَالَ آذْنِيهِ آمَا إِلَى قَدْ اَصْبَحْتُ وَآنَىا صَالِمٌ . فَاكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُنَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّلَقَةَ فَاإِنْ شَآءَ اَمُضَاهَا رِّإِنْ شَاءً خَبَسُهَا .

كيا: كياتمهارے پاس (كھائے كے ليے) كوئى چيز ہے؟ ميں نے عرض كى: تى بيس! نبى اكرم مَنْكَتْيَةُم نے قرمايا: پھر ميں روز وركھ

لیتا ہوں' کھراس دن کچھ دریہ کے بعد آپ میرے ہاں تشریف لائے' اس وقت صیس تخفے کے طور پر دیا گیا تھا' وہ میں نے آپ کے لیے سنجال کر دکھا ہوا تھا' کیونکہ نبی اکرم فالنیزا حیس کو پہند کرتے تھے سیّدہ عائشہ بڑتھانے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے حیس

ویا گیا ہے دو میں نے آپ کے لیے سنجال کرد کا لیا ہے نبی اکرم مَا کَانَیْزُ اِنے فرمایا: اسے آگے لاؤامیں نے صبح تو روزے کی نیت كر لي تقى \_ (سيّده عائشَهُ جَنْ بَيان كرتى بين ) مجر نبي اكرم مُنَافِيَّا في السيكاليا و مجراً بِمَنَافِيَّا في ارش وفر ما يا بنغلي روزه ركف

والے مخص کی مثال اس مخص کی مانند ہے جوائے مال میں سے صدقد نکالنا ہے اب اگر وہ جاہے تو اسے دیدے اگر جاہے تو

اہے یاس رکھے۔

2322 - آخْبَـرُنَـا ٱبُـوُ دَاوُدَ قَالَ حَلَاثَنَا يَزِيْدُ ٱنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ طَلُحَةَ بُنِ يَحْيني بُنِ طَلُحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ دَارٌ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوْرَةً قَالَ آعِنُدَكِ شَيءٌ . قَالَتُ لَيُسَ عِنْدِي شَيءٌ قَـالَ فَـانَـا صَائِمٌ . قَالَتُ ثُمَّ دَارَ عَلَىَّ النَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَاكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولً اللَّهِ دَخَلْتَ عَلَى وَٱنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ اكَلُتَ حَيْسًا . قَالَ نَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّمَا مَنْ ِلَهُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ - اَوْ غَيْرٍ قَعَسَاءِ رَمَضَانَ اَوْ فِي السَّطُوعِ - بِمَنْزِلَةِ رَجُلِ اَحْرَجَ صَدَقَةً مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَآءَ فَامُضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا 2321-احرجه السائي (الحديث 2322 و 2323 و 2327 و 2328) . واخرجه ابن ماجه في الصبام، باب ما جاء في فرص الصوم من البيل و الحيار في الصوم (الحديث 1701) . لحقة الاشراف (17578) .

2322-تقدم (الحديث 2321) .

بِمَا بَقِيَ فَٱمُسَكَّهُ .

2323 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْهَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو الْحَنَفَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ طَلْحَةً بُنِ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ مَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِىءُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ. فَنَقُولُ لَا يَعُمُ مُخَاءً . فَنَقُولُ لَا يَعُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِىءُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ خَدَاءٌ . فَنَقُولُ لَا يَوْمًا وَقَدْ أُهُدِى لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىءٌ . فَلْنَا نَعَمُ أُهْدِى لَنَا حَيْسٌ . قَالَ اللهُ عَنْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قاسم بن يزيد في اس مع تلف روايت نقل كى هر جودرج ذيل هر)-

2324 - آخُبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَلَثَنَا قَاسِمْ قَالَ حَلَثَنَا سُفُيَانُ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى عَنُ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ آثَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَقُلْنَا أُهُدِى لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَصِيبًا . فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ . فَٱفْطَرَ .

2323-تقدم (الحديث 2321) .

<sup>2324-</sup>احرجه مسلم في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من التهاز قبل الزوال وجواز قِطر الممائم انفلا من عير علر (الحديث 169 و 170) . واحرجه اسودو في الصوم، باب في الرخصة في ذلك (الحديث 2455) . واخرجه الترمذي في الصوم، باب صيام المتطرع بعير تبييت (الحديث 733 و 734) . واخرجه النسائي (الحديث 2325 و 2326) . تحفة الاشراف (17872) .

ه المؤمنين سيّده عائشه صديقة في النابيان كرتى بين: ايك دن ني اكرم طَالِيَةً الماري بال تشريف لائع المم عن عرض کی: ہمیں تخفے کے طور پرصیس دیا گیاہے ہم نے اس میں سے آپ کا حصہ رکھ لیاہے تو ٹی اکرم مُثَاثِیَّتِم نے ارشاد فرمایا: میں نے تو روز ہ رکھا ہوا ہے لیکن پھرنی اکرم مُنْ اَنْتِیْم نے روز ہ فتم کردیا۔

2325 - أَخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَذَّثْنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيِىٰ قَالَ حَدَّثَنِي عَايِٰشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ اَصْبَحَ عِنْدَكُمُ شَىءٌ تُطْعِمِينِيهِ . فَنَقُولُ لا . فَيَقُولُ إِنِّي صَائِم . ثُمَّ جَائَهَا بِعُدَ ذَلِكَ فَقَالَتُ أُهْدِيَتُ لَنَا هَدِيَّةٌ .

فَقَالَ مَا هِيَ . قَالَتْ حَيْسٌ . قَالَ فَذْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . فَأَكَلَ .

会会 أم المؤمنين سيده عا تشصديق في تنابيان كرتى بين بى اكرم مَنْ تَيْنِم ان كم مِن الشريف لائع ألب في الله وقت روز ہ رکھا ہوا تھا' آ پ نے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ہم نے عرض کی: جی نہیں! تو آ پ نے فر مایا: پھر میں روز ہ رکھ لیتنا ہوں' پھراس کے بعد آپ ( اُسی دن دوبارہ ) تشریف لائے ' تو ستیدہ عاکشہ بڑی ﷺ نے عرض کی: ہمیں تنفے کے طور پر (کھانے کی کوئی چیز) دی گئی ہے تو نبی اکرم مَنْ اَنْ اِلْمَ مَنْ اَنْ اِلْمُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّ صیں ہے' نبی اکرم منگائیز کے فرمایا: میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا' کیکن پھر آپ نے اسے کھالیا۔

2326 - أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِبُمْ قَالَ ٱنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَذَّثْنَا طَلُحَةُ بْنُ يَحْبَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بني طَلْحَة عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَلْ عِنْدَكُمْ شَىءٌ . قُلْنَا لا . قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ .

ام المؤمنين سيده عائشه مديقة في المال كرتى بين أيك دن بي اكرم مَنْ يَوْمُ مير المال تشريف لائ آب ن دریافت کیا: کیا تمہارے پاس (کھانے کے لیے) کوئی چیز ہے؟ ہم نے عرض کی: بی نیس! تو آپ نے فرمایا: پھر میں روز ورکھ

2327 – أَخْبَرَنِى أَبُوْ بَسَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَذَنْنَا نَصُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنِ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْينى عَنْ عَانِشَة بِنْتِ طَلْحَةً وَمُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهَا فَقَالَ هَـلْ عِـنْدَكُمْ طَعَامٌ . فَقُلْتُ لا . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا اخْرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُهُدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ آمَا إِنِّي فَذُ آصَّبَحْتُ صَائِمًا . فَأَكُلَ .

ه استیده عائشه صدیقته النافخابیان کرتی بین نبی اکرم مَلَاتِیَا ان کے ہاں تشریف لائے اور دریافت کیا: کیا تمہارے یاس کھانے کے لیے پچھ ہے؟ میں نے عرض کی: تی نہیں! تی اکرم مَنْ اَنْ اِلَمْ مَنْ اِلْدُ اِلْمَا اِلَهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال 2325-لقدم (الحديث 2324) .

<sup>2326-</sup>تقدم (الحديث 2324) .

<sup>2327-</sup>تقدم (الحديث 2321) .

دوبارہ تشریف لائے کو سیّدہ عائشہ بنی آنا نے عرض کی: یارسول انٹد! مجھے تحفے کے طور پرحیس دیا گیا ہے نبی اکرم نل تی آئے نے است منگوالیا اور ارشاد فرمایا: میں نے تو روزہ رکھ لیا تھا' مجرآ پ نے اے کھالیا۔

2328 - انخبرنى عَمُرُو بُنُ يَحْيى بِنِ الْحَارِثِ قَالَ حَذَنَا الْمُعَافِى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَذَنَا الْقَاسِمُ عَنَ طَلْحَةَ بُسِ يَسُحِينَى عَنَ مُسَجَاهِدٍ وَأُمِّ كُلُنُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ طَلْحَةَ بُسِ يَسُحِينَى عَنَ مُسَجَاهِدٍ وَأُمِّ كُلُنُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عَنْ عَائِشَةَ فِنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عِنْ مَالَحَةً مُنْ عَالَى حَذَا يَلُهُ عَلَى مَا يُشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً .

2329 - اَخْبَرَنِيْ صَفْوَانُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَذَّنَنَا اَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَذَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ حَذَّقَنَى رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَذَّقَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ . قُلْتُ لا . قَالَ إِذَا اَصُومٌ . قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَى مَرَّةً أُخُرى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أُهُدِى لَنَا حَيْسٌ . فَقَالَ إِذًا أَفْطِرَ الْيَوْمَ وَقَدُ فَرَضْتُ الصَّوْمُ .

باب ذِكْرِ اخْتِلافِ النَّاقِلِيْنُ لِنَحْبَرِ حَفْصَةً فِي ذَلِكَ به باب بكدال بارك بين سيّده هفعه فَيْ أَنْ كَ حُوالْ سيم متقول حديث بين نقل كرنے والوں كا ختلاف كا تذكره

2330 – اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بُنُ زَكْرِيّا بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ حَذَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شُرَّخِيبُلَ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْتُ عَنْ يَحُينى بُنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى بَكْدٍ عَنْ صَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

2328-تقدم (الحديث 2321) \_

2329-انفرديه النسائي . تحقة الاشراف (17884) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبِيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ .

الله الله الله عفرت عبداً تلذين عمر نظافها "سيّده هفعه نظافها كے حوالے ہے تبي اكرم ملّ تينيّ كابية فرمان نقل كرتے ہيں ، وضح صبح صادق بهونے ہے پہلے رات كے وقت على روز ہ ركھنے كی نبیت نہيں كرتا "اس كاروز ونہيں ہوتا۔

2331 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَذَّثَنِى آبِى عَنْ جَدِى قَالَ حَذَّنَنِى يَحْنَى بَحْنَى بَرُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا صَيَّامَ لَهُ وَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَنْ لَهُ يُبَيِّتِ الشَّيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا صَيَّامَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْ

2332 - أَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ آشْهَبَ قَالَ آخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ آيُوْبَ وَذَكَرَ الْحَرَّمِ عَنْ آشْهَبَ قَالَ آخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ آيُوْبَ وَذَكَرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَلِم بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَّامَ قَبُلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا يَصُوْمُ . آبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَّامَ قَبُلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا يَصُوهُ .

اکرم سَنَّ النَّیْمُ کا بیفر مان میں عبداللہ اپ والد (حصرت عبداللہ بن عمر فی النا ) کے حوالے سے سیدہ حصلہ بھی النہ الے حوالے ہے ہی اکرم سَنَّ النِیْمُ کا بیفر مان تقل کرتے ہیں:

جو تحض میں صادق ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کاروز ونہیں ہوتا۔

2333 – اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْازْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَبْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ غُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمُ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ .

الله الله عفرت عبدالله بن عمر بني بنيا سيده حفصه في تنبيا كابيه بيان نقل كرت بين: نبي اكرم مُنَالِيَةٍ إلى بيات ارشاد قرماني

جو شخص رات كو دنت بى (يينى مع صادق مونے سے پہلے بى) روز كى ئيت نيس كرتا اس كاروز و ئيس موتا۔ 2334 - آخب رَنا مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عُسَدَ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

سَالِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ آنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الظِّيَّامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلا يَصُومُ .

2330 احرجه ابر داؤد في الصوم، باب النية في الصيام (الحديث 2454) . واخرجه النرمدي في الصوم، باب ما جاء لا صيام لم بعرم من الليل (الحديث 730) . واحرجه النسائي (الحديث 2331 و 2335 و 2335

2332 - تقدم (الحديث 2330) \_

2331-نقدم (الحديث 2330) .

2333- تعدم والحديث 2330) .

2334-نقدم (الحديث 2330) .

2335 - آخُسَوَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْتَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخُبَوَيْنَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُسَوَنِي حَمُزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَتُ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِيامَ لِمَنْ لَمُ يُجْمِعُ قَبُلَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِيامَ لِمَنْ لَمُ يُجْمِعُ قَبُلَ الْفَجُو .

ﷺ کی اکرم سن عبداللہ اللہ ( حضرت عبداللہ بن عمر بنتی کیا ہے بیان تقل کرتے ہیں: نبی اکرم سن تیزم کی زوجہ محتر م سیدہ حفصہ جن فرم بی ہیں: جو خص صبح صادق ہونے ہے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا 'اس کا روزہ نہیں ہوتا۔

2336 – اَخْبَسرَنِسَىٰ زَكْرِيَّا بُنُ يَحْمِنَى قَالَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى قَالَ آنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عَفْصَة قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعُ قَبُلَ الْفَهُورِي عَنْ حَمُزَ ةَ بُسِ عَبُسِهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٌ عَنْ حَفْصَة قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعُ قَبُلَ الْفَهُورِي عَنْ حَمُولَ الْمَالِكُ لِمَا لَهُ يُجْمِعُ قَبُلَ اللَّهِ عَنْ عَفْصَة قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعُ قَبُلَ اللَّهُ عُنْ حَفْصَة قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعُ قَبُلَ اللَّهُ عُنْ حَفْصَة قَالَتْ لَا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعُ قَبُلَ اللَّهُ عَنْ عَفْصَة وَاللَّهُ لَا مُعَالِمَ لَا مُعَلِّمَ لَا مُعْمَلًا عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ لَعَلَى الْمُعَلِمُ لَعُهُ وَلِمَا لَا اللَّهُ عَنْ عَلَى الْعَلْمُ لَعُلْمُ لَا مُ يَعْمَلُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ لَا مُعَلِمُ لَا مُعَالِمَ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلْمُ لَا مُعْمَلًا عَلَى اللّهُ لَهُ مُعُلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَهُ مُ لَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کے ایک اس کاروز وہبیں ہوتا۔ . کی نبیت نبیس کرتا'اس کاروز وہبیں ہوتا۔ .

2337 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ آنُبَانَا حِبَّانُ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَوِ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ حَفْظة قَالَتْ لَا صِيّامَ لِمَنْ لَمُ يُجْمِعِ الصِيّامَ قَبُلَ الْفَجُو . الزُّهُويِّ عَنْ حَفْظة قَالَتْ لَا صِيّامَ لِمَنْ لَمُ يُجْمِعِ الصِيّامَ قَبُلَ الْفَجُو . الزُّهُويِّ عَنْ حَفْظة قَالَتْ لَا صِيّامَ لِمَنْ لَمُ يُجْمِعِ الصِيّامَ قَبُلَ الْفَجُو . اللّهُ عَنْ حَفْظة وَاللّهُ عَنْ حَفْظة وَاللّهُ لَا يَوْلُ اللّهُ لَا مِنْ اللّهُ عَنْ حَفْظة وَاللّهُ عَنْ حَفْظة وَاللّهُ عَنْ حَفْظة وَاللّهُ عَنْ حَفْظة وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

2338 - اَخْبَرَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

الله الله الله الله من عبدالله سیّده هفصه فی آنها کا بیرتول نقل کرتے میں: جو شخص میں صادق ہونے سے پہلے روز ۔۔ کی نیت نہیں کرتا' اس کاروز ونہیں ہوتا۔

2339 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَرُّبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . اَرْسَلَهُ مَالِكُ بُنُ ٱنْسِ .

<sup>2335-</sup>تقدم (الحديث 2330) .

<sup>2336-</sup>تقدم (الحديث 2330) .

<sup>. (2337-</sup>تقدم زالحديث 2330) .

<sup>2338-</sup>تقدم (الحديث 2330) .

<sup>2339-</sup>تقدم (الحديث 2330) \_

کے اس کاروز وہیں ہوتا۔ کرتا اس کاروز وہیں ہوتا۔

امام مالك في اس روايت كومرس صديث كيطور برنقل كيا ہے-

2340 – قَـالَ الْـحَـارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ الْفَجْرِ . شَهَابٍ عَنْ عَائِشَةً وَحَفْصَةً مِثْلَةً لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ اَجْمَعَ الضِّيَامَ قَبُلَ الْفَجْرِ .

الم الکے این شہاب زہری کے حوالے سیدہ عائشہ اور سیدہ مطعبہ بھی بھی استان کی مانند افل کیا ہے ایمی کی مانند افل کیا ہے ایمی معادق ہونے ہے اس کی مانند افل کیا ہے ایمی معادق ہونے ہے ہملے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ ہیں ہوتا۔

2341 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى قَالَ حَكَثْنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الضَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُمْ .

کے کے خطرت عبداللہ بن عمر بڑا تجا فرمائے ہیں: جو تخص رات کے دفت ہی (لیعن من صادق ہونے سے پہلے ہی) روز سے کی نیت نہیں کرتا وہ روزہ نہ رکھے۔

2342 - قَالَ الْحَارِثُ بُنِّ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً قَعَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّقِنِي مَالِكُ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنُ آجُمَعَ الصِّيَامَ قَبُلَ الْفَجْرِ .

ا کے اور معزت عبداللہ بن عمر بنافینا پہ فرمایا کرتے تھے: جو تحق صبح صادق ہونے سے پہلے روزے کی نبیت نہیں کرتا'وو روز وزیر کھے۔

#### روزے کی نیت سے متعلق تھنجی اختلاف کا بیان

<sup>2340-</sup>تقدم (الحديث 2330) .

<sup>2341-</sup>تقدم (الحديث 2330) .

<sup>2342-</sup>تقدم (الحديث 2330) ـ

ا بنی ذات کو تھنچنے والا ) ہے۔ جبکہ نیت اللہ تعالیٰ کے لئے متعین کرنے کے لئے ہے۔ لہٰذاا کثر جھے کے ساتھ جانب وجودی کو ترج ہوگی بہ خلاف نماز اور جج کے کیونکہ ان دونوں کے کئی ارکان ہیں۔ پس نیت کا ای عقد کے ساتھ اتعمال شرط ہے۔ جوان دونوں کی ادائیگ کے لئے کیا گیا ہے۔ بہ خلاف رمضان کے روزے کی قضاء کے کیونکہ وہ ای دن کے ساتھ موتوف ہے۔ اور وہ نفل ہے بہ خلاف زوال کے بعد والے روزے کے کیونکہ نیت کا ملاہوا ہونا دن کے اکثر جھے جس نہیں پایا گیا۔ لہٰذا فو ہے ہوئی۔ جہت کو ترجیح ہوگی۔

ال کے بعدصاحب قدوری کا قول منا بینکہ و بین الزوال "جبکہ جامع جامع صغیر میں افکیل بیضف النہار" کہا گیا ہے اورسب سے زیادہ سیح روایت سے کدون کے اکثر جھے میں نیت کا پایا جانا لازم ہے۔ جبکہ شری طور پر نصف دن طلوع فجر سے برجی ہوئی (چاشت کی) روشن تک ہے نہ کدونت زوال تک ہے۔ لبندا اس سے پہلے تی نیت کا کرنا شرط ہے۔ تا کہ نیت دن کے برجی ہوئی (چاشت کی) روشن تک ہے نہ کدونت زوال تک ہے۔ لبندا اس سے پہلے تی نیت کا کرنا شرط ہے۔ تا کہ نیت دن کے اکثر جھے میں تابت ہوجائے۔ اور مسافر وقیم ووٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حضرت انام زفر علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے کیونکہ ہماری بیان کردہ ولیل میں کہیں تفصیل نہیں ہے۔ (ہایہ برآب موم، لاہور)

#### روزے کی نبیت کے تعین میں نقدشافعی و خفی کے اختلاف کا بیان

علامہ علاؤالدین کاسانی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فلی روز و مطلق نیت کے ساتھ جائز ہے اور واجب روز ہے کہ وہ فرض ہے اور ساتھ جائز ہیں ہے آن کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرض ہے اور اس کی ادائیگی تعیین ضروری ہے کیونکہ وہ بغیر نیت کا اس کی ادائیگی تعیین ضروری ہے کیونکہ وہ بغیر نیت کے جائز نہیں ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ روز ہے کی اصل میں نیت صفت زائدہ ہے لہٰذا نیت اس کے تواب کے ساتھ متعلق ہوگی۔ لہٰذا نیت اس کے تواب کے ساتھ متعلق ہوگی۔ لہٰذا نیت موری ہوئی کیونکہ وہ فرض کی نیت ہے۔

فقہاءاحناف کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 'فَ مَن شَہدة مِنکُمُ الشَّهُوّ فَلْیَصُمُهُ''تم مِن سے جورمضان کا مہینہ پائے تواس کا روزہ رکھے۔اس آیت میں شہود رمضان کا وجودانسان کونیت سے برئ کرویتا ہے کیونکہ اسماک اللہ کے لئے موتا ہے۔ لہٰذا اس فحض کو امساک کوروزے کی طرف بھیرتے ہوئے بید کہا جائے گا کہ بیرون روزہ ہے۔(یعن جس کا اس مبینے میں حکم دیا عمیا ہے)

اس طرح دوسری دلیل نبی کریم فٹائیٹی کا فرمان ہے کہ ہر بندے کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نبیت کی (بناری) لہٰذا یہاں اس مخص کا امساک اللہ تعالٰ کے لئے ہوگا۔اوراس ہے مرادرمضان کا روزہ ہوگا۔ کیونکہ آگر کوئی اور روزہ مراد لیا جائے تو یہ خلاف نص ہوگا ( کیونکہ نص اس مہینے کے وقت میں رمضان المہارک کے روزے کے بارے میں بیان ہوچکی ہے)۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دومری دلیل کا جواب ہیہ ہے کہ جب اس مہینے ہیں ایک وقت معین کے اندرایک معین روز ہے کا تحکم شریعت نے بیان کردیا ہے تو اس کی اقسام نہیں ہوں گی بلکہ اس سے مرادصرف رمضان کا روز ہ ہی معین ہوگا۔ جبکہ کفارات اور نذر دنیرہ جیسے واجب روز ہ کے لئے کسی وقت کا تعین نہیں ہوتا لہٰذا ان کے لئے نبیت کا تعین ضروری ہوا کیونکہ وہ

### باب صَوْمٍ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُ دَعَلَيْهِ السَّلامُ

يد باب ہے كہ اللہ كے ني حضرت داؤد عليه كاروز وركھنے كامخصوص طريقه

2343 - اَخُبَرَهَا قُتَيْبَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُ الضِّهَامِ اِللهِ عَزَ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُ الضِّهَامِ اِللهِ عَزَ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَاحَبُ الصَّلاَةِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ صَلَاةً دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّهُ وَيَنَامُ سُلُسَةً . الشَّلاَمُ عَلَيْهِ وَيَنَامُ سُلُسَةً .

ه الله معرت عبداللذ بن عرو بن العاص في النائز بيان كرت بين نبي اكرم مَنْ الله عند بات ارشاد فرماني ب:

الله تعالى كے نزديك روزه ركفے كاسب سے پنديده طريقة حضرت داؤد علينا كا روزه ركفے كاطريقة ہے وه ايك دن
روزه ركھا كرتے تھے اور ايك دن روزه نيس ركھا كرتے تھے الله تعالى كى بارگاه بيس سب سے پينديده نماز حضرت داؤڑكى نمرز
ہے وہ نصف رات تك سوئے رہتے تھے بجرا كے تہائى رات بيس نوائل ادا كرتے تھے بھر رات كے چھے جھے بيس سو ہ تے
ہے۔

#### اعمال میں میاندروی اختیار کرنے کا بیان

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عند کتے ہیں کہ ایک ون رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ عبدالله

کیا جھے ساطلاع نہیں کی (لیتن جھے سے معلوم ہوا ہے) کہتم (روزانہ) دن بیل تو روزے رکھتے ہواور (ہررات میں) پوری شب

الله کی عبد دت اور ذکر و تلاوت میں مشخول رہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں یارسول انفصلی الله علیہ وسلم! ایب بی ہے ۔ آپ

نے فرمایا ایب نہ کرو (بلکہ) روزہ بھی رکھواور بغیر روزہ بھی رہو، وات میں عبادت الی بھی کرواور سویا بھی کروکو کو کو کہ تہاری ہون کا

بھی تم پر تن ہے (اہل لئے وات میں سویا بھی کروتا کہ آبھی میں اتبال کرونا کہ بیاری یا بلاکت میں نہ پر جاؤ) تمہاری آبھوں کا

بھی تم پر حق ہے (اس لئے وات میں سویا بھی کروتا کہ آبھی تم پر حق ہے، (لبذا ابن کے سہتے کام و گفتگو کرو، ان ک

عاطر ومہما نماری کرواوران کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہو) جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے (اکویا) روزہ نہیں رکھا

خاطر ومہما نماری کرواوران کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہو) جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے (اکویا) روزہ نہیں رکھا

(البعة ) ہر مہینہ میں تین دن کے روزے ہمیشہ کے روزہ کے برابر میں لہذا ہر مہینہ میں تین ون (لیتی ایام میض کے یا مطلقا کی

بھی تین دن کے ) روزے رکھ لیا کرواورای طرح ہر مہینہ میں قرآن پڑھا کرو (لیتی ایک مہینہ میں ایک قرآن ختم کرلیا کرو

میں نے مرض کیا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ کی ہمت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا (تو پھر) بہترین روزہ جوروزہ داؤد ہے رکھالیا کرو (جس کا طریقتہ میہ ہے کہ) ایک دن تو روزہ رکھواور ایک دن افظار کر داور سمات راتوں میں ایک قرآن ختم کرو اور اس میں اضافہ نہ نہ کرو ( یعنی نفل روزے رکھنے اور قرآن شریف ختم کرنے کی نہ کورہ بالا تعداد و مقدار میں زیادتی نہ کرد)۔

( يخارى ومسلم منظلون المصابح ، خلد دوم ، رقم الحديث ، 565)

شریعت نے اعمال میں میانہ روی اور اعتمال اختیار کرنے پر بڑا زور دیا ہے چنا نجے نفل عبادات اور اعمال میں نہاتی کی و
کونائی کرنی چاہئے جس سے روحانی بالیدگی اور ترقی میں اضحان اور درجات عالیہ کے جصول میں رکاوٹ پیدا ہوب نے اور نہ
اتی زیادتی کرنی چاہئے جس سے جسمانی قوت و طاقت بالکل عی پڑمردہ ہو جائے اور دنیا دی مباح امور میں تفطل رونما ہو
جائے اس لئے آپ سلی الله علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کوئے فرمایا کہ نہ توات زیادہ روز ہے رکھواور نہ اتنی زیادہ
شب بیداری کروتا کہ اس کی وجہ سے دوہری ضروری اور فرض عبادتوں میں خلل داقع نہ ہواور نہ دوسرے انسانی و معاشرتی
حقوق پس پشت پڑجا کمیں ہم مہینہ میں تین روز سے رکھنے سے ہمیشہ کے روز سے کا قواب اس لئے لکھا جاتا ہے کہ ہم نیکی کی دس
خوق پس پشت پڑجا کمیں ہم مہینہ میں تین روز سے رکھنے سے ہمیشہ کے روز سے کا قواب اس لئے لکھا جاتا ہے کہ ہم نیکی کی دس
نکیاں لکھی جتی جیں جیسا کہ تی موقعوں پر بتایا جا چکا ہے لہذا اس حساب سے تمین روز سے باعتبار ثواب اور اجزاء کے تس

# باب صَوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِآبِى هُوَ وَأُمِّى - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِآبِى هُوَ وَأُمِّى - وَالْمِي النَّاقِلِيْنَ لِلْنَجَبَرِ فِى ذَٰلِكَ وَخُرِلافِ النَّاقِلِيْنَ لِلْنَجَبَرِ فِى ذَٰلِكَ

نی اکرم ناتیم میرے مال باپ آپ برقربان ہوں! کاروزہ رکھنے کا طریقہ اس بارے میں اس کا مراقبہ اس بارے میں منقول صدیت کونقل کرنے والوں میں اختلاف کا تذکرہ

2344 – أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكْرِيًّا قَالَ حَذَنْنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَذَنْنَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعُفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ آيَّامَ الْبِيْضِ فِى حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ

ٹرن

حضرت ابوذ ررضی انتدعنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا ابوذ را گرتم مہینہ میں تین دن روز ہ رکھنا جا ہوتو تیر ہویں، چودھوں اور پندر ہویں کوروز ہ رکھو۔ (ترندی، نسائی، شکوۃ الصابح،جلد دوم، رقم الحدیث، 568)

ہرمہینہ میں تین دن نفل روزے رکھنے کے سلسلے میں کئی طریقے منقول بیں لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ مذکورہ بالا تین

2344-انفردية السبائي \_تحفة الإشراف (5470) \_

تاریخوں میں کرانبیں ایام بین کہا جاتا ہے روزے رکھے جائیں۔

نفلی روز وں کے سلسل ندر کھنے کا بیان

2345 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ اَنْ يَصُومُ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَنَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنَدُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ .

2346 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِرِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَذَّنَا حَمَّادٌ عَنْ مَرُوَانَ آبِي لُبَابَةَ عَنُ عَالِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَى نَقُوْلَ مَا يُرِيدُ آنُ يُفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ مَا يُرِيدُ آنُ يُفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ مَا يُرِيدُ آنُ يُصُومٌ .

اب آپ روز و ترک نیس کریں گئے گئی ایک کرتی ہیں نبی اکرم نگائی آم نظی روز و رکھا کرنے تھے یہاں تک کہ ہم یہ بھتے تھے کہ اب آپ روز و ترک نبیس کریں گئے گھر آپ نظی روز و رکھنا ترک کر دیتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ بھتے تھے کہ اب آپ روز و نبیس کریں گے۔ اب آپ روز و نبیس کے۔ رکھیں گے۔

2347 – أَخْبَوَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَالِدٍ قَالَ حَلَّانَا سَعِيْدٌ قَالَ حَذَّنَا فَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ آوْلَىٰ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَالِشَةَ فَالَّتُ لَا اَعْلَمُ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرُانَ كُلَّهُ فِى لَيَلَةٍ وَلا قَامَ لَيْكَةً وَلا قَامَ لَيْنَ الطَّبَاحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا فَطُّ كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ .

2345-احرجه البخاري في الصيام، ياب ما يذكر من صوم النبي صلى الأعليه وسلم و افطاره (الحديث 1971). واخرجه مسلم في الصيام، باب صيام المبي صلى الله عليه وسلم في المبياء، باب صيام المبي صلى الله عليه وسلم في عبر ومضان و استحياب ان لا يخلى شهرًا عن صوم (الحديث 178). واخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في صور وسول الله عليه وسلم (الحديث 283). واخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام المبي صلى الذعليه وسلم (الحديث 1711). تحلة الإشراف (5447).

- 2346 - اخرجه النسائي في عمل اليوم الليلة، الفضل في قراءة (تبارك الذي بيده الملك) (الحليث 712). تحفة الإشراف (17602).
 - 2347 - تقدم (الحديث 1640).

2348 - آخُبَرَنَا قُنَيْبَهُ قَالَ حَلَّنَا حَمَّادٌ عَنُ آيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ مَا آلْتُ عَائِشَهَ عَنْ صِيَامِ النَّهِ مِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ اَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ شَهُرًا كَامِلاً مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ إِلَّا رَمَطَانَ .

الله الله عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں ہی نے سیدہ عائش صدیعہ فی آگرم فی آگری آگرم فی آگری آگرم فی آگری آگری آگری آگری کردیتے سے کہاں تک کہ ہم یہ بھتے ہے کہ اب آپ مسلسل روز ۔ مسلسل رکھیں گئے ہی آگرم فی آگری کی مسینے میں پورام ہیندروز ۔ مسلسل رکھی ہیں ۔

2349 - أَخُهَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْهِ اللهِ عَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْهَ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومَ اللهِ عَدَّلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ أَنْ يَصُومُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ مَا أَنْ يَصِلُهُ مِلْ مُ مَالِعِ مَا أَنْ يَصِلُهُ إِلّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ كَانَ يَصِلُهُ إِلَى مَالمًا لَا عَلَا مَا يَعِلمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ واللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَالمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَالمُعَلّمُ ال

2350 - اَخْبَرَنَى الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْ مَانَ بُنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِی مَالِكٌ وَعَمُرُو بُنُ الْسَحَادِثِ وَذَكَرَ الْحَرَ قَبْلَهُمَا اَنَّ اَبَا النَّصِّرِ حَدَثَهُمْ عَنْ آبِی سَلَمَهَ عَنْ عَانِشَهَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ مَا يُقُولُ مَا يَقُولُ مَا يَصُومُ وَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ عَنَى نَقُولَ مَا يُقُولُ مَا يَصُومُ وَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي شَعْبَانَ .

<sup>2348-</sup>اخرجه مسلم في الصيام، بناب صيام النبئ صلى الله عليه وسلم في غير رمضان و استحباب ان لا ينحلي شهرًا عن صوم (الحديث 174) \_ واحرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في سرد الصوم (الحديث 768) . تحفة الاشراف (16202) .

<sup>2349-</sup>اخرجه ابو داؤد في الصوم، باب في صوم شعبان (الحليث 2431) . تحقة إلاشراف (16280) .

<sup>2350-</sup>احر بدالبحاري في الصوم، باب صوم شعبان (الحديث 1969) . واخرجه مسلم في الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان و استحباب ان لا يحلي شهرًا عن صوم (الحديث 175) . واخرجه ابو داؤد في الصوم، باب كيف كن يصوم البي صبى الله عليه وسمم (الحديث 2434) . واحرجه السرمذي في الشمائل، باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث 290) . محمة الاشراف (17710) .

2351 – آخْبَوَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُرَ اَبِى الْجَعُدِ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْرِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

اور دمضان میں ایسا کیا کرتے ہتے ہے۔ اس نی اکرم مَنگانیا مجھی بھی مسلسل دو ماہ تک روز نے بیس رکھتے ہتھے صرف شعبان اور دمضان میں ایسا کیا کرتے ہتھے۔

2352 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَثَنَا مُحَمَّنَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُوبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهُرًا تَامَّا إِلَّا شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ .

المرم من الرم من المرم من الرم من الرم من المرم من المراح بين بيات ارشاد فرماتي بين: بي اكرم من المرام من المرم من المراح كمي المراح من المراح من

2353 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّنَا عَيِّى قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْى قَالَ حَدَّثَنَا عَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهْرٍ حَدَّثَيْدِي مُسَحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهْرٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهْرٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهْرٍ الْحَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهْرٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهْرٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ لِللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَالمُعَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

ﷺ ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑتھا فرماتی بین می اکرم مَلَاثیرًا کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ روز ہے نہیں رکھ کرتے شخ آپ یہ پورام ہینہ (رادی کوشک ہے شاید بیرالفاظ بیں) اس کے اکثر جھے میں روز ہے رکھا کرتے ہتھے۔

\* 2354 – آخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ هِ شَامٍ قَالَ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ اللّهُ قَلِيْلاً.

ه استده عائشهمديقة بن الرم تاليا على الرم تاليا شعبان كاكثر صعيل روزه ركم كرية تقيد

2355 - اَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عُنْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَلَّثَنَا بَحِيرٌ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُ

الله استده عا تشه مدیقه فانته مین این این این این این این این این کے پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔

<sup>2351-</sup>تقدم (الحديث 2174) .

<sup>2352-</sup>تقدم والحديث 2175) .

<sup>2353-</sup>انفرديه المسائي . تحفة الاشراف (17750) .

<sup>2354-</sup>انفرديه النسائي . تحفة الاشراف (17778) .

<sup>2355-</sup>انفرديه التسائي \_ تحفة الاشراف (16051) \_

#### بیراور جمعرات کے روزے کی اہمیت کا بیان

2356 - اَخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ حَذَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ اَبُو الْغُصْنِ - شَيْخٌ مِنْ اَهُلِ الْمَصَدِينَةِ - قَالَ حَذَّثِنَى اَبُو سَعِيْدُ الْمَعَبُرِى قَالَ حَذَّثِنَى اَمَامَهُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَمُ اَرَكَ تَصُومُ اللهِ لَمُ اَرَكَ تَصُومُ مُ مِنْ شَعْبَانَ . قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغُفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُو شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْاَعْمَالُ إلى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلِى وَآنَا صَائِمٌ .

ایدا مہینہ ہے جس کے رجب اور در مقان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے نافل ہوتے ہیں جات دیکھی ہے آ بادر السامی میں مینے میں استے روز نے ہیں جتنے روز نے آپ شعبان میں رکھتے ہیں تو نبی اکرم فائلی نے ارشاد فر مایا: یہ ایک السام ہینہ ہے جس کے رجب اور دمقیان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں حالا نکہ بیدوہ مہینہ ہے جس میں اعمال تمام جہانوں کے پروردگار کی بارگاہ میں چیش کیے جاتے ہیں تو جھے یہ بات پسند ہے جب میراعمل چیش کیا جائے تو میں دوز ہے وار ہوں۔

2357 - اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ حَدَّنَنَا ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ اَبُو الْغُصْنِ - شَيْحٌ مِنْ اَهْلِ الْسَمَدِيْنَةِ - قَالَ حَدَّنِيْ اَبُو اللَّهِ اِلْكَ تَصُومُ حَنْى الْسَمَدِيْنَةِ - قَالَ حَدَّنِيْ اَبُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

ترب

حضرت ابو ہرنیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ پیراور جعرات کے دن اللہ رب

<sup>2356-</sup>الفردية السياتي . تحسة إلاشراف (120) .

<sup>2357-</sup>انفردية النسائي \_تجفة الاشراف (119) \_

العزت كى بارگاہ میں کمل ویش كئے جاتے ہیں اس لئے میں پیند كرتا ہوں كہ ميرے كمل چیش كئے جائيں تو میں روزہ ہے ہوں۔ العزت كى بارگاہ میں کمل ویش كئے جاتے ہیں اس لئے میں پیند كرتا ہوں كہ ميرے كمل چیش كئے جائيں تو میں روزہ ہے ہوں۔ (تريدي مِفْكُلُوة المصانع ،جلد دوم ،رقم الحديث، 567)

بندوں کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں ملائکہ ہرمنع وشام اوپر لے جاتے ہیں اور پھروہ یارگاہ رب العزت میں ان دورنوں میں پیش ہوتے ہیں البترااس وضاحت کے پیش نظر اس صدیث اور اس صدیث میں کوئی تعارض باتی نہیں رہا جس سے تابت ہوا تھا کہ بندوں کے مبع کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اور رات کے اعمال سے پہلے (ہردوز) اوپر لے جائے جاتے ہیں یا مجربیہ کہا جائے گا کہ دوزانہ ہر ل تفصیلی طور پر چیش کیا جاتا ہے اور پھران دو دونوں میں تمام اعمال اجمالی طور پر چیش

2358 - آخُهَرَنَا آحُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ آخُبَرَنِي ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ الْغِفَارِي قَالَ - 2358 - آخُهَرَنَا آحُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ آخُبَرَنِي ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ الْغِفَارِي قَالَ

حَدَّلَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي قَالَ حَدَّثِنِي اَبُوْ هُرَيْرَةً عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَسُرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ لَا يَضُومُ . الله العرمية الفيز معزت اسامه بن زير النَّفَا كاب بيان اللَّ حين البعض اوقات ثي اكرم مَثَاثَيْنَا مسلسل الله معزت البيامه بن زير النَّفَا كاب بيان اللَّ مسلسل نظی روزے رکھا کرتے بنتے تو یوں محسوں ہوتا تھا کہ اب آپ کوئی تلی روز ویزک نہیں کر میں سے اور بعض اوقات آپ نظی روز '' ر کھنا ترک کر دیے تنے اور یوں محسوں ہوتا تھا کہ اب آپ کوئی تھی روز وہیں رکھیں سے۔

2359 - آخُبَرَكَا عِمُرُو بْنُ عُنْمَانَ عَنْ بَقِيَّةً قَالَ حَذَّنْنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يَنَحَوَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ

会会 سيّده عائشه مديقه بين الم من في الرم من الم من الم الم المنظم الم من الم الم المنظم الم المنظم المنظم

2360 - أَخْبَرَنَا عَهُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ٱخْبَرَنِي ثُورٌ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَخِيِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَحَرَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ ﴿ مَيده عائشهمديقة فَيْفَاييان كرتى بِن نِي اكرمَ مَنْ فَيْمَام كرماته بيراورجعرات كيون روزه ركها كرتے

2361 - آخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ٱلْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ سَعِيْدٍ ٱلْأَمَوِى قَالَ حَذَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ ثَوْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَحَرَى الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسَ .

<sup>2358-</sup>انفرديه النسالي . تحقة الاشراف (124) ..

<sup>2359-</sup>انفردبه النسائي - تحقة الاشراف (16052) .

<sup>2360-</sup>ئقىم (الحديث 2186) .

<sup>2361-</sup>انفرديه النسائي . تحفة الاشراف (16065) .

2362 - اَخْسَرَنَا اَحْسَمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ .

2363 - اَخْبَرَنَا اِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بِن حَبِيْبِ بِنِ الشَّهِيدِ قَالَ حَذَّنَا يَحْيَى بِنُ يَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَالِيسَةٍ عَنِ الشَّهِيدِ قَالَ حَذَّنَا يَحْيَى بِنُ يَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَالِيسَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ الْإِنْدَيْنِ وَالْخَمِيْسَ .

الله الله عن الشرمد يقد بن الماكرتي بين في اكرم الأفراع بير ادرجعرات كدن روزه ركها كرت شف

2364 - أَخُبَرَنِى آبُو بَكُرِ بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُو نَصْرِ النَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً آيَّامٍ الإثنينِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً آيَّامٍ الإثنينِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً آيَّامٍ الإثنينِ مِنَ النُمُقْبِلَةِ .

اس بندہ اُم سلمہ فائظ بیان کرتی ہیں اُس منظ فیظ ہر مہینے میں تمین دن روزے رکھا کرتے تھے ہیر کے دن اس بفتے کی جعرات کے دن اور اسکلے بفتے کے بیر کے دن اور اسکلے بفتے کے بیر کے دن۔

2365 - اَخْبَرَنِى زَكْوِيَّا بُنُ يَحْيَى قَالَ حَذَّنَا اِسْحَاقَ قَالَ اَنْبَانَا النَّصُرُ قَالَ آنْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم بُنِ السَّجُودِ وَعَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوُمَ الْإِنْدَيْقِ يَوْمَ الْإِنْدَيْقِ وَهُ الْآنَيْنِ وَمِنَ الْجُمُعَةِ النَّانِيَةِ يَوْمَ الْإِنْدَيْنِ .

2366 - اَخْبَرَكَ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَلَكْنَا حُسَيْنٌ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ عَاصِم عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَلِهِ الْاَيْمَنِ

<sup>2362-</sup>انفردية النسائي . تحقة الإشراف (16063) .

<sup>2363-</sup>انفردية البسائي رتحمة الاشراف (16140) .

<sup>2364-</sup>انفردية النسالي رتحقة الاشراف (18161) .

<sup>2365-</sup>احرجه ابوداؤد في الصوم، باب من قال الالتين و الخميس والحديث 2451) . تحقة الاشراف (15796) .

<sup>2366-</sup>اعرد، الساني . واحرجه النسائي في عمل اليوم و الليلة، كم يقول ذلك (الحديث 764) . تحفة الاشراف (15811) .

وَّ كَانَ يَصُومُ الْإِنْسَنَ وَالْخَمِيْسَ .

ر نسار مبارک کے بینچے رکھتے تھے آپ ہیراور جمعرات کے دِن روز ہ رکھا کرتے تھے۔

2367 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ قَالَ آبِي آنْبَانَا آبُوْ حَمْزَةً عَلْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ عَرْهِ كُلِّ شَهْرٍ وَّقَلَّمَا يُغْطِرُ

会会 حصرت عبدالله بن مسعود بنی تنزین کرتے ہیں' نبی اکرم خلی تی مینے کے روشن ونوں ( بیٹنی تیرو چود و اور پندر و

تاریخ کو)روز در کھاکرتے تنے اور بہت کم ایبا ہوتا تھا کہ آپ جمعہ کے دن روز ہبیں رکھتے تنہے۔

جمعه کے دن روز ہ رکھنے کا بیان

حضرت ابو ہر مردہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ، نوب میں صرف جمعہ کی رات کو عہ دیت الٰہی کے لئے مخصوص نہ کروائ طرح تمام دنوں میں صرف جمعہ کے دن کوروز ہ رکھنے کے لئے مخصوص نہ کرو بال اگرتم میں ہے کی کے روز ہ کے درمیان کہ جودہ پہلے سے رکھتا جلا آ رہاہے جمعہ پڑجائے تو پھر سرف جمعہ کے دن روز ہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مسلم بھنوة العمائ ،جلددوم، رقم الحدیث، 563)

یہود نے ہفتہ کے دن کوعبادت کے لئے مخصوص کر لیا اور دہ صرف ای دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس طرح نیسائیون نے ا توار کے دن کوعبادت کے لئے مخصوص کر لیا اور صرف ای دن کی ہے انتہا تعظیم کرتے ہیں اور اس دن مشغول رہتے ہیں چنامچہ آ تخضرت منٹی مند ناید وسلم نے مسلما توں کو اس غلط طریقہ سے روک دیا کہتم بھی ان دونوں فرتوں کی طرح صرف جمعہ ک شب آ اور جمعہ کے دن کی جراجمیت وفضیلت بیان کی ہے ووتو برحق ہے اور اس دن کی اتنی ہی اجمیت وعظمت پیش نظر رہنی ج ہے اس میں کسی فرقہ کی مشابہت ہی کیوں نہ ہو تکرا بی طرف ہے اس کی تعظیم ایخصین میں اضافہ نہ کرویا پھراس کی مخالفت کا مقصد سیہ ہے که بنده کو جاہے کدده تمام اوقات میں عمادات وطاعات میں مشغول رہے اور ہمدوفت الله تعالی کی رحمت کا امیدوار رہے سی خاص دنت کوعبادت کے لئے تخصوص کر لیمنااور بقیہاد قات میں معطل پڑے رہنا قطعا کار آ مذہبیں ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ الا ان بکون فی صوم الخ کا مطلب سے کہ مثلا کی شخص کامعمول تھا کہ وہ ہر دسویں گیار ہویں روز ہ رکھتا تھا اور اتفاق ہے ای دن جمعہ آپڑا یا کسی شخص نے نذر مانی کہ بیں فلال تاریخ کوروز ہ رکھوں گا اور وہ تاریخ جمعہ کو پڑگئی توان اعذار کی وجہ ہے صرف جمعہ کے روز روز ورکھناممنوع نبیں ہوگا۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کے لئے جمعہ کی شب کو تھے می اس حدیث میں صراحت کے ساتھ مما عت ب 2367- و اخرجه ابر داؤد في الصوم، باب في صوم الثلاث من كل شهر (الحديث 2450) . واخرجه الترمدي في الصوم، باب ما حاء في صوم بوم الحمدة والحديث 742) . واخرجه ابس مناجه في الطَّينام، باب في صيام يوم الجمعة والحديث 1725) منحتـصراً - تحفة الاشراك چنانچاس سئلہ پرتمام علماء کا اتفاق ہے، نیز علماء نے صلوۃ الرغائب کو بدعت اور مکروہ قرارویے کے سلسے میں اس حدیث کو بطور ویس افتیار کیا ہے صلوۃ الرغائب وہ نماز کہلاتی تھی جو بطور فاص ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی شب میں پڑھی جاتی تھی چنانچہ ملہ، نے اس نماز کی بدعت و برائی اور اس نماز کو اختر اع کرنے والے کی مگراہی وضلالت کی وضاحت کے لئے مستقل طور پر بہت س کتابیں بھی کھی جیں۔

موما نا اتخی فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کے سلسے بی شارحین نے جو ذکورہ بالا توجیہات بیان کی ہیں تو بیان حضرات کے مسلک کے مطابق ہیں جن کے فزد کی صرف جمعہ کاروزہ وکھن تحرب ہے گرخفی مسلک کے مطابق اس حدیث کی ان توجیہا ک کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حننیہ کے ہاں صرف جمعہ کے ووز ور اور مناسب چنا نچے قناوی عالمگیری بی آما ہے کہ صرف جمعہ کے دوز رکھنا جو برز رکھنا جو برکہ در مختار بیل تو اسے مستحب بیان کیا تی ہے اس سلسلہ بی حنفیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بین مسعود رکنی ورشی اللہ عنم احادیث کے لئے عبداللہ بین مسعود رکنی اللہ عندے روز روز ورکھناممتوع معلوم جوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رمنی ایڈ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تم ہیں سے کوئی شخص جمعہ کے روز روزہ نہ رکھے ہاں اس طرح رکھ سکتا ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔

( بخارى دسلم مفكلة قالمصابح ، جلدووم ، قم الحديث ، 562 )

مطلب رہے کہ صرف جمعہ کے دن روزہ ندر کھے بلکہ جمعہ کے روزہ کے ساتھ پنجشنبہ یا ہفتہ کے دن بھی روزہ رکھ سلے اور اگر دونوں دنوں یعنی پنجشنبہ و ہفتہ کے دن اوراس کے ساتھ جمعہ کے دن گویا تنبول دن روزہ رکھے تو بہتر ہے حدیث میں صرف جمعہ کے روز روزہ رکھنے کی ممانعت ذکر فرمائی گئی ہے وہ نبی تنزیبی کے طور پر ہے علامہ این جمام فرماتے ہیں کہ حضرت اہم ابوضیفہ اور حضرت اہم مجمد ترجمهما انتہ کے فزد کی صرف جمعہ کے روزہ رکھنے میں کوئی مضا نقہ بیں ہے۔

2368 – أَخُبُرَنَا زَكْرِبَا بْنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنُ رَجُولٍ عَنْ آبُو عَوْانَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةً عَنُ رَجُولٍ عَنِ آلْاَسُودِ بْنِ هِلاَلِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ آمَونِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكُعَتَى الطُّحَى وَآنُ لَا آنَامَ إِلّا عَلَى وِنْدٍ وَصِيَامِ ثَلَاتَةِ آبَامٍ مِنَ الشّهُرِ .

الله اور سونے سے مہم و از اور کرائے میں اور ہر مہمینے میں آگرم مُنَافِیْزا نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ میں جوشت کی وور کعات اوا کیا کروں اور سونے سے مہم وتر اوا کر لیا کروں اور ہر مہینے میں تین روز ہے دکھا کروں۔

2369 - أَحُبَرَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُوْرَاءَ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَصْلَهُ عَلَى الْآيَامِ إِلَّا هَٰذَا الْيَوْمَ يَغَنِى شَهُرَ رَمَضَانَ 2368- معردبه الساني، وسيتي والحديث 2404 و 2405 و 2406) . تحفة الاشراف (12190) .

2369- اخرجه البحاري في الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (الحديث 2006) . واخرجه مسلم في الصيام، باب صوم يوم عاشوراء والحديث 131) . تحفة الاشراك (5866) .

وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ .

الله الله بیدانند بیان کرتے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بی تی کا ان ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا حمیا تو انہوں نے فرمایا: میرے علم کے مطابق نبی اکرم مُنَافِیْنا نے کسی دن کو دیگر تمام ایام ہے انسل مجھتے ہوئے اہتمام كے ساتھ صرف رمضان كے مبينے ميں زوز وركماہے يا عاشور و كے دن روز وركماہے ..

2370 - أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهُوِيّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيّة يَوْمَ عَاشُوْرًاءٌ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلْمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَنَدَا الْيَوْمِ إِنِّي صَائِمٌ فَمَنَّ شَآءَ أَنْ يَصُومٌ فَلْيَصُمْ.

الله الله حميد بن عبد الرحمن بيان كرتے بيل من عاشوره كے دن حضرت معاويد الله الح كومنبر يربيكت موسے سازا \_ الل مدید! تمبارے علا و کبال میں؟ میں نے تی اکرم مُنَّاتِیْل کواس دن کے بارے میں بیارشادفر ماتے ہوئے سا ہے: میں نے روز و رکھا ہوا ہے جو تحض (آج کے دن)روز و رکھنا جاہے وہ روز ہ رکھ لے۔

2371 – أَخْبَرَنِي زَكْرِيًّا بُنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بُنِ صَيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاتِدِ قَالَتْ حَدَّثَتِنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَبْ وَسَلَّمَ انَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورًاءَ وَيَسْعًا مِنْ ذِى الْبِحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنَ الشَّهْرِ آوَلَ انْنَيْنِ مِنَ الشَّهُرِ وَخَعِيْسَيْنِ.

اكرم مَنْ يَنْهُمَ عَاشُور ہ كے دن والحجہ كے دن مرمينے كے تمن دنوں مينے كے سب سے پہلے پيراور (ابتدائی دو) جمعرانوں كے ون روز ورکھا کرتے تھے۔

#### باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيْدِ

يه باب ب كدائ بارے ميں روايت ميں عطامت جونے والے اختلاف كا تذكره

2372 – أَخْبَسَرَيْسَ حَاجِبُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّكَنَا الْحَارِثُ بُنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَذَّنَا الْاوْزَاعِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ

أَبِى رَبَّاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلاَ صَامَ . البِي رَبَّاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلاَ صَامَ . ر کے اس نے (درحقیقت)روز وہیں رکھا۔

<sup>2370-</sup>احرجه البحاري في الصوم؛ باب صيام يوم عاشوراء (الحديث 2003) . واحرجه مسلم في الصيام، ياب صوم يوم عاشوراء ( لحديث 126) . لحقة الإشراف (11408) .

<sup>2371-</sup>احرحه ابو داؤد في الصوم، باب في صوم العشر (الحديث 2437)، ويناب من قال الاثين و الحميس (الحديث 2452) محصراً . و سياتي (الحديث 2416 و 2417 و 2418) . تحقة الإشراف (18287) .

<sup>2372-</sup>انفرديه السنالي، و سيالي والحليث 2373 و 2374 و 2375) . تحلة الإشراف (7330 و 8601) .

2373 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِیُّ قَالَ اَحْبَرَیٰی عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حِ وَالْنِهِ اللّٰهِ مِنْ عَلَمْ اللّٰهِ مِنْ عَمْرَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ وَالْبَالَاهُ لَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلا صَامَ وَلَا الْفَكَرَ .

2374 - أَخُبَرَنَا اللَّهَبَاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي وَعُفْبَةُ عَنِ الْاوْزَاعِيّ فَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ فَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ فَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ فَالَ حَدَّثَنِي عَلَاءً فَالَ حَدَّثَنِي عَلَاءً فَالَ حَدَّثَنِي عَلَامَ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلاَ صَامَ .

الله الله حضرت عبدالله بن عمر ولي تأثير وايت كرتے بين: نبي اكرم الله يَلْ ارشاد فر ما يا ہے: وضى بميشدروز ور كے اس نے ( محويا) روز وركھا بى نبيس ہے۔

2375 - آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ يَعُفُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسِى قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الْآوْزَاعِي عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلاَ صَامَ

وه الله معرب عبدالله بن عمر والتوني اكرم مَاليَّةُ كاي فرمان تقل كرية بيل.

جو خض میشدروز ورکھائی ہیں نے ( کویا)روز ورکھائی ہیں ہے۔

2376 - أَخْسَرَنَا آخْمَدُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَذَّنَنَا ابْنُ عَائِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ الْآوُزَاعِيَ عَنْ عَطَاءٍ آنَّهُ حَذَّنَهُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ مَسْمَى عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلاَ صَامَ وَلَا ٱفْطَرَ :

2377 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج سَمِعْتُ عَطَاءً انَّ

2373-تقدم (الحديث 2372) .

- 2374 تقدم (الحديث 2372) .

2375-تقدم (الحديث 2372) .

2376-احرجه البحاري في التهجد، ياب. 20. (الحديث 1153) بمصاف و في الصوم، باب حق الاهل في الصوم (الحديث 1979) مطولًا، وبناب صوم داؤد عليه المسلام (الحديث 1979) مطولًا، وفي احاديث الانبياء، باب قوله تعالى (وانيا داؤد زبورا) (الحديث 3419) بمعاد. واحرجه مسم في الصيام، باب النهي عن صوم اللحر لمن تضريه او فوت به حقّا او لم يقطر العيدين و التشريق و بيان تعظيل صوم يوم و افطار بوم (الحديث 186 و 187) و مباتي (الحديث 2377 و 2396 و 2397 و 2390 و 2400) . واخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما حاء في صبام المدهر (الحديث 1706) . واخرجه الترميذي في الصوم، باب ما جاء في سرد الصوم (الحديث 770) . تحمد الاشراف (8972 و 8972) .

2377-تقدم والحديث 2372) .

ابَ الْعَبَاسِ الشَّاعِرَ انْحَبَرَهُ آنَهُ مَعِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُوو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِي شرح سنن نسائی (جنرسوم) اَصُومُ اَسُرُدُ الصَّوْمَ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ. قَالَ قَالَ عَطَاءٌ لَا آذرِى كَيْفَ ذَكَّرَ صِيَامَ الْآبَدِ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ

金金 ببی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے ، تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بني فن بيان كرتے بين نبي اكرم تأثيباً كو بياطلاع ملى كه بين مسلسل روز ہے ركھتا ہوں۔

اس کے بعد انہوں نے بوری مدیث بیان کی ہے۔

عطاء نائی راوی بیان کرتے ہیں مجھے بیبیں معلوم کہ انہوں نے ہمیشہ روزے رکھنے کا ذکر کس طرح کیا ' کہ جس شخص نے بمیشه روزه رکھا اس نے کویا روزه رکھا بی بیس-

ہمیشہ روز ہ رکھنے کی ممانعت کے سبب کا بیان

حضرت مسلم قرشی رسنی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور مخص نے رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم سے ہمیشہ روز ہ رکھنے کے بارہ میں یو چھا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہمارے او پرتمہارے اہل دعیال کا بھی حق ہے اس لیئے رمضان میں اور ان ایام میں جورمضان ہے مصل ہیں یعنی شش عید کے روز ہے رکھو نیز زیادہ سے زیادہ ہر بدھاور جمعرات کوروز ہ رکھ لیا کرو،اگر تم نے بیروزے رکھ لئے تو مجھ کہ ہمیشہ روزے رکھ۔ (ابوداؤد ، ترندی مظلوۃ المصابع ،جلد دوم ورقم الحدیث ، 572)

مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ روزے رکھنے کی وجہ ہے چونکہ ضعف لاحق ہو جاتا ہے جس کی بناء پر نہ صرف میہ کہ اوا لیکی حقوق میں نغطل پڑتا ہے بلکہ دوسری عبادات میں بھی نقصان اور حجر واقع ہوتا ہے لہذا اسی سبب سے ہمیشہ روز ہ رکھنا مکروہ ہے ہاں جس شخص کو اس کی وجہ ہے ضعف لائق ہوتو اس کے لئے ہمیشہ روز ہ رکھنا تکروہ نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہوگا اس طرح دائمی روزے کی ممانعت کے سلسلہ میں منقول احادیث میں اور ان مشائخ وسانب کے تمل میں کہ جو ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے ندکور و ہالا وضاحت سے تطبیق بھی ہوجاتی ہے نیز ہوسکتا ہے کہ بیہاں جوحدیث ذائر کی ٹی ہے و د آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ے پہلے ارشاد فرمائی ہوگی جس میں بتایا گیا تھا۔ کہ ہرمبینہ میں تین روز ہے رکھنے سے ہمیشہ روز و رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا

علامہ ابن ہمام دغیرہ کے دہ اتو ال آفل کئے گئے بتھے جن میں ہے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ہمیشہ کے روزے رکھنے متقد مروہ ہیں اور درمخار میں بھی بہی منقول ہے کہ دائمی طور پرروز ہ رکھنا مروہ تنزیبی ہے جب کہ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جمیشہ ر دز ہ رکھنا ای وقت مکر دہ ہے جب کہ روز ہ دار کےضعف وٹا تو انی میں مبتلا ہوجانے کا خوف ہومگرضعف کا خوف نہ ہوتو پھرمکروہ نہیں جوکا ، لہذا ان تمام اقوال میں مطابقت پیدا کی جائے کہ جن اقوال سے دائمی روزوں کا مطلقاً مکروہ ہوتا ٹابت ہوتا ہے درحقیقت ان کامحمول بھی خوف ضعف ہے بینی ان اقوال کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگرضعف کا خوف ہوتو دا تکی روزے مکروہ ہول ے ورندہیں۔

# باب النّه في عَنْ صِيامِ الدَّهْرِ وَذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ فِي الْخَبْرِ فِيْهِ عَلَى مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللّهِ فِي الْخَبْرِ فِيْهِ بِ باب ہے كه بميشدروزه ركھنے كى ممانعت اس بارے بين منقول روايت بين مطرف بن عبدالله ہے قال ہونے والے اختلاف كا تذكره

2378 – اَخْبَسَرَفَا عَلِيَّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَآنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشِّيْحِيرِ عَنْ اَخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فُلَاثًا لَا يُفْطِرُ نَهَارًا الذَّهْرَ . قَالَ لَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ .

اکرم نظائینا نے ارشاد فر مایا: اس نے نہ بی روز ہ رکھا ہے اور نہ ہی روز ہ چیوڑا ہے۔

2379 - الحُبَرَنِيُ عَمُرُو بُنُ هِ شَامٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَخْلَدٌ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ عَنْ فَنَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهُ وَ قَالَ لا صَامَ وَلَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهُ وَاللهِ صَامَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ وَجُلْ يَصُومُ الدَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ مُ الدَّهُ مَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ وَجُلْ يَصُومُ الدَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ

ا المنظم المنظم

2380 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا آبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بُن عَبْدِ اللهِ بَنِ الشِّيْخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ .

#### باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى غَيُلانَ بْنِ جَرِيْرٍ فِيْهِ

اس بارے میں منفول روایت میں غیلان بن جریرے نفل ہونے والے اختلاف کا تذکرہ 2381 - آخدَرنی هَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُوْسِى قَالَ آنْبَانَا اَبُوْ هِلالِ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلانُ

<sup>2378-</sup>انفر ديه المسائي \_تحفة الاشراف (10858) .

<sup>2379-</sup>سياتي (الحديث 2380). واخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ماجاء في صيام الدهر (الحديث 1705). تحفة الاشراف (5350). 2380-نندم (الحديث 2379). وعلم المسالف (2370). 2380-نندم (الحديث 2379).

وَهُ وَ ابْسُ جَرِيْرٍ - قَالَ حَدَّثْنَا عَبُدُ اللّهِ - وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِي - عَنْ آبِي قَنَادَةً عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ هِنذَا لَا يُفْطِرُ مُنذُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا

金金 معزت عمر النفزيان كرتے بين بم لوگ بى اكرم تلكا كے ساتھ بينے بمارا گزر ايك آ دى كے پاس سے بوا لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! اس مخص نے قلال قلال وقت ہے بھی کوئی روز ہ نہیں جھوڑا' تو نبی اکرم من النظام ا فرمایا. اس محض نے نہ تو روز ہ رکھاہے اور نہ بی اے چھوڑ ا ہے۔

2382 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدِّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلاَنَ آلَهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَ عُبَدٍ الزِّمَانِيَّ عَنُ آبِي قَتَادَةً آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً . وَسُئِلَ عَمَّنْ صَامَ اللَّهْرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا ٱفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا

و ابوقاده الوقاده النائز بيان كرتے بين نبي اكرم فائين است آپ كروزه ركھنے (شايداس مراوصوم وصال ہے) کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے حضرت عمر بھاتن نے عرض کی: ہم اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے اسلام کے دین ہونے اور حصرت محد منابقی کے رسول ہونے ہے راضی ہیں ( لیعنی ان پر ایمان رکھتے ہیں ) نبی اکرم منابقی ہے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو جمیشہ روزہ رکھتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: اس نے ندروزہ رکھا ہے اور ندہی روزہ حصور اب(ببال الفاظ مين راوي كوشك مي)-

# باب سَرِّدِ الصِّيَام یہ باب مسلسل روز ہے رکھنے کے بیان میں ہے

2383 – أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيْدِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ خَمُزَةً بْنَ عَمْرِو الْاسْلَمِيَّ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ اَسْرُهُ الصَّوْمَ اَفَاصُوهُ فِي السُّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَفْطِرُ إِنَّ شِئْتَ .

الله الله المسيّدة عاكثه صديقة في المال كرتى بين مصرت حزه بن عمرواللي الأفتاع في اكرم من الينيّز الموال كيا البول في

2382-احرجه مسلم في الصيام، باب استحباب صيام ثلاثه ايام من كل شهر وصوم يوم عرفة و عاشوراء و الاثنين و الحميس والحديث 196 و 197) منظرلًا . و احترجه ابو داؤد في الصوم، ياب في صوم الدهر تطوعًا (الحديث 2425 و 2426) منظولًا . و سياتي (الحديث 2386) مطولًا . و احرجة الترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل صوم عرفة (الحديث 749) . وابن ماحه في الصيام، باب ما جاء في صيام داؤد عليه السلام (الحديث 1713)، و باب صيام يوم عرفة (الحديث 1730)، وباب صيام يوم عاشوراء (الحديث 1738) . تحفة اشراف (12117) 2383-احبرجية مسلم في الصيام، ياب التخيير في الصوم و الفطر في السفر (الحديث 104) . واخبرجه ابو داؤد في الصوم، باب الصوم في السفر (الحديث 2402) . تحفة الاشراف (16857) . عرض کی بارسول الله الله الیه الیه الیه الیه الیه مسلسل روزے رکھتا ہے تو کیا بیں سفر کے دوران بھی روز ہ رکھ سکتا ہوں؟ نبی اکرم مُلِا تَقِیْم نے ارش دفر مایا: اگرتم جا ہوتو روز ہ رکھ لو اگر جا ہوتو روز ہ نہ رکھو۔

# باب صَوَٰمٍ ثُلُثَى الدُّهْرِ وَذِكْرِ اخْتِلافِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِي ذَٰلِكَ

یہ باب ہے کہ دو تہائی زمانے میں روزے رکھنا اس بارے میں منقول صدیث کوفل کرنے والوں کے اختلاف کا تذکرہ

2384 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَسِ عَنْ آبِى عَمَّادٍ عَنْ عَمْدِو بُنِ شُرَخْبِيْلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلنَّنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُ يَصُومُ اللَّهُ وَ وَدُدُتُ آنَهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهُ وَ. قَالُوا فَتُلْفَيْهِ قَالَ إِكْنَوَ . قَالُوا فَيَصْفَهُ قَالَ اكْنُو . وَسُلَّمَ وَجُورُ الصَّدُرِ صَوْمُ فَلَاتُهُ آيَامٍ مِنْ كُلِّ ضَهْدٍ .

ﷺ المرائی ایک مورس ایک محابی کے حوالے سے یہ بات مقل کرتے ہیں: بی اکرم سائی فی خدمت میں عرض کی تی المرائی میں اس محض ہیں ہیں ہیں ہورہ دورہ رکھتا ہے تو آپ سائی فی ارشاد فر مایا: میری یہ خواہش تھی کہ دو ہو بھی کھانا نہ کھا تا انوگوں نے عرض کی: اگر دو تہ کی زمانے میں دورہ رکھ لیا جائے (یعنی ہر مہینے میں 20 دورے رکھ جائیں) تو آپ سائی فی ارشاد فر مایا: یہ بھی زیادہ ہیں لوگوں نے عرض کی: اگر نصف ہو (یعنی اگر مہینے میں پندرہ دن دورے رکھ لیے جائیں) تو آپ سائی فی آئے ارشاد فر مایا: یہ بھی زیادہ ہیں نورہ و جائیں کو آپ سائی فی ارشاد فر مایا: کیا میں جہیں اس چز کے بارے میں بتاؤں جس کے نتیج میں ذہن کی المجھن دور ہو جاتی ہے دہ ہر مہینے میں تین دورے رکھنا ہے۔

2385 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ فَالَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَذَّنَا ٱلْاَعُمَ شُنَى آبِي عَمَّادٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُرَحْدِيْلَ قَالَ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ الذَّهُ كَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدُتُ آنَهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهُ وَسَيُّنَا . قَالَ فَنُلْشَهِ قَالَ آكُثَرَ . قَالَ كُثَرَ . قَالَ اكْثَرَ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدُتُ آنَهُ لَمْ يَظُعَمِ الدَّهُ وَسَيْنًا . قَالَ الْفُكْدِ قَالَ اكْثَرَ . قَالَ الْكُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدُتُ آنَهُ لَمْ يَظُعَمِ الدَّهُ وَسَيْنًا . قَالَ الْفُكُو بُعُ مِمَا يُذُهِبُ وَحَوَ الصَّدُو . قَالُوا بَلَى .

قَالَ صِيَامٌ ثُلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ،

الله الله عرو بن شرطبیل بیان کرتے بین ایک شخص نی اکرم فائیز کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی: یارسول الله! آپ ایس شخص کے بارے بین کیا کہتے بین جو بمیشہ روزہ رکھتا ہے (لینی پورا مہید نفلی روزے رکھتا ہے) تو نی اکرم فائیز کے ارشاد فرمایا: میری یہ فوائیش ہے اس شخص نے بھی بجھ نہ کھایا ہو (لینی رات کے وقت بھی بھوکا رہا ہو) اس شخص نے عرض کی: اگر دو تہائی ہو (لیتی اگر وہ مہینے میں 20 دن روزے رکھ لیا کرے) تو نی اکرم فائیز کی ارشاد فرمایا: یہ بھی زیادہ بین اس نے عرض کی: اگر نصف ہو (لیتی اگر وہ مہینے میں بندرہ دن روزے رکھ لیا کرے) تو نی اکرم فائیز کی ارشاد فرمایا: یہ زیادہ بین بین اس نے عرض کی: اگر نصف ہو (لیتی مہینے میں بندرہ دن روزے رکھ لیا کرے) تو نی اکرم فائیز کی ارشاد فرمایا: یہ زیادہ بین میں اس نے عرض کی: اگر نصف ہو (لیتی مہینے میں بندرہ دن روزے رکھ لیا کرے) تو نی اکرم فائیز کی ارشاد فرمایا: یہ زیادہ بین میں

<sup>2384-</sup>انفرديه السائي، و سياتي (الحديث 2385) . تحقة الاشراف (15652) .

<sup>2384-</sup>تقدم (الحديث 2384) .

ثرح

سائل کوتو چاہتے تھا کہ وہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے بارہ پی سوال کرتا کہ بیں لفل روزہ کیوکر اور کب کب
رکھوں؟ تاکہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احول و کوائف کے مطابق اے کوئی جواب دیتے گر وہ اپنے بارہ ہیں ہو چنے ک
بجائے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی کے بارہ ہیں ہو چیج بیٹھا جو ظاہر ہے کہ آ داب نبوت کے نہ صرف خداف بی تھا بملہ یہ ایک صد
تک گتاخی بھی تھی اس لئے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کے آ تا رظاہر ہو گئے پھر یہ کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وہم کے احوال و
کوان نب بالکل دوسری نوعیت کے تھے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آ ب صلی اللہ علیہ وہم کی عبارت بین کشرت و قلت ک
کوان میں بالکر دوسری نوعیت کے تھے آ ب صلی اللہ علیہ و صوم بوم عومة و عاشوراء و الانس و الحدیث 196 و
196 و احدیث مصد نہ فی الصبام، باب استحباب صبام نلاتہ ایام من شہر و صوم بوم عومة و عاشوراء و الانس و الحدیث 196 و 1

بھی اسرار دمصالح تے اور ظاہر ہے کہ اسرار دمعمالح ہر شخص کے افعال دعبادات میں نہیں ہو سکتے۔ چٹانچہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مبت زیادہ روز نے نہیں رکھتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مسائل دمعمالح از داج مطہ ات کے حقوق کی ادا نہیں اور بہ ہر ہے آنے والے مہمانوں کی خاطر و ہدارات اور ان کی دکھیے بھال میں مشغول رہا کرتے تھے ایسی صورت میں سے ممکن نہیں تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ مرکلہ (جوشھ ہمیشہ روزہ رکھا اس کے بارہ میں کہا تھم ہے؟)

سائل درحقیقت بی آنخضرت سلی الله علیه وسلم سے بو جھتا جانتا تھا گر چونک اس نے اسلوب غلط اختیار کیا اس لئے اس سوال کو حضرت عمر رضی الله عند نے اس اعواز سے نہایت ہی ادب و عاجزی کے ساتھ بوچھا کہ جو محف ہمیشہ نفل روز ہ رکھتا ہے اس کے ہارہ میں شریعت کی نظر میں بہند بدہ ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں شریعت کی نظر میں بہند بدہ ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں آ ب سلی الله علیہ سلم نے جو جملہ لا صام ولا افطر ارشاد فرمایا اس کے بارہ میں علیاء کلیتے ہیں کہ بہ جملہ یا تو ایسے محف کے لئے بطور سنیہ و عابد ہے یا بھر یہ کہ اس محف کے حال کی خبر ہے کہ نہ تو اس محف نے روزہ رکھا کیونکہ اس طرح روزہ رکھنا شریعت کے تھے کے دوزہ رکھا کیونکہ اس طرح روزہ رکھنا شریعت کے تھے کے دوزہ رکھا کیونکہ اس طرح روزہ رکھنا شریعت کے تھے کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی وہ بغیر روزہ رہا کیونکہ کھانا بینا ادر تمام چیزیں اس نے ترک کئے رکھیں۔

حضرت ا، م شافعی اور حضرت امام ما لک رحبهما الله فرماتے ہیں کہ بدارشاداس شخص کے حق ہیں ہے جوممنوع روز ہے بھی رکھے بعنی تمام سال روز ہے رکھے تئی کی عیدین اور ایام تشریق ہیں بھی روز ہے رکھنا چھوڑ ہے بال اگر کوئی شخص ان ممنوع ایام ہیں روز ہے ندر کھے تو بدارش داس کے حق بیل نہیں ہوگا او وہ ان ایام کے علاوہ بقیہ تمام دنول ہیں روز ہے رکھے تو کوئی مضا لکتہ نہیں۔ کیونکہ حضرت ابوطی انساری رضی انلہ عند اور حضرت عزہ بن عمر واسلمی رضی انلہ عند ان ممنوع ایام کے علاوہ بقیہ تمام دنول ہیں روز ہے رکھتے تھے اور آئخضرت سلمی انلہ علیہ وہما آئیس منع قرماتے تھے یا پھر بید کہ بمیشہ روزہ رکھنے کی اس ممانعت کی علت یہ ہیں روز ہے رکھنا ،جسم انسانی کوضعف و نا تو ال کر دیتا ہے جس کی بناء پر ابیا شخص جہاد اور دوسر ہے حقوق کی اوا میگی ہے کہ اس طرح روز ہے رکھنا ،جسم انسانی کوضعف و نا تو انی ہیں جتلا نہ کر ہے تو اس کے لئے بمیثہ روزے رکھنے ہیں کوئی مضاکہ نہیں ہے۔

حنی تحقق علامہ ابن بهام فرماتے ہیں کہ بہیشہ دوزہ رکھنا کروہ تنزیبی ہے کیونکہ اس سے ضعف و نا تو انی لاتق ہو جاتی ہے اس طرح نتر وی عاملیس کی اور در مختار ہیں بھی بہی لکھا ہے کہ صوم دہر (بہیشہ دوزہ رکھنا) کروہ ہے۔ ویعلیق ذالک احد (کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟) کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی شخص دو دن روزہ سے اور ایک دن بغیر دوزہ رہتے پر قادر ہواور اس میں آئی طاقت بوکہ وہ اس طرح روزہ رکھ سکے تو اس کے لئے کوئی مضا گفتہ نیس یا اس جملہ کا مطلب ہے ہے کہ اس طرح روزہ رکھنا اضل ہے۔ ذالک صوم داؤد (یہ حضرت داؤد کا روزہ ہے) کا مطلب ہے ہے کہ روزہ ورکھنے کا بیرطریقہ نہایت معتدل ہے اور اس میں عبادت و عادت کی رعایت بھی ہے اسلام چونکہ تمام غداجب آسانی کا ایک حسین سنگم ہے اس لئے غدجب نے ہر معامد میں تو ازن اور اعتدال کی راہ دکھائی ہے اس کے نظریات و اعمال میں نہ افراط ہے نہ تفریط چنانچہ اس لئے بعض مفکرین اسلام نے یہ

نرد سنر نسائی (طِرومُ) منے بیان کیا ہے کہ حصول علم میں اس انداز ہے سعی دکوشش کرنی جائے کہ ان کی وجہ سے عمل کی راہیں مسدود ند ہو جا کی اور کلیہ بیان کیا ہے کہ حصول علم میں اس انداز ہے سعی دکوشش کرنی جائے کہ ان کی وجہ سے عمل کی راہیں مسدود ند ہموج کی ا مَالَ مِن بَهِي اسْ طریقہ ہے مشغولیت نہ ہو کہ اس کی وجہ ہے علم کی روشی حاصل نہ ہو سکے حاصل اس کلید کا میہ ہے کہ حصول علم کی بت زیادہ سی وکوشش عمل سے مندوک دے اور مل میں ہے مشتولیت علم سے بہرہ مذکر دے بلکہ اعتدال اور توازن کے ساتھ دونوں را ہوں کو ابنایا جائے ای لئے کہا گیا ہے کہ خیر الامور اوسطہا دشر ہا تفریطہا وافر اطب بینی کسی چیز کی بھوائی و بہتر زی س ک درمیانی راوش پوشیدہ ہے اور اس کی برائی عدے زیادہ نیا دائی اور عدے زیادہ کی کو اختیار کرنے میں ہے نیز اس کے فر

انعنل الصيام صوم واؤد على نينا وعليد السلام يعني قل روزول جن سب سي بهتر روز وحضرت داؤد عليد اسلام كاسب، ودوت انی طوتت (میں اسے پند کرتا ہوں کہ جھے اتن طاقت میسر آجائے) لینی میری میں پند ہے کہ فی تعالی مجھے اتنی طاقت اور توت عطا فرمائے کہ ہزچو تتے دن روز ہ رکھوں <mark>مین ایک دن تو روز ہ رکھوں اور دو دن بغیر روز ہ رہواور اس سلسلہ میں دوسرے</mark> حقوق اورمسمانوں کے مصالح میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ مجویا اس ارشادے اس طرف اشارہ ہے کہ بیں اس کی طافت نہیں رکھتا الل یہ کہ لآتھ اُن کی طرف سے میرے اندریہ طاقت وقوت و دابیت فرما دی جائے حاصل میہ کہ آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے فل روز ورکنے کے سلسلہ میں اس صورت کو بھی پہند فر مایا آگر چہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بسبب عدم طاقت اس پڑھل نہیں فر ایا۔

# باب صَوْمٍ يَوْمٍ وَّ إِفْطَارِ يَوْمٍ وَّذِكْرِ اخْتِلاَفِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ فِي ذَٰلِكَ لِنَحَبِّرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيْهِ

یہ ہب ہے کہ ایک دن روز ہ رکھنا اور آیک دن روز ہ نہ رکھنا 'اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو <sup>جانا</sup>نا ے منقول روایت میں تقل کرنے والول کے لفظی اختلاف کا تذکرہ

2387 - قَدَالَ رَفِيْمَا قَرَا عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ قَالَ حَذَّتَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَانَا حُصَيْنٌ وَمُغِيْرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الطِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفَطِرُ يَوْمًا .

会会 حضرت عبدالله بن عمرو الثانية روايت كرتے بين: ني اكرم النظام نے اوشاد فرمایا ہے: سب سے زیادہ فضیات والما ردزه رکھنے کا طریقة معفرت داؤ دیلیگا کا طریقہ ہے جوا یک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن روز ہمبیں رکھتے تھے۔

2388 - ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حُدَّنَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ مُجَاهِدٍ 2387- حرجه البحاري في الصوم، باب صوم يوم والطار يوم (الحديث 1978)، و في فيضائل القرآن، باب في كم يقرا القرآن ( لحديث 5052) مطولًا . واحرجه الحسائي في فصائل الفرآن، في كم يقرا القرآن (العديث 91)، و سباتي (الحديث 2388 و 2389) مطولا تحت الإشراف (1916) .

2388-نقدم والحديث 2387) .

قَالَ قَالَ لِلَيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍ و ٱنْكَحَنِي آبِي امْرَاةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَأْتِيهَا فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَقَالَتْ مِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَا لَمَا فَرَاشًا وَّلَمْ يُفَيِّشُ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ آتَيْنَاهُ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطُ لَكُ فِرَاشًا وَلَمْ يُفَيِّشُ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ آتَيْنَاهُ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ . قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ . قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ يَوُمَيْنِ وَٱفْطِرُ يَوْمًا . قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ الْفَضَلَ الصِيامِ صِيَامَ ذَلُودَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَوْمٌ يَوْمٍ وَفِطُرُ يَوْمًا . قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ الْفَضَلَ الصِيامِ صِيَامَ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَوْمٌ يَوْمٍ وَفِطُرُ يَوْمًا . قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ الْفَضَلَ الصِيامِ عِيامَ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَوْمٌ يَوْمٍ وَفِطُرُ يَوْمًا . قَالَ إِنِّى أُطِيقُ آفَضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ الْفَضَلُ الصِيامِ عِيامَ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَوْمٌ يَوْمٍ وَفِطُرُ يَوْمً .

کا کا کا بھا ہے۔ کا بدیان کرتے ہیں مفریت عبداللہ بن عمرو اللہ نے بھے بتایا: میرے والد نے ایک صاحب حیثیت عورت کے ساتھ میری شاوی کر دی ایک مزجہ میرے والد اُس کے پاس آئے اور اُس سے اس کے شوہر کے بارے میں دریا فت کیا ' آ اس خاتون نے کہا: وہ بہت اجھے آ وی ہیں کیونکہ میں جب سے اُن کے بال آئی ہوں انہوں نے بھی میرے لیے بستر نہیں بھے چھوانہیں ہے۔ بچھایا اور بھی مجھے چھوانہیں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر و برانین کے والد نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم نگائی کیا تو آپ نگائی کے ارشاد قر مایا: اسے لے
کر میر نے پاس آنا میں اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم نگائی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت کیا: تم روزہ کیے رکھتے
ہو؟ میں نے عرض کی: روزانہ آپ نے فرمایا: تم ہر ہفتے میں تمین دن روزے رکھا کرؤ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی
طاقت رکھتا ہوں آپ نگائی آئے ارشاد فرامایا: تم دودن روزے رکھ لیا کرواورا کیک دن ندرکھا کرو۔ حضرت عبدالله بن عمرو بنائی تنے نے
عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طافت رکھتا ہوں نبی آکرم نگائی کی ایک میں روزہ رکھنے کے سب سے بہترین طریقے کے
مطابق روزہ رکھو جوحضرت داؤد نالی کا روزہ درکھنے کا طریقہ ہے تم آیک دن روزہ رکھنے کے سب سے بہترین طریقے کے
مطابق روزہ رکھو جوحضرت داؤد نالی کا روزہ درکھنے کا طریقہ ہے تم آیک دن روزہ رکھا کرواورا کیک دن روزہ نہ درکھا کرو

2389 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَصِينٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بَٰنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يُونَٰسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْقَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُصَيِّنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدٍ وَقَالَ زَوَّجَنِى آبِى امْرَاةً فَجَاءَ يَزُورُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرَيْنَ بَعْلَكِ فَقَالَتْ نِعُمَّ عَنْ مُسَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدٍ و قَالَ زَوَّجَنِى آبِى امْرَاةً فَجَاءَ يَزُورُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرَيْنَ بَعْلَكِ فَقَالَتْ نِعُمَّ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ . فَوَقَعَ بِى وَقَالَ زَوَّجُتُكَ امْرَاةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَلْتَهَا .

قَالَ فَتَخَعَلُتُ لَا ٱلْنَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ مِمَّا آرى عِنْدَى مِنَ الْقُوَّةِ وَالْاِجْتِهَادِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَالَ لَكِيْنِي آنَا ٱقُوْمُ وَآنَامُ وَآصُوْمُ وَٱلْطِرُ لَقُمْ وَنَمُ وَصُمْ وَٱفْطِرُ . قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَامٍ . فَقُلْتُ آنَا ٱقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ صُمْ يَوْمًا وَآفَظِرُ يَوْمًا . قُلْتُ آنَا ٱقُوى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ اقْرَا الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ . ثُمَّ الْتَهٰى إلى خَمْسَ عَشْرَةَ وَآنَا ٱقُولَى مِنْ ذَلِكَ .

ﷺ کی جہد بیان کرتے ہیں مفرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹاؤٹ نے بنہ بات بتائی ہے میرے والدنے ایک فاتون کے ساتھ میری شادی کر دی میرے والداس ٹاتون نے جواب میری شادی کر دی میرے والداس ٹاتون نے جواب میری شادی کر دی میرے والداس ٹاتون نے جواب دیا: وہ رات کے دفت سوتے ہیں ہیں اور دن کے دفت روزہ چھوڑتے نہیں ہیں میرے والد بچھ پر ناراض ہوئے اور بولے میں دیا: وہ رات کے دفت سوتے ہیں ہیں اور دن کے دفت روزہ چھوڑتے نہیں ہیں میرے والد بچھ پر ناراض ہوئے اور بولے میں

نے تہاری ایک مسلمان خاتون کے ساتھ شادی کی ہے اور تم نے اسے مشکل میں جتلا کر دیا ہے لیکن میں نے اپنے والد کی بات شرح سنن نسأنی (جدروم) ، کی طرف توجہ بیں گی کیونکہ میں سیجھتا تھا کہ میرے اندر بیقوت موجود ہے میں اتنا مجاہدہ کرسکتا ہوں اس بات کی اطلاع بی ارم من النظم كولمي تو آب من النظم في المراد المرد المرد المراد المرد کے وقت) روز ہ رکھ بھی لیتا ہوں اور روز ہ چھوڑ بھی دیتا ہوں تو تم نوافل ادا کر بھی لیا کروادر سوبھی جایا کرو روز ہ ر کھ بھی لیا کرو اور روز ہ چھوڑ بھی دیا کرو۔ آپ منگانیٹا نے ارشاد فرمایا : تم ہر مہینے میں تین دن روزے رکھا کرو میں نے عرض کی : میں اس سے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں' آپ نے فرمایا: پھرتم حضرت داؤر مالی<sup>نیقا</sup> کے روزہ رکھنے سے طریقے سے مطابق روزہ رکھو' تم ایک دن روزہ رکھا کرواور ایک ون روزہ ندر کھا کرؤمیں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے ارشاد فر ، یا: تم مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کروئیماں تک کہ آپ نے پندرہ دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دی تو میں نے عرض کی:

میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔

2390 – اَخْبَوْنَا يَحْيَى بُنُ دُوسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبِى بُنُ اَبِى كَثِيْرِ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ دَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مُجْرَتِي فَقَالُ آلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وتَصُومُ النَّهَارَ . قَالَ بَلَى . قَالَ فَلاَ نَفُعَلَنَّ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَآفُطِرُ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَفًّا وَّإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَفًّا وَّإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَفًّا وَّإِنَّ لِصَدِيفِكَ عَلَيْكَ حَفًّا وَّإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَّإِنَّهُ حَسْبُكَ اَنْ تَحْسُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاقًا فَذَٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا . قُلْتُ إِنِّي اَجِدُ قُوَّةً فَنَسَدَدْتُ فَشُدِدَ مَلَى . قَالَ صُهُ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ آيَامٍ . قُلُتُ إِنِّى أُطِيُقُ آكُثَرَ مِنُ ذَلِكَ فَشَدَّدُتُ فَشُدِدَ عَلَى . قَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ . قُلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهُ ر

会會 ابوسلمہ بیان کرتے ہیں معزت عبداللہ جائٹونے یہ بات بیان کی ہے تی اکرم منافیز ممرے جرے میں تشریف لائے آپ نے فرمایا: جھے پہۃ چلاہے تم رات بجرنوافل ادا کرتے رہتے ہواور دن کے دفت روز و رکھ لیتے ہوانہوں نے عرض ی: بی ہاں! نبی اکرم نلائیز مے فرمایا: تم آئندہ ایہا ہرگز نہ کرنا متم (رات کے وقت) سوبھی جاید کرو اور نوافل بھی پڑھ لیا کرو (دن کے وقت)روز ورکھ بھی لیا کرواور (ممی دن) چھوڑ بھی دیا کرو کیونکہ تمہاری آئھوں کائم برحق ہے تمہارے جسم کائم ب حق بے تہاری بوی کاتم پر حق ہے تہارے مہان کاتم پر حق ہے تہارے دوست کاتم پر حق ہے ہوسکتا ہے تہاری عمر لمی ہو تہارے لیے اتنائ کانی ہے تم ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کروتو یہ پورامہینہ روز ور کھنے کے متر ادف ہوگا، کیونکہ ایک نیکی کا ہدلہ دس گنا ہوتا ہے۔ (حضرت عبداللہ ڈٹائٹ کہتے ہیں:) میں نے عرض کی: میں اپنے اندر بیقوت یا تا ہوں ( کہ میں اس سے 2390-اخرجه البخاري في الصوم، باب حق الطيف في الصوم (الحديث 1974) مختصراً، باب حق الجسم في الصوم (الحديث 1975)، و في الإدب، باب حق الضيف (الحديث 6134) و الكاح، باب لزوجك عليك حق (الحديث 5199) \_ واحرجه مسلم في الصيام، باب الهي عن صوم الدهر لمس تضرر به او فوت به حقًا او لم يقطر العيدين و التشريق و باين تقضيل صوم يوم و افطار يوم (الحديث 182 و 183) مطولا . وسياتي (المحديث 2392) . تحقة الاشراف (8960) .

زیاده روز ہےرکھ سکتا ہوں)۔

(حضرت عبداللد بني أذ كبتي بين:) مين في كا فتياركيا أو محمد يرخي كي كن\_

نبی اکرم نظایق نے ارشاد فرمایا: تم ہر ہفتے میں تین دن روزے رکھ لیا کرو' میں نے عرض کی: میں اسے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' میں نے تخق کو اختیار کیا' تو مجھ پر تخق کی گئی۔ نبی اکرم شڑھ کا ارشاد فرمایا: تم اللہ کے نبی حضرت واو، سیانہ کے اور رکھنے کے طریقے کے مطابق روز و رکھو' میں نے عرض کی: حضرت واؤد علیہ کا روز و رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ نبی اکرم شریعہ ارشاد فرمایا ' فصف زمانہ ( یعنی ایک دن روز و رکھنا اور ایک دن روز و ترکھنا اور ایک دن روز و ترکھنا )۔

2391 - اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَيْنَ بُونُسُ عِنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَيْنَ بُونُسُ عِنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُونُ وَلَمُ وَقُمْ وَصُمُ مِنَ الشَّهِ فَالَا اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّكَ لا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُولُ وَلَهُ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْ فِي اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّا السَّيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُولُ وَلَهُ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْ فِي فَالْاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُولُ وَلَهُ وَعُمْ وَالْمُ وَلَمُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالِ

الله المستور المستور

واؤد کاروز ورکھنے کا طریقہ ہے اور بیروز ورکھنے کا سب سے مناسب طریقہ ہے میں نے عرض کی: ہیں اس سے زیاد و کی طاقت

(بعد میں جب مصرت عبداللہ بن عمرور ڈائنٹو کی عمر زیادہ ہوگئی) تو وہ سے فرمایا کرتے تھے: میں اگر نبی اکرم منگریزا - ابعد میں جب مصرت عبداللہ بن عمرور ڈائنٹو کی عمر زیادہ ہوگئی) ر کھتا ہوں 'نی اکرم مَنَ الْجِيمُ نے ارشاد فرمایا: اسے زیادہ بیں ہوسکتا۔ ے مطابق مہینے میں تین دن روز ور کھنے کو تیول کر لیٹا تو یہ بات میرے نزد یک میرے اہل خانہ اور میرے مال سے زیادہ مجبوب یہ

2392 - آخُبَرَنِي ٱخْمَدُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَلِمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدٍ و قُلْتُ آئى عَمْ حَذِنْنِي عَمَّا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابْنَ آخِي لِيِّى كُنْتُ آجْمَعْتُ عَلَى آنُ آجْسَهِ الْجَيَهَا ذَا صَلَّى قُلْتُ لِاصُوْمَنَّ اللَّهُ هُوَ وَلَاقُوا أَنَّ الْقُوا آنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَسَمِعَ بِلْإِلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَانِي حَتَى دَخَ لَ عَلَى فِي دَارِى فَقَالَ بَلَغَنِي آنَكَ قُلْتَ لِإَصُوْمَنَ الدَّهُرَ وَلَا قُرْآنَ الْقُرْآنَ . فَقُلْتُ قَدُ قُلْتُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَلاَ نَفُعَلُ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَامٍ . قُلْتُ إِنِّي ٱقْوَى عَلَى ٱكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ فَصُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ الْإِثْنَيْنِ وَالْعَمِيْسَ. قُلْتُ فَانِي آقُوَى عَلَى آكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِنَّهُ آعُدَلُ الضِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمًا صَائِمًا وَيَوْمًا مُفْطِرًا وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفُ وَإِذَا لاَقَى لَمْ يَفِرَّ .

ولا الإسلمة بن عبد الرحمن بيان كرتے بين بيس حضرت عبد الله بن عمر و رفيانن كى خدمت بيس حاضر بوا' بيس نے عرض كى: اے بچاجان! آپ بھے کوئی ایس حدیث سناہئے جو نبی اکرم مَلَا ﷺ نے آپ سے ارشاد فرمایا ہو تو انہوں نے فرمایا: اے میرے ہجتیج! میں نے بیہ طے کرلیا تھا کہ میں شدید بجاہرہ کروں گا' یہاں تک کہ میں نے بیہ طے کیا' کہ میں ہمیشہ (لیعنی پورامہینہ ) روزہ رکھا کروں گا اور روزانہ ایک مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کیا کروں گا'نی اکرم منافقینی کواس بات کا پہتہ چلا تو آپ میرے پاس تشریف لائے آپ برے محر میرے ہاں آئے آپ نے فرمایا: مجھے پند چلا ہے تم یہ کہتے ہوکہ میں پورامبیندروزے رکھا کروں گا۔ اور قرآن کی علاوت بھی کر لیا کروں گا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے بید بات کہی ہے تی اكرم سي تين في مايانتم ايها ندكرونتم برمهيني من تين روز يه ركه ليا كرونيس في عرض كي: ميس اس سے زيادہ كى طاقت ركھتا ہوں' نبی اکرم منابیخ بخے فرمایا: پھرتم ہفتے میں دودن ہیراور جعرات کے دن روز ہ رکھ لیا کرؤ میں نے عرض کی: میں اس زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'نی اکرم منگانی آئی نے فرمایا: پھرتم حصرت داؤڈ کے روزے کے مطابق روزے رکھو کیونکہ بیالقد تعالی کی ہارگاہ میں روزہ رکھنے کا سب سے مناسب طریقہ ہے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور جب وہ کوئی دعدہ کرتے تھے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے اور جب دشمن کے سامنے آتے تھے تو راہِ فرار اختیار نہیں \_ 2 5 باب ذِكْرِ الزِّيَادَةِ فِي الطِّيَامِ وَالنَّقْصَانِ
وَذِكْرِ الخَّيلافِ النَّاقِلِيْنَ لِنَحَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و فِيْهِ
وَذِكْرِ الخُيلافِ النَّاقِلِيْنَ لِنَحَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و فِيْهِ
يه باب ہے كه (نقل) روزوں بيس كمي اوراضا في كا تذكره الله بارے بيس حضرت عبدالله بن عمرو بن تنظ كي حديث نقل كرنے بيل نقل كرنے والوں كے اختلاف كا تذكره

2393 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادِ بَنِ فَيَاضٍ سَمِعْتُ آبَا عِيمَاضٍ بُحَدِثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُوهِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ آجُو مَا عِيمَاضٍ بُحَدِثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُوهِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ آجُو مَا بَقِي . قَالَ إِنِّى أُطِينُ ٱكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُو مَا بَقِي . قَالَ إِنِّى أُطِينُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ اَرْبَعَةَ آيًامٍ وَلَكَ آجُو مَا بَقِي . قَالَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ اَرْبَعَةَ آيًامٍ وَلَكَ آجُو مَا بَقِي . قَالَ صُمْ اَرْبَعَةَ آيًامٍ وَلَكَ آجُو مَا بَقِي . قَالَ صُمْ اَلْفِيامٍ عَنْدَ اللهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ اللهِ عَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ اللهِ عَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ اللهِ عَالَ عَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَلامُ كَانَ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ اللهِ عَنْ اللهُ عَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَلامُ كُونَ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَيُفْطِلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَلامُ عَانَ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَيُفْطِلُ اللهُ عَلَيْهِ السَلامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَلامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَلامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَلَّالِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَّا عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ور المراق المرا

2394 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآعْلَى قَالَ حَذَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ حَذَنَا آبُو الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِي آبِي رَبِيْعَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكُرُتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ عَشْرَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ عَشْرَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ السَّبُعَةِ . قَالَ السَّمَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ السِّسُعَةِ . قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ السَّبُعَةِ . قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آبُورُ يَلْكَ السَّبُعَةِ . قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَلْكَ السَّبُعَةِ . قَالَ صَمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ آبَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ يَلْكَ السَّبُعَةِ . قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَلْفَعُورُ يَوْمًا .

<sup>2393-</sup>احرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به او فوت به حقًّا او لم يفطر العيدين و التشريق و بيان تفصيل صوم يوم و افطار يوم (الحديث 192) . سياني (الحديث 2402) . تحفة الاشراف (8896) .

<sup>2394-</sup>انفردية البسالي \_تحفة الأشراف (8971) .

2395 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ اَخْبَرَ لِيلُ زَكْرِيّا بِنُ يَعْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْدٍ وَعَنُ اَبِئِهِ قَالَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ اَجُرُ عَشْرَةٍ . فَقُلْتُ زِدْنِي . فَقَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ اَجُرُ عَشْرَةٍ . فَقُلْتُ زِدْنِي . فَقَالَ صُمْ يَوْمَيُنِ وَلَكَ اَجُرُ ثَمَانِيّةٍ .

قَالَ ثَابِتٌ فَذَكُونَ ذَلِكَ لِمُطَرِّفِ فَقَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا يَزُدَادُ فِي الْعَمَلِ وَيَنْفُصُ مِنَ الْآجُو وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدِ . 
﴿ ﴿ ﴿ شَعِب بنعبرالله الله عليه بالنقل كرتے بين الرم سَلَّةَ يَا نَعْ جَمَّه سَفِر مايا: تم ايک دن روزه ركه لي كروته بي اكرم سَلَّةَ يَا مَنْ جَمَّه سَفِر مايا: تم ايک دن روزه ركه لي كروته بي ورت الورن روزه ركه ليا كروته بي ورق الله بائم وون روزه ركه ليا كروته بي ونول كا اجره اصل بوجائك كا بي في عرض كي: آب جمع مزيدكي اجازت و بيجي آب نے ارشاد فرما بائم تين دن روزه ركه ليا كروته بي 8 دنول كا اجره اصل بوجائے گا۔

ٹابت کہتے ہیں: میں نے اس روایت کا تذکرہ مطرف سے کیا' تو انہوں نے فرمایا: میں میہ بھتا ہوں کہ اس طرح ان کے عمل میں اضافہ ہوتار ہاادراجر میں کی ہوتی چلی گئے۔

روایت کے الفاظ محمد نامی راوی کے ہیں۔

#### باب صَوْمِ عَشُرَةِ آيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ وَاخْتِلاَفِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وفِيْهِ لِخَبَرِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وفِيْهِ

یہ باب ہے کہ ہر مہینے میں دی دن روز ہے رکھنا اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر و بڑالانڈ کی فقل کردہ حدیث میں نقل کرنے والوں کے اختلاف کا تذکرہ

2396 – اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَسْبَاطٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَاسِ عَنْ

عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ بَلَعَنِى أَنَّكَ تَقُومُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ بَلَعَنِى أَذُلُكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهُو ثَلَاثَهُ آبًا مِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِلَّا الْحَيْرَ . قَالَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ وَلَكِنْ آذُلُكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهُو ثَلَاثَهُ آبًا مِ يَا اللّهِ إِلَى اللّهُ إِنِّى أُطِينُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ حَمْسَةَ آبًا مٍ . قُلْتُ إِنِّى أُطِينُ آكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ حَمْسَةَ آبًا مٍ . قُلْتُ إِنِّى أُطِينُ آكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ مَوْمَ وَالْ يَصُومُ مَوْمَ وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ مَوْمَ وَالْ عَلَى مَا وَمَ وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ مَوْمَ وَالْ صُمْ صَوْمَ وَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ مَوْمَ وَالْ عَلَى مَا وَمَ وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ مَوْمَ وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ مَوْمَ وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَيُقُلِلُهُ مَا مُنْ مَا وَاللّهُ مَا مُنْ مَا وَاللّهُ مَا مُنْ مَا وَاللّهُ مَا يَوْمًا وَاللّهُ مَا مُؤْمَ اللّهُ مَا مَا مُن مَا وَالْ مَامُ صَوْمَ وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ مَا يُومًا وَاللّهُ مَا مُنْ مَا وَالْ مُنْ مَا وَالْمَا مُومُ مَا وَالْ مَامُ مَوْمَ وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ مُ كَانَ يَصُومُ مَا يَوْمًا وَاللّهُ مَا مَا مُنْ مَا اللّهُ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ اللّهُ مُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اوا کرتے رہتے ہواور دن کے وقت روزہ رکھ لیتے ہوئیں کرتے ہیں ہی اکرم سائی آفیا نے ارشاد فرمایا: جمھے سے بعد جلا ہے ہم رات بھرنوافل اور کے رہتے ہواور دن کے وقت روزہ رکھ لیتے ہوئیں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اس کے ذریعے صرف بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں 'بی اکرم سائی گئی نے ارشاد فرمایا: جوشن ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے در حقیقت روزہ نہیں رکھا میں تمہاری ہمیشہ والے روزے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں (لیٹی جس کے نتیج میں پورام ہمینہ روزہ رکھنے کا تواب ل جائے گا) ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھایا کروا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا: پھر پانچ دن روزے رکھ لیا کروا میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا: دی دن روزہ رکھایا کروا میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا: دی دن روزہ رکھنے کے طریقے کے مطابق روزہ رکھو وہ ایک اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا: کوروزہ رکھنے کے طریقے کے مطابق روزہ رکھو وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے ہے۔

2397 - اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَيْنَ آبُو الْعَبَّاسِ - وَكَانَ رَجُلاً مِنْ آهُ لِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ صَدُوقًا - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ .

جے کے ایک روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے جس میں یہ بات منقول ہے: حضرت عبداللہ بنائن بیان کرتے ہیں اس کے بعد راوی نے بیری صدیث ذکر کی ہے۔
اس کے بعد راوی نے بوری صدیث ذکر کی ہے۔

قال سَمِعُتُ آبًا الْعَبَّاسِ – هُوَ الشَّاعِرُ – يُحَدِّنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلِيلُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُو اللَّهُ الْعَلِيلُو الْعَلَى الْعَلِيلُولُو اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

<sup>2397-</sup>تقدم (الحديث 2376) ـ

<sup>2398-</sup>تقدم (الحديث 2376) ـ

وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِ وِ إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهُرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتُ لَهُ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِ و إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهُرَ وَتَقُومُ اللَّهُرِ صَلَّمَ اللَّهُ مِنَ الشَّهُرُ صَوْمُ الدَّهُرِ كُلِهِ . قُلْتُ إِنِى أُطِيُقُ اكْثَرَ مِنُ الشَّهُرُ صَوْمُ الدَّهُرِ كُلِهِ . قُلْتُ إِنِى أُطِيقُ اكْثَرَ مِنُ الشَّهُرُ صَوْمُ الدَّهُرِ عَلَالَةً آيَّامٍ مِنَ الشَّهُرُ صَوْمُ الدَّهُرِ كُلِهِ . قُلْتُ إِنِى أُطِيقُ اكْثَرَ مِنُ الشَّهُرُ عَنْ الشَّهُرُ عَنْ الشَّهُرُ عَنْ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ صَامَ الْآبَدَ صَوْمُ اللَّهُرِ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِنَ الشَّهُرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا وَيُقُولُونُ مَا وَيُفُولُولُ مَنْ أَواللَّهُ مَا وَيُقُولُولُ مَا وَيُفَولُولُ مَا وَيُقُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مُنَا وَاللَّهُ مُنَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ أَولُولُ اللَّهُ مُنَا وَاللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَا وَاللَّهُ مُنْ أَلِنَا لَا أَلِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَوْلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا لَا اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللللَّهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ مُنْ الللْمُ الللللَّهُ مُنْ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ مُنْ الللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ الللللْ

المجازات المراق الله الله المراق الله الله المراق المراق

#### رمضان السارك بيس قرآن شريف كى تلاوت كرف كابيان

2399 - اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيُنَادٍ عَنْ آبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَا الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ . قُلُتُ إِنِى اُطِئُقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَا الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ . قُلُتُ إِنِى اُطِئُقُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ . فَلَمُ ازَلُ اَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَى قَالَ فِي حَمْسَةِ آيَامٍ . وَقَالَ صُمْ ثَلَالَةَ آيَّامٍ مِنَ الشَّهُ رِ . قُلْتُ إِنِى اللّهِ عَنْ وَجَلّ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ اللّهِ عَنْ وَجَلّ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

جھ کھ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈن ٹنز بیان کرتے ہیں نبی اکرم نگر ڈائے جھ سے فرمایا: مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کروڈ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں مسلسل گزارش کرتا رہا ' یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: ہر مہینے میں تین ون روز سے رکھا کروڈ میں تک کہ آپ نے فرمایا: ہر مہینے میں تین ون روز سے رکھا کروڈ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں مزید گزارش کرتا رہا ' یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا: تم اللہ تعالی کے فرد کی روزہ رکھنے کے مب سے بہندیدہ طریقے کے مطابق روزہ رکھو جو حصرت واؤڈ کاروزہ رکھنے جو دھنرت واؤڈ کاروزہ رکھنے کے مب سے بہندیدہ طریقے کے مطابق روزہ رکھو جو حصرت واؤڈ

# مم مدت میں قرآن مجید کی تلاوت ممل کرنے کا بیان

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول کر پیم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تمن رات ہے کم میں قرآن پڑھا بینی ختم کیا اس نے قرآن کو ایچنی طرح نہیں سمجھا۔ (ترفدی ابوداؤد ، داری ، مکلؤة الممائع ، جلد دوم رقم الحدیث ، 717) علامہ طبی فرماتے ہیں کہ یہاں میرمواد ہے کہ جس شخص نے تین دن یا تین رات ہے کم میں قرآن شختم کیا وہ قرآن کے

2399-تقدم (الحديث 2376) .

فلا ہری معنی تو سمجھ سکتا ہے لیکن قرآن کے حقائق ومعارف اور وقائق ونکات تک اس ورسانی بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان چیز ول کو سمجھ نے کئے تین دن تو بہت دور کی چیز ہے بڑی ہے بڑی عمرین ناکائی ہوتی ہیں نہ یہ بلکہ اس مخفر سے عرصہ ہیں تو کسی ایک آیت یا ایک کلمہ کے حقائق و نکات بھی سمجھ ہیں نہیں آ کئے ٹیزیبال نفی سے مراہ سمجھنے کی نفی ہے نہ کہ تو اب تو ہر صورت میں ماتا ہے بھر یہ کہ لوگوں کی سمجھ ہیں بھی تفاوت وفرق ہے بعض لوگوں کی سمجھ زیادہ پختہ ہوتی ہے وہ کم عرصہ میں بھی قرآنی حقائق ودقائق کو سمجھ لیے ہیں جب کہ بعض لوگوں کی سمجھ زیادہ پختہ ہوتی ہے وہ کم عرصہ میں بھی قرآنی حقائق ودقائق کو سمجھ لیے ہیں جب کہ بعض لوگوں کی سمجھ نہت میں کم ہوتی ہے جن کے لئے طویل عرصہ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

سنف ہیں ہے بعض اوگوں نے اس صدیت کے ظاہری مغہوم پڑھل کیا ہے چنانچان لوگوں کا معمول بید تھا کہ وہ ہمیشہ تمین ای ون ہیں قر آن ختم کرتے تین دن ہے کم ہیں فتم کرنے کو کروہ تیجھے تیے جب کہ دوسر بے لوگ اس کے بر خالف کمل کرتے تیے چنانچہ بعض لوگ تین تین بارقر آن فتم کرتے تیے بکہ بعض سے چنانچہ بعض لوگ تین تین بارقر آن فتم کرتے تیے بکہ بعض لوگوں نے باتواس کے لاولوں کے بارہ ہیں تو بہاں تک ٹابت ہے کہ وہ ایک رکھت ہیں ایک قرآن فتم کرتے تیے۔ ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں نے باتواس صدیث کے بارے ہیں بید خیال کیا ہو کہ اس کا تعلق با نتبارا شخاص کے فتا ہر سے گئا ہے مین اس صدیث کا تعلق ان لوگوں ہے ہے جو کم موجے ہیں اور جواگر تین دن سے کم ہیں قرآن فتم کر ہے تھے۔ ہوں پھران کے نزد یک بات بیہ ہوکہ اس صدیث میں قرآن فتم کیا جائے تو اب لے گا۔ ہوکہ اس صدیث میں قرآن فتم کیا جائے تو اب لے گا۔ بعض لوگ دوں دن ہیں اور بعض لوگ سات دن ہیں ایک قرآن نہ ساتہ کی ایک قرآن فتم کرتے تھے۔ بخاری وسلم میں ایک قرآن سات میں فتم کر واور میں بی ایک قرآن سات میں فتم کر واور میں بی ذیاد تی نہ کر کا ایک ایک میں القد علیہ وسلم نے دھنرے عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے قرمایا کہ قرآن سات میں فتم کر واور اس بر زیادتی نہ کر و

### حقوق الله اورحقوق العباد كاخيال ركھنے كابيان

2400 - آخْبَونَ إِبْوَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَلَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءٌ يَقُولُ إِنَّ اَبَا الْعَبَاسِ الشَّاعِرَ آخْبَرُهُ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِى اَصُومُ الْعَبَاسِ الشَّاعِرَ آخْبَرُهُ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِى اصُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ وَلَمَّا وَصُلْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ آيَام بَوْمًا وَلَكَ آجُرُ فَالَّ اللهِ عَظَّا وَصُمْ وَاقْطِرُ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ آيَام بَوْمًا وَلَكَ آجُرُ اللهِ عَظَّا وَلَهُ مَا وَلَكَ آجُرُ اللهِ عَظَّا وَلَهُ مَا وَلَكَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ه الله عند الله بن عمره بن العاص بني الناس بني الرق بين أي اكرم الأينيم كواس بات كي اطلاع على كه ميس مسلسل

(rr.)

روزے رکھنا ہوں اور رات بھر نوافل اوا کرتا رہتا ہوں تو تی اکرم تُلَقِیٰ نے آئیں بلوایا یا شاید ہی اکرم شاہِ آئے سان کی ملاقات
ہوئی تو آپ تاہیٰ آئے ارشاد فر مایا: جھے ہے ہے ہوا ہوئی موزے رکھتے رہتے ہوا در کوئی روزہ نہیں چھوڑتے ہوا ور رات بھر نفل ہی
ہوئی تو آپ تاہیٰ آئے ارشاد فر مایا: جھے ہے ہے ہوا ہوں کہ تھی دھے ہے ہماری بیوی کا بھی دھہ ہے تمہاری بیوی کا بھی دھہ ہے تم
نظی روزہ رکھ بھی لیا کرواور چھوڑ بھی دیا کرو (رات کے وقت) تماز پڑھ بھی لیا کرواور سوجھی جایا کروئی تم ہردی دن میں سے ایک
دن روزہ رکھا کروئی تہیں 9 کا اجرحاصل ہوجائے گا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھا
ہوں 'آپ نے فرمایا: پھرتم حصرت داؤڈ کے طریقے کے مطابق روزہ رکھوٴ حضرت عبداللہ نے دریافت کیا: حضرت واؤڈ کیے
روزہ رکھا کرتے تھے اے اللہ کے بی! تو بی اکرم تُلُہُ فُرِقُ نے ارشاد فرمایا: وہ ایک دن روزہ رکھتے سے اور ایک دن روزہ نہیں رکھا
کرتے سے اور جب وہ دیمی کے سامنے آتے تھے تو راہ فرارا تھیارٹیس کرتے سے تو خوص کی اے اللہ کے
کی الیے کون کرسکتا ہے (بیمی وٹن کے سامنے کون راہ فرارا تھیارٹیس کرتے سے تو خوص کی اے اللہ کے
تیم اور جب وہ دیمی کرسکتا ہے (بیمی وٹن کے سامنے کون راہ فرارا تھیارٹیس کرتے سے تو خوص کی تاریا کہ کون راہ فرارا تھیارٹیس کرتے سے تو خوص کی تاریا کہ کرسے کے مور کون کرسکتا ہے (بیمی وٹن کے سامنے کون راہ فرارا تھیارٹیس کرتے سے تو خوص کی تاریا کی کھی تھے اور کھی ہوں کی تاریا کہ کون راہ فرارا تھیارٹیس کرتے سے تو خوص کی تاریا کہ کون راہ فرارا تھیارٹیس کرتے سے تو خوص کی تاریا کون کرسکتا ہے کا کرسکتا ہے کون کرسکتا ہے کون کرسکتا ہے کا کرسکتا ہے کا کہ کرسکتا ہے کا کہ کرسکتا ہے کا کہ کرسکتا ہو کرسکتا ہو کرسکتا ہے کرسکتا ہے کیا کرسکتا ہو کرسکتا ہے کرسکتا ہو کرسکتا ہو کرسکتا ہے کرسکتا ہو کرسکتا ہو کرسکتا ہو کرسکتا ہو کرسکتا ہو کھوڑ کرسکتا ہو کر کرسکتا ہو کرسکتا کرسکتا ک

# باب صِيام خَمْسَةِ أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ به باب م كه برمهني بيل يانج دن روزه ركه نا

2401 - آخْبَرَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ يَحْبَى قَالَ حَذَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً قَالَ آنْبَانَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ - وَهُوَ الْحَذَّاءُ - اللهُ عَنْ آبِي قِلْبَةً عَنْ آبِي الْمَلِيحِ قَالَ دَحَلُتُ مَعَ آبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و فَحَدَّتَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَمُ وَبُعَةً حَشُوهَا لِيُفْ فَجَلَسَ عَلَى الْارْضِ الله عَلَى الْارْضِ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْرَ لَهُ صَوْمِي فَدَحَلَ عَلَى فَالْقَبْتُ لَهُ وِسَادَةً اَدَم وَبُعَةً حَشُوهَا لِيُفْ فَجَلَسَ عَلَى الْارْضِ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَادَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَيْنَهُ قَالَ امَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً آيَّامٍ . قُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ . قَالَ خَمْسًا . قُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ . قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوُدَ شَطُرَ اللهِ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوُدَ شَطْرَ اللهِ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوُدَ شَطْرَ اللهِ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوُدَ شَطْرَ اللهُ مِيامُ يَوْمٍ وَقِطُولُ اللهِ . فَقَالَ النّهِ . فَقَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوَدَ شَطُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوُدَ شَطْرَ اللهُ مِ مِيَامُ يَوْمٍ وَقِطُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوَدَ هَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوَدَ وَشَطْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ وَاوُدَ هَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

2401-احرجه المحاري في الصوم، باب صوم داؤد عليه السلام (الحديث 1980)، و في الاستقان، باب من انفي له و سادة (الحديث 6277) . واحرجه المحديث الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضروبه او فوت به حقًا اولم بقطر العيدين و التشريق و بابن تعصيل صوم برم و الطار يوم (المحديث 198) . تحقة الاشراف (8969) .

ویجے) نبی اکرم مُلیّقِیْلِ نے فرمایا: سات میں نے عرض کی: یارسول اللہ! (آپ مزید کی اجازت دیجے) نبی اکرم ملیّقیل نے فرمایا: تو میں نے عرض کی: یارسول اللہ! (آپ مزید کی اجازت دیجے) نبی اکرم مُلیّقِیْل نے فرمایا: گیارہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! (آپ مزید کی اجازت دیجے) تو نبی اکرم مُلِّیْقِلْ نے ارشاد فرمایا: حضرت واؤد علیّنا کے روزے سے زیادہ روزہ نہیں ہوتا 'جو نصف مہینہ ہوتا تھا' وہ ایک ون روزہ رکھتے تھے'اورایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔

# باب صِيَامِ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

یہ باب ہے کہ ہرمہینے میں جارروزے رکھنا

2402 – آئِهَ وَمَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَذَّنَا حَجَّاجٌ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَذَّنَى شُعْبَةُ عَنُ زِيَادٍ بُنِ فَيَاضٍ قَالَ سَيهِ عُثُ اَبَا عِبَاضٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ مِنَ الشَّهُو يَوْمَ وَالَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ مِنَ الشَّهُو يَوْمً وَلَكَ آجُرُ مَا بَقِي . قُلْتُ إِنِى أُطِيْقُ اكْتُوَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُرُ مَا بَقِي . قُلْتُ إِنِى أُطِيْقُ اكْتُو مِنْ ذَلِكَ . قَالَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُرُ مَا بَقِي . قُلْتُ إِنِى أُطِيْقُ اكْتُو مِنْ ذَلِكَ . قَالَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُرُ مَا بَقِي . قُلْتُ إِنِى أُطِيْقُ اكْتُو مِنْ ذَلِكَ . قَالَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُرُ مَا بَقِي . قُلْتُ إِنِى أُطِيْقُ اكْتُو مِنْ ذَلِكَ .

قَى الَّهُ عُلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ

الله الموعیا الموعیا من بیان کرتے ہیں مطرت عبداللہ بن محرو در کا فرز نے یہ بات بیان کی ہے نبی اکرم من کی فرایا : مینے ہیں ایک دن روزہ رکھا کر تہمیں باتی کا اجرال جائے گا ہیں نے عرض کی : ہیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرہ بیا: تم دوون روزہ رکھالیا کر تہمیں باتی کا اجرال جائے گا ہیں نے عرض کی . ہیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرہایا: تم تین دن روزہ رکھالیا کر تہمیں باتی کا اجرال جائے گا ہیں نے عرض کی : ہیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرہایا: تم چار دن روزہ رکھالیا کر و تہمیں باتی کا اجرال جائے گا ہیں نے عرض کی : ہیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ، ول 'بی اکرم من کی تیز نے فرہایا: روزہ رکھالیا کر و تہمیں باتی کا اجرال جائے گا ہیں نے عرض کی : ہیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ، ول 'بی اکرم من کی تیز نے فرہایا: روزہ رکھنے کا سب سے افضل طریقتہ حضرت داؤد علی تھا کا ہے وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ نیس رکھا کرتے نتھے۔

# باب صَوْمِ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنَ الشَّهُرِ به باب م كرمين مين مين دن روز مركهنا

2403 – آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حَرُمَلَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى ذَرِّ قَالَ اَرْصَانِى حَبِيبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةٍ لَا اَدَعُهُنَّ اِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى اَبَدًا اَوْصَانِى بِصَلَاةِ

2402-تقدم والحديث 2393) .

2403-الفردية البسالي رتحفة الاشراف (11970) .

الضُّحَى وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

2404 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ آبِى قَالَ آنْبَانَا آبُوْ حَمْزَةٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنِ الْاسْوَدِ بُنِ هِلاَلِ عَنْ آبِى هُسَرَيْسَةَ قَالَ آمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِثَلَاثٍ بِنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ وَّالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ آبَامٍ مِنْ كُلِ شَهْرٍ .

الله الله الله الوجريره المُنْفَذيان كرتے بين مي اكرم مُنْفَقِفِم نے مجھے تمن باتوں كى ہدایت كی تھی سونے سے پہلے وتر ادا كرنا 'جمعہ كے دن شلس كرنا اور ہرمہينے ميں تين دن روز ہے ركھنا۔

2405 – اَخْبَوَنَا زَكُونِا بُنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنُ رَجُلٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بُنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرِةَ قَالَ امَوَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكُعَتَى الصّعَى وَانْ لَا آنَامَ إِلّا عَلَى وِثْرٍ وَصِيّامِ ثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ كَلِّ شَهْرٍ .

الله المرائز بين المرائز بيان كرتے بين ني اكرم الله بين الله مجھے جاشت كى دوركعات ادا كرنے ورّ ادا كرنے كے العدسونے اور مہنئے بين بين ردزے ركھنے كى ہدايت كى تھى۔ العدسونے اور ہرمہنئے بين تين ردزے ركھنے كى ہدايت كى تھى۔

2406 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَذَّنَا اَبُو النَّصْرِ حَذَّنَا اَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاسُودِ بْنِ هِ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ مُرَاثِرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ امْرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوْمٍ عَلَى وِتُو وَالْغُسُلِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ اللهِ مِنْ كُلِ شَهْدٍ . ` وَصِيَامِ ثَلَالَةِ اللهِ مِنْ كُلِ شَهْدٍ . ` وَصِيَامِ ثَلَالَةِ اللهِ مِنْ كُلِ شَهْدٍ . `

الله الله الموجريره فلانتزيان كرتے بين بى اكرم تَلَيْزَائِ نے جھے سوئے سے پہلے ور ادا كرنے كى جمعہ كے دن عس كرنے كى ادر ہر مہينے بى تين روز سے در كھنے كى ہدايت كى تقى۔

باب ذِكْرِ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى آبِى عُثْمَانَ فِي حَدِيْثِ
اَبِي هُرَيْرَةً فِي صِيامِ ثَلَاثَةِ النَّامِ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ
اَبِي هُرَيْرَةً فِي صِيامِ ثَلَاثَةِ النَّامِ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ

یہ باب ہے کہ مہینے میں تین دن روزہ رکھنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ كَا عدیث كو

نقل كرنے میں ابوعثمان سے نقل ہونے والے اختلاف كا تذكرہ

<sup>2404-</sup>تقيم (الحديث 2368) \_

<sup>2405-</sup>نقدم (الحديث 2368) .

<sup>2406-</sup>تقدم (الحديث 2368) .

2407 - اَخْبَوَنَا زَكَوِيَّا بُنُ يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي عُشْمَانَ آنَ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الذَّهْرِ .

> الله الله الوبريره التأثيبيان كرتے بيل مل في بى اكرم مَكَافَيْمُ كوبدار شادفرماتے بوئے سنا بے: صبر (والے مسنے رمضان) اور برمینے میں تمن ون روز بے ركھنا بميشہ روز بے ركھنے كے مترادف ہے۔

2408 – آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ اللَّانِيُ بِالْكُوفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ – وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ – عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ آبِى عُشْمَانَ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنَ الشَّهُوِ الْآخُولِ عَنْ آبِى عُشْرًا مَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنَ الشَّهُوِ الْآخُولِ عَنْ آبِي عُشْرًا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرً آمُثَالِهَا) .

م الله معرت الوور عقارى تأتنزيان كرتے بين نبي اكرم تأتيا في بات ارشادفر مائى ہے:

"جوفض ایک نیکی کرتا ہے اسے دس گنا اجر ملتا ہے"۔

2409 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِى عُنْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ آبُوْ ذَرِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشّهْرِ اَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشّهْرِ . شَكَّ عَاصِمٌ .

کی اگر ای اوزرغفاری دانشدیان کرتے ہیں: میں نے بی اکرم منگر کا کو بدارشاوفر ماتے ہوئے سنا: جو محکس ہر مہینے میں تین دن روزے رکھتا ہے تو اس نے کویا پورے مہینے کے روزے رکھے (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ ہیں:) اسے پورا مہینہ دروزے رکھنے کا ثواب ماتا ہے بدتک عاصم نامی راوی کو ہے۔

2410 - اَخْبَرَنَا قُنَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدِ آنَ مُطَرِّفًا حَدَّثَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِنَ الشَّهُر.

الله الله المان بن الوالعاص بيان كرت بين: من في ني اكرم مَثَاتِينًا كويدار شاوفر مات بوع سنا:

2407-الفردية السبائي . تحفة الاشراف (13621) .

2408-اخرجه الترمدي في الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة ايام من كل شهر (الحديث 762) بـحوه . و سياتي (الحديث 2409) بـحوه واخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة ايام من كل شهر (الحديث 1708) . تحقة الاشراف (11967) .

2409-تقدم (الحديث 2408) .

2410-الفردية البسائيء و منياتي (الحديث 2411) . تحقة الاشراف (9772) .

بہترین روزے میہ ہیں ہرمہینے میں تین دن روزے رکھے جاتیں۔

2411 - أَخُبَـرَنَا زَكَرِبًّا بْنُ يَحْيِنَي قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُو مُصْعَبٍ عَنْ مُغِبْرَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ

بْنِ أَبِي هِلْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ عُنْمَانُ بْنُ أَبِي الْقَاصِ نَحْوَهُ مُرْسَل . 会会 یکی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے اور ایک سند کے ہمراہ بیمرسل روایت کے ساتھ منقول ہے۔ 2412 -- أَخُبَونَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَذَّنَا حَجَّاجٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَبَّاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثُهُ آبَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

金金 حفرت عبدالله بن عمر ولي البيان كرت بين أى اكرم من الميليم مهيني بل تين روز ي ركها كرت تھے۔

باب كَيْفَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِى ذَلِكَ یہ باب ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے کینے رکھے جائیں؟ اس روایت کو قل کرنے میں

نقل كرنے والوں كے اختلاف كا تذكرہ

2413 – آخُهَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَوِيْكِ عَنِ الْحُرِّ بُن صَيّاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ (سُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ اَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ اَوَّلِ الشَّهُرِ وَالْخَمِيْسَ الَّذِي يَلِيُّهِ ثُمَّ الْخَمِيْسَ الَّذِي يَلِيُّهِ .

会会 حضرت عبدالله بن عمر الخافينا بيان كرت بين أي اكرم مَا كَافَيْنا بمر مبيني مين قين ون روز ب ركها كرتے منظ مبينے كى بہلی بیرکو پھراس کے بعد دالی جعرات کوادر پھراس سے اگلی جعرات کو۔

2414 - آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ قَالَ حَذَّثَنَا خَلَفُ بُنُ تَمِيْعٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ سَبِمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِي قَالَ وَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَامٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيْسَ ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيُهِ.

الله الله وخزاع بیان کرتے ہیں میں ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں رہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم منگائیز کم مہنیے میں تبین دن روز ئے رکھا کرتے تھے ہر مہینے کی پہلی پیرکؤ پھر جمعرات کؤ پھر اس کے بعد والی جمعرات کو۔ 2415 - أَخُبَرُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي النَّصُرِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو السُحَاقُ الْآشْجَعِيُّ - كُوْفِي - عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ 2411-تقدم (الحديث 2410) .

2412-انفر دبه السائي، و سيائي (الحقيث 2413) . تحقة الاشراف (6685) .

2413-اسهردبه السناني، والحديث عند: النسائي في الصيام، ذكر الاختلاف على ابي عثمان في حديث ابي هريرة في صيام ثلاثة ابام من كل شهر والحديث 2412) . تحفة الاشراف (6685) .

2414-مقرديه السبائي . تحقة الاشراف (15814) .

2415-القردية النسائي . تحقة الاشراف (15813) .

الْهُلائِنِي عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيُدَةً بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ اَرْبَعٌ لَمْ يَكُنُ يَدَعُهُنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُلائِنِي عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيُدَةً بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ اَرْبَعٌ لَمْ يَكُنُ يَدَعُهُنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورًاءَ وَالْعَشُرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ .

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و کیم کوعشرہ ہیں روز ہ رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ (مسلم ہمٹلؤ ۃ العمائع، جلد دوم، رقم الحدیث ، 554)

عشرہ ہے مراد ذی الحج کاعشرہ اول لین کم تاری سے دی تاری تک کاعرصہ مراد ہاں حدیث ہے بظاہرتو یہ منہوم ہوتا ہے کہ آخضرت سلی الندعلیہ وہلم نے اس عشرہ عیں ہیں روزہ نہیں رکھا ہے جب کہ ایک روایت عیں منقول ہے کہ اس عشرہ عیں ہر دن (علاوہ دسویں تاریخ کے لین پہلی تاریخ سے نویں تاریخ تک کے روزے کا تواب ایک سال کے ووزہ کے تواب کے برابر ہے لبندا ہے اور اس عشرہ کی ہردات میں عبادت اللی کے لئے جاگئے ہے تواب کے برابر ہے لبندا حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا کی نہ کورہ بالا روایت کی مراد کے بارہ میں علاء تھتے ہیں کہ یہاں حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا کے نہ کورہ بالا روایت کی مراد کے بارہ میں علاء تھتے ہیں کہ یہاں حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا کا شد علیہ وسلم کوروزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور غلام ہے کہ حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا کا شد عنہا کا اللہ علیہ وسلم نے دوزہ نہ رکھا ہو ہوسکتا ہے کہ تخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ میں روزہ رکھا ہواور حضرت عائشہ دسلم نے اس عشرہ میں روزہ رکھا ہواور حضرت عائشہ دسلم کو اس عشرہ علی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ میں اللہ علیہ وسلم کو اس عشرہ میں روزہ رکھا کو اس عشرہ کو اس عشرہ کو اس عشرہ کورٹ کے کہ کورٹ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے ک

2416 - اخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ يَحْيِى عَنْ آبِي نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُوَاتِهِ عَنْ بَعُضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مُ يَسُعًا مِنْ ذِى الْحِجَةِ وَيَوْمَ عَاشُورًاءَ وَثَلَائَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَلَ الْنَيْنِ مِنَ الشَّهُرِ وَخَمِيْسَيْنِ .

ابتدائی اکرم مَنَاتِیَا کَ ایک زوجه محتر مدکا یه بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَاتِیَا والحجہ کے ابتدائی اور میں دنے ایک خاصل کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَاتِیَا والحجہ کے ابتدائی اور ہر مہینے ہیں تین دن روزے رکھا کرتے تھے ایک مہینے کی مہینے کی بیرکواور دوجعراتوں کو۔

عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کہتے ہیں کہ جس وفت رسول کر یم صلی الله علیہ دسلم نے عاشورہ کے دن روز ہ رکھا اور صحابہ کو

بھی اس دن روز ورکھنے کا تھم دیا تو سحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیتو وہ دن ہے جو یہود ونصاریٰ کے ہاں بڑا باعظمت ہے اور چونکہ یہود ونصاری کی مخالفت محارا شیوہ ہے لہٰڈا ہم روزہ رکھ کراس دن کی عظمت کرنے میں یہود ونصاریٰ کی موافقت کیے کر جہ کہ یہود ونصاریٰ کی موافقت کیے کریں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں تاریخ کوخرورروزہ رکھوں گا۔

(مسلم يستنكوة المصابح مجلدوم مرقم الحديث 552)

چنانچاس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ہوم عاشورہ کوروزہ رکھا اور صحابہ کوروزہ رکھنے کا تھم قرمایا۔ یہ واقعہ بجرت کے ابتدائی دنوں کا ہے گویا اس وقت آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو جو تھم دیا وہ بطور و جوب کے تھا۔ یہاں جو صورت ذکر کی گئی ہے وہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی وزیادی زندگی کے آخری سال میں چیش آئی ہے اس موقت برآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جو تھم دیا وہ بطور استحباب نے اللہ علیہ وسلم نے جو تھم دیا وہ بطور استحباب نے اللہ علیہ وسلم نے وہ تھم منسوخ ہو گیا تھا اور اس کی جگہ استحباب نے لی اس موقع برصحابہ نے ذکورہ بالاعرضد اشت چیش کی جس کے جواب میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ آگر میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ آگر میں آپ مالی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ آگر میں آپ مالی اس دنیا میں رہا تو تو بی تاریخ کوروزہ رکھوں گا۔

اب اس میں اخلا ہے کہ یا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مراد میتھی کہ محرم کی دسویں تاریخ (عاشورہ ء) کی بجائے صرف نویں تاریخ کوروزہ رکھوں گا اور بہلا اخلال ہی زیادہ سیح معلوم ہوتا ہے اور اس ترمیم سے مقصد بیتھا کہ ببود د نصار کی کی نافقت ہو جائے گر اللہ تعالی کو پچھاور ہی منظور تھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم آئندہ مالی تک اس دنیا مسلم سند فرمانہیں دہ بلکہ ای سال رکتا الاول کے مہدید میں واصل بحق ہو گئے اس طرح اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نویں کا مردزہ نہیں رکھا گرعلاء لکھتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم وارادہ کی بتا پر امت کے لئے محرم کی نویں تاریخ کاروزہ رکھنا سنت قراریا گیا ہے۔

محقق علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن روز ہ رکھنامتحب ہے گر اس کے ساتھ بی عاشورہ ہے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روز ہ رکھنامتحب ہے اس کا مطلب سے ہے کہ صرف عاشور ہ کے دن روز ہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے بہود کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

2417 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ آبِي صَفُوانَ النَّقَفِي قَالَ حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ قَالَ حَذَّثَنَا آبُوْ عَوَامَةَ

عَنِ الْحُرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ عَنْ مُنيَّدَةً بُنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاتِدِ عَنْ بَعْضِ أَزُوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْعَشُرَ وَثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْإِنْسَيْنِ وَالْخَمِيْسَ .

ﷺ اللہ ہیں اور ہر مہینے کے تمن دنوں میں بیراور جمعرات کے دن روزے رکھا کرتے تھے۔ دنوں میں اور ہر مہینے کے تمن دنوں میں بیراور جمعرات کے دن روزے رکھا کرتے تھے۔

2418 - أَخْبَوْنَا إِبُواهِيمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَمْ مُنَا اللّٰهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ آيَامٍ اَوَّلِ خَمِيْسٍ وَّالْإِثْنَيْنِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْإِثْنَانِ وَالْإِثْنَا فَا لَهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُو بِصِيّامِ ثَلَاثَةٍ آيَامٍ اَوَّلِ

2419 - آخُبَرَنَا مَخْلَدُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَذَنَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِى ٱنْيَسَةَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ جَرِيْرِ بُسنِ عَہْدِ اللّٰهِ عَسِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِبَامٌ ثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِبَامُ الدَّهُو وَآيَامُ الْبِيْضِ صَبِيحَة ثَلَاتَ عَشْرَةَ وَآرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةً .

باب فِی الْخَیلافِ عَلَی مُوسی بُنِ طَلْحَة فِی الْخَیرِ الْالْخَیرِ فَی الْخَیرِ فَی الْخَیرِ فَی الْخَیرِ فَی صِیامِ ثَلاثَةِ اَیّامِ مِنَ الشّهْرِ فِی صِیامِ ثَلاثَةِ ایّامِ مِنَ الشّهْرِ بِی صِیامِ ثَلاثَةِ ایّامِ مِنَ الشّهْرِ بِی مِی موی بن الله بی مرمینے میں تین روزہ رکھنے سے متعلق حدیث میں موی بن طلحہ سے بی باب ہے کہ ہرمینے میں تین روزہ رکھنے سے متعلق حدیث میں موی بن طلحہ سے نقل ہوئے والے اختلاف کا تذکرہ

2420 - أَخْبَرَنَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ مَعُمَرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَلَّمْنَا آبُوُ عَوَالَةٌ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ مُ مُوسِى بُنِ طَلْحَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ مُوسِى بُنِ طَلْحَةً عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ آعُرَابِى إلى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَرُنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوْضَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ آبِى وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَاكُلُ وَآمَرَ الْقَوْمَ آنُ يَاكُلُوا وَآمُسَكَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَاكُلُ وَآمَرَ الْقَوْمَ آنُ يَاكُلُوا وَآمُسَكَ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَاكُلُ وَآمَرَ الْقَوْمَ آنُ يَاكُلُوا وَآمُسَكَ

<sup>2417-</sup>تقدم (الحديث 2371).

<sup>2418-</sup>تقدم (الأحديث 2371) .

<sup>2419-</sup>الفردية البسائي . محفة الاشراف (3222) .

<sup>2420-</sup>اسفر دبيه النسائر ، و سياتي (الحديث 2427 و 2428) مرساًلا، و في العيد و الذبائح، الارنب (الحديث 4321) تحفة الاشراف (14624) .

الإعْرَائِي فَقَالَ لَهُ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ . قَالَ إِنَّى آصُومُ ثَلَاثَةَ آبَامٍ مِنَ الشَّهُرِ . قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُور .

2421 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ آنْبَانَا الْفَصْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ فِطْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طُلْحَةَ عَنْ أَبِي فَعْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طُلْحَةَ عَنْ آبِى ذَرٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ نَصُومٌ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ آبَامِ الْبِينِ ثَلَاتَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً . عَشْرَةً وَارْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً .

الله الله المواجعة المودر عناري النائز بيان كرتے بين بى اكرم فائيز الم نے جميں يہ ہدايت كى تھى كہم ہر مبينے ميں تين دن ايام بيض كے روزے ركھا كريں 13 '14 '15 ( تاریخ كے دن روزے ركھا كريں )۔

2422 - اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَذَنَا عُبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَذَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَدُو الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَذَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَدُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَصُومَ مِنَ يَدُونَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهُرِ ثَلَالَةَ آيَامِ الْبِيْضِ ثَلَاتَ عَشْرَةً وَارْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً .

م الله الم المين المودر المنظمة الماري المنظمة المن المراح المنظمة المنظم المن

عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَمْرُو بَنُ يَزِيْدَ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ قَالَ لِيَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَشُرَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الل

اکرم مَنْ اَیْنَ اَلِی مِی مِی اِن کرتے ہیں میں نے ''ریڈہ' میں حضرت ابوذرغفاری بڑاٹن کو یہ بیان کرتے ہوئے سنان بی اکرم مَنْ اِنْنِی مِی نے میں میں ہوئے سنان بی اکرم مَنْ اِنْنِیْ اِن کر ہے ہوئے سنان بی اکرم مَنْ اِنْنِیْ اِن کے جھے سے فرمایا: اگرتم نے مہینہ میں کوئی روزہ رکھنا ہو تو 13 '14 'اور 15 تاریخ کورکھا کرو۔

2424 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بِيَانِ بُنِ بِشُرِ عَنْ مُوْسِى بْنِ طَلَحَةً عَنِ ابْنِ الْحُوتِكِيَّةِ

2421-احرجه الترمذي في الصوم، باب ماجاء في صوم ثلاثه ايام من كل شهر (الحديث 761) . وسياتي (الحديث 2422 و 2423) . تحفة الاشراف (11988) .

2422-تقدم (الحديث 2461) .

2423-نقدم (الحديث 2461) .

<sup>2424-</sup>اشر دبه النسائي ، وسياتي (الحديث 2425) و في الصيد و الذبائح، الارنب (الحديث 4322) . تحفة الاشراف (12006) .

عَنْ آبِى ذَرِّ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَآرُبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً . قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمِنِ هِلْذَا خَطَأَ لَيْسَ مِنْ حَدِيْثِ بَيَانٍ وَّاعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَذَّثَنَا اثْنَانِ فَسَقَطَ الْآلِفُ فَصَارَ بَيَانٌ .

ا اور 15 تاریخ ایو در مفاری الفند بیان کرنے ہیں ہی اکرم مُلَّیْنِ آنے ایک شخص سے فرمایا: تم پر 13 '14 'اور 15 تاریخ کوروز ہ رکھنال زم ہے۔

امام نسائی میشد بیان کرتے ہیں: بدروایت ورست نہیں ہے اس روایت کے رادی کا نام بیان نہیں ہے ہوسکتا ہے سفیان نے بدکہا ہو کہ جھے دوآ ومیوں نے حدیث سنائی ہے تو اس لفظ ہیں سے الف گر کیا ہواد رلفظ بیان رہ گیا ہو۔

2425 – أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَذَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَذَّنَا رَجُلاَنِ مَحَمَّدٌ وَّحَكِيمٌ عَنْ مُوسى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ اَبِى ذَرِّ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامِ ثَلَاتَ عَشْرَةَ وَارْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

الله الله المورث البوذرغفاري النَّذِيبان كرت بين نبي اكرم مَنْكَانَيْزان في المرم مَنْكَانِيزان أن المراكم مَنْكَانِيزان أن المرم مَنْكَانِيزان أن المراكم مَنْكَانِيزان أن المراكم مَنْكَانِيزان أن المراكم من المراكم المرا

2428 - الحُبَرَنَا آخَمَدُ بَنُ عُنْمَانَ بَنِ حَكِيمٍ عَنُ بَكْرٍ عَنْ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مُوسَى بَنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْقَكِيَّةِ قَالَ قَالَ ابَيْ جَاءَ آعُرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اَرُنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبُزٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنِّى وَجَدُتُهَا تَدُمَى . فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنِّى وَجَدُتُهَا تَدُمَى . فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصُحَابِهِ لا يَضُرُّ كُلُوا . وَقَالَ لِلاَعْرَابِي كُلُ . قَالَ إِنْ صَائِمٌ . قَالَ صَوْمُ مَاذَا . قَالَ عَنْ الشَّهُ رِ الشَّهُ مِ مَنَ الشَّهُ مِ . قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلْهُ مِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَيْهُ الللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الل

اکرم نظری کی خدمت میں طافہ حوتگیہ کے صاحبزادے کا یہ بیان تقل کرتے ہیں: میرے والدنے یہ بات بنائی ہے آیک دیباتی نی اکرم نظری کی خدمت میں حاضر ہوا دہ آیک خرگوش لے کرآیا تھا جے اس نے بھونا ہوا تھا ساتھ روٹی بھی تھی اس نے وہ نی اکرم نظری کی خرص ساتھ رکھ دیا بھراس نے بتایا: یہ جیش کی حالت میں تھا (بعنی مادہ خرگوش ہے) تو نبی اکرم نظری کے اپ ساتھ رکھ دیا بھراس نے بتایا: یہ جیش کی حالت میں تھا (بعنی مادہ خرگوش ہے) تو نبی اکرم نظری کے اس نے موض ساتھیوں سے فرمایا: یہ چیز نقصان نہیں دے گئم اسے کھالو۔ نبی اکرم نظری کی اس کے اس دیباتی سے فرمایا: یہ چیز نقصان نہیں دے گئم اسے کھالو۔ نبی اکرم نظری کے اس دیباتی سے فرمایا: یہ جرمینے میں تین کی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس نے عرض کی: ہر مینے میں تین دول والا روزہ۔ نبی اکرم نظری کے فرمایا: اگرتم نے دوزہ رکھنا ہوتا ہے تو تین سفیدروش دئوں میں روزہ رکھا کروا بعن 13 اگرا تاریخ کو۔

ادر 15 تاریخ کو۔

<sup>2425-</sup>تقدم (الحديث 2424) .

<sup>2426-</sup>الفردية السبائي \_ تحقة الاشراف (78) \_

ا مام نسائی مین این کرتے میں درست روایت رہے یہ حضرت ابوذر نگافٹ کے حوالے سے منقول ہے ہی ہوسکتا ہے ا کھنے والوں نے اس میں سے لفظ ' ڈر'' گرادیا ہوا ورصرف لفظ ' الی'' رہ گیا ہو۔

2427 - آخُبَرَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيِى بُنِ الْحَارِثِ قَالَ حَلَّفَنَا الْمُعَافَى بُنُ سُلَبُمَانَ قَالَ حَلَّفَا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْ مِ عَنُ طَلْحَةَ بَنِ يَحْيَى عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ آنَّ رَجُلاً آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارُنَبِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارُنَبِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَي دَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَي دَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَي دَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُ وَسَلَّمَ مَا لَكَ وَسَلَمَ مَا لَكَ وَسَلَّمَ مَا لَكُ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَالَ النِي فَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ وَسَلَمَ عَشُرَةً وَالْمَ لَهُ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَا لَلْاكَ عَشْرَةً وَالْرَبِي عَشْرَةً وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُلًا لَلْاكَ عَشْرَةً وَالْرَبِي عَشْرَةً وَالْرَبِعُ عَشْرَةً وَالْمَالِكُ عَشْرَةً وَالْمَالِعُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ لَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُلُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمُ لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْ

ہُونیہ ہے کہ کا کا موک بن طلحہ بیان کرتے ہیں ایک دیہائی خرگوش لے کرنی اکرم نظافی کی خدمت میں حاضر ہوا نی اکرم نظافی آئے آئے اپنا دسب مبارک اس کی طرف بڑھایا تو جو تعمل اسے لے کرآیا تھا اس نے کہا: ہیں نے اس میں خون دیکھا ہے الیمی کیا دہ خرگوش ہے ) تو نبی اکرم نظافی کے اپنا دسب مبارک چیچے کرلیا آپ نے حاضرین کو یہ ہدایت کی کہ وہ اسے کھالیں واضرین میں سے ایک صاحب چیچے ہینے دے تبی اکرم نظافی کے دریافت کیا جہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہیں نے حاضرین ہیں ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہیں نے دوزہ دکھا ہوا ہے کا کرم نظافی کے ایمان سے قربایا: تم نے ایام بیش کے 13 '14 'اور 15 تاریخ (کوروزہ کیوں نہیں دکھا)۔

2428 – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّنَا يَعْلَى عَنُ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى عَنْ مُؤسَى بَنِ طَلْحَةَ قَالَ إِنَّ يَعْلَى عَنْ طُلْحَةَ بَنِ يَحْيَى عَنْ مُؤسَى بَنِ طَلْحَةَ قَالَ أَيْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْنَبِ قَدُ شَوَاهَا رَجُلٌ فَلَمَّا قَذَمَهَا إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ رَكُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَا كُلُهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ كُلُوا فَإِنِى لَوِ الشَّعَهَيْعَةَ الكَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَا كُلُهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ كُلُوا فَإِنِى لَوِ الشَّعَهَيْعَةَ اكَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَاكُلُهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ كُلُوا فَإِنِى لَوِ الشَّعَهَيْعَةَ الكَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَاكُلُهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ كُلُوا فَإِنِى لَو الشَّعَهَيْعَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ فَعَلَى مَعَ الْقَوْمِ .

فَقَالَ يَا دَسُولَ اللّٰهِ إِنِّى صَائِمٌ . قَالَ فَهَلَّا صُمْتَ الْبِيْصَ . قَالَ وَمَا هُنَّ قَالَ ثَلَاتَ عَشُوَةَ وَارْبَعَ عَشُرَةَ وَخَمْسَ عَشُرَةَ .

2429 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَنْبَانَا انْسُ بُنُ سِيرِيْنَ عَنْ رَجُلِ

<sup>2427-</sup>لقدم (المحديث 2420) \_

<sup>2428-</sup>نقدم (الحديث 2420) .

يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُ بِهِنِدِهِ الْآبَامِ النَّلاَثِ الْبِيْضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ .

الله الملك أين والدكايه بيان فقل كرتے بين: ني اكرم فَأَثَّقَ ان تين دنوں ليني ايام بيش كے روزے ركھنے كى ايت كرتے ہيں اكرم فَأَثَّقَ ان تين دنوں ليني ايام بيش كے روزے ركھنے كى ہدايت كرتے ہے آپ فرمايا كرتے تھے: يہ بورام ہينہ روزے ركھنے كے مترادف ہے۔

2430 - اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ آثْبَانَا حِبَّانُ قَالَ آثْبَانَا عَبُدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ سَيمِعُتُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ سَيمِعُتُ عَبُدَ الْمُعَلِّكِ بُنَ آبِي الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ آنَ النّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُمْ بِصِيّامِ ثَلَاثَةٍ آبَامِ الْمُيثِينَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُمْ بِصِيّامِ ثَلَاثَةٍ آبَامِ الْمُيثِينَ قَالَ هِي صَوْمُ الشَّهُرِ . \*

م ایت اور بیفر مایا تھا: یہ بورام بیندروزے رکھنے کے مترادف ہے۔ کی تھی اور بیفر مایا تھا: یہ بورام بیندروزے رکھنے کے مترادف ہے۔

. 2431 - آخُبَنُرَنَّا مُسَحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَكَثَنَا حَبَانُ قَالَ حَذَّثَنَا مَمَّامٌ قَالَ حَدَثَنَا آنَسُ بُنُ سِيرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ بُنِ مِلْحَانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْمُونَا بِصَوْمِ آيَامِ اللّيَالِيُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْمُونَا بِصَوْمِ آيَامِ اللّيَالِيُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْمُونَا بِصَوْمِ آيَامِ

اور 15 اور 15 میرالملک بن قدامداین والد کابیه بیان کرتے بین نبی اکرم نافیظیم جمیں تین روش دُنوں بینی 13 '14 'اور 15 تاریخ کوروز در کھنے کی ہدایت کرتے ہے۔ تاریخ کوروز در کھنے کی ہدایت کرتے ہے۔

# باب صَوْم يَوْمَيْنِ مِنَ السَّهْرِ السَّهْرِ السَّهْرِ السَّهْرِ السَّهْرِ السَّهْرِ السَّهْرِ السَّهْرِ السَّ

2432 - آخُبَرَ الْمَحْدُونِ بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّنِينَ سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ حِيَارِ الْحَلْقِ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَسُودُ بْنُ مُبَيْدِ اللهِ مِنْ حِيَارِ الْحَلْقِ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَسُودُ بْنُ مُبَيّانَ عَنْ آبِي نَوْفَلِ بْنِ آبِي عَفْرَبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ مِثْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنَ اللهِ وَدْنِي وَدُنِي يَوْمَئِنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ وَدُنِي وَدُنِي وَدُنِي وَدُنِي وَدُنِي يَوْمَئِنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ وَدُنِي وَدُنِي وَدُنِي وَدُنِي اللهِ وَدُنِي وَدُنِي وَدُنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهِ وَدُنِي وَدُنِي اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَنَنْتُ آنَهُ لَيَرُدُونِي قَوِيًا . فَقَالَ وَدُنِي وَدُنِي وَدُنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي طَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي طَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى ظَنَنْتُ آنَهُ لَيَرُدُونِي قَالَ صُمْ فَلَاقَةَ آيًا مِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

2429-اخرجه ابو داؤد في الصوم، باب في صوم التلاث من كل شهر (التحليث 2449) .سياتي (الحديث 2430 و 2431) . واحرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام للاله ايام من كل شهر (التحديث 1707) . تتحقة الاشراف (11071) .

2430-تقدم (الحديث 2429) .

2431-تقدم (الحديث 2429) .

2432-انفر دبه البيالي، وسياتي في العيام، صوم يومين من الشهر (الحديث 2433) . تحقة الاشراف (12071) .

تو آپ نے فرمایا: ہرمہینے میں ایک دن روزہ رکھ لیا کروئیں نے عرض کی: یارسول الله! مزید کے بارے میں تھیم دیجے' مزید کے الارے میں تھم دیجے 'نی اکرم مُنَافِیّا نے فرمایا: تم یہ کہدرہے ہوا اللہ کے رسول! مجھے مزید کی اجازت دیجے' مجھے مزید کی اجازت و بيجيئ تو ہر مينے ميں دو دن ركھ ليا كرؤ ميں نے عرض كى: يارسول الله! مزيدكى اجازت د بيجيئ مزيدكى اجازت ديجيئ کیونکہ میں خود کو تو ی محسوں کرتا ہوں اس نے عرض کی: مزید کی اجازت دیجئے 'مزید کی اجازت دیجئے' میں خود کو تو می محسوں کرتا ہوں کھر تی اکرم مُلائیظُم خاموش ہو مجئے یہاں تک کہ مجھے پہگان ہوا کہ شابد آپ بیدرخواست مستر دکردیں مے تو آپ مُلاَتیا ہے نے ارشادفر مایا: ہرمینے میں تین دن روز ہے رکھ لیا کرو۔

2433 - آخَبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ٱنْبَآنَا الْاَسُوَّدُ بُرُ شَيْبَانَ عَنْ آبِي نَوْفَلِ بْنِ آبِي عَقْرَبِ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْدٍ . وَاسْتَوَادَهُ قَالَ بِاَبِي أَنْتَ وَأُمِنَّى آجِدُنِى قَوِيًّا فَزَادَهُ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . فَقَالَ بِاَبِي آنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا فَمَا كَادَ إَنْ يَزِيْدَهُ فَلَمَّا آلَحَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُؤُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثُهُ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

ابونوفل این والد کاب بیان تقل کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم النافیظم سے روزے کے بارے مین دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ہرمہینے بین ایک روزہ رکھ لیا کرو انہول نے مزید کی اجازت دینے کی درخواست کی تو عرض کی: میرے مال باب آپ پر قربان ہول میں خود کو تو ی محسوں کرتا ہول تو نبی اکرم سُنگائیا ہے انہیں حزید کی اجازت دی اور فرمایا: تم ہر مہینے میں دو دن روزے رکھ لیا کروانہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے مال باب آب پر قربان ہوں! میں خود کوقوی محسوس کرتا ہوں' اس نے عرض کی: میں خود کوقو ی محسول کرتا ہول میں خود کوقو ی محسول کرتا ہوں۔ (راوی کہتے ہیں:) نبی ا کرم مال تظام نے مزید ک ا جازت نبیں ویک تھی کیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو نبی اکرم مُلَاتِیْنِ نے فر مایا :تم ہر مبینے میں تین دن روز ے رکھ لیا کرو۔ اعمال میں میاندروی کی اہمیت کا بیان

حضرت ابن عمر رضى الندعنهما كينتي بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فربايا اخراجات مين مياندروي اختيار كرنا نصف معیشت ہے انسانوں سے ووی نصف عقل ہے اور خوبی کے ساتھ سوال کرنا آ دھاعلم ہے ان جارروایوں کو بیتی نے شعب الايمان مين تقل كيا ہے۔ (مكنوة المسائع، جلد چيارم: رقم الحديث، 996)

مدیث کے پہلے جزء کامطلب میہ ہے کہاہے اور اپنے متعلقین کی ضرور مات زندگی خرج کرنے میں نہ تو اسراف کرنا اور نہ تنگی کرنا بلکه میاندروای اختیار کرنازندگی کا آ دهاسرماییه به بایسطور کدانسان کی معاشی زندگی کا دار و مدارد و چیزوں پر ہے ایک و آ مدنی دوسری خرج اوران دونول کے درمیان تو ازن خوشحالی کی علامت ہے اور معیشت کے متحکم ہونے کا ذریعہ بھی ہے لہذا جس طرح آمد فی کے توازن کا گڑنا، خوش حالی کے منافی اور معشت کے عدم استحکام کا سبب ہے اس طرح اگر اخراجات کا توازن جز

2433-نقدم (الحديث 2432) .

(rrr)

جائے تو نەصرف خوش حالی مفقو دہوگی بلکه معیشت کا سارا ڈھانچہ درہم ہرہم ہوجائے گالہٰذا مصارف ہیں اعتدال کرنا میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا نصف حصہ ہوا۔

صدیث کے دوسرے جزء کا مطلب ہے ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ مجت کا ہر کرنا اور ان کی مجت کو اپنے معاملات واحوال میں خیر و برکت کا سرچشمہ جاننا اس عقل کا نصف حصہ ہے جو حسن معاشرت کی ضامن ہے گویا بوری عقل مندی ہے ہے کہ انسان کوئی کسب و بیشہ اور سمی و محنت کر کے جائز روزی عاصل کرے اور اس کے ساتھ آئیں ہیں مجبت و مردت کے جذبات بھی رکھے۔ حدیث ہے تیسر سے جز کا مطلب ہے کہ کہ علمی مسئلہ ہی خوب سوج سمجھ کر اور اچھی طرح سوال کرنا آ دھاعلم ہے کیونکہ جو خص سوال کرنے میں وانا اور سمجھ وار ہوتا ہے اس چیز کے بارے ہیں سوال کرنا ہے جو بہت زیادہ ضروری ہواور بہت کار آ مدہو اور چونکہ وہ اپنے علم ہیں اضافہ کا متنی ہوتا ہے اواس کے ساتھ ہی وہ بوچھی جانے والی چیز وں کے درمیان آمیر کرنا جانتا ہے کہ کیا بوجا تا ہو چھنا چاہے اور کس سے بوچھنا چاہے اس کے جب وہ اپنے سوال کا جواب پالیتا ہے قوطل طلب مسئلہ ہیں اس کاعلم بورا ہوجا تا ہے اس اعتبارے گویا علم کی دوشمیس ہوئیں ایک تو سوال اور دوسرے جواب۔

رہی یہ بات کہ انجی طرح سوال کرنے کا مطلب تو جانا چاہیے کہ اجھے سوال کا اطلاق اس سوال پر ہوتا ہے کہ جس کے تمام پہلوؤں کی تحقیق کرلی گئی ہو۔ اس میں جتنے اختالات بیدا ہوسکتے ہیں ان سب کی واتنیت ہوتا کہ شانی کائی جواب پائے اور جواب میں کوئی پہلوتشد ندر سنے پائے اس طرح کا سوال بذات خود علم کی ایک شق ہوگا اور اس پر یہ اشکال وارد نہ ہوگا کہ جب سوال کرنا جمل اور ترود پر دلالت کرتا ہے تو سوال کرنے کونصف علم کسی طرح کہا گیا ہے تا ہم ندکورہ اشکال کے چش نظر ایک بات یہ بھی کہی جسکتی ہے کہ جو شخص خوب سوچ سجھ کر اور سی اندازہ میں سوال کرتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک ہم جاتا ہے کہ یہ ایک ایسافی خوب سوچ سجھ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسافی میں اپنا بچھ حصر شرور رکھتا ہے اور اس بات کا خواہش مند ہے کہ ایپ ناقص علم کو پورا کر نے لہٰذا اس کے سوال کونصف علم کہنا موزوں ہوگا اس کے برخلاف جو شخص بغیر سو سے سجھے اس اور خراب اتداز میں سوال کرتا ہے وہ اپنے اس سوال کے ذریعہ اپنے نقصان عقل و کمال اور جہالت پر دلالت کرتا ہے۔

حاصل بیہ ہے کہ سوال کی نوعیت اور سوال کرنے کا انداز سوال کرنے والے کی شخصیت و حالت پر بذات خود ولالت کرتا ہے اور اس کے سوال کی روشن میں بیاندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ بیخفی بالکل ہی جائل ہے یاعلم سے بچھ سرو کارر کھٹا ہے جس شخص میں علم وعشل کی روشن ہوگی بیسوال بھی عالمانداور عاقلانہ ہوگا۔اور جو شخص نرا جائل ہوگا اس کی اور باتوں کی طرح اس کا سوال بھی جا بلانداور عامیانہ ہوگا جیسا کہ کسی نے کہا کہ جب جائل بات کرتا ہے تو گدھے کی طرح معلوم ہوتا ہے اور جب جب رہتا ہوتا دیوار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ دیوار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔

غيرمف دات صوم چيزون كابيان

 شرمگاہ سے باہر نکال لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر نہ نکالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت بیں اس روزے کی قضالا زم ہوگا کفارہ ضروری نہیں ہوگا گر بعض حضرات کہتے ہیں کہ کفارہ کا ضروری نہ ہوتا اس صورت سے متعلق ہے جب کہ اپنے بدن کو حرکت نہ وے یعنی یاد آ جانے کے بعد دھکا نہ لگائے۔ جس سے کہ انزال ہو جائے کیونکہ اگر دھکا لگائے تو کفارہ ل زم ہوگا جیس کہ اگر کوئی شخص یاد آ جائے کے بعد دھکا نہ لگائے ہوراغل کر بھر داخل کر ہے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

ر الرول اليادا جائے سے بعد مو الون باہرات و بار الله اور ای دوران نجر طلوع ہو گی تو اسے فورا علیحدہ ہو جانا اور ای دوران نجر طلوع ہو گی تو اسے فورا علیحدہ ہو جانا مردری ہوگا اگر نہ صرف یہ کہ فورا علیحدہ نہ ہو بلکہ بدن کو حرکت بھی دیے تو اس صورت میں کفارہ لا زم ہوگا۔ ہاں بدن کو حرکت نہ دروں ہوگا اگر نہ موتو صرف روزہ فاسد ہو جائے اگر کوئی شخص طلوع نجر کے خوف سے جماع سے علیحدہ ہو جائے اور پھر طلوع فیر کے خوف سے جماع سے علیحدہ ہو جائے اور پھر طلوع فیر کے خوف سے جماع سے علیحدہ ہو جائے اور پھر طلوع فیر کے بعد جماع سے علیحدہ ہو جائے کا صورت میں انزال ہو جائے تو اس سے روزہ پر انز نہیں پڑے گا۔

آگر کوئی شخص بھول کر پچھ کھا ہی رہا ہوتو دوسر ہے لوگوں کواسے یاد دلانا چاہئے کیونکہ ایسی حالت میں اسے یاد نہ دلانا مکروہ ہے بشرطیکہ اس شخص بھول کر پچھ کھا ہی رہا ہوتو دوسر ہے لوگوں کواسے یاد دلانا چاہئے کیونکہ ایسی حالت میں روز ورکھنے کی توت ہواوروہ بغیر کس مشقت کے رات تک اپناروزہ بچرا کرنے کی طاقت رکھتا ہوا گرکوئی مخص اسے یاد دلا و ہے اور و کھا لی لے تو اس صورت میں اس پر تضالا زم ہوگی۔

اگراس شخص میں روز ورکھنے کی قوت نہ ہوتو اسے یاد نہ دلانا ہی اولی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر ڈالنے کی وجہ سے از ال ہونے کی صورت میں روز وہ بیں ٹو ٹا اس بارے میں علاء کے اختلافی اتوال ہیں کہ جانور کے ساتھ فعل بدکرنے سے انزال ہوجانے کی صورت میں روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟

چنانچ بین کدروزہ نمیں اور آب کے خود کے جاتا ہے جب کہ بعض حضرات کتے ہیں کدروزہ نمیں اُو قا، ہاں اِگر انزال نہ ہوتو متفقہ طور پر مسئلہ بیہ کے کہ صورت میں روزہ نوٹ ہوتا میں موزہ نمیں اُو قا۔ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے کفارہ ضروری نہیں ہوتا اس بارے میں بیہ بات جان لینی ضروری ہے کہ بیفل فتیج (جاتی) غیر رمضان میں بھی طال نہیں ہے جب کہ اے قضاء شہوت مقصود ہوتو پھر امید ہے کہ اس صورت میں کوئی و بال نہیں ہوگا لینی اگر کوئی شخص محض لذت حاصل کرنے کے لئے اس فعل میں مبتلا ہوتو اس کے لئے بیہ قطعا حلال نہیں

ا دراگر اضطراب و بیقراری کی بیرحالت ہو کہ اس فعل کے ذریعے منی خارج نہ کرنے کی صورت میں زیامیں مبتلا ہو جانے کا خوف ہوا در دہ جاتن کزے تو پھرامید ہے کہ وہ گئمگار نہ ہولیکن اس پر مداومت بہرصورت گناہ کا باعث ہے۔

کسی عورت کا تصور کرنے ہے انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ای طرح دوعورتوں کا آپس میں فعل بدکرنا جیے جینی لگانا بھی کہا جاتا ہے روزہ کونیں تو ژتا بشر طیکہ انزال نہ ہوا گر انزال ہو گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی۔

تیل نگانے ہے روز ہیں ٹوٹا کیونکہ مسامات کے ذریعے کی چیز کا بدن میں واغل ہونا روز ہے کے منافی نہیں ہے ہا البنا ہی ہے جبیبا کہ کوئی شخص نہائے اور اس کے جگر کو معنڈک پنچے ای طرح سرمدلگانے ہے بھی روز ہبیں ٹوٹنا ، اگر چداس کا مزومات كِتَاتُ الصِّبَامِ

میں محسوں ہویا اس کا رنگ رینٹ اور تھوک میں ظاہر ہو کیونکہ آ کھاور دماغ کے درمیان کوئی نہیں ہے اس لئے آ کھوں ہے آنسو بھی ٹیک کر نگلتے ہیں جیسا کہ کی چیز کا عرق کشید ہوتا ہے اور میہ بتایا ہی جا چکا ہے کہ جو چیز مسامات کے ذریعے بدن میں داخل ہوتی ہے وہ روز ہے منافی نہیں ہے۔

پھر یہ کہ سرمہ کے باہے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیدوایت منقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم روز ہ کی حاست میں سرمہ مگایا کرتے ہتے اس طرح اگر آنکھ میں دوایا دودھ تیل کے ساتھ ڈالا جائے اور اس کا مز ہیا اس کی تلخی حلتی میں محسوس ہوتو روزہ نبیں ٹوٹٹا۔

اگر کوئی شخص کوئی چیز لیعنی روئی وغیرونگل جائے درہ نمالیکہ وہ کی ڈورے میں بندھی ہواور ڈورہ اس کے ہاتھ میں ہوتو روزہ نیس ٹوٹے گا جب تک وہ ڈورے سے کھل کر بیٹ میں نہ گرجائے اگر ڈورے سے کھل کرگر پڑے گی تو روزہ ٹوٹ ج بے گا۔ گا۔

اوراگرکوئی طق میں نکڑی یا ہی کی مائند کوئی اور چیز داخل کرے اوراس کا دومرا سرااس کے ہاتھ میں ہوتو روز وہیں ٹو نے گا ، اس طرح اگرکوئی شخص اپنی انگئی مقعد میں واخل کرے یا کوئی تورت اپنی شرمگاہ میں واخل کرے تو روز و فاسر شہیں ہوگا۔ ہاں اگر انگئی پائی یا تیل ہے تر ہوگی تو ٹوٹ جائے گا۔ سینگی اور خیبت ہے روز و فاسر نہیں ہوتا البت روز و کا ثواب جاتا رہتا ہے محض افط رکی نبیت کرنے ہے جب کہ کچھ کھائے ہے نہیں روز و پرکوئی اثر نہیں پڑتا ، کی شخص کے حلق میں ہوتا کوئی اثر نہیں پڑتا ، کی شخص کے حلق میں ہوتا کی نکہ اس میں افظار کی نبیت کرنے ہے جب کہ کچھ کھائے ہے نہیں روز و پرکوئی اثر نہیں پڑتا ، کی شخص کے حلق میں ہوتا کی نکہ اس میں بیا قطعا ناممکن ہے۔

اگرکو کی فض احتیاط کے بیش نظرا سے موقد پر اپنا مند بند بھی کر لے تو دھواں ناک کے ذریعے داخل ہوگا ، ہندا بیر کی کی سم

ہے ہے جو کل کے بعد مند میں باتی رہتی ہادر جس ہے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ، ہاں اگر قصدا کوئی فخض اپنے حلق میں دھواں
داخل کرے گا اور داخل کرنا کسی بھی صورت ہے ہوتو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ دھواں عزبر کا ہویا اگر بتی کا یا ان کے ملاوہ کسی

بھی چیز کا ہندا اگر کوئی فخص خوشہو کی کوئی چیز جلا کر اس کا دھواں اپنی طرف لے گا اور اس کوسو تھے گا باوجود بکدا ہے بیا رہوکہ میں
روزہ دار بول تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے اس سے پچنا ممکن ہے اس سسکہ سے اکثر لوگ عافل ہیں اس
بارے میں احتیاط پیش نظر رہنی جائے یہ بات بھی جان لینی جائے کہ اس مسئلے کو مشک و گا نب اور دیگر خوشبو کے سو تھے پر تیا س
بارے میں احتیاط پیش نظر رہنی جائے یہ بات بھی جان جو ہر میں جو تصداحتی میں واخل کیا جائے جو فرق ہے وہ سب بی جائے

ہیں۔ ای طرح حقہ کے دھویں سے بھی روزہ جاتار ہتاہے کیونکہ وہ قصدا کھینچا جاتا ہے اوراس سے نفس کوسکین ہوتی ہے اوراکشر حالت میں بھور دوااستعال کیا جاتا ہے۔ بسینداور آنسوطتی میں جانے سے روزہ پراٹر نہیں پڑتا جب کہ وہ تھوڑی مقدار میں ہول ہاں اگر وہ زیادہ مقدار میں جائیں کہ جس سے حلق میں تمکینی محسوں ہوتو روزہ ٹوٹ جائے گاکسی خوشبو کی چیز مثلاً بھول وعطرو غیرہ سوجھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹنا۔ سے بچھاڑ کرطاق میں عیاد یا بیکی ہیتے ہوئے آٹایا تھی جائے یا دوائمیں کوشتے ہوئے یا ان کی پڑیا باندھتے ہوئے اس میں سے بچھاڑ کرطاق میں جانا جائے تو روزہ فاسدنہیں ہوگا کیونکہ ان چیز دل سے بچٹا نامکن ہے۔

کوئی روز ہ دار حالت جتابت میں صبح کو اٹھے تو اس کا روز ہ فاسد نہیں ہوگا اگر چہوہ بورے دن یا کئی دن تک ای طرح رےاور شل یا کی نہ کرے البتہ نجس رہنے اور نماز وغیرہ پڑھنے کی وجہ ہے تو اب سے محروم رہے گا۔

اگر کوئی شخص روز و کی حالت میں اپنے عضو مخصوص کے سوراخ میں دوایا تیل ڈالے یا ای طرح سلائی وغیر داخل کرائے تو اگر چہ ریہ چیزیں مثانۂ تک پینچ جائیں۔

حضرت الم اعظم ابوطیقہ اور حضرت امام محمد رحبہما اللہ کے تول کے مطابات روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ مثانہ نہ صرف یہ کہ جوف سے خارج ہے بلکہ مثانہ میں سے اندر کوراستہ نہیں ہے ای لئے بہٹا بھی فیک کرنگاتا ہے البت امام ابو یوسف کے نزدیک فیک کرنگاتا ہے البت امام ابو یوسف کے نزدیک فیکورہ بالاصورت میں روزہ جاتا رہتا ہے ہاں اگریہ چیزیں مثانہ تک نہ پہیں بلکہ عضو مخصوص کی اندرونی نالی تک ہی محدودر ہیں تو تمینوں حضرات کے نزدیک روزہ فاسر فیس ہوتا۔

کوئی شخص پائی میں بیٹے جائے اور پائی اس کے کان میں چلا جائے یا وہ تنگے سے اپنا کان تھجلائے اور تنگے پر کان کامیل ظاہر ہوا ور پھر وواس تنگے کو کان میں ڈالے اور اس طرح کی مرتبہ کرے تب بھی روزہ فاسٹر تبیل ہوگا۔ کسی شخص کی ناک میں وہ بن فلا ہم ہوا تر کہ بلٹم آ جائے اور وہ اس کو چڑھا جائے یا نگل جائے جیسا کہ اکثر بے تمینراور کشیف انطبع لوگ کرتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوفنا،
کسی کے منہ سے لواب نگے اور وہ منقطع نہ ہو بلکہ مثل تار کے لئک کر شوڑ کی تک پہنچ جائے اور پھر وہ اس لعاب کو او پہلے کی کرنے ہوئے وروزہ جاتا ہے کا دو ہو ہا تا رہے گا،
کرنگل جائے تو روزہ نہیں ڈبی بال اگر لھاب لئک نہ بلکہ منقطع ہو کر گرجائے اور پھر وہ اسے منہ میں ڈال لے تو روزہ جاتا رہے گا،
مد بھر بلغم نگل جائے سے ایام ابو پوسف کے نزد یک روزہ جاتا رہتا ہے گرا مام اعظم کے نزدیک اس سے روزہ نہیں جاتا امام شافعی کے نزدیک جب کہ بختم دغیرہ کے تھوک دینے پر قادر ہواور اس کے باوجودنگل جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

ہے اختیار نے ہو جانے ہے روزہ فاسر نہیں ہوتا خواہ ہے کسی قدر ہومنہ بحر کریا اس سے زیادہ اس طرح صورت ہیں بھی ردزہ فاسد نہیں ہوتا ہوں ہوں ہے۔ ردزہ فاسد نہیں ہوتا جب کدآئی ہوئی نے ہے اختیار خال کے بنچا ترجائے خواہ دہ کسی قدر ہوئیکن اہام ابو پوسف کے نزدیک اس صورت میں ردزہ جاتا رہتا ہے ہاں اگر وہ تصدانگل جائے اور منہ بھر کر ہوتو سب بن کے نزدیک روزہ جاتا رہے گا البتہ کفرہ لازم نہیں آئے گا۔

اورا گرمنہ بحر کرنیں ہوگی تو روزہ قاسر نہیں ہوگا اگر کوئی تنصدائے کرے اور منہ بحر کر ہوتو متفقہ طور پر مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جا تاریح کا اور اگر منہ بحر کرنہ ہوتو امام ایو یوسف کے نزدیک روزہ فاسر نہیں ہوگا اور سیح یہی ہے حضرت امام محمد کا قول ہے کہ منہ بحر کرنہ ہوئے کی صورت میں روزہ جاتا رہتا ہے۔
کہ منہ بحر کرنہ ہوئے کی صورت میں روزہ جاتا رہتا ہے۔

جوقے عمدا کی جائے اور منہ بحر کرنہ ہواور وہ بے اختیار طبق کے بیچے اتر جائے توروز و قاسر نہیں ہوگا ، قصدانگل جانے کے بارے میں دو تول ہیں صحیح قول میر ہے کہ اس صورت میں روز و فاسر نہیں ہوگا۔ کوئی چیز جو غذا وغیر و کی قتم سے ہواور رات میں بارے میں دو تول میں ہے ہواور رات میں

دانتوں کے درمیان باتی رہ گئی ہوتو دن میں اسے نگل جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطیکہ وہ چنے کی مقدارے کم ہواور منہ سے باہر نکال کرنہ کھائی جائے۔

ای طرح کس کے دانتوں سے یا منہ کے کسی دومرے اندرونی جصے سے خون نظلے اور طلق میں چلا جائے تو روز ہنبیں جا تا بشرطیکہ وہ بیٹ تک نہ پنچے یا ہیٹ میں پہنچ جائے مگر تھوک کے ساتھ مخلوط ہو کر اوز تھوک سے کم اور اس کا مزہ صق میں محسوں نہ ہو اگر خون پیٹ تک پہنچ جائے گا اور وہ تھوک پر غالب ہوگا یا تھوک کے برابر ہوگا تو روز ہ فاسد ہو جائے گا۔

# روزے کے فاسد ہونے کے سبب قضاء و کفارے کے لازم ہونے کا بیان

سب ت پہلے یہ بات جان لینی ضروری ہے کدروزہ فاسد ہو جانے کی صورت میں کفارہ کن لوگوں پُراور کن حالات میں لازم ہوگا۔ کفارہ اس ونت لازم ہوتا ہے جب کدروزہ رکھنے والا مکلف یعنی عاقل و بالغ ہو، روزہ رمضان کا ہواور رمضان بی کے مہینے میں ہولیان میں ہولیان کے مہینے میں ہولیان کے مہینے میں ہولیان کے مہینے میں ہولیان کے تضاء روزوں میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا، ٹیت رات بی سے سے ہوئے ہوئے ہو گرطلوع نجر سے بعد نیت کی ہوگی، توروزہ تو ڈرٹے پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

روزہ توڑنے کے بعداییا کوئی امر پیش ندآئے جو کفارہ کو ساقط کر دینے والا ہموجیے حیض و نفاس ، اگر روزہ توڑنے کے بعد ان میں سے کوئی چیز پیش ندآئے جس سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے ، جیسے سنر کداگر کوئی شخص سنر کی حالت میں روزہ توڑے کا تو کفارہ لازم نہیں آئے ہاں اگر کوئی شخص سفر سے پہلے روزہ تو ڑ دے گا تو کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔

لہذا جب بہتمام شرائط پائی جائیں گی اور مندرجہ ذیل مصرات صوم (روزہ کوتو ڑنے والی چیزوں) ہیں ہے کوئی صورت پیش آئے گی تو کفار ہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔اس کے بعداب ویکھتے کہ وہ کون می چیزیں اور صورتیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور جن کی وجہ سے کفارہ اور تضاود نوں لازم ہوتے ہیں۔

جم ع کرنا ، اغلام کرنا ان دونوں صورتوں میں فاعل اور مفعول دونوں پر کفارہ اور قضا لازم آئی ہے کھانا پینا خواہ بطور غذا یا بطور دوا۔غذائیت کے معنی اورمحمول میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔

بعض حفزات کہتے ہیں کہ غذا کامحمول اس چیز پر ہوگا جس کو کھانے کے لئے طبیعت خواہش کرے اور اس کے کھانے ہے پیٹ کی خواہش کا نقاضہ پورا ہوتا ہو۔بعض حضرات کا قول میہ ہے کہ غذا کی چیز وہ کہلائے گی جس کے کھانے ہے بدن کی اصلاح ہواوربعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ غذاانہیں چیز وں کوکہیں گے جو عادۃ کھائی جاتی ہو۔

لبندا اگر کوئی شخص بارش کا یانی، اولدادر برف نگل جائے یا کیا گوشت کھائے خواہ وہ مردار بن کا کیوں نہ ہوتو کفارہ لازم بوگا

ای طرح چر بی، خنگ کیا ہوا گوشت اور کیہوں کھانے ہے جمی کفارہ واجب ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر ایک آ دھ کیہوں مندمیں ڈال کر چبایا جائے اور وہ منہ میں پھیل جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا۔

ا بی بوی یا محبوب کا تھوک نگل جانے سے بھی کھارہ واجب ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی طبیعت کی خواہش کا دخل ہوتا ہے۔ ہاں ان کے علاوہ دوسروں کا تھوک نگلنے کی صورت بٹل کفارہ واجب نہیں ہوتا ،البت روزہ جا تا رہتا ہے اور نضالا زم آتی ہے نمک كوكم مقداريس كهان سي تو كفاره لازم بوتائد إده مقداريس كهان سيلال-

مستغنی میں اس قول کوروایت مختار کہا تمیالیکن خلاصہ اور ہزار مید میں لکھا ہے کہ مختار (بینی قابل قبول اور لائق اعتماد ) مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً نمک کھانے سے کفارہ واجب ہوتا ہے بینی خواہ نمک زیادہ یا کم ہو۔اگر بغیر بھنا جو کھایا جائے گاتو کفارہ لازم نبیل موگا \_ كيونك كيا جونبيس جاتا، كين سيخشك جو كامسكه ي-

اگر تازہ خوشہ میں ہے جو نکال کر بغیر بھنا ہوا بھی کھایا جائے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔ کل ارمنی کے علاوہ وہ مٹی مثلا ملمالی وغیرہ کھانے کے بارے میں مسلدیہ ہے کہ اگروہ عادة کھائی جاتی ہوتو اس پر بھی کفارہ لازم آئے گا اور اگر نہ کھائی جاتی ہوتو پھر كفاره لا زمنيس ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس كے الفاظ بيں الغيبة تفطر الصيام (غيبت روز و كوفتم كرو جي ہے) بظاہرتو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی روز ہ دار غیبت کرے گا تو اس کا روز ہ جاتا رہے گالیکن علماء ہمت نے اجتما کی طریقے پراس حدیث کی تاویل سے ک صدیث کی مراد میں ہے کہ فیبت کرنے سے دوزہ جاتا رہتا ہے بلکہ اس کی مراد میہ ہے کہ جوروزہ دار فیبت میں مشغول ہوگاس کے روزے کا تواب جاتارہےگا۔

حدیث اوراس کی تاویل ذہن میں و محتے اور اب بیرسئلہ سننے کدا کر سی تخص نے کسی کی غیبت کی اور اس کے بعد تصدا کھانا کھالیا تو اس پر کفارہ اا زم آئے گاخواہ اے بیرحدیث معلوم ہویا معلوم ند ہواورخواہ حدیث کی ندکورہ بالا تاویل اس کے تلم میں ہو یاعلم میں نہونیز یا کے مفتی نے کفارہ لازم ہونے کا فتوی ویا ہو یا نہ دیا ہو کیونکہ صدیث اوراس کی تاویل سے قطع نظر غیبت کے بعدروز وكائم موب، قطعا خلاف قياس ب-

اس طرح ایک حدیث ہے افطر الحاجم والحجوم (مجھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روز و ثوث جاتا ہے) اس صدیث کی بھی بیتادیل کی گئی ہے کہ مجھنے لگوانے سے چوتکہ روز و دار کو کنروری لاحق ہوجاتی ہے اور زیادہ خون نکلنے کی صورت مل ردز وتو ڑ دینے کا خوف ہوسکتا ہے ای طرح بچھنے لگانے والے کے بارے میں بھی بدامکان ہوتا ہے کہ خون کا کوئی قطرہ اس پیٹ میں پہنے جائے۔اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وعلم نے احتیاط کے پیش نظریہ فرمایا کدروزہ جاتار ہتا ہے ورنہ حقیقت میں بھنے لكافي الكوافي سےروز والو تانبيل۔

حدیث الغیب تفطر الصیام کے برخلاف اس کا مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص سیجنے لگانے یا لگوانے کے بعد اس مدیث کے پین نظراس ممان کے ساتھ کدروزہ جاتا رہا ہے۔قصدا کچھ کھائی لے تو اس پر کفارہ صرف ای صورت میں لازم آئے گاجب کہ وهاس عديب كي ندكوره بالاتاويل سے جوجمهورعاماء سے منقول بواقف مويا بدكركسى نقيداورمفتى نے بدفتوى ديا بوكم يجنج سرائی الکانے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے آگر چہ اس کا بیٹوی حقیقت کے خلاف ہوگا اور اس کی ذمہ داری ای برہوگی۔

اور آگر اسے حدیث فہ کور کی تاویل معلوم نہ ہوگی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا الغیبة تفطر العیام و افطر الی جم واقحی م دونوں حدیث کی حدیثوں کے احکام میں فہ کورہ بالا فرق اس لئے ہے کہ غیب سے روزہ کا ٹوٹا نہ صرف یہ کہ خلاف قیاس ہے بلکہ اس حدیث کی فہ کورہ بالا تفریق تمام علماء امت کا اتفاق ہے جب کہ بچھیئے ہے روزہ کا ٹوٹ جانا نہ صرف یہ کہ خلاف قیاس نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی فہ کورہ بالا تفریق پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے کوئکہ بعض علماء مثل امام اوزاعی وغیرہ اس حدیث کے خلا ہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچھیئے لگانے یا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

ا ہیے ہی کمی مختص نے شہوت کے ساتھ کسی عورت کو ہاتھ لگایا ، یا کسی عورت کا بوسہ لیا ، یا کسی عورت کے ساتھ ہم خواب ہوا ، یا کسی عورت کے ساتھ بغیر انزال کے مباشرت فاحشہ کی یا سرمہ لگایا ، یا فصد کھلوائی یا کسی جانور سے بدنعلی کی گر انزال نہیں ہوایا اپنی دہر میں انگلی داخل کی اور بیگمان کر کے کہ دوزہ جاتا رہے گا۔

اس نے قصدا کچھ کھا فی لیا تو اس صورت میں بھی کفارہ ای وقت لازم ہوگا جب کمکی نقید یامفتی نے ذکورہ بالا چیزوں کے بارے میں بیٹوئی دیا ہو کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر چداس کا بیفتوٹی غلط اور حقیقت کے خلاف ہوگا اگر مفتی فتو کی نیس دے کا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ ندکورہ بالا چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹنا۔

اس عورت پر گفارہ واجب ہوگا جس نے روزہ کی حالت میں کسی ایسے مرد سے برضا ورغبت اور بخوشی جماع کرایا جو جماع کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا چنانچہ کفارہ صرف عورت پر واجب ہوگا اس مرد پرنہیں کسی عورت نے بیرجائے ہوئے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے اسے اپنے فاوند سے چھپایا، چنانچہ اس کے فاوند نے اس سے محبت کرلی اور اسے بیمعلوم نہیں تھا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے تو اس صورت میں بھی صرف عورت پر کفارہ واجب ہوا اور مرد پر واجب نہیں ہوگا۔

#### فسادصوم كيبب صرف كفاره لازم بوف كابيان

ایک عورت نے قصد اکھانا کھایا پر ضاء درغبت جماع کرایا اور ای دن اس کے ایام شروع ہوگئے یا نفاس میں مبتلا ہوئی تو

اس کے ذہ ہے کفارہ ساقط ہو جائے گا، ای طرح اگر کوئی شخص اس دن کی ایے مرض اور ایسی تکلیف میں جتلا ہوگیا جس میں

روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور بیٹر دہ مرض و تکلیف قدرتی ہوتو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ قدرتی کی قیداس لئے ہے کہ فرض سیجے کی

مخص نے قصد اروزہ تو ڈوالا اور پھر اپ آپ کو اس طرح زخی کر لیا کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یا اپنے

آپ کو جھت یا پہاڑ ہے گرالیا تو ظاہر ہے کہ ایک صورت میں وہ تکلیف اور مرض اس کا خود اپنا پیدا کیا ہوا ہوگا۔ ایک صورت میں

علاء کے اختلائی اتو ال جی بعض حضرات تو کہتے جیں کہ اس صورت میں کفارہ ساقط ہو جائے گا جب کہ دوسرے حضرات کا قول

ہے کہ کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور کمال کے قول کے مطابق مختار اور زیادہ شیحے کی ہے کہ کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔ جمع العلوم میں منقول

ہے کہ اگر کسی شخص نے زیادہ چلنے یا کوئی کام کرنے کی وجہ ہے اپ و تکلیف و مشقت میں جتلا کیا یہاں تک کہ اسے بہت

زیادہ اور شدید ہیاس گئی اور اس نے روزہ تو ڈوالا تو اس پر کفارہ لا زم ہوگا لیکن بعض حضرات کہتے جیں کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا اور

اس قول کو بقائی رحمداللہ نے بھی اختیار کیا ہے جبیا کہ تا تار خانیہ میں منقول ہے۔

كفاره يمتعلق فقهى احكام كابيان

ایک روزے کے کقارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہئے خواہ وہ غلام کافر ہی کیوں شہو۔ آگر دم استطاعت کے سبب غلام آزاد کرنا چاہئے خواہ وہ غلام کافر ہی کیوں شہو۔ آگر دم استطاعت کے سبب غلام آزاد کرنامکن نہ ہویا کئی جگہ غلام نہ ماتا ہوتو پھر دو مہینے یعنی پورے ساٹھ دن بے در بے روزے رکھٹا واجب ہے، ان روزوں کا 'علی الاتصال اور ایسے دنوں میں رکھٹا ضروری ہے جن میں عیدین کے دن اور ایام تشریق (ذی الحجہ کی محیارہ ، بارہ ، تیرہ تاریخیں) واقع نہ ہوں کیونکہ ان دنوں میں کئی طرح کے روزے رکھٹا منع ہیں۔

اگر درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے یا بلاعذ کسی دن کا روزہ فوت ہو جائے تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا ناغہ سے
مہلے جس قدر روز ہے ہو بچے ہوں گے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا ہاں اگر کسی عورت کوچش آ جائے اور اس سب سے درمیان
کے روز ہے ناغہ ہو جا کمیں تو کوئی مضا لکتہ نہیں گرنغاس کی وجہ سے ناغہ ہوجانے کی صورت میں نئے سرے سے روز ہے شروع کئے
جا کیں گے۔

اوراً گرمرض یا بڑھائے کی وجہ سے ساٹھ روزے رکھنے کی بھی قدرت نہ ہوتو پھر ساٹھ مختاجوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا واجب ہے اس طرح کہ چاہے تو انہیں ایک بی دن دو دقت بعنی سبح وشام کھلا دے چاہے دو دن سبح کے دقت یا دو دن شام کے دفت یا عشاء وسحر کے دفت کھلا دے مگر شرط یہ ہے کہ اول دفت جن مختاجوں کو کھانا کھلایا جائے تو دوسرے وقت بھی انہیں مختاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔

لہذا جس شخص نے گیہوں کی روٹی کے ساتھ سالن ما نگاوہ بھوکا نہیں ہے۔ ایک شرط بیہی ہے کہ جن ساٹھ مختا جوں کو کھانا کھلا یا جائے وہ سب بھو کے ہوں ان بیس سے کوئی پیٹ بھرانہ ہواگر کوئی پیٹ بھرا ہوگا اور بھو کے کی مانند نہیں کھائے گا تو اس ک بجائے کسی دوسرے بھو کے کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا۔ بہر کیف یا تو مندرجہ بالا طریقے اور شرائط کے مطابق مختاجوں کو کھانا کھلایا جائے یا پھر سے کہ جائے تو ہرمختان کونصف صلع لینی ایک کلوگرام۳۳گرام کیہوں یا اس کا آٹایا اس کا ستو دے دیا جائے جا ہے ایک صائع لینی تمین کلو۲۲۲گرام جو یا انگور یا تھجوریا اس کی قیمت دی جائے اور جا ہے اس طرح تمام مختاجوں کوایک ہی وقت میں وے دیا جائے اور جا ہے مختلف اوقات میں دے دیا جائے۔

اگر کسی شخص نے قصدا جماع کر کے یا قصدا کھا کر کئی روز ہے تو ان سب کے لئے آیک ہی کفارہ کائی ہوگا بشرطیکہ
ان کے درمیان کفارہ ادا نہ کیا ہومثلاً کمی شخص نے دس روز ہے تو ڑے اوران کے درمیان کفارہ ادا نہ کیا ہومثلاً کی شخص نے دس روز ہے تو ڑے اوران کے درمیان کفارہ ادا نہ کیا ہومثلاً کی شخص نے دس روز دس کے لئے دومرا کفارہ خرور کہ کا گھریہ کہ ایک کفارہ ادا کیا تو پھر بعد کے روز دس کے لئے دومرا کفارہ ضروری ہوگا پھریہ کے وہ تو تر ہوئے ہوں اس بارے میں صبح مسلم بھی یہی ہے جیسا کہ درمخان کے ہوں اس بارے میں صبح مسلم بھی یہی ہے جیسا کہ درمخان کے ہوں اگر وہ روز ہے گر بعض حفرات کہتے ہیں کہ فیکورہ بالانظم اس صورت کے لئے ہے جب کہ وہ روز ہے ایک ہی مالگیری میں کے بوں اگر وہ روز ہے گئی رمضان کے ہوں گئے و ہرمضان کے ہوں گئے و ہرمضان کے کے علیحدہ علیحدہ کفارہ ضروری ہوگا چنا نچے فرآوئی عالمگیری میں ای تول کو افتیار کیا گیر ہے ۔ ( فرق ہندیہ بتر نہ بتر نہ بتر نہ بیروت)

#### فسادصوم كيسبب صرف قضاء كالزم بون كابيان

اس بارہ میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کسی ایس چیز سے روزہ فاسد ہو جوغذا کی شم سے نہ ہویا اگر ہوتو کسی شرع عذر کی بنا پر اسے پیٹ یا د ماغ میں پہنچایا گیا ہویا کوئی ایسی چیز ہوجس سے شرمگاہ کی شہوت پوری طرح ختم نہ ہوتی ہوجیے جاتی وغیرہ تو ایسی چیز وال سے پیٹ یا د ماغ میں ہوتا بلکہ صرف قضا ضروری ہے لہندا اگر روزہ دار رمضان میں کیچے جاول اور خشک یا محوندھا ہوا ہی کھائے تو روزہ جاتا رہتا ہے اور قضا داجب ہوتی ہے۔

اورا گرکوئی جویا گیہوں کا آٹاپانی میں گوند دھ کراوراس مین شکر ملا کر کھائے گاتواس صورت میں کفارہ لازم ہوجائے گا۔ اگر کوئی شخص کیب رگ بہت زیادہ نمک کھائے یا گل ارشی کے علادہ کوئی الی مٹی کھائے جس کو عادۃ کھایا نہیں جاتا یا گشلی یا روئی یا اپنا تھوک نگل لے جو ریشم دکپڑے دغیرہ کے رنگ مثلا ڈرد، مبڑہ دغیرہ سے شغیر تھا اور اسے اپناروزہ بھی یا دتھا یا کاغذیا اس کے ماندالی کوئی چیز کھائی جو عادۃ نہیں کھائی جاتی یا گئی بھی یااس کے ماندالیا کوئی پھل کھائے جو پکنے سے پہلے عادۃ کھائے نہیں جستے اور انہیں پکا کریا نمک ملا کرنہیں کھایا ، یا ایسا تازہ افروٹ کھایا جس میں مغزید ہو یا کنکر ، لو ہا، تانبا، سوتا جاندی اور یا پھر خواہ وہ زمردہ غیرہ ہی ہونگل گیا تو ان صورتوں میں کھارہ واجب نہیں ہوگا ، صرف قضالا زم ہوگی۔

ای طرح اگر کسی نے حقنہ کرایا ، یا ناک میں دوا ڈائی یا منہ میں دوا رکھی اوراس میں سے پہھ حلق میں اتر گئی اور یا کا نوں میں تیل ڈالا تو ان صورتوں میں بھی صرف تضالا زم آئے گی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کان میں قصدا یا ٹی ڈالنے کے بارہ میں مختف اتوال ہیں بدامید تقی کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹنا گر قاضی خان اور فتح القدر میں بھی مدورہ میں میں مسلم میں ہے کہ دوزہ جاتا رہتا ہے اور قضالا زم آئی ہے۔

كسى فخص نے بيث كے زخم ميں دوا والى اور وہ بيث ميں بين كئي يا سركے زخم مين دوا والى اور وہ دماع ميں بينج كنى ياحلق

میں بارش کا پانی یا برف چلا گیا اور اسے قصد انہیں نگلا بلکہ ازخود حلق سے نیچے از گیا یا چوک میں روزہ جاتا رہا مثلا کل کرتے ہوئے یائی حلتے ہوئے دماغ کو چڑھ گیا، یا کسی نے زبردتی روزہ ترواہ یا خواہ جس کا کہ سب سے لینی حلتے نے زبردتی خاوند نے زبردتی خاوند سے جماع کرایا تو ان سب صورتوں میں بھی کفر بردسی خاوند نے زبردتی خاوند سے جماع کرایا تو ان سب صورتوں میں بھی کفر بردسی موال بلکہ مرف قضا لازم ہوگا ہاں جماع کے سلسلہ میں زبردی کرنے والے پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔

اورجس کے ساتھ زیروی کی گئی اس پرصرف قضا واجب ہوگ۔اگر کوئی عورت جولونڈی ہو (خواہ حرم یا منکوحہ) فدمت و
کام کاج کی وجہ سے بیار ہو جانے کے خوف سے روز ہ تو ڈ ڈالے تو اس پر قضا لازم ہوگی ، اس طرح اگر لونڈی اس صورت میں
روز ہ تو ڈ ڈالے جب کہ کام کاج مثلا کھاٹا پکانا یا کپڑا وغیرہ دھونے کی وجہ سے ضعف و تو انائی لاحق ہوگئی تو اس صورت میں ہی
۔ تضا واجب ہوگی۔

• استنمن میں بیسسند ذہن میں رہنا جاہئے کہ اگر کسی لونڈی کواس کا آقاکسی ایسے کام کے لئے کیے جوادائے فرض سے مانع ہوتو اس کا کہنا مائے سے انکار کر دینا جاہئے کسی شخص نے روزہ دار کے مند میں سونے کی حالت میں پائی ڈال دیایا خودروزہ دار نے سونے کی حالت میں پانی کی لیاتو اس کاروزہ ٹوٹ جائے گا ادر اس پر قضا واجب ہوگی۔

اس مسئلہ کو بعول کر گھائی لینے کی صورت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اگر سونے یا وہ خص کہ جس کی عقل جاتی رہی ہو کوئی جانور ذیخ کرے تو اس کا نہ بوحہ کھانا حلال نہیں ہے اس کے برخلاف اگر کوئی ذیخ کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذیخ کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے اس طرح یہاں بھی مسئلہ بیہ ہے کہ بھول کی حالت میں کھانے پینے والے کا روز وہیں نونے گا، ہاں کوئی شخص سونے کی حالت میں کھانے پینے والے کا روز وہیں نونے گا، ہاں کوئی شخص سونے کی حالت میں کھانے بینے والے کا روز وہیں نونے گا، ہاں کوئی شخص سونے کی حالت میں کھائی لے تو اس کا روز وہوٹ جائے گا۔

ایک شخص نے بحول کر روز ہے بی نیچھ کھا آبیا پھراس کے بعد قصدا کھایا، یا بھول کر جہاع کرلیا اوراس کے بعد پھر تصدا جہاع کیا یا دن میں روز ہ کی نیت کی پھر قصدا کھائی لیا یا جہاع کیا، یا رات بی سے روز ہ کی نیت کی پھر منج ہو کرسنر کیا اور پھرالا کے بعد اقامت کی نیت کر کی اور پھے کھائی ایم آگر چہاس صورت میں اس کے لئے روز ہ تو ڈیا جائز نہیں تھا، یا رات ہے روز ہ کو نیت کی منج کو تقیم تھا، پھرسنر کیا اور مسافر ہوگیا اور حالت سفر میں قصدا کھایا یا جہاع کیا، اگر چہاس صورت میں اس کے لئے روز ہ تو زیا جائز نہیں تھا تو ان تمام صورتوں میں صرف تضالا زم ہوگی کھارہ واجب نہیں ہوگا۔

مئلہ ذکورہ میں حالت سفر میں کھانے کی قیدائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر شروع کر دینے کے بعد پھرانی کوئی بھوٹی ہوئی چیز لینے کے لئے واپس اپنے گھر میں آئے اور اپنے مکان میں یا اپنے شہروا پی آبادی ہے جدا ہونے ہے بہت قصد کھائے تو اس صورت میں تفعا اور کھارہ و دنوں لازم ہو گئے ۔ اگر کوئی شخص تمام دن کھانے پینے اور دوسری ممنوعات روزہ ہے۔ کا رہا گھر ذبتو اس نے روزہ کی نبیت کی اور نہ افطا زکیا ، یا کسی شخص نے سحری کھائی یا جماع کیا اس حالت میں کہ طلوع فجر کے بروہ میں اسے شک تھا حالانکہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی ، یا کسی شخص نے غروب آفنا ہے کے طن عالب کے ساتھ افطا رکیا حالا کہ اللہ کر دبتوں ہوگی گئی ، یا کسی شخص نے غروب آفنا ہے کے طن عالب کے ساتھ افطا رکیا حالا کہ اللہ کہ سوری غروب نہیں ہوگا ہے اس مصرف قضا واجب ہوگی کھارہ والم زم نہیں ہوگا ۔

ادرا گرغروب آناب میں شک ہونے کی صورت میں افطار کیا اور حالا تکہ اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اس صورت میں کفارہ لازم ہونے کے بارہ میں دوقول ہیں جس میں سے فقید ابوجعفر رحمہ اللّٰد کا مخارقول بیہ ہے کہ غروب آناب کے شک کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔

اس طرح اگر کسی شخص کافلن عالب میہ ہوگہ آفاب فروب نہیں ہوا ہے۔ مجراس کے باوجود وہ روزہ افطار کرے اور حقیقت میں بھی سورج غروب نہ ہوا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ کسی شخص کو جانور کے ساتھ یا میت کے ساتھ فعل بدکرنے کے سبب انزال ہوگیا یا غیر ادائے ہوگیا یا ناف یا باتھ کی رگڑ ہے منی گرائی یا کسی کو جھونے یا اس کا بوسہ لینے کی وجہ ہے انزال ہوگیا یا غیر ادائے رمضان کا روزہ تو ڑا تو ان سب صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوگا بلکہ قضالا زم ہوگی۔

ای طرح اگر کمی نے روز و دارعورت کے ساتھ اس کے سونے کی حالت میں بھاع کیا تو اس عورت کا روز و جاتا رہے گا اور اس اس اس میں بھاع کیا تو اس عورت کا روز و دارا ہوئی ہوئی اور اس پر صرف تضالا زم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا ، یا کسی عورت نے رات سے روز و کی نیت کی اور جب دن ہوا تو دیوانی ہوئی اور اس کی دیوانگی کی حاست میں کسی نے اس سے بھاع کیا تو اس صورت میں اس عورت پراس روز و کی تضالا زم ہوگ ۔

اگر کسی عورت نے اپنی شرمگاہ میں پانی یا دوائی ٹیکائی یا کسی نے تیل یا پانی سے بھیکی ہوئی انگی اپنے مقعد میں داخل کی یا کسی نے اس طرح استنجاء کیا کہ پانی حقد میں داخل کی یا کسی نے اس طرح استنجاء کیا کہ پانی حقنہ کی جگہ تک پہنچ کیا اگر چہ ایسا کم ہوتا ہے یا استنجاء کرنے میں زیادتی ومبالفہ کی وجہ سے پانی فرج داخل تک پہنچ کیا تو قضا واجب ہوگی۔

کسی فضی کو بواسیر ہواور اس کے مے باہر نکل آئیں اور وہ ان کور ہوئے تو اگر ان مسول کو او پراٹھنے سے پہلے خشک کرلیا
جائے گا تو ان کے او پر چڑھ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ اس طرح پانی بدن کے ایک فاہر حصہ پر پہنچا تھا اور پھر بدن
کے اندرونی حصہ میں جنچنے سے پہلے زائل ہو گیا ہاں اگر سے او پر چڑھنے سے پہلے خشک نہ ہوں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر
کوئی عورت تیل یا پانی سے ترکی ہوئی انگی اپنی شرم گاہ کے اندرونی جے میں داخل کرے گی یا کوئی فض روئی یا کیڑ ایا پھر اپنی و بر میں داخل کرے گی یا کوئی فورت ان چیزوں کوا پی شرمگاہ کے اندرونی حصہ میں داخل کرے گی یا کوئی فورت ان چیزوں کوا پی شرمگاہ کے اندرونی حصہ میں داخل کرے گی ۔

اور یہ چیزیں اندر غائب ہوجا کمیں گی تو روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم ہوگی ہاں آگرلکڑی وغیرہ کا ایک سرا ہاتھ میں رہے یا یہ چیزیں عورت کی شرمگاہ کے بیردنی حصہ ہی تک پنجی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا ای طرح آگر کمی شخص نے ڈورانگل نیا بایں طور کہ اس کا ایک سرااس کے ہاتھ میں ہواور بھروہ اس ڈورے کو باہر نکالے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

اوراگراس کا ایک سرا ہاتھ میں نہ ہو بلکہ سب نگل جائے تو بیروزہ ٹوٹ جائے گا اور قضالا زم ہوگی۔ جو مخص قصدا اپنغل سے کسی چیز کا بھواں اپنے د ماغ یا اپنے پیٹ میں داخل کرے گا تو بعید نہیں کہ کفارہ بھی لا زم ہوجائے کیونکہ ان کا دھوال نہ سر ب بیر کہ قابل انتفاع ہے بلکہ اکثر دواء بھی استعمال ہوتا ہے ای طرح سگریٹ بیڑی اور حقہ کا دھوال واغل کرنے کی صورت میں بھی کف رہ لا زم ہوسکتا ہے۔

اگر کسی شخص نے قصداتے کی خواہ وہ سنہ مجر کرند آئی ہوتو اس کا روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم آئے گی اس بارہ میں

روایت یمی ہے لیکن حضرت امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ قصدائے کرنے کی صورت ہیں روز واس وقت فاسد ہوگا اور قضالا زم ہوگی جب کہتے منہ بحرکر آئی ہواگر منہ بحرکر نہ آئی ہوگی تو نہ روز و فاسد ہوگا اور نہ قضاء لا زم ہوگی۔

چنانچہ زیادہ می اور مختار تول یہی ہے۔ کمی شخص کواز خود منہ مجر کرقے آئی اور وہ اسے نگل گیا، یا کمی شخص نے وانتوں میں اکلی ہوئی کوئی چیز جوایک بچنے کے بقدر یا اس سے زیادہ تھی کھالی یا کمی شخص نے رات سے نیت نہیں کی، دن میں بھی اس نے نیت نہیں کی تھی کہ بحول کر بچھے کھالیا بی لیا اور اس کے بعد اس نے روزہ کی نیت کی تو ان سب صور توں میں روزہ نہیں ہوگا اور قضا لازم ہوگی ، یا ای طرح کوئی روزہ دار ہے ہوش ہوجائے اور خواہ وہ مہینہ بحر تک بے ہوش رہ بوت اس پر تضا لازم ہوگی ہاں اس دن کے روزہ کی تضا لازم ہوگی۔

جس دن میں یا جس کی رات ہے بیہ بی تارہ رہا ہوئی ہوکونکہ مسلمان کے بارہ میں نیک گمان ہی کرنا چاہتے اس لئے ہو سکتا ہے اس نے رات میں نیت کر کی ہواوراس طرح اس کا روزہ پورا ہوجائے گا اب اس کے بعد جتنے دنوں بیہوش رہ گا ان کی قضا بھی کی قضا کرے گا۔ ہے ہوئی شروع ہونے والے دن کے بارہ میں بھی گر یہ یقین ہوکہ نیت کی تھی تو اس دن کے روزہ کی تضا بھی ضروری ہوگی کہ اگر چواس نے پھی کھا یا بیانہیں گر چونکہ روزہ کی نیت ضروری ہوگی کہ اگر چواس نے پھی کھا یا بیانہیں گر چونکہ روزہ کی نیت خبیں پائی گن اس لئے بیہوٹی کی حالت میں اس کا بغیر نیت بھی نہ کھا نا چینا اور تمام چیز دل سے رکے رہنا کا فی وکار آ بد نہیں ہوگا۔ اگر کمی شخص پر درمضان کے پورے مہینہ میں ویوائی طاری رہی تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگی ہاں گر پورے مہینہ دیوائی طاری نہ رہی تو پھر تضا ضروری ہوگی اوراگر کمی شخص پر پورے مہینہ یا ایس طور دیوائی طاری رہی کہ دن میں یا رات میں نیت کا وقت شم ہو جانے کے بعدا چھا ہوجا تا تو جب بھی قضا ضروری نہیں ہوگی بلکہ میہ پورے مہینہ دیوائی طاری رہے کے تم میں ہوگا۔ اگر کمی شخص نے دمضان میں دوزے کی نیت نہیں کی اور پھر اس نے دن میں کھا یا بیا تو امام اعظم ابوضیفہ کے تول سے مطابق اس کورت میں کفارہ واجب بھی ہوگا۔

سی می فیض کاروز ہ ٹوٹ کمیا خواہ وہ کمی عذر ہی کی بناء پر ٹوٹا ہو پھر وہ عذر بھی فتم ہو گیا ہوتو اب اس سے لئے ضروری ہے کہ وہ دن کے بقید حصہ میں رمضان کے احتر ام کے طور پر کھائے پینے میں ممنوع دوسری چیز وں سے اجتناب کرے۔

ای طرح اس عورت کوبھی دن کے بقید حصہ میں روزہ میں ممنوع چیزوں سے اجتناب ضروری ہے جوجیض یا نفاس میں ہٹلا مخل اور طلوع فجر کے بعد پاک ہوگئی نیز مسافر جودن میں کسی وقت مقیم ہوگیا ہو یا بیار جواچھا ہوگیا ہو دیوانہ مخص جس کی دیواتی جاتی رہی ہوراڑ کا جو بالغ ہوا وَرَکِا فر جو اسلام قبول کر لے ان سب لوگوں کوبھی دن کے بقید حصہ میں کھانے چنے اور دوسری ممنوع چیزدں سے پر ہیز کرنا جائے۔

ان سب پراس دن کے روزہ کی قضالازم ہوگی البنتہ موخر الذکر دونوں پر قضالازم نہیں ہوگی۔ جوعورت جیض و نفاس میں متلا ہو یا جو تخص بیاری کی حالت میں ہو، یا جو تخص حالت سفر میں ہوان کے لئے کھانے پینے سے اجتناب ضروری نہیں ہے تاہم ان کے لئے بھی ریحکم ہے کہ عام نگا ہوں سے بچ کر پوشیدہ طور پر کھا کیں بیس۔ ( فادیٰ ہندیہ بتمرف، ترب صوم، بیروت)

مكروبات وغيرمكروبات صوم كابيان

نآوی نستی میں منقول ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند بدختن اور طالم ہواور جو کھانے میں نمک کی وہیٹی پراس سے ساتھ تخق کا معالمہ کرتا ہوتو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ کھانا چکھ لے تاکہ اپنے خاد ند کے ظلم وتشدد سے نج سے اور اگر خاوند نیک خاتی نیک مزان ہوتو پھرعورت کے لئے چکھنا جائز نہیں ہوگا یہی تھم لونڈی کا بھی ہے بلکہ وہ نوکر و ملازم بھی اس تھم میں شامل ہیں جو کھونا نہائے پر مقرر ہوتے ہیں۔ جا عذر کی چیز کا چبانا مکروہ ہے مثلا کوئی عورت جا ہے کہ روٹی دغیرہ چبا کر اپنے چیوٹے بچو کے وید ہے تو اگر اس کے پاس کوئی ہوشیار بچی یا کوئی حائفہ ہوتو اس سے چبوا کر بچے کو دید ہے خود نہ چبائے اس صورت میں خود چبا کے اس صورت میں خود چبا

ہاں اگر غیرروزہ دار ہاتھ نہ لگے تو گھرخود چبا کر دیدے اس صورت میں مکروہ نہیں ہوگا۔روزہ دارکوم صطلّی چبانا مکروہ ہے خواہ مرد ہو یا عورت کیونکہ اس کے چبانے ہے روزہ ختم کرنے یا روزہ نہ رکھنے کا اشتباہ ہوتا ہے، ویسے تو مصطلّی مرد کو غیرروزہ کی حالت میں جبانا مکروہ ہے ہاں کسی عذر کی بناء پر اور دہ بھی خاوت میں جبانا جائز ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ مصطلّی چبانا مردوں کے لئے مباح ہے جب کہ عورتوں کے لئے مستخب ہے کیونکہ وہ ان کے حق میں مسواک کے قائم مقام ہے۔ روزہ کی صالت میں بوسہ لینا اورعورتوں کے ماتھ مباشرت لینی ان کو مجلے لگا نا اور چمٹانا وغیرہ مکروہ ہے۔

بشرطیکدانزال کا خوف ہویا اپنے نئس د جذبات کے بے اختیار ہوجانے کا اور اس حالت میں جماع کر لینے کا اندیشہ ہوا گر بیخوف داندیشہ نہ ہوتو پھر مکر دہ نہیں۔ تصدا منہ ہی تھوک جمع کرتا اور اسے نگل جانا مکروہ ہے، اس طرح روزہ دار کووہ چیزیں اختیار کرنا بھی مکروہ ہے جس کی وجہ سے ضعف لائق ہوجانے کا خوف ہوجیسے فصد و پچینے وغیرہ ہاں اگر فصد اور پچینے کی وجہ سے ضعف ہوجانے کا اختال نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں ہے۔ روزہ کی خالت میں سرمہ لگانا، موجیوں کوتیل لگانا اور مسواک کرنا خواہ زوال کے بعد بی مسواک کی جائے اور مید کہ خواہ مسواک تازی ہو یا پانی میں بھیگی ہوئی ہو کروہ نہیں ہے۔ وضو کے علاوہ بھی کلی کرنا اور ناک میں یانی دینا مکروہ نہیں ہے۔

ای طرح عسل کرنا اور تر اوٹ و مفتدک حاصل کرنے کے لئے بھیگا ہوا کیڑا بدن پر لیبیٹنا کروہ نہیں ہے،مفتی بہ قول یبی ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ بات ثابت ہے۔

جن اعذار کے سبب، وزہ ندر کھنے کی اباحت ہے

ایسے اعذار کہ جن کی بنا پر روزہ ندر کھنا مباح ہے دس ہیں۔ (۱) مرض (۲) سفر (۳) اکراہ لیعنی زیردی (۳) ممل (۵)

ارضاع بینی دودھ پلانا (۱) بجوک(۷) پیاس(۸) بہت زیادہ بڑھایا (۹) جینس (۱۰) نفاس۔ ان عوارض اور اعذار کو بتفصیل زیل بیان کیا جاسکتاہے۔مرض اگ روزہ رکھنے کسی نئے مرض کے پیدا ہوجانے یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا جاہیے۔

ای طرح اگریدگان ہو کہ روزہ رکھنے ہے صحت و تندرتی دیر جس حاصل ہوگی تو بھی روزہ نہ رکھنا چاہیے کیونکہ بسا اوقات مرض کی زیادت اور اس بیس طوالت ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے اس لئے ان سے اجتناب ضروری ہے۔ مرض چونکہ نام ہے اس چیز کا جوطبیعت کے جو بلید بات کے اور یہ کے اور جس کے سبب طبیعت کا سکون کرب و بے چینی بیس تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت پہلے اندرونی طور پرمحسوس ہوتی ہے اور جسم پر ظاہر ہوتا ہے البندا مرض فسی بھی شم کا ہوخواہ وہ آ کھ دیکھنے اور جسم و بدن کے کھی تا در جسم و بدن کے کھنے اور جسم و بدن کے کہا ور در مرد بخار وغیرہ کی شکل بیس۔

جب اس میں زیادتی اس کے طول پکڑ جانے کا اندیشہ وگا تو روزہ ندر کھنے کی اجازت ہوگی، بلکہ روزہ کی نیت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مرض ہیدا ہو جائے مثلا کسی کوسانپ بچھو کائے یا بخار چڑھآئے یا در دسر ہونے گئے تو اس کواس دن کا روزہ رکھنا بھی ضرور کی نہیں ہے بلکہ بہتر بہی ہے کہ روزہ توڑ دیا جائے۔

علاء کلے ہے ہیں کہ آگر کمی غازی اور مجاہد کورمضان کے مبینہ ہیں دشمنان دین سے لڑتا ہواور اسے اندیشہ ہو کہ روزہ کی وجہ سے ضعف لاحق ہو جائے گا جس کی بناء پر لڑا کی ہیں نقصان پیدا ہوگا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ ندر کھے خواہ مسافر ہو بامقیم۔
اس پرعلاء نے اس مسلکہ کو بھی قیاس کیا ہے کہ جس شخص کو باری کا بکار آتا ہواور وہ باری کے دن بخار چڑھنے سے پہلے اپناروزہ ختم کردے اس خوف کی بناہ پر کہ آج بخار چڑھے گا جس کی دجہ سے ضعف لاحق ہو جائے گا تو اس جس کوئی مضا کفتہ ہیں اور اس دن بخار نہ بھی آئے تو سے مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

جب کہ فناوئی عالمگیری میں فکھا ہے کہ دونوں صورتوں میں کھارہ لازم ہوگا۔ ایسے ہی اگر ہازار والے رمضان کی تمیں تاریخ کو طبل و نقارہ یا کو لیے وغیرہ کی آ واز شیں اور گمان کر کے کہ بیر آج عمید کا دن ہونے کا اعلان ہے روز ہ توٹر ڈالیس اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ بیر آج عمید کا دن ہونے کا اعلان نہیں تھا بلکہ کی اور سبب سے طبل و نقارہ بجایا گیا تھا یا کولا واغا گیا تو اس صورت میں بھی ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ سفر سفر خواہ جائز ہو یا نا جائز ، بے مشقت ہو جیسے پیارہ پایا گھوڑ سے وغیرہ کی سواری پر ، ہر حال میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے مگر بے مشقت سفر میں بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔

بشرطیکداس کے تمام رفقاء سفر بغیرروزہ نہ ہول اور سب کا خرج مشترک بنہ ہو، ہاں اگر اس کے تمام رفقاء سفرروزہ نہ رکھیں اور سب کا خرج بھی مشترک ہوتا بھی افغال ہوگا تاکہ بچری جماعت کی موافقت رہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر ہے ہیا۔ سند شردع کر کے مسافر ہوجائے تو اس دن کا روزہ نہ رکھتا اس کے لئے مہاح ہے ہاں اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں طلوع فجر کے بعد سفر شردع کرے تو اب اس کے لئے روزہ نہ رکھنا مہاح نہیں ہوگا البنتہ بیار ہوجانے کی صورت میں طلوع فجر کے بعد سفر شردع کرنے والے کے لئے روزہ نہ رکھنا مہاح ہوگا۔

اور بہر صورت کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا واجب ہوگی خواہ سفر کی حالت میں بیاری کی وجہ ہے روزہ تو ڑے یا بغیر
بیاری کے۔اکراہ (لیعنی زبروتی) جو محض روزہ شرکھنے پر مجبور کیا جائے اس کو بھی شریعت نے روزہ شدر کھنے یا روزہ تو ڑنے کی
اجازت دی ہے مثلا کوئی محض کسی روزہ وار کو زبروتی بجیاڑ کراس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دے یا کوئی محض روزہ وار کو مجبور کرے
کہا گرتم نے روزہ رکھا تو تمہیں جان ہے مار دیا جائے گا یا تمہیں ضرب شدید پہنچائی جائے گی، یا تمہارے جسم کا کوئی عضو کا نہ ڈالا جائے گا تو اس صورت میں اس کے لئے روزہ تو ڑنا یا روزہ نہ درکھنا جائز ہے۔

حمل حالمہ محورت کوروزہ نہ رکھنا جائز ہے بشر طیکہ اپنی یا اپنے بچکی مصرت کا خوف ہو، یا عقل بیں فتورآ جانے کا اندیشہ ہو مثل اگر حالمہ کوخوف ہو کہ روزہ رکھنے سے خود اپنی و جائی وجسمانی کمزوری انتہاء کو بہتے جائے گی یا ہونے والے بچکی زندگی اور صحت پراس کا براا اثر پڑے گا یا خود کی بیاری وہلا کت بی جل ہوجائے گی تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ قضا کر دے۔ ارضاع جس طرح حالمہ حورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے خواہ وہ بی ارضاع جس طرح حالمہ حورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے ای طرح دودھ پلانے والی محورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے خواہ وہ بی ہو بشر طیکہ اپنی کا ہوکسی دوسرے کے بچہ کو باجرت یا مفت وودھ پلانے والی مورت اسے صرف والیہ مواد ہے فلط ہے، کیونکہ حدیث میں مطابقاً جن لوگوں نے بہتا ہے کہ اس بارہ میں " دودھ پلانے والی مورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے چاہوہ وہ مال ہو یا دائیہ چٹا نچرارشاد ہے۔ صدیث (ان اللہ وضع عن المسافر الصوع وشفر الصافر ہوگئی والمرض المسوم)۔ اللہ تعالیٰ عام معافر کے لئے روزہ اورآ دھی نماز معاف کی ہے ای طرح حالمہ اور دودھ پلانے والی مورت کے لئے بھی روزہ معاف کیا ہے۔ پھر بیا آگر اس بارہ میں کوئی شخصیص ہوتی تو تیاس کا طرح حالمہ اور دودھ پلانے والی مورت کے لئے ہوتی کیونکہ دائیہ کے لئے کئی بچہ کو دودھ پلانا واجب اور ضروری نہیں ہو ہوتی کے کودودھ پلانا واجب اور ضروری نہیں ہو بہت کے کودودھ پلانا واجب ہو اس کام کو چھوڑ سکتی ہے جب کہ مال کا معالمہ بڑی ہے اپنے بچہ کو دودھ پلانا اس پر دیائڈ واجب ہے خصوصا جب کہ باپ مفلس ہو۔

دودھ پلانے دالی عورت کوددا پینا جائز ہے جب کہ طبیب د ڈاکٹر کے کہ بیددوا بچ کو فائدہ کرے گا ، مسئلہ بالا بیس بتایا گیا ہے کہ حالمہ اور دودھ پلانے دالی عورت کے لئے روڑہ ندر کھنا جائز ہے جب کہ اسے اپنی یا اپنے بچہ کی معنزت کا خوف ہوتو اس بارہ بیس جان لیجئے کہ خوف سے مراد بیہ ہے کہ یا تو کسی سابقہ تجربہ کی بناہ پراپنی یا اپنے بچہ کی معنزت کا گمان غالب ہو یا بیر کہ مسلمان طبیب حاز ق جس کا کردار عقیدہ وگل کے اعتبار سے قائل اعتاد ہو یہ بات کے کہ روزہ کی وجہ سے اسے مرر پہنچ گا۔

بھوک اور بیاس جس فحض کو بھوک یا بیاس کا اس قدر غلبہ ہو کہ اگر بھی نہ کھائے یا پانی نہ پے تو جان جاتی رہے یا عقل بی نور آ جائے یا ہوش وجواس ختم ہو جائے تو اس کے لئے بھی روزہ رکھنا جائز ہے اور روزہ کی نبیت کر لینے کے بعد اگر الی حالت پیدا ہو جائے تب بھی اس کو اختیار ہے اگر روزہ تو ڈ دے گا تو کفارہ کا زم نہ ہوگا صرف قضا واجب ہوگی گر شرط یہ ہے کہ روزہ دار یا سے از خودا پے نفس کو اس تدر مشقت بیں جنال کر کے بیرحالت پیدا نہ کر دی ہو مثلا کی شخص نے از خود اپنے نفس کو اس تدر مشقت بیں جنال کی جوری دوڑ لگائی جس کی وجہ سے بیاس کی شدت سے مجبور ہوکر روزہ تو ڈ و تو ڈ د کہ جس کی وجہ سے بیاس کی شدت سے مجبور ہوکر روزہ تو ڈ و تو ڈ د و تو ڈ د و تو ڈ د و تو ڈ د د کہ بی جنال کیا کہ بغیر کی شد یہ سے جبور ہوکر کو د و تو ڈ د کہ د کے بیاس کی شدت سے مجبور ہوکر روزہ تو ڈ د

ژالانوا*س پر گفاره لازم ہوگا۔* 

اگر چہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔حضرت علی بن احمد رحمہ اللہ سے بیشہ ومز دورگ کرنے والول کے بارے میں بوجھا گیا کہ کو چھا گیا کہ کو گئا تو ایسی بماری میں مبتلا ہو جاؤں گا جس بارے میں بوجھا گیا کہ کو گئا تو ایسی بماری میں مبتلا ہو جاؤں گا جس میں روزہ نہ رکھنا مہاح ہے درآ نحالیکہ وہ اپنا اور اپنے اہل وعمال کا پیٹ پالنے کے لئے اس کام کے کرنے پر مجبورہ تو آپ بماری میں مبتلا ہونے سے بہلے اس کے کھانا مہاح ہے یانہیں؟ تو علی بن احمد نے اس بات سے بھی کے ساتھ منع فرمایا۔

لین اس بارے میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو در مختار میں اکھا ہے کہ اس صورت میں اگر اس نہ کورہ بالا خوف ہوتو اے چاہیے کہ وہ آ دھے دن تو محنت و مزدوری کرے اور آ دھے دن آ رام کرے تا کہ اسباب معیشت بھی فراہم ہوجا کیں اور روزہ بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ بڑھا پا پینے فانی اور بڑھیا فانیے کے لئے بھی جائز ہے کہ دہ روزہ نہ رکھیں شیخ فانی اور بڑھیا فانیہ اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں جو زندگی کے آخری میٹی پر پہنچ چکے ہوں ، ادائیگی فرض سے قطعا مجور اور عاجز ہوں اور جسمانی طاقت وقت روز بروز تھنتی چلی جارہی ہو یہاں تک کہ ضعف و نا تو انی کے سبب انہیں یہ قطعا امید نہ ہو کہ آئندہ بھی بھی روزہ رکھ کیس گے۔

حیض و نفاس جوعورت حیض یا نفاس میں مبتلا ہوتو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ دہ روزہ ندر کھے۔ فدید یہ نمورہ بالا اعذار میں صرف شخ فی فی اور بوھیا فانیہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے روز دل کا فدیدادا کریں ہاں اس خف کے لئے فدید دین جائز ہے جس نے ہمیشہ روزے رکھنے کی نذر مانی ہوگر اس سے عاجز ہولینی کوئی شخص بینندر مانے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا گر بعد میں وہ اسہاب معیشت کے حصول یا کسی اور عذر کی وجہ سے اپنی نذر کو پورا ندکر سکتے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزے ندر کھے ابت ہر دن فدید دے دیا کرے ان کے علاوہ اور تمام اعذار کا مسلہ یہ ہے کہ عذر ذائل ہو جانے کے بعد روزوں کی قضا ضروری ہے فدید دینا ورست نہیں بعنی فدید دیئے ہے روزہ معان نہیں ہوگا۔

ای لئے آگر کوئی معذورا پے عذر کی حالت میں مرجائے۔ تواس پران روزوں کے فدری وصیت کرجانا واجب نہیں ہے جواس کے عذر کی وجہ سے فوت ہوئے ہوں اور شاس کے وار تول پر بیرواجب ہوگا کہ وہ فدریا واکر بیں خواہ عذریا بیاری کا ہویا سنرکا، یا خدکورہ بالا اعذار میں سے کوئی اور عذر بہاں آگر کوئی شخص اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا عذر زائل ہو چکا تھا اور وہ تضاروزے رکھ سکنا تھا مگر اس نے تضاروزے نہیں رکھے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان ایام کے روزول کے فدید کی وصیت ترجائے جن میں مرض سے نجات پا کرصحت مندر ہا تھا یا سفر پورا کر کے قیم تھا اور یا جو بھی عذر رہ ہووہ زائل ہو چکا تھا۔ وصیت ترجائے خانی سفر کی حالت میں انتقال کرجائے تو اس کی طرف سے ان ایام کے روزوں کا فدید دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخ فانی سفر کی حالت میں انتقال کرجائے تو اس کی طرف سے ان ایام کے روزوں کا فدید دینا ضروری نہیں ہوگا۔ جن میں وہ مسافر رہا کیونکہ جس طرح آگر کوئی دومرا شخص سفر کی حالت میں مرجائے تو اس کے لئے ایام سفر کے روزے معاف ہوں گے۔

جس خص پر فدیدلازم ہواور وہ فدید دیئے پر قادر نہ ہوتو پھر آخری صورت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العز ہے استغفار کرے عب نہیں کہ ارحم الراحمین اسے معاف کر دے۔ فدید کی مقدار ہر دن کے روزے کے بدلے فدید کی مقدار نصف صاع یعنی ایک کلو۳۳۳ گرام گیہوں یا اس کی مقدار ہے فدیداور کفارہ میں جس طرح تملیک جائز ہے ای طرح اباحت طعام بھی جائز ہے لینی چاہے تو ہردن کے بدلے فدکورہ بالا مقدار کمی مختاج کو دے دی جائے اور جاہے ہردن دونوں وقت بھو کے و پیٹ ہر کر کھانا دیا جائے دونوں صور تمل جائز ہیں۔ صدقہ فطر کے برخلاف کہ اس میں زکوۃ کی طرح تملیک ہی ضروری ہے اس برہ میں یہ اصول سمجھ لیجئے کہ بوصد قہ لفظ اطعام یا طعام ( کھلانے) کے ساتھ مشروع ہے اس میں تملیک اور اباحت دونوں جائز ہیں اور جو صدقہ نفظ "ایتا دیا اوا" کے ساتھ مشروع ہے اس میں تملیک شرط اور ضروری ہے اباحت قطعا جائز نہیں ہے۔

قضاء روزے قضاء روزے ہے در بے رکھنا شرط اور ضروری نہیں ہے تا ہم متحب ضرور ہے تا کہ واجب ذرہ ہے جد اتر جائے ای ط جائے ای طرح یہ بھی متحب ہے کہ جس شخص کا عذر زائل ہو جائے وہ نور آرد ذرے شروع کر دے کیونکہ اس میں تاخیر مناسب نہیں ہے ویسے مسئلہ میہ ہے کہ قضاء روزوں کا معاعذر زائل ہوتے ہی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے اختیار ہے کہ جب جا ہے دکھے۔ نماز کی طرح اس میں ترتیب بھی فرض نہیں ہے قضار وزے دکھے بغیر ادا کے روزے دکھے جاسکتے ہیں۔

اس موقع پر بیہ بات بھی جان کیج کے شرایت میں تیرہ قسم کے دوزے ہیں جن میں سے مات قسم کے دوزے تو وہ ہیں جو علی الاتصال لین ہے درزے (۲) کفارہ ظہار کے دوزے (۳) کفارہ قبار کے دوزے (۳) کفارہ قبار کے دوزے (۳) کفارہ کے دوزے (۲) کفارہ کے دوزے (۲) کفارہ کے دوزے (۳) کفارہ کے دوزے (۳) کفارہ کے دوزے (۳) کفارہ کے دوزے دار چوتشم کے دوزے ایسے ہیں جن ہیں افتیار ہے چاہ تو پ در پر کھے جائیں چاہ متفرق طور پر لیمن نافذے کر ماتھ۔ (۱) نفل دوزے (۲) درخان کے تضاروزے (۳) متحد کے دوزے (۳) فدید حالت کے دوزے (۳) متحد کے دوزے (۳) فدید حالت کے دوزے (۳) کا تو النا حالت کے دوزے (۳) کا تو النا حالت کے دوزے (۳) کا تو النا حالت کے دوزے کا تو النا حالت کی دوزے کو دوزہ دیا جائے گا تو اس کی تضا ضروری ہوگی ہاں پانچ ایا م الیے ہیں جن ہیں اگر نفل دوزہ بعد شروع کر بچھے کو ز دیا جائے تو تضا واجب نہیں ہوتی ، دو دن تو عیدو بقر عیر کے اور تین دن تشریق (ذی الحجہ کی الا ۱۲، ۱۳، ۱۳، ۱۳، تا کے کے دوزے دیا جائے تو تضا واجب نہیں ہوتی ، دو دن تو عیدو بقر عیر کے اور تین دن تشریق (ذی الحجہ کی الا ۱۲، ۱۳، ۱۳، ۱۳، تا کے کے دوزے دیا جائے تو تضا واجب نہیں ہوگی ۔ دن تو عیدو بقر عیر کے اور تین دن تشریق (ذی الحجہ کی الا ۱۲، ۱۳، ۱۳، تا کے کے دوزے دیا جائے تو تضا واجب نہیں ہوگا تو اس کے تو ثر نے پر تضا بھی واجب نہیں ہوگی۔

۔ اگر کو کی شخص ان پانچوں ایام کے روز ہے کی نذر مانے یا پورے مال کے روز ہے کی نذر مانے تو ان وونوں صورتوں میں ان ایام میں روز ہے ندر کھے جائیں بلکہ دوسرے دنویں میں ان کے بدلے قضا روز ہے دیکھے جائیں۔

آ خریں ایک مسئلہ بیہتی جان کیجے کہ جب بچہ میں روزے رکھنے کی طاقت آ جائے توائے روز ورکھنے کے لئے کہا جے اور جب وہ دس برس کا ہو جائے تو روز و ندر کھنے کی صورت میں اس پرسخی کی جائے اور اے روز و رکھنے پرمجبور کیا جائے جیسا کہ نماز کے بارے میں تھم ہے۔ (ناوی ہندیہ بقرف، کتاب موم، بیروت)

# کتاب الزکوة پرتاب زاؤة کے بیان میں ہے

#### ز كؤة كالغوى وشرعي معنى كابيان

ز کو ق کا نفوی معنی ہے۔ بڑھنا، زیادہ ہوتا۔ جب بھیتی بڑھ جائے توات 'زکا الزدع ''کہا جاتا ہے۔ جبکہ فقہاء کے مرف میں زکو ق اس کام کا نام ہے کہ جس کے ذریعے مالی حق کے واجب کو ادا کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے وجوب کا اعتبار سال ک گررنے اور نصاب کے پورا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کو نکہ نصاب ہی کو وجوب کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔ اور نصاب صفات اعمال سے ہے جبکہ صفات اعمان سے نہیں ہے۔ اور اس کا اطلاق اواکردہ مال پر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: " و آئو الزَّسَیَاة" ، اس کا اداکر ناصرف عین ہی تھے ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ رجس مسم مرسم مردت)

علامہ ابن ہام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: زکوۃ وہ مخصوص مال ہے۔ اور یہی اس کا سبب ہے۔ لیعنی وہ مال تا می خواہ بطور حقیقت ہوئے والا ہو یا تکمی طور پر بردھنے والا ہو۔ اس وجہ ہے اس کی اضافت کرتے ہوئے اس کوزکوۃ کا مال کہا گیا ہے۔ جبکہ فقیمت ہوئے والا ہو یا تکمی طور پر بردھنے والا ہو یا تا ہے۔ اور اس کی افغوی مناسبت یہی ہے کہ مزکی اس کا سبب تب بنمآ ہے بنا ہے۔ اور اس کی لفوی مناسبت یہی ہے کہ مزکی اس کا سبب تب بنمآ ہے بال بردھ کراس کو حاصل ہوجائے۔ (فتح القدر من سوی ۱۲ میروت)

علام علی بن مجر الزبیری بندادی حنی علیه الرحمہ لکھتے میں: زکوۃ کا لغوی معنی مال کا بردھنا ہے۔ اور یہی بردھنا ہی اس کا سبب
ہے کیونکہ دنیا میں پیچھے رہ جانے والا مال بردھ جاتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب بردھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طہارت
ہے عہارت ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ '(قَدَّ أَفْلُحَ مَنْ تَوَعَی ''لینی انسان کو کنا ہوں سے پاک کرنا ہے۔ جبکہ
اصطلاح شرع میں معلوم مال کی مخصوص مقدار کوادا کرنا ہے۔ اور اہل اصول محققین کے زویک بیرمزی کے نعل سے عبارت ہے۔
مال مؤدی سے عبارت نہیں۔ (جو ہرہ نیزوں بی اس میردت)

علامہ طبی شافتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: ذکو ق کے لفظی معنی ہیں طہارت و برکت اور بڑھنا اصطلاح شریعت میں ذکو ق کہ ہیں اپنے مال کی مقدار متعین کے اس خصہ کو جوشر بیت نے مقرد کیا ہے کس ستحق کو ما لک بنا دینا زکو ق کے لغوی معنی اور اصطلاق معنی دونوں کو سما سنے رکھ کر ہیں بھے کہ بیغل لینی اپنے مال کی مقدار شعین کے ایک حصہ کا کسی ستحق کو ما لک بنا دینا ہے۔ اور مال کے باق ما ندہ جھے کو پاک کر دیتا ہے اس میں حق تعالی کی طرف سے برکت عطا قرمائی جاتی ہے اور اس کا وہ مال ندصرف سے کر دنیا ہے اور اس کا وہ مال ندصرف سے کہ دنیا ہیں بڑھتا اور زیادہ ہوتا ہے بلکہ اخروی طور پر اللہ تعالی اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے میں اور دیگر بری

خصلتول مثلًا بخل وغيره سے پاک وصاف كرتا ہے اس ليے اس تعل كوز كؤة كہا جاتا ہے۔

ز کو قا کوصد قد بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹل اپنے مال کا ایک حصہ نکالنے والے کے دعویٰ ایمان کی صحت وصدافت پر دلیل ہوتا ہے۔ (شرح مفکل قائر کتاب الزکوق)

#### ز کو ہ کی تعریف

علامہ بدرالدین عینی حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اصطلاح شرع میں آزاد، عاقل ، بالغ مسلم جب مالک نصاب تام ہوجائے جس پرایک سال گزرجائے اس مال کوانڈ کی رضا کے لئے معرف تک پہنچانا تاکہ اس ہے فرض ساقط ہوجائے اور اس میں زکوٰۃ اداکرنے والے کوفائدو لیمنی تو اب اور جس کوادا کی اس کوفائدہ لیمنی دنیادی نفع حاصل ہوجائے۔

تاخ الشريعة فرماتے ہيں۔ سال گزرنے والے نصابی مال کا نقیر کو دینا ذکو ہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کے وجوب کو صفات نعل کے ساتھ موصوف کیا حمیا ہے۔

علامہ علا والدین صلفی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: صاحب تنویر الابعدار ذکوۃ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ذکوۃ شارع کی مقرر کردہ حصہ کا فقط رضائے البی کے لئے کسی مسلمان فقیر کواس طرح مالک بنانا کہ ہر طرخ سے مالک نے اس شے سے نفع حاصل نہ کرنا ہو بشر طیکہ ؤہ مسلمان ہائمی نہ ہواور تہ ہی اس کا مولی ہو۔ (دریخار منج ایس ہے بازی دبی)

علامہ تووی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام ابولین واحدی علیہ الرحمہ نے کہا ہے۔ زکوۃ مال کو پاک کرتی ہے اس ک
اصداح کرتی ہے اس کا فرق کرتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی اصل زیادتی ہے جس طرح کہا ہے اس نے زراعت کی تو اس
میں زیادتی ہوتی ہے بینی جس طرح زراعت میں ترتی ہوتی ہے اس کے والے برصتے جاتے ہیں جو زیادہ ہوجاتے ہیں۔ اور
یہاں ذکوۃ سے مراد بھلائی میں زیادتی ہے۔ اور اس لوگوں میں جوسب سے زیادہ نیک ہوتا ہے وہی مزکی بینی تذکیفس والا
ہے۔ (مجموع مین میں مراد بھلائی میں زیادتی

### فرطيت زكؤة كأتاريخي حيثيت

صدقہ فطر ۱ جری میں واجب کیا گیا تھا ذکوۃ کی فرضیت کے بارے میں اگر چہ علماء کے بہاں اختلافی اتوال میں مگر سیح تول یہ ہے کہ ذکوۃ کی فرضیت کا تھم ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو گیا تھا مگر اس تھم کا نفاذ مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے گویا ذکوۃ کیم رمضان ۱ ہجری میں فرض قرار دی گئی اور اس کا اعلان کیا تھیا۔

اجتماعی طور پر بید مسئلہ ہے کہ ذکار ہا انہیاء کرام علیہم السلام پرفرض و واجب نہیں ہے البتہ جس طرح سابقہ تمام امتوں پرنماز فرض تقی اس طرح امت محمدی ہے پہلے ہرامت پرز کارۃ فرض تھی ہاں ذکارۃ کی مقدار اور مال کی تحدید میں اختلاف ضرور رہا ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ ذکارۃ کے بارے میں اسلامی شریعت کے احکام بہت آسان اور مہل ہیں جب کہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں اتنی آسانی نہیں تھی۔

منكرين زكوة كے لئے وعيد كابيان

حفرت ابو ہریرہ رضی انتہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جو محف سونے اور چاندی (کے نصاب) کا مالک ہواوراس کا حق بینی زکو ہ اوا نہ کر بے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے شختے بنائے جائیں گے (بعنی تصاب کا مالک ہواوراس کا حق بینی زکو ہ اوا نہ کر بے تو تو نے اور چاندی کے ہوں گے گرا نہیں آگ میں اس قدر گرم کیا جائے گا کہ گویا وہ آگ ہی کے شختے ہوں گے ای لئے آپ نے آگ فرمایا کہ وہ شختے دورزخ کی آگ میں گرم کیے جائیں گے اور ان تختوں سے اس شخص کے بہلو، اس کی بیٹانی اور اس کی بیٹونی ان ہوائی جب وہ اس کی بیٹونی ان ہوائی جب وہ اس کی بیٹونی ان ہوائی جب وہ سے تختے تحقید ان جائے گا ورو ہاں ہے تکا کر اس شخص کے بدن کو مخت نہ خوا کہ میں گا اور وہ ہوگ کے بہاں تک کہ داغ جائے گا اور اس دن کی مقدار ہوگ یہاں تک کہ بندوں کا حماب کتاب ختم ہوجائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بندوں کا حماب کتاب ختم ہوجائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بندوں کا حماب کتاب ختم ہوجائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بندوں کا حماب کتاب ختم ہوجائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بندوں کا حماب کتاب ختم ہوجائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی دولوں کا کیا حشر ہوگا ؟

آ پ نے فرمایا جو شخص اونٹ کا مالک ہواور اس کاحق لینی زکوۃ ادانہ کرے، ادر اونٹوں کا ایک حق بیلھی ہے کہ جس روز انہیں یانی پلایا جائے ان کا دودھ دوہا جائے تو قیامت کے دن اس مخص کو اونٹوں کے سامنے ہموار میدان میں منہ کے بل اوندھا ڈال دیا جائے گا اور اس کے سارے اونٹ تنتی اور موٹا ہے میں پورے ہوں گے۔ مالک ان میں سے ایک بچے بھی کم نہ یائے گا لیعنی اس شخص کے سب اونٹ وہاں موجود ہوں گے۔حتیٰ کہاونٹوں کے سب بیچ بھی ان کے ساتھ ہوں گے پھر بید کہ وہ اونٹ خوب فربہ اور موٹے تازے ہوں گے تا کہ اپنے مالک کوروندتے وفت خوب نکلیف پہنچا کیں چنانچہ وہ اونٹ اس مخض کواپنے پیروں سے پلیں کے اور اپنے دانتوں سے کاٹیس کے جب ان اونٹول کی جماعت روند کچل اور کاٹ کر چلی جائے تو دوسری جماعت آئے گی بین اونوں کی قطار روند کیل کر چلی جائے گی تو اس کے پیچے دوسری قطار آئے گی ای طرح بیسلسلہ جاری رہے گا ادر جس دن میه هوگا اس دن کی مقدار پیچاس ہزار سال کی ہوگی یہاں تک که بندوں کا حساب کتاب کر دیا جائے گا اور وہ صحف جنت یا دوزخ کی طرف اپن راہ دیکھے گا صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! گائے اور بکریوں کے مالک کا کیا حل ہو گا؟ آپ نے فرمایا جو شخص گائیوں اور بکر بیوں کا مالک ہواور ان کاحق بیعنی زکوۃ ادانہ کرے تو قیامت کے دن اسے ہموار میدان میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا اور اس کی گاہوں اور بکر یوں کو وہاں لایا جائے گا جن میں سے پچھے کم نہیں ہوگا ان میں ہے کسی گائے بکری کے سینگ ندمڑے ہول گے ندٹو نے ہول گے اور نہ وہ منڈی لینی بلاسینگ ہول گی بینی ان سب کے سروں پر سینگ ہول گے جوثو نے ہوئے نہ ہوں گے اور سالم ہوں گے۔ تا کہ وہ اپنے سینگوں سے خوب مار سکیں چنا نچہ وہ گا کمیں اور بکریاں اپنے سینگوں ے اپنے مالک کو ماریں گی اور اپنے کھروں ہے کیلیں گی اور جب ایک قطار اسے ماریک کرچلی جائے گی تو دوسری قطار آئے گ اورا پنا کام شردع کردے گی اور بیسلسلہ اس طرح جاری رہے گا اور جس دن بیہوگا اس کی مقدار پیچاس بزار سال کی ہوگی یہاں تک که بندوں کا حساب کتاب کیا جائے گا اور وہ تخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی زاہ دیکھے گاصحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الندا

گوڑول کے بارے بیل کی تھم ہے۔آپ نے فرمایا گھوڑے بین قتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ گھوڑے جوآ دمی کے لیے گناہ کا سبب ہوتے ہیں ایک تحق کے اور مسلمانوں سے دشمنی سبب ہوتے ہیں اس محفوڑے جنہیں اس کے مالک اظہار فخر وفرور اور مال داراور ریاء کے لیے اور مسلمانوں سے دشمنی کے واسطے ہاند ھے۔

چن نجہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں اس کے مالک نے فداکی راہ جس کا میں اور وہ گھوڑے جو آدی کے لیے بردہ ہوتے ہیں اس مخص کے گھوڑے ہیں جنہیں اس کے مالک نے فداکی راہ جس کام لینے کے لیے بائدھا اور ان کی چیڑے اور ان کی گردن کے بارے میں وہ خداکے تن کوئیس جولا چن نجہ وہ گھوڑے اپنے اللہ کے لیے بردہ جی اور وہ گھوڑے جو آدی کے لیے ٹواب کا سب و ذریعہ بنتے ہیں اس مخص کے گھوڑے ہیں جنہیں ان کا مالک خداکی راہ جس لڑنے کے لیے سلمانوں کے داسطے باند ہے اور جراگاہ و مبزہ میں رکھے چنانچ جب وہ گھوڑے جی انکا کا مور خرص کی کھاتے ہیں تو جو کھا ایک خداکی راہ جس کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کہ ان کے سے نیکیاں کھی جاتی ہیں کہ کہ کہ کہ اور ہیں ہیں جاتی ہیں گھوڑے کی زندگی کا باعث ہیں اور گھوڑے دی تو ٹر کرا کی یا دومیدان دوڑتے پھرتے ہیں تو القد تو گی ان کے لیے داروں کی نیز ان کو اللہ تو گی ان ان کے خدموں کے نشانات اور ان کی لید جو وہ اس دوڑنے کی حالت میں کرتے ہیں کی تعداد کے برابرائی شخص کے لیے نیکیاں لکھتا ہے در جب وہ شخص ان گھوڑوں کو نہر پر پائی بلانے کے لیے لیا جاتا ہے اور وہ نہرے پائی چیتے ہیں اگر چہ مالک کا ارادہ ان کو پائی بینے کے بھزراس شخص کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔

بیر نے کا نہ ہوں اللہ تو کی گھوڑوں کے پائی چینے کے بھزراس شخص کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔

صحابہ نے عرض کی کہ یارسول اُنڈ کُلُ ہُرُ اچھا گدھوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ صلی اندعلیہ وسلم نے فرمایا گدھوں
کے برے میں جھ پرکوئی تھم نازل نہیں جوالیکن تمام نیکیوں اورا محال کے بارے میں ہے آیت جامع ہے (قسمن بغمل مِنْقَالَ دُرَّةِ شَوَّا بَرَ فَ) (99۔ ازازل۔ 8) یعنی جُونم ایک ذرہ کے برابر نیک کا ممل کرے گا اے ویجے گا۔ (یعنی مثلاً کوئی تخص کی ووسرے کو نیک کام کے لیے ویکے گا اور جونم ایک ذرہ کے برابر برائی کا عمل کرے گا اے ویجے گا۔ (یعنی مثلاً کوئی تخص کی ووسرے کو نیک کام کے لیے ویے گا ورجونم ایک درہ کے برابر برائی کا عمل کرے گا اور اگر برے کام کے لیے دے گا تو گزا بھا کہ اور جونم کی دوسرے کو نیک کام کے لیے ویے گا تو گزا بھا کہ بوگا کا میں میں میں میں میں میں کو نیک کام کے لیے ویے گا تو گزا بھا کہ بھا گا کہ کام کے لیے دے گا تو گزا بھا کہ بوگا کی مسلم۔

قیامت کے دن کی مقدار بچاس ہزار مال کے ہرا ہر بتائی گئی ہے لیکن اس کا تعلق کا فروں کے ماتھ ہے یعنی قیامت کا ون کا فروں کو پچاس ہزار مال کے بقدر دراز معلوم ہوگا بقیہ گنا ہگاروں کو ان کے گناہ کے بقدر دراز محسوس ہوگا آگر کسی کے گناہ کم اور ملکے ہوں محے تو اسے وہ دن اس اختبار سے کم دراز محسوس ہوگا اور اگر کسی کے گناہ زیادہ اور شدید نوعیت کے ہوں کے تو اسے وہ دن بھی بر کے اختبار سے دراز محسوس ہوگا میہاں تک کہ خدا کے نیک بندوں لیمنی موضین وکا ملین کو وہ پورا دن صرف دور کعت نماز کے بقدر معلوم ہوگا گویا جتنی دیریش دور کھت نماز پڑھی جاتی ہے آئیس وہ ون صرف استے عرصہ کے بقدر محسوس ہوگا۔

 گناہ بھی ہول کے یا یہ کہ ندکورہ عذاب کے بعد بھی ترک زکوۃ کا گناہ اس سے دور نہیں ہوگا تو پھروہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔

حسی یقضی بین العباد میں اس طرف اٹرارہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں دوسری مخلوق خدا تو حساب کتاب میں مشغول ہو گی مگر وہ لوگ جنہوں نے زکو قادانہیں کی تھی عذاب میں جٹلا ہوں گے۔

ومن حقها حلبها يوم وردها اونوْل کاايک تن يه مي به الخيداون دالول کا پرقاعده موتا ب کدوه اپ اونول کو تشرے دن يا جي تقد دن پائي کل جگه پائي بلانے لے جاتے ہيں چنا نچر جرب ميں ايک بير معمول بھي تھا کہ جس جگه پائي بلانے نے اور وہيں اونو ل کے ليے اونٹ لائے جاتے تقد وہاں لوگ جمع موجع ہوجاتے تقے اونٹ والے اپ اونٹول کو دہاں پائي بلانے لاتے اور وہيں اونو ل کا دودھ ذکال کر وہاں جمع لوگوں کو بلاد يا کرتے چنا نچراں کے بارے ميں فرمايا جا دہا ہے کہ اگر چداونوں کا واجب حق تو صرف کا دودھ ذکال کر وہاں جن کو قو اور دوسرے حقوق ميں سے ايک مستحب حق سيمی ہے کہ جس دن اونٹ پائي پيئے جا كہ اس دن كا دودھ جو غرباء و مساكين کو پلايا جائے لہذا يہ فعل اگر چرمتحب ہے ليكن از راہ مروت و ہمدرد كی اور بر بنائے جا كہ اس دن كا دودھ جو غرباء و مساكين کو پلايا جائے لہذا يہ فعل اگر چرمتحب ہے ليكن از راہ مروت و ہمدرد كی اور بر بنائے ادائے شكر حق گويا واجب كا تھم ركھتا ہے ای ليا ہوئے کہ اس کے بارے ميں اتن اہميت کے ساتھ بيان فرمايا گيا چنا نچر صديت کے ظاہم الفاظ سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حق كی عدم ادائے كی کے صورت ميں عذاب ہمی ہوسكتا ہے۔

و لایسوید ان یسقیها (اگرچه الک کااراده ان کو پانی پلانے کا ندہو) مطلب یہ ہے کہ مالک گورڈے کو پانی پلانے کا اراده ندر کھے بلکہ اس کے ارادہ وقصد کے بغیر گورڈ اپانی ہے تو اس کے بارے میں فیکورہ تو اب بیان کیا گیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر مالک خودارادہ وقصد کر کے گھوڑ ہے کو پانی پلائے گا تو اس کا کیا کچھ تو اب! سے طرکا گھوڑ وں کے بارے میں صحابہ کے سوال پر آنخسرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو اب دیا اس کا اسلوب پہلے جو ابات کے اسلوب سے مختلف ہاس موقد پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب کا جو اسلوب افتیار فر مایا ہے اس جو اب علی اسلوب انکیم کہتے ہیں گویا آن مخضرت سلی موقد پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب کا جو اسلوب افتیار فر مایا ہے اسے جو اب علی اسلوب انکیم کہتے ہیں گویا آن محضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے صحابہ سے فر مایا کہ گورڈ وں کا جو تن واجب ہے لینی زکو قاؤ فیرہ مرف اس کے بارے میں اور انہیں ان کے بارے میں اور انہیں کیا نقصان کے بائے والے سعادت و نیک بنتی اور جملائی کے کیے کیسے مقام حاصل کرتے ہیں اور انہیں ان گھوڑ وں سے کیا فق بہنچتا ہے اس طرح دو مرا پہلو بھی کہ ان پالنے والوں کو کیے کیے گناہ طبح ہیں اور انہیں کیا نقصان میں مقام سے بہنچتا ہے۔

ای بنیاد پرآپ سلی الله علیہ وہ کم نے گھوڑوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ (۱) وہ گھوڑے جواپنے مالک کے لیے گناہ کا سبب ہوتے ہیں اس کی تشری آپ سلی الله علیہ وسلم نے بیفر مائی کہ اس سے وہ گھوڑے مراد ہیں جنہیں ان کے مالک نے اظہار نخر اور ریاء کے لیے با ندھ رکھا ہولینی گھوڑے دکھنے سے اس کی غرض صرف بیہ ہوکہ لوگ اس کی حشمت وٹروت دیکھیں اور جانیں کخر اور ریاء کے لیے با ندھ رکھا ہولین گھوڑے دکھنے سے اس کی غرض صرف بیہ ہوکہ لوگ اس کی حشمت وٹروت دیکھیں اور جانیں کہ بیہ مجاہد ہے حالا نکہ واقعہ بیس وہ مجاہد ہیں وہ مجاہد ہیں موراد ہے کہ وہ گھوڑا اس نیت سے پالے کہ میں اپنے سے کمتر لوگوں پر اپنی بڑائی جناؤں اور ان کے سامنے فخر کا اظہار کروں (۲) وہ گھوڑے جواپنے مالک تے لیے پر دہ ہوتے ہیں اس کی وضاحت

آب سلی الندعلیہ وسلم نے بیر قربانی کداس ہے وہ محوزے مراد ہیں جنہیں ان کے بالک نے اس لیے باندھا ہے تا کہ وہ خدای راہ میں کام آئیں بہاں خدائی راہ سے مراو جہادئیں ہے بلکہ مراد ہیہ ہے کہ محوز دن کور کھنے اور یا غدھنے کا مقصد الحبار نخر و خرور اور یہ نے نہ ہو بلکہ آئیں انہی و نیک نیت ہے در کھ مثلاً محوز ہا ہم دور ہے کہ محوز و کی کہ واللہ انہیں انہی کا طاعت و فرما نہرداری اور ایتھے و نیک مقاصد کے لیے کام آئیں یا ان ہے اپنی سواری مقصود ہو کہ اپنی مشروع دمیاح ضرور توں کے وقت ان پرسوار ہو سے نیز یہ کہ اپنی نقط و احتیاج کی پروہ پوٹی کر بے جیسا کہ دوایت میں قربایا گیا ہے کہ بلطور " قسف نہ و نیففا" الینی دوسروں ہے مشاف میں مقاصد کے لیے مشاف میں ایک ہوڑ ارکھنا چاہیے مثلاً تجارتی مقصد کے لیے عزیز وا قارب اور دوسروں کے آئی احتیاج و ضرورت کے اظہار ہے : بیخ کے لیے محوز ارکھنا چاہیے مثلاً تجارتی مقصد کے لیے عزیز وا قارب اور دوست وا حباب کے بہاں جانے کے لیے کھیت کھایان ہیں آئے جانے کے واسطے یا ای تیم کے دوسر ۔۔۔۔۔ مقاصد کے وقت اگر محوز ہے کہ میں خروا ہوتو وہ کام آئے اور غیروں کے مقاصد کے وقت اگر محوز ہے کہ ایک ہوتا ہے ای لیے اس کے بالک کے لیے بہاں جانے کہ ایک ہوتا ہے بایں طور کہ محوز ہے کہ الک کے لیے بہا ور دوسروں کی نظروں میں اس کے بالک کا وقار اور برہم قائم رہنا ہے اور اس کی واج ہے بیاں ہوتا ہے۔ دوسری طرف مورت کے وقت کی دوب سے دوسروں کی نظروں میں اس کے بالک کا وقار اور برہم قائم رہنا ہے اور اس کی وراد کا دور کے بیاں ہوتا ہے۔۔ اس موقع پر راہ خدا ہے بردہ فدا ہے بیارہ خواس کی انگر واجا ہے۔ اس موقع پر راہ خدا ہے بیارہ خدا ہے۔ اس کے مواد لیا گیا ہے تا کہ ایک تی عمارت میں محراد لازم نہ آئے کی وقت کی دوبر سے مواد لیا گیا ہے تا کہ ایک تا میارت میں محراد لازم نہ آئے کی وقت کی دوبر سے موفی سے مراد لیا گیا ہے تا کہ ایک تا عمارت میں محراد لازم نہ آئے کی وقد تیسری تھر وقت کی دوبر سے دوسروں کی نظر دو تا ہوں کے دوسروں کی نظر دی خواس کے دوسروں کی نظر دو تا ہو تا کہ دوبر سے مواد لیا گیا ہے تا کہ ایک تا کہ ایک تا کہ دوبر سے مواد لیا گیا ہے تا کہ ایک تا کہ ایک تا کہ دوبر سے مواد لیا گیا ہے تا کہ ایک تا کہ دوبر سے مواد لیا گیا ہے تا کہ ایک تا کہ ایک کی دوبر سے مواد لیا گیا ہے تا کہ دوبر سے کو تا کہ دوبر سے مواد لیا گیا ہے تا کہ دوبر سے کی دوبر سے

ضمن میں ندکورہ راہ خدا ہے مراد جہاد ہی ہے۔ اس ضمن میں آئخ ضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے محوڑے کے مالک کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کی چیٹے اور ان کی محردن کے ہارے میں وہ خدا کے جن کوئیس بھولا۔

پٹانچہاس ارشادگرامی میں پیٹے کے بارے میں اللہ کائل میہ کہ دواں محوز نے پراتھے اور نیک کاموں کی خاطر سوار ہوا اور آگر کسی نے اس سے اپنی سواری کے لیے یا محوز ہوں پر چھوڑ نے کے لیے اس کا محوز امانگا تو اس نے اس کی ضرورت پور ت کی ۔ اس طرح گردن کے بارے میں تن میہ ہے کہ ان کی ذکوۃ اوا کی ۔ محر حضرات شوافع کی طرف سے اس ارشاد گرامی کا مطلب کی ۔ اس طرح گردن کے بارے میں تن میہ ہے کہ ان کی ذکر گیری کی باس طور کہ ان کے کھاس وائد میں کوئی کی نہیں کی انہیں ان کی بند بند وراک مہیا کی اور انہیں اگر کوئی مرض لائل ہویا کوئی تو یا کوئی تو اے فوراً دور کیا۔

## باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

بیاب زکوۃ کی فرضیت کے بیان میں ہے

2434 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّادٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَالَى عَنُ زَكِرِيَا بُنِ اِسْحَاقَ الْمَكِيِّ فَالَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنَا يَحْنَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ آبِي مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنَا يَحْنَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ آبِي مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَا يَعْنَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ لِمُعَاذٍ حِيْنَ بَعَنَهُ إِلَى اللهُ مَنْ يَنْكُ تَأْتِي قَوْمًا اهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادُعُهُمُ إِلَى اَنْ يَشُهَدُوا اَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرُهُمْ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرُهُمُ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنُ يَوْمِ وَلَيْسَانَةٍ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ - إِنَّ عَلَى نُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ - إِنَّ عَلَى نُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ - إِنَّانَهُمْ فَانُ هُمْ اَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ - إِنْ هُمْ اَطَاعُولُ فَي بِذَلِكَ فَاتَقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ - إِنْ اللهُ عَلَى نُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُولُ فَي بِذَلِكَ فَاتَقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ - إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

2435 - اَعُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآغلَى قَالَ حَدَّنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهُزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيُهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِي اللهِ مَا آتَيُنُكَ حَتَى حَلَفْتُ اَكُثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ - لاَصَابِعِ يَدَيُهِ - اَنْ لَا اتِيَكَ وَلَا الْيَى عَنْ جَدِهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِي اللهِ مَا آتَيُنُكَ حَتَى حَلَفْتُ اكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ - لاَصَابِعِ يَدَيُهِ - اَنْ لَا اتِيكَ وَلَا الْيَى وَيُعْنَى وَلَا اللهِ بِمَا بَعَنَكَ وَلِي اللهِ بِمَا بَعَنَكَ وَإِلَى وَلَيْ وَاللهِ بِمَا بَعَنَكَ وَلِي اللهِ بِمَا بَعَنَكَ وَلِي اللهِ مِنْ اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْنَى وَلُولِ اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَ وَيُعْمَى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمِى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَ اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمِى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَى اللهُ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَى اللهِ وَتَحَلَيْتُ وَيُعْمَى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُومِ السَالِمُ وَيُولِلُهِ اللهُ اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُومِ اللهَ اللهُ وَمَعْ اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَى اللهَ اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُومِ السَلَمْتُ وَجُهِمَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَتَحَلَّيْتُ وَيُعْمَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2435-اعردبه النسائي ، سياتي في الزكاة من سال بوجه الله عزوجل (الحديث 2567) والحديث عبد: السائي في الركاة، باب س يسال ولا بعطي (الحديث 2565) . وابن ماجه في الحدود باب المرتدعن دينه (الحديث 2536) . تحفة الإشراف (1388) . ے اللہ تعالیٰ کی وقی کے بارے میں دریافت کرتا ہوں کہ آپ کے پردردگار نے آپ کو کس چیز کے ہمراہ مبعوث کیا ہے؟ نبی
اکرم طلبہ آئے فر مایا: اسلام کے ہمراہ میں نے عرض کی: اسلام کی نشانیاں (لیمن مخصوص احکام) کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا میہ کہ تم
یہ اعتراف کرو کہ میں ابنا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمکار ہا ہوں میں ہر چیزے لا تعلق ہور ہا ہوں تم نماز قائم کرواور ذکو ہاوا
کرو۔

2436 - أَخُبَرَنَا عِيسَى بُنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ عَنْ مُعَارِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ آجِبه زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ ٱخْبَرَهُ عَنْ جَلِهِ ٱبِى سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْآشَعَرِيَّ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْبَاعُ الْوُصُوءِ شَطْوُ الْإِيمَانِ وَالْحَمَّدُ لِلْهِ تَمَلاُ الْمِيزَانَ وَالتَّسْبِيخِ و نَحَدِر يَمُلاُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرُضَ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالزَّكَاةُ بُرُهَانٌ وَّالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ .

و الرم الله الله المعرى التنزيان كرت بن أي اكرم التنظيم في المرم التنظيم في المرم التنظيم المنظم ال

اچھی طرح وضوکرنا نصف ایمان ہے اور الحمد لللہ پڑھنا میزان کو بھردیتا ہے سیان اللہ پڑھنا اور اللہ اکبر پڑھنا آسان اور زمین میں موجود جگہ کو بھر دیتا ہے نماز نور ہے زکو ۃ برہان ہے صبر روشن ہے قرآن تمبارے حق میں یا تمبارے خلاف جست ہے۔

2437 - أخبرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ آنُبَانَا حَالِدٌ عَنِ ابْنِ آبِي هَلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمَهُجُمِرِ آبِي عَبُدِ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنِى صُهَيْبٌ آنَهُ سَمِعَ مِنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ آبِي سَعِيْدٍ يَقُولُانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِئ نَفْسِى بِيَدِهِ . فَكَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبَ فَآكَبَ كُلَّ كَلَبْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِئ نَفْسِى بِيَدِه . فَكَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبَ فَآكَبَ كُلَّ كَبُ طَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِئ نَفْسِى بِيَدِه . فَكَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبَ فَآكَ بَى كُلَّ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِئ نَفْسِى بِيَدِه . فَكَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبَ فَآكَبَ كُلَ رَبُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِئ نَفْسِى بِيَدِه . فَكَانَتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبَ فَآكَ مَا وَلَا عَلَيْ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَى وَجُهِهِ الْبُشُوك فَكَانَتُ آخَبُ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ وَجُهِهِ الْبُشُوك فَكَانَتُ آخَبُ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ وَجُهِهِ الْبُشُوك فَكَانَتُ آخَبُ اللَّهُ عَلَى مَاذَا حَلَق ثُمْ رَفَعَ رَاسَة فِي وَجُهِهِ الْبُشُوك فَكَانَتُ آخَبُ الْكَبَائِو السَّبُعَ اللَّهُ فَيْعِيلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ وَمُصَانَ وَيُغُومِ جُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِو السَّبُعَ اللَّ فَيْعَلَى الْمُالُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْمُكْتُ الْمُالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُقَالُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِق الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْرِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُو

الله المراق الوجریده اور حضرت الاسعید فدری نظافه ایان کرتے ہیں کی اکرم کا تی آئے آئے ایک دن جمیں خطبہ دیے جو کے ارشاد فرمایا: اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں جمری جان ہے! یہ کلمات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائے کی جوئے ارشاد فرمایا: اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں جمری جان ہے! یہ کلمات آپ نے بین اس میں ہے ہوئے کہ آپ نے اپنا سرمبارک جھکا لیا اور دونا شروع کردیا جمیں یہ پنتیں جل سکا کہ آپ نے کس بات پرت م اُٹھائی ہے بھر آپ نے اپنا سرمبارک اُٹھایا تو آپ کے چبرے پرخوش کے آثار سے اور یہ صورت حال امارے نزد یک سرخ اون طف سنے سے زیادہ پندیدہ تھی کھر آپ نے ادشاد فرمایا: جو بندہ یا تج نمازیں اوا کرتا ہے دمضان کے مدر کے دونا ہے کہ ماری کے ماری کو اور اس کھول دیے دونا سے کھا ہے اس تی گھر آپ کے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جا کی گھر آپ کے دائوں سے بیتا ہے اس تحق کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جا کی گھر آپ کے دائوں سے بیتا ہے اس تحق کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جا کی گھر آپ کے دونا سے بیکا کے اس کے اور اسے بیکہا جائے گوئی تم سلائتی کے ساتھوائی میں دافل ہوجاؤ۔

<sup>2436-</sup>احرجه ابن ماجه في الطهار قر سننها، باب الوضوء شطر الايمان (الحديث 280) . تحقة الاشراف (12163) .

<sup>2437-</sup>الفرديد السبائي وتحفة الأشراف (4079 و 13509) .

2438 - انحبر آنى عَدُو بِنْ عُدُمُ انَ ابَا هُرِيْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ الْفُقَ الْحَبَونِي حُمَيْدُ بَنُ عَيْدِ الرَّحْمِيٰ اَنَ ابَا هُرَيْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ الْفُقَ الْحَبَونِي حُمَيْدُ بَنُ عَيْدِ الرَّحْمِيٰ اَنَ ابَا هُرَيْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ الْفَقَ وَمُنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْدَ اللهِ هِلَا حَيْرٌ لَكَ وَلِلْجَنَّةِ ابُوابٌ وَوَجَيْنِ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ الصَّلاقِ وَعَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الصَّلاقِ وَعَنْ كَانَ مِنْ اللهِ السَّلاقِ وَعَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الصَّلاقِ وَعَنْ كَانَ مِنْ الْمُولِ الصَّلاقِ وَعَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الصَّلاقِ وَعَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الصَّلاقِ وَعَنْ كَانَ مِنْ اللهُ الصَّلاقِ وَعَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الصَّلَقَةِ وُعَى مِنْ المَعْلُ الصَّلَاقِ الصَّلَةِ وَعَنْ كَانَ مِنْ الْمُ الصِّيَاعِ وَعِي مِنْ اللهِ الرَّيَانِ . قَالَ اللهُ قَالَ الْعُمْ وَالْنَى الْمُو الْمُ اللهِ الْمَالِ الصَّلَقَةِ وَعَنْ كَانَ مِنْ اللهُ السَّلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(راوی کہتے ہیں:) لینی معزت ابو بر بھائن (ان میں سے ایک ہول مے)۔

### فرضيت زكوة كابيان

ام ابوائسن فرغانی منفی لکھتے ہیں کہ ذکارۃ مرآ زادہ مسلمان ، عاقل ، بالغ پر واجب ہے جبکہ وہ نصاب تام کا مالک ہوجائے ادراس پرایک سال گزرجائے اوراس کا وجوب اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے ہے''وَ آتُوا الوَّ تکاہ '' اور نبی کریم کا اِنْ اِنْ اِنْ کا اِن کی وجہ سے ہے''وَ آتُوا الوَّ تکاہ '' اور نبی کریم کا اُنْ اِن کی وجہ سے ہے''وَ آتُوا الوَّ تکاہ '' اور نبی کریم کا اُنْ اِن کی وجہ سے کہتم ایے اموال سے ذکارۃ دو۔ اوراس پرامت کا اہتماع ہے۔ (ترین، ابن حبان ، معددک)

اور واجب سے مرادفرض ہے کونکہ اس میں کوئی شبر میں ہے۔ اور حریت کی شرط اس لئے ہے کہ ملکیت نصاب ای کے ساتھ کھمل ہوتی ہے۔ عقل اور بلوغ کی دلیل ہم ذکر کر بیچے ہیں۔ اور اسلام کی شرط اس لئے ہے کہ زکو ق عباوت ہے جوکی کافر سے جابت نہیں ہوتی۔ اور ملکیت نصاب کی مقدار ضروری ہے کیونکہ نمی کریم خلافی فرز ہے۔ اور ساب کو سب قرار ویا ہے۔ اور سال کا گزرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کا بوصنا آئی مدت میں مختق ہوتا ہے۔ البندا شریعت نے اس کوالک سال کے ساتھ بیان کی سال کا گزرنا ضروری ہے۔ کیونکہ نمی کریم خلافی فرز ہی کہ برجنے کی ہوتا ہے۔ کیونکہ نمی مال پر زکو ق نہیں جی کہ اس پرسال گزرجائے۔ اور اس دلیل کی بناء پر بھی کہ برجنے کی طاقت (ایک سال) ہی ویے والا ہے۔ اس لئے کہ سال مختق ضملوں کوشائل ہوتا ہے۔ اور عام طور پر ان فصلوں کی قیمتوں میں حدیث ابی امامہ فی فصل انصائم (المحدیث 2237) .

فرق ہوتا ہے۔ لہذ الحكم كا دارو مداري (سال) ہوگا۔

سرن الرا المرا المرا المرا المرا المرا والمرا والمرا والمرا والمب ب كونكدام كے اطلاق كا تقاضه بى ب اور يہ بھى كباتكيا كير (فقہاء) نے فرمایا: اس كوفورى طور پر اداكرنا واجب ب كونكدام كے اطلاق كا تقاضه بى ب اور يہ بھى كباتكيا كے ديا خير ہے واجب ہے كونكد سارى عمر اس كى ادائيگى كا وقت ہے لہذا بخفلت كى صورت ميں نصاب ہلاك ہونے كے بعد وہ ضامن نہ ہوگا۔ (ہدایا ولين الآب الركوة والا مور)

ترآن کے مطابق فرضیت زکوۃ کابیان

( ) وَاقِيهُ وا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ (التروبين) اورتماز قائم ركواورزكوة دواورركوع كرن والول كرماته ركوع كرو-

ر الله الله المارية المله بالصلوة والزكوة وكانَ عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيًا (مريم، ۵۵) اورائي محروالول كو (ف) نماز اورزكوة كائتكم ديتااورائي رب كوتيندتغا-

رَّ (٣) اللَّذِيْدَ إِنْ مَكَنْهُمْ فِي الْاَرْضِ الْحَالُوةَ وَ اتَوَا الزَّكُوةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوَا عَنِ الْمُنْكُو وَ اللهِ عَاقِبَةُ الْاُمُور (جُ ٣١٠)

یں ساجہ اور سور رہاں ہیں اور یں تو نماز برقائم رکھی اور زکو ہوری اور بھلائی کا تھم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی تا ہوں کے اگر ہم انہیں زبین بیں قابودیں۔ تو نماز برقائم رکھیں اور زکو ہوری اور بھلائی کا تھم کریں اور برائی سے روکیس اور اللہٰ ہی کے لئے سب کا مول کا انجام ہے۔

(٣) وَ أَفِيهُ وَ الصَّلُوٰ قَ وَ النَّوا الزَّكُوٰ قَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُوْلُ لَعَلَّكُمْ فُرْحَمُونَ (الزَّرَانَ) اورنماز قائم ركواورزكو قادواوررسول كافرما نبردارى كرواس اميد بركتم بررتم بو- (٥) الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوٰ قَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ هُم بِالْلَاحِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ (عمل بر) وجونماز بريار كحظ بين اورزكو قادسية بين اورده آثرت بريقين ركعة بين -

### امادیث نبوی ملافظ کے مطابق فرضیت زکوة کا بیان

امام بخاری علیہ الرحمدا پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول کر بیم سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فض کو اللہ تعالی نے مال و زر دیا اور اس نے اس کی زکوۃ اوائیس کی تو قیامت کے ون اس کا مال و زر کنج سانپ کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا جس کی آئے تھوں پر دوسیاہ نقطے ہوں کے پیمروہ سانپ اس فخص کے کلے میں بطور طوق ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اس فخص کی دونوں یا چھیں پکڑے گا اور کے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہول اس کے جائے گا اور وہ سانپ اس فخص کی دونوں یا چھیں پکڑے گا اور کے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہول اس کے بعد آپ نے بیا تیر میں روک کا یہ شریل اللہ میں اس کے بیار میران سال کے بیرائی تیرا مال تہ کریں الی اور اور کے بیار کی کا کہ میں تیرا مال ہوگ جو بخل کرتے ہیں بیر کمان تہ کریں الی آخرالا یہ (بوری، کاب الزکوۃ)

امام بخاری وسلم علیهاالی جمدای اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت این عمال رضی الله عنهما فرماتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے جب حضرت معاذر ضی اللہ عنہ کو (امیریا قاضی بناکر) یمن بھیجاتو ان سے فرمایا کہتم اہل کتاب ہیں سے ایک قوم (یہود ونسنارٹ) کے پاس جارہ ہوائندا (پہلے تو تم) انہیں اس بات کی گوائی دینے کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکئی معبود منہیں ہاور بلا شبر محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ دعوت کو قبول کر لیس تو پھر تم آئیس بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرزکو ہ فرض رات میں پائے تمازی قرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان جا تیس تو پھراس کے بعد آئیس آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرزکو ہ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے (لیعنی ان کو گول سے جو ما لک نصاب ہوں) کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دے دی جا گی ہے وال کے مالداروں سے (لیعنی ان کو گول سے جو ما لک نصاب ہوں) کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دے دی جو کی ہے اگر وہ اسے مان جا تیس تم ہے اور کھتا کہ ان سے ذکو ہ میں ان چا مال لین نیز تم (زکو ہ لینے میں غیر قانونی تحقی کر سے یا مال کو تین حصوں میں تعتبیم کرتا اچھا، برا، ورمیا نہ لاؤ ہ میں درمیانہ مال لین نیز تم (زکو ہ لینے میں غیر قانونی تحقی کر سے ان سے ایس چیزوں کا مطالبہ کر کے جو ان پر واجب نہ ہوں اور یا آئیس زبان یا ہاتھ سے ایڈ اء پہنچا کر ) ان کی بددعا نہ لین کروکھ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دعا کی قرابت کے درمیان کوئی پر دہ نیس ہے۔ (بناری دسلم، کتب الزکو ہ)

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت رافع بن خدت کی رضی اللّٰہ عنہ فریاتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللّہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا امائتد اری کے ساتھ ذکارۃ وصول کرنے والا اللّٰہ کی راہ میں لڑنے والے کے برابر ہے۔ یہاں تک میدلوٹ کرایئے گھر آ ہے۔ (سنن ابن ماجہ کاب از کوۃ)
میدلوٹ کرایئے گھر آ ہے۔ (سنن ابن ماجہ کاب از کوۃ)

### تفاسر قرآنی کے مطابق فرضیت زکوة کابیان

اَلَمْ تَوَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُوا اَيُدِيَكُمْ وَ اَقِيْمُوا الطَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِتَالُ اِذَا فَرِيْقَ مُنْهُمْ يَحْشَوُنَ النَّاسَ كَخَشُيَةِ اللهِ اَوُ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوُلَا اَخَرُتْنَا اِلْى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَلْ مَنَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ لَمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيَّلًا . (اتراء، 22)

کیاتم نے انہیں نہ ویکھا جن ہے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو۔اور نماز قائم دکھواور زکو ۃ دو پھر جب ان پر جہاد فرش کیا گیا۔ تو اُن میں بعضے لوگوں سے الیا ڈرنے گئے جیسے اللئہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد۔اور بولے اے دب ہمارے تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیاتھوڑی مدت تک ہمیں اور جسنے دیا ہوتاتم فرمادو کہ دنیا کا برتناتھوڑا ہے۔اور ڈروالوں کے لئے آخرت انجی اور تم پرتا کے برابرظلم نہ ہوگا۔ ( گنزالا بمان)

مدرالا فاصل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمه لکھتے ہیں بشرکتین مکه مکر مدیس مسلمانوں کو بہت ایذا کی ویت سے بجرت ہے آبل اسحاب رسول سلی اللهٔ علیه وسلم کی ایک جماعت نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بمیس کا فرول سے لڑنے کی اجازت دیجئے انہوں نے جمیس بہت ستایا ہے اور بہت ایذا کی دیتے ہیں۔حضور نے فرمایا کہ اُن کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ روکو، نماز اور زکو ق جوتم پر فرض ہے وہ ادا کرتے رہو۔ فاکدہ۔ اس سے ٹابت ہوا کہ نماز وزکو ق جہاد سے پہلے اُرض ہوئیں۔ (فزائن العرفان ، نساہ کے)

ا مام بصائل رحمه الله ان تمام آیات واحادیث سے بینتیجه اخذ کرتے ہیں که مال میں فرض کیا عمیاحق زکو ق ہی ہے۔ تمام مال خرج کرنا فرض نبیس ہے۔اور بیرکہ کنزوہ مال ہے جس کی زکو ق ادائبیں کی جاتی۔

فر اتے ہیں کہ صحابہ میں حصرت علیان اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جیسے افراد ہمی ہے جن پرفرا فی ظاہراً نظر آئی تھی اور وہ برے بال و دولت والے ہے۔ اور بی شاہر آئی آئی ان کے حالات کا علم ہونے کے باوجووائیس تمام مال تکا لئے کا حکم ندویا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کا تمام سوتا جا بدی فرج کرنا فرض ہیں ہے۔ اس میں ہے فرض صرف ذکو ہ ہے۔ ہاں اگر ایسے حالات ہوں جن میں ایک دومرے سے بمدروی کرنا اور صدقہ فیرات کرنا لازم تھیرے جیسا کہ مجبور ، بھو کے ، ال چار ، بال سال اور الی میت پرصد قد کرنا جس کے پاس تمن وفن کے لئے پھی ندہو کے ونکہ حضرت قاطمة رضی الله عند بنت قیس نے رسول الله سوئیا ہو اور ایک روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: مال میں ذکو ہ کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔ اور بد آیت تلاوت کی: گئے سس الجسو اً اُن تُولُون وَ الْتَعَانِي وَ الْتَعَامِي وَ الْتَعَانِي وَ الْتَعَانُونَ وَ الْتَعَانِي وَ ا

کے رشتہ داروں اور بتیموں اور مختاجوں اور مسافروں اور مانتلنے دالوں کو دیں ادر گردنوں (کے چھڑانے) میں (فرچ کریں) ادر نماز پڑھیں اور زکو قادیں اور جب عہد کرلیں تو اس کو پورا کریں اور تختی اور تکلیف میں اور (معرکد) کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں بھی لوگ میں جو (ایمان میں) سے میں اور یکی میں جو (اللہ ہے) ڈرنے دالے ہیں۔ (ادکام القرآن، البقرہ، ۱۷۷)

ا مام ابو بكر جصاص حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں: حصرت ابو ہريرہ رضى الله عندے نفل كرتے ہيں كه رسول الله منافق أن فرمایا. بجھے يہ پستنيس كه ميرے پاس احد پهاڑى جتنا سونا ہوتا اور تين دن گزرنے كے بعد بھى اس ميں سے بچھ ميرے پاس، جائے۔الا يه كہ بچھے معدقہ ومول كرتے والا بى كوئى نہ فے يا ہمى اے اپنے قرض اداكرنے تك دكھ لوں۔

اس صدیت کے بارے میں امام بصاص فرماتے ہیں: اس میں بیذکر ہوا ہے کہ نی اکرم نباتین کے ایسا کرنا اپنے لئے فتخب نہیں فرمایا بلکہ اسے فرج کرنا پہند کیا۔ گرفزج نہ کرنے والوں پرکوئی وعید ذکرنہیں کی۔

پر حضرت ابوا مار منی اللہ عندے ایک اور روایت الل کرتے میں کہ الل صفہ میں سے ایک مخص فوت ہوئے تو ان کے ماس سے ایک مخص فوت ہوئے تو ان کے ماس سے ایک ویٹارٹکلا۔ نبی مُن کُنٹی کُٹر مایا ایک وائے آگ کا۔

#### مداهب اربعه كے مطابق فرضيت زكوة كابيان

علامداین قدامد مقدی منبی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ ذکوۃ اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اور اس کی فرضیت قرآن وسنت اور اجماع امت سے تابت ہے۔ قرآن سے اس کا جوت یہ ہے کہ "متم ذکوۃ اوا کرو" اور صدیث معاذر منی اللہ عنہ کے تم اس وقت تک ان سے جاد کروحی کہ وہ ذکوۃ ادا کریں۔ اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ ذکوۃ فرض ہے۔ (المنی، جمہم ۲۳۳ میروت)

طامہ شرف الدین نودی شافعی علیہ الرحمہ کھے ہیں کہ ذکوۃ اسلام کے اداکین میں ہے رکن اور اس کے فرائف میں ہے فرض ہے۔ اس کی فرضیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان " تم نمازۃ کم اور ذکوۃ اداکر و " (ابتروس) اور حدیث ہے جوت اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں۔ ایک فخص نے مرض کیا یا رسول اللہ تا ہی اسلام کیا ہے؟ آپ تا ہی اللہ اسلام میں ہے؟ آپ تا ہی اسلام میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ اس بی کمی کو شریک شرخیرا اور تو نمازۃ الم کرے اور فرض ذکوۃ ادا کرے۔ داراتی بعادی اس حدیث بی ذکوۃ کے لئے فرضیت کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے اور نماز کے عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ البنداز کوۃ فرض ہے اور اس کی فرضیت بیں کی کا اختلاف نہیں ہے۔ (بحوی من ہی ہی ۱۹۸۹ء پروت)

علامة شهاب الدين قرافى ماكل عليه الرحمة لكعة بين: ذكوة فرض باس كامعنى بيب مال كوپاك كرنا ب\_اوراس كاجوت الله تعالى كالم الدين قرافى ماكل عليهم إن صلوتك سكن الله تعالى كالم الله تعالى كالم الله تعالى الله تعالى

اے محبوب مُنَا اَفْتِهُا اِن کے مال میں سے زکو ہ تحصیل کروجس سے تم انھیں سخرااور پا کیزہ کردواوران کے ق میں دعائے خیر کر دبیتک تمہاری دعاؤن کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانیا ہے۔ (ذخرو، ج ۵ بس میردن) علامہ ابن محمود البابر تی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ذکوۃ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول مالی تی ہے فرض ہے۔ادراس کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے اور نبی کریم فائی کی کے دوراقدس سے لے کر آج کے دن تک اس کا کسی ایک نے بھی انکار نبیس کیا۔ نقباء بہت سے مقامات پر وجوب کا لفظ فرض کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کا تھم بیہوتا ہے کہ ان احکام کا جوت بہت کی اصادیث سے ہوتا ہے۔ البتہ بعض احکام اخبار احاد سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔البذا ان دونوں الفاظ کا لیعنی فرض اور واجب کا ایک دوسرے کے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جسم سے مقام پر مجازی کی طور بولا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ بھور سے سے مقام پر مجازی کے مقام پر مجازی کی اس کا مقام بی مجازی کے مقام پر مجازی کی سے معالم بھور ہو کا بھور بولیہ کی مقام بھور بولوں ہو کی کی مقام بھور بولیا ہو کا بولیہ کی ایک کی مقام بولیہ کی مقام بولیہ کی مقام بولیہ کی مقام بولیہ کی جائے ہو کی مقام بر مجازی کی مقام بولیہ کی بولیہ کی بولیہ کی مقام بولیہ کی مقام بولیہ کی بولی

# باب التَّغُلِيظِ فِي حَبْسِ الزَّكَاةِ يه باب زكوة ادانه كرن كى شديد غدمت ميں ہے

2438 – آخْبَرُنَا هَنَاهُ بُنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ آبِي مُعَاوِبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بُنِ سُويْلِا عَنْ آبِي ذَرٍّ قَالَ جِنْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلِّي أَنْزِلَ فِي شَيْءٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ فَدَاكَ آبِي وَاُمِّي قَالَ الْاَكْنُرُونَ آمُوالاً إِلَّا مَنْ قَالَ هَ كَذَا وَهِ كَذَا وَهِ كَذَا وَهِ كَذَا حَتَّى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلَّ هَ يَهُ وَإِيلاً آرُ بَقَرًا لَهُ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا جَانَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آعُظُمَ مَا كَانَتْ وَاسْمَنَهُ تَطُوُّهُ مِا عُقَافِهَا وَتَنْطُحُهُ فِهُ رُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتُ أُخْرًاهَا أَعِيدَتْ أُولاهَا حَتَّى بَيْنَ النَّاسِ .

المجاف المناور معارف المؤرخفار المؤلفة المان كرتے بين بل في اكرم الكفام كي الدم الكفام كي الدم الكفام الله المساور من بيشتے ہوئے جب آپ في بحق آتے ہوئے الما حظر قرما يا تو ارشاد قرما يا: رب كعبى كتم او ولاك سب سے زيادہ فسارے بين بين بين بين بين المرب المين الم

مى او ملے والا دوبار ، آجائے گا اور جب تك لوگول كے درميان فيصله بين موجاتا ايمانى موتارے كا۔

2440 - آخُبَوْنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُؤْمِنَى قَالَ حَذَّنَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ آبِى رَاشِدٍ عَنُ آبِى وَالِلِ عَنْ مَلْدِ اللهِ قَالَ وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا بُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوُفًا فِي عُنْهِ اللهِ قَالَ وَمُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا بُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوُفًا فِي عُنْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا بُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوُفًا فِي عُنْهِ مَنْ اللهِ عَنْ وَجُلَ (وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْحَلُونَ شَابَعَا وَاللهِ عَنْ وَجُلُوا اللهِ عَلَى اللهُ مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

金金 معرت عبدالله الأنظيان كرت بن بي اكرم الكلي في بات ادا الدار الى ؟

جس شخص کے پاس مال موجود ہواور وہ اس مال کاحق ادائیں کرتا تو (قیامت کے دن) ایک سفید سروالا سانپ طوق کے طور پراس بی سرون سروالا سانپ طوت کے طور پراس بی سرون سن یوا ، اجائے گا اور وہ سانب اس کے جیجے بیجیے جائے گا۔

(پھرنی اکرم من اُڈینا نے یاشا، کی اور داوی نے) اس کے مصداتی کے طور پر قر آن کی ہے آیت تلاوت کی:

''جن اوگوں کو انتد تعالیٰ نے اپ فضل کے ذریع مال عطا کیا ہے اور دوائی مال کے بارے میں بخل سے کام لیتے

تی تم ان کے بارے میں برگمان ند کرو کہ بیان کے لیے بہتر ہے بلکہ بیان کے لیے بُرا ہے جو وہ بخل کرتے ہیں اُتیامت کے دن وہ چیز طوق کے طور پر انہیں پہنائی جائے گا'۔

2441-احرجه ابو داؤد في الزكاة، باب في حقوق المال (الحديث 1660) بنحوة . تحقة الاشراف ( 15453) .

فَيَرِي سَبِيْلَةً .

م الله الوجريده التنظيمان كرت بير السي في اكرم الكيني كويدار شادفرمات موت ساب:

جس فض کے پاس اونٹ ہوں اور وہ ان کے نجبہ اور رسل عن ان کاحق ادائیں کرتا (بینی ان کی زکو ۃ ادائیں کرتا)

لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ انجدہ اور رسل سے زرد کیا ہے؟ نبی اگرم تکا نیزا نے فر مایا: ان کی تنگی اور فوشی لی۔ (پھر آپ من تیزا کے فر مایا:) تو جب وہ فحض قیامت کے دن آ ہے گا تو وہ جائور زیادہ موٹا تازہ اور تیز ہوگا اس فحض کو ان جائوروں نے فر مایا:) تو جب وہ فحض قیامت کے دن آ ہے گا اور وہ جائور ایج پاؤں کے ذریعے اس مخص کوروندیں سے جب آ خری جائور ہیں کے مائے ایک میدان میں گر جب آ خری جائور ہیں ایسا ترے گا اور جب تک لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں ہوجاتا اس وقت تک اس کے ساتھ ایسا ی ایسا ترے گا نیوار ہیں ہوگا جو پچاس بڑار مال کا ہوگا ، پھردہ فخص اپنا راستہ دیکھے گا۔

جس فض کے ساتھ گائے ہوں اور وہ تنگی اور خوشحالی میں ان کا حق ادائیں کرتا (یعنی ان کی زکو ق ادائیں کرتا) تو قیامت کے دن وہ گائیں زیادہ موٹی تازی اور تیز ہوکراس کے پاس آئیں گی اس فنص کو ان کے سامنے ایک کھلے میدان میں ڈال دیا جائے گا'وہ اسے سینگ ماریں گی' سینگ والی گائے سینگ مارے گی اور پاؤں والی اسے پاؤں مارے گی' جب آخری گائے ہی ایسا کر لے گی' تو پہلی ووبارہ آجائے گی' جس دن کی مقدار بچاس بڑارسال کے برابر ہے' اس پورے دن میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا' یہال تک کہ جب لوگول کے درمیان فیصلہ ہوجائے گا' اس وقت وہ فض اپنا راستہ دیکھے گا۔

جس فخص کے پاس بحریاں ہوں اور وہ ان کا حق متلی اور خوشحالی کے دوران ادائیس کرتا تو قیامت کے دن وہ بحریاں زیادہ موٹی تازی اور بھاری بحرکم ہوکراس کے سامنے آئیس گی کھراس فخص کوان کے سامنے ایک کھلے میدان میں ڈال دیا جائے گا تو پاؤں والی بحریاں اے اپنے سینگ ماریں گی ان میں کوئی ایس پاؤں والی بحریاں اے اپنے سینگ ماریں گی ان میں کوئی ایس کمری نہیں ہوگی جس کا سینگ مڑا ہوا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو بجب ان میں سے آخری گزرجائے گی تو پہلے وائی دوبارہ آجائے گی ایس وقت وقت وقت وقت اس میں ہوگا جس کی مقدار بچاس ہرارسال ہے بہاں تک کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گی اس وقت وقت واقت ان ایس دی مقدار بچاس ہرارسال ہے بہاں تک کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گی اس وقت واقت این ان اس دی کے گا۔

# باب مَانِعِ الزَّكَاةِ

یہ باب زکوۃ ادانہ کرنے والے کے بیان میں ہے

2442 – آخُبَرَن أَفَيَبَهُ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهُوِيّ قَالَ آخُبَرَنِي عُيَدُ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدَهُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ ابُو بَكُو بَعُدَهُ وَسَلَّمَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لا يَى بَكُو كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُولُ أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ لا قَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الطّهُ الْآلَةُ وَالزّكَاةِ فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ لا قَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الطّهُ الْآلَةِ وَالزّكَاةِ فَإِنَّ الزّكَاةَ حَقُ الْمَالِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ . فَقَالَ آبُو بُكُو رَضِى اللله عَنْهُ لا قَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الطَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُ الْمَالِ

وَاللّٰهِ لَوْ مَنْهُ وَيَى عِقَالاً كَانُوا يُوَدُّونَهُ إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا اَنْ رَايَتُ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ آبِى بَكْرٍ لِلْفِتَالِ فَعَرَفْتُ آنَهُ الْحَقَٰ .

الم الله المراب الوہریرہ فی فیزیان کرتے ہیں جب ہی اکرم نوٹی فی کا دصال ہوگیا اور آپ کے بعد حضرت الوہر فی فیز کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو ہجھ عربوں نے کفر افتیار کیا حضرت عمر فی فیز نے حضرت ابو بکر فی فیزے کہا: آپ ان لوگوں کے ساتھ کیے الوائی کریں مے جبکہ نی اکرم مَن فیز کے میہ بات ارشاد فرمائی ہے:

بجھے اس بات کا تھم ویا گیا ہے میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ بیاعتراف نہیں کر لیتے کہ اللہ انتحالی کے علاوہ کو فی معبود نہیں ہے تو وہ اپنے مال اپل جان انتحالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہ اپنے مال اپل جان کو جھے ہے تعاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہ اپنے مال اپل جان کو جھے ہے تعاولا کر لیتا ہے البت اس کے تعام مختلف ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ دگا۔

حسرت ابو بحر ظائز نے قرمایا: میں ایسے ہر فض کے ظلاف لڑائی کروں گا جونماز اور زکوۃ کے درمیان فرق کرتا ہے زکوۃ مال کاحق ہے اللہ کی تنم اگر وہ مجھے کوئی ایسی رہتی دینے سے انکار کرتے ہیں جودہ اللہ کے نبی کوادا کیا کرتے ہے تو میں ان کے اس انکار پر بھی ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔

حضرت عمر بھنٹو کہتے ہیں: اللہ کا تتم! بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حضرت ابو بمر النو کو لڑائی کے لیے شرح صدرعطا کمیا ہے اور مجھے رہمی ہت چل حمیا کہ ان کامؤنف درست ہے۔

#### فتندمنكرين زكؤة كابيان

جب نی کریم سنی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہے تشریف لے کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول قرار پائے تو

پچھ نے نشوں نے سرابھارنا چاہا۔ اس بارے ہیں ہم نے دسویں قسط ہی تذکرہ صدیق کے تحت پچھ روشی ڈالی تھی اور وہاں ان

فتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خصوصیت ہے فتنہ ارتداد کا ذکر کیا تھا جس کے مطعق بتایا تھا کہ اس عظیم فتہ کو حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے کتنی جرات اور تدیر کے ساتھ ختم کیا اور وہ موت کے کھا شائر گیا۔ ندکورہ بالا صدیت میں اس متم کے ایک اور فتنہ
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی صورت میں ہوئی کہ پچھ قبائل مثلا غطفان اور بن سلیم وغیرہ نے زکوۃ و سے سے انکار کر دیا اس طرح انہوں نے اسلام کے اس اہم اور بنیادی فریضہ کا انکار کیا۔

2442-احرجه البحاري في الزكاة، باب وجوب الزكاة والحديث 1399 و 1400)، وباب اخذا المعال في الصدقة والحديث 1456) محتصراً، وفي استنابة المرتدين و المعاندين و قتالهم، باب قتل من ابن قبول الفرائعن و ما نسبوا الى الردة والحديث 2924 و 2925)، وفي الاعتصام بالكتاب و المستة، باب الالمتنادة يستن وسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث 2825) . واخرجه مسلم في الإيمان، باب الامر بقتال الماس حتى يقولوا لا اله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا يحقها و و كلت سريرته الى الله تعالى و قتال من منع الزكاة و غيرها من حقوق الاسلام، و اهتمام الإمام بشعائر الاسلام والحديث 32) . واحرجه ابو داؤد في الزكاة . والحديث 1556 و 1557) . واخرجه الترمذي في الإيمان، باب ما حاء امرت ان اقاتل الماس حتى يقولوا لا اله الا الله والحديث 2003 و 2003) ، واخرجه النسائي في الجهاد، باب وجوب الجهاد (3091 و 3092) ، و في تحريم الدم، . 1 . والحديث 3980 و 3983 و 3983) . تحقة الاشراف (66 101) .

ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کی فریضہ پڑ کمل نہ کرنا اور بات ہے گراس فریضہ کا سرے سے انکار ہی کروینا

ایک دوسرے معنی رکھتا ہے بہی وجہ ہے کہ منکرین ذکوۃ کے بارے بھی کفر حقیقی معنی بھی استعال فرمایا گیا ہے ویسے اس لفظ کے

بارے بھی تفصیل میری حیاتی ہے کہ یا تو ان لوگوں کے بارے بھی لفظ " کفر" (وہ کا فرہو گئے) حقیقی معنی بھی استعال فرمایا گیا

ہے کیونکہ ذکوۃ کی فرضیت قطعی ہے اور فرضیت ذکوۃ سے انکار کفر ہے یا ہیرکہ ان لوگوں کو کا فر اس لئے کہا گیا کہ انہوں نے ذکوۃ

ہے کیونکہ ذکوۃ کی فرضیت قطعی ہے اور فرضیت ذکوۃ سے انکار کفر ہے یا ہیرکہ ان لوگوں کو کا فر اس لئے کہا گیا کہ انہوں نے ذکوۃ

وینے ہے انکار کیا لہٰذاان کے اس بخت جرم پر بطر بق تعلیظ وتشدید کفر کا اطلاق کیا گیا۔ بہرصال جو معنی بھی سعین کئے جا تھی ان

دھزت عررضی اللہ عند نے جب بیصورت حال دیکھی تو ان لوگوں کے ظاہرا حوال کے مطابق کہ وہ لوگ بظاہر تو مسلمان کہلاتے ہی تھے ان کے نفر جس تامل کیا اور حضرت ابو بحررضی اللہ عند کے اس فیصلہ پراعتراض کیا گر جب حضرت ابو بحررضی اللہ عند کے اس فیصلہ پراعتراض کیا گر جب حضرت ابو بحررضی اللہ عند نے انہیں حقیقت حال بتائی تو نہ صرف بید کہ وہ بھی حضرت ابو بحررضی اللہ عند کے فیصلے کے جمعوا ہو مجھے بلکہ انہیں یقین کامل بھی ہو گیا کہ حضرت ابو بحر ضی اللہ عند کی فراست ایمانی اور ان کے تد بر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل مسیح ہے۔

لعض روایتوں میں منقول ہے کہ دوسرے محابہ رضی الله عنبم حتیٰ کہ حضرت علی رضی الله عندہنے بھی حضرت ابو بمر رضی الله عند کو جنگ کرنے ہے منع کی اور کہا کہ عہد خلافت کا ابتدائی دور ہے نالف بہت زیادہ ہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ ونساد پھوٹ پڑے اور اسلام کونسی طرح نقصان پہنچ جائے اس لئے اس معالمے میں ابھی توقف کرنا جاہے محر حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے نہایت جرات اور بہادری کے ساتھ انہیں یہ جواب دیا کہ اگر اس معالمے میں تمام لوگ ایک طرف ہو جا کیں اور میں تنہا رہ جا وَال تو پھر بھی اینے نیلے میں کوئی لیک نہیں دکھاؤں کا اور شعائر دین کی حفاظ اور اسلام کے نظریات واعمال کے تحفظ کے لئے میں نے جو قدم اٹھایا ہے اس میں افزش نہیں آئے گی اور میں پوری قوم سے تن تنبا جنگ کروں گا اس سے حضرت ابو بکر رضی الله عند کی اصابت رائے، جرات اور شجاعت و بہادری کا انداز و نگایا جا سکتا ہے۔ آنخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم کے ارشاوگرامی جس نے نا ال الا الله كهدليا، مين لا المدالا الله مي مراد بوراكلمه تو حيد يعني لا الدالا الله محمد رسول الله، مي كيونكه اس بات يراجماع والنّفاق ہے كه اسلام تبول كرنے كے لئے صرف لا الدالا الله كهدليما بى معتبر نبيس بے بكدالله كى وحدانيت كے اقرار كے ساتھ آتخضرت صلى الله علیہ دملم کی رسمانت کا اقرار بھی ضروری ہے۔الا بحقہ (سوائے اسلام فق کے ) کا مطلب میہ ہے کہ اگر اس پر دیت لازم ہوگی یا ادر کس تنم کاکوئی حن اس کے ذہبے ہوگا تو اس کی ادائیگی بہرصورت ضروری ہوگی انی طرح تصاص وغیرہ میں اسے تل کیا جاسکے گا۔ دحیابہ علی اللہ (اور اس کا حیاب اللہ کے ذمہ ہے) کا مطلب میہ ہے کہ جو تخص لا الدالا اللہ کہدیے گا اور اینے آب کومسلمان ظاہر کرے گا تو ہم اس کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں مے اور اس سے جنگ نبیں کریں مے اور نہ ہم اس کے باطن کی تحقیق و تغتیش کریں مے کہ آیا وہ اپنے ایمان واسلام میں مخلص وصادت ہے یانبیں؟ بلکہ اس کے باطن کا حال اللہ کے سپر دکر دیں مے اگر وہ صرف ظاہر طور پرمسلمان ہوا ہوگا اور دل ہے ایمان نہیں لایا ہوگا جیسا کہ منافقین کا حال ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعانی اپنے آپ اس سے نمٹ لے گا۔ من فرق بین الصلوٰۃ والز کاۃ (جو تھی نماز اور زکوۃ کے درمیان فرق کرے گا) یعنی نماز کے

وجوب کا تو قائل ہو محرز کو ق کے وجوب کا منکر ہویا نماز پڑھتا ہو محرز کو قادانہ کرے۔عناق بحری کے اس بچہ کو کہتے ہیں جوالیک برس سے کم عمر کا ہو۔

اب آخریس آئی بات اور جان لیج که حضرت ایو بکرری القد صدفے جوفر مایا که یمی ان کے اس افکار کی وجہ ہے ان ہے جنگ کروں گا ، تو ابھی اوپر " کفر" کے بارے یس جو تفصیل بیان کی گئی تھی ای طرح اس قول کے بارے یس بھی بہتی یہ تفصیل ہوگی کہ دہ وجوب زکو ق کے مشکر ہوگئے ہیں تو یمی ان کے تفراور ان کے ارتداد کی وجہ ہے ان سے جنگ کروں گا اور اگر وہ مشکر زکو ق تو شدہ وجوب زکو ق آوانہ کر رہے ہوں تو بھر ان سے میری جنگ شعائر اسلام کی مفات ، درای فقنہ کے سد باب کے لئے ہوگئے۔

گا۔

### منكرز كؤة سے ذكؤة وصول كرنے ميں ائمة فقہاء كے غداہب

علامه ابن قدامه مقدی عنبل علیه الرحمه بکھتے ہیں: جس نے زکوۃ کا انکار کیا وہ ای طرح جیسے اس نے قرآن وسنت کا انکار کیا ہے اور ان دونوں بعنی قرآن وسنت کا انکار کرنا کفر ہے۔

ادراگرکوئی اس کے دجوب کے انکار کاعقیدہ رکھتا ہے تب امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی زکزۃ مقرر کرے اور اس سے دصول کر ہے۔ البتہ ذکؤۃ سے زیادہ وصول نہ کرے۔ اور اکثر الل علم یعنی حضرت امام اعظم ابوصنیف، امام مالک اور امام شافعی ادر ان کے اسحاب کا بہی تول ہے۔

حضرت ایخی بن رہوبیا در حضرت ابو بجرعبد العزیز علیما الرحمہ نے کہا ہے کہ جب وہ اپنا مال چھپائے تا کہ زکو ہ ادانہ کرنی پڑے حتیٰ کہ امام پر ظاہر ہوجائے تو وہ ان ہے زکو ہ وسول کرےگا۔ (امنی بج ہم ۴۳۳م بیردی)

باب مُشُورًة مَانِعِ الزَّكَاةِ

یہ باب زکوۃ ادانہ کرنے والے کی سراکے بیان میں ہے

2443 – آخُبَـرَنَـا عَـمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَلَمُنَا يَحْيِي قَالَ حَلَمُنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَلَيْنِي آبِي عَنُ جَدِّى

2443- احرجه ابر داؤد في الزكاة، باب في زكاة السائمة والحديث 1575) . وانحوجه النسائي في الركاة، باب سقوط الركاة عن الابل اذا كانت وسلالا هلها و لحمولتهم والحديث 2448) . تحفة الاشراف (11384) . قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ آرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُون لَا يُفَرَّقُ إِبِلْ عَنْ حَسَابِهَا مَنْ أَعْظَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ آجُرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا الْحِلُّوهَا وَشَطُرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِنَا لَا يَحِلُّ لَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءً ".

اکرم نن بین کا کھا۔ بنم بن کی میان کرتے ہیں میرے والدنے میرے دادا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے میں نے نی اکرم نن بین کے کہ ارشاد فرماتے ہوئے ستاہے:

تر نے والے اونوں میں سے جالیس اونوں میں سے ایک بنت لیون (کی ادائیگی ذکوۃ کے طور پر) لازم ہوگی۔ حساب نگانے کے دوران اونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے جوش اجر کے حسول کے لیے ادائیگی کرے گا اسے اجر ملے گا اور جوشن اوا یکی کرے گا اور جوشن اوا یکی سے اور آلی محر کے لیے ان میں سے جوشن اوا یکی سے اور آلی محر کے لیے ان میں سے کوئی چیز لینا ج نزمبیں ہے۔

### ز کو ة نه دينے والوں کی سزا کا بيان

حضرت ابو ہریرہ منی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ بلیہ وسلم نے قربایا "جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال وزر دیا اور اس نے اس کی زکوۃ اوائیس کی تو قیامت کے دن اس کا مال وزر سنج سانپ کی شکل جس تبدیل کیا جائے گا جس کی ہم تکھوں پر دیسیاہ نقطے ہوں کے نیسرہ مسانب اس شخص کی دونوں با چھیں کہڑے گا و دیسیاہ نقطے ہوں کہ جس کی میں بالورہ مسانب اس شخص کی دونوں با چھیں کہڑے گا اور کے گا کہ جس تیرا مال ہوں تیرا مال ہوں ، تیرا شرا اس کے بعد آپ نے بدآپ نے بیا بیت پڑھی (وکا قدم مستر اللہ بین بین تیرا مال ہوں ، تیرا شرا نا نہ ہوں اس کے بعد آپ نے بیا بیت پڑھی (وکا قدم مستر اللہ بین بین تیرا مال ہوں ، تیرا شرا نا نہ ہوں اس کے بعد آپ نے بیا بیت پڑھی (وکا قدم مستر اللہ بین بین تیرا مال ہوں ، تیرا میں نے بیا ہوں ہوں کی اللہ بیرا بیاری مسئل واللہ بیرا بیاری مسئل والسانع ، جلد دوم ، قم الحدیث میں میں اس کے بعد آپ میں بیاری مسئل والے بیار بیاری مسئل والے بیرا بیاری مسئل والے بیار بیاری مسئل والے بیار بیاری میں دونوں ، قم الحدیث میں بیٹر کی بیاری میں بیاری مسئل والے بیاری میں بیاری بیاری میں بیاری میں بیاری بیاری میں بیاری بیاری میں بیاری بیاری میں بیاری بیاری

سنج سانپ کا مطلب ہے ہے کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں سے اور بیر ننجا بین سانپ کے بہت زیادہ زہریا؛ اور درار ہر ہونے کی علامت ہے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی کے بعد بطور استدلال آیت کریمہ کی تلاوت فرما کر آگا؛ فرمایا کہ خب انجھی طرح من لوکہ اللہ تعالیٰ بھی بہی ارشادہ آیا تا ہے۔

ہ ہے۔ ہے ہوں آ مرہ سے ہے (وَ لا یَسْحَسَبَنَ الَّذِیْنَ یَبْحُلُونَ بِمَا اللهُ مِنُ فَضُلِ مو حَیْرًا لَهُمْ بَلُ هُوَ شَوِّ لَهُمْ اللهُ مِنُ فَضُلِ مو حَیْرًا لَهُمْ بَلُ هُو شَوِّ لَهُمْ اللهُ مِن فَضُلِ مو حَیْرًا لَهُمْ بَلُ هُو شَوِّ لَهُمْ الله عَلَى مَا بَیْطَوّفُونَ مَا بَیْحِلُوں کو الله تعالی کے اللہ علی عطافر بایا ہے اور وہ اللہ میں بال کے بارہ میں یہ کمان نہ کریں کہ وہ ال کے بہتر ہے بلکہ وہ بال تو ان کے حق میں مراسر دبال جان ہے اور یادر کھو وہ وقت دور نیس ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اس مال کا کہ جس میں بنل ارتے میں طوق بہنا کے وہ ان کے ان کا کہ جس میں بنل اور میں ڈالا جائے گا۔

جی کے بغوی مسنی و مفہوم کا بیان

علامه مجد الدين محربن يعقوب فيروزآ بادى متوفى ١٨٥ ه لكهة بين بكل كرم كى مند ب\_

(القامون المحيط عصص ٢٨٨مطيوند واراحيا والتراث العرف ورساواموايد)

علامه حسین بن محمد راغب اصغیانی متوفی ۵۰۲ ه لکسته بین: جس مال کوجع کرنے کاحق ند مواس کوخرج ند کرنا بحل ہے اس کا شرج سنور شسائی (جادروم) مقابل جود ہے بخیل اس مخص کو کہتے ہیں جو بہ کثرت بل کر ہے بل کی دوشمیں ہیں اپنے مال میں بل کر ۱ اور غیر کے مال می رو پر

(آيت) الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما انهم الله من فضله واعتدنا للكفرين عذابا مهينا .

جولوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا تھم ویتے ہیں اور انشہ نے اپ نفٹل سے جوان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اورتم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کرر کھا ہے: (التردات م ۲۸مطبور کاب فرد شے مرتبنوی ۱۲ ۱۲ه)

بخل کا شرعی معنی اور اس کی اقسام کا بیان

· بخل كرم اور جود كى مند ب بغير عوض كسى كو مال دينے سے منتبض اور تنك مونے كو بخل كہتے ہيں يا كو كى مخص اس ونت مال خرج نہ کرے جب اس مال کوخرج کرنے کی ضرورت ادر اس کاموقع اور کل ہوعرب کہتے ہیں بخلس العین بالدموع آتھوں نے آنووں میں بھل کیا اور جب آنو بہانے کا دنت تھا اس دنت آنوہیں بہائے۔

تحقیق بیہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا واجب ہو دہاں خرچ نہ کرنا بل ہے اور جہاں خرچ نہ کرنا واجب ہو وہاں خرچ کرنا اسراف اور تبذیر ہے اور ان کے درمیان جومتوسط کیفیت ہے وہ محود ہے اس کو جود اور سخا کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے۔ (آيت) ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا .

(امامراد ۱۲)

ترجمہ: اور اپناہاتھ کردن سے بندھا ہوا ندر کھ اور نداسے بوری طرح کھول دے کہ طامت زوہ تھکا ہارا بیشار ہے۔ (آيت) واللهن اذا انفقوا الم يسرفوا ولم يقتروا واكان بين ذلك قواما . (النراكان: ٢٥)

ترجمہ: اور وولوگ جوفرج کرتے وقت نضول فرچی کرتے ہیں اور نہ تکی سے کام لیتے ہیں اور ان کا خرج کرنا زیادتی ادر کی کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔

خرج كرناشرعاداجب بهوتان ياعرف اورعادت كاعتباري ذكوة صدقه فطرقر باني حج جهاواور ابل وعيال كي ضروريات پرخرج کرنا شرعا داجب ہے جوان پرخرج نہ کرے دوسب سے بڑا بخیل ہے اور دوستوں رشتہ داروں اور ہمسابوں پرخرج کرنا عرف ادر عادت کے اعتبارے واجب ہے جوان پرخرج نہ کرے وہ اس سے کم درجہ کا بخیل ہے اور بنل کی ایک تیسری مسم بھی ب ادر ده میه ب کدانسان فرائض اور واجبات کی ادائیگی می تو خرج کرتا ہے لیکن نغلی صد قات عام نظراء اور مساکین ادر سامین اور رفائی کاموں میں خرج نہیں کرتا اور باوجود وسعنت ہونے کے اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے اور میسے کن کس کر رکھتا ہے یہ کل ک تيسرى تتم بيكن يه بيلے دودرجول سے كم درجه كا بكل ب\_

### بخل کی غرمت کے متعلق قرآن مجید کی آیات کا بیان

(آيت) واما بن بخل واستغنى، وكلب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، (الله:١٠٠٨)

اور جس نے بکل کیا اور (تفوی ہے) بے پرواہ رہا اور اس نے نیکی کو جمٹلایا تو ہم عنفریب اس کے لیے نیکی کا راستہ مبیا رویں مے۔

(آيت) فلما اتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . (الترب: ٦٠)

تو جب الله نے ان کواپے نفل ہے دے دیا تو وہ اس میں بکل کرنے ملکے اور انہوں نے چینے بھیر لی درآن حالیکہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔

(آيـت) هانتم هو لآء تبدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني انتم الفقرآء . (ح.١٦٠)

ہاں تم وہی لوگ ہوجنہیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرتا ہے وہ صرف اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے مختاج ہو۔

(آيت) الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو الفني الحميد . (الدين ٢٣٠)

جولوگ بنگ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بنگ کرنے کا تھم دیتے ہیں اور جس نے اعراض کیا تو اللہ بے نیاز ہے ستائش کیا ہوا۔

(آيست) المذيس يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتهم الله من فضله واعتدنا للكفرين عذابا مهينا . (التمام:٣٤)

جونوگ بخل کرتے میں اورلوگوں کو بھی بخل کا تھم دیتے ہیں اور اللہ نے اسپے نصل سے جوان کو دیا ہے اس کو چھیا تے ہیں اور ہم نے کا فروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

(آيست) ويسل لمكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعددُه، يحسب ان ماله اخلده، كلا لينبذن في الحطمه، وما ادراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، (المرتالية)

ہرطعنددیے والے آور چفلخوری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جنع کیا اوراس کو گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو جمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں وہ چورا چورا کرنے والی پس ضرور پھینک ویا جائے گا، آپ کیا جانے بیں کہ چورا چورا کر دینے والی کیا چیز ہے؟،اللہ کی مجڑ کائی ہوئی آگ ہے، جودلوں پر چڑھ جائے گی۔

(آيت) واللين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، يوم يحسمى عليها في نارجهنم فتكون بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون . (الوبدا ٢٥٠)

اور جولوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کوانٹد کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کرتے ان سب کو در دینا ک عذاب ک خوشخری سناو یکے۔ جس دن وو (سوتا جائدی) جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا پھراس سے ان کی پیشانیاں ان کے پہلواور ان كى چيفول كوداعا جائے گايہ ہے وہ (مال) جوتم نے اپنے ليے جمع كرركھا تھا سواہے جمع كے ہوئے كا مزہ چكھو\_ بخل کی ندمت کے متعلق احادیث اور آثار کابیان

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ هدوايت كرية بين :حفرت الوهريره رضى القدعنه بيان كرية بيل كدرمول المد (سلی التدعلیہ وسلم) نے فرمایا جس محض کواللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوۃ ادانہیں کی قیامت کے دن وہمال ایک موثا اور منجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کی آ تھوں کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں مے پھراس مخص کودہ سانپ اپنے دو جبڑوں سے مکڑ لے کا اور كم كايس تيرابال ، ول اور تيرافز انه ول چرآب فاس آيت كالادت ك از يت ولا يسحسب الذين يبخلون . اللي و ( آل تران ١٨٠٠) ( ميم ابخاري ج اس مهم رقم الحديث ١٢٠١ مطبوع دارالباز كم كرمه ١٣١٢ه)

حضرت ابو ہرمیرہ رضی الند عند بنیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا : ہرروز فرشنے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کداے اللہ فرج کرنے والے کواس کا بدل عطافر مااور اے اللہ فرج نے ڈکرنے والے کے مال کو ضائع کروے۔

( می ابخاری ج اس اسم قم الدیث اسم اصطبوعددارالیاز کد مرمدااماه) حضرت انس رضی انتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وسلم) کو بہ کنڑ مت مرتبہ بیاد عا کرتے ہوئے سنا ہے: اے اللہ! میں پریشانی عم عاجز ہونے ستی بخل برولی قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ( مي ابخاري ج ٢٨ ٥٠ م قم الحديث ٢٨٩٢ مطبوعه دارالباز مكه مرمه ١٣١٢ه )

حضرت ابو ہرمیرہ رمنی انتدعنہ بیان کرتے بیں کدرسول انتد (سلی انتدعلیہ وسلم) نے بینل اور معدقد کرنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی ان کی مثال ان دو آ دمیوں کی طرح ہے جنبوں نے لوہے کی دوزر میں پہنی ہوئی ہیں جو انکی مچھ تیوں ہے بنسيلول ادران كے ہاتھوں تك ميں جب صدقة كرنے والاصدقہ دينے كا اراد وكرتا ہے تو وہ زرہ اس سے ذهيلي بوجاتي ہے جي كهاس كى الكيون كو دُهانب ليتى بادراس كانتان مث جاتا باور جب بخيل كمى چيز كمدقد كااراد وكرتا باتواس زروكا برحلقه الى جد تنك بوجاتات \_ ( مع ابغارى على على على دو عدد دورالإز كدر مداالاه)

کی کی مثال اس مخف کی طرح ہے جس نے پوری زرہ پہنی اور دواس کے جسم پر پھیلتی رہی حتی کہ اس نے بورے بدن کو چھپالیااورزرہ نے اس کو محفوظ کرلیااور بخیل کی مثال اس مخفی کی طرح ہے جس کے دونوں ہاتھ طوق ہے ہرے ہیں جواس کے سینہ کے سامنے انجرے بوئے بیل جب وہ زرہ پہننے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ درمیان میں حائل ہوجاتے ہیں اور اس زرہ کو بدن معیان نہیں دیتے اور دہ اس کی گردن میں اسمنی ہوکر اس کی بنسلیوں سے چمٹ جاتی ہے اور اس کے لیے و ہال جان اور بوجے بن جاتی ہے اور اس کے بدن کی حفاظت نیس کرتی خلاصہ میہ ہے کرتی جب خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی موافقت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ فراخ ہوجاتے ہیں اور بخیل جب چھودینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ

جی ہوجاتا ہے اوراس کے ہاتھ کوتاہ ہوجاتے ہیں ہے موسکتا ہے کہ مددقہ کرنے سے بال بڑھنے اور بخل ہے بال کم ہونے
کی مثال ہواوراس کا معنی ہے بھی ہوسکتا ہے کہ تی رائلہ دنیا اور آخرت میں بردہ رکھتا ہے جس طرح بیذرہ اس کے جسم کو چھپالیتی
ہے اور بخیل کے عیوب دنیا اور آخرت میں کھل جاتے ہیں جس طرح بیزرہ اس کے گلے میں سکڑ کرائٹھی ہوجاتی ہے اور اس کا
باتی جسم برہند ہوجاتا ہے۔

ا مام خرائطی متوفی سے دستر این عباس منی الله عنبا ہے دوایت کیا ہے کہ دسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا عنی کی لغزش ہے درگذر کرو کیونکہ وہ جب بھی اڑکھڑا تا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔

(مكارم الاخلاق ج عص ٥٩٠ ملبوعد الرافكتي المعر يمعر ١١٦١ه)

امام مسلم بن جہاج قشیری ۱۲۱ ہوروایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: ہروہ اونٹ والا جواونوں کا حق اورائیس کرے گا قیامت کے دن اس کے اونٹ بہت فرید ہو کرآ کیں گا وراونٹ اس کوائی ٹاگوں اور کھر وہی کے ساتھ دوند تے ہوئے گر رجا کیں کے ساتھ ورفد تے ہوئے گر رجا کی کے اور جو گا تے اور جو گا تیامت کے دن وہ گا گیاں اور جو گا تیامت کے دن وہ گا تیامت کے دن وہ گا گیاں ہوگی اور ہوگا ہے والا گائے گا حق اور وہ اس کو بین گوں اور ہوگا ہوگی ہوگی گر رجا کیں گی اور اس کے ساتھ چینیل میدان میں مالک کو بٹھا دیا جائے گا اور وہ اس کو بینگوں ہے بارتی ہوگی اور ہوگی ہوگی گر رجا کیں گا در اس کے ساتھ چینیل میدان میں مالک کو بٹھا دیا جائے گا اور وہ اس کو بینگوں ہے بارتی ہوگی آور ہوگی گر رجا کیں گی اور اس کے ساتھ چینیل میدان میں مالک کو بٹھا دیا جائے گا اور وہ اس کو بینگوں ہے مارتی ہوگی آور ہوا کیں گر اور اس کے ساتھ چینیل میدان میں مالک کو بغیر سینگ بھا دیا جائے گا اور وہ اس کو بینگوں ہوں گا خزانہ گا تی اوائیس کرے گا تو قیامت کے دن اس کا خزانہ سے مانپ کی شمورت میں ہے جب خزانہ کا لک بھا گی گا تو ایک منادی آ واز دے کر کیج گا اپنا خزانہ نے مانپ کی شمورت میں ہے جب خزانہ کے مارتی کو گی چا رہ نظر نہیں آئے گا تو وہ اس سانپ کی شمر وہ اس کے ہاتھ کو جبائے گا رادی سکتے ہیں کہ ایک آ دی نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ کہ آئی کا کی اس کو بینیں) اور ڈول ویٹا اور زاونٹ کو جفتی کے لیے مانپ را وہ دی اور زاونٹ کو جفتی کے لیے مانپ دیا در اور اور کی امال لاویا۔

(ميحمسلم ج عص ١٨٣ رقم الحديث: ١٨٨ مطبوعة وارانكتب العلميد بيروت)

الم م ابوداودسلیمان بن اشعب متونی 20 مروایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمول اللہ ( صلی اللہ علیہ دسلیہ دسے ہوئے فر مایا: تک ولی کرنے سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ تک ولی کی وجہ سے بلاک ہو گئے اس تنگ دلی کے خطبہ دیا تو انہوں نے بخل کیا اور اس نے الن کوشط تعلق کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے قطع تعلق کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے قطع تعلق کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے قطع تعلق کی اور اس نے ان کوجھوٹ ہو لئے کا تھم دیا تو انہوں نے مجھوٹ ہولا۔

بم نے التے کا ترجمہ تنگ دلی کیا ہے کیونکہ حافظ منذری متوفی ۲۵۲ صنے الکھا ہے کہ شخص کرنے میں بخل سے زیادہ بلیا

يكتابُ الوَّكُودِ ہے تئے بہ منزل جنس ہے اور بخل بہ منزلہ نوع ہے تئے انسان کی طبیعت اور جبلت کی المرف سے دصف لازم کی طرح ہے اور بعنس نے کہا کہ بخل صرف مال میں ہوتا ہے اور شح مال اور لیکی دونوں میں ہوتا ہے۔ (مختر سن ابودادد ج مسم ۲۲ معلمومددارالعرف ميردت) حضرت اساء بنت الى بكروضى الله عنها بيان كرتى بيل كدهل في عرض كيايا رسول الله (مسلى الله عليه وسلم) إمير سه پاس صرف وہی مال ہے جوز بیر ف اسپنے محریس رکھاہے کیا بین اس بین سے دیا کرون؟ آپ نے قرمایا دیا کرواور تھیلی کامنہ باغو كرندر كحوورنة تم بحى بندش كردى جائے گى۔

حفرت عائشہ (رمنی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مساکین یا صدقہ کو سکنے کا ذکر کیا تو رسول ابتد (مسلی اللہ خلیہ وسلم ) نے فرمایا دیا کرواور گنانه کروورندتم کوجمی کن کردیا جائے گا۔

(سنن ابودادد ج ٢ص ١٣٥ رقم الحديث: • • ١٩٩٨ ١٩٩٨ مطبوع دارا لجيل بيروت ١٩٩١ و)

حضرت ابو ہررے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (سلی اللہ علیہ دسلم) نے فر مایا: انسان کا بدترین خلق محبرا ہد پداکرتے والا بن ب ( یعنی کی کودیے سے دل مجراتا ہو ) ادر بے شری والی بردلی ہے۔

(سنمن ابود اودج ۳ مس ۱۲ رقم الحديث: ۱۱۵۱ مطبوعه دارالجيل بيروت ۱۳۱۳ ه

ابواميد شعباني كبت بين كديس في ابونقل من يوجها كمم عليكم انفسكم المائدو: ١٠٥ مم (صرف) إلى وانوس ك فكركروكى كياتفيركرت بو؟ انبول نے كبابس نے اس آيت كے متعلق رسول الله (ملى ابتدعليه وسلم) سے دريافت كي تھا آپ نے فرمایا: نیکی کا تھم دواور برائی ہے منع کروحتی کہتم جب بیدد کیھوکہ بخل کی موافقت کی جار بی ہے اور خواہش کی بیروی کی جاری ہے اور دنیا کوتر نیج دی جاری ہے اور ذورائے اپی رائے کواچھا مجھر ہا ہے تو تم مرف اپنی جان کی فکر کرواورعوام کوچھوڑ دو کیونکہ تمبارے بعدمبر کے ایام بول مے ان میں مبر کرنا انگارون کو پکڑنے کی مثل ہے اور ان ایام میں (نیک) عمل کرنے والے کو پیچاس آ دمیوں کے (نیک)عمل کا اجر لے گا۔ (سنن ابوداود ن عمی الاارقم الحدیث: ۱۳۳۱مطبورواراجیل بیروت ۱۳۱۳ه

ا مام ابولیسی محمد بن نیسٹی تر ندی متوفی ۲۷۹ هدوایت کرتے ہیں : حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (مسلی الله علیه وسلم) نے فرمایا: مسلمان میں دوخصلتیں جمع نہیں ہوتیں۔ بکل اور بدخلتی حضرت ابو بکرصدیق رمنی الله عنه بیان کرتے میں کہ ہی کریم فرمایا دھوکا دینے والا احسان جنلائے والا اور بخیل جنت میں وافل نہیں ہوگا۔

(الجامع التي جهم مهم مراح الحديث: ١٩٢١ ما ١٩٦١ مطبور واراحيا والتراث ، عربي بيرات)

حسرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (معلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ، جب تمہارے اجھے لوگ تمبارے حاکم ہوں اور تمبارے مال وارخی ہوں اور تمبارے یا ہمی امور مشاورت سے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا تمبارے لیے زین کے نیجے دنن ہونے سے بہتر ہے اور جب تمہارے بدترین لوگ تمبارے حاکم ہول اور تمہارے مالدار بخیل ہول اور تمبارے اسور تمباری عورتوں کے سرد بول تو زمن کے نیے دنن بوناتمبارے لیے زمین کے اوپر سے سے بہتر ہے۔ (الجائة التي جسم ٢٥٩ رقم الحديث:٢٢٦٦مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

الم احمر بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ هدروایت کرتے میں : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول اللہ کرنا (اورروایت میں سحرہے) ناحق قل کرنا سود کھانا بیتیم کا مال کھانا جنگ کے دن چینے پھیرنا پاک دامن مومن بھوٹی بھالی عور تو ل كوتهمت لكانا\_ (سنن سناكى ج عص ١٣١١مطيو عدنور محد كارخان تميادت كتب كرايى)

المام ابوعبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه متوفى ١٤٧٣ هدوايت كرت بين: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بيان كرتے بيل كدرسول الله (مسلى الله عليه وسلم) في فرمايا (قرب قيامت ميس) احكام من يني زياده موكى اور ونيا مي صرف بديني زياده موكى اورلوگوں میں مرف بخل زیادہ ہوگا اور قیامت مرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور بیسیٰ بن مریم سے سوا کوئی ہدایت یا فتہ نہیر موگا\_ (سنن ابن ماجهرج عمل ۱۳۲۱\_۱۳۲۰ رقم الحديث ۳۹ مهمطبوي واراحيا والتراث العربي بيروت)

ا بام احمہ بن طبل متو فی اس میں اور وایت کرتے ہیں: حصرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ( مسلی اللہ علید وسلم) نے فرمایا کسی بندہ کے پیپ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوگا ادر کسی بندہ کے دل میں ایمان اور بخل جمع نبیں ہوں مے۔ (منداحمہ ج عص ۱۳۳۰مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حضرت جابروشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے متھے ا جا تک رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کسی چیز کو پجز نے لکے پھر آپ بیچے ہٹے اور لوگ بھی چیچے ہٹ سے جب آپ نے نماز رده لی تو حضرت ابی بن کعب رضی الله عندنے پوچھا آپ نے نماز میں ایک کام کیا جو آپ پہلے بیس کرتے تھے آپ نے فرمایا بھے پر جنت پیش کی گئی اس میں چیک اور تروتاز کی تھی۔ میں نے تمبارے پاس لانے کے لیے انگوروں کا ایک عجما پڑا تو میرے اں کے درمیان ایک چیز حائل کر دی گئی اگر میں اس کو لے آتا تو اس کو آسان اور زمین کے درمیان کھایا جاتا اور اس میں پہنے کی نیں ہوتی بحرمیرے سامنے دوزخ بیش کی گئی جب میں نے اس کی تیش دیسی تو میں اس سے چیچیے ہٹا اور میں نے دوزخ میں ان مورتوں کو دیکھا جن کوکوئی راز بتایا جاتا تو وہ اس کو انشاء کر دیتیں ان ہے سوال کیا جاتا تو وہ بخل کر تیں اور جب وہ خودسوال كرتين تو گزار اكركرتين اگران كو مجهيد ما جا تا تؤوه اس كاشكرادانه كرتين-

(منداهرج ۲۵۳ م ۳۵۳ د ۳۵۳ مطبور کتب اسلامی دیروت ۱۳۹۸ ه

امام ابوبكر مجر بن جعفر الخرائطي التوفي ٢٠٤٧ هدوايت كرتے ہيں: حضرت عبدائله بن عمر دمشي الله عنما بيان كرتے ہيں ك رسول الله (صلی الله ناليه وسلم) نے قرما يا بمس محض سے محناه گار ہونے کے ليے بيكافى ہے كدوه استے ابل وعمال كوضائع كردے۔ (مكارم الاخلاق ع عن ١٩٥٥مطيوعدوارانكتب المعر يمعرانا ١٥٠٠ه

ا مام ابو بکراحیہ بن حسین بیمجلی متوفی ۴۵۸ ہدروایت کرتے ہیں : حضرت ابوامامدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (ملی القد علیه وسلم ) نے فر مایا ہے ابن آ وم !اگر تو خرچ کرے توبیہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو بخل کرے تو بیہ تیرے لیے برز ادر تدر ضروري پر تھے ملامت نبيس كى جائے كى اورائے الى وعيال سے ابتداء كر اور او ير والا ياتھ ينچے والے باتھ س

ے اس حدیث کوامام مسلم نے روایت کیا ہے: (می مسلم ج مس ۱۵ سن کبری المبیقی ج مس ۱۸۱)
حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (مسلی الله علیه دسلم) نے فرمایا: وہ محص مومن ( کامل) نبیر ہے جو سیر ہوکر کھائے اور اس کا پڑوی مجوک ہے کروٹیس بدل رہا ہو۔ (متدرک ج مس ۱۲۸ معلمومد دارالباز کم کرمہ)

ہے ہو ہر اور اس سے اور وہ اپنے وادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے قرمایا: جس شخص کا منی بہتر بن محکیم اپنے والد ہے اور وہ اپنے وادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے قرمایا: جس شخص کا علام اس کے پاس جائے اور اس ہے کسی فالتو چیز کا سوال کرے اور وہ اس کونہ دے تو قیامت کے دن وہ فالتو چیز جس ہے اس نے منع کیا تھا ایک مخیاسانی بن کراس کواپنے جیڑ وں سے چہائے گی۔ (سن کبری اللہ علی جسم ۱۵۱)

قاد وبیان کرتے میں کہ حضرت سلیمان بن داود علیجاالسلام فرماتے ہتے جب تم سیر ہوتو بھوکے کو یاد کرواور جب تم غنی بوز فقراء کو یاد کرو۔ (شعب الایمان جسوس ٢٣٦١ ٢٣٠٠ منبور دارالباذ کم کرمہ ١٦١٥ ٥٢١ الحد من ٢٢٨ ٢٣٩٩ ١٣٩٠)

امام ابوجعفر محرین جربرطبری متوتی ۱۳۱۰ دروایت کرتے جین: جربین بیان رضی الله عند بیان کرتے جین که رسول الله (سلی
الله علیه وسلم) نے فرمایا جوفت اپ کسی رشته وارکے پاس جاکراس ہے کسی فاضل چیز کا سوال کرے جواس کو الله نے وی ہے
ادر وہ اس کو دیئے سے بخل کرے تو وہ چیز قیامت کے وان آگ کا سانپ بن کراس کے ملے میں طوق بن جائے گی اوراس کو
ایٹ جبڑوں سے چہائے گی پھرانہوں نے بیا آیت پڑھی (آیت) والا یحسبن الله بن ببخلون بعدا اتھم الله من فضله
ایٹ جبڑوں سے چہائے گی پھرانہوں نے بیا آیت پڑھی (آیت) والا یحسبن الله بن ببخلون بعدا اتھم الله من فضله

منترت عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ عنداس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ ان ( بخلاء) میں ہے کسی ایک سے کسی ایک کے مرکو کھو کھلا کرے گا اور کے گا میں تیرادہ مال ہوں جس کے ساتھ تونے بخل کیا تھا۔

حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا مال ایک ممانب کی شکل میں آئے گا اور اس کے سرکو کھو کھلا کرے گا اور کے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کے سرتھ تو نے بخل کیا تھا پھراس کی گرون پر لیٹ جائے گا۔

ابد وائل بیان کرتے ہیں کہ اس سے سراد وہ فخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہواور وہ اپنے قرابت داروں کو اس کا حق دینے ابد وائل بیان کرتے ہیں کہ اس سے سراد وہ فخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہواؤں وہ اس کے ملے میں طوق ڈ ال دیا جا ہے گا وہ اسے منع کرے جو الله نے اس کے ملے میں طوق ڈ ال دیا جا ہے گا وہ

فنس كم المراجى كا المال مول من المحاص كما الله المحاص ترامال مول من

 عذاب ہوتا ہے ہم نے کہا کیا تم کواللہ نے غیب پر مطلع کردیا ہے؟ اس نے کہانہیں! جب سی نے اس کو ذن کیا اور اس برمش برابر کی اور لوگ چلے گئے تو میں اس کے پاس بیٹے گیا اچا تک میں نے یہ آ واز ٹی آ ہ انہوں نے بجھے اسکیے بٹھا دیا ہے اور میں عذاب برداشت کررہا ہوں حالانکہ میں نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا جھے اس کے کلام نے رلا دیا میں نے قبرے مٹی کھود کر ہٹائی تا کداس کا حال دیکھوں اس وقت اس کی قبر آگ ہے بھڑک دی تھی۔

اوراس کی گردن میں آگ کی طوق پڑا ہوا تھا ہمائی کی مجت ہے مجبور ہوکر میں نے اس کی گردن ہے طوق نکا لئے کے لیے ہاتھ بڑھا تو میری انگلیاں اور ہاتھ جل گیا ہجراس نے ہمیں اپنا ہاتھ نکال کردکھایا ہو جل کرسیاہ ہو چکا تھا اس نے کہا میں نے قبر پردوہارہ ٹی ڈال دی اورلوٹ آیا ہم نے ہو چھا تمہارا ہمائی دنیا میں کیا گل کرنا تھا ؟ اس نے کہا وہ اپنے مال کی ذکو قادانہیں تھا ہم نے کہا ہے آیت کی تقد لی ہے۔ و لا یسحسب السذیون بسا انتہم الله من فضله هو خیر اللهم بل هو شدر لهم سیطوقون مابخلوا به ہو م القیامة ۔ (آل اران:۱۸۰) تمہارے ہمائی کوقیامت کا عذاب قبر میں جلدی دے دیا گیا۔ (الکہاری میں ۱۳۵ میلی کی تامرہ والزواجری اس ۱۳۵ سے اسلامی میلون اللہ العربی دے دیا گیا۔

# باب زَكَاةِ الْإِبِلِ

### بدیاب اونوں کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2444 - آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ فَالَ حَدَّنَنِى عَمُو بُنُ يَحْنَى ح وَآخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفُيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي بَنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَول اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفُيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ آوُسُقٍ صَدَقَةٌ وَّلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ آوُسُقٍ صَدَقَةٌ وَّلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ آوَاقٍ صَدَقَةٌ .

میں اور معرف الوسعید خدری النظر میں اس کرتے ہیں ہی اکرم نظر نظر است ارشاد فرمائی ہے: پانچ وسل ہے کم (اناج) میں زکوۃ لازم نہیں ہوتی ' پانچ اونوں سے کم میں زکوۃ لازم نہیں موتی ' پانچ اوقیہ سے کم (جاندی) پرزکوۃ لازم نہیں ہوتی۔

2445 - اخبر نا عيسى بن حمّاد قال أنبانا اللّيث عن يكويل بن سَعِيد عن عَمُوو بن يكين بن عُمارة المحدد 2445 - احرحه المحاري في الركاة، باب ما ادي زكاته فليس بكز (الحديث 1405)، و باب زكاة الورق (الجديث 1447) . و احرجه مسلم في الركاة، (او 2 و 3 و 5) . و احرجه ابو داؤد في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة (الحديث 1558) . و احرجه الرمدي في الركاة، باب ما عام في هدفة الزرع و النمر و المحديث و 626 و 527) . و احرجه السائي في الزكاة، باب زكاة الأطراق (2472 و 2474 و 2475)، و ياب وكاة الحطة (الحديث و 2483)، و ياب زكاة الحديث و 2484)، و الفنو الذي تعب فيه المنطقة (الحديث 1793) . و احرجه اين ماجه في الركاة، باب ما تجب فيه الركاة من الاموال (الحديث 1793) . و الحديث عد السائي في الركاة (الحديث 1793) . و احرجه اين ماجه في الركاة، باب ما تجب فيه الركاة من الاموال (الحديث 1793) . و الحديث عد السائي في الركاة (زكاة للنمر (الحديث 2482) . تحفة الاشراف (4402) .

2445-تقدم (الحديث 2444) .

عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِى مَعِيْدٍ الْتُحَدِّرِي آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمَ قَالَ لَبْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَفَةً وَلَبْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ آوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ آوْمُقِ صَدَقَةٌ .

الله الله معزمت الوسعيد خدري المنظر الله الرق بي الحرم المنظم في بات ارجاد ألى ب

پانچ اونوں سے کم می زکوۃ لازم نبیں ہوتی اپنچ اوقیہ نے کم (جاندی) پرزکوۃ لازم نبیں ہوتی اور پانچ وس سے کم اناح ) میں زکوۃ لازم نبیں ہوتی۔ (اناح ) میں زکوۃ لازم نبیں ہوتی۔

يأسج وس واوقيه اناج ميس زكوة كابيان

حضرت ابوسعید خدری رسی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا پانچ وس سے کم مجوروں می زکوۃ واجب نبیس پانچ اوقیہ سے کم جاندی میں زکوۃ واجب نبیں اور پانچ راس سے کم ادنوں میں زکوۃ واجب نبیں۔

( يخارى دسنم بمكنوة العمائع بجلددوم ورقم الحديث 291)

آیک وئ آٹھ صاع کے برابر، ایک صاع آٹھ رطل کے برابر ادر آیک رطل چؤٹیس تولہ ڈیڑھ ماشہ کے برابر ہوتا ہے حساب سے پانچ وئ آگریزی ای طولی کے برابر کے حساب بجیس من ساڑھے بارہ میر (نوکوئل چوالیس کلوگرام) کے برابر موسات جیس کویا بجیس من 12,1/2 میر باس سے زائد مجودوں میں دسوال حصہ ذکوۃ کے طور پر نکالا جائے گا اس مقدار سے کم اگر محجود میں بیدا ہوں تو اس مدیث کے بموجب اس می ذکوۃ کے طور پر دسوال حصہ واجب نہیں ہوگا۔

چنانچے حضرت امام شاقعی اور حنفیہ جس سے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحم اللہ کا یہی مسلک ہے حضرت امام ابوضیفہ کے خود کرنے میں الکاناواجب ابوضیفہ کے خود کین اور بھواس کا دسوں حصہ ذکوۃ جس الکاناواجب ہے مشال اگر دس میر بیداوار بوتو اس جس کے مشال اگر دس میر بیداوار بوتو اس جس کے مشال اگر دس میں بیدا ہوتو اس ہے بھی ایک چھٹا تک بیدا ہوتو اس ہے بھی ایک چھٹا تک بیدا ہوتو اس ہے بھی ایک چھٹا تک بیداوار مشال کیبوں جو چنا وغیرہ کا بھی بی تھم ہے۔ زیمن کی پیداوار کے عشر کے بارے میں حنفہ کا نوئی امام اعظم ہی کے قول پر ہے۔

مید دریث چونکہ ایام اظفم رحمہ اللہ کے مسلک کے بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے اس لئے ان کی طرف ہے اس مدیث کی توجہ سے بیان کی جات ہے کہ حدیث میں مجور سے مرادوہ مجور ہیں ہیں جو تجارت کے لئے ہوں کیونکہ اس وقت عام طور پر مجوروں کی خرید و فروخت وکل جات ہے ہوتی تھی اور ایک وی مجور کی قیمت چالیس ورہم ہوتی تھی اس حساب سے پانچ وکل کی خرید و فروخت وکل محساب سے پانچ وکل کی خرید و فروخت وکل محساب سے پانچ وکل کی خرید و مورہ م ہوئے جو مال تجارت میں زکوۃ کے لئے متعین نساب ہے۔ اواتی اوقیہ کی جمع ہے ایک اوقیہ چالیس ورہم لینی ماڑھے دی تو لئے ہوں کے برابر ہوتا ہے اس طرح پانچ اوقیہ دوسو درہم لیمنی 1/2 کی تولہ تقریباً ماڑھ کی اور ایک کے برابر ہوتا ہے اس طرح پانچ اوقیہ دوسو درہم لیمنی کے برابر ہوتا ہے اس طرح پانچ اوقیہ دوسو درہم لیمنی کے برابر ہوتا ہے اس مقدار سے کم چاندی میں زکوۃ واجب نبیس ہے کو یا جو محض دو سودرہم کا مالک ہوگا وہ اجلورز کوۃ یا بھی دوسال کی اوالر ہے گا۔

یہ تو درہم کانساب تھا چا ندی اگر مکر کے علاوہ کی دومری صورت میں ہومٹاؤ چا ندی کے زیورات و برتن ہوں ، چاندی کے

سے ہوں تو اس کو بھی ای پر قیاس کی جائے اور ای طرح اس کی زکوۃ اوا کی جائے۔ پھر بھی تفصیل ہے جاندی کے نصاب کو جا سمجھے کہ۔ایک درہم تین تین ماشدایک رتی اور پانچواں حصہ رتی کے پر اہر ہوتا ہے اس طرح دوسو میں چیرسو تمیں ماشد لینٹی سرزھے باون تو لہ تو لہ تقریبا ساڑھے دوسوسولہ گرام جاندی ہوئی۔ لہذا دوسو درہم کی زکوۃ کی چالیسویں حصہ کے مطابق پانٹی درہم ہو جو بندرہ ماشہ چیر رتی لینٹی ایک تو لہ میں ماشہ چیورتی کے برابر ہوتے ہیں۔

ای طرح درہم کے علاوہ چاندی کے زیورات پایرتن وغیرہ کی صورت میں ماڑھے باون تولدیعنی سرڈھے دوسوسوں مرام موتواس کی زکوۃ کے طور پر چالیسوال حصدایک تولد تین ماشہ چورتی لینی ساڑھے پندرہ گرام چاندی یا وتن ہی چاندی کی قیت زوہ کے طور پراوا کی جائے گا اوراگر چاندی سے کی شکل میں ہواور ایک سکہ بارہ ماشداور قیمت کے اعتبارے ایک را بیہ ہوتواس حدب سے ساڑھے باون تولہ چاندے کے ساڑھے باون رہ پے ہوئے البقدان کی ذکوۃ کے طور پرای چاندی کے روپے کے حدب سے ساڑھے باون تولہ چاندی کے ساڑھے باون رہ پورے البقدان کی ذکوۃ کے طور پرای چاندی کے روپے کے حدب سے لین وی بارہ ماشدوالا ایک روپیہ پائی آنے واجب ہول کے اوراگر سکہ ساڑھے گیارہ ماشدوالا ایک روپیہ پائی آنے واجب ہول کے اوراگر سکہ ساڑھے گیارہ ماشدوالا ایک روپیہ ایک کے برابرہوگ جس پر زکوۃ واجب ہوگی مبذا سی سے اس چاندی کی قیمت چون روپے کے حساب سے یعنی وی ساڑھے گیارہ ماشدوالا ایک روپیہ بی گئی آنے دس پائی اور بیس بائی بطورز کوۃ نکالنا ہوگا۔

بی گئی آنے دس پائی اور بیس بنا تھیس پائی بطورز کوۃ نکالنا ہوگا۔

بن کورہ بالا تفصیل کو حسب ذیل جدول سے سمجھے۔ تعداد درہم تعین زکوۃ وزن جا ندی تعین زکوۃ سکہ بارہ ماشہ والا زکوۃ سکہ سرڑھے گیارہ ماشہ والا زکوۃ سکہ اللہ علیہ ماڑھے محام اللہ ہے گیارہ ماشہ والا زکوۃ سکہ اورہم ۵ درہم ساڑھے ۵۴ ورہم کا یہ سارا حساب کا یہ سارا حساب کے لئے لکھا گیا ہے۔ آگر نصاب سے زیادہ رو بے ہوں تو اس کا سیدھا حساب سے کہ ڈھائی رو پیدنی سیڑا یعنی ہر سورہ بیہ میں ڈھائی روپ کے حساب سے ذکوۃ اواکی جائے گی۔

ہوتی خواہ لاکھوں روپیدی قیمت بی کے کیوں نہ موجود ہوں ہاں اگر جواہرات تنجارت کے مقصد سے ہول گے تو ان پر زوج واجب ہوگی۔

2446 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفِّرُ بْنُ مُدْرِكٍ آبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخَذُتُ هِنَدَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةً بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَ اَنَ بَكُرٍ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَاذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُيْلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُيْلَ فَوْق ذلِكَ فَلاَ يُعُطِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِسُتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَّثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنَّ بِنْتُ مَّخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنِ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَغِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنِ إِلَى حَسَمُ سِ وَّارُبَعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَارْبَعِيْنِ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُّوْقَةُ الْفَحْلِ اِلَى سِيِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ اِخُدَى وَسِيْيِنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَّسَبُعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِنًّا وَّسَبُعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْنَا لَبُوْنِ إِلَى يَسْعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِخْدَى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُّوقَنَا الْفَحْلِ اللي عِشْرِيْنَ وَمِاءً فِي فَاِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِاءً فِي فَلِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْدٍ وَلِينَ كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَاِذَا تَبَايَنَ آسُنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَّعَةِ وَكُنِسَتْ عِبْدَهُ جَذَعَةً وَّعِنْدَهُ حِقَّةً فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْدُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرُهُمَّا وَّمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَّعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُفْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرُهَــمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنِ اسْنَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُون فَإِنَّهَا نَفْسُ مِنْـهُ وَيَـجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَّمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُون وَّلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِلَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْن وَّلَيْسَتُ عِنْدَة بِنُتُ لَبُونِ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْنَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهُمَا وَّمَـنُ بَـلَغَتْ عِنْدَةَ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَحَاضِ وَّلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَّمَنْ لَمُ 2446-اخبر جمه البحاري في الزكاة. ياب العرض في الزكاة (الحديث 1448) مستشصراً، وباب من بلعت عبده صدقة هبست محاص وليست عده والحديث 1453)، و ياب زكاة الغنم والحديث 1454)، و اخرجه ابو داؤد في الزكاة، باب في زكاة السائمة والحديث 1567). و احرمه النساني في الزكاة، باب زكاة الغم (الحديث 2454) و احرجه ابن ماجه في الزكاة، باب احدُ المصدق بيُّ دون سن او فوق بس الحديث 1800) . و الحديث عند: البحاري في الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (الحديث 1450)، و بناب ما كان مل حيطير فنهما يتراجعان بنهما بالسوية (الحديث 1451)، و باب لا توخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق (1455)، و في الشركة، باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة (الحديث 2487)، و في قرص الحمس، باب ما ذكر من درج البي صلى الله عليه وسلم وعصاه و سفيه و قدحه و خاتمه و ما استعمل الخلقاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته و من شعره و بعنه و أسمات تسرائه اصحابه و غرهم بعد رفاته (الحديث 3106) و في اللباس، باب هل يجعل نقش الحاتم ثلاثة اسطر (الحديث 878 و 5879) و ال الحيل ، باب في الزكاة وا أن لا يعرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة والمحديث 6955) . تحفة الإشراف (6582) . يَكُنُ عِنُدَهُ إِلّا اَرْبَعٌ مِنَ الْإِسِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءً إِلّا اَنْ يَشَآءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَبَمِ فِي صَائِمَتِهَا إِذَا كَانَ الْبَعِيْنَ فَفِيهُا شَاتَانِ إِلَى مِانَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا مَاتَانِ إِلَى مِانَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا فَاتَانِ إِلَى مِانَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا فَاتَانِ إِلَى مِانَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا فَلَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُتَقْرِقٍ وَ الْا يُقْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ الْفَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرِقٍ وَلا يَقْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يَقْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْدِقُ وَلا يَعْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرِقٍ وَلا يَقْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ا این اللہ بیان کرتے ہیں میں نے تمامہ بن عبداللہ کی تحریرے بیدوایت حاصل کی ہے جوانہوں نے اپنے میدامجد معفرت انس بن مالک بن تو اللے سے اس کی ہے جوانہوں نے اپنے میدامجد معفرت انس بن مالک بنی تو کے حوالے سے قال کی ہے (اس میں رتحریرہے:)

حضرت ابو بمرصدیق بنتنزنے انہیں زکو ہ کے احکام تحریر کیے تھے جو نبی اکرم نڈائیٹا نے مسلمانوں پرلازم قرار دی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تھم دیا تھا'جس مسلمان ہے اس کے مطابق وصوبی کے لیے کہا جائے' وہ ادا لیکی کر دے گا اور جس سے اس سے زیادہ وصولی کا تقاضا کیا جائے گا وہ ادائیگی نیس کرے گا 25 سے کم اونٹ ہونے کی صورت میں اونٹ کی شکل میں ادا لیکی نہیں ہوگی بلکہ پھر پانچ اونوں کی زکوۃ ایک بکری ہوگ جب اونوں کی تعداد پچپیں ہو جائے گی' تو 25 ے 35 کک میں ایک بنت مخاص کی ادائیگی لازم ہوگی اگر بنت مخاص شہو تو ابن لیون فدكر کی ادائیگی لازم ہوگی 36 سے 45 تک میں بنت لیون کی اوا لیکی لازم ہوگی 46 سے 60 تک میں حصد کی اوا لیکی لازم ہوگی جس کوجفتی کے لیے دیا جاسکے 61 ے 75 تک میں جذمہ کا ادائیگی لازم بوگی 76 سے 90 تک میں دوبنت لیون کی ادائیگی لازم بوگی 191 سے 120 تک میں دو حقد کی ادائیگی لازم ہوگی جوجفتی کے قابل ہول 120 سے زیادہ اونٹ ہونے کی صورت میں ہر جالیس اونوں میں ایک بنت لبون کی اور ہز پیچاس میں ایک حقد کی ادائیگی لازم ہوگی۔ زکوۃ کی مقدار میں اونٹوں کی ممرمختلف ہوگی توجس پر جذعہ لازم ہوگا ادراس کے یاس حقہ ہواتو اس سے حقدومول کرلیا جائے گا' اگر وہ ایبا کرسکتا ہواتو اس سے دو بکریاں بھی وصول کرنی جائیں گی یا 20 درجم وصول کیے جائیں جس شخص پر حقد کی ادائیگی لازم ہواوراس کے پاس حقد موجود ند ہو کیکن جذب موجود ہو تو اس سے جذمه بی وصول کرلیا جائے گا اورز کو ق وصول کرنے والا مخص اسے 20 درہم اور دو بحربیوں میں سے جو چیز بھی وستیاب ہوگی وہ ادا كردے كا بس شخص يرحقه كى ادائيكى لازم ہواوراس كے ياس حقة موجود شہو بلكه بنت ليون ہو تو اس سے بنت ليون وصول كرلى جائے گی اور اس کے ساتھ اس بردو بکر اول کی اوائیگی لازم ہوگی اگر بیاس کے لیے آسان ہے ورنداس سے 20 وربم وصول کیے جائیں گے جس شخص پر زکو ہ کے طور پر بنت لیون کی ادائیگی لازم ہواوراس کے باس بنت لیون نہ ہو کیکن حقد موجود ہو تو اس سے حقد وصول کرلیا جائے گا اور زکو ق وصول کرنے والا تخص زکو ق دینے والے کو 20 ورہم یا دو بکریاں اوا کروے گا جس شخص پرز کو ہ کے طور پر بنت لیون کی ادائیگی لازم ہواوراس کے پاس بنت لیون نہو بلکہ اس کے پاس بنت می ض ہو تو اس سے بنت ناض قبول کر لی جائے گی اور دو بکر ہوں یا 20 ورہم میں سے جووصول کیا جاسکتا ہو وہ وصول کرلیا جائے گا'جس پرز کو ج کے خور

پر بنت مخانس کی اوائیگی لازم ہواوراس کے پاس صرف ابن لیون ندکر ہواتو اس سے بیدوصول کیا جائے گا اوراس کے سیسسسس چیز الازم نبیس کی جائے گی۔

جس تخص کے پاس صرف جاراونت ہوں گے ان ہے کوئی زکوج وصول نبیں کی جائے گی'اگراس کا مالک خود ( کوئی بتیز کمری ویتا جائے ہے کو تحکم مختلف ہوگا۔

جہتے وائی بھیٹر بکر بول میں جب ان کی تعداد 40 ہوجائے تو جالیس سے لے کر 120 تک میں ایک بکری کی اوائیٹی الازم ہوگی آگر دوسوسے زیادہ ہو جائے تو دوسوتک میں دو بکر بوں کی ادائیٹی الازم ہوگی آگر دوسوسے زیادہ ہو جائے اور جائے تو دوسوتک میں دو بکر بوں کی ادائیٹی الازم ہوگی آگر دوسوسے زیادہ ہو جائے اتو تین سوتک میں تین بکر بول کی ادائیٹی الازم ہوگی بجراس کے بعد برایک سوجی ایک بکری کی ادائیٹی الازم ہوتی جلی جائے گئی۔

ز کو قامی زیادہ عمر کا عیب داریا نر ( یعنی بحرے ) کودصول نہیں کیا جائے گا البتہ اگرز کو قادیے والاشخص خود بحرااوا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی تربع نہیں ہے۔

ز کو ق سے بیخے کے لیے الگ الگ جانورول کوجمع نہیں کیا جائے گا اور جمع جانوروں کو الگ الگ نہیں کیا جے کا جب جانور دو آ دمیوں کی مشتر کے ملکیت ہوں تو دونوں پر برابر کی زکو ڈلازم ہوگی۔

ا گر کسی شخص کے پاس جرنے والے جانور 40 سے ایک بھی کم ہوں 'تو اس پر کوئی اوا نیٹی لا زمنہیں ہوگی' البتہ بران کا مالک چاہبے (توصدیے کے طور پرخود کوئی اوا نیٹل کرسکتا ہے)۔

جاندی میں جالیسویں مصے کی اوائیگی لازم ہوگ اگر جاندی (کے درہم) کی تعداد 190 درہم ہواتو اس میں کوئی اوائیل لازم نیس ہوگ البنداگراس کا مالک جائے تو (صدقے کے طور پر)اوائیس کرسکتا ہے۔ یہ م

حفرت النس کے بارے جی مردی ہے کہ جب ایم الموشین حفرت ابو کرصد ہیں نے انہیں بحرین جو بھرہ کے قریب ایک جگہ کا تا ہے بعیجا تو آنہیں یہ ہدایت نامہ تحریفر مایا ناللہ کے نام سے شروی کرتا ہوں جو رحمٰن ورجیم ہے بیاس صدقہ فرض (زُورَ) کے بارے جی ہدایت مامہ جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تکم سے مسلمانوں پر فرض کیا اور اللہ تی لی نے اس کے نافذ کرنے کے بارے جی مدالے کیا جائے وہ اوا نیش کرے تکم سے مسلمانوں پر فرض کیا اور اللہ تی لی کرے اور جی شخص سے تاعدہ کے مطابق زکوۃ کا مطابہ کیا جائے تو وہ اوا نیش کرے اور جی شخص سے شرقی متعدار سے ذیاوہ مطالبہ کی جائے وہ زائد مطالبہ کی اور تی نہری نورۃ کا نصاب یہ ہے کہ چوہیں اور چوہ تک کے ماونوں کی ذکوۃ بیس کری ہوں کہ بیل کی جوہیں اور چوہ کی بیائی اور تی ہوں کی دکری وہ بیل کے اور تی سے چودہ تک دو مجرک پندرہ سے ایس کی ہو چھیں سے بینتا لیس تک ایک اونٹی جو دو سال کی ہو چھیں سے بینتا لیس تک ایک اونٹی جو دو سال کی ہو چھیں سے بینتا لیس تک ایک اونٹی جو دو سال کی ہو چھیں سے بینتا لیس تک ایک اونٹی جو دو سال کی ہو چھیں سے بینتا لیس تک ایک اونٹی جو دو سال کی ہو جھیں سے بینتا لیس تک ایک اونٹی جو دو سال کی ہو جھیں سے بھی کے قابل ہو، اکسٹھ سے تہم تک میں ایک ایکٹی جو چارسال کی ہو وادراونٹ سے بھی کے قابل ہو، اکسٹھ سے تہم تک میں ایک انٹی جو چوارسال کی ہو اور اور نسسے جھی کے قابل ہو، اکسٹھ سے تہم تک میں ایک انٹی جو جو اسال کی ہو اور اور نسسے جھی کے قابل ہو، اکسٹھ سے تہم تک میں ایک انٹی جو چوارسال کی ہو تو اور اور نسسے جھی کے قابل ہو، اکسٹھ سے تہم تک میں ایک انٹی جو چوارسال کی ہو اور اور نسسے جھی کے قابل ہو، اکسٹھ سے تہم تک میں ایک اور شور

جوا پی ممرکے حیار سال حتم کر کے یانجویں سال میں داخل ہوگئی اور چھبتر ہے توے تک میں ووالیں اونٹنیاں جو دو سال ک ہوں اکیا نوے سے ایک سومیں تک میں دوائی اونٹنیاں جو تین تین سال کی ہوں اور اونٹ سے جفتی کے قابل ہوں اور جب تعداد ایک سومیں سے زائد ہوتو اس کا طریقتہ میہ وگا کہ ان زائد اونٹیوں میں ہر جیالیس کی زیادت پر دو برس کی اومنی اور مر پچاس کی زیادت پر بورے تمن برس کی اونمی واجب ہوگی اور جس کے پاس صرف جاری اونٹ ہوتو اس برز کردہ واجب نیک ہاں اگر وہ تنفس جا ہے تو صدقہ نقل کے طور پر کچھ دے دے جب پانچ اونٹ ہوں مے تو اس ہرز وہ سے طور پر ایک بمری واجب ہوجائے گی اور جس تخص کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ ان میں زکوۃ کےطور پر الی ادمنی واجب ہوتی ہوجو جار ہرس یورے کرکے بانچویں منال میں لگ تی ہولین اسٹھ سے پچھٹر تک کی تعداد میں اور اس کے باس جار برس کی اوتنی ند ہو کہ جے وہ زکوۃ کے طور پر دے سکے بلکہ تین برس کی اونمی موجود ہوں تو اس ہے تین بی برس کی اونمی زکوۃ میں قبول کی جاسکتی ہے مگر زکوۃ دہینے ولا ااس تین برس کی اونٹی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس موجود ہوں تو دو بکریاں ورنہ بصورت ویکر تیس درہم ادا کرے اور کسی شخص کے پاس اونوں کی الیسی تعداد ہوجس میں تین برس کی ادغنی واجب ہوتی ہولیتنی جیالیس سے ساٹھ تک کی تعداد اور اس کے پاس تین برس کی کوئی اومنی زکوۃ میں دینے کے لئے ندہو بلکہ جار برس کی اومنی موتو اس سے ِ جار برس والی اونمنی ہی لے لی جائے البتہ زکوۃ وینے والا دو بحریاں یا میں درہم بھی اس کے ساتھ دید سے اور اگر کسی شخص کے ، پاس اتنی تعداد میں اونٹ ہوں کہ جن میں دو ہرس کی اونٹنی واجب ہوتی ہوجیسے پینتیں سے پینتالیس تک کی تعداد اور اس کے یاس دو برس کی اونٹن کے بجائے تین برس کی اونٹنی ہوتو اس ہے تین برس کی اونٹنی ہی لے لی جائے مگر زکوۃ وصول کرنے والا اہے ہیں درہم یا دو بحریاں واپس کردے اور اگر کسی تخص کے پاس اتن تعداو میں اونٹ ہوں جن میں دو برس کی اوننی واجب جوتی جواور وہ اس کے پاس نہ جو بلکہ ایک برس کی او تمنی جوتو اس سے ایک برس کی او تمنی بی لے فی جائے اور وہ زکوۃ وسے والا اس کے ساتھ جیس درہم یا دو بحریاں بھی دے اور اگر کسی شخص کے پاس اتنی تعداد میں اونٹ ہوں کہ جن میں ایک برس کی اؤتنی واجب ہوتی ہوجیے ہیں سے پچپس تک کی تعداد اور ایک برس کی اونٹی اس کے یاس نہ ہو بلکہ وؤ برس کی اونٹی اس کے یاس ہوتو اس سے وہی دو برس والی اوننی لے لی جائے مرزکوۃ وصول کرنے والا اس کودو بکریاں یا جیس درہم والیس کرد ہے اوراگراس کے یاس دینے کئے قابل ایک برس کی اونٹنی شہواور نہ دو برس کی اونٹنی ہو بلکہ دو برس کا اونٹ ہوتو وہ اونت بی لے لیا جائے اگر اس صورت میں کوئی اور چیز واجب نہیں نہ تو زکوۃ لینے والا کچھ واپس کرے گا اور نہ زکوۃ وسینے والا کچھ اجر

اور جرنے وائی بمریوں کی ذکوۃ کا نصاب ہیہ کہ جب بمریوں کی تعداد جالیس سے ایک سوہیں تک ہوتو ایک واجب ہوتی ہے اور ایک سوہیں تک ہوتو ایک واجب ہوتی ہیں اور جب دوسو سے زائد ہوں تو تیمن سو ہوتی ہیں اور جب دوسو سے زائد ہوں تو تیمن سو سے تک تین سو سے زائد ہوجا ئیں تو گھر مید حساب ہوگا کہ ہرسو بکریوں میں ایک بمر کی واجب می تیمن سوسے زائد ہوجا ئیں تو گھر مید حساب ہوگا کہ ہرسو بکریوں میں ایک بمر کی واجب می جم شون کے جس خص کے پاس جرنے والی بکریاں جالیس سے ایک بھی کم ہوں گی تو ان میں ذکوۃ واجب نہیں ہوگی ہاں آئر بمریوں کا اس

جائے قرصد قد نفل کے طور پر بچھودے سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ذکوۃ بیل خواہ اونٹ ہویا گائے اور بحری برحمیا اور
عیب دار نہ جائے اور نہ بوک ( بجرا) دیا جائے ہاں اگر ذکوۃ وصول کرنے والا کمی مسلمت کے تحت بوک لیمنا جائے و درست ہے
اور متفرق جانوروں کو یکجا نہ کیا جائے اور نہ ذکوۃ کے خوف سے جانوروں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے نیز جس نصاب میں دوآ دی
شریک ہوں تو آئیس جائے کہ وہ دونوں برابر تقتیم کرلیں اور چاندی بی چالیہ وال حصد ذکوۃ کے طور پر دینا فرض ہے اگر کس کے
پاس مرف ایک سونوے در ہم ہوں ( ایمنی نصاب شرعی کا مالک نہ ہو) تو اس پر پچھفرض نیس ہے ہاں اگر وہ صدف نظل کے طور پر
پاخوہ بینا جائے ہے۔ ( بخاری بھکوۃ المصابح بلد دوم، رقم الحدیث و 293)

گزشتہ صفحات میں ایک حدیث گزر پھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ذکوہ وصول کر ۔
والوں کوخوش کرواگر چہوہ تمبارے ساتھ ظلم ہی کا معالمہ کیوں شکر ہیں۔ ای طرح ایک حدیث اور گزر پکی ہے جس میں بیان یہ گیا تھ کہ بچہ لوگوں نے آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ ذکوہ وصول کرنے والے زیاد تی کر ہتے ہیں یہی مقدار واجب سے زیادہ مال لیے ہیں تو کیا ہم ان کی طرف سے زیادہ طلب کے جانے والے مال کہ چھپاوی بیجن وہ آئیس نے دیا واس کے جواب مال کہ چھپاوی بیجن وہ آئیس نے دیا واس کے جواب میں آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم نے آئیس ایسا کرنے ہے منع کردیا تھا۔ لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ جس مختص سے زیادہ مطالبہ کی اجائے وہ ادائیگی شکرے۔

للذا بظاہران روائوں میں تعارض اور اختان معلوم ہوتا ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ اس وقت ذکوۃ وصول کرنے والے معاب سے فاہر ہے نہ تو وہ فالم سے اور شرق مقدار ہے ذیادہ کا مطالبہ کرتے شے اور نہ محابہ کے ہارے میں ایسا تصور کیا جاسکا تی لوگ اپنے گمان اور خیال کے مطابق ہے بچھتے شے کہ ہمارے ساتھ ظلم وزیادت کا معاملہ ہوتا ہے لہذا آئے خضرت سلی اللہ علیہ دسم نے اس حقیقت کے چیش نظر یکی تھم دیا کہ آئیس ہم صورت خوش کیا جائے اور وہ جو یکھ مانگین اسے دینے میں تائل نہ کیا جائے اور مول کرنے والوں سے سحابہ مراد نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ مراو ہیں اور ظاہر ہے کہ سیال حضرت ابو بحر کے ارشاد میں ذکوۃ وصول کرنے والوں سے سحابہ مراد نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ مراو ہیں اور ظاہر ہے کہ سحابہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ایک ہاتوں کا صدور ممکن تھا اس لئے حضرت ابو بحر نے بیتر مرفر رہایا کہ زاکہ مطالبہ کی اوا نیگی نہ سحابہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے امادیٹ میں جو بظاہر تعارض نظر آ دہا تھا وہ ختم ہوگیا۔

فاذا زادت بلی عشرین دماة الخ (اور جب تعداد ایک سومیں سے زائد ہوائخ) قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بید حدیث عدد ندکور سے متجاوز ہونے کی صورت میں استقر اراور حباب پر دلالت کرتی ہے بینی جب اونٹ ایک سومیں سے زائد ہوں تو ان کی زکوۃ کا حماب از مرنو شروع نہ کیا جائے بلکہ ایمی صورت میں ہر جالیس کی زیادتی پر دو برس کی اونمی اور ہر پچیاس کی زیادتی پر تین برس کی اونمنی کے حماب سے ذکوۃ اوا کی جانی جائے جائے۔

چنانچ اکثر ائم کا بھی مسلک ہے محر حضرت اہام ابوضیفہ فرماتے ہیں کہ از سر نوحساب شرع کیا جائے گا چنانچہ جب اونوں کی تعداد ایک سومیں سے متجاوز ہموجائے تو اس دفت دو حقے لیخی تین برس کی دواونٹنیاں اور ایک بحری واجب ہوگی اور ای طرت چوبیس کی تعداد تک ہر پانچ پر ایک بحری واجب ہوتی چلی جائے گی پھر پھیس اور پچیس کے بعد بنت نخاض ایک سال کی اونٹی واجب ہوجائے گی اس المرح ترخ بھی ترتیب کے مطابق حساب کیا جائے گا امام تھی اور امام توری کا بھی تول ہے ان حسر ات کی دلیل بدار شاد گرامی ہے کہ جب اونٹول کی تعداد ایک سوے زائد ہوجائے تو اس کا حساب از مرنو شروع کیا جائے ،حسرت ملی کرم القد و جبہ سے بھی اس طرح منقول ہے۔

اونؤل کی زکوۃ کے بارے میں اتن بات اور جان لیجئے کہ ان کی زکوۃ کے طور پر مادہ بینی اونٹی یا اس کی تیبت واجب ہوتی ہے جب کہ گائے اور بکرک کی زکوۃ میں ٹراور مادہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ ان کی زکوۃ کے طور پرٹر یا اس کی قیمت اور مادہ یا اس کی قیمت دونوں ہی دیئے جاسکتے ہیں۔ مالم میکن عندہ بنت مخاص علی وجبہا (اور اگر اس کے پاس دینے کے قابل آبید برس ک اونٹی ندہو) ابن املک نے اس کی وضاحت کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اس کے تیمن معنی ہوسکت ہیں۔

(۱) اس کے پاس سرے ایک برس کی افٹی موجود ہی نہ (۲) ایک برس کی افٹی موجود ہو ہوگر تدرست نہ ہو بکہ بیار ہو اس صورت بیس بھی گویا وہ نہ ہونے ہی کے درجہ میں ہوگ۔ (۳) ایک برس کی افٹی ہو موجود ہوگر اوسط درجہ کی نہ ہو بلکہ نہایت ایس صورت بیس بھی گویا وہ نہ ہونے کہ ذکوۃ میں اوسط درجہ کا بال دینے کا تکم ہے۔ ہبر کیف ان بیس سے کوئی صورت ہواس کا تکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایس میں مورت ہواس کا تکم ایس کی اور اعلی درج کی ایس مورت بھی فربادی کہ ایمن ایس کی اور اعلی درجہ کی ایس کی وضاحت بھی فربادی کہ ایمن کی اور ایس کی دیا گیا ہے کہ اگر کی وضاحت بھی فربادی کہ ایمن لیون کے ساتھ مزید ہوگر لین اور ایس کی اور ایس کی اور ایس کے پاس دو برس کی اور تنی موجود نہ ہو بلکہ تین برس کی اور تی ہوتو زکوۃ و صول کر دینے والا اس سے وہی تین برس کی اور تی ہوگر وہ دیکر بیاں جیس درہم وہ اور س کی اور تی برس کی اور تی بیان کی اور تی ہوئی دیا تھی بیان کی دو برس کی اور تی برس کی اور تی دیا ہوئی دیا تھی بیان کی دو برس کی اور تی برس کی تو تو برس کی اور تی برس کی تو برس کی تو برس کی در برس کی در

اگر چہ" چینے والی" کی قید صرف بحری کے نصاب میں زکوۃ میں لگائی گئی ہے لیکن اس کا تعلق ہر جانور سے ہے یعنی خواہ م بحری ہویا اونٹ اور یا گائے ان میں زکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب کہ وہ سال کے اکثر جے بینی نصف سال سے زیادہ جنگ میں چریں اگر ان میں ہے کوئی بھی جانور ایہا ہو جے سال کے اکثر جھے میں گھر سے جارہ کھلایا جاتا ہوتو اس میں زکوۃ واجب ہو گی۔ بحریوں کا نصاب جانیس بیان کیا گیا ہے بینی اگر چالیس ہے کم بحریاں ہوں گی تو ان میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی جب جالیس بحریاں ہوں گی تو ایک بحری زکوۃ کے طور ہر واجب ہوجائے گ۔

اور اگر جالیس ہے بھی زائد ہوں تو ایک سومیں تک ایک ہی بکری واجب رہے گی ای طرح تمین سوتک کی تعداد کے مساب زکوۃ کو بیان کرنے کے بعد فر ہایا گیا ہے کہ جب تعداد تمین سوسے تجاوز ہوجائے تو پھر بیر صاب ہوگا کہ برسو بکری پرائیں ، مہاب زکوۃ کو بیان کرنے کے بعد فر ہایا گیا ہے کہ جب تعداد تمین سو سے بعد چارسو بکریاں اس وقت واجب ہوں گی جب کہ تعداد بکری واجب ہوگا کہ جب کہ تعداد

پورے جارسال ہو جائے۔

چنانچہ اکثر ائکہ و علاء کا میم مسلک ہے لیکن حسن بن صالح کا قول اس بارے بیں ہیے کہ تمبن کے بعد اگر ایک بمری بجی زا کد ہو کی تو چار بکریاں واجب ہوجا کیں گی۔ولا ذات عوار (اور عیب دار نددی جائے) زکوۃ میں عیب دار مال ندلینے کا تکم اس ، س صورت میں ہے جب کہ پورا مال یا مجھ مال ایسا ہوجس میں کوئی عیب وخرانی نہ ہوا گر بپورا ہی مال عیب دار ہوتو بھراس میں سے اوسط در ہے کا د کھ کرویا جائے گا۔ زکوہ میں بوک ( بحرا) لینے ہے اس لئے مع کیا گیا ہے کہ بحریوں کے ساتھ بوک افزائیش نسل ے لئے رکھا جاتا ہے اگر بوک نے ایا جائے گا تو بر یوں کے مالک کو نقصان ہوگا یا وہ اس کی دجہ سے پریش نی میں مبتد ہوجائے كا يا بحر بوك لينے سے اس لئے منع فرمايا كيا ہے كداس كا كوشت بدعز ، اور بد بودار بوتا ہے۔

ولا جمع بين متفرق الخ (اورمتفرق جانورول كو يجانه كياجائي الخ)اس جملي كا مطلب بجينے سے بہلے مسئله كي حقيقت جن لیجے تا کہ مغبوم پوری طرح ذہن نتین ہوجائے مسلدیہ ہے کہ آیا زکوۃ گلہ ینی مجموعہ پر ہے یا انتخاص بینی مال کے مالک کا انتہار ہوتا ہے؟ حضرت امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ زکوۃ گلہ کے اعتبار ہے دین ہوتی ہے ان کے ہاں مالک کا اعتبار نہیں ہوتا جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے ہاں گلہ کا اعتبار نبیں ہوتا مالک کا اعتبار ہوتا ہے۔

اس مسئلہ کومثال کے طور پر بوں بھے کہ ایک شخص کے پاس ای بحریاں ہیں محروہ بحریاں ایک جگہ یعنی ایک گلہ ر بوز میں نہیں ہیں بلکہ الگ دوگلوں میں ہیں تو چونکہ امام شافعی کے نزد یک زکوۃ گلہ پر داجب ہوتی ہے اس لئے ان کے مسلک کے مطابق ان دونوں گلوں میں ہے دو بحریاں وصول کی جائم کی لیکن حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے مسلک کے مطابق دونوں گلوں ہے ایک بی بحری وصول کی جائے گی کیونک اگر چہوہ ای بجریاں دوگلوں میں تقتیم ہیں تکر ملکیت میں چونکہ ایک شخص کی ہیں اس لئے اس حساب کے مطابق کہ چالیس ہے ایک سومیں تک کی تعداد میں ایک ہی مجری واجب ہوتی ہے اس مخص ہے بھی ایک ہی مکر ک

ودسری مثال بدہ کدوواشخاص کی ای بحریاں میں جوایک ہی گلدیس میں تو امام شافعی کے مسلک کے مطابق اس گلدیس ہے ایک ہی بحری لی جائے گی اور امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کے مطابق اس گلہ میں سے دو بحریاں لی جائیں گی کیونکہ ووال بمریاں اگر یہ ایک ہی گلہ بیں لیکن مالک اس کے دوالگ الگ اشخاص میں اور وہ دونوں اتنی اتنی تبریوں (لیعنی چ<sup>یس</sup> جالیس) کے مالک ہیں کدان کی الگ الگ تعداد پر ایک بھری واجب ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کو ذہن میں رکھ کراب بیجھے کہ حدیث ے اس جملے والا بجمع بین متفرق الخ کا مطلب امام شافعی کے ہاں توبیہ ہے کہ اس ممانعت کا تعلق مالک سے ہے کہ اگر مثال کے طور بر جالیس بکریاں اس کی بون اور جالیس بکریاں کسی دوسرے کی بون اور میددونوں تعداد الگ الگ بول تو ان بکریول کوجو الگ الگ ادر متفرق بیں ذکوۃ کم کرنے کے لئے کیا نہ کیا جائے لینی مالک بیروچ کر کہ اگر یہ بحریاں الگ الگ دوگلوں می . ہوں گی تو ان میں ہے دو بھریاں دین ہوں گی۔

اورا گران دونوں گلوں کو ملا کرایک گله کر دیا جائے تو کچرا یک ہی بکری دینی ہوگی ان کو یکیا نہ کرے۔اسی طرح وال<sup>ینرق</sup>

جن مجتمع اور نہ جانوروں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے میں اس ممانعت کا تعلق مجمی مالک ہے ہے کہ مثلا اگر اس کے پاس میں بحریاں ہوں جو کسی دوسر سے فض کی بحریوں کے گلے میں کمی ہوئی ہوں تو مالک اپنی ان بحریوں کو اس گلے ہے الگ نہ کرے بیسوچ کر کہ اگر یہ بحریاں اس گلے ہے الگ نہ کرے بیسوچ کر کہ اگر یہ بحریاں اس گلے ہیں رہیں گی تو زکوۃ دینے ہوگی اور اگر ان بحریوں کو اس گلے ہے الگ کر دیا جائے تو زکوۃ دینے ہوگی اور اگر ان بحریوں کو اس گلے ہے الگ کر دیا جائے تو زکوۃ دینے ہوگی اور اگر ان بحریوں کو اس گلے ہے الگ کر دیا جائے تو زکوۃ دینے ہوگی اور اگر ان بحریوں کو اس گلے ہے الگ کر دیا جائے تو زکوۃ دینے ہوگی اور اگر ان بحریوں کو اس گلے ہے الگ کر دیا جائے تو زکوۃ دینے ہوگی ہوگی۔

حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس ممانعت کا تعلق سائی بعتی زکوۃ وصول کرنے دالے سے ہے کہ وہ زَوۃ لینے کے لئے منفق کم بول کو یکجا نہ کرے مثلا دوالگ الگ اشخاص کے پاس اتی اتی بریاں بول کہ جو علیحدہ علیحدہ تو حد نساب و نہ بنجتی ہوں اوران پر زکوۃ واجب نہ بوتی ہو جسے دونوں کے پاس جس بیس بیس بریاں ہوں گر جب دونوں کی بحریاں بہو جانمیں تو ان پر زکوۃ واجب نہ بوجائے لہذا زکوۃ وصول کرنے والے کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ زکوۃ لینے کی وجہ سے ان بحر بوں کو یکجا کر دے ای طرح دوسری ممانعت کا تعلق بھی زکوۃ وصول کرنے والے ہی ہے درست نہیں ہے کہ وہ زکوۃ لینے کی وجہ سے ان بحر بوں کو یکجا نہ کر سے طرح دوسری ممانعت کا تعلق بھی زکوۃ وصول کرنے والے ہی سے ہے کہ زکوۃ لینے کے لئے علیحدہ علیحدہ جانوروں کو یکجا نہ کر سے مثلاً اگر کسی شخص کے پاس اس بحریاں اس طرح ہوں کہ جالیس تو ایک جگہ ہیں۔

اور چالیس دومری جگہ بیں تو ذکوۃ وصول کرنے والا ان دونوں جگہوں کی بحریوں کو دوا لگ انگ نصاب قرار دے کراس فخص ہے دو بحریاں وصول نہ کرے بلکہ دونوں بھگہوں کی بحریوں کوایک ہی نصاب قرار دے اور قاعدہ کے مطابق ایک ہی بحری وصول کرے کیونکہ بحریاں اگر چدا لگ الگ بیں فیکن ملکیت بیں ایک ہی فخص کے جیں لہذا دونوں جگہ کی مجموعہ بر یوں پر کہ جن کی تعد دای ہے ایک ہی بحری واجب ہوگی۔ وما کان می خلیطین (جس نصاب جی دوآ دی شریک ہوں) اس جملے کی وضاحت بھی تعد دای ہے ایک ہی بحری واجب ہوگی۔ وما کان می خلیطین (جس نصاب جی دوآ دی شریک بوں) اس جملے کی وضاحت بھی ایک مسئلہ بھے لینے پر موقوف ہے مسئلہ ہے کہ مثلاً دوسو بحریاں ہیں جس جی دوآ دی شریک ہیں اس حساب ہے کہ ایک آ دی کی توان میں ہے چالیس بحریاں ہیں اور دوسرا آ دی آ یک سوساٹھ بحریوں کا مالک ہے اب سوال ہے کہ ان بحریوں پر ذکوۃ کے طور برق بحریاں داجب ہوں مگر وہ دد بحریاں ان دونوں ہے وصول کس حساب ہے ہوں گی۔

ظاہر ہے کہ بیتو نہیں ہوسکنا کہ پہلے خفی پر تو اس کے جے کے پیش نظر ایک بحری کا دوئمی واجب ہواور باتی دوسر فے خض پر واجب ہو بلکہ بیہ ہوگا کہ زکوۃ وصول کرنے والا تو قاعدہ کے مطابق دوئوں شخصوں سے ایک ایک بحری وصول کرتے گا گرہی مورت میں پہنے خض کو نشصان ہوگا کیونکہ ان مشترک بحر ہوں میں اس کا حصہ صرف چالیس بحریاں ہیں اسے بھی ایک ہی بکری دی پر ٹی اور اور دوسر نے خض نے بھی ایک بکری دی جس کا حصہ ایک سوساٹھ بکریاں ہیں (ای کے بارے میں فرمایا جار با سے کر زکوۃ وصول کرنے والا تو دونوں سے ایک ایک بکری وصول کرے گالیکن بھر بعد میں دونوں کو چاہئے کہ وہ اپنے جھے کے مدائی حراب کرلیں مینی پہلا شخص کہ جس کی چالیس بکریاں ہیں دوسر شخص کہ جس کی ایک سوساٹھ بکریاں ابنی دی بوئی بکری میں برای سے بہلا ہیں بکریوں کے مالک پر اس کے حصہ کے مطابق دوئمی پڑیں گے اور باتی ایک سوساٹھ بکریوں کے مالک پر اس کے حصہ کے مطابق دوئمی پڑیں گے اور باتی ایک سوساٹھ بکریوں کے مالک پر اس کے حصہ کے مطابق دوئمی پڑیں گے اور باتی ایک سوساٹھ بکریوں کے مالک پر اس کے حصہ کے مطابق واجعاں بالسوید ، (ائیس مائٹھ بکریوں کے مالک پر اس کے حصے کے مطابق پڑ جا کیں گے۔ چنانچ اوشادگرائی ف انھ ما یہ سو اجعاں بالسوید ، (ائیس بوسنے کہ دودون برایر برایر تقیم کرلیں ) کے بیم حق ہیں۔

### باب مَانِع زَكَاةِ الْإِبِلِ بد باب ادنوں كى زكوة ادانه كرنے دالے كے بيان ميں ہے

و ارتادفرمایا به ایم میرد دارت ایت کرتے ہیں: می اکرم نزایق نے ارشادفرمایا ب:

(قیامت کے دن) ادنت اپنے مالک کے پائ اسے زیادہ بہتر صورت میں آئے گا' جب وہ دنیا میں تھا' یہائی وقت ہو گا' جب تک ال شخص نے ادنٹ کی زکو قادانہیں کی ہوگی' وہ اونٹ اپنے پاؤں کے ذریعے اس مالک کوروندے گا' بمریاں اپ مالک کے پائ اس سے زیادہ بہتر (یعنی موٹی تازی) شخل میں آئیں گی جب مالک نے (دنیا میں) ان کی زکو قادانہیں کی ہو گی' وہ مجریاں اپنے پاؤں کے ذریعے اُسے کچلیں گی اور اپنے سینگوں کے ذریعے اس کو ماریں گی۔

یادر کھنا کہ کوئی فخض قیامت کے دن اپنے اونٹ کے ساتھ اس طرح نہ آئے کہ اس نے اس اونٹ کو اپنی گرون پررکھا ہوا ہواور وہ اونٹ آ دازیں نکال رہا ہو وہ فخص کیے گا: اے حضرت محمہ! (میری مدد سیجے!) تو میں اسے جواب دوں گا: میں اب تمبارے لیے پہنیس کرسکتا میں نے تو تبلیخ کردی تھی اور کوئی فخص قیامت کے دن اس حالت میں نہ آئے کہ اس نے اپنی بکری کو اپنی گردن پر آٹھا یا ہوا ہوا در دو منہ نارہی ہو وہ فخص کیے: اے حضرت محمہ! (میری مدد سیجے) تو میں جواب دوں گا: میں تمبارے لیے پہنیس کرسکتا میں نے تو تبلیغ کردی تھی۔

مسی محضی کا خزانہ قیامت کے دن ایک مسیح سانپ کی شکل میں ہوگا وہ مالک اس سے بھائے گا اور وہ سانپ ہیں کے پیچے جائے گا اور یہ سانٹ کی اور یہ سانٹ کی اور یہ کہا گا ہے۔ اس محضی کی مسانٹ کی سانٹ کی اس محضی کی مسید کی اس محضی کی مسید کی اس محضی کی مسید کی اس کے سانٹ کی اس کی کا دور اس کے سانٹ کی اس کی مسید کی کا دور اس کے سانٹ کی اس کی مسید کی کا دور اس کے سانٹ کی مسید کی کا دور اس کی مسید کی کا دور اس کے سانٹ کی مسید کی کا دور اس کی مسید کی کا دور اس کے سانٹ کی کا دور اس کی مسید کی کا دور اس کی مسید کی کا دور اس کے سانٹ کی کا دور اس کی مسید کی کا دور اس کی مسید کی کا دور اس کی کی کا دور اس کی کا دور اس کی مسید کی کا دور اس کی کی کا دور اس کی کی کا دور اس کی کا دور اس کی کی کا دور اس کی کا دور اس کی کی کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کی کا دور اس کی کار دور اس کی کا دور اس کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کار کا دور اس کی کا دور اس کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کا دور اس کی کار دور اس کی کا دور اس کا دور اس کا دور اس کی کا دور اس کا دور ا

# بأب سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رِسُلاً لاَهْلِهَا وَلِحُمُولَتِهِمْ

یہ باب ہے کہذاتی استعال کے لیے دودھ دو ہے یاسواری کے لیے (مخصوص اونوں) پرز کو ۃ لازم نہ ہونا

2448 - الخبران مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهُزَ بُنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ ارْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُون لَا يُفَرِّقُ إِبِلَ عَنْ حِسَابِهَا مَنُ اعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ آجُرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْحِدُوهَا وَضَطْرً إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزْمَاتِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ .

اراح ہوئے شاہے:

چے والے ہر چالیس اونوں ٹس ایک بنت لبون کی اوائیگی لازم ہوگی اونوں کواس کے حساب ہے الگ الگ نہیں کیا ہائے گا جوفنص اجر حاصل کرنے کے لیے زکوۃ اداکرے گا اے اجرال جائے گا اور جوزکوۃ اداکر نے سے انکار کرے گا تو ہم اس ہے وصولی کرلیں گے ادراس کے ادفوں کا ایک حصہ وصول کرلیں گئے یہ مارے پر دردگار کا حق ہے اس کی طرف ہے ادراس کے ادفوں کا ایک حصہ وصول کرلیں گئے یہ مارے پر دردگار کا حق ہے ( ایعنی بیاس کی طرف ہے ادرام علم ہے) البتہ محمد کی آل کے لیے اس میں سے ( لیمنی زکوۃ میں سے ) کوئی چیز حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

#### عوامل وحوامل كى زكوة ميس مرابب اربعه

جو جانور کام کائ کے ہوں اور ضرور یات میں استعال ہوتے ہوں جیے بل بل جوشے یا کئویں سے پانی تھینے یا یار برداری کے کام لیے ہوں تو اگر چہان کی تعداد بقدر نصاب ہی کیوں نہ ہولیکن ان میں زکو ہ واجب نہیں ہوگی۔ یہی تکم اونٹ وفیرا کے بارے میں بھی ہے چن کچے حضرت امام اعظم حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن صبل حمیم اللہ کا بجی مسلک ہے۔ لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہا ہے جانوروں میں بھی ذکو ہ واجب ہوگی۔

عوفدي زكوة مين فقهي مذابب اربعه

نلامه بدرالدین غینی خفی علیه الرحمه لکھتے ہیں:علوفه جانور میں ذکوۃ واجب نہیں ہے۔اور میں فقہاء احناف کا ند بب بدادرای طرح حضرت عطاء،حسن،ابراہیم نخعی سفیان توری سعید بن جبیر،لیف بن سعد،امام شافعی ،امام احمہ ،ایوتور،ابوعبید ،ابن منذرعیہم الرحمہ کا تول ہے۔

حفرت عمر بن عبد العزيز عليه الرحمه ب روايت ب اور قناده ، كول اور امام ما لك عليهم الرحمه في كباب كه اس ميس زكوة واجب ب- اور ان كي دليل نص كا ظاهري تلم يعني "ان كياموال ب صدقه يكري" ب-

بم احناف اور ہمارے مؤید نقبهاء کی دلیل سنن ابوداؤد کی حدیث ہے۔ تی کریم خانی کا فرمان ہے۔ حوال عوال اور بل سنن 2448-نقدم دالعدیث ہے۔ تی کریم خانی کا فرمان ہے۔ حوال عوال اور بل

چلائے والے بیل میں زکو ق واجب تبیں ہے۔ (البتایشرح البدایہ بس، ١٨ ، تقانیدان)

# باب زَكَاةِ الْبَقَرِ

#### یہ باب گائے گی ز کو ہے بیان میں ہے

2449 – اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ اذَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ – وَهُوَ ابْنُ مُهَلُهُ إِسَّ عَنِ الْاَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اِلَى الْيَمَنِ وَامَوُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اِلَى الْيَمَنِ وَامَوُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اِلَى الْيَمَنِ وَامَوُهُ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّى الْيَمَنِ وَامَوُهُ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّى الْيَمَنِ وَامَوُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّى الْيَمَنِ وَامَوْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَقُولُ وَمِنَ الْبُقُو مِنْ ثَلَالِيْنَ تَبِيْعًا الْوَ تَبِيعَةٌ وَمِنْ كُلِ الللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المن ویناریان (کی قیت) کے برابریمنی چادروصول کرین تین گائی ایک مین بھیجااور انہیں ہدایت کی کہ وہ ہر بالغ مخص سے ایک ویناریان کی قیت) کے برابریمنی چادروصول کرین تین گائے میں سے ایک تبیج یا تبیعه اور چالیس میں سے ایک مین وصول کریں تین گائے میں سے ایک مین وصول کریں (تبیعه اس جانور کو کہتے ہیں جو ایک سال کا ہو چکا ہواور مسند دہ جانور ہے جو دوسال کا ہو چکا ہو)۔

2450 – آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى – وَهُوَ ابُنُ عُبَيْدٍ – قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ شَنِيْنِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَعْمَشُ عَنُ الْهَبِيْنِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْى الْيَمَنِ فَامَرَىٰ عَنْ الْهُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْى الْيَمَنِ فَامَرَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمِنْ كُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَالُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المراح المنظم المراح المنظم المراح المنظم ا

2451 - أخْبَوَنَا آخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ مَسُوُوْقٍ عَنْ مُعَادٍ قَالَ لَحَدَّا اَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ الْبَعْرِ فَي عَنْ مُسُوُوْقٍ عَنْ مُعَادٍ قَالَ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الْمَيْنَ امْرَهُ اَنُ يَاعُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقْرِ نَبِيعًا اَوْ تَبِنَاهُ وَمِنْ كُلِّ مَعَالِمُ وَيُنَارُ الرَّعِيدُ مُعَافِرٌ .

2452 – اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُنْصُورِ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعَقُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَى ابْنِ السَحَاقَ قَالَ 1577 – وحرجه الوداؤد في الركاد، بال محادث (العديث 1577 و 1578) و احرجه المومدي في الركاد، بال محادثي المبتدرالعديث 623) . و احرجه المدمدي في الركاد، بال مدله لنو المبتدرالعديث 623) . و احرجه المدماحة في الركاد، بال مدله لنو والعديث 1803) . تعقد الاشراف (1363) .

2450-تقدم في الركاة، بال زكاة العر (الحديث 2449).

2451-تقدم في الزكاة، بات زكاة البقر والحديث 2449).

جیں کے جی تعزت معاذ بن جل جی تا ہیں کرتے ہیں گی اگرم تا تی ہے بہن ہیں ہیں ہیں ہیں اور آپ نے جی یہ ہوایت کی کہ میں گائے میں سے زکو ق کی وصوفی اس وقت کروں جب ان کی تعداد آمیں ہو چکی ہواجب ان کی تعداد تمیں ہو جائے تو ان جم ایک ماں کا ایک زیارہ دو جانورلازم ہوگا کیمال تک کہ جب ان کی تعداد جالیں ہو جائے تو ان جالیس جس سے ایک مسند ( یعنی دوماں کی گائے ) کی اوا تیکی لازم ہوگی۔

#### گے اوراس کے نصاب زکوۃ کابیان

تم گاہیں ہے کم میں زکو قائیں ہے۔ تبذا جب وہ میں بوجا کی اور وہ سائد ہوں اور ان پرایک سال گزر کی تو ان میں ایک ہیں ہے۔ اور تیا ہے۔ اور تیا ہی سے براور تی ہیں ایک ہیں ہو۔ اور جا بیس میں ایک ہیں ہو۔ اور جا بیس میں ایک میں ہو۔ اور جا بیس میں ایک میں ہوں کے دوسرے سال میں ہو۔ اور جا بیس میں ایک میں ہدر واجب ہے۔ اور مین یا مسند وہ بچہ ہے جو محر کے تیسرے سال میں ہور کیونکہ نجی کر می تیج فرت میں فرض اللہ میں یا کہ ایک اللہ عن ایک ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک

بب وہ چاہیں سے زیادہ ہو جائیں تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زد یک ماٹھ تک یمی مقدار واجب ہے۔ لبندا ایک زائد میں یک مدید کا جاہیسوال حصد واجب ہے۔ اور دو زیادہ ہوجائیں تو مسند کا جیسوال محصد واجب ہے۔ اور جب تین زیادہ وہائیں تو جالیسویں کے تین حصے واجب جیں۔

ور بدروایت امام محرعلیہ الرحمہ کی اصل ہے ہاں گئے کہ معافی نص ہے خلاف قیاس ٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ یہال کوئی نم نہیں ہے ۔ اور ایام حسن بن زید دخلیہ الرحمہ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ زائد میں پچھے واجب سیس ہے ۔ حتی کہ دو بچ ہں تک بہنچ جا تھی اور پچ ہی پر ایک کھل مسنہ واجب ہوگا۔ اور مسند کی چوتھائی قیت یا تحق کی تب اُن قیمت واجب وہ اُن کیونکہ نصاب کی میں ہی ہے اور دونواں ختو دے درمیان معافی ہے۔ اور ہرعقد میں واجب ہے۔

حضرت اہام ابو بوسف اور اہام محر علیم الرحمد کے فزویک کچھ واجب شیں ہے میال تک کدان کی تعداد ساتھ کو پہنے با۔ ورحضرت ہام اعظم رضی اللہ عندے بھی بہی دوایت ہے۔ کونکہ ٹی کریم کؤیؤئی نے حضرت معاذر منی اللہ عندے ارشاد فراید اوقاس بھر (دود ہا ئیوں کے درمیان گائے کی تعداد) سے کچھ ذکو ہ نہ لیٹا علیا ہے بھی اوقاص کا معنی بھی بیان کیا ہے کہ بودداد پہلی ، رماٹھ کے درمیان بھی ہو ہم احماف اس کے جواب بھی ہد کہتے ہیں کہ کہا تیا ہے کہ اوقاش سے مراونہایت جو نہ ہو ہے ہیں۔ اور سی کہتے ہیں کہ کہا تیا ہے کہ اوقاش سے مراونہایت بھونے بیں۔ اور سی کے بعد سماٹھ بھی دو تھی یا وو تبیعہ ہیں۔ اور سی سند اور ایک تبیع ہے اور اس کے بعد سماٹھ بھی دو تبیعہ ہیں۔ اور سی سند اور ایک تبیع ہے اور اس کے مطابق تیا سر دو تبیعہ اور ایک مسند ہے۔ اور اس حساب کے مطابق تیا س

(ray)

شرح سنن نسائی (جدریم) کرتے بائیں مے۔ لہذا ہر دہائی پر جمع ہے منہ کی طرف اور منہ سے تمبع کی طرف فرض تبدیل ہوتا جائے گا۔ کیونکہ نی

کریم من تین نے فرمایا: گائے کے ہرتمیں پرایک تیج یا تبیعہ ہے اور ہر چالیس پرمسن یا مسنہ ہے۔ م معینس اور گائے دونوں برابر میں کیونکہ بقر کے لفظ کا اطلاق دونوں کوشامل ہے اور بھینس بھی ایک قسم کی گائے ہے البتر ہمارے شہروں میں چونکہ بھینس بہت کم تعداد میں ہوتی ہے اس لئے لوگوں کے خیالات بھینس کی طرف جلد جانے والے بیر میں ۔اورای دلیل کے پیش نظر کہ جب کسی نے تتم کھائی'' وہ بقر کا گوشت نبیس کھائے گا'' تو وہ بھینس کا گوشت کھانے سے جانن نه موگا \_ (بدار اولین ، کماب زکو ة الا مور)

كائے اور بيل كى زكو ة ميں فقهي تصريحات

د منرت معاذ رضی الله عند کے بازے میں منقول ہے کہ ہی کریم سلی الله علیہ وسلم نے جب انہیں عامل بنا کریمن بھیجا تو انبیں سیم دیا کہ دوز کو ق کے طور پر ہرمیں گائے میں ہے ایک برس کا بتل یا ایک برس کی گائے لیں اور ہر چالیس گائے میں ہے دو برس کی گاسے یا دو برس کا بیل وصول کریں۔ (ابوداؤد، تریزی، ندائی، داری)

گائے کے نصاب میں زکو ہے کے طور پر بیل دینے کے لیے فر مایا گیا ہے چنانچہ گائے کی زکو ہ کے طور پر فراور مادہ دونوں برابر میں ماہے گائے دی جائے اور جاہے بیل دیدیا جائے جیسا کہ آ کے آنے والی روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے چنانجہ گائے اور بکری کی زکو ہے کے طور پر مادہ بن وینا ضروری نبیس ہے اونٹوں کے برخلاف کدان میں مادہ ہی دینا انصل ہے لیکن گائے اور برى من اس كى كوئى قيداور تخصيص بيل ي

علامدابن حجرنے فرمایا ہے کہ اگر گائے یا بیل جالیس ہے زائد ہوں تو اس زائد مقدار میں اس وقت تک کوئی چیز واجب نہیں ہوتی جب تک کہ تعداد ماٹھ تک نہ بھنے جائے جب تعداد ساٹھ ہو جائے کی تو ان میں دو تبیعے لینی ایک ایک برس کے دو بلل یا آتی ہی عمر کی دوگا ئیں دینی ہوں گی پھراس کے بعد ہر جالیس میں ایک مسند اور لیعنی دو برس کی گاہئے یا بیل دینا ہو گا اور ہرتیں میں ایک ایک تبیعہ واجب ہوگا مثلاً جب سمتر ہو جا کمیں تو ایک مسند اور ایک توبیعہ ، اس ہو جا کمیں تو وومسنہ تو ہے ہو جا کمیں تو تین تميع ادر جب سوہوجا على تو دوتيع ادرايك مسنه واجب بوجائے گا۔اى طرح برتميں ميں ايك تبيعد اور ہر جاكيس ميں ايك مسنه کے حساب سے زکوۃ اداکی جائے گی۔

علامه ابن مجر كاتول إ اكر كائ يابل جاليس از اكر مقداريس مول تواس وقت تك كوئى چيز واجب نبيس موتى جب تک کہ تعداد ساٹھ تک نہ بی جائے حنفیہ میں سے صاحبین کا مہی مسلک ہے لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ چالیس سے جو تعداد بھی زائد ہوگی اس کا بھی حساب کر کے زکوۃ اداکی جائے گی تاکہ تعداد ساٹھ تک پہنچ جائے جب تعداد ساٹھ تک پہنچ جائے گی تو دو تیجے واجب ہو جائیں مے باقی حساب ندکورہ بالاتر تیب کےمطابق ہوگا۔لبُذا اگر جالیس ہے ایک بھی كائے يا بيل زائد ہو كا تومسنه كا حاليسوال حصه يا ايك تبيعه كا تيسوال حصه يعني ان كى قيمت كا جاليسواں يا تيسوال حصه دينا ضردری ہوگا ای طرح جومقدار بھی زائد ہوگی اس کا اس کے مطابق حساب کی جائے گا حنفیہ میں صاحب ہدایہ اور ان کے مبعین

کردے میں حضرت امام صاحب کا میں قول معترب۔

مدیث کے آخر جملے ولیس علی العوامل شنی (کام کاج کے جانوروں میں پڑھ بھی واجب نہیں ہے) کا مطلب ہے

ہر جو بہ نورکام کاخ کے ہوں اور ضروریات میں استعال ہوتے ہوں جسے بیل بل جوتے یا کویں سے پانی کھینچنے یا بار برداری

کے ام لیے ہوں تو اگر چہان کی تعداد بقدر نصاب ہی کوں شہولیکن ان میں ذکو ہ واجب نہیں ہوگی۔ بہی تھم اونت و خیرہ کے

برے میں بھی ہے جنانچ حضرت امام اعظم حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنمیل رحم اللہ کا بھی مسلک ہے۔ لیکن

دھزت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں میں بھی ذکو ہ واجب ہوگی۔

انعام ثلاثه كي زكوة ميس نداب اربعه

على مدعبد الرحمان جزيرى لكھتے ہيں: مالكى مذہب كے علاوہ ويكر تمام نداہب اس امر پر متفق ہيں كد سائمہ (جرنے والے باؤر) اور نصاب كی شرط کے ساتھ تین فتم كے حيوانات ميں زكات واجب ہے وہ يہ ہيں (اونٹ ، گائے ( بھينس بحی شامل ہے) بھيڑ ( بحرى بھی شامل ہے) مگر مالكی ندہب میں سائمہ (جرنے) كی شرط نبیں ہے، اس نظريہ کے مطابق زكات ان تمن قدوں ميں واجب ہے جا ہے سائمہ بول يا غير سائمہ۔

سیجی ندابب اس بات پرمتنق القول بین کد گھوڑا، خچراور گھر سے میں زکات واجب نہیں ہے ، گھریہ کہ مال التجارۃ ( تجارت کے ، ل) کا جز وقرار پائیں۔ ، گرمننی ندبب گھوڑے اور گھوڑی میں ووٹٹرط کے ساتھ زکات واجب جائے بیں نثرط اول سائمہ ہو (نجیمنے والے) شرط دوم نس بڑھانے کے لئے گلہ کی دکھے بھال کی جارہی ہو۔ (نداب اربد ہیں،۱۲۱ میروت)

#### گائے کے نصاب ساٹھ میں زکوۃ پر مداہب اربعہ

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ فقہاء احناف کے نزویک جب گائے کی تقداد ساٹھ کو پہنچ جائے تواس میں دوتہتے یا تہد ہیں۔ کہ فقہاء احناف کے نزویک جب گائے کی تقداد ساٹھ کو پہنچ جائے تواس میں دوتہتے یا تہدید ہیں۔ حضرت اہام ، لک اور اہام شافعی اور اہام احمد میں اس میں میں ہیں ہیں اس میں اس میں اہم اعظم رضی اللہ عندے ای طرح روایت ہے۔ (البنائیشرح البدایہ ہمیں اہام اعظم رضی اللہ عندے ای طرح روایت ہے۔ (البنائیشرح البدایہ ہمیں دیم رضی اللہ عندے ای طرح روایت ہے۔ (البنائیشرح البدایہ ہمیں دیم رضی اللہ عندے ای طرح روایت ہے۔ (البنائیشرح البدایہ ہمیں دیم رضی اللہ عندے ای طرح ہے اور جو

## باب مانع زَكَاةِ الْبَقَرِ به باب كائ كى زكوة ادان كرنے والے كى سزايس ب

2453-احرحه مسلم في الركاه، باب الم مانع الركاة (الحديث 28) . تحفة الاشراف (2788) .

عَلَيْهَا فِي مَسِيلِ اللهِ وَلَا صَاحِبِ مَالِ لَا يُؤَدِى حَقَّهُ إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوْ يَنْهُ اللهِ وَلَا صَاحِبِ مَالِ لَا يُؤَدِى حَقَّهُ إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمً الْفِيَامَةِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوْ يَعُولُ مِنْهُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ فَا ذَا رَآى اَنَّهُ لَا بُذَ لَهُ مِنْهُ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَفُضُمُ اللهُ كَا يَقُضَمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

او تول علی او تول می ای ای ای کاحق ادائیں کرتا اے قیامت کے دن ان جانوروں کے مائے کھے میدان می فال دیا جائے گا اور کھرول والے جانوراہے اپنے کھرول کے ذریعے روندیں گے اور سینگوں والے جانوراہے سینگوں کے ذریعے اسے ماریں گئے اس دن ایسا کوئی جانور شہوگا ، جس کے سینگ شہول یا جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں ہم نے موث کی نیارسول اللہ! ان کے حق سے کیا مراد ہے؟ نی اکرم ظالیج آئے ارشاد فرمایا: انہیں جفتی کے لیے دینا پائی نکالنے کے لیے دینا وہ مال ایک مینے اور جہاد کے لیے سواری فراہم کرنا ، جو مال رکھنے والا تخص مال کے حق کو ادائیس کرے گا تو تیامت کے دن وہ مال ایک مینے مانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا وہ مالک اس سے بھا کے گا اور وہ سانپ اس کے چھے جائے گا اور اس سے بھا کی کا در وہ سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا وہ مانپ اس کے جاتے گا کو اس سے بھا کی کوئی راونیس کے بی تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں وافل کرے گا کہ وہ مانپ اس کے ہاتھ کو ہیں چہا ہے گا کہ اس سے بھا کی کوئی راونیس ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں وافل کرے گا تو وہ سانپ اس کے ہاتھ کو ہیں چہا ہے گا کہ اس سے بھا کی کوئی راونیس ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں وافل کرے گا تو وہ سانپ اس کے ہاتھ کو ہیں چہا ہے گا کہ اس سے بھا کی کوئی راونیس ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں وافل کرے گا تو وہ سانپ اس کے ہاتھ کو ہیں چہا ہے گا 'جس طرح اونٹ کوئی گی ہے۔ آپ تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں وافل کرے گا تو وہ سانپ اس کے ہاتھ کو ہیں چہا ہے گا 'جس طرح اونٹ کوئی گی ہے۔ آپ تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں وافل کرے گا تو وہ سانپ اس کے ہاتھ کو ہیں چہا ہے گا 'جس طرح اونٹ کوئی گی گی ہیں ہے۔

# باب زَكَاةِ الْغَنَمِ

میہ باب بمر ایوں کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2454 - أخبراً عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَصَالَة بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِيُّ قَالَ آثْبَانَا شُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمة عَنْ ثُمَّامَة بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آسَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ آسَى بْنِ مَالِكٍ آنَّ آبَا بَكُو رَضِى اللهِ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ آنَ هَلْ يَعْطِهِ فَيْمَا وَمَنْ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّيْنُ اللهِ عِنْهُ اللهُ عِلْهَ وَسَلَّم عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اللهِ عَلَى وَجُهِهَا فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ النِّي اللهُ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ النِّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى المَّسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلُهُ عُطِهَا وَمَنْ سُيلًا فَوْقَهَا فَلا يَعْطِه فِيْمَا وُونَ صَلَّى اللهُ عَمْسِ وَعِشْرِيْنَ فَفِيهَا بِنُثُ لَهُونِ الى حَمْسِ وَعِشْرِيْنَ فَفِيهَا بِنُثُ لَهُونِ الى حَمْسِ وَارْبَعِنْ الْمُنْ لَكُونِ الْمُحْلِيلِ فَى حُمْسِ وَارْبَعِنْ فَيْهُا بِنُثُ لَهُونِ الى حَمْسِ وَارْبَعِنْ فَيْهُا بِنُثُ لَكُونِ الى حَمْسِ وَارْبَعِنْ فَيْهُا بِنُكُ لَهُ وَالْمِيلُ فَيْمُ اللهُ لَكُونِ الى حَمْسِ وَارْبَعِنْ الْمُعْدِلِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْدَلِ اللهُ عِنْمَ الْمُعْمَى وَارْبَعِنْ فَيْهُا جَذَعَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَعِيْمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ عَلْمُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى وَمُعْمَلُ وَالْمُ اللهُ ا

会会 حضرت الس بن ما لك والتؤريان كرتے بي حضرت ابو بكر بن تنز في (این عبد خلافت ميس) أتبيس خط ميس سي ہات تحریر کی کدر کو ہ کے بارے میں بیتوانین ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے جس کے بارے میں الله تعالی نے اپنے رسول کو تھم دیا تھا' مسلمانوں میں ہے جس ہے ان کے مطابق مطالبہ کیا جائے وہ ادا لیکی کرے گا اور جس ے ان سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے وہ (اضافی)ادائی بیس کرے گا۔ بجیس سے کم اونوں میں (ہر پانچ اونوں میں سے) ا یک بمری کی ادائیگی لازم ہوتی ہے جب ان کی تعداد پہیں ہوجائے تو 35 تک میں ایک بنت مخاص کی ادائیگی لازم ہوگی اگر ہنت نخاص موجود نہ ہوئو ایک ابن لیون فرکر کی اوا لیکی لازم ہوگی' پھر 36 سے 45 تک میں ایک بنت لیون کی اوا لیکی لازم ہوگی' بھر 40 سے 60 تک میں ایک حقد کی ادا لیک لازم ہو گی جے جفتی کے لیے دیا جا سکے پھر 61 سے 75 تک میں ایک جذعہ کی ادا لیک ازم ہوگی بھر 76 سے 90 تک میں دو بنت لیون کی ادا لیکی لازم ہوگی کھر 91 سے 120 تک میں دوحقہ کی ادا لیکی لازم ہوگی' جب ان کی تعداد 120 سے زیادہ ہوجائے گی' تو ہر چالیس میں سے ایک بنت لیون اور ہر 50 میں ایک حقہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ جب زکو ۃ کی ادائیگی کے ونت اونوں کی عمروں میں فرق آجائے 'تو جس شخص کے ذمے جذبے کی ادائیگی لازم ہواور اس کے پاس جذعه موجود نه ہو بلکداس کے پاس حقه موجود ہو تو اس سے حقد وصول کرلیا جائے گا بلکداس کے پاس حقد موجود ہو تو اس سے حقہ وصول کرلیا جائے گا' اگر اس کے لیے آسان ہو تو وہ اس کے ساتھ دو بکریاں دیدے گا' ورنہ 20 درہم دیدے گا' جس تفس پر حقہ کی ادائیگی لازم ہو' ادراس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ جزعہ ہو' تو اس سے جزعہ وصول کیا جائے گا اور زکو ق وصول کرنے والا تخف اے 20 ورجم یا دو بکریاں اوا کروے گا جس مخص پر حقد کی اوائیگی لازم ہواور حقداس کے یاس نہ ہو بلکداس کے یاس بنت لبون ہوئتو اس سے بنت لبون تبول کی جائے گی اور وہ فض اس کے ہمراہ دو بکریاں اگر اس کے لیے بیم کن مجدور نہ 20 در بم دید ہے گا جس نہ بول کی اور یہ فض اس کے بیاس بنت لبون شد ہو بلکہ حقہ ہوئتو اس سے وہی وصول کرلی دید ہے گا جس فقت کے ذمے بنت لبون کی اوائے گی اور وہ کی اور کی گا اور میں قت کے ذمے بنت لبون کی اوائے گی اور میں قت کے ذمے بنت لبون کی اوائے گی اور وہ فخص اس کے ہمراہ ہواور اس کے پاس بنت کاش ہوئتو اس سے دہی وصول کرئی جائے گی اور وہ فخص اس کے ہمراہ دو بکریاں یا بیس ورہم دے گا جس فقص کے ذمے بنت کاش کی اوائے گی ہواور اس کے پاس بنت خاش نہ ہوئی بلکہ ابن لبون نہ کر ہوئی تو اس سے وہی وصول کی جائے گا اور اس کے ہمراہ کوئی اوائی گی ہواور اس کے پاس بنت خاش نہ ہوئی بلکہ ابن لبون نہ کر ہوئی تو اس سے وہی وصول کیا جائے گا اور اس کے ہمراہ کوئی اوائیگی لازم نہیں ہوگی۔

جس فض کے پاس صرف 4 اونٹ ہول تو اس پراس حوالے سے کوئی بھی ادائیگی لازم نیس ہوگی البتہ اگر ان کا مالک جائے تو (مدتے کے طور پر) کوئی ادائیگی کرسکتا ہے۔

جے نے وائی بحریوں کے بارے میں ذکوۃ کا تھم ہے: جب ان کی تعداد 40 ہوئو 40 سے لے کر 120 تک میں ایک بحری کی اوائیگی لازم ہوگی اور بیتھم 200 میں کی اوائیگی لازم ہوگی اور بیتھم 200 میں کی اوائیگی لازم ہوگی اور بیتھم 200 تک ہے جب اس سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو 300 تک میں 3 کریوں کی اوائیگی لازم ہوگی اگر وواس نے ایک بھی زیادہ ہوجائے تو برایک سویں ایک بھی زیادہ ہوجائے تو برایک سویں ایک بحری کی اوائیگی لازم ہوگی۔

ز گؤة کے طور پر تمر رسیدہ عیب داریا نر جانورنبیں لیا جائے گا البتہ اگر زکوۃ دینے والاضحض جا ہے تو اپنی پسند سے نر جانور دے سکتا ہے۔

زكوة سے نيخ كے ليے متفرق جانوروں كوجع نبيس كيا جائے كا اور جمع جانوروں كوالك نبيس كيا جائے گا۔

اگر بھیڑ بحریاں دوآ دمیوں کی مشتر کے ملکیت ہوں تو زکو قان دونوں پر برابر لازم ہوگی۔

، اگر کسی فض کے پاس چرنے والی بحریاں 40 ہے کم ہول تو اس پر کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی البند آگر ان کا مالک جائے تو صدیقے کے طور پر کوئی ادائیگی کرسکتا ہے جاندی میں جالیہ ویں جھے کی ادائیگی لازم ہوگی۔

اگر کمی مخص کے پاس190 درہم ہوں تو اس پر کوئی ادائی لازم نیس ہو گی البتہ اگر ان کا مالک جائے تو (صدیقے کے طور پر) کوئی چیز دے سکتا ہے۔

بمربول کے نصاب زکوۃ کابیان

چالیس سائمہ کریوں سے کم میں ذکو ہ واجب نہیں۔ جب وہ چالیس چرنے والی ہوجا کیں تو آیک سومیس (۱۲۰) تک ان پر
ایک بکری ہے جبکہ ان پر ایک سال گزر جائے۔ جب ان پر ایک بکری زائد ہو کی تو ووسو (۲۰۰) تک دو بکریاں ہیں۔ جب دوسو
سے ایک بکری زائد ہو کی تو چارسو (۴۰۰) تک تین بکریاں ہیں۔ اور جب چارسو ہوجا تیم تو ان میں چار بکریاں ہیں۔ (اس کے
بعد ) ہرسو پر ایک بکری ہے۔ کیونکہ نبی کریم نامین اور حضرت الو بکر صدیق وضی اللہ عنہ کے خطوط میں بہی بیان ہوا ہے۔ اور ای پر
اجماع کا انعقاد ہوا ہے۔ (بخاری مرتدی)

صان اورمعز دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ لفظ عنم دونوں کوشائل ہے۔ اورنص لفظ عنم کے ساتھ دارد ہوئی ہے۔ ادراس کی ذکوۃ میں تنکی کولیا جائے گا۔ اور ضاک میں جدعہ نیس لیا جائے گا گر دوروایت جوامام صن نے امام اعظم سے روایت کی ہے۔ اور شکن اس بچے کو کہتے ہیں جوایک سال کا ہواور جزعہ دو بچہ جس پر سال کا اکثر حصد گزر چکا ہو۔ اور سید ٹاامام اعظم رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ضاک کا جذبے لیا جائے گا۔

اورصاحبین کا قول بھی بھی ہے۔ کونکہ ہی کریم آگھ آئی اے فرمایا: بے شک ہمارا حق جذعداور شکی ہے اور بددیل بھی ہے کہ جذعہ سے قربانی اوا ہو جاتی ہے۔ لبندا زکو ہی جا کہ ہونی اور اس کی دلیل حضرت علی المرتفظی رضی اللہ عنہ سے موقو فا اور مرفوعا صدیث وارد ہوئی ہے۔ ذکو ہنیں وصول کی جائے گی گرشکی میں یا اس سے زیادہ میں۔ کیونکہ واجب درمیانے در ہے کا ہوتا ہے۔ اور جذعہ چھوٹوں میں شار ہوتا ہے اور اس وجہ سے معز کا جذعہ ذکو ہیں جائز ہیں۔ جبکہ جذعہ کی قربانی کا حکم نص سے ٹابت ہوا ہے۔ اور جذعہ چھوٹوں میں شار ہوتا ہے اور اس وجہ سے معز کا جذعہ ہے۔ (ابو وازو مت درک منداحہ بن منبل) اور بکڑی کی ذکو ہیں نراور مادہ کا الطور ذکو ہی لینا جائز ہے۔ اس لئے کہ لفظ شاق دونوں کوشائل ہے۔ اور بے شک نبی کریم انگی تھوٹانے ارشاد فرمایا: جالیس بحریوں پرایک بحری ہے۔ اور اللہ دی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔ (جاریا دین ، تاب ذکو ہ ملاور)

# باب مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَيِ

یہ باب بریوں کی زکوۃ نددینے والے کی سرامیں ہے

2455 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ فَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَثُ عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويْدٍ عَنُ آبِى ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلا بَعَرٍ وَلا عَنَمٍ لا يُؤَدِّى سُويْدٍ عَنُ آبِى ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلا بَعَرٍ وَلا عَنَمٍ لا يُؤَدِّى سُويْدٍ عَنُ آبِى ذَرٍ قَالَ قَالَ تَعَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتُ وَاسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطُوهُ بِالْخُفَافِهَا كُلَّمَا نَفَدَتُ الْحُرَاهَا وَكَانُ عَلَيْهِ أُولِا هَا تَعْلَى بُنُومَ الْفِيَامَةِ آعُظُمَ مَا كَانَتُ وَاسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطُوهُ بِالْخُفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتُ الْحُرَاهَا وَعَلَيْهِ أُولِا هَا وَتَطُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْولِا كُلُهُ عَلَيْهِ الْهُ لِاكُا حَتَى يُقُطّنَى بَيْنَ النَّاسِ .

金会 حضرت ابودر عفارى النظروايت كرتي بين : بي اكرم نظيم في ارشاوفر مايا ب:

اونوں گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی ذکرہ اوائیس کرتا تو قیامت کے دن سے جانور زیادہ برے اور زیادہ مولے تازے بوکر آئیس کے اور اینے ماریں کے اور اینے ماری کے دریعے ماری کے دریمیان فیصلہ نہیں ہو آئری اینا کر لے گا تو پہلے والا دوبارہ آجائے گا اور ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا (یعنی قیامت کے پورے دن میں ایسا ہوتا رہے گا)۔

2455-اخرجه البحاري في الزكاة، باب زكاة الفر (الحديث 1460) و في الايمان النفور، باب كيف كانت يمين البي صلى الله عليه وسلم (الحديث 6638) و اخرجه مسلم في الزكاة، باب تغليظ عقوية من لا يودي الزكاة (الحديث 6638) . واخرجه ابن ماجه الزكاة، باب فرص الزكاة (الحديث 1785) . و الحديث عند: البخاري في الايمان النفور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث 6638) . و النبواني في الزكاة (الحديث 6638) . و النبواني في الزكاة ما جاء عن رصول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد (الحديث 617) . و النساني في الزكاة، باب النعليظ في حبس الزكاة (الحديث 2439) . و حديدة الإشراف (1981) .

# باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ

یہ باب ہے کہ (زکوۃ ہے بیخے کے لیے )متفرق کوا تھے کرنا اور ایکھے کومتفرق کر دینا معربی تربیب کے کہ دور دیا ہے میں میں میں میں اور ایکھے کرنا اور ایکھے کومتفرق کر دینا

2456 – أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ الشَّرِي عَنْ هُشَيْمِ عَنْ هِلاَلِ بُنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةً آبِى صَالِحِ عَنْ سُويْدِ بْنِ
عَنْ هُلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةً آبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ اللَّهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِى اَنْ لا غَنْ مَا لَا يَعْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرِقٍ وَلا تُقَرِق بَيْنَ مُجْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ فَقَالَ خُذُهَا . فَابَى عَنْ مُحْتَمِع بَيْنَ مُتَقَرِقٍ وَلا تُقَرِق بَيْنَ مُجْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ فَقَالَ خُذُهَا . فَابَى عَنْ مُحْتَمِع بَيْنَ مُجْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ فَقَالَ خُذُهَا . فَابَى عَنْ مُحْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ فَقَالَ خُذُهَا . فَابَى عَنْ مُحْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ فَقَالَ خُذُهَا . فَابَى حَدْمَ مُعْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومَاءَ فَقَالَ خُذُهَا . فَابَى حَدْمَ مُعْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومَاءَ فَقَالَ خُذُهَا . فَابَى حَدْمَ مُعْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومًاءَ فَقَالَ خُذُهَا . فَابَى مُعْتَمِع . فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومًاءَ فَقَالَ خُذُهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ مُ عَنْ مُ عَنْ مُ عَنْ مُ عَنْ مُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ مُنَاقًا لَا عُلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ مُ عَنْ مُ عَالِمُ عَلَى اللّهُ مُنْ مُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَالُهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

المنظم ا

2457 - آخُبَرَنَا هَارُونُ بُنُ زَيْدِ بُنِ يَزِيْدَ - يَعْنِى ابْنَ آبِى الزَّرْقَاءِ - قَالَ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ آنَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَاعِيًا فَاتَى رَجُلاً فَاتَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً فَصِيلاً مَخْلُولاً فَصِيلاً مَخْلُولاً مَخْلُولا مُعَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فَكِرِّا اعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَاءَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اللہ مخص کے پاس آیا تو اس نے اسے اون کا ایک کرور بچہ دے دیا نبی اکرم مُلَّیَّۃ ایک شخص کو زکو ہ وصول کرنے کے لیے بھیجا وو ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے اسے اون کا ایک کرور بچہ دے دیا نبی اکرم سُکیّۃ ارشاد فر مایا: ہم نے ابتداوراس کے رسول کی طرف ہے ایک شخص کو زکو ہ وصول کرنے کیلیے بھیجا اور فلال شخص نے اسے اون کا ایک کم رور بچہ دے دیا اے اللہ! تو اس فخص کو زکو ہ وصول کرنے کیلیے بھیجا اور فلال شخص نے اسے اون کا ایک کم رور بچہ دے دیا اے اللہ! تو اس فخص کے اونوں میں بھی برکت ندر کھنا ، جب اس شخص کو اس بات کی اطلاع می تو بدو ایک عمدہ اور بی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو بدو ایک عمدہ اور بی بارگاہ میں تو بدو ایک عمدہ اور بی ایک میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو بدو ایک عمدہ اور بی بارگاہ میں تو بدو ایک عمدہ اور بی بارگاہ میں تو بدو ایک میں تو بدو ایک بارگاہ میں اور اس کے اور فول میں برکت دے۔

# باب صلَاةِ الإمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ بيباب م كرها كم كاز كوة دين والتَّخُص كود عادينا

<sup>2456-</sup>احرجه أبو داؤد في الزكاة، باب في زكاة السائمة (الحديث 1579 و 1580) منظولًا . و احوجه ابن ماجه في الركاة، باب ما ياحد المصدق من الإبل (الحديث 1801) مطولًا . تحفة الإشراف (15593) .

<sup>2457-</sup>الفردية التسائي \_ تحقة الأشراف (11785) \_

عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ الل

> اے اللہ! آل فلال پر رحمت نازل کر! میرے والدا پی زکو قالے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دعا کی:

اساللدا آل الى اوفى بررحت تازل كرا

می فض کے بارہ میں تباس کے لئے لفظ صلوۃ کے ساتھ دعا کرتا لین اس طرح کہنا کہ اُٹھم صل بلی آل فااں درست نہیں ہے لفظ صلوۃ کے ساتھ دعا صرف انبیاء کرام کے لئے مخصوص ہے ہاں اگر کسی شخص کو انبیاء کے ساتھ متعالق کر نے لفظ صلوۃ کے ساتھ دعا کی واشیاء کے ساتھ دعا کی واست ہے جہاں تک آئے فضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے کہ آ پ زکوۃ لانے والوں کے لئے لفظ صلوۃ کے ساتھ دعائے رحمت کرتے تھے تو اس کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ میدآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے ہے کہ اور کے لئے یہ جائز نہیں ہے۔

#### باب إذا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ

یہ باب ہے کہ جب کوئی شخص زکوۃ میں صدے تجاوز کر جائے

2459 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ - وَاللَّفُظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْنى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْوَابِ اللَّهِ يَانِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَلِّقِينُكَ يَظُلِمُونَ . قَالَ اَرْضُوا مُصَلِّقِينُكُمُ . قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ ارْضُوا مُصَلِّقِينُكُمُ . قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ ارْضُوا مُصَلِّقِينُكُمُ . قَالَ جَرِيْرٌ فَمَا صَدَرَ عَنِي مُصَلِّقُ مُنذُ سَمِعْتُ مِنْ مُصَلِّقِينُكُمْ . قَالَ جَرِيْرٌ فَمَا صَدَرَ عَنِي مُصَلِّقُ مُنذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُو رَاضِ .

2458-احرجه البحاري في الركاة، باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة (الحديث 1497) وفي المعازي، باب عروة الحديبة والحديث 4166)، و في الدعوات، باب قول الله تبارك و تعالى (وصل عليهم) (الحديث 6332)، وباب هل يصلى على غير البي صلى الله عليه وسلم والحديث 6359)، و الحديث 6359) . و احرجه مسلم في الزكاة، باب المدعاء لمن التي بصدقته والحديث 176) . و اخرجه ابو داؤد في الركاة، باب دعاء المصدق لاهل الصدقة (الحديث 1796) . تحقة الاشراف (5176) .

2459- احرجه مسلم في الركاة، باب ارضاء السعاة (الحديث 29) مختصرًا واخرجه ابو داؤد في الزكاة، باب رصا المصدق (الحديث 1589) . تحفة الاشراف (3218) . - - عبرالرمن بن الال بيان كرت بين معرت جرير الكانون يد بات بيان كى ب

يكوديباتى ني اكرم نَافِيْنِ كى خدمت من حاضر موئ انبول نے عرض كى: يارسول الله! آپ كى طرف ست ذكو ، وصول كرف وافحض مادے پاس آئے اور انہوں نے مادے ساتھ زیادتی كى ہے۔ بى اكرم فرا يون فرمايا: تم زكوة وصول كرف والے كومطمئن كرويا كرو انہوں نے عرض كى: اگر چدوہ زيادتى كررما ہو؟ نبى اكرم نظافيز كے ارشاد فرمايا: تم زكوة وصول كرف والله كومطمئن كرديا كرد انهوب في مجرع ص كى: اگرچدده زيادتى مجى كرد ما بو؟ نبى اكرم مُؤَيِّقُةُ في مايا: تم زكوة وصول كرنے والے كومطمئن كرديا كروب

حضرت جرم ثانوز بیان کرتے میں جب سے میں نے نبی اکرم مَن الله الله بات می ہے اس کے بعد جب بھی کوئی زكوة وصول كرف والامرك ياس آناب توجهد مطمئن موكرجاتا ب-

2460 - أَخْبَسُونَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةً - قَالَ آنْبَآنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّغْبِيّ قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَّمَ إِذَا آتَاكُمُ الْمُصَدِّقْ فَلْيَضِدُرُ وَهُوَ عَنْكُمُ رَاضٍ .

﴿ ﴿ ﴿ مَعْرَت جرير إِنْ فَرْبِيال كرت بِن فِي اكرم مَا لَيْزَام في إلت ارشاد فرماني ب:

جب زكو وصول كرنے والافخص تبهارے پاس آئے تو دوتم سے مطمئن ہوكروايس جائے۔

باب اِعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ

یہ باب ہے کہ (زکوۃ دینے دالے) مالک کا اپنامال دینا'اگر چدز کوۃ وصول کرنے والا اسے اختیار نہ کرے (بعنی اس مصمئن ندمو)

2461 – اَخْبَرَنَا مُستَحَسَدُ بُسُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْوِيًّا بُنُ إِسْعَاقَ عَنُ عَسَمْ وِ بُسِ أَبِسَى مُسْفَيَسَانَ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ ثَفِئَةً قَالَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ آبِى عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَامَرَهُ أَنْ يُصَدِّفَهُمْ فَسَعَنْيَى أَبِي إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لآتِيهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ سَتَى أَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ سَعُرٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَشَيْلَيْ النِّكَ النُّورَةِي صَدَقَةً عَسَمِكَ . قَالَ ابْنَ آخِي وَآئُ نَحْوِ تَأْخُذُونَ قُلُتُ نَحْتَارُ حَتَى إِنَّا لَنَشْبُرُ صُرُوعٌ الْغَنَمِ . قَالَ ابْنَ آخِي فَاتِي أُحَدِّثُكَ آنِي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَلِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ فِسَى غَنَم لِيْ فَجَانَيْنِي رَجُلاَن عَلَى يَعِيرٍ فَقَالاً إِنَّا رَسُولًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّكَ لِنُؤَذِى 2460-احرجه مسلم في الزكاة، باب ارضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا (الحليث 177) . و اخبرجه الترمذي في الركاة، باب ما حاء لمي رصا المصدق (الحديث 647 و 648) . و اخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب ما ياحذ المصدق من الابل (الحديث 1802) بـحوه . تحفة الاشراف . (3215)

2461-احبرجيه أبو داؤد في الزكاة، باب في زكاة السائمة (الحديث 1581 و 1582) . واحبرجيه المسائي في الزكاة، باب اعطاء السيد العال بغير احتيار المصدق (الحديث 2462) . تحقدالاشراف (15579) . صَدَفَة غَنَمِكَ . قَالَ قُلُتُ وَمَا عَلَى لِيُهَا قَالاَ شَاةً . فَآعُمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِ ، قَ مَحْطًا وَشَحْمًا فَالحَدْخُنُهَا اللّهِ مَا فَقَالَ هَذِهِ الشَّافِعُ . وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ نَاخُذَ شَافِعًا قَالَ فَأَعُمِدُ اللهِ عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ - وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لُمْ تَلِدُ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا - فَآخُرَجُتُهَا اللهِ مَا لَيْهِ مَا فَقَالاً فَا فَا فَرَعُمُ اللهِ عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ - وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لُمْ تَلِدُ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا - فَآخُرَجُتُهَا اللّهِ مَا فَقَالاً فَا فَعَدُ اللّهُ عَنَاقٍ مُعْمَاعَلُ مَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ الطَّلَقَا .

2462 – أَخْبَرُنَا هَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّنَنَا زَكَرِيَّا بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِي عَمْرُو بُنُ ابِي سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بُنُ ثَفِنَةً آنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ ابَاهُ عَلَى صَدَقَةٍ قَوْمِهٖ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

今分 يبىردايت إيك اورسند كي مراه بهى منقول ہے۔

2463 - انخبرنى عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ اَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَ جُ مِمَّا ذَكْرَ اللّهِ صَمَعَ ابَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ امَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَدّقَةٍ فَقِيلَ مَنعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا أَنّهُ كَانَ فَقِيرًا فَاغْنَاهُ اللّهُ وَامَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنّكُمْ تَطْلِمُونَ وَسَلَّى اللّهُ وَامَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنّكُمْ تَطْلِمُونَ

2462-تقدم (الحديث 2461) .

<sup>2463-</sup>انـــرديــه الــــائي . رسياتي في اثركاة، باب اعطاء الــيـد المال بغير اختيار المصدق (الحديث 2464) . تحفّة الاشراف (10670 و 13915) .

خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَذْرَاعَهُ وَآعُنُدَهُ فِي مَرِيلِ اللّهِ وَآمًا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ عَمْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَهِي عَلَيْهِ صَدَفَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا .

金金 عفرت الوہررو المائن بیان کرتے ہیں مفرت عمر المائن نے یہ بات بیان کی ہے: بی اکرم مائن الم المائن کے زکو ق بارے بیں تکم دیا تو آپ کو سے بات بتائی گئی کہ ابن جیل خالد بن ولیداور عباس بن عبد المطلب نے ذکو ۃ دینے ہے منع کر دیا ہے ئى اكرم تَنْ يَوْلَى فِي الرَّمَا وَفُر مايا: ابن جميل كوتو صرف اس بات كاغصه بهك وه غريب تفا اور بهم الله تعالى في است خوشحال كر دیا' خالد بن دلید کا جہاں تک تعلق ہے' تو تم خالد کے زیادہ زیادتی کررہے ہو کیونکہ اس نے پہلے بی اپنا تمام تر ساز وسامان جہاد کے لیے وتف کر دیا ہوا ہے جہال تک عباس بن عبدالمطلب کی بات ہے تو وہ اللہ کے رسول کے جیا بیں تو ان بر اس زکو قاکی اوا لیکی مجی لازم ہے اوراس کی مانندمزیدادا میکی محی لازم ہے۔

2464 - أَخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرِ اهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّتَنِينُ آبُو النِّرِنَادِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُرَبُرَةَ قَالَ امَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ مِنْلَهُ

会会 بى روايت ايك اورسند كى بمراه بحى منقول --

2465 - آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالاَ حَذَّنَا اَبُو نُعَبْمِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلال النَّفَفِي قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِذْتُ أَفْتَلُ بَعُدَكَ فِي عَنَاقٍ آوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ لَوْلا آنَهَا تَعُظى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ مَا آخَذْتُهَا .

و الله عفرت عبدالله بن بلال تقفى بيان كرت بين أيك حف بى اكرم مَنْ يَدِيمًا كى ندمت بين حاضر بوا اس في عرض ى: مجھے توبیلنا ہے کہ آپ کے بعد بھے زکوۃ کی کس ایک بری یا اونٹ کے کس بیچ کی وجہ سے تل کردیا جائے گا ( لیمنی آپ ک طرف ہے ذکوٰۃ دصول کرنے والے شخص اس معالم میں تن ہے کام لیتے ہیں) تو نی اکرم مَثَلَۃ تَرَام ہے ارشاد فرمایا: اگریہ غریب مهاجرین کوئیس دی جاتی و میں اسے دصول شرکتا (لینی اس صورت میں میں اسے زکو قادسینے واسلے کی صوابدید برجھوڑ دیتا اور ال والے سے فق کرنے کی ہدایت شکرتا)۔

## مصدق کے درمیانہ مال لینے میں دلیل شرعی کا بیان

حضرت الی کعب رضی الله عندے روایت ہے کہ جھے کورسول سلی اللہ علیہ وسلم نے مصدق بنا کر بھیجا میں ایک شخص کے پاس ببنجاجب اس نے اپنا مال اکھٹا کیا تو اس پر ایک بنت مخاص واجب ہوئی میں نے کہالا ایک بنت مخاص وے تھے برز کو ق میں بی 2464-نقدم (الحديث 2463) .

2465-العردية النسائي . تحقة الاشراف (9671) .

اس مدیث میں دلیل ہے کہ مصدق اعلیٰ مال وضول نہ کرے بلکہ جس تدرکوئی چیز ذکوۃ میں واجب ہے وہی وصول کرے۔
اور نبی کریم ظیفی ہے اس شخص کی اونٹنی کو تبول اس کے اخلاص کی وجہ ہے تبول قر مائی اور اس کے دینی جذبے کی قدر کرتے ہوئے
تبول فرمایا ہے اور دومری دلیل میہ ہے کہ آپ نظفی شارع ہیں۔ آپ نظافی کا اختیار حاصل ہے۔ اور تیسری دلیل میہ ہے کہ تبی
کریم ظافی کا یہ فرمانا کہ وجوب تو بنت مخاص ہے۔

#### نصاب میں کی یازیادتی کی صورت میں مصدق کے خیار کا بیان

علامہ ابن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: مصنف کے اس قول ہے کہ مصدق اعلیٰ مال پکڑے اور زائد کو واپس لوٹا وے۔ یا
کترکو لے کراس میں زیادتی کرتے ہوئے وصول نصاب کو پورا کرے۔ اس ہے مصدق کے لئے خیار ٹابت ہور ہا ہے۔ اور اسکا
یہ خیررب المال میں ٹابت ہوگا۔ صاحب نہا یہ نے خیاد کا اطلاق اس طرح کیا ہے کہ مصدق کو خیار حاصل ہے کہ وہ او آئی مال کی
مورت میں جرکرتے ہوئے اس میں مال کی زیادتی کا نقاضہ کرے اور اعلیٰ کی صورت میں زائد لوٹانے کے ساتھ وہ جزئیس
کرے گا۔ (نخ القدیر، جم، عروت)

نقہاء احناف کے نزدیک مصدق کو اعلیٰ یا ادنیٰ وصول کرنے کی اجازت اس لئے بھی ہے کہ ان کے نزدیک قیمت سے زکوٰۃ اداکرنا جائز ہے۔ لہٰذا جب کل میں انتقال وصول نصاب جائز ہوا تو بعض میں بدرجہ ادلیٰ انتقال وصول نصاب ج ئز ہوا۔

### باب زَكَاةِ الْخَيْلِ

#### یہ باب گھوڑوں کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2466 - اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَذَّنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةٌ وَسُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَذَّنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةٌ وَسُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ اللّٰهِ مِنْ عَبْدِهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ عَلْهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

会会 معرت ابوہررہ الفظروایت كرتے ہيں: تي اكرم تاليكانے ارشادفرايا ہے:

مسلمان پراس کے غلام اوراس کے محدورے میں زکو ہ لا زم نیس ہوتی۔

2467 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ حَرْبِ الْمَرْوَزِى قَالَ حَذَّنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِبُلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا زَكَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا زَكَةَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا زَكَةَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا زَكَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا زَكَةً عَلَيْهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا رَكُةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا رَكُةً لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا رَكُةً لِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا رَكُةً لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا رَكُةً لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْوَقَالَ عَلَى المُعْتَلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا قَرَيهِ .

م د معرت ابو بريره المائزروايت كرتے بين: بي اكرم نافي في ارشادفر مايا ب:

مسلمان پراس کے غلام اوراس کے محورے میں زکو والازم نبیں ہوتی۔

2468 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَذَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَذَّنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُوسَى عَنْ مَكُمُولٍ عَنْ سُلَيْسَمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى النَّهِ عَبْدِهِ وَلَا فِي قَرَيهِ صَدَقَةً .

و العرب العرب العرب المنظمة عن اكرم المنظمة تك مرفوع مديث كطور بريد بالت نقل كرت بين:

مسلمان پراس کے غلام اور اس کے محور سے بیس زکوۃ لا زم نیس ہے۔

2469 - آخبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَخيىٰ عَنُ خُنَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرُءِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِيْ مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ .

2466-اخوجه البخاري في المزكاة، باب ليس على المسلم في فرصه صدقة (الحديث 1463)، و باب ليس على المسلم في عده صدقة (الحديث 1464)، و باب ليس على المسلم في عده صدقة (الحديث 1464) . و احرجه ابو داؤد في الركاة، باب لا زكاة على المسلم في عده و قرصه (الحديث 1668) . و احرجه ابو داؤد في الركاة باب صدقة الرقيق (الحديث 1594 و 1595) و الحرجه المترصدي في الزكاة اباب ما جاء ليس في الحيل و الرقيق صدقة (الحديث 1628) . و احرجه النساني في الزكاة ، باب زكاة الخيل والحديث 2467 و 2468 و 2469)، و باب زكاة الرقيق (الحديث 2470 و 2471) . و احرجه ابن صاحبه في الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عده و أبن ماجه في الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عده و فرصه (المحديث عند: مسلم في الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عده و فرصه (المحديث 1628) . و المحديث عند: مسلم في الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عده و فرصه (المحديث 1628) . و المحديث عند: مسلم في الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عده و

2467-تقدم (الحديث 2466) .

2468-تقدم والحديث 2466) .

2469-نقدم (الحديث 2466) .

الم الم الوہریرہ کافٹ می اکرم نافی کا کرم نافی کا کے فرمان قل کرتے ہیں: آ دی پراس کے محوث سے اور اس مے مملوک (غلام یا کنیر) کے حوالے سے ذکو ة لازم نبیس ہوتی۔

گھوڑ د<u>ں کی زکو ۃ میں فقہی اختلا ف</u> کابیان؟

وراصل اس عبارت کے مغبوم کے تعین عمل بیا اختلاف اس لیے واقع ہوا ہے کہ حضرت ایام ابوطنیفہ کے نزدیک ان کھوڑوں میں زکو ہ واجب ہوتی ہے جوجنگل میں چرتے ہیں پھر کھوڑے کا مالک اس بارے میں مختار ہے کہ چاہے تو وہ ان کی زکو ہیں ہر کھوڑے کا مالک اس بارے میں مختار ہے کہ چاہے تو وہ ان کی زکو ہیں ہر کھوڑے ہیں ہر کو تا اور اس جیسا کہ ذکو ہ کا حساب ہے۔

حضرت امام شافتی اور صاحبین کے ہاں محوڑوں میں زکوۃ واجب نہیں ہوتی۔ان حضرات کی دلیل آنخضرت سلی اللہ علیہ اسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمانوں پر ان کے محوڑے اور غلام میں صدقہ واجب نہیں ہے۔حضرت ایام ابوضیفہ کی طرف سے رلیل کے طور پر بیرحدیث پیش کی جاتی ہے کہ ہر محوڑے بیجھے کہ جوجنگل میں ج سے ایک ویٹار ہے۔

جہاں تک تعین قیمت پرز کو ق کا تعلق ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بید صفرت تمر فاروق سے منقول ہے حضرت ثافق بطور دکیل جوصدیت بیش کرتے ہیں اس کے بارے میں مصرت ایام اعظم کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق غازی و مجاہد کے گھوڑے سے ہے اس طرح غلام سے مراد غلام ہے جو خدمت کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔

وہ گھوڑے جواپنے مالک کے لیے تواب کا ذراید بنتے ہیں اس کی تشریح آپ نے بیفر مائی کہ اس سے وہ گھوڑے مراد ہیں ہے۔ جے اس کے مالک نے مسلمانوں کے لیے خداکی راہ میں باندھا ہے بہاں راہ خدا سے مراد جہادی ہے بیتی اس نے اس مقصد کے لیے گھوڑے پال رکھے ہیں تاکہ جب جہاد کا دفت آئے تو اس پر سوار ہوکر دشمنان اسلام سے نیرد آزما ہو یا بوقت مغرورت دومرے مسلمانوں کودے تاکہ دہ اس پر سوار ہوکر جہاد کریں۔

علامدابن جام حنی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ فقاد ٹی قاضی خان میں ہے کہ گھوڑوں کی زکو ۃ والے مسئلہ میں فتوئی صاحبین کے قول پر ہے۔اورصاحب تخفہ نے امام اعظم علیہ الرحمہ کے قول پر ہے۔اورصاحب تخفہ نے امام اعظم علیہ الرحمہ کے قول پر ہے۔اور حل ہے۔اور اس بات پر اجماع کیا ہے کہ امام صاحب گھوڑوں سے جراز کو ۃ وصول کرنے کا تخم نہیں ویتے۔اور کتب ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مسلمان کے غلام اور گھوڑے پر زکو ۃ نہیں ہے۔البتہ امام مسلم نے بیزیاوہ کیا ہے۔کہ موائے فطرانے کے زکو ۃ نہیں ہے۔البتہ امام مسلم نے بیزیاوہ کیا ہے۔کہ موائے فطرانے کے زکو ۃ نہیں ہے۔البتہ امام مسلم نے بیزیاوہ کیا ہے۔کہ موائے فطرانے کے زکو ۃ نہیں ہے۔ (خ القدیرہ نے میں نام بیروت)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ٹی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پراس کے محور ہے اور غلام کی زکو قا واجب نیس۔ (میح بڑاری، رتم الحدیث ۱۳۹۳)

محور ول كى زكوة مين فقهى مدابب اربعه

حضرت امام اعظم امام ابوصنیفہ کے مزد یک ان محور وال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے جو جنگل میں چرتے میں پھر کھوڑے کا

مالک ای بارے میں مختارے کہ جاہے تو وہ ان کی زکو ہی ہر محوڑے پیچے ایک ویٹاروے جاہے ان کی قبت متعین کر کے ہر ووسودرہم میں سے پانچ ورہم زکو ہاوا کر ہے جیسا کہ زکو ہ کا حساب ہے۔

رو حودرہ ہے اسے پان درہ ہار وہ ان کر سے بیت کے جوروضہ میں ہے اور حضرت زیر بن ٹابت رضی اللہ عند کا قول بھی کہی ہے جو صحابہ اور ایام نخعی سے دوایت کیا حمیا ہے کہ جو روضہ میں ہے اور حضرت زیر بن ٹابت رضی اللہ عند کا قول بھی کہی ہے جو صحاب کرام رضی اللہ عنبم میں سے ہیں۔اور شمس الائمہ سرحسی نے اس کواٹی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

رام رسی اللہ بم سی سے بین۔ اور سامہ سر سامہ سر سے سے سے سے بین کے زدیک گھوڑوں میں زکوۃ واجب نہیں حضرت آیام ابو یوسف ، ایام شافعی ، ایام یا لک اور ایام احمد علیم الرحمہ کے زدیک گھوڑوں میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اور انہوں نے حضرت عمر قاروق ، حضرت علی الرتفنی ہے روایت کیا ہے اور اہام طحادی نے اسی اختیار کیا ہے۔

## باب زَكَاةِ الرَّقِيُقِ

بدیاب غلام کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2470 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا اَسْمَعُ - وَاللَّفُظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِبْنَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِى هُويُودَةً أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فِى فَرَسِهِ صَدَقَةً .

وعرت ابو بريره النظائي اكرم النظام كايفر مان تقل كرت يل:

مسلمان پراس کے غلام اور اس کے گھوڑ ہے جس زکو ہ لا زم نیس ہوتی۔

2471 - أَخْبَرَنَا قُنَيْبُةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خُنَيْمِ بْنِ عِوَالِدُ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً آنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِيْ عُلَامِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ .

会会 حضرت الوبريره المنظر في اكرم تلكيم كايفرمان فقل كرتين

مسلمان پراس کے غلام اور اس کے گھوڑ ہے میں زکو ہ فا زم نیس ہوتی۔

خدمتگار باندی،غلام میں زکوة ندمونے کی دلیل کابیان

حضرت ابو ہر یرہ دفنی اللہ عند نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے (دوسری سند) اور ہم ہے سلیمان بن حرب نے
بیان کیا کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے نظیم بن عراک بن ما لک نے بیان کیا انہوں نے اپنے باب سے
بیان کیا اور ان سے ابو ہر یرہ دفنی اللہ عند نے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر نہ اس کے غلام میں زکو ق فرض ہے

اورند کھوڑ ے میں ۔ ( بخاری )

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے، غلام اور یا ندیوں ہی زکو ہ نہیں ہے گرغلام اور باندی کی طرف سے معدقہ فطر دیتا جا ہیے۔ (سنن ابودا کو، کتاب الزکوۃ)

محوزوں کی زکوۃ میں ابن منذر نے اس پراجماع نقل کیا ہے کہ اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان میں زکوۃ ہے۔ اصل میہ ہے کہ ذکوۃ ان بی جنسوں میں لازم ہے جن کا بیان آئخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے فرما دیا۔ یعنی جو پایوں میں سے اونٹ گائے اور تیل بحر یول میں اور نقد مال سے سونے چا تمری میں اور غلوں میں سے گیہوں اور جواد اور جواد اور میووں میں سے مجبور اور سوکی افرر میں بان کے سوا اور کسی مال میں ذکوۃ نہیں گووہ تجارت اور سوداگری بی کے لیے ہواور این منذر نے جواجماع اس کے افرار میں بان کے سوا اور کسی مال میں ذکوۃ نہیں گووہ تجارت اور سوداگری بی کے لیے ہواور این منذر نے جواجماع اس کے طاف پر نشل کیا ہے وہ سے نہیں ہو اجماع کسی مسئلہ میں تنظف ہیں تو اجماع کیوں کر ہوسکتا ہے۔ اور البوداؤد کی حدیث کے جس مال کوہم بینچ کے لیے رکھیں اس میں آپ نے ذکوۃ کا تھم دیا یا گیڑے میں ذکوۃ ہے معنی نہیں۔

اور آیت قرآن خذ من اموالهم صدّفة میں اموال سے وہی مال مراد جین جن کی زکوۃ کی تضریح حدیث میں آئی ہے۔ بیٹوکانی (غیر مقلد) کی تحقیق ہے اس بنا پر جواہر موتی مونکا یا توت اٹساس اور دوسری صدیا اشیائے تنہارتی میں جیسے محوڑے، گاڑیاں، کتابیں، کاغذ میں زکوۃ واجب نہ ہوگی۔ جبکہ ائمہ اربعہ اور مجمہور علما واموال تنہارتی میں وجوب زکوۃ کی طرف مے میں بلڈاز کوۃ ان میں واجب ہے۔

# باب زُکاۃِ الْوَرِقِ یہ باب جا ندی کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2472 - أَخْبَرَنَا يَخْيَىٰ بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَمِيْدٍ - عَنْ عَمْرٍ و بُنِ يَسْحَينَى عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِىٰ سَمِيْدٍ الْنُحَدِّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَرَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ آوْسُقِ صَدَقَةٌ

金金 حضرت ابوسعيد خدرى الأنزاروايت كرتي بين: بي اكرم الأيل في ارتباد فرمايا ب:

پانچ اوتیہ سے کم (جاندی) میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی 'پانچ سے کم اونوں میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی اور پانچ وسق (سے کم) اناج میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی۔

نثرح

دوسودرا ہم سے کم پرز کو ہ نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم کانڈی کے فر مایا: بانے اوقیہ سے کم پرز کو ہ نہیں ہے۔ (سنن دارتطنی) اور

2471-تقدم (الحديث 2466) .

2472-تقدم (الحديث 2444) \_

ایک اوقیہ چالیس دراہم کا ہوتا ہے۔ لبذاجب دوسوہو جائیں اوران پر سال گزر جائے تو ان پر پانچ دراہم واجب ہیں۔ اس کے کہ نبی کریم نظامین نے حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ وہ ہر دوسو پر پانچ دراہم وصول کریں۔ (سنن دارتطنی) اور ہر ہیں مثقال سونے میں نصف مثقال وصول کریں۔ (بدایاولین ، کآب ذکرۃ ، الا ہور)

دوسودرائم كے تصاب زكوة ہونے كابيان

ادان اوت کی جمع ہے ایک اوت والیس درہم بین ساڑھے دی تولد 122.41 گرام) کے برابر ہوتا ہے اس طرح پانچ اوتے دوسودرہم بین ساڑھے بادن تولد تا 105.1/2 گرام کے برابر ہوئے جو چاندی کا نصاب زکو ہ ہے اس مقدار ہے کم جاندی میں ذکو ہ دوسودرہم کا مالک ہوگا وہ بطور زکو ہ یا بی درہم اوا کرےگا۔

یہ تو درہم کا نعباب تھا جائدی اگر سکہ کے علاوہ کسی دوسری مبورت میں ہوسٹلا جائدی کے زیورات و برتن ہوں یا جائدی کے سکے ہول تو اس کو بھی اس بر تیاس کی جائے اور اس طرح اس کی زکوۃ اوا کی جائے۔

كرنسي نوث پرتهم زكؤة كابيان

نوٹ پر تھم ذکو ہیں نصاب سونے کا ہوگا یا جا ندی کا نصاب ہوگا۔اگر چاندی کا نصاب بنایا جائے تو اس میں نقراء کا زیادہ نفع ہے۔ کیونکہ چاندی کی صورت میں نہایت تعویر نے نصاب کی صورت میں صاحب نصاب ہوتا پایا جاتا ہے۔ ادراگر سونے کا نصاب بنایا جائے تو یہ نصاب اتنا زیادہ ہے کہ جاندی کی برنسیت بہت کم لوگ اس نصاب کے مطابق

صاحب نصاب بن عیس مے۔

اس میں بیان الاتوا کی زر کی صورت میں دیکھا جائے تو سونا بی ہے جس کی منانت پر لین وین ہوتا ہے اور نصاب ہونے میں اصل اعتبار بھی اس کا کیا جائے گا۔

موجودہ کرنسی نوٹ کی زکو ق کے مسئلہ میں غیر مقلدین کا نظریہ

رین طاہر لکھتا ہے۔ کرنی جو آجکل دائے ہے بدائی کوئی وقعت بیں رکھتی۔ کے پاس پانچ بڑار کا نوٹ بھی ہوگل کلال
عکومت اعلان کردے کہ ہم نے بدنوٹ مفسوخ کردیا ہے اسکی جگہ نیا نوٹ دائی کردیا گیا ہے آپ کے پانچ بڑاد کے نوٹ ک
حیثیت ددی کا غذے کرے سے زیادہ نیمی اِشرایت الی کرنی کو مائی ہے جو ڈی ویلی بیلی ہو گئی جو اپنی حیثیت اپ اندر دکھتی
ہے ، کوئی خارجی امراس براثر انداز نیمی ہوسکا۔ ای لیے شرع نے سونے اور چاہدی کے سکوں لیٹی درہم و دینار کو معیار بنایا
ہے ۔ اور سونے چاندی کے سوادنیا کی تمام تر کرنسیاں خواہ وہ بیچ کرنی ہو ، چپ کرنی ہو ، یا الیکٹرا کمی کرنی ، سب ای پر پر کمی
مائم کی کے بین جم محض کے پاس ساڑھے باول تو لہ چاندی کی قیت موجود ہوگی اس پر ذکوۃ فرض ہے۔
مائمی کی لیٹی جم محض کے پاس ساڑھے باول تو لہ چاندی کی قیت موجود ہوگی اس پر ذکوۃ فرض ہے۔

2473 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبُانَا ابْنُ الْقَامِمِ عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّيَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ ابْنُ عَنْ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْالِي صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْالِي صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْالِي مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا مُؤْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا وَالْعَالِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَالَ لَيْسَ فِيمَا وَالْهُ مِنَ الْوَرِقِ عَدَالَةً وَلَيْسَ فَوْدُ وَيَ عَلَيْهِ وَالْوَالِي مِنَ الْوَالِي صَدَقَةً وَلَيْسَ فَيْهِ اللهِ الْعَلَاقُ وَلَاسَ عَلَيْهِ الْعَلَاقُ وَالْعَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْقِ الْوَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقُ الْعُلْوِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

🖈 مفرت ابوسعيد فدري النظري اكرم مل النظم كاي فرمان نقل كرتے بين:

بائ وال سے كم مجورول ش زكوة الازم نيس بوتى الى اوقيدے كم جاندى ميں زكوة الازم نيس بوتى الى سے كم اونول مي زكوة الازم نيس بوتى -

2474 - الحُبَرَكَ الحَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا ابُو أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَيْبُرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ وَعَبَّدِ بُنِ تَعِيْمٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُويِ الْفُسَعِعَ رَسُولَ اللَّهِ الرَّحْمِنِ بُنِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ اَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ اَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَّقَةً وَلِيمَا دُونَ خَمْسِ الْوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَّقَةً وَلِيمَا دُونَ خَمْسِ اللهِ عَدَقَةً .

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدر کی الفظامیان کرتے ہیں انہوں نے نی اکرم الفظام کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے: بارجی وس سے کم مجوروں میں زکوۃ لازم نہیں ہوتی ' پارٹی اوقیہ سے کم چاندی میں زکوۃ لاؤم نہیں ہوتی اور پانٹی سے کم وزوں میں زکوۃ کا زم نہیں ہوتی۔

2475 - انْجَبُّرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطَّوسِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي الْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلِّمُ اللهِ بَنِ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَبِدِ الرَّحُمُنِ بَنِ آبِي صَعْصَعَةً - وَكَانَا لِقَةً - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُى صَعْصَعَةً - وَكَانَا لِقَةً - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُى صَعْمَدُ الْمُعَلِينَ وَمُعَمَّدُ اللهِ بَنِ عَبِدِ الرَّحُمُنِ بَنِ آبِي صَعْمَعَةً - وَكَانَا لِقَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

2474-تقدم (الحديث 2444) .

2475-تقدم (الحديث 2444) .

(rr.) شرد سنن نسأنی (جلد وم)

عَنْ يَحْنَى بْنِ عُمَارَةً بْنِ آبِي حَسَنٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ - وَكَانَا يُقَةً - عَنْ آبِي سَعِيدِ الْحُدْرِي قَالَ سَمِعْتُ رَمُولُ رحور الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ حَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ .

سبس ہوتی اور پانچ وس سے کم (اناج) میں زکو ہ لازم بیس ہوتی-

2476 - أَحْبَرُنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً فَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بُنِ صَسَمَّرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّفِيْقِ ... فَآذُوا زَكَاةً آمُوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائْتَيْنِ خَمْسَةً .

会会 حمرت على بن الزوايت كرت بن اكرم تاليم المرام الماليم على المرام الماليم المرام الماليم المرام الماليم المرام المرام

میں نے کموڑے اور غلام کی زکو ہمعاف کردی ہے تو تم اپنا اموال کی زکو ہیں ہردوسو میں سے پانچ (لیعنی جالیسوال حصه) اوا کردیا کرویه

2477 – اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعْمَشُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَسِمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْحَيْلِ وَالرَّفِيْنِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ مِالْنَيْنِ زَكَاةً .

金會 حضرت على خافتار وايت كرتي بين: بى اكرم خافيظ في ارشا وفرما يا ب

یں نے کھوڑے اور غلام کی زکو ہ معاف کردی ہے اور دوسو (ورجم) سے کم میں زکو ہ لازم جیس ہوتی ہے۔

# سونے اور جا ندی میں کھوٹ کی ہوئی ہو تم زكوة

اگر سونا ادر جا ندی میں کھوٹ ملا ہوا ہوتو اس کی تفصیل میہ ہے کہ اگر جا ندی میں کھوٹ ملا ہوا ہو اور جا ندی غالب ہوتو وہ چاندی کے تھم میں ہے ادر سونے میں کھوٹ ملا ہوا ہواور سونا غالب ہوتو سونے کے تھم میں ہے اور اگر ان دونوں میں ملا ہوا کھوٹ غالب ہوتو میددونوں اسباب تجارت کی مانند ہیں لیں اگر ان میں تجارت کی نبیت کی ہوتو تیمت کے لحاظ سے زکوۃ واجب ہو کی اور اگر تنجارت کی نیت نہ کی ہوتو ان میں زکوۃ واجب نبیں ہو **گی۔ در ہمون اور روپیوں میں کھوٹ ملا ہوا ہوتو ا**گر جاندی غالب ہے تو وہ خالص در ہموں اور رو پیول مین جاندی کے تھم میں ہیں ، اور اگر کھوٹ اور جاندی برابر برابر ہوں تب بھی مخاریہ ہے کہ زکوۃ داجب ہوگی اوراگر کھوٹ غالب ہوتو وہ جاندی کے تھم ہیں ہیں ہے لیں اگر وہ سکہ رائج الوقت ہیں یا سکہ تو اب نہ رہے میکن ان میں تجارت کی نمیت کی ہوتو ان کی قیمت کے اعتبار سے زکوہ دی جائے گی ، اور اگر ان ورہموں کا رواج نہیں رہا ہوتو ان می 2476-احرح ابر دارد في الزكاة، باب في زكاة السائمة (الحديث 1574) يسحوه و اخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما حاء في ركاة الذهب و الورق (الحديث 620) بنحره . و احرجاالنسائي في الزكاة، باب زكاة الررق (الحديث 2477) . تحفة الإشراف (10136) . 2477-تقدم (الحديث 2476) . كيحتات الركوق

رکوۃ واجب بیں ایکن اگر بہت ہوں اور ملاوث سے جاندی الگ ہوسکتی ہواور ان میں آئی جاند یہو کہ دوسوور ہم کی مقدار ہو جائ یا کسی دوسرے مال، جاندی سونا یا اسباب تجارت کے ساتھ ل کرنصاب ہوجائے تب بھی زکوۃ واجب ہوگی ،اورا گر جاندی اس ے جدانہ ہوسکتی ہوتو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے کھوٹے درہموں میں جواس وقت سکررائج ہوں ہر حال میں زکوۃ واجب ہو گی خواه ان میں جاندی مفلون ہی ہواور الگ نہ ہوسکتی ہواور خواہ ان میں تجارت کی نیت کی ہویا نہ کی ہو کیونکہ ان میں نیت تجارت کا

ہونا شرط نبیں ہے ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی تھم ہے جو ملاوٹ کی جاندی کا بیان ہوا ہے۔

اوراگر سونا اور جاندی آپس میں ملے ہوئے ہوں تو اگر جاندی مغلوب ہواور سونا غالب ہوخواہ وزن کے اعتبارے غالب ہو یا قیمت کے اعتبار سے تو وہ سونے کے تکم میں ہے اور اگر جاندی غالب ہوئیکن سونا اپنے نصاب کو پہنچ جائے تب ہمی وہ کل سونے کے تھم میں ہے اور اس کل میں سونے کی زکوۃ واجب ہوگی اور اگر سونا نعماب کوند پہنچ کیکن جاندی نصاب کو پہنچ جائے تو کل میں جاندی کیز کوۃ واجب ہوگی ،ادر مینکم اس وقت ہے جبکہ تخلوط سونا قیمت میں جاند یے کم ہو ورندکل میں سونے کی زکوۃ واجب ہوگی جاننا چاہیے کہ سونا اور جاندی کے گفوط ہونے کی باروصور تمیں مرتب ہوئیں لینٹی سونا غالب ہواور سونا اور پاندی بفتد ہو نصاب بول، يا سونا غالب بواور فقظ سونا بقدر نصاب بو، يا جائدى غالب بواور برايك بفتر دنصاب بو، يا جائدى غالب بواور فقظ سونا بفند رِنْصاب مبویا دونول برابر بهول اور هرایک بنتر رِنْصاب بهو، یا دونول برابر بهول اور فنظ سونا بفتر رِنْصاب بهو ( ان چیوصورتو ب میں علم سونے کا ہوگا اور سونے کی زکوۃ واجب ہوگی) یا جاندی غالب ہوا در نقط جاندی بقدر نصاب ہو(ان صورت میں تھم جاندی کا ہوگا اور جاندی کی زکوۃ واجب ہوگی )، یا سوناغالب ہواور دونوں میں سے کوئی بفتر رنصاب ندہو، یا جاندی غالب ہواور دونوں میں سے کوئی بفتر یا نساب شہو، یا دونوں برابر ہوں ادر بفتر یہ نصاب نصاب نہ ہو (ان صورتوں میں زکوۃ واجب نیس ہوگی یا سونا غالب ہوا در فقط چاندی بفتد رینصاب ہویا دونوں برابر ہوں ادر فقظ چاندی بفتد رینصاب ہو (بید دونوں مورتیں نامکن ہیں کیونکہ سونا بہت تیتی چیز ہے) ایک صورت ہے بھی ہوسکتی ہے کہ سونا یا جاندی ہے الگ الگ نصاب پورانبیں ہونالیکن دونوں کو ملا کرنساب پراہوجاتا ہے توان کا علم جیسا کہ آ گے آتا ہے بیہ کہ سونے کی زکوۃ واجب ہوگی۔ (زبرۃ الفقد)

کھوٹ کے ہومئے سونے جا ندی کاحکم

اگر سونے یا جاندی میں کھوٹ شامل ہوسونا جاندی خالص نہ ہومثلاً سونے میں تانبایا پیتل ملا ہوا ہواور جائدی میں ایومینیم ملا ہوا ہوتو اس کی تین صورتیں ہو علی ہیں: (۱) سونا اور جائدی زیادہ ہے اور کھوٹ کم ہے۔ (۲) سونا، جاندی اور کھوٹ برابر برابر ایں۔(۳) سونا اور جیا ندی کم ہے اور کھوٹ زیادہ ہے۔

ان صورتوں میں زکو ہ کا تھم بیہ ہے کہ پہلی دونوں صورتوں میں جُبُر سونا جا ندی کھوٹ سے زیادہ ہوں یا کھوٹ کے برابر ہوتو میکوٹ بھی سونا جاندی کے حکم میں ہوگی۔اورز کو ق کی فرضیت میں سونے جائدی کے نصاب کود یکھا جائے گا۔

مال تجارت (عروض) میں زکو ہ

سونے، جاندی اور مویشیوں کے علاوہ جو مال ہووہ سامان تجارت میں شامل ہے۔

نال تجارت سے کیامراد ہے

لبذاوہ مال جوآ کے بیجنے کے ارادے سے نبیں خریدا بلکہ گھر بلوضروریات کے لیے خریدا ہے، (جیسے پہننے کے لیے کیزا، م میں لیکانے کے لیے جاولوں کا ٹرک، یار ہائٹی مکان تغمیر کرنے کے لیے بلاٹ خریدا) تو یہ مال مال تجارت نبیں کہاائے گا۔

ایسا مال جوآ کے بیجنے کی نیت ہے بیس خریدا بلکہ گھریلونٹروریات کے لیے خریدا تھا بعد میں اسے بیجنے کا ارادہ کرلیا تربجی وہ مال مال تجارت نہیں ہے گا۔ اس لیے کہ جب اسے خریدا تھا اس دنت بیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

لکین سے بات محوظ خاطر رہے کہ ایسا مال محض بیجنے کے ارادے ہے تو مال تنجارت نبیس بنتا کیکن اگر کوئی شخص ( الفعل) شجارت شروع کر دے بینی ارادے کے بعد کسی سے سودا وغیرہ طے کر لے اور اسے بیج دے تو سے مال مال تنجارت ( عروش ) بن جائے گا۔ چنا نبچہ حاصل ہونے والی رقم پرز کو قرواجب ہوگی۔

اس کے برنکس جو مال تجارت کی نیت سے خریدا نتا اور اس نیت کی وجہ سے مال تجارت (عروش) بن چکا تھا، کین اب اسے آگے بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مثلاً کوئی پلاٹ یا فلیٹ آگے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا مگر اب اسے اپنی ر بائش میں استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا تو وہ مال بھی مال تجارت نہیں دے گا۔ صرف ارادے سے بی اس کی مال تجارت بونے کی حیثیت ختم بوجاتی ہے۔

### مال تجارت میں نصاب ز کو ۃ

مال تجارت (عروض) خواہ کمی تشم کا ہو (کپڑا ہویا اٹاج، جزل اسٹور کا سامان ہویا اسٹیشنری کا سامان ،مشینری ہویا بکل کا سامان ) اگر سونے کے نصاب (ساڑھے سات تولہ) یا جاندی کے نصاب (ساڑھے باون تولہ) میں ہے کسی ایک کی بازار کی قیمت کے برابر ہوتو اس مال پر زکو ق فرض ہوجاتی ہے۔

پھرحولان حول (سال گزرنے) کی شرط کے ساتھ اس کا ادا کرنا فرض ہوجاتا ہے۔ نیت اور تملیک بائی جائے تو ادا نگر صحح ہوجاتی ہے۔

مال تجارت کے نصاب پر سال بورا ہوجائے تو اس کی زکوۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل مال تجارت کی ہازاری قبت لگالی جائے اوراس کل قبت لگالی جائے اوراس کل قبت کا ڈھائی فیصد (چالیسوال حصہ) رقم زکوۃ کے مستحق کو دے دی جائے یا کل رقم کے اڑھائی فیصد کے برابر وہی مال تجارت مستحق کو دیدیا جائے۔

ضردری وضاحت مال تجارت میں خود د کان کی قیمت اور اس میں موجود فرنیچر کی قیمت ، اس طرح کار خانے میں مشیزی کی قیمت کوشارنہیں کیا جائے گا۔

وجه صاف ظاہر ہے کہ خود دکان اور اس میں فرنیچر اور فیکٹری کی مشین چونکہ آھے بیچنے کی نیت سے ہیں خریدی بہذاوہ ال

-تنجارت میں شامل نہیں ہوگ\_

بلکہ اس نظرے ویکھا جائے کہ یہ دکان فرنیچر اور مشیزی وغیرہ روزگار کا آلہ اور ذریعہ ہیں تو بیہ حاجت اصلیہ میں شائل ہونگے اور زکوۃ فرض ہونے کے لیے مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے۔لیکن اگر کسی نے فرنیچرکی دکان بنائی یا ایسی دکان جس میں کا رخانے کی مشیزی فروخت ہوتی ہوتو اب یہ چیزیں مال تجارت میں شائل ہوتی ۔ کیونکہ ایسی دکانوں میں فرنیچر یا مشیزی بیچنے کے اراوے سے فرید کررکھی جاتی ہے۔

#### مال تنجارت كى زكوة بين مدا بهب اربعه

علامہ بدرالدین نینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مال تجارت میں زکو ۃ داجب ہے۔ اور ابن منذر نے کہا ہے کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔اور اس کی روایت حضرت عمر بن خطاب ،ابن عباس رضی الندعنبم سے ہے۔

نقبهاء سبعہ سے بھی اس طرح روایت ہے اور وہ حضرت سعید بن مسیّب، قاسم بن محمد ،عروہ بن زبیر ، ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حرب ، خارجہ بن زید ،عبید الله بن عبد الله بن عشبہ سلمان بن بیار ، طاؤس ،حسن بھری ،اور ابرا بیم خنی ،اوز اعی ،توری ،حضرت امام شافعی ، ،امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ تمام کے نز دیک زکو ہ واجب ہے۔

حضرت امام ما لک اور ربیعہ نے کہا ہے کہ مال تجارت میں زکو ہ واجب نہیں ہے۔ (البنائية شرح البدايہ بهس ١٠١مة نيامتان)

## سمینی اورمشترک کاروبار کے حصد داروں کی زکوۃ

مشتر کہ تنجارت اور کمپنی فیکٹری وغیرہ کے حصد داروں کی زکوۃ مجموعہ رقم اور مال پرواجب نہیں ہوتی ہے؛ بلکہ ہر حصہ دار کی زکوۃ اس کے حصہ کے حساب سے ادا کرنا داجب ہوگا؛ لہذاجس کا حصہ نصاب کو پہنچ گا؛ اس پرایئے حصہ کی زکوۃ ادا کرنا واجب ہوگا اور جس کا حصہ نصاب کو پہنچ گا؛ اس پرایئے حصہ کی زکوۃ ادا کرنا واجب ہوگا اور جس کا حصہ نصاب کونہیں پہنچنا ہے۔

ادراسے پاس اس کے علاوہ اتنا مال ہمیں ہے جس کو ملا کرنصاب کمل ہوسکتا ہے توا سے حصد دار پرز کو ق بی واجب نہیں ہے اور جس کے پاس شرکت کے حصد کے علاوہ اتنا مال ہے جس کو ملا کرنصاب کمل ہوجاتا ہے تواس پرز کو ق واجب ہوجاتی ہے الیمن وہ اپنے حصہ کی ذکو ق اپنے طور پر نکالا کر یگا۔ (ابیناح النوادر،، ناشر، مکتبہ الاصلاح، مرادآباد)

## شرزى ذكوة ك بارے ميں فقهى دلائل

مِلُوں اور کمپنیوں کے شیئر زیر بھی زکوۃ فرض ہے؛ بشرطیکہ شیئر زکی قیمت بقدرنصاب ہویا اس کے علاوہ دیگر مال مِل کر شیئر ہولڈر مالک نصاب بن جاتا ہو؛ البتہ کمپنیوں کے شیئر زکی قیمت میں؛ چونکہ مشینری اور مکان اور فرنیچر وغیرہ کی لاگ بھی شامل ہوتی ہے جو درحقیقت زکوۃ ہے مشتنی ہے؛ اس لیے اگر کوئی شخص کمپنی سے دریافت کر کے جس قدر رقم اس کی مشینری اور مکان اور فرنیچر وغیرہ میں گلی ہوئی ہے، اُس کواپ جھے کے مطابق شیئر زکی قیمت میں سے کم کر کے باتی کی زکوۃ دے تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ سال کے ختم پر جب زکوۃ دینے گے اس وقت جو شیئر ذکی قیمت ہوگی وہی گئی۔ (درمخاروشای) پراویڈنٹ فنڈ جوابھی وصول نہیں ہوا اُس پر بھی زکو ؟ فرض ہے؛ لیکن ملازمت جھوڑنے کے بعد جب اس فنڈ کاروپر وصول ہوگا، اس وقت اس روپیہ پرز کو ۃ فرض ہوگی، بشرطیکہ بیرتم بفذرِ نصاب ہویا دیگر مال کے ساتھ ل کر بقدر نصاب ہو باتی ۔ بروسوليالي ية بل كي زكوة براويدن كارتم برواجب بين، يعنى بجيلے مالوں كى زكوة فرض ميس وكى .

صاحب نصاب اگر کسی سال کی زکو ہ بینگی دے دے تو سیمی جائز ہے؛ البت آئر زمد میں سال بچرا ہونے کے اندر ہال

بر ھا گیا تو اس بر مصے ہوئے مال کی زکوۃ علیحدہ دینا ہوگی۔ (در مخذروشای)

شیرز کی زکو قر کے سلسلہ میں عام طور پریہ بحث کی جاتی تھی کہ شیرز کی نوعیت صنعتی ہے یا تنجارتی ؟ اگراس کی نوعیت صنعتی ہو لین اس کے ذریع مشنریز اور آلات خرید کئے جاتے ہوں اور پھران سے مال تیار کیا جاتا ہوتو اسولی طور برمشنریز کی صورت میں جوسر مار محقوظ ہے اس پرز کو ق واجب نہیں ہونی چاہیے؛ البتہ جوصف تہارت میں مشغول کئے جا کمیں ان پرز کو ق واجب ہونی جاہے! لیکن حقیقت رہے ہے کہ آئ کل حصن بجائے خود ایک تجارت بن کئے ہیں اور ہڑے ہی نے براس کی خرید وفروخت ممل مي آتى ہے؛ اس ليے مصر حاضر كے محقق على وفي شيرز كومطلق أيك تجارت تعليم كيا ب-

اور ين موجوده ماجر من التقاديات أن رائ ب: البذاشيرز بن ي فورسامان تني رت ب اور اس يل زكوج واجب ، جن لوگوں نے اس نیت سے حصص خرید ہے بول کے صفح کو یاتی رکھتے ہوئے مینی جوٹ وے اس سے استفادہ کرنا ہے، ان ا كوتوزكوة حصص كى إصل قيمت كے لياظ سے اواكرنى وكى ، يوخود كمينى كوشايم واور جن لواوں نے حصص اس مقصد كے سيے خريم كي ہو کہ قیمت بروھنے کے بعد اے فروحت کرویں مے ان اوگول کوموجودہ مار کٹ کی قیمت کے لحاظ سے حصص کی زکو ۃ ادا کرنی جاہے، مثلاً ممینی کے زویک اس کی تیت بجیس رویے ہاور بازار میں اس وقت سے صف وصائی مورویے کے صاب سے فروخت کے جارہے ہیں تو پہلی صورت ہیں پہیں رویئے کے صاب سے اور دوسری صوبت میں ڈھائی سورویے کے صاب ے قیت لگا کرز کو ہ ادا کرنی ہوگی۔ (جدید فقیمی مسائل)

## باب زَكَاةِ الْمُحلِيّ

### یہ باب زیورات کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2478 - آخبَرَنَا السَمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَـــ إِهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبنتُ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ آتُؤَدِّيْنَ زَكَاةً هنذًا . قَالَتُ لا . قَالَ آيَسُرُكِ آنُ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَادٍ . فَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَٱلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>2478-</sup>اخرجه ابو داؤد في الزكاة، باب الكنزما هو و زكاة الحلي (الحديث 1563) . واحرجه النسائي في الركاة، باب ركاة الحلي (العديث 2479) مرسلًا . تحقة الاشراف (8682) .

2479 - آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا قَالَ حَدَّتَنِى. عُمُرُو بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا قَالَ حَدَّتَنِى الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا قَالَ حَدَّتَنِى اللهُ عَدُو بُنُ سُلِكَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ وَفِي يَدِ الْمُنْتَةِ اللهُ عَدُو هُو مُوسَلٌ . قَالَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ خَالِدٌ آثَبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ عَرُو بِن شَعِبِ بِإِن كُرِتَ بِينِ الْكِ عُورت الَيْ بَيْ كِسَاتُهُ بِي الْرَمِ كَى خدمتٍ بِينِ حاضر بولَ اس كَا بَيْ كَ الْحَدِ مِن دُولَنَّن شِحْدِ (اس كے بعد حسب سابق حدیث ہے لیکن میروایت مرسل ہے)

امام نسائی بیان کرتے ہیں: خالدنا می راوی معتمر نامی راوی سے زیادہ جبت ہے۔

## زبورات كى زكوة مين فقهى اختلاف كابيان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی زوجہ محتر مد حضرت زینب کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہور ب ما منے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے مال کی زکوۃ ادا کرواگر چدوہ زیور ہی کیوں نہ ہواس لیے کہ قیامت کے دن تم میں اکثریت دوز خیوں کی ہوگی۔ (ترزی)

حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عندا ہے والد کرم ہے اور وہ اپٹے جدمحتر مے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن دوعور تیں رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو کی ان دونوں نے اپنے باتھوں ہیں سونے کے زے پہنے ہوئے تھے، آن محضرت سلی الله علیہ وسلم کے خدمت ہیں حاضر ہو کہ اس کی زکو قادا کرتی ہو! ان دونوں نے کہا کہ بیں ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے ان کر دل کو کہ کہ کہ کہ کہ ان کی زکو قادا کرتی ہو! ان دونوں نے کہا کہ بین ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرہ ایا تو چراس سونے کی ذکو قادا کیا کرو۔ ترفد کی نے اس روایت کوتل کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیں! تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرہ ایا تو پھراس سونے کی ذکو قادا کیا کرو۔ ترفد کی نے اس روایت کوتل کیا ہے۔

یں دوا دیا کہ جہاں کی ہوگی کا مطلب ہے ہے کہ تورتوں کی اکثریت چونکہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے اکثریت دوز نیموں کی ہوئی مطلب ہے ہے کہ تورتوں کی اکثریت چونکہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے ہے جس کی وجہ سے نہ سرف میں کہ ذکو ق کی اوائیگی نہیں ہوتا اس کے تورتوں کی اکثر بھت کو دوز خی فر مایا گیا ہے چتا نچہ تورتوں کو آگاو فر مایا گیا کہ اگرتم دوز خی کی ہوگنا کیوں سے بچنا چاہتی ہوتو دنیا کی محبت اور دنیا وی نیش وعشرت کی طبع وحرص سے باز آؤے خدائے تھہیں جس قدر مال دیا ہے اس پر قناعت کرواور اس میں دنیا کی محبت اور دنیا وی نیش وعشرت کی طبع وحرص سے باز آؤے خدائے تھہیں جس قدر مال دیا ہے اس پر قناعت کرواور اس میں

ے زکو ہ وصدقہ نکالتی رہوتا کہ قیامت کے دن خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہواور تم دوزخ میں جانے سے نے جو ؤ۔

عورتوں کے زیور کی ذکو ق کے بارے میں اثمہ کا اختلاف ہے چنانچہ حضرت آمام اعظم ابوضیفہ کا تو مسلک ہیں ہے کہ مطابئ زیور میں ذکو قد واجب ہے جب کہ وہ حد نصاب کو پہنچا ہو حضرت امام شافعی کا پہلا تول بھی بہی ' ہے حضرت امام مالک اور حضرت امام الک اور حضرت امام احمد فر ماتے میں کہ مؤرتوں کے ان زیورات میں ذکو قد واجب نہیں ہے جن کا استعمال مباح ہے لہٰذا جن زیورات کا استعمال حرام ہے ان حضرات کی حضرت امام شافعی کا آخری تول بھی بہی ہے حضرت امام شافعی کا آخری تول بھی بہی ہے حضرت امام شافعی کا آخری تول بھی بہی ہے حضرت امام اعظم کے مسلک کی ولیل بھی بہی حدیث ہے جس ہے مطابقاً زیورات میں ذکو قد کا وجوب ثابت ہور ہا ہے۔

کون سے زیورات مباح بیں اور کون سے زیورات غیر مباح وحرام بیں؟ اس کی تفصیل جانے کے لیے محرر اور شاقع مسلک کی دوسری کتابیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

حسنرت ام سلمہ رہنی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ بیں سونے کا وضح جوالیک زیور کا نام ہے پہنا کرتی تھی ایک ون میں نے عرض کیا کہ یا رسول القد سؤٹؤ کیا اس کا شار بھی جمع کرنے میں ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرما یا جو چیز اتنی مقدار میں ہوکہ اس کی زکو ۃ اداکی جائے بینی حد نصاب کو پہنچتی ہوتو زکو ۃ اداکرنے کے بعداس کا شار جمع کرنے میں نہیں ہوتا۔ (سنن ابوداؤر)

حضرت ام سلمدوشی الله عنها کے سوال کا مطلب سے تھا کہ قرآن کریم نے مال جمع کرنے کے بارے میں یہ جو وعید بیان فرمائی ہے کہ آیت (وال فیب یہ یکنزون الذهب والفضة الآیه)۔ جولوگ سونا اور چائدی جمع کرتے ہیں اوراس میں سے فدا کی راہ میں پچھ فرج نہیں کرتے تو آئیں دردناک عذاب سے آگاہ کر دیجئے )۔ تو کیا سونے کا میرایہ زیور بھی اس وعید میں وائل کی راہ میں پچھ فرج نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب می الم بعتر دنساب ہواوراس کی زکو ڈاواکی جائے تو وہ مال اس وعید میں داخل نہیں ہے کونکہ قرآن کریم تو دردناک عذاب کی فراس مال کے مالک کے بارے میں دے رہا ہے جسے بغیر زکو قود یک جمع کیا جائے۔

### استعال کے زیورات برز کو ق کافقہی بیان

سونا اور خاندی ازروئے شریعت خلقی طور پر مال ہیں، لہٰذا سے میمی ہیئت میں ہوں، ان پر زکو ۃ واجب ہے۔مثلاً برتن، مالیاتی سکے سونے یا جاندی کی ڈلی،استعمال کے زیورات وغیرہ۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يدد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: اتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: ايسر ك ان يسورك الله بهما يوم القيمة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فالقتهما الى البي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما الله ولرسوله.

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنما ہے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اس اڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے مونے اور بھاری کنگن تھے۔رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے قرمایا: کیاتم ان کنگنوں کی زکو ڈادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا: نہیں حضور صلی القد علیہ وسم نے فرمایا: تو کیاتم اس بات پر خوش ہوگ کہ القد تعالیٰ (زکو ۃ ندویے کی بناء پر) ان کنگنوں سے عوض قیامت کے دن تنہیں آگ کے کنگن بہنائے؟ یہ (وعید عذاب) ہنتے ہی اس نے وہ کنگن اتا رکر رسول القد علیہ وسلم کو دے دیے اور عرض کیا کہ میداللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں (بیعن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں (بیعن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ ہیں)۔

(سنن الي داؤد، جلد 2، رقم الديث 1558 مطبوعه موسسه الريان، بيروت)

عن ام سلسمة قبالت: كنت البس وضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، اكنز هو؟ فقال: ما بلغ ان المؤدى ذكات فيز تحى فليس بكنو بتوجم ه: حضرت ام سلمرضى الله عنها بيان كرتى بين كه يس سوخ كاوضاح (ايك فاص زيوركانام ہے) چبنتى تحى، بيس في اس كے بارے بيس رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے بچ چجا: يارسول الله! كيا يہ بحى أس كز بيس شامل ہے (يعنى جس پرسورة توبية بيت: 34-35 يس عذاب جبنم كى وعيدة كى ہے)؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في في الله عليه وسلم الله عنه الله عليه وسلم الله والله عنه الله عنه الله عليه وسلم الله والله الله الله والدو، جله 2، والله و

" ان احادیث مبارکہ ہے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ استعال کے زیورات پر بھی زکو ۃ واجب ہے، کیونکہ دونون خواتمین نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے۔

اگرسونا یا چاندی مخلوط Mixed) ہواور کسی اور چیزی ملاوٹ اس میں ہوتو غالب جز کا اعتبار ہوگا، لیعنی آگر شے مخلوط میں غالب مقدار سونا ہے تو اسے سونا قرار دے کران کی زکو ۃ اداکرنی ہوگی ورنہ میں اور موجود بازاری قیمت فروخنت کا اعتبار ہوگا، تیمت فرید کا نہیں سونے کے زبورات کو وزن کرتے دفت تھینوں کا وزن منہا ہوجائے گا، البتہ ہیرے (Diamond) اور دوسرے قیمتی پھر مشا زمر دعقیق، یا توت وغیرہ اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان پرزکو ۃ ہے، ذاتی استعال میں ہوں تو ان پرزکو ۃ ہے، ذاتی استعال میں ہوں تو ان پرزکو ۃ نہیں ہوں اور زبورات مقدار نصاب سے کم ہیں اور جیٹا یا بیٹی صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان پر ذکو ۃ ما کرنہیں ہوگ ۔

## فقه شافعی و منبلی کے مطابق زیورات والی عورت کا زکو قالینا

جب کوئی عورت زیور کی ، لکہ ہوتو اوراس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بیس تو وہ اس سے غنی اور مالدار نبیس بن جاتی ، جیا ہے میز ورسونے یا جاندی کا بواور ز کا ق کے نصاب کوئھی پہنچتا ہو، بلکہ میہ فقیر اور مختاج بی راور مختاج بی اور اس وصف کی بنا پر وہ ز کا ق لینے کہ مستق ہے، شافعیہ اور مزابلہ نے اس کو بیان کیا اور صراحت کی ہے۔

شانعی نقیدار ملی کا کہنا ہے کہ:

عورت كاو ، زيور جواس كے لائق ہے دور عادمًا زيبائش كے ليے جس كى وہ مختائ اور ضرور تمند ہوتى ہے وہ اس كے نقر ميں

ما لَعْ تَدِين " (مهاية المحناج للرملي (6 / 150 1)

الیمنی وہ نتیری رہے گی اور فقر کے وصف کی بنا پر زکاۃ لینے کی متحق کھرے گ اور نقه منبلی کی کماب " کشاف القناع" میں ہے: یا اس کے پاس استعمال کے لیے زیور جوجس کی وہ ضرور تمند ہے تو میداس

ك زكاة لين من مانع نيس (كشاف القناع (1 / 1.587)

لینی و وفقیر اور مختاج بی رہے گی، اور باوجود اس کے کہ اس کی زیبائش کی ضرورت سے لیے اس کے پاس زیور ہے وہ زنج ؟ سے لینے کی سخق ہے، اور اس طرح اس سے فقر کا دصف زائل نیس ہوتا.

ز بورات كى زكوة مين مداهب اربعه

علامداین قدامد مقدی عنبل علید الرحمد لکھتے ہیں: حضرت امام ما نک ،امام احمد بن عنبل ،ادر ایک تول کے مطابق حضرت ا مام شافعی علیم وارحمہ کے نزو یک زیورات میں زکو ہ نہیں ہے۔ جبکہ حضرت امام اعظم رضی الله عنداور امام شافعی کے رائج تول کے مطابق زیورات میں زکو ہ واجب ہے۔

جن کے زور کی زکو ہ واجب ہے ان کی موافقت میں حضرت عبدالله بن عباس اعبدالله بن عمرو بن عاص احضرت عبدالله بن مسعود رضی انته عنم اور تا بعین کرام میں سے حضرت معید بن مسیّب ،معید بن جبیر ،عطاء ،مجاہد ،عبدالله بن شداد ، جابت بن زید ،ابن سیرین میمون بن مبران ،ز ہری ،توری ،اورا محاب رائے کا نظریدیمی ہے کدز بورات میں زکو ۃ واجب ہے۔ (المنفی این حراسهٔ ۲۴۴ ایپروت)

علامدابوا سحات شیرازی شافعی علیدالرحمد لکھتے ہیں: حصرت امام شافعیٰ علیدالرحمہ نے عورتوں کے زیورات میں زکو ہ کے مسئلہ پر استخارہ کیا تو انہوں نے وجوب زکوۃ کا تھم سمجما ہے۔ لبندا ان کا مؤقف احادیث کے موافق ہے کہ زیورات پر زکوۃ واجب ہے۔ (المبدب علائی ۲۲، میروت)

## باب مَانِع زَكَاةِ مَالِهِ

یہ باب اینے مال کی زکوۃ ادانہ کرنے دالے کی سزامیں ہے

2480 - أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو النَّصْرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدٍ اللَّهِ بْنِ آبِيُ سَلَّمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَا بُؤَدِي زَكَاةً مَالِهِ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا ٱقُرَعَ لَهُ زَبِيْبَنَانِ - قَالَ - فَيَلْتَزِمُهُ ٱوْ يُطَوِّقُهُ - قَالَ -يَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ أَنَا كُنْزُكَ .

الله عفرت عبدالله بن عمر يُن الجناروايت كرت بين: تي اكرم مَدَّيَّا في ارشاد قرمايا ب:

2480-انعرديه النسائي . تحفة الاشراك (7211) .

بے شک جو تھ اپنے مال کی زکو ۃ اوانہیں کرتا' قیامت کے دن اس کا وہ مال ایک سمنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا'جس کے سر پر دو داغ ہوں گے' وہ اس مالک کے ساتھ لیٹ جائے گا۔ (راوی کو شک ہے شاید سیالفاظ ہیں:) اسے اس مالک کی گردن میں طوق کے طور پرڈال دیا جائے گا' وہ یہ کے گا: میں تمہارا خزانہ ہوں' میں تمہارا خزانہ ہوں۔

2481 - الخَبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَاهُ اللَّهُ اللَّهِ بَنِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِينَادٍ الْمَدَنِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَاهُ اللَّهُ عَنْ آبِي عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيَامَةِ فَيَقُولُ لَ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَتَلِهِ الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَمَّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ا

会会 حضرت الومريوه بالتلظ في اكرم التلكيم كاية فرمان فقل كرتي بين:

جس فخص کواللہ تن کی مال عطا کرے اور وہ اس کی زکو ۃ اوانہ کرے تو اس کا وہ مال قیامت کے دن ایک صنعے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا' جس کے سر پر دو نقطے ہوں گے۔وہ قیامت کے دن اپنے منہ کے ذریعے ہی مختص کو پکڑیا گے۔اور یہ کے گا: میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا خزانہ ہوں۔

بھر حضرت ابو ہریرہ اٹائٹڈ (یا شاید نبی اکرم نٹائٹیڈم) نے بیا آیت تلاوت کی: ''اور جن لوگوں کو انٹدنغالی نے اپنے نضل کے ساتھ عطا کیا ہے اور دواس کے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں'وہ ہرگزیہ گمان نہ کریں''۔

## باب زَکَاۃِ النَّمْرِ بدباب مجود کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2482 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيِى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُسَخَمَّدِ بْنِ يَحْبَانَ عَنْ يَحْيِى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ آوُسَاقِ مِنْ حَبِّ اَوْ تَمْرٍ صَدَقَةً .

## غله و تحجور کی زکو ة کا تحکم شرعی

حفرت الوسعيد فدرى رضى الله عند بيان كرتے بيل كه بي كريم سلى الله عليه وسلم في قرمايا غلد اور هجور بيل الله وقت تك الله علم الله على الله

رَكُوٰةَ وَاجِبِ بَهِي جَبِ مَكَ كَدَانِ كَى مَقدارِ بِالْحَانِ الْمِينِ مِن مَارُ هِي بِارِ الْمِيرِ) ندمو (سنن اللهُ) ، باب زَسَكاةِ الْحِنْطَةِ

یہ باب گندم کی زکو ہ کے بیان میں ہے

2483 - آحُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَى يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ لَا يَحِلُ عَمُرُو بُنُ يَحْيِي بْنِ عُمَارَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُندرِيّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُ عَمُرُو بُنُ يَحُينُ بَنِ عُمَارَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُندرِيّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَنْى تَبُلُغَ حَمْسَةَ آوَاقٍ وَلا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَنْى تَبُلُغَ حَمْسَةَ آوَاقٍ وَلا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَنْى تَبُلُغَ حَمْسَةَ آوَاقٍ وَلا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَنْى تَبُلُغَ حَمْسَةَ آوَاقٍ وَلا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَنْى تَبُلُغَ حَمْسَ ذَوْدٍ .

南会 حضرت ابوسعيد خدرى والنواني اكرم مَن النيام كاي فرمان تقل كرتے بين:

مندم اور تھجور میں اس وقت تک زکوۃ لازم نہیں ہوتی 'جب تک دہ پانچ وس تک نہیں پہنچ جاتے' جاندی میں زکوۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک وہ پانچ او تیزئیں ہو جاتی 'اونٹوں میں زکوۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک وہ پانچ کی تعداد تک نہیں پہنچ جاتے۔

## باب زَكَاةِ الْحُبُوبِ

یہ باب دانوں کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2484 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَّيَّةً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْنُحُدُرِي آنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَ عَنْ يَعْمُ وَهُ عَنْ يَعْمُ وَهُ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَ عَنْ يَعْمُ وَهُ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ وَلا قِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةً . حَمْسَ أَوَاقٍ صَدَقَةً . حَمْسَةَ آوُسُقٍ وَلا قِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ وَلا قِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةً .

الله الله معرت الوسعيد خدرى المنافظة بي اكرم منافظ كايد فرمال نقل كرت مين:

دانے اور مجور میں زکوۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی 'جب تک وہ پانچ وسی نہ ہوجا کیں 'پانچ ہے کم اونوں میں زکوۃ لازم نہیں ہوتی اور پانچ او تیہ ہے کم (جاندی) میں زکوۃ لازم نہیں ہوتی۔

باب الْقَدُرِ الَّذِي تَجِبُ فِيْهِ الصَّدَقَةُ

یہ باب ہے کہ اس مقدار کا تذکرہ جس میں زکوۃ لازم ہوجاتی ہے

2485 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِدُرِيْسُ الْآوُدِي عَنْ عَمْرِكِ

<sup>2483-</sup>تقدم والحديث 2444) .

<sup>2484-</sup>نقدم (الحديث 2444) .

بُنِ مُرَّةً عَنُ آبِى الْبَحْتَرِي عَنُ آبِى مَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ آوَاق صَدَقَةٌ .

الم الله الوسعيد خدرى الأنتظر وايت كرتے ميں الى م الكي في ارشاد فرمايا ہے: پانج اوقيہ سے كم (جاندى) ميں زكوة لازم نبيس ہوتى \_

2486 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيِى بْنِ سَعِيْدٍ وَّعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى بْنِ سَعِيْدٍ وَّعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَهُ خُبِى عَنْ اَبِيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اَبِيْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ اَوَاقٍ مِهَدَفَةً وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةٍ اَوْسُقِ صَدَقَةً .

ه ابوسعيد خدري الأنتوزي اكرم تنافيل كاريفر مان قال كرتي بين:

پانچ او تیہ ہے کم (جاندی) میں زکوۃ لازم نہیں ہوتی 'پانچ سے کم اونوں میں زکوۃ لازم نہیں ہوتی اور پانچ وس سے کم اناج میں زکوۃ لازم نہیں ہوتی۔

## باب مَا يُوْجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُوْجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ

ي باب ہے كدكون كى چيز عشركولا زم كرديتى ہے اوركون كى چيز نصف عشركولا زم كرديتى ہے؟ 2487 - آخبركا هارُونُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْنَمِ اَبُوْ جَعْفَدِ الْآئِلِيُّ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْآئَهَارُ وَالْعُيُونُ اَوْ كَانَ بَعْلاَ الْعُشْرُ وَمَا سُقِى بِالسَّوَانِي وَالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْدِ .

الله الم الم الم الم الم والد (حصرت عبد الله بن عمر بن الله على الله بيان تقل كرت بين: في اكرم مَن اليَّم في بيات ارشاد فر ما في

آ ان نهراور چشموں ( بینی قدر تی ذرائع) پاسیم والی زمین میں (پیداوار میں) عشر ( بینی وسویں جھے ) کی اوا لیکی لازم ہو گی اور جس زمین کو اونٹنی یا کنویں کے ڈول کے ڈریعے سیراپ کیا جاتا ہے اس میں ٹصف عشر ( بینی جیسویں جھے ) کی اوالیکی لازم ہوگی۔

<sup>2485 -</sup> حرجه ابو داؤد في الركاة، باب ما تجب فيه الزكاة (الحديث 1559) بنحوه . والحديث عند: ابن ماجه في الركاة، باب الوسق سنور ماغا (الحديث 1832) . تحفة الاشراف (4042) .

<sup>2486-</sup>نقدم (الحديث 2444) .

<sup>-2487</sup> احرجه المحاري في الركاة، باب العشر فيما يسقى من ماء المسماء و بالعاء الجاري (الحديث1483) . و اخرجه ابو داؤد في الركاة، الب صدفة الررع (الحديث 1596) و احرجه السرمةي في الركاة، باب ما جاء في الصدفة فيما يسقى بالانهار و غير الإلحديث 640) . و حرجه ابن ماجه في الركاة، باب صدفة الزروع و الثمار (الحديث 1817) . تحفة الاشراف (6977) .

تحييتون اور بحيلول مين زكوة كابيان

معزت سیرنا امام اعظم ابوصنیفه رحمه الله تعالی نے فرمایا کہ لکڑی ٔ بانس اور گھاس کے علاوہ جو پہنچ کی نیست کی ہیراوار ہو وو کم ہویازیادہ اور اس بات کا بھی کوئی لحاظ ہیں کہ اے نہری پائی سیراب کرتا ہے یا بارش کا پائی سیراب کرتا ہے۔اس میں عشر (لعني دسوال حصه بطورز كونة) واجب بوگا-

اورا ہام ابو پوسف اور امام محمد رحمبما اللہ تعالیٰ نے فر ہایا کہ عشر واجب ہی نہیں ہوتا۔ محرصرف ایسی چیزوں (لیعنی زمین ب ۔ درختوں) میں ہی واجب ہوتا ہے جن کا کھل باقی رہتا ہے تو جب وہ کھل پانچ وئن (۲۸ میر کا وزن ہے) ہو جائے اور وئن آ قا عليه الصلوّة والسلام كے صاع كے مطابق (ليني اس سے انداز لگانے كے ساتھ) ساتھ صاع كا بنيّا ہو۔ اور (صاع ايك پیانے کا نام ہے جودوسوچونتیس تولے وزن کا ہوتا ہے) اور صاحبین رحمما اللہ تعالی کے نزدیک سبزیوں میں عشرتیں ہے۔ اور (وو کھیت) جو کمی بوے ڈول بیلوں یا اونٹی پر پائی لاکر کے میراب کئے جاتے ہیں۔

ان میں دونوں تولوں کےمطاب نصف عشر واجب ہوتا ہے ادر امام ابو پیسٹ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ اشیاء جو وس ( پیانے ) کے ساتھ نہیں بیچی جاتمی مثال کے طور پر جیسے زعفران اور روئی وغیرہ تو ان میں عشر واجب ہو گا جب ان کی تیمت اونی درجہ کے پانچ وس کی قیت جو چیزوس کے تحت داخل ہوتی ہے۔ (لیعنی اس سے نائی جاتی ہے) اسے بہنچ جائے تو اس میں عشر داجب ہوگا اور امام محدر حمد اللہ تعانی نے قر مایا کہ جب پیدوار پانچ عدد اعلیٰ (لیعنی اعلیٰ تسم کی پیداوار پانچ وس ) ہے اس مقدار تک بہنچ جائے جس کے ساتھ اس متم کی چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ اب رولی میں یانج بوجوں (بعن كولوں يا معمر يوں) كا اعتبار كيا جائے گا۔

اور زعفران میں پانچ سیر کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ شہد جوعشر والی زمین سے حاصل کیا گیا ہو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں مجمی عشر واجب ہوگا جبکہ امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس شہد میں اس وفتت عشر واجب ،و گا جنب وہ دس مشکینروں (منکوں) جتنا ہو جائے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پانچ فرق شہد ہو جانے کی صورت میں عشر ہوگا۔ اور فرق ایک وزن کا نام ہے جو چیتیں عراقی رطلوں کا بنرا ہے اور خراجی زمین (جس پرٹیکس لگایا گیا ہواس) کی پیداوار میں عشر واجب نہیں موتا ـ (تدوري مكاب زكوة والاعور)

حضرت ابوج میرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو کھیتی بارش کے یانی یا چشموں کے بانی سے سیراب کی جائے اس کا دسوال حصہ اور جے جانوروں سے یانی دیا جائے اس کا بیسوال حصہ زکوۃ اوا کی جائے گی اس باب میں انس بن مالک ابن عمر اور جاہر ہے بھی روایت ہے اما ابولیسی تر ندی فرماتے ہیں بیرحدیث بکیر بن عبداللہ بن انتخ سیمان بن ساراور بسر بن سعید بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرسانا روایت کرتے ہیں اس باب میں ابن عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مروی حدیث سی ہے اور ای پراکٹر فقہاء کاعمل ہے۔ (جامع ترندی: جلدادل رقم الدّیث، 622)

د هزت امام اعظم علیدالرحمه کے نزد یک عشر کا تکم شرعی عظم:

حضرت امام اعظم رفنی الله عنه کا اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ سے اختلاف ہے کیونکہ آپ کے زدیک علی الاطلاق عشر داجب ہے اور آپ کا استدلال اس آیت مبارکہ ہے ہے۔

يَّا يُنِهَا الْمَدِيْنَ الْمَنُوّ الْفِقُوْ ا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِقَا آخُرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْارْضِ وَلَا تَبَعَمُوا الْحَبِيْتُ مِنْ أَنْ اللهُ عَنِيْ حَمِيْدٌ (البَرو، ١٠٠٥)

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَكَسُتُمُ بِالْحِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيْهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَنِيْ حَمِيْدٌ (البَرو، ١٠٠٥)

ا ايمان والوا بِي باك كما يَون عن عي يحدود اوراس عن عجه من من تمهار على فرين عن الله اور عاص ناتم كا اراده ندكروكرووووا سعى عن اورتهم من قوندو على جب تك السين جثم بوتى ندكرواور جان ركوكرالله بي رواوس المحدود اوران من الله بي رواوس المحدود الرائيان)

، حضرت امام ابوصنیف کے بال برائ چیز میں عشر یعنی وسوال حصد نکالنا واجب ہے جوز مین سے پیدا ہوخواہ پیداوار کم ہویا زیادہ ہولین بانس ،لکڑی اور کھاس میں عشر واجب نہیں ہے اس بارے میں حضرت امام صاحب کی دلیل آئخضرت مسلی القد ملیہ وسلم کابدار شاد گرامی ہے کہ مسا اخوجته الارض ففیه العشو ۔زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز میں وسوال حصد نکالنا واجب

زمین کی بیداوار میں عشر واجب ہونے کے لیے کسی مقدار معین کی شرط نیں ہاں طرح سال گزرنے کی بھی قید نیس بلکہ جس قدراور واجب بھی پیدا وار ہوگی۔ای وقت دسوال حصہ نکالنا واجب ہوجائے گا دوسرے مالوں کے برخلاف کہ ان میں زکو ہ ای دفت واجب ہوتی ہے جب کہ وہ بفتر رفصاب ہوں اور ان پرایک سال پورا گزرجائے۔

زمین کی پیداوار برعشرو بین میں فقہی بیان

حضرت عبدالله بن عمروضی القد عنبها بیان کرتے بیں کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس چیز کوآسان نے یا چشموں نے سیراب کیا ہو یا خود زمین مرسبز دشاداب ہوتو اس جس دسوال حصدوا جب ہوتا ہے اور جس زمین کو بیلوں یا اونوں کے ذریعے کنویں سے سیراب کیا عمیا ہوتو اس کی پیدادار میں بیسوال حصدوا جب ہے۔(بناری)

مطلب میہ ہے کہ بنوز مین بارش سے سیراب کی جاتی ہو یا چشموں بنہروں اور ندی نالوں کے ذریعے اس میں پانی آتا ہوتو • الی زمین سے جو بھی غلہ دغیرہ پیدا ہوگا اس میں سے دسوال حصہ بطور زکو ۃ دینا واجب ہوگا۔

عشری اس زمین کو کہتے ہیں جسے عاثور سیراب کیا جائے اور عاثور اس گڑھے کو کہتے ہیں جوز مین پر بطور تالاب کھودا جاتا ہے اس میں سے کھیتوں وغیرہ میں پانی لے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عشری اس زمین کو کہتے ہیں جو پانی کے قریب ہونے کی دجہ سے ہمیشہ تر وتازہ اور سرسبز وشاداب رہتی ہے۔

ر ارش کا پانی ) یا چشمہ سیراب کرتا ہو۔ یا وہ خود بخو دنمی سے سیراب ہوجاتی ہوتو اس کی پیداوار سے دسواں حصہ لیا جائے اور وہ (بارش کا پانی ) یا چشمہ سیراب کرتا ہو۔ یا وہ خود بخو دنمی سے سیراب ہوجاتی ہوتو اس کی پیداوار سے دسواں حصہ لیا جائے اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی تھنج کرسیراب کیا جاتا ہوتو اس کی پیداوار سے جیسوال حصہ لیا جائے۔

ابوعبدالله (امام بخاری رحمهالله)نے کہا کہ بیر حدیث لینع عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ جس تھیتی میں آسان کا پائی دیا جائے وسوال حصہ ہے بہل حدیث لینی ابوسعید کی حدیث کی تغییر ہے۔اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں ندکور ہے۔اور زیادتی قبول کی جاتی ہے۔اور کول مول حدیث کا تھم صاف صاف حدیث کے موافق آبیا جاتا ہے۔ جب اس کا راوی تقد ہو۔ جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہمائے روایت کیا کہ نمی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی۔ لیکن باال رضی الله عندف بتلایا كدآب في مناز (كعبديس) پرهم تقي اسموقع پريهي بلال رضي الله عندكي بات قبول كي كلي اورفضل رضي الله

امول صدیث میں مید تابت ہو چکا ہے کہ تقداور ضابط تخص کی زیادتی مقبول ہے۔ اس بنام ابوسعیدر منسی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں رینہ کورنیں ہے کہ ذکو ہ میں مال کا کون ساحصہ لیا جائے گالینی دسواں حصہ یا جیسواں حصہ اس حدیث لینی ابن عمر کی مديث ين زيادتي إتويدزيادتي واجب القول موكى-

بعضوں نے بوں ترجمہ کیا ہے بیرحدیث لینی ابوسعید کی حدیث مہلی حدیث لینی ابن عمر رضی الله عنهما کی حدیث کی تغییر کرتی ہے۔ کیونکدابن عمر رضی الله عنبما کی حدیث میں نصاب کی مقدار فدکور نیس ہے۔ بلکہ ہر ایک پیداوار سے دسوال حصہ یا بیسوال حمد لیے جانے کااس میں ذکر ہے۔خواہ پانچ وس ہو یااس سے کم ہو۔ادرابوسعیدرضی اللہ عندی حدیث میں تفصیل ہے کہ بانچ وس سے م میں زکو ہ نہیں ہے۔ تو بدزیادتی ہے۔ اور زیادتی ثقداور معتبر راوی کی متبول ہے۔

#### زيني پيدادار ميں تيدوس ميں مذاہب اربعہ

غلهادر کیلوں کے نصاب عشر میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حصرت امام ما نک ،امام شاقعی ،اورامام احمد بن صبل کے نز دیک یا کج وس كونصاب قرار ديا حميا ہے۔ جبكه حصرت امام اعظم كے زويك وس كى كوئى قيدنيس ب بلكه زينى بريداوار بيس جس بھى كيل اور سبزیاں ہیں ان کی مقدار کے مطابق ان میں عشریا نصف عشر دینا واجب ہے۔ (النفی ،ج م ، ۲۹۰، بیروت)

#### غلات اربعد کی زکو ة میں مداہب اربعہ

غلات اربعہ (جو، مہیوں ، مشمش اور خرما) پر زکات کے وجوب میں اہل سنت کے تمام ندا ہب متفق ہیں ان سمھوں کا نظریہ یے ہے کہ اگر بارش کے پانی سے کیتی ہوئی ہے تو عشر اور اگر سنجائی ہے ہوئی ہے تو نیصد مینی نصف عشر زکات واجب ہے۔ حنی ند بہب کے علاوہ اہل سنت کے سارے نداہب غلات اربعہ میں حد نصاب کومعتبر جائے ہیں ، حد نصاب ۵وس ہے ادر ہروئ مسائے ہے، جو مجموعہ او کلوگرام کے لگ بھگ ہوتا ہے اس ہے کم میں زکات واجب نہیں ہے مرحنفی ندہب میں اس مقدارے کم ہویا زیادہ زکات واجب ہے۔غلول اور زراعت کی نوعیت میں ہر ندہب میں اختلاف ہے حنفی کہتے ہیں ،سبزی ، نركث اوركلزى كےعلاوہ زمين سے نكلنے والى تمام چيزوں ميں زكوة واجب ب\_ مالکی اور شافعی کہتے میں زکات ان تمام چیز دن میں واجب ہے جنسی انسان سمال بحر کے فرچہ کے لئے ذخیرہ کرتا ہے جیسے گیہوں ، جوفر مااور شمش منبل کہتے ہیں: ہروہ چیز جوتو کی اور وزن کی جائے اس میں زکات واجب ہے۔

2488 – أخُبَرَنِى عَمْرُو بُنُ سَوَّادِ بْنِ الْآسُودِ بْنِ عَمْرٍو وَآخُمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ حَذَّتُنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا الزَّبَيْرِ حَدَّنَهُ اَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَفُولُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشُرُ وَفِيْمًا سُقِى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورُ وَالْعُيُونُ الْعُشُرُ وَفِيْمًا سُقِى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورُ .

جوز مین آسان نہریا جشمے کے ذریعے سراب ہوتی ہے اس میں عشر کی ادائیگی لازم ہوگی اور جواوشی کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے اس میں نصف عشر کی ادائیگی لازم ہوگی۔

2489 - آخُبَوَ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَى الْهَوْ الْمُونَى عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَى الْهُمَنِ فَامَرَنِى آنْ الْحُذْمِةَ المَّاسَمَاءُ الْعُشُو وَإِلِمَ عَنْ الْهُمَانِي الْهُمُونَ وَالْمُونَ الْمُونَى الْمُالِعَ الْمُعَلِي اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

## عاشروعشر کے بارے میں نقہی تصریحات کا بیان

ا عاشر اُس کو کہتے ہیں جے بادشاہ اسلام نے راستہ پر اِس لئے مقرر کیا ہوکہ جو تاجر لوگ مال لے کر گزریں ان سے صدقات وصول کرے اور وہ اس لئے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے عوض میں تاجروں کو چوروں اور ڈاکوں سے بچائے اور اس اس اس کے عوض میں تاجروں کو چوروں اور ڈاکوں سے بچائے اور اس اس اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کی حفاظت پر قادر ہوائن گئے باوشاہ ان سے جو مال لیتا ہے وہ ان اموال کی حفاظت کے لئے لیتا ہے۔

۲. عاشر کے لئے شرط بیہ ہے کہ وہ آزادہ مسلمان اور غیر ہاشی ہو ہی عاشر کا غلام اور کا فرہوتا درست نہیں ہے، اور ہاشی کے کئے اگر ہادشاہ بیت المال سے بچھ مقرر کر دے یا ہاشی تیرع کے طور پر اس خدمت کو انجام دے اور اس کا معاوضہ عشر وزکو ق سے نہ لے آئر ہار مقرر کرنا جائز ہے۔

سل ال دوسم كا بوتا ب اول ظا بر اور وه مواتى بين اور وه مال ب جم كوتا برك عاشرك باس سكرر وم اموال مدارد وم اموال مدارد وم اموال مدارد و الموال مدارد و المدارد و المدا

2489-الفردية السيالي أتحفة الأشراف (11313) .

باطن بین وہ سوتا جاندی اور تجارت کا وہ مال ہے جو آبادی میں اپنی جگہوں میں ہو عاشر اموال ظاہر کا صدقہ لیتا اور ال امرال باطن کا صدقہ بھی لیتا ہے جوتا جرکوساتھ دیوں۔

سم صدقہ وصول کرنے کی ولایت کے لئے مجھ شرطیں ہیں اول سے کہ ادشابا سلام کی طرف سے چوروں اور ڈاکھوں سے حفاظت پائی جائے ، دوم سے کہ اس پرزٹو ۃ واجب ہو، سوم مال کا ظاہر ہوتا اور مالک کا موجود ہوتا ہیں اگر مالک موجود ہے اور مال کھر میں ہے تو عاشراس سے ذکو ۃ نبیس لے گا۔

۵ شرع بی عاشر کامقرد کرنا جائز و درست ہے حدیث شریف میں جوعاشر کی ندمت آئی ہے وہ اس عاشر کے متعلق ہے جو لوگوں کے مال ظلم سے لیتا ہے۔

۱٪ اگر کوئی مخف ہے کہ اس کے مال کو سال پورائیس ہوا ، یا یہ کہیکہ اس کے ذمہ قرضہ ہے یا ہے کہے کہ میں نے زاکو قدیدی ہے ، یا یہ کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کو دیدی ہے ادرجس کو دہ دینا بتا تا ہے دہ دائتی عاشر ہے ، اگر دہ ان تمام صور توں میں اپنے بیان پر صلف اٹھائے تو اس کا قول مان لیا جائے گا اور اس میں بیشر طنبیں ہے کہ دہ دوسرے عاشر کی رسید دکھائے ، اگر سائد جانوروں کے متعلق بیان کرے کہ ان کی زائو قاس نے اپنے شہر کے نقیروں کو دیدی ہے تو اس کا قول نہیں مانا جائے گا بھاس ہونوروں کے متعلق بیان کرے کہ ان کی زائو قاس نے اپنے شہر کے نقیروں کو دیدی ہے تو اس کا قول نہیں مانا جائے گا بھاس سے دوبارہ وصول کی جائے گی خواہ باوشاہ اسلام کو اس کی ادرائی کا علم بھی ہو کیونکہ یہ اسوالی ظاہرہ میں سے ہے جس کی زائو قالے کا حق بادشاہ ہی کو ہاس کو تو تقدیم کر دینے کا اختیار نہیں ہے اگر صاحب مال یہ کہے کہ یہ مالی تجارت کا نہیں ہوتو اس کا قول مانا جائے گا۔

2. جن امور میں سلمانوں کا قول مانا جاتا ہے ذی کا فر کا قول بھی مانا جائے گا کیونکہ اس کے مال میں بھی وہ تمام شرطیں پائی جانی ضرور کی ہیں جوز کو قامین اور اس سے زکو قاکائی دو چندلیا جاتا ہے لیکن ذمی کا فراگر یہ کے کہ میں نے فقرا کو دیدیا ہے قاس کا قول نہیں مانا جائے گائی لئے کہ اہل ذمہ کے نقرااس کامصرف نہیں ہیں اور مسلمانوں میں صرف کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔

۸کافرحربی کا قول کمی بات میں نہیں مانا جائے گا اور اس سے عشر لیا جائے گالیکن اگر وہ بائد یوں کو اُم ولد اور غلاموں کو اِئی اولا و بتائے تو اس کا قول مانا جائے گا کیونکہ نسب جس طرح دار السائم میں ٹابت ہوتا ہے دار الحرب میں بھی ٹابت ہوتا ہے اور جینے کی مال ہونا نسب کے تالع ہے اس صورت میں بائدی اور غلام مال ندر جیں سے

9 عاشر مسلمانوں سے مال کا چالیہ وال حصہ لیگا اور ذمی کا فروں سے مسلمانوں کی نسبت دوگناہ یعنی بیہ وال حصہ لےگا اور خرجی کا فروں سے مسلمانوں سے فراج لیخ حربی کا فروں سے دموال حصہ لیگا بشر طیکہ ان تینوں بس سے ہرا کیک کا مال بقدر نصاب ہوا ور کا فربھی مسلمانوں سے فراج لیخ بین ذمی و حربی کا فروں سے جو کچھ لیا جائے گا وہ جزید کے مصادف بیس صرف کیا جائے گا، اگر حربی کا فر ہمارے ہم والے سے بین ذمی و حربی کا فروں سے بھی لیا جائے گا وہ جزید کے مصادف بیس صرف کیا جائے گا، اگر حربی کا فر ہمار اوں کا سارا مال بیش لیے جو ان سے بھی اس قدر لیا جائے گا لیکن اس قدر لیا جائے گا لیکن اس قدر کیا جائے گا کہ جس سے وہ اپنے ملک میں واپس بہنچ جا کمیں، اور اگر ایک جس سے وہ اپنے ملک میں واپس بہنچ جا کمیں، اور اگر

ووان كالبناياند لينامعلوم ندجوتوان عصعشرندكوراليني دموال حصدى لياجائ كا

۱۰ الرکوئی فض باغیوں کے عاشر کے پاس سے گزرااور اس نے عشر لے لیا پھروہ فخص بادشاہ کے عاشر کے پاس سے گزرا تواس ہے دوبارہ عشر لیاجائے کا کیونکہ باغیوں کے عاشر کے پاس جانا اس کا تصور ہے لیکن بادشاہ کے باغی لوگ مسی شہر پر غالب ہوجا کیں اور وہاں کے لوگوں سے چرنے والے جانوروں کی زکوۃ لیں لیں یا مال والاضف اُن کے پاس سے گزرنے پر مجبور ہواور وہ اس سے عشر وصول کرلیں تو اب اس تخص یا ان لوگوں پر مجھواجب نہیں ہوگا کیونکہ بادشاہ نے ان کی حفاظت نہیں کی اور بادشاہ جو مال لیتا ہےان کی حفاظت کی وجہ سے لیتا ہے پس قصور اُس کا ہے نہ کہ مال والوں کا اہل حرب کے غالب آنے کی صورت میں بھی میں عظم ہے جو ہاغیوں کا بیان ہوا ہے۔

اا. امانت کے مال میں سے عشرتیں لیا جائے گا اور ای طرح مال مضاربت میں بھی عشرتیں لیا جائے گا، ما ذون فلام کی کمائی میں بھی بہی تھم ہے کہ عشر نہیں لیا جائے گالیکن ماؤون غلام کا آتا اس کے ساتھ ہوتو اس سے عشر لیا جائے

۱۱. اگر کوئی محاشر کے پاس ہے ایس چیز لے کر گزراجو بہت جلد خراب ہوجاتی ہے مثلاً سبریاں، دودھ، تھجوریں، تازہ مجل وغیرونوا ما ابوحنیفہ کے زویک اس سے عشرتیں لیں مے اور صاحبین کے زویک عشرلیں مے انیکن اگر عامل کے ساتھ فقراء موں یا اپنے عملہ کے لئے لیا تو اما مصاحب کے زویک میسی جائز ہے اور اگر مالک عشر میں قیمت دیدے تو مجسی بالا تفاق لے لیٹا جائز ہے۔

# باب كُمُ يَتَرُكُ الْخَارِصُ

بيه باب ہے كداندازه لكانے والا تخفس كتنا حصه چھوڑ دے گا؟

2490 - إَخْبَرَكَا مُحَسَمَدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَكَثَنَا يَحْبِي بُنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبٌ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يُحَذِّتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَسْعُوْدِ بْنِ نِيَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ آبِى حَثَمَةً قَالَ آتَانَا وَلَدُّنُ فِي السُّوْقِ فَقَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُلُوا وَدَعُوا النَّلُثُ فَإِنْ لَمْ نَاخُذُوا أَوْ تُدَعُوا النَّلُكَ - شَكَّ شُعْبَةً - فَدَعُوا الرَّبُعَ .

رے میں سیار جن مسعود معزت مہل بن ابو حمد مٹائنڈ کے بارے میں سے بات بیان کرتے ہیں وہ امارے پاک اللہ اللہ اللہ ا تشریف لائے ہم اس وقت بازار میں موجود تھے انہوں نے سہ بات بتائی: نی اکرم مُثَاثِیَّا نے سہ بات ارشاد فرمائی ہے: جبتم اندازه لگالوتواے وصول كرلواوراس كاايك تهائى حصه جيموژ دؤاگرتم ايك تهائى حصه بيس جيموژت مؤتو چوتھائى حصه

مچھوڑ دو (یہاں ایک لفظ کے بارے میں شعبہ نامی رادی کوشک ہے)۔

643) . تحقة الأشراف (4647) .

# باب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

ب باب ہے کہ ارشادِ باری تعالی ہے: "اورتم اس بیں سے خرج کرنے کے لیے کم ترکا قصد نہ کرو"

2491 - اَخْبَوْنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِوّا ءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ عَلَيْ وَالْمَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِوّا ءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ عَدَّنَدِي عَبُدُ الْجَلِيْلِ بُنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصِيقُ آنَ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّفَهُ قَالَ حَدَّثَيْقُ ابُو اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْاَيْةِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) قَالَ هُوَ الْجُعُرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ .

حضرت ابوامامہ رہی تین بیان کرتے ہیں اس سے مراد جعر ور ادر لون صبی ہے (یہ غیر معیاری تھجور کی دونشمیں ہیں) نبی اکرم سُلَّ تَنْظِی نے اس یات ہے منع کر دیا تھا کہ زکو ۃ میں گھٹیاتتم کی تھجوری وصول کی جا کمیں۔

2492 - آخُبَرَنَا يَعُفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا يَحُيلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعُفَرِ قَالَ حَذَّنَى صَالِحُ بْنُ آبِى عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِي عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيدِهِ عَصَّا وَقَدْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيدِهِ عَصَّا وَقَدْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيدِهِ عَصَّا وَقَدْ وَبُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيدِهِ عَصَّا وَقَدْ مَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّدَقَةِ تَصَدَّقَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْفِيلُو فَقَالَ لَوْ شَآءَ رَبُ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ إِنَّا عَشَفًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ .

### باب الْمَعْدِن

# ر باب معدنیات کی زکوۃ کے بیان میں ہے

2493 - الحُبَرَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَحْنَسِ عَنْ عَمُرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ عَمُرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَا مَا كَانَ فِى طَرِيْقِ مَالِيقِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَوْ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ

2492-اخرجه ابو داؤد في الزكاة، ياب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة (الحديث 1608) . و اخرجه ابن ماجه في الركاة، باب الهي ان يحرج في الصدقة شر ما له (الحديث 1821) . تحفة الاشراف (10914) .

2493-احرجه ابو داؤد في اللقطة، باب التعريف باللقطة (الحديث 1712) \_والحديث عند: السائي في قطع السارق، النمر المعلق يسرق (الحديث 4972) \_ تحقة الاشراف (8755) \_

كتاب الزكوة

فَعَرِّفُهَا سَنَةً فَالِنُ جَاءَ صَسَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيْقٍ مَاتِي وَلاَ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمْسُ.

الم الله عمرو بن شعیب این والد کے حوالے سے اپن وادا کا یہ بیان فقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْنِم سے گری ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ مُنافِیْم نے ارشاد فرمایا:

جو چیز عام گزرگاہ میں یا کسی آباد بہتی میں پائی جائے تو تم ایک سال تک اس کا اعلان کرو گے اگر اس کا مالک آجا ہے تو نحیک ہے ورنہ وہ تنہاری ہوگی اور جو عام گزرگاہ سے ہٹ کر کسی گزرگاہ میں ہو یا کسی غیر آباد بہتی میں پائی جائے تو اس میں اور رکاز میں پانچویں جھے کی اوا کیگی لازم ہوگی۔

2494 - أَخْبَوَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبُواهِيْمَ قَالَ حَذَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُويُوةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَآخُبَونَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا عَبُدُ الزَّزَاقِ قَالَ حَذَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَسَلَّمَ حَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ سَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْمِنُو جُبَارٌ وَالْمِنُو جُبَارٌ وَالْمِنُو جُبَارٌ وَالْمِنْ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَإِلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْمِنُو جُبَارٌ وَالْمِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْمِنُو جُبَارٌ وَالْمِنْ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَإِلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْمِنُو مُ جَبَارٌ وَالْمِنْ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَاذِ الْخُفْسُ .

الومريه ولافته مي اكرم مَنْ في كارم مَنْ في كار مان تقل كرت بين:

ُ جانور کے زخی کرنے کا کوئی تا وال نہیں ہوگا' کنوی میں گر کر مرنے کا کوئی تا وان نہیں ہوگا' معدنیات میں گر کر مرنے کا کوئی تا وال نہیں ہوگا اور رکاز میں یا نچویں جھے کی ادائیگی لازم ہوگی۔

2495 – اَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى قَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدٍ رَّعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2496 - اَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ عَنْ مَّالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَّابِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ جُبَارٌ وَّالْبِئُو جُبَارٌ وَّالْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَّفِى الرِّكَاذِ الْخُمْسُ". مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ جُبَارٌ وَّالْبِئُو جُبَارٌ وَّالْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَّفِى الرِّكَاذِ الْخُمْسُ". هَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ جُبَارٌ وَّالْبِئُو جُبَارٌ وَّالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ عَبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ جُبَارٌ وَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ عَبَارٌ وَّالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ عُبَارٌ وَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ عُبَارٌ وَّالْمِنْ كُورَالُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ عُبَارٌ وَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَرُحُ الْعَجْمَآءِ عُبَارٌ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

جانور کے مارنے کا کوئی تاوان نہیں ہوگا، کویں میں گر کر مرنے کا کوئی تاوان نہیں ہوگا، معدینات میں گر کر مرنے کا کوئی

2494-احرجه مسلم في الحدود، باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار (الحديث 45م) . و احرجه ابو داؤد في الخراج والامارة و الهيء بهاب ما جاء في الركاز وما فيه (الحديث 3085) مختصرًا وفي الديات، باب المجماء و المعدن و البئر جبار (الحديث 4593) . و احرجه النرمذي في الاحكام، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار (الحديث 1377) . و اخرجه ابن ماجه في اللقطة بباب ما اصاب ركازًا (الحديث 2509) محتصرًا . والحديث عدد ابن ماجه في الديات، باب الجبار (الحديث 2673) . تحقة الاشراف (13128 و 13310) .

2495-احرجه مسلم في العدر د، باب جرح العجماء و المعدن و البتر جياز (العديث 45م) . تحفة الاشراف (13351) .

2496-اخرجه البحاري في الركة، باب في الركاز الخمس (الحديث 1499) . و اخرجه مسلم في الحدود، ياب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار (الحديث 45م) . تحمة الاشراف (13236) . تاوان بيس بوكا اورركازيس بإنجوي حصى ادايكل لازم بوكا-

2497 - أَخُبَرَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّتُنَا هُشَيمُ آنْبَأَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْبِنْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَآءُ جُبَارٌ وَّالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَّإِنْ الرِّكَازِ الْمُحْمُسُ".

金金 حضرت الوبريره في النظروايت كرتي بين: بي اكرم تأفيم في ارشاد فر الياب:

كؤي مي كركر مرتے كا كوئى تاوان تيس ہوگا جانور كے مارنے كا كوئى تاوان تيس ہوگا معد نيات ميں مرنے كا كوئى تاوان تبیں ہوگا اور رکاز میں یا نچویں جھے کی ادائیگی لازم ہوگی۔

سونے جاندی کے دفینوں میں حمس کا بیان

سونے یا جاندی ،او ہے ،رنگ یا جیل کی وہ کان جو قرابی یا عشری زمین میں پائی گئی تو اس میں ہمارے مزد مک فس ہے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس پر پہلے بھی نہیں ہے۔اس لئے کہ بیا ایک مہاح چیز ہے جو پہلی مرتبہ اسے ملی ہے جس طرح شكار ہے ہاں البتہ جب كان نكالى كئى چيزسونا يا جاندى ہوتو اس ميں زكو ة واجب ہوجائے كى۔اور ايك تول كے مطابق سال گزرنا بھی ضروری نبیں ہے کیونکہ یہ مال تو سارے کا سارا نمو ہی ہے اور سال گزرنے کی شرط نمو کی وجہ سے تھی۔جبکہ ہاری دلیل نبی کریم مُنَافِیْظ کا فرمان ہے کہ رکاز بیل تمس ہے (ائمیستہ)اور رکاز ،رکز سے مشتق ہے لہذا معدن ہر بھی اس کا اطلاق ہوا۔ کیونکہ بیکا نیس کفار کے قبضہ میں تھیں۔اور جب جمارا غلبدان پر ہو کمیا تو بیکا نیس غنیمت میں آسمنی اور غنائم میں شمس ہوتا ہے بہ خلاف شکار کے کیونکہ شکار کی کے قبضہ میں نہیں ہوتا۔ البتہ غازیوں کا قبضہ بطور تھم قبضہ تھا جواس کے ظاہری ثبوت کی وجہ سے تھا۔ اور حقیقت میں قبضہ اس مخف کا ہواجس نے اسے یا یا ہے لہذا ہم نے خس سے حق میں تھم تبنے کا اعتبار کیا ہے۔اور جارتمن کے حق میں قبضہ نیتی کا اعتبار کیا ہے تی کہ جب وہ اس کو پانے والا ہو۔

(بداميادلين وكماب زكوة الدمور)

### مدیث میں ندکوررکازے کیامرادے؟

حضرت امام اعظم ابوحنیغه فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس رکاز کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کان (معدن) مراد ہے لیکن الم تجاز رکاز سے زمانہ جاہلیت کے دفینے (زمین دوز کیے ہوئے خزانے) مراد لیتے ہیں جہاں تک حدیث کا ظاہر مفہوم اوراس کا سیاق دسباق ہے اس کے پیش نظر دہی معنی زیادہ مناسب اور بہتر معلوم ہوتے ہیں جو معنرت امام اعظم نے مراد لیے ہیں پھر یہ کہ خود آتخضرت سلی الله علیه وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی رکاز کے ای معنی کی وضاحت کرتا ہے چنانچے منقول ہے کہ آتخضرت سلی الله عليه دسلم سے جب در بافت كيا كميا كر كازوه سونا اور جائدى جي جنهيں الله تعالى نے زمين ميں اس كي تخليق كے وقت بى پيدا

كان ميں سے نكلنے والى چيزوں كى قتميں

ال موقع برید بھی جان کیجئے کہ جو چزیں کان سے برآ مد ہوتی ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) وہ چیزیں جو مجمد ہوں اور آگ میں ڈالنے سے زم ہو جائیں نیز منقش کئے جانے کے قابل ہوں لینی جو سکے وغیرہ ڈھالنے کے کام آسکتی ہوں جیسے سونا، جاندی، لوہا اور رانگا وغیرہ۔ (۲) وہ چیزیں جو مجمد نہیں ہوتیں جیسے پانی، تیل، رال اور گندھک وغیرہ۔

(٣) وہ چیزیں جو آگ میں ڈالنے سے زم نہ ہوتی ہوں اور نہ سکے دغیرہ کے لیے ڈھالی جاسکتی ہوں جیسے پھر، چونا، ہڑتا اور یا توت وغیرہ، چنا نچراں حصہ نکالنا واجب ہاور اور یا توت وغیرہ، چنا نچواں حصہ نکالنا واجب ہاور اس کے لیے ایک سال مزرنا شرط نہیں ہے حضرت امام شافتی کے نزدیک معدنیات میں سے صرف سونے چاندی میں ذکو قا واجب ہوتی ہے دوسری معدنیات میں سے مرف سونے چاندی میں ذکو قا واجب ہوتی ہے دوسری معدنیات میں اسکالو ہے، رائگ وغیرہ میں ذکو قا واجب نہیں ہوتی۔

مونے جاندی کے معادن میں ثمس وربع عشر ہونے میں فقہ شافعی دخفی کا اختلاف

علامہ علا والدین کا سانی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اہام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک سونے جائمری کے معاون میں عشر کا چوتھائی ہے۔ جس طرح زکو قامیں ہوتا ہے البنۃ نصاب کی شرط کا ہونا ضرور ک ہے۔اور دوسودراہم سے کم میں نیس ہے۔ جبکہ بعض اصحاب نے بحیل حول کی شرط بھی بیان کی ہے۔

جبکہ ہمارے نزدیک سونے جائدی کے معادن میں خمس واجب ہے اور بدای طرح واجب ہوگا جس طرح دوسری غنائم میں ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیدالرحمہ کی دلیل کا جواب بیرحدیث ہے کہ رسول اللہ سُٹی تیزام نے بلال بن حارث کے تبیلے ہے رائع عشر وصول کرناختم کیا اور وہ معد نیات والا قبیلہ تھا۔اور بیدلیل بھی ہے کہ وہ زمین نمووالی تھی لانڈ ااس کے لئے مناسب یہی تھا کہ اس میں عشر واجب کیا جائے۔

ہماری دومری دلیل بیہ ہے کہ بی کریم آگا فی است جب کنز معاون کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ آلی فی ایا: اور اس می اس میں شمس ہے۔اس حدیث میں 'قبال فیدہ و فسی الو تحافی الو تحافی ''رکاز کاعطف کنز پر ڈالا گیا ہے۔اوراصول یہ ہے کس چیز کاعطف اس کی ذات پر بیس ڈالا جاتا ہے۔(بدائع الصنائع،ج۵،س۳۹،بیروت)

ایے گھر میں پائے گئے دینے کا بیان

اوراگراس نے اپنے گھر میں معدن پایا تو حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اور صاحبین نے کہا ہے کہ اس میں بھی تخس واجب ہے اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے جسے ہم نے روایت کیا ہے اور حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کی دلیل ہہ ہے کہ معدن زمین کے اجزاء میں کوئی مؤنت اور بار (پھل) نہیں ہے لیڈوااس جز کے اندر بھی کسی بار کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ اس دلیل کی وجہ سے جزائے کل

ے خالف نہیں ہوا کرتا۔ بہ فلاف کنز کے کیونکہ زمین میں مرکب نہیں ہوتا۔ اور اگر اس نے اپنی مملوکہ زمین میں معدن پایا تو حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزد یک اس بارے میں دوروایات ہیں اور فرق کی دجہ بہ ہے کہ ان میں ایک روایت جو جامع صغیر میں ہے دو یہ ہے کہ وہ گھر اس طرح مملوک ہوا ہے کہ وہ تمام مشکلات واخرا جات سے فالی ہے جبکہ زمین ایم نہیں ہوتی ای صغیر میں ہوتی ای دجہ سے عشر اور خراج زمین میں واجب ہے جبکہ گھر میں واجب نہیں ہے۔ کیونکہ محض خرج ہوگا۔ (ہا یہ اولین، تماب زکو ہے مرور)

#### كان اور دفينه كابيان

اله كان (مادن) اوردفينه مي شمل ليا جائے گا۔

۲. کان سے جو چیزیں نکتی ہیں تیل تھی تھی کی ہیں: اول جو آگ میں بگھل جاتی ہیں، دوم ما نعات یعنی ہنے والی چیزیں، سوم جو نہ بھلتی ہیں اور نہ ہنے والی ہیں پہلے تھی کی چیز وں میں ٹھس لیعنی پانچوں حصد واجب ہے اور وہ چیزیں یہ ہیں: سونا، چاندی، لوہا، را تک، تا نہا اور کانسی وغیرہ پارہ میں بھی تھیں واجب ہے ہیں ہے ہوں کے دومری اور تیسری تھم کی چیز وں میں ٹھس واجب نہیں ہے، بنے والی چیزوں کی مثال پانی اور تیل وغیرہ ہیں اور وہ چیزیں جو نہ گھملتی ہیں نہ بہتی ہیں ان کی مثال چونا، تیجی، جواہرات مثلاً یا توت، زمرد، فیروزہ، موتی، سرمداور پھلکوی وغیرہ ہیں ہیں ان دونوں تسموں میں کوئی شمین لیا جائے گا۔

٣. كان يا دنيند عشرى زيين مين فكلے يا خراجى زيين ميں برحال ميں اس مين شي واجب بوگا۔

المركم كرائل كركم كرائل كركان بين كان نكل آئى توخمن واجب بونے بين اختلاف بام ابوطنيف كرزديك اس بين المحمل واجب بادر باتى چار حصد بالاتفاق مالك مكان كا بوگامملوك زبين كى كان بين ام ابوطنيف بين كراب الاصل كى روايت بين مملوك زبين اور گھر بين كوئى فرق نبين بين كراب الاصل كى روايت بين مملوك زبين اور گھر بين كوئى فرق نبين بين كراب الاصل كى روايت بين جموجامع الصغير كى بياس كے مطابق دونوں بين نزديك ان بين كچھ داجب نبين بين سب مالك كا بي اور دوسرى روايت بين جوجامع الصغير كى بياس كے مطابق دونوں بين فرق بين بين گھر (مكان ددكان) بين كچھ لازم نبين بيا اور مملوك زبين بين خمس واجب بين كر (مكان ددكان) بين كچھ لازم نبين بيا اور مملوك زبين بين خمس واجب بين كر (مكان ددكان) بين كچھ لازم نبين بيا اور مين بين مين مين مين واجب بين كھر (مكان ددكان) بين كچھ لازم نبين بيا اور قياس بين اي كامقتنى ہے۔

كنزك زكوة كے وجوب كابيان

اورجس نے کنز (فن شدہ مال) پایا۔ تو احناف انکہ ٹلاشہ کے نزدیک اس میں ٹمی داجب ہوگا۔ ای حدیث کی بناء پرجس کو ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور رکاز کا اطلاق کنز پر ہوتا ہے۔ کیونکہ رکز کا معنی اثبات ہے۔ پھرا اگریہ فن شدہ مال اہل اسلام کی تم روایت کر چکے ہیں۔ اور رکاز کا اطلاق کنز پر ہوتا ہے۔ تو یہ اقتطہ کے تکم میں ہوگا۔ اور لقطہ کا تکم اس کے مقام پر پہچان لیا گیا ہیں ہے۔ اور اگر فن شدہ مال اہل جا ہمیت کے طرز پر ہے جیسا کہ اس پر بت کی تصویر ہوتو اس میں ہمرحال میں تمس واجب ہے۔ اور اگر فن شدہ مال اہل جا ہمیت کے طرز پر ہے جیسا کہ اس پر بت کی تصویر ہوتو اس میں ہمرحال میں تمس واجب ۔ ای دلیل کی نہیاد پر جے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر اس نے زمین مباح میں پایا تو چارتمیں پانے والے کی طرح ہے۔ کیونکہ ابنی دیا ہم اور اگر اس کے مناتھ خاص ہوگیا۔ اور اگر اس کے مناتھ خاص ہوگیا۔ اور اگر اس کے مناتھ خاص ہوگیا۔ اور اگر اس کے خام کہ کہ کونکہ ذمین میں پایا تو حضرت اہم ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زددیک میں تھے ہے۔ کیونکہ میں بایا تو حضرت اہم ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زددیک میں تھے ہے۔ کیونکہ یہ تقدار اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو

ا بی حفاظت میں لایا ہے۔ اور سیائ آدمی سے پایا گیا ہے۔

اور شیخین کے نزدیک بی فتط لد (جس کے لئے خط کھینچا گیا ہو) کا ہے۔اور فتط لدوہ فض ہے جس کواہام نے فتح ہے پہلے
زمین کا مالک بنا دیا ہو۔ کیونکہ فتط لد کا ہاتھائی جانب بڑھ چکا ہے۔اور بیرفاص قبضہ ہے لہٰذا اس قبضہ فاص کی وجہ ہے اس چیز
کا الک ہونا ہے اور جوز مین میں ہے اس کا بھی مالک یہی ہوگا۔اگر چداس کا قبضہ فاہر پر ہے جس طرح کسی نے مجھلی کا شکار کیا
جس کے بیٹ میں موتی ہے پھر فروخت کرنے کی وجہ سے بید فیڈاس کی ملکست سے فارج نہ ہوگا۔ کیونکہ ذر مین کے ود بعت کیا
ہوتا ہے۔بد فلاف کان کے کیونکہ وہ فر مین ایراء میں سے ہاہذا معدن مشتری کی طرف شقل ہوجائے گا۔اورا گرفتط لہ معلوم
نہ ہوتا ہے۔بد فلاف کان کے کیونکہ وہ فر مین ایراء میں سے ہاہذا معدن مشتری کی طرف شقل ہوجائے گا۔اورا گرفتط لہ معلوم
نہ ہوتا ہے۔ بہ فلاف کی طرف پھیراجائے گا۔جواسلام میں پینچانا جاتا ہے۔متافرین مشامخ کا قول بھی کہی ہو اورا گرفتیکہ
مشتہ ہوجائے تو فلا ہمری غد ہب کے مطابق اس کو کفر قرار دیا جائے گا کیونکہ اس میں اصل میں ہے۔ اور سی بھی کہا گیا ہے کہ
ہمارے زمانہ میں اسلامی قرار دیا جائے گا۔

### كنزكى تعريف وبهجان كرنے كابيان

امام ابوداؤدا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ کہ ہیں سونے کے اوضاع (ایک قشم کا زیور) پہنا کرتی تھی میں نے بوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی گنز کی تعریف ہیں آتے ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال اتنی مقدار کو بیٹنے جائے جس پرز کو ۃ وینالازم ہوجاتا ہے اور پھراس کی ذکو ۃ وی جائے تو وہ گنز میں شار نہیں ہوگا۔ (سنن ابوداؤد)

کنز اصطلاح شرع میں اس ال کو کہتے ہیں جس کی زکوۃ ادانہ کی جاتی ہو۔حضرت ابن عمر سے یہی مروی ہے بلکہ فرماتے ہیں جس مال کی زکوۃ دے دی جاتی ہووہ اگر ساتو ہیں زمین تلے بھی ہوتو وہ کنز نہیں اور جس کی زکوۃ نہ دی جاتی ہووہ گوز مین پر ظاہر پھیلا پڑا ہوتو کنز ہے۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنبا ،حضرت جاہر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنبم ہے بھی موقو فا اور مرفوعا یبی مردی ہے۔ حضرت عربن خطاب بھی ببی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بغیر ذکوۃ کے مال سے اس بالدار کو واغا جائے گا۔ آپ کے صاحبز اوے حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ بیز کوۃ کے اتر نے سے پہلے تھا ذکوۃ کا تھم نازل فرما کر اللہ نے اسے مال کی طہارت بنادیا۔ خیفہ برحن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ اور عراک بن مالک نے بھی بھی فرمایا ہے کہ اسے قول ربانی (آبت خف من امو المهم الح) نے منسوخ کر دیا ہے۔

حضرت ابواہامہ فرہاتے ہیں کہ آلواروں کا زیور بھی گنز لینی خزانہ ہے۔ یا در کھو میں تمہیں وہی سناتا ہوں جو میں نے جناب پیغیبر دی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار ہزار اور اس سے کم تو نفقہ ہے اور اس سے زیاو کنز ہے۔ لیکن بہتوں میں بہتوں واروہ وکی ہیں بطور نمونے کے کنز ہے۔ لیکن بہتوں واروہ وکی ہیں بطور نمونے کے ہم بھی یہاں ان میں سے چند نفل کرتے ہیں۔

(mm)

شرح سند نسأنی (جدرتم)

مندعبدالرزاق میں ہے رسول الله سلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے جاندی والوں سے لئے ہلا کت ہے تین مرتبہ آپ کا یمی فرمان من کرصحابه پرشاق گذرااورانهول نے سوال کیا کہ پھر ہم کس تنم کا مال رکھیں؟ حضرت عمر رضی اللّذ عنه نے حضور صلی اللّه عليه وسلم سے بيرحالت بيان كر كے مجى سوال كيا تو آپ نے فرمايا كدة كركر نے والى زبان شكر كر نے والا دل اور دين كے كامول

ميں مدووينے والي بيوك-

منداحمد میں ہے کہ ونے جاندی کی ندمت کی ہے آ ہے جب اتری اور صحابہ نے آپس میں جرچا کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا او میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرآتا ہوں اپنی سواری تیز کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور روایت میں ہے کہ محابد رضی اللہ مہم نے کہا پھر ہم اپنی اولا دول کے لئے کیا چھوڑ جا تیں باس میں ہے کہ حضرت عمر کے پیچھے می یجھے حضرت تُوبان بھی تھے۔ آپ نے حضرت عمر دمنی اللہ عنہ کے سوال پر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوۃ اس لئے مقرر فر مالی ہے کہ بعد کا مال پاک ہوجائے۔میراث مے مقرر کرنے کا ذکر کیا جارہا ہے کہ جمع کر سنے میں کوئی حرج نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر مارے خوشی کے بجبیریں کہنے ملکے۔ آپ نے فرمایالواورسنو میں تہبیں بہترین فزانہ بتاؤں نیک عورت جب اس کا خاونداس کی طرف نظر ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے اور جب تھم دے نور آ بجالائے اور جب وہ موجود نہ ہوتو اس کی تاموس کی حفاظت کرے۔حیان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حضرت شدادین اوس رضی اللہ عندا بیک سفر بیس بنھے ایک منزل میں اتر ہے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ چھری لاؤ تھیلیں مجھے برامعلوم ہوآ پ نے افسوس ظاہر کیا اور فرمایا میں نے تو اسلام کے بعد سے اب تک اسی ب · احتیاطی کی بات مجھی نہیں کہ تھی ابتم اے بھول جاؤ اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد رکھولورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ سونا جاندی جمع کرنے لکیس تم ان کلمات کو بکٹر ت کہا کرو۔

اللهم اني استلك النبات في الامر والعزيمة على الرشد واستلك شكر نعمتك واستلك حسن عبادتك واستلك قلباسليماواستلك لساناصادقاواستلك من خير ماتعلم واعوذبك من

شرماتعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. بالشين تجهيس كام كى ثابت قدمى اور بھلائيوں كى پختلى اور تيرى نعمتوں كاشكراور تيرى عبادتوں كى اچھائى اورسلامتى والا دل ادر سچی زبان اور تیرے علم میں جو بھلائی ہے وہ اور تیرے علم میں جو برائی ہے اس کی پتاہ اور جن برائیوں کوتو جانتا ہےان ہے استغفار طلب کرتا ہون ۔ میں مانتا ہوں کہتو تمام غیب جاننے والا ہے۔ (منداخمہ بن عنبل)

آیت میں بیان ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کوخرج نہ کرنے والے اور اسے بچا بچا کرر کھنے والے درو تاک عذاب دیے جائیں مے۔ قیامت کے دن ای مال کوخوب تیا کرگرم آگ جیسا کر کے اس سے ان کی بیٹانیاں، پہلواور کمر داغی جائے گی اور بطور زجر دنون خے کے ان سے فرمایا جائے گا کہ لوا پی جمع جھا کا مزہ چکھو۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ فرشنوں کو تکم ہو گا کہ گرم یانی کا تریز دوزخیوں کے سروں پر بہاؤاوران سے کہو کہ عذاب کا لطف اٹھاؤتم بڑے وی عزت اور بزرگ سمجھے جاتے رہے ہو بدله اس كابيہ۔ ثابت ہوا كہ جو تخص جس چيز كومحبوب بنا كرالله كى اطاعت سے اسے مقدم رکھے گا اى كے ساتھ اسے عذاب ہو گے۔ان مالداروں نے مال کی محبت میں اللہ کے فرمان کو بھلا دیا تھا آج ای مال سے آبیں سزادی جاری ہے جیسے کہ ابولہب تھلم کھلاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وشمنی کرتا تھا اور اس کی بیوی اس کی مدد کرتی تھی قیامت کے دن آگ کے اور بھڑ کانے کے لئے وہ اپنے گلے میں ری ڈال کرلکڑیاں لا لاکراہے۔ اگائے گی اور وہ اس میں جانا رہے گا۔

یہ مال جو بہال سے سب سے زیادہ پہندیدہ ہیں کی مال قیامت کے قان سب نے یادہ معز ٹابت ہوں گے۔ای کوگرم کر کے اس سے داغ دیئے جائیں گے۔ معزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے مالداروں کے جسم استے لیے چوڑے کر دیئے جائیں گے کہ ایک ایک دیناروورہم اس پر آ جائے پھرکل مال آگ جیسا بنا کر علیحدہ کر کے سارے جسم پر پھیلا دیا جائے گا پہنیں ایک کے بعد ایک داغ گئے۔ بلکہ ایک ساتھ سب کے سب مرفوعا بھی بیروایت آئی ہے لیکن اس کی سندی نہیں۔ واللہ اعلم ۔ (تغیرابن کیٹر بھروۃ تو بہ ۱۳۷۰ء بیروت)

## باب زُکاۃِ النَّحٰلِ بد باب شہدی زکوۃ کے بیان میں ہے

2498 - الخُبَويِي الْمُغِيْرَةُ بِنُ عَبِيهِ الرَّحْسِينِ قَالَ حَكَنَ اَحْمَدُ بِنُ اَبِي شُعَيْبٍ عَنْ مُوسَى بِنِ اَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بِنِ الْمُحَادِثِ عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَلِهِ قَالَ جَآءَ هِلاَلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُودِ بِنِ الْحَادِثِ عَنْ عَمْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُودِ لَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُودِ لَنْ وَسَالَهُ أَنْ يَحْمِي لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَهُ فَحَمْى لَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشَو لِهُ الْعَظَابِ يَسْالُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ الْحَطَّابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ الْحَطَّابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرً إِنْ الْحَطَّابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ الْحَطَّابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرً إِنْ الْحَطَّابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ الْحَطَّابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرً إِنْ الْحَطَّابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ الْحَطَابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرً إِنْ الْحَطَابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ الْمُعَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمْرَ بِنِ الْحَظَابِ يَسَالُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ الْعَظَابِ عَلَيْهِ وَاللهَ وَإِلَّا فَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشْدِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ اللهُ وَإِلَا فَإِلَّا فَإِلَّهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشْدِ نَحُلِهِ فَاحْمِ لَهُ اللهُ وَالْا فَإِلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشْدٍ نَحُلِهِ فَاحْمٍ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ مَنْ مُنْ طَلّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللهُ وَالْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَال

کی کی اللہ اپنے شہد کا عشر کے والے سے اپنے دادا کا یہ بیان تقل کرتے ہیں: ہلال اپنے شہد کا عشر لے کرنی اکرم نظافی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی: سلیہ نامی جگداسے جا گیر کے طور پر دے دی جائے تو نمی اکرم نظافی کی خطرت عمر بن خطاب فلی کی خطاب اور ان وہ دادی اس نے معزت عمر بن خطاب فلی کی کو خط لکھا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو مصرت عمر مخافی نظافی خط میں تحریر کیا: اگر وہ جھے وہی زکوۃ ادا کیا کرے جو نمی اکرم نظافی کی کہ کے دور کی درنہ پھر اس کی مثال شہد کی کھی کی اگرم نظافی کی مثال شہد کی کھی کی طرح ہے جو خص جائے وہ اے کھالے گا۔

شہد کی زکوۃ کے بارے میں فقہی اختلاف کابیان

حضرت ابن عمرض الله عنهما كميت بين كدرسول كريم صلى الله عليه وللم تے شهدكى ذكوة كے بارے ميں قرمايا كه مردس مشك عضرت ابن عمر رضى الله عنهما كميت بين كدرسول كريم صلى الله عليه وللم تے شهدكى ذكوة الله على الله عنه مال كه مردس مشك 2498 - اخرجه ابو داؤد فى الزكاة، باب زكاة العدل (الحديث 1600) . تحفة الاشراف (8767) .

میں ایک مشک بطور ذکوۃ واجب ہے (ترندی اور امام ترندی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں کلام کیا کیا ہے نیز ان بارے میں آنخضرت صلی انشھلیہ وسلم کی اکثر احاد بہ جونس کی جاتی ہیں وہ بچے نہیں۔

شہد کی زکوۃ کے بارے میں انکہ کا اختلاف ہے معزت امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ شہد میں زکوۃ نہیں ہے مگر حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے تزویک شہد میں زکوۃ واجب ہے خواہ کم مقدار میں ہویا زیادہ مقدار میں ہوبشر طبیکہ عشری زمین میں انکا ہو۔ ان کی ولیل میدارشاد محرای ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں عشر ہے۔

عبدالله بن عمرو بن عاص وضى الله عند ب دوايت ہے كه ايك دن حضرت بلال وضى الله عند شهر كا دسوال حمد الم خدمت تبوى صلى الله عليه وسلم على حاضر ہوتے اور انہول نے درخواست كى كه آپ صلى الله عليه وسلم ايك جنگل كه جس كا نام سه تفاوه مير ب واسطے مقروفر ما دين (تا كه كوئى دوسر الخض دہال سے شہد كا چمد ندتو ثر سكے ) چنا نچدرسول كريم صلى الله عليه وسلم فو و جنگل الن كے واسطے مقروفر ما ديا جس وقت عمر وضى الله عند خليفه مقرر موت تو سفيان بن دصب نے ان كوتر يرفر ما يا اور بذرية تجم و جنگل الن كے واسطے مقدن فر ما ديا جس وقت عمر وضى الله عند خليفه مقرر موت تو سفيان بن دصب نے ان كوتر يرفر ما يا اور بذرية تجم و دريا فت فر ما يا كه دوه جنگل بلال رضى الله عند كے پاس دے باس دے باس د ہے؟ حضرت عمر وضى الله عند نے جواب ميں لكھا اگر وہ تھ كوش كو الله و درجہ ادا كرتے ہے اگر تم كو بھى بلال اى قدر حصہ ادا كرتے زميں دو اس حصدا دا كرتے ہے اگر تم كو بھى بلال اى قدر حصہ ادا كرتے زميں وه جنگل بلال كے پاس بى درجة دواور اگر وہ اس قدر حصدا دا ندكر بي تؤ بارش كى تھياں شهد ديت ہيں جس شخص كا دل چا ہے دہ اس كو كھا ہے۔ (سن نسانى ، كتب الركو ق ، لابود)

### شهد کی زکوة مین فقهی ندا بهار بعه

حنی اور جنبلی ندا بہ میں شہر میں • افیصد زکات واجب ہے ، مالکی اور شافعی ند بہ شہر میں زکات کے قائل نہیں ہیں۔ قرضاوی تمام ندا بہ کے نظریوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں شہد مال ہے اور اس کے ذرایع تجارت کی جاتی ہے اہذا اس میں زکات واجب ہے۔ (عبد الرحمٰن جزیری ، این وشد ، ومحد جواد مغنیہ ، الفقه علی المهذاهب المخصصة)

### باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ .

### يه باب ہے كدرمضان كى زكوة كالازم بونا (لينى صدقة فطركالازم بونا)

2499 – آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ حَذَّثَنَا ٱنُّوبُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةً رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالأَنْثَى صَاعًا مِنْ تَمُرٍ اَوُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ .

<sup>2499-</sup>احرجه المنخاري في الزكاة، باب صدقة الفطر على الحرو المملوك (الحديث 1511) منظولا، و اخرجه مسلم في الركاة، باب ركاه المعطر على المسلمين من التمرو الشعير (الحديث 14) . و اخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر (الحديث 675) و احرب المنساني في الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المملوك (الحديث 2500) و الحديث عند: ابي داؤد في الركاة، باب كم بودي في صدته العظر والحديث عند: ابي داؤد في الركاة، باب كم بودي في صدته العظر والحديث 1615) تحقة الاشراف (7510) .

اداور کا کا معزت عبداللہ بن عمر نگائینا بیان کرتے ہیں: نی اکرم نگائینی نے رمضان کی ذکو ہ (لیعی صدقہ فطر) ہرآ زاداور اللہ میں نکام نگائینا بیان کرتے ہیں: نی اکرم نگائینی نے رمضان کی ذکو ہ (لیعن صدقہ فطر) ہرآ زاداور نام نکر اورمؤنٹ پر بُو کا ایک صاع کے برابر قرار دیا ہے۔ نوگوں نے اے گندم کے نصف صاع کے برابر قرار دیا ہے۔

شرر

صدقۃ فطرگندم، آئے ،ستویا کشمش کا نصف صاع ہے یا مجود یا جو کا ایک صاع ہے۔جبکہ صاحبین نے کہا ہے کشمش جو کے مرح ہیں ہے اور ایک روایت کے مطابق امام اعظم رضی اللہ عنہ ہیں بیان کیا گیا ہے۔ اور پہلی روایت جا مع صغیر کی ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا: ان سب میں ایک صاع ہے۔ کیونکہ حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فائی فی علیہ الرحمہ میں اتن ہی نکا لتے تھے۔ اور ہماری دلیل جو ہم روایت کر بچے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کی ایک جماعت کا یہی ند ہب ہے جس میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجی ہیں۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایت میں زیادتی نفلی پڑھول کی گئی ہے۔ (ہرایدادین، کاب زکر قرنالاور)

### صدقہ فطرکے وجوب کی دلیل کا بیان

حضرت عمرہ بن شعیب رضی اللہ عندا ہے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گئی کو چوں میں بیمنادی کرائی کہ سن لوا صدقہ فطر ہرمسلمان پر واجب ہے خواہ مرد ہو یا عورت آزاد یا غلام اور چھوٹا ہو یا بروا (اور اس کی مقدار) گیہوں یا اس کی مانند چیزوں (مثلاً خٹک انگوروغیرہ) میں سے دو مداور (گیہوں کے علاوہ) دوسر سے غلول میں سے ایک صاع۔ (ترین)

دو ہد سے مراد آ دھا صاع ہے کیونکہ ایک مدغلہ کا وزن چودہ چھٹا تک کے قریب ہوتا ہے اور ایک صاع منازھے تین سیر کے برابر ہوتا ہے لہٰذا صدقہ فطر کے طور پر گیبول پونے دوسیر یعنی ایک کلو 336 گرام دینا جا ہے چونکہ گیبوں کا آٹایا گیبوں کا ستوبھی گیہوں ہی کے مثل ہے اس لیے بیدونوں چیزیں بھی اس مقدار میں دینی جائیس۔

مشکلوۃ کے سٹوں میں حدیث کے رادی کا نام اگر چدای طرح لکھا ہوا ہے لیکن سے اس طرح عبداللہ بن شعباب بن ابی مستعبد یا بن ابی صعبر یا بن ابی صعبر عن ابید اللہ ۔ حضرت تُعلب رضی اللہ عنہ صحافی ہیں جن سے ان کے صاحبز اد ہے میروایت نقل کرتے

ئىل-ئىل-

صدیث کے آخری جملے کا مطلب میہ بے کمنی محمد قد فطرادا کرے اور فقیر بھی صدقہ فطردے۔ ان دونول کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ اللہ تعالی عن کوتو اس کے معدقہ فطردیے کی وجہ سے پاکیزہ بنادیتا ہے اور فقیر کواس سے زیادہ ویتا ہے جتنااس نے مدقہ نظر کے طور پر دیا ہے، یہ نبتارت اگر چنن کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال بیں بھی اس سے کہیں زیادہ برکت سے مدقہ نظر کے طور پر دیا ہے، یہ نبتارت اگر چہنی کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال بیں بھی اس سے کہیں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے جتنا کہ اس نے دیا ہے مگر اس بٹارت کونقیر کے ساتھ اس کیے تخصوص کیا تا کہ اس کی ہمت افزائی ہواور وہ صدقہ فطرویے میں پیچھے ندرہے۔

فطرأن مي منصوص اشياء كابيان

صدقد فطرحار چیزوں کیہوں، جو، مجور اور مش میں سے ادا کرناواجب ہے، لینی وزن مقررہ کے حساب سے دینے کے کئے میہ چار چیزیں ہی منصوص علیہ ہیں فطرہ کی مقدار میں ان میں نصف صاع اور جو د تھجور میں ایک صاع ہے مشمش میں اختلاف ے معلی ہول رہے کہ ایک معام دی جائے گیہوں وجو کے آئے اور سنوں کا وہی تھم ہے جو خود اُن کا ہے گیہوں میں بو وغيره ملے ہوئے ہوں تو غلبه كا اعتبار موكائي اگر كيبول غالب ہوكى تو نصف صاع ديا جائے گا۔

فدكوره جارمنعوص چيزوں كے علاو ہاكركس دوسرى جنس سے صدقہ فطرادا كياجائے مثلاً جا ول، جوار، باجر بوغيره دياجائے تو اشیائے منصوصہ ندکورہ میں سے کسی ایک چیز کی قیت کے برابر جونا جائے مثلاً چاول وغیرہ دے توجس قدر قیت میں نصف . معاع کیبوں آتے ہوں یا ایک صاع کو آتے ہوں اتن تیت کے جاول وغیرہ دے سکتا ہے، اوراگر وہاں گندم و کو و مجور اور سمشمش نہ ہوتے ہوں تو وہاں سے زیادہ قریبی جگہ میں جہاں ہوتے ہوں دہاں کی قیست معتبر ہوگی کیبوں یا جو کی روٹی صدقیہ نظر میں وزن سے دینا جائز نہیں بلکہ قینت کے اعتبارے دے گاتو جائز ہوگا یہی اصح ہے۔

اگرمنموس عليه يعني جاروں فدكورہ اجناس ميں ہے كى ايك كى قيت اداكرے توبيعى جائزے بلكه عين اس چيز كے دينے ےاس کی قیمت کا دینا افضل ہے ای پرفتو کی ہے۔ انگریزی سیر کے وزن سے جو کداسی تولد ہوتا ہے اور ہندو یا کستان میں رائج ہے ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیر کا اور نصف صاع ہونے ووسیر کا ہوتا ہے یہی فتو کی ہہ ہے بہتر سے سے کداحتیا طا محبول دو سرادرجوجارسرديدے جاتي-

مدتہ نظر کے مصارف عال کے سواوی ہیں جوزکوۃ کے ہیں، ذی کافرکوصد تہ فطردینے میں اختلاف ہے تیجے سے ہے کہ جائز د مکروہ ہے اورمسلمان نقیر کو دینا اولی ہے ایک مخص کا صدقیہ فطر بعض کے نز دیک ایک ہی جنص کو دینا واجب ہے اور زیادہ سی یہ ہے کہ متعدد مخصوں کو ایک ایک مخص کا فطرہ دینا بائز ہے یہی ند بہب ہے، متعدد شخصوں کا فطرہ کسی ایک مسکین کو دینا بھی جائز ہے جب کوئی ایبافخص جس کے ذمہ ذکوۃ یا صد قر فطریا کفارہ یا صدقہ نذر ہو باادصیت کے فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ میں سے ادائیں کیا جائے گالیکن اگر اس نے وجیت کی ہوتو ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا۔

اور وہ دمیت اس کے تہائی مال میں جاری ہوگی خواہ وہ پوریز کوۃ وفطرہ وغیرہ کو کفایت کرے یا نہ کرے کیکن اگر اس کے وارث تہائی سیزیادہ دینے پر راضی ہوں توجس تدر زیادہ وہ خوشی سے دے دیں لے لیا جائے گا اگر وصیت نہیں کی اور اس کے وارث تبرعاً اس کی طرف سے ادا کر دیں تو جائز ہے اور اگر وہ ادانہ کریں یا ان میں ہے کوئی اپنے حصبہ میں سے نہ دیتے تو مجبور منبع ، کہ اجائے گا۔

ہیں ہوجے۔ صدقیہ فطر دصول کرنے کے لئے کسی عامل کومقرر کر کے قبائل میں نہیجا جائے کیونکہ دسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہے لیکن کسی شخص کواس طرح مقرر کر وینا کہ لوگ خود آ کراس کو دے جایا کریں تو جائز و ٹابت ہے۔ نہیں ہے لیکن کسی شخص کواس طرح مقرر کر وینا کہ لوگ خود آ کراس کو دے جایا کریں تو جائز و ٹابت ہے۔

# باب فَرُضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ

یہ باب ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی غلام پر بھی لازم ہوتی ہے

2500 – آخُبَرَنَا قُنَيَدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ آيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكِرِ وَالاُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمُلُوكِ صَاعًا مِّنْ تَمْرِ ٱوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

غلام مخض پر محبور کا ایک صاع یا بو کا ایک صاع مقرر کی ہے۔ معرب عبداللہ بن عمر بی بی اور اوی) بیان کرتے ہیں: لوگوں نے اسے گندم کے نصف صاع کے برابر قرار دے دیا ہے۔ .

مكاتب كى زكوة كابيان

اوروہ اپنے مکاتب (غلام) کی طرف سے نظرانہ بین نکالےگا۔ کیونکہ ولایت معددم ہے۔ اور نقر کی وجہ سے مکاتب بھی اور وہ اپنے مکاتب بھی اپنی طرف سے زکو ق نکالی جائے اپنی طرف سے زکو ق نکالی جائے اپنی طرف سے زکو ق نکالی جائے گی۔ (ہمایہ اولین ، کتاب زکو ق ، لا بور)

مكاتب غلام كافقهى مفهوم وتحكم

غلام کوآ زادی عاصل کرنے کے لیے اسلام نے ایک طریقہ مکا تبت کا تجویز کیا ہے، یعنی ایک معاہدہ کے تحت غلام اپنے آقا قال علام کوآ زاد کردوں گا، اس کے وض جھے آزاد کردیا جائے، یااس کی آزادی کے بارے میں ایسی ہی بات آقا اپنے غلام سے کہے ، اگر بات طے پا جاتی ہے اور غلام متعینہ رقم ادا کردیتا ہے تو غلام آزادہ وجائے گا، رقم کی ادائی میں زیادہ متنی ایسی کی اور کئی میں زیادہ متنی میں زیادہ متنی میں نیادہ ہوئی چا ہے، اس طرح غلام کی بات کو بھی آقا مائے سے انکار نہیں کرسکا، غلام طے شدہ رقم اپنے قوت بازو سے حاصل بھی نہ ہونی چا ہے، اس طرح غلام کی بات کو بھی آقا مائے سے انکار نہیں مرآن کریم میں غلام کے اس حق کو بدے ہی داخرے بیان مارشاد باری تعالی ہے؛

وَالَّــلِائِنَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ

2500-تقدم في الركاة، باب فرض زكاة رمضان (الحديث 2499) .

الَّذِي آتَاكُم.(النور)

اور تمہارے ملوکوں میں سے جومکا تبت کی درخواست کریں ،ان سے مکا تبت کرلو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کواس مال میں سے دوجواللہ نے تمہیں دیا ہے۔

مکا تبت کے بارے میں فقہائے اسلام کا ختلاف ہے کہ آقا کا مکا تبت پر راضی ہونا واجب ہے یا مستحب ، فقہا کے ایک طبقہ نے آیت کے الفاظ کے اتب و ھم سے دلیل اخذ کی ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کا تھم ہے ، اس لیے بیر واجب ہے ۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں آیت میں فیکا تبو ھم ان علمتم فیھم خیوا کہا گیا ہے ، بی بھلائی پانے کی شرط الیک ہے ، جس کا انحصار مالک کی رائے پر آیت میں فیکا تبو ہم ان علمتم فیھم خیوا کہا گیا ہے ، بی بھلائی پانے کی شرط الیک ہے ، جو استخباب پر والات کرتا ہے۔ چول کہ اسلام نے غلاموں کی آزادی پر مختلف بیرائے سے زور دیا ہے ؛ اس لیے اسے واجب کے درجے میں رکھنا درست معلوم ہوتا ہے۔

اسلام نے مسلمانوں کو تھم دیا ہے اور اسلام نے حکومت پر بھی بے ذمہ داری عائدی ہے کہ جب تم کسی غلام کے اندر بھلائی دیجو اور اس کی آزادی پر اظمینان ہواور غلام اس لائق نہ ہوکہ دہ بدل کتابت ادا کر سکے تو ضروری ہے کہ اس کی الگ ہے مدد کی جائے والے اس کی الگ ہے مدد کی جائے اور زکو قوصد قات کی رقم بھی اسے دی جائے ؟ تاکہ وہ مکا تبت کی رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکے ،ارشاد باری تھی ن

إِنْسَمَا السَّسَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِى الرُّقَابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَفِى مَبِيْلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ (الرّب)

بیصد قات تو دراصل نقیروں اور سکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جوصد قات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جوصد قات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تافیف قلب مطلوب ہو، نیز بیگر دنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہِ خدا میں اور راہِ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔

ایک ادر جگه فرمایا گیاہے۔

وَ آتَى إِلْمَالَ عَلَى حُبُه ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيُنَ وَفِى الرُقَاب.

اور الله کی محبت میں اپنادل پیند مال رشتے داروں اور بیبیوں پر مسکینوں اور مسافروں پر ، مدو کے لیے ہاتھ بھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر فرج کرے۔

## تجارتي غلامول كي طرف عصدقه فطرواجب بيس

ادر وہ ذکو قائبیں دے گا ان غلاموں کی طرف ہے جو تجارت کی غرض ہے ہیں۔جبکہ اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختماف کی خرض ہے ہیں۔جبکہ اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختماف کیا ہے۔ اور اختماف کیا ہے۔ اور اختماف کیا ہے۔ اور این کے نزدیک صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہے جبکہ ذکو قاکا آتا پر ہے۔ کیونکہ کوئی منافی نہیں ہے۔ اور جارے نزدیک صدقہ فطر کا وجوب اینے سبب کی وجہ ہے آتا پر ہے جس طرح ذکو قاکا کا جارے ایر کا سبب ہے گا۔

تنجارتی غلاموں کے فطرائے میں نداہب اربعہ

بی بین کے خود کے خود کیے تجارتی غلاموں کا فطرانہ مالک پر واجب نہیں ہے۔جبکہ حضرت انام شافعی اور امام مالک کے فقہاء احناف کے نزدیک تجارتی غلاموں کا فطرانہ مالک پر واجب نہیں ہے۔جبکہ حضرت انام شافعی اور امام مالک کے نزدیک ان کا فطرانہ بیدونوں مختلف حق ہیں۔ (فقہاء حنا بلہ سے اس بارے میں کوئی روایت تضریح کے ساتھ ذکر نہیں ہوئی)۔

مشتركه غلام كے فطرانے كابيان

اور وہ غلام جس کی ملکت میں دوآ قاشر یک ہوں اس کا فطراندان دونوں میں ہے کسی ہرواجب نہیں ہے۔ کیونکہ ولایت اور مؤثنت ان دونوں میں سے ہرایک کے حق میں ناکمل ہے۔ اور اس طرح اگر چند غلام دوآ قاؤں کے درمیان مشترک ہوں۔ یہ حضرت اہام اعظم علیہ از حمہ کا مؤقف ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے۔ کہ ان دونوں میں سے ہرایک پراس کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جو راس المال میں سے اس کے لئے خاص ہوں جبکہ حصوں میں سے بیا ختلاف اس دلیل یہ بنی ہے۔ کہ حضرت اہام اعظم علیہ الرحمہ بانٹے اور تقشیم کو جائز نہیں بچھتے جبکہ صاحبین جائز کہتے ہیں۔ اور می مجل کیا گیا ہے کہ بالا جماع جب کھم ہے۔ اس لئے تقسیم سے پہلے حصے جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہر شرکت والے کے لئے اس کی رقبہ ( کمکیت ) مکمل شہوگی۔ اس لئے تقسیم سے پہلے حصے جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہر شرکت والے کے لئے اس کی رقبہ ( کمکیت ) مکمل شہوگی۔

مشتر کہ غلام کے قطرانے میں بداہب اربعہ

نفتہاء احناف کے نزد یک مشتر کہ غلام کا فطراندان دونوں میں ہے آیک پربھی داجب نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی ،امام مالک اور امام احم علیہم الرحمہ نے کہا ہے ان دونوں میں ہرا یک پر جھے کے مطابق فطرانہ واجب ہے۔

( إلينا ئيشرح البدايية الم ٢٢٥ ، حقانيه ماكان )

كافرغلام كے فطرانے كابيان

اور مسلمان اپنے کا فرغلام کی طرف قطراندادا کرے۔اس روایت کے مطلق ہونے کی وجہ ہے جس روایت حضرت عبداللہ
ہن عہاس رضی اللہ عنہمانے کروایت کیا ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے فرمایا: ہر آزادہ یہودی غلام، نصرانی یا مجوی غلام کی طرف صدقہ
(فطر) ادا کرد۔ کیونکہ اس کا سبب ٹابت ہے۔اور آقا اس کا اٹل ہے۔اور اس میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا
ہے۔ان کے وجوب غلام پر ہے۔اور وہ اس کا اٹل ہیں ہے۔اور اگر اس کے برعکس ہوئیڈا بالا تفاق وجوب ندرہا۔

مرجاندار کا پید جرتا بہترین صدقہ ہے

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہترین صدقہ بیہ بھی ہے کہ کسی جاندار کا جوبھوکا ہو پیٹ بھرا جائے۔ (بیبیق)

مطلب میہ ہے کہ کوئی جاندار،خواہ مسلمان ہو، یا کافراورخواہ جانور ہواگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا ایک بہترین صدقہ ہے ہاں اس تھم سے موذی جانور مشتنی ہیں جن کو مارڈ النے ہی کا تھم دیا گیا ہے بینی سانپ وغیرہ کو کھلانا پلاتا اچھااور مناسب نہیں ہے۔ (ror) شرج سنو نسائی (جنرسوم)

كافرغلام كاطرف فطرائ بس تدابب اراجه

قریدے ہوئے غلام کے نظرانے کا بیان

فرمایا: اورجس نے غلام فروخت کیا اور ان دونوں میں ہے کی ایک کو بیٹیار ہے تو اس کا قطران اس پر داجب ہوم ج کاوہ غلام ہوجائے گا۔اوراس کا مطلب سے کہ جب فطرانے کا دن گزرا اور خیار باقی ہے۔اور حضرت امام زفر علیہ الرمریا كها ہے كداس پر واجب ہے جن كے خيار ہے۔ كيونكدولايت اى كو حاصل ہے۔ اور حضرت امام شافعى عليه الرحمہ في ہے کہ اس پرواجب ہے جس کے لئے ملکیت ہے۔ کونکہ قطرانے کا وجوب ملکیت کے اسباب میں سے ہے۔

جس طرح نفقه ہے اور جاری دلیل ہے ہے کہ ملکیت موقوف ہے کیونکہ اگر بھے رد کر دی گئی تو وہ باکع کی لوٹ جائے گی اور ا اجازت جاری ہوئی تو خریدار کی ملکت عقد کے وقت ثابت ہوجائے گی۔ لہذا کو چیز ملکیت پر بنی ہے وہ بھی موتوف رہے گی۔ خلاف نفقه کے کیونکہ نفقہ میں ضرورت جلدی ہوتی ہے۔ پس وہ موقوف کوقبول نہیں کرتا اور تنجارتی زکو قا کا اختلاف بھی ای (جزا پرسطبق موتاہے) طرح ہے۔ .

### حق خیامکی وجدے ملکیت موقو فد کافقهی بیان واختلاف

علامدا بن محمود البابرتي حنى عليد الرحمد لكعت بين كدامام حيد الدين ضرير عليد الرحمد فرمات بين كديها ل اطلاق الكل بداران البعض مراد ہے۔ کیونکہ جب اس پر فطر کامورا ون گزرنا شرط میں ہے۔ اور حصرت امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جے فید مامل ہے۔ ای کے لئے عم ہے کیونکہ مدتے کا سبب ولایت کابلہ ہے اور ولایت اس مخص کو حاصل ہے جس کے لئے فار ثابت بے کونکہ وہ جاہے تو اس خیار کونا فذکرے اور جاہے تو اسے ختم کردے۔

المام شاتعي عليه الرحمد فرمايا: فطران الدير موكاجس كومكيت حاصل ها ورمشترى كوخاصل هيد حضرت الم ثالق الم الرحمه كافد بب بيب كدخياد شرط مشترى ملكيت كوباطل كرف والأبيس بي جس طرح خيار عيب ميس موتاب-

يبال صدقه فطر جمعنى بقدق ہے كەنقىدق كالكلم ملكيت سے ہے۔ لينى مالك كے پاس ملكيت كا ہونا ضرورى ہے۔ تو نفع احناف فرماتے میں کہ ہم مسلیم کرتے ہیں کہ ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں ملکیت جو یائی جارہی ہے وہ موتوف ، كيونكدا كربي رد مونى توقد يم بالع كاطرف لوشة والى إوراس كاعكم نافذ موكميا تو ملكيت غيرموتوفه وقت عقد نافذ موكال میں قاعد: النہیہ ہے کہ جب کی اصل میں ترود پایا گیا تو فرع میں بھی وہ ترود تابت کرنے والا ہے۔

(عناية شرح الهدايه، ج٣ من الدانة)

جب سی اصل میں تر دو بایا می اتو فرع میں بھی وہ تر دو ٹابت کرنے والا ہے۔

باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ.

یہ باب ہے کہ نابالغ بیچ پر بھی صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہے

2501 – آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ فَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرِّ وَعَبْدٍ وَّذَكَرٍ وَّأَنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ .

ا المنظم المنظم الله الله بن عمر المنظم الم

#### صدقه فطركے وجوب ميں مداہب اربعہ

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول سلی الله علیہ وسلم نے برمسلمان مرو وعورت پرخواہ فلام جو یا آزاد بیضروری قرار دیا ہے کہ وہ ایک صاع مجوریا ایک صاع جوصد قد فطر کے طور پر دے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے زود کیے صدقہ فطرز کو ق کی طرح کا ایک فرض ہے امام ابوحتیفہ کے نزدیک واجب اور امام مالک کے نزدیک سنت موکدہ ہے۔ روایوں کا ایک فرض ہے امام ابوحتیفہ کے نزدیک واجب اور امام مالک کے نزدیک سنت موکدہ ہے۔ (ابوراؤہ)

حضرت امام شافتی اور حضرت امام احمد رحمهما الله کنزدیک صدقه فطرفرض به محضرت امام ما لک رحمة الله کے بال سنت مؤکدہ ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک میں واجب ہے حدیث میں قدکور لفظ فرض حضرت امام شافتی اور حضرت امام احمد کے نزدیک اپنے ظاہری معنی ہی پرمحمول ہے، حضرت امام ما لک فرض کے معنی بیان کرتے ہیں مقرر کیا حنی حضرات فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر چونکہ دلیل قطعی کے ذریعے ثابت نہیں ہے اس لیے صدقہ فطر میل کے لحاظ ہے تو فرض تی کے برابر ہے لیکن اعتقادی طور پراسے فرض نہیں کہا جاسکتا جس کا مطلب ہیہ ہے کہ واجب ہے فرض نہیں ہے۔

حضرت اہام شافعی کے مسلک میں ہرائی تھی پرصدق فطرواجب نے جواسیت لیے اوران لوگوں کے لیے کہ جن کی طرف سے صدقہ فطرو پنااس کے ذمدایک دن کا سامان خوراک رکھتا ہواور وہ بقدرصدقہ فطراس کی ضرورت سے زائد بھی حضرت اہام اعظم رحمۃ اللہ کے مسلک کے مطابق صدقہ فطراس فخص پر واجب ہوگا جو غنی ہولیتی وہ اپنی ضرورت بصلیہ کے علاوہ ساڑھے باون تولہ جا ندی کے بقدراسہاب وغیرہ کا مالک ہو بیائی کے بقدرسوٹا جا ندی اپنی ملک ہواور قرض سے محفوظ ہو۔

باون تولہ جا ندی کے بقدراسہاب وغیرہ کا مالک ہو بیائی کے بقدرسوٹا جا ندی اپنی ملکیت میں رکھتا ہواور قرض سے محفوظ ہو۔

باون تولہ جا ندی کے بقدراسہاب وغیرہ کا مالک ہو بیائی کے بقدرسوٹا جا ندی اپنی ملک ہواور قرض سے محفوظ ہو۔

مسلم حدور المحدیث میں المسلمین من النمو و المشعبر والمحدیث 181 کی ۔ و ابی داؤد فی الزکاۃ ، باب کم ہو دی فی صدالہ المطر والمحدیث 1611 ) ۔ و النسانی فی الزکاۃ ، باب طرحی ذکاۃ ومضال علی المسلمین دون المامدین والمحدیث 1826 ) ۔ و النسانی فی الزکاۃ ، باب طرحی ذکاۃ ومضال علی المسلمین دون المامدین والمحدیث 1826 ) ۔ و النسانی فی الزکاۃ ، باب طرحی ذکاۃ ومضال علی المسلمین دون المامدین والمحدیث 1826 ) ۔ و النسانی فی الزکاۃ ، باب طرحی دی دون المحدیث 2505 ) ۔ و ابن ماجہ فی الزکاۃ ، باب صدفۃ الفطر والمحدیث 1826 ) ۔ تحفۃ الاحراف (1838 ) ۔

صدقہ فطر کا وجوب عید الفطر کی فجر طلوع ہونے کے وقت ہوتا ہے لہذا جو تفس طلوع فجر سے پہلے مرجائے اس پر معرقہ نظر واجب تبیں اور ای طرح جو مخص طلوع فجر کے بعد اسلام لائے اور مال پائے یا جو بچے طلوع فجر کے بعد پیدا ہواس پر بھی معرقہ نا واجب مبيل

ایک صاع ساڑھے تین سیر لیتی چودہ اوزان کے مطابق تین کلوگرام ہوتا ہے۔ جو غلام خدمت کے لیے ہواس کی طرف ے اس کے مالک پرصدقہ قطرد بناواجب ہے مال جوغلام تجارت کے لیے ہواس کی طرف سے صدقہ فطرد بناواجب نہیں ، ای طرح جوغلام بھاگ جائے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطردینا واجب نہیں ہے ہاں جب وہ والی آ جائے تو اس وتت دیا

اولا دا کرچیونی بواور بالدارنه بوتواس کی طرف سے اس کے باپ پرصدقد فطردینا واجب ہے بال اگر جیوٹی اولود بالدار موتو کھراس کا صدقہ فطراس کے باپ پر داجب نبیں ہے بلکداس کے مال میں ویا جائے گا۔

بڑی اولادیس پردیوائی طاری ہواس کا تھم بھی چھوٹی اولاد کی طرح ہے،اس طرح بڑی اولاد کی طرف سے باب براور میوی کی طرف سے خاوند پران کا صدقہ فطرد بناواجب نبیں ہے ہاں اگر کوئی باپ اپنی ہوشیاراولا دکی طرف سے یا کوئی خادندا بی يوى كى طرف سان كاسدقد ان كى اجازت سازرادا حمان دمروت اداكرد يتو بائز موكا

علامه طبی فرماتے ہیں کد مدیث میں لفظ من اسلمین لفظ عبد اور اس کے بعد کے الفاظ کا حال واقع ہور ہا ہے ہذائن مسلمان پراینے کا فرندام کی طرف سے صدقہ فظر واجب نہیں ہوگا۔ گر صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ غلام کا فر کا صدقہ فطر می کے مسلمان مالک پر داجب ہوتا ہے، انہوں نے اس کے ثبوت میں ایک حدیث مجھی نقل کی ہے جسے ہوایہ یہ مرقات میں دیکھ ہو سكتا ہے، دنفيد كے يبال صاحب بدارياى كتول كے مطابق فتوى برا علم الفقه)

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب میر ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دینامستخب ہے اگر کوئی شخص اس ہے جی بہلے خواہ ایک مہینے یا ایک مہینے سے بھی زیادہ پہلے دے دے تو جائز ہے۔ تمازعید کے بعد یا زیادہ تا خیر سے صدقہ نظر س قطبی ہوتا بہر صورت وینا صروری ہوتا ہے۔

### چھوٹے بچول کی طرف صدیتے کا ادا ہونا

علامه ابن عابدين شامى حنى عليه الرحمه لكهت مين: چيوئي بخول كي طرف سے جواد اكياؤ وادا موجائے كاكيونكه وہ واجب ي والد پر تفا۔ اور جو بیوی اور بڑی اولا د کی طرف سے اوا کیا اگر ان کا اون تھا تو بھی اوا ہوجا بیگا اور اگر اون نہ تھا تو صدقہ دانہ

اگر کسی نے دوسرے کی طرف ہے اس کی اجازت کے بغیر زکوۃ اوا کردی پھر دوسرے تک خبر پینی اور اس نے اے جائز بھی رکھا تب بھی زکو ہ اوا نہ ہوگی کیونکہ اس کا نفاذ صدقہ کرنے والے پر ہے، کیونکہ ؤ و زکو ہ اس کی ملکیت ہے اور غیرے نائب بن جيس سكنا كهاس كى اجازت كانفاذ بوء مال اگراجازت سے زكوة إداكى بوتو پھر جائز بوگا\_(ردى، ج مبر، ١١، مسر)

نابالغ اولا دوغيره كےفطرانے كابيان

مدتہ فطر داجب ہونے کا سبب خوداس کی ذات اور وہ لوگ ہیں جن کا ٹائنتہ اس کے ذمہ واجب ہے اور وہ ان پر کامل ولایت رکھتا ہے ہی صدقہ فطرا پی طرف ہے اداکر ناواجب ہے اگر کمی شخص نے کسی عذر سے یا بلاعذر روزے ندر کھے ہول تب بھی اس پرصد قبہ فطرادا کرنا واجب ہے۔

اوراس کے نابالغ بچوں اور بچیوں کی طرف ہے بھی اس پر واجب ہے لیکن اگر نابالغ بچہ خود مالدار ہوتو اس کے مال میں ہے صدقہ فطر داجب ہوگا کم عقل ، و یوانہ اور مجنون کا بھی وہی تھم ہے جو نابالغ بچے کا ہے بینی اسکی طرف ہے باپ صدقیہ فطر ادا

باب فَرُضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ الْمُعَاهِدِيْنَ .

یہ باب ہے کہ صدقہ نظر کی اوائیگی صرف مسلمانوں پرلازم ہے ذمیوں پرلازم ہیں ہے

2502 - أَخْبَرَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ - وَاللَّفُظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَلَيْنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطُرِ مِنْ رَّمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

الله الله الله بن عمر النفي بيان كرت بين بي اكرم النيزم في صدقه فطرك ادا يكي لوكون برلازم قرار دي ب جو تعجور كالنيك صاع يربوكا ايك ساع بوكائيه برآ زاداور غلام ندكراورمؤنث مسلمان برلازم ب-

2503 – اَخْبَرَنَا يَهْجُبَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ قَالَ حَذَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَعٍ قَالَ حَذَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِعٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطُرِ صَاعًا مِّنُ تَسَهُ إِذْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكْرِ وَالانَّفَى وَالطَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَامَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدِّي قَبُلَ خُرُو جِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

会会 حضرت عبدالله بن عمر بن جنابيان كرتے بين: في اكرم مَنَا اَيْم في اكب صاح يا بو كايك صاح كى صدقة فطر کے طور برادائیگی برآ زاداورغلام نذکراورمؤنث نابالغ اور بالغ مسلمان پرلازم قرار دی ہے اور بدایت کی ہے کہ المازعيداداكرنے جانے سے پہلےانے اداكرديا جائے۔

2502-احرجه البحاري في الركاة، باب صادقة الفطر على العبدوغيره من المسلمين (الحديث 1504) . و اخرجه مسلم في الركاة، باب ركاة الفطرعبي المسلمين من التمرز الشعير والحديث 12) . و اخترجه ابو داؤد في الزكاة، باب كم يودي في صدقة الفطر والحديث 1611) . و احرجه الترمذي في الركاة، باب ما جاء في صدقة الفطر (الحديث 676) . واخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الفطر (الحديث 1826) . و الحديث عدد البسائي في الركاة، فرض زكاة رمضان على الصعير (الحديث 2501) . تحفة الاشراف (8321) .

2503-احرحه البحاري في الركاة، ياب فرص صدقة الفطر والحديث 1503) . و اخرجه ابو داؤد في الزكاة، ياب كم بودي في صدقة الفطر (الحديث 1612) . تحفة الاشراف (8244) .

صاحب قدوری نے فرمایا کہ فطرانے کا وجوب عبدالفطر کی طلاع کجرے متعلق ہے۔ جبکہ ارائ سائر الرحمہ فرماتے ہیں کہ ۔ ہیں رہ ان کے آخری دن کے غروب آفتاب ہے متعلق ہوتا ہے۔ جی کہ جو تفص عیدالفطر کی را۔ یہ اسلام لایا یا اس میں بیدا سات سرمضان کے آخری دن کے غروب آفتاب ہے متعلق ہوتا ہے۔ جی کہ جو تفص عیدالفطر کی را۔ یہ اسلام لایا یا اس میں بیدا سات سرمنے ر نزد یک اس پر فطرانہ واجب ہوگا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس پر فطرانہ داجب نہ ہوگا۔ اور اس کے برنکس جب کم شخص ے غلاموں میں سے کوئی ای رات کوفوت ہو گیا۔امام شافعی علیہ الرحمہ دیکی ہیں ہے کہ فطرانے کا وجوب فطر کے ساتھ خاص ہے اور د ہاری دلیل میے کہ اضافت بیٹک اختصاص کے لئے جی ہے لیک خطر کا اختصاص دن کے مماتھ ہے رات سے مماتھ ہیں۔

اورمستحب سے کے عید الفطر کے دن لوگ عبد مج و ی طرف جانے سے جہا فطراندا داکر میں۔ کیونکہ نبی کریم فل بیٹر فطراند عمد الفطرى طرف جانے سے پہلے ادا فر ہا ہا ۔ تے تھے۔اور اغزاء كاتكم اى لئے ديا كيا ہے كەنتىركہيں سوال فطران كى وجہ سے نماز سے عافل ند ہوجائے۔ اور سے احس صدقہ پہلے اوا کرنے سے ہداور اگر صدقہ فطرعید کے دن سے پہلے اوا کرویا تو جائز ہے۔ کیونکہ اثبات سبب کے بعد اوا کیا ہے۔ لہذا یہ پہلے ادا کی گنی زکوج کے مشابہ ہو گی البتہ ایک مدت یا دوسری مدت کی کوئی

اور اگر صدق وطر كوسيد الفطر كردن مع مؤخر كياتو ددان سے ساقط ند بوگا - ابندا ان برصدقد دينا واجب تضبر كاركونك اس میں قربت کی دلیل معقول ہے لہذا اس میں وقت اوا مقدر ند ہوگا بخلاف قربانی کے۔ (برایدادین ، کتاب زَ و ق ۱۰۰۰ ہور )

#### وجوب فطرانے کے وقت میں نداہب اربعہ

فطرائے کے وجوب کا وقت رمضان المبارک کے آخری دن کے سورج غرب بوئے کے وقت ہے ، اس لیے جب رمضان المبارك كے آخرى دن كاسورج غروب موتو فطراندواجب موگا۔

لھذا جس نے بھی سورج غروب ہونے ہے بل شادی کی یا پھراس کے باں ولا دت ہوئی ہو یا پھراسلام قبول کرلے تواس کا بھی فطرانہ ہوگا ،لیکن اِگر غروب مش کے بعد ہوتو پھر فطرانہ لازم نہیں ہوگا۔جو شخص جا ندرات فوت ہوجائے اوراس پر فطرانہ ہو توامام احمد نے اس کی صراحت کی ہے کداس پر فطراندواجب ہوگا۔(المنی جلددوم صل وقت وجوب زكاة الفر)

فطرانه ہرمسلمان پر داجب ہے ، ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے میں که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فے ایک صاع مجور یا ایک صاع جو ہرآ زاداورغلام ندکراور مؤنث اور چھوٹے بڑے بیجے اور بوڑھے ہرمسلمان پر فرض کیا تھا۔

(سیم بخاری رقم الحدیث، (1407)

امام شافعی رحمه الله تعالی بیان کرتے ہیں کہ: نافع والی حدیث میں اس بات کی دلالت ہے که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نے اسے صرف مسلمانوں پر بی فرض کیا ہے ، اور بد کتاب اللہ کے بھی موافق ہے ، اس لیے کہ زکا ق مسلمانوں کے لیے پاک اورصفائی کا باعث ہے اور پھر یا کی اور صفائی مسلمانوں کے علاوہ کی اور کے لیے نیس ہوسکتی۔

(سمممّاب الام للشرقعي جيد دوم باب زكاة الغفر)

فطراندسا حب استطاعت پر فرض ہے: امام شافعی رحمہ انتہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ جس پر بھی شوال کا مہینہ شروع ہوا اور اس کے پاس ایک دن کی اپنی اور اپنے اہل وعمال اور فطرانہ اوا کرنے کی خوراک ہوتو اسے بھی فطرانہ اوا کرنا ہوگا ، کیکن آگر اس سے بن سب کا فطرانہ اوا کرنے کے لیے خوراک نہیں بلکہ صرف مجھے کا اوا کرسکتا ہوتو اسے ان بعض کا بی اوا کرنا : وگا۔

سب الراس کے باس صرف اپنی اورائے اہل وعمال کے لیے بی خوراک ہونہ تو اس پر اور نہ بی اس کے ماتحت عمال ہے۔ فطرانہ فرض ہوگا۔ (کتاب الام جلدووم باب زکاۃ الفنز)

ام تووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: تنگ دست پر باا خلاف قطرانہ فرض نہیں۔ اور خوشحال اور تنگ دست کا المتہار تو وجوب امام تووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: تنگ دست پر باا خلاف قطرانہ فرض ہیں۔ اور خوشحال اور تنگ دست کا اور اپنے اہل وعیال کی عید کی رات کی خوراک سے زیادہ ہوائی می فطرانہ فرض ہو گا اور سے خوشحال ہوگا ، اور اگر بجو بھی فرض نہیں۔ خوشحال ہوگا ، اور اگر بجو بھی فرض نہیں۔ خوشحال ہوگا ، اور اگر بجو بھی فرض نہیں۔ انظر )

دو شعال ہوگا ، اور اگر بجو بھی زائد نہ ہوتو اسے تنگ دست شار کیا جائے گا اور اس حالت میں اس پر بجو بھی فرض نہیں۔ انظر )

دو سروی انظر )

قطران مسلمان اپنی اورا بیخ عیال اور بیویوں اوران رشته داروں کی جانب سے اگروہ ادانہیں کر سنے تو نو وفیط انداد اکر سے الطران مسلمان اپنی اورا بیخ عیال اور بیویوں اوران رشته داروں کی جانب سے اگروہ ادانہیں کر سنے تو نو وفیل انداد اگر سے کیا دراگر وہ فطرانہ دودی ادا کریں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اوا کریں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اوا کریں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اوا کریں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اور اگر میں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اور اگر میں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اور اگر میں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اور اگر میں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اور اگر میں کیونکہ انسل میں تو وہ فور ہی اور اگر میں کیونکہ انسل میں تو وہ اپنا فطرانہ دور کی اور اگر میں کیونکہ انسل میں تو وہ اپنا فطرانہ دور کی استفادی کے دور انسان میں تو وہ کی دور انسان کی استفادی کی استفادی کی استفادی کے دور انسان کی دور انسان کی دور کی دور انسان کی دور کیا گری کی دور کی

ریں ، ب یہ است مرضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کے رسول اکرم سلی اللہ ملیہ وسلم نے ایک دسائے محبور یا ایک دسائے جو ہرمسمان نمایا اور آزاد اور ندکر ومؤ شٹ اور مجبوٹے ہوئے اور بجے فطرانہ قرض کیا ، اور بیتکم نیا کہ تو گوں کے نماز عمید کمیلیے جانے سے قبل اوا کریں۔ (مبیح بندی قم الحدیث (1407)

۔ امام شافتی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: بے عقل اور بیچے کی جانب ہے اس کا ولی فطرانہ اوا کرے گا اوراس طرح جولوگ اس کی عیالت میں ہوں ان کا بھی وہی اس طرح فطرانہ اوا کرے گا جس طرح ایک سیجے اپنی جانب سیاوا کرتا ہے ، اوراگر اس کی میالت عیالت میں ہوں ان کا بھی وہی اس طرح فطرانہ اور کرتا ہے ، اوراگر اس کی میالت میں کوئی کی فرہوتو اس کا فطرانہ اس پرلازم نہیں کیونکہ اسے زکا ق کی اوا لیگئی کے ساتھ یاک نہیں کیا جائے گا۔

( كمّاب الام جلعدوم إب زكاة المنظر )

اورصاحب محذب كاكبنا ہے كہ مصنف رحمہ اللہ تعالى كاكبنا ہے۔ اور جس پر فطرانہ واجب ہواس پراپ وہ تحت اور عيالت ميں پنے والوں كا فطرانہ بھى واجب ہوگا ،ليكن شرط يہ ہے كاگر وہ سلمان ہوں اوراس كے پاس نفقہ سے زياد وخوراك ہو ،لعد الله على بال باب اوران دونوں كے ماں باب اوراس سے بھى اوپر والوں ان كى اولا داوراولا وكى اولا وكا فطرانہ بھى واجب ہوگا ،اى طرح مين اور پوتے جا ہے اس سے بھى نبی نسل ہوان پر ماں باب اوران كے مال باب كا فطرانہ اداكر ما فرض ہوگا كيكن شرط يہ ہے كه جب ان كا فظرانہ اداكر ما فرض ہوگا كيكن شرط يہ ہے كه جب ان كا فظرانہ اداكر ما فرض ہوگا كيكن شرط يہ ہے كه جب ان كا فظرانہ اداكر ما فرض ہوگا كيكن شرط يہ ہے كه جب ان كا فظرانہ اداكر ما فرض ہوگا كيكن شرط يہ ہے كه جب ان كا فقداس پر واجب ہو) (الجوع جند فبر (8)

بہ بیاں میں سے میں ہے۔ بیاں کے باس اہلال بھی بواوراس کی فقیر اولا داور دالدین کا فطرانہ ادا کریے ، اوروہ نیکی انسان اہنا اور بیوی جاہے بیوی کے باس اہنامال بھی بواوراس کی فقیر اولا داور دالدین کا فطرانہ ادا کریا واجب تبیس ، اور طلاق جس کے خاوند نے ابھی اس کے ساتھ دخول نہیں کیا اسرتواس کا بیٹائنی بواس پراس کا قطرانہ ادا کرتا واجب تبیس ، اور طلاق رجعی والی عورت کا خاوند بھی اس کا قطرانہ اوا کرے گالیکن جوعورت نافر مان ہواور یا مچرطلاق بائن والی ہو'س کا خاوندان ؟ رجعی والی عورت کا خاوند بھی اس کا قطرانہ اوا کرے گالیکن جوعورت نافر مان ہواور یا مجرطلاق بائن والی ہو'س کا خاوندان ؟ ہ۔ فطرانہ ادائبیں کرے گا۔اور بیٹے کواپے فقیر والد کی بیوی کا قطرانہ اوا کرنا ضروری نہیں اس لیے کہ اس پر والد کی بیوی کا فرید \*

اسے فطرانہ اوا کرنے میں سب سے قریبی سے شروع کرنا ہوگا مثلا سب سے پہلے اپنے آپ پھر بیو کی اور اولا دمجراس کے

بعد قريبي رشة دارجيها كه وراثت بن خيال ركها كيا ٢٠٠٠ المام شافعی رحمه الله تعالی کہتے ہیں۔اورفطراند کس پرواجب ہوتا ہے۔جب رمضان کے آخری دن کوئی بیدا ہویا کسی مجی ملكيت من بوياس كى عيالت من آجائ اوراى حالت من جائدرات شروع برتواس بران كا فطراندواجب بوگا۔

( كماب الام باب زكاة الفلر)

لیکن جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہواس کا فطرانہ واجب نہیں لیکن اگر کوئی دینا جا ہے تو دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج

اورا کرکوئی مخص فطرانہ واجب ہونے کے بعداے ادا کرنے ہے بل ہی فوت ہوجائے تواس کے ترکہ سے فطرانہ ادا کیا جائے گا ،اور اگر اس کی عمیالت میں سے کوئی فطرانہ واجب ہونے کے بعد فوت ہوجائے تو اس کی وجہ سے فطرانہ سما قطر بیس ہوگا۔ ( أَمْغَىٰ الابن تَدامدا مُقدى مِيدمُبر (2)

اور خادم اور جس کی بومید یاما بانتخواد مقرر ہواس کی جانب سے قطراندادا تبیس کیا جائے گا کیونکہ بید ملازم کی طرح ہے اور ملازم لین اجرت لینے والے پرخرج نہیں کیا جاتا۔ (الموسومة المتحمة (33923/)

يتيم كا نظراندادا كرنے كے بارے بيں امام ما لك رحمداللہ تعالیٰ كہتے ہيں۔ يتيم كا وصى تيبوں كے مال سے فطرانداداكرے كا اگر چهوه چھوٹے منبج بى كيوں ند بول-اكر عيدالفطر كے دن كافر اسلام تبول كرلے تو امام ما لك رحمه الله تع لى كہتے ہيں ا جو تخف عبد الفطر دائے دن طلوع فجر ہے بل اسلام تیول کر لے اس کے لیے فطرانہ ادا کرنامستحب ہے۔ (الیدویة جیدا، باب اطرانہ)

## باب كَمْ فُرِضَ

بيرباب ہے كەكتنا (صدقه فطر)لازم قرار ديا گيا ہے

2504 - أَخْبَرَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عِيْسنى قَالَ حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالأَنْفَى وَالْخُوْ وَالْعُلْدِ صَاعًا مِّنْ تُمُو أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ .

ه الله عضرت عبدالله بن عمر بين شايان كرت بين: ني اكرم وي الله في في الله الله على اوا يكى بر بالغ اور نابالغ ندكراور مؤنث أزاداورغلام برلازم قراردي بي جو مجوركا ايك صاع بوياؤ كاليك صاع بوكا

شرر

صدقہ فطر گندم ،آئے ،ستویا کشمش کا نصف صاع ہے یا محجور یا جو کا ایک صاع ہے۔جبکہ صاحبین نے کہا ہے کشمش جو کے مرتبے میں ہے اور ایک روایت کے مطابق امام اعظم رضی اللہ عنہ ہے جسی بہی بیان کیا گیا ہے۔اور بہٹی روایت جامع صغیر کی ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: ان سب میں ایک صاع ہے۔ کیونکہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تیں کر رسول اللہ سائی بین علیہ اللہ عنہ میں ایک صاع ہے۔ کیونکہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں کر ایک کرام رضی اللہ عنہ میں کہ ایک کر روایت میں جماعت کا یہی ند مب ہے جس میں خلفائے راشد بی رضی اللہ عنہ میں اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایت میں زیادتی نئل پرمحول کی میں ہے۔

## باب فَرُضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ .

یہ باب ہے کہ صدقہ فطر کے لازم ہونے کا تکم زکوۃ کے نزول سے پہلے تھا

2505 – آخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ آنْبَآنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُنَيْبَةَ عَنِ الْعَكْمِ بُنِ عُنْبَةَ عَنِ الْعَلْمِ بَنِ عُنْبَادَةً قَالَ كُنّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِى زَكَاةً الْفَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْيِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ كُنّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِى زَكَاةً الْفَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْيِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ كُنّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِى زَكَاةً الْفَاسِمِ الْفَالَةُ لَمْ اللّهُ كَاةً لَمْ نُؤْمَرُ بِهِ وَلَمْ نُنَهُ عَنْهُ وَكُنّا نَفْعَلُهُ .

ادا کیا کرتے بھے گھر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں: پہلے ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور صدقۂ فطر ادا کیا کرتے بھے گھر جب رمضان کا تھم نازل ہو گیا اورز کو ق کی ادائیگی کا تھم نازل ہو گیا تو پھر ہمیں اس کی ہدایت نہیں کی گئی اور نہی اس ہے منع کیا جمیا' البتہ ہم اس پڑمل کرتے رہے ہیں۔

2506 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيُّلِ عَنِ الْمُعَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيُّلِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُ سَعْدٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُ سَعْدٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ آنُ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَاْمُونَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحُنُ نَفْعَلُهُ .

قَى لَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَبُوْ عَمَّارٍ السَّمَّةُ عَرِيْبُ بُنُ مُحَمَّيْدٍ وَّعَمُّرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يُكَنِّى اَبَا مَيْسَرَةً وَسَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ حَالَفَ الْحَكَمَ فِي اِسْنَادِهِ وَالْحَكُمُ ٱثْبَتُ مِنْ مَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ .

یکا بھی حضرت قیس بن سعد بڑن ٹونیان کرتے ہیں: نی اکرم سُلُاٹیکا نے ذکو ہ کا تکم نازل ہونے ہے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی مدایت کی تھی جب زکو ہ کا تکم نازل ہو گیا تو آپ نے ہمیں (صدقہ فطردیتے کی) نہ تو ہدایت کی اور نہ بن اس ہے منع کی لیکن ہم ایسا کرتے رہے ہیں۔

امام نسانی بیشد بیان کرتے ہیں: ابوممار نامی راوی کا نام عریب بن حمید ہے اور عمر و بن شرحبیل کی کنیت ابومیسر و ہے اس

2505-اغرديه البنيائي , تحقة الإشراف (11093) .

2506-احرجه ابن ماحد في الركاء، باب صدقة القطر والحديث 1828) . تحقة الاشراف (11098) .

مدیث کی سند میں سلمہ بن کہل نے تھم سے مختلف سندنقل کی ہے اور تھم سلمہ بن کہل کے مقالبے میں زیادہ متندین ہیں۔ باب میکیلیة زی کافی الفیطیر .

یہ باب صدقہ فطرکے بیانے کے بیان میں ہے

2507 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابُنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا خَمَبُدُ عَنِ الْحَدَنِ الْحَدَنِ فَالَ ابْنُ عَبَامِي وَهُو آهِيوُ الْبَصُرَةِ فِي الْحِرِ الشَّهُو آخْرِ جُوا زَكَاةً صَوْمِكُمْ . فَلَطَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمُ إلى بَعْنِ فَالَ ابْنُ عَبَامِي وَهُو آهِيوُ الْبَصُرَةِ فِي الْحَوْلِ الْمَهُولُ الْحَدَنِ الْمُعَلِّمُ وَالْمَعْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بن عباس بن المن فرد ما فت كيانيبال مديند منوره على ركف واليكون لوگ بير؟ وه لوگ أخير اورا بي بحائين وال بات كي تعليم وي كيون الوگ الم من الألاث الم المن الوگول وال بارے بيل علم بيب بيدوه اواليكي نے جمعے بي اكرم من الألاث بر ذكراور بوئن أن الا الورن الوران والى المال بير مقرد كيا بي بيدوكا ايك صاع بوگا يا گذم كانصف صاع بوگا تو لوگ كور بيد في (اورانبول المد و دمرول كواس بارے بيل بتايا)۔

2508 - آخْبَرَنَا عَلِى بْنُ مَيْمُونِ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ فِي صَدَقَةٍ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ بُرِ آوْ صَاعًا مِنْ تَعْمِيرٍ اوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .

2509 - اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ آبِيْ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ بَخُطُبُ عَلى مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ - يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ .

قَالَ آبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ هَنْذَا آثَبَتُ الثَّلاثَةِ .

الورجاء بيان كرت بين على في حضرت عبدالله بن عباس وينها كوتمبار منبر يرخطبه دية بوك (لين بمن

2507-تقدم رالحديث 1579) .

<sup>2508-</sup>الفرديه النسائي . تحفة الاشراف (6439) .

<sup>2509-</sup>العردية التسائي . تحقة الاشراف (6321) .

ع منبر پر خطبه دیتے ہوئے ) یہ کہتے ہوئے سنا ہے: صدقہ فطراناج کاایک ممانع ہوگا۔
ام منان بورد بیان کرتے ہیں: یہ روایت تینوں کے مقابلے ہیں زیادہ متند ہے۔
ابام نمان بورد بیان کرتے ہیں: یہ روایت تینوں کے مقابلے ہیں زیادہ متند ہے۔
اباب التمو فی ذکافے الفیطو .

یہ باب صدقہ فطر میں تھجوریں ادا کرنے کے بیان میں ہے

2510 - اَحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّنَا مُحُوزُ بُنُ الْوَصَّاحِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةً - عَنْ الْمُحَدِرِ الْمُ الْمُخَدِرِي قَالَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي سَرْحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُدِي قَالَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ صَدَفَةَ الْفِطْرِ صَاعًا قِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا قِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا قِنْ أَفِط . فَوَصَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ صَدَفَةَ الْفِطْرِ صَاعًا قِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا قِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا قِنْ أَفِط . فَوَصَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ مَدَفَةَ الْفِطْرِ صَاعًا قِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا قِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا فِينُ آفِط . هَوَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ مَلَدُقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا قِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا قِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا فِينُ آفِط . هَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَلْهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الل

# باب الزَّنِيْبِ .

بدباب سمشمش سے فطرانہ اداکرنے کے بیان میں ہے

2511 - الحُبَرَكَ مُ حَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عِيدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عِيدٍ اللَّهِ مُنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِعٍ .

金金 حضرت ابوسعید فدری دانش بیان کرتے ہیں: جب نی اکرم سی بی ایس ورمیان موجود سے بیم اس وقت صدقت

2511 - احرجه المحاري في الركاة، باب صدقة الفطر صاعًا من طعام (الحديث 1506) . و باب صاع من زيب (الحديث 1508)، و باب الصدقة قبل نعيد (الحديث 1510) . و اخرجه مسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على السمليين من النمر والشعير (الحديث 17 و 18 و 19 و 10 و 20 و 21) . و احرجه الرعدي في صدقة الفطر (الحديث 1616 و 1617) . و احرجه الرعدي في الركاة الباب ما حاء في صدقة النظر (الحديث 673) . و احرجه المساتي في الزكاة الربيب (الحديث 2512) و الدقيق (الحديث 2513)، و الشعير (الحديث 2513) و الدقيق (الحديث 2513)، و الشعير (الحديث 2515) . و احرجه ابن ماجه في الزكاة اباب صدقة الفطر (الحديث 1829) . و المحديث عند: المحاري في الركاة باب صدقة الفطر (الحديث 1829) . و المحديث عند: المحاري في الركاة باب صدقة الفطر على المسلمين من النمر و الشعير (الحديث 1505) . و المسابي في الركاة الفطر على المسلمين من النمر و الشعير (الحديث 1505) . و المحديث 2510) . و الإقط (الحديث 2515) . تحتة الإشراف (4269) .

فطرمیں اناج کا ایک صاع یابُو کا ایک صاع یا تھجور کا ایک صاع یا تشمش کا ایک صاع یا پنیر کا ایک صاع ادا کیا کرتے تھے نہ

2512 - اَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِي عَنْ وَكِيْعِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَبْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَال كُنسًا نُعْدِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ نَعْرِ أَرُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلُ كَذَٰلِكَ حَتَى قَدِمَ مُعَاوِيّةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَ النَّاسَ أَنَهُ قَالُ مَا آرى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَنْدًا . قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَالِكَ .

عضرت ابوسعیدخندی ٹائٹنیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم نزائین کے زمانۂ اقدس میں اناج کا ایک ممانی ا ، تعجور كا ايك صاع يا بنو كا ايك صاع يا بنير كا ايك صاع صدقه فطر كے طور پر ادا كرتے ہے بيد معامد اى طرح رہا يہاں تك كر حصرت معاویہ انگنزشام سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کوجس بات کی تعلیم دی اس میں انہوں نے یہ بات کمی بیس سے متاہوں کہ شام کی گندم کے دومند بہاں کے ایک صاع کے برابر ہوتے ہیں تو لوگوں نے اس کواختیار کرایا۔

## باب الذَّقِيْقِ .

## ي ياب ب كر صدق فطريس آنا) اداكرنا

2513 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ قَالَ سَمِعُتْ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُستُحِسرُ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْتُحُدُرِيّ فَالَ لَمْ نُحُرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِّنْ نَهُو ٱوُ صَساعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَفِيْقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ اَفِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلُتٍ - ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ . فَقَالَ دَقِيْقِ آوُ سُلَّتٍ .

عفرت ابوسعید خدری الفاقا بیان کرتے بین: ہم نبی اکرم مُلَیِّزُم کے زبانۂ اقدس میں مجور کا صاع انو کا ایک صاح با تشمش كا ايك صاح يا آف كا ايك صاح يا بنيركا ايك صاح يا شلت كا ايك صاع (صدقة فطر كے طور پراداكرتے

يباك سفيان تامى رادى كوشك بيروايت بين لفظ (دين يعن آنا) لفظ استعمل موتاب يالفظ سُدت استعال مواب (ج الكالك مم إ

2512-تقدم في الزكاة، الزبيب (الحديث 2510 و 2511) .

2513- تقدم 2510 و 2512 و 2512 احرجه ابو داؤد في الزكاة، بات كم يودي في صدقة الفطر (الحديث 1618) و الحديث عند المعاري في الـزكـاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام (الحديث 1505)، وبـاب صـدقة الفطر صاعًا من طعام (الحديث 1506)، وبات صـع سرب (الحديث 1508)، وباب الصدقة قبل العيد (الحديث 1510)، و مسلم في الزكاة، باب ركاة الفطر على المسلمين من التمر و الشعير (الحديث 17 ز 18 و 19 و 20 و 21) . و ابني داؤد في الزكاة، باب كم يودي في صفقة القتلر (الحديث 1166 و 1117) . والترمدي في الركة، باب جاء في صدقة الفطر (الحديث 673) . و النسائي في الزكاة، باب التمر في زكاة القطر (الحديث 2510) . و الربيب (الحديث 2511 2512)، و الشعير (الحديث 2516)، و ابن ماجه في الركاة، باب صدقة الفطر (الحديث 1829) . تحفة الاشراف (4269) .

## باب الْحِنْطَةِ \_

## يه باب كر صدقة فطريس كندم (ادأكرنا)

2514 - أخبَونَا عَلِى بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ آنَ ابْنَ عَبَاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ اَدُوا زَكَاهَ صَوْمِكُم . فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُ وَا إلى إِحْوَانِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ فَإِنَّهُم لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَ صَدَقَة الْمَدِينَةِ قُومُ وَا إلى إِحْوَانِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ فَإِنَّهُم لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَ صَدَقَة الْمَدِينَةِ قُومُ وَالنَّي الْحَدِينَ وَالْعَيْدِ وَالْعَيْدِ وَالْاَنْثَى نِصْفَ صَاعِ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ . قَالَ الْحَدَى اللهُ فَا وَسِعُوا اعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرِ اوْ غَيْرِهِ .

حسن بھری بینانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جن نئے نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: اللہ نغالی کشادگی عظا کرے تو تم لوگ بھی کشادگی کا اظہار کر واور گندم یا کسی بھی چیز کا ایک صائح دو ( بعن جس میں نصف صائح کی ادا کیکی لا زم ہے تم اس میں ایک صائح دے دو)۔

## باب السُلْتِ .

## بياب ہے كد (صدقة فطرك طورير) سلت (اداكرنا)

2515 – آخبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَذَّثَنَا حُسَيُنٌ عَنْ زَائِدَةً قَالَ حَذَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِى رَوَّادٍ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطُرِ فِى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا يُنْ شَعِيْرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيْبٍ .

2514-تقدم (الحديث 1579) .

<sup>25&</sup>lt;sup>15-اح</sup>رجه أبود أود في الركاة، باب كم يودي في صدقة القطر (الحديث 1614) . تحفة الاشراف (7760) .

金金سائب بن يزيد بيان كرتے بين: ئي اكرم مُنْ اللِّيمَ كنانة اقدى بي ايك صاح آج كنانے كتمهار ـــ ك مُداوراك تبالى مُد ك برابر موتاتها عن جس مِس اضاف كرديا ميا ہے۔

الم منائی میسیمیان کرتے ہیں: زیاد بن ابوب نے ہمیں بیعد یث سائی ہے۔

2519 - أَخْبَوْنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثْنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ وَزُنُ آهُلِ مَكَةً".

عنرت عبدالله بن عمر بين عن اكرم مَنْ يَنْ كابيفرمان تقل كرتي بين:

ماہے کے بیانے میں مدینہ کے ماہیے کے بیانے کا اعتبار کیا جائے گا اور وزن میں اہل مکہ کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### ماع کی مقدار کے فقہی مفہوم کابیان

ہدر بے نزد کیک معتبر عراقی (صاع) ہے اور ؤو آٹھ رطل کا ہوتا ہے، ایک رطل ہیں • استار اور استار سازھے جار مثقال، منفال میں و تیراط ایک حبداور چبارتس حبہ ہے۔ حبہ جے فاری میں سمرخ یہ کہتے ہیں ماشد کا آٹھواں حقیہ ہوتا ہے، پس منقال ماز معے چار ماشه موا۔ ( کشف الغطا عصل درا دکام دعا وصدقه ونحوان ازا تمال خیر برائے میت مطبع احمدی، دبلی )

عراتی صاح آئے رسل اور حجازی پانٹی رسل اور ٹلٹ رسل ہے۔ امام شائعی کے نزد کیے صاع حجازی واجب ہے اور جارے نزديك صاع عراتي ، جودومن كا موتا ہے، اور من حيار استار ، اور استار سازھے حيار مثقال ہے،البذامن ايک سوائتي مثقال ہوا جبيها كه شارح وقايد نے كبى اور دوسرى كتب سے بھى اس طرح معلوم ہوتا ہے، جب ہم اس كا حساب اپے شہروں كے وزن كے المبارے كرتے ہيں تو نصف صاع اكبرى سيروں كے مطابق -ساڑھے دوسير استار ہوگا اور جہاتكيرى (اللہ تعانی اس كے ملك و ملطنت کی حفاظت کرے ) سیروں کےمطابق سوا دوسیر اور ایک استار کم بن جاتا ہے بیاس حساب سے کدصاع • مثقال ہواور اكرصاع من ، اورمن • استار اور استار -رمشقال بوتو برمن • مثقال بوگا ، جب استار -رمشقال بيتولازم آيا كه نصف صاع ، • ٨ احتار، اور • ٨ استار - سما زه هے دوسیر اور ۵ استار قدیم وزن بُوا، اور سما زهے چارسیر ایک استار کم موجود ه وزن بوا۔ ( شرح سنر السعادة بصل درز كوة فطره مكتبة نوريه رضوية تحسر )

#### طرفین کے نز دیک صاع عراقی کا بیان

طرفین کے عراقی صاح آٹھ ارطال کا ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ پانچ ارطال اور ایک رطل کا ثعث ہو۔اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی ایک قول بہی ہے کیونکہ نبی کریم مُنگاتِیزاً، کا فرمان ہے ہمارا صاع جھوٹے صاعوں میں سے ہے۔جبکہ ہماری دلیل مدے کہ نبی کرمیم الآتیم نے دورطلوں والے مدیے ساتھ وضوفر مایا اور آٹھ رطلوں والے صاع کے ساتھ مسل فر مایا۔ اور اس طرح کا صاع جصرت عمر رضی القدعنہ کے ہاں تھا جو اہل ہاشم کے صاعوں سے جھوٹا تھ اور 2519-احرجه ابو داؤد في البيوع والإحارات، باب في قول اليي صلى الله عليه وسلم (المكيان مكيال المدينة) (الحديث 3340) و احرحد السائي في البيوع ، الرجحان في الورن (الحديث 4608) . محفة الاشراف (7102) .

المحى بھى اس كواستعال كرتے تھے۔ (بداياولين ، كتاب الح ، لا بور)

# باب الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدِّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيْهِ .

یہ باب ہے کہ اس وقت کا بیان جس میں صدقہ فطر کی ادا میگی مستحب ہے

2520 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعُدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى حَ قَالَ وَانْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَوِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى مُستحسمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَوِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى مُستحسمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَوِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ انْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ .

فَالَ ابْنُ بَزِيعِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ .

# باب اِخْوَاجِ الْزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ اللَّى بَلَدِ اللَّى بَلَدِ . باب اِخْوَاجِ النَّرِّكَاةِ مِنْ بَلَدِ اللَّ

- 2521 - الحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بِنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ - وَكَانَ فَقَةً - عَنْ يَسْحَيَى بَنِ عَبُدِ اللهِ بِنِ صَيْفِي عَنْ آبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذُ اللهِ بَن جَبَلٍ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ بَن عَبْدِ اللهُ وَآتِي رَسُولُ اللهِ بُن جَبَلٍ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ وَمَّا اهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ آنُ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَآتِي رَسُولُ اللهِ فَان هُمُ اطَاعُولَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى امْوَالِهِمْ أَنْ اللهُ عَزَ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى امْوَالِهِمْ أَنْ اللهِ عَزَ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى امْوَالِهِمْ أَنْ اللهُ عَزَ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى امْوَالِهِمْ أَنْ اللهِ عَزَ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى امْوَالِهِمْ أَنْ اللهِ عَزَ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى امْوَالِهِمْ أَنْ اللهِ عَزَ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَاتَّقِ دَعُوهَ الْمَظُلُومِ فَانَهُا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ عِرَائِمَ امُوالِهِمْ وَاتَقِ دَعُوهَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ حِجَابٌ".

2521-تقدم (الحديث 2434) .



ی نے جوان کے خوشحال لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں پرخرج کر دی جائے گی'اگر وہ اس بارے میں تنہاری بات مان لیس تو تم ان کے بہترین مال حاصل کرنے سے بچنا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے

ز کو ق کودوسر ہے شہروں کی طرف منتقل کرنے کی کراہت کا بیان

زکو قا کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منفل کرنا محروہ ہے۔اور یقنا ہر گروہ کا صدقہ انہی میں تقسیم کیا جائے۔ای روایت کی وجہ سے جس کوحفرت معافر رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا ہے۔اوراس میں ہمسائیوں کی رعایت ہے۔ ہاں البتہ اگرانسان سریہ ز کو قالبے قریبی رشتہ داروں کی طرف منتقل کرے یا ایسی قوم کی طرف منتقل کرے جواس شہر دالوں ہے زیادہ مختاج ہوں۔ کیونکہ اس ہیں صلہ رحمی اور ضرورت دور کرنے میں اضافہ ہے۔اور اگر اس نے ان کے علادہ کسی ادر طرف منتقل کی تو بھی کافی ہوگائیکن ابیا کرنا مکروہ ہے۔اس کئے کہ زکوۃ کا مصرف نص قرآنی میں علی الاطلاق نقراء ہیں۔ اللہ ہی سب سے زیادہ جانے . والا ہے۔ (ہدامیاولین ، کتاب زکوۃ ، لا ہور)

ز کو ة دوسرے شہر میں منتقل کرنے میں غدا ہب اربعہ

فقنهاء احناف کے نز دیک زکو قاکوایک شہر سے دوسرے شہر میں نتقل کرتا مکروہ ہے۔حضرت امام شافعی اور بعض فقنها ء مالکید نے بھی اس طرح کہا ہے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا سی خرب یہ ہے کہ ان کے نزدیک دوسرے شہر میں زکوۃ منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔علامہ سروجی نے کہا ہے کہ امام شافعی کا ندہب اس مسئلہ میں مضطرب ہے۔اور سیحے بیہ ہے کہ تل کرنا حرام ہے۔اور صبلی نقیدابن قدامدنے شواقع سے اختلاف کیا ہے اور جائز کہا ہے۔ (البنائیر ترا البدایہ اس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

## باب إِذَا اَعْطَاهَا غَنِيًّا وَّهُوَ لَا يَشَعُرُ .

یہ باب ہے کہ جنب کوئی تخفن اپنی زکو ق<sup>یم</sup>سی خوشحال شخف کو دیدے اور اسے اس بات کا پہتہ بھی نہ چل سکے 2522 – أَخَبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكْارٍ قَالَ حَذَنْنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثْنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْاعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ انَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ "قَالَ رَجُلٌ لَاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ فَلَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقِ لَاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُعصَّدِقَ اللَّيُلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَّدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَاتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ فَأَصَّبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَّعَـلى غَنِي فَأْتِيَ فَقِيلً لَهُ آمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدُ تُقُبِّلَتُ آمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا آنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ آنُ

یشتیمف به عن صوقیه و لکتل الکینی آن یکیتیو فینیفی مینا اعظاہ الله عز و بحل الله عز و بحل الله عن میر مین ایک مرتبه ایک خص نے یہ تصد کیا کہ مل مراز الله عن مرتبه ایک خص نے یہ تصد کیا کہ مل مراز الله عمر الله حضرت الو بریرہ نگار از اندھرے میں یا اعلی کی وجہ ہے) اس نے ایک جور کے ہاتھ میں اسے در در الله دن لوگ اس بارے میں بات چیت کر رہے تھ (کر گزشته رات) کی چور کو صدقد دے دیا گیا۔ (جب اس تحفی کوال اس کا پیتہ چلا) تو کہا: اے اللہ! اگر چصد قد چور کے پاس چلا گیا لیکن ہر طرح کی حمد تیرے لیے ہے میں اب دوبارہ مرقب بات کا پیتہ چلا) تو کہا: اے اللہ! اگر چصد قد چور کے پاس چلا گیا لیکن ہر طرح کی حمد تیرے لیے ہیں اب دوبارہ مرقب کورت کے ہاتھ پر رکھ آیا اگی دن لوگ میہ بات کر رہے کے کروں گا ، چر و و محفی اولا: اگر چدوہ صدقہ زانیہ کول گیا ہے کیان اساللہ! کر گرشتہ رات ایک زنا کرنے والی عورت کو کس نے صدقہ دیا ہے تو و و محفی ایان احد تھے کہ انتہ کول گیا ہے کیان اساللہ! ہر طرح کی حمد تیرے لیے خصوص ہے میں اب مجرصد قد کروں گا ، تو وہ محفی اپنا صدقہ کے کر نگا اور اندھرے (یا انام کی کہ جرس برطرح کی حمد تی کہ ایک نوشخال شخص کو مدا ہے گی ہو جس اولیانہ اگر چہ رہ مدقہ ایک تو ایک کرا ہو رہ خص بولا: اگر چہ رہ مدقہ ایک زائی عورت کو ملا ہے یا چور کو ملا ہے اپنا خوشخال شخص کو ملا ہے گی ہو جس اے اللہ! ہم طرح کی حمد تی کر دیا ہو گر ہی اے اللہ! ہم اس بات پر تیرا شکر اوا کرتا ہوں کی تو نی دو نیتی دی کی تو نیتی دی ہے ۔ اس بیتی میں اس بات پر تیرا شکر اوا کرتا ہوں کہ تو نی تو نیتی دی ہو نیتی دی ہو اس بیت کہ ایک ان تو ان کو کرتا ہوں کہ تو نیتی دی ہو نیتی دی ہو تیتی دی ہو ان ہو کرتا ہوں کہ تو نیتی دی ہو تیتی ہو تو کو ملا ہے گر بھی اے انداز ہم سیار اس کرتا ہوں کہ تو تیتی دی ہو تیتی ہو تیتی ہو تی ہو تیتی دی ہو تیتی دی ہو تیتی ہو تیت

ہے ہے رہیں میں وربات پر بیرا سراوہ مربابوں دوسے سے سمت وست کا باتھاں ہے۔ کا تعلق ہے تو وہ تبول کرایا میں اسے کہا: جباں تک تمبارے صدقے کا تعلق ہے تو وہ تبول کرایا میں ہے زائی عورت کو ویا جانے والا صدق اس لیے تبول ہوا کہ شاید وہ اس مال کی وجہ سے زنا کرنے سے نئی جائے چور والا اس لیے تبول ہو گیا کہ شاید وہ اس کے وہ والا اس لیے تبول ہو گیا کہ شاید وہ اس سے تبول ہو گیا کہ شاید وہ اس سے تبول ہو گیا کہ شاید وہ اس سے تبول ہو گیا کہ شاید وہ اس کے قبول ہو گیا کہ شاید وہ اس سے تبول ہو گیا کہ شاید وہ اس سے تبول ہو گیا کہ شاید وہ اس کو دیا ہے وہ اس کو دیا ہے وہ اس کو دیا ہے دہ اس کو دیا ہو گیا کہ دہ ہے۔

#### مالدارون كوزكؤة ديية مين فقدشافعي ومنفي كااختااف

علامہ ابن محمود البابرتی علیہ الرحمہ تعیقے ہیں کہ ہالداروں کو زُنوۃ دینا جائز نبیس ہے کیونکہ نبی کریم موقائم نے فرمایا: ان امراء) سے ذکوۃ وصول کر واور ان کے فقراہ میں اس وقتیم کرو۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں۔ کہ جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم المختیج نے فرمایا: فن کے لئے صرف یا نجی صورتوں میں صدقہ جائز ہے۔ اور ان پانچ میں سے غازیوں کا بھی ذکر ہے۔ ارحضرت عطاء بن بیار رشی انشد عشہ و روایت ہے کہ کے رسول صلی انشد علیہ و شام نے فرمایا فنی کے لیے صدقہ لینا جائز ہیں ہے گر اور ان ایک راہ خدا میں جب و کرنے وال، پائچ طرح کے لوگوں کے لیے (بیعنی ان کے باوجوو فنی ہونے کے صدقہ لینا جائز ہے) ایک راہ خدا میں جب و کرنے وال، پائچ ان کے باوجوو فنی ہونے کے صدقہ لینا جائز ہے) ایک راہ خدا میں جب و کرنے وال، دوسرے ذکوۃ کی وصول یا بی پر مامورش میں کوصدقہ دیا اور اس متعین نے وہ مال کسی فنی کو جدید میں دے دیا۔ پانچواں وہ فضی جس میں دے دیا۔)

(سمن ابود ود ، آب تروة)

س صریت کا معتی ہے ہے کہ وہ مضبوط فی البدن ہے۔اور وہ قوت بدنی کے باوجود کمانے سے ہے پرواہ ہے۔البنداس کے لئے ذکو قاطلب کرتا جائز نہیں ہے تگر جب وہ غازی ہو۔ کیونکہ وہ کمانے کی بہ جائے جہاد میں مصروف ہے۔

دخرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل کا جواب میہ ہے کہ وہ فقیر ہے۔ کیونکہ اس میں ایک دوسری چیز کا اضافہ ہوا ہے جو فقم ہے۔ کیونکہ اس میں ایک دوسری چیز کا اضافہ ہوا ہے جو فقم ہے۔ کیونکہ جہاد میں مصروفیت کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کی طرف جدا ہو گیا ہے۔ اور ای طرح تج میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰ داس مخض کا فقیر ہوئے کے متفایر ہوئے ہے۔ اور میداصول میہ ہے کہ مقید مطلق کا ہمیشہ متفایر ہوتا ہے۔ لہٰ ذا مغایرت کے اثر سے دوسرے تھم کا اثر ظاہر ہو گیا۔ (عزایہ شرح البدایہ نج میں ۱۹۹۹) ہیروت)

حضرت عطاء بن بیارض اللہ عنہ بطریق ارسال روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ غنی کے لیے

زکوۃ کا ، ل حلال نہیں ہاں پانچ صورتوں ہیں غنی کے لیے بھی زکوۃ کا مال حلال ہوتا ہے (۱) خداکی راہ ہیں جہاد کرنے والے غنی کے

یے جب کہ اس کے پاس سامان جہاد نہ ہو۔ (۲) زکوۃ وصول کرنے والے غنی کے لیے جب کہ اس کے پاس سامان جہاد نہ ہو۔ (۲) زکوۃ وصول کرنے والے غنی کے

ایے جب کہ اس کے پاس سامان جہاد نہ ہو۔ (۲) زکوۃ وصول کرنے والے غنی کے لیے بعنی کمی شخص نے ایک مفلس کو زکوۃ کا کوئی مال ویا

اورغنی اس مفلس سے زکوۃ کا مال اسپنے مال کو برید ہے اور اسے اس کا بدل دے دے تو اس صورت ہیں غنی کے لیے وہ مال جائز وطال ہو

اورغنی اس مفلس سے زکوۃ کے مال کو فرید ہے اور اسے اس کا بدل دے دے تو اس صورت ہیں غنی کے لیے وہ مال ویا اور وہ مفلس کا۔ (۵) اور اس غنی کے لیے کہ جس کے پڑوں ہیں کوئی مفلس رہتا ہوادر کسی شخص نے اسے ذکوۃ کا کوئی مال ویا اور وہ مفلس اپنے پڑدی مال وارغنی کو اس میں سے کہے حصہ تختہ کے طور پر بھیج تو وہ غنی کے لیے جائز وطال ہوگا۔ (ما لک، ابوواؤد،) اور ابوداؤد کی ایک روایت جو ابوس معید سے منقول ہے لفظ اوابن اسبیل (یعنی اس غنی کے لیے بھی کہ جو مسافر ہوز کوۃ کا مال طال ہے ابوداؤد کی ایک روایت جو ابوس میں سے منقول ہے لفظ اوابن اسبیل (یعنی اس غنی کے لیے بھی کہ جو مسافر ہوز کوۃ کا مال طال ہو۔ نہورے۔

تاوان جرف والے فی سے وہ مال داراور فی مراد ہے جے کی تاوان وجر مانے کے طور پرایک بڑی رقم یا کسی مال ایک بوا
صہ اوا کرنا ہے اگر چہوہ مالدار ہے گراس کے ذمہ تاوان اور جرمانے کی جور قم یا جو مال ہے وہ اس کے موجودہ مال ورقم ہے بھی
زیدہ ہے تاس کے لیے جائز اور طال ہے کہ وہ ذکو ہ لے کراس سے وہ تاوان پورا کرے اب وہ تاوان خواہ دیت کی صورت
میں یا پیشکل ہوکہ کوئی شخص کسی دوسرے کا قرضدار تھا اس نے طرفین کولڑائی جھکڑے ہے بچائے کے لیے یا کسی اور وجہ ہے اس
شخص کا قرض اپ فرمہ لے لیا کہ اس کی طرف ہے اس کا قرض میں اوا کروں گا اس کی وجہ سے وہ قرض وار ہوگیا یا پھر سے شکل
میں مراد ہوگتی ہے کہ وہ خود کس کا قرض دار ہوا پنا قرض اوا کرنے کے لیے اسے رقم و مال کی ضرورت ہوا مام ش فعی کے مسک
کے مطابق وہ غیزی جہاد کرنے والا جو خی اور مالدار ہوؤ کو ہ لے سکتا ہے اور اسے زکو ہ لینی درست ہے ۔ لیکن حضرت اہم اعظم
کے مطابق وہ غیزی جہاد کرنے والا جو خی اور مالدار ہوؤ کو ہ سے سکتا ہے اور اسے زکو ہ لینی درست ہے ۔ لیکن حضرت اہم اعظم
کے مطابق وہ غیزی جاد کرنے والا جو خی اور مالدار ہوئو کو ہ سے سے کوئلہ دوسری احادث میں مطابق فی کوز کو ہ و سے منع فر میں گیا ہے کہ غنی
میں آپ نے مطابق کی ارشاد فر مایا تھا کہ (جس قوم میں تم گئے ہو) اس قوم کے مالداروں سے ذکو ہ وصول کروا ہے ان کے فراء و میں تم گئے ہو) اس قوم کے مالداروں سے ذکو ہ وصول کروا ہے ان کے فراء و میں تم گئے ہو) اس قوم کے مالداروں سے ذکو ہ وصول کروا ہے ان کے فراء و میں تم گئے ہو) اس قوم نے مالداروں سے ذکو ہ وصول کروا ہے ان کے خورت سے زیادہ تو کی ۔ ہوت ہے زیادہ تو کی ۔ ہوت ہے زیادہ تو کی ۔ ۔ ۔

ان کے علاوہ حدیث میں جو ذکر کی گئی ہیں وہ سب صور تیں متفقہ طور پرتمام ائمہ کے مزد میک درست ہیں کیونکہ زکو ۃ وصول

کرنے والے کوتو زکوۃ کا مال لینااس لیے درست ہے کہ وہ اپنی محنت اور ایے عمل کی اجرت لیتا ہے اس صورت میں اس کا فقر و غنا دونوں برابر ہیں۔ تاوان مجرنے والا اگر چنی ہے لیکن اس پر جوقرض کا مطالبہ ہے وہ اس کے موجودہ مال سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا مال ندہونے کے برابر ہے اس طرح باتی دونوں صورتوں کا معاملہ بھی ظاہر ہی ہے کہ ذکوۃ جب مستحق زکوۃ کول گئی تو مو یا وہ اپنے کل اور اپنے مصرف میں بینچ گئی اور وہ مستحق زکوۃ اس مال کا مالک ہوگیا اب جا ہے دہ اسے فروخت کردے جا ہے کہ کو گئی تو مور پردے دے۔

#### قاعدہ نقہیہ ،مقیدمطلق کا ہمیشہ متغایر ہوتا ہے

مقید ہمیشہ مطلق کا متغابر ہوتا ہے۔ (عنابیہ )

اس قاعدہ کی وضاحت ہے کہ جب کی تھم شرق کا دیکھیں کہ اس کا مطلق تھم کیا ہے اور پھراسی تھم کو تقبید کو دیکھیں تو ان دونوں میں متغایرت ہوگی۔ جس طرح نماز کا تھم ہے۔ کے کھل نماز پڑھنا اس کا تھم مطلق ہے۔ اور سفر شرق کی صورت میں اس کا تھم مقید ہے اور تھم مطلق میں فرض چار رکعتوں کو پڑھنے والا تھم مقید کی حالت میں دورکعتیں پڑھتا ہے جو ایک دوسرے کا متغایر ہیں۔ اس طرح مطلق ومقید کے تمام احکام اس قاعدے کے مفہوم کو داضح کرتے ہیں اور ان با ہمی فرق کی وجہ ہے احکام کے سمجھنے ہیں آسانی بھی فراہم ہوتی ہے۔ (رضوی عفی عنہ)

#### لام عاقبت ہونے میں فقبی دلائل کابیان

علامه علادُ الدين كاسانی حنی عليه الرحمه لکھتے ہيں: الله تعالی نے اپنے تھم "وَائتُوا الْوَّ كُوةَ" كَوْر بعيه سے مالكين نصاب كو زكوة كائكم ديا ہے اور "ايناء" تمليك على ہے۔ اس واسطے الله تعالی نے زكوة كانام صدقه ركھا ہے۔ ارشاد ہے: "إنّها الصّدَفّ

لِلْفُقَرِ آء " اور تصديق وبى تمليك بـــــ

دوسری جگہہے۔

واما ركنه فهو التمليك لقوله تعالى واتواحقه يوم حصاده والايتاء هو التمليك

(بدائع الصنائع ۲/ ۱۳/۴ ۱۵۰)

ر ہاز کو قاکار کن تو وہ تمدیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: "وَالنّوْا حَقّه، یَوْمَ حَصّادِه" (اوراس کی کٹائی کے وقت اس کاحق دو) یہاں "ایتاء" سے مقصود ہی تملیک ہے۔ تملیک کی تائید میں جن نصوص کا حوالہ دیا جاتا ہے، دہ یہ ہیں۔

اما النص فقوله تعالى انما الصدقات للفقراء وقوله عزوجل في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والاضافة بحرف اللام تقتضي الاختصاص بجهة الملك اذاكان المضاف اليه من اهل الملك.

(بدائع الصناكع ٢٧٢)

حضرت عبدالقد بن عمرورض الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ توغنی کے لئے زکوۃ کا مال بیٹا حلال ہے اور نہ تندرست و تو انا کے لئے جومحنت مزدوری کرنے کے قابل ہو۔ ( نزندی ، ابوداؤد ، دارمی اور احمد ، نسائی و ابن ماجہ نے اس روابیت کوحضرت ابو ہر رہے وضی انلہ عند سے تقل کیا ہے۔ (مشکوۃ المسائح ، جلددوم ، رقم الحدیث ، 328)

نی تین طرح کے ہوئے ہیں۔اول تو وہ مخفیٰ جس پر زکوۃ فرض ہوتی ہے گویا وہ مخفی نصاب نامی کا مالک ہواوراس کے نصاب پرایک سال گزرگیا ہو دوم وہ مخفی جو سخق زکوۃ نہیں ہوتا اوراس پرصدقہ فطر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے گویا وہ مخفی کہ جس کے پاس ضرورت اصدیہ کے علادہ بقد رفصاب یعنی ساڑھے باون تولہ جا تھری کے برابر مال ہو،سوم وہ مخفی جس کے صدقہ کا مال تو حلال ہوئین اسے دست سوال دراز کرنا حرام ہو، گویا وہ مخفی جوایک دن کے کھانے اور بقدرستر یوشی کپڑے کا مال کہ ہو۔

تندرست وتوانا" کا مطلب ہیے کہ کہ جس طرح فن کے لئے زکوۃ کا مال حلال ٹیس ہے ای طرح اس شخص کے لئے زکوۃ حلال و چ تز نہیں ہے جو تندرست و تو آنا ہو یعنی اس کے اعضاء شجے وسالم اور تو ی ہوں نیز وہ اتنا کمانے پر قاور ہو کہ اس کے ذریعے اپنا اور اہل و عیال کا پیٹ پال سکے چٹانچے حضرت امام شافتی کا مسلک اسی حدیث کے مطابق ہے کہ ان کے نزویک کسی ایسے خص کے لئے زکوۃ کا مال لین حل ل نہیں ہے جو کمانے کے قابل ہولیکن حنیہ کا مسلک ہیہ ہم کہ ہمراس شخص کو زکوۃ لینی حلال ہے جو ضعب نہ کورہ کا ، لک نہ وہ اگر چہدوہ تندرست و تو اتا اور کمانے کے قابل می کیوں نہ ہو کیونکہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ال ضرورت مند صحاب رضی اللہ عنہم کوصد قات و زکوۃ کا مال دیتے تھے۔

ارے یں کہاجاے گایا تو سنوخ ہیا چرہے کہ اس صدیث کی مراد سیطا چرم ہواس کے لئے ہیں بہتر اور تزر بارے یں کہاجاے گایا تو سنوخ ہیا چرہے کہ اس صدیث فراہم کرنے کی قدرت وطاقت رکھا ہوا ہے کا ایک ناکارہ مخص ان جائے کی کرے اپنے اور اپنے ایل وعیال کے اس یاب معیشت فراہم کے مطاب وراضی ہواور معاشر ہے کا ایک ان کارہ مخص ان جائے کی میں ہے کہ وہ زکو قوصد قات کا مال لے کر اس ذات و کستری پر اس کے لئے تو بہتر اور اولی ہے کہ دوا پے یا دو دی سے سہارے خود کیا تے محت کرے اور اس طرح سائی میں ان کے ان کی برک

باب الصَّدَقَةِ مِنْ عُلُولٍ

ہے باب حرام مال میں سے صدقہ دینے کے بیان میں ہے

عند - احبوب الحسين بن محمد المن المفضل - قال حَدَّنَنَا شُعْبَة - وَاللَّفْظُ لِيشْرِ - عَنْ قَالَةُ وَالْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَة - وَاللَّفْظُ لِيشْرِ - عَنْ قَالَةُ وَالْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّنَا شُعْبَة ، وَاللَّفْظُ لِيشْرِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّنَا شُعْبَة ، وَاللَّفْظُ لِيشْرِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّنَا شُعْبَة ، وَاللَّفْظُ لِيشْرِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّنَا شُعْبَة ، وَاللَّفْظُ لِيشْرِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّنَا شُعْبَة ، وَاللَّفْظُ لِيشْرِ - وَهُوَ ابْنُ المُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّنَا شُعْبَة ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللْ وب يستجين بن مسعود من حدد يسعر وحو بن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلّا عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلااً عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرّاقَ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلااً

بِغَيْرٍ طُهُوْدٍ وَّلا صَلَّقَةً بِّنْ غُلُولٍ " .

الله تعالی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔

طلال مال مصدقہ قبول ہونے کا بیان

مور ابو ہر ریوه رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص تھجور برابر (خواہ صورت مل خوہ تیمت میں) طلال کما کی میں خرج کرے (اور یہ جان لو کہ) اللّٰہ تعالیٰ صرف مال حلال قبول کرتا ہے تو اللّٰہ تعالی اسے اب والنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھراس صدقہ کوصدقہ وینے والے کے لئے اس طرح پالٹا ہے۔جیسا کہتم میں سے کو لُ اُحْس ا چھڑا پالا ہے یہاں تک کہوہ (صدقہ یااس کا ٹواب) پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔

( بخارى ومسلم مشكوة المصابح ، جدد دوم رقم ، لحديث ، 387)

كب كے معنى بيں جمع كرنا يهاں" كسب طيب" ہے مراد وہ مال ہے جمعے حلال ذريعوں سے جمع كيا جائے يتى ثراً اصوبوں کے تحت ہونے والی تنجارت وصنعت زراعت وملازمت اور وراثت یا حصہ میں حاصل ہونے والا مال۔" ورایقیل الذ الا الطيب" (الله تعالى صرف طلال مال قبول كرتا ہے) ميں اى طرف اشار ہ ہے كہ بارگا ہ الوہيت ميں صرف وہى صدقہ قبوں ؟؟ ے جوحل بال کا ہو، غیرطلال مال قبول نہیں ہوتا نیز اس سے بینکتہ بھی پیدا ہوا کہ حلال مال اچھی اور نیک جگہ ہی خرج ہوتا ہے. ملدتعالی اے اپنے دائے ہاتھ سے قیول کرتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ الند کی راہ میں خرج کیا جانے والا حلال مال بارگاہ الوہیت میں کمال قبول کو پہنچا ہے اور اللہ تعانی حلال
اخرج کرنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس مفہوم کو یہاں " داہنے سے لینے " سے اس لئے محاور ۃ اور عرف تعبیر کیا گیا
ہے کہ بہند بدہ اور محبوب چیز داہنے ہاتھ ہی سے لی جاتی ہے۔ " پالٹا " ہے سے مراد میہ ہے کہ اللہ تعبالی اس صدقے کے تواب کو
بڑھا تا جاتا ہے تا کہ وہ قیامت کے روز میزان عمل میں گراں ٹابت ہو۔

#### صدقہ کی پرورش ہونے کا بیان

2524 - أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَنْنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِى سَعِيْدٍ عَنْ سَغِيْدِ بْنِ بَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَبُوَةً يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا تَصَدَّقَ آحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِّنْ طَيْبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا تَصَدَّقَ آحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِّنْ طَيْبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا تَصَدَّقَ آحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِّنْ طَيْبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا تَصَدَّقَ آحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِّنْ طَيْبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا تَصَدَّقَ آحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيْبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا تَصَدَّقَ آحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيْبٍ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ بِيَعِيْنِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمُرَةً فَتَرْبُو فِي كُفِي الرَّحْمُنِ حَتَى تَكُونَ آعُظَمَ مِنَ الْخَبَلِ كَمَا يُرَبِّى آحَدُكُمْ فَلُوّهُ آوُ فَصِيلَهُ".

ه الله المريده بالنوبريده بالنوبريده بالنوبريده بالنوبريده بالنادفر مائي بين اكرم النيام في المرم النادفر مائي ب

جو محض بھی صال ال میں سے صدقہ کرتا ہے ویسے اللہ تعالی صرف حلال مال کو بی قبول کرتا ہے تو الند تعالی اس صدیے کو ہے دست قدرت میں لے لیتا ہے اگر چہوہ ایک تھجور بی کیول نہ ہو بھروہ پروردگار کے دست قدرت میں پھلتی بھولتی رہتی ہے یہاں تک کہ بہاڑ سے زیادہ بڑی ہوجاتی ہے نیہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی مخص اپنے تھوڑ ہے یا اونٹ کے بیچے کی پرورش کرتا ہے (اوراسے بڑا کرویتا ہے)۔

## باب جَهْدِ الْمُقِلِّ . یہ باب تنگ دست شخص کا صدقہ کرنے کے بیان میں ہے

2525 - اَخُبَرَ إِلَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنُ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ آخُبَرَ نِي عُثْمَانُ بُنُ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيّ الْفَخَعْمِيّ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُ النَّبِيِّ الْاَزْدِيِّ عَنْ عُبْدِ بْنِ عُمْدُ وَلَيْهِ بُنِ حُبْشِيّ الْفَخَعِيّ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُ اللهِ بُنِ حُبُشِي الْفَخْمِي آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَحَجَّةٌ مَبُولُ وَرَةً " . قِيْلَ فَآئُ الصَّلاةِ آفْصَلُ قَالَ "جَهُدُ الْمُقِلِّ " . قِيْلَ فَآئُ الْهِجْرَةِ آفْصَلُ قَالَ "مَنُ هَجَرَ مَا لَا اللهِ عُرَةِ آفْصَلُ قَالَ "مَنُ هَجَرَ مَا الْمُقِلِ " . قِيْلَ فَآئُ الْهِجْرَةِ آفْصَلُ قَالَ "مَنُ هَجَرَ مَا

2524 - حرحه البحاري في الركاة. بأب الصدقة من كسب طيب (الحديث 1410) تعليقاً، و في التوحيد، باب قول الله تعالى (تع الراح الملام والروح اليه) وقوله جل دكره (اليه بصعد الكلم الطيب) (المحديث 7430) تعليقاً . و اخرحه مسلم في الركاة، ماب فول الصدقة من الكسب الطيب و تربيبها و لحديث 63) . و اخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصلاة (الحديث 661) و اخرحه السامي في المسبر سوره التوبة، قوله التوبة، قوله معلى (اولم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادة) (الحديث 247)، واحرجه ابن ماحه في الركاة، باب فصل الصدقة والحديث 1842)، واحرجه ابن ماحه في الركاة، باب فصل الصدقة والحديث 1842)، واحرجه ابن ماحه في الركاة، باب فصل

2525-احرجه ابو داؤد في لصلاق باب طول الفيام (الحديث 1449) و المحديث عند النساني في الايمان و شراعه، دكر افصل لاعسال الحديث 5001) . تحفة الاشراف (5241) حَرَّمَ اللَّهُ عَذَ وَجَلَّ". قِيْلَ قَآيُ الْجِهَادِ الْمُصَلُ قَالَ "مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَتَفْسِهِ". فِيلُ فَآيُ اللَّهِ

#### مم مال ر كھنے والے كے صدقد كا بيان

حضرت ابو ہرمیہ ومنی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کونسا صدقہ زیادہ تواب کا عث ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کم مال رکھنے والے کی زیادہ سعی وکوشش اور صدقہ کا مال پہلے اس محض کودوجس کی ۔ اس معند سے ؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کم مال رکھنے والے کی زیادہ سعی وکوشش اور صدقہ کا مال پہلے اس محض کودوجس کی ۔ اس معند سے اللہ معن ضرور بات زندگی تمباری ذات سے وابستہ ہول۔ (ابوداؤد بمکنوۃ الصاع، ملددوم: رقم الحدیث، 437)

سم مال رکھنے والے کی زیادہ سمی وکوشش کا مطلب بیہ ہے کہ اس شخص کا صدقہ زیادہ افضل ہے جو اگر چہ بہت کم مال کا مالک ہے لیکن صدقہ دینے کے معاملے میں اپنی پوری سعی وکوشش اور مشقت کرتا ہے اور جو پھھاس کے بس میں ہوتا ہے اسے الد ک راہ میں خرج کرئے سے در لیغ نہیں کرتا۔

اس ہے تو بیمعلوم ہوا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو حالت غنامیں دیا جائے جب کہ بیصدیث اس صدقہ کوافضل قراررے رى ہے جو مال كى كى كالت ميں ديا جائے البنداان دونوں روايتوں كى تطبيق سيہوكى كمصدقدكى فضيلت كاتعلق اشخاص دعالات اور قوت توکل وضعف یفتین کے تفاوت سے ہے پہلی حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو توکل کے معیار پر بورے نہ اترتے ہوں ادر میرحدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں کامل تو قع ویقین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔

بعض خضرات قرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں مقل بعنی کم مال والے سے غنی القلب بعنی و پیخص مراد ہے جس کا دل غنی و بے برداہ ہواس صورت میں بیرحدیث پہلی حدیث کے الفاظ خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنی كے موافق ہو جائے گی۔اس طرن حاصل بدنظے كا كدائ شخص كاتھوڑا ساصدقہ بھى كدجوكم مال دار مكرغنى دل ہو مالدار كےصدقد سے افضل ہے خواہ اس كاصدقہ كتا

## صدقے والے درہم کی اہمیت کا بیان

2528 - آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ آبِي سعِيدٍ والععد عسبى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ ٱلْفِ دِرْهَمٍ" . قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ هرير درهمان تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطُلَقَ رَجُلُ إِلَى عُرُضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ ٱلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا".

ه ابو بريره بلافته أكرم من اليفر كار فرمان تقل كرت بين:

ایک درہم ایک ہزار درہم پرسیقت لے جاتا ہے لوگوں نے دریافت کیا: وہ کس طرح؟ نبی اکرم منابیظ نے فر مایا: ایک تخص سے پاس دو ذرجم ہول اور وہ ان میں سے ایک درجم کوصدقہ کر دے جبکہ دوسرافخص اپنے مال میں جاتا ہے ادراس میں سے ایک بزاردرم جواس کے مال کا پچھ صدبنا ہے لیتا ہے اور اسے صدقہ کردیتا ہے۔

2527 - أَخْبَونَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعِيدٍ قَالَ حَدَّنْنَا صَفُوانُ بْنُ عِيْسِلِي قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ عَجْلانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "سَبَقَ دِرْهَمْ مِالَّةَ ٱلْفِ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ قَالَ "رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَحد احدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ ٱلَّفِي فَتَصَدَّقَ بِهَا".

ه کو ارشادفرمایا ہے: معرب البوہریرہ ملائنزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منافق نے ارشادفرمایا ہے:

ایک درجم ایک لک درجم پرسبقت لے جاتا ہے لوگوں نے عرش کی: یارسول الله! وہ کیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایک فخص کے پاس دو درہم ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک کو لے کراسے صدقہ کر دیٹا ہے جبکہ دومرے مخض کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ اپنے مال سے پچھ مال جو ایک لا کھ درجم ہے اسے لیتا ہے اور صدقہ کر دیتا ہے۔

2528 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ ٱنْبَانَا الْفَصْلُ بْنُ مُوْسِى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُونَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ اَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِه حَتَّى يَسْطَلِقَ إِلَى السَّوقِ فَيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِيءَ بِالْمُدِّ فَيُعْطِيَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لاعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مِائَّةُ ٱلَّفِ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَنِذٍ دِرْهَمٌ .

2526-انفرديه السيائي . تحمة الاشراف (13057) -

2527-القردية النسائي , تحقة الإشراف (12328) .

2528-احرجه ابسحاري في الركاة، باب انقوا النار و لو بشق تمرة و القليل من الصدقة (الحديث 1415) بنحوه و (الحديث 1416)، و في الاحارة، باب من آجر نفسه ليحمل على ظهر دثم تصدق به و اجر الحمال (الحديث 2273)، و في التفسير، ياب (الذين بدمرون المطوعين من لمومس في الصدفات) (الحديث 4668 و 4669) . و اخرجه مسلم في الزكاة، باب الحمل اجرة يتصدق بها، و النهي الشديد عر تنقيص المتصدق بفيل (الحديث 72) سنحره . و اخرجه النسائي في الزكاة، جهد المقل (الحديث 2529) يشحود، وفي التفسير سورة التوبة، قوله تعالى (الدين يلمرون المطوعس من المومنين) (الحديث 243) . و اخبرجه ابن ماجه في الزهد، باب معيشة اصحاب البي صلى الله عديه وسلم (العديث 4155) . تحقه الاشراف (9991) .

الله الله الموسعود المائنة بيان كرتے ميں: نبي اكرم نائنة لم ممين صدقه كرنے كى ہدايت كيا كرتے تھے تو ہم مركز ا ایک لا کھ درہم میں طالاتکہ اس وقت اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا (حضرت اپومسعود ٹرڈٹٹٹر کا اشار دان کی ان ال

2529 - أَخْبَوْنَا بِشُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ فَلَ لَمَّا امْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَنَصَدَّقَ ابُوْ عَفِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَّجَاءَ إِنْسَالٌ بِمَنْ عَالَمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَنَصَدَّقَ ابُوْ عَفِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَّجَاءَ إِنْسَالٌ بِمَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَنَصَدَّقَ ابُوْ عَفِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَّجَاءَ إِنْسَالٌ بِمَنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِسْنَهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِي عَنْ صَدَقَةٍ هِلَا وَمَا فَعَلَ هِذَا الاحَرُ إِلَّا رِيَّاءً فَنَوَلَتِ (الَّذِينَ يَلُمِزُونَ الْمُطَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ).

المن الله المن الومسعود بن تنزيان كرت بين: جب ني اكرم من ين من صدقه كرنے كى ہدايت كى تو بوتس نے نصف صاع صدقہ کیا ایک شخص اس سے زیادہ مال لے آیا تو منافقین نے کہا: اللہ تعالی استے صدیے سے بے نیاز ہے ورائر دوسرك فخف في سف صرف ريا كارى كے طور يرصدقد كيا ہے (يعنى جس في زياده مال ديا تھا) تو اس بارے يس ساآيت ناز

"جولوگ خوشی سے صدقہ کرنے والے مؤمنین پاصدقہ کرنے کے حوالے سے ریا کاری کا الزام لگاتے ہیں اوران لوگوں پر الزام نگاتے ہیں جو صرف محنت مز دوری کر کے ہی ( کیھی کما کر صدقہ کر سکتے ہیں )''۔

## رضائے الی کے حصول کے لیے صحابہ کرام کا اپنی محبوب چیزوں کوصد قد کرنا

ا ہام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ھ روایت کرتے ہیں : حضرت انس بن ما لک رضی ابتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحەرىنى اللەعنەمدىينەمىلى كىجورول كے لحاظ سے مبسے زيادہ مالدار يتھاوران كاسب سے زيادہ پينديدہ مال بيرها كابن تھ میر محد (نبوی) کے مامنے تھا رمول اللہ باغ میں داخل ہوتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے حضرت ،س رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیا بت نازل ہو گی:تم ہرگز ٹیکی نہیں حاصل کرسکو گے حتی کہ اس چیز ہے خرچ کروجس کوتم پند کرتے ہوت دھزت ہو طلحدرضی الله عندا تھ كررسول الله (صلى الله عليه وسلم) كے ياس سكة اورعرض كيا: يارسول! بے شك الله فرماتا ہے تم ہرازيكل حاصل نہیں کرسکو گے حتیٰ کہان چیز ہے خرچ کروجس کوتم پند کرتے ہو۔اور بے شک میراسب سے زیادہ پندیدہ مال ہیرہ بے اور میاللد کی راہ میں صدقہ ہے اور میں اللہ کے نز دیک اس کی نیکی اور آخرت میں اس کے اجرکی تو تع رکھتا ہوں یارسول ' آپ جہال مناسب مجھیں اس کور کھیں تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا چھوڑ و بیفع بخش مال ہے بیفع بخش ماں ہے اور ہی نے من لیا جوتم نے کہا ہے اور میری رائے میے ہے کہتم اس کواپنے رشتہ داروں کو دے دوحضرت ابوطلحہ نے کہا یہ رسول الله (سی 2529-تفلم (الحديث 2528) .

الله عليه وسلم) ميں ايسانی كروں گا گھر حصرت ابوطلحه نے اس باغ كواپنے رشته داروں اور اپنے بچا كے بينوں ميں تقسيم كرديا۔ ( میچ بخاری ج اس ۱۹۷ مطبونه نورمجر اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ه د)

اس حدیث سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوئے:

(۱) زمینوں اور باغات کوایٹی ملکیت میں رکھنا جائز ہے اس میں ان لوگوں کا رد ہے جوزمینوں کی شخصی ملکیت کو نا جائز سہتے ہیں اور اس میں اس روایت کا بھی رو ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی طرف منسوب ہے کہ زمینوں کو نہ رکھو ور نہ تم ونیامیں رغبت کرو سکے۔

(ب) دوست کے باغ سے پانی بینا اور پھل کھانا جائز ہے ای طرح اس کے مکان سے کھانا کھانا بھی جائز ہے بشرطیکہ اس کا دوست اس سے خوش ہوتا ہو نیز اس حدیث سے بیا جی معلوم ہوا کہ علماء کا باغات میں جانا جائز ہے۔

(ج) عدم ءاور صالحین سے مشورہ لینا جائز ہے خواہ مشورہ صدقہ وخیرات سے متعلق ہو یا کسی اور نفلی عبودت سے یا دنیا کا کوئی

مع ملہ ہواورا بن محبوب چیز کوخرج کرنے کے متعلق بھی مشورہ کرنا جائز ہے۔ (د) اگر کسی مال کومطلق وقف کیا جائے اوراس کے خرچ کرنے کی مدکومتعین نہ کیا جائے پھر بھی وقف کرنا سیح ہے اور جب تک تبول نہ کیا جے وکالت سے خبیں ہے۔

(و) اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے دیگر غریوں پڑنلی صدقہ کرنا دوسرے لوگوں پرصدقہ کرنے ہے افضل ہے اور اس کی تا ئيداس سے موتی ہے كه نبى كريم (صلى الله عليه وسلم) نے فرمايا۔ تمهارے ليے دواجر بيل رشته داروں سے حسن سلوك كا اور صدقہ کا۔ نیز سے بخاری (کتاب المب) میں ہے کہ جب حضرت میمون (رمنی الله عنه) نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کردیا تو آپ نے فر الا اگرتم بیائے مامووں کودے دیتی تو تمہیں زیادہ اجر ہوتا۔

۱، م ابوجعفر محد بن جربر طبری متونی ۱۳۰۰ هدوایت کرتے ہیں: ابوب بیان کرتے ہیں کہ جب بیا ً یت نازل ہوئی (آیت) لن تنالوا البرحتی تنفقو اممی تحبون تو حضرت زید بن حار شدر ضی الله عندرسول الله کی خدمت میں اپنے محبوب تھوڑ ہے کو لے کر آ ئے اورعرض کیا: یا رسول الله! بیانله کی راہ میں ہے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے میگھوڑا (ان کے بیٹے) حضرت اس مه بن زیبہ بن حار شرضی التدعنه کودے دیا حضرت زید بن حارشد صی الله عنه اس پر رنجیده جوئے جب نبی کریم صلی الله علیه واله وسلمنے ان کی س كيفيت كوديكها تو آب نے فرمايا سنو بے شك الله تعالي نے تمہارے اس صدقه كوقبول كرايا ہے۔

( جامع البيان ج ٣٣ ص ٢٣.٢ مطبوعه در المعرفة بيروت ٢٠٠٩هـ )

حافظ عماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۱۷۷۵ ه لکھتے ہیں :امام بزارا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حفرت عبدالله بن عمررضي الله عنهما فرمائة بين كه جب مجھے بيآيت يادآئي (آيت) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تو میں نے اللہ تعدلی کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک رومی كنير كلى جو مجھے زید و محبوب تھی میں نے كہا ہيا اللہ كے ليے آزاد ہے سواب اگر میں اس كی طرف لوٹنا تو اس ہے نكاح كربيتا۔ (تغییر القران ج ۲ ص ایمطبویه اداره اندلس بیروت ۱۳۹۵ه )

ما نظ جلال الدین سیوطی متوفی اا و حاکمتے ہیں: امام ابن جربر اور امام ابن المنذر نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا دہ میں عبد اللہ میں سیوطی متوفی اا و حاکمتے ہیں: امام ابن جربر اور امام ابن المنذر نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے حضرت ابوموی اشعری کولکھا کہوہ ان سے لیے قیدیوں میں سے ایک کنیز خرید کیس حضرت عمر منز ریا يندكرت مو فيمرآب في الكنيركوآ زادكرديا-

ا مام عبد بن خمید ثابت بن محاج سے رفایت کرتے ہیں کہ مجھے بیرصدیث پنجی ہے کہ جب بیرآ بیت نازل ہوئی تو حضرت زیر ا رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ! تجھے علم ہے کہ جھے اپنے مال میں سے اس تھوڑے کے سوااور کوئی چیز محبوب تہیں ہے۔ حضرت زیدرضی اللّٰدعنہ نے وہ گھوڑ امسکینوں پرخرج کردیا پھرحضرت زید نے دیکھا کہ دہ لوگ اس کھوڑے کوفرو دست کر رہے متھے انہوں نے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اس محوڑے کوخرید نے سے متعلق سوال کیا آپ نے ان کوخریدنے ہے منع •

ا مام احمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پاس ( یکی ہوئی) کوہ لائی جی آپ نے اس کوخود کھایا نداس سے منع فر مایا میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آیا ہم بیمسکینوں کو کھلا دیں؟ رسول الله (صلی الله عليه وسلم) نے فرمایا جس چیز کوئم خود نبیں کھاتے وہ دوسروں کو بھی نہ کھٹا و۔امام ابن المنذ ریافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الندعنهما شکرخرید کراس کوصدقه کردیتے ہم نے مشور ہ دیا اگ رآپ اس شکر کے بدلہ طعام خربید لیں تو ان ہے ان کو بہت فائدہ ہوگا! حصرت ابن عمر نے فر مایا میں جانتا ہوں تم جو پچھ کہدر ہے ہولیکن میں نے رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) ے بیسناہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے۔ تم ہر کرنیکی عاصل نہیں کرسکو مے حتیٰ کہ اس چیز سے خرج کروجس کوتم پسند کرتے ہو۔ (الدراكميّورج عص ا ٥مطبوعه مكتبه آية الله العظمي ايران)

#### بہندیدہ اورمحبوب مال کے معیار کا بیان

مال محبوب بیں محبت سے مراد میہ ہے کہ جس چیز کی طرف تقب کا میلان ہواور اس چیز میں اس کا دل اٹکار ہے اس وجہ سے اس چیز کوخرچ کرنالفس پر بہت شاق اور وشوار ہوتا ہے اور اس بناء پر ان مسلمانوں کی مدح کی گئی ہے جواپٹی محبوب چیز وں کو خدا کی راہ میں خرج کروستے ہیں قرآن مجید میں ہے۔

(آيـت) ويـطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزآء ولا · شكورا . (الدهر٩٠٨)

ترجمہ: اور وہ طعام ہے محبت کے باوجود مسکین یتیم اور قید کو کھلا دیتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم تہہیں صرف اللہ کی رضا کے کے کھلاتے ہیں ہم تم سے کوئی صلہ جا ہے ہیں نہسیاس۔

بعض علىء نے كہا مال محبوب سے مراديہ ہے كمانسان كوخوداس مال كى ضرورت ہو كيونك، جولوگ اپنى ضروريات كے بادجود مال کودوسرول پرخرچ کردیتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ (آيت) ويوثرون على القسهم ولوكان بهم حصاصه ومن يوق شع نفسه فاولنك هم المفلحون . . (الحشرة)

ترجمہ اور وہ دوسرون کوایے اوپرترجے ویتے ہیں خواہ آئیں (خود) شدید حاجت ہوادر جولوگ اپنے نفس سے بخل سے بچائے گئے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔

اور بعض علماء نے مید کہا کہ مال محبوب سے مراد میر ہے کہ وہ چیز فی نفسہ سے اور لائق استعمال ہوردی خبیث اور نا قابل استعمال نہ دوجیے سے کہ اور لائق استعمال نہ ہوجیے سے کے سر سے کہ استدلال استدلال نہ ہوجیے سے سے سر سے کھی خراب ہوجائے کے بعد بد بودار کھانا بہت زیادہ بوسیدہ اور سے ہوئے کپڑے ان کا استدلال استدلال سے ہے:

(آيت) يا يها الذين امنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ونستم باخذيه الاان تغمضوا فيه . (التره:٢١٤)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں اپی کمائی ہے عمرہ چیز دل کوخرچ کرواور ان چیز ول میں ہے جن کوہم نے ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں اپی کمائی ہے عمرہ چیز ہواس کو دینے کا ارادہ (بھی) نہ کرو کہ (راہ خدا میں) تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اور جوردی اور نا کارہ چیز ہواس کو دینے کا ارادہ (بھی) نہ کرو کہ (راہ خدا میں) اس میں سے خرج کرتے گئے ہوئی کرو۔ بنان میں میں سے خرج کرتے گئے ہوئی کرو۔ بنان میں اس کو لینے والے نہیں ہوسوا اس کے کہتم چیٹم پوٹی کرو۔ بنان

ا مام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۱۵۷ ھروایت کرتے ہیں: حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیہ وسلم) نے فرمایا تم میں سے اس وفت تک کوئی شخص (کائل) مؤکن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ (میج بنادی ج اس الامطور ورحد اسح الطائع کراتی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کا بھی بہم ممل ہے کہانسان اپنے لیے ردی ادریا قابل استعال چیز پسندنیس کرتا سووہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو پسند نہ کر ہے۔

بعض دفعہ ایک چیز کسی کے مزاج کے موافق اور دوسر یے مخص کی طبیعت کے خالف ہوتی ہے مثلا ذیا بیطس کے مریض کے لیے میٹی چیز اور ہلند فشر رم (بائی بلڈ پریشر) کے مریض کے لیے ممکین چیز اور گلسٹر ول اور برقان کے مریض کے لیے چکائی اور گوشت منع ہیں۔ گردہ ہیں پھری کے مریض کے لیے چاول اور کیائیم پر شمتل دوسری اجناس منع ہیں جب کہ دوسرے تندرست مخص کے لیے ان چیز وں کا کھانا منع نہیں ہے اس لیے اس آیت اور اس صدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوگر کا مریض کی صحت مند شخص کو پیٹھی اور نشاستہ والی چیز نددے جس کو وہ خود اس بیاری میں مند شخص کو پیٹھی اور نشاستہ والی چیز نددے جس کو وہ خود اس بیاری میں مند شخص کو پیٹھی اور نشاستہ والی چیز نددے مند لوگوں کو ان چیز وں کا دینا اس آیت اور اس صدیث کے تحت واقل نہیں ہے۔

ای طرح اہل تروت بعض چیزوں کے استعال کواپے معیار کے اعتبارے لائق استعال نہیں سیجھتے جب کہ ان کے نوکروں اور دوسری کر آمد اور دوسری کر آمد اور دوسری کر آمد اور دوسری کر آمد چیزیں بہرحال نعمت ہوتی ہیں مثلا قابل استعال برانے کپڑے پرانے بستر اور دوسری کر آمد چیزیں باں وہ اہل تروت اپنے ہم مرتبہ دوسرے اہل تروت کوالی چیزیں نہ دیں جن کووہ اپنے معیارے کم تر خیال کرتے ہیں۔

(مقدمة صحيح مسلم ج اص مهمطبوعة ومحمداضي امطاع كراتي ديهاه)

مشا آگر کسی تخص کے ہاں امیر تاجرمہمان ہوتو اس کی مہمان نوازی اس کے رتبہ کے لی ظ سے کی جائے گی ورا گرکوئی فریب یا مزد ورمہمان ہوتو اس کی مہمان نوازی اس کی حیثیت کے لیاظ سے کی جائے گی ای طرح رشتہ داروں اور دوستوں ہے بھی حرب سلوک کیا جائے گا۔

على و کااک میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں صدقہ ہے مراد آیا صدقہ واجبہ ہے یا صدقہ غلیہ حضرت ابن عبس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مرادی م صدقات عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مرادی م صدقات عنہما سے مروی ہے کہ اس سے صدقہ واجبہ مثلا ذکو قامراد ہا ورحضرت حسن بھری سے مردی ہے کہ اس سے مرادی م صدقات بیر خواہ صدقات واجبہ بول یا صدقہ نقلیہ بینی مسلمان جس چیز کو بھی اللہ کی راہ جس خرج کرے وہ الی چیز ہوجس کو وہ خور بھی اللہ کی راہ جس کہ تا قابل استعمال جیز کا تو دینا جا ترنہیں ہے اور پہندیدہ فیس اور محبوب چیز کا دینا فضیلت اور دنیا ہے کہ بات ہے خلاصہ ہے کہ تا قابل استعمال چیز کا تو دینا جا ترنہیں ہے اور پہندیدہ فیس اور محبوب چیز کا دینا فضیلت اور دنیا ہے الی کا موجب ہے۔

اس آیت میں بیڈرمایا ہے کہ ان چیزوں میں سے خرج کرو جو تبہاری پیندیدہ ہیں اس آیت میں من کا نفظ ہے اگر یہ می معیفیہ ہوتو معنی ہوگا تم اس دفت تک ہرگزیکی عاصل نہیں کرسکو گے جب تک انڈی راہ میں اپنی بعض پیندیدہ چیزیں خرج نواز میں اور اس صورت میں پیندیدہ چیزوں سے محبوب اور نفیس چیزیں مراد ہوں گی اور اس آیت کا مطلب بیہ ہوگا کہ نیکی عاص کرنے کے لیے انڈی راہ میں اپنی تمام پیندیدہ چیزوں کو دینا ضرور کی نہیں ہے بلکدا گرکٹی شن نے زندگی میں دوچ رہار بھی اپنی پیندیدہ اور محبوب چیزیں انڈرق میں دوچ رہار بھی اپنی پیندیدہ ہوگا اور اگر میرش بیانیہ ہوتو اس کا اہرار اور نیکوں میں شار ہوگا اور اگر میرش بیانیہ ہوتو اس کا معنی ہوگا جو جو تمہار سے نزدیک پیندیدہ ہوں اور اب بی خردر کی اس وقت تک نیکی عاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم ان چیزوں کو خرج تمہار سے نزدیک پیندیدہ چیز کو خرج نے نہ کہا جا سے اور اس بیان پیندیدہ پر کو اور اس میں اندین کی نام میں کا دری اور کا کارہ چیزیں اور می بیانیہ ہوتو اس سے مراد تا ہل استعال چیزیں جی میں میں بیٹر ہوتو اس سے مراد تا ہل استعال چیزیں جی میں اور میں بیان پر میں جو تو اس سے مراد تا ہل استعال چیزیں جو تو اس سے مراد تا ہل استعال چیزیں جی میں میں بیندید ہوتو کی مطلقا جیندیہ ہوتو اس سے مراد تا ہل استعال چیزیں بیندید پر محمول کیا اور مین بیان پر می مطلقا جیندیہ پر محمول کیا اور بعض سے من کو مطلقا بیندیہ بر محمول کیا۔

اس میں مجھی اختلاف ہے کہ اس آیت میں برے کیا مراد ہے بعض علاء نے کہا اس سے مرادا کا ل مقبولہ ہیں بعض میں ۔ نے کہا اس سے مراداتو اللہ تقالی کا خصوصی فضل ، وراس کا دحس نہے۔ یعیٰ بب کہا اس سے مراداتو تقالی کا خصوصی فضل ، وراس کا دحس نہے۔ یعیٰ بب تک امتدکی راد میں اپنی پہند بدہ چیز ول کو خدری کرواس وقت تک تمہارے اعمال مقبول تہیں ہو سکتے یاتم کو جنت نہیں ہے گریا ہیں اس وقت تک تمہارے اعمال مقبول تہیں ہو سکتے یاتم کو جنت نہیں ہے گریا ۔ اس وقت تک القد تقالی کے اکرام اوراحیان کونہیں یا سکتے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہواللہ اس کوخوب جانے والا ہے۔

اس آیت کامعنی ہے تم جو پھی خرج کرتے کو اللہ تعالی تم کواس کی جزادے گا خواہ وہ چیز کم ہویا زیادہ کیونکہ اللہ تعالی اس کو جائے والا ہےاوراس سے کوئی چرجی نیس ہےاوراس ک<sup>ونل</sup>م ہے کہتم نے کس وجہ سے خرچ کیا ہےاوراس خرچ کا باعث اور مرک کیا چیز ہے۔ آیا تم محض اخلاص سے اس کی رضا جوئی کے لیے خرچ کررہے ہویانام ونمود کے لیے خرچ کررہے ہواور اللہ نف کی راہ میں عمدہ اور نقیس چیز خرج کر دہے ہو یا ردی اور تا کارہ چیز خرج کر رہے ہوسواللہ تمہار مے خرج کرنے کے اعتبار ہے تم کو جزاءدے گا۔ (تنسیر تبیان القرآن الاہور)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ . ( آلِ مران ١١٠)

(۱) ما لک واحمد وعبدی بن حمید، بخاری مسلم، ترندی، نسائی، ابن المنذ راور ابن الی حاتم نے انس رضی القدعنه ہے روایت کیا ہے کہ ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عند مدینہ منورہ میں زیادہ تھجوروں والے تھے (بعنی ان کے تھجوروں کے باغ تھے ) اور ان کے مالوں میں سے سب سے زیادہ پسند بیرہ مال ان کے نزد یک بیرحاء تھا اور بیم بدنبوی کے بالکل سامنے تھے نبی اکرم (صلی الله عليه وسلم) اس بيس واقل بوكر بإنى پينځ شخه جس بين خوشبوتني جب بدآ يت لن تسنالوا البسر حتى تنفقوا معا تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم تازل بوئي ابوطليرض الله عند في عرض كيابا رسول الله! الله تعالى قرمات بي لفظ آيت لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون اورمير الوسيس عير فزد كيسب عزياده پنديده مال بيرهاء باوروه الله تعالی کے لئے صدقہ ہے میں امید کرتا ہواس کی نیکی کا اور اس کے ذخیرے کا اللہ کے نزد میک یا رسول اللہ جہاں آپ پسند فر ما ئیں اس کوخرچ کریں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا داہ واہ بہتو بہت تفع دینے والا مال ہے بہتو بہت تفع دینے والا مال ہے تحقیق میں نے سن لیا جو پچھ تونے کہا میرا خیال ہے کہ تو اس کواپنے (غریب) رشتہ داروں میں بانٹ دے ابوطلحہ رضی الله عنه نے فرمایا میں کرتا ہوں ایپایا رسول اللہ! مجرابوطلحہ رضی اللہ عنه نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے جچا کے بیٹوں میں تقسیم فرماویا۔ ابوطلحه رضى الثدعنه كاباغ صدقه كرنا

(۲) عبد بن حميد، مسلم، ابودا ؤد، نسائی، ابن جربر نے حصرت انس رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ جب بیآیت لسسن تسالوا السرحتى تنفقوا مما تحبون نازل بوئى توابوطلح رضى الشعند في عرض كيايا رسول الله! بلاشبه الله تعالى في بمم ہمارے مالوں کا سوال کیا ہے آپ گواہ بن جائے کہ میں نے اپنی زمین جو ہیرجاء میں ہے اللہ تعالی کے لیے (صدقہ) کرویا ر سول الله ( صبی الله علیه وسلم ) نے فر مایا اس زمین کواپنے (غریب ) رشته داروں کو دے دو چنانچہ انہوں نے بیرز مین حسان بن ٹابت اور الی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو دے دی۔

(٣) احمد ، عبد بن حميد ، تر فرى نے (اس كوچى كها) ابن جرير وابن مردويہ نے لفظ آيت كن تنالوا البر حتى تنفقوا مها تحبون اورمن ذا الذي يقرض الله قوضا حسنا نازل بوئي تو ابوطلحد رضي الله عند في عرض كيايا رسول الله! ميرا فلا ب باغ صدقہ ہے اگر میں اس کی طافت رکھتا کہ اس کو چھپالوں تو میں بیہ بات ظاہر نہ کرتا رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے قور با

اہے خاندان کے (غریب) لوگوں کو دے دو۔

(۳) عبد بن حمیدادر البر ارنے حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ جھے اس آیت کن تنالوا اسرحی عفقوار تحون نے حاضر کیا میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو مجھے اللہ تعالی نے عطافر مائی تھیں۔ میں نے اپنی لونڈی مرجانہ روی سکی ا پے نزدیک کی چیز کوزیادہ محبوب میں پایا مجر میں نے کہا کہ بیاوٹری اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہے آزاد ہے اگر میں کی اس جز کی طرف دوبارہ پلٹتا جس میں اللہ کی راہ میں دے دیا ہوتا تو مجر میں کوٹٹری ہے نکاح کرتا بعد میں آ پ نے حضرت تافع رضی اللہ میں ۔ یہ یہ یہ میں دوبارہ بیات کی دوبارہ بیات کے دوبارہ بیات کی دوبارہ بیات کی دوبارہ بیات کی دوبارہ بیات کی دوبارہ بیات کے دوبارہ بیات کی دوبا ے اس کا نکاح کردیا۔

(۵) عبد بن حميد وابن جريراورابن المنذ رئے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت کيا ہے کہ انہوں نے مړی اشعری رضی الله عند کولکھا کہ ان کے لیے ایک ہائدی جلولاء کے قید یول میں سے خرید کران کی طرف بھیج دیں انہوں سے بنائی فرماتے بنائی فرماتے ہیں لفظ آیت کن تنالوا البر حتی تنفقوا معاتب وی اور فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں لفظ آیت کن تنالوا البر حتی تنفقوا معاتب ون پھرائی فرماتے ہیں لفظ آیت کن تنالوا البر حتی تنفقوا معاتب ون پھرائی فرماتے ہیں لفظ آیت کن تنالوا البر حتی تنفقوا معاتب ون پھرائی نے (بائدی) کوآ زاد کردیا۔

(٢) سعيد بن منصور، عبد بن حميد، ابن المنذ راور ابن الى عائم في محمد بن المنكد ررحمه الله تعالى عليه سے روايت كيا ہے كو جب بدآيت لن تسنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون نازل مولى تؤذيد بن عار شرض الله عندايك كمور الماكراك م عبد کہا جاتا تھااوران کے نزویک بیال سب سے زیادہ محبوب تھا عرض کیا بیگوڈ اصدقہ ہے رسول انقد (صلی القد علیہ دہلم) نے قبول فرمایا اور ان ہی کے بیٹے اسامہ کو دے دیارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت زید رضی امتد عشہ کے چرو کی طرف دیکھاا در فرمایا بلاشبہ اللہ اللہ عنہ میں کو قبول فرمالیا ہے۔
جرکھاا در فرمایا بلاشبہ اللہ تعالی نے تجھ سے اس کو قبول فرمالیا ہے۔

#### زيدبن حارثة رضى الله عنه كأتحور اصدقه كرنا

(٤) عبدالرزاق دابن جرمهم كے طریق ہے ابوب رحمہ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے روایتوں سے قال كيا ہے كہ جب به آيت لن تنالوا البر نازل مولى توزيد بن حارث رضى الله عندايك كهور الكراكة عدوان كومبوب تفااور عرض كيايار سول الداير التديراسته بين (صدقه) ہے رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) نے اس پر اسامه بن زيد رضى ابند عنه کوسوار فريا ويا زيد رضى النه عنه نے کو یا اپنے دل میں کوئی اضطراب پایا جب ہی اکرم (صلی اللہ علیہ دسلم) نے زید کی اس کیفیت کو دیکھا تو فر ، یا بل شرائلہ تعالی نے اس کو تبول فرمالیا ہے۔

(^) عبد بن جمید نے ثابت بن تجان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ جھے کو یہ بات پینی ہے کہ جب یہ آیات نازل بولُ لفظاً يت لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون توزيد شي الله عند فرمايا المائداً ب و نت كدير عالى ولُ ، ل نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہومیرے اس محوثے سے (ابندا) میں اس کومسکینوں پرصد قد کرتا ہوں اور وہ اسے لگا تاریخے رے اوریہ ان کو بہت بہند تھا تو انہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے دوبارہ خرید نے کے بارے میں یو جھا تو آپ نے خریدنے سے مع فرمادیا۔ (۹) ابن جریر نے میمون بن میران رحمہ الله تعالی علیہ ہے روایت کیا ہے کہ ایک آدی نے ابو در سے سوال کیا کہ کون ہے اعمال افضل ہیں؟ انہوں نے فرمایا نماز اسلام کاستون اور جہاد ممل کاستون ہے ( یعنی سب سے بلند ہے ) اور صدقہ عجیب چیز ہے اس آدی نے کہا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ! تو نے ایک ایسی چیز کوچھوڑ دیا جو میرے دل میں یہ بڑا معتبر ممل ہے ہیں نے آپ کو اس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں و یکھا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ تو اس آدی نے کہا روز ہ تو انہوں نے فرمایا ( یم کل اس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں و یکھا ابو در رضی اللہ عنہ نے اور یہ آیت تلاوت فرمائی لفظ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ۔

#### حضرت ابوذ ررضي الله عندكي وصيت كابيان

(۱۰) عبد بن حميد ك بنوسليم ك ايك آوى سے روايت كيا ہے كه ميں ابوذر رضى الله عند سے ربد ميں ملاجهال ان كا اونوْں کا ربوڑتھا اوران کا ایک کمزور چرانے والا تھا میں نے عرض کیا اے ابوذررضی اللہ عند! کیا میں آپ کا ساتھ نہ بن جا دَل میں آپ کے اونٹوں کی حفاظت کروں اور میں آپ ہے بعض وہ چیز حاصل کردں گا جو آپ کے یاب ہے شاید کداللہ تعالی مجھے اس کے ذریعہ تقع دے ابو ڈررمنی انٹد عنہ نے فر مایا میراساتھی وہ ہے جومیری اطاعت کرے اگر تو میری اطاعت کرنے والا ہوگا تو میرا ساتھ ہوگا ورنہ نیں ہیں نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے کہ جس میں آپ مجھ سے اطاعت کا سوال کرتے ہیں ابوذر رمنی اللہ عنہ نے کہا اینے مال میں سے جب کوئی مال لانے کا کہوں تو سب سے افضل مال تلاش کر کے لائے قرمایا میں (لیعنی جیسے کہوں وہ الضل اورعمده مال لائے ) پھرراوی نے کہا میں ان کے پاس تھہرار ہا جب تک اللہ تعالی نے جا ہاان سے پائی کی حاجت کا ذکر کیا میا تو انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک اونٹ اونوں میں سے لے آ۔ بیس نے اونٹ تلاش کیاسب سے اچھا اونٹ بروامطیع تھا میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا بھر مجھےان کی حاجت اس ادنٹ کی طرف یاد آئٹی تو میں نے اس کوچھوڑ دیا اور میں نے ایک اوننی کو پکڑا اس اونٹ کے بعد وہی سب ہے اچھی تھی میں اس کو لے آیا انہوں نے اس سے نظر پھیرٹی اور فر مایا اے بنوسلیم سے بھائی تونے میری خیانت کی جب میں نے ان کی بات سمجھ لی اس بارے میں تومیں نے اس اوٹمٹی کا راستہ چھوڑ دیا اور میں اونت کی طرف داپس آیا میں نے مجراس اونٹ کو پکڑا اور اس کو لے آیا آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا دوو آدمی اسپیے ممل کا تواب کمانا جاہے ہیں دوآ دمیوں نے کہا ہم آپ نے فرمایا استے لے جاؤ پھراس کوری سے بائدھ دو پھراس کو ذرج کرو پھرآ بادی ، کے گھر شار کر داور اس اونٹ کے گوشت کو ان کی تعداد کے مطابق بانث دو اور ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تو میری دصیت کی حفاظت کرے گا تو اس بر غالب رہا یا تو بھول گیا تو میں تجھ کومعذور جانوں میں نے کہا میں آپ کی وصیت کونبیں بھلالیکن جب میں نے اونٹ تلاش کئے تو میں نے اس اونٹ کو پایا جوان میں افضل تھا میں نے اس کو پکڑنے کا اراد ہ کیا تو میں نے تہاری حاجت کو باد کرتے ہوئے اس کوچھوڑ دیا تو نے اس کونبیں جھوڑ اتھا تگر میری حاجت کے لیے؟ بلاشیدمیری حاجت کا دن وہ ہے جس دن مجھے قبر میں رکھا جائے گا سو بیدن میری حاجت کا ہوگا بلاشبہ مال میں تمین شریک ہیں تفذیر اس بات کا انتظار مہیں کرتی اچھائی یا برائی کو لے جانے کا اور وارث انظار کرتا ہے کہ تو کب مرے پورا پورالیتا ہے اور تو ندمت کیا ہوا ہوتا ہے اور تیراتو خوداورا گرنویه چاہتا ہے کہ تو ان متنوں میں ہے عاجز ترین نہ ہو لیں تو ہرگز ایبا نہ ہوجا (کہ اللہ کے راستہ میں) بالکل ہی

مال خرج نہ کرے) کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لمن تسنالوا البوحتی تنفقوا مما تحبون اور ب شک میر مال ان مالوں مر سے ہے جو جھ کوزیادہ محبوب ہیں ہیں میں اس بات کو مجوب رکھتا ہوں کہ ہیں اس کواینے لیے آ کے بیجے دوں۔

(اا) احمد نے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے باس ایک کوویا کی آ آ پ نے اس کونیس کھایا اور نداس سے منع فرمایا بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اس کومسکینوں کو کھلا دیں؟ آپ نے زمایا ان کومت کھلا دَان چیزوں میں سے جن کوئم نہیں کھاتے ہو۔

(۱۲) ابوتعیم نے حلیہ میں مجاہر کے طریق ہے حضرت ابن عمر دخی الله عنبما ہے دوایت کیا ہے کہ جب سیآیت لین نسسانوا البو حتی تنفقوا مدما تعصون نازل ہوئی تو انہوں نے ایک نونڈی کو بلایا اور اس کوآ زاد کر دیا۔

(۱۳) احمد نے الرحد میں ابن المنذ رابن الی حاتم نے مجاہد رحمد اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن محررض اللہ عنبما نماز کی حالت میں قرآن پڑھتا (جب) اس آیت پر پہنچے لفظ آیت لسن تنالوا البوحتی تنفقوا مما تحبون تواپی ایک لونڈی کو آزاد کردیا نماز میں اشارہ کرتے ہوئے۔

(۱۳) این المنذر نے تافع رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رمنی اللہ عنہما شکر خرید کر اس کو صدقہ کردیتے ہے ہم نے آپ ہے وض کیا اگر اپ اس قیمت ہے غلہ خرید لیتے تو ان کے لیے بیزیا دہ فقع مند ہوتا تو انہوں نے فرمایا میں اس بات کو جا نتا ہوں جو تم لوگ کہتے ہولیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لفظ آیت اس تنسال وا البر حتی شکر کو صدقہ فرماتے ہے )۔
تنفقو ا معا تحبون اور ابن عمر خود شکر بہتد فرماتے ہے (اس لیے اپنی بہندیدہ چیز شکر کو صدقہ فرماتے ہے)۔

(۱۵) این المنذ رواین ابی حاتم نے حضرت این مسعود رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت لین تسنالوا البو سے جنت مراد ہے۔

(۱۲) عبد بن جمید وابن جرمیا و را بن المنذر نے قادہ رحمہ اللہ تعالی علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ ہرگزتم نیکی کونہیں پہنچ سکتے یہاں تک کرتم جا جولفظ آیت و صافت نفقو ا من شیء فان اللہ بد علیم (یعنی جو پجرتم کی چیز ہرگزتم نیکی کونہیں پہنچ سکتے یہاں تک کرتے ہوگھٹیا بلاشیہ اللہ تعالی اس کوجائے ہیں) وہ (اللہ تعالی کے ہاں) محفوظ ہے اس کا بدل عطافر مائے گا اور اللہ تعالی اس کو جانے والے ہیں اور اس کی لندر دانی کرئے والے ہیں۔ (تغیر درمنور موره آل مران ۹۲، بیروت)

#### باب الْيَدِ الْعُلْيَا .

## برباب او پروالے ہاتھ کی فضیلت میں ہے

2530 – الحُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ الحُبَرَئِي سَعِيدٌ وَّعُرُوهُ سَمِعَا حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ

مَ قُولُ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَانِى ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمْ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمْ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَانِى ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمْ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمْ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمْ اللهُ فَالْ "إِنَّ هِذَا اللهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْحَدَهُ بِالشُوافِ نَفْسٍ لَمْ يُسَالُكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ اللهُ الل

الله الله حفرت علیم بن حزام برانتهٔ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَنْ اَنْ اَب نے عطا کردیا میں نے بھر مانگا آپ نے عطا کردیا میں نے بھر مانگا آپ نے عطا کردیا میر منظا کردیا میر انگا آپ نے عطا کردیا میر منظا کردیا میر انگا آپ نے عطا کردیا میر از منظا کردیا میر کرت نظری ہوتا ہے اور جو محف نفس کے لائے ہوئے میں برکت رکھی جاتی ہے اور جو محف نفس کے لائے کے ماتھا ہے حاصل کرتا ہے اس کے لیاس میں برکت نہیں رکھی جاتی ہے اور اس شخص کی مثال اس شخص کی ماند ہوتی ہے جو کھانے کے باد جود سرنہیں ہوتا اور او پروالا ہاتھ نیچ والے ہاتھ ہے بہتر ہوتا ہے۔

## باب أَيْرِهِمَا الْيَدُ الْعُلْيَا .

يد باب ہے كدكون سام تحداو يروالا شار موتا ہے؟

2531 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيْسنى قَالَ آنْبَانَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَذَّنَا يَزِيْدُ - وَهُوَ ابُنُ زِيَادِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ - عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَهُو يَقُولُ "يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا وَابْدَا بِمَنْ تَعُولُ أَمْكَ وَابَاكَ وَالْحُتَكَ وَاخَاكَ ثُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَابْدَا وَابْدَا وَابْدَا مِنْ تَعُولُ أَمْكَ وَابَاكَ وَالْحُتَكَ وَاخَاكَ ثُمَ

(امام نسائی بہاند بیان کرتے ہیں:)بدروایت مخترہے۔

بوشيده صدقه دينے كى اہميت كابيان

2531-اغرديه السائي ، تحقة الاشراف (4988) .

( کردہ پیم کو کو ڈالیا ہے) انہوں نے بوچھا کہ ہمارے بروردگار! کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیزلوہے سے بھی زیدہ بخت ( کہ دہ پیم کو کو ڈالیا ہے) انہوں نے بوچھا کہ ہمارے بروردگار! کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیزلوہے سے بھی زیدہ بی ے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں آگ ہے ( کہ دہ لوے کو تجھلا دین ہے ) پھرانہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پروردگار کیا تیری نلوق رئے کہ میں میں میں کا ایس کے ایس کے ایس کا ایس کے میں کا ایس کے عرف کیا کہ ہمارے پروردگار کیا تیری نلوق میں کوئی چیز آگ ہے جھی زیادہ بخت ہے؟

پروردگار نے فرمایا ہاں بانی ہے ( کدوہ آ ک کوجمی بچھا دیتا ہے) پھر انہوں نے بوجھا کہ ہمارے بروردگار کیا تیری یہ سران کا چیز پانی ہے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں ہوا ہے (کدوہ پانی کوبھی خشک کر دیتی ہے) پھرانہوں کا میں کا وقات میں کوئی چیز پانی ہے بھی زیادہ سخت ہے؟ پھرانہوں نے عرض کیا ہمارے مروروگار کیا تیری محلوقات میں کوئی چیز ہوا ہے بھی زیادہ تخت ہے؟ پروردگار نے فر مایا ہاں اور وہ ابن آ دم کا صدقہ دینا ہے کدود اللہ کی راویس اپنے دا کی ہاتھ سے اس طرح بال فرج کرتا ہے کداسے یا کیں ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے ام معدقہ دینا ہے کدود اللہ کی راویس اپنے دا کیں ہاتھ سے اس طرح بال فرج کرتا ہے کداسے یا کیں ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے ام ترندی نے اس روایت کوئنل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث غریب ہے۔ (مفکورۃ المصابع، جلد دوم رقم الحدیث 422)

ابن آوم کا صدقہ وینا اس نعل کواس لئے سب سے زیادہ بخت فرمایا ہے کہ انتبائی پوشیدگی سے کسی کوصدقہ وینے میں نئس امارہ کی مخالفت ،طبیعت ومزاج پر جراورشیطان ملعون کی مدافعت لازم آتی ہے جب کماس کے علاوہ ندکورہ بالا چیزوں یعنی براز ، لو ہا ور آئے وغیرہ میں میہ بات نہیں پائی جاتی۔ چمپا کرصدقہ دینے میں نفس کی نالفت اور شیطان کی مدافعت بایں طور لازم آتی ہے کہ فطری طور پرنفس میر جا بتا ہے کہ جب میں کو مال دول تو لوگ دیجھیں اور میری تعریف کریں تا کہ جھے دوسر سے لوگوں پر الخردا تمیاز حاصل ہولئذا جب اس نے عام تظروں سے چھپا کراپنا مال کسی کودیا تو اس نے کویاننس امارہ کی می شت کی اور شیطان کو ا بنے سے دور کیا۔ بعض علاء فرماتے میں کہ بیزیاد و سخت اس لئے ہے کداس کی وجہ سے رضاء مولی حاصل ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کدر ضاء مولی سب سے بڑی چیز ہے۔

#### باب الْيَدِ السَّفَلَى .

یہ باب ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟

2532 - اَخْبَرَنَا قُنَيْبَهُ عَنْ مَّالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال وَهُ وَ يَـذُكُرُ الْصَّـدَقَةَ وَالتَّعَفَّفَ عَنِ الْمَسْآلَةِ "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ الشُّفْلَى السَّائِلَةُ".

ش من من معبدالله بن عمر في ايان كرت بين: ايك مرتبه بي اكرم من الي صدق كرف اور ما تكف سے بيخ كا مذكر ا كرد ب يتفق آب المنظم في ارشادفر مايا:

اد پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے او پر والا ہاتھ خرج کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ ما تکنے والا ہے۔ 2532-احرجه البخاري في الركاة، باب لا صدقة الاعن ظهر غي (الحديث 1429) . و احرجه مسمم في الزكاة، باب بيان ان اليد العيد حبر من الهند السفيلي و أن الهند العلياهي المتقفة و أن السقلي هي الاحقة (الحديث 94) \_ و أخير حيد أبيو داؤد في الركاة، بأب في الاستعدال (الحديث 1648) \_ تحقة الإشراف (8337) .

#### خفيه صدقه دينے كابيان

حفرت ابوذر منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ درول کر یم صلی اللہ علیہ وہلم نے فربایا تمن شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی دوست رکھتا ہے اور تمن شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی وشن رکھتا ہے جنانچہوہ اشخاص کہ جنہیں اللہ تعالی دوست رکھتا ہے ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے ایسے فضی کو صدقہ دیا جوا ہیں جماعت کے پاس آیا اور اس سے اللہ کی تم دیا جواس کے اور اس نے جماعت سے تی قرابت کی وجہ دیا جواس کے اور اس کہا کہ ہیں تہمیں اللہ کی تم دیا ہوں کہ بھے اتنا مال یا اتنی چڑ دواس نے جماعت سے تی قرابت کی وجہ دیا جواس کے اور اس جماعت کے باس کو پوشید وطور پر دے دیا ہوں نے اس کے جی جی ٹیس دیا ، چنانچہ ایک شخص نے جماعت کو پس چشت ڈالا اور آھے بردہ کر سائل کو پوشید وطور پر دے دیا ہوا کے اللہ کا دراس تھی کہ جب اس نے دیا اور کمی نے اس کے عظیہ کوئیس جانا اور درسرا وہ فخص ہے جو جماعت کے ساتھ تمام دات چلا یہاں تک کہ جب ان کے لئے غیدان تمام چڑ وں سے زیادہ جو نیند کے برابر ہیں بیاری ہوگی تو جماعت کے ساتھ تمام دات ہوگی کر اجوا (اللہ فرماتا ہے کہ) اور میرے سائے گر گر ان اور اکا اور میر سے مقابلہ ہوا تو اس کے لئے کہ شہید ہوگیا یا تھی بیاری ہوگی تو وہ ہو اللہ کے اور سیور ہوگیا یہاں تک کہ شہید ہوگیا یا تھی بیاب ادروہ تمن شخص جو اللہ کو اللہ کو خل تو اللہ کو خل دور تو اللہ کو اللہ کا دور تیا کہ دور زنا کرے ، دور الحفی تکم کر فوالفیر ہوا دور تیسرا مخص دور الحفی تکم کرنے والا تھی نہ کرے اور تیسرا مخص دور زنا کرے ، دور الحفی تکم کرنے والا تھی نہ کرے یا دور وں کے دور وں کے دور وں کے دور الحفی تیا کہ مواملہ کرے ) دور یہ کی دور تیا کہ دیکھ تو اللہ کو تی دور آخص کی دور تو تھی تھی کہ کرے یا دور وں کے دور الحفی تو کر کی دور تیکی نہ کرے یا دور وں کے دور الحفی تو دور کی کی دور تین کی کہ دور کر الحفی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور تو کی دور تو تی دور آخص کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کہ کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی

چنانچے دفغرت بشیر بن حارث کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہون نے امیر المونین حفرت مل کرم اقد وجرو و خواب میں دیکھاتو ان سے عرض کیا کہ اے امیر المونین مجھے و کی نصیحت فرما ہے ، حضرت ملی کرم اللہ وجبہ نے فرمایا ، مداروں و قواب میں دیکھاتو ان سے عرض کیا کہ اے امیر المونین مجھے و کی نصیحت فرما ہے ، حضرت ملی کرم اللہ وجبہ نے فرمایا ، مداروں و قواب النہی کے حصول کی خاطر نقیروں سے مبریاتی کا معاملہ کرتا بہت میں بہتر ہے اور فقیروں کو اللہ برتوکل اور است و بنہ بنہ ہے مالداروں سے مجبر کا معاملہ کرتا بہت بہتر ہے۔ جن بری خصائتوں کا ذکر کیا گیا اگر چہدوہ سب ہی کے حق میں بری بیر سیکن ان میں جن بیری سے میں بری بیر سیکس سب خابر ہے اس لئے یا اللہ کے وقعی میں بری بیر سیکس سب خابر ہے اس لئے یا اللہ کے وقعی میں جو تک بیں۔

## باب الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى .

#### یہ باب ہے کداریاصدقہ جے کرنے کے بعد آدی تنگ دست نہ ہو

2533 - اَخُبَرَنَا فُتَبُهُ قَالَ حَدَّنَا بَكُرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "خَبُرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَّالْبَدُ الْعُلْيَا خَبُرٌ مِنَ الْبَدِ السُّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنُ تَعُولُ". ﴿ اللهُ اللهُ مَعْرِت ابِهِ بِرِيهِ إِنْ تَذَوْمِي الرَمْ مَن تَبْهُمُ كَارِهُم النَّالَ كُرِيَّ مِن :

سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جس کوکرنے کے بعد آ دی جگ دست نہو جائے ادراو پر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر مدقہ دو اے ہاتھ سے بہتر موتا ہے اور تم اپنے زیر کفالت سے آغاز کرو (بینی سب سے پہلے اسے صدقہ دو)۔

## باب تَفْسِيْرِ ذَٰلِكَ .

#### مد باب اس کی وضاحت میں ہے

2534 - أَخْبَوْنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي وَّمُجَمَّدُ بَنُ الْمُثنَى قَالاَ حَذَلْنَا يَخْبَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِي مُويْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَصَدَّقُوا". فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللّهِ عِنْدِى دِيْنَارٌ.

قَالَ "مَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفُسِكَ" . قَالَ عِنْدِى انحَرُ . قَالَ "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ" . قَالَ عِنْدِى انحَرُ . قَالَ "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ" . قَالَ عِنْدِى انحَرُ . قَالَ "نَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ" . قَالَ عِنْدِى انحَرُ . قَالَ "نَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ" . قَالَ عِنْدِى انحَرُ . قَالَ "أَنْتَ ابْصَرُ" . "أَنْتَ ابْصَرُ" .

الملا الله المورد المو

2534-احبرجه ابو داؤد في الركاة، باب في صلة الرحم (الحديث 1691) . واخبرحه السنائي في عشرة المساء، ايحاب بفقة المراه و كسرة والحديث 299) . تحفة الإشراف (13041) . عرض کی: میرے پاس ایک اور بھی ہے آپ نے قرمایا: مجرتم زیادہ مجھدار ہو۔

باب إِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجُ إِلَيْهِ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ .

یہ باب ہے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور وہ خوداس کا ضرورت مند ہوتا ہے

تو کیاوہ چیزاے واپس کی جاسکتی ہے؟

2535 - اَخْبَرَنَا عَـمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلاَنَ عَنْ عِيَاضِ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ آنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ "صَلّ رَكْعَبَيْنِ".

لُمْ جَآءَ الْحُمْعَةَ النَّانِيةَ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ "صَلِّ رَكْعَنَيْنِ". فُمَّ جَآءَ الْجُمُعَةَ النَّالِنَةَ لَقَالَ "صَلِّ رَكْعَنَيْنِ". فُمَّ قَالَ "تَصَدَّفُوا". فَتَصَدَّفُوا فَاعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ "تَصَدَّفُوا". فَطَرَحَ آحَدَ لَوْالِنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "آلَمْ تَرَوْا إلى هنذا إنَّهُ وَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْنَةٍ بَدَّةٍ فَرَجُونُ آنُ لَوْالِي هنذا إنَّهُ وَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْنَةٍ بَدَّةٍ فَرَجُونُ آنُ لَوْالِي هنذا إنَّهُ وَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْنَةٍ بَدَّةٍ فَرْجُونُ آنُ لَوْاللهُ فَصَدَّفُوا لَهُ فَعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّفُوا . فَتَصَدَّفُوا . فَتَصَدَّفُوا لَهُ فَعَلَيْنَهُ تَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْبُ تَصَدَّقُوا . فَطَرَحَ آحَدَ لَوْاللهُ فَا عَلَيْهِ فَلْمُ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا . فَتَصَدَّفُوا لَهُ عَلَيْهُ فَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْبُ تَصَدَّقُوا . فَطَرَحَ آحَدَ لَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْبُ تَصَدَّقُوا . فَطَرَحَ آخَدَ لَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْبُ تَصَدَّقُوا . فَطَرَحَ آخَدُ لَوْبَيْنِ ثُمَ قُلْبُ تَصَدَّقُوا . فَطَرَحَ آخَدُ لَوْبَيْنِ فُو بَيْنِ ثُمَ قُلْبُ تُعَلِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الل

اکم من الجاری وقت خطبہ دے رہے ہے آپ نے فرمایا: تم دور کھات ادا کراؤ بجروہ دوسرے جمد آیا تو نی اکرم شاقیا اس وقت محلہ دے رہے ہے آپ نے فرمایا: تم دور کھات ادا کراؤ بجروہ دوسرے جمد آیا تو نی اکرم شاقیا اس وقت محلہ دے رہے ہے آپ نے فرمایا: تم دور کھات ادا کراؤ بجر جب وہ تیسرے جمعہ آیا تو نی اکرم شاقیا اس وقت رکھات نماز ادا کراؤ بجر جب وہ تیسرے جمعہ آیا تو نی اکرم شاقیا نے فرمایا: تم دو رکھات نماز ادا کراؤ بجر نی اکرم شاقیا نے فرمایا: تم لوگ صد قد کر وا تو لوگوں نے صد قد کیا نبی اکرم شاقیا نمانے اس خص کو دو کہڑے دیا نبی کرتی اکرم شاقیا نمانے کہ نہیں کہ اس میں سے ایک کہڑا آپ کی ضدمت میں بیش کردیا نبی اکرم شاقیا نمانے کہ اس میں سے ایک کہڑا آپ کی ضدمت میں بیش کردیا نبی اکرم شاقیا نہیں کہا تھے یہ اُمیر تھی کہ تم الرم سات کو بجھ جا و گا ورا ہے کوئی چیز صد قد کرو کے لئین تم لوگوں نے ایسانیوں کیا 'بچر میں نے کہا: تم لوگ صد قد کرو تو اس نے ان دونوں میں سے ایک کپڑا اوادر نبی اکرم شاقیا نہے اس نہا کہ تم لوگ صد قد کرو تو اس نے ان دونوں میں سے ایک کپڑا اوادر نبی اکرم شاقیا نہے اس نہا کہ تا گا اوادر نبی اکرم شاقیا نہے اس نہا کہ تم لوگ صد قد کروتو اس نے اس نہا کہ تم لوگ صد قد کروتو اس نے اس نہا کہ تم لوگ سے تا کہ کپڑا ہوں کہ اس نہا کہ تا کہ تا ہوادر نبی اکرم شاقیا نہا کہ تا کہ تا ہوادر نبی اکرم شاقیا نہا کہ تا کہ تا کہ تا ہوادر نبی اکرم شاقیا نہیں کہا کہ تا کہ اس نہا کہ تا کہ کہ تا کہ تا

باب صَدَقَةِ الْعَبُدِ .

یہ باب غلام کے صدقہ کرنے کے بیان میں ہے

<sup>-2535-</sup>احرجه ابو داؤد في الركاة، باب الرجل يحرج من ماله والحديث 1675) محتصراً . و الحديث عند : التومذي في الصلاه، بات ما حاء في الركفتين اذا جاء الرجل و الامام يخطب والحديث 511) . تحقة الاشراف (4274) .

2536 - أَخْبَرَكَ الْمُنْكِدُ قَالَ حَدَّثُنَا حَايِمٌ عَنْ يَزِيْدُ أَنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابِي النَّخِمِ قَالَ 2536 - أَخْبَرَكَ الْمُعْبِرُونَا مُولِي النَّخْمِ قَالَ امَرنِي مَوْلاَى أَنْ ٱللَّذِدَ لَحْمًا فَجَآءَ مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْنَهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِلَالِكَ مَوْلاَى فَضَرَيَنِي فَأَتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ فَقَالَ "لِمَ طَوَبْنَهُ" . فَقَالَ يُطْعِمُ طَعَامِي بِغَيْرِ آنَّ الْمَرَّهُ وَقَالَ مَرَّةٌ الْحُرى بِغَيْرِ الْمُرِى قَالَ .

و المرت آلي م ك علام عمير بيان كرت بين: مير ، آقائے جھے يہ جايت كى كد من ان كے ليے وشت كان دوں مجرایک غریب فخص آمیا تو میں نے اس میں ہے چھ کوشت اسے کھانے کے لیے دے دیا جب میرے آقا کواس بت کا پتہ چان تو انہوں نے نیری پٹائی کی میں نبی اکرم مُزائیز کی خدمت میں حاضر جواتو نبی اکرم مُزائیز کم نے انہیں با یا اور فر مایا: تم نے اے کیوں مارا ہے؟ انہوں نے عرض کی: اس نے میری اجازت کے بغیر میرے اناج میں سے کھانا کھلا دیا ہے تو ہی اكرم مَنْ يَجْمَعُ فِي ارشاد فرمايا: تم دونول كواجر ملحكا-

علامه طبی رحمه الله فرماتے بیں کدآ مخضرت صلی الله علیه وسلم فے عمیر کی شکایت پران کے آت و ابواللحم سے جو پچھ کہا یا عمیر کے ساتھ جوروبیا اختیار کیا اس کا مطلب بیسی تھا کہ مالک کے مال میں غلام و ملازم کومطنقاً تصرف کاحق حاصل ہے بلکہ آپ صلى التُدعليدوسلم في توصرف اس بات برنا يسنديد كى كا اظبار فرما يا كد غلام وملازم كوسى الى بات بر مارا جائ جس ما لك تو ملطى یا پا نتسان تصور کرتا ہے مرحقیقت میں وو مالک سے حق میں تلطی یا نقصال ہیں ہے بلکہ اس کے اس میں بہتری و بھلائی ہے۔ لبذا آب سلى الله عليه وسلم في ابواللم منى الله عنه كوتر غيب ولا فى كدان كے غلام في ال كوت ميں چونكه بهتر اور نيك كام بى كيا ہے۔اس لئے اس سے درگرزر کریں اور ثواب کوئنیمت جانیں جوان کا مال خرج ہونے کی وجہ سے انہیں ملاہے۔ کویا بیابوالہم کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور تعلیم تھی نہ کہ تمیر کے فعل کی تقریر یعنی تمیر کے فعل کو آپ نے جائز قرار نہیں ویا۔

2537 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى قَالَ حَذَّتَنَا خَالِلَا قَالَ حَذَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَلِي ابْنُ اَبِي بُوْدَةً فَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عَلَى كُلِ مُسْلِم صَدَقَة". لِلْل آرَايُتَ إِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَالَ "يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" . قِبُلَ اَرَايُتَ اِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ "يُعِينُ ذَا الْحَاحَةِ الْمَ لُهُوفَ". قِيْلَ قَانَ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ "يَأْمُرُ بِالْحَيْرِ". قِيْلَ اَرَايَتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ "يُمُسِكُ عَنِ النَّرْ فَإِنَّا

و المعرب الوموي المعرى المنز عني اكرم مَنْ يَدَا كار فرمان الله كرت من المرم مَنْ الله كار فرمان الله كرت من ا

<sup>2536-</sup>احرجية مسلم في الركاة، باب ما انفق العيد من مال مولان (العديث 82) بمعناه، و (83) . و احرجه ابن ماجه في المعارات بالله للمندان يمطي و يتصدق (الحديث 2297) بنعاه . تحمة الإشراف (10899) .

<sup>2537-</sup>احرجه البخاري في الزكاة، صدقة العيد والحديث 1445)، و في الادب، بات كل معروف صدقة والحديث 6022) . و احرحه سنة في الركاة، باب بيان أن أسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (الحديث 55) . تحمة الاشر ف (9087) .

مرسلمان پرمدد کرنالازم ہے مرض کی گئ: آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی کوصد قد کرنے کے لیے کوئی چیز میں ملتی؟ نی اکرم سائی کا اور اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے عرض کی آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی فخض اپنا نہ کر سکے نبی اگرم سکے تو نبی اگرم سکے تو نبی اگرم سکے تو نبی اگرم سکے نبی اگرم منافی تا ہے کہ کیا خیال ہے اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے نبی اگرم منافی تا ہے کہ دو مرائی کرنے ہے وہ اسکے ایک صدقہ ہوگا۔

شرح

#### باب صَدَقَةِ الْمَرُاةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.

یہ باب ہے کہ عورت کا انبے شوہر کے گھر میں سے کوئی چیز صدقہ کرنا

2538 – ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا تَصَدَّقَتِ عَمْ مَا لِيَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا تَصَدَّقَتِ عَمْ مَا يَنْ مَلُ وَلِا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا مِنْ الْجَرِ صَاحِبِهِ شَيْنًا لِلزَّوْج بِمَا كَسَبٌ وَلَهَا بِمَا الْفَقَتُ" .

ه اكترم الله المراكب المرم المنظم المرم المنظم كاليفر مان الله المركب من المرم المنظم كاليفر مان الله المركب الم

جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھرے کوئی چیز صدقہ کرتی ہے تو اس عوزت کوا جرماتا ہے اور اس کی ما نشراس کے شوہر کو بھی اجرماتا ہے خزا نجی کا بھی یہی تھم ہے اور ان ووٹوں میں ہے کی ایک کے اجرمیں اپنے ساتھی کے اجرکی وجہ ہے کوئی کی تہیں ہوتی 2538 -اسوجہ النور مدی فی الرکاۃ، باب فی منفقة المواہ من بیت زوجہا (العدیث 671) ۔ تعدفة الانشراب (16154) ۔ ے شوہر کو کمانے کا اجر ملی ہے اور جورت کو جے کرنے کا اجر ملی ہے۔

باب عَطِيّةِ الْمَرُآةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا -

یہ باب ہے کہ درت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز عطیہ دینا

يَدُ \* وَكُورُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَلْ عَمْرِهِ وَالْ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْمُحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَلْ عَمْرِهِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً فَامَ خَطِيبًا بَنِ شُعْيَبٍ آنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةً فَامَ خَطِيبًا بَنِ شُعْيَةٍ "لَا يَجُوزُ لامُورَاهٍ عَطِيبًة إلَّا يِاذُنِ زَوْجِهَا" . مُخْتَصَر .

مسی بھی عورت کے لیے اپنے شو ہرکی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ دینا جائز نہیں ہے۔ (امام نسائی میسید بیان کرتے ہیں:) میروایت مختصر ہے۔

ثرح

آئے ملی اللہ نظیہ وسلم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر کی اجازت کے بغیران چیزوں کوخرج کرنا جائز نہیں ہے جو
کھانے ہے کم تر درجہ کی ہیں تو کھانا خرج کرنا کیے درست ہوگا، جب کہ یہ افغان ترین چیز ہے۔ بظاہراس صدیت میں اوراس
پارے میں ذکر کی گئی گزشتہ احادیث میں تعارض نظر آتا ہے لیکن ان احادیث کی تشریحات اگر سامنے ہوں تو پھرکوئی تعارض نظر
نہیں آئے گا کیونکہ ان تشریحات کے ذریعے احادیث میں تنظیق بیان کردی گئی ہے۔

## باب فَصْلِ الصَّدَقَةِ .

#### یہ باب صدقہ کرنے کی فضیلت میں ہے

2540 - أخُبَرَنَا أَبُو دَاؤُدَ قَالَ حَدَّفُنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ آبُواْ عَوَانَةَ عَنُ لِرَاسُ عَنْ عَامِرِ عَنُ مَّسُرُوْقِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ آزُواجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْنَمَعْنَ عِنْدَهُ فَقُلُنَّ آيَّتُ بِكَ أَسْرُغُ لَكُوفًا فَقُالَ "أَطُولُكُنَّ يَدُّا" . فَا خَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذُرَعْنَهَا فَكَانَتُ سَوْدَةُ ٱسْرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوقًا فَكَانَتُ اطُولُهُنَّ يَدُا فَكَانَتُ الْوَلَهُنَ يَدُا فَكَانَتُ الْوَلَهُنَّ يَدُا فَكَانَتُ الْوَلَهُنَّ يَدُا فَكَانَتُ الْوَلَهُنَ يَدُو عَنَهَا فَكَانَتُ اللَّهُ عَلَى يَذُرَعُنَهَا فَكَانَتُ الْوَلَهُنَ يَدُا اللَّهُ عَنُونَ الطَّلَقَةِ .

2540-احرجه البحاري في الزكاة، باب (المعديث 1420) . تحفة الإشراف (17619) .

زیدہ کہا ہے' تو ان از واج نے لکڑی کے ایک گڑے کے ذریعے اپنے ہاتھوں کی بیائش شروع کی تو سیدہ سودہ بی بخفا کے بارے میں بیاندازہ ہوا کہ وہ سب سے پہلے نبی اکرم مُؤُنِّنِ اسے جاملیں گی کیونکہ ان کا ہاتھ سب نے ایدہ لمباتھا۔ (راوی کہتے میں: حالانکہ نبی اکرم مُؤنِّنِیْم کی مراد) بکٹرت صدقہ کرناتھی۔

شرح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کرنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر مجی سونا ہوتا تو مجھے سے گوارا نہ ہوتا کہ تین را تی گزر جا تیں اور وہ تمام سوتا یا اس کا کچھے حصہ علاوہ بقدر ادائے قرض کے میرے پاس موجو در ہتا۔ (بناری منتلو ۃ الساع، جند دوم، رقم الحدیث، 357)

مطلب ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میرے لئے سب نے زیادہ پندیدہ بات ہے ہوتی کہ بس تمام سونا تمن دات کے اندراندر ہی لوگوں بیس تقسیم کر دیتا ،اس میں ہے اپنے پاس کچھ بھی شدر کھتا ہاں اتنا سونا ضرور بچالیت جس سے بیں ابنا قرض اوا کرسکنا کیونکہ قرض اوا کر تاصد قد ہے مقدم ہے۔ اس اور تاکہ گرای ہے جہاں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی انتہ کی سخاوت نیاضی کا وصف سامنے آتا ہے وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جولوگ اپنے مال وزر کی خیرات نکا لئے بیں اللہ کی داوہ میں خرج کرتے ہیں اور اپنی کی مسلم کراتے ہیں۔ مثلاً عالیثان بلائم کس مناتے ہیں کوشیاں بیس اللہ کی دوسر آ سائش وزندگی کے لئے بہتی شامال خرج کرتے ہیں۔ مثلاً عالیثان بلائم کس موری کے حقوق تی دوسر آ سائش وزندگی کے لئے بہتی شامال خرج کرتے ہیں محران کے اوپر دوسر بے لوگوں کے حقوق تی بوتے ہیں وہ ان کے حقوق کی اور پہند بیدہ بات ہوتے ہیں وہ ان کے حقوق کی اوا کیگی تو کیا کرتے ان کی طرف ان کا دھیان ہجی کبھی نہیں جاتا تو یہ کوئی انچی اور پہند بیدہ بات نہیں ہے بلکہ شری طور پر انتبائی غلط ہے۔ شریعت واخلاق ہی نہیں بلکہ محض مقل ووائش اور انسانی ہمدردی کے نظر نے بھی کیا اور انسانی ہمدردی کے نظر نظر ہے بھی کیا اور کے ہوئے ہو کہ موری کا پٹلا بمن کرائی تجوریاں بھرے بیٹھا ہوا ہے مصرف مال وزر کے اور اور کے ہو۔

اور سونے چاندی کے فزانے جمع کئے گرایک دومرافخض اس کے آتھوں کے سامنے نان جویں کے لئے بھی مختاج ہواور
اس کی جوری کا مند نہ کھلے، ایک فریب بھوک وافلاس کے مارے دم تو ڈرہا ہو گراس کے اندراتی بھی ہمدروی نہ ہو کہ اس فریب
کو کھانا کھلا کراس کی زندگی کے چراخ کو بچھنے سے بچائے؟ جی ہاں! آج کے اس دور میں بھی جب کہ سوشلزم ، مساوات اور
انسانی بی کی چارگی و ہمدردی کے نعرے ہمہ وفت فیضا میں کو نیجے رہتے ہیں کوئ نہیں دیکھتا کہ مال وزر کے بندے اپنی اونیٰ سی
فزائش کے لئے جوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔

ا پنی دنیاوی آسائش دراحت کی خاطر مال وزر کے تنتے بچھا دیتے ہیں گر جب بھوک و بیاس سے بلکتا کوئی انہیں جیسا ان کے آگے ہاتھ بھیلاتا ہے تو ان کی جبین پر بل پڑ جاتے ہیں اور ان کے مند سے نفرت و حقادت کے الفاظ المبلنے لگتے ہیں وہ شقی القلب یہ بیس سوچتے کہ اگر معاملہ برتکس ہوتا تو ان کے جذبات واحساسات کیا ہوتے؟ لہٰذا جنگ زرگری کے موجودہ دور میں مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ بوری انسانی برادری کے لئے بیار شادگرامی ایک دعوت ممل اور مینارہ نور ہے۔

# باب أَي الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ -

يه باب ب كه كون ساصدقه زياده فضيلت ركها ؟

تَنْ مَنْ مُرَدُنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْفَعْفَاعِ عَنُ أَبِي 2541 - آخبَرَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْفَعْفَاعِ عَنُ أَبِي 2541 - آخبَرَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّنَا وَكُيْعٌ فَالَ "اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

2542 - اَخُبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَذَنَا يَحْنَى قَالَ حَذَنَا عَمُرُو بُنُ عُنُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسى بُنَ طَلُحِهِ وَمَلَمَ "اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ طَهْرِ طَلُحَةَ اَنَ حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ حَذَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ طَهْرِ طَلُحَةَ اَنَ حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ حَذَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ طَهْرِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ طَهْرِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُ الْعُلْمَ وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ " .

و ارشادفرمایا عن المنظر دایت کرتے ہیں: می اکرم فالقیل نے ارشادفرمایا ہے:

سب سے بہترین مدقہ وہ ہے کرنے کے بعد آ دی تک دست نہ ہواوراو پر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے زیادہ بہر ہوتا ہے اورتم اپنے زیر کفالت پرخرچ کرنے ہے آغاز کرو۔

و 2543 - اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَانَا يُؤنسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 2543 - اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَانَا يُؤنسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَيْرُ الصَّدَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَيْرُ الصَّدَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَيْرُ الصَّدَلُهُ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى وَابْدَا بِمَنْ نَعُولُ".

شه ابو بريره التأوروايت كرت بين: في اكرم التي في ارشاد فرمايا ب

مب سے بہترین صدقہ وہ ہے جے کرنے کے بعد آ دمی تک دست ند ہوجائے اور تم اینے زیر کفالت پر فرج کرنے ا

آ عَارُكُود. وحرجه البخاري في الزكاة، باب فضل صدقة الشجيع الصحيح (الحديث 1419)، و في الوصايا، باب الصدقة عد الموت الحديث 254) و في الوصايا، باب الصدقة عد الموت الحديث 2748) و احرجه صلم في الركاة، باب ببان ان افصل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (الحديث 92 و 93) . و احرجه في الوصايا، الله على كراهية الاصرار في الوصية (الحديث 3613) و احرجه النسائي في الوصايا، الكراهية في تاحير الوصية (الحديث 3613 معه الإشراف (14900) .

2542-احرجـه مسلم في الركاة، باب باين ان الهد العليا حير من اليد السفلي و ان اليد العليا هي المسفقة و ان السفلي هي الاحداد و مدينة . 95 . تحقة الاشراف (3435) .

2543-احرجه المحاري في الركاة، باب لا صدقة الاعن طهر غي (الحديث 1426) . تحفة الاشراف (13340)

会会 حضرت ابومسعود العدارى النَّدُوني اكرم مَنْ النَّيْمُ كايد فرمان لقل كرت بين:

جب كوئى محض اپى يوى پرخرى كرتا ب وه اس ك ذريع تواب كى أميدر كما ب تويد چزاس كے ليے صدقد شار مو

2545 - آخُبَرَنَا فُتَبَهُ قَالَ حَدَّنَا اللَّهِ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آعْنَقَ رَجُلَّ مِنْ يَنِى عُذَرَةً عَبُدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "آلَكَ مَالٌ غَبُرُهُ". قَالَ لا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ مَبْ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِشَمَانِمِاتَةٍ دِرُهَمٍ فَجَآءً بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ يَّشُورِيهِ مِيْنَ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِشَمَانِمِاتَةٍ دِرُهَمٍ فَجَآءً بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَفَعَهَا اللهِ ثُمَّ قَالَ "ابْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا فَإِنْ فَصَلَ شَيْءٌ فَلا مَعْلِكَ فَإِنْ فَصَلَ صَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا اللهِ ثُمَ قَالَ "ابْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا فَإِنْ فَصَلَ شَيْءً فَلا مُعْلِكَ فَإِنْ فَصَلَ مَنْ ذِي قَرَايَتِكَ فَإِنْ فَصَلَ شَيْءً فَهَا كَذَا وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيُكَ وَعَنْ يَمِينِكَ فَعَلْ اللهِ الْعَدَوِيُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا اللهِ فَعْلَ عَنْ إِنْ فَصَلَ عَنْ ذِي قَرَايَتِكَ فَإِنْ فَصَلَ عَنْ ذِي قَرَايَتِكَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>2544-</sup>احرب البحاري في الايمان باب ما جاء ان الاعمال بالنية و الحبية و لكل امرىء ما نوى (الحديث 55)، و في المعاري، باب 12. (الحديث 4006) بسحره، و في المعان، باب فضل المفقة على الاهل (الحديث 5351) . و احرجه مسلم في الزكاة، باب فضل المفقة المسدقة على الاقريس و الروج و الاولاد و الوالدين و لو كانوا مشركين (الحديث 48) . و احرجه الترمذي في الر و الصلة، باب ما جاء في المفقة على القريد والحديث 323) . تحمد الاشراف المفقة على القريد والحديث 323) . تحمد الاشراف (1966) . و احرجه النسائي في عشرة النساء من الكرى، ثواب الفقة على القريد والحديث 323) . تحمد الاشراف

<sup>2545-</sup>احرحه مسلم في الركمة، باب الابتداء في الفقة بالنفس ثم اهله ثم القرابة (الحديث 41)، و في الايسمان، باب حواز بيع المدير (الحديث 259) محصراً . و احرحه المسائي في البيوع، بيع المدير (الحديث 4666) . تجعة الاشراف (2922) .

## باب صَدَقَةِ الْبَخِيْلِ .

## یہ باب بخیل مخص کے صدقہ کرنے کے بیان ہیں ہے

2546 – آخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَاوُسِ فَالَ سَمِعْتُ ابَا هُورَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ مَنَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَنُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ اَوْ جُنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِّنْ لَدُنْ ثُدِينِمَا وَسَلَّمَ "إِنَّ مَنَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَنُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ اَوْ جُنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِّنْ لَدُنْ ثُدِينِمَا وَسَلَّمَ "إِنَّ مَنَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَنُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَنَانِ اَوْ جُنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِّنْ لَدُنْ ثُدِينِمَا إِلَى تَوافِيهِمَا فَالِهُ مُولَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْفِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُؤْمِنِهُا فَلَازُعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُوسِعُهَا خَتْى اخْذَتُهُ بِعَرْقُوتِهِ اَوْ بِرَفَيْتِهِ" . يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُوسِعُهَا فَلَاتَنْسِعُ . قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةً يُشِبُرُ بِيدِه وَهُو يُعَلِي وَسَلّمَ بُوسِعُهَا فَلَاتَنْسِعُ . قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةً يُشِبُرُ بِيدِه وَهُو لَيْعَهُا وَلَا تَنَوسَعُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُوسِعُهَا فَلَاتَسِعُ . قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةً يُشِبُرُ بِيدِه وَهُو لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُوسِعُهَا فَلَا تَنُوسَ مَنْ اللّهُ مُرَدِّقَ يُشِبُرُ بِيدِه وَهُو لَيْنَ عَلَى اللّهُ مَنْ مَا وَلا تَنَوسَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَنُوسَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَنُوسُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

خرج کرنے والے صدقہ کرنے والے کی مثال اور تجوی فخص کی مثال ان دو آ دمیوں کی طرح ہے جن پر دو بتے ہوتے ہیں یا لو ہے کی دوزر ہیں ہوتی ہیں جو ان کے سنے سے لے کر سنے کے اوپر موجود ہڈی تک ہوتی ہیں جب خرج کرنے والافخص خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کشادہ ہو جاتی ہے یا دہ پھیل جاتی (اور لنگ کر) اس کے پاؤل تک پہنے جاتی ہا ور اس کا کوئی نشان بھی نہیں پڑتا کیکن جب تجوی فخص خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سکر جاتی ہے اور ہر صلقہ اپنی جگہ پر سمت ہا کا کوئی نشان بھی نہیں پڑتا کیکن جب تجوی فخص خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سکر جاتی ہے اور ہر صلقہ اپنی جگہ پر سمت ہا کہ بیاں تک کہوہ ذرہ اس کے سینے کی اوپر والی ہڈی کو یا اس کی گرون کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ٹرمائے ہیں: میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ انہوں نے (بیخی حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ نے) ہی اکرم مُنْ آئیز کم کو دیکھا کہ آپ (اشارہ کے ذریعے بیرکر کے دکھارے تھے) کہ وہ مخص اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے کئین وہ کمتی منبیں ہے۔

طاؤی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابوہریرہ نگاٹھ کودیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرکے دکھایا کہ وہ فض اے محولنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ محلی نہیں ہے۔

2547 - آخبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّنَا عَفَانُ قَالَ حَلَّنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَثَلُ الْبَخِيُلِ وَالْمُتَصَلِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُتَانِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَلِقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُتَانِ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَلِقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُتَانِ اللهِ عَنْ آبِي هُرَوْرَالِهِ وَعَرَوْرَالِعِدَيث 2595 - اخرجه المحاري في الله الله على الركاة بالله الله على الركاة بالله الله على الركاة بالله الله على الركاة بالله الله على المعالى والمحال (75)، تحفة الإشراف (75)، وهذه الإشراف (75) .

-2547-احرجه المحاري في الزكاة، باب مثل المتصدق و المحيل (الحديث 1443)، و في المهاد، باب ما قبل في درع المي صلى الدعبه وسلم و القميص في الحوب (الحديث 77). تحنة الاشراف وسلم و القميص في الحوب (الحديث 77). تحنة الاشراف (13520).

مِنُ حَدِيدٍ قَدِ اصَّطَرَّتُ أَيَّدِبَهُمَا إِلَى تَرَاقِيُهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتُ عَلَيْهِ حَتَى تُعَقِّى آثَرَهُ وَكُلَّمَا هَبَمَّ الْبَحِيْلُ بِصَدَقَةٍ تَقَبَّضَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِيَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيْهِ". وَسَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "فَيَجْتَهِدُ آنْ يُوسِّعَهَا فَلَاتَتَسِعُ".

金金 حضرت ابو بريره جائز "ني اكرم الأفيام كايدفرمان فقل كرتے بين:

بخل کرنے والے شخص اور صدقہ کرنے والے شخص کی مثال دوا ہے آ دمیوں کی طرح ہے جن کے جسم پرلوہ کی دوزر ہیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھان کے سینے کی او پر والی ہڑی تک جکڑے ہوتے ہیں جب صدقہ کرنے والا شخص صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ کھلی ہوجاتی ہے کیباں تک کہ اس کا نشان بھی (جسم پر) نظر نہیں آتا ہے اور جب بخیل شخص صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ کھلی ہوجاتی ہے کیباں تک کہ اس کا نشان بھی اور وہ سکڑ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ اس کی ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ سکڑ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ اس کی ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتے ہیں۔

(حضرت ابو ہریرہ مِنْ تَنْهُ بیان کرتے ہیں:) میں نے نبی اکرم مَنْ تَنْهُ کَو بیدارشادفر ماتے ہوئے سنا: وہ بخیل محض اے کھولنے کی کوشش کرتا ہے کیکن وہ معلی نہیں ہے۔

## باب الإحصاء فِي الصَّدَقَةِ.

### نیہ باب گنتی کر کے صدقہ دینے کے بیان میں ہے

2548 - أخَسَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّنِي اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا وَنَفَرٌ مِّنَ السَّمُ الْجَدِينُ وَالْانْصَارِ فَارْسَلْنَا رَجُلًا إلى عَآئِشَة لِيَسْتَأْذِنَ فَدَحَلْنَا عَلَيْهَا قَالَتُ دَحَلَ عَلَى سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي السُّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ قُلْ يَعْفُونُ بِهِ فَنَظُرْتُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرْتُ لَهُ بِشَىءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظُرْتُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ فُلْ يَعْفُونُ إِلَا يَعْفُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لَا عَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُرُ مَ إِللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُولُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

السار سے ایک حضرت ابوا مدین بل بڑا تو بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم لوگ مجد میں بیٹے ہوئے سے بچھ مباجرین سے بچھ انسار سے ہم نے ایک شخص کوسیدہ عائشہ بڑا تھا کی خدمت میں بھیجا تا کہ وہ اُن سے (حارے اُن کے ہاں جانے کی) اجازت مائے (اجازت مل کئی) تو ہم اُن کے ہاں گئے والا شخص آیا نبی مرتبہ میرے ہاں کوئی مائے والا شخص آیا نبی اکرم ملک تی اُن کے ہاں موجود سے میں نے اُسے بچھ دینے کے لیے (خادمہ کو) کہا بچر میں نے وہ چیز منگوائی اور اُس کا جائزہ لیا (کہ خادمہ زیدہ قبی چیز تو نہیں وے دی ہے اُن کے میں نے اُسے بچھ دینے کے لیے (خادمہ کو) کہا بچر میں نے وہ چیز منگوائی اور اُس کا جائزہ لیا (کہ خادمہ زیدہ قبی چیز تو نہیں وے دی ہے) تو نبی اکرم منگر تی اُن کے ارشاو فرمایا: کیا تم سے چاہ رہی تھی کہ تہمارے گھر میں کوئی چیز تو نہیں وے دی ہے اور اُسے کے ارشاد فرمایا: کیا تم سے چاہ رہی تھی کہ تہمارے گھر میں کے جواب دیا: تی ہاں! تو نبی اکرم مناتی کے ارشاد

2548-الفرديه الكسائي \_ تسخة الإشراف (15923) .

قرمایا: اے عائشہ اتم کنتی کر کے (صدقہ نہ دینا) درنداللہ تعالی بھی گنتی کر کے تہمیں (اجرد ثواب) دے گا۔

العامة من المراد مدويه ورسال المستان والمستان عن المائة عن المائة عن السماء بسب المي المرائد عن المائة عن السماء بسب المي المرائد المر النِّيى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا "لَا تُخْصِى فَيُحْصِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ".

الله الله سيده اساء بنت ابو بكر يُنْ الجنابيان كرتى بين كه بي اكرم مَنْ الْيَقِيمُ فِي أَن سے فر ما يا تھا:

تم كنتى شكرنا ورندالله تعالى بهى تمهارے حوالے سے تنتی كرے گا-

2550 - آخيرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ اللهُ جُرَبُحِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبَادِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَاءً بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ اللَّهَا جَافَتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِي اللَّهِ لَهُمْ إِنَّ شَسَىءٌ إِلَّا مَا اَدْحَلَ عَلَى الزِّبَيْرُ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ فِي أَنْ اَرْضَحَ مِمَّا يُذْخِلُ عَلَى فَقَالَ "ارْضَخِي مَا اسْنَطَعُتْ وُلُا تُوكِي فَيُوكِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ".

الما الله سيده اساء بنت ابو بكر ين بخنابيان كرتى بيل كدده ني اكرم الماتين كاخدمت ميس حاضر بهوئيس اورعرض كي: اسالفه ے تی! میرے پاس مرف وی چر ہوتی ہے جو معزت زبیر التر مجھے لا کردیتے ہیں اگر میں اُس چر میں سے مدد کرد كرون تو مجهے كوئى كناه موكا؟ تو نى اكرم من لينظم نے فرمايا: جهال تك موسكتا ب صدقه كيا كرواورتم بندش نه كيا كروورندالله توالى ي تم پر بندش کرے گا۔

# باب الْقَلِيْلِ فِي الصَّدَقَةِ.

یہ باب تھوڑ اسا صدقہ کرنے کے بیان میں ہے

2551 - أَخْبَرَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحِلِّ عَنْ عَدِي بُنِ حَالِمٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمْرَةٍ".

الله الله حضريت عدى بن حاتم ولفظ أي اكرم فلفظ كابيفر مان فقل كرت بين الم جهتم سے بيخ كى كوشش كرو فواد كمير کے ایک جھے (یا نصف حجور) کے ذریعے کرو۔

2549-اخبرجمه المخاري في الزكاة، باب التحريض على الصفلة و الشفاعة فيها والحديث 1433)، و في الهبة، باب عبة المراة لبر زُومور عشقها إذا كان لها زوج (الحديث 2590) بنحوه و الحرجه مسلم في الركاة، باب لحث في الانفاق، و كراهية الاحصاء (الجديث 88، ا اخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبري، نفقة المراة من بيت زوجها و ذكر احتلاف ايوب و ابن جريج على ابن ابي مليكة في حديث اساء في ذلك (الحديث 312) . تحقة الاشراف (15748) .

2550-اخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة فيما استطاع (الحديث 1434) و احرجه مسلم في الركاة، باب الحث في الاعاق وكرهة الاحصاء (الحديث 89) . و اخرجه النسائي في عشرة النساء من الكيرى، مفقة المراة من بيت زوحها و ذكر احتلاف ايوب و اس جريع عن ابن ابي مليكة في حديث اسماء في ذلك (الحديث 311) . تحفة الاشراف (15714) .

١٠255١ - رجمه المحاري في الزكاة، باب الصدقة قبل الرد (الحديث ١٤١٦) منظولًا، و في المناقب، باب علامات الموقفي الاسلام (العديث 3595) مطرلًا . تحقة الاشراف (9874) . 2552 - أَنْبَأَنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ عَمُرَو بُنَ مُرَّةَ حَدَّنَهُمْ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجُهِم وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجُهِم وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ لَهُ تَعِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَالَدُ عَرَّاتٍ - ثُمُ قَالَ "اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ التَّمُرَةِ قَانُ لَمْ تَجِدُوا فَيِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ" .

شعبہ نای راوی نے یہ بات نقل کی ہے کہ نی اکرم نگاتیز آئے نئین مرتبہ ایسا کیا مجراآ پ مَکَاثِیْزَائے نے ارشاد فر مایا: جہنم ہے بیچنے کی کوشش کروخواونصف محجور کے ذریعے (ایسا کروایعنی اُسے صدقہ کردد) اورا گردو بھی نہیں ملتی تو انجھی بات ( کہہ کرجہنم ہے بیچنے کی کوشش کرو)۔

## باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ. به باب مدقد كرنے كى ترغيب دے بيں ہے

2553 - أخبرك المشافرة بن جويو يتحدث عن آينه قال مُدَّنَا حَالِدُ بن الْحَاوِثِ قَالَ حَدَّلَنَا شُعْبَهُ قَالَ وَ فَكُو عُولُ بَنُ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي صَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْفَاقِةِ فَدَخَلَ ثُمَّ حَرَجَ فَامَرَ بِاللهُ فَاذَنَ فَاقَامَ الصَّلاة فَصَلَى فَمْ حَطَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهَا رَبَّكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَالل

2553-احرحه مسلم في الركاة، باب الحث على الصدقة و لو بشق تمرة او كلمة طية و انها حجاب من الحاد (الحديث 69 و 70)، و في العلم، باب من سن مسة حسمة او سهنة و من دعا الى هذى او صلالة (الحديث 15م) محتصراً . و الحديث عند: ابن عاجه في المقدمة ، باب من سسة حسمة او مينة (الحديث 203) . تحفة الإشراف (3232) .

أَوْزَارِهِمْ شَيْنًا"

ا کو گوا این آس پروردگارے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا ہوائی جان کے ذریعے اسے آل اسے آل اسے آل اسے اور آس جان کے ذریعے اسے آل اسے جوڑا پیدا کیا ہے گیر اُن دونوں کے ذریعے مردول اور خواشن کو پھیلا دیا اُس اللہ سے ڈروجس کے نام کا واسط دے کرنم ایک دوسرے سے مانگتے ہواور صلاحی (کی فلاف درزی ہے بھی بچو) بے شک اللہ تعالی تمہارا تکہبان ہے تم اللہ تعالی سے اُدالا می مختص اُس چیز کا جائزہ لے جو اُس نے اپنے کل کے لیے آسے بھیجی ہے۔

(بيقرآن كالفاظ بين جس كامقصدية قاكم الوك صدقه وخيرات كرو)

( نبی اکرم مَلَاتِیَلِ نے فرمایا: ) ہر محض اپنا دینارا اپنا درہم اپنا کپڑا امحدم کا ایک صاع میں ایک صاع صدقہ کرے۔ (رادی کہتے ہیں: ) یہاں تک کہ نبی اکرم مُنَّاتِیَلِم نے فرمایا: اگر کوئی آ دھی تھجور (صدقہ کرسکتا ہے تو وہ یہ ہی کردے)۔

ایک انصارایک تھیلی لے کرآیا وہ اسے اُٹھائیں پارہا تھا' پھراس کے بعد کے بعد دیگر ہے لوگ مختلف چیزیں مانے گا یہاں تک کہ پیس نے وہاں انان اور کیڑوں کے دوڈ چیر دکھے لیے' یہاں تک کہ پیس نے نبی اکرم مُنافیز کی چیزہ مرک و(فرز کی وجہ سے ) مونے کی طرح چیکتے ہوئے دیکھا۔ نبی اکرم مُنافیز آنے نارش وفر مایا: جو محض اسلام میں اجھے طریقے کا آغاز کرے ا اُسے اس کا اجر ملے گا اور جو محض اُس طریقے پڑ مل کرے گا' اُس کا اجر بھی اُسے معے گا' صالا نکہ (اُن عمل کرنے والوں کے) ایر میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جو محض اسلام میں کسی غلط طریقے کا آغاز کرے گا تو اُس کا گناہ اُس محض پر ہوگا جو محض بجی اُل لا طریقے پڑ مل کرے گا' اُس کا گناہ بھی اُس فحض پر ہوگا حالا نکہ (اُس غلط طریقے پڑ مل کرنے والے لوگوں کے) گناہ میں کوئی۔

2554 - أَخْبَرَفَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى قَالَ حَذَّنَنَا عَالِدٌ قَالَ حَذَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّعْبَدِ بُي حَالِدٍ عَنْ عَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّعْبَدِ بُي حَالِدٍ عَنْ عَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "تَصَدَّقُوا فَإِنّهُ سَيَأتِى عَلَيْكُمُ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَنَّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "تَصَدَّقُوا فَإِنّهُ سَيَأتِى عَلَيْكُمُ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَنَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "تَصَدَّقُوا فَإِنّهُ سَيَأتِى عَلَيْكُم زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَنَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "تَصَدَّقُوا فَإِنّهُ سَيَأتِى عَلَيْكُم زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَنَّى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُم أَوْمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَنَالِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَالْمَانُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْفِقُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ ال

فَيَقُولُ الَّذِي يُعُطَاهَا لَوْ جِنْتَ بِهَا بِالأَمْسِ قَيِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَالا .

ه الله المنظمة المنظم

تم لوگ صدقہ کیا کرو کیونکہ عنقریب تم پرالیا زمانہ آئے گا کہ جب کوئی شخص اپنے صدیقے کی چیز لے کر جائے اور (جسے وہ چیز دینے کی کوشش کرے گا) وہ میہ کیے گا کہ اگر تم گذشتہ رات آتے تو ہی تم ہے وصول کر لیمانیکن آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

# باب الشَّفَاعَةِ فِي الصَّدَقَةِ.

یہ باب صدقہ کرنے میں سفارش کے بیان میں ہے

2555 – أَخْبَرَنَى آبُو بُرُدَةً بَنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا مُنْفِيَانُ قَالَ آخْبَرَنِى آبُو بُرُدَةً بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُرُدَةً عَنْ آبُو بُرُدَةً عَنْ آبِى بُرُدَةً عَنْ آبِى مُوسَى عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمَ قَالَ "اشْفَعُوا تُشَفَّعُوا وَيَقِيضِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا شَآءً".

و المعرب الوموي اشعري النوائي اكرم التي اكرم التي كاليه فرمان تقل كرت بين:

تم لوگ سفارش کیا کرو تنهاری سفارش قبول کی جائے گی الله تعالی این نبی کی زبانی جو جاہے نیملہ بیان کر دیتا

2558 – آخبَونَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِبُدٍ قَالَ آنْبَانَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ مُنَبِّهِ عَنُ آخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ النَّهِ عَنْ الْمُعْدَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ الرَّجُلَ لِيَسْاَلُنِي الشَّيْءَ فَامَنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ سُفْيَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوْا".

ش ابرسفيان الرسفيان المنظان المنظم كايفر مان العلام منطبي المرم المنظم كايفر مان العلى كرت بين:

بعض ادقات کوئی شخص مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور میں اُسے وہ نیس دیتا کیباں تک کہتم اُس کی سفارش کر وسیتے ہوئو تہمیں بھی اجر ملتا ہے۔

> نی اکرم مُنْ این نے بیاسی ارشادفر مایا ہے: تم سفارش کیا کرو ممہیں اجر حاصل ہوگا۔

2555-احرحه البحاري في الزكاة، باب التحريض على الصدقة و الشافعة فيها (الحديث 1432)، و في الادب، باب تعاول المو ميل بعصهم بعث (الحديث 6027)، و بناب قول الله تعالى (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها و من يشفع شفاعه مرئة يكن له كفل مها، و كال الله على كل شيء مقينا) (المحديث 6028)، و بناب في المشيئة و الارادة (الحديث 7476) . و اخرجه مسلم في الير و الصلة و الاداب، باب استجاب الشفاعة فيما ليس بحرام (الحديث 145) . و اخرجه ابو داؤد في الادب، باب في الشفاعة (الحديث 5131) . و احرجه البرمدي في العلم، باب ما جاء الدال على الخير كفاعله (الحديث 2672) . تحقة الاشراف (9036) .

2556-احرجه ابو داؤد في الأدب، باب في الشفاعة (الحديث 5132) . تحفة الاشراف (11447) .

## باب الإِخْتِيَالِ فِي الصَّلَقَةِ.

### یہ باب ہے کہ صدقہ کرنے میں برائی کا اظہار کرنا

بيرباب ب مد مد عدد عَدْ أَنْ الْمُ وَرَاعِي عَنْ يَنْ عَنْ يَعْدِي اللَّهِ وَاعْدَى عَنْ يَعْدِي اللَّهِ وَاعْدَى عَنْ يَعْدَى اللَّهِ وَاعْدَى عَنْ يَعْدَى اللَّهِ وَاعْدَى عَنْ يَعْدَى اللَّهِ وَاعْدَى عَنْ يَعْدَى اللَّهِ وَاعْدَى اللَّهِ وَاعْدَى اللَّهِ وَاعْدَى اللَّهِ وَاعْدَى اللَّهِ وَاعْدَى اللَّهُ وَاعْدَى اللّهُ وَاعْدَى اللَّهُ وَاعْدَى اللّهُ وَاعْدَى اللَّهُ وَاعْلَا اللَّهُ وَاعْلَا اللَّهُ وَاعْلَا اللَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ وَا على الله عل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَالَى مِنْ الْغُيلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَالَى مِنْ اللَّهُ عَالَى مِنْ الْغُيلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَالَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْغُيلَةِ عَمَا يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ مِنَ الْغُيرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُعِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُعِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالِهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى إِلَّا لِللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ يُبْخِصُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِبْبَةٍ وَالاِخْتِالُ الَّذِي يُحِبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ إِنْفُسِهِ عِنْدُ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالإِخْتِيَالِ الَّذِي يُبَغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُيَلاَّءُ فِي الْبَاطِلِ" ب

غیرت کی ایک متم وہ ہے جے اللہ تعالی پند کرتا ہے اور ایک تنم وہ ہے جے اللہ تعالی ناپند کرتا ہے برائی کے اظہار کی ایک تشم وہ ہے جے اللہ تعالی پیند کرتا ہے اور دومری تئم وہ ہے جے اللہ تعالیٰ ٹاپیند کرتا ہے جہاں تک اُس غیرت کا تعاق ہے جے اند تعالی پیند کرتا ہے تو وہ غیرت شک کے بارے میں ہاور جہاں تک اُس غیرت کا تعلق ہے جے القد تعالی ناپند کرتا ہے توا غیرت ایسی چیز کے بارے میں ہے جس میں شک ند ہو جہاں تک برائی کی اُس متم کا تعلق ہے جسے ابتد تعالی پند کرتا ہے اوال سے مراد وہ بڑائی کا اظہار ہے جو انسان اپن وات کے حوالے سے جنگ کے وقت کرتا ہے یا صدقہ کرنے کے وقت کرتا ہے جہال تک اُس بڑائی کے اظہار کا تعلق ہے جے اللہ تعالی ناپند کرتا ہے تو اس سے مراد باطل کا موں میں بڑائی کا اظہار ہے۔ ر یا کاری کے لئے صدقہ کرنے والے پروعید کا بیان

حصرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ قیامت کے دن پہلا آدایا جس پر (خلوص نبیت کوترک کردینے کا) تکم نگایا جائے گا وہ ہوگا جسے ( دنیا میں ) شہید کر دیا تھیا۔ چنا نمچہ ( میدان صر میں ) ا بیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کواپی ( دی ہوئی ) نعمتیں یاد ولائے گا جواسے یاد آ جا کیں گی۔ پھراللہ تعالیٰ اس سے فرائے ا كه تونے ان نعمتوں كے شكر ميں كيا كام كيا؟ لينى الله اسے اپن نعمتيں جمّا كر الزاماً فرمائے گا كہ تونے ان نعمتوں كے شكرانه يم كِ اعمال کیے؟ دہ کیے گامیں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے کیونکہ تو اس لئے زنہ كه تجھے بہادر كہا جائے چنانچہ تجھے (بہادر كہا گيا)ادر تيرااصل مقعد گلوق ہے حاصل ہوا اب جھ ہے كيا چاہتا ہے، پر كم ا جائے گا کہ اے منہ کے بل تھینچا جائے ، یہاں تک کہ اے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر (دوسرا)وہ آ دمی ہوگا جس نے م حاصل كيا، دوسرول كوتعليم دى اور قرآن كوير ها چنانج رائير كي (الله ك حضور من ) لايا جائے گا، الله تعالى اس كو (ائي عط ك

<sup>2557-</sup>اخرجه ابو داؤد في الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب (الحديث 2659) . تجعة الإشراف (3174) .

ہوئی) نعتیں بادرالائے گا جوات یادا جا کمی گی۔

پھرالتہ بو جھے گا کہ تو نے ان فیتوں کے شکر میں کیا اٹال کے؟ وہ کہا میں نے علم عاصل کی اور دو مرول کو سکی یا اور
تیرے بی سے قرآن ان پڑھا اللہ تعالیٰ قرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے قوعلم محض اس لئے حاصل کیا تھ تا کہ تجھے یہ لم کہا جہ نے اور
قرآن اس لئے پڑھا تھا تا کہ تھے لوگ قاری کہیں، چنانچہ تھے (عالم وقاری) کہا گیا۔ پھرتھم دیا جائے گا کہ اے منہ کے بل
کھیٹا جائے یہ س تک کہ اے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر (تیمرا) دہ آ دئی ہوگا جس کو بلند نے (معیشت میں) وسعت
وی اور ہرتم کا مال عط فر ، یا۔ اس کو بھی اللہ کے حضور میں لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو (اپنی عطاکی ہوئی) نعتیں یا دول نے گا جو
نے یاد ، جا کہیں گی ۔ پھراللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے ان فعتوں کے شکر میں کیا اٹال کئے؟ وہ کے گا میں نے کو کی ایک راہ
نہیں چھوڑی جس میں تو فرج کرنا ہو اور تیمری فوشتو دی کے لئے میں اس میں فرج نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ فر ، نے گا تو جھوٹا
جائے یہ ں تک کہا ہے گا تا کہ تھے (گی) کہا جائے اور تھے (گی) کہا گیا۔ پھر تھم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا

منال میں نیت کا کیا درجہ ہے؟ اور خلوص کی کئی مغرورت ہے؟ اس حدیث ہے بخو نی واضح ہوتا ہے بند و کتنا ہوئے ہوا عمل خیر کرے ، بوری سے بوری نیکن کر والے لیکن اگر اس کی نیت بخیر نیس ہے تو اس کا دوائل کس کا م نیس آئے گی القد تق لی کو وہ کٹس پیند ہے جس میں صفح الند تعالی کی خوشنو دی اور اس کی رضا کی نیت ہوا ور جذبہ اطاعت ضوص سے بھر پور ہو، ور نہ جو مجھی میں بغیر خلاص اور بغیر نیت خبر کیا جائے گا چاہے دہ کتنا ہی شخیم عمل کیوں نہ ہو بارگا والو بیت سے تھرا دیا جائے گا اور اس پر کوئی مفید نتیجہ مرتب نویں ہوگا بلکہ الزا اللہ تعالی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔

2558 - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنَّ قَتَادَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ هَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ وَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ "كُنُوا وَنَصَدَّفُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَعْلَلُهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ "كُنُوا وَنَصَدَّفُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَعْلَلُه "كُنُوا وَنَصَدَّفُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَعْلَلُه "كُنُوا وَنَصَدَّفُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَعْلَلُه".

ارثاد کرد بن شعیب این والد کے حوالے ہے این دادا کا یہ بیان قل کرتے ہیں: ہی اکرم اللہ اسے والد کے حوالے ہے این دارثاد فرون ہے:

تم کھاؤ بھی صدقہ بھی کرواور پہنو بھی کیکن اسراف نہ کرواور پڑائی کا اظہار نہ کرو۔

باب أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِاِذُنِ مَوْلاًهُ .

يه باب ے كه جب كوئى خزائجى اسے آتا كى اجازت سے كوئى چيز صدقد كرے تو أس كا اجر

2559 - أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بَنُ الْهَيْشَمِ بَنِ عُثْمَانَ قَالَ حَكَثْنَا عَبُدُ الرَّخْمِنِ بُنُ مَهْدِي قَالَ حَكَثْنَا مُهُدَانُ عَلُ مُوسِنَى عَبُدُ اللهِ مِنْ الْهُومِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ "الْهُوْمِنُ لِمُؤْمِنَ لِمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ "الْهُومِنُ لِمُؤْمِنَ لِمُؤْمِنِ لِمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ "الْهُومِنُ لِمُؤْمِنَ لِمُؤْمِنِ لِمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ "الْهُومِنُ لِمُؤْمِنَ لِمُؤْمِنِ لِمُؤْمِنَ وَمَلَمَ "اللهُ مَا لمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کَالْبُنیَانِ یَشُدُّ بَعُضُهُ بَعُضًا " وَقَالَ "الْحَاذِنُ الْآعِینُ الَّذِی یُعْطِی مَا اُمِوَ بِهِ طَیْبًا بِهَا نَفْسُهُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَیْنِ " کَالْبُنیَانِ یَشُدُّ بَعُضُهُ بَعُضًا " وَقَالَ "الْحَاذِنُ الْآعِینُ الَّذِی یُعْطِی مَا اُمِوَ بِهِ طَیْبًا بِهَا نَفْسُهُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَیْنِ " کَالُکُ مَرَ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَارِ الْحَادِ الْحَادُ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادُ الْحَادُ الْحَادُ الْحَادِ الْحَادُ الْحَادُ الْحَادُ الْحَدُو الْحَادِ الْحَادِ الْحَدِ الْحَدُو الْحَدَادُ الْحَدُولِ مُن مَا الْحَدُولُ مِنْ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ مُن مَا الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُالُ الْحَدُولُ الْحُدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحُدُولُ الْحَدُولُ الْحُدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُ الْمُعَادُ الْحَدُولُ الْحَدُ الْمُعَادُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُ الْمُعَادُ الْحَدُولُ الْحَ

## باب الْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ .

یہ باب خفید طور پرصدقہ دیے میں نے

2560 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَذَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَحِيوِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْجَاهِرُ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةً عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ".

الله الله معزت عقبه بن عامر ولا تنزيان كرت بين: في أكرم من النظام في بيات ارشادفر ما لى ب:

بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا اعلانہ طور پر معدقہ کرنے والے کی ماند ہے اور پست آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا خنید طور پر صدقہ کرنے والے کی ماند ہے۔ تلاوت کرنے والا خنید طور پر صدقہ کرنے والے کی ماند ہے۔

# باب الْمَنَّانِ بِمَا اَعْظِي .

یہ باب چھدے کراحمان جمائے والے کے بیان میں ہے

2561 - أخُبَرنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَذَنّنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَذَنّنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ مَسَلِم بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثُهُ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ يَسَادٍ عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثُهُ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ إِللهُ عَزَ وَجَلَّ إِللهُ عَنْ اللهُ عَزَ وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

2559- احبرجه البخاري في الزكاف باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبه غير مفسد (الحديث 1438)، و في الاجارة، باب استنجار الرحل الصالح (الحديث 2260)، و في الاجارة، باب استنجار الرحل الصالح (الحديث 2369)، و في الوكاف باب اجر الصالح (الحديث 2319) . و اخرجه مسلم في الركاف باب اجر الحارى الامين و المراة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي (الحديث 79) . و احرجه ابو داؤد في الركاف باب احر الحارى (الحديث 1684) . تحقة الإشراف (9038) .

. 2560-نقدم (الحديث 1662) .

2561-انفرديه النسائي . تحفة الاشراف (6767) .

الله الله الله بن عبدالله الله عن والد كے حوالے سے بى اكرم فَلْ الله كا بيفر مان نقل كرتے ہيں: تين طرح كے لوگ ايسے بى كہ قيامت كے دن الله تعالى اُن كى طرف نظر رحمت نہيں كرے كا: والدين كا نافر مان شخص مردوں كے ساتھ مشابہت اختيار كرنے والى مورت اور ديوث۔

تين تتم كے لوگ جنت ميں داخل نبيل مول مے: والدين كا تافر مان عادى شرابى اور بجھ دے كراحسان جمانے والا۔

2562 - أخبرنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُدْدِكِ عَنْ آبِي ذُرِّعَةَ بْنِ الْمُعْدِو بُنِ جَوِيْرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ آبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ عَنِ النَّهِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ". فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَّ يَوْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّمِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ". فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ خَرِيمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْمَعْدَةُ بِالْحَلِقِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنَّانُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنَاقُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُنَاقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنَاقُ لُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنَاقُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنَاقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

金会 حصرت ابوذر عفارى خائز بى اكرم تَأْتَرُكُم كاية فرمان نقل كرتے بين:

تین (تشم کے) لوگوں کے ساتھ اللہ تغالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا' اُن کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا' اُن کا تزکیز نہیں کرے گا اور اُن لوگوں کو در دیتا ک عذاب ہوگا۔

پھر نی اکرم منگافیڈ کم نے قرآن کی آیت تلادت کی تو اس پر حضرت ابو ذر ڈکٹرڈنے کہا: بیلوگ رسوا ہو گئے اور خسارے کا شکار ہو گئے کیدلوگ رسوا ہو گئے اور خسارے کا شکار ہو گئے۔

(نبی اکرم منافیق نے وضاحت کی اور فرمایا:) ایئے تہبند (کو تحفول سے بنچے) لئکانے والا مجموثی متم اٹھا کر اپنا سامان فروخت کرنے والا اور پچھوے کراحسان جمائے والا۔

2563 – آخْبَرَنَا بِشْرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَذَنَا غُنُدَرٌ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ الْآغْمَشُ - عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ عَنْ آبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثَةٌ لَا سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ عَنْ آبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنُظُرُ النَهِمْ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيُم الْمَنَانُ بِمَا اعْطَى وَالْمُسْبِلُ الْكَاذِبِ" . إِذَارَهُ وَالْمُنْقِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ" .

会会 حضرت الوذرغفارى ﴿ اللَّهُ رُوايت كرتے ہيں: ني اكرم مَنْ اللَّهِ الرَّاد فرمايا ب:

2562-احرجه مسلم في الإيمان، باب ببان غلظ تحريم اسبال الازار و المن بالعطية و تنفيق السلعة بالحلف و بيان الثلاثه الدي لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر البهم ولا يزكهم و لهم عذاب اليم والحديث 171) . واخرجه ابو داؤد في اللباس، باب ما جاء في اسبال الازار والحديث 4087 و 4088) . واحرجه السرائي في الركاة ، المحكوم في البيوع، باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا والحديث 1211) . و احرجه السرائي في الركاة ، السمال بما اعطى والحديث 2563)، و في البيوع، المعنفق السلعة بالحلف الكاذاب و والحديث 4470 و 4471)، في الزينة، السال الازار والمحديث 363)، و في النيوع، المعنفق السلعة بالحلف الكاذاب و والعديث 363) . و احرجه اس ماجه في والمحديث 363) . و احرجه اس ماجه في التحارات، باب ما جاء في كراهية الإيمان في الشراء و البيع والحديث 2208) . تحفة الاشراف (1909) .

2563-تقدم (الحديث 2562) .

تین طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا' اُن کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا' اُن کا طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا' اُن کا طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی مقال میں میں اُن کی محد دے کراحسان جمانے والا اسٹے تہذر کو کھنوں سے کے لئے ان کا اور جمعوثی تنم اٹھا کرایٹا مال فروخت کرنے والا۔

ثرن

يَّايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَيْكُمُ بِالْمَنُّ وَالْآذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَه رِثَاء النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَسَمَشَلُه كَسَمَّلُه كَسَمُّوا نِ عَلَيْهِ تُوَابٌ فَاصَابَه وَابِلْ فَتَوَكَه صَلْدًا لَا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَفْدِرُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَفْدِرُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ (١٣٠٣ ١٠ البقره)

اے ایمان والومت ضائع کروپی خیرات احسان رکھ کرادر زیادہ دے کراس مخص کی طرح جوخرج کرتا ہے اپنا ہالوگی کے دکھانے کو اور یفتین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پرسواس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پھر کہ اس پر پڑی ہے پکر مٹی پھر برسااس پر زور کر مینوتو کرچھوڑ اس کو بالکل صاف بچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے نواب اس چیز کا جوانہوں نے کمایا اور التّدنیس دکھا تا سیدھی راہ کافروں کو،

(۱) المنذر نے منی ک رحمہ اللہ تعالی علیہ ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا جوفض ( پیجھ) فرج کرتا ہے پھراں کے ساتھ احسان جمّا تا ہے یا اس فخص کو تکلیف بہنچا تا ہے جس کواس نے مال دیا تھا تو اس کا اجر ضائع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ احسان جمّا تا ہے بیا اللہ تعالیٰ نے اس کم مثال بیان فرمائی کہ جسے مثال ایک پھر کی ہے کہ جس پر مٹی ہواور اس کو زور دار بارش پہنچ جے تو اس پر مٹی کا ذرا بھی باتی نمی مثال بیان فرمائی کہ جسے مثال ایک پھر کی ہے کہ جس پر مٹی ہواور اس کو زور دار بارش پہنچ جے تو اس پر مٹی کا ذرا بھی باتی نمی رہے گا اس طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کے اجر کوختم فرما دیتے ہیں جو صدقہ دے کر بھی احسان جمّا تا ہے جسیا کہ بارش اس مُن کوفتم کردیتی ہے۔

(۲) ابن الی حاتم نے سدی رحمہ اللہ تعالی علیہ ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالی نے ایمان والون سے فرمایا کہ این الی حاتم ہوجا کی ہے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو ور نہ تمہارے صدقات باطل ہوجا کی مے جسے دیا کاری والا صدقہ باطل ہوجا تا ہے اور اس طرح وہ خص جو اپنے بال کولوگوں کے دکھاوے کے لیے فرج کرتا ہے، دیا کاری اس کے صدقہ کو لے جاتی ہے، جیسا کہ یہ بارش اس پھرے می کو لے جاتی ہے۔

(٣) احمد نے زہد میں عبداللہ بن الی ذکریار حمداللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ جھے یہ بات پنجی ہے کہ آدی اپنے مل می سے کسی چیز کے ساتھ ریا کاری کرتا ہے تو اس سے پہلے والا (عمل) بھی ضائع ہوجاتا ہے۔

(۳) این الی شیب، احمر، این المنذر، بیمی نے شعب میں الی سعید خدری رضی القدعنہ سے روایت کیا کہ رسول، مذسی النه علیہ وسلم نے فر مایا نہیں وافل ہوگا جنت میں احسان جمّانے والا ، عاتی کرنے والا ، بہشہ شراب پینے واما ، جادو پر ایمان لانے وسلا (بیمنی اس کو بی جائے والا) ، اور کا بمن (غیب کی خبریں بڑانے والا) ہے۔

نبن آ دی نظرر حم<u>ت سے محر</u>وم

(۵) المحر ارادر ما کم نے (اس کو مح کہا ہے) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبین آ دمی الیہ عبیں کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نبیس فرما کی محل ہے والدین کی نافرمانی کرنے واد ، ہمیشہ شراب پینے والا ، اور احسان جمّانے والا اور نبین آ دمی الیہ جی جنت میں داخل نہ ہوں مجابیح والدین کی نافرمانی کرنے والا ، دیوث اور وہ عورت جومردول کی اللہ عنائے۔

(۲) ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا کہ جنت میں احسان جنلانے والا داخل ند ہوگا مجھ پر یہ بات بھاری ہوئی یہاں تک کہ میں نے اللہ کی کتاب میں احسان جنلانے ذالے کے بارے میں پایالفظ آیت لا تبسط لوا صدقت کے بالمن والاذی .

#### احبان جمّا كرصدقه بإطل مت كرو

(2) ابن جریاورابن المندر نے عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک آ دمی جہاد کرتا ہے، چوری نہیں کرتا،

زنانیں کرتا، مال غلیمت میں خیانت نہیں کرتا، پھر بھی اس روزی کے ساتھ واپس نہیں لوشا جو کافی بموجائے اس سے پوچھا گیا ہے

کیوں ہوا؟ انہوں نے فرمایا ایک آ دمی اللہ کے راستہ میں نکتا ہے جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جس کا اس

پر فیصلہ ہوتا ہے تو وہ لعنت بھیجنا ہے اپ امام کو گالیاں ویتا ہے اور جہاد کے وقت پر فعنت کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس کے ساتھ

فروہ میں کہتی ہی نہ لوٹوں گا۔ بیاس پر گناہ ہے اور اس کے لیے (کوئی ثواب) نہیں ہے مثال اس نفقہ کی جواللہ کے راستہ میں

فروہ کرتا ہے پھراحسان جناتا ہے یا تکلیف پہنچا تا ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآ ان شریف میں بیان قرمائی لفظ آ بیت

فری کرتا ہے پھراحسان جناتا ہے یا تکلیف پہنچا تا ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآ ان شریف میں بیان قرمائی لفظ آ بیت

(۸) ابن جریر نے ، ابن المنذ ر، ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبا سے روایت کیا کہ صفوان سے مراد پھر ب(اور) لفظ آبیت فتر که صلدا ہے مراد ہے کہ اس کواس طرح کر دیا کہ اس پہریجھ کی باقی نہیں ہے۔

(۹) ائن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا کہ لفظ آیت کھٹل صفو ان میں مفوان سے مراد چان ہے لفظ آیت کھٹل صفو ان میں مفوان سے مراد چان ہے لفظ آیت کھٹل صفو ان لین اس کو اس طرح صاف کردیا کہ کوئی چیز اس پر باتی ندری ،ای طرح قیامت کے دن منافق کا حال ہوگا کہ اپنے دنیا میں اسے کی برقادرنہ ہوگا جو کچھاس نے دنیا میں کمایا تھا۔

(١٠)عبد بن حميد ، ابن افي حاتم في عكرمه رحمه الله تعالى عليه سه روايت كيا كه لفظ آيت و ابل سه مراد بارش ب\_

(۱۱) عبد بن حمیداورا بن جریر نے تمآوہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت و ابسل سے مرادشدید بارش ہے اور
یوہ مثال ہے جس کو انتد تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کے اعمال کے لیے بیان فر مائی۔ اور فر مایا لفظ آیت لا یہ قدر و ن علی
مدی مدما کسبو الیمن یہ کفارا عمل سے صاف ہوں گے جیے اس بارش نے اس پھرکو بالکل صاف کر دیا جیے وہ (پہلے ) تھا۔
مدی مدما کسبو الیمن میے حضرت این عمال رضی اللہ عنجما ہے روایت کیا کہ لفظ آیت فتر سکہ صلدا سے مراد ہے بارش نے

اس کوختک بنادیا جس پر بچھ بھی تبیں اگتا۔

(۱۳) اطستی نے اپنے مسائل میں مصرت ابن عماس منی اللہ عنبما ہے روایت کیا کہ ان سے ناقع بن از رق رحمہ اللہ تو ل ملیہ نے ان مفوان کے بارے میں ہوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے ابن عباس رضی اللہ عنمانے فر ایا کہ اس سے مراد صاف چکنا پھر ہے۔ عرض کیا کیا عرب کے لوگ اس معنی سے دانف ہیں فرمایا ہاں! کیا تو نے ادس بن تجر کا مقولہ بیس سنا:

على ظهر صفوان كأن متونه عللن بدهن يزلق المتنزلا

ترجمہ: زین پر میں سردار ہوں اور سردار کا بیٹا ہوں جس کے آباء کے لیے پھر کی طرح مضبوطی کی بزرگی ہے۔ پر انہوں نے عرض کیا جھے لفظ آیت صلدا کے بارے میں بتائے؟ فر مایا اس سے مراد بھی چکنا پھر ہے۔ عرض کیا کا مرب کے لوگ اس معنی ہے واقت ہیں؟ فرمایا ہاں! کیا تو نے ابوطالب کامقولہ ہیں سنا:

واني لقوم وابن قوم لها شم لا باء صدق مجلهم معقل صلد

ترجمہ: اور بلاشہ میں قبیلہ کا سردار ہوں اور ہائمی قبیلہ کا بیٹا ہوں ان کے آبا دَا جداد سے منے (اور) ان کی بزرگی بلند پراڑ کے پھر کی طرح بلند تھی۔ (تفیر در منٹور ، سورہ بقرہ ، بیروت)

#### احسان اورریا کاری کرنے والے کے صدیے کابیان

ر یا کار کی چونکہ نبیت ہی درست نبیس ہوتی اور نبیت ہی اصل نیج ہے۔ البندا ایسا نیج بار آ ورنبیس ہوسکتا۔ اس کی مثال الله تعالی نے یہ بیان فرمائی۔ جیسے ایک معاف بھنا سا بھر ہوجس پر تھوڑی کا ٹی پڑی ہو، اس میں وہ اپنانے ڈالٹا ہے اور جب بارش ہوآ ہے تو پانی مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے اور ج بھی اس مٹی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ لبذا اب پیداوار کیا ہوسکتی ہے؟ ریا کار کا درامل الله پراور روز آخرت پر بوری طرح ایمان عن بیس موتا و و تو لوگول کوخوش کرنے کے لیے بی ممل کرتا ہے الله تعالی کے بال اجرو الواب یانے کی اس کی نیت عی نیس ہوتی۔ چنائچے صدیث میں آیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنهکہتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے سا ہے کہ قیامت کے دن بہارا دل جس كا فيصله كيا جائے گا دہ ايك شہيد ہوگا۔اسے اللہ تعالی كے ہاں لايا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس كوا پی تعتیں جتلائے گا جن كارد اعتراف كرے كا۔ الله تعالى قرمائے كا: " تو پھرتم نے كيا عمل كيا ؟" وہ كيے كا: ميں تيرى راہ ميں لاتا رہا حتى كه شهيد ہو كيا. "الله تعالی فریائے گا: جھوٹ کہتے ہو۔ "تم تواس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تھے بہادر کہیں اور وہ دنیا میں کہلوا تھے۔ " بھراللہ فرشتوں کو تھم دے گا جواہے تھیٹتے ہوئے جہنم میں جانچینکیں گے۔ پھرایک اور مخص کولایا جائے گا جس نے دین کاعلم سیکھااورلوگوں کو سکھلا یا ادر قرآن پڑھتا تھا۔اللہ تعالیٰ اس پراپئی نعتیں جبلائے گا جن کا دہ اعتراف کرے گا۔ پھرالتہ تعالیٰ اے بوجھے گا. پھرآ نے کیا عمل کیا؟ وہ کیے گا۔ میں نے مجمع علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قر آن پڑھتا پڑھا تا رہا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جموت کئے ہو۔تم نے توعلم اس لیے سیکھ**اتھا کہ لوگ تخبے عالم کہیں اور قر آ**ن اس لیے پڑھتاتی کہ لوگ تخبے قاری کہیں اور تخبے دنیا ہی عام اور قاری کہا جا چکا۔ پھراللہ تعالی فرشتوں کو تھم دے گا جواسے تھیٹتے ہوئے دوزخ میں جا پھینکیں گے۔ بھرای اور تخص کوا ا جائے گا جے اللہ نے ہرتم کے اموال سے نوازا تھا۔ اللہ اسے اپن نعتیں جنلائے گاجن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ اس پوجھے گا: پھر تو نے کیا ممل کیا؟" وہ کے گا۔ میں نے ہراس راہ میں مال خرج کیا جس میں تو پہند کرتا تھا۔" اللہ تعالی فرمائے گا" جہوٹ کہتے ہوتم تو اس لیے خرج کرتے تھے کہ لوگ حمہیں تی کہیں اور وہ تم کو دنیا میں کہا جا چکا بجر فرشتوں کو تکم ہوگا جوائے تھیئے ہوئے جہنم میں جا بھینکیں گے۔ (مسلم برکتاب الدارة)

### باب رَدِّ السَّائِلِ .

یہ باب مائلنے والے کولوٹا دہیئے کے بیان میں ہے

2564 - اَخْبَرَنِى هَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَ مَعُنَّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ وَآنْبَانَا فُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيُّولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ "رُدُّوا السَّائِلَ عَنْ رَيُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ "رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ". فِي حَدِيْثِ هَارُوْنَ مُحْرَقِ .

این بجید انساری اپن دادی ترجوالے ہے بی اکرم کاریفر مان قل کرتے ہیں:

ایکنے والے کو ( کیجھ دے کر ) لوٹاؤ خواہ ایک گھر ہی ہو۔

ایک راوی نے بیدالفاظ قل کیے ہیں: جلا ہوا ( گھر ہی ہو)۔

م

ثرح

حضرت ام مجیدرض المدعنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! جب کوئی سائل میر بے درواز بے پر کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز ٹیس پاتی جواس کے ساتھ میں و بے دو؟ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اس کے ہاتھ میں پھے نہ بچھ دے دوخواہ وہ جلا ہوا گھر بی کیوں نہ ہو۔

(احمد وابودا دُو و تريّدي ومحكولة المصابح ، جلد دوم ورقم الحديث ، 377) .

ادرامام ترندی نے فرمایا ہے کہ بیصد بیٹ حسن سی ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وخیرات کے بارے میں بی تھم مویا بطور مبالغدار شاد فرمایا کہ سائل کو خافی ہاتھ واپس کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ میں پچھ نہ پچھ ضرور ویا جائے خواہ وہ کتنی حقیراور کم ترچیز کیوں نہ ہو۔

#### الله کے نام پرسوال کرنے والے کابیان

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بتلا وَں کہ الله کے خور کی با اعتبار مرتبہ کے بدترین مخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول الله! آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص جمل سے الله کے بدترین مخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول الله! آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص جمل سے الله کے بدترین میں اور وہ اس سوال کو پورانہ کرے۔ (احمد بسکاؤۃ المعاج ،جلد دوم ، رقم الحدیث ، 379)

2564-احرحه ابو داؤدفي الزكاة، باب حق السائل (الحديث 1667) . و احرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في حق السائل (الحديث 665) . و احرجه السائي في الركاة، تفسير المسكين (الحديث 2573) . تحفة الاشراف (18305) .

مطلب بیرے کدکوئی سائل کی مخص سے انتہ کے واسطے سے پاس طور سوال کرے کہ اللہ کے تام پر جمعے بو عطا کرواورای فرد سنن نسائی (جدرم) مطاب یہ ہے ادوں سائل کو میں اسے مست کے زور کے تمام لوگوں میں باانتہار مرتبہ کے برا ہے ہاں اگر سائل ستی ندہویا کے باوجود وہ فض سائل کو میں ندرے تو وہ اللہ کے زور کے تمام لوگوں میں باانتہار مرتبہ کے برا ہے بال اگر سائل می اور گنبگار ہو گاجب کے سائل اس کے مال کا متحق ہو نیز ہے کہ اس کے پاس انتامال ہوجواس کی ضرور بات سے زائد ہو۔ باب مَنْ يُسْالُ وَلَا يُعْطِى .

یہ باب ہے کہ جس تفص سے پچھ مانگا جائے اور وہ نہ دیے

ي: ﴿ وَمُعَمِّدُ بُنُ عَبِدِ الْآغَلَى قَالَ حَذَّنَا الْمُفَتَورُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلاً يَسْأَلُهُ مِنْ فَضَلٍ عِنْهُ فَهُمْنَكُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِي لَهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ شُجَاعَ الْحَرَعُ يَعَلَمُظُ فَضَلَهُ الَّذِي مَنَعٌ".

\* بنربن عيم ايخ دادا كروا لے ين اكرم كار فرمان الل كرتے إلى:

جب كوئى فخص البيئة قائے إلى آئے اور أس سے كوئى اليم چيز ماستے جو أس سے پاس اضافى پڑى موفى مواوراً قاأے وہ چیز نددے تو قیامت کے دن اُس آقا کے لیے ایک منجا سائب بلایا جائے گا'جوائی زبان اُس چیز پر پھیرے گا جواس فنس اے غلام کوئیں دی تی ۔

باب مَنْ سَالَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

یہ باب ہے کہ جو محص اللہ کے نام پر پچھ مائے (اُس کا تھم)

2586 - آخبَرِكَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَلَكَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَآعِيلُوهُ وَمَنْ سَآلَكُمْ بِاللَّهِ فَآعُطُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ فَآجِيرُوهُ وَمَنْ التي إلَيْكُمْ مَعْرُولًا فَكَالِمُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأتُمُوهُ".

نه اكرم سَالَةً إلى عرب عبد الله بن عمر الله المارة المارة عن المرم سَالَةً المارة المراسا وقر ما يا ب

جو من الله كے نام ير بناه مائلے تو أت بناه دواور جو تفس الله كے نام ير يجھ مائلے نو أے يجھ دو جو تحض الله كے ا حفاظت مائے تم اُسے حفاظت فراہم کرو جو تخص تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اُس کابدلہ دواور اگرتم بدلہ دینے کے لیا 2565-انفرديه النسائي . والحديث عند: النسائي في الزكاة، باب وجوب الزكاة (الحديث 2435)، و ابن ماجه في الحدود ، باب المرادع دينه (المحديث 2536) . تحقة الاشراف (11388) .

2566-احرجه أبو داؤد في المؤكاة، باب غطية من سال بالله (الحديث 1672)، و في الإدب، بساب في الرجل يستعبذ من الرجل (العدب ون (5) . تحمة الإشراف (7391) .

جزنہ پاؤتو تم اس کے لیے دعا کردو (ادراتی دعا کرو) جس ہے تہیں یقین ہوجائے کہتم نے اس کوبدلہ دے دیا ہے۔ شرح

ایک سبق آ موز واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ دھنرت اہام احمد رحمہ اللہ بازار مجے اور دہاں ہے انہوں نے پہر ماہان فریدا جے بنان جلال اٹھا کراحمہ کے ساتھ الن کے گھر لائے جب وہ گھر بیں واٹھل ہوئے تو ویکھا کہ وہاں روٹیاں ٹھنڈی ہوئے کے لئے کئی ہوئی رکھی تھیں ، حضرت اہام نے اپنے صاحبزادے کو تھم دیا کہ ایک روٹی بنان کو دے دیں، صاحبزادے نے جب بنان کو روٹی دی تو اہام احمد نے صاحبزادے ہے کہا کہ کوروٹی دی تو اہام احمد نے صاحبزادے ہے کہا کہ اب نان کے اور واپس چل دیے تو اہام احمد نے صاحبزادے ہے کہا کہ اب نان کے پاس جا وَاورانیس روٹی دے دوصاحبزادے نے باہر جاکر بنان کوروٹی دی تو انہوں نے نورا تبول کر لیا۔

انہیں بڑا تعجب ہوا کہ پہلے تو روئی لینے سے صاف انکار کر دیا اور اب فورا قبول کرلیا آخر ہے اجرا کیا ہے! انہوں نے حضرت اہم احمہ سے اس کا سبب لوچھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ بنان جب گھر جس داخل ہوئے تو انہوں نے کھانے کی ایک عمرہ چیز رکھی ہٹنا ضائے طبیعت بشری انہیں اس کی خواہش ہوئی اور دل میں اس کی طبع پیدا ہوگئ اس لئے جبتم نے انہیں روئی دی تو انہوں نے ہے اور انہوں نے ہے گوارانہ کیا کہ اپنی طبع وخواہش کے تابع بن جا کیں انہوں نے روٹی لینے سے انکار کر دیا گھر جب وہ ہا ہر چلے گئے اور روٹی سے تطع نظر کر کے اپنا راستہ پکڑا اور پھرتم نے جاکر وہ روٹی دی تو اب چونکہ وہ روٹی انہیں بغیر طبع وخواہش اور غیر ستو تع طریق پر حاصل ہورہی تھی اس لئے انہوں نے اسے انڈی تعمت بھی کرفورا تبول کرلیا۔

# باب مَنْ سَالَ بِوَجْدِ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ . ب باب مَنْ سَالَ بِوَجْدِ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ . ب باب جوفض الله كي ذات كواسط سے جوم اللّه كي ذات كواسط سے جوم اللّه

2567 – آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعَلَى قَالَ حَدَّنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهُزَ بُنَ حَكِيم يُحَلِّتُ عَنْ آبِيُهِ عَلْ جَدِّهِ قَالَ فُلْتُ بَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا آنَيْنُكَ حَنَّى حَلَفْتُ آكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ - لاصَابِع يَدَيْهِ - آلَا الْيَكَ وَلَا الْيَى دِبُنَكَ وَاللَّهُ عَنْ وَيَشُولُهُ وَالنِّي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالنِّي اللَّهُ عَرَّهُ وَالنِّي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَنَكَ رَبُّكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالنِّي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالنِّي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَنَكَ رَبُكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَتَعْلَلُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

 آپ سے اللہ کی ذات کے واسلے ہے بیروال کرتا ہول کہ آپ کے پروردگار نے آپ کوکن چیزوں کے ہمراہ ہماری طرف بر ہے تی اکرم مُن فی آئے نے ارشاد فر مایا: اسلام کے ہمراہ ۔ دادی کہتے ہیں کہ جس نے عرض کی: اسلام کی نشانیاں کیا ہیں؟ نی اکرم مُن فی ایک نے فر مایا: یہ کہتم ہے پڑھو:

المعرب ا

باب مَنْ يُسْاَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطِى بِهِ .

یہ باب ہے کہ جس شخص سے اللہ کے نام پر پچھ مانگا جائے اور وہ پچھ نہ ذے

2568 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَلَّنَا ابْنُ آبِى فُلَيْكِ قَالَ الْبَاآنَا ابْنُ آبِى فِرْبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ا عتبار سب سے بہتر فض کے بارے میں ندیتاؤں؟ ہم نے عرض کی: جی بال اللہ بی اکرم نافیظ سے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں مرتبہ اور مقام کے اعتبار سب سے بہتر فض کے بارے میں ندیتاؤں؟ ہم نے عرض کی: جی بال! یارسول اللہ بی اکرم نافیظ نے فرمایا: ایک اللہ فض جو اللہ کی راہ میں (جہاد کے لیے جاتے ہوئے) اپنے محوث کا سر پکڑتا ہے اور فوت ہوجاتا ہے یا شہید ہوجاتا ہے کہ میں تہمیں اُس کے بعد والے فض کے بارے میں ندیتاؤں ہم نے عرض کی: جی بال! یارسول اللہ! نبی اکرم نافیظ نے فرمایا: اللہ فض جو کسی کھائی میں الگ خطگ رہتا ہے وہاں نماز قائم کرتا ہے زکو قادا کرتا ہے اور لوگوں کے شرے الگ رہتا ہے کہ بال عمل میں جو کسی کھائی میں الگ خطگ رہتا ہے وہاں نماز قائم کرتا ہے زکو قادا کرتا ہے اور لوگوں کے شرے الگ رہتا ہے کہ بال ایادہ فض جو کسی کھائی میں اگر منافیظ نے فرمایا: دو فض جو کسی کے بارے میں بتاؤں! ہم نے عرض کی: جی بال! یارسول اللہ نبی اکرم نافیظ نے فرمایا: دو فض جو اللہ کہ نام پر مجھ ما نگا جائے اور وہ مجھ شددے۔

باب ثواب مَنْ يُعْطِى ۔ به باب ہے کہ جوشش کچھ دیتا ہے اُس کا اجروتواب

2569 - أَخْبَرَنَا مُسَحَسَّمُدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَلَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَلَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّا يُحَدِثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ اِلَى آبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ وَثَلَاثَةٌ يُسْخِصُهُ مُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ آمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلٌ آتَى قَوْمًا فَسَآلَهُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلَمْ يَسْالُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِاعْقَابِهِمْ فَاعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي اَعْ طَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيُلَتَهُمُ حَتَى إِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُ وْسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقَنِى رَيَنُ لُو ايْاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا فَآقُبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَى يُقْتَلَ اَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَالثَّلاَثَةُ الّذِينَ يُنفِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ".

会会 حفرت ابوذر خفارى المائلة أي اكرم تالك كاية فرمان الل كرت بين:

تین لوگوں کو ایند تعالیٰ پسند کرتا ہے اور تین کو گول کو اللہ تعالیٰ تا پسند کرتا ہے جہاں تک اُن کو گول کا تعلق ہے جن کو اللہ تعالیٰ ، پندکرتا ہے تو ایک وہ مخص ہے جو اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور اُن سے اللہ کے نام پر بچھ ما نگما ہے وہ اپنی اور اُن لوگوں کی رشتہ داری کے نام پر پچھونیں مانکتا ہے کیکن وولوگ اُسے پچھنیں ویتے ہیں اُن لوگوں ہیں ہے ایک مخص اُسلے قدموں واپس آتا. ہادر خفیہ طور پرائے مجمد دے دیتا ہے تو اُس کے اس عطیے کو صرف اللّٰہ تعالی جانتا ہے یادہ خض جانتا ہے جھے اُس نے وہ عطیہ

(دوسرا مخص وہ ہے) کہ چھے لوگ رات کے وقت سنر کر دہے ہول یہاں تک کہ جب اُن کے نزویک نیندسب سے زیادہ بیاری ہواور اُس دنت وہ پڑاؤ کرلیں اینا سر رکھیں اور سوجا کیں اس ونت ایک شخص اُٹھ کرمیری بارگاہ میں گربیدوزاری کرتا ہے اور پھر آیات کی تلادت کرتا ہے۔ (تیسر کو وض ہے) جو کی جنگ میں شریک ہوتا ہے وہ دشمن کا سامنا کرتا ہے باتی لوگ پسپا ہو واتے ہیں کین وہ سینہ تان کروشن کے سامنے لڑتا ہے میاں تک کہ شہید ہوجاتا ہے یا اللہ تعالی اُسے فتح نصیب کرویتا ہے۔ تین وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اُن میں ایک بوڑھا زانی ہے دوسراغریب متکبر محص ہے اور تیسر اظلم کرنے والا خوشخال ملس ہے۔

# باب تَفُسِيْرِ الْمِسْكِيْنِ .

يدياب مسكين كى وضاحت ميں ہے 2570 - آخبرَنَا عَلِيٌ بُنُ حُجْرِ قَالَ ٱنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَلَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ

2569-تقدم (الحديث 1614) . .

<sup>2570-</sup>احرجه البحاري في التقسير، باب ولا يسالون الناس الحاقًا (الحديث 4539) . و اخرجه مسلم في الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غيى ولا يقطن له فيتصدق عليه (الحديث 102) . و اخرجه النسائي في التفسير: سورة التقرة، قوله تعالى (لايسالون الناس الحافاً) (العديث 73) . تعقة الأشراف (14221) .

اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَ تَانِ وَاللَّفَمَةُ وَاللَّفَهُ وَاللَّفَهُ وَاللَّفَهُ وَاللَّفُهُ وَاللَّفَهُ وَاللَّفَهُ وَاللَّفَهُ الْإِيسَالُونَ النَّاسَ الْحَافَّا)".

مسكين وه مخص نبيل ہوتا جوايك يا دو محبوريں لے كرايك يا دو لقے لے كر داپس چلا جائے مسكين وہ مخص ہوتا ہے جو النے

ے بچتا ہے۔

( حضرت ابو ہریرہ النظامے فرمایا: ) اگرتم جا ہوتو بیآ یت علاوت کرلو: '' وہ لوگوں سے لیٹ کر ماتلتے نہیں ہیں''۔

לקה

قرآن كريم يش جس طرح زكوة وصدقات كى ابميت اور نفيلت بيان كى كئ ہاى طرح الله تعالى نے قرآن كريم بم وركة كے مصارف اور زكوة كے مستحقين كو بھى بيان فرمايا ہے چنا نچارشاد دبانى ہے۔ آيت (إِنَّمَ الصَّدَةَ الله ، التوب : 60) مدة ك المُ مَا الله ، الله ، التوب : 60) مدة ك المُ مَا الله ، الله ، التوب : 60) مدة ك المن مال صرف نقيروں اور مسكينوں كے لئے بين اور شمال كے لئے اور ان لوگوں كے لئے جن كى تاليف قلب كى جائے اور فلاموں ك الله ، التوب كا ور فلاموں ك الله على مستحق الله على الله ع

بہر حال حدیث کا مطلب ہے کہ اس آیت بیل جن مسکینوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے وہ مسکین مراد نہیں ہیں جوعرف عام بیں مسکین کہناتے ہیں اور جن کا کام ہیہ ہوتا ہے کہ ما نگنے کے لئے ہر در پر مارے مارے پھرتے ہیں جس دردازے پر پہنے جاتے ہیں روڈی کا ایک آ دھ کھٹی اپنی جھول بیس ڈلوا کر رخصت کردیئے جاتے ہیں، بلکہ حقیق مسکین تو وہ لوگ ہیں جنہیں بان جو یں بھی میسر نہیں ہوتی مگر ان کی شرافت و خود داری کا سے عالم ہوتا ہے کہ ان کی بغل میں رہنے والا ہمسا یہ بھی ان کی اصل حقیقت نہیں جانتا دہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلاتے اپنے احتیاج وضرورت کی جھول پھیلا کے کھر محر نہیں میں دیتے ہیں۔ پھرتے بلکہ دہ اپنے اللّٰہ پراعتاد دبھروسہ کے ہوئے اپنے گھروں میں جیشے رہتے ہیں۔

مستحق صدقات کون ہیں

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک دشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کرتے تھے پھر حضو<sup>ق با</sup>ی اللہ ملیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے ، جب بیا آبت اتری اور انہیں رخصت دی ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے ، جب بیا آبت اتری تو آب نے فرما دیا ہر سائل کو دو، گووہ کی مذہب کا ہو (ابن ابی حاتم)

آیت (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْیهِ وَمَنُ اَسَاء فَعَلَیْهَا) 45-الجائیہ: 15)اوراس جیسی اورآ بیس بھی بہت ہیں، حسن بھری فرماتے ہیں ایماندار کا ہرخرج الله ہی کے لئے ہوتا ہے گودہ خود کھائے ہے ، عطاخراسان اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب نے اپنی مرضی سے مولا اور رضائے رب کے لئے دیا تو لینے والاخواہ کوئی بھی ہواور کیے ہی اعمال کا کرنے والا ہو، یہ مطلب بھی بہت اچھا ہے، حاصل ہے ہے کہ نیک نیتی ہے والے کا اجرتو اللہ کے ذمہ ثابت ہوگیا ہے۔ اب خواہ وہ مال کی مطلب بھی بہت اچھا ہے، حاصل ہے کہ نیک نیتی سے دینے والے کا اجرتو اللہ کے ذمہ ثابت ہوگیا ہے۔ اب خواہ وہ مال کی نیک کی اتو اب مال کو بیار کے یا غیر سے کے اسے اپنے قصد اور اپنی نیک نیتی کا تو اب مل گیا۔ جبکہ اس نے دیکے بھال کر لی پھر نیس ہوئی تو تو اب مال کو نیش ہوئی تو تو نو نیس ہوئی تو تو تو نوب میں کو نیش ہوئی تو تو نوب میں کو نیش ہوئی تو تو نوب میں کو نیش کو نوب میں کو نوب میں کو نوب کو ن

اور بخاری وسلم کی صدیث میں آیا کدایک محض نے تصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکا اور جیکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا ، من لوگوں میں باتیں ہونے لکیں کہ آج رات کوکو کی صحف ایک بدکارعورت کو خیرات دے کمیا ، اس نے بھی سنا اور اللہ کاشکر اوا کیا، پھرائے تی میں کہا آج رات اور صدقہ دوں گا، لے کر چلا اور ایک شخص کی منحی میں رکھ کر چلا آیا، مجمع سننا ہے کہ لوگوں میں چرجا ہور ہاہے کہ آج شب ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے گیا،اس نے پھرانڈی حمر کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کوتیسراصدقد دول گا، دے آیا، دن کو پھرمعلوم ہوا کہ وہ چورتھا تو کہنے لگا، اللہ تیری تعریف ہے زائیے مورت کے دیے جانے يربهي، بالدار مخص كوديئ جانے يربهي اور چوركودين يربهي،خواب مين ديكما بكرفرشتدا يا اور كهدر باب تيرے تينون صدقے تبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال یا کرا پی حرام کاری سے زک جائے اور شاید مالدار کوعبرت اصل ہواور وہ بھی صدیے ک عادت ڈال لے اور شاید چور مال یا کر چوری سے باز رہے۔ پھر قر مایا صدقہ ان مباجرین کاحق ہے جو د نیوی تعلقات کا ث کر اجرتیں کر کے وطن چھوڑ کر کئے قبیلے سے مندموڑ کراللہ کی رضا مندی کے لئے پیغبرسکی انٹدعلیہ وسلم کی خدمت میں آ مستے ہیں اجن کے معاش کا کوئی ایسا ڈر بعینیں جوانیس کافی ہواور وہ سفر کر سکتے ہیں کہ چل بھر کراپی روزی حامش کریں ضرب فی الارض کے معنى مسافرت كے بين جيسے آيت (إنْ أنته صَرَبْتُهُ فِي الأرْضِ ،المائده:106) اور (يَضُوبُونَ فِي الأرْضِ ،المزال:20) میں ان کے حال سے جولوگ ناوانف میں وہ ان کے لباس اور ظاہری حال اور تفتیکو سے انہیں مالدار بیجیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے مسکین وی نہیں جو در بدر جاتے ہیں کہیں سے دوالک مجورین ل کئیں کہیں سے دوالک لقے ل مجے ، کہیں سے دوالک وقت کا کھانا مل کمیا بلکہ دہ بھی مسکین ہے جس کے پاس انتائبیں جس سے وہ بے پرواہ ہوجائے اور اس نے اپنی حالت بھی الیم نہیں بنائی جس سے ہر مخص اس کی ضرورت کا احساس کرے اور پھھا حسان کرے اور نہ وہ سوال کے عادی ہیں تو انہیں ان کی اس حالت سے جان لے گاجوصا حب بھیرت پر تخفی نہیں رہیں، جیے اور جگہ ہے آیت (میٹ مسا اللہ تم فیلی و مجموع بھے میں آئسو السُّجُودِ ،اللَّحِ:29) ان كى نشانيال أن كے چبروں ير بين اور فرمايا (وَكَتَعْرِ فَنَهُمْ فِي لَحْنِ اللَّفَوْلِ ، محمد:30) ان كالب و الجهسة تم انہیں بہان او مے سنن كى ايك حديث ميں ہموكن كى دانائى سے بجو، وہ الله كے تورسے و يكتا ہے، سنوقر آن كا فرمان ہے آیت (إِنَّ فِی ذَلِكَ لَایْتٍ لِلْمُتَوَسِّمِین ،الحجر:75) بالیقین اس میں الی بھیرت کے لئے نشانیاں ہیں ، بیلوگ کسی پر برجمل نہیں ہیں، کسی ہے ڈھٹائی کے ساتھ سوال نہیں کرتے نداہنے یاس ہوتے ہوئے کسی سے پچھ طلب کرتے ہیں، جس کے

یاس ضرورت کے مطابق ہواور پھر بھی وہ سوال کرے وہ چپک کر ہانگنے والا کہلاتا ہے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دو تھجوریں اور ایک دو لقمے لے کر چلے جانے والے ہی مسکین نہیں بلکہ حقیقتا مسکین وہ بین جو باد جود حاجت کے خود داری برتمی اور سوال سے بچیں، دیجھو قرآن کہتا ہے آیت (آلا یَسْسَلُوْنَ النّاصَ اِلْحَاقًا،

ایک اونٹی غلام کے پاس ہے وہ بھی پانچ اوقیہ سے زیادہ قیت کی ہے پس ہیں تو یو نہی سوال کئے بغیر بی چلا آیا اور وایت میں ہے کہ بید واقعہ حضرت ابوسعید کا ہے اس میں ہے کہ آپ نے جھ سے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جولوگوں سے کنارہ کرے گا اللہ اسے آپ کفایت کرے گا اور جو ایک اوقید کھتے ہوئے سوال کرے گا وہ چیٹ کرسوال کرنے والا ہے ، ان کی اونٹی کا نام یا تو یہ تھا ، ایک اوقید کا اور جو ایک اوقید کی اور جو ایک اوقید کی ہوئے ہوئے سوال کرے گا وہ چیٹ کرسوال کرنے والا ہے ، ان کی اونٹی کا نام یا تو یہ تھا ، ایک اوقید کے ایس ورہم کا ہوتا ہے۔ چالیس ورہم کے تقریباً دی رو بے ہوئے جیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کے پاس ہو ایک مند نی ہو جو بھی وہ سوال کرے ، قیامت کے دن اس کے چیزہ پر اس کا سوال زخم شہوگا اس کا مند نی ہوا ہوگا ، لوگوں نے کہا حضرت سلی انڈ علیہ وسلم کتا یاس ہوتو؟ فرمایا بچاس ورہم یا اس کی قیت کا سونا ، بیصد یہ ضعیف ہے۔

شام میں آیک قریشی سے جنہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذر مضرورت مند ہیں تو تین سوگنیاں انہیں بجوا کیں ،آپ خفا ہوکر فرمانے گے اس اللہ کے بند ہے کوکوئی مسکین بی نہیں ملا؟ جومیرے پاس یہ بجیس ، میں نے تو نی سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ چاہیں درہم جس کے پاس ہوں اور پھر وہ سوال کرے وہ چٹ کر سوال کرنے والا ہے اور ابو ذرکے گھرانے والوں کے پاس تو الیس درہم بھی ہیں، چاہیں بکریاں بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ ایک روایت میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ چاہیں درہم ہوئے ہوئے مورک مایا تمہارے تمام صدقات کا اللہ کو کم ہوئے ہوئے ، اللہ یا کہ اللہ کا ف کرنے والا اور شکل ریت کے ہے۔ پھر فرمایا تمہارے تمام صدقات کا اللہ کو کم ہوئے جو کے ، اللہ یا کہ اس وقت تمہیں اس کا بدار دے گا، اس پرکوئی چرخفی نہیں۔

پھران لوگوں کی تعریفی ہورہی ہیں جو ہروقت اللہ کے فرمان کے مطابق خرج کرتے رہتے ہیں، انہیں اجر ملے گا اور ہر خوف سے امن پائیں گے، بال بچوں کے کھلانے پر بھی انہیں تو اب ملے گا، چیے بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے سال جبکہ آپ معرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کو گئے تو فرمایا ایک روایت میں ہے کہ ججة الوواع والے سال فرمایا تو جو پھے اللہ کی خوش کے لئے فرج کرے گا اللہ تعالی اس کے بدلے تیرے ورجات بڑھائے گا ، یہاں تک کہ تو جو اپنی بیوی کو کھلائے اللہ کی خوش کے لئے فرج کرے کہ اللہ تعالی اس کے بدلے تیرے ورجات بڑھائے ہال بچوں پر بھی جو فرج کرتا ہے وہ بھی صدقہ پلائے اس کے بدلے بھی مند میں ہے کہ مسلمان طلب ثو اب کی نہیت سے اپنے بال بچوں پر بھی جو فرج کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہیں۔ بہ حضور صلی اللہ علیہ ولئے والی کی نہیت سے اپنے بال بچوں پر بھی جو فرج کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آبیت کا شان نزول مسلمان مجاہدین کا وہ فرج ہے جو وہ وہ اپنے گھوڑوں پر کرتے ہیں۔



ابن عباس ہے بھی بہی مروی ہے، حضرت جیر فرماتے ہیں حضرت علی کے پاس چار درہم تھے جن میں ہے ایک راہ اللہ رہے کو دیا، ایک دن کو ایک پوشیدہ ایک طاہر تو سیآ بہت اتری، بیروایت ضعیف ہے۔ دوسری سند ہے بہی مردی ہے، اطاعت اللی میں جو مال ان لوگوں نے فرح کیا اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے پروردگارے لیس مجے، بیلوگ نڈر ادر بے فم ہیں۔ اللی میں جو مال ان لوگوں نے فرح کیا اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے پروردگارے لیس مجے، بیلوگ نڈر ادر بے فم ہیں۔ (تضیرابن کیٹر بہورہ بقرہ بیروت)

مسكين كى تعريف كابيان

2571 - آخُبَرَنَا قُنَيْهُ عَنُ مَّالِكِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهِ لَمَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُّدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّهُ مَنَانِ وَالتَّمُرَةُ وَاللَّهُ مَالُولُ وَالتَّمُرَةُ وَاللَّهُ مَنَانِ وَالتَّمُرَةُ وَاللَّهُ مَالُولُ وَاللَّهُ مَنَانِ وَالتَّمُرَةُ وَاللَّهُ مَا الْمِسْكِيْنُ قَالَ "الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُنَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْالَ النَّاسَ".

و معرت ابو بريره المائنة في اكرم مَالَةَ فَيْ كابير مان تقل كرت بين:

مسكين وه مخص تيل ہوتا جولوكوں كے بال چكرلگائے اور ايك يا دو لقے لے كريا ايك يا دو مجوري لے كرواپس چلا جاتا ہے لوگوں نے دريافت كيا: چرمسكين كون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمايا: جس كے پاس اچی ضروريات پورا كرنے كے ليے (فوراك ندہو) اور أس كا ضرورت مندہونا فلاہر بھی ندہوكہ أسے صدقہ بن دے ديا جائے اور وہ خود كھڑا ہوكرلوكوں ہے ما تھے مجی نہیں۔

2572 - آخَبَرَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍ قَالَ حَلَثَنَا عَبُدُ الْآغَلَى قَالَ حَلَثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُويِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى شَلَمَةً عَنُ آبِى شَلَمَةً عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً انْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ "لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكُلَةُ وَالا كُلَتَانِ وَالتَّهُرَةُ وَالنَّهُ مَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ "إِلَيْنَ لَا يَجِدُ غِنَى وَلا يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيُعَصَدَقَ وَالنَّهُ مَا اللهِ سُكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "إلَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى وَلا يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيُعَصَدَقَ عَلَيْهُ .

金金 حفرت الوجريره والنفذ في اكرم النفاع كايفرمان تقل كرت بين:

مسکین دہ مخص نہیں ہوتا جوابک یا دو لقمے لے کریا ایک یا دو مجوری لے کروایس چلا جاتا ہے کو گوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کچر مسکین کون ہوتا ہے؟ نبی ا کرم مَلَّ اَنْتِیْم نے فرمایا: جس مخص کی ضروریات پوری نہ ہوں اورلوگوں کو اس کے ضرورت مند اونے کا پہتہ بھی نہ چل سکے کہ اُسے صدقہ ہی دے دیا جائے۔

2573 - أَخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّالَنَا اللَّيْتُ عَنْ مَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَذَتِهِ أُمْ

2571 عرجه البحاري في الركة، باب قول الله تعالى (لا يسالون الناس الحافة) (الحديث 1479) . تحقة الاشراف (13829) .

2572 - حرجه ابر داؤد في الزكاة، باب من يعطى من الصلقة، وحد الفنى (الحديث 1632) . تحقة الاشراف (15277) .

2573- ورجه ابر داؤد في الركاة، باب حق السائل (الحديث 1667) . و اخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في حق السائل (الحديث 665) . و الحديث عد: السائي في الركاة، باب ردالسائل (الحديث . 2564) . تحفة الاشراف (18305) .

بُسَجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنُ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنْ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنْ لَهُ تَجِدِى شَيْنًا تَعْطِيْنَهُ إِيَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنْ لَهُ تَجِدِى شَيْنًا تَعْطِيْنَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَغِيهِ إلَيْهِ".

# <u>سوال کرنے کی اجازت ہونے یا نہ ہونے کا بیان</u>

علاء نکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن کے بقد رکھی غذا اور ستر چھپانے کے بقدر کپڑا ہوتو اے کسی کے آگے وست سوال دراز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بغیر ضرورت و حاجت ما نگنا حرام ہے ہاں جس شخص کے پاس ایک دن کی بھی غذا اور ستر چھپانے کے بقدر بھی کپڑا نہ ہوتو اس کے لئے وست سوال دراز کرنا حلال ہے جو مختاج و فقیرایک دن کی غذا کا ما لک ہواور وہ کمانے کی قدرت رکھتا ہوتو اس کے لئے زکوۃ لیبنا تو حلال ہے گر لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنا حرام ہے جس مسکین و مختاج کوایک قدرت رکھتا ہوتو اس کے لئے زکوۃ لیبنا تو حلال ہے گر لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنا حرام ہے جس مسکین و مختاج کوایک دن کی غذا بھی میسر نہ ہواور وہ کمانے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہوتو اس کے لئے سوال کرنا حلال ہے۔

ا مام نو دی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں نکھا ہے کہ علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت و احتیاج لوگوں سے مانگنا ممنوع ہے البتہ جوشخص کمانے کی قدرت رکھتا ہواس کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں۔ چنانچہ زیادہ صحیح قول توبہ ہے کہ ایسے شخص کہ جو کما کر اپنا گزارہ کرسکتا ہولوگوں کے آھے دست سوال دراز کرناحرام ہے لیکن بعض حضرات مکروہ کہتے ہیں وہ بھی تین شرطوں کے ساتھ۔

ادل مید که دست سوال دراز کر کے اپنے آپ کو ذکیل ند ہونے دے، دوم الحاح لیمنی مانتنے میں مبالغہ سے کام نہ لے، سوم میر کہ جس شخص کے آھے دست سوال دراز کر رہا ہے اسے تکلیف وایذ اءنہ بہنچائے اگر ان تین شرطوں میں سے ایک بھی پوری ند ہو تو پھر سوال کرنا بالا تفاق حرام ہوگا۔

ابن مبارک رحمداللہ معقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جو سائل "لوجہاللہ" کہہ کرسوال کرے تو بجھے اچھانہیں لگتا کہ اس کے حدیا جائے کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیز ہے گئے دیا ہاں نے دنیا کی کسی چیز کے لئے لوجہ اللہ کہہ کرسوال کیا تو گو یا اس نے اس چیز (لیعنی دنیا) کی تعظیم و تو قیر کی جے اللہ تعالی نے کمتر و حقیر قرار دیا ہے لہٰ ذالیہ نے خض کو از راہ زجر و سمبیہ کھی نہ دیا جائے اور اگر کوئی شخص اپنی کوئی غلط اور جھوٹی اور اگر کوئی شخص سے کہ بحق اللہ یا بحق جو دو اتو اسے بچھ دینا واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی کوئی غلط اور جھوٹی صاحت و ضرورت خاہر کر کے کسی سے کوئی چیز لے تو وہ اس چیز کا بالک نہیں ہوتا ( کو یا وہ چیز اس کے حق میں نا ج من و حرام ہوتی صاحت و ضرورت خاہر کر کے کسی سے کوئی چیز لے تو وہ اس چیز کا بالک نہیں ہوتا ( کو یا وہ چیز اس کے حق میں نا ج من وحرام ہوتی

سمجے کر اس کا سوال پورا کر وے محرحقیقت میں وہ سیدنہ ہوتو وہ بھی اس مانتی ہوئی چیز کا مالک نہیں ہوتا جس کے نتیج میں وہ چیز اس کے بن میں ناچ کز دحرام ہوتی ہے۔

ایے بی اگر کوئی شخص کی سائل کو نیک بخت صالح سمجھ کر کوئی چیز دے دے حالانکہ وہ سائل باطنی طور پر ایسا گنبگار ہے کہ اگر دینے والے کواس کے گناہ کا پینہ چل جاتا تو اے وہ چیز نہ دیتا تو اس صورت میں سائل اس چیز کا مالک نبیس ہوتا وہ چیز اس کے لئے حرام ہا اور اس چیز کواس کے مالک کو والیس کر دینا اس پر واجب ہوگا اگر کوئی شخص کسی کواس کی بدز بانی یا اس کی چینل خور ک کے معز افرات ہے نبیخ کے لئے کوئی چیز دے تو وہ چیز اس کے حق میں حرام ہوگی۔ اگر کوئی فقیر کسی شخص کے پاس ما تینے کے لئے اور وہ اس کے ہاتھ میر چوے تا کہ وہ اس کی وجہ ہے اس کا سوال پورا کر دے تو یہ کروہ ہے بلکہ اس شخص کو جا ہے کہ دہ فقیر کو جا ہے کہ دہ فقیر کو جا ہے کہ دہ فقیر کروں ہوائے ہوئے ورواز ول کو ہاتھ پیرنہ چوہے اس سائل اور فقیر ول کو کہ جو گئارہ ، ڈھول یا ہار مونیم و غیرہ ہجاتے ہوئے ورواز ول پر ہا تھے پیرنہ چوہے اس مائل اور فقیروں کو کہ جو کئی نہ دینا چاہے جو نقارہ ، ڈھول یا ہار مونیم و غیرہ ہجاتے ہوئے ورواز ول پر ہائتھ کھرتے ہیں اور مطرب یعنی ڈوم تو سب سے برتر ہے۔

# باب الْفَقِيْرِ الْمُخْتَالِ .

یہ باب متکبر غریب کے بیان میں ہے

2574 - أَخْبَرَكَ مُسَحَمَّدُ بْنُ الْمُنْثَى قَالَ حَذَّنَا يَحْينى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْفِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْعَائِلُ الْمَوْهُورُ وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ".

金金 حطرت ابو ہر رہ و اللظائر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم تائیز آنے ارشاد فرمایا ہے:

تین طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی تیامت کے دن کلام نہیں کرے گا: بوڑھازانی متکبرغریب اور جھوٹا حکمران۔

2575 – النجبرَ الله عُرَيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بُنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَهَ قُبُرِيّ عَنْ آبِي هُرَيْدَ وَالْدَهَ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْمَعَدُّ وَالْمَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْمَعَلَاثُ وَالْفَقِيْرُ اللهُ خَتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ".

金金 حضرت ابو بريره الأليز في اكرم الأيلام كاليفر مال نقل كرت بين:

چرطرح کے لوگوں کو اللہ تند کی ناپیند کرتا ہے قسمیں اُٹھا کر سامان فروجت کرنے والاشخص متکبر غریب بوڑھا زانی اور نام حکمران۔

ثرح

تیامت کے دن سے میدان حشر کا وقت مراد ہے جب اللہ کے فضل وعدل، غضب و ناراضگی اور رضا کا ظہور ہوگا اور

<sup>2574-</sup> هرديدالسائي تحقة الاشراف (14145) ـ

<sup>2575-</sup>انفرديه البسائي \_عجلة الاشراف (12992) .

جنتیوں و دوز خیوں کے بارے میں فیصلہ صادر کئے جا کیں ہے۔ جب اللہ میدان حشر میں اپنی تمام کلوق کے سامنے اپنے موس اور نیکو کار بندوں کی تعریف وستائش سے خارج کا تو اس وقت ان تین طرح کے آ دمیوں کو اس تعریف وستائش سے خارج کردیا جائے گا اور ایک معنی سے بیں کہ اللہ تعالی ان تینوں طرح کے آ دمیوں کو اپنے عفوہ درگز رکے ذریعہ اپنے گناہوں کی نجاست سے پاک و صاف نہیں کرے گا۔ کھم عذاب الیم ہے بارے میں دواحتال ہیں یا تو یہ جملہ دوسری دوایت کا تمتہ ہے با اس کا تعلق امل صدیت سے ہواور میں دراصل اللہ کے خضب و کبراور اس معنی سے اور میدوسر ااحتال زیادہ قوی اور قابل اعتاد ہے حاصل میہ ہے کہ فدکورہ با تمی دراصل اللہ کے خضب و کبراور اس کی تاراض و خفا ہوتا ہے تو وہ نہ صرف نظر اٹھا کردیکھتا ہے نہ اس سے کلام کرتا ہے اور نہ اس کی تعریف کرتا ہے بلکہ اس کو مین الرکن و نیا ہے۔

صدیت یں جن تین برائیوں کے مرتبین کے بارے میں وعید بیان فر مائی ٹی ہے دہ ہر حال میں ندموم اور مستوجب عذاب
ہیں خواہ ان برائیوں کا مرتکب کسی ورجہ کا کسی حثیت کا اور کسی عمر کا آ دی ہوئیکن یہاں ان برائیوں کے تعلق ہے جن تین ہوگوں کا
ذکر کیا گیا ہے ان کے اعتبار سے ان برائیوں کی حقیتی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے ،مثلا زنا ایک بہت برافعل ہے اور جب یہ فعل جو
ان کے حق میں بھی بہت بڑا گناہ ہے جو طبی طور پر معذور بھی ہوتا ہے تو ایک بڈھے کے حق میں یہ فعل کہیں زیادہ براہوگا کہ کیونکہ
ندتو وہ طبی طور پر اس کی احتیاج رکھتا ہے کہ اور نداس کی طبیعت پر جنسی خواہش اور تو ت مردی کا وہ غلب ہوتا ہے جو بسا اوقات عقل
وشعور سے بیگا نداور خوف الی سے غافل کر دیتا ہے لہذا جو بڑھا زنا کا مرتکب ہوتا ہے وہ گویا اپنی نہایت بے حیائی اور نوب

ای طرح جموث بولنا برخص کے حق میں برا ہے لیکن بادشادہ کے حق میں بہت ہی برا ہے کیونکہ ابن پر ملک نے انتظام رعایا کے مصافح و مفاد کی رعایت اور مخلوق اللہ کے معاملات کی محمد اشت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا ایک اونی ساتھم پورے ملک کے لقم ونسق پر اثر انداز ہوتا ہے اگر وہ جموث ہو لے تو اس کی اس برائی کی وجہ سے بورا ملک اور ملک کے ثمام لوگ مختلف شم کی برائیوں ادر پر بیٹانیوں میں جبتلا ہو سکتے ہیں ، علادہ ازیں جولوگ جموث ہو لتے ہیں وہ عام طور پر اس برائی کا ارتکاب اپنے کسی فاکدہ کے حصول یا کسی نقصان کے دفعیہ کے کرتے ہیں جب کہ ایک بادشاہ حاکم یہ مقصد بغیر جموت ہو لے بھی حاصل کرنے پر قادر ہوتا ہے، لہٰذا اس کا جموث بولنا نہ صرف بالکل بے فائدہ بلکہ نہایت غرموم ہوگا۔

ای پر تکبرکو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے جو چیزیں عام طور پر انسان کوغرور و تکبر میں مبتلا کرتی ہیں بیسے مال و دولت اور جاہ افتدار دغیرہ اور اگر کسی شخص کو بھی برا کہیں ہے گر اس کا افتدار دغیرہ اور اگر کسی شخص کو بھی برا کہیں ہے گر اس کا تکبر کرنا ایک طرح ہے بچھ میں آنے والی بات ہوگی اس کے برخلاف اگر کوئی فقیر ومفلس تکبر کرے کہ جو نہ تو مال و دولت رکھتا ہے اور نہ جاہ وافتدار وغیرہ کا مالک ہے تو اس کا بیشل نہایت میں برا ہوگا اور اس کے بارے میں اس کے علاوہ کیا کہا جائے گا کہ وہ خبٹ باطن اور طبیعت کی کمینگی میں مبتلا ہے۔ بعض حضرات نے عائل مستکیر میں لفظ عائل ہے مفلس کے بجائے عیال وار مراو وہ خبٹ باطن اور طبیعت کی کمینگی میں مبتلا ہے۔ بعض حضرات نے عائل مستکیر میں لفظ عائل ہے مفلس کے بجائے عیال وار مراو لیا ہے کہ یعنی جولوگ بال سے دار ہوں اور اپنی خشہ حالت کی وجہ ہے اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے پر قادر ہوں لیا ہے کہ بعنی جولوگ بال سے دار ہوں اور اپنی خشہ حالت کی وجہ سے اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے پر قادر ہوں

نین اس کے باوجود از راہ تکبر صدقہ وزکوۃ مال قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے ہوں لوگوں کی تواضع وابداد کو تھکراتے ہوں اور اس طرح وہ اپنے ابل وعیال کی ضرورت کو پورا کرنے سے بے پر داہ ہو کر گویاان کو تکلیف و بلاکت میں مبتلا کرتے ہوں تو ایسے لوگ حدیث میں فدکورہ وعید کا مورو میں واضح رہے کہ اللہ کی ذات پر تو کل واعتماد اور غیرت وخود داری کے تحت دینی حالت کہ چھپا ؟ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلانے سے شرم و حیاء کرتا تو ایک الگ چیز ہے۔

لین خت احتیاج واضطرار کے باجود کرونخوت اختیار کرنااوراز راہ تکبرلوگوں کا حسان قبول نہ کرناایک ایسانظل ہے جس کو نہاہت ندموم قرار دیا گیا ہے۔ شیخ زان " کے بارے ہے ہی بہت معنرات نے یہ کہا ہے کہ بہاں شیخ ہے مراد محصن شادئی جمدہ مخض بھی ہوسکتا ہے خواہ وہ پوڑھایا جوان جیسا کہ اس منسوخ التلاوت" انشیخ والشیخۃ اذا زیاہ ہیں ترخ ہے مراد شادی شدوم رد ہے چنا نچا ایسے محفل کے حق میں زنا کا زیادہ ہونا شرعا بھی ادر عرفا مجی بالکل ظاہر بات ہے اس لئے ایسے محف کوسنگسار کرتا واجب ہے اس طرح ملک کذاب سے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ملک سے مراد شای و منسد جالی کی وجہ سے بسا اوقات اپنی کسی قلاق فضی کا جموت بولنا تو ایک ورجہ میں بھی آنے والی بات ہے کیونکہ وہ اپنی تنگ دی و خشہ جالی کی وجہ سے بسا اوقات اپنی کسی سخت فرض اور شدید دنیاوی ضرورت کی وجہ سے جموت بولئے پر مجبور ہو جاتا ہے جب کرغن و مالدار ہونش ایسے مال وزر کی وجہ سے ایسی کوئی احتیاج نہیں رکھتا اور وہ جموٹ بولئے بی مجبور ہو جاتا ہے جب کرغن و مالدار ہونش ایسی خال وزر کی وجہ سے ایسی کوئی احتیاج نہیں رکھتا اور وہ جموٹ بولئے بی مجبور ہو جاتا ہے جب کرغن و مالدار ہونش اور میسی کرئی اور اور جموٹ بولئے بی مجبور ہو جاتا ہے جب کرغن و مالدار ہونش اور وہ جموٹ بولئے بی مجبور ہو جاتا ہے جب کرغن و مالدار ہونش اور وہ جموٹ بولئے بی مجبور ہو جاتا ہے جب کرغن و مالدار ہونش اور میں رکھتا اور وہ جموٹ بولئے بیسی کرغن بی ایسی کرئی احتیاج نہیں رکھتا اور وہ جموٹ بولئے بی مربور ہو باتا ہے جب کرغن و مالدار ہونش بی میں زیادہ برا

مائل متنابر کے بارے میں بھی ایک تول ہے کہ بہال عائل لین مفلس سے مرادوہ تخف ہے جونقراء وساکین کے ماتھ تکبر کرنے فقراء وسکین کے ساتھ تکبر کرنے فیرا واضح ہات ہے ہال جند کے اپنا اورا پنے بال ہورے میں زیادہ ہو تھی ہات ہے کہ یہاں مفلس سے مرادوہ شخص ہے جو کسب و کمائی اور محنت و سفت کر کے اپنا اورا پنے بال ہوری کا بہت پالے پر قادر ہو تکراس کے باوجوداز راہ رکونت کوئی کسب و کمائی محنت مزروری کرنے کو کسر شان جھتا ہوجیسا کہ عام طور پردیکھا گیا ہے کہا تھے فاصے اور ہے کے لوگ کام کائ کرنے اور محنت و مزدوری کرنے میں اپنی فرات سی محت ہیں خواہ ان کو اور ان کے متعلقیں کو فاتوں کی اذبت ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑتی ہو یا ناروا طور پر دوسرے لوگوں کے کا ندھوں کا بار ہی کیوں نہ بوراس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگوں کا بیطریقہ یقینا تکبر کے ہم معنی ہیں۔

اور یہ تکبر بالداروں کے تکبرے زیادہ کہیں براہ کیونکداس کی بنیاد رعونت ونخوت بیجا شان دکھانے خواہ کو اہ کے لئے اپنے ادراپے متعلقین کو تکلیف و ہلاکت بیس مبتلا کرنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور تا جائز طور پر بال حاصل کرنے پر ہے خصوصا ایس صورت بیس اس کی تکبر کی برائی اور کہیں بڑھ جاتی ہیں ، جبکہ ایسا کوئی شخص اپنے وست و ہازو کے ذریعہ اپنا اور اپنے متعلقین کا رزق حاصل کرنے کے بجائے دین کا لبادہ اوڑھ نے اور اپنی وضع قطع وین داروں اور برگوں کی بنا کرایا جی کی طرح بیٹے جائے اور سلمانوں پر اپنی مصنوی بزرگ کا سکہ جما کران کے کا خصوں کا بارد ہنا ہے۔

#### تكبركرن بروعيد كابيان

حضرت ابن مسعود رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ہمی اللہ علیہ رابر ہمی سلم منظوقة المصابح بجلد چیارم ،رقم الحدیث ، 1031)

ایمان سے مراداصل ایمان نیم ہے بلک ایمان کے تمرات مراد ہیں جن کونضائل وا خلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے خوادان کا تعلق خلا بہت ہو یا باطن سے اور جونور ایمان اور ظہور ایقان سے صادر ہوتے ہیں جہاں تک اسلی ایمان کا تعلق ہے وہ چونکہ تعدیق بی تعلق خلا بہت ہو یا باطن سے اور جونور ایمان اور ظہور ایقان سے صادر ہوتے ہیں جہاں تک اسلی ایمان کا تعلق سے اور خیر کی ماس اعتبار سے اس کو اجزاء ہیں منقسم بھی نہیں کیا جاسک تعدیق بی قلبی کا نام ہاں گئے اس میں خدتو زیادتی ہوسکتی ہے اور خدکی ماس اعتبار سے اس کو اجزاء ہیں منقسم بھی نہیں جو اصل ایمان کی حقیقت و ماہیت سے خادرج ہیں جیسے نماز روز و اور زکو ق وغیرہ اور اس طرح اسلام کے نظا ہری دوسرے تمام احکام یا جیسے تو اضع اور ترحم اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو باطنی اوصاف و خصائل کا درجہ مرح اسلام کے نظا ہری دوسرے تمام احکام یا جیسے تو اضع و سبعون شعبقہ ایمان کی کھواو پرستر شاخیس ہیں۔

ف ہر ہے کہ شخوں اور اس کی اصل کے درمیان اتنا گہرا اور قربی تعلق ہوتا ہے کہ دونوں ایک دومرے کے لئے مازم و ملزوم کا درجہ رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے کوئی بھی شاخ اپنی اصل کا مترادف نہیں ہوسکتی اس طرح اصل ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام کے تمام ظاہری احکام و باطنی اخلاق وخصائل جداگا نہ حثیب رکھتے ہیں جن کواصل ایمان کی حقیقت و ماہیت ہیں شامل نہیں کیا جاسکتا ، چنا نچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہیا ء شعبة من الا یمان۔ نہ کورو بالا قول کی دلیل ہے کیونکہ تمام علاء کا اس بات پر انفاق ہے کہ حیاء ایمان کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔

صدیث کے دوسرے بڑ وکا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نامہ اعمال میں تکبر کا گناہ موجود رہے گا جب وہ تکبراور دوسری بری خصلتوں کی آلائش سے پاک وصاف ہو ج کے گا تو اس وقت جنت میں داخل کیا جائے گا اور بیر کہ پاک وصفائی یا تو اس صورت میں حاصل ہوگی کہ اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور وہ عذاب اس آلائش کو دھودے گا یا اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کو معافی کر دے گا اور معانی اس آلائش کو زائل کر دے گا۔

علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ حدیث کے اس جزء کی دو تاویلیں ہیں ایک تو یہ کہ کبرے گفر وشرک مراد ہے اور طاہر ہے کہ گفر وشرک سراد تھا وہ مرک ہے وشرک کے مرتک پر جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ بندر ہیں گے۔ دو مرن تاویل سیہ ہے کہ کبرے مراد تو اس کے اپنے معنی ہی ہیں بعنی اپنے آپ کو دو مرے لوگوں سے بر تر ویلند بچھنا اور غر در گھنٹہ میں جٹنا ہونا البتہ صدیث کا مطلب سیہ کہ مشکر خض س وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی دائشہ کی دائشہ کی دائشہ کی دائشہ کی دائشہ کی دور تو بہ نہ ہو چٹانچے جب حق تعالی اس کو جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو اس کے دل میں سے کبرکو نگال باہر کرے گا اور پھر اس کی کدور توں سے پاک وصاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا

#### سیر کرنے والوں کے بدترین انجام کابیان

حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ردایت کرتے ہیں کہ آپ

ز رہایا تیا مت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت ہیں جمع کیا جائے گا بیعنی ان کی شکل
مردوں کی ہوگی لیکن جم و جنہ چیونٹیوں کی ما نند ہوگا اور ہر طرف سے ذلت وخواری کو پوری طرح گھیرے گی پھران کو جہنم کے
ایک قید خانہ کی طرف کہ جس کا نام بولس ہے ہا نکا جائے گا وہاں آگوں کی آگ ان پر چھا جائیگی۔ اور دوز خیوں کا نجوڑ بھنی
دوز خیوں کے بدن سے بہنے والا خون ، ہیپ اور یکی کہوان کو بلایا جائے گا۔ جس کا نام طینت الخبال ب۔

(ترةري مختلوة المصابح وجد جبارم ورقم العديث 1036)

چیوٹی چیوٹی چیونیوں کی طرح" کے اصل مغہوم کے بارے میں ناہ ، کے اختاائی اتوال ہیں چنا نچ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چیونیوں کی تشہید دراصل اس بات سے کنامیہ ہے کہ کی کر کرنے والے لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں نبایت فالت خواری کے ماتھ حاضر ہوں کے اور گویا وہ لوگوں کے پاؤں کے بینچ اس طرح پیال ہوں کے جس طرح چیونیوں کو روندا جاتا ہے ان حضرات کی ایک دلیات ہے دن گلوتی کا اٹھنا اور ان کے اجسام کا دوبارہ بنتا ان ہی اجزاء اصل کے ساتھ ہوگا جو وہ دنیا میں رکھتے تھے جیسا کہ بیٹ ہت ہوتا ہے کہ ہوشم میدان حشر میں اپنے اجزاء اعضاء کے ساتھ اٹھ کر آئے گا جن پر دنیا میں اس کا جسم پر مشمل تھا اور ظاہر ہے کہ جیونی کی صورت اس کا جشرات جسم و بدن کے اجزاء اصلی کے حال نہیں ہوسکتا اس لئے حدیث نی الصور مردوں کی صورت میں کے الفاظ بھی اس تول پر دلالت کرتے ہیں۔

ال حدیث کے ظاہری معنی اس کے بارے میں کئی اقول نقل کئے ہیں اور پھر توریشنی کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا ہے کہ ہم

اس حدیث کے ظاہری معنی اس لئے مراد لینے نہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب لوگ قیامت کے دن دو بارہ اٹھ

کرمیدان حشر ہیں آئیں تو ان کے جسم و بدن ان ہی اجزاء پر مشمثل ہوں گے جن پر دنیا میں ان کے جسم تھے۔ یبال تک کہ ان

کے عضو تناسل کی کھال کا وہ حصہ بھی لگا دیا جائے گا جو ختنہ کے وقت کا ٹا جا تا ہے گویا سارے لوگ غیر مختون آئیس گے لہذا ہے کیے

مکن ہے کہ ایک انسان کے جسم کے سارے اجزاء یہاں تک کہ ناخن اور بال وغیرہ بھی ایک چنوٹی کے جشہ کے برابر ہوجمع ہو

حاکم ۔

ملاعلی قدری نے توریشتی کے ذرکورہ تول کے خالفین کے جواب بھی نقل کئے ہیں اوران پر شک کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تعقیق میائٹی قدری نے داس میں کوئی شربہیں کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آ کمیں گے تو اس وقت اللہ دوسر ب لوگوں کی طرح تکبر کرنے والوں کے جسم کوبھی دوبارہ بنائے گا۔ اور وہ بھی اپنے تمام اجزاء معدومہ کے ساتھ اپنے بورے جسم میں اٹھ کرآ کیس گے تاکہ ہرایک کی دوبارہ جسم انی تخلیق کی قدرت بوری طرح ثابت ہوجائے لیکن پھران لوگوں کو میدان حشر میں اٹھ کرآ کیس میں تبدیل کر دے گا بینی ان کے جسم چیونٹیوں کی طرح ہوجا کیس کے اوران کی صورت مردوں کی می رہ کی اور یہ تبدیلی جسم اس کے ہوگی کہ تاکہ ان کی ذات و ہانت بوری تخلیق کے سامنے ظاہر ہوجائے یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب

نہ کورہ لوگ حساب و کتاب کی جگر ہ تمیں مجے اور ان کے سامنے عذاب الہی کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت وہ ہیبت ووہٹر کے سبب اس قدر گھٹ جا کیں جگر ہے جہ نے چیونٹیوں کی طرح معلوم ہوں مجے اور اہل دوزخ کا اپنی اپنی حالتوں اور گزاہوں کے اعتبارے مختلف معود توں جسے کتے سور، گدھے، وغیرہ کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا مختلف منقولات سے ٹابت ہے۔ لفظ پارے مختلف معود توں جسے کتے سور، گدھے، وغیرہ کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا مختلف منقولات سے ٹابت ہے۔ لفظ پارے جن کے اور لام کے زیرے پولس" باء کے زیر، واؤ کے جزم اور لام کے زیر کے ساتھ اور قاموں میں لکھا ہے کہ مید لفظ بائے چیش کے اور لام کے زیرے ساتھ ہے جو بلس سے مشتق ہے اور جس کے معنی تجیر اور نا امیدی کے جیں شیطان کا نام ابلیس بھی اس سے مشتق ہے۔ " آئی ساتھ ہے جو بلس سے مشتق ہے اور جسے آگی نسبت کی ایس چیزی طرف کی جائے جس کو آگ جلاد یق ہے مطلب یہ کے کہ وو آگ کی سرح کی ہوگی کہ وہ قود آگ کوکٹری کی طرح جلائے گی۔

طیئۃ الخیال میں لفظ خبال خاء کے زبر کے ساتھ ہے ادراس کے لغوی معنی فساد اور خرابی کے ہیں اور جیسا کہ حدیث ہے واضح ہوتا ہے کہ نظیمۃ الخیال ،ان دوزخ کے عصارہ کا نام ہے اور عصارہ اس بیپ ،خون اور کچ لبوکو کہتے ہیں جو دوز خیول کے زخموں سے بہے گا۔

# باب فَضْلِ السَّاعِيْ عَلَى الْآرُمَلَةِ

ب باب ہے كہ بيوه عورتول كى ضرور بات بوراكرنے كى كوشش كرنے والے كى فضيلت معنى أن الله عن من الله عن من منطق و إ فال حدّ فنا عبد الله بن مسلمة قال حدّ فنا مالك عن من فور بن ذبار

الله بلتي عَنْ آبِى الْفَبْتِ عَنْ آبِى هُورُدُرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "السَّاعِي عَلَى الارْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

ش حضرت ابو مريره جنافتاروايت كرتے بين: في اكرم منافيظ في ارشاوفر مايا ہے:

بیوه اور غریب مخص کی ضرور بات پورا کرنے والے کی مثال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔

# بيوه ادرمسكين كي خدمت پر تواب كابيان

حضرت ابر جریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وکلم نے فرمایا یوہ عورت اور مکین کی فرم کری کرنے والا اس خفس کے مانند ہے جواللہ کی راہ بس می کرے لینی وہ خفس بیوہ عورت اور سکین کی وکھ بھال اور فیر کیری کرتا ہے اور ان کی مفروریات کو پورا کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس تواب کے برابر ہے جواللہ کی راہ بس جہاداور جج کرنے والے کو ملتا ہے اور میرا گمان ہے کہ انہوں نے بی بھی بیان کیا کہ بیوہ عورت اور سکین کی فیرگری کرنے والا اس خفس کی ماند ہے جو نماز و ملت ہے اور میرا گمان ہے کہ انہوں نے بی بھی بیان کیا کہ بیوہ عورت اور سکین کی فیرگری کرنے والا اس خفس کی ماند ہے جو نماز و ملت ہے اور میرا گمان ہے کہ انہوں نے بی بھی بیان کیا کہ بیوہ عورت اور سکین کی فیرگری کرنے والا اس خفس کی ماند ہے جو نماز و ان اللہ مناز اللہ و اللہ مناز اللہ و اللہ مناز اللہ و اللہ اللہ و اللہ

( بخارى مسلم متكوة المصابح ، جلد چبارم: رقم الحديث ، 882 )

# باب الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ .

# بدیاب مؤلفة القلوب کے باان میں ہے

2577 - أخَسَرُكَا هَنَادُ بْزُ، السَّرِي عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هَسُرُوقِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ آبِي مُعْ عَنْ آبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آرْبَعَةِ نَفُو إِللَّيْمَنِ بِلُهُ هَبُّنِةٍ بِتُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آرْبَعَةِ نَفُو الْآفُوعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيّ وَعُيَنَةً بْنِ بَدُو الْهَوَ الرَّعَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آرْبَعَةِ نَفُو الْآفُوعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيّ وَعُيَنِهُ بَنِ بَدُو الْهُوَارِي وَقَالَ مَرَّةً وَاللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آرْبَعَةِ نَفُو الْآفُونِ وَيَعْ الْمَالِقِي وَعَيْبَ فَوْلَ اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَكُولُ اللهُ تَعَلَى وَلِي التَّوْمِ التَوْمِ الْعَلِي وَتَعْ الْمُعْلِي وَلَى الْعَلَيْمِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي التَوْمِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَوْمِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَى اللهُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهِ وَلَا وَلَيْهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أَخُرى صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا تَعُطِى صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا . قَالَ "إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَا تَالَّفَهُمْ" . فَجَآءَ رَجُلٌ كُنُّ اللّهُ عَلَيْهُ مُشْرِثَ الْوَجْنَتُينِ غَائِرُ الْعَيُنَيْنِ نَاتِءُ الْجَبِينِ مَحُلُوقُ الرَّاسِ فَقَالَ اتَّقِ اللّهُ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ "فَمَنُ يُطِعِ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَّامَنِينَى عَلَى اَهُلِ الْآرُضِ وَلَا تَأْمَنُونِى " . ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلْ مِنَ الْفَوْمِ فِي اللّهُ عَزَ وَجَلَّ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَامُنِينَى عَلَى اَهُلِ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَنُ وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِنَّ مِنْ ضِنْصِ عِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَانُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَمَا يَعْرُفُونَ مِنَ الرَّعِيَةِ لَئِنْ آذَرُ كُتُهُمْ لَاقُتُلَاقَهُمْ قَتْلَ عَادٍ" .

رادی ہے ایک سرمید میں اگر م نظافیز کی ہے ہیں، سرمی سرمی مرد ہوں کا دوسے ہم ہوں ہے ہیں، ہی سے مبد سے سرد کر دیا ہے اور جمیں نہیں دیا' تو نبی اکرم نظافیز کم نے ارشاد فرمایا: میں نے ایسالاس کیے کیا تا کداُن کی تالیف قلب کروں۔ میں میں میں میں ایک ہوں ہے۔

### مستاخ رسول مُنْفِيم كى سزا كابيان

علامہ ابن عابدین خلق شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن محنون کی روایت ہے۔ تمام علاء کا اس پر اجہ غ ہے حضور خل کھڑا کوگالی دینے والا آپ کی شان ش کی کرنے والا کافر ہے اور تمام امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے۔ حضرت ابو بمرصد ابن رضی اللہ عنہ کے صاحز اوے حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک امام جس کا تام عبداللہ بن نواحہ تھا۔ قرآن کی آیات کا نداق اڑایا اور مفاتیم کے دوو بدل سے بیالقاظ کے اسم ہے آٹا بینے والی عورتوں کی جواجھی طرح گوندھتی ہیں پھر رونی کیاتی ہیں پھر تر ید بناتی ہیں پھر تر ید بناتی ہیں پھر خوب لقے لیتی ہیں اس پر حضرت نے اسے لل کا تھم سنایا اور نمیہ بھر بھی تا خیر نہیں فرمائی۔ (مصنف ابن ابیہاد)

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تاریخی الفاظ ملاحظہ ہوں۔ چوفنص حضور منافظ کی بارگاہ میں محسّا خی کرے اس کا خون حلال اور مباح ہے (سماب اخذ ،)

ر بہتے کا صاف مطلب سے ہے کہ اس کے لئے عدالتی کارروائی ہوتو فیہا ورنہ پورامعاشرہ مستی اورکوتا ہی پر بحرم ہوگا۔ان ی نیالات کا ظہار بار ہا پنجاب ہائی کورٹ کے معزز نجے میاں نذیرافتر فرما کیکے ہیں۔

یں ہے۔ اب بنے دھنرت ملی الرتضی رمنی اللہ عند کے بارے میں آپ نے ایک موقع پر شاتمین وین ورسول کوقل کرنے کے بعد جلا ریخ کا تیم صادر فر مایا۔ میدروایت بھی بخاری کی ہے۔

۔ حضرت ا، مسین رہنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ قرماتے ہیں میرے والدگرامی کہتے تھے کہ حضور منڈیڈیل نے ارشاد فرمایا جو سمی نی کومب کرے اسے لل کردواور جو کسی محالی کو برا بھلا کے اسے کوڑے مارو۔ (انجم السفیرللظمرانی، باب العین)

الا شباہ والنظائر میں ہے۔ کافر اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنی جائے لیکن اس کافر کی توبہ قبول نہیں جو نمی کر یم اللہ عند کوسب کیا۔ آپ کر یم اللہ عند کوسب کیا۔ آپ کے حضور گتا خیاں کرتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے ابو بجر صدیق رضی اللہ عند کوسب کیا۔ آپ کے ایک عقیدت مند نے اجازت جائی کہ اسے آل کردیا جائے۔ حضرت ابو بجر صدیق رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا کہ بیت صرف معزت و منافی کا ہے کہ انہیں ( بکواس کرنے والے کو) تمل کردیا جائے (سنن نمائی کرتے ہم الدم، مدیث 1778)

ابن ماجد نے روایت کیا کہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عند نے ایک مرتد کوئل کی سزادی۔اس پر نتج القدیر کا مولف لکھتا بے کہ جوفض حضور مُلُاثِیْنِم کے خلاف غییظ زبان استعال کرے اس کی گردن اڑادی جائے۔ (فتح القدیر، کتاب السیر)

محدث عبدالرزاق روایت فرمات میں: خالد بن ولیدرمنی الله عند نے پچے مرتد ول کوآگ میں جلاویا۔ حصرت عمر رضی الله عن غرض کا سند عرض کا الله عند نے عرض کی اے ابو بکر! آپ نے خالد کو کھلا چھوڑ ویا۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے فرمایا میں الله کی تکوار کو نیام میں نہیں ڈال سکا۔ (معنف عبدالرزاق ، کتب بہاد، مدیث (9470)

حضورانور من النظام دید کی طرف جمرت فر مائی تو شہرنور میں ایک بوڑھا جس کی عمر ایک سومیں سال تھی اور نام اس کا ابوعفک تھا۔ اس نے انتہائی دشنی کا اظہار کیا۔ لوگوں کو وہ حضور من النظام کے خلاف بحثر کا تا منظمیں لکھتا جن میں اپنی بد باطنی کا اظہار کرتا۔ جب حادث بن سوید کوموت کی مزاسائی عمی تو اس ملعون نے ایک نظم کھی جس میں حضور من آئیڈ نظم کو گالیاں بھیں۔ حضور من النظم کے جب حادث بن سوید کوموت کی مزاسائی عمی تو اس ملعون نے ایک نظم کھی جس میں حضور من آئیڈ نظم کی دے۔ جب اس کی گشتا خیاں سنیں تو فرمایا: تم میں ہے کون ہے جواس غلیظ اور بدکر دار آ دمی کوختم کردے۔

سالم بن عمیر نے اپنی خدمات پیش کیں۔ وہ ابوعفک کے پاس سکے درال حالیکہ وہ سور ہاتھا۔ سالم نے اس کے جگر میں موارز ورسے کھیو دی۔ ابوعفک چیخا اور آنجہ اٹی ہوگیا۔ (کتاب المعنادی، للواقدی، مسریة فتل ابی عفك، [1/163])

حویرت بن نقیذ رسول الله مظافیق کوگالیال دیا کرتا۔ ایک بارجعفرت عباس کمہ سے مدیرتہ جارہے ہے۔ حضرت فاظمہ رضی الله عنہا مدینہ جانے کے لئے ان کے ساتھ تکلیں۔ ظالم حویرث نے سواری کواس طرح ایڑھ لگائی الله عنہا دینہ جانے کے لئے ان کے ساتھ تکلیں۔ ظالم حویرث نے سواری کواس طرح ایڑھ لگائی کردونوں شنم ادیاں سواری سے گرگئیں۔ رسول الله مظافیق کم ساتھ کی مزاسنائی۔ فتح کم موقع پر حویرث نے خود کوایک

مكان من بندكرديا حضرت على منى الله عنه في الله عنه الله عنه الماس الله المالية والله المالية ا

( كتاب المغازى للواقدى، (281/2)

بخاری شریف کی روایت ہے۔ معاویہ بن مغیرہ نامی ایک مستاخ کو رسول الله ظافیق نے کر فار کر والیا اور فرمایا ایک م بران عربیت و مردیت سے دوبارٹیں ڈسما جاتا، اے معاویہ بن مغیرہ! تم اب کسی صورت میں بھی دالیں نہیں جاسکتے۔ پر زیا اے زبیر!اے عاصم!اس کا مرقلم کردو۔

میرون از یہ میں ہے اور ریٹی نقه کی معروف کتاب ہے۔ جب کوئی شخص حضور من این انبیاء میں سے کی بھی نی کی ترمین كركاس كى شرى سرائل إدراس كى توبديقينا قبول نبيس موكى

فأوى قامنى خان ميں ہے كەحضور مالى الله كا ساتھ منسوب كى چيز مين عيب نكالنے والا مخص كافر ہے۔ جبكه الا شاوك مصنف نے قرمایا اور وہ واجب الفتل ہوگا۔ جس طرح کسی مخص نے حضور مثالیج کے بال مبارک کے بارے میں (بطور اہائت) تفغيركا ميغداستعال كركتنفيص كي- (فادي قاضي فان، كتاب السير ، 574/31)

علامه حصاص رازی لکھتے ہیں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں کہاہے آپ کومسلمان کہنے والا جو مخص حضور مُنافِظ کی ذات پاک کے خلاف بے ادبی کی جسارت کرے وہ مرتد ہے اور آل کامستی ہے۔ (ایکام القرآن للرازی ، سور وَ توب، (128/3)) فآوئ ہندیدیں ہے کہ جو محص کے حضور منافظ کی جا دریا بٹن میالا کچیلا ہے اور اس قول سے مقصود عیب لگانا ہو، اس مخص مل كردياجات كا\_

علامدخفا جی سیم از یاض میں فرماتے ہیں۔ اگر کسی مخص نے کسی مخص کے علم کوحضور من افتا کے علم سے زیادہ جانا اس نے علامہ خفاجی شیم الریاض میں فرماتے تو بین کی۔اس کئے وہ داجب النتل تھمرا۔

قامنی عیام فرماتے ہیں یمن کے گورنرمہاجر بن امیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوا طلاع دی وہاں ایک عورت مرمد ہوئی۔ اس نے حضور مُلَّافِيْم كى شان ميں گستاخى والا كيت كايا۔ كورنر نے اس كا باتھ كاث ديا اور سامنے والے دو دانت توڑ دیے۔حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ کو پیتہ چاہا تو آ پ نے فر مایا۔اگر تو فیصلہ کرے مل نہ کراچکا ہوتا تو میں اس عورت کے قل كرن كالحكم صادركرتا- كيونكه نبيون كي كتاخ قابل معافى نبيس موسقه

كتاخي من جہالت كے عدم اعتبار كابيان

علامه عبدالرحمٰن الجزیری فرماتے ہیں۔"اور اس کی مانندوہ مخص ہے جو کسی ایسے نبی کو گالی دے جس کی نبوت پرتمام امت کا اجماع ہو ؛اس کو بغیرتو بہ کا کہے ل کیا جائے گا،اوراس کی توبہ قبول نیس ہوگی۔اگر اس نے تو بہ کر بھی لی تو تب بھی نبی کو گالی دیے کی جدیں اسے قل کیا جائے گا ؛اور اس مسئلہ میں اس کی جہالت کا عذر معتبر نبیں ہوگا ؛ کیوں کہ نفر میں کسی کی جہالت معتبر نبیں ۔ ہوتی۔ادر نہ ہی اس کے نشہ میں مست ہونے کا بعثل توازن کے محوجانے کا ،اوغضیناک ہونے کا عذر مانا جائے گا، بلکداسے ہر حال من الله على الما جائ كار (المندعي الدامب اربد،٥١٩٩)

# سَّنَاخ رسول المَيْظِمُ كَى سرِ أَقَلَّى مِن عَدَامِب اربغه

حضور مُنْ النَّیْمُ کے گُتاخ کی سزایمی ہے کہ وہ واجب اَنقل ہے۔اس کی توبے قبول نہیں، چاروں مسالک یمی ہیں۔ علامہ زین الدین ابن نجیم البحر الرائق میں ارشاد فرماتے ہیں۔حضور مَنَّ النَّیْمُ کوسب وشتم کرنے والے کی سزاقل ہے۔اس کی توبہ تبول نہیں کی جائے گئے۔

كتاخ رسول مُنْ النِّيمُ كَ سزا مين المام اعظم إمام اعظم رضى الله عنه عليه الرحمه كا مذهب

علامدائن جام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: جس نے رسول الله منگافی بارے میں دل میں بغض رکھا وہ مرقد ہوگیا، اور شاتم رسول تو اس سے بھی بدتر ہے، ہمارے بزویک وہ واجب القتل ہے؛ اور اس کی توبہ سے مزائے موت موتوف ہیں ہوگی۔ مالی کوفداور امام مالک کا بھی ہے۔ اور بین محضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند سے منقول ہے۔ علاء نے یہاں تک فرمایا کہ کا کی دینے والا نشے میں ہوت بھی تن کیا جائے گا اور معاف نہیں ہوگا (فتح القدریشرے الہدایہ، کما بالردة)

( منبيه الولالة واحكام)

امام ابن عابدین شامی دخنی علید الرحمدامت کی رائے بیان کرتے ہوئے تکھتے ہیں: تمام اہلِ علم کا اتفاق ہے کہ متابخ نی ملی الله علیہ والرحمہ، امام اسحاق علیہ ملی الله علیہ والرحمہ، امام اسحاق علیہ الرحمہ، امام اسحاق علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، حق کے مسید تا ابو بکر صدیق رضی الله عند الن تمام کا مسلک یہی ہے کہ اس کی توبہ تبول نہ کی جائے۔ الرحمہ ادرامام شافعی علیہ الرحمہ، حق کے مسید تا ابو بکر صدیق رضی الله عند الن تمام کا مسلک یہی ہے کہ اس کی توبہ تبول نہ کی جائے۔ الرحمہ ادرامام شافعی علیہ الرحمہ، حق کے مسید تا ابو بکر صدیق رضی الله عند الن تمام کا مسلک یہی ہے کہ اس کی توبہ تبول نہ کی جائے۔ الرحمہ ادرامام شافعی علیہ الرحمہ، حق کے مسید تا ابو بکر صدیق رضی الله عند الل

علامہ طاہر بخاری اپنی کتاب فلا صدالفتاوی بی لکھتے ہیں کہ محیط ہیں ہے کہ جو نبی اکوگائی دے، آپ اک اہانت کرے ، آپ اے اوصاف بی ہے کہ جو نبی اکوگائی دے، آپ اک اہنت کرے وا ہے ، آپ اے ای شخصیت یا آپ اے اوصاف بی ہے کی وصف کے بارے بی عیب جوئی کرے وا ہے گائی دینے والا آپ اکی امت بی سے ہو خوا ہ اہل کتاب وغیرہ بی سے ہو ذکی یا حربی، خواہ یہ گائی اہانت اور عیب جوئی جان ہو جو کر ہو یا سہوا اور غفلت کی بناء ہر نیز سنجیدگی کے ساتھ ہو یا نداق ہے، ہر صورت میں ہمیشہ کے لئے بیخت کی کافر ہوگا اس طرح کہ اگر توبہ کرے گاتو بھی اس کی توبہ نیز سنجیدگی کے ساتھ ہو یا نداق سے ، ہر صورت میں ہمیشہ کے لئے بیخت کی کافر ہوگا اس طرح کر اور ندعندالنا سی اور تمام متنفذ مین اور تمام متنفز مین و مجتمد مین کو ندائی کر دو ایسے محفی کے تا کہ بارے میں ذرای نری سے بھی کام نہ لے۔ (خلاصہ الفتادی)

علامہ ذطائی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ میں کسی ایسے تخص کونہیں جانیا جس نے بدگو کے لیے واجب ہونے میں انتلاز اللہ بواورا کر ریہ بدگوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں بوتو ایسے تخص کی توبہ ہے اس کا قبل معاف ہوجائے گا۔ (فتح القدر)

علامہ بزازی علیہ الرحمہ نے اس کی علت بیان کرتے ہوئے اکھا ہے کہ: نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی شان میں گرانی،
تعلق حقوق العبادے ہے اور حق العبد تو بہ ہے معاف نہیں ہوتا جس طرح تمام حقوق العباد اور جیسا کہ حدقذ ف (تبریہ،
سزا) تو بہ ہے ختم نہیں ہوتی۔ بزازی علیہ الرحمہ نے اس کی بھی تقریح کی ہے کہ انبیاء میں ہے کسی ایک کو برا کہنے کا ہم کا میں ا

كتاخ رسول الماييم كاسزا مس اما مالك عليه الرحمه كاند ب

علامدائن قاسم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ ہے مصرے ایک فتو کی طلب کی گیا، جس میں میرے نہا کہ جار ہی کے بارے میں، جس میں کہ میں نے شاتم رسول علیہ السلام کے قل کا تھم دیا تھا، تقعد بین چاہی گئی تھی۔ اس فتو کل کے جواب کو المام مالک علیہ الرحمہ نے یہ جواب کھا کہ ایے شخص کو بجر تاک مزان جائے اور اس کی گردن اُڑا دی جائے۔ یہ کلمات کہہ کر میں نے امام مالک علیہ الرحمہ ہے عرض کی کہ اے ابوعبد اللہ! (کئیت، اللہ علیہ الرحمہ ) گرا جازت ہوتو یہ بھی لکھ دیا جائے گذل کے بعد اس لاش کوجل دیا جائے۔ یہ کرمام مالک علیہ الرحمی فرمایا، بقیناً دہ گئات میں نے امام موصوف کے مائے فرمایا، بقیناً دہ گئات میں بات کا سختی ہے اور میرمز اس کے لیے مناسب ہے۔ چنا نچہ یہ کلمات میں نے امام موصوف کے مائے ان کی ایماء پر لکھ دیے اور اس سلسلے میں امام ماحب نے کئی خالفت کا اظہار نہ کیا۔ چنا نچہ یہ کلمات کھ کرمیں نے فتو کی روائد کر:

## استناخ رسول تلفظ كى مزامين ابن كنانه كاحكام كافتوى

مسبوط میں این کنانہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نفرانی بارگا و رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہوتو میں مام وقت کومشورہ دیتا ہوں اور ہدایت کرتا ہوں کہ ایسے گستاخ کوئل کر کے اس کی لاش کو پھونک دیا جائے یا براہ راست آگ می جھونک دیا جائے۔ (الثفاء من جم ماز قاض عیاش ماکی علیہ الرحمہ)

# صم قبل برعلائے مالکید کی دلیل کابیان

حضرت امام مالک علیہ الرحمہ اور تمام اہل مدینہ کا مسلک رہ ہے کہ اگر کوئی غیرمسلم ذکی نبی اکرم من بھی آخر کوئی عرمسلم وئی نبی اکرم من بھی آخر کوئی اور ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کا اور اہل مدید کے اور تو بین رسمالت کا مرتکب ہوتو اسے بھی قبل کیا جائے گا۔ "اگر گالی دینے والا ذکی ہوتو اسے بھی امام مالک اور اہل مدید کے مذہب میں قبل کیا جائے گا۔ "علامہ این محتون سے رہمی نقل کیا ہے۔

اگرگانی دینے دالاسلمان ہے تو کافر ہوجائے گا،اور بلا اختلاف اس کوئل کر دیا جائے گا،اور بدآ تمدار بعد وغیرہ کا نہب ہے۔ (السار المسلول بس)

امام ابوعبیدانقام بن سلام فرماتے ہیں۔ کہ جس نے نی من النظام کی ذات میں کیے سے جو کے ابیات میں سے ایک سطراکی

حفظ کی اس اندن نے کفر کیا۔اور بعض ملف نے کہاہے کہ:جوانسان نبی کریم منابقاتی کی جو کی روایات غل کرتا ہواس سے مدیث بینا با جماع حرام ہے۔ (شفاء؛ امتاع الاساع۔ا مکام القرآن ار۸۸)

علامداحمد بن دردير مالكي عليه الرحمدا قرب المهالك كي شرح" إلته فيمر" من لكت بين: من سب نسيا محمعا على نبوته، او عرض بسبّ نبى، بان قال عند ذكره، اما انا فلست بزان او سارق فقد كفر. وكذا ن الحق بنبي نقصاً، و ن بهدنه كعرج، وشلل، او وفور علمه، ذكل نبي أعلم اهل زمانه وسيدهم اعلم الخلق.

"جس نے کسی ایسے نبی کو گالی ری جس کی نبوت پرسب کا اتفاق ہے ایاس کام کیا جو گالی ہے مشہ ہے ' ( بیٹن عیب نکالا ) اس طرح کہاس کے تذکرہ کے وقت کہا: اے پر میں نہ ہی زانی ہوں "اور نہ ہی چور ہوں۔اس سے د٠ کا فر ہوجائے گا"۔اور ايت الراس نے كى بركونى تقص (كوتا بى) مكايا؛ (مثلا اس نے كہاجتك اس كے بدن مى لنكر ابن ب ايشل ب ايان كے علم وافر ہونے پر نقص لگايا" (اس سے بھی وہ كافر ہوجائے گا)اس ليے كه ہر نبي اپنے زمانه كا سب سے بڑا ، ام ہوتا ہے اور ان كامرداراورتمام كلوق سے برو حكر عالم ہوتا ہے۔ (شرح البغير ١٣١١)

تاصى عياض عليه الرحمه فرماتے بين كه بهارے على الكيد في ايسے گناخ ذي كِنْلَ كِيْم بِرقر آن كريم كى اس آيت ے استدلال کیا ہے: اور اگر وہ اپن قسموں کونو ڑیں اور عبد شکنی کر کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بد کوئیاں كري الوال كفر كم مغنول معارو (الوب)

اس آیت قرآنی کے علاوہ علائے مالکیہ نے سرکار دوعالم ایکٹل سے بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ آپ صلی امتدعلیہ وسلم نے کعب بن اشرف کواس کی گستا خیول کی سبب ہے تل کروایا تھا۔اس گستاخ کے علاوہ اور دوسرے گستہ خربھی تعمیل حکم نہوی ؟ مِنْ لَلَ كِي مِنْ مِنْ مِنْ النَّفاء)

ابن تیمید لکھتے ہیں کہ قاضی عمیاض علید الرحمد فرماتے ہیں: جو تص بھی رسول کریم اکو گالی وے یا آپ صلی القد علیہ وسلم کی ذات یا دین یا آ پ اک عادت میں نقص وعیب نکالے یا اے اپیا شبدلائن جو،جس ے آ پ اکو گانی دینے، آپ ملی الله عدید وملم کی تنقیصِ شان ، آپ صلی الله علیه دسلم ہے بغض وعداوت اور نقص وعیب کا پیلونکایا ہو، وہ دشنام وہندہ ہے اور اس کا تھم وہی ب جوگالی دینے والے کا ہے اور وہ یہ کداسے قبل کیا جائے۔اس مسئلہ کی کمن شاخ کوند منتقل کیا جائے اور نداس میں شک وشبدروا رکھا جے خواہ گالی صراحانا دی جائے بااشارۃ ۔وہ مخص مجھی اس طرح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرلعنت کرے یا آپ اکو نتصان پہنچانا جے ہیا آ پ سلی اللہ علیہ وسلم پر بروعا کرے یا آ پ الی شان کے لائق نہ ہویا آ پ اک کس چیز کے بارے میں رکیک، بے بودہ اور جھوٹی بات کرے یا جن مصائب ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم دو جار ہوئے ان کی سبب ہے آپ سلی القد علیہ وللم پرعیب لگائے یا بعض بشری عوارض کی سبب ہے، جن ہے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم دوحیار ہوئے ، آ ب اکی تنقیصِ شان کرے، ال بات برتى م على ورائمه الفتوى كاعبد صحابه الكرا كله ناريخي ادوارتك اجماع جلا آربا ب- (السارم المسول)

ا مام قرطبی علیہ الرحمہ اپنی مشہور تغییر میں لکھتے ہیں: مروی ہے کہ ایک آ دی نے حضرت علی رضی الله عند کی مجلس میں کہا کہ

کعب بن اشرف کو بدعبدی کر کے قبل کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے تھم دیا کہ اس کہنے والے کی گردان مارین جائے۔ (کیونکہ کعب بن اشرف کے ساتھ کوئی معاہدہ نیس تھا بلکہ وہ سکتل بدگوئی اور ایڈ اور سانی کی سبب سے مہال الدم برم تھا)۔۔

اک طرح کا جملہ ایک اور شخص این یا بین کے منہ سے نگلاتو کعب بن اشرف کو مار نے والے حضرت محمہ بن مملم رہ کا ان عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کی مجلس بیں یہ بات کہی جارہی ہے اور آپ خاموش ہیں۔ فدا کی منم الب آپ کے بار آپ کے اور آپ خاموش ہیں۔ فدا کی منم الب آپ کے پاس کسی محارت کی جھے سے نشا کر اور آگر مجھے بیٹ نقص باہر ان مجل آپ کی منموب کر ہے۔ یہی وہ بات ہی ایک منموب کر ہے۔ یہی وہ بات ہی منہ ہا جائے گا بلک قبل کر دیا جائے گا جو نبی ای طرف بدع ہدی کو منموب کر ہے۔ یہی وہ بات ہی دوبات ہے، حس کو حضرت ملی رضی ائلہ عنہ اور حضرت محمد بن مسلمہ علیہ الرحمہ نے سمجھا ،اس لیے کہ یہ تو زند قد ہے۔ (تنمیر ترملی)

اسلام (کافرساب) کے قبل کوسا قط نہ کرے گا۔ کیونکہ یہ آن ہی علیہ السلام کے حق کی سبب سے واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اس ان نے آپ اکی اسب سے واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے آپ اکی اسب سے بھی اس کا آن اس نے آپ اکی اسب سے بھی اس کا آن معاف نہ ہوگا اور نہ یہ کافر مسلمان سے بہتر ہوگا، بلکہ بدگوئی کی سبب سے یا وجود تو یہ کے دونوں کو جا ہے کافر ہو یا مسلم آن کر دیا جائے گا۔ (تعیر تر لبی)

# مستاخ رسول مُؤتِيم كي سزامين امام شافعي عليه الرحمه كاند هب

علامدابو بكر فارى لكيمة بين: قاضى شوكانى نے آئدونقبا وشافعيدكى رائے نقل كرتے ہوئے لكھائے: "آئد شافعيد مى سے ابو بكر فارى أئے كاب الا جماع بين نقل كيا ہے كہ جس نے نبي عليه السلام كوگائى دى اور صريحاً قذف وتبهت لگائى وہ تمام علاء كے اتفاق سے كافر قرار دیا جائے گا اور اگر وہ تو به كرلے تو اس سے سزائے قل زائل نہيں ہوگى كيونكه اس كے نبى پر تبهت لگانے كى سزا قبل ہوگى كيونكه اس كے نبى پر تبهت لگانے كى سزا قبل ہوتى۔ (ئیل الوطار مہر ۱۳۱۲)

عافظ ابن کثیرا کیسے میں : ، بی علیہ السلام پرطعن کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ انہوں نے آپ مُلَّ فِیْزُ پرعیب لگایا اور تنقیص دیخیر کی اور اس سے نبی علیہ السلام کو گالی دینے والے کے قبل کی سزااخذ کی گئی ہے۔ اس طرح جس نے وین اسلام میں طعن کیا اور اسے تحقیرو تنقیعی کے ساتھ ذکر کیا اس کی سزاہمی قبل ہے۔ (ابن کثیر ۲ رس س)

علامہ شربین شافعی علیہ الرحمہ مغنی الحتاج میں لکھتے ہیں: "جو کسی رسول کی تکذیب کرے" یا اسے گالی دے ' یا ان کی ذات میں بیا تام میں حقادت آمیز روبید کھے سووہ کا فر ہوجائے گا"۔ (مغنی الحتاج 134/4)

باتی آئمہ ونتہاء ٹافعیہ کی رائے کے بارے میں این تیمیہ لکھتے ہیں: "مسائل اختلافیہ پرمشمل کتب میں جس رائے کی تائید ونفرت کی گئی ہے وہ میرہے کہ نبی کو گائی دیٹا عہد ومعاہرہ کوتو ژویتا ہے اور بیغل اس کے تل کو واجب کر دیتا ہے جس طرح ہم نے خوز اِمام شرافعی سے ذکر کیا ہے۔ (تو ہیں رسالت کی ٹرئی مزاری)

علامدابو بكر فارى لكست بين كدقاضى شوكانى في آئمدوفقهاء شافعيدى رائفل كرت بوع لكهاب: "آئمه ثانعيه بل

ے ابو بحرفاری نے کتاب الاجماع میں نقل کیا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کوگالی دی اور صریحاً فقذ ف وتبہت لگائی وہ تمام علما، کے انفی آ سے کا فرقر ار دیا جائے گا اور اگر وہ تو بہ کر لے تو اس سے سزائے قل زائل نہیں ہوگی کیوں کہ اس کے نبی علیہ السلام ب شہت لگانے کی سزائل ہے اور تبہت کی سزا تو بہ کرنے سے ساقط تبیس ہوتی ۔ (ٹیل الاوطار سم ۱۳۲۷)

امام شفعی علیہ الرحمہ سے صراحنا منقول ہے کہ بی کریم اکو گائی دینے سے عبد ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے شخص کوئل کر دینا چاہے ۔ ابن المئذ ر، الخطا فی علیہ الرحمہ اور ویکر عالماء نے ان سے ای طرح نقل کیا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنی کماب الام میں فر اتے میں: جب حاکم وقت جزید کا عبد نامہ لکھنا چاہے تو اس می مشروط کا ذکر کرے۔ عبد نامے میں تحریر کیا جائے کہ اگرتم میں ہے کوئی شخص محرصلی اللہ علیہ وسلم یا کماب اللہ یا وسین اسلام کا تذکرہ نازیبا الفاظ میں کرے گاتو اس سے اللہ تعالی اور تمام میں اور کی ذمہ داری اٹھ جائے گی، جو امان اس کو دی گئی تھی جتم ہو جائے گی اور اس کا خون اور مال امیر الموشین کے لیے اس طرح مہاح ہو جائے گا جس طرح حربی کا فروں کے اموال اور خون مباح ہیں۔ (انسازم المساول)

اہام جرعلیہ الرحمہ بن شخون بھی اجماع نقل کرتے ہیں۔ اس بات پر علاء کا اجماع منعقد جواہے کہ نجی کریم اکوگائی دینے والا اور آپ ای اقر بین کرنے والا کا فر ہے اور اس کے بارے میں عذاب خداوندی کی دعید آئی ہے۔ امت کے زدیک اس کا عظم سے کہ اے لا کی جائے اور جو خفس اس کے گفر اور اس کی سزا میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔ (در بخار شیم الریاض، شرح الطف و محم بخاری کے مشہور شارح جلیل القدر محدث ابن جرعسقلانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب فتح الباری میں تکھتے ہیں: ابن المنذ ر نے اس بات پر علاء کا اتفاق نقل کہا واجب ہے۔ اس شوافع کے معروف امام ابو بکر الفاری میں بات پر علاء کا اتفاق نقل کہا واجب ہے۔ اس کے کا فر ہونے پر تمام عبیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اللہ جماع میں لفق کیا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو تہمت کے ساتھ برا کیے، اس کے کا فر ہونے پر تمام عبیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اللہ جماع میں اس کا قل شم نہ بوگا کیونکہ قبل اس کے تہمت لگانے کی سزا ہے اور تہمت کی سزا تو بہ سے ساقط نہیں ہوتی۔

كتناخ رسول مُنْ يَنِيمُ كى مزا بين امام احمد بن عنبل عليدالرحمه كاند جب

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپی شہرو آ فاق کتاب "المغنی " میں کہا ہے۔ " بیٹک جوکوئی نبی کریم کا آئی آئی کی والدہ پر بہتان لگائے اسے تن کیا جائے گا اگر چہ وہ تو ہہ ہی کیوں نہ کرلے 'خواہ وہ مسلمان ہویا کافر ۔ بس اگر وہ اخلاص کے ساتھ تو ہہ کرے گا تو اس کی تو ہہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اس تو ہی سبب ہے اس ہے حد ساقط نہیں ہوگی۔ حزید برآ ں وہ لکھتے ہیں: "اور آپ نوائی آئی بہت ن تر اشی کرنا اس کا وہ ان تکم ہے جو آپ کی والدہ پر بہتان تر اشی کا ہے۔ بیٹک آپ ٹائیڈ کی کی والدہ پر بہتان کی بہتان کی بہتان کی اللہ ہی بہتر کی کریم فائیڈ کی ہم بہتر کی بہتران تر اشی کا ہے۔ بیٹک آپ ٹائیڈ کی کی دالدہ پر بہتان کی مسلمان ہویا سے اس کے دور آپ فائیڈ کی سب میں میں ہے کہ اصل میں یہ بی کریم فائیڈ کی ہم بہتران تر اشی کے اور آپ فائیڈ کی اس میں جا کی خواہ وہ مسلمان ہویا علامہ فرق صلمان ہویا علامہ فرق میں جوکوئی نبی کریم فائیڈ کی بہتران تر اشی کرے اسے قبل کیا جائے گا خواہ وہ مسلمان ہویا علامہ فرق صلمان علیہ میں میں میں میں بی کریم فائیڈ کی کریم فائیڈ کیا جائی کو کریم فائیڈ کی کریم فائی کریم فائیڈ کی کریم فائیڈ کینگر کی کریم فائیڈ کی کریم فائی کریم فائیڈ کی کریم فائیڈ کی کریم فائی کریم فائیڈ کی کریم فائی کریم فائیڈ کی ک

کافر۔(اکانی ۱۵۹۳) علامہ ابن عقیل حنبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نی کوگالی دے تو اس کی توبہ تبول نہیں ہوگی اس لیے کہ بیرآ دمی کاحق ہے م جوسا قط بيل بوتا"\_ (اوامع النوار المعية اره ٢٩٧)

جوشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوگالی دے یا آب اکی توجین کرے، خواہ وہ مسلم ہو یا کافر، تو وہ واجب ہے ہے۔ میری دائے یہ ہے کہ اے آل کیا جائے اور اس سے توب کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ دوسری جگہ فرمات بین ہرآ دی جوائی ہے۔ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعقیص شان کا پہلو ٹکٹا ہو، وہ داجب النتل ہے؛ خواہ مسلم ہو یا کافر، یہ اہل مدید کا خرب ہے۔ ہارے اسحاب کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اکی طرف گائی کا اشارہ کرنا ارتد اد ہے، جوموجب تل ہے۔ یہار در مراحثاً گائی دی جائے۔

ابوطالب ہے مروی ہے کہ اہام احمد علیہ الرحمہ ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جورسول کریم صلی اللہ نل<sub>یدائم</sub>، گالیاں ویتا ہو۔ قرمایا: اسے قبل کیا جائے ، کیونکہ اس نے رسول کریم مَلَّاتِیْزُم کوگالیاں دے کراپنا عبدتوڑ دیا۔

حرب علید الرحمہ نمیتے ہیں کہ ہیں نے امام احمد علید الرحمہ سے ایک ذمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے رمول ریم او گائی دی تخی ۔ آپ نے جواب دیا کہ اسے ل کیا جائے۔

ا مام احمد عليه الرحمه في جمله اقوال من اليفخص كه واجب التنل مون كى تصريح ب اس ليه كداس في نبرتني الماريك الماري التناف الماريك الماري الساري المساول) ارتكاب كيا- اس مسئله بين أن سه كوئى اختلاف منقول نبين - (السارم المسلول)

فلا صدید ہے کے درسول کریم اکو گالی دینے والے، آپ اکی توجین کرنے والے کے کفراوراس کے سخق کل ہونے می اُلُّ شک وشہبیں۔ چاروں ائمہ (امام اعظم رضی اللہ عنہ علیدالرحمہ، امام ما لک علیدالرحمہ، امام شافعی علیدالرحمہ، امام احمر بن غبر منظم الرحمہ، امام المحربن غبر الرحمہ) الرحمہ) ہے بہی منظول ہے۔ (فادی شامی)

ائمداد بعد کی تقریحات کے بعد چاروں نداہب کے جید اور محقق علائے کرام نے اس فاص مسئلہ پر چارانمول کر تھنیف فرما کرائمام ججت کردیا ہے اوران میں گتائے رسول کی سزاا ہے اپنے زاویہ نظر سے صدا قتل قرار دی گئی ہے۔ گتاخ رسول نائیز ایم کے قبل میں اسلاف کاعملی کردار

حضرت ابوبرزہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ "میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کی فض ت مناراض ہوئے ، تو وہ فض درشت کلا فی پر اتر آیا۔ ہیں نے کہا: اے خلیفہ ، رسول سائق کم آپ بجھے اجازت دیں میں اس کی گردن از اددد ل؟ میرے ان الفاظ ہے ان کا سارا غصہ جاتا رہا، وہ وہاں ہے اٹھ کر پلے گئے، اور بجھے بلالیا اور فرمایا: "اگر می فہبر از اددد ل؟ میرے ان الفاظ ہے ان کا سارا غصہ جاتا رہا، وہ وہاں ہے اٹھ کر پلے گئے، اور بجھے بلالیا اور فرمایا: "اگر می فہبر اور در سے تاتو تم یہ کر گر رتے ؟ میں نے کہا: کول نہیں؟ ضرور کرتا ؛ آپ نے فرمایا: "اللہ کی تشم یہ حضرت محمد می تقرق کے عدد ان اور کے لیے نہیں بینی بدکلامی اور گتا فی کی سبب ہے گردن اڑا دی جائے۔ (السار، انساول ۲۵۲۰۔ بودا و ۲۵۲۰ رہا)

حضرت عبدالله بن عباس وضى الله عنهما فرماتے ہیں۔ " بن عطمه كى ايك عورت نبى كريم مل تين نظم كى جوكيا كرتى تھى اآب النظم كا ايك آدى كھڑا ہوا، اور اس نے كہا: اس كام كے ليے ميں ہول ان فرمایا: " جھے كون اس سے نجات دلائے گا، اس كى قوم كا ايك آدى كھڑا ہوا، اور اس نے كہا: اس كام كے ليے ميں ہول ان اللہ كے دمول مَنْ آئيز اور اس نے جاكراس عورت كونل كرديا۔ " (! مندشہاب للقطاع ۲۸۲)

علامہ واقدی نے اس واقع کی تغصیل کھی ہے کہ ریم ورت عصمہ بنت مر وان ، یزید بن انظمی کی بیوی تھی ، بدر سے واپس پر
آ ب انتیزام نے حضرت عمیر بن عدی دفنی اللہ عتہ کواس عورت کوتل کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے جا کراس عورت کو دیکھا کہ وہ
بچ کودودھ پلا رہی تھی ، انہوں نے بچ کوعلیحدہ کر کے تلواراس کے پیٹ سے پار کر دی۔ پھر فجر کے بعد انہوں نے رسول کر یم
مالی تی کواس واقعہ کی اطلاع دی تو رسول اللہ من انہوں نے سے اسے مخاطب ہو کر قرمایا۔

(العسارم المسلول ١٠١)

ا، م داقدی کھتے ہیں کہ: بونمرہ بن کوف میں ابوعفک تای ایک میبودی بوڑھافخص تھا جس کی عمر ایک سوہیں سال سے زیادہ تھی اوہ مدینہ میں آکرلوگوں کورسول اللہ سُؤُنِیْن کے خلاف عداوت پر بجڑ کایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؛ جب رسول اللہ سُؤُنِیْن بدرتشریف لے گئے ؛ اورائلہ تعالیٰ نے آپ شُؤیْن کونٹے اور کامرائی سے نوازا تو وہ حدکرنے لگا، اور بعناوت پر اتر آیا، اس نے رسول اللہ سُؤُنی بدرتشریف لے گئے ؛ اورائلہ تعالیٰ نے آپ شُؤیْن کونٹے اور کامرائی سے نوازا تو وہ حدکرنے لگا، اور بعناوت پر اتر آیا، اس نے رسول اللہ ادر صحابہ کرام کی بجو میں ایک تصیدہ کہا۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عند نے نذر مانی کہ میں اسے قبل کروں گا، یا اسے قبل کرتے ہوئے مارا جا دُل گا۔ سالم رضی اللہ عند غلت کی حلائی میں منے موسم کرما کی ایک راہے تھی، ابوعقک بوعروں کو میں میں سور ہا تھا، حضرت سالم بن تمیروضی اللہ عند آتے ، اور تحوار ابوعقک کے جگر پر رکھ دی ؛ وشن ترجیخ لگا ؛ اس کے ہم خیال ہی گئے ہوئے اس کے پاس آئے۔ پہلے اس کے گھر میں لے گئے ، اور پھر وفن کردیا۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔"اس واقعہ بیں اس امر کی ولیل موجود ہے کہ معاہدیا ذی اگر اعلانیہ نبی کریم من بیج کم کالیاں دے تو اس سے معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے ،اوراسے دھوکے سے تل کیا جاسکتا ہے۔ (انسارم السلول ۹۴)

باب الصَّدَقَةِ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِجَمَالَةٍ .

يہ باب ہے كہ جوشن (كى دومرےكى) كوئى ادائىگى اپنے ذمے لے أسے صدقہ وينا 2578 - آخبرَمَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ دِثَابِ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ ح.

2578-اخرجه مسلم في الركاة، باب من تحل له المسالة (الحديث 109) مطولًا . و احرجه ابو داؤ د في الزكاة، باب ما نجور فيه المساله (الحديث 1640) مطولًا . و احرجه النساني في الزكاة، الصلفة لمن تحمل بحمالة (الحديث 2579) مطولًا، و فصل من لا يسال الناس شأ (الحديث 2579) مطولًا، و فصل من لا يسال الناس شأ (الحديث 2590) . تحقة الاشراف (11068) .

وَآحُتَرَنَا عَلِى بُنُ حُجْرٍ - وَاللَّفُظُ لَهُ - قَالَ حَذَّنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ هَارُوْنَ عَنْ كِنَانَةَ بُنِ نُعَيْمٍ عَنْ فَسِعَهُ بُنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فِيْهَا فَقَالَ "إِنَّ الْمَسْالَةُ لَا تَعِلَّ إِلَّا لِنَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَالَ فِيْهَا حَتَى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ" .

2579 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَمَّادٌ عَنْ هَارُوْنَ بُنِ رِنَابٍ قَالَ حَكَّيْنِي كِنَانَةُ بِنُ مُخَارِقِ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاتَبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُالُهُ فِيْهَا فَقَالَ الْقَيْمِ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ مُخَارِقِ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاتَبُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا قَبِيصَةُ إِنَّا الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا قَبِيصَةُ إِنَّا الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا قَبِيصَةً إِنَّا الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا فَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا قَبِيصَةً إِنَّا الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا فَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا فَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا فَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا فَيْسَالُهُ عَنْى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ فَوْ مِهُ وَمَا اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رادی بیان کرتے ہیں: پھرنی اکرم مُنْافِیْز کے ارشاد فرمایا: اے قبیصہ! صدقہ لینا صرف تین طرح کے لوگوں کے لیے جاز ہے ایک وہ مخص جو کوئی ادائیگی اپنے ذہے لئے اُس کے لیے مانگنا جائز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپی ضرور یات پوری کر لے۔ (یہاں روایت کے الفاظ میں راوی کوشک ہے)۔

(دومرا وہ تخص ہے) جس کے پیلول وغیرہ کو کو گی آفت لاحق ہوجائے 'جس کے نتیجے میں اُس کا مال ضائع ہوجائے 'اُل کے لیے مانگنا جائز ہوجاتا ہے بہال تک کہ جب اُس کی ضرورت پوری ہوجائے تو وہ مانگنے ہے زک جائے۔

(تیسرادہ فخص ہے) جس کو فاقہ لاحق ہوجائے اور اُس کی قوم کے تین بجھدارلوگ یہ کوای دے دیں کہ فلاں شخص کو فاقہ لاحق ہو گیا ہے' تو ایسے شخص کے لیے مانگتا جائز ہے' یہاں تک کہ اُسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سامان مل جائے۔ (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے)

<sup>2579-</sup>لقدم (الحديث 2578) .

( پھر نی اکرم نا آئیز کے فرمایا: )اے قبیصہ!ان کے علاوہ مانگنا حرام ہے جو فنس (اس طرح سے مانگ کر پچھے کھا تا ہے )وہ رام کھا تا ہے۔

حضرت عمر فاروق رمنی الله عند کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نخاطب کرتے ہوئے فر مایا کہ لوگو! جان لو سر طمع میں بھی ہے اور آ دمیون سے نا امیر ہونا تو تکری و بے پر دائی ہے ، انسان جب سمی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس سے بے برواه ہو جاتا ہے۔ (رزین مشکلو ۃ المصابح ،جلد دوم ، رقم الحدیث ، 354)

طمع مخاججی ہے کا مطلب میر ہے کہ طمع مختاجگی کی ایک صورت ہے یا بیمطلب ہے کہ طمع مختاجگی کا ذریعہ ہے لیمن طمع کی وجہ ے انسان مختاج بنتا ہے بایں طور کداپی طمع پوری کرنے کے لئے دوسرے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تا امید ہونا تو محمری و ہے بروائی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے نا امیدی مستغنی اور ہے برواہ بنادین ہے۔

حضرت ابوالحن شاذ فی رحمداللہ کے بارے میں منقول ہے کدان سے کسی نے علم کیمیا جوصرف دولفظوں میں منحصر موطلب کیا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ مخلوق اللہ ہے صرف نظر کرو لینی کسی انسان سے امیدیں قائم نہ کرواور اللہ ہے اس چیز کے بارے میں اپنی طمع منقطع کر او جو تہراری قسمت میں کھی ہوئی چیز وال کے علاوہ ہے بیٹی اللہ نے جو چیزیں تہرارے مقدر میں لکھ دی ہیں اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی امید ندر کھو۔ طمع سے معنی ہیں اس چیز پر نظر رکھنا یعنی اسے حاصل کرنے کی خوابش کرنا کہ جس کے حاصل ہونے میں شک ہولیتی کسی چیز سے بارے میں بید خیال ہو کہ اس کا ما لک دے گا یانہیں ہاں اگر کسی ایسی چیز کی سمی ایسے مخص ہے حصول کی خواہش ہوجس پر اس کا ہواس مخص ہے کمال تعلق اور محبت ومروت کی بنا پریقین ہو کہ وہ چیزمل جائے گی تو اسے طبع نہیں کہیں ہے۔ مائے گ

# باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتِيْمِ.

ر باب بنتم كوصدقد دينے كے بيان ميں ہے

2580 - أَخُبَرَنِي زِيَادُ بُنُ آيُوبَ قَالَ حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابُنُ عُلَيَّةً فَالَ آخْبَرَنِي هِشَامٌ فَالَ حَلَّنَي يَحْيَى بُنُ آبِي كَيْنِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسَ رّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ "إِنَّمَا آخَاتُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيْ مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهُرَةٍ". وَذَكَرَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَقَالَ رَجُلْ اَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَائُكَ تُكَلِّمُ 2580- حرجه البحاري في الزكاة ، باب الصفقة على البنامي (الحديث 1465)، و في الجهاد، بناب فصل المقة في سيل الله (الحديث 2842) . و اخترجته مسلم في الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (الحديث 122 و 123) . و التحديث عند البحاري في الجمعة، باب يستقبل الإمام القوم و استقبال الناس الامام اذا خطب والحديث 921)، و في الرقاق، بات ما يحذر من زهرة الدبيا و الندفس فيها والحديث 6427) . و مسلم في الركاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (الحديث 122) . تحفة الإشراف (4166) .

یہ بال مرہز اور میٹھا ہے مسلمان کا وہ بال کتنا بہتر ہے اگر وہ اُس مال میں سے بیٹیم کوغریب شخص کو اور مسافر کو بھی ہچے دیتا ہے اور جو شخص ناحق طور پر بال لیتا ہے اُس کی مثال اُس شخص کی طرح ہے جو کھانے کے باوجود میر نہیں ہوتا ۔ ہے اور وہ مال تی مت کے دن اُس شخص کے خلاف گواہ ہوگا۔

ينتم كى پرورش كرنے كابيان

حضرت مبنی بن سعد رئسی الله عند کہتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کہ وو میم خواہ اس کا ہو یا کسی اور کا جنت میں اس طرح ہوں گے میہ کہ کر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگی کے ذریعہ اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑی می کشادگی رکھی۔ (بخاری مشکل آلمصائح، بہلہ چیاری: قم الحدیث، 883)

دہ پتیم خواہ اس کا پنا قربتی ہوجے پوتا اور بحتیجا وغیرہ یا کو داشتے کیا گیا ہے کہ مطلق بتیم کی کفالت و پرورش کرنے کی نضیت ہے دہ پتیم خواہ اس کا پنا قربتی ہوجے پوتا اور بحتیجا وغیرہ یا کوئی غیر قرباتی ہو۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور ارمیانی انگلی کے ذریعی اشارہ کرے واضح کیا کہ جنت میں میرے اور بتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان اتنا قربی علاقہ بوکا کہ جنت کے ان دونوں انگلیوں کے ذریعہ اس طرح بھی اشارہ کیا کہ مرتب

نبوت جوسب سے اعلی درجہ ہے اس کے اور سخاوت ومروت کے مرتبہ کے درمیان زیادہ فاصل نبیں ہے۔

### تیبیوں کی مالی معاونت کا بیان

وَانُوا الْيَسِسَ مَا مَوَالَهُمْ وَلَا تَسَكَدُلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا اَمُوَالَهُمْ اِلْى اَمُوَالِكُمْ اِنَّه كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا .(النهاء:١)

اور بیموں کا مال ان کو وے دواور حلال چیز کے بدلے تا پاک اور حرام چیز نہ لواور اپنے مالوں بے ساتھان کے مال ملاکر کھا نہ جاؤ ، جنتک میہ بہت بڑا گناہ ہے۔

ابندتونی تیہوں کے والیوں کو تھم ویتا ہے کہ جب یتم یلوغت اور مجھداری کو پہنچ جا تھی تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہو
انہیں سونپ دو، پورے پورے بغیر کی اور خیانت کے ان کے حوالے کرو، اپنے مالوں کے ساتھ طاکر گڈرڈ کر کے کھا جائے کی نیت شدکوہ حال رزق جب انڈرجیم تمہیں، دے رہا ہے پھر خرام کی طرف کیوں مندا ٹھا گا؟ تقدیر کی روزی ٹل کر بی رہے گی اپنے حلال بال چھوز کر لوگوں کے مالوں کو جوتم پر حرام ہیں شاو، دیلا پتا جانور دے کر موٹا تازہ شاو، یونی دے کر بکرے کی تکر نہ کرو، روی دے کر ایجھے کی اور کھوٹا دے کر کھرے کی تکر نہ کرو، کروی کے دیوڑ میں ہے مدہ برک ہے گی اور کھوٹا دے کر کھر انکال لیا اور پھر بجھ لیا کہ بال میں ڈال کر کھر انکال لیا اور پھر بجھ لیا کہ بم کری ہے جات کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ حیار کے اب افزا کیا ہے۔ ان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ حیار کے اب انٹیاز کیا ہے؟ ان کے مال تان کے مال تان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ حیار کیا ۔ انٹیاز کیا ہے؟ ان کے مال تان کے مال تان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ حیار کے اس میں ڈان کیا کہ ان کے مال تان کے مال تان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ حیار کے اس میں ڈان کے مال تان کے مالی تان کی تان کی تان کے مالی تان کی تان ک

## باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْاَقَارِبِ.

### ب باب قریبی رشته دارول کوصدقه دیے میں ہے

2581 - الحُبَرَكَ المُستَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى ثَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ حَفْصَةَ عَنُ أُمِّ الرَّائِحِ عَنُ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ الصَّدَقَةَ مَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى عَنْ سَلْحَمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ الصَّدَقَةَ مَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ الْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةً".

金金 حضرت سلمان بن عامر بالتذنبي اكرم الأينام كاريفر مان قل كرت بين:

غریب شخص کوصدقه دینا صرف صدقه دینا ہے اور رشته دار کوصدقه دینے میں دو بہلو ہیں: صدقه دینا اور رشتے داری کے حقوق کا خیال رکھنا۔

2581-احرجه الترمدي في الركاه، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (الحديث 658) منظولًا و اخرجه ابن ماحه في الركاة، باب لتس اشدقه (الحديث 1844) . و الحديث عند: ابي داؤد في الصوم، باب ما يقطر عليه (الحديث 2355) . و التومدي في الصوء، باب ما حاء سنحب عبه الافطار (الحديث 695) . تحمة الإشراف المحديث 1699) . تحمة الإشراف (4486) .

2582 - آخُبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَالِلِ عَنْ عَمْرِورْ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَلَةِ عَبُدِ اللهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَآءِ "تَصَدُّفَلَ وَلُورِ حُدِيْتُكُنَّ ". قَالَتْ وَكَانَ عَبُدُ اللّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيُسَعُنِي أَنُ أَضَعَ صَدَقَيْني فِيكَ وَفِي بَنِي أَوْلِ يَسَامَنِي فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ سَلِيْ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتُ فَاتَبُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةً مِّنَ الْآنُصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَمَّا آسْأَلُ عَنْهُ فَحَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ الطَيْ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْرِرُهُ مَنْ نَحْنُ \_ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ "مَنْ هُمَا" . قَالَ زَيْنَبُ . قَالَ "آئُ الزَّيَانِبِ" . قَالَ زَيْنَبُ الْمَرَّآةُ عَبْدِ اللهِ وَزَيْنَبُ الْاَلْتَارِبُهُ قَالَ "نَعَمْ لَهُمَا آجْرَانِ آجُرُ الْقَرَابَةِ وَآجُرُ الصَّلَقَةِ".

金金 حضرت عبداللد بن مسعود وللنظ كي الجيدسيده زينب في في بيان كرتي مين كه بي اكرم الكينيم في خواتين س فرمايانم صدقه کیا کرو اگر چه اپنازیور بی صدقه کرورسیده زینب بنانجا بیان کرتی ہیں که حضرت عبدالله بنانیز منک دست مخص منے أنبور نے حضرت عبداللہ سے دریافت کیا: کیا میرے لیے اس بات کی مخوائش ہے کہ میں اپنا صدقہ آپ کو دے دیا کروں اور اپنی م بچوں پرخرج کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: تم اس بارے میں نی اکرم منافیج سے دریا فت کرو وہ خاتون بیان کرتی میں کہ میں نبی اکرم منابقی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آ پ منگیتی اسکے دروازے پر ایک انصاری خاتون بھی موجود تھی جس کا نام زیب . تھا' أس نے بھی نبی اكرم نگائي اے وہی سوال كرنا تھا جو ميں نے كرنا تھا' حضرت بلال نگائن بھارے پاس تشريف لائے ہم نے اُن سے گزارش کی کہ آپ ہی اکرم من التو اے پاس جائیں اور آپ سے اس بارے میں دریافت کریں لیکن آپ نگا ہوا کو بدند بتائيس كه بهم كون بين؟ وه نبي اكرم مَلَا يَوْم كي خدمت من حاضر بوئ تو نبي اكرم مَنْ الْيُؤْم ف دريافت كيا: وه دونول عور فمي أكن میں؟ أنہوں نے جواب ویا: زینب ئی اكرم مَنَا اُلِيَام نے وريافت كيا: كون كى زينب؟ تو أنہوں ، نے بتايا: حضرت عبدالله كابي زينب ادرايك انصاري زينب توني اكرم مَنْ النَّيْمُ في مايا: جي بان! أن دونول كواجر ملي كا أيك رشيخ داري كي عقول كافيه ر کھنے کا اجرادرایک صدقہ کرنے کا اجر

قد القیت علیدالمهاید، کا مطلب بدیے کداللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جیب وعظمت کالع پیکر بنایا تھا کہ لوگ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہوتے ، ڈرتے اور آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہانعظیم کرتے تھا ا وجدے کی کوبھی جرات نہیں ہوتی تھی کہوہ اچا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں پہنچ جائے اور ظاہرے کہ آپ سی اللہ 2582-احرجه البخاري في الزكاة، باب الزكاة على الزوج و الايتام، في الحجر (الحديث 1466) . واحرحه مسلم في الركاة باب ال النفقة و الصدقة على الاقربين و الزوج و الاولاد و الوائدين و لو كانوا مشركين (الحديث 45 و 46) . و احرجه اس ماحه في الركاليان الصدقة على ذي القرابة (الحديث 1834) محتصراً . و الحديث عدد الترمذي في الركاة العلى الركاة الحلى (الحديث عدد الترمذي في الركاة العلى الحديث عدد الترمذي في الركاة العلى الحديث عدد الترمذي في الركاة العلى الحديث 636) \_ تحقة الإشراف (15887) .

علیدوسم کی می عظمت و بیبت ( نعوذ باللہ ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی برخاتی اور خشونت کی وجہ نیس بھی ۔ بلکہ بیتو اللہ واد تھی کہ اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کا سبب بنایا تھا۔ جب حضرت اللہ تعلیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کا سبب بنایا تھا۔ جب حضرت اللہ علیہ وسلم کو فہ بتا کی اللہ علیہ وسلم کو فہ بتا کی تو آئیں اللہ علیہ وسلم کو فہ بتا کی تو آئیں ان کی اس خواجش کا احرام کرنا چاہے تھا مگر آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فہ بتا کی تو آئیں اس کے اس کی اس خواجش کی بناء پر ان کے لیے یہ کن ضروری ہوگیا تھا کہ وہ ان کا نام بنا دیں چنا نچہ انہوں نے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی بناء پر ان کے لیے یہ کن ضروری ہوگیا تھا کہ وہ ان کا نام بنا دیں چنا نچہ انہوں نے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی بناء پر ان کے لیے یہ کن وضاحت تھی اب اس مسئلہ کی طرف آ ہے۔ مسئلہ یہ ہوگیا مورت اپنی اللہ علیہ وبالہ تفاق تم مانا ہو کا یہ مسئلہ عورت اپنی وبلائو کی مردا پی بیوی کو اپنی زکوۃ کا مال دے مراس کے پیش صورت میں امام ایو منیف تو بال تفاق تن معلاء کا یہ مسئلہ خاوند کو تو تا کا مال نہ دے کیونکہ مرد کے منافع اور مال میں عادة اکثر دونوں ہی شریک ہوتے ہیں اس طرح کوئی مورت اپنی خاوند کو تو تا کا مال نہ دے کیونکہ مرد کی تو اس مال سے خور بھی قائد مورد کی مال دینا جائز ہیں ہوگا۔ صاحبین یعنی حضرت امام ابولیوسف اور خاود کا مال دے گا تو اس مال سے خور بھی قائد کی دیا جائز ہیں ہوگا۔ صاحبین یعنی دورہ کی اپنی زکوۃ کا مال دینا جائز کو دے سکتی ہے انگر کی اس اختلاف کی بنا پر کہا جائے گا کہ حضرت امام اعظم ابوضیفی درجہ اللہ کے ذرد یک اس سے صد قفل میں مرد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدقت فرض یعنی ذکوۃ کو بھی مراد ہوسکتا ہے اور صدفت کو تو بھی میں مراد ہوسکتا ہے اور صدفت کو تو بھی مراد ہوسکت کی مراد ہوسکتا ہے اور صدفت کو تو بھی مراد ہوسکتا ہے اور سیال میں کو تو بھی

### اوماد پرخرچ کرنے کی فضیلت کا بیان

ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابوسلمہ کے بیٹوں پرخرج کرنے میں میرے لئے تواب ہے کہ بیس درآ محالیکہ وہ میرے ہی جیٹے ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ان پرخرج کرو جو چیزتم ان پرخرچ کر وگی اس کاتمہیں تواب سلے گا۔ (بخاری وسلم بھٹلؤۃ المصابع ،جلددوم ،رقم الحدیث ،432)

جعرت ابوسلم رضی اللہ عندایک صحابی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پہلے ان کے عقد میں تھیں ، ابوسلمہ سے ان کے کئی بچے ہوئے عمر ذیب اور درہ ، جب ابوسلمہ کا انقال ہوگیا ، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابوسلمہ سے ان کے جو بچے نے وہ ان کے اخراجات میں انہیں پچھ دیا کہ قتص ۔ چنانچہ ای کو انہوں نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ ان کو میں جو پچھ دیتی ہوں آیا اس کا تو اب بھی بچھے ماتا ہے یا نہیں؟ ابندا اس صورت میں بیٹوں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حقیق بیٹے مراد ہوں کے جو ابوسمہ رضی اللہ عنہا سے تھے یا یہ بی اختال ہے کہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہا کی دوسری یوی کے پچھ بچے ہوں گے ام سلمہ نے ان پر مال خرج کرنے کے تھے یا یہ بی اختال ہے کہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہا کی دوسری یوی کے پچھ بچے ہوں گے ام سلمہ نے ان پر مال خرج کرنے کے بارے میں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا اس صورت میں بیٹوں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوتیلے بیٹے مراد ہوں

# باب الْمَسْاَلَةِ .

یہ باب ما تگنے کے بیان میں ہے

2583 – أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابَا عُسَيْدٍ مَوْلَى عَبِدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَزْهَرَ آخَبَرَهُ آنَهُ مَسِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ "لاَنُ يَحْتَزِمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَدِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَسْالَ رَجُلًا فَيُعْطِيهُ اَوْ يَمْنَعُهُ".

金金 حفرت الوجريره النافاروايت كرت بين اكرم النابية في ارشادفر مايا يه: کوئی شخص و پی پشت پرککڑیوں کا گٹھالا دکر' پھراُسے فردخت کرے تو اُس کے لیے بیاُس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کی شن

ے مائے اور وو دوسرا جنس اُسے چھدے یا نہ دے۔ 2584 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ جَعْفَ مِ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةً بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسُالُ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْفِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةٌ مِن لَحُمٍ".

و المرت مبدالله بن عمر بن جنار وابت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الْفِيمَ فِي الْرَمْ مَنْ الْفِيمَ الله وابت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الْفِيمَ فِي الرشاد فرمايا ہے: آ دی مانگنار بتاہے بیبال تک کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اُس کے چبرے پرمعمولی سا گوشت بھی نہیں ہوگا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنها بيان كرتے بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا۔ جو محص لوكول سے الى چز کی موجود کی بیں سوال کرے جواہے مستنفیٰ بنا دینے والی ہوتو وہ قیامت کے دن اس حال بیں پیش ہوگا کہ اس کے منہ پراس کا سوال بصورت خوش یا کدوش ای کدورج مولا عرض کمیا محمیا کہ یا رسول الله! مستنفی بنانے والی کمیا چیز ہوتی ہے آ ب صلی القدعلية وسلم نے فرمایا ہیاس درہم یااس قیمت کا سونا۔ (ابوداؤد، ترفری، نسائی، ابن ماجه، داری، مشکوة المصابح، جلد دوم، رقم الحدیث، 345)

خموش جمع ہے مش کی ،خدوش جمع ہے خدش کی اور کدوح جمع ہے کدح کی۔ بعض علاء فرمائے ہیں کہ یہ تمام الفاظ قریب المعنی ہیں بایں طور کہ ان سب کے معنی کا حاصل زخم ہے گو یا حدیث میں لفظ اوراوی کا شک ظاہر کرتا ہے کہ آئخضرت سلی امذینیہ وسلم نے ان تیزں میں ہے کوئی ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے۔لیکن دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیر تینوں الفاظ متبائن ہیں <sup>یعنی ان</sup> تینوں کے الگ الگ معنی ہیں خموش کے معنی ہیں لکڑی کے ذریعے کھال جیمیانا خمش کے معنی ہیں ناخن کے ذریعے کھال چھیاناادر

<sup>2583-</sup>احرجــه البخاري في اليوع، باب كسب الرجلل و عمله يهده (الحديث 2074)، و في المساقة، باب بيع الحطب و الكلار، لحديث 2574ع) . و اخرجه مسلم في الزكاة، باب كراهة المسالة للناس (الحديث 107) . تحمة الاشراف (12930) .

<sup>2584-</sup>احرجه البحاري في الزكاة، باب من مال الناس تكثرًا (الحديث 1474) \_ واخرجه مسلم في الركاة، باب كراهة المسالة الماسية والحاديث 103 و 104) . تحقة الإشراف (6702) .

کہ ح کے معنی ہیں انتوں کے ذریعے کھال اتارنا، کو یا اس طرح قیامت کے روز سائلین کے تفاوت احوال کی طرف اشارہ ہے کہ جو فض کم سوال کرے گا اس کے منہ پر ہلکا زخم ہوگا، جو تھی مہت زیادہ سوال کرے گا اس کے منہ پر بہت مجبرا زخم ہوگا جو تخفس سول کرنے میں درمیانہ درجہ اختیاد کرے گا اس کے منہ پرزخم بھی درمیاتی درجے کا ہوگا۔

2585 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثَمَانَ بْنِ آبِي صَفُوانَ النَّقَفِي قَالَ حَلَّمْنَا أُمَيَّةُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ حَلَّمْنَا شُعْبَةُ عَنْ بِسُطَامِ لِنِ مُسُلِمٍ عَنْ عَلْدٍ اللَّهِ بُنِ حَلِيْفَةَ عَنْ عَائِدٍ بْنِ عَمْرٍ و آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُ وَنَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ فَا مُرْوالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَةِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا عَلِي اللهُ الْعَالِمُ الْعَلَيْدِ وَسَلَمَ الْمُعْمَالُونَ مَا فِي الْمُعْمُ الْمُسْآلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَالِمُ الْمُعْمَالُ فَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلِي اللهُ ال

金金 حضرت عائذ بن عمرو بنافذ بيان كرتے بين:

ایک شخص نی اکرم نزائیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پ ہے کچھ ما تکا آ پ نزائیز کم نے وہ چیز اُسے عطا کر دی جب اُس فنص نے دروازے کی چوکھٹ پراپٹا یا دُن رکھا تو نبی اکرم مؤائیز کم نے ارشاد فر مایا:

اگر تہبیں ہے پہنا چائے کہ دوسرے ۔ مانتھے میں کتنی خرابی ہے تو کوئی بھی فخص کسی دوسرے سے پچھے مانتھنے کے لیے اُس کے پاس چل کرنہ جائے۔

### باب سُؤَالِ الصَّالِحِيْنَ .

### یہ باب نیک لوگوں سے مائٹنے کے بیان میں ہے

2586 - آخبَرَنَا فُتَبَّهُ قَالَ حَدَّنَا اللَّهُ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بُنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِم بُنِ مَخْشِيّ عَنِ ابُنِ الْفِرَاسِيِّ آنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسُالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "لَا وَإِنْ كُنْتَ مُبِلًا لا بُذَ فَاسْالِ الصَّالِحِيْنَ".

# باب الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْاَلَةِ .

### یہ باب مانگنے ہے بیجنے کے بیان میں ہے

2587 - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي اَنَّ نَاسًا مِنَ الْانْفُسَارِ سَالُوا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَاعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ "مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَاعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ "مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَاعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ "مَا

\* 2585- مثرديد المسائي \_ تحقة الاشراف (5060) .

<sup>2586-</sup> مرجد ابر داؤد في الركاة، باب في الاستعفاف (الحديث 1646) . تحفة الاشراف (15524) .

يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَصْبِرُهُ اللَّهُ وَمَا أَعْلِمُ شردستو نسائی (جاربوم) أَحَادُ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَّأَوْسَعُ مِنَ الْطَّبْرِ".

★ معرت الوسعيد فدري تفاقط بيان كرتے بين:

م انساریوں نے ہی اکرم تافیز کر سے چھ مانگا آپ نے انہیں عطا کر دیا انہوں نے بھر مانگا آپ نگافیز کم نے جم مانگا دیا یہاں تک کرآپ می اس جو چھ موجود تھا وہ تم ہو گیا آپ مالی تی ارشاد فرمایا: میرے باس جو جھی جوالی ا یہ موجود ہوگی میں تم لوگوں سے چھیا کرائے ذخیرہ کر کے بیس رکھوں کا جوشی ماسکنے سے بینے کی کوشش کر سے کا القد تعالیان ما تنتے ہے محفوظ رکھے گا۔ جو تنص مبر سے کام لے گا'اللہ تعالیٰ اُسے مبرعطا کرے گا اور کسی بھی تخص کو ایسی کوئی بھی چزئیں ازاد جومبرے زیادہ بہتر اور اُسے زیادہ وسیج ہو۔

2588 - اَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ شُعَبِ قَالَ اَثْبَانَا مَعْنُ قَالَ اَنْبَانَا مَالِكُ عَنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ عَزُابُرُ هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لانُ يَانْحُذَ آحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ خَبْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَاتِي رَجُلًا آعَطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضَلِهِ فَيَسْآلَهُ آعُطَاهُ آوُ مَنَعَهُ".

وعرت الوبريره والتوني اكرم الفيل كايدفر مان تل كرت إن

اُس ذات کی تم جس سے دست قدرت میں میری جان ہے! کوئی شخص اپنی رسی لے کرلکڑیوں کا مخما اپنی کرہا! كر(أے جاكر فروشت كروے) بياس سے زيادہ بہتر ہے كدوہ كى البيے فيم كے پاس جائے جسے اللہ تعالى نے البے فلاے (ال دغیره) عطا کیا ہواور و و اُس مخض سے مجھ استلے تو وہ دوسر الحض اُسے پہلے دے یا اُسے نددے۔

باب فَضْلِ مَنْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا.

یہ باب ہے کہ اُس مخص کی فضیات جولوگون سے پچھ مانگیا نہیں

2589 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيني قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ لَبِي أَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيلَدُ بْنِ مُعَاوِيَةً عَنْ ثُوبَانَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ يَّضْمَنْ لِي أَلِنَا وَّلَهُ الْجَنَّةُ " . قَالَ يَحْيِي هَا هُنَا كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْتًا .

会会 حضرت توبان النائزروايت كرتي بين اكرم مَنْ الله في ارشاد قرمايا ب: جوم مجھے ایک بات کی ضانت دے اُسے جنت نعیب ہوگی۔

<sup>2587-</sup>اخرجه المخاري في الزكاة، باب الاستخاف عن المسالة (الحديث 1469)، و في الرقاق، باب الصبر عن معازم اله المن 6470) . و اخرجه مسلم في الزكاة، باب قضل التعقف و الصير (الحديث 124) . و احرجه ابو داؤد في الزكاة، باب في الاستعناف (المعديث 124) . و احرجه ابو داؤد في الزكاة، باب في الاستعناف (المعديث 124)

<sup>1644) .</sup> واخرجه الترمذي في البرو الصلة، ياب ما جاء في الصير (الحديث 2024) . تحمة الاشراف (4152) .

<sup>2588-</sup>اخرجه البخاري في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسالة والحديث 1470) . تحفة الاشراف (13830) -

<sup>2589-</sup>اخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب كراهية المسالة (الحديث 1837) بنحوه، تحفة الاشراف ( 2098) .

(دوسرا) وہ فض ہے جوکوئی ادائیگی آئے ڈے لیتا ہے تو اس بارے میں مائے میہاں تک کہ اُس ادائیگی کواد اکر دے تو مجرما تھنے ہے زُک جائے گا۔

(تیمرا) وہ خض جس کی توم سے تعلق رکھنے والے تین تجربہ کارلوگ اللہ کے نام کی حتم اُٹھا کریے کہیں: اس مخف کے لیے انگنا جائز ہو گیا ہے تو ایسا مخص ما تک سکتا ہے بیہاں تک کدا ہے اپی ضروریات کی بحیل کے لیے مال مل جائے تو پھروہ فخص بھی مانتے سے باز آجائے گا'اس کے علاوہ (مانگ کر پھھے لینا) حرام ہے۔

ما تكنى به جائے خودكسب كرنے كابيان

حضرت الس رضی الله عند کتے ہیں کہ ایک دن انصار ہیں ہے ایک فحض نجی کریم سلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں آیا اور کی

بڑکا موال کیا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس ہے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر ہیں بچو بھی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ صرف ایک

موالی کا کمی ہے جس ہیں ہے بچو حصہ اوڑ حتا ہوں اور بچو حصہ بچھا لیتا ہوں اس کے علاوہ ایک پیالہ بھی ہے جس میں پائی پیتا

الال آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیز وں کو لے آ و۔ وہ دونوں چیز یں لے کر حاضر ہواء آ تحضرت سلی الله علیہ وسلم

ن دونوں چیز یں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ ان چیز وں کو کون فریدتا ہے ایک فخص نے کہا کہ میں ان دونوں چیز وں کو ایک

درام می فرید نے کے لئے تیار ہوں! آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان چیز وں کو ایک درجم سے فریادہ میں کون فرید نے والا

ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیدو یا تین بار فرمایا آیک فخص نے کہا کہ میں ان چیز وں کو دو دورہم میں فریدتا ہوں آپ سلی اللہ علیہ میں اس خرید کرمایا کہ اس میں سے دو درجم لے کر انصاری کو دیے اور اس سے فرمایا کہ اس میں سے علیہ ان کرنے کا سامان فرید کر این کے دو اور دو سرے درجم کی کلہاڑی فرید کرمیرے باس نے آ کو و فخص ایک دورہم کی کلہاڑی فرید کرمیرے باس نے آ کو و فخص ایک دورہ کی کلہاڑی فرید کرمیرے باس نے آ کو و فخص ایک دورہ کی کلہاڑی فرید کرمیرے باس نے آ کو و فخص ایک دورہ کا کہائی کا سامان فرید کر کرائے کھر والوں کو دے دو اور دوسرے درجم کی کلہاڑی فرید کرمیرے باس نے آ کو و فخص ایک دورہ میں دورہ میں کی کلہاڑی فرید کرمیرے باس نے آ کو و فخص

### باب حَدِّ الْغِنَى .

### مد باب خوشحال ہونے کی حدیس ہے

2591 - آخُبَونَا آخْمَدُ بِنُ مُلْمَعَانَ قَالَ حَذَنَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُ عَنْ حَكِيمِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُسْعُودٍ قَالَ طَالَ النَّوْرِيُ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ سَالَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَافَتْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا يُغْنِيهِ آوْ مَاذَا آغْنَاهُ قَالَ "حَمْسُونَ دِرْهَمًّا آوُ حِسَابُهَا مِنَ اللَّهَبِ".

قَالَ يَخْيَىٰ قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ .

会会 معرت عبدالله بن معود التأثيروايت كرت بين: بي اكرم التأثيم في ارشادفر مايا ب:

جو خص بحد ما منظے حالانکہ اُس کے پاس انتامال موجود ہو جو اُس کے لیے کفایت کرتا ہو تو جب قیامت کے دن وہ آئ گا ت تو اُس کے چبرے می خراشیں ہول گی۔ (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ ہیں:) زخم ہول کے عرض کا گی: یارسول اللہ! کفایت میں اللہ الحدیث 1626 اور جہ ابو ماذی الرکاف، باب من يعطى من الله دقة و حد الفتى (الحدیث 1626) . و احرجه الزمدي في الرکاف، باب ما حاء س تعمل مد درکافر الحدیث 650 و 1840) . و اخرجه ابن ماجه في المرکاف، باب من سال عن ظهر غيى (الحدیث 1840) تحدة الإشراف ما 1840) . ہے مراد کیا ہے؟ (راوی کوشک ہے شاید سے الفاظ میں:) وہ کیا چیز ہے جو اُسے کفایت کر جائے گی؟ تو ہی اکرم مُناہِجَۃِ ارشاد فر بایا: پچاس درہم یا اُس کے حساب سے سونا۔

يمي روايت ايك اورسند كے بمراه بھي منقول ہے۔

### . باب الإلْحَافِ فِي الْمَسْآلَةِ.

### یہ باب ما نگنے میں اصرار کرنے کے بیان میں ہے

2592 - آخُبَونَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْتٍ قَالَ آثْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ آجِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْآلَةِ وَلَا يَسْآلِينَ آحَدٌ مِنْكُمْ صَيْنًا وَآنَا لَهُ كَارِهٌ قَبْبَارَكُ لَهُ فِيْمًا آعُطَيْتُهُ".

ه الله معاويد بالتنابيان كرت بين: تي اكرم مَنْ النَّيْم في بات ارشاد فرمائي ب:

ہا تھنے میں اصرار نہ کردادر کو کی صحف مجھ سے کو تی ایسی چیز نہ مائلے جے میں ناپہند کرتا ہوں کی کیونکہ میں اُسے جو پچھے دوں گا' اُس میں اُس کے لیے برکت رکھ دی جائے گی۔

# باب مَنِ الْمُلْخِفُ به باب ہے کہ اصرار کرنے والاشخص کون ہوگا؟

2593 - آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ آنْبَآنَا يَحْبَى بْنُ ادْمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةَ عَنُ دَاؤُدَ بْنِ شَابُؤْرَ عَنْ عَدُرُهُمَّا وَعُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ سَآلَ وَلَهُ ٱرْبَعُوْنَ دِرْهَمَّا فَهُوَ الْمُلْحِثُ".

2594 - أخُبَرَنَا أَنْ بَنِهُ قَالَ حَلَاَنَا ابْنُ آبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارُةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِى سَعِيُدٍ الْمُحَدِّرِي عَنُ آبِيْدِ قَالَ سَرَّحَنْنِى أُمِّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَهُ وَقَعَدُتُ فَاسْتَفْبَلَنِى وَقَالَ الْمُحَدِّرِي عَنُ آبِيْهِ قَالَ سَرَّحَنْنِى أُمِّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَهُ وَقَعَدُتُ فَاسُتَفْبَكَى وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَعَفَّ اعَفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَن اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَن اسْتَعَفَّ اعْفَةُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَن اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَمَن سَالَ وَمَن اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَمَن اللهُ عَنْ وَجَلَ وَمَن اللهُ عَنْ وَلَمَ اللهُ عَنْ وَلَعُ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَلَمُ اللهُ عَنْ وَلَمَ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَلَهُ عَنْ وَلَمْ اللهُ عَنْ وَلَعُ مَلُ وَلَمُ اللهُ عَنْ وَلَعُلُ وَاللهُ عَنْ وَلَعُ اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَلَى وَمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَمَن اللهُ عَنْ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلَهُ وَلَمْ اللهُ عَنْ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمَالُهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عبد الرحمن بن ابوسعيد است والدكابير بيان تقل كرتے بين: مجھے ميرى والده نے بى اكرم تائيز كم كى خدمت ميں 1025 احر جدد مسلم في الزكاف، باب المهي عن المسالة (الحديث 99) . تحفة الاشواف (11446) .

2593-الفردية السبائي . تحفة الأشراف (8699) .

<sup>2594-</sup>احرحه ابو داؤد في الركاة، باب من يعطى من الصدقة، وحاد العني (الحديث 1628) بنحوه مختصراً . تحمة الاشراف (4121) .

بھیجا میں آپ تلاقیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹے گیا آپ تلاقیظ میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فر مایا: جو محص بے نیز رہنے کا آرز دمند ہوگا اللہ تعالیٰ اُسے (ماتلے ہے) بے نیاز رکھے کا جو محص ماتلے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اُسے ماتلے سے بچائے کا جو محص کفایت کا طلبگار ہوگا اللہ تعالیٰ اُسے کفایت نصیب کرے گا جو محص (دوسرے سے بچھ ماتھے) حاد نکہ اُس کے پال ایک اوقیہ کی قیمت (کے برابر رقم یا کوئی چیز) موجوز ہوئو وہ محص اصرار کرنے واللا شار ہوگا۔ میں نے سوجا کہ میری اوئی یا تریز ایک اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے تو میں واپس آگیا اور میں نے بی اکرم ناتیج ہے تھی مانگا۔

باب إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ دَرَاهِمُ وَكَانَ لَهُ عِدْلُهَا.

ب باب ہے کہ جب کی خص کے پاس درہم موجود نہ ہول کین اُس کے پاس اُن کے برابر (کوئی چیز ہو)

2595 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِیْنِ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ آنْبَآنَا مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ آنْبَآنَا مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ آنْبَآنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمُ عَنْ وَمُولِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَسَلَمُ لَنَا شَيْنًا قَالَ نَوْلُتُ آنَا وَآهُ لِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَلَمُ فَوَجَدُتُ عِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدُتُ عِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَلَمُ فَوَجَدُتُ عِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدُتُ عِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدُتُ عِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدُتُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدُتُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدُتُ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ال

قَوَلَى الرَّجُ لُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِى إِنَّكَ لَتُعْطِى مَنْ شِئْتَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّهُ لَيَغُضَبُ عَلَى اللهِ اَجِدَ مَا أَعْطِيْهِ مَنْ سَالَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ اَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَالَ اِلْحَالًا".

قَى لَ الْاَسَدِى فَقُلْتُ لَلْفَحَة لَنَا حَيُرٌ مِنْ اُوقِيَةٍ - وَالأُوقِيَّةُ اَرْبَعُوْنَ دِرُهَمًا - فَرَجَعُتُ وَلَمُ اَسُالُهُ فَقَدِمَ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُدَ ذَلِكَ شَعِيْرٌ وَزَبِيْبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتْى اَغْنَانَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

(١١٠) كت بن ) ايك اوقد عاليس دريم كرير بوتا ب

(وہ سیانی کہتے ہیں:) میں واپس آ گیا اور میں نے آب می ایکا ہے کے میں مانگا۔ اُس کے بعد نی اکرم می فیز کی فدت

<sup>2595-</sup>اخرجه ابو داؤد في الزكاة، باب من يعطى من الصنفة، وحد الفي (الحديث 1628) بمحود معتصراً . تحمة الاشراف (15640)

میں چھ بُواور پچھ شمش آئی تووہ آپ نے ہم میں تقتیم کردی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال کر دیا۔

خوشحال اورصحت مندطا قتور كاصدقه ليناجا ئزنه بونے كابيان

2596 - أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي بَكْرٍ عَنْ آبِي حَصِينٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي هُرَبُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَّلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" .

ه الله الومريه المنتزروايت كرت بين: بي اكرم مَنْ يَتِهُمْ فَيْ ارشادفر ما يا ب

خوشحال شخص اور صحت مندطا قتور مخص (جومز دوری کرنے کی طاقت رکھتا ہو) کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔

# باب مَسْالَةِ الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ.

### يه باب ب كه كمان كى صلاحيت ركنے والے خص كا مائكنا

2597 - آخُبَرَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِيّ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنَى قَالاَ حَدَّنَا يَحْينى عَنْ هِنَّامٍ بُنِ عُرُوةَ قَالَ حَدَّنَىٰ آبِى لَا كَذَّنَ مَ كَلَهُ وَسَلَّمَ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنْ شِنْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيْهَا الْهَيْمَ وَلَا لِقَوِي مُكْتَسِب".

# باب مَسْأَلَةِ الرَّجُلِ ذَا سُلُطَانِ.

### بد باب حكران سے وكھ مائكنے كے بيان مين ہے

2598 - اَخْبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ اَنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ زَيْدِ بُنِ عُفْبَةَ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنُدُ إِنَّ الْمَرْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكُدَ حُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَنْ شَآءً كَدَحَ وَبَجْهَهُ وَمَنْ شَآءً تَرَكَ إِلَّا اَنْ يَسْالَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَانٍ اَوْ شَيْنًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا" الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَنْ شَآءً كَدَحَ وَبَجْهَهُ وَمَنْ شَآءً تَرَكَ إِلَّا اَنْ يَسْالَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَانٍ اَوْ شَيْنًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا" الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَنْ شَآءً كَدَحَ وَبَجْهَهُ وَمَنْ شَآءً تَرَكَ إِلَّا اَنْ يَسْالَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَانٍ اَوْ شَيْنًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا" الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَنْ شَآءً كَذَحَ وَبَجْهَهُ وَمَنْ شَآءً تَرَكَ إِلَّا اَنْ يَسْالَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَانٍ اَوْ شَيْنًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا"

. 2596- احرجه ابن ماجه في الركاة، باب من سال عن ظهر غنى (الحديث 1839) . تحقة الاشراف (12910) .

2597-احرجه ابو داؤد في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى (الحديث 1633) بنحوه محتصراً . تحفة الاشراف (15635) .

2598-احبرجيه ابير داؤد في الركاة، باب ما تجوز فيه المسالة (الحديث 1639) . و اخبرجيه التبرمذي في الركاة . باب ما حاء في الهي عن المسالة (الحديث 681) . و احرجه السبائي في الزكاة، مسالة الرجل في امر لا بدميه (الحديث 2599) . تحفة الاشراف (4614) . مانگنا ایک خراش ہے' جس کے ذریعے آ دی اپنے چبرے پر خراش ڈال لیتا ہے' جو شخص چاہے وہ اپنے چبرے پر خراش ڈال کے اور جو جاہے وہ ایبانہ کرے البتہ جب کو کی شخص کسی حکمران ہے بچھ مانگنا ہے یا کوئی الیمی چیز مانگنا ہے جس کی اُسے انتہائی ضرورت ہو (تو اُس کا تکم مختلف ہوتا ہے)۔

ترح

حسنرت ابوسعید ضدری رضی الله عند کتے ہیں کہ ایک دن انصار میں سے چند لوگوں نے رسول کریم صلی الله علیہ رسلم سے بچ مانگاء آپ صلی الله علیہ وسلم نے انہیں عطافر باد با۔ انہوں نے بھر مانگاتو آپ صلی الله علیہ دسلم نے جب بھی دے دیا یہاں تک کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے پاس جو بچھ تھا سب ختم ہوگیا ، اس کے بعد آپ سلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو پچو بھی مال ہوگا میں تم سے بچا کر اس کا ذخیر نیس کروں گا اور یا در کھو کہ جو خص لوگوں سے سوال کرنے سے بچتا ہے تو الله تعالی اسے بری باتوں سے بچا تا ہے۔

اورا ہے لوگوں کا محتاج نیس کرتا اس طرح اس کی خود داری کو باتی رکھتا ہے، نیز جوشن انتہائی معمولی چز پر بھی تنا مت کرتا ہے اور کسی ہے اور جوشنس ہے پروائی ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے اور جوشنس ہے پرواؤں بنا ویتا ہے تو اللہ تعالی اس سے بے پرواؤں بنا ویتا ہے اور ہوشنس ہے بچتا ہے تو اللہ تعالی اس سے برواؤں بنا ویتا ہے اور جوشنس اللہ تعالی سے مبر کی تو نیتی سے دل کوشن کر دیتا ہے اور جوشنس مبر کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالی اسے مبر عطافر ماتا ہے بین جوشنس اللہ تعالی سے مبر کی تو نیتی طلب کرتا ہے اللہ تعالی اس سے مبر کا طالب ہوتا ہے اور یاور کھو کہ مبر سے زیادہ بہتر اور وسیح کوئی دوسری چیز عطانہیں کی گئی ہے اللہ کرتا ہے اللہ تعالی اس سے مبر عطافہ ہے اور یادر کھو کہ مبر سے زیادہ بہتر اور وسیح کوئی دوسری چیز عطانہیں کی گئی ہے دینی اللہ تعالی کی تمام عطافہ بخشش میں مبر سب سے بہتر عظاء ہے۔ (بناری وسلم بھکنو ۃ انصابع ، جلد دوم ، رتم الحدیث ، 134)

باب مَسْاَلَةِ الرَّجُلِ فِي آمْرٍ لَّا بُدَّ لَهُ مِنْهُ .

یہ باب ہے کہ آ دمی کا کوئی ایسی چیز مانگنا جس کی اُسے انتہائی ضرورت ہو

2599 – اَخُبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ زَيْدِ بْنِ عُفَبَةً عَنْ سَمُ مَدَة بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمَسْالَةُ كَدٌ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمَسْالَةُ كَدٌ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمَسْالَةُ كَدٌ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمَسْالَةُ كَدٌ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمَسْالَةُ كَدٌ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُسْالَةُ كَدٌ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُسْالَةُ كَدُّ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُسْالَةُ كَدُّ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَا إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالُولُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

م الله معزت عمره بن جندب النافة روايت كرت بين: ني اكرم النافية في ارشادفر مايا ب:

ما تکنا ایک زخم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے چہرے کو خراب کر لیتا ہے البتہ اگر کوئی قفض حکر ان ہے ما تکا ہے اور کل الی صورت حال میں مانکتا ہے جب أے انتہائی ضرورت ہوتو ( حکم مختلف ہوگا)۔

2600 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ اَخْبَرَنِى عُوْلَةُ عَنْ

2599-نقدم (الحديث 2598) .

<sup>2600-</sup>احرجه البخاري في الزكاة، باب الاستعقاف عن المسالة والحديث 1472) مطولًا . تحقة الاشراف (3431) .

حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَانِى ثُمَّ سَالْتُهُ فَاعْطَانِى ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمُّ سَالُتُهُ فَاعْطَانِى ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا حَكِيمُ إِنَّ هِنَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ فَمَنْ آخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ مُوْدِكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَكِ السُّفُلِي ".

السُّفُلِي ".

(rai)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عَلَيْمَ بِن حَرَامِ إِنْ تَعَرَّمُ اللَّهُ بِيانَ كُرِتَ بِينَ بَمِن فَى إَكُرُم الْأَيْفَا عَ بَحِمَهُ مَا نَكَا آبِ فَي بَحِمَهُ وه عطا كرويا ' بن في آپ اَلْقَيْلِ عَلَيْ بَعِمُ ما نَكَا آبِ فَي بَحْرِ عطا كرويا ' مِن في آپ سے پَعْرِ ما نگا آپ اَلْقَيْلُ في بجر عطا كرديا ' پجر نبي اكرم اللَّيْلُ في ارشاد فرمايا:

اے علیم! یہ مال سرسبزاور میٹھا ہے جو مخص اسے نفس کی پا کیزگی کے ساتھ وصول کرتا ہے اُس کے لیے اس میں برکت رکھی جاتی ہے اور جو مخص نفس کے لائج کے ہمراہ اسے حاصل کرتا ہے اُس کے لیے اس میں برکت نبیں رکھی جاتی ہے اور اُس کی مثال اُس مخص کی طرح ہے جو کھانے کے باوجود سیرنہیں ہوتا اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

2601 - اخْسَرَنَا آخْسَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيَّ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَانِي ثُمَّ سَالْتُهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا حَكِيمُ إِنَّ هِذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ مَنُ المُعَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا حَكِيمُ إِنَّ هِذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ مَنُ اخْلُهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورٍ كَ لَهُ فِيْهِ وَمَنُ آخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَمَنُ آخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَٰذِى يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اے تیم ایہ بال سرمبز اور میٹھا ہے اور جو تخص نفس کی سخاوت کے ہمراہ اسے وصول کرتا ہے' اُس کے لیے اس میں برکت رکی جاتی ہے اور جو تخص نفس کے لائج کے ہمراہ اسے وصول کرتا ہے' اس کے لیے اس میں برکت نبیس ہوتی اور اُس کی مثال اُس فخص کی مانند ہے' جو کھانے کے باوجود سرنبیس ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پہتر ہوتا ہے۔

2602 - أَخْبَرَنِى الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُدَ قَالَ حَلَّاثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ بَكُرٍ قَالَ حَذَيْقِى آبِى عَنُ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا حَكِيمُ إِنَّ هذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا حَكِيمُ إِنَّ هذَا الْعَالَ حُلُوةٌ فَ مَنْ اَخَذَهُ بِسَخَارَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَحَذَهُ بِاشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَذِى الْمُالِكُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى الْمُسَالِقُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَدِى الْمُوالِقُ الْعُلُولُ عُلُولُ عُلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَةُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَوْلُ عَلَيْهِ وَكُونَ كَاللَهُ عُلِيهُ وَكُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ لَهُ فَلَا عَلَى الْعَلَاقُولُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَوْلَ عَلَيْهِ وَكَانَ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَكُونَ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَكُونَ كُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَكُونَ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَكُونَ كُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عُلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا لَاللَهُو

2530-تقدم (الحديث 2530) .

<sup>2602-</sup>تقدم (الحديث 2530).

يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى" قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوِّ لَا يَالَحُوْلُ اللهِ وَالَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللهِ وَالَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللهِ وَالَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللهِ وَالَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللهِ وَاللَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللهِ وَاللَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللهِ وَاللَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللهِ وَاللَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللهِ وَاللَّذِى نَعَنَكَ بِالْحَوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اے تیم! یہ مال میٹھا ہوتا ہے جو تحض نفس کی تفاوت کے ہمراہ اے حاصل کرتا ہے اُس کے لیے اس میں برکت رکھی جاتی ہے اور جو تحض نفس کی تفاوت کے ہمراہ اے حاصل کرتا ہے اور اُس کی مثال اُس ہے اور جو تحض نفس کے لائے کے سماتھ اے حاصل کرتا ہے اُس کے لیے اس میں پرکت نہیں رکھی جاتی ہے اور اُس کی مثال اُس ایک شخص کی ماند ہوتی ہے جو کھانے کے باوجود سر نہیں ہوتا اور او تر دالا ہاتھ بنچ دالے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

حضرت علیم بڑئو بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اُس ذات کی تئم جس نے آپ کوئل کے ہمراہ مبعوث کیا ہے! آپ کے بعد اب میں کسی سے بچھ نہیں مانگوں گا بیبال تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں ( بینی مرتے دم تک ایر نبیں کروں گا)۔

# باب مَنْ النَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ . به باب ہے کہ جب کی شخص کو مائے بغیراللہ تعالیٰ کوئی مال عطا کردے

2603 — الحُبَرَا فَنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ بُكَيْمٍ عَنْ بُشِرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِي الْمَالِكِي فَلَ السَّعْمَلِينَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغُتُ مِنْهَا فَاذَيْتُهَا اللهِ امْرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ السَّعْمَلِينَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغُتُ مِنْهَا فَاذَيْتُهَا اللهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَعْطِيتَ شَبُنًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَعْطِيتَ شَبُنًا فَلُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَعْطِيتَ شَبُنًا فَيْ لَي وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَعْطِيتَ شَبُنًا فَيْ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَعْطِيتَ شَبُنًا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَعْطِيتَ شَبُنًا فَي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَعْطِيتَ شَبُنًا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَعْطِيتَ شَبُنًا فَي مُنْ عَبْرِ انْ تَسْالَ فَكُلُ وتَصَدَّقَ" .

 جزما تلے بغیر مہیں دی من ہوئوتم (اسے وصول کراو) اسے کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو۔

" 2604 - انحسَرَنَا سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ السَّائِدِ بَنِ يَرِيدُ عَنْ حُويَ طِلِي بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ الْحُبَرَىٰ عَبْدُ اللهِ بَنُ السَّعْدِي اللهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ اللهُ أَخْبَرُ النَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ الشَّعْدِي اللهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ اللهُ أَخْبَرُ النَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ الشَّعْدِي اللهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ اللهُ أَخْبَرُ النَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ الشَّعْدِي اللهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِينِي الْمَالَ فَاقُولُ اعْطِهِ مَنْ هُوَ الْحُوجُ وَاللهِ مِنِى . فَقَالَ " مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِينِي الْمَالَ فَاقُولُ اللهُ عَلْهُ وَكَانَ النَّي صَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِينِي الْمَالَ فَاقُولُ اعْفِلُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِينِي الْمُالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِينِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لا فَلَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

2605 - الحُبَرِّنَا كَيْسُرُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ عَنِ الزَّبَيْدِيَ عَنِ الزَّهُويَ عَنِ السَّالِبِ بَنِ يَوْلِدُ اَنَّ عَبْدِ الْعُرَّى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِي اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِى خِلَافِيهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللهُ عَنْهُ فَمَا تُويْدُ الْكَ تَلِى مِنْ اعْمَالِ النَّاسِ اعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى وَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَمَا تُويْدُ إلى ذَلِكَ فَقُلْتُ لِى الْمَاسِ اعْمَالًا فَإِذَى آوَدُتُ مِثُلَ اللهِ عَنْدُ وَآنَا بِخَيْرٍ وَّالْمِيدُ اللهُ عَنْهُ فَمَا تُويْدُ الله فَلَتُ لَيْكَ فَقُلْتُ لِى الْوَاسِ وَاعْبُدُ وَآنَا بِخَيْرٍ وَالْمِيدُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرُ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنِى كُنْتُ ارَدُتُ مِثُلَ الَّذِى آوَدُتَ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الْعُمَالُ وَالْمُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم "حُدُهُ فَتَمَوَّلُهُ الْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْعَلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَآنْتَ غَيْرُهُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلِ فَخُذَهُ وَمَا لَا فَلَاتَيْعَهُ نَفُسَكَ".

<sup>2604-</sup>نقدم في الركاة، من أناه الله عزوجل مألًا من غير مسالة (الحديث 2603).

<sup>2605-</sup>تقدم (الحديث 2603) .

نے واپس کر دیا میں نے جواب دیا: ہی ہاں! حضرت محر رفحافظ نے فر مایا: تمہارا مقصد کیا تھا؟ میں نے گزارش کی کہ میرے پال محور ہے بین غلام بین میں فوشحال ہوں میں بیر جاہتا ہوں کہ میرایہ کام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہو تو حضرت محر رفحافظ نے بھے کوئی ادا یکی کی تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش میں نے بھی وہی ارادہ کیا تھا جوتم نے ارادہ کیا ہے ہی اکرم سکھ نے اور میں اور ایک خدمت میں گزارش کی: آپ یہ اسے دور دیں جے اس کی جھے نیادہ ضرورت ہو تو نی اکرم سکھ بین ان تم اے لوادرا ہے اپ استمال کی: آپ یہ اسے مدقہ کر داس طرح کا جو مال تمہارے پاس آتا ہے جس کا تمہیں لا کی نہ ہویا تم نے اُسے ما نگا نہ ہو تو اُسے دم ال

2606 – آخبرَ نَا عَمُرُو بْنُ مَنْ صُوْرُ وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ الْبَآنَ شُعَبُ عَنِ السَّعُدِي آخَبَرَهُ اللَّهِ بُنَ السَّعُدِي آخَبَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ بُنَ السَّعُدِي آخَبَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ بُنَ السَّعُدِي آخَبَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَر بَنِ الْحَطَّابِ فِي حِلاَفَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَخْبَرُ الْكَ تَلِي مِنْ آغْمَالِ النَّاسِ آغْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيتُ اللَّهُ مَالَةَ كَرِهُ مَهَا قَالَ النَّاسِ آغْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيت اللَّهُ مَالَةَ كَرِهُ مَهَا قَالَ النَّاسِ آغُمَالُ فَاللَّهُ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ فَلَاتَفُعَلُ فَإِنِّى كُنْتُ الرَّدُتُ اللَّهُ عَلَي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ فَلَاتَفُعَلُ فَإِنِّى كُنْتُ الرَّدُتُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ فَلَاتَفُعَلُ فَإِنِّى كُنْتُ الرَّدُتُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُطَاءَ فَاقُولُ آغُطِهِ آفَقَرَ الَيْهِ مِنِى حَتَّى آعُطَانِى مَرَّةً مَّا لا فَقُلْتُ آعُطِهِ آفَقُولُ آعُظِهِ آفَقَرَ الَيْهِ مِنِى حَتَّى آعُطَانِى مَرَّةً مَّا لا فَقُلْتُ آعُطِهِ آفَقُولُ آلَهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُولُ وَاللهُ فَعَلَ فَقَالَ عُمْ وَمَا لَكُولُ وَمَا لا فَلَاتُ مِنْ هَا لا فَلَاتُ عَنْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لا فَلَاتُ مَعْمُ وَمَا لا فَلَاتُ عَلَيْهُ مُنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لا فَلَاتُ عَلَهُ وَمَا لا فَلَاتُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ فَاللهُ عَلَيْهُ مُنْ هَا لا فَلَاتُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لا فَلَاتُ عَلَيْهُ وَمَا لا فَلَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُا لا فَلَاتُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لا فَلَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لا فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا

2607 - اَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَذَّنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ . 2606-تقدم (الحديث 2603).

<sup>-2607-</sup>اخرجه البخاري في الركاة، باب من اعطاه الله شيئًا من غير مسالة ولا اشراف نفس (الحديث 1473)، و في الاحكام، باب درق العديم و العاملين عليها (الحديث 160)، و في الاحكام، باب درق العديم و العاملين عليها (الحديث 7164) . و اخرجه مسلم في الزكاة، باب اباحة الاخذ لمن اعطي من غير مسالة ولا اشرف (الحديث 110) . تعلقه الاشراف (10520) .

تَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُطِيهِ اللّٰهِ مَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُطِينِي الْعَطَاءَ فَاقُولُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِى .

عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا جَانَكَ مِنْ هنذَا الْمَالِ وَآنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَّلاَ سَائِلٍ فَحُذْهُ وَمَا لَا تَرَيْعُهُ نَفْسَكَ".

کے کی حضرت عبداللہ بن عمر فلی بنایاں کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عمر فلی کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے: نبی اکرم سائی بی جی سے زیادہ ضرورت ہوا کی مرجب اگرم سائی بی جی سے زیادہ ضرورت ہوا کی مرجب آپ ناٹی کی اس کی جی سے زیادہ ضرورت ہوا کی مرجب آپ ناٹی کی خدمت میں گزارش کی: آپ بدا سے دیں جس کواس کی جھ سے زیادہ ضرورت ہوا نہی اگرم سائی کی اس کو اور اپنی مال میں شائل کرلویا صدقہ کر دواس طرح سے جو بال تمہارے پاس مرورت ہوا نبی اگرم سائی نہواور تم نے مانگا بھی نہ ہوا تو اُسے وصول کرلواور جواس طرح کا نہ ہوتم اُس کے بیجھے نہ جا دُ (یا اُس کا لیا کہ نہ کو اُس کے بیجھے نہ جا دُ (یا اُس کا نہ کو )۔

# باب استِعْمَالِ اللهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْصَدَقَةِ. ياب استِعْمَالِ اللهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْصَدَقَةِ . يباب ہے کہ نی اکرم تَا فَيْرَ کُن اللّٰ وصدقہ وصول کرنے کے کام پرمقرد کرنا

2608 - اخبرنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرِه عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْقَلِ الْهَاشِمِيّ آنَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَادِثِ وَالْفَصْلِ بْنِ الْعَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَبَرَةُ آنَ الْمُطَلِبِ الْعَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِرْدِيْعَةَ بْنِ الْحَادِثِ وَالْفَصْلِ بْنِ الْعَبْسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْعَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَلِبِ الْهُ وَاللهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ . فَآتَى عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ رَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ . فَآتَى عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولًا لَهُ السَّعْمِيلُنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ . فَآتَى عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمُ اَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَلَا اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ ال

ار شاد فر مایا: بیصدقد لوگوں کامیل ہے حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل کے لیے استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ شرح

زکوۃ کومیل اس لئے کہا گیا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم میل اتار نے سے صاف ہو جاتا ہے ای طرح زکوۃ نکالنے سے مندصرف یہ کہ ہال بی پاک ہو جاتا ہے بلکہ ذکوۃ دینے والے کے قلب وروح بیں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے بیر صدیت اس بات پر ولائت کرتی ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زکوۃ کا مال لیما حرام تھا ای طرح آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بی باشم کو بھی زکوۃ لین حرام ہے مسک بھی ہے۔ باشم کو بھی زکوۃ لین حرام ہے مشک بھی ہے۔

### صدقه اور ہدیہ میں فرق ہونے کا بیان

حضرت ابو ہر روضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی کوئی چیز لائی جاتی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے بیں بو چیتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ اگر بتایا ہوتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (بنی ہاشم کے علاوہ) اپنے دوسرے سحابہ سے فرماتے کہ کھالوئیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودنہ کھاتے اور اگر بتایا جاتا کہ بیہ بدیہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بردھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے تناول فرماتے۔ (بخاری وسلم، مشاؤ قالمصابح، جلد دوم، رقم الحدیث، 322)

صدقہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی مختاج وضرورت مندکواز راہ مہر بانی دیا جاتا ہے اوراس سے مقصدیہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رضا حاصل ہواور آخرت میں اس کا اجرو تو اب لے چونکہ صدقہ کا مال لینے والے کی ایک طرح سے ذلت اور کمتری محسوں ہوتی ہے۔ اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مطلقاً صدقہ لینا حرام تھا۔ بدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برب اور خظیم المرتبت شخص کی خدمت میں کوئی چیز از راہ تعظیم و تکریم پیش کرے۔ بدید کا ایک خاص پہلویہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا وی طور پر اس کا تعلق طرفین سے ہوتا ہے بایں طور کہ جو شخص کی کوئی چیز بدیہ کرتا ہے تو وہ دنیا ہی ڈیس اس کا اس طرح بدلہ بھی پرتا ہے کہ ۔ اس کا تعلق طرفین سے ہوتا ہے بایں طور کہ جو شخص کی کوئی چیز بدیہ کرتا ہے تو وہ دنیا ہی ڈیس اس کا کوئی سوال ہی پیدائیں جسے اس نے بدید دیا ہے دہ کہ صدقہ میں اس کا کوئی سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

### آل رسول مُنْ يَعِيمُ كے لئے صدقہ وزكوۃ كى ممانعت كابيان

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ بیان کرنے بین کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے زکوۃ کی رکھی ہو اُن محجور ول میں سے ایک کھجور وفتھ کراپنے منہ میں ڈال لی (بید دیکھ کر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اسے نکالو! نکالو (اور اس طرح فر مایا تاکہ) وہ اسے (منہ سے نکال کر) کچینک ویں پھر آپ نے ان سے فر مایا کہ کیاتم جانے نہیں کہ ہم بنی ہاشم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ (بخاری وسلم مکلؤۃ المصابح، جلد دوم ، رقم الحدیث ، 320)

ا ما شعرت ( کمیاتم نیس جائے) اس جملے کا استعال ایسے مواقع پر کمیا جاتا ہے جب کہ بی طب کی واضح اور فاہر امر کے برخلاف کوئی بات کہ . یا کر رہا ہوخواہ مخاطب اس واضح امر سے لاعلم ہی کیوں نہ ہوگویا اس جمیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امرا نا ر خاہر ہونے کے باد جودتم پر پوشید کیے ہاورتم اس سے العلم کیے ہو۔ بہرحال ظاہر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو اس دخاتی اللہ عنہ تو الکل ہی کسن تھے، انہیں ان سب باتوں کی کیا خبرتھی گرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باجود انہیں اس انداز سے اس لئے خطاب کیا تا کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں مطلع ہوجا تیں اور انہیں بنی ہاشم کے تن میں صدقہ زکوۃ کے مال کی حرسہ کا عمر ہوجا ہے میں اور انہیں بنی ہاشم کے تن میں صدقہ زکوۃ کے مال کی حرسہ کا عمر ہوجا ہے میں اور انہیں بنی ہاشم کے تن میں صدقہ زکوۃ کے مال کی حرسہ کا عمر ہوجا ہے میں ہوجا ہے کہ وہ اپنی اور کو خلاف شرع باتوں میں اور خلاح کتوں سے کہ وہ اپنی اور کو خلاف شرع باتوں کوریشم کے کبڑے میں اور خلال کے تاج کر تیں کی اور سونے جاتھ کی کا زیور بہنا کی ۔ (جومردوں کے لئے تاج کر تیں) اور سونے جاتھ کی کا زیور بہنا کیں۔

آل کی تعریف و محقیق کا بیان

اہل و عمیال کو کہتے ہیں اس کے معنی " تا بعدار " بھی مراد لئے جاتے ہیں چنانچہ " وکلی ال مجمد " جس آل سے تغیین کے سلسلہ میں علاء کے مختلف اتوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ " ال محمد " ہے مراد صرف آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وعیال ہیں۔ بچہ حضرات نے کہا ہے کہ آل سے مراد تا بعداد مراد ہیں بعض علاء کی رائے ہے کہ ہر مومن آل مجمد شس سے ہے کس نے کہا کہ ہر متقی مومن آل محمد میں شامل ہے ہیں ہیں اور اس کے اتوال ہیں لیکن بظاہر سے معلوم جوتا ہے کہ اس حدیث ہیں آل سے مراد ہیں۔ وبعض علاء نے "آل محمد " اللہ بیت " سے کی ہے یعنی ان حضرات کے فرد کید " آل محمد " سے اہل بیت بین ودوگ مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور " جنہیں بنی ہاشم " کہا جاتا ہے۔

انام فخرالدین رازی رحمدالله تعالی علیہ نے کہا ہے کہ " انل بیت " جس آ پ صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطبرات اور اولا و
مثال بیں اور چونکہ حضرت علی الرتضی کرم الله وجہد کا ربط بھی ان سب سے حضرت فاطمہ الزبراء رضی الله عنباکی وجہ سے بہت
زردہ قااس لئے وہ بھی اہل بیت جس داخل ہیں۔ " کما صلیت علی ابراہیم " جس صرف حضرت ابراہیم کی تخصیص کی گئی ہے اور کس
نی کا ذکر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جدامجہ ہیں، نیزیہ کہ
امول دین ہی شریعت محمدی ان کے تابع ہے۔ " " اے الله محصلی الله علیہ وسلم پر برکت نازل کر " کا مطلب یہ ہے کہ " رب
قدوں! تو نے ہمارے سرکار ومردار رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کو جو شرف وفضیلت عطافر مائی اور آ پ صلی الله علیہ وسلم کو جو بزرگ
وبرائی دی ہے اس کو ہمیشہ اور باتی رکھ! روایت کے آخری الفاظ الا ان مسلم لم یڈکر الح کا مطلب یہ ہے کہ سلم نے جو روایت
تن کی ہاں کے بہلے اور دوسرے دونوں ای دروو ہیں " علی ابراہیم " کے الفاظ اس طرح ہیں"
کی میلت می آل ابراہیم " اور " کما بارکمت علی آلی ابراہیم "

باب ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمُ .

یہ باب ہے کہ بھانجا قوم کا ایک فرد ہوتا ہے

2609 - أَخْبَرَكَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلُتُ لَابِي اِبَاسٍ مُعَاوِيَةَ سُ

تُرَّةَ اَسَمِعْتَ آنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ". فَالُ نَعَمُّ.

بمانجا توم كالك فرد بوتا ہے۔

انبون نے جواب دیا: تی ہاں!

2610 – أَخْبَوَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حُدَّنَا شُغْبَهُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ".

ه الله عفرت الس بن ما لك الكَنْمُوني اكرم الكَنْمَ كاي فرمان الله عند إلى الكرم الكَنْمَ الله الكرم الكان المرم الكان المرم الكان المرم الكان المرم الكان المرم الكرم الكرم

بحانجا قوم كالك فرد موتاب

# باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ \_

سير باب ہے كدآ زادشدہ غلام بھى قوم كا أيك فرد موتا ہے

2611 - أَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَذَنَا يَحْبَى قَالَ حَذَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَذَنَا الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِي رَافِع عَنْ آبِيْهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِّنْ يَنِى مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَارَادَ آبُو رَافِعِ أَنْ يَّنْهَ عَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ"

2609-انفر ديه النسائي . تحقة الاشراف (1598) .

2610-احرجه البحاري في المناقب، باب ابن اخت القوم منهم و منولى القوم منهم (الحديث 3528)، و في الفرائض، باب مولى انقوم من المسهم و ابن الاحت منهم (الحديث 6762). و الحديث 6763) . واخرجه مسلم في الركاة، باب اعظاء المولفة قلوبهم على الاسلام و تصبر من قوي إيمانه (الحديث منهم (الحديث عد البحاري في (الحديث عد البحاري في المحديث (الحديث عد البحاري في منافس فرض المحسن، باب ما كان البي صلى الله عليه وسلم يعطى المولفة قلوبهم و غير هم من الحمس و محود (الحديث مهم (الحديث مهم (الحديث عده إلحديث مهم (الحديث الاستعمار، باب غروة الطائف في شوال منة ثمان (الحديث 4334)، و في الفرائض، باب مولى القوم من العسهم و ابن الاحت مهم (الحديث 6761) . تحفة الاشراف (1244) .

2611-احرجه ابو داؤد في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم (الحديث 1650) . و اخرجه الترمدي في الركاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للبي صلى الله عليه وسلم و اهل بيته و مواليه (الحديث 657) . تحقة الاشراف (12018) .

# باب الصَّدَقَةِ لَا تَحِلُّ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . باب الصَّدَقَةِ لَا تَحِلُّ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بياب المَّهُ بَيُ الرَّمُ ثَلَّةُ أَلَى الدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

2612 - آخُبَرَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَلَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ بَيْهِ عَنْ بَيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِشَيْءٍ سَالَ عَنْهُ "آهَدِيَّةٌ آمْ صَدَقَةٌ". فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ بَاكُلُ وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ بَدَهُ .

### باب إذًا تَحَوّلَتِ الصّدَقّةُ .

### یہ باب ہے کہ جب صدیے کی میٹیت تبدیل ہوجائے (تو تھم مخلف ہوگا)

2613 - آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّنَا بَهْزُ بْنُ آسَدٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا الْحَكَمُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْهَوُلِ عَنْ عَالِشَةَ آنَهَا اَرَادَتُ اَنْ تَشْتَرِى بَرِيْرَةَ فَتَعْيَقَهَا وَانَّهُمُ اشْتَرَطُوْا وَلاَنَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ عَنِ الْاَسْوِدِ عَنْ عَالِشَةَ آنَهَا اَرَادَتُ اَنْ تَشْتَرِى بَرِيْرَةَ فَتَعْيَقَهَا وَانَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَنَهَا فَذَكَرَتْ ذِلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "اشْتَرِيهَا وَاعْيَقِيْهَا فَإِنَّ الْوَلاَءُ لِلْمَنْ اَعْتَقَ" . وَخُيْرَتْ حِيْنَ اعْجَقَتْ وَابْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "اشْتَرِيهَا وَاعْيَقِيْهَا فَإِنَّ الْوَلاَءُ لِلْمَنْ اَعْتَقَ" . وَخُيْرَتُ حِيْنَ الْحُيْعَ فَقِيلَ هَذَا مِمَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةً . فَقَالَ "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَكَا وَلاَ اللّهِ صَلَّى بَرِيْرَةً . فَقَالَ "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَكَا وَلاَ اللّهِ صَلّى بَرِيْرَةً . فَقَالَ "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَكَا وَلاَءً لِللّهِ صَلّى بَرِيْرَةً . فَقَالَ "هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَكَا وَلاَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

اکن دما وی شره عائشہ مدیقہ فران ای کرتی ہیں کہ انہوں نے بریرہ کوفر پدکر آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اُس کے مالکان نے اُس کی دما وی شرط رکھی سیدہ عائشہ فرانیا: تم اُس کا تذکرہ نی اکرم فرانی اُس کی تو نی اگرم فرانیا: تم اُسے فر بدکر اُن اور کوئی دولاء کا حق آزاد کر وی اُسے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ جب بریرہ آزاد ہوگی تو اُسے افترار دیا گیا کہ وہ اپ شو ہرک مائد دہنا چاہتی رہنا چاہتی ۔ ایک مرتبہ نی اکرم فرانی کی کہ دوہ کو مرتبہ نی اکرم فرانی کی کہ دوہ کو اُسٹ چیش کیا گیا تو یہ گزارش کی کی کہ یہ وہ کوشت جو بریرہ کوصد تہ کے طور پر دیا گیا تھا تو نی اکرم فرانی اُن فران نے ارشاد فرمایا: یہ اُس کے لیے صدف ہے اور تہمارے لیے

2612-احرحه الترمذي في الركاة، الصدقة لا تحل للبي صلى الله عليه وسلم والحديث 656). تحقة الاشراف (11386) .

165-احرجه البحاري في الركاة، باب الصدقة على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث 1493)، وفي الطلاق، باب 17. والحديث 5284)، وفي الطلاق، باب حيار (الحديث 5284)، وفي الغرائص، باب الولاء لمن اعتق وميراث وللقيط (الحديث 6751) ينحوه. واخرجه النسائي في الطلاق، باب حيار الأمالات الابمان، باب اذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاوه (الحديث المحديث عند البحاري في كفارات الابمان، باب اذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاوه (الحديث 6717). تحدالا الراف (15930) .

بریہ ہے۔ (راوی کہتے ہیں: اُس خاتون کا شوہرا زاد تخص تھا)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں کہ بریرہ کے متعلق تین احکام سامنے آئے پہلاتھم تو سے کہ جب وہ آ زاد ہوئی تواب ا ہے خاوند کے بارے میں اختیار دیا گیا (دوسراتھم بیکہ) آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراث کاحل اس فنس کے النے ہے جس نے آزاد کیا (تیسرا تھم بر کہ ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کھر میں تشریف لائے تو محوشت کی بانڈی کی ر بی تقی ، آپ صلی الله علیه وسلم سے سامنے روٹی اور گھر کا سالن لایا عمیا آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے وہ بانڈی نہیں دیکھی جس میں گوشت ہے؟ لینی جب گوشت بک رہا ہے تو وہ بجھے کیوں نہیں دیا گیا؟ عرض کیا گمیا کہ بے شک ہانڈی می موشت یک رہا ہے لیکن وہ گوشت بریرہ کو بطور صدقہ دیا گیا ہے اور آپ سکی انٹد علیہ دسکم تو صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوشت برسرہ کے لئے صدقہ ہاور ہارے لئے مدید ہے۔ (بناری وسلم مفاؤة المسانع ،جددوم ،رقم الحديث ،323) حدیث کے ابتدائی الفاظ کا مطلب بیرے کہ بریرہ جوحصرت عائشہ دسی اللہ عنہا کی آ زاد کردہ لونڈی تھیں اس کے سبب تین شرى احكام نافذ ہوئے پہلاتھم تو ميركہ جب بريرہ آ زاد ہوئی تو اے اختيار دے ديا گيا كہ جا ہے تو وہ اپنے خادند كہ جس كا م

مغیث تھا کے نکاح میں رہے یا اس سے جدائی اور علیحد کی اختیار کر لے۔ بیماناء کے یہاں" خیار عنق" کہلاتا ہے لیمی جولونڈی س کے نکاح میں ہوتو آ زاد ہونے کے بعداے اختیار ہے کہ جا ہے تو خاد ند کے نکاح میں رہے جا ہی ہے جدائی اختیار کر نے کیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ لونڈی کو بیا مختیار اس وفت حاصل ہو گا جب کہ اس کا خاوند غدام ہو حنفیہ کہتے ہیں کہ اس كا خادندخواه غلام موخواه } زادمووه ددنول صورتول شل مختار موكى \_

بربرہ كا خادندمغيث غلام تھاجب بربرہ نے آزاد ہونے كے بعداس سے جدائى اختيار كرلى كوي اسے تبول نبيس كير تو مغيث بڑا ہی پریشان ہوا بیبال تک کدوہ بربرہ کے عشق وفراق میں روتا اور فریا د کرتا پھرتا رہا تکر بربرہ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس ے علیحدہ بی ربی۔ بریرہ کے سبب سے دوسرا تھم بیٹا فذ ہوا کہ ولاء یعنی لونڈی کی میراث اس تحض کے لئے ہے جس نے اسے آ زاد کیا ہوگا۔اس کی تفصیل میدہے کہ بریرہ ایک میہودی کی لوغٹری تھی جس نے اسے مکاتب کردیا تھا بعنی بہودی نے اسے بد کہد دیا تھا کہ جب تو اتنے درہم دے دے گ تو آ زاد ہو جائے گی جب بریرہ مطلوبہ تعداد میں درہم فراہم کرنے ہے عاجز ہو گئ تو حضرت عائشہ دمنی الله عنہا کی خدمت میں عاضرت ہوئی تا کہ اگر وہ مجھ دے دیں تو اینے مالک کو دے کر آزادی کا خلعت زیب تن کرے، حضرت عائشد دخی اللہ عنہانے فرمایا کہ اپنے مالک سے پوچھ اگر وہ تھے بیجے تو میں خریدے لیتی ہوں۔ بریرہ ا ہے مانک کے پاس گئ اور اس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواہش بیان کی وہ فروخت کرنے پر تیار ہو گیا مگر اس نے ب مجى كہا كہ ميں اس شرط بر فروخت كرنے كے لئے تيار ہوں كہولاء يعنى بريرہ كى ميراث كے ہم حقدار بوں مے حضرت عائشہ شي الله عنهائے نی كريم صلى الله عليه وسلم سے كها كريم وى اس طرح كہتے ہيں اور ان كى يہ شرط ہے، آب صلى الله عليه وسلم في فراد ند مبودی غلط کہتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں میراث کاحق ای کو ہوتا ہے جو آ زاد کرتا ہے عائشہ رضی اللہ عنه تم اس ہے خریم کر

آزاد کردواس کی میراث تمہارے لئے ہوگی، یمبودیوں کی بیشرط باطل ہے۔

تیسراتھم جو بریرہ کے سبب سے نافذ ہوااس کا ذکر حدیث کے آخر میں کیا گیا ہے اس کا عاصل اور مطلب میہ ہے کہ اگر مستق زکوۃ کو ذکوۃ کا مال دیا جائے اور مستق زکوۃ وہ مال لے کرایسے شخص کو دے دے جو ذکوۃ کا مستق نہیں ہے تو اس کے لئے میہ مال مال و جائز ہوگا کیونکہ ذکوۃ دینے والے نے تو ایک صحیح شخص اور مستق کو مال دے دیا اور دہ مال اس مستحق ذکوۃ کی ملکبت ہوگا اب مستحق کو کا میں این مال و ہے جو جائز اور در مست ہوگا اصطلاح میں اے "تملیک" کہا جاتا ہے جو جائز اور دار مست ہوگا اصطلاح میں اے "تملیک" کہا جاتا ہے جو جائز اور در مست ہوگا اصطلاح میں اے "تملیک" کہا جاتا ہے جو جائز اور در مست ہوگا اصطلاح میں اے "تملیک" کہا جاتا ہے جو جائز اور دو مال ہے۔

### باب شِرَاءِ الصَّدَقَةِ .

یہ باب صدیے کوخرید لینے کے بیان میں ہے

2614 - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقاسِمِ قَالَ حَدَّنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاضَاعَهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْكَ مَسْفِلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاضَاعَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

### صدقہ واپس لینے والے کی مثال کا بیان

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے بہد کو واپس لینے والا بعنی کسی کو کوئی چیز بطور ہر میہ وتخد دے کر پھراسے واپس نے لینے والا) اس کتے کی طرح ہے جواپی تے جاتا ہے اور ہمارے لئے بیر مناسب نہیں ہے کہ جم کسی بری مثال سے تشبید دیئے جا کمیں۔ (بناری ہظلوۃ المصابع، جلد سوم، رقم الحدیث، 233)

عدیمت کے آخری جملے کا مطلب سے کہ ہماری ملت اور ہماری تو م حس مروش کی حال ہے اور اس انسانیت کے جن اعلی اصول اور شرافت و تہذیب کے جس بلند معیار ہے کے ٹواڑا گیا ہے اس کے چیش نظر ہماری ملت وقوم کے کسی ہمی فرو کے 1261-احرجہ اسحاری فی الرکاف، هل بشتری صدفته (الحدیث 1490)، و فی الهبة، باب لا یحل لا حداں برجم فی هبته و صدفته (الحدیث 2623)، و بناب اذا حمل رجل علی فرس فہو کالمعری و الصدفة (الحدیث 2636) محتصراً، باب الجعائل و الحملان فی السبل (الحدیث 2970) محتصراً، باب الجعائل و الحملان فی السبل (الحدیث 2970) محتصراً، و فی الجهاد، باب اذا حمل علی فرس فر آها تباع (الحدیث 3003) و اخرجه مسلم فی الهبات، باب کراهة شراء الاسان ماتصدق به ممن تصدق علیه (الحدیث 2390) محتصراً و تحدیث 2000) و الحدیث 2000) محتصراً و تحدیث 2000) و الحدیث 2000) محتصراً و تحدیث 2000) و الحدیث 2000) محتصراً و تحدیث 2000) و تح

کے میہ بات تطعنا مناسب میں ہے کہ وہ کوئی مجی ایسا کام کرے جواس کے لی شرف اور اس کی قومی عظمت کے منانی ہوار اس میں میں سے ایسانی میں ہے کہ وہ کوئی مجی ایسا کام کرے جواس کے لی شرف اور اس کی قومی عظمت کے منانی ہوار اس کی ہے کہ وہ کی کوانی کوئی چرز ہدیہ کرے اور پھراے واپس لے لے اور اس طرح اس پر سے بری مثال چیاں کی جانے ملے روں ماری ورا ہے اور اس سے پیدا ہونیوالا ایک اخلاقی اور نفسیاتی میبلوتھا لیکن اس کا نقبی اور شرع میبلوسی کرار سیر سدیت را در است میں کو کوئی چیز بطور مبدیا بطور صدفہ دینا اور پھر کینے والے کے قبضے میں اس چیز کے ملا جائے کے بعداس کو داپس لے لیما جائز تو ہے محر محرق ہے البتہ بعض صورتوں میں جائز نہیں ہے جس کی تفصیل دوسری نعل کی مرا میلی حدیث کے شمن عی ذکر کی جائے گی اور اس بارے میں ایک حدیث بھی منقول ہے۔ یہاں ندکور بہ حدیث کے بارے میں منعنیہ رہے کہتے ہیں کہ بیا کراہت پرمحمول ہے ادر اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی کوئی چیز دے کر واپس لے لینا بے مروثی الد

لیکن بقید تینوں ائمریعنی حضرت امام شافعی حضرت امام مالک ادر حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک چونکہ بدحدرہ حرمت پر محول ہے اس لئے ان تیوں کا مسلک یہ ہے کہ ہدیداور صدقہ دے کرواپس لے لینا جائز نہیں ہے البتہ تعزیت الم شافعی میفرماتے ہیں کدا کر کوئی باب اپنے بیٹے کوکوئی چیز مبدکرے تو وہ اس سے واپس لےسکتا ہے۔ایک روایت کے مطابق حضرت امام احمد کا قول بھی میٹی ہے اور آ کے آندوالی بعض احادیث بھی ان پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان احادیث کے جومعیٰ دننے نے مراد نئے ہیں وہ بھی آ کے ندکور ہول گے۔

### صدقہ والی چیز کوخر یدنے کی ممانعت کابیان

2615 – أَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَذَنْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنُ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ آنَهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهَا تَبَاعُ فَآرَاهَ شِرَانَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَعْرِضْ فِيْ صَدَقَتِكَ"

الله كى راه من أيك محورًا صدقه كيا ، مجرأنهول نے أس محور ب كو فروخت ہوتے ديكھا تو أے خريدنے كا ارادہ كيا أن 

2616 – آخُبَرَكَ المُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ آنْبَانَا حُجَيْنٌ قَالَ حَذَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ صَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزْ وَجَلْ

2615- اخرحه سرمذي في الزكاة، باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة (الحديث 668) . تحمة الاشراف (10526) .

<sup>2616-</sup>احرجه البخاري في الزكاة، باب عل يشتري صفاته (الخديث 1489) . لمُبغة الاشراف (6882) .

قَوَجَ لَهَا تُبَاعُ بَعُدَ ذَلِكَ فَارَادَ اَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِى ذَلِكَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَعُدُّ فِى صَدَقَتِكَ" .

کی کا اللہ کا اللہ کی اللہ بین عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹٹٹٹٹاپ بات بیان کیا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹٹٹٹٹ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑ اصدقہ کیا' پھر اُنہوں نے اُس گھوڑ ہے کوفروخت کرتے ہوئے پایا تو اُسے فرید نے کا ارادہ کیا' وہ نبی اکرم شائٹٹٹ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور آپ شائٹٹ کے اس بارے میں دریافت کیا' نبی اکرم شائٹٹٹ نے ارشاد فر مایا: تم اینے صدیتے کو واپس نہلو۔

2617 - أَخُسَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌ وَيَزِيْدُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ عَتَّابَ بْنَ آسِيدٍ أَنْ يَنْورِ صَ الْعِنَبَ فَتُوَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيًّا كَمَا تُؤَدِّى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُرًا .

جہ کہ ایک سعید بن مسینب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم بَاکَیْدَا نے حضرت عمّاب بن اُسید بڑی ڈو یہ ہدایت کی کہ وہ انگوروں کا انداز ولگا ئیں اور اُن کی زکو ہ سنٹس کی شکل ہیں اوا کر دی جائے جس طرح تھجور کے درخت کی زکو ہ تھجوروں کی شکل ہیں اوا کر دی جاتی ہے۔

# کتاب مناسِكِ الْحَبِّ ریکاب مناسک ج کے بیان پس ہے

### جے کے لغوی وشرعی معنی کا بیان

نوی رُوسے ج کامین قصد کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں مخصوص اوقات میں خاص طریقوں سے ضروری عبادات اور میدان عرفات میں کھیرنا جی صروری عبادات اور میدان عرفات میں کھیرنا جی صروری عبادات اور میدان عرفات میں کھیرنا جی صروری عبادات کے اعتبار سے جج کے معنی ہیں کی باعظمت چیزی طرف جانے کا قصد کرنا اور اصطلاح شریعت میں کعبہ کرریا طواف اور مقام عرفات میں قیام آئیس خاص طریقوں سے جو شارع نے بتائے ہیں اور ای خاص زور نے میں جو شریعت سے منقول ہے، جج کہلاتا ہے۔ جج وی کے ان پانچ بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم القدرستون ہے جن پر اسلام کے عقائدو اعمال کی پوری ممارت کھڑی ہوئی ہے کا ضروری ہونا (جس کو اصطلاح نقہ میں فرض کہا جاتا ہے) قرآن مجید سے ای طرح مراحت کے ساتھ تاہت ہے۔ جس طرح ذرکی ہونا (جس کو اصطلاح نقہ میں فرض کہا جاتا ہے) قرآن مجید سے ای طرح مراحت کے ساتھ تاہت ہے۔

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں: ج دین اِسلام کا پانچواں رکن ہے، جس کے نفظی معنی ہیں قصد کرنا، کسی جگہ ارادے ہ جانا جبکہ اصطلاح شریعت ہیں اس ہے مراد مقررہ دنوں ہیں مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔

( این منظور افریتی ، سان العرب، 3 ٔ (52

جے کے مقررہ دنوں کے علادہ بھی کسی وقت مخصوص عبادات کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عمرہ سے مرادشرا کیلے مخصوصہ اور افعال خاصہ کے ساتھ بیت اللّہ شریف کی زیارت کرنا ہے۔

(الجزميري، الغقد على ألمذ ابهب الاديعة 1: (1121)

### مج کی وجہ شمید کا بیان

ا ہام قرطبی رحمہ اللہ تعالی تفیر قرطبی میں کہتے ہیں۔ عرب کے ہاں جے معلوم ومشہورتھا ، اور جب اسمام آیا توانہیں اس سے ہی مخاطب کیا جسے وہ جانبے تھے اور جس کی انہیں معرفت تھی اے ان پرلازم بھی کیا۔

(تقييرالقرطبي (2/92) احكام القرآن لابن العربي، ج اص١٨١)

ملاعلی قامی خفی علیم الرحمہ لکھتے ہیں : ججے اصل معنی ارادے کے ہیں ، کسی چیز کا ارادہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے "حججت الشنسی "۔ شرایعت کی اصطلاح میں بیت اللہ شریف کی از راہِ تعظیم مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کا ارادہ کرنے کا : م ج ج "ح" کے زبراور "ح" کے زیر دونوں طرح سے لفظ نقل کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی دونوں طریقوں پر قرات جائز ے۔ (عمدة القاری، جہما، ص۱۷ء ہیروت)

ج كى الميت ونضيلت كابيان

(۱) ج اسلائی ارکان میں سے یا نجوال رکن ہے۔ (۲) جی ان گناہوں کو مثا دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔ (سلم)

(۳) جی کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ (ابن ماجہ) (۳) ۔ تی مخاتی کو ایبا دور کرتا ہے جی بھٹی لو ہے کے میل کو (زندی) ۔ (۵) تی مبرور کا تواب جنت ہی ہے۔ (تندی) (۲) ۔ حاتی کی منفرت ہو جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی استغفار کر ہے اس کی بھی (طبرانی) (۷) ۔ حاتی اپنے کھروالوں میں سے چار سوکی شفاعت کرے گا۔ (یدار) (۸) ۔ حاتی اللہ کے دفعہ بین، اللہ نے دفعہ بین، اللہ نے انہوں نے سوال کیا اللہ نے آئیس دیا۔ (یدار) (۹) ۔ حاتی کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور بین، اللہ نے آئیس بلایا یہ حاضر ہوئے انہوں نے سوال کیا اللہ نے آئیس دیا۔ (یدار) (۹) ۔ حاتی کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور آئیت ہیں منفرت ۔ (بلرانی) (۱۰) ۔ جوتی کے لیے ذکلا اور مرکیا قیامت تک اس کے لیے جی کرنے والے کا تواب کھا جائے ہیں منفرت ۔ (بلرانی) وار بلاحساب جنت میں جائے گا۔ (دارتھی)

(۱۱) جس نے ج کیا یا عمرہ وہ اللہ کی صنان میں ہے ، اگر مرجائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور گھر کو واپس کر دے تو اجر دغنیمت کے ساتھ واپس کر نگا۔ (طبرانی)

راد) یختلف تو موں ،مختلف نسلوں ،مختلف زبانوں ،مختلف رنگوں اور مختلف ملکوں کے اشخاص میں رابطۂ وین کومضبوط کرنے اور میاری کا نئات کے مسلمانوں کو دین واحد کی وحدت میں شامل ہونے کے لیے جج اعلیٰ ترین ڈر بعیہ بھی ہے۔احکام املام کا منشا بھی بہی ہے کہ افراد مختلفہ کوملت واحدہ بنا کرکلہ تو حید پرجمع کردیا جائے۔

(۱۳)۔ مج میں سب کے لیے وہ سادہ بغیر سلالہاں جو ابو البشر سیّد آ دم علیہ السلام کا تھا تجویز کیا گیا ہے تا کہ ایک ہی رمول، ایک ہی قرآن ، ایک ہی کعبہ پر ایمان رکھنے والے ایک ہی صورت ، ایک عی لباس ، ایک لی ہیت اور ایک ہی سطح پر نظر آئیں اور چشم طاہر بین کو بھی انتحادِ معنوی رکھنے والوں کے اندر کوئی اختلاف شکا ہری محسوس نہ ہوسکے۔

رس ا)۔ جج سے مقصود شوکتِ کا اظہار بھی ہے اور مسلمانوں کو بحری ، بری اور اب فضائی سفروں سے جو فوا کد سمندروں ، میدانوں اور فضاؤن سے حاصل ہو سکتے ہیں وہ بھی اس مقصود کے حمن میں داخل ہیں۔

(۱۵)۔ بادشاہ کا جومقصودشاندار درباروں کے انعقادے۔ کانفرنس کا جومقصودسالانہ جلسوں کے اجتماع ہے

(١٦) اور ابوان تجارت كاجومقمود عالمكير تماكثون كے قيام سے موتا ہے ووسب جج كے اندر محوظ ہيں۔

(۱۷)۔ آٹارِقدیمہ اور طبقات الارض کے ماہرین کوتاری عالم کے مقفین کو، جغرافیہ عالم کے ماہرین کوجن باتوں کی تلاش اطلب ہوتی ہے وہ سب امور حج ہے پورے ہوجاتے ہیں۔

(۱۸)۔ جج کے مقامات عموماً سخیمبرانہ شان اور ربانی نشان کی جلوہ گاہ ہیں جہاں پینچ کراور جنہیں دیکھ کران مقدس روایات کی یادیں تاز ہ ہو جاتی ہیں اور خدائی رحمت و ہر کت کے وہ واقعات یاد آجاتے ہیں۔ جوان سے وابستہ ہیں الغرض محمد رسول اللہ صدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے خدا کے لیے جج کیا اور اس میں ہوئی نفسانی اور گناہ کی باتوں سے بچاتو وہ ای<sub>ں ہو</sub> کرلوٹنا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔

لین حاجی ایک نی زندگی ایک نی حیات اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی محلائیاں اور کام یون شامل ہوتی ہیں ، تو تج اسلام کاصرف ندہبی رکن ہی نہیں بلکہ وہ اخلاقی ، معاشرتی ، اقتصادی ، سیاسی لیعن قومی ولمی زندگی کے ہررا اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بردا بلند منارہ ہے۔

### مج کے اخلاقی فوائد کیا ہیں؟

عام مسلمان جودور دراز مسافتوں کو طے کر کے ادر ہرتم کی معینتوں کوجھیل کر دریا ، پہاڑ ، جنگل ، آبادی اور صحرا کوجور کرکے دردوغم سے دانشنہ اور حالات سے آثنا ہوتے ہیں کرکے یہاں جمع ہوتے ، ایک دوسرے سے ملتے ، ایک دوسرے کے دردوغم سے دانشن اور حالات سے آثنا ہوتے ہیں جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے اور سب ل کر باہم ایک قوم ایک نسل اور ایک خانمان کے افرادنظر آتے ہیں۔

> قرآن كريم كاارشاد بي فلا دفث ولا فسوق ولا جدال في العج" يعنى حالب احرام بين نه تورتول كرما من شهواني تذكره مو، ندكوني كناه، ندكس سے جفكر ا

کیا صرح کیم مرح کے ذمانہ کی مل حالت احرام میں اشارۃ یا کنایۃ بھی شہوانی خیالات زبان پر نہ اے جا کیں بھر حالت احرام میں جب متعدد جا کز مشغلے مثلاً شکار ناجا کز ہوجاتے ہیں تو بڑی چھوٹی تتم کی معصیت و نافر مانی کی تنجائش طاہر ہے کہاں نگل سکتی ہے، یونی اس زمانہ میں مار بیف، ہاتھا یائی الگ ربی زبانی جمت و تکرار جواکٹر ایسے موقعوں پر ہوجا یا کرتی ہے۔ احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ حتی کہ خادم کوڈ اغما تک جا کرنہیں۔

اورعبادت میں طہارت و پا کیزگی کا اسلام کا قائم کیا ہوا یہ وہ معیار ہے جو آپ اپنا جواب ہے اور جسنے اپنوں ہی کوئیں بیگا نوب کوبھی متاثر کیا ہے۔

## باب وُ جُوبِ الْحَيِّ ۔ بہ باب وجوب جج کے بیان میں ہے

جج کی فرضیت کا بیا<u>ن</u>

2618 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِیُّ قَالَ حَذَنَا اَبُو هِ شَامٍ - وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ بَنُ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ حَدَّنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ جَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَ النَّاسَ فَقَالَ "إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَصَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ ". فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهَ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَوَجَبَتُ مَا قُدُرُونِي مَا تَرَكُنكُمُ فَإِنَّا اللّهُ عَنْ كَانَ عَلَى اللهُ عَنْ وَوَجَبَتُ مَا قُدُونَ وَجَبَتُ مَا قُدُونَ إِيهُ مَا اللهُ عَلَى عَامٍ فَسَكَتَ عَنهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

جے ہے حضرت الوہررہ بھنٹو بیان کرتے ہیں: نی اکرم نگفتا اوگوں کو خطبہ دے رہے تھے آپ نگافتا ہے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ نے تم پر ج فرض کیا ہے ایک شخص نے دریافت کیا: کیا ہرسال ہیں؟ تو نی اکرم نگافتا خاموش رہے اُس شخص نے تمن مرتبہ اپناسوال دُہرایا' نی اکرم نگافتا ہے ارشاد فرمایا: اگر ہیں ہاں کہد دیتا تو بیلازم ہوجا تا اورا گربیلازم ہوجا تا تو تم اے اوائیس کر پاتے' جو چیز میں بیان نہیں کرتا ہوں' تم جھے اُس کے بارے شرا ایسے ہی رہنے دیا کرو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اسٹے انبیاء سے بھڑت (غیرضروری) سوالات کرنے کی دجہ سے اور اُن نے اختلاف رکھنے کی وجہ سے بلاکت کا شکار ہوگئے تھے' جب میں تہریس کی چیز کے بارے میں تھم دول تو تم اُسے حاصل کرلو جہاں تک تم سے ہوسکتا ہے (اُس پڑمل کرو) اور جب تمہیں کی چیز سے منع کردول تو تم اُس سے اجتناب کرو۔

2619 - أخُسرَنَا مُحَبَّدُ بُنُ يَحْبَى بَنِ عَبْدِ اللهِ النَّسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيمَ قَالَ آنْبَانَا مُوسَى بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مِنَانِ الدُّوَلِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُوسَى بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِى عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مِنَانِ الدُّوَلِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ". وَقَالَ الْاَفُورَعُ بُنُ حَابِسٍ النَّهِ عَلَيْ مُنَا مَا لَهُ فَلَلَ "قَلْ اللهِ قَسَكَتَ فَقَالَ "قَوْ قُلْتُ نَعُمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ إِذًا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ وَللْكِنَةُ وَالْكِنَةُ وَاللَّهُ وَلَا تُعَلِيعُونَ وَللْكِنَةُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ اللهِ فَسَكَتَ فَقَالَ "قَوْ قُلْتُ نَعُمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ إِذًا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ وَلا يَحْتَ

2619 احرجه ابر داؤد في الماسك، باب فرض الحج (الحليث 1721) بنحوه مختصرًا و اخرجه ابن ماجه في الماسك، باب فرص التطرع (الحديث 2886) بنحوه محتصراً . تحقة الاشراف (6556) - آ پِمُنَّاتِیْنَ نِے مایا:اگر میں ہاں کہہ دیتا تو بیلازم ہو جاتا پھرتم نے اس تکم کی فرما نبرداری نہیں کرنی تھی لیکن جج ایک ہی مرتبہ (فرض ہے)۔

جج كى فرضيت ميں نقهى غدابب اربعه كابيان

علامہ شرف الدین نودی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: ج ارکان اسلام میں ہے رکن ہے اور اس کے فرائض میں سے فرض ہے۔ ادر اس آیت ' و کلایہ علی النّاسِ حِنْج الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِینًلا'' میں واؤٹر تیب کا تقاضہ ہیں کرتی کیونکہ انہوں نے اس کے اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جج فرض ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جج فرض ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جج فرض ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جج فرض ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جج فرض ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جج فرض ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جج فرض ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ جواستدلال کیا ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ جواستدلال ہے اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ جواستدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ جواستدلال ہے کہ جواستدلال ہے کا ساتھ کی سے جواستدلال ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ جواستدلال ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ جواستدلال ہے کہ کوئی ہ

### قرآن کے مطابق فرضیت مج کابیان

(۱) الله تعالى في ارشاد فرمايا: وَاَيْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمُوةَ لِلَهِ : (البقره) اورتم الله كي نئي جج وبمره كمل كرور (۲) وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيَّلا (الران ١٥٥) اورالله كي لئے لوگوں پراس كھر كا جج كرا ہے جوائى تک چل سے در كنزالا بمان)

اس آیت میں ج کی فرضیت کا بیان ہاوراس کا کہ استطاعت شرط ہے حدیث شریف میں سید عالم صلی الله علیہ وسلم نے

اس کی تغییر زاد درا صلہ سے فرمائی زادیعن توشد کھانے بینے کا انتظام اس قدر ہونا جائے کہ جا کر واپس آنے تک کے لئے کا فی ہو اور ہدوا ہیں کے وقت تک اہل وعیال کے نفقہ کے علاوہ ہونا جائے راہ کا اس بھی ضروری ہے کیونکہ بغیراس کے استطاعت ٹابت نہیں ہوتی ۔اس سے اللیٰہ تعالٰی کی نارامنی ظاہر ہوتی ہے اور بیر سکلہ بھی ٹابت ہونا ہے کہ فرض تطعی کا منکر کا فرہے۔

(٣) وَ أَذُنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِهِ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيْقِ (الحج ٢٠٠) اورلوگول مِن جَ كَيامُ مَداكر دے۔وہ تيرے پائ عاضر مول كے پياده اور برد لِلى اذْتَى پركه بردوركى راه ہے آتى بيل (٣) فَ مَنُ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ الْحَتَ مَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا . فَإِنَّ اللهُ شَاكِرٌ عَلَيْهِ (البَرْه ١٥٨٠)

توجواں گھر کا ج یا عمرہ کرے اس پر بچھ گناہ نیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ ادر جوکوئی مجملی بات اپنی ظرف ہے کرے تو اللنہ نیکی کا صلہ دینے والاخبر دارہے۔

(۵)وَ اَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكْبَرِ آنَ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبُتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيُتُمْ فَاعْلَمُوا آنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَبَشْرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَلِيْمِ .(التوبه،٣)

اور منادی پکار دینا ہے اللتہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے جے کے دن کہ اللثہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول تو آگرتم تو بہ کرو نے تو تہارا محلا ہے اور آگر منہ پھیرو نو جان لوکہ تم اللٹہ کو نہ تھ کا سکو سے۔ اور کا فرول کو فو شخری سنا و در دناک عذاب کی۔ (کنزالا ہمان)

ان آیات میں تج کا بیان ہے اور ان میں جو آ یت کا استدلال صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے وہ اور ویگر کئی آیات سے جج ک فرضیت ٹابت ہے۔ لَہٰذا اس کے ثبوت تطعیت میں کوئی شبہ ہیں ہے۔ اس لئے جج فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کا فرہے۔

#### احادیث کےمطابق فرضیت مج کابیان

(۱) حفرت امام بخاری رحمدالله آیت قرآنی لانے کے بعدوہ حدیث لائے جس میں صاف صاف ان فسر بسط ہا الله علی عسادہ فی الحج ادر کت ابی الغ "کے الفاظ موجود ہیں۔ اگر چہ یہ ایک قبیله هم کی مسلمان عورت کے الفاظ ہیں گر اگر چہ یہ ایک قبیله هم کی مسلمان عورت کے الفاظ ہیں گر آخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کو سنا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے ان پرکوئی اعتراض نبیس فرمایا۔ اس لی ظ سے بید حدیث تقریری موگنی اور اس سے فرضیت جی کا واضح لفظوں میں شہوت ہوا۔

(۲) يس حضرت على كرم الله وجهد سے روايت ہے قال قسال رسول الله صلى الله عليمه وسلم من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهو دياً او نصرانيا۔

الممسلم عليه الرحمة إلى سند كے ساتھ لكھتے إلى:

(۳) مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ دسلم نے ہمارے سے سے مانے وعظ قر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے تم پر جج فرض کیا ہے ، پس تم جج کرد۔

(س) سیجین میں معزرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے دوایت ہے کہ حضور اقد کی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اسلام کی بنیاد پانتج چیزوں پر ہے: اس بات کی گوائی دینا کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمصلی الله علیہ دسلم الله کے بندے اور سول ہیں، او رنماز پڑھنا، اور ذکو ق دینا، اور بیت اللہ کا ج کرنا، اور رمضان کے دوزے دکھنا۔

(۵)امام ترندی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کوخرج اخراجات سواری وغیرہ سغر بیت اللّٰہ کے لیے رو پییم میسر ہو (اور وہ تندرست بھی ہو) پھراس نے جج نہ کیا تو اس کو اختیار ہے یہودی ہوکر مرے یا تصرافی موکر۔(نرمذی شریف باب ماجاء من التعلیظ فی نوك العج)

سے بڑی سے بڑی وعید ہے جوایک سے مردمسلمان کے لیے ہوگئی ہے۔ پس جولوگ باد جود استطاعت کے مکہ شریف کا دخ نہیں کرتے بلکہ بورپ اور دیگر مما لک کی سیروسیاحت میں ہزار ہا روپیہ برباد کردیتے ہیں مگر فج کے نام سے ان کی روح ختک ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی و معدوں میں منہی دشک ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ ان کا بھی ویں ایمان بخت خطرے میں ہے۔ ہی کریم صلی التدعلیہ ہم رہے ہیں اور اس پاکسنر کے لیے ان کو فرصت نہیں ہوتی ان کا بھی ویں ایمان سخت خطرے میں ہے۔ ہی کریم صلی التدعلیہ ہم منہی منہیں ہوتی میں جاتی ہو جائے اس کو اس کی اوائی میں جی الامکان جلدی کرنی چا ہیے۔ اور ایت والل میں وقت ندن النا چاہے۔

حضرت عمر فارد ق رضى الله عند في المياهدة الامصار فينظروا كل من كان له جدة و لا يحج فيضربوا عليهم الجزية هسمست ان ابعث رجالا المي هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة و لا يحج فيضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين (نل الادطارة من 165) ميرى ولى خوابش به كهيل يحق وميول كوشرول اورديباتول مي تنتيش كي لي رواند كرول جوان لوكول كي فيرست تياركري جواستطاعت كي باوجودا بتماع جي بين شركت نبيل كرتي ،ان مي كفارى طرح جزيد مقرد كردي - كونكدان كاوكوكي اسلام فضول وبيكار به وه ملمان نبيل جي \_

دہ مسلمان جیس ہیں۔ اس سے زیادہ برتھیبی کیا ہوگی کہ بیت اللہ شریف جیسا بزرگ اور مقدس مقام اس و نیا میں موجود ہو اور دہاں تک جانے کی ہرطرح سے آ دمی طاقت بھی رکھتا ہواور پھر کوئی مسلمان اس کی زیارت کو نہ جائے جس کی زیارت کے لیے بابا آ دم علیہ السلام سینکٹروں مرتبہ بیدل سفر کر کے گئے۔

(۲) اخسرج ابن خویمة وابوالشیخ فی العظمة والدیلمی عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان ادم اتی هذا البیت الف اتیة لم یرکب قط فیهن من الهند علی رجلید. حضرت این عباس رضی الله عنما مرفوعاً روایت کرتے بیل کدا دم علی السلام نے بیت الله تریف کا ملک بهندے ایک بزارم تبد پیدل چل کرج کیا۔ ان تو ل بیل آپ می سواری پرسوار به وکنیس کے۔

بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے جب کا فرول کے مظافم سے تنگ آ کر مکہ معظمہ سے بیجرت فرمائی تو رضتی کے وقت آ ب سلی
اللہ علیہ وسلم نے حجراسودکو چو ما اور آ ب وسط محبد میں کھڑ ہے ہوکر بیت اللہ نٹریف کی طرف متوجہ ہوئے اور آ بدیدہ نم آ ب نے
زمایا کہ اللہ کی تنم! تو اللہ کے نزد مک تمام جہال سے بیادا و بہتر گھر ہے اور بیشر بھی اللہ کے نزد مک احب البلاد ہے۔ آگر کھار
زیل جھے کو بجرت پر بجورند کرتے تو میں تیری جدائی ہم گڑ افتھیارنہ کرتا۔ (ترفدی)

(2) جب آ ب مکہ تریف سے باہر نکلے تو پھر آ ب نے اپنی سواری کا منہ مکہ تریف کی طرف کر کے فرمایا: واللہ انك لحیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا اخوجت منك ماخوجت (احر، ترندی، این ماج)

ماہیر رہی ۔ اسم اللہ کی! اے شہر مکہ تو اللہ کے نزویک بہترین شہر ہے، تیری زمین اللہ کونمام روئے زمین سے پیاری ہے۔ اگر میں بہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو مجھی یہاں سے نہ لکھا۔

۱۹۰۰ (۸) امام ابن ماجدا فی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسن حج هذه البیت فلم يوفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه (ابن ماجش 213)

" جس نے بورے آداب وشرائط کے ساتھ بیت اللہ شریف کا جج کیا۔ نہ جماع کے قریب میااور نہ کوئی ہے ہودہ مرکت کی وہ فض منا ہوں ہے ایسا پاک صاف ہوکرلوٹا ہے جبیبا مال کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک صاف تھا۔

(۹) حضرت الوجرميره كى روايت مين سيبهى آيا ہے كه أنخضرت ملى الله عليه وسلم في فرمايا جوكوئى جج بيت الله كاراد ب بے روانہ ہوتا ہے۔ ال فض كى سوارى جننے قدم چلتى ہے ہرقدم كوش الله تعالى اس كا ايك مناه مناتا ہے۔ اس كے ليے ايك نكى كھتا ہے۔ اورا يك درجہ جنت ميں اس كے ليے بلند كرتا ہے۔ جب وہ خض بيت الله شريف ميں پہنچ واتا ہے اور وہاں طواف بيت القداور صفا ومرده كى ستى كرتا ہے بھر بال منڈواتا يا كترواتا ہے تو محنا ہوں سے ايما پاك وصاف ہوجاتا ہے جيسا مال كے بيت سے بيدا ہونے كے دن تھا۔ (ترفيب وتربيب مل 1224)

(۱۰) حضرت ابن عباس رسی الله عنهما ہے مرفوعاً ابن فزیمہ کی روایت ہے کہ جو مخص مکم معظمہ ہے جج کے واسطے نکلا اور بیدل عرفات گیا پھرواپس بھی دہاں ہے پیدل ہی آیا تو اس کو ہرقدم کے بدلے کروڑ ول نیکیاں ملتی ہیں۔

(۱۱) امام بیمنی نے عمر رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ تجے وعمرہ ساتھ ساتھ اوا کرو۔ ال پاکٹمل سے نظر کو اللہ تعالیٰ دور کردیتا ہے اور گنا ہوں سے اس طرح پاک کردیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کومیل سے پاک کردیتی ے۔

 ابویعایٰ کی روایت میں بیالفاظ ہیں کہ جو حاجی رائے میں انقال کرجائے اس کے لیے قیامت تک ہرسال جو کا اُوارِ ماجاتا ہے۔

## تفاسیر قرآنی کے مطابق فرضیت حج کابیان

وَ اَذَنَ فِي النَّاسِ بِالْحَدِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلُ صَاعِرٍ يَّا تِينَ مِنْ كُلُ فَجْ عَمِيقِ (الجَهِيم) اورلوگوں میں جج کی عام ندا کردے۔ وہ تیرے پاس عاضر عول کے پیادہ اور ہر دہلی اوٹنی پر کہ ہردور کی راہ ہے آتی جیں۔

(۱) صدر الا فاضل مولا تا تعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمہ لکھتے ہیں: جواس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں نا نا نا شانیوں میں سے بعض سے ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے ادبر نہیں ہیستے اور اس کے ادبر سے پرواز نہیں کرتے ہلکہ پرواز کرنے ہوں کو آتے ہیں تو ادھراُ دھر ہوئے جاتے ہیں اور جو پرند بیار ہوجاتے ہیں وہ اپنا علاج یک کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کرار جا نیس ای اس مرز مین میں ہراکر رہا ہوں ہوئے ہیں اور اس کی طرف تھے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں دوٹر سے اور وہ کو اس کے دل کعبہ معظمہ کی طرف تھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف تھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف تھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف تھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف تھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف تھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف تھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف تھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنو ہوں کی جوتے ہیں۔

اور ہرشب جمعہ کوار دارح اُدلیاءاس کے گرد حاضر ہوتی ہیں اور جوکوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہوجاتا ہے انبی آیات ہیں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا (مدارک وخازن واحمدی) (۲) حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

ادر بیتم طاک اس گھرکے جی کی طرف تمام انسانوں کو بلا۔ فدکور ہے کہ آپ نے اس وقت عرض کی کہ باری تعالی مرک آ واز ان تک کیسے پہنچ گی؟ جواب طاک آپ کے ذمہ صرف پکارنا ہے آ واز پہنچانا میر سے ذمہ ہے۔ آپ نے مقام ابراہیم پر اضفا پہاڑی پر ابوقیس پہاڑ پر کھڑ ہے ہو کرندا کی کہ لوگو! تمہارے دب نے اپنا ایک گھر بنایا ہے پس تم اس کا جج کرو۔ پہاڑ جک گئے اور آپ کی آ واز ساری دنیا میں جو تھے انہیں بھی سالی دی۔ گئے اور آپ کی آ واز ساری دنیا میں گونج گئے۔ یہاں تک کہ باپ کی پیٹے میں اور مال کے پیٹ میں جو تھے انہیں بھی سالی دی۔ ہر پھر دورخت اور ہراک شخص نے جس کی قسمت میں جج کرنا لکھا تھا با آ واز لبیک پکارا۔ بہت سے سلف سے یہ منقول ہے، بج ہر پیٹر دورخت اور ہراک شخص نے جس کی قسمت میں جی کرنا لکھا تھا با آ واز لبیک پکارا۔ بہت سے سلف سے یہ منقول ہے، بج ہر بالی لوگ بھی آ کیں گے اور سوار بول پر سوار بھی آ کیں گے۔ (تغیر ابن کیر ، ج ۲۷)

اس سے بعض معزات نے استدالال کیا ہے کہ جے طاقت ہوائ کے گئے پیدل جج کرنا سواری پر جج کرنے الفل ہے اس کے کہ پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے پھر سواروں کا ۔ تو ان کی طرف تو جہ زیادہ ہوئی اور ان کی ہمت کی قدر دانی گئے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عند فرماتے ہیں میری بیتمنارہ گئی کہ کاش کہ ہیں پیدل جج کرتا۔ اس لئے کہ فرمان الہی میں پیدل دائن کا ذکر ہے ۔ لیکن اکثر بزرگوں کا قول ہے کہ سواری پر افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے باوجود کمال قدرت وقت کے پیادہ جج نہیں کیا تو سواری پر جج کرنا حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی پوری اقتدا ہے پھر فرمایا وور دراز ہے جج کے لئے آئیں گ

خلیل الندعلیہ السلام کی دعا بھی میں تھی کہ آیت (فساجعل افتدہ من الناس تھوی الیھم) لوگوں کے دلوں کواے الندتو ان طرف متوجہ کردے۔ آج و کیھے لو وہ کونسامسلمان ہے جس کا دل کھیے کی زیارت کا مشتاق نہ ہو؟ اور جس کے دل میں طواف کی تمن کیں تڑپ ندر ہی ہوں۔

#### اجماع امت <u>سے فرضیت ج</u>ج کا بیان

ملک العلماء علامہ کاسانی رحمہ اللہ اپنی شیرہء آفاق تصنیف بدائع الصنائع میں جج کی فرضیت پر اجماع کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں۔

"واما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على فوضيته "يتى تمام امت في تج كى قرضيت برا بماع كيا ،

## ج کے فرض ہونے کی شرائط کی وضاحت کابیان

حضرت ابن عمرزمنی الله عنها کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی الله علیه دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول الله ظافیظ کون می چیز جج کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے قر مایا زادراہ اور سوار کی۔ (تریزی، ابن ماجه)

سوال کون کی چیز خج کو واجب کرتی ہے؟ کا مطلب ہیہ کہ خج واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ چٹانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تو زادراہ بتایا جس کی مراد ہیہ کہ اتنا مال وزر جوسنر حج میں جانے اور آنے کے اخراجات اور تاوالہی اہل وعیال کی مرودیات کے لئے کانی ہواور دوسری چیز سواری بتائی جس پرسوار ہوکر بیت اللہ تک پہنچا جا سکے اگر چہ حج کے واجب ہونے کی شرطیں اور بھی ہیں جو حج مرطیں اور بھی ہیں بلور خاص ان بی دونوں چیز وں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اصل میں یہی دوشرا اکا ایس ہیں جو حج کے لئے بنیادی اور ضروری اسباب کا درجہ رکھتے ہیں۔

بدحدیث حضرت امام مالک کے مسلک کی تر دید کرتی ہے ان کے ہاں اس مخص پر بھی جے واجب ہوتا ہے جو پیادہ چلنے پر قادر ہواور تنجارت یا محنت مزدور کی کے ذریعہ سفر جے کے اخراجات کے بفقر رویے چیے حاصل کرسکتا ہو۔

 محرم کا موجود ہوتا جب کہ اس کے بہاں ہے مکہ کی دودی بقدر مسافت سفر لینی تین دن کی ہو۔ اگر شوہر یا محرم ہمرای میں نے ہوں۔ تو پھر عودت کے لئے سفر تج اختیار کرنا جائز نہیں ہاور محرم کا عاقل بائغ ہونا اور مجوی و فاسق نہ ہونا ہمی شرط ہے۔ محرم کا فقد اس عودت پر جج فرض ہووہ اپنے شوہر کی اجازت کے بنے مفقد اس عودت پر جج فرض ہووہ اپنے شوہر کی اجازت کے بنے بھن محرم کے ساتھ بچے جاسکتی ہے۔

(rzr)

اگر کوئی نابالغ لڑکا یا غلام احرام باندھنے کے بعد بالغ ہوجائے یا آ زاد ہوجائے اور پھروہ کج پورا کرے تو اس مورت می فرض ادائیس بوگا! ہاں اگر لڑکا فرض کج کے لئے از سرنو احرام باندھے گا تو بچے ہوجائے گا۔لیکن غلام کا احرام فرض جج کے لئے اس صورت میں مجمی درست نہیں ہوگا۔

## باب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ .

یہ باب وجوب عمرہ کے بیان میں ہے

2620 – اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّعُمَانَ بُنَ سَالِمِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجُّ قَالَ سَمِعُتُ عَمْرَو بُنَ اَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى رَذِينٍ انَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِى شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجُّ قَالَ اللَّهِ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّمْنَ . قَالَ "فَحُجَ عَنْ اَبِيكَ وَاعْتَمِرْ" .

الله الله الله الله الموردين المنظر بيان كرتے ہيں: أنهوں نے عرض كى: يارسول الله! مير ب والدعمر رسيده فض بين وه ج كے ليے يا عمرے كے ليے جانے يا سوارى برسوار ہونے كى استطاعت نييں ركھے تو نى اكرم اللي في أرم ايا: تم اپ والدكى طرف سے جج بھى كرلواور عمره بھى كرلو۔

#### عمرہ کے لغوی معنی کا بیان

علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں : عمرہ کا لغوی معنی ہے : زیارت اور اس کا شرعی معنی ہے : بیت اللہ کی زیارت کرنا عمرہ کرنا سنت ہے۔ اس میں میقات ہے احرام باندھنا کعبہ کا طواف کرنا صفا اور مروہ میں سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا واجب ہے اور احرام باندھنا شرط ہے اور احراق الفلاح ص ۴۵ مطبع مصطفیٰ البالی واولا وہ مصر ۱۳۵۱ھ)

#### عمره کی شرعی حیثیت کابیان

ا مام الوالحن قرعا في حفى عليه الرحمه لكھة بيل عمره سنت ب جبكه دهنرت امام شافعى عليه الرحمه نے كہا ب كه فرض ب كونك بي من كريم من التحال فرما يا ج فرض ب اور تعارى وليل بيه به كه بى كريم من تيام فرما يا ج فرض ب جبكه عمره تطوع (نقل) سي من كريم من تيام فرما يا ج فرض ب جبكه عمره تطوع (نقل) سي دائد و في كريم من تعلق اوا بو و تا ب جس طرح جبكه عمره وقطوع (نقل) من داؤد في المعال ، باب الرجل بحج مع غيره والمحديث 1810) . و احد جه الترمدي في المحج، المعرة عن الرجل المدي لا يستطيع والمحديث 2636) . و احد جه ابن ماحد في المعال ، باب الرجل المدي لا يستطيع والمحديث 2636) . و احد جه ابن ماحد في المعال ، باب الرجل المدي لا يستطيع والمحديث 2636) . و احد جه ابن ماحد في المعال ، باب الحج عمر المحديث 1873 كم يستطع والمحديث والمحديث 1873) .

فائت المج میں ہے اور میال کی علامت ہے۔

د حفرت امام شافتی علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایت کی تا ویل بیہ کے عمرہ اعمال کے ساتھ ای طرح مقررہے جس طرح نج مقررہے۔ لہذا تعارض آثار کے ساتھ فرضیت ثابت نہ ہوگی۔ اور فرمایا :عمرہ صرف طواف وسعی ہے اور اسے ہم نے ساب التمنع میں ذکر کردیا ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔ (ہدایہ اولین ، کتاب الجی، لاہور)

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ لوگو! اللہ نے تم برجے فرض کیا ہے تو اقرع بن مایس کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہر سال (جج کرنا فرض ہوا ہے؟) آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہ میں اس جج کے (ہر سال فرض ہونے کے سوال) کے بارے میں بال کہہ و بتا تو یقیناً (ہر سال تج کرنا) واجب (بعین فرض) ہوجاتا تو پہنا میں جم کرنا کہ و باتا تو پہنا کہ میں بھرط قدرت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جو فنی استطاعت ہی رکھتے ، جج پوری زندگی میں بھرط قدرت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جو فنی ایک استطاعت ہی رکھتے ، جج پوری زندگی میں بھرط قدرت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جو فنی ایک استطاعت ہی رکھتے ، جو پوری زندگی میں بھرط قدرت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جو فنی ایک استطاعت ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جو فنی ایک استطاعت ہی مرتبہ فرض ہوئی ایک استطاعت ہی مرتبہ زیادہ ٹواب ملے گا)۔ (احد ، نسانی ، داری)

عرہ واجب نہیں ہے بلکہ عمر مجر میں ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے عمرہ کے لئے کی خاص زمانہ کی شرطنیں ہے ، جیسا کہ جج کے
لئے ہے بلکہ جس وقت چا ہے کرسکتا ہے اس طرح ایک سمال میں کئی مرجبہ بھی عمرہ کیا جاسکتا ہے ، البنتہ غیر قارن کوایا م جج میں عمرہ
کرنا مکر دو ہے ایا م جج کا اطلاق یوم عرف ہوم مخراور ایا م تشریق پر ہوتا ہے۔ عمرہ کا رکن طواف ہے اور اس میں دو چیزیں واجب
ہی ایک تو صفا دمروہ کے درمیان سعی اور دوسر ہے سرمنڈ وانے یا بال کتر وانا۔ جوشرا نظا ورسنن و آداب جج کے ہیں وہی عمرہ کے
ہیں ایک تو صفا دمروہ کے درمیان سعی اور دوسر سے سرمنڈ وانے یا بال کتر وانا۔ جوشرا نظا ورسنن و آداب جج کے ہیں وہی عمرہ کے
ہیں۔

# عرے وجوب ماعدم وجوب میں فقهی غدامب كابيان

علامدابن قدامد مقدی طبی علیه الرحمد لکھتے ہیں: جس بندے پرج فرض ہے دونوں میں روایات میں سے ایک روایت سے

کدائی پرعمرہ بھی واجب ہے۔ اور بیا یک روایت حضرت عمر بجبداللہ بن عمر بحبداللہ بن عبائی بسعید بن مسیّب ، طاؤی ، اُوری

العاق ، عابد بسن ، ابن سیرین ، فعی رضی الله عنهم اور حضرت امام شافعی علیه الرحمد ہے بھی ایک روایت ای طرح ہے۔

دوسری روایت سے ہے کہ عمرہ واجب نبیس ہے۔ بیدوایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عند ہے ہے حضرت امام مالک دوسری روایت سے ہے حضرت امام مالک ابولوراوراصی برائے نے اس طرح کہا ہے۔ اور بیصدیٹ بیش کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں ابولوراوراصی برائے نے اس طرح کہا ہے۔ اور بیصدیٹ بیش کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فائل ہے۔ اس صدیٹ کو امام کہ رسول اللہ فائلی تین سوال کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ فائلی نہیں بلکہ عمرہ کرنا افضل ہے۔ اس صدیٹ کو امام کہ رسول اللہ فائلی تین سوال کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ فائلی نہیں بلکہ عمرہ کرنا افضل ہے۔ اس صدیٹ کو امام کہ رسول اللہ فائلی نہیں بلکہ عمرہ کرنا فائل ہے۔ اس صدیث کو امام کہ رسول اللہ فائلی نہیں بلکہ عمرہ کرنا فائل ہے۔ اس صدیث کو امام کرنا کو ایک جو دار سے دوسری ہے۔

عرے کا عطف جے پر ڈالا گیا ہے۔اور امر وجوب کا تقاضہ کرتا ہے اور معطوف علیہ اور معطوف تھم میں برابری کا تقافہ کرتے میں۔

میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها فرناتے ہیں کہ عمرہ قرینہ کتاب اللہ میں قرینہ کج میں سے ہے۔ حضرت رزین رض اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ من فی اس آیا اور میں نے بوجھایا رسول اللہ من قریب والد کرا می بوڑھے ہیں جوج عمرے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو آپ من فی فی مایا جتم ال کی طرف سے جج اور عمرہ کرو۔ (ابوداؤد، ترفی انسال)

یده دین حسن سیح ہے۔ بہر حال امام ترفدی کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دہ ضعین ہے اور اس قتم کی حدیث سے عمرے کانفل ٹابت نہیں ہوتا۔ علامہ ابن عبد البرنے کہا ہے کہ اس کی اسانید سیح نہیں ہے۔ (المخی، جسابر ۱۹۸۸، بیروند)

عمرے کے عدم وجوب میں فقہ فل کے دلائل کا بیان

حفرت عبدالله بن سلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب ریول الله علی الله علیہ منے جہ الوداع کیا تو ہمارے پاس ایک اونٹ تفا کر ابومعقل نے اس کو راہ خدا ہیں وے دیا تھا ہم بیار ہوئے اور ابومعقل ای بیاری ہیں فوت ہو گئے اور نبی علی الله علیہ وسلم جج کونٹریف لے گئے جب آپ کی الله علیہ وسلم کے پاس گئی آپ میں الله علیہ وسلم کے پاس گئی آپ میں الله علیہ وسلم کے پاس گئی آپ میں الله علیہ وسلم نے بوچھا اے ام معقل تم ہمارے ساتھ جج کے لیے کیوں نہ گئیں ہیں نے عرض کیا ہیں نے تیاری کر لی تھی لیکن ابو معقل انقال کر گئے نیز ہمارے مرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم جج کرتے گر ابومعقل نے (مرتے وقت) وصیت کر دی کہ اس معقل انقال کر گئے نیز ہمارے مرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم جج کرتے گر ابومعقل نے (مرتے وقت) وصیت کر دی کہ اس اونٹ کو راہ خدا ہیں وے دیا جائے آپ میں انله بلیہ وسلم نے فر مایا تو تو ای اونٹ پر جج کے لیے کیوں نہ لگی کیونکہ جج بھی تو تی سیل اللہ ہے خبر اب تو ہمارے ساتھ تیرا جی جا تا رہا ہی تو رمضان میں عمرہ کرنے کونکہ دمضان میں عمرہ کرنا (ثواب میں) جج سیل اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بی فرمایا تھا کہ برابر ہے ام معقل کہا کرتی تھیں کہ جج بھر جے ہو وہ اور عمرہ مے لیکن دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بی فرمایا تھا دیا میں عمرہ جے کے برابر ہے ام معقل کہا کرتی تھیں کہ جج بھرے ہی وہ میں میں عاص تھا یا عام تھا۔ (سن ابوداؤد)

تخصيص اوقات سے فضيلت عمره سے عدم وجوب كابيان

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اپنی اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ ارشاد قرماتے سنا کہ جج جہاد ہے اور عمر وقفل ہے۔

حضرت عبدالله بن ادفی فرماتے ہیں کہ نمی کریم مَلَّافِیْلَم نے جب عمرہ کیا ہم آپ مُلَّافِیْل کے ساتھ تھے۔ آپ مُلْفِیْل نے طواف کیا تو ہم نے آپ مُلْفِیْل کے ساتھ بی نماز اداکی اور ہم (آڑبن کر) طواف کیا تو ہم نے آپ کے ساتھ بی نماز اداکی اور ہم (آڑبن کر) آپ فائین کم کے آپ فیٹیدہ دکھتے تھے کہ کوئی آپ کوایڈ اءنہ پہنچا سکے۔

حضرت وہب بن حنیش فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ جن کے برابر ہے۔ حفرت ہرم بن حنیش بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ج کے برابر ہے۔ حضرت ابومعقل سے روایت ہے کہ نمی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا رمضان میں عمرہ نجے کے برابر ہے۔حضرت ابن عباس فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا رمضان میں عمرہ نجے کے برابر ہے۔

ر این جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الندعلیہ وکلم نے ارشاد فر مایا رمضان میں عمرہ نجے کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ الند کے رسول صلی الندعلیہ وسلم نے صرف ذی تعدہ میں عمرہ کیا۔ (سنن ابن ماجہ ، کناب الجی)

ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر عمرہ فرض یا واجب ہوتا تو اس کی فضیلت تخصیص رمضان کے ساتھ جج کی طرح تو اس بی فضیلت تخصیص رمضان کے ساتھ جج کی طرح تو اب بین نہ ہوتی ۔ ان احادیث سے تخصیص اوقات کی بناء پر اس کے تو اب کو جج کی طرح دیا جانا خودامر کی دلیل ہے کہ عمرہ فرض نہیں ہے اور اس کی فرضیت نے اور اس کی فرضیت نے اور اس کی فرضیت ہے۔ لہذا ہم فقہ بنی کی پاسبانی کرتے ہیں بیضرو کہیں ہے۔ ویکر فقہ می نما بہ سے فقہ فی دلائل قوی ہیں اور شریعت اسلامیہ کے فقہی مسائل ہیں زیادہ قریب ائی الشرع ترجمالی کرنے والے مسائل ای فقہی فرہب ہیں ہے۔

عدم توقیت عدم فرضیت کی دلیل

نقبہ واحناف کی بیدلیل نہایت قوی ہے کہ اگر عمرے کا نثر بعت میں تکم وجو بی ہوتا تو اس میں تو قیت کی نثر طاخر ور ہوتی جبکہ عمرو تمام مال میں جائز ہے۔ اور اس کے لئے تو قیت کا نہ پایا جاتا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حرم شریف میں فرض ہونے والے جے اور اس عمرے میں ضرورافتر ال ہے۔ اور یہی افتر ال بی اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔

تعارض آثار سقوط فرضيت كي دليل

ہم نقنہا واحناف کی بیردلیل بھی قرائن نقبیہ کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ دیجر ندا ہب نے جس قدر عمرے کی فرضیت یا وجوب میں آثار ذکر کیے جیں ان میں کثیر نعارض ہے جوعمرے کی فضیلت کو بیان کرنے والا ہے اس کے وجوب کو ٹابت کرنے والہ نہیں ہے۔للبذاعمرہ فرض نہیں ہے بلکہ عمرہ سفت ہے۔

## اہل مکہ پرعدم وجوب عدم فرضیت کی دلیل

وليس على أهل مكة عمرة نص عليه أحمد وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت بهذا قال عطاء وطاوس: قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة فإن عليهم حبجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فاجزأ عنهم وحمل القاضى كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج والأمر على ما قلناه.

(المغنی منع ۳ بس ۱۲۸ بیروت)

عمره فرض تبيس للبذاوه قرض بهي تبيس

بوعت میں مرف ہے مرہ کوفوت شدہ کی طرف سے جم پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق یا قیاس باطل یا غلط ہے! البتری برا ک طرح عمرہ بدل کیا جاسکتا ہے اس برنص موجود ہے۔

ں مرہ برن میں جو گیا ہو لیکن وہ زندگی بحرج نہ کر سکے تو اسکے اولیا واسکے ترکہ میں سے جس طرح ، تی قرض ادا کر ا اس پر جج فرض ہو گیا ہولیکن وہ زندگی بحرج نہ کر سکے تو اسکے اولیا واسکے ترکہ میں سے جس طرح ، تی قرض ادا کر ا ے ایسے بی اللہ تعالی کا قرض مج بھی ادا کریں ہے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت کوقرض سے تعمیرال

حَدَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَة جَاء تُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَمَّى لَذَرَّتُ أَنَّ تَسَحُبَعُ فَلَمْ تَحُبِّ حَتَّى مَاتَتُ أَفَأَحُجُ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ حُجْى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْرٍ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاء (صحيح بخارى كِتاب الحج باب الحج والنذور عن الميت)

#### عمره متعدد باركرنے ميں شواقع وحنابله كے دلائل

علامدابن قدامه مبلی علید الرحمد لکھتے ہیں عمرہ کے تحرار میں کوئی حرج نہیں ، اور نبی مُنْ اَتَّامُ نے ایک عمرہ کے بعد دورام كرنے پراجمارااوران دونوں عمروں كے ماجين وقت كى كوئى تحديدتيں كى۔

ابن قدامدایی كتاب المغنی میں كہتے ہیں: سال میں كئ ايك بارعمرہ كرنے میں كوئى حرج نہيں، على ابن عمر، ابن مال، انس، اور عائشہ رضی الله عنهم اور عکرمہ امام شافعی، ہے بدروایت کیا گیا ہے، اس کے کہ عائشہ رضی الله عنها نے نی مائی اللہ علم ے ایک ماہ میں دو بارعمرہ کیا اور اس لئے بھی کہ بی مَثَافِیْز کے فربایا: ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے مابین گنا ہوں کا کفارہ ب

فقتها عشوافع حنابله کے اس مؤقف پر میغفل وارد ہوتا ہے کہ اگر عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے تو پھراس کے تعدد کی ابدت ک دلیل کیا ہے۔اوراگروہ جج پر قیاس کریں تو پھر جج وعمرے کا فرق کیارہ جائے گا۔لہذا عمرہ وہ عبادت ہوئی جس کے دت می کأ تغین نہ ہوا۔ تعدادیس کوئی تعین نہ ہوا۔ وجوب میں کس طرح تعین کیا جاسکتا ہے۔ لہٰذا فقہا ؛ احناف کے مطابق بیست می ہوگا،

#### نبی کریم منافق کے عمروں کا بیان

حضرت قناده رحمه الله تعالى بيان كرتے بين كه انس رضى الله عندنے أنبيس بتايا كه نبي الله عليه وسلم نے جارم تبه مراكم صرف وہ عمرہ جوآب نے جے کے ساتھ کیا ہاں کے علاوہ باتی سب عمرے ذی القعدہ میں تھے۔ آبک عمرہ تو حدیبیے سے ، یا حدیبیہ کے زمانے میں ذی القعدہ کے مہینہ میں ، اورا یک عمرہ آئندہ برس ذی القعدہ میں

#### ا یک عمره بعرانہ سے میر می ذک القعدو میں تھا جب کرآپ نے مال ننیمت بھی تقسیم فرمایا۔

ميح بخارى رقم الحديث، الحج (1654) ميح مسلم رقم الحديث، ( في 1253)

حافظ ابن قیم کہتے ہیں: نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجرت کے بعد چار عمرے کے جوسب کے سب ذی القعدہ کے مبید میں سے پہلا : عمرہ صدیبیہ: بیسب سے پہلا عمرہ ہے جو کہ چھ حجری میں کیا تو مشرکین کہ میں انہیں روک دیا تو نمی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہاں سے واپس تشریف لائے ۔ تیسرا: وہ عمرہ جو نمی اللہ علیہ وسلم نے جج کے ستھ کہا تھا م فر مایا اور عمرہ کم کم میں اللہ علیہ وسلم منین کی جانب نکلے اور کہ واپسی پر جمر اند سے عمرہ کا احرام باندہ کر کہ داخل ہوئے۔ ۔ حار ابن قیم کا کہنا ہے کہ نمی اللہ علیہ وسلم حقین کی جانب نکلے اور کہ واپسی پر جمر اند سے عمرہ کا احرام باندہ کر کہ داخل ہوئے۔ ۔ حار ابن قیم کا کہنا ہے کہ نمی اللہ علیہ وسلم حقین کی جانب نکلے اور کہ واپسی پر جمر اند سے عمرہ کا احرام باندہ کر کہ داخل ہوئے۔ ۔ حار ابن قیم کا کہنا ہے کہ نمی اللہ علیہ وسلم کے عمر سے چار سے ذاتہ کہ نیس میں۔ زادالم عاد (20 وجود))

ا مام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں :علام کرام کا کہنا ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرے ذی القعدہ کی فضیلت اوردور جا علیت کی مخالفت کی بنا پر اس مبینہ میں کیئے ،اس لیے کہ اٹل جا بلیت کا بید خیال تھا کہ ذی القعدہ میں عمر وکر تا بہت بزے فجور کا کام ہے جیسا کہ چیچے بیان ہو چکا ہے ، تو نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کے باراس لیے کیا تا کہ لوگوں کے لیے اچھی طرح بیان ہوجائے کام ہے جیسا کہ چیچے بیان ہو چکا ہے ، تو نجی کا اللہ علیہ وسلم نے اسے کے باراس لیے کیا تا کہ لوگوں کے لیے اچھی طرح بیان ہوجائے کہ اس مبینہ میں عمرہ کرنا جا تزہے ، اور جو پچھوائل جا بلیت کرتے تھے وہ باطل ہے۔ واللہ تعالی اعلم بشرح مسلم (8 ر 235)

# باب فَصْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ.

یہ باب مبرورج کی فضیلت کے بیان میں ہے

2621 - أَخْبَرَنَا عَبْلَمَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَذَّنَا سُوَيْدٌ - وَهُ وَ ابْنُ عَمْرِ و الْكَلْبِيُ - عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَذَّنَا سُوَيْدٌ - وَهُ وَ ابْنُ عَمْرٍ و الْكَلْبِيُ - عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّنَا سُهِيلٌ عَنْ سُمَيِّ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمُرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا".

اور ایک عمره دوسرے عمرے تک سے درمیانی گزائی گزائی کا کوم آلی آئی ایس استاد فرمایا ہے: مبرور جج کی جزا صرف جنت ہے اور ایک عمره دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناموں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

2622 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُرَنِي سُهَيُلٌ عَنْ سُمَيٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجَّةُ الْمَيْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ". مِثْلَهُ مَرًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجَّةُ الْمَيْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ".

<sup>2621-</sup>احرجه مسلم في الحج ، باب في فضل الحج، والعمرة و يوم عرفة (الحديث 437) و اخرجه السائي في ماسك الحج. فصل الحج المبرور (الحديث 2622) . تحفة الاشراف (12561) .

<sup>2622-</sup>ئقدم (الحديث 2621) .

# باب فَضُلِ الْحَجِّ .

#### بہ باب ج كرنے كى فضيات كے بيان ميں ہے

2623 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّ عَنْ اَبِي الْمُسَيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللهِ اَيُّ الْمُعَمَّلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُّ الْاَعْمَالِ الْفُسُلُ قَالَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللهِ اَيُ الْمُعْمَالِ الْفُسُلُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُ الْمُعْمَالِ الْفُسُلُ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### تین سم کے لوگ اللہ کے مہمان ہیں

2624 – أَخْبَونَا عِنْسَى بُنُ إِبُواهِيْمَ بُنِ مَفُرُودٍ قَالَ حَذَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّخُومَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ مُفُرُودٍ قَالَ حَذَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّخُومَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ هُويُونَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُهَيْلَ بُنَ آبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ "وَفَدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ النَّارِي وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ" .

الله عنوت ابو ہریرہ نگافٹا روایت کرتے ہیں: نی اکرم سکافٹا نے ارشاد قرمایا ہے: تین لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں: نمازی جج کرتے والا اور عمرہ کرنے والا۔

2625 - اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابُنِ ابَى اللهِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّهِ عَنْ مَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُرَاهِيمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ يَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ يَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الله المراد الوهريره وَالله عنوار مَا الله المرام الله الله المال القل كرتے بين عمر رسيده محض نابالغ بيخ كمزور محض اور تورت كا بياد المج كرنا اور عمره كرنا ہے۔

2623-اخرجه مسلم في الايمان، باب بيان كون الايمان بالله تعالى الحضل الاعمال (الحديث 135) . و احرجه النسائي في الحهاد، ما يعالى الحجاد في سبيل الله عزوجل (الحديث 3130) . تحفة الاشراف (13280) .

2624-انفر دبه النسائي . و سياتي (الحديث 3121) . تحفة الاشراف (12594) .

2625-اتفرديه التسائي . تعقة الاشراف (15002) .

#### فرضیت حج کے لئے شرط بلوغت کابیان

امام ابوالحسن فرغانی حفی علیه الرحمد فلطتے ہیں آزادی وبلوغ کی شرط اس وجہ سے نگائی گئی ہے۔ کہ نبی کریم آلی ہوائے فر مایا الرکسی غلام نے دک ججے بھروہ آزاد ہوگیا تو اس پر اسلام کا جج فرض ہے۔ اور جس نیچے نے دس جج کیے بھروہ بالغ ہوگیا تو اس پر اسلام کا جج فرض ہے۔ اور جس نیچے نے دس جج کیجے وہ بالغ ہوگیا تو اس پر اسمام کا جج فرض ہے۔ کیونکہ نج ایک عبادت ہے۔ اور بچوں سے تمام عبادات کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اور صحت مکلف کے لئے عنس شرط ہے۔ اور ای طرح اعضاء کو تندرست ہونا شرط ہے کیونکہ اعضاء کی سلامتی کے بغیر بھز لازم آئے گا۔

اور نابینا جب ایسے بندے کو پائے جواس کی سفری مشقت کو دور کرنے والا ہواور زادراہ اور سواری بھی پہنے تب بھی امام اعظم علیہ الرحمہ کے نز دیک اس پر ج فرض نہیں ہے۔ جبکہ مساحیین نے اختلاف کیا ہے جو کتاب الصلاّۃ بھی گزر چکا ہے۔ مفلوج الرجل کے بارے میں حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ سے دوایت ہے کہ اس پر واجب ہے کیونکہ وہ دومرے کے ساتھ استطاعت رکھتا ہے۔ لہذا وہ راحلہ کے ساتھ استطاعت رکھنے والے کی طرح ہوگیا۔

حضرت امام محمد عليه الرحمه سے روايت ہے كہ مفلوج الرجل پر جج فرض بيں ہے كيونكه وہ خود به خود اس پر قادر نبيس ہے به فلا ف نابينا كے كيونكه اكر اس كى كوئى مدوكر فے والا ہوتو وہ بالذات خوداداكر نے والا ہے لبذا وہ مقام مجے سے مختلفے والے كے مشابہ ہوگي۔

اورزادراہ ادر سواری پرقد در ہونا ضروری ہے ادر وہ سے کہ اتنا مال ہوجس سے سواری ایک شق یا ایک راس زاملہ کرائے پر لے سکے۔اور آنے جانے کے نفقہ پر قدرت رکھنے والا ہو۔ کیونکہ نمی کریم ہن فیز سے راہ جج سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ منافظ نے فرمایا: وہ زادراہ اور سواری ہے۔ (حاکم) اور اگر عقبہ (باری) کرائے پر حاصل کرنے کی طاقت ہوتو اس پر پچھ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ بیددونوں اشخاص جب باری سے سواری کرتے ہیں تو تمام سفر جس راحلہ نہ پایا گیا۔ (برایہ بمان الحج)

#### مج کے لئے تندرتی کے ازوم کا بیان

علامہ علا والدین صلفی حلیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فج ہرسلم آزاد بالغ صحت مند پرلازم ہے ( یعنی ہراس آفت ہے محفوظ ہوجس کے باوجود سفر ہیں جو سواری پر قائم نہیں روسکا۔ ہوجس کے باوجود سفر نہیں جو سواری پر قائم نہیں روسکا۔ ای طرح تا بینا پر بھی فرض نہیں اگر چہ کو کی اس کا معاون ہو، امام صاحب کے ظاہر ند ہب کے مطابق ندان کی ذوات پرلازم اور نہ ان پر بائب بنانا لازم ہے، اور آیک روایت صاحبین سے بی ہے۔ گا ہر الروایة صاحبین سے بیہ ہے کہ ان پر جج بدل کروانا لازم ہے، تحذیہ طاہر آبر معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین کا تول مختارہ،

علامه اسبیجابی میں ای طرح ہے تنتج میں اس کوتو کی کہا۔اللیاب میں سی اقوال میں اختلاف منقول ہے، اس کی شرح می ہے کہ نہریہ میں پہلے توں کولیا گیا ہے، بحرالعمق میں ہے کہ بھی شہب سیج ہے، قاضحتان نے شرح الجامع میں دوسرے تول کو صحیح کہ ہے، اور اسے کثیر المشائخ نے اختیار کیا۔ (درمخار، ج، م، کاب الج، مطبع مجبالی دلی) سواری اور زاده راه کی شرط کا بیان

علامہ شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: ایسے زادراہ اور سواری پر قادر ہوجواس کی ضروبیات سے زائد ہو، ان میں اس کار ہائز اور اس کی مرمت بھی ہے، اگر اس کے پاس مال ہے کہ دہ رہائش اور خادم خریدتا ہے اور باتی ا تنا مال نہیں بچتا جو ج ہواس پر جج فرض نہیں ہوگا، خلاصہ اور تھر میں ہے اگر وہ کسی کاروبار کا مختاج ہے تو اس کے لیے سرمایہ کا باتی رہنا ہی شرط اور اگر مختاج نہیں تو پھر یہ شرط نہ ہوگی، مختلف لوگوں کے اعتبار سے سرمایہ مختلف ہوسکتا ہے، بحر ۔ اور کاروبار سے مرادا تنا ہے جم سے اپنی اور اسی عمیال کے لیے بعدر کفایت روزی حاصل ہوسکے۔ (دہ المعتاد ، جو بس ۱۵۱۰ مطبح مجبائی د بی )

#### نابالغ كوبھى ج كانۋاب ملتا ہے جبكہ بعد بلوغت ج فرض ساقط نه ہوگا

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ آکتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ دسلم سفر ج کے دوران روحاء میں جو مدینہ سے اسم کن اللہ علیہ دسلم نے بوچھا کہتم کون قوم ہو؟ قافے والوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں پھر قافے والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ بول مسلمان ہیں پھر قافے والوں نے بوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ ہیں رسول اللہ بول میں کر ایک عورت نے ایک لڑے کو ہاتھ ہیں لے کر کجا دے سے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پکڑ کر بلند کیا یعنی آپ مل اللہ علیہ وسلم کی طرف پکڑ کر بلند کیا یعنی آپ مل اللہ علیہ وسلم کو دکھلا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ کیا اس کے لئے ج کا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اورائدی ہاں؛ اور تمہارے لئے بھی ثواب ہے۔ (مسلم ابوداؤد)

عورت کے سوال کے جواب میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کا مطلب سیتھا کہ لڑکا اگر چہ نابالغ ہے اور اس پر جج زنر نہیں ہے۔ لیکن اگر میر جج میں جائے گا تو اسے نغلی جج کا تو اب طے گا اور چونکہ تم اس بچے کو افعال جج سکھلاؤگی، اس کی خبر میر ک کروگی اور پھر رید کہ تم بی اس کے جج کا باعث بنوگی اس لئے تمہیں بھی تو اب طے گا۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ کج کرے تو اس کے ذمہ ہے فرض ساقط نہیں ہوگا اگر بالغ ہونے کے بعد فرضیت کج کے شرائط پائے جا کیں گے تو اسے دوبارہ پھر کرتا ہوگا، ای طرح اگر غلام کج کرے تو اس کے ذمہ ہے بھی فرض ساقط نہیں ہوتا، آزاد ہونے کے بعد فرضیت کج کے شرائط پائے جانے کی صورت میں اس کے لئے دوبارہ کج کرنا ضروری ہوگا۔ ان کے برخلاف اگر کوئی مفلس کج کرے تو اس کے ذمہ ہے فرض ساقط ہوجائے گا۔ مال دار ہونے کے بعد اس پر دوبارہ مج کرنا واجب نہیں ہوگا۔

کوئی مفلس کج کرے تو اس کے ذمہ ہے فرض ساقط نہ ہوگا کیونکہ وہ فرض کی نیت کا دہل نہیں ہے۔ اور یہی دلیل غلام وغیرہ کے بارے بھی بھی ہیں۔

## مج كرنے والے كے كناموں كى بخشش كابيان

2626 - آخُبَرَنَا آبُوعَ عَمَّارِ الْحُسَيِّنُ بُنُ حُرَيْثِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَذَّنَا الْفُضَيْلُ - وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ \* عُنُ مَنْ حَجَّ هذَا الْبُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَجَّ هذَا الْبُنَ اللهُ



يَرْفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كُمَّا وَلَلَتُهُ أُمُّهُ ".

ه الله العربية التنزروايت كرت بين في اكرم مَنْ الله عندار تادفر ما يائية وقص بيت الله كالح كراوراس دوران کوئی بے ہودگی اور گناہ نہ کرے تو جب وہ والی آتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیے اُس کی ماں نے اُسے (ایمی) جنم دیا ہے۔

جو من الله کے لئے جج کرے" کا مطلب میہ ہے کہ وہ محسّ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی اور صرف اس کے علم کی ہجا آوری کے لئے ج کرے، دکھانے ، سنانے کا جذبہ یا غرض ومقعمد پیش نظر نہ ہو۔اس سلسلے میں اتنی بات ضرور جان کینی جا ہے كه جو تحض ج اور تجارت يا مال وغيره لان ، دونول كے قصد ہے جے كے لئے جائے كا تواہے نواب كم ملے كا بدنسب اس تحص کے جو صرف جے کے لئے جائے گا کہ اسے تو اب زیادہ ملے گا۔" رقٹ" کے معنی ہیں جماع کرنا ،فخش کوئی میں مبتلا ہونا اورعورتوں کے ساتھ الیں بائٹس کرنا جو جماع کا واعیہ اور اس کا پیش خیمہ بنتی ہے۔" اور ندفس میں مبتلا ہو" کا مطلب یہ ہے کہ جج کے دوران گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ بیذ بن میں رہے کہ گنا ہوں سے تو ہد نہ کرنا بھی کبیرہ من ہوں ہی میں شار ہوتا ہے جبیرا کہ ارشادر بانی سے واسم ہوتا ہے آیت (و مسن لم یتب فاولنك هم الطالعون)۔ اور جس نے تو ہائیں کی تو یہی وہ بیں جواپنے حق میں ظالم ہیں۔ حاصل رید کہ جوشش خاصة للد جج کرے اور اس جج کے دوران جماع اور فخش کوئی میں مبتلا نہ ہواور نہ گناہ کی دوسری چیزوں کوا ختیار کرے تو گناہ سے اپیا ہی پاک و صاف ہوکر حج ہے واپس آتا ہے جیما کد منا ہول سے پوک وصاف مال کے پیٹ سے بیدا ہوا تھا۔

2627 – أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ - وَهُوَ ابْنُ آبِي عَمْرَةَ - عَنْ عَآئِشَةَ بِنْتِ طُلُحَةً قَالَتْ آخُبَرَتْنِي أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَآئِشَةً قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْا نَخُرُجُ فَنْجَاهِدَ مَعَكَ فَانِي لَا آرَى عَمَّلا فِي الْقُرْآنِ الْفَصَلَ مِنَ الْجِهَادِ . قَالَ "لَا وَلَكُنَّ احْسَنُ الْجِهَادِ وَاجْمَلُهُ حَجَّ الْبَيْتِ عَجَّ مَبْرُورٌ" .

﴿ أَمُ المؤمنين سيده عائشه صديقة جَنْ أَبنا بال كرتي بيل كه بيل في غرض كي: يارسول الله إ كيا بهم (خوا تين) بهي آ ب ظائیلا کے ساتھ جہادیں شرک نہ ہوا کریں کیونکہ میں میجھتی ہول کہ قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت جہاد کی ذکر کی گئی ے تو نی اکرم النظم نے فرمایا جیس! (خواتین کے لیے)سب سے بہترین اورسب سے عدہ جہاد بیت اللہ کا مبرورج ہے۔

2626-اخرجه البخاري في المحصر، باب قول الله تعالى (طلارفت) (الحديث 1819)، و باب قول الله عزوجل (ولا فسرق ولا جدال في المع (الحديث 1820) و احرجه مسلم في المحح، باب في فضل الحج و العمرة و يوم عرفة (الحديث 438) . و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما عاء في ثواب الحج و العمرة (الحديث 811) و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب فضل الحج و العمرة (الحديث 2889) . تحفة الاشراف

2627-احرجـه البحاري في الحح، باب قضل الحج المبرور (الحديث 1520)، و في جزاء الصيد، باب حج النساء (الحديث 1861)، و في الجهاد، باب قصل الجهادر السير (الحديث 2784)، و بناب جهناد النساء (الحديث 2876) بسمعتناه منعتصراً . و احرجه ابن ماجه في الماسك، باب الحج جهاد الساء (الحديث 2901) بمعناه . تحقة الإشراف (17871) .

# باب فَضْلِ الْعُمْرَةِ .

#### بہ باب عمرہ کرنے کی فضیلت کے بیان میں ہے

2628 - آخبَرَنَا قُتَيَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ"

الم الله الله العام الوہر مرہ التنزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَّاثَیْرًا نے ارشاد فرمایا ہے: ایک عمرہ دوسرے عرے تک کے اور منیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور مبرور حج کی جزاصرف جنت ہے۔

# باب فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .

## یہ باب مج اور عمرہ کے بعدد گرے کرنے کی فضیلت میں ہے

2629 - آخُبَرَنَا آبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيُنَارٍ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَاللَّهُوْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَاللَّهُونِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَاللَّهُونِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُر وَاللَّهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُر وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُر وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلْمَ لَا يَعْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ".

2630 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ اَبُّوْبَ قَالَ حَذَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَبْمِ عَنْ عَالَمَ اللهِ عَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرُةِ عَنْ عَالَى اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرُةِ وَالْعُمْرُةِ وَالْعُمْرُةِ وَالْعُمْرُةِ وَالْعُمْرُةِ وَاللَّهُ مَا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبُرُودِ فَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ".

2628-احرجه البخاري في العمرة، باب العمرة، وجوب العمرة و فصلها والحديث 1773) . و احرجه مسلم في الحج باب في لصل الحجود العمرة و يوم عرفة (الحديث 437) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب قصل الحج و العمرة (الحديث 2888) . تـحفه الاشرك (12573) .

2629-انقرديه النسائي \_ لحقة الاشراف (6308) .

2630-اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في لواب الحج و العمرة والحديث 810) \_ تحفة الإشراف (9274) .

# باب انْ یَحْجٌ عَنِ الْمَیّتِ الَّذِی نَذَرَ اَنْ یَحُجٌ ۔ بہ باب ہے کدایسے مرحوم تخص کی طرف سے حج کرنا جس نے حج کرنے کی نذر مانی ہو

2631 - آخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ حَذَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُوٍ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ بُنَدِ مُن بَشَالٍ فَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ بُن بَحْجَ فَمَاتَتُ فَآتَى آخُوهَا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَآلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "فَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنَ آكُنُتَ قَاضِيَهُ" . قَالَ نَعَمُ . قَالَ "فَاقْصُوا اللَّهَ فَهُو آحَقُ بِالْوَفَاءِ" .

کی ان اللہ اللہ معزت عبداللہ بن عباس بھی تھی ایک خاتون نے جج کرنے کی نذر مانی 'اس کا انتقال ہو گیا 'اس فاتون کا بھائی ہوگیا 'اس فاتون کا بھائی ہی اکرم مُن اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مُن آئی اس بارے میں ذریافت کیا تو آپ مُن اللہ فر مایا: تہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری مہن کے ذرحے قرض ہوتا تو کیا تم اُسے ادا کر دیتے ؟ اُس نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم مُن آئی ہے فر مایا: پھرتم اللہ تعالی کے بی کو دو کیونکہ وہ پورا ہونے کا ذیادہ حقد ارہے۔

## باب الْحَبِّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُبَّ . باب جس مرحوم نے ج ندکیا مؤاس کی طرف سے جج کرنا

2632 - اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسِى قَالَ حَلَّلَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَلَّثَنَا اَبُو النَّيَاحِ قَالَ حَلَّقَنِى مُوْسِى بُنُ سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ اَنْ يَسُلَلَ وَسُؤلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ اَنْ يَسُلَلُ وَسُؤلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ اَنْ يَسُلَلُ وَسُؤلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کہ کہ کا حضرت عبداللہ بن عباس بڑ گڑنا بیان کرتے ہیں: ایک خاتون نے حضرت سنان بن سلمہ جہنی بڑا تؤ کو میہ ہدایت ک کہ وہ نبی اکرم من آبڑی ہے یہ مسئلہ دریافت کریں کہ اُس خاتون کی والدہ فوت ہو چکی ٹیں اُنہوں نے جج نہیں کیا تھا تو اگر وہ اپنی والدہ کی طرف سے جج کر لیتی ہیں تو کیا یہ ورست ہوگا؟ تو نبی اکرم نگائی آنے ارشاد فرمایا: بی ہاں! اگر اُس کی مال کے ذہب قرض ہوتا اوروہ اُس کو اُس کی طرف سے اوا نہ ہوجا تا تو وہ اپنی والدہ کی طرف سے جج بھی کر لے۔

ترض ہوتا اوروہ اُس کو اُس کی طرف سے اوا کر دیتی تو کیا ہے اُس (والدہ) کی طرف سے اوا نہ ہوجا تا تو وہ اپنی والدہ کی طرف سے جج بھی کر لے۔

2631- جرجه البحاري في جراء الصيد، باب الحج و النقور عن الميت والحديث 1852) بنحوه، وفي الايمان و الندور، باب من مات و عليه مذر (الحديث 6699)، و في الاعتبصام بالكتاب و السنة، باب من شبة اصلًا معلومًا باصل مبين و قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليمهم السائل (الحديث 7315) . تحقة الاشراف (5457) .

2632-الفردية النسائي \_تحفة الاشراف (6505) .

2633 - آخبَرَنى عُشْمَانُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ حَذَّنَا عَلِى بُنُ حَكِيمِ الْآوِدِى قَالَ حَذَّنَا حُمَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ حَذَّنَا عَلَيْهُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ آبُوبَ السّخينيانِي عَنِ الزُّهُويَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنِ الرّبُوبِ السّخينيانِي عَنِ الزّهُ هُويَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنِ الرّبُوبِ السّخينيانِي عَنِ الزّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ آبِيلِهَا مَاتَ وَلَمْ بَحُجَ قَالَ "حُجْمِى عَنْ آبِيكِ".

ابل سنت وجماعت کے نزدیک ایصال ثواب کا بیان

اہل سنت و جماعت کے زو کی اس باب میں قاعدہ نظبید یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں اختیار رکھتا ہے کہ دہ دوسرے کو تو اب پہنچائے۔خواہ وہ عمل نماز ہویا روزہ ہویا صدقہ ہویاس کے علاوہ ہو۔ کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم نئی پیزائے ان طرح کے دومینڈھوں کی قربانی کی کہ ان سیا ہی میں کچے سفیدی ملی ہوئی تھی۔ان میں سے ایک اپنی طرف سے جبکہ دومراا پی امت کے دومینڈھوں کی قربانی کی کہ ان سیا جنہوں نے اللہ وحدانیت کا اقرار کیا اور آپ من ایک کی رسالت کی گوائی دی۔ بہندا آپ من ایک اور آپ من ایک بر اس کی گوائی دی۔ بہندا آپ من ایک بحری کی قربانی اپنی امت کی طرف سے کی۔ (جانہ بمتاب نی مدرو)

#### دومرول کی طرف سے جج کرنے میں احادیث کابیان

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عند سے انہوں نے کہافضل بن عباس رضی الله عند (جمة الوداع میں) رسول الله نظری حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عند کی ایک عورت آئی فضل اس کی طرف دی سے گئے اور وہ عورت فضل کودی کھنے گئی ہی کر یم نظری استحدادت پر سوار منتے استے ہندوں پر جج فرض کیا تو کر یم نظری الله من الله من

اگر کی صاحب پر بی قرض تھا تھی اوا سیکی ہے پہلے اُن کا انتقال ہو جائے اور اُنہوں نے ج کے متعلق وصت نہیں کی و ایسے صاحب کی جانب سے آگر ان کے ورشی سے کوئی اُن کی جانب سے ج کر یں تو اس مسئلہ میں امام اعظم ابوط فی درنمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: امید ہے کہ انٹد تعالی اس مج کوفرض کے کا تم مقام کردے اور مرتوم کی جانب سے ج کی فرطیت ساقط ہوجائے علی الماحدی فی العجم ، باب و حوب العجم و فضلہ (العدیث 1513)، و فی جزاء الصید، باب العجم عمن لا یستطیع البوت علی الراحلة (العدیث 1854)، و فی المغازی، باب حجة الوداع (العدیث 1854) بعداء معلولا، و فی الاستندان، باب قبول الله تعالی (یا ایھا الذین امنوا لا تدخلوا ہوٹا غیر ہوتکم حتی تستاروا ) (العدیث 1828) بسمعاء مطولا . و احرجه ابو داؤد فی العدیث 100) بسمعاء مطولا . و احرجه ابو داؤد فی المسئلہ فی المعجم ، باب العجم عن المعاجز لرمانة و هر م و نحوهما او للموت (العدیث 407) بسمعاء مطولا . و احرجه ابو داؤد فی المسئلہ باب الرجل یحج مع غیرہ (العدیث 1809) بسمعاء مطولا . و اخوجه الساتی فی مناسك العجم ، العجم عن العی الدی لا یہ سمعا علی الرحل (العدیث 2630) بسمعناه و تشبیه فضاء العجم بقصاء الدین (العدیث 2639)، و حج السراة عن الرجل (والعدیث 1809) بسمعناه مطولا ، و فی آداب القضاۃ ، العکم بالنشیہ و المعشل و ذکر الاختلاف علی الوليد بن مسلم فی حدیث اس عاس (العدیث 5401) بہ معناه مطولا ، و ذکر الاختلاف علی الولی کی تعدید اس عامی العدین اس عاس (العدیث 5405) ، و ذکر الاختلاف علی یعی بن ابی المحدی بن ابی المحدی بن ابی العدین 5405 و 5405 و 5407 ) ، و ذکر الاختلاف علی یعی بن ابی المحدی بن ابی العدیث العدین (5405) . و حدید الاشراف (5405) ، و ذکر الاختلاف علی بھی بن ابی العدین ابی العدیث العدین العدین اس مادی ابعدین ابی عالی (1860)

ال در شد کے علاوہ غیر وارث کو کی صحف عج کرے تو نفل جج ہوگا فریضہ کی ادائیگی نہ ہوگی۔

اگرآپ کے والد پر جج فرض تھا جیسا گرآپ نے سوال می ذکر کیا ہے کہ سفر تج کی تیاری ہو پجی تھی ان کا انتقال ہو کیا اور انہوں نے اس سلسلہ میں کوئی و میت نہیں کی تھی الیک صورت میں ورشد میں کوئی جے بدل کرلیں تو ان کی جانب ہے ان شاء انقد نعالی فرض جج ادا ہوجائے کا والدیا والدہ کی جانب سے جج کرنا اولا دے لئے بڑی سعادت وخوش بختی تخلیم نصلیات و تو اب کا رہ ہے ہے۔

امام دارتطنی روایت کرتے ہیں۔

عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن ابيه او امه فقد قضى عنه حجته و كان له فضل عشر حجج .

سیدنا جابر بن عبدانقدرض انقد عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم فے ارشاد فر مایا: جس نے اپ والد یا وامدہ کی جانب سے جج کیا یقیناً اس نے ان کی جانب عج ادا کرلیا اور اسے دس جج کی ادا میکل کی نصیلت حاصل ہے۔ (سنن الدارتھن کاب انج رتم الحدیث: 2841)

امام طبرانی کی مجم اوسط میں روایت ہے:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن والديد او قضى عنهما مغرما بعثه الله يوم القيامة مع الإبرار . .

سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنما الدوايت ب حضرت رسول الله صلى الله عليه و للم في ارشاد قرمايا: جس في البيخ ال باب كى جانب عن قرض اوا كيا الله تعالى أعدة قيامت كون نيكوكارول كالمحصوف قرمات كالمرافي رقم الدين المحموث قرمات كالمرافي و المحموث قرمات المحموث و المحمو

امام بخارى عليه الرحمه لكصة بين:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے که قبیله جبینه کی ایک عورت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر موئی اور کہا کہ میری والدہ نے جج کی منت مانی تھی لیکن وہ جج نہ کر سکیس اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہیں ان کی طرف ے ج كركتى موں؟ آئخضرت ملى اللہ عليه وسلم نے فرمایا كه بال ان كى ظرف سے تو ج كر ـ كيا تمبارى مال ب قرض ہوتا تو تم اسے ادانه كرتيں؟ اللہ تعالى كا قرضہ تو اس كاسب سے زيادہ ستحق ہے كہ اسے بوراك جائے رہی اللہ تعالى كا قرض اداكر تا بہت ضرورى ہے۔ (مج بنارى، كآب العره)

دارتطنی این عماس رضی الله عنهما سے راوی، که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فره یا: "جواین والدین کی طرف سے فق کرے یا ان کی طرف سے تاوان ادا کرے، روز قیامت ابرار کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔ (دارتطنی ۲۵۸۵)

جابر رضی الله عندے راوی ، کہ حضور (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا: "جوایے ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو اُن ؟ حج پورا کر دیا جائے گا اور اُس کے لیے دس حج کا تواب ہے۔ (دارتھنی ۲۵۸۳)

زید بن ارتم رضی الله عنه سے راوی، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: " جب کوئی اینے والدین کی طرف سے ق کریگا تو مقبول ہوگا اور اُن کی رُوعیں خوش ہوں گی اور بیالله (عزوجل) کے بزویک نیکوکار تعما جائے گا۔ (دارتعنی، ۲۵۸۷)

ابوحفص کیرانس رضی اللہ عنہ سے راوی، کہ اُنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہ ہم اپنے مُر دوں ک طرف سے صدقہ کرتے اور اُن کی طرف سے جج کرتے اور ان کے لیے دُعا کرتے ہیں، آیا بیان کو پہنچہ ہے؟ فرمایا: " ہاں بینک ان کو پہنچا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جسے تمھارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے تو تم خوش ہوتے

صحیحین میں ابن عبال رضی الندعنہا ہے مروی ، کہ ایک عورت نے عرض کی ، یا رسول اللہ! (عز وجل وسلی الندعلیہ وہم) میرے باپ پر جج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں کہ سواری پر جیٹے نیس کیا میں اُن کی طرف ہے جج کروں؟ فرہ ، " "بال-(سنکہ متعد)

ابوداود وتر فدی و شانی الی رزین عقیلی رضی الله عند براوی، یه نمی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عراق کی، یا رسول الله! (عزوجل وسلی الله علیه وسلم) میزے باپ بہت بوڑھے ہیں جج وعمرہ نمیں کرسکتے اور ہودج پر بھی نہیں بینے سکتے۔ فرمایا: "اپنے باپ کی طرف سے جج وعمرہ کرو۔

دوسرول كى طرف سے ج كرنے ميں فقهاءار بعدكا غرب

حضرت عبدالله بن عبال رضی الله عنها کتے ہیں کہ دسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے (ج کے دوران) ایک شخص کوسنا کہ ان شرمہ کی طرف سے لبیک کہر دہا ہے۔ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا کہ شہر مرکون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیرا بو لی ے یا کہا کہ میرا قربی ہے۔ پھر آ ب صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپی طرف سے ج کر چے ہو؟ اس نے کہا کہ نیس! آب الله علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے تم اپی طرف سے ج کر کو پھر شہر مہ کی طرف سے ج کرنا۔ (ٹائی، برداؤردائن، و الله علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے تم اپی طرف سے ج کرو پھر شہر مہ کی طرف سے ج کرنا۔ (ٹائی، برداؤردائن و وسرے کی طرف سے فرمایا مرفقی اور حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے اپنا فرض ج نہ کر چکا ہواس کو دوسرے کی طرف سے کی مرنا درست نہیں ہے، چنا نجے میہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے۔ دھزت اہام اعظم اور دھزت اہام مالک کامسلک بیہ کہ دوسرے کی طرف ہے تج کرنا درست ہے جا ہے خود اپنا فریضہ جے ادانہ کر پایا ہو۔ لیکن ان دھنرات کے نزدیک بھی اولی میں ہے کہ پہلے اپنا جج کرے اس کے بعد دوسرے کی طرف سے جج ادانہ کر پایا ہو۔ کینا نے مسلک کے مطابق اس حدیث میں پہلے اپنا جج کرنے کا جو تھم دیا گیا ہے وہ استخباب کے طور پر ہے وجوب کے طور پر ہے وجوب کے طور پر ہے وجوب کے طور پر ہے اس کے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کے طور پر نہیں ہے۔ ویسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میے حدیث ضعیف ہے یا یہ کہ منسوخ ہے اس لئے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کے طور پر نہیں کیا

## باب الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الْرَّحُلِ. باب: السيزنده فَحْس كى طرف سي جَح كرنا جوسوارى ير بيني كانل ندمو

2634 - آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَذَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ الْمَوَآةُ مِّنُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ الْمَوَآةُ مِّنُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ الْمَوَآةُ مِّنُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ الْمُوَآةُ مِنْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنِ اللّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ مُنَالَبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الرّحُلِ آفَاجُحِ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ".

اذرَكْتُ آبِى شَبُحًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَمُسِكُ عَلَى الرّحُلِ آفَاجُحِ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ".

﴿ الله الله عَنِ الله عَنِ الله عَنْ الله الله عَلَيْ الله الله عَنْ الله ع

اگرایک آدی کو دو اشخاص نے اپنا نائب بنالیا اور دونوں میں سے ہرائیک نے اسکو تھم دیا کہ وہ میری طرف سے جج کرے دہندا اس نے دونوں کی طرف سے ایک بی جج کا تلبیہ کہا تو یہ جج کا شہر کے کا خرف سے ہو جائے گا۔اور نفقہ کا ضمن وہی ہوگا۔ کیونکہ جج کا وقوع تو تھم دینے والے کی طرف ہونا ہے تی کہ جج کرنے والا فریضہ جج سے فارخ ہو جائے۔ اور جب ان دونوں میں سے ہرایک نے تھم دیا تھا۔ تو جج دومرے کی شمولیت کے بغیراتی کے لئے خاص ہوگیا۔ کیونکہ اولویت کے بشیراتی کے لئے خاص ہوگیا۔ کیونکہ اولویت کے بشیراتی دونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی وقوع ممکن نہیں ہے۔ اہذا وہ ما مور کی طرف اوا ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہوسکتا کہ بیش نظر اِن دونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی وقوع ممکن نہیں ہے۔ اہذا وہ ما مور کی طرف اوا ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہوسکتا کہ بائب ایس کے بعداس کو کسی ایک جانب پھیر دے یہ فلاف اس صورت کے جب اس نے اپنے والدین کی طرف سے جج کیا تو اسے اختیاد ہے والدین میں سے کسی ایک کی طرف ہے کرے۔ کیونکہ دہ اپنا تو اب کسی ایک طرف ہریہ کرنے کا مجاز ہے یا دونوں

2634-تقدم (الحديث 2633) .

<sup>2635-</sup>الفردية البسائي \_تحفة الاشراف (5725) ـ

کو ہدیہ کردے۔ لبذاوقوع جے کے بعداس کو اختیار ہے کیونکہ نائب تھم دینے والے کے مطابق کرتا ہے۔ حالانکہ یہاں نائب دونوں مؤکنوں کے تھم کی مخالفت کی لبذارہ جے نائب کی طرف سے واقع ہوگا۔ (جانیان اکترب انجی الاہور)

ووضخصوں کی طرف سے جج کرنے والے کے لئے اختیار وعدم اختیار کا بیان

علامدائن عابدین شامی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: جب دو شخصول نے ایک ہی کو بچ بدل کے لیے بھیجا، اس نے ایک فی می دونوں کی طرف سے لبیک کہاتو دونوں بیس کسی کی طرف سے نہ ہوا بلکہ اس نج کرنے دانے کا ہوا اور دونوں کو تا وان دے اور ا اگر جا ہے کہ دونوں میں ہے ایک کے لیے کر دے تو رہمی نہیں کرسکتا اور اگر ایک کی طرف سے لبیک کہا مگر میر معنین نہ کیا کہ کی کی طرف سے تو اگر یونمی مہم رکھا جب بھی کسی کا نہ ہوا۔

اوراگر بعد ہیں یعنی افعال تج ادا کرنے سے پہلے معین کردیا تو جس کے لیے کیا اُس کا ہوگیا اوراگر احرام با ندھے وقت

پچونہ کبنا کہ کس کی طرف سے ہے نہ معین نہ بہم جب بھی بھی دونوں صور تیں ہیں۔ اوراگر ماں باپ دونوں کی طرف سے جج کیا

تو اُسے اختیار ہے کہ اس جج کو باپ کے لیے کردے یا ماں کے لیے اورائس کا جج فرض ادا ہوگا یعنی جب کہ ان دونوں نے اُسے

تم نہ کیا اوراگر جج کا تھم دیا ہوتو اس میں بھی وہی احکام ہیں جو او پر غدگور ہوئے اوراگر بغیر کیجا ہے آپ دوفھوں کی طرف
سے نج ففل کا احرام با عمرها تو اختیار ہے جس کے لیے چاہے کردے مگر اس سے اُس کا فرض اوا نہ ہوگا جب کہ دو اجنبی ہے۔
یونہی اُواب بہنچانے کا بھی اختیار ہے بلکہ تو اب تو دونوں کو بہنچا سکتا ہے۔ (دونار، کتاب انج ، بیردت)

باب الْعُمْرَةِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ .

یہ باب ہے کہ جو تھن عمرہ کرنے کی استطاعت ندر کھتا ہوا اُس کی طرف سے عمرہ کرنا

2636 – آخُبَونَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبُواهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْوِد بُنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِى دَذِينٍ الْعُقَيْلِي آنَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْوَةَ وَالطَّعْنَ. قَالَ "حُجَّ عَنْ آبِيكَ وَاعْتَمِرْ".

## ابهام تو كليت ميس مؤكلين كى مخالف كابيان

جب وہ دونوں مؤکلوں کے مال سے خرج کرے تو وہ ضامن ہوگا اس لئے کہ اس نے مؤکلوں کا مال اپنے ذاتی ج کے لئے خرج کیا ہے۔ اگر وکیل نے احرام کومبم رکھایا اس نے دونوں میں کسی ایک طرف سے تعیین نہیں کی اور نہ تعین کی نیت کی۔اور 2636-نقدم والحدیث 2620)۔

اہام والی نیت کے گزرگیا اس صورت میں بھی اولویت ندہونے کی وجہ سے وہ اپنے مؤکلان کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور اگر

اس نے مناسک جج سے بہلے ان دونوں میں سے ایک کا تعین کر لیا۔ تو حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زدیک یہی تھم

اس نے مناسک بھی بہی ہے۔ کیونکہ وکیل کو معین کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ جبکہ اہمام رکھتا اس کی مخالفت ہے لہذا ہے جو خود

اس جانب سے ہوجائے گا بہ خلاف اس صورت کے جب اس نے جج وعرہ کو متعین نہیں کیا تو اسے افتتیار ہے کہ جس کے لئے

ہند کرے متعین کرلے۔ کیونکہ جو چیزاس نے اپنے اوپر لازم کی ہے ججبول ہے۔ اور یہاں وہ بندہ جبول ہے۔ کو احرام مناسک نج اوا کرنے کے وسلے ہشروع ہوا ہے جبکہ وہ خود مقصود نہیں ہے۔ اور

اور استحسان کی ولیل مید ہے کہ احرام مناسک نج اوا کرنے کے وسلے ہشروع ہوا ہے جبکہ وہ خود مقصود نہیں ہے۔ اور

ابہم والا احرام تعین کے لئے وسیلہ بن سکتا ہے۔ لہٰ واکر لئے ہیں۔ کیونکہ احتال کا تعین نہ رکھنے والی چیز اوا ہوگئی ہے۔ لہٰ واو وی خالف اس مورت کے جب ابہام کی حالت پر مناسک نج اوا کر لئے ہیں۔ کیونکہ احتال کا تعین نہ رکھنے والی چیز اوا ہوگئی ہے۔ لہٰ واو وی خالف اس مورت کے جب ابہام کی حالت پر مناسک نج اوا کر لئے ہیں۔ کیونکہ احتال کا تعین نہ رکھنے والی چیز اوا ہوگئی ہے۔ لہٰ واور اللہ اس کی حالت پر مناسک نج اوا کر لئے ہیں۔ کیونکہ احتال کا تعین نہ رکھنے والی چیز اوا ہوگئی ہے۔ لہٰ ذائر ور ایک بابام کی حالت پر مناسک نج اوا کر لئے ہیں۔ کیونکہ احتال کا تعین نہ رکھنے والی چیز اوا ہوگئی ہے۔ لہٰ ذائر اب انج مورت کے جب ابہام کی حالت پر مناسک نج اوا کر گئے ہیں۔ کیونکہ احتال کا تعین نہ رکھنے والی چیز اور اور گئے ہیں۔ کیونکہ احتال کا تعین نہ درکھنے والی چیز اور اور کی احتال ہوگئی ہے۔ لیونہ اس کی حالت کی مناسب کے والے کر گئے ہیں۔ کیونکہ احتال کی حالت کو مناسب کی حالت کی مناسب کے اور اور کر گئے ہیں۔ کیونکہ احتال کا تعین نے در کینے والی جیا ہے در اور اور کی اور کی در اور کی در اور کی در اور کی در کی در اور کی در اور کی در اور کی در اور کی در کی در اور کی در کی در کی در کی در اور کی در اور کی در کی

## ایک کی طرف سے ج اور دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے کابیان

قاوی ہند یہ بیں نقبہائے احناف نے لکھا ہے۔ صرف تج یا صرف عمرہ کو کہا تھا اُس نے دونوں کا احرام یا ندھا،خواہ دونوں اُک کی طرف سے کیے یا ایک اس کی طرف سے، دوسراا پی یا کسی اور کی طرف سے بہر حال اس کا جج اوا نہ ہوا تا وان دینا آئے کار فج کے لیے کہا تھا اُس نے عمرہ کا احرام با عدھا، پھر مکہ معظمہ سے جج کا جب بھی اُس کی مخالفت ہوئی لہٰڈا تا وان دے۔

ج کے سے کہا تھا اُس نے جج کرنے کے بعد عمرہ کیا یا عمرہ کے لیے کہا تھا اس نے عمرہ کرکے جج کیا، تو اِس میں مخالفت نہ اولی اُس کا جج یا عمرہ ادا ہو گیا۔ عمرائے جج یا عمرہ کے لیے جو خرج کیا خوداس کے ذمہ ہے، جیسجنے والے پڑئیس اورا گر اُولٹا کیا لیمن جواُس نے کہا اے بعد میں کیا تو مخالفت ہوگئی، اس کا حج یا عمرہ ادا نہ جواتا وال دے۔

ایک مخص نے اس سے ج کوکہا دوسرے نے عمرہ کو گران دونوں نے جمع کرنے کا تھم نہ دیا تھا، اس نے وونوں کو جمع کر دیا تو از انول کا مال واپس دے اور اگر رہے کہ دیا تھا کہ جمع کر لینا تو جائز ہو گیا۔ افضل رہے کہ جمے بنتی بدل کے لیے بھیجا جائے ، وہ جج کرسک واپس آئے اور جانے آئے ہے مصارف جمیجے والے پر جیں اور اگر وجیں رہ گیا جب بھی جائز ہے۔ جج کے بعد قافلہ کے انظار جی جبتے دن تھر برنا پڑے ، ان دنوں کے مصارف جمیجے والے کے ذمہ جیں اور اس سے زائد تھر برنا ہوتو خود اس کے ذمہ جی اور اس سے زائد تھر برنا ہوتو خود اس کے ذمہ تیں اور اس سے بالکل رہنے کا ارادہ کر لیا تو اب واپس کے افراج بہ واپس کے مصارف جمیعے دالے پر جیں اور اگر کھ معظمہ میں بالکل رہنے کا ارادہ کر لیا تو اب واپس کے افراج بیارہ کے عن الخیر )

كريد

سے علامہ این عابدین شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: جس پر جے فرض ہویا تضایا منت کا تج اُس کے ذمہ ہوا ور موت کا وقت آر اُس کے نامہ ہوا ور موت کا وقت آر اُس کے نامہ وار موت کا وقت آر اُس کے نامہ وار میں تار ہوا ہے جس پر جے فرض ہے اور شدادا کیا نہ وصیت کی تو بالا جماع گنجگار ہے، اگر وارث آر ہوا ہے کہ وار اُس وصیت کر گیا تو تبائی اللہ ہے۔ انشاء اللہ تعالی المبید ہے کہ ادا ہوجائے اور اگر وصیت کر گیا تو تبائی اللہ ہے۔ وائٹاء اللہ تعالی اللہ ہے کہ مراکہ میری طرف سے نتج بدل کرایا جائے۔

تہائی مال کی مقدار آئی ہے کہ وطن سے نج کے مصارف کے لیے کائی ہے تو وطن ای سے آ دمی بھیجا جائے ، ورز میان میقات جہال سے بھی اُس تہائی ہے بیجا جاسکے۔ یو ہیں اگر وصیت میں کوئی رقم معنین کردی ہوتو اس رقم میں اگر وہال سے بع جاسکتا ہے تو بھیجا جائے ورز جہال سے ہوسکے اور اگر وہ تہائی یا وہ رقم معنین بیرونِ میقت کہیں سے بھی کائی نہیں تو ومین باطن ۔ (د دائم حداد ، کتاب العج ، باب العج عن الغیر)

## باب تَشْبِيهِ فَضَاءِ الْحَتِّ بِفَضَاءِ اللَّذِينِ. يه باب م كرج كادا يُكَل كوفرض كى ادا يُكَل سے تشبيه دينا

2637 - اَخُبَوْنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِبُمْ قَالَ آنْبَانَا جَوِيُرٌ عَنْ مَّنْصُوْدٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَى بُنِ الزَّبَرِ عَنْ عَنْدُ الزَّبَرِ عَنْ مَّنْصُودٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَى بُنِ الزَّبَرِ عَنْ عَنْدُ الزَّبَرِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنْ خَنْعَمَ اللّهِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَيْرُ اللهِ عَنْدُ اللّهِ فِي الْحَتِي فَهَلُ يُجْزِءُ أَنْ آحُجٌ عَنْهُ قَالَ "النّتَ آكْبَرُ وَلَدِهِ". قَالَ اللهِ فِي الْحَتِي فَهَلُ يُجْزِءُ أَنْ آحُجٌ عَنْهُ قَالَ "النّتَ آكْبَرُ وَلَدِهِ". قَالَ النّهُ فِي الْحَتِي فَهَلُ يُجْزِءُ أَنْ آحُجٌ عَنْهُ قَالَ "النّتَ آكْبَرُ وَلَدِهِ". قَالَ النّهُ فِي الْحَتِي فَهَلُ يُجْزِءُ آنُ آحُجٌ عَنْهُ قَالَ "النّتَ آكْبَرُ وَلَدِهِ". قَالَ النّهُ فِي الْحَتِي فَهَلُ يُحْزِءُ أَنْ آحُجٌ عَنْهُ قَالَ "النّتَ آكُبَرُ وَلَدِهِ". قَالَ النّهُ عَلَيْهِ دَبُنْ آكُنْتَ تَقْضِيهِ". قَالَ نَعَمْ . قَالَ "فَحُجٌ عَنْهُ".

2638 → آخبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بُنُ اَصُرَمَ النَسَائِيُّ عَنُ عَبُدِ الرَّزَاقِ قَالَ اَنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكُمِ نُو الْحَكُمِ نُو الْحَكُمِ نُو الْحَكُمِ النَّالِيَّةِ إِنَّ آبِي مَاتَ وَلَمْ يَخُجُ اَفَا حُجُ عَنْهُ قَالَ "اَرَابُ الْوَالَةُ اللَّهِ إِنَّ آبِي مَاتَ وَلَمْ يَخُجُ اَفَا حُجُ عَنْهُ قَالَ "اَرَابُ الْوَالَةُ اللَّهِ إِنَّ آبِي مَاتَ وَلَمْ يَخُجُ اَفَا حُجُ عَنْهُ قَالَ "اَرَابُ الْوَالَةُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ

<sup>2637-</sup>انغرديه النسائي . والحديث عند: النسائي منسامك العج، ما يستحب ان يحج عن الرجل اكبر ولده (الحديث 2643) منه الإشراف (5292) .

<sup>2638-</sup>انفرديه النسائي . تحفة الاشراف (6041) .

عفرت عبد لله بن عبال المائنة بيان كرت بين: ايك فض في عرض كى: يادمول الله! مير ، والدكا انقال بوكيا ے روج نہیں کر سکے کی میں اُن کی طرف سے مج کرلوں؟ نی اگرم فاقیم نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے والد کے ے رض ہونا تو کیاتم اُسے ادا کردیے؟ اُس نے عرض کی: تی ہاں! نی اکرم مَنْ اَلْتَیْمُ نے فرمایا: مجراللہ تعالٰی کا قرض (ادا کیے

2639 – اَخْبَوْنَا مُجَاهِدُ بِنِّ مُؤْسِي عَنْ هُشَيْعٍ عَنْ يَحْتَى بُنِ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْعَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَبُدِ الله إلى عَبْسِ أَذَ رَجُلًا سَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ آبِي أَذُرَكُهُ الْحَجّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى إِحِلْنِهِ فَإِنْ شَدَدُتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَاحُجُ عَنْهُ قَالَ "آرَايُتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَطَيْنَهُ آكَانَ مُجْزِلًا". قَالَ نَهُمْ . قَالَ "فَحُجَّ عَنْ آبِيكَ" .

رام ہو گیا ہے لیکن وہ عمر رسیدہ محض ہیں اور سواری پر بیٹھ بیل سکتے ہیں اگر شل انہیں با ندھ دیتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ اُن کا انثال ، وجائے گا' کیا میں اُن کی طرف سے جج کرلوں؟ تو نی اکرم فائیزائے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر اُن کے ذمے قرض بن اورتم أسے اوا كروستے تو كيا سياوا ہو جاتا؟ أس نے عرض كى: كى بال! نبى اكرم خان الله عالى: بھرتم اپ والد كى طرف سے ع بھی کریو۔ ن<sup>ع بھ</sup>ی کریو۔

# بال حَجِّ الْمَرْآةِ عَنِ الرَّجْلِ . یہ باب ہے کہ فورت کا مرد کی طرف سے ج کرنا

2640 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسَلَمَةً وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَإِنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبُنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَلَّنَيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَصُلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَالَتُهُ الْمَرَأَةُ مِّنْ خَنْعَمَ تَسْتَقْتِيهِ وَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنظُرُ إِلَيْهَا وَتَنظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدَّيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوفُ وَجُهَ الْفَصْلِ إِلَى النَّبِيِّ الْانْحِو فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ و263-انفرديه انتسائي، و سياتي في آداب لقضاة، ذكر الاختلاف على يحي بن ابي اسحق فيه (الحديث 5408) و الحديث عند البحاري في المعع، باب وجوب المحم و فصله (الحديث 1513)، و في جزاء الصيد، باب المعج عمن لا يستطيع البُوت على الراحلة (الحديث 1854)، و سبحج المراة عن افرجل (الحديث 1855)، و في المغازي، باب حجة الوادع (الحديث 4399)، و في الاستندّان باب قول الله تعالى (به ابها الدين أموا لا تدحنوا بيونًا غير بيونكم حتى تستانسوا و تسلموا على اهلها....) (الحديث 6228) و مسلم في الحج، باب الحج عن العاجر سرمانة، وهرم و تحوهما أو ملموت (الحديث 407) . و أبي داؤد في المناسك، باب الرجل يحج مع غيره (الحديث 1809) . و النساس في مسك الحج. الحج على المبت الذي لم يحج (الحديث 2633)، و السحج على الذي لا يستمسك على الرحل (الحديث 2634)، و حج العراأعل الرجل (2640 و 2641)، و في آدابالقضاة، الحكم بالتشبيه و التعثيل، و ذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حدث ان عباس العبب 2009 و 25480) . تحقة الإشريف (5670) . 2640-كدم (الحديث 2633) . فِي الْحَدِّ عَلَى عِبَادِهِ آذُرَكَتْ آبِي شَيْحًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ آنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَا ثُوجُ عَنْهُ فَالَ "نَعُمْ" فِي الْحَجِّ عَلَهُ فَالَ "نَعُمْ" وَذَلِكَ فِي حَجَدِ الْوَدَاع.

شرح

اس مورت کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ میرے باپ پر بڑھاپے میں نٹی فرض ہوا ہے۔ بایں سبب کہ وہ بڑھاپی میں ان کا ان کا ان کی ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی وجہ ہے اس پر نجی فرض ہوجاتا ہے یا یہ کہ اب بڑھاپ میں اس کوائی مال کی ہے کہ اس پر نئی فرض ہو جاتا ہے یا یہ کہ اب بڑھاپ میں اس کوائی مال کو گیا ہے کہ روہ اتنا ضعیف اور کنزور ہے کہ ادکان وافعال نجی کی اوائیگی تو الگ ہے وہ موازی بید بیشے بھی نہیں سکنا تو کیا میں اس کی طرف سے نیابتہ نجی کرلوں؟ چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بار اس کی طرف ہے تم جج کرلو۔ مسئلہ بیہ کہ کی مخض پر اگر جی فرض ہواور وہ بذات خود رجی کرنے سے معذور ہو نیز بید کہ اس کی طرف سے تم جی کرلوں کا کٹا ہونا و فیر ہ تو اس کی طرف سے تم جو کر لینا جائز ہے۔ بشر طیکہ وہ معذور اپنی طرف سے جج کرنے والے کو جی کے افراجات بھی دے اس کی طرف سے تھی دوسر ہے فیص کا جی کرنے والے کو جی کے افراجات بھی دے اس کی طرف سے تھی دوسر ہے فیص کا جی کرنے والے کو جی کے افراجات بھی دے اس کی طرف سے تھی دوسر ہے فیص کا جی کرنے والے کو جی کے افراجات بھی دے اس کی طرف سے تھی دوسر ہے فیص کا جی کرنے کا تھی بھی دے۔ نیز اس کی موت کے بعد بھی اس کی طرف سے کسی دوسر ہے فیص کا جی کرنے والے ہو۔ نیز اس کی موت کے بعد بھی اس کی طرف سے کسی دوسر ہے فیص کا جی کرنے والے ہوں۔ بھی دوسر کے فیم کا جی کرنے والے ہوں۔ نیز اس کی موت کے بعد بھی اس کی طرف سے کسی دوسر کے فیم کا جی کرنے والے کو جی کہ دوس کی دوسر کے فیم کا جی دوسر کے فیم کی دوسر کی کو کی دوسر کے فیم کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے فیم کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر

لیکن بعض علاء کہتے ہیں کہ اولا واگر اپنے والدین کی طرف سے فرض جج کرے تو اس صورت میں تھم اور وصیت شرط بہر ہے یعنی والدین کی طرف سے بچے کرنا۔ بغیرتھم اور بغیر وصیت کے بھی جائز ہے، بیتو فرض بچے کی بات تھی نفل جج کا مئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی دومرے سے نفل جج کرنائے۔ تو معذوری شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر بذات خوداسے جج کرنے کہ گرک تدرت وطاقت حاصل ہے تو اس کے باوجود وہ کسی دومرے سے اپنانفل جج کراسکتا ہے۔

ندکورہ بالا مسئلہ کو ذہن میں رکھ کر حدیث کی طرف آئے۔ عورت اپنے باپ کی طرف سے جج کرنے کے بارے ہم آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے۔ لیکن وہ چونکہ وضاحت نہیں کر رہی ہے اس لئے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ال کے باپ نے نہ تو اس کوا پی طرف سے جج کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ اسے اخراجات دیتے ہیں۔ 2641 - اخبر نَسَا ابُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح بَنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ يَهَابِ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُرَاّةُ مِنْ خَفْعَم اسْتَفْتَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "نَعُمْ" . فَاخَذَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ يَلْنَفِتُ النّهَ وَكَانَتِ الْمَرَاةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ يَلْنَفِتُ النّهُ وَكَانَتِ الْمُرَاقَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَصْلُ فَحَوْلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الْأَحْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَصْلُ فَحَوْلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الْأَحْدِ .

المجا الله حضرت عبدالله بن عباس فلا الله الدواع مين المنظم تعبلے سے تعلق رکھنے والی ایک فاتون نے ججۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم منافیظ سے مسئلہ دریافت کیا اس وقت حضرت فصل بن عباس فلا آن الی کرم خاتی ہے جی بیٹے ہوئے تھے اُس فاتون نے عرض کی: یارسول الله الله تعالی نے اپ بندوں پر جو جج فرض کیا ہے وہ میرے عمر دسیدہ بوڑھے والد پر بھی لا ذم ہو میں ہے جو سواری پر بیڑ نیس الله تعالی نے اپ بندوں پر جو جج فرض کیا ہے وہ میرے عمر دسیدہ بوڑھے والد پر بھی لا ذم ہو میں ہے جو سواری پر بیڑ نیس کتے ہیں تو اگر میں اُن کی طرف جج کر لیتی ہوں تو کیا بیادا ہوجائے گا؟ نبی اکرم خاتی ہے اُس فاتون سے فر مایا: جی ہاں! حضرت فصل بن عباس فرج نبی نے اُس فاتون کی طرف و کھنا شروع کیا وہ بوی خوبصورت خاتون تھی تو معرب فضل بڑا تھا کہ میں کرم خاتی ہے وہ میری طرف موڑ دیا۔

## ہاب حَیِّے الرَّجُلِ عَنِ الْمَرُّاةِ . یہ باب ہے کہمردکا خانون کی طرف سے جج کرنا

2642 – النجسرية الحمد بن سنيمان قال حَدَّثنا يَزِيْدُ - وَهُو ابْنُ هَارُونَ - قَالَ الْبَانَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَسُو مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنِ يَسَادٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَاسٍ اللهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ارَايَتَ لَوْ كَانَ عَلَيْ أَمِّنَ دَيْنَ اكْتُنَ قَاضِيَهُ". قَالَ نَعَمُ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ "ارَايَتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ دَيْنَ اكْتُنَ قَاضِيَهُ". قَالَ نَعَمُ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ارَايَتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ دَيْنَ اكْتُنَ قَاضِيَهُ". قَالَ نَعَمُ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ارَايَتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ دَيْنَ اكْتُنَ قَاضِيَهُ". قَالَ نَعَمُ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ارَايَتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ دَيْنَ اكْتُنَ قَاضِيَهُ".

کی حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنا کے بارے پیل یہ بات منقول ہے کہ وہ نی اکرم کا ٹیٹی میٹے ہوئے سے ای دوران نی اکرم کا ٹیٹی کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوا اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! میری والدہ عمر رسیدہ خاتون ہیں اگر میں اُنہیں سواری پر سوار کرتا ہوں تو وہ بیٹے ہیں گی اورا گر میں اُنہیں بائدھ دیتا ہوں تو جھے ڈر ہے کہ وہ فوت ہوجا کمیں گی اورا گر میں اُنہیں بائدھ دیتا ہوں تو جھے ڈر ہے کہ وہ فوت ہوجا کمیں گی تو نی اکرم ناٹیڈی نے ارشاد فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری والدہ کے ذے قرض ہوتا تو کیاتم اُسے اوا کر دیتے ؟ اُس نے تو نی اکرم ناٹیڈی نے ارشاد فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری والدہ کے ذعر ترض ہوتا تو کیاتم اُسے اوا کر دیتے ؟ اُس نے 2641-نفدہ والمعدیت 2633ء .

2642-الشردية الساني، و سياتي في آداب القضاة، ذكر الاختلاف على يحي بن ابي اسحاق فيه (الحديث 5409) و الحديث عند: السائي في آداب القصاة، ذكر الاختلاف على يحي بن ابي اسحاق فيه (الحديث و 5410) . تحفة الاشراف (11044) . عرض كى: بى الرم مُنَافِيْنِ فَى ارشاد فرمايا: پرتم اپى دالده كاطرف سے جج بھى كراو۔ باب مَا يُسْتَحَبُّ اَنْ يَكُوجَ عَنِ الرَّجُلِ الْكَبُرُ وَكَدِهِ .

میر باب اپن ستحب ہے کہ آ دی کی سب سے بڑی اولاداس کی طرف سے جج کرے

2643 - آخُبَرَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ مُنْفُورٍ عُنْ مُنْفُودٍ عَنْ مُنْدُ وَلَا آبِيكَ ذُنْعُ وَلَا آبِيكَ ذُنْعُ وَلَا آبِيكَ ذُنْعُ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ "أَنْتَ اكْبَرُ وَلَا آبِيكَ ذُنْعُ وَمَلَدُ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ "أَنْتَ اكْبَرُ وَلَا آبِيكَ ذُنْعُ وَمَلَدًا عَنْهُ " عَنْدُ" .

عظم الله معزت عبدالله بن زبیر نگانت بیان کرتے ہیں: بی اکرم نگانی بنے اُس فنص سے فرمایا: تم اپنے باپ کی سرے برق اولا دہوئتم اُس کی طرف سے ج کرلو۔

باب الْحَجِّ بِالصَّغِيْرِ .

یہ باب چھوٹے بچ کے ساتھ جج کرنے کے بیان میں ہے

2644 - أَخْبَوَ اللَّهِ مُنَا الْمُنْتَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُتَحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرِبِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

2645 - آخُبَرَنَا مَحُمُّودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَذَّنَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيّ قَالَ حَذَّنَا سُفْيَانُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ غَنُهُ عَنْ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ غَنُهُ وَلَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ غَنُهُ وَلَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ غَنْهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

2646 - اَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَذَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفْبَةَ عَنُ -2643 - تقدم (العديث 2637).

2644-اخرجه مسلم في الحج، باب صحة حج الصبي، و اجر من حج به (الحديث 410 و 411م) . و اخرحه السائي في ساسك لحج، الحج بالصغير (التحديث 2645) . تتحقة الاشراف (6360) .

2645-تقام (الحديث 2644) .

2646-اخرجه مسلم في الحج، باب صحة حج الصبي و اجر من حج به (الحديث 409 و 411) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب أو الصبي يحج (الحديث 1736) و اخرجه النسائي في مناسك الحج، الحج بالصغير (الحديث و 2647 و 2648) . تحقة الاشراف (6336). تُحرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَاةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيَّا فَقَالَتْ اَلِهِذَا حَجْ قَالَ "نَعَمُ وَلَكُ أَجُرٌ".

و الله الله عفرت عبدالله بن عمال الما أينا أبيان كرت مين ايك خاتون نے ني اكرم الله الله عندا ہے بيج كواد پر كيا اور دريافت كيا: كيا اس كا بھى تج ہوگا؟ ني اكرم الما يُختار نے فرمايا: تى ہاں اور تہميں بھى اجر لے گا۔

2647 - أَخُبَوَنَا الْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِوَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ - وَاللَّفُظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عُفْبَةَ عَنْ كُريْبٍ وَحَلَيْنَ الْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ "مَنْ آنَتُمْ". عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ "مَنْ آنَتُمْ". قَالُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ "مَنْ آنَتُمْ". قَالُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ "مَنْ آنَتُمْ قَالُوا وَسُولُ اللهِ . قَالَ فَآخُوجَتِ الْمَرَاةَةُ صَبِيًّا فِنَ الْمِعَقَةِ فَقَالَتُ آلِهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت ابْنَ عَهِاسَ لِلْتَجْنَامِيانَ كُرِتَ مِينَ نِي اكرمَ مَنْ أَنْفَظُ والبَّنِ تشريف لا رہے تھے آپ مَنْ آفِظُ روحاء كے مقام پر سِنْجِ تو آپ كى ملاقات بچھ لوگوں ہے ہوئی' آپ مَنْ أَفَعَظُ نَے وریافت کیا: تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض كی: مسلمان میں' پھر انہوں نے دریافت کیا: آپ کون میں؟ تو اُنہیں بتایا کیا كہ بیاللہ كے رسول ہیں۔

رادی کہتے ہیں: اُس وقت ایک خاتون نے اپنے ہودت میں سے ایک بچے کو یا ہر نکالا اور دریافت کیا: کیا اس کا بھی جج ہو جائے گا؟ نبی اکرم من فینیز کر مایا: جی ہاں!اور تمہیں بھی اجر لے گا۔

2648 - آخبركا سُلَهُمَانُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ حَمَّادِ بُنِ سَعْدِ ابْنُ آخِيُ رِشُدِيْنَ بُنِ سَعْدِ آبُو الرَّبِيْعِ وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيُنٍ قِرَأَةٌ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخبَرَنِيْ مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بُنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِكُ نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَآةٍ وَهِي فِي خِدْدِهَا مَعَهَا صَبِي فَقَالَتُ الِهِلَا حَجْ قَالَ "نَعُمْ وَلَكِ آجُو".

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابن عباس بُنَا أَمَا بِيانَ كُرتَ مِن : فِي الرَمَ اللَّهُ الكِ خَاتُونَ كَ بِاسَ سَعَ كُرْرِكُ وَو أَسَ وقت النِي بردے (یا مودج) میں تھی اُس کے ساتھ اُس کا بچہ بھی تھا 'اس خاتون نے دریافت کیا: کیا اس کا بھی تج ہوگا؟ می اگرم نالی اُن کے فرمایا: بی ہاں! اور تہمیں بھی اجر ملے گا۔

شرح

رت عورت کے سوال کے جواب میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے " ہاں" کا مطلب بیتھا کہ لڑکا اگر چہ نابالغ ہے اوراس پر جج فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر بیر جج میں جائے گا تو اسے نقلی جج کا تو اب ملے گا اور چونکہ تم اس بچے کو افعال جج سکھلاؤگی ،اس کی خبر کیری کردگی اور پھر یہ کہ تم ہی اس کے جج کا باعث بنوگی اس لئے تہمیں بھی تو اب ملے گا۔

<sup>2647-</sup>تقدم (الحديث 2646) ـ

<sup>2648-</sup>تقدم (الحديث 2646) .

مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تابالغ جی کر ہے تو اس کے ذمہ ہے فرض ساقط نہیں ہوگا اگر بالغ ہونے کے بعد فرض ہے گئے کہ شرائط پائے جا کیں گابالغ جی کر اس کے ذمہ ہے بھی فرض ساقط نہیں ہوتا، آزاد شرائط پائے جا کیں گرائط پائے جانے کی صورت میں اس کے لئے دوبارہ جی کرما ضروری ہوگا۔ ان کے برخلان اگر کوئی مفلس جی کرے تو اس کے ذمہ ہے فرض ساقط ہوجائے گا۔ مال دار ہونے کے بعد اس پر دوبارہ جی کرنا واجب نہیں ہوئی۔

16 - باب الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِلْحَبِّ باب: أس وقت كابيان جس مِن في اكرم تُنَّيَّا مدينه منوره سے ج كے ليے روانه موئے تھے

2649 - اَخُبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِي عَنِ ابْنِ آبِي زَائِدَةَ قَالَ حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَيْنِى عَهْرَةُ الله سَحِعَتْ عَارُشَةَ تَقُولُ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعُدَةِ لَا نُرِى إِلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ هَدُى إِذَا طَاقَ بِالْبَيْتِ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ هَدُى إِذَا طَاقَ بِالْبَيْتِ انَ يَرِيلًا .

<sup>2649-</sup>انحرجه المبخاري في الحج، باب ذيح الرجل القوعن نساله من غير امرهن (الحديث 1709) بسحوه، و باب ما باكل من البدار ما يتصدق (الحديث 1720) بسحوه، و باب ما باكل من البدار ما يتصدق (الحديث 1720) مطولاً . واحرجه مسلم في الحج، باب بيال وجوه الاحرام ، و انه يجوز افراد الحج والتمتع و القرآن و جواز ادخال الحج على العمرة و متى يحل القارن من نسكه (الحديث 125) . و الحديث عدد: السائي في مناسك الحج، اباحة فسخ الحج يعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث 2803) . تحفة الإشراف (17933) .

# كِتَابُ الْمَوَاقِيْتُ

بیر کتاب مواقیت کے بیان میں ہے باب میفاتِ اَهْلِ الْمَدِیْنَیْد . بیاب اہل مدینہ کے میفات کے بیان میں ہے

ميقات كمعنى ومفهوم كابيان

مواقیت میقات کی جح ہے۔ میقات اس جگہ کو گئے ہیں جہاں سے مکہ کر مدھی جانے والے احرام با خدھتے ہیں اور مکہ کر مہ جانے والے کے لئے وہاں سے بغیراحرام آگے بڑھنام نع ہے۔ ذوالحلید ایک مقام کا نام ہے جو مدیند منورہ سے جنوب میں تقریبا ۱۹ امیل ۱۸۸ کلومیٹر کے فاصلے پر اور دائنے سے چند کیل جنوب میں واقع ہے بیقر لیش کی تجارتی شاہراہ کا ایک اسٹیٹن رہ پہا ہے اب غیر آباد ہے، بیمقام شام ومعرکی طرف سے آنے والوں کے واسطے میقات ہے۔ نجد اصل میں تو "بائند زمین" کو کہتے ہیں محراصطلاحی طور جزیرة العرب کا ایک مطلق کو نجد خالبًا کہتا جاتا ہے۔ اس طلاقی طور جزیرة العرب کے ایک طلق کو نجد خالبًا اس لئے کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باجاتا ہے کہ باجاتا ہے کہ باجاتا ہے۔ میں وادی الا واس یا الراح الحال تک اور عرضا اصاء سے تجاز تک مہلا ہوا ہے، حکومت سعودی عرب کا دارالسلطنت " ریاض" نجد بی حادی الا واس یا الراح الحال تک اور عرضا اصاء سے تجاز تک

نجدیوں کے لئے قرن کے میقات ہونے کا بیان

2650 - آخْبَرَنَا فَنَيْبَهُ عَنُ مَّالِكِ عَنُ نَافِع عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آخُبَرَهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "بُهِلُ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَآهُلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهُلُ نَجُهٍ مِّنَ قَرُنٍ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَقَيْنُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَيُهِلُ اَهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".

حضرت عبدالله بن عمر نظافهً بیان کرتے ہیں: نی اکرم نظافی نے میہ بات ارشاد قرمائی ہے:
 الل مدینہ ذوالحلیفہ سے اہل شام جھہ سے اہل نجد قرن سے احرام با ندهیں گے۔

2650-اخرجه الهنداري في الحج، باب ميقات نعل العدينة والحديث 1525) . و اخرجه مسلم في الحج، ياب مواقيت الحج و العمراة (الحديث 13) . و احرجه ابو داؤد في المسامك، باب في العواقيت والحديث 1737) . و اخرجه ابن ماجه في المنامك، باب مواقيت اهل الألاق والحديث 2914) . تحقة الاشراف (8326) . حضرت عبدالله ولانونوبیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات پند جل ہے کہ ہی اکرم ناافیز اسے بھی ارشاد فر مالی ہے: اہل یمن پلسلم سے احرام بائد عیس سے۔

# باب مِيقَاتِ آهُلِ الشَّامِ . بي باب الل شام كے ميقات كے بيان ميں ہے

ابل مدينه كے ميقات كابيان

2651 - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَذَّنَا اللَّيْ مِنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ انَّ رَجُلاً فَامَلِيُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ انَّ رَجُلاً فَامَلِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُهِلُّ اهْلُ الْعَلِيْةِ السَّمِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُهِلُّ اهْلُ الْعَلِيْةِ السَّمِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَيُهِلُّ اهْلُ الْيَعْنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمُ افْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَيُهِلُّ اهْلُ الْيَعْنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمُ افْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَيُهِلُّ اهْلُ الْيَعْنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمُ افْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَيُهِلُّ اهْلُ الْيَعْنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ افْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَيُهِلُ اهْلُ الْيَعْنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ افْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَيُهِلُ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حضرت عبدالله بن عمر بن فينايان كرتے بين كه لوگول نے بيد بات بيان كى ہے كه نبى اكرم مَنْ فينا كے بياس ارشاد فرمايا تھا: اہل يمن بلملم سے احرام باندهيس مے۔

حضرت عبدالله بن عمر ذِی خِنافر مائے ہیں: میں نے خود یہ بات نبی اکرم مَنَّ اَنْتِیْم کی زبانی نبیس می ہے۔ شرح

اور دوسراراستہ بھد ہے" کا مطلب میرے کہ مدید والوں کے لئے احرام پائد صنے کی دوسری جگہ بھد ہا آروہ مکہ کے مذیب احرام پائد صنے کی دوسری جگہ بھد ہا آراہ ملک ہے مدید ہا احرام پائد میں، ذوائحلیفہ جانے کی ضرورت نہیں ہو اصل بات یہ ہے کہ پہلے مدینہ ہے مکہ آنے کے لئے دوراستے تھے ایک راستے میں تو ذوائحلیفہ مانا تھا اور دوسرے راستے میں دوائحلیفہ مانا ہے اوراگروہ بھدا کا اگر وہ راہ اختیار کی جائے جس میں ذوائحلیفہ مانا ہے تو احرام ذوائحلیفہ سے بائد ہا جائے اوراگروہ راہ اختیار کی جائے جس میں بہانو راہ اختیار کی جائے جس میں جھہ مانا ہے تو پھر جھہ سے احرام بائد ہا جائے ، لیکن اب ایک ہی راستہ ہوگیا ہے جس میں بہانو ذوائحلیفہ آتا ہے اور پھر جھہ ، ای طرح اہال مدینہ کے لئے دومیقات ہوگئی ہیں۔ اس صورت میں بیروال پیرا ہوسکتا ہے کہ ابن میں بائد ہا تو ایک ہے ہوں کہ اس جو مکہ سے زیادہ فاصلے پرواتع ہے لئی دومیقات ہوگئی ہیں۔ اس صورت میں بیروال پیرا ہوسکتا ہے کہ اہل مدینہ احرام کہاں ہے جو مکہ سے زیادہ فاصلے پرواتع ہے لئی

2651-احرجه البحاري في العلم، باب ذكر العلم و القتيا في المسجد (الحديث 133) . تحفة الاشراف (8291) .

زوالحلیفہ اور اگر کوئی مخف جھہ سے احرام باند ھے توبیمی جائز ہے۔

# باب مِيقَاتِ اَهُلِ مِصْرَ .

یہ باب اہل معرکے میقات کے بیان میں ہے

2652 – آخُبَسَرَنَا عَـمُـرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ بَهُرَامَ قَالَ حَلَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ آفْلَحَ بْنِ حُعَبْدٍ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لَاهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاهُلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلاهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرُقٍ وَلاهُلِ الْبَعَنِ يَلَمُلَمَ .

## باب مِيقَاتِ اَهْلِ الْيَمَنِ .

یہ باب اہل یمن کے میقات کے بیان میں ہے

اللہ اللہ اللہ عبداللہ بن عباس مُنْ اللہ بیان کرتے ہیں: نی اکرم نُنْ اَنْ اللہ مدینہ کے لیے ذوالحلیقہ اہل شام کے لیے جنبہ کو اہل نجد کے لیے قرن کواور اہل بین کے لیے ملم کومیقات مقرد کیا تھا۔

ین ان لوگول کے لیے اور ان (مواقبت) کے دومری طرف سے آنے والے تمام افراد کے لیے میقات ہیں جو شخص ان علاقول کے اندری طرف (لیعن کمہ کی سمت) والی جگہ پر رہتا ہو وہ اپٹے گھرسے ہی اترام بائد سے گا یہاں تک کہ اہل کمہ کے لیے بھی بہی تھم ہے۔

<sup>2652-</sup>القردية السالي . رسياتي في مناسك الحج، ميقات أهل العراق (الحليث 2655) و التحليث عند: ابي داؤد في المناسك، باب في العراقيت (الحديث 1739) \_ تحفة الإشراف (17438) .

<sup>2653-</sup>احرجه البحاري في الحج، باب مهل اهل مكة للحج و العمرة (الحديث 1524)، باب مهل اهل اليمن (الحديث 1530) . و في جراء لصيد ، باب دخول الحرم و مكة بغير احرام (الحديث 1845) . و اخرجه مسلم في الحج، باب مواقبت الحح و العمرة (الحديث 12) . و اخرجه السائي في مناسك الحج، من كان اهله دون الميقات (الحديث 2656) . تحقة الاشراف (5711) .

## باب مِيقَاتِ اَهْلِ نَجْدِ -

#### برباب اہل نجد کے میقات کے بیان میں ہے

2654 - آخُبَرَنَا قُتَيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ قَالَ "يُهِلُّ الْعُلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي

(حفرت عبدالله بن عمر ٹانجنا بیان کرتے ہیں:) میرے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھیا ہے ویسے میں نے نود (نی اکرم ٹانٹیز کی زبانی) یہ بات نہیں تی ہے آپ ٹانٹیزائے یہ می فرمایا ہے: ایل میں بیلیلم سے وہ اور ان صور م

ائل يمن بيلمكم سے احرام يا عجيس محد

## باب مِيقَاتِ آهُلِ الْعِرَاقِ .

#### بدباب اللعراق كے ميقات كے بيان ميں ہے

2655 - اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمَّادِ الْمَوْصِلِى قَالَ حَذَّلَا اَبُو هَاشِم مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيْ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا عَلِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالمَعْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالمَعْلِ الْعَرَاقِ ذَا اللهُ عَلَيْهِ وَلا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلا عَلِي البَعْلِ الْعَرَاقِ ذَا اللهُ عَلَيْهِ وَلا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلا عَلِي البَعْلِ الْعَرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ وَلا عَلِي البَعْلِ الْعَرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ وَلا عَلِي البَعْلِ الْعَرَاقِ الْعَلِي الْعَرَاقِ وَالعَلِي البَعْلِ الْعَرَاقِ وَالعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالعَالِ الْعَرَاقِ وَالعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلِي الْعَلِي الْعَرَاقِ وَالعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالعَالِم اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلا عَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالعَالِم اللهُ عَلَيْهِ وَالعَالِ الْعَرَاقِ وَالعَالِم اللهُ عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَالعَالِم اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَالعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَالِم اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالعُلِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَالَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالمُوالِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَال

باب مَنْ كَانَ اَهْلُهُ دُوْنَ الْمِيقَاتِ .

## یہ باب ہے کہ جو تھی میقات کے اندر کی طرف رہتا ہو

2856 - أَخْبَـرَنَـا يَعْقُولُ بِنُ إِبْرَاهِيّمَ اللَّوْرَقِيُّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُدُ

2654-احرجه البخاري في الحج، باب مهل اهل لجد (الحديث 1527) . و اخرجـه مسلم في الحج، باب مواقيت الحج و العمرة (الحلب

2655-نقدم (الحديث 2652) .

- 2656-نلدم (2653) .

الله بُنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهُلِ الْمَدِبْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاهُلِ الْجُدُفَةَ وَلاهُلِ انْجِدٍ قَرُنَّا وَلاهُلِ الْيَمَنِ بَلَمُلَمَ قَالَ "هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ آتَى عَلَيْهِنَ مِمَّنُ سِوَاهُنَّ لِمَنْ الْعَنْ الْحَرْ الْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتَى يَبُلُغَ ذَلِكَ آهُلَ مَكَةً".

کی کے حضرت عبداللہ بن عباس کا کہنا بیان کرتے ہیں: نی اکرم نائیڈانے اہل مدینہ کے اور اکلیفہ کو اہل شام کے لیے جھہ کو اہل نجد کے لیے قرن کو اور اہل کین کے لیے ملم کو میقات مقرد کیا ہے۔ آپ ناٹیڈانے فرمایا: بیان ادگوں کے لیے ہود جو ان (مواقیت) سے دوسری طرف کے علاقوں سے جج یا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں کی جو لوگ اس کے اندر کی طرف رہتے ہیں تو وہ جہاں سے (سفر کا) آغاز کریں ہے کین اپنے گھرسے ہی احرام با ندھ لیں سے یہاں تک کہ یہ تھم اہل کمہ برسی لازم ہوگا (لیمنی وہ بھی ایپ گھرسے ہی احرام با ندھ لیں سے یہاں تک کہ یہ تھم اہل کمہ برسی لازم ہوگا (لیمنی وہ بھی ایپ گھرسے ہی احرام با ندھ لیں سے یہاں تک کہ یہ تھم اہل کمہ برسی لازم ہوگا (لیمنی وہ بھی ایپ گھرسے ہی احرام با ندھ لیں سے یہاں تک کہ یہ تھم اہل کمہ برسی کے درائی دو بھی ایپ گھرسے ہی احرام با ندھ لیں سے )۔

قرن المنازل بدایک بہاری ہے جو کمہ سے تقریباً تمیں میل (۸۸ کلومیٹر) جنوب میں تہامہ کی ایک بہاڑی ہے یہ بہاری یمن سے کمہ آنے والوں کی بہاڑی ہے اس بہاڑی سے متعمل سعد بدنای ایک بہتی ہے یہ بمن کی طرف سے آنے والوں کی میقات ہے۔ ہندوستان سے جانے والے اس بہاڑی کے سامنے سے گزرتے ہیں اس لئے ہندوستان والوں کے لئے بھی بہی میقات ہے۔ اس مواقیت کے علاوہ ایک میقات " ذات مرق" یہ کہ کرمہ سے تقریباً ساٹھ میل (۵۷ کلومیٹر) کے فاصلے پرشال میشرقی جانب عراق جانے والے راستے پرواقع ہے۔ ادر مراق کی طرف سے آنے والوں کے واسلے میقات ہے۔

صدیث کے الفاظ کمن کان ریدائی والعرۃ (اوربیاحرام کی جگہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو تی وعرہ کا ارادہ کریں) سے بید بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کو کی فخص (لیعنی غیر کی) کی وعمرہ کے ارادے کے بغیر میقات سے گزرے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ ہیں داخل ہونے کے لئے احرام بائدھے جیسا کہ ام شافعی کا مسلک ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے مسلک کے مطابق مکہ ہیں داخل ہونے کے لئے احرام بائدھے جیسا کہ ام شافعی کا مسلک کے مطابق مکہ ہیں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز تبیں ہے۔ خواہ تی وعمرہ کا ارادہ ہویا نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی غیر کی فخص مکہ مکرمہ ہیں داخل ہونا چاہو ہا کہ وائی اورغرض سے تو اس پر واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام بائدھ کرمہ ہیں داخل ہونا چاہو ہا کی اورغرض سے تو اس پر واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام بائدھ کرمہ ہیں داخل جیس ہوسکتا۔ حتی مسلک کی دلیل آئے ضرت صلی الشدعلیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ لا جاتا ہو یا جاتا ہو یا کہ ہونے کے لئے ) میقات کے آگے بغیراحرام کے نہ برھے۔ بعجاوز حد المیقات الا معرما۔ کوئی شخص ( مکہ ہیں داخل ہونے کے لئے) میقات کے آگے بغیراحرام کے نہ برھے۔ بعجاوز حد المیقات الا معرما۔ کوئی شخص ( مکہ ہیں داخل ہونے کے لئے) میقات کے آگے بغیراحرام کے نہ برھے۔

بیصد بیث اس بارے بین مطلق ہے کہ اس بی ج وعمرہ کے ادادے کی قید نیس ہے، پھر بید کہ احرام اس مقدس ومحترم مکان یعنی کعبہ مرمہ کی تعظیم واحترام کی غرض سے بائد حاجاتا ہے۔ جے وعمرہ کیا جائے یانہ کیا جائے لہٰڈااس تھم کا تعلق جس طرح جج وعمرہ کرنے والے سے ہے اس طرح میتھم تا جروسیاح وغیرہ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہاں جولوگ میقات کے اندر ہیں ان کو اپنی حاجت کے لئے بغیراحرام مکہ میں وافل ہونا جائز ہے کیونکہ ان کو بار ہا کمہ کرمہ میں آنا جاتا پڑتا ہے۔

اس واسطے ان کے لئے ہر باراحرام کا واجب ہونا وقت و تکلیف سے خالی ہیں ہوگا، لہذااس معالمے میں وہ اہل مکہ کے علم

میں داخل میں کہ جس طرح ان کے لئے جائز ہے کہ اگر وہ کسی کام ہے مکہ کرمہ ہے باہر تکلیں اور پھر مکہ میں داخل ہوں تو اخر اس کے اندر والوں کو بھی احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوتا جائز ہے۔ نمن کان دونہن (اور جو نفر الزام چلے آئیں اس طرح میقات کے اندر مجر حدود حرم ہے باہر رہتے ہوں تو ان کے لئے ان مقامات کے اندر مجر ہے ان کا مطلب ہے ہے کہ لوگ میقات کے اندر محمر حدود حرم ہے باہر رہتے ہوں تو ان کے لئے احرام باندے ۔ کے لئے میں کی جوانا ضروری نہیں ہے اگر چہوہ میقات کے اقد میں کیوں ضروری نہیں ہے اگر چہوہ میقات کے قریب بی کیوں نہ ہوں۔

جولوگ فاص میقات میں بی رہتے ہوں ان کے بارے میں اس مدیث میں کوئی تھم نہیں ہے۔ لیکن جمہور علاہ کہتے ہیں کہ ان کا تھم بھی وبی ہے جومیقات کے اندر رہنے والوں کا ہے۔ و کذاک (ادراسی طرح ادراسی طرح) اس کا تعلق پہلے بی جملے سے ہے کہ طل (حدود حرم ہے باہر ہے موقیت تک جوز مین ہے) اس میں جو جہاں رہتا ہے وہیں سے احمام با ندھیں ہے وہ با ندھیں ہے جا وہ با ندھیں ہے جا وہ با ندھیں ہے جا وہ میقات کے بالکل قریب ہوں وہ اپنے گھر بی سے احمام با ندھیں ہے جا وہ میقات کے بالکل قریب ہوں وہ تی اہل مکھ یہلوں منہا کا مطلب سے ہے کہ اہل مکہ یہ اہل حرم مکہ ہے احمام با ندھیں ہے وہ مطلب سے ہے کہ اہل مکہ یہ اہل حرم مکہ ہے احمام با ندھیں جولوگ فاص مکہ شہر میں رہتے ہیں وہ تو فاص مکہ بی سے احمام با ندھیں ہے۔ مطلب سے کہ اہل مکہ سے احمام با ندھیں ہے۔ اور جولوگ فاص مکہ شہر میں دہتے ہیں وہ حرم مکہ سے احمام با ندھیں ہے۔

صدیث کے آخری الفاظ سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کہ کے لئے احرام باندھنے کی جگہ کہ ہے خواہ احرام جج کے فواہ عمرہ کے خواہ احرام جائے خواہ عمرہ کے خواہ احرام باندھ کر بھر حرم میں داخل ہو کیے خواہ عمرہ کے خواہ احرام باندھ کر بھر حرم میں داخل ہو کی طرف جائے اور دہاں سے احرام باندھ کر بھر حرم میں داخل ہو کی کہ نہ کہ کہ کے لئے تعدیم جائیں جونل کے دو تعدیم کے اندھ کے لئے تعدیم جائیں جونل میں ہونا ہے گا کہ اس حدیث کا تعلق صرف جج کے ساتھ ہے یعنی بیتھم اہل کہ کے لئے ہے کہ وہ جب جج کرنے کا فرادہ کریں تو احرام مکہ جی سے باندھیں اور اگر عمرہ کرنے کا ادادہ ہوتو بھر حل میں آ کر احرام باندھیں جیسا کہ معزمت عائش من اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

2657 - أَخْبَسُونَا قُنَيْبَةُ قَالَ جَدَّنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلاَهُلِ الْيَمَنِ بَلَمُلَمَ وَلاَهُلِ الْجَدِ قَرُنَّا فَهُنَّ لَهُمْ وَلاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلاَهُلِ الْيَمَنِ بَلَمُلَمَ وَلاَهُلِ النَّهَ وَلاَهُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

 ان علاقوں سے دوسری طرف سے آئے ہیں اور ج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں کیکن جولوگ ان کے اندر کی طرف کے علاقے میں رہے ہیں دوسری طرف کے علاقے میں رہے ہیں دہ اس کے اندر کی طرف کے علاقے میں رہے ہیں دہ اس کے میں گے۔ رہے ہیں دہ اس کا کہ اللہ کہ کہ کہ احرام باندھیں گے۔ رہے ہیں دہ استعادی میں ہینے کے اس میں بینے میں السندی السندی کے بیاب التنگویس بینے می السندی السندی السندی ہینے ہیں۔

ئيز باب ہے كدذ والحليف ميں رات بسركرنا

2658 - آخُبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيُمَ بْنِ مَثُرُودٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخُبَرَنِي عُبِرَالِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخُبَرَنِي عُبِرُ اللهِ مِنْ عَمْرَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءَ وَصَلَّى عَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءَ وَصَلَّى عَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءً وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلْمَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءً وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءً وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

یں کے اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: اُن کے والدحصرت عبداللہ بن عمر اُٹا بُخانے یہ بات بیان کی ہے کہ ہی ارم منافظ نے نے دوالحدید میں محطے میدان میں رات بسر کی آپ منافظ نے اُس کی معجد میں نماز بھی ادا کی۔

2659 – اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ عَنْ سُويُدٍ عَنْ زُهَبْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ مَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُويُدٍ عَنْ زُهَبْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ مَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ أَيْنَى فَفِيْلَ لَهُ إِنَّكَ ـ عَهُدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ أَيْنَى فَفِيْلَ لَهُ إِنَّكَ ـ عَهُدٍ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ أَيْنَى فَفِيْلَ لَهُ إِنَّكَ ـ عَهُدَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ أَيْنَى فَفِيلَ لَهُ إِنَّكَ ـ عَهُدَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَهُو فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ أَيْنِى فَفِيلً لَهُ إِنَّكَ مَا وَعُلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَهُو فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ أَيْنِى فَفِيلَ لَهُ إِنَّكَ مَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلْهِ وَسُلَّمَ آنَهُ وَهُو فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْمُعَرَّمِ مِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَهُو فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْمُعَلِي الْعُهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَعُهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ بِنَا مُرَا اللَّهُ مِنَا أَكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ مِنَا اللّ رات بسر کی آپ منافظ کوخواب میں بید بات کی گئ کرآپ منافظ کا ایک میارک دادی میں ہیں۔

2660 - الخبرك مُحنمَدُ مُنُ سَلَمَةَ وَالْحَادِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ عَدَدُنِينُ مِالِكُ عَنْ لَافِعٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَا حَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِلِى الْحُلَيْفَةِ وَسَلَم آنَا حَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِلِى الْحُلَيْفَةِ وَسَلَم بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم آنَا حَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِلِى الْحُلَيْفَةِ وَسَلَم بِهَا .

2658-اخرجه مسلم في الحج، باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة (الحديث 30) . تحقة الاشراف (7308) .

2659-احرجه البخاري في المحج، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (العقيق والدمبارك) (المحليث 1535) مطولًا، و في الحرث و المراوعة، اب 16. (الحديث 2336) منظرلًا، و في الاعتصام بالكتاب و السنة، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم و حض على اتفاق اعل العلم، والمحديث المحرمان مكة والمدينة و مه كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم و المهاجرين و الانصار و مصلى النبي صلى الله عليه وسمم و المهاجرين و الانصار و مصلى النبي صلى الله عليه وسمم و المهاجرين و الانصار و مصلى الله عليه وسلم و المهاجرين و الانصار و مصلى النبي صلى الله عليه وسلم و المهاجرين و الانصار و مصلى الله عليه المعرف المعرف (المحديث 2345). و احرجه مسلم في المحج، باب التعريس يزي المحليفة و المهلاة بها إذا صفر من المحج او العمرة (المحديث 434) . تحمد الاشراف (7025) .

2660- احرجه البخاري في الحج، باب. 14. (الحديث 532) . و اخرجه مسلم في الحج، باب التعريس بذي الحليفة و الصلاة بها ادا صدر من الحج او العمرة (الحديث 430) . و احرجه أيو داؤد في المناسك، باب زيارة القيور (الحديث 2044) . تحقة الاشراف (8338) .

#### باب الْبَيْدَاءِ .

#### یہ باب تذکرہ بیداء کے بیان میں ہے

2661 - اَخْبَرَنَا اِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا النَّضُرُ - وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ - قَالَ حَلَّثَنَا اَشْعَنُ . وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ - قَالَ حَلَّثَنَا اَشْعَنُ . وَهُوَ ابْنُ عَبِدِ الْمَلِكِ - عَنِ الْمَحَسَنِ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ بِالْبَيْلَاءِلُ وَمَعْدِ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَآهَلَ بِالْبَيْدَاءِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ بِالْبَيْدَاءِ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَآهَلَ بِالْمَعِيْمَ وَالْهُمُورَةِ حِيْنَ صَلَّى الظَّهُرَ .

#### باب الْغُسُلِ لِلإِهْلالِ .

یہ باب احرام باندھنے سے پہلے مسل کرنے کے بیان میں ہے

2662 - اَخْسَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بِنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ - وَاللَّفُظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّنِينُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَسْمَاءً بِنُتِ عُمَيْسٍ الْهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدُ بُنَ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَسْمَاءً بِنُتِ عُمَيْسٍ الْهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدُ بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْمَسِلُ لُو اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْمَسِلُ لُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْمَسِلُ لُو اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْمَسِلُ لُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْمَسِلُ لُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْمَسِلُ لُو

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن قاسم البني والبركابير بيان نقل كرتے ہيں: سيده اساء بنت عميس الله النه عضرت محمد بن ابو بريه ا كو بيداء كے مقام پرجنم ديا معزت ابو بكر نافذ نے اس بات كا تذكره نبى اكرم الله يات كيا تو آپ الله يا اس نے فرمايا: اُس ہے كيا كو مايات كا مده وسل كركے احرام بائدھ لے۔

عَلَيْ اللّهِ عَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى - وَهُو ابْنُ سَعِيْدِ الْآنُصَارِيُ - قَالَ سَمِعُتُ الْقَاسِمَ بُنَ مَحْمَّدٍ يُحَدِّتُ عَنُ إَيْدِ عَنُ بَيْ عَلَيْ لِلْآلِ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى - وَهُو ابْنُ سَعِيْدِ الْآنُصَارِيُ - قَالَ سَمِعُتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّتُ عَنُ إَيْدِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَاتُهُ اسْمَاءُ بِنَتُ عَبَيْرِ الْبَيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَاتُهُ السُمَاءُ بِنَتُ عَبَيْرِ الْبَيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَحَمَّدَ بُنَ آبِى بَكُو فَآتَى ابُو بَكُو البّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَامُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ لَهُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ لَهُلُ بِالْحَجِ وَتَصْنَعَ مَا يَضَنّعُ وَسَلّمَ أَنْ يَأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ لَهُلُ بِالْحَجِ وَتَصْنَعُ مَا يَضَنّعُ وَسَلّمَ أَنْ يَأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ لَهُ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ لَهُلُ بِالْحَجِ وَتَصْنَعَ مَا يَضَنّعُ وَسَلّمَ أَنْ يَأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ لَهُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَصْنَعُ مَا يَضَنّعُ مَا يَضَعُ مَا يَصْلُكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ لُهِ إِلَا عَلَى مَا الللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُمْ الللهُ اللهُ المَالِدُ المَالِدِي (المعديث و 2931) و وعول المنامل العج والمعمود والمعدود العدي المعرف والمعدود والمعدود والمعلى المعالم المعج والمعمود والمعدود والعديث و 2931) وكول المعلى العجود المناف العجود المناف العدي المعالم المعالم العدي المعالم المع

2663-اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب النفساء و الحالض تهل بالحج (الحليث 2912) . تحفة الاشراف (6617) .

النَّاسُ إِلَّا آنَّهَا لَا تَطُوثَ بِالْبَيْتِ .

## باب غُسُلِ الْمُحْوِمِ . یہ باب محرم مخص کے شان میں ہے

2684 – آخُبَرَكَ فَتَبَدَّةُ بْـنُ سَعِيَّدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَّالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ آنَهُمَا اخْتَلَفَا بِالاَبُواءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ

وَقَالَ الْمِسُورَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ . فَآرْسَلَنِيْ ابْنُ عَبَاسِ إلى آبِيْ آبُوْبَ الْانْصَّادِيّ آسًالُهُ عَنُ ذَلِكَ فَوجَدُتُهُ يَغْسِلُ بَيْنَ قَرْنِي الْبُئْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِنُوبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ آرُسَلَنِيْ النِّكَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَاسٍ آسَالُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ آبُو ٱبُوْبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَالُكَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ فَوَضَعَ آبُو ٱبُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَالُكَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيتَذَيْهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَاذْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَآيَتُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْعَلُ .

-2664 توجه البخاري في جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم (الحديث 1840) . و اخرجه مسلم في الحج، باب جواز غسل المحرم يدنه ورائمة (الحديث 91) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب ورائمة (الحديث 91) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب المحرم يفتسل (الحليث 1840) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب المعرم يغسل دائمه (الحديث 2934) . تحفة الإشراف (3463) .

جس کے نتیج میں اُن کا سرنظر آنے لگا' پھرانہوں نے ایک مخص سے فرمایا کہ وہ ان کے سر پر یائی بہائے' پھر اُنہوں نے ایک مخص سے فرمایا کہ وہ ان کے سر پر یائی بہائے' پھر اُنہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کوا ہے' سر میں حرکت دی اُنہیں آئے ہے چیچے کی طرف لے سمئے پیچھے سے آگے کی طرف لے آئے اور پھر فرمانے اور پھر فرمانے میں نے بی اکرم نلافیظ کوائی طرح کرتے دیکھا ہے۔

احرام باندهت وفت عسل ياوضوكي فضيلت كابيان

امام ابرائحس فرغانی حفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب وہ احزام با عمر صنے کا قصد کرے تو وہ عسل کرے یا وضوکرے البرعظ کرنا افضل ہے۔ کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم تاکی آخرائے احزام کے لئے کیا ہے۔ (زندی بطرانی ، دارتطنی )لیکن میر پاکیزی ماصل کرنا افضل ہے۔ کیونکہ روایت کیا گیا تھا کہ حاکم دیا جائے گا چاہے اس سے فرض واقع ند ہو۔ لہذا وضواس عسل کے قائم مقام ہوجائے گا جہ سے کرنگہ جسے معنوں جس پاکیزگی کا مفہوم عسل جس ہے۔ ای سے اس کے دیک معنوں جس پاکیزگی کا مفہوم عسل جس ہے۔ اس کے دسول اللہ منگر افتار کیا ہے۔ (جایہ اولین ، کتاب الحج ، الا مور)

جمہور فقہاء کے زویک عسل احرام کے استحباب کا بیان

علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: امام طبرانی نے اپنی مجم میں اور امام دار قطنی نے اپنی سنن میں حدیث قل ملائی ہے اور ال دونوں روایات میں بید لفظ ہے کہ احرام کے لئے عسل کیا جائے گا۔اور مسئلہ میں تمام احادیث تولی ہیں فطی کی خدیث ہیں ہے۔ حدیث ہیں ہے۔

امام ترندی علیہ الرحمہ کی روایت کردہ عدیث کے مطابق ہاوراس میں بہہ کٹسل مفائی کوزیادہ کرتا ہے۔اوراس میں اسلم ترندی علیہ الرحمہ کی روایت کردہ عدیث کے مطابق ہواؤود ظاہری نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اس کے زد کی واجب ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیٹس واجب بیس ہے جبکہ واؤود ظاہری نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اس کے زد کی واجب ہے۔

ا مام سن بھری علیدالرحمہ نے کہا ہے کہ اگر وہ بیٹسل بھول جائے تو جب اس کو یادا ہے وہ کرے۔ اور بعض اہل مدیدے بہ کو نقش کیا گئی اس کے ترک پردم واجب ہے۔ جمہور فقہا وکا مؤقف بیرے کہ بیٹسل احرام کے لئے مستخب ہے۔ بہ کی نقش کیا گیا ہے کہ اس کے ترک پردم واجب ہے۔ جمہور فقہا وکا مؤقف بیرے کہ بیٹسل احرام کے لئے مستخب ہے۔ )
(البن ئیرش ح البدایہ، ج ہ ہم ۲۵، مقانید مان)

امام ابو داؤد علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبداللہ بن عبداللہ عند مسلمہ الدعنہ سے دوایت ہے کہ (محرم کے سروس مقام ابواء میں عبداللہ بن عباس اور سور بن خرمہ کے درمیان اختلاف ہوا ابن عباس کا کہنا تھا کہ محرم اپنا سروس کہتے ہیں کہ محرم سرنہیں وہوسک پس مسئلہ دریافت کرنے درمیان اختلاف ہوا ابن عبداللہ بن حسین کو حضرت ابوب انصاری کو کو کرنو کی ہا کی عبداللہ بن حسین نے ابوابوب انصاری کو کو کرنو کی ہوئی دولکڑ بول کے بی محمد اللہ بن عباس نے ابوابوب انصاری کو کو کرنو کی افراد میں مسئل کرتے ہوئے پایا عبداللہ بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ان کوسلام کی انہوں نے بوجھ عبداللہ بن عباس نے آ ب سے بدوریافت کرنے کے انہوں نے بوجھ عبداللہ بن عباس نے آ ب سے بدوریافت کرنے کے ابھی عبداللہ بن حسین ہیں مجھے عبداللہ بن عباس نے آ ب سے بدوریافت کرنے کرنے کے ابھی عبداللہ بن حسین کرنے ہوئے تھے؟ (بیس کر) ابوابوب نے کبڑے کو ابھی جی ابوابوب نے کبڑے کو ابھی جی ابوابوب نے کبڑے کو ابوابوب نے کبڑے کو کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت ہیں ابنا سر کس طرح دھوتے تھے؟ (بیس کر) ابوابوب نے کبڑے کو جی جی ابوابوب نے کبڑے کو بید بی کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت ہیں ابنا سر کس طرح دھوتے تھے؟ (بیس کر) ابوابوب نے کبڑے کو بی جی جانے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت ہیں ابنا سر کس طرح دھوتے تھے؟ (بیس کر) ابوابوب نے کبڑے کو کہ

اندر کھا اور سرانھایا یہاں تک کہ مجھے ان کا سرنظرا نے لگا پھر انہوں نے ای مخص ہے جوان پر پانی ڈال رہا تھا کہا تو پانی ڈال
بی اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا اور انہوں نے اپنے سرکو ہاتھوں سے طلا اور ہاتھ آگے ہے بیجھے کی طرف اور جیجھے ہے آگے۔
کی طرف لائے مجرفر مایا میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (سنن ایوداکود)

حضرت زید بن ثابت رمنی الله عندسے روایت ہے کہ جج کا احرام باندھتے وقت رسول الله ملی الله علیه وسلم نے عسل فر ایا۔ (جامع الترزی، أبواب الح ، باب اجاء فی الا معدال مندالاحرام، الحدیث، ۸۲۱)

باب النهي عَنِ النِيكِ الْمُصَبُّوعَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِي الْإِحْرَامِ . باب النهي عَنِ الإِحْرَامِ . بيباب هي كرام مِن ورس اور زعفران سير منظ موسع كراوس ويهن كيم مانعت بيباب هي كرام مِن ورس اور زعفران سير منظ موسع كراوس ويهن كي ممانعت

عَدَّوْنِي مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ هِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمُو قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْعَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ عَدَّى مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ آنُ يَلْبَسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ يَلْبَسَ اللهُ عُرُمُ لَوْبًا مَصُبُوعًا بِزَعْفَوَانِ آوُ بِوَرْسِ .

2668 - الخَبَرَكَ مُنَحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنَ الزُّهُرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ النِّيَابِ قَالَ "لَا يَلْبَسُ الْفَصِيصَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا السَّوَاوِيُلَ وَلَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ النِّيَابِ قَالَ "لَا يَلْبَسُ الْفَصِيصَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا السَّوَاوِيُلَ وَلَا الْمُعَرِمُ مِنَ النِّيَابِ قَالَ "لَا يَلْبَسُ الْفَصِيصَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا السَّوَاوِيُلَ وَلا الْمُعْرِمُ مِنَ النِّيَابِ قَالَ "لَا يَلْبَسُ الْفَصِيصَ وَلَا النِّرُونُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا إِنْ فَلَيْ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا

مرم کے لئے ممنوعہ اشیاء کا بیان

ميص وكرية اورياجامه ينت سعم ادال كواس طرح ببنتاب جس طرح كدعام طور يربه چيزي بيني جاتى بين جيئيس جيئي مي جيئي م 2665-احرم السوارى في اللباس باب النعال السبنية و غيرها (الحديث 5852) و اخرجه مسلم في الحج، باب ما ياح للمحرم بحم او عمرة وما لا بباح و بيان تحريم الطيب عليه (الحديث 3 . و الحديث عند: ابن ماجه في الماسك، باب السراويل و الحديث للمحرم اذا لم يحد او الزارا او نعلي (الحديث 2932) . تحقة الاشراف (7226) .

<sup>2666-1</sup> وجه البحاري في اللباس، باب العمائم (الحديث 5806) . و اخوجه مسلم في الحج، باب ما يناح لا محرم ممح او عبرة و ما لا ما ح البيان تحريم الطيب عليه (الحديث 2) . و احرجه أبو داؤد في المناسك، باب ما يلبي المحرم (الحديث 1823) . تحقة الاشراف (6817) کرتہ کو مکلے میں ڈال کر پہنتے ہیں یا پا جامہ ٹانگوں میں ڈال کر پہنا جاتا ہے، چنانچہ احرام کی حالت میں ان چیزوں کواس طراق پہنناممنوع ہے۔ ہاں اگر کوئی محرم ان چیزوں کومروج طریقہ پر پہننے کی بجائے بدن پر چادر کی طرح ڈالے تو یہ ممنوع نہیں کیز اس مصورت میں بہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے قیص و کرنہ پہنا ہے یا پا جامہ پہنا ہے۔

"برنس" اس لمی ٹوپی کو کہتے ہیں جو عرب میں اوڑھی جاتی تھی اور برنس وہ لباس بھی ہوتا ہے جس کا پکھ حصہ ٹوپی کی جگریا و بتا ہے جسے برساتی وغیرہ پیٹا نے شد برنس اوڑھو، سے مراد سیہ کہ السک کوئی چیز نہ اوڑھو جو سرکو ڈھانپ لے خواہ وہ ٹوپی ہو یہ برساتی اور خواہ کوئی مفالکہ تنہیں۔

وہ موزہ دونوں فخنوں کے بنچ سے کاف دے " میں یہاں شخنے سے مراد حضرت اہام اعظم ابوطنیفہ کے زدیک وہ ہڑی ہے جو پیرکی پشت پر بیج میں ہوتی ہے جب کہ حضرت اہام شافعی کے ہاں وہی متعارف فخنہ مراد ہے جس کو وضو میں وہونا فرض ہے۔ اس ہارہ میں علاء کے اختلافی اتوال ہیں کہ جس مخض کے پاس جو نے نہ ہوں اور دہ موزے کہاں لیائی پرفدیہ واجب ہونا ہے۔ یا نہیں؟

چنانچ دعزت امام مالک اور دعزت امام شافعی توبیکتے ہیں کہ اس پر کھے واجب نہیں ہوتالیکن دعزت امام اعظم ابوطید کے ذور یک اس پر فدید واجب ہوتا ہے۔ جس طرح یہ سئلہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی کوسر منڈانے کی احتیاج و فرورت لاحق ہوجائے تو وہ ہر منڈالے اور فدید اواکرے۔ "ورس" ایک شم کی گھاس کا نام ہے جوزر در در گست کی اور زعفران کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس گھاس سے وزکائی کا کام لیا جاتا ہے۔ زعفران اور اس کے دیگ آلود کیڑون کو پہنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ ان میں خوشبوہ وقی ہے۔

#### محرم کے لئے منہ و حاضے سے متعلق نداہب اربعہ کابیان

محرم حورت نقاب ندڈالے" کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنے منہ کو برقع اور نقاب سے ندڈ ھانکے ہاں اگر وہ بردہ کی فالمرکن ایس چیز سے اپنے منہ کو چھپائے جو منہ سے الگ رہے تو جائز ہے، اس طرح حنفیہ کے ہاں مرد کو بھی عورت کی طرح احرام ک حالت میں منہ ڈھانگنا حرام ہے۔

حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد کا مسلک بھی ایک روایت کے مطابق یمی ہے جب کدام شافعی کا مسلک ال کے برخلاف ہے۔ ہودج میں بیٹھناممنوع ہے بشرطیکہ سر ہودج میں لگتا ہو، اگر سر ہودج میں نہ لگتا ہوتو پھر اس میں بیٹھناممنوا نہیں ہے، اس طرح اگر کھیہ کا بردہ یا خیمہ سر میں لگتا ہوتو الن کے بیچے کھڑا ہوناممنوع ہے اور اگر سر میں نہ لگتا ہوتو ممنوع نہیں

# باب الْجُبَّةِ فِي الْإِحْرَامِ .

يدباب كداحرام (كا حالت من) جنه يهني كاحكم

2687 - انحبَرنَا لُوْحُ بُنُ حَبِيْبِ الْقُومَسِيُّ قَالَ حَلَانَا يَحْتَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَانَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَلَانَى يَعْلَى بُنِ يَعْلَى بُنِ لَمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اللَّهُ قَالَ لَيَتَنِي اَرِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُنُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُنُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُيْةٍ فَاتَاهُ الْوَحْيُ فَاضَارَ إِلَى عُمَرُ اَنْ تَعَالَ فَادْحَلْتُ عَلَيْهِ وَالنّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُيْةٍ فَاتَاهُ الْوَحْيُ فَاضَارَ إِلَى عُمَرُ اَنْ تَعَالَ فَادْحَلْتُ وَاللّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُلْهِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَدُ احْرَمَ فِي جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّحٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَدْ آخُ رَبُي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْظُ لِذَٰلِكَ فَسُرِّى عَنْهُ فَقَالَ "أَبْنَ الرَّجُلِ فَقَالَ "أَنْ الرَّجُلُ فَا مُلْعَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَعْظُ لِذَٰلِكَ فَسُرِّى عَنْهُ فَقَالَ "أَنِنَ الرَّجُلُ فَا أَنْ الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْظُ لِذَٰلِكَ فَسُرِّى عَنْهُ فَقَالَ "أَمَّا الْجُبَّةُ فَاعْلَمْهَا وَآمًا الظِيبُ فَاغْسِلُهُ ثُمَّ آخِدِثْ إِخْرَامً".

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ 'كُمَّ اَحَدِثَ اِحْرَامًا". مَا اَعْلَمُ اَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ نُوْحٍ بْنِ حَبِيْبٍ وَلاَ اَحْسِبُهُ مَحْفُوظًا وَاللّٰهُ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعْلَمُ .

الم المنظم المن

امام نسائی میشد بیان کرتے ہیں: روایت کے بیالفاظ پھر نے سرے سے احرام با ندمو ہمارے علم کے مطابق بیالفاظ صرف

2667-احرجه ابخاري في الحج، باب غسل العلوق ثلاث مرات من الثياب (العديث 1536) تعليقاً، و باب يفعل بالعمرة، ما يعمل بالحج (العديث 1789)، و في في عنائل القرآن، باب برل القرآن بلسان فريش و العديث 1789)، و في في عنائل القرآن، باب برل القرآن بلسان فريش و العرب (العديث 1895)، و في في عنائل القرآن، باب برل القرآن بلسان فريش و العرب (العديث 1895) و اخرجه مسلم في العجج، باب الرجل يحرم في ثيابه (العديث 1819 و 1820 و 1821 و 1822) . و العديث 1826 و 1822 و 1821 و 1822) . و العديث 1826 و 1823 و 1823 و 1823 و 1823) . و العديث يحرم و عليه قميص اوجة (العديث 1836) مختصراً . و اخرجه النسائي في ماسك الحج، في العلوق للمحرم (العديث 2708) و العديث عشد: المخاري في جزاء العبل، باب اذا احرم جاهاً و عليه قميص (العديث 1847) . و السنائي في ماسك العديث 1846) . و العديث عشد: المناز 2708 الاشراف (1836) .

نوح بن حبیب تامی رادی نے نقل کیے ہیں اور میں انہیں محفوظ شمار نہیں کرتا ہوں ً ہاتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

باب النَّهِي عَنْ لُبْسِ الْقَدِيصِ لِلْمُحْرِمِ . بياب ہے کہم کے لیے تیص پہنے کی ممانعت بیباب ہے کہم کے لیے تیص پہنے کی ممانعت

2668 - اخْبَرَنَا قُنَيَهُ عَنْ مَّالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًّا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُعُصَ وَلَا الْعَنَالِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُعُصَ وَلَا الْعَنَالِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلْيَقُطُعُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُعُصَ وَلَا الْعَنَالِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْقِ فَلَيْنِ فَلْيَالِمَ خُفَيْنِ وَلْيَقُطُعُهُمَا اللَّهُ إِلَى الْعَنَالِ وَلَا الْعَنَالِ الْعَنَالِ الْعَنَالِ وَلَا الْعَنَالِ وَلَا الْمِعْفَالَ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلْيَالِ فَلَيْنِ فَلْيَالُمَ مُن وَلَا الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلْيَالُهُ عَلَيْنِ فَلْيَالُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْنِ وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْعَنَالِ فَلَا الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلْيَالُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَا الْعَنَالِ الْعَنَالِ وَلَا الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلْيَالِمِ الْعَنْ مُن وَلَا الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَا الْمَالِي وَلَا الْمُعْمَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَا الْمُنْفِيلُ وَلَا الْمُعْمَالُ الْمُؤْلُ وَلَا الْوَرْسُ ".

#### محرم كيمنوع لباس مين فقهى غدابب اربعه كي تضريحات

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کہتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کیڑوں میں ہے
کیا چیزیں چہن سکتا ہے اور کیا چیزیں جہن سکتا؟ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو قبیص و کرتہ پہنو، نہ مامہ با موہ نہ پانو منہ بنو نہ بال جم شخص کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن سکتا ہے مگراس طرح کہ موز ،
پاچامہ پہنوہ نہ برنس اوڑھواور نہ موزے پہنو، ہاں جس شخص کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن سکتا ہے مگراس طرح کہ موز ،
وونوں شخنوں کے بینچ سے کا ب دے ، نیز کوئی ایسا کیڑا نہ پہنوجس پر زعفران یا ورس گلی ہو۔ (بناری وسلم)

۔ امام بخاری نے ایک روایت میں بیالفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ محرم عورت نقاب بند ڈالے اور اور ندوستانے ہیے۔ حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنے والے کوورس (رنگ کی ایک تم)ادر زعفران میں رنگی ہوئی جا دریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن محروش الله عند و دايت ب كه ني اكرم صلى الله عليه و للم في فر بايا ته بين به بند جادراور جوتول مل الحرام با ندهنا جائي أكر جوت نه بول تو موز به بين لوليكن أنيل فخول سے نيج تك كاف لو-اسے احمر في روايت كيا ب قيم و كرية اور با جامر بين عبن عبل الله بين جائي بيل جي لي الله بين بين بين بين بيل الله بين بين بيل الله بين بيل بيل الله بين بيل الله بيل الله بيل الله بيل الله بيل بيل الله بيل اله بيل الله بيل الميل الله بيل الله بيل الميل الله بيل الميل الميل الميل الميل الميل الميل المي

بہنامنوع ہے۔ ہاں اگر کوئی محرم ان چیزوں کومروج طریقہ پر پہننے کی بجائے بدن پر جادر کی طرح ڈالے تو بیمنوع نہیں کیونکہ بہنامورت میں پنہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے قیص وکرتہ بہنا ہے یا پاجامہ پہنا ہے۔ اس صورت میں بہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے قیص وکرتہ بہنا ہے یا پاجامہ پہنا ہے۔

ر حضرت ابن عمال رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے، نیز مسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر محرم کو جوتے میسر نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے اور جس محرم کے پاس تہہ بند نہ ہوتو وہ آپ میں میں میں میں میل

باشجامد ربان سكتا ہے۔ (بخاري مسلم)

بالمبر موزوں کے استعال کے بارے میں تو گزشتہ عدیث میں بتایا جا چکا ہے کہ جوتے میسر نہ ہوں تو محرم موز ہے بہن سکت ہے۔اس صورت میں امام شافعی کے نزد میک اس پر کوئی فدید واجب نہیں ہوگا۔لیکن حضرت امام اعظم کا مسلک اس بارے میں سی ہے کہ اگر تہد بند نہ ہوتو پا تجامہ کو بچاڑ کراہے تہ بندکی صورت میں بائد ھالیا جائے اور اگر کوئی شخص اسے بچاڑ کراستعال نہ کرے بکہ پا تجامہ ہی بہن لے تو اس پر دم بعنی جانور ذرج کرنا واجب ہوگا۔

سلا ہوا کپڑاکسی متم کا ہواس کے بہننے ہیں ممانعت کا بیان

علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں۔ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے درج ذیل اشیاء بھی اس کے معنی میں آئینگی مثلاقیمص اور سلوار اور پاچامہ اور ٹوپی وغیرہ بھی سلے ہوئے لباس میں شامل ہوگی، اس لیے سب اہل علم کے ہاں احرام کی حالت میں بیاشیاء پہننا ج ترنہیں ہوگی دیکھیں: اتم مید (15 م 1104)

اور حافظ ابن جمر رحمہ اللہ کہتے ہیں: قاضی عیاض رحمہ اللہ کا کہنا ہے: مسلمان اس پر شغن اور جمع ہیں کہ اس حدث میں احرام کی حالت میں محرم فخص کے لیے جن اشیاء کی ممانعت کا ذکر ہے اس میں تیص اور پا جاسہ سے ہر سلے ہوئے لہاں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اور چڑی اور برانڈی کہ کرسر چھپانے والی ہر کل ہوئی چیز اور موزے کہ کر ہرسر چھپانے والی چیز شار کی گئی ہے "انتہی اور ابن دینی العیدنے دوسرا اجماع اہل قیاس کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جو کہ واضح ہے، سلے ہوئے نہاس سے مرادیہ ہے کہ دہ چیز جوکسی جسم سے مخصوص حصہ کے لیے بنایا عمیا ہو، چاہدان کے کی ایک حصہ کے لیے ہو "انتہی و پیمیس:

البارى **(3 / 1.402** 

لگوٹ کے جواز کے تائمین حضرات نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ: عائشہ رضی اللہ عنہا نے بار برداری کا کام کرنے والوں کوئنگوٹ پہننے کی اجازت دی تھی اور اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ عمار بن یا سررضی اللہ عنہ بھی لنگوٹ پہنا کرتے ہیں کہ عمار بن یا سررضی اللہ عنہ بھی لنگوٹ پہنا کرتے ہیں کہ عمار بن یا سررضی اللہ عنہا کا اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے سے بخاری ہیں بیان کرتے کہ: باب ہے احرام کے وقت فرشود لگانے اور احرام باند ھنے کا ارادہ کرتے وقت کیا ہے ہے ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہودج کو اٹھانے والوں کے لیے ننگوٹ بہنے میں کوئی حرج نہیں بھی تھیں "۔ (سیح بناری، 558،2)

ہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔عائشہ رضی اللہ عنہا کا اثر سعید بن منصور نے عبد الرحمٰن بن قاسم عن ابیہ کے طریق سے عائشہ رضی اللہ عنہا تک موصول بیان کیا ہے کہ: عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کیا تو ان کے ساتھ ال علام بھی تھے، جب وہ ان کا کجادہ اٹھاتے تو ان کا مجھستر کھل جاتا، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہانے انہیں لنگوٹ پہنے کا کم مرائز وہ احرام کی حالت میں لنگوٹ پہنا کرتے تھے۔

اس میں این تین کے قول: "اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارادہ مور تیں ہیں " کا ردیایا جاتا ہے، کیونکہ مورتی تو سما ہوا لیاس زیب تن کرتی ہیں، لیکن مرد حالت احرام ہیں ایسانہیں کر کتے ،لگتا ہے کہ بیدعا کشرضی اللہ عنہا کی رائے ہے جوانہوں نے اختیار کی تھی، وگر شدا کثر تھی اور علیاء تو حالت احرام ہیں لنگوٹ اور سلوار ویا جامہ پہننے کی عمی نعت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ اختیار کی تھی، وگر شدا کثر تھی اور علیاء تو حالت احرام ہیں لنگوٹ اور سلوار ویا جامہ پہننے کی عمی نعت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ (فتح الباری (3 مر 397)

عارین یاسروشی الله عند کا اثر: این الی شیب نے حبیب بن ابو ثابت سے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محاری یاسروشی الله عند کومیدان عرفات میں کنگوٹ پہنے ہوئے دیکھا. (مصنف ابن الی حیبۃ (6 م 1.34)

یہ بھی ضرورت پرمحول کیا جائےگا، کیونکہ اخبار المدیریة (3ر 1100) بی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جواس پر دلالت کرتی ہے کہ ممار بن یاسر رضی اللہ عنہ عنمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایام بیل زخی ہوئے ہتے جس کی بنا پر ان کا پیٹاب پر کشرو اُنہیں تھا کیونکہ اس اثر میں " فلا یہ مسلك بولمی " کے الفاظ بیل کہ میرا بیٹا بنہیں رکتا تھا۔

اورالنھائیۃ غریب الاثر (2 م 126) ہیں درج ہے: عبد خیر کی حدیث میں ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمار منی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے انڈروئیر بہتا ہوا تھا، اور انہوں نے فر مایا: جھے مثانہ تکلیف ہے "الدقر ارۃ انڈروئیریا پھر کنگوٹ کو کہا جاتا ہے جس سے صرف شرمگاہ چھیائی جاتی ہو۔

اور الممعثون: مثانه کی بیماری کے شکار محض کو کہا جاتا ہے۔ اور لسان العرب میں درج ہے۔ بمار رضی انقد عنه کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کنگوٹ پہن کرنماز اواکی اور فرمایا: مجھے مثانه کی تکلیف ہے۔ (لسان العرب (13/13))

اگر بالفرض بیآ ثار ثابت ند بھی ہون تو بھی دالات کرتے ہیں کداس کی کوئی اصل ضرور ہے، اور سے کہم مخض کو انگوٹ پہنے کے کہم مخض کو انگوٹ پہنے کے در اور اس میں لنگوٹ پہنے کے فدید لنگوٹ پہنے کے فدید در کا جائےگا، اور اس میں لنگوٹ پہنے کے فدید دسے کی نئی نہیں پائی جاتی اور اس ملرح ممارون اللہ عند کے اثر کو بھی مثانہ کی تکلیف کی بن پر لنگوٹ پہنے کو ضرورت پر محوں کیا جائے گا۔

عبدالله بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ کے پاس بنیٹھا تھا اور انہیں میں نے فدیہ کے بارے
میں دریافت کیا تو دہ کہنے گئے: یہ فاص کے لیے نازل ہوا تھا لیکن تہارے لیے یہ عام ہے، مجھے ہی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کے
پاس لیے جایا گیا کہ میرے چبرے پر جو کی گروہی تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے قربایا: میرے خیال میں تنہیں بہت
زیادہ تکلیف ہو وہ ک ہے کیا تیرے پاس بحری ہے تو میں نے عرض کیا: نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: تم تمن
روزے رکھویا چرچے مسکینوں کو کھانا کھلا وَاور ہر مسکین کو نصف صاع دو"

( تشجيح بخارك رقم المديث، (1721 ) تشجيم الم رقم الحديث، (1201 )

احرام میں خوشبولگانے سے متعلق مدا بسار بعد كابيان

ام المؤمنين حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول کر بھ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے لیے احرام باند ھنے ۔۔۔ پہلے خوشبو لگاتی تھی اور ایسی لیے احرام باند ھنے ۔۔۔ پہلے خوشبو لگاتی تھی اور ایسی خوشبو تھی جس مشک ہوتا تھا گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ما تک میں خوشبو کی چرک د کھے رہی ہوں اس حال میں خوشبو تھی جس مشک ہوتا تھا گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ما تک میں خوشبو کی چرک د کھے رہی ہوں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باند ھے ہوئے ہیں لیونی وہ چرک کویا میری آ تھے وں تلے پھرتی ہے۔ (بناری وسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کا ارادہ کرتے تو احرام ہا تہ جنے سے پہلے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو فوشبولگاتی اور وہ فوشبوالکی ہوتی جس میں مشک بھی ہوتا تھا۔ انبذاس سے میہ ٹا بت ہوا کہ اگر فوشبواحرام سے پہلے لگائی جائے اور اس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ فوشبو کا احرام کے بعد استعمال کرنا ممنوعات احرام سے ہے نہ کہ احرام سے پہلے۔

حضرت امام اعظم ابوطیفداور حضرت امام احمد کا مسلک بھی ہی ہے کداحرام کے بعد خوشبواستعال کرناممنوع ہے احرام ہے سلے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کے ہاں احرام سے پہلے بھی ایسی خوشبولگا تا بھر وہ ہے جس کا اثر احرام بائد ھنے
کے بعد بھی باتی رہے۔ولحلہ قبل ان معطوف بالبیت (اورا پ سلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے نگلنے کے لئے الخ) کا مفہوم
سمجھنے سے پہلے یتفصیل جان کئی چاہے کہ بقر عمید کے روز (لینی وسویں ذی الحجہ کو) حاجی مزدلفہ ہے مئی ہیں آتے ہیں اور وہاں
ری جمرہ عقبہ پر کنگر مارنے) کے بعد احرام سے نگل آتے ہیں یعنی وہ تمام یا تمیں جوحالت احرام ہیں منع تھیں اب جائز
ہوجاتی ہیں البدتہ رفٹ (جماع کرنا یا عورت کے سامنے جماع کا ذکر اور شہوت آگیز یا تمی کرنا) جائز نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب
کہ والی آتے ہیں اور طواف افاضہ کر لیتے ہیں تو رفٹ بھی جائز ہوجاتا ہے۔

البذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس جملہ کی مرادیہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جب احرام سے نکل آتے یعنی مردلفہ ہے مٹی آ کر رمی جمرہ عقبہ ہے فارغ ہو جاتے لیکن ابھی تک مکہ آ کرطواف افاضہ نہ کر چکے ہوتے تو میں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخوشبورگاتی تھی۔

> باب النهي عَنْ لُبِسِ السَّرَاوِيْلِ فِي الْإِحْرَامِ . يه باب بي كراحرام من شلوار يبنخ كاممانعت

2669 - اَخُبَرَنَا عَمُرُوٰ بْنُ عَلِي قَالَ حَلَّنَا يَخْيَى قَالَ حَلَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ بَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ النِيَابِ إِذَا اَحُرَمُنَا قَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ" - وَقَالَ عَمُرُو مَوَّةً اُخُولى

<sup>2669-</sup>اغرديه السائي . تحفة الاشراف (8215) .

"الْفُسُصَ وَلَا الْعَسَائِمَ وَلَا السَّوَاوِيْلاَتِ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَا حَدِكُمْ نَعُلاَنِ فَلْيَقَطَعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا أَنْ عَلَيْ فَلْيَقُطَعُهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَوْبًا مَّسَهُ وَزُسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ ".

بھول کرخوشبولگانے برفدریہ ہے متعلق فقہی مداہب اربعہ کابیان

تعفران کا استعال چونکہ مردول کے لئے حمام ہاور علوق زعفران تی سے تیار ہوتی تھی اس لئے آ ہے ملی الشعلیہ وہم نے استحفی کو بیتھی وہا کہ دوہ جو با کہ دوہ جو کہ جو بیا کہ دوہ جو با کہ دوہ جو با کہ دوہ جو بیا ہوں کے احرام کی حالت میں بھی ممنوع ہیں اس ایج تم ہو کہ احرام کی حالت میں برہیز کیا جاتا ہے۔ مسئلہ احرام کی حالت میں پر ہیز کیا جاتا ہے۔ مسئلہ احرام کی حالت میں پر ہیز کیا جاتا ہے۔ مسئلہ احرام کی حالت میں پر ہیز کیا جاتا ہے۔ مسئلہ احرام کی حالت میں پر ہیز کیا جاتا ہے۔ مسئلہ احرام کی حالت میں پر ہیز کیا جاتا ہے۔ مسئلہ احرام کی حالت میں بہ بیز کیا جاتا ہے۔ مسئلہ احرام کی حالت میں بغیر خوشبوسر مداگانا جائز ہے بشر طیکدائی سے ذیب دزیت مقصود نہ ہو۔

اگرکوئی شخص زیب و زینت کے بغیر خوشبو کا بھی سرمدلگائے تو کروہ ہوگا۔ اس موقع پر ایک خاص بات بیہ جان لینی چاہئے کہ جو چیزیں احرام کی حالت بیس حرام ہو جاتی ہیں ان کا ارتفاب اگر تصدأ ہوگا تو متفقہ طور پر تمام علماء کے زویک اس کی وجہ سے مرتکب پر فعد بید واجب نہیں ہوگا جسیا کہ حضرت امام شافعی ، توری، مرتکب پر فعد بید لازم ہوگا جسیا کہ حضرت امام شافعی ، توری، احمداور ایخن حمیم اللہ کا فول ہے البتدا مام اعظم ابو صنیفہ اور حصرت امام مالک کے زویک اس صورت میں بھی فدید واجب ہوگا۔

باب الرُّخْصَةِ فِي لُبُسِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ .

یہ باب ہے کہ جس مخص کو تہبند نہیں ماتا' اُس کے لیے شلوار کہننے کی اجازت

2670 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابُنِ عَنَاسِ قَالَ سَمِعْتُ النِّي

2670-اخرجه البحاري في جزاء الصيد، باب لبسالخفين للمحرم اذا لم يجد المعلى (الحديث 1841) بحوه، و باب ادا لم يحد الاراو للبلس السراويل (الحديث 1843)، و في اللباس، باب السراويل (الحديث 5804) بتحوه، و باب العال السبية و غيرها (الحديث 5853) بحود السراويل (الحديث 1843)، و في اللباس، باب السراويل عمرة و ما لا يباح في بيان تحريم الطيب عليه (الحديث 4) . و احرجه الترمدي في الحج باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة و ما لا يباح في بيان تحريم الطيب عليه (الحديث 4) . و احرجه الترمدي في الحج باب ما جاء في ليس السراويل و الخفين للمحرم اذا لم يجد الازار و التعلين (الحديث 834) بتحوه و احرحه السائي هي ماسك الحج الرحصة في ليس السراويل لمن لا يجد الازار (الحديث 2671) بتحوه ، و الرحصة في ليس الحقين في الإحرام لمن لا يجد بعيس المحرم ا

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ "السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ". لِلْمُخْوِمِ .

جس شخص کوتہبند نہیں ملتا' وہ شلوار پہن لے گا اور جس شخص کوجوتے نہیں ملتے' وہ موزے پہن ہے گا' یہ تھم محرم فخص کے لیے ہے۔ پیم محرم مخص کے لیے ہے۔

2671 - آخُبَوَنِيُ آيُّوْبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَذَّنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِ يُلَ
وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ".

م معرت عبدالله بن عباس بالألبال

جس مخص کوتر ببندنہیں ملتا وہ شلوار پہن لئے اور جس کو جوتے نہیں ملتے وہ موزے پہن لیے۔

باب النَّهِي عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ .

یہ باب ہے کہ احرام والی عورت کے لیے نقاب کرنے کی ممانعت

2672 - آخُبَرَنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الْمِيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَامُسُونَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الْمِيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الشَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَوَانِسَ وَلَا الْبِعْفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ آحَدٌ لَيُسَتُ لَهُ نَعُلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ مَا الشَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبُعَلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ مَا الشَّلَ مِنَ الْمَعَالَ مَسْهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرُسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَوْاهُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ النِيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرُسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَوْاةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ

2671-نقيم في مناسك الحج، الرحصة في لبس السراويل لمن لا يجد الازار (الحليث 2670) .

2672-احرجه البخاري في حراء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم و المحرم (الحديث 1838) . و اخرجه ابو داؤ دفي المناسك، باب ما يلبس المحرم (الحديث 1825) . و اخرجـه الترمذي في الحج، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه (الحديث 833) . تحفة الاشر،ف (8275) .

#### حالت احرام میں پردے کی تخفیف میں غراب اربعہ کا بیان

شریعت نے عورت کے لئے پردہ ہرحال میں لازم کیا ہے البتۃ اس کے لئے احرام میں پردے میں تخفیف کردی ہے کہ عورت کے لئے پردہ ہرحال میں لازم کیا ہے البتۃ اس کے لئے احرام میں پردے میں تخفیف کردی ہے کہ عورت کی اجرام اس کے جبرے میں ہے چنانچہ حدیث تریف میں ہے۔

عن ابن عمر عن إلنبي اقال: المحرمة لاتنتقب ولاتلبس القفازين .(بخاري)

البت كى تامرم كے سائے آنے پر وہ اپنے چبرے كو چمپالے تاكداس جگه بدنگائى اور بے پردگى شہور چنانچه صحابیات كابھى مجى ممل ر باحضرت عائشہ كى روایت ہے:

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ا فاذا جاوذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها فاذا جاوزونا كشفناه . (ابردادر،١٥١١)

چنانچہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عورت اپنے سر پراک طرح کپڑا ڈال سکتی ہے کہ وہ کپڑا چبرے کو نہ سکے اور پر دہ بھی ہوجائے۔ چنانچہ کتاب المبسوط میں ہے:

قال (ولا باس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لايصيب وجهها) وقد بينا ذلك عن عائشة رضى الله عنهالأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يماس وجهها دون مالا يماسه ويكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها .

( كمّاب أميسو طلسرنسي مع ٢ ، ١٢١، دار الكتب أعلمه )

#### ملاعلى قارى حنى عليد الرحمد لكصة بين:

الفقد الخفي وأدار شي بعنى النهى وعند وجود الاجانب فالارخاء واجب عليها وعند عدمه يجب على لايلبس خبر بدعنى النهى وعند وجود الاجانب فالارخاء واجب عليها وعند عدمه يجب على الاجانب غض البصر فقول الحنفية اعمال الحديث من جهة وصرف الفتنة من جهة أخرى (المنتد المناه العديث من المنتدة من المنتدة من المنتد المنتدة من المنتد الم

نیزیہ بات بھی واضح رہے کہ بیٹھم صرف احناف کے ہاں بی نہیں بلکہ چارروں ائمہ کا یمی فدہب ہے۔علامہ ابن رشد الکی لکھتے ہیں۔ اس مسکلہ پر اجماع ہے کہ مورت کا احرام اس کے چیرے میں ہے کہ وہ اس سے اپنے سرکو ڈھانے اور اپنی بالوں ک پیپائے اوراوپر کی ج نب اپ جبرے پر سمل آوب کرے اور سر پر آستہ کپڑا ڈالے تاکہ اپنے آپ کولوگوں کی نگا ہوں سے پیپائے ۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں۔ (بدایة المجتهد، ج ۲، ص ۲۷۸، دار الکتب العلمية)
المفقه المعالکی المعسر میں هے : واباح المعالکية لها ستروجهها عند الفتنة بلاغوز للساتو بنابو أو نحوها و نحوها و بلاغوز للساتو بنابو أو نحوها و وجهها او تجعله كاللثام و تلقى فلوفه على راسها و وجهها او تجعله كاللثام و تلقى فلوفه على راسها و وجهها او تجعله كاللثام و تلقى فلوفه على راسها بلاغوز و لاربط ، (الفقه العالكي العسر للزحيلي ، ١٩٥١ء دار الكلم الطيب)

فقه شافعی کی ساب والحاوی الکبیر "میں ہے۔

ان حرم المرأة في وجهها فلاتغطيه كما كان حرم الرجل في رأسه فلايغطيه لرواية موسى ابن عمر: ان رسول الله انهي ان تنتقب المرأة وهي محرمة وتلبس القفازين.

(الحادي الكبيرللما وروى ١٠٠ مدارا بمتب العلمية)

فقه منبلی کی کتاب المیسر للزحیلی "می ہے:

ومن المحطورات في الاحرام: تعمد تعطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله القوله ا: لاتنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين قال الشيرح: فيحرم تغطية لانعلم فيه خلافاولايضر لمس السدل وجهها خلافاً للقاضى ابي يعلى قال في الاقناع: ان غطته لغير حاجذ فدت وعلى هذا احرام المرأة في وجهها فتحرم تغطيته بحو برقع ونقاب وتسدل لحاجة كمرور رجال بها الخ. (الفد أحمل الميراء من عرارا القرائيم من عليه الناس المدال المدال المدال المدال بها الخرود و الفد المدال الم

فقہاء کرام کے ندکورہ بالا اقوال سے معلوم ہوا کہ گورت کے لئے چرے پر نقاب ڈالنا بغیر کسی حاکل کے ممنوع ہے بلکہ اسے چاہئے کہ اجانب کی غیر موجود کی بیل چیرے کو کھلا رکھے اور ان کی موجود کی بیل چیرے کیڑے ہے کسی جائل اور فاصلہ رکھنے والی چیز یا نقاب (جیسے ہیٹ والے مروجہ نقاب یا اس جیسی کوئی اور چیز) سے ڈھانپ لے تاکہ بدنگائی اور ہیز کا ند ہو۔ ہاں اگر کیڑا ہوا کی وجہ سے بار بار چیرے پر پڑجائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ کی گوئی دم وغیرہ لازم آئے گا۔

واحرام المرأة في وجهها واجاز الشافعية والحنفية ذلك بوجود حاجز عن الوجه فقالوا: للمرأة ان تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة وتحوها سواء فعلته لحاجة من حراو برداو حوف فتنة وتحوها او لغير حاجة فان وقعت الخشبة فاصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلافدية . (الغد الاملائ وادات ٢٦٠ ١١/١٥ دارالكر، يروت)

#### باب النهي عَنْ لُبُسِ الْبَرَانِسِ فِي الْإِحْرَامِ . بي باب احرام كروران لولي بين كاممانعت مي ب

2673 - اخْبَرَنَا قُتَيَبَهُ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَلْبَسُوا الْفَعِيصَ وَلَا الْعَمَانِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْيِبَابِ فَقَالَ رَهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَلْبَسُوا الْفَعِيصَ وَلَا الْعَمَانِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الْيِبَابِ فَقَالَ رَهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَلْبَسُوا الْفَعِيصَ وَلَا الْعَمَانِ وَلَا الْعَمَانِ وَلَا الْعَمَانِ وَلَا الْمَعَانِ وَلَا الْمَعَانِ وَلَا الْمَعَلَى وَلَا الْمَعْمَا اللهُ عَلَيْنِ وَلَي اللهُ عَلَيْنِ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمَعْمَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُعْمَى وَلَا الْمُؤَمَّلُ وَلَا الْمَعْمَى وَلَا الْمَوْرُانُ وَلَا الْوَرُمُ" .

2674 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ وَلَ الْهِ حَدَّثْنَا يَرْجُدُى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدِ الْانْصَادِيُ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ رَجُلًا سَالَ رَسُولُ اللهِ حَدَّثُنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدِ الْانْصَادِي - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ رَجُلًا سَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ مِنَ الْقِيَابِ إِذَا آحُرَمُنَا قَالَ "لَا تَلْبُسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلاَتِ وَلَا الْعَمَائِمُ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ مِنَ الْقِيَابِ إِذَا آحُرَمُنَا قَالَ "لَا تَلْبُسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلاَتِ وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَالِي وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَالِ مِنَ الْكُعُبَيْنِ وَلَا الْعَمَائِمُ مَا الْعَمَالِ مِنَ الْكَعُبَيْنِ وَلَا الْعَمَائِمِ وَلَا الْعَمَائِمُ مَا الْعَمَالِ مِنَ الْقَالِمُ مِنَ الْقِيَابِ وَلَا الْعَمَالِي وَلَا الْعَمَالِي وَلَا الْعَمَالِ مِنَ الْقَالِمُ مَا الْعَمَالِ مِنَ الْمُعَالِي وَالْعَالِمُ مَا الْعَمَالِ مِنَ الْمُعَمِّدُ وَلَا الْعَمَالِ وَلَا الْعَمَالِ مَا مُعَلَى مَنَ الْمَالِمُ مَالُولُ الْمَالِيَ مَا الْعَمَالُ وَلَا الْعَمَالِ وَلَا الْعَمَالِي وَالْعَمَالِ مَنْ الْفِيَابِ مَالِيْهِ مَنْ الْفِيَابِ مَالِكُمُ مُنْ الْلِيَابِ مَالِمَالِهُ مَالِمُ الْمُعَلِي وَلَا الْعَالِمُ مَلْ مَنْ الْعَلَامِ وَالْمَالِمُ الْعَلَالُ مُلْعَلِي مُواللْقُولُ مِنَ الْمُعَلِي وَلَا الْعَلَالُ الْعَلَالِمُ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُومِ الْمُعَلِي وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

جیکا جیکا حضرت عبداللہ بن عمر نظافینا بیان کرتے ہیں: ایک فیفس نے نبی اکرم نظافیز اسے دریافت کیا: جب ہم احرام باندہ لیتے ہیں نو ہم کس طرح کے کیڑے بہتیں؟ تو نبی اکرم نظافیز انے فرمایا: تم قیص شنوار عمامہ ٹو پی یا موزے نہ پہنوالہۃ اگر کی فیفس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے ہیں کے لیکن وہ مختوں کے پنچے ہوں اور تم کوئی ایسا کیڑانہ پہنوجس کو درس یا زعفران کیا ہوا ہو۔

# باب النهي عَن لُبسِ الْعِمَامَةِ فِي الْإِحْوَامِ. باب النهي عَن لُبسِ الْعِمَامَةِ فِي الْإِحْوَامِ. بين كما بعت بين كما بعت بين كم ما بعت

ر 2674- تتم رياضيك 2000) . 2674-انفرديه النسالي \_الحقة الاشراف (8245) .

2675-انفر ديم النسالي . والحديث عند: البخاري في أللباس، باب ليس القميص والحديث 5794) . تحفة الإشراف (7535) .

کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر فخاہنا بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے بلندا واز میں ہی اکرم منافۃ فی کو خاطب کیا' اُس نے عرض کی: جب ہم احرام باندھ لیس تو ہم کیا پہنیں؟ نی اکرم مَنافۃ فیل نے قرمایا: تم قیص عمامہ شلوار ٹو پی موزے نہ بہوالبت اگر تہارے پاس جوتے ہیں ہیں تو تم مختوں سے نیچے تک موزے بہن لو۔ تہارے پاس جوتے ہیں ہیں تو تم مختوں سے نیچے تک موزے بہن لو۔

2676 - الحُبَونَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَدَ قَالَ "لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ عَنِ ابْنِ عُمَدَ قَالَ "لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ عَنِ ابْنِ عُمَدَ قَالَ "لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ عَنِ ابْنِ عُمَدَ قَالَ الْبَرَائِسَ وَلَا السَّرَاوِيْلاَتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا اَنْ لَا يَكُونَ نِعَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ نِعَالٌ فَخُفَيْنِ دُوْنَ الْكَهُبَيْنِ وَلَا الْمَعْرَانِ الْ فَعُفَيْنِ دُوْنَ الْكَهُبَيْنِ وَلَا أَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ وَرُسٌ اَوْ زَعْفَرَانِ "و مُسَمَّةً وَرُسٌ اَوْ زَعْفَرَانِ "و مُسَمَّةً وَرُسٌ اَوْ زَعْفَرَانِ "و مُسَمَّةً وَرُسٌ اَوْ زَعْفَرَانٍ ".

#### باب النَّهِي عَنْ لُبْسِ الْخُفَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ . به باب ہے كه احرام كے دوران موزے بينے كى ممانعت

2677 - آخُبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي زَائِدَةَ فَالَ آنُبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا تَلْبَسُوا فِي ٱلِاحْرَامِ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيُلاَّتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَائِسَ وَلَا الْبِحْفَافَ" .

احرام کے دوران قیص شلوار عمامہ تو ہی اور موزے میں: میں نے بی اکرم منافیق کو بیار شادفر مائے ہوئے ساہے: احرام کے دوران قیص شلوار عمامہ تو ہی اور موزے نہیں۔

باب الرُّخْصَةِ فِی لُبْسِ الْحُفَّیْنِ فِی الْاِحْرَامِ لِمَنْ لَا یَجِدُ نَعُلَیْنِ . یه باب ہے کہ جس شخص کو جو تے نہیں ملتے' اُس کے لیے احرام کے دوران موزے پہننے کی اجازت یہ باب ہے کہ جس شخص کو جو تے نہیں ملتے' اُس کے لیے احرام کے دوران موزے پہننے کی اجازت

2678 - اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَزِيْدُ بِنُ زُرَيْعِ قَالَ اَنْبَانَا اَيُّوْبُ عَنُ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيُلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".

2676-الفرديه الساني . والحديث عد: السائي في مناسك الحج، قطعهما اسفل من الكعين (الحديث 2679) . تحفة الاشراف (7749) .

2677-انفرديه البسالي \_تحفة الاشراف (8136) -

2678-تقدم (الحديث 2670) .

المنظم الله عفرت عبدالله بن عباس پینجنابیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منگرین کو بیار شاد فرماتے ہوئے سناہے۔ جب کسی مخص کو تہبند نہیں ملیا تو وہ شلوار بہن لے اور جب کسی کو جوتے نہیں ملتے تو وہ موز وں کو نخوں کے پنچے سے کا ب

\_\_\_\_

#### باب قَطَعِهِمَا اَسُفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. يه باب ہے كہ موزول كو تخوں كے نتيج سے كاث لين

2679 - آخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمُنا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمُنا أَسُفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".

یہ باب ہے کہ محرمہ عورت کے لیے دستانے پہننے کی ممانعت

2680 – اخْبَرَنَا سُويْدُ بَنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عِنِ ابْنِ غَنَرَ انَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا آنْ نَلْبَسَ مِنَ النِّيَابِ فِى الْإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّوَادِيْلاَتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعُلاَن فَلْيَلْبِسِ الْخَفَيْنِ آسُفَلَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ الللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ

باب التَّلْبِيُدِ عِنْدُ ٱلْإِحْرَامِ.

یہ باب ہے کہ احرام باندھنے کے وفت تلبید کرنا

2681 - آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ "أَيْنَى لَلْدُتُ وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ الْحَجْ".

الله عفرت عبدالله بن عمر خافجنا إلى بهن سيده حفصه خافئ كابيديان فقل كرتے بين: بين في عرض كى: يارسول الله! اور الله على الله اور آب في عمره كرنے كے بعد احرام نبيل كھولا؟ تو نبى اكرم سَلَ فَيْنَا في ارشاد فر مايا:

ميں نے اپنے سركى تعديد كركى ہے (يعنى بالوں كو جمالياہے) اور شيل نے اپنے قربانى كے جانور كے گلے ميں ہار ڈال ليا ہے اس ليے بين اس وقت تك احرام نبيل كھولوں كا جب تك ميں فج كرنے كے بعد احرام نبيل كھولوں كا جب تك ميں فج كرنے كے بعد احرام نبيل كھوليا (يعنى فج كے بعد احرام كھولنے كا وقت نبيل آ جاتا)۔

2682 - آخُبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةٌ عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ شِهَامٍ عَنْ مَسَالِمٍ عَنْ آبِيّهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهِلُّ ابْنِ شِهَامٍ عَنْ مَسَالِمٍ عَنْ آبِيّهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهِلُّ ابْنِ وَسُلَمَ بُهِلُّ مُلْكِذًا .

یک اکرم آلی آن اللہ اسلے الد (حضرت عبداللہ بن عمر بھی بنا) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم آلی تی کو دیکھا ا آپ آلی تالید کی ہوئی تھی اور آپ تلبید پڑھ رہے تھے۔

## 41 - باب إبَاحَةِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ.

باب: احرام باندهنے کے دنت خوشبولگانا جائز ہے

2683 - اَخْبَرَكَا ثُنَيْبَةُ قَالَ حَلَانَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ سَالِمٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ طَيَبَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْرَامِهِ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ وَعِنْدَ إِخْلاَلِهِ قَبْلَ اَنْ يُحِلِّ بِيَدَى .

ا 268- احرجه المساري في المعم، باب التمتع و القرآن و الافراد بالمنع و فسخ المعع لمن لم يكن معه هدي والمعديث 1566 ، و باب قتل القلاد لبدن و المقر والمعديث 1697 ، وباب من ليد واسه عند الإحرام و حلق والمعديث 1725 ) ، و في المعاري ، باب محمة الوداع والمعديث 4398 و المعرو ، و في اللباس ، باب المليد والمعديث 5916 ) . و اخرجه مسلم في المعج، باب بيان ان القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل المعاح المعرد والمعديث 176 و 177 و 178 و 179 ) . و احرجه ابو داؤد في المتاسك، باب في الافران والمعديث 1806 ) . و اخرجه السائي في مساسك المعج، تقليد الهدي والمعديث 2780 ) . و اخرجه ابن ماجه في المتاسك، باب من ليد واسه والمعديث 3046 ) . تخفة الاشواف مساسك المعج، تقليد الهدي والمعديث 2780 ) . و اخرجه ابن ماجه في المتاسك، باب من ليد واسه والمعديث 3046 ) . تخفة الاشواف

2682-انعرجه البحاري في الحج، باب من اهل ملبدًا (الحديث 1540)، و في اللباس، باب التلبيد (الحديث 5915) مطولًا، و احرجه مسلم في الحج، باب التلبية و صفتها و وقتها (الحديث 21) مطولًا و اخرجه ابو داؤد في العناسك، باب التلبيد (الحديث 1747) . واحرجه ابن ماجه في العناسك، باب من لبد راسه ( لحديث 3047) . و المحديث عند: التسائي في مناسك الحج، كيف النلبية (الحديث 2746) . تحفة الإشراف (6976)

2683-الغرديه السبائي رتحفة الاشراف (16091) .

مِنْ ج سنو، نسانی (جنرمزم)

کار النور سنو، نسانی (جنرمزم)

کار النور کی جنران کی جنران کی جنران کی جنران کی جنران کارم نگانی کی الران دانس وقت بھی لگائی تھی جب آپ نے احرام باند سے کا ارادہ کیا تھا' اور اُس وقت بھی لگائی تھی جب آپ نے احرام کولا نہیں تھا' اور پس نے اپنے ان دو ہا تھوں کے در لیے آپ کوخوشبو لگائی تھی۔

کار ادہ کیا تھا' تا جم ابھی آپ نے احرام کھولا نہیں تھا' اور پس نے اپنے ان دو ہا تھوں کے در لیے آپ کوخوشبو لگائی تھی۔ الله الله سیدہ عائشہ مدیقد فی آئی میان کرتی میں کہ میں نے ہی اکرم فی تی اکرم کی تی اکرام باندھنے کے وقت آپ کو خوشبولا محمی اُس ونت بھی لگائی تھی جب آ پ نے احرام باند سے کا ارادہ کیا تھا' اور اُس ونت بھی لگائی تھی جب آ پ نے احرام کو اِ

2684 - أَخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ طُدُ ! رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبُلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

الم الله اسده عائشة صديقة في الرقى بيل كري بيل كرين في اكرم المانية كاحرام باند عند يها اوربيت الذا طواف كرنے سے يہلے آپ كاحرام كو لئے سے يہلے بھى خوشبولكا في تھى۔

2685 - أَخْبَوْنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النّيْسَابُورِي قَالَ آنْبَانَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدْنَا بِنُعُي بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ فَالَتْ طَيِّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُهُ

لاخرامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُ وَلِحِلِهِ حِبْنَ آحَلَ .
الإخرامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُ وَلِحِلِهِ حِبْنَ آحَلَ .
الأخرامِهِ الله ما تشرصديقه فَيُمُّنَا بيان كردُّ الله الله المائشهمديقة بن المائل بيل كرني بيل كرني اكرم المائين المرام باند صفي يبل اوراب كاجرام كون

2686 – آخُبُرَنَا سَعِهَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آبُوُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَحْوُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِيْنَ آخْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعُدَ مَا رَمَى جَهُزَةَ الْعَقَبَةِ قَبُلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

الله الله سيده عائشه مديقة بني الكربي بي كرجب في اكرم سَلَيْنَ في الرم سَلَا يَرْمَ الله الرام بأندها تو أس وقت آب كرام ك ليے اور جب آپ نے احرام كھول ديا تھا يعنى جمرہ عقبه كى رئ كرنے كے بعد اور بيت الله كاطواف كرنے سے پہلے (آپ نے احرام كولا تها' أس دنت ) من في آنب كوخوشبولكا كي كمي

2687 - أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ آبُوْ عُمَيْرٍ عَنُ ضَمْرَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنْ عَالَكُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لاحُلالِهِ وَطَيَبْتُهُ لاحُوَامِهِ طِيْبًا لا يُشْبِهُ طِيْبَكُمْ هَاذَا تَعْنِى لَيْسَ لَهُ بَقَاءً .

<sup>2684-</sup>احرجه البخاري في الحج، باب الطيب عند الاحرام و ما يليس اذا اراد ان يحرم و يترجل بدهر (الحديث 1539) . و احرحه مسلماني السعج، باب الطيب للمحوم عند الاحرام، (الحديث 33) . و إخرجه ابو داؤ د في المساسك، باب الطيب عبد الاحرام (الحديث 1745) . تعنه الأشراف (17518) .

<sup>2685-</sup>احرجه السحاري في اللياس، باب تطيب المراة (وجها بيديها والحديث 5922) بسموه . واحرجه الساني في ساسك العج العظ الطبب عند الاحرام، (الحديث 2690) . تحفة الاشراف (17529) .

<sup>2686-</sup>اخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحوم عند الاحرام، (الحديث 31) . تحقة الاشراف (16446) . 2687-انفردية النسائي . تحقة الاشراف (16523) .

2688 – أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِهَانِئَةَ بِآي شَيْءٍ طَيَبَّتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِٱطْيَبِ الطِّيبِ عِنْدَ حُرْمِهِ وَحِلِهِ .

ارم نگائی کا خوشہو میں کیا چیز لگائی تھی؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: میں ہے سیدہ عائشہ نگائی سے بددریا فت کیا کہ آب نے ہی سے بہترین خوشہو انگائی تھی؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: میں ہے آب کے احرام بائد ہے اور احرام کھو لئے سے وہ سبترین خوشہولگائی تھی۔

2689 – آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ يَحْبَى بُنِ الْوَزِيرِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ آنْبَآنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ عَنْ آبِيهِ عَنْ هِشَاءِ بُنُ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَآفِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْرَاهِهِ بِأَطْيَبِ مَا آجِدُ .

۔ یہ بہتر میں نے اکٹے معدیقہ ڈٹاٹٹا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نی اکرم ناٹیز کے احرام با ندھنے کے وقت آپ کواپنے پاس موجو دسب سے بہترین خوشبولگائی تھی۔

2690 – آخُبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَذَنَا ابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ عَآئِشَة قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِاطْيَبِ مَا آجِدُ لِحُرُّمِهِ وَلِحِلِّهِ وَحِيْلَهِ وَسُلَّمَ مِاطْيَبِ مَا آجِدُ لِحُرُّمِهِ وَلِحِلِّهِ وَحِيْلَهِ لَا يُرْدُدُ اَنْ يَزُودَ الْبَيْتَ .

2691 - اَخْبَرَنَا يَغُفُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَثْبَانَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّاسِمِ فَالَ قَالَتُ عَالِمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبُلَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَدْلَ اَنْ يَطُوفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبُلَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَدْلَ اَنْ يَطُوفَ النَّبْتِ بطِيْب فِيْهِ مِسْكَ .

<sup>2688-</sup> احرجه البكاري في اللباس، باب ما يستحب من الطيب (الحديث 5928) و اخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإسرام (الحديث 35 و 37) . و اخرجه النسائي في مناسك الحج، اباحة الطيب عند الاحرام (الحديث 2689) . تحفة الاشراف (16365) .

<sup>2689-</sup>نقدم (الحديث 2688)

<sup>2690-</sup>تقدم (المحديث 2685) .

<sup>1-269</sup> العرف مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الاحرام (الحديث 46) و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الطيب عد لاحلال فيل الريارة (الحديث 917) \_تحفة الاشراف (17526) .

میرہ عائشرصدیقہ فی بنا کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم فاقع کے احرام باندھنے سے پہلے اور قربان کی میں کے تب اور قربان کی اور آب کے بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے آپ کوخوشبولگائی تھی جس میں منک ملی ہوئی تھی۔

- 2692 - اَخْبَونَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيْدِ - يَسْفِين الْعَدَيْق - عَنْ سُفْيَانَ عَ وَالْبَاذَ مُسحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ آنْبَانًا إِسْحَاقَ - يَعْنِى الْآزْرَقَ - قَالَ آنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُيْدِ ال عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَآنِي ٱنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَبَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيْنِهِ وَبِيصٍ طِيْبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

. الله الله المسيده عائشه صديقة التأفيا بيان كرتى مين كه نبي اكرم تأليفي كي ما تك مين خوشبو كا منظراً ج مجى بيرى نگاه يم ي آب أل ونت محرم تھے۔

احمد بن منى نامى راوى في الى روايت من بدالفاظ فل كي بن:

نى اكرم أَنْ فَيْزَا كَى ما تك يس خوشبوكى چك (كامنظرة ج بھى ميرى نگاه يس ہے)۔

2693 – آخُبَوَنَا مَنْحُدُ وَدُبِنُ غَيْلانَ فَالَ حَكَنَا عَبُدُ الوَّزَاقِ قَالَ ٱلْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْدٍ لَالَ فَلَ لَالْ إِبْسُواهِيمُ حَدَّثِنِي الْأَسُودُ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدُ كَانَ يُرِى وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

الله الله المراق أس وتت آب مرم تقے۔

#### 42 - باب مَوْضِع الطِّيبِ . باب: خوشبونگانے کی جگہ

2694 - الحَبَونَ المُحَدَّدُ بُنُ قَدَامَةً قَالَ حَدَّثَ الجَرِيْرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الاسودِ عَنْ عَالِنَا قَالَتْ كَانِيْ اَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمْ.

2692-اخبوجية مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (الحديث 45) . و احرجه ابو داؤد في المباسك، باب الطيب عدالام (الحديث 1746) . تحقة الإشراف (15925) .

2693-اخترجية البخاري في الحجء باب الطيب عند الاحرام و ما يلبس اذا اراد أن يحرم و يترجل و يدعس (العديث 1538) . واغرمانها في السحج، باب الطيب للمحرم عند الاحرام (الحديث 39) . و اخرجه النسائي في ماسك الحج، موضع الطيب (الحديث 2694 و655) تحفة الأشراف (15988) .

2694-تقدم (الحديث 2693) .

مَ اللهِ ال

" 2695 - آخُبَرَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيلانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ قَالَ آنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْمُورِ عَنْ عِنْ الْمُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْمُورِ عَنْ عَالِيْهِ مَا لَكُنْ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللّهِ عَنْ عَالِيهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُحْرِمٌ .

2696 - آخُبَونَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَغْنِى ابْنَ الْمُفَطَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ
عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانِي آنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

2697 - اَخُبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِى قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَمْفَرٍ غُنْدَرٌ - عَنْ شُعْبَةَ عَنُ سُلِهُ مَا يَعُبُهُ عَنْ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَقَدْ رَايَتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِى رَأْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

2698 – آخُبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنُ آبِى مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ كَايِّى اَنْظُرُ الى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفَارِقِ رَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهِلُ

2699 - الحبران فَتَبَهُ وَهَنَادُ بُنُ السَّرِي عَنُ اَبِي الْاَحُوَصِ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ 2695-تقدم والمعديث 2693).

2696-احرجه البخاري في الفسل، باب من تطيب ثم اغتسل و يقي اثر الطيب (الحديث 271)، و في اللباس، باب الفرق (الحديث 5918) . لا حرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الاحرام (الحديث 42) . تحقة الاشراف (15928) .

2697-احرجية سسلم لمي العيج، باب الطيب للمحرم عند الاحوام (العديث 40 ؛ 41 ) . و أخرجية النسائي في مناسك العيج، موضع الطيب العديث 2698 ) . تبعقة الاشراف ( 15954 ) .

2698-تقدم (الحديث 2697).

2699-الفرديد السباني رتحقة الإشراف (15035)

قَ الْتُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَنَّادٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَزَادَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَزَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرّادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرّادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ وَقَالَ هَنَادٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرّادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُقُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرَالهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُا مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُا عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْرُاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا ادَّهَنَ بِالطّيبِ مَا يَجِدُهُ حَتّى أرى وبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ . تَابّعَهُ اِسْرَ آئِيلُ عَلَى هنذا الْكلامِ وَقَالَ عَنْ عَيْد الرَّحْمَٰنِ بِنِ الْآسُودِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةً .

الين پاس موجودسب سے بہترين خوشبوتيل كے طور برانگائي آب كے سراور داڑھى ميں اُس كى چمك كا منظر آج بھى يرى بى

· (ایک اور راوی نے بھی اس کی متابعت کی ہے)

2700 – آخبَرَنَا عَبْدَهُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ٱنْبَانَا يَحْيَى بْنُ اذْمَ عَنْ اِسْرَ آيْبُلَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَلِي السَّ حُمَٰنِ بُنِ الْآمُودِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ فَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱطْيَبِ مَا كُنْكُ آجِدُ مِنَ الطِّيبِ حَتَّى أرى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ .

الله الله سيده عائشه صديقة في الناكرتي بي كريس نے بي اكرم اللي كوائي إس موجودس سے بہترين ونيو لگائی تھی بہاں تک کہ آپ کے مراور داڑھی میں خوشبو کی چک (کا منظر) آج بھی میری نکاہ میں ہے (میں نے بدؤہر آ ب النافية كوآب كاحرام باند من يها لكالكمي)-

2701 - أَخْبَرَنَا عِسْمُرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِعُنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَابَتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ لَلَاتٍ .

المج الله سیدہ عائشہ صدیقتہ بناتہ ایان کرتی میں کہ تین دن گزرنے کے بعد بھی میں نے ہی اکرم ناتیج کی مامی می خوشبوكى چك ديكسي تلى

2702 – آخُبَونَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱلْبَانَا شَرِيْكٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقٌ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ

خوشبوكى جك ديمى تقى ..

2703 – آخُبَوَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشُو - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَطَّل - قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَافِهُمْ بِي 2700-احرجيه البخاري في اللياس، باب الطيب في الراس و اللحية (الحديث 5923)، و اخترجيه مسلم في الحج، باب الطب للمعرات الاحرام (الحديث 43 و 44) . تَجْفَةَ الاشرافُ (16010) .

2701-انفرديه التسائي . تحقة الاشراف (15975) .

2702-اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الطيب عن الاحرام (الحديث 2928) . تحفة الاشراف (16026) .

2703-تقدم والحديث 415) .

مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آبِيهِ قَالَ مَا لَتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ فَقَالَ لَانْ اَطْلِيَ بِالْفَطِرَانِ اَحَبُ اِلَّى مُنَ ذَلِكَ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَآئِشَةَ فَقَالَتْ يَوْحَمُ اللَّهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ لِقَدْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيبًا . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيبًا .

ارائیم بن محمدائے والد کا یہ بیان تقل کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بین تخاے احرام با ندھنے کے وقت خوشبولگا نے کا مسئلہ دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: میں خودکو تارکول میں است پر کرلوں میرے زد یک اس سے زیادہ پندیدہ ہے (کہ میں احرام با ندھنے کے وقت خوشبولگاؤں)۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) بعد میں میں نے اس بات کا تذکرہ سیدہ عائشہ مدیقہ بڑھ ہے کیا تو اُنہوں نے فر مایا: اللہ تعالی ابوعبد الرحمٰن (بعنی حضرت عبداللہ بن عمر بی ہیں ہے اس بات کا تذکرہ سیدہ عائشہ کو خوشبو لگائی تھی مجرآ ب ہی تمام از واج کے باس تشریف لے مسلے بھوٹ رہی تھی۔ کے پاس تشریف لے مسلے بھوٹ رہی تھی۔ کے پاس تشریف لے مسلے بھوٹ رہی تھی۔

2704 - آخُبَرَنَا مَنَّادُ بُنُ السَّرِي عَنُ وَكِيْعِ عَنُ مِسْعَرٍ وَسُفْهَانَ عَنَ اِبْرَاهِهُمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آيِهُ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ بَنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آيَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَ عُلِيّاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ لَدَ مَحْدِمًا .

ا براہیم بن محدایت والد کا بہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بی بھنا کو یہ کہتے ہوئے سا: میں تارول میں احدام کی حالت میں صبح کروں اور مجھ تارول میں احرام کی حالت میں صبح کروں اور مجھ سے خوشہو پھوٹ رہی ہو۔
سے خوشہو پھوٹ رہی ہو۔

(راوی کہتے ہیں:) پھر میں سیدہ عائشہ صدیقد نگافا کی خدمت میں عاضر ہوا اور اُنہیں خضرت عبداللہ بن عمر بڑ فیا کے اس قول کے بارے میں بتایا تو حضرت عائشہ بڑ فیانے فر مایا: میں نے نبی اکرم مُؤَلِّنَا کو خوشبو لگائی تھی 'پھر آپ اپی تمام از واج کے پاس تشریف لے مجے بھے کھر آپ نے احرام باندھ لیا تھا۔

### 43 - باب الزَّعُفَرانِ لِلْمُحْرِمِ . باب: محرم كازعفران استعال كرتا

2705 - اَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آنَسِ قَالَ نَهَى النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

2704-تقدم (الحديث 415) .

2705-المرجب مسلم في اللباس و الزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر (الحليث 77م) . و الحرجب ابو داؤد في الترجل، باب في الحلوق لمرجال (الحديث 4179) . و احرجه الترمذي في الادب، باب ما جاء في كراهية التزعفر، و التحلوق للرجال (الحديث 2815م) . و احرجه السائي في ماسك الحج، الزعفران للمحرم (الحديث 2706)، و في الزينة، التزعفر (الحديث 5271) . تحفذ الاشراف (992) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

ه الله معزت الس النظريان كرت بين: في اكرم مَا لَا يَكُمْ فَالْتَا فَيْ مِنْ كَانْ لِكَانْ الْكَالْفَ مِنْ كيا بـ

2706 - آخْبَرَنِى كَثِيْرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَقِيَّةَ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَذَّنَىٰ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّنَى عَلَا مَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوَعُفُو . الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْدٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوَعُفُو .

2707 - اَحُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ زَسَلُهُ نَهٰى عَنِ النَّزَعْفُرِ . قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ .

الله الله حسرت انس التنظیران كرتے ہيں: بى اكرم التنظیم فے دعفران لگانے سے منع كيا ہے۔ حماد ماى راوى نے بيان كى ہے كماس كا مطلب بيہ كديتكم مردول كے ليے ہے۔ حماد ماى راوى نے بيان كى ہے كہاس كا مطلب بيہ ہے كہ بيتكم مردول كے ليے ہے۔

#### 44- باب فِي الْنَحَلُوقِ لِلْمُحْرِمِ . باب: محرم شخص كاخلوق (مخصوص فتم كى خوشبو) لگانا

2708 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ إَنِ وَمَلَّمَ وَقَدْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُوَ مُتَصَيِّعٌ بِحَلُوقٍ فَقَالَ آهُلُكُ أَنَّ وَجُلًا آتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُو مُتَصَيِّعٌ بِحَلُوقٍ فَقَالَ آهُلُكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِلَكَ". قَالَ كُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِلَكَ". قَالَ كُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِلَكَ" . قَالَ كُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِلَكَ" . قَالَ كُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِلَكَ" .

ہ کہ جہ صفوان بن یعلیٰ اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: ایک فخض نی اکرم نا پینے کم کی خدمت میں حاضر بوا اُس ا عمرے کا احرام باندھ لیا تھا' اُس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اُس سے خوشبو کس پھوٹ رہی تھیں' اُس نے گزر کی کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے' تو اب میں کیا کروں؟ نی اکرم نا گاؤی نے فر مایا: تم وہی کروجوجے میں کرتے ہوا اُس نے عرف کی: (جے میں تو میں اس خوشبوسے) بچتا ہوں اور اسے وھولیتا ہوں' نی اکرم نا گاؤی نے فر مایا: تم اپنے جے میں جوکرتے ہوا عمرے میں بھی وہی کرو۔

2707-اخرجه مسلم في اللباس و الزينة، ياب نهى الرجل عن التزعفر (الحديث 77) . و اخرحه ابو داؤد في الترجل، باب في العلول مراه (الحديث 4179) . و اخرجه الترجل الترمذي في الادب، ياب ما جاء في كراهية التزعفر، و الحلوق للرجال (الحديث 2815) تحنة النراد (الحديث 2815) . و اخرجه الترمذي في الادب، ياب ما جاء في كراهية التزعفر، و الحلوق للرجال (الحديث 2815) تحنة النراد (الحديث 2815) .

2708-تفدم (الحديث 2667) .

2709-تقدم (الحديث 2667) .

قَيْسَ بْنَ سَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيْهِ قَالَ آتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلّ وَهُ وَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحُيَّتَهُ وَرَاْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّى آخُرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَآنَا كَمَا تَرى فَقَالَ "انْزِعْ عَنْكَ الْجُبّةَ وَاغْسِلُ عَنْكَ الصَّفُرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَيْكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ".

## باب الْكُحُولِ لِلْمُحُومِ .

باب بمحرم كاسرمدلكانا

2710 – اَخْبَرَكَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَذَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبُوْبَ بْنِ مُوْمِئَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فِي الْمُحْرِمِ "إِذَا اشْتَكَى رَاْسَهُ وَعَيْنَهِ أَنْ يُصَيِّمِ لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فِي الْمُحْرِمِ "إِذَا اشْتَكَى رَاْسَهُ وَعَيْنَهِ أَنْ يُصَيِّمِ لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فِي الْمُحْرِمِ "إِذَا اشْتَكَى رَاْسَهُ وَعَيْنَهِ أَنْ يُصَيِّمِ لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فِي الْمُحْرِمِ "إِذَا اشْتَكَى رَاْسَهُ وَعَيْنَهِ أَنْ يُصَيِّمِ لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلْكُم وَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْكُم عَلَيْهِ وَمَلْعَ عَلَيْهِ وَمَلْكُم عَلَيْهِ وَمَلْكُم وَاللهِ عَلَيْهِ وَمَلْكُم عَلَيْهِ وَمَلْكُم عَلَيْهِ وَمَلْكُم وَاللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْكُم وَاللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْكُم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُم وَاللّهُ مَا لَيْهُمُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يُعْرَالُونَ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُهُ مَلْكُولُهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي مُعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَلْ عُلْمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

جب أے اپنے سریا آ بھوں میں کوئی شکایت ہو تو وہ اُن پرایلوالگا لے۔

## باب الْكُواهِيَةِ فِى النِّيَابِ الْمُصْبَعَةِ لِلْمُعُومِ . باب: مُرْمُ صُل كے ليے دینگے ہوئے کیڑے پہننا مردوہ ہے

2711 - أخبر لم محمّد بن المنتى قال حَذَن يعنى بن سيدٍ عن جَعَفر بن مُحمّد قال حَذَن ابى قال الله عليه وسلم قال المعرم عنه المعرم عنه والمعدن 88 و 90) و احرجه ابو داؤد في المناسك، باب بكنعل المعرم المعدم المعدم المعدم والمعدن عنه في المعرم المعدن المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن المعرم المعدن المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن المعرم المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن المعرم المعرم المعدن عنه في المعرم المعدن عنه في المعرم المعرم المعدن المعرم المعرم

2711- انحرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث 147 و 148) مطولًا . و انحرجه ابو داؤد في الماسك، باب صفة مجة البي صلى الله عليه والمسلم على الله عليه والمسلم المحديث عند: النسائي في مناسك الحج، ترك التسمية عند الاهلال (الحديث 2739)، و الحج بغير نية يقصده المعرم (الحديث 2743) . تتحفة الاشراف (2593) .

عُمْرَةً". وَقَادِمَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدِي وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِيْنَةِ هَلَهُ وَالْحَدَى بَهَدُى وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِيْنَةِ هَلَهُ وَالْحَدَى بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ الْعَرَفَى إِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَةُ لِيسَتُ ثِيَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَى وَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ

المجلا المجلا الم جعفر صادق المن المن المحد الرام محد باقر المنافث كا يه بيان الله كرت إلى: الم حضرت جابر المن كى خدرت على حاضر الموسئة المرام في في المرام في المرام

### باب تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ.

باب جمر محض كاايخ چېر اورسر كو دهانپ دينا

2712 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابَا بِشُرٍ بُحَدِّنَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ فَاقْعَصَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ فَاقْعَصَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ بَعْدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ وَجُهُهُ فَإِنَّهُ يَبُعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّيًا".

اس کا سراور چبره کھلا رکھنا کیونکہ میہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ کیا جائے گا۔

2713 - اخبر آنا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَكَثَنَا آبُو دَاوُدَ - يَعَنِى الْحَفَرِى - عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَهُولِ 2712 - احرجه البخاري في الجنائز، باب كف يكفن المحرم (الحديث 1267)، و في جزاء المصد، باب سة المحرم اذا مان (الحديث 1851) . و احرجه مسلم في الهج، باب ما يفعل بالمحرم اذا مات (الحديث 99 و 100)، و احرجه النسائي في ماسك العج، غسل العج، بالسرا المحديث 1853)، و المحديث 2853)، و في كم يكفن المحرم اذا مات (الحديث 2854)، و المنهى عن ان يحمر وجه المحرم و رامه اذا مات (الحديث 2857) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب المحرم يموت (الحديث 3084) . وعدة الإشراف (5453) .

بُنِ دِيْنَارِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَيِّرُوا وَجُهَةً وَرَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّيًا".

ن ایک فیض کا احرام باند بن عبال بنانجنا بیان کرتے ہیں: ایک فیض کا احرام باندھے ہوئے انقال ہو گیا ہی اکرم نانجنا نے فرمایا: اسے پانی اور بیری کے پتول کے ذریعے سل دواوراہے اس کے انہیں کپڑول (بیعی احرام کے کپڑول میں) کفن دواس کے انہیں کپڑول (بیعی احرام کے کپڑول میں) کفن دواس کے چبرے ادر سرکوڈھانپیانہیں کیونکہ یہ تیامت کے دل تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ کیا جائے گا۔

# باب إفْرَادِ الْحَجِّ .

یہ باب مج إفراد کرنے کے بیان میں ہے

2714 – أَخْهَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُوْدٍ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْ .

المع الله مديقة في المان كرتى بين كدني اكرم الفي المرم المنظم المرادكيا تفا

2715 – أَخْبَوْنَا قُنَيْبَةُ عَنْ مَّالِكِ عَنْ آبِي إِلَاسُودِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ اَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِالْبَحَجِ .

2716 – أَخُبَرَنَا يَسُحُيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوّافِيْنَ لِهِلالِ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنُ شَآءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنُ شَآءَ اللهُ يُعِمُرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ" .

2714-اخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، و انه يجوز الراد الحج و التمتع و القرآن و جواز ادخال العج على العمرة و متى يحل القارن من نسكه (الحديث 122) . و احرجه ابو داؤد في المناسك، باب في افراد الحج (الحديث 1777) . و احرجه الرمدي في العج، باب ما جاء في افراد الحج (الحديث 2964) . تحقة الاشراف (17517) . ما جاء في افراد الحج (الحديث 2964) . تحقة الاشراف (17517) . ما جاء في افراد المحج و الحديث 1562 . تحقة الاشراف (17517) . و في الحج، باب النمتع و القرآن و الافراد بالحج و قسخ الحج لمن لم يكن معه هدي والحديث 1562) مطرلًا، و في المحارك، و في الحج، باب باب المعارك، و في المحرة و الحديث 1562) مطرلًا، واحرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الاحرام و انه يجوز افراد الحج و التمتع و التمتع و المحديث 16 و اخرجه ابو داؤد في المناسك، باب في افراد القرآن و جواز ادخال المحج على العمرة و متى يحل القارن من نسكه (الحديث 118) مطولًا . و اخرجه ابو داؤد في المناسك، باب الافراد بالحج (الحديث 2965) . تسحفة الإشراف لحج (الحديث 1638) .

2716- احرجه ابو داؤد في المناسك، باب في المراد الحج (الحديث 1778) مطولًا . تحفة الاشراف (16863) .

روانہ ہو گئے نبی اکرم مُنْ آفیز کم نے فرمایا: جس فنص نے حج کا احرام باندھنا ہے وہ اس کا احرام باندھے (یا جس نے حج کا تلبیہ پڑھنا ہے وہ اُس کا تلبیہ پڑھے )اور جس فنص نے عمرے کا احرام باندھنا ہے وہ عمرے کا احرام باندھے (بینی جس نے عمرے کا تلبیہ پڑھنا ہے وہ عمرے کا تلبیہ پڑھے )۔

2717 - آخُبَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الطَّبَرَانِيُّ آبُوْ بَكُرٍ قَالَ حَذَّنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبْلِ قَالَ حَذَّنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبْلِ قَالَ حَذَّنَا الْحَدَّقَ الْمُعْبَةُ حَذَّقَ الطَّبَرَانِيُّ ابُوْ بَكُرٍ قَالَ حَذَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَرِى إِلَّا آنَةُ الْحَجُّ .

#### باب الْقِرَانِ يه باب ج قران كے بيان ميں ہے

2718 - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصَّبَيْ بُنُ مَغَيْدِ كُنْتُ آغْرَابِيَّا نَصْرَانِيَّا فَاسَلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدُتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكُوبَيْنِ عَلَى فَاتَبُ رَجُلًا يَسْ عَشِيلَ رَبِي يُقَالُ لَهُ هُذَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فَسَالُتُهُ فَقَالَ الْجَمَعُهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَاهَلَكُ بِي مَا فَلَالُ الْعَمْرَ فَقَالَ الْحَمْعُ اللّهُ عَلَى الْجِهَادِ وَالْعُمْرَةِ مَكُوبَيْنِ عَلَى الْجَهَادِ وَالْعُمْرَةُ مَكُوبَيْنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُمْرَةُ مَكُنُوبَيْنِ عَلَى فَاقَلْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّى اَسْلَمْتُ وَآنَا أَحِيلَ عَلَى الْجِهَادِ وَالنِّي وَجَدُتُ الْعَمْرَةُ مَكُنُوبَيْنِ عَلَى الْجَهَادِ وَالنِّي وَجَدُتُ اللّهُ عَلَى الْجَهَادِ وَالنِّي وَجَدُلُ اللّهُ عَلَى الْعَمْرَةُ مَكُنُوبَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

## الله عبى بن معبد بيان كرتے بين بي ايك عيمالي ويهاتي تھا ،جب ميں نے اسلام قبول كيا تو ميرى بيشديد خواہش

2717 - احرجه البحاري في المحجه باب التمتع و القرآن و الافراد بالحج و فسح لمن لم يكن معه هدي (الحديث 1561) مطولًا، وباب ادا حاصت المراة بعد ما افاضت (الحديث 1762) مطولًا . و اخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الاحرام و انه يجوز افراد الحح و النمع و النمع المقرآن و جواز ادحال الحح على العمرة و متى يحل القارن من نسكه (الحديث 128 و 129) مطولًا . و اخرجه ابو داؤد في المساسك، باب في افراد الحج (الحديث 1783) مطولًا . و اخرجه النسائي في مناسك الحج، اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث 2802) مطولًا . تحفة الاشراف (1593 و 1595) .

2718- حرجه ابر داؤد في العناسك، باب في الاقران (الحليث 1798) مختصراً، و (الحديث 1799) . و احرجه الساني في العاسك؛ ا المقران (الحديث 2719 و 2720) و اخرجه ابن ماجه في العناسك، باب من قرن الحج و العبرة (الحديث 2970) . تحتة الاشراف (10466) .

تقی کہ میں جہاد میں حصدلوں ایک مرتبہ جھے جے اور عمرہ کے لیے جانے کا موقع ملا مید دونوں جھے پرلازم ہو چکے تھے میں اپنے تعبیلے ے ایک من کے پاس آیا ، حس کا نام بزیم بن عبداللہ تھا میں نے اس سے اس بارے میں دریافت کیا تو اُس نے کہا: تم ان ے بیت ۔ دونوں کو اکٹھا کرلؤ پھرتہ ہیں جو بھی قربانی میسر ہوگی اُستے ذرج کر لینا تو میں نے ان دونوں کا احرام باندھ لیا' جب میں عذیب روں سے مقام پر پہنچا تو میری ملاقات سلمان بن رسیدادر زید بن صوحان سے بوئی میں نے تج اور عمرے دونوں کا احرام با ندھا ہوا ے ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: اس محف کو (دین معاملات کی) اپنے ادنٹ سے زیادہ سمجھ ہو جھ نہیں ہے ( یعنی بيد في معاملات ميس بالكل بى كوراي )\_

میں بیان کرتے ہیں: میں حضرت عمر ملائنے کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! میں نے اسلام توں کیا ہے میری جہاد کرنے کی شدید خوا بھی الین مجھے ج اور عمرے کے بارے میں یہ چاا ہے کہ یہ مجھ پر لازم ہو بھے مِن تومين بذيم بن عبدالله ك ياس آيا ميس في أنبيس كها: جناب! جهر يرج اورعمره دونول لازم بو يحكے بين تو أنبول في مايا: تم أن دونول كوابيب ساتھ كرلواور پھر بعد ميں جو قرباني تهبيں نصيب ہوگی أے ذرئ كرليمًا تو ميں نے ان دونوں كا احرام بإند ھ لی کھر میں عذیب کے مقام پر آیا تو وہاں میری ملاقات سلمان بن ربیدادر زید بن صوحان سے ہوئی تو اُن میں ہے ایک شخص نے دوسرے مخص سے کہا: میخص اپنے اونٹ سے زیادہ علم نہیں رکھتا تو حضرت عمر پڑی تو نے فرمایا: تمہماری تمہمارے ہی کی سنت کے مطابق رہنمائی کی حمی ہے۔

2719 - أَخْبَوْنَا السَّحَاقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَافَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ أَنْبَانَا الصُّبَى فَلَا كُرَ مِثْلَهُ قَالَ فَأَنَيْتُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ إِلَّا قَوْلَهُ يَا هَنَّاهُ .

会 کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تا ہم اس میں پر کھفظی اختلاف ہے۔

2720 – اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْبٌ - يَعْنِيُ ابْنَ إِمْسَعَاقَ - قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ جُويْج نع وَالْخَبَرَنِي إِلْوَاهِيسُمُ بْسُنُ الْحَصَسِنِ قَالَ حَدَّثْنَا حَجَاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رَّجُ لٍ مِّنُ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيقُ بُنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلِ أَنَّ رَجُلًا مِّنُ يَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الْصَّبَى بُنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ نُصْرَانِيًّا فَأَسْلُمْ فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَا حَجَّ فَلَبَّى بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ جَمِيْعًا فَهُوَ كَذَلِكَ يُلَيِّى بِهِمَا جَمِيْعًا فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بَنِ رَبِيْعَةً وَزَيْدِ بُنِ صُوحًانَ فَقَالَ ٱحَدُّهُمَا لَانْتَ اَضَلَّ مِنْ جَمَلِكَ هَٰذًا . فَقَالَ الصُّبَى فَلَمْ يَوَلُ فِي نَفُسِي حَتَّى لَفِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْنَحَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ . قَالَ شَقِينَ وَكُنْتُ أَخْسَلِفُ آنَا وَمَسْرُوقَ بُنُ الْآجْدَعِ إِلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ نَسْتَذْكِرُهُ فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا اِلَيْهِ مِرَارًا آنَا وَمَسْرُوقَ بْنُ

ابودائل شقیق بن سلمه بیان کرتے ہیں: بنوتغلب سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کا نام مبی بن معبدتھا'وہ

<sup>2719-</sup>تقدم (المحديث 2718).

<sup>2720-</sup>تقدم (الحديث 2718) .

سلے عیسائی عظ أنہوں نے اسلام تبول كرليا وہ ميلى مرتبد ج كرنے كے ليے آئے تو أنہوں نے ج اور عمر ف دونوں كاار ام ایک ساتھ بائدھ لیا' وہ ای طرح ان دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ پڑھتے دیے اُن کا گزرسلمان بن رہیعہ اور زید بن صوطان کے یا ک سے ہوا تو اُن دونوں میں سے ایک نے کہا:تم اپنے اونٹ سے زیادہ ممراہ ہو (لینی تمہیں دینی معاملات میں کوئی عان ہے) توصی نے کہا: مجھے اس بارے میں أمجھن رہی یہاں تک کدمیری ملاقات حضرت عمر بن خطاب المائن ہے ہوئی تو میں نے أن كے سامنے اس بات كا تذكره كيا أنهول نے فرمايا جمہارى تمہارے نى كى سنت كے مطابق رہنمائى كى كئى ہے۔

شقیق بیان کرتے بین: میں اور مسروق بن اجدع کئی بار مبی بن معبد کے پاس مجے اور اُن سے اس روایت کے بارے میں بار بار بوچھتے رہے ہم کی مرتبدأن کی خدمت میں عاضر ہوئے۔

2721 - أَخْبَ رَبِي عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثْنَا عِيْسلى - وَهُوَ ابْنُ يُؤْنُسَ - قَالَ حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ عَنُ مُسلِم الْبَطِيْنِ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَيِّي بِعُمْرَةٍ زَّحَجُهُ فَ قَالَ اللهُ مَكُنْ تُنهِي عَنْ هَٰذَا قَالَ بَلَى وَلَـٰكِنِي سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِّي بِهِمَا جَعِيْعًا فَلَهُ اَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ .

امام زین العابدین نگفتو مروان بن علم کاب بیان الل کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت عثان باللا کے یا بیا ہوا تھا' أنہوں نے حضرت على نائن كوج اور عمره كا تلبيه ايك ساتھ پڑھتے ہوئے ساتو فرمايا: كيا جميں اس چيز سے مع نيس كيام ( كرماكم دنت ك كالفت كي جائے) تو جعزت على والفئز نے فرمایا: جي بال! ليكن ميں نے في اكرم مظافيز كوان دونوں كالمبياك ساتھ پڑھتے ہوئے ساہے اس کیے میں آپ کے ول کی وجہ سے بی اکرم ناٹین کے قول کور کے نہیں کروں گا۔

2722 – أَخْبَرَنَا اِسْتَحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيً بُنَ حُسَيْنٍ يُسحَدِّثُ عَنْ مَرُوَانَ أَنَّ عُثْمَانَ نَهِى عَنِ الْمُتَعَةِ وَأَنُ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِي لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ مَعًا . فَقَالَ عُنْمَانُ إِنْفُعَلُهَا وَآنَا آلْهِي عَنْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَمُ آكُنُ لَادَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاحَدٍ مِّنَ النَّاسِ.

الله الله معزت المام زين العابدين المائية عروان كاليه بيان تقل كرت بين : حفرت عنان عني الاتناف متعدك إدراع اور عمرے کو ایک ساتھ کرنے ہے منع کیا ہے تو حضرت علی نگائنے نے کہا: میں جج اور عمرے کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھتا ہوں تو حضرت عمَّان نے کہا: کیا آب ایسا کریں کے جبکہ میں نے اس سے منع کرویا ہے تو حصرت علی ٹی ٹوڑنے فرمایا: میں اللہ کے رسول کاسٹ کو کسی محض کے کہنے برترک نہیں کروں گا۔

2723 – أَخْبَرَنَا اِسْحَاقٌ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا النَّضُرُ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

<sup>2721-</sup>اخرجه البخاري في النحيج، ياب التمتع و القرآن و الافراد بالحج و فسخ النعج لمن لم يكن معه هدي (الحديث 1563) و محم النسائي في مناسك الحج، القرآن (الحديث 2722 و 2723) . تحقة الاشراف (10274) . 2722-تقدم (الحديث 2721) .

ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

2724 - الحُبَونِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح قَالَ حَذَّيْنَى يَحْيَى بُنُ مَعِيْزِ قَالَ حَذَّنَا حَجَاجٌ قَالَ حَذَّنَا يُونُسُ عَنَ ابْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِى بُنِ آبِى طَالِبِ حِنْ اَمْرَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى البَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِى فَانَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَيْفَ صَنَعْتَ". قَلْتُ اَهْلَاتُ بِإِهُلا كُلَّ . قَالَ "فَانِي سُقْتُ الْهَدِى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ الله حضرت براء بن عازب بالتوسيان كرتے ہيں : مين أس وقت حضرت على بن ابوطالب وَالله على جب بى اكرم مَنْ البَيْرِ الله على المرسم على بن الرم مَنْ البَيْرِ الله على الله عل

2725 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَذَنَا خَالِدٌ قَالَ حَذَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بُنُ هِلالِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ جَمَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجِ بُنُ هِلالٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجِ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تُولِي قَبْلَ اَنْ يَنْفِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجِ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تُولِي قَبْلَ اَنْ يَنْفِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجِ يُبِهِ .

2726 - اَخْبَرَنَا عَـمُرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَذَنَا خَالِدٌ قَالَ حَذَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمُرَانَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعٌ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُمَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعٌ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابٌ وَّلَمْ يَنْهُ عَنْهُمَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعٌ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُمَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْهِمَا رَجُلْ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

عمر الله المعدد المعدد المسلم المنظميان المسلم المنظم المسلم المنظم المسلم الم

2724- أحرجه ابو داؤد في العناسك، باب في الاقران (الحديث 1797) . و احرجه النحائي في مناسك الحج، الحج بغير نية بقصده المحرم (العديث 2744) . تحقة الاشراف (10026) .

2725-انترجه مسلم في العج، باب جراز التعتع (العديث 167) مطولًا. تحقة الاشراف (10846) .

2726-احرجه مسلم في الحج، باب حواز التمتع (الحديث 168) مطولًا، و (الحديث 169) . لحقة الاشراف (10851) .

ستاب کا تکم بھی نازل نہیں ہوا اور نبی اکرم تاکی خاتے بھی اس ہے منع نہیں کیا 'اب اس بارے میں جو مخص اپنی رائے کے مطابق جومرضی کہنا جاہے وہ کہددے۔

2727 - آخُبَرَنَا آبُوُ دَاوُدَ قَالَ حَلَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قِالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ هَاذَا آحَدُهُمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَبْحٌ يُرْوى عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرُّوِى عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيْثِ .

الم نسائی و منت بیان کرتے ہیں: اسامیل بن مسلم نامی راوی تمن ہیں اُن میں سے ایک بد ہیں (جن سے بدروایت مقول ہے) اور ان میں کوئی حرج نبیں ہے دوسرے اساعیل بن مسلم ایک عمر رسیدہ خص ہیں جو ابولفیل کے حوالے سے او دیٹ روایت كرتے ہيں ان من بھي كوئى حرج نہيں ہے تيسرے اساعيل بن مسلم جني محسن بھرى كے حوالے سے روايات نقل كرتے ہيں وو متروك الحديث بين به

2728 – أَخُبَرَنَا مُسجَاهِدُ بُنُ مُوسِى عَنْ هُشَيْعٍ عَنْ يَحْيَى وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدِ الطَّوِيْلِ ح وَآنَهُ أَنَا يَعْقُونَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا هُشَيْمٌ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبٍ وَّحُمَيْدٌ الطُّويُلُ وَيَحْيَى بُنُ آبِي إِسْحَاقَ كُلُهُمْ عَنْ آنَسٍ سَمِعُوَّهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَبَيْكَ عُمْرَةٌ وَّحَجًّا لَّبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" .

> الله الله المن المنظم المنظم المنظم المنظم المراسطة المنظم المراسطة الموسيكة الموسكة مين عمر اورج كے ليے ماضر مول ميں عمر اورج كے ليے ماضر مول۔

2729 – أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِى الْاَحُوَصِ عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ عَنُ اَبِى اَسْمَاءَ عَنُ آنَى فَالَ

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِى بِهِمَا . ﴿ اللهِ حضرت الس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِينَ مِن مِن مِن مِن مِن الرَّمِ الرَّمِ اللهِ عَلَى ( جَمِي الرَّمِ اللهِ عَلَى الرَّمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَل

2730 - آخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ قَالَ آنْبَانَا بَكُرُ بُنْ عَلِيهِ اللهِ الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يُحَلِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِالْعُمُرَةِ وَالْحَجَ جَمِيْعًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِالْعُمُرَةِ وَالْحَجَ جَمِيْعًا عَلَيْهِ الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِالْعُمُرَةِ وَالْحَدِيثَ 171) . واحرجه النساني في مناسك العج، النعتع (العديث 2738) نعلة الاشراف (10853) .

2728-اخرجـه مسلم في الحج، باب اهلال التي صلى الأعليه وصلم و هديه (الحديث 214) . و اخرجـه ابو داؤ د في المساسك، باب في الاقرأن(الحليث 1795) . تحقة الاشراف (781) .

2729-انفرديه النسائي . تحقة الاشراف (1712) .

لَحَدَّنُتُ بِذَلِكَ ابُنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ . فَلَقِيْتُ آنَسًا فَحَدَّثُتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ آنَسَ مَا تَعُدُّوْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ "لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا مَعًا" . إلاّ صِبَيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ "لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا مَعًا" .

الا صبحت برین عبدالله مزنی بیان کرتے ہیں: عمل نے مطرت انس نگافتا کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے کہ بیس نے تی اکرم من آئیل کو تمرے اور جج کا ایک ساتھ ملبیہ پڑھتے ہوئے ساہے۔ اکرم من آئیل کو تمرے اور جج کا ایک ساتھ ملبیہ پڑھتے ہوئے ساہے۔

راوی کہتے ہیں:) میں نے یہ بات حفرت عبداللہ بن عمر فاتیخنا کو بتائی تو انہوں نے فر مایا: بی اکرم من تیز آئی نے صرف جج کا الہد پڑھا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پھرمیری ملا قات حفرت انس دلائٹوئے ہوئی تو میں نے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بڑھنا کے اس قول سے متعلق بتایا تو حضرت انس دلائٹوئے فر مایا بتم لوگ جمیں صرف بچ بی سجھتے ہو میں نے بی اکرم نوائٹوئی کوخود یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے: میں عمرہ اور جج ایک ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔

#### مج قران كى تعريف وطريقته

قران کی لغوی واصطلاحی تعریف: قران کے لغوی معنی: دو چیزوں کو جمع کرتا، قران کے اصطلاحی معنی: میقات سے جج اور عمره دونوں کا ایک ساتھ احرام با ندھنا ہمارے بیباں قران تہتع سے افضل ہے ، اور تہتع افراد سے افضل ہے۔ قارن کواس طرح کے الفاظ کہنامسنون ہے ': اَکُلُّهُ مَّ اَنِّی اُرِیْدُالْعُمْوَ قَوَالْحَبَّ فَیکِسِّوْ هُمَالِی وَ تَقَیَّلُهِ هامِنِیْ " اے الله بیس حج اور عمره کا اراده کرتا ہوں ادرونوں کو بھے ہے قول فرما۔ پھر تبلید کے۔

جب قارن مکہ آئے تو عمرہ کے طواف مع سات چکروں سے شروعات کرے مرف پہلے تین چکروں میں رال کرے، پھر طواف کی دورکعت نماز پڑھے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور میلین اخترین کے درمیان تیزی سے چلے اور سات چکر پورے کرے، میڈ عمرہ کے افعال ہیں، پھرا عمال حج کی شروعات کرے، حج کے لئے طواف قدوم کرے، پھر حج کے اعمال پارے کرے جس طرح اس کی تفصیل گزرچکی۔

نج تران ہیہ ہے کہ تج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جائے یا پھر پہلے عمرہ کا احرام بائد ھے اور پھر بعد میں عمرہ کا طواف کرنے سے قبل اس پر جج کو بھی داخل کر دے (وہ اس طرح کہ وہ اپنے طواف اور سعی کو جج اور عمرہ کی سعی کرنے کی نیت کرے ). حج قران اور جج افراد کرنے والے فخص کے اعمال جج ایک جیسے ہی ہیں صرف فرق ہیہ ہے کہ جج قران کرنے والے پر قربانی ہادر جج افراد کرنے والے پر قربانی ہے۔

ان تینوں اقسام میں افضل متم جج تمتع ہے اور بھی وہ تم ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سحابہ کرام کو جس کا تھم دیا اور الرائیس ابھارا ، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان جج قران یا جج افراد کا احرام بائد سعے تواس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے احرام کوئر و کا الرائیس ابھارا ، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان جج قران یا جج افراد کا احرام بائد سعے تواس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اور سعی کے بعد ہی احرام بنالے اور عمر ہ کرنے کے بعد احرام کھول کرملال ہو جائے تا کہ وہ جج تمتع کر سکے اگر چہ وہ طواف قد وم اور سعی کے بعد ہی

<sup>2730 احرجه البحاري في المعازي، ياب بعث علي بن ابي طالب عليه السلام و خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث 353 و 435) . تحقة الاشراف (6657) و 4354 و 186 و 186) . تحقة الاشراف (6657)</sup>

کیول شہور

علامہ شرف الدین نووی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: تمام ائمہ دفقہا و کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ حج افراد ہمتے اور قران کرنا ہاؤ ہے۔ کیکن ان میں نصلیت کس کو حاصل ہے اس میں اختلاف ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفه سفیان تور،اسحاق بن رہویہ ،مزی مابن منذراور ابواسحاق مروزی علیهم الرحمہ کے نزدیکہ فی قران افضل ہے۔

حضرت امام شافعی ،امام ما لک اور داؤد بن علی اصغبانی (منکرتقلید) کے نزدیک جج افراد افضل ہے۔جبکہ دھنرت امام مرد بن صنبل کے نزدیک تہتے افضل ہے اور امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک تھتے اور قران بید دونوں جج مغرد سے افضل ہیں۔

(شرح مبذب مع عاص دا ابروت)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سواری پرحضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹھے بیٹھا ہوا تھا اور اکثر محابہ دوول چیز دل لین جج وعمرہ کے لئے جلاتے تھے۔ ( یعنی بآ واز بلند کہتے تھے ) (بناری)

اں بات پر دلالت کرتی ہے کہ قران افضل ہے چنانچہ حنفیہ کا بھی مسلک ہے۔ اس حدیث کومتدل قرار دیے کا دہر یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ علیہ وسلی کے ساتھ تھے وہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا اتباع پی میں سکتے تھے۔ لہٰذا آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پی میں قران کیا۔ قران کیا۔

باب التمتع .

بہ باب ج تمتع کے بیان میں ہے

2731 - أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِيدِ اللَّهِ بِنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُشَى فَلَ خَنَّنَا اللَّهِ عَنْ مُكَدِّمِ اللَّهِ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ انْ عَبُدَ اللَّهِ انْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ تَمَنَّ دَسُلُ اللَّهِ مَنْ عُقَدُ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ تَمَنَّ دَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ وَاهَداى وَسَاقَ مَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ وَاهَداى وَسَاقَ مَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَ اللهِ مَلَى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَمِ اللهِ مِن سَاقَ البَعن معه والخديث 1691) . و احرجه مسلم في الحج ، باب وجوب الذم على المناه (الحديث 175) عدمة ازم عن الحج ، باب في الأفراد (الحديث 105) عدمة الأمراد (الحديث 175) . و اخرجه ابو داؤد في الحج ، باب في الأفراد (الحديث 105)

وَدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اهَلَّ بِالْمَحْجِ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهُدى فَسَاقَ الْهَدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُمَ قَالَ لِلنَّاسِ "مَنْ كَانَ مِنكُمْ اَهُدى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ حَتَى يَقْضِى حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهُدَى فَلْيَطُفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَلَيْقَضِرُ وَلْيَحْلِلُ ثُمَّ لَيْهِلَّ بِالْحَجِ ثُمَّ لَيُهُدِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ مَ ذَيًّا فَ لَيَصُمُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ اللَّي اَهْلِهِ" . فَطَافَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبْنَ غَدِمَ مَكَةَ وَاسْنَلَمَ الرُّكُنَ أُولَ شَىء ثُمَّ خَبُّ ثَلَالَةَ اَطُوافٍ مِّنَ السَّبِعِ وَمَشَى اَرْبَعَةَ اَطُوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضى طُوَافَهُ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاتَّى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ سَبْعَةَ آطُوّاهُ لُمَّ لَـمْ بَحِلٌ مِنْ شَيْءَ حَرْمٌ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَآفَاضَ فَطَاكَ بِالْبَيْتِ ثُمِّ حَلَّ مِنْ كُلِّ

لَنَى ؛ حَرُمٌ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهَدَى وَسَاقَ الْهَدْى مِنَ النّاسِ.

الله عفرت عبدالله بن عمر فَا أَجُنا بيان كرتے بين: ني اكرم تَافْتِلَانے جمة الوداع كے موقع برج تمتع كرتے ہوئے عمرے کوج کے ساتھ شامل کرلیا تھا' آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر مسئے تھے آپ نے ذوائحلیفہ سے قربانی کا جانور ساتھ لیا تها بعد میں نی اکرم ظافیم کو بیرخیال آیا کہ آپ پہلے عمرے کا احرام باندھتے کی رج کا احرام باندھتے نی اکرم منافیق کے ساتھ بچھلوگوں نے بھی جج تمتع کرتے ہوئے عمرے کوساتھ ملالیا تھا' پچھلوگ قربانی کا جانورساتھ لے کرا کے تھے اور پچھلوگوں کے الماتھ قربانی کا جانور نہیں تھا'جب نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کم تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا: تم میں سے جس کے ساتھ تربانی کا جانور ہوؤوہ اُس وفت تک اُن چیزوں سے حلال نہیں ہوگا جواُس کے لیے حرام ہیں (بیٹی وہ اُس وفت تک احرام نہیں کولے گا) جب تک وہ اپنا ج کمل نہیں کر لین اور جس مخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے اور مفادمروہ کی سعی کرنے اور بال کثوا دینے کے بعد احرام کھول دیے پیمروہ جج کا احرام (ئے سرے سے) باند سے اور قربانی کا جانورس تھ لے کر جائے اور جسے قربانی کا جانور نہیں ملنا' وہ جج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور باقی سات روزے کھرواپس جاكرركه ك نى اكرم مَنْ النَّيْزَ جب مكه تشريف لائة آب في الحواف كيا أب في جرامود كا استلام كيا ، پر آب طواف كيتين چکروں میں تیز رفقاری سے ملے اور چار چکروں میں عام رفقارے ملے جب آب نے طواف مکمل کرلیا تو آب نے مقام ابراہیم ك پاس دوركعات نماز اداك ، جب آب في سام جيرااور نماز سه فارغ موسة تومفا تشريف في آب آب النيزام في مفا ادرمردہ کے سات چکرنگائے کھرآ پ الی کس چیز کے لیے طال نہیں ہوئے جوآ پ کے لیے حرام تھی ( لیحن آ پ نوائیز آنے اس وتت تک احرام نہیں کھولا) جب تک آپ مالا تی آئے اپنا جے نہیں کھل کرلیا اور اپنے قربانی کے جانور کوقر بانی کے ون ذی نہیں کرلیا ادرطواف افاض نبیں کرلیا ، پھر آ ب ہرأس چیز ہے حلال ہو سکتے جو آ پ کے لیے حرام تھی ( یعنی آ پ مَالْ فِیْزَائِ نے احرام کھول دیا ) جوتف اپ ساتھ قربانی کا جانور لے کرآیا تھا' اُس نے بھی ویبائی کیا جس طرح نی اکرم تَانْیَا مِنْ نے کیا تھا۔

2732 – اَخُبَرَنَا عَـمُرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حَرُمَلَةَ فَالَ

سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ حَجَّ عَلِيَّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ نَهِى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُعِ فَقَالَ عَلِيَّ وَعُثْمَانُ فَلَا النَّهُ عَلَيْهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِي التَّمَتُعِ فَقَالَ عَلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعُ قَالَ بَلَى . قَالَ لَهُ عَلِي آلَمُ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعُ قَالَ بَلَى . قَالَ لَهُ عَلِي آلَمُ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعُ قَالَ بَلَى . قَالَ لَهُ عَلِي آلَمُ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعُ قَالَ بَلَى .

2733 - اَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ عَنْ مَّالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْلَوْ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْلُولْ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْلُولْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْلُولْ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ حَدَّنَهُ اللَّهُ صَعْمَ صَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ وَّالطَّنَّ اللَّهُ مَنْ قَيْسٍ وَعَامَ حَجَّ مُعَالِيَةُ الْ الْحَدِي وَقَالَ الطَّنَّ اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ الْوَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ جَهِلَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللللْ

فَقَالَ مَعُدٌ بِنُسَمَا قُلُتَ يَا ابْنَ آخِى . فَالَ الصَّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ نَهِى عَنُ ذَلِكَ . قَالَ سَعُلَالَهُ صَنعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنعُنَاهَا مَعَهُ .

جھ جھ جھ حضرت سعد بن افی وقاص بڑا تھ اور ضحاک بن قیس نے حضرت معاویہ بڑا تھ کے ساتھ متع کرنے اپنی عمرے کی استانہ ساتھ میں بحث کی تو شحاک بن قیس نے حضرت معاویہ بڑا تو حارت کے ساتھ ملانے کے بارے میں بحث کی تو شحاک نے کہا: بیروی شخص کرے کا جواللہ تعالیٰ کے تھم سے ناواتف ہوا تو حارت سعد بڑا تھ نے کہا: اے میرے بین خطاب بڑا تھ نے اس سے معد بڑا تھ نے کہا: حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ نے اس سے فرمایا ہے اور آ ب نا تھ بھی ایسا کیا ہے۔ فرمایا ہے اور آ ب نا تھ بھی ایسا کیا ہے۔

2734 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ - وَاللَّفُظُ لَهُ - قَالاَ حَذَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَذَنَا ثُلَا ثُلَا ثُلَا ثُلَا ثُلَا أَنْ الْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَبُلُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ آبِي مُوسِى عَنْ آبِي مُوسِى اللهُ كَانَ يُفْتِى بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رُبُلُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ آبِي مُوسِى عَنْ آبِي مُوسِى اللهُ كَانَ يُفْتِى بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رُبُلُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِيْنَ فِي النَّسُكِ بَعُدُ . حَتَى لَقِيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ عُلْ اللهُ ال

2732-اخرجـه البخـاري في الحج، بـاب التعتع و القرآن و الافراد بالحج و فسك الحج لمن لم يكن معه هدي، (الحديث ١٥٤٩) بــه، محتصراً . و احرجه مسلم في البرج، باب جواز التعتع (الحديث 159) بنحود . تحقة الإشراف (10114) .

2733-اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في السمع (الحديث 823) . تحقه الاشراف (3928)

2734-اخرجية مسلم في الحج، باب في نسخ التحلل من الآم ادو الامر بالتمام (الحديث 157) . و احرجية اس عاجه في الماسك، ال التمتع بالعِمرة الى الحج (الحديث 2979) . تحقة الاشراف ( 85%) قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ فَعَلَهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْآرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِ تَفُطُرُ رُءُ وْسُهُمْ .

کی کی حضرت الوموی اشعری خاتف کے بارے میں یہ بات متقول ہے کہ وہ جی تھے کہ ارے میں فتو کی دیا کرتے تھے تو ایک شخص نے اُن سے کہا آ ب اپنے بعض فتوے وسینے سے باز آ جا کی کیونکہ آ ب یہ بات نہیں جائے کہ امیر المومنین نے جی کے احکام کے بارے میں نیا تھم کیا جاری کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: پھر میری حضرت محر خاتفی سے اُن کے ایک میں نے اُن سے دریافت کیا تو حضرت محر خاتفی نے فرمایا: مجھے یہ بات پہتے ہے کہ نی اگرم خاتفی نے ایسا کیا ہے کی مجھے یہ بات پہتے ہے کہ نی اگرم خاتفی نے ایسا کیا ہے کی میں بات پہند نہیں کہ لوگ بیلو کے درخت کے سات کے نیچا پی ہویوں کے ساتھ رات بسر کریں اور پھروہ جی کے لیے روانہ موں تو اُن کے سرول سے یا فی نی رہا ہے۔

2735 - اَخُبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بِنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ انْبَانَا آبِي فَالَ انْبَانَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ مُطَوِفٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ كَانُهَا كُمْ عَنْ الْبُوعِ عَنْ الْمُعْعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ وَلَا لَهِ إِنِّي لَانْهَا كُمْ عَنِ الْمُعْعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي سَلَمَةَ بِنِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنِى الْمُمْوَةَ فِي الْحَجِ .

2736 - آخُبَونَا عَهُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَذَّنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ فَالَ مَكَاوِيةُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ اَعْلِمْتَ آنِي قَصَّرْتُ مِنْ زَّاسٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرُوةِ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرُوةِ قَالَ لَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ هِلَا مُعَاوِيَهُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الم الله المرادة كالمرادة الله المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة الله المرادة الله المرادة الله المرادة المردة المردة المردة المردة المرادة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة الم

(راوی کہتے ہیں:) حضرت ابن عباس بیفر مایا کرتے تھے کہ بید حضرت معاویہ ڈلائڈ ' بیلوگوں کو جج تمتع کرنے ہے منع کرتے ہیں حالانکہ نبی اکرم مناتیز کم نے جج تمتع کیا ہے۔

2737 – اَخْبَرَنَا مُسحَدُ بُنُ الْمُثنَى عَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسُلِمٍ عَنْ

2735-القرديه الله الى ركحقة الاشراف (10502) .

<sup>2736-</sup>اخرجه المحاري في المعج، باب المعلق و التقصير عند الاحلال (العديث 1730) مختصراً . و احرجه مسلم في المعج، باب التقصير في العمرة، (العديث 209 و 200 و 200) مختصراً . و احرجه ابو داؤد في المماسك، باب في الاقران (العديث 209 و 1803) مختصراً . تحفة الاثراف (5762 ، 5762)

طَسَادِقِ بَنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى مُوْسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطْءَاءِ فَقَالَ "بِنَا اَهْلَلْتَ" . قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِالْمَلالِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ . قَالَ "هَلْ سُقْتَ مِنْ هَذَى" . قُلْتُ لَا

قَالَ "فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ لُمَّ حِلَّ". فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آنَيْتُ امْرَأَةُ فِي الْمَارَةِ آبِي بَكُو وَإِمَارَةٍ عُمَرَ وَالْيَ لَقَانِمُ فَوَمِي فَ مَشَطَّنِي وَعُسَلَتْ رَأُسِي فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ آبِي بَكُو وَإِمَارَةٍ عُمَرَ وَالْيَ لَقَانِ بِالْمَوْمِيمِ إِذْ جَاتِينِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَكُوى مَا آحُدَتُ آمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي شَأْنِ النَّسُكِ . قُلْتُ يَنَابُهَا النَّسُ بَالْمَوْمِنِينَ مَا مَلَا كُنَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا مَلَا كُنَّ الْفُومِنِينَ مَا مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُؤْمِنِينَ مَا مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بَحِلً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَحِلً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَحِلً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَحِلً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَعِلً عَنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ نَا مُعَلَّهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَعِلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَعِلًا عَتَى نَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَعِلًا عَتَى نَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَعِلًا عَتَى نَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ بَعِلًا عَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بَعِلًا عَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا

" تم ج ادر عرب كوالله تعالى كے ليے كمل كرو"

<sup>2737-</sup>احرجه البخاري في المحج، ياب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال البي صلى الله عليه وسلم (الحديث 1559)، وباب المنتج و المنتبث المنتج و المنتج و المنتج و المنتبث المنتبث المنتبث المنتبث و المنتبث و المنتبث المنتبث و المنتبث المنتبث

اوراگرہم نبی کریم نتی نظیم کی سنت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا جا ہیں تو نبی اکرم نا پینی نے احرام اُس وقت تک نہیں کھولا تھا' بب تک آپ نے قربانی کا جانور قربان نہیں کر دیا تھا۔

2738 - اَخْسَرَنِسَى إِبُسَ اهِيسَمُ بِمَنْ يَسَعُقُوبَ قَالَ حَكَثْنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَكَثْنَا إِسْمَاعِبُلُ بُنُ مُسلِم عَنْ مُ حَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ عَنْ مُنْطَوِّفٍ قَالَ فَالَ لِى عِمْوَانُ بُنُ حُصَيْنِ إِنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَمَتَّعَ

الم المرف بیان کرتے ہیں: حفرت عمران بن حمین الفؤے بھے سے فرمایا: نی اکرم مَالْفَظْ نے جج تمتع کیا ہے آپ كماته بم في بكى في تمتع كيابــ

اس بارے میں ایک صاحب نے اپنی رائے بیان کروی ہے۔

مجتمتع كي تعريف وطريقه

ج تمتع بیہ ہے کہ ج کے مہینوں میں صرف عمرہ کا احرام بائدھا جائے (شوال ، ذوائقعدہ ، اور ذوالحجہ مجے مہینے ہیں لھذا بب حاجي مكه پنچ اور عمره كاطواف اورسى كر كرمندًا لے يا پھر بال چھوٹے كردالية وه احرام كھول دے اور جب يوم ترويد لین آئے ذوالحبہ والے دن صرف جج کا احرام بائد سے اور ج کے سب المال کمل کرے گا ، بینی جے تمتع کرنے والا عمرہ بھی ممل كرے كا اور اى طرح جج بھي۔

## ج تمتع كي تفصيل كابيان

بخاری اور بہتی نے حضرت ابن عہاس رضی الله عنها سے روایت کیا کہ ان سے جج تہتے کے بارے میں بوچھام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ججة الوداع میں مہاجرین انصاراور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے احرام بائد حا اور ہم نے تلبیہ کہا جب ہم مکہ مرمہ بہنچ تو رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا ج کے احرام کوعمرہ کا احرام بنالو کرید کہ جنہوں نے ہدی کو قلادہ پہنایا ا ال کے لئے میکم بیں۔ ہم نے بیت اللہ كاطواف كيا اور صفامروه كى سى كى ہم اپنى مورتوں كے پاس آئے اور ہم نے كيڑے بہے اور فرمایا جس نے مدی کو قلادہ پہنایا ہووہ حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ مدی کا جانوراپے مقام پر پہنچ جائے پھر ہم کو آٹھویں ذوائج كى دات كوظم فرمايا كه بم ج كا احرام بانده ليل-جب بم (ج كے) احكام سے فارغ بوسكے ـ بم آئے اور بم نے بيت الله كاطواف كيا اور صفا مروه كي سعى كى ہم اپنى مورتوں كے پاس آئے اور ہم نے اپنے لباس بهن لئے يس ہمارا ج مكمل ہوكيا اور بم پر برگ لازم بولی جیما کراللہ تعالی نے قرمایا لفظ آیت فسما استیسسر من الهدی، فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام فی العصع وسبعة اذا رجعتم ليني اينشرول كي طرف نوث جاؤتو (سات روز بركو) اور بكرى كافي بوجائ كي برايك سال میں لوگوں نے دونسک ( بعن ج اور عمره ) کوجمع کیا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اتارا اور اینے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل سیم فرمایا اور تمام لوگوں کے لئے ج عمرہ ا کھٹے کرنے کی اجازت فرمائی سوائے اٹل مکہ کے۔اللہ تعالی نے فرمایا لفظ آیت

ذلك لسمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام اورج كے مبينے جن كانهم نے ذكر كيابيثوال، ذوالقعده اور ذوالج بير مرتفق ان مبيثول بين تمتع كرے تو اس پرلازم ہے خون بہانا يا روزه ركھنا۔ اور فث كامین ہے جماع کرنا اور نسوق سے مراد گناه بیراران بن سرن جدال کامعتی ہے اڑائی کرنا۔

، امام ما لک،عبد بن حمید اور بیمقی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روابیت کمیا کہ جو تخص حج کے مہینوں میں عمرہ کرے یج شوال، ذیقعدہ اور ذوائج میں تو اس پر ہدی کا جانور لازم ہے یاروزے رکھنے ہیں اگر ہدی کا جانور نہ یائے۔

ابن الى شيبه نے سعید بن مسینب رحمه الله علیه سے روایت کیا کہ جس شخص نے شوال میں یا ذی القعد و میں عمروادا کر ا تضبرار ہا یہاں تک کہ جج کرلیا تو وہ متنع ہے اور اس پر قربانی کا جانور لازم ہے جومیسر ہوجائے جو محص ہدی کا جانور نہ یائے تواس ير تين دان كروزے ہيں (ج كے دوران) اور سات روزے ہيں جب اپنے كھركى طرف لوث آئے۔ اور جس نے ج ك مہینوں میں عمرہ کیا۔ پھرلوٹ آیاوہ تمتع والانہیں ہے ہے تھم اس کے لئے ہے جوشی وہیں تھہر جائے اور گھرلوٹ کرنہ آئے۔ ابن انی شیبہ نے سعید بن مسینب رمنی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب حج کے میزن میں عمرہ ادا کرتے تھے تو اس سال جی نہ کرتے تھے ادریہ ہدی دیتے تھے۔

ابن الی شیبہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا جب کوئی ہے وہی جج کے مہینوں میں عمرہ کرے پھرو ہیں تھہر جائے تو وہ متتع ہے اگر دہ (عمرہ کرنے کے بعد) لوٹ آئے تو وہ متتع نہیں ہے۔

ابن انی شیبہ نے عطاء رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ جو تفس جے کے مہینوں میں عمرہ کرے پھر وہیں تھہر جائے تو دہ متع ب اگر وہ لوٹ آئے تو وہ متمتع نہیں ہے۔

ابن الی شیبہ نے عطار حمد اللہ علیہ سے روایت کیا کہ جو تحض جے کے مہینوں میں عمرہ کرے پھرا ہے شہر کی طرف اوٹ آئے پھراس سال ج كرے تو وه متع نبيں ہے متع وہ ہے جو دہيں تھبر جائے اور (اينے شهر) ندلوئے۔

حاكم رحمدالله عليد في حضرت الى رضى الله عند ي روايت كيا كدوه (اس آيت كو) يول يره ها كرتے تصلفظ آيت فطيام

بخاری نے اپنی تاریخ میں، ابن المنذر، ابن الی حاتم اور بیعتی نے سنن میں حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت کیا کہ ، لفظ آيت وسبعة اذا رجعتم سے مراد بے ين اسے كمروالوں كى طرف لوث آئے۔

وعبد بن حميداورا بن جرير في قاوه رحم الله عليد وايت كيا كه لفظ آيت وسبعة اذا رجعت سهمراد بكه جب اہے شہروں کی طرف لوٹ وا کہ

عبد بن حيد في الدر حمد الله عليد سه دوايت كيا كدافظ آيت وسبعة اذا رجعتم سه مراوب كداي شرول كران لوث آؤجہاں بھی ہو۔

وكيع ، ابن الى شيبه، عبد بن حميد اور ابن جرير في مجامد رحمه الله عليه ب روايت كما كدلفظ آيت و سبعة اذا رجعه م

رفصت مراد ہے اگر جا ہے تو راستے میں روزہ رکھ لے اور اگر جا ہے تو اپنے کھر کی طرف نوٹے کے بعد روزے رکھ لے لیکن ان میں تفریق نہ کرے ( یعنی مسلسل روزے رکھے )۔

عبد بن حمید نے عطار حمد اللہ علیہ اور حسن رحمد اللہ دونوں نے اس آیت لفظ آیت و سبعة اذا رجعت کے بارے بیں روایت کیا کہ حضرت عطاء رحمد اللہ علیہ نے فرمایا اگر جائے تو راستہ بیں رکھ لے اور حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایٹ شہر کی طرف لوٹ آئے (تو پھرروزے دکھے راستہ بیں ندر کھے)

عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ اگر مکہ کرمہ بیل تھمرا ہوا ہے تو وہاں بھی روز ہے رکھے لے اگر جا ہے۔

عظار حمدالله علیہ سے روایت کیا کے لفظ آیت و مسبعة اذا رجعتم سے مراد ہے کہ جب تم اپنے نج کو پورا کر چکواور جب اپنے کھر کی طرف لوٹ آؤٹو یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے (کرتم اب سات روزے رکھو)۔

امام وکیج اور ابن شیر نے طاؤی رحمد الله علیہ سے روایت کیا کر افظ آیت و سب عد اذا رج عسم سے مراد ہے کہ اگر تو چاہے تو بدروز ے متفرق رکھے۔

ابن جریر نے حسن رحمہ القدعلیہ سے لفظ آیت تسلك عشوۃ كاملة كے بارے میں روایت كیا كه (بیدس روزے) مدى كا كالمه بدل ہیں۔

امام مسلم نے ابونضر ہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنبمائج تمتع کا تھم فر ماتے تھے اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہ اس سے منع فر ماتے تھے یہ بات حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فر مایا یہ صدیث تو میرے ہاتھ ہے لوگوں میں پھیل ہے۔ ہم نے رسول اللہ سلی اللہ کے ساتھ جج تمتع کیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ؛ تو انہوں نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لئے جو کچھ جاہتا ہے ان کے لئے طلال فرما تا ہے اور بلاشبہ قرآن اپنی منزلوں میں نازل ہوا۔ سوتم پورا حج اور عمرہ کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تھم فرمایا ہے اور تم جدا کرلوا پنے حج کو اپنے عمرہ سے کوئک اس طرح تمہارا حج بھی کھمل ہوگا اور تمہارا عمرہ بھی کھمل ہوگا۔

مجتمتع كى فضيلت كابيان

بخاری، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو موئی رضی الله عتر ہے دوایت کیا کہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت می
حاضر بروا اور آپ بطی میں تشریف فرہا ہے آپ نے بوچھا تونے کون سا احزام با ندھا ہے جس نے عرض کیا ہیں نے نہی اکر مسلم
اللہ علیہ وہلم کے جیسا احزام با عدھا ہے۔ (پھر) آپ نے فرلمایا کیا تو قربانی کے جانور ساتھ لایا ہے؟ بیس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا بہت اللہ کا طواف کیا صفا مروہ کی سعی کی پھر میں ابنی قوم می
نے فرمایا بہت اللہ کا طواف صفا مروہ کی سی کر پھر طال ہوجا بیس نے بیت اللہ کا طواف کیا صفا مروہ کی سعی کی پھر میں ابنی قوم می
سے ایک عورت کے پاس آباس نے جھے تنگھی کی اور میرے سرکودھویا تو بیں لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فالفت می
اس کے ساتھ فتو کی دیا کرتا تھا ایک و فعہ میں موسم (جمع) بیس فیم ہم اور تھی اور تھی اور کی ایک آدی آدی آدی آ کر کہنے لگا تو نہیں جاتا
کہ امر المؤمنین نے نے کے احکام کے بارے بیس کیا بات فرمائی ہے جس نے کہا اے لوگوا جن کوہم نے فتو می دیا ہو اے اس کی تا تیک رتی ہو الشہ عنہ تشریف اللہ عنہ تشریف کی ہم اپنی کی اور میں تو اللہ تو اللہ عنہ اس کی اقت ہو اللہ جو والعموۃ اللہ عور اللہ جو والعموۃ اللہ اور اگر کوئی ہم اپنی کی طریف کی کیل تو کوئی تھی اس کی کا جانور ذی کر ہے۔
کے طریف کوئی تو کوئی تھی طوال نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ مرک کا جانور ذی کر ہے۔

اسحاق بن راہویہ نے اپنی سند میں اور احمد نے حسن رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرایا کہ دہ جج تہتے ہے روک دیں۔ البی ابن کعب رضی اللہ عندان کے پاس مجے اور (ان سے) فر مایایہ بات آ ب کے لئے جائز نیں ہے کردہ جج تنے ہے ماتھ عمرہ کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے جج کے ساتھ عمرہ کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے جج کے ساتھ عمرہ کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عند (جج تنتے کے دو کئے ہے) دست بردار ہو مجے۔

مسلم نے عبداللہ بن شغیق رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جج تمتع سے منع فر ہاتے ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا تکم فر ماتے ہے حضرت عثمان نے حضرت علی سے اس سلسلہ میں بات کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے راول اللہ میں بات کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے نے راول اللہ میں جانتا ہوں کہ ہم نے راول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رجج تمتع کیا تھی تو انہوں نے فر مایا ہیں جانتا ہوں کہ ہم نے راول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رج تمتع کیا تھی تو انہوں نے فر مایا ہیں سے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رجے تمتع کے برے میں بوچھا گر فو

انہوں نے فر مایا ہمارے گئے جائز تھا محرتمہارے لئے جائز نہیں ہے۔

ابن ابی شیب، مسلم نے حضرت ابوذ روضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جج تمتع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے خاص آبا۔

مسلم نے حضرت ابوذ روضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ دونوں منتبع ہمارے ساتھ خاص تھے مگر خاص کر ہمارے لئے درست تھے بعنی معدد النساء اور معدد الجے۔ (تغیر درمنٹور ہسورہ بیزوں ہیں۔)

## باب تَرُكِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِهْلالِ .

يه باب ہے كدا حرام باند صفے كودت (يا تلبيد پر صفے كے دفت جج ياعمرے) كانام ندلينا

2739 - آخْبَوَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّفَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّنَا يَعْفَوُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّنَا يَعْفَوُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّنَا اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّنَا اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجِ هِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ فَحَرَجَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ فَحَرَجَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ وَسُلَّمَ وَيَعْمَلُ مَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي فَي عَامِي فِي وَيَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْفُهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُو يَعْرِثُ تَأُويْلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجُنَا وَمُو يَعْرِثُ تَأُويْلُهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجُنَا لَا لَهُ وَاللهُ الْحَجَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اظُهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُو يَعْرِثُ تَأُويْلُهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجُنَا لَا الْحَجَ .

کے کہ امام جعفر صادق بڑا میں اور امام محمہ باتر بڑا تین کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ہم حضرت جابر بن عبدالقد بڑا تین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن سے نبی اکرم نگا تین کے جی بارے میں وریافت کیا تو اُنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی اکرم شاہد تا تا کہ جائے گئے ہوں کے بعد ) تو برس تک مدینہ منورہ میں رہے (بعنی آپ نے اس دوران جی نبیس کیا) پھر لوگوں میں امرم شائیز منازم نا تا تا کہ منازم منازم کی اس بارے میں بیروی کریں گے تو بہت سے لوگ مدینہ منورہ آگئے وہ سب اس بات کے خواہش مند سے کہ دو نبی اکرم شائیز کم کی اس بارے میں بیروی کریں اور وہی ممل کریں جو نبی اکرم شائیز کم کرے ہیں جب وی تعدہ فتم ہونے

میں پانچ دن باتی رہ مے مصر تو نبی اکرم مُلَا يُعَلِمُ رواند موے آب کے ساتھ ہم بھی رواند موے۔

حضرت جابر نگافتا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا تُعَیَّم ہمارے درمیان موجود سے آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا'آپ اُس کے مفہوم سے بخوبی وانف سے آپ نے جن چیزوں پڑل کیا' ہم نے بھی اُن پڑل کیا' ہم جب روانہ ہوئے تھے تو ہماری سیت صرف جج کرنے کی تھی۔

2740 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ - وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآيِشَةً قَالَتْ خَرَجْنَا لَا نَنُوى إِلَّا الْحَجَّ

<sup>2739-</sup>تقدم (الحديث 2711) .

<sup>2740-</sup>تقدم (الحديث 289) .

فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِكَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا اَبُكِى فَقَالَ "آخِضْتِ" . فُلُنُ نَعَمُ . قَالَ "إِنَّ هَذَا شَىءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ اذَمَ فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْمُحْرِمُ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُونِي لَعُمْ . قَالَ "إِنَّ هَذَا شَىءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ اذَمَ فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْمُحْرِمُ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُونِي

کھ کھ کھے سیدہ عائشہ صدیقہ ڈٹاٹھ کیاں کرتی ہیں کہ ہم اوگ روانہ ہوئے ہماری نیت مرف کج کرنے کی تھی جب ہم ہوف کے مقام پر پہنچے تو جھے حیض آگیا ہیاں کرم نگاٹی ہیرے پاس تشریف لائے تو جس رور ہی تھی آ ب نے دریافت کیا کیا تہیں حیض آگیا ہے مقام کے مقام کے مقام کے جواند تعالی نے دمزت آدم علیہ المام حیض آگیا ہے جواند تعالی نے معزت آدم علیہ المام کی بیٹیوں کا نصیب کردی ہے تم وہ تمام افعال مرا مجام دؤ جو محرم محض مرا مجام دیتا ہے البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔

میشر وی کی بیٹیوں کا نصیب کردی ہے تم وہ تمام افعال مرا مجام دؤ جو محرم محض مرا مجام دیتا ہے البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔

میشر وی کے میں میں کہ میں کہ بیٹیوں کا فعال مرا مجام دؤ جو محرم محض مرا مجام دیتا ہے البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔

میشر وی کے میں میں کے مقام افعال مرا مجام دؤ جو محرم محض مرا مجام دیتا ہے البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔

جب مورت نے تنتع کیا اور اس نے ایک قربانی کی (جوعید بقر کی ہے) تو اس سے تنتع کی قربانی نہ ہوگی کیونکہ اس نے ایم قربانی کی ہے جواس پر واجب نہیں ہے۔اور اس میں مرد کے لئے بھی ای طرح تھم ہے۔

اور عورت جب احرام کے دفت حائض ہوگئ تو وہ مسل کر کے احرام بائد ہے جس طرح مج کرنے والے کریں وہ مجی ویے ہی رہے۔ اس کی حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا والی حدیث ہے۔ کہ جب مقام مرف پران پرایام جیش آگئے۔ اور اس دلیل کے چیش نظر کہ اس کا طواف مسجد میں ہوتا ہے اور وقوف جنگل میں ہوتا ہے اور وقوف جنگل میں ہوتا ہے اور اس دلیل کے چیش نظر کہ اس کا طواف مسجد میں ہوتا ہے اور وقوف جنگل میں ہوتا ہے اور اور قوف جنگل میں ہوتا ہے اور اس کے لئے ہے نماز کے لئے نہیں ہے لہٰذا اس کے لئے مفید نہ ہوگا۔ (ہما بیاد لین امن کی اربور)

# باب الْحَجّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ.

یہ باب ہے کمکی نیت کے بغیر جج کرنا جس کامحرم شخص تصد کرتا ہے

2741 - آخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْاعْلَى قَالَ حَذَّنَا حَالِدٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِى قَيْسُ بَنُ مُسْلِمِ
قَالَ سَمِعْتُ طَارِق بُنَ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُوْ مُوْمِلَى آقَبُلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيغً
إلى الْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ "آحَجَجُعَت". قُلْتُ نَعَمُ . قَالَ "كَيْفَ قُلْتَ". قَالَ قُلْتُ بَيْكَ بِإِهٰلالِ كِإِهٰلالِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ "قَطُفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاحِلَّ". فَفَعَلْتُ ثُمَّ آتَيْتُ امُواةً فَقَلَتْ رُحُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "قَعَلْتُ الْمُواقِقِيقِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْ عُمْولُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَعَ الْهُدَى مَعِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى عُمْولُ إِلَى الْمُعَلِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَالَى عُمْولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ و

2741-ئقدم (الحديث 2737) .

کو بٹھایا ہوا تھا 'یہ اُس موقعے کی بات ہے کہ جب آپ جے کے لیے تشریف لے جارہے تھے آپ نے دریافت کیا: کیا تم نے جی کی دیت کرلی ہے میں نے جواب دیا: بی ہاں! نبی اکرم مُثَاثِیْنِ انے فرمایا: تم نے کیا نیت کی ہے؟ حضرت ابد موئی کہتے ہیں: میں نے عرض کی (میں نے مید کہا ہے۔)'' میں اُس جے کے لیے حاضر ہوں جو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے احرام بائد ھائے'۔

تو نی اکرم مُنَاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا: تم بیت اللہ کا مفااور مروہ کا طواف کر لواور احرام کھول دوتو میں نے ابیا ہی کیا مجر میں اپنی بیوی کے پاس آیا' اُس نے میرے سرمیں سے جو کیں نکالیں۔

بعد من میں اس کے مطابق لوگوں کو فتو کی ویتارہا کہاں تک کہ جب معزت عمر دی تی کا ذات کا ذات آیا تو ایک شخص نے معزت ابوموی سے کہا: اے ابوموی آئی ایٹ ایٹ بعض فآوی بیان نہ کریں کیونکد آپ یہ بات نہیں جانے ہیں کہ جج کے احکام کے بارے میں آپ کے بعد امیر المؤمنین نے کون سانیا تھم جاری کیا ہے؟ تو معزت ابوموی ڈی ٹونڈ نے فر مایا: اے لوگو! میں جو فتوی دیتارہا ہوں اُس سے ذک جاؤ کی کونکہ امیر المؤمنین تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو تم اُن کی پیروی کریا۔

حضرت عمر ولی نظر نے فرمایا اگر ہم اللہ کی کتاب کے مطابق تھم دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں کمل کرنے کا تھم دیا ہے اور اگر ہم نبی اکرم شاہین کی سنت پر ممل کرتے ہیں تو نبی اکرم شاہین اس وقت تک احرام نہیں کھولا تھا' جب تک قربانی اپنی مخصوص جگہ تک نہیں پہنچ گئی تھی۔

2742 - الحُبَرِنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَوِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا آبِى قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنَا آنَ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنَا آنَ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدُيًّا قَالَ لِعَلِيِّ "بِمَا الْعَلَلْتَ". قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَ إِنِي أُمِلًّ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدُيًّا قَالَ لِعَلِيِّ "بِمَا الْعَلَلْتَ". قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَ إِنِي أُمِلً وَسَلَّمَ وَمَعِيَ الْهَدُى . قَالَ لِعَلِيِّ "بِمَا الْعُلَلْتَ". قَالَ قُلْتُ اللهُمَّ إِنِي أُمِلًا إِمَا أَمُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ الْهَدُى . قَالَ "فَلَاتَوجَلَّ".

جھ کھا اہم جعفر صادق ٹائٹوا ہے والد (اہم محمہ باقر ڈائٹو) کا یہ بیان قل کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ جائون کی خدمت میں حاضر ہوئے اُن سے نبی اکرم نگائو ہے تھے جبکہ ٹی اکرم نگائو ہے تھے ہارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی حضرت علی ڈائٹو قربانی کا جانور لے علی ڈائٹو قربانی کا جانور سے علی ڈائٹو سے نبی کا کرم نگائو ہے تھے جبکہ ٹی اکرم نگائو ہے تھے نبی اکرم نگائو ہے خصرت علی ٹائٹو سے دریافت کیا: تم نے کیا نبیت کی ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: میں نے یہ کہ اے اللہ علی ماتھ قربانی کا جانور بھی ہے تو نبی اکرم نگائو ہے کہ اے اللہ علی کا جانور بھی ہے تو نبی اکرم نگائو ہے کہ اے اللہ علی کا جانور بھی ہے تو نبی اکرم نگائو ہے کہ اے اللہ علی کا جانور بھی ہے تو نبی اکرم نگائو ہے نہی اکرم نگائو ہے نہی اکرم نگائو ہے نہیں دیں احرام باندھتا ہوں جو نبی اکرم نگائو ہے اور میرے ساتھ قربانی کا جانور بھی ہے تو نبی اکرم نگائو ہے نہیں دیں احرام نہ کھولنا۔

2743 - اَخْبَرَنِي عِـمُرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَذَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلِي مِنْ

2742-نقدم (الحديث 2711). 2743-احرجه البخاري في المعفازي، باب يحث على بن ابي طالب عليه السلام و خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث

<sup>4352).</sup> والتحديث عدد المعاري في المعاري في الحج، باب بعث علي بن ابي طالب عليه السلام و عائد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث 4352). والتحديث عدد المحاري في الحج، باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث 1557). تحفة الإشراف (2457).

سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النِّي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ "بِمَا اَهْلَلْتَ يَا عَلِيٌ" . قَالَ بِمَا اَهَلَ بِهِ النَّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ "فَاهْدِ وَامْكُتْ حَرَامًا كَمَا آنْتَ" . قَالَ وَاهْدَى عَلِى لَهُ هَذَيًّا .

کو کہ داریوں سے تشریف اے تو نی دعرت علی تکافی اپنی منصی ذمے داریوں سے تشریف اے تو نی اکرم منافی آئے نے اُن سے دریافت کیا: اے علی اہم نے کیا نہیت کی ہے؟ تو اُنہوں نے عرض کی: میں نے اُس کے مطابق کی ہے ہو اُنہوں نے عرض کی: میں نے اُس کے مطابق کی ہے ہو نی اکرم منافی نے اُس کے مطابق کی ہے ہو نی اکرم منافی اُس کے مطابق کی ارشاد فر مایا: تم قربانی کا جانور ساتھ رکھواور احرام کی حالت میں رہنا ہم طرح تم ہو۔

راوی کتے ہیں: حضرت علی اللہ اللہ ساتھ قربانی کا جانور کے کرآ ئے تھے۔

2744 - اَحْبَرَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّنَيْ يَحْبَى بُنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَلَّنَا حَجَاجٌ قَالَ حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ وَجَدْتُ فَاطِمَةً فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ وَجَدْتُ فَاطِمَةً فَلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ وَجَدْتُ فَاطِمَةً فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ فَاتَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ فَاتَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ فَاتَيْتُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ فَاتَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ فَاتَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ فَاتَيْتُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ فَاتُوتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ . قَالَ فَاتُوتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ فَاتُوتُ الْعُمَاتُ . وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ . وَقَالَتُ عُلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الل

المين المرم المنظم الم

باب إِذَا اَهَلَ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا .

يه باب م كه جب كون المنظم عمر علا الرام بالدهم المنهم الدهم المنهم كا الرام المرسكا م المرسكا م المرسكا م المرسكة المنهم المرسكة المر

تَى مَا صَلَى عَلَمُ وَلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُشْهِدُكُمُ آنِى قَدْ أَوْجَبُتُ عُمْرَةً . ثُمَّ خَرَجَ حَتى إِذَا كَار مظاهر الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأَنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمُ آنِي قَدْ أَوْجَبُتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَتِي .

َ وَالْمَانَى عَدُيًا اشْتَرَاهُ بِقُلَدُيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتَى قَدِمَ مَكَةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَلَمْ يَخِلِقُ وَلَمْ يُعِلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتَى قَدِهُ مَكَةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَا يَرُهُ يَحُلِقُ وَلَمْ يُعِلَّ مِنْ شَىءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَلَمْ يَعُولُ وَلَمْ يُقَصِّرُ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَلَمْ يَعِلَى اللهِ عَلَى مَا فَعَلَ وَلَمْ اللهِ صَلَّى وَكَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

الله بن عرفی بیان کرتے ہیں: جس سال جہاج حضرت عبداللہ بن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اُس سال حضرت عبداللہ بن عمر فرانج نے نے کا ارادہ کیا تو اُن ہے کہا گیا: انجی جنگ ہونے والی ہے بھے بیا ندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو وہاں تک نہیں ہے بی دیں گئے خواس کے لیے نی اکرم خاتی فرائے کے طریقہ کار میں بہترین نمونہ ہے میں اس صورت میں ویسا ہی کروں گا ، جس طرح نبی اکرم خاتی فرائی بی اگرم خاتی فراہ بنا کر یہ کہدرہا ہوں کہ میں نے عمرے کو ایپ اور لازم کر لیا ہے بھر وہ روانہ ہوگئ بیہاں تک کہ جب وہ بیراء کے مقام پر پہنچ تو وہ ہوئے: بھی اور عمرے کا طریقہ ایک ایپ اور کرنے ہی اور عمرے کا طریقہ ایک ہی جب اس تھ تی کو بھی لازم کر لیا ہے بھر وہ روانہ ہوگئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گا ہوئی کہ میں ایک کہ میں اس کے ایک ہوئی اور عمرے کا طریقہ ایک ہوئی ہیں کہ بھی تھی ہیں ہوئے عمرے کے ساتھ تی کو بھی لازم کر لیا ہے بھر وہ اپنے ساتھ تر بانی کا موانہ کے کہ مک آگئے ہوئی نہوں نے قربانی نہیں من من وایا بال کے کہ مک آگئے ہوئی نہیں کی اور عمر یہ بھی تیں گیا اُنہوں نے قربانی نہیں من من وایا بال کے کہ جب قربانی کا دن آیا تو اُنہوں نے تربانی کی اور سرمنڈ والیا۔

وہ میں بھے رہے متھے کہ وہ جج ادر عمرے کا طواف پہلے طواف کی شکل میں بی ادا کر بھیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھانے میہ بات بتائی: نبی اکرم مُلَاثِیْنَام نے بھی ایسا بی کیا تھا۔

# باب كَيْفَ الْتَلْبِيَةُ

## یہ باب ہے کہ تلبیہ سطرح پڑھا جائے گا؟

2746 - اَخْبَرَنَى اَنَّ اَبَاهُ قَالَ مَهِ عِنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ فِي قَالَ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ يَقُولُ "كَبِيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا لَيْكَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ يَقُولُ "كَبِيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا لَيْكَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ يَقُولُ "كَبِيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا لَيْكَ لَا لَيْكَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ يَقُولُ "كَبِيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُلُ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُلُ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُلُ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

2746- وحرجه البخاري في اللباس، باب التلبيد والحديث 5915) . و اخرجه مسلم في الحج، باب التلبية و صفتها و وقتها (الحديث 21) . و المحديث 2746- والمحديث 1747) . والسنائي في المعاملة والمحديث 1747) . والسنائي في المعاملة والمحديث 1747) . والسنائي في المعاملة والمحديث 3047) . والمحديث 3047) . والمحديث 3047) . والمحاملة والمعاملة والمعاملة والمحديث 3047) . والمحديث 2682) . والمحديث 2683) . والمحديث 2683

شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ" . وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ بِقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكَعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْعِدِ فِى الْحُلَيْفَةِ اَعَلَّ بِهِوَ لَاءِ الْكَلِمَاتِ .

اکرم مُنْ يَنْ کُوان الفاظ میں تلبید پڑھتے ہوئے ساہے:

"میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں حمد المت تیرے لیے خصوص ہیں اور بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے"۔

(راوی کہتے ہیں:) حضرت عبداللہ بن عمر نگافہنا پر فرمایا کرتے ہے کہ بی اکرم نگافیز کے ذوالحلیفہ میں دورکعات نمازادی تھی' پھر جب آپ نگافیز کم کوفنی ذوالحلیفہ کی معجد کے پاس سیدھی کھڑی ہوئی تھی تو آپ نظافیز کم نے ان کلمات کے ذریعے نمیر پڑھنا شروع کیا تھا۔

2747 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكِمِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَبِعَنُ رَيْدًا وَآلِكَ بَنِ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَيْدًا وَآلِكَ بَنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَدُا لَكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا اللهُ عَلَيْ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعْدُ وَالْمُعْلِدُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ وَالْمُعْلِدُ لَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ وَالْمُولُكُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُلِكُ لَا عَلْكُ وَاللّهُ عَلْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلِقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُو

'' میں حاضر ہوں'ا ہے اللہ! میں حاضر ہوں' میں حاضر ہوں' تیرا کوئی شر کیے نہیں ہے' میں حاضر ہوں' بے شک حمداور نعمت تیرے لیے خصوص ہیں اور بادشاہی بھی' تیرا کوئی شر یک نہیں ہے''۔

2748 - آخَبَرَنَا فُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيهُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالبِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ". عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَلْهُ اللهُ اللهُ

" بین عاضر ہوں اے اللہ! بین عاضر ہوں بین عاضر ہوں تیرا کوئی شریک تیں ہے بین عاضر ہوں بے شک حمد اللہ تیرا کوئی شریک تیں ہے۔ تیرے کے شک حمد اللہ تیرے کے خصوص بین اور بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے ''۔

2749 - أَخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ جَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آنْبَانَا آبُو بِشُرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَلَا عَلَا اللّٰهِ اللّهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللللللللللللللللللللللللل

2748-احرجه البحاري في الحج، باب التلبية (الحديث 1549) . و اخرجه مسلم في الحج، باب التلبية و صفتها ووقته (الحديث <sup>19) ل</sup> احرجه ابر داؤد في المناسك، باب كيف التلبية (الحديث 1812) . تحقة الاشراف (8344) . عُمَرَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ كَانَتُ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَكَبْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ " . وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَبُكَ وَالْعَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالزَّعْبَاءُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَبُكَ وَالْعَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالزَّعْبَاءُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَرَ لَبَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَرَ لَبَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ الل

"عمل حاضر ہول اے اللہ! میں حاضر ہول میں حاضر ہول تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہول ہے تک حمداور نعمت تیرے لیے تخصوص ہیں اور بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے"۔

(راوی کہتے ہیں:) حضرت عبداللہ بن حمر التا بھات میں ان الغاظ کا اضافہ کرتے ہیں:

''میں حاضر ہوں' میں حاضر ہوں' سعادت مندی اور بھلائی تیرے دسب قدرت میں ہے' اجر دنواب کی اُمیداور کمل ( کے اجر دنواب ) کی تجھ سے ہی اُمید کی جاسکتی ہے''۔

2750 – أَخُبَرَنَا اَحْسَدُ بُنُ عَبُدَةَ قَالَ حَدَّثَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ اَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ فَإِلَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِلَّ النَّهُمَّ لَلَكُ ﴾ .

会会 حضرت عبدالله بن مسعود دافعت بيان كرت بين: بي اكرم الماين كلبيدك بي الفاظ تفي:

'' میں حاضر ہول اے اللہ! میں حاضر ہول میں حاضر ہول تیرا کوئی شریک نیس ہے میں حاضر ہول بے شک حمداور نعمت تیرے کیے محصوص بیں اور بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے'۔

2751 - اَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَذَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْكَمَ "كَبَيْكَ اِلْـةَ الْحَقِّ".

قُى الَّ آبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ لَا آغُلَمُ آحَدًا اَسْنَدَ هَٰذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ اِلَّا عَبُدَ الْعَزِيْزِ رَوَاهُ اِسْمَاعِبُلُ بْنُ نَنَهُ عَنْهُ مُ ْ سَلاً .

金金 حضرت ابو ہر رہ بن الله بیان کرتے ہیں: نی اکرم مان الله کے تلبیہ کے الفاظ بہتے:

"الع حقيقى معبود! من عاضر بول"-

ا مام نسائی مینید بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق عبداللہ بن فضل کے حوالے ہے اس روایت کو صرف عبدالعزیز نے نقل کیا ہے اور اساعیل بن اُمیہ نے اس روایت کو اُن سے مرسل حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

<sup>2749-</sup>الفردية النسائي \_تحفة الاشراف (7313) -

<sup>2750-</sup>انفردية النسائي \_تحقة الاشراف (9398) -

<sup>2751-</sup>احرجه ابن ماجه في المعاملك، باب التلبية (المعليث 2920) . تحقة الاشراف (13941) .

# باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلالِ . ياب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلالِ .

2752 – آخبَرَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِي بَكُرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِي بَكُرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِي بَكُرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَانَيْيُ جِبُرِيُلُ فَقَالَ إِنْ إِنَّ مَكْدِ مَنْ السَّالِيبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "جَانَيْيُ جِبُرِيُلُ فَقَالَ إِنْ إِنَّ مَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ السَّالِيةِ " . مُحَمَّدُ مُرُ اَصْحَابَكَ آنْ يَرُفَعُوا آصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ " .

الم الله المول من مائب البين والدكر حوالے سب بى اكرم مُثَاثِقُ كا بيفر مان نقل كرتے ہيں: جريل ميرے پال مائے اور أنبول من مجھ سے كہا: الب معفرت محمد! آب الب استان المائے كدوہ بلند آ داز ميں تلبيد پروهيں \_

## باب الْعَمَلِ فِي الْإِهْلالِ .

سے باب تلبیہ پڑھنے کے طریقے کے بیان میں ہے

2753 - آخُبَرَنَا فُتَبَهُ قَالَ مَكَنَا عَبُدُ السَّلامِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ .

الله الله عفرت عبدالله بن عمال بن فينابيان كرت بين: بي اكرم الأنتام نمازك بعد تلبيه يزها كرتے تھے۔

2754 - آخُبَرَنَا اِسْحَاقَ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ آنْبَانَا النَّصُرُ قَالَ حَذَّنَا اَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ السِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَالْعَلَمْ وَالْعُمُرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظَّهُرَ فِينَ صَلَى الظَّهُرَ فِينَ صَلَى الظَّهُرَ وَعَنِ مَلَى النَّامُ صَلَّى الطَّهُرَةِ عِيْنَ صَلَى الظَّهُرَ .

2755 - آخبَرَيْيُ عِمُرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ آنْبَانَا شُعَيْبٌ قَالَ آخُبَرَنِيُ ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعُتُ جَعْفَرَ بُنَ مُحَمَّدٍ يُسَحَدِّ آخِيرَ نِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعُتُ جَعْفَرَ بُنَ مُحَمَّدٍ يُسَحَدِّ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا آتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى وَهُوَ صَامِتُ حَتَّى الْبَيْدَاءَ .

ه الم بعفرصاد ق النظاية والد (حضرت الم باقر وثائدًا) كوالي عضرت جار والنوكاني اكرم النافاك

2752-احرجه ابو داؤد في المناسك، باب كيف التلبية (الحديث 1814) . و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالنب (الحديث 2922) . تحفة الإشراف (3788) .

2753-احرجه الترمذي في العج، باب ما جاء متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث 819) . تحفة الاشراف (5502) .

2754-تقدم (الحديث 2661) .

2755-انفرديه النسائي . تحقة الاشراف (2619) .

جے ہے بارے میں یہ بیان تقل کرتے ہیں: جب نی اکرم ناٹیٹی ذوالحلیفہ تشریف لائے تو آپ مُنٹیٹی نے نماز ادا کی' آپ اس وقت تک خاموش رہے تھے یہاں تک کہ جب آپ مُنٹیٹی بیدا وتشریف لائے تو پھر آپ نے ملبیہ پڑھنا شروع کیا۔

2756 - أَخْبَونَ اللَّهُ عَنْ مَّالِكِ عَنْ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ آنَهُ سَمِعَ آبَاهُ يَقُولُ بَيْدَاؤُ كُمْ هَذِهِ آلَتِي تَكَابُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اهْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اهْلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَلَوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُواللّهُ اللهُ ا

۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ (حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بیان نقل کرتے ہیں: یہ جوتمہارے والا بیداء ہے اس کے بارے میں تم اگر میں تاہم اللہ اللہ اللہ بیداء ہے اس کے بارے میں غلط بات منسوب کرتے ہوئی اکرم مَنَّ اللّٰهِ اللہ معرد و والحلیفہ سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا۔
اللہ وع کیا تھا۔

2757 - أَخُبَونَا عِبْسَى بْنُ إِبُوَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى بُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُبُ رَاحِلَتُهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوى بِهِ قَالِمَةً .

میں اپن سواری پرسوار ہوئے جب آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبید پڑھنا شروع کردیا۔ میں اپن سواری پرسوار ہوئے جب آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبید پڑھنا شروع کردیا۔

2757 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ آخْبَرَنِى صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ حِ وَآخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِبُلَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَنْنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ وَآخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِبُلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَنْنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ثَالِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يُغْبِرُ أَنَّ النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَ حِيْنَ الْسَوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ . كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يُغْبِرُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَ حِيْنَ السَّوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

ﷺ کی سواری جب کھڑی شورت عبداللہ بن عمر بٹائی ایان کرتے ہیں: نی اکرم مُنَائِیْم کی سواری جب کھڑی ہوگئی تقی آتی ہے پڑھنا شروع کیا تھا۔

2757-اخرجه البحاري في البحح، باب قول الله تعالى (ياتوك رجالا و على كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم) (الحديث 1514) . و اخرجه مسلم في الحج، إاب الإهلال من حيث لنبعث الراحلة (الحديث 29) . تحقة الاشراف (6980) .

2758-احرجه البحاري في العج، ياب من اهل حين استوت به راحلته قالمة (الحديث 1552) . و اخرجه مسلم في الحح، باب الاهلال س حيث تبعث الراحلة (الحديث 28) . تحقة الاشراف (7680) . رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ .

الله الله عبد بن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر الله بن کہا کہ میں نے آپ کود کھا ہے کہ جرب الله بن کا وقت تلبیہ پڑھتا شروع کر دیتے ہیں تو اُنہوں نے میہ بات بتائی: بی اکر مؤتی اُن کی اور کی تھا۔
اُن کی اور جانا اُس وقت شروع کیا تھا جب آپ تا گاؤنی کی اور کی تھی اور جانے کے لیے تیار ہوگئ تھی۔

باب إهلال النُّفساءِ.

بدیاب ہے کہ نفاس والی عورت کا ملبیہ پڑھنا

2760 - أخُبَرَنَا مُجَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ فَالَ آفَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجُ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجُ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجُ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجُ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجُ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجُ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

ام جعفر الله جعفر صادق نگائز اپ والد (ام محمد باقر نگائز) کے حوالے سے حضرت جابر بن عبدالله جائز کا یہ بیان تو کرتے ہیں: نبی اکرم سن فیز کا و برک تک (مدینہ منورہ میں) مقیم رہے آپ نے اس دوران جی نبیس کیا، پھر آپ نے لوگوں کے درمیان جی خاطان کروادیا، پھر کوئی محف ایسا باتی نبیس بچا جو سوار ہو کرآنے یا پیدل آنے کی صلاحیت رکھتا ہواوروہ نہ آیا ہواوگ اسلام سن کا اعلان کروادیا، پھر کوئی محف ایسا باتی نبیس بچا جو سوار ہو کرآنے یا پیدل آنے کی صلاحیت رکھتا ہواوروہ نہ آیا ہواوگ اسلام سن میں ایک میں بھی اسلام سن میں ایک میں بھی اسلام سن میں ایک میں بھی اسلام سن میں ابو بھر نافی کر دونو کا نبول نے ایسام کرونو کا نبول نے ایسام کرونو کا نبول نے ایسام کرونو کا نبول نے ایسام کی ایسام کرونو کا نبول نے ایسام کی ایسام کرونو کا نبول نے ایسام کیا۔

(المام نسائل مرسند بيان كرت ين:) مدروايت مخقر --

2761 - اخْبَرَنَا عَلِي بُنُ جُجْرٍ قَالَ انْبَانَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابُنُ جَعُفَرٍ وَقَالَ حَلَقَا بَهُ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَفَسَتُ السَّمَاءُ بِنَتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بُنَ ابِي بَكُرِ فَارُسَلَتَ إلى رَسُولِ اللهِ المَّهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَفَسَتُ السَّمَاءُ بِنَتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بُنَ ابِي بَكُرِ فَارُسَلَتَ إلى رَسُولِ اللهِ 2759 - احرجه البحاري في الوصوء باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على العلي (الحديث 166) مطولًا و في اللبار، باب العال المسبنية ، و غيرها - الحديث 1585 مطولًا . و اخرجه مسلم في الحج ، باب الإهلال من حيث تبعث الراحلة (الحديث 25 و 26) مطولًا . المحتوجة ابو داؤد في المناسك، باب في وقت الاحرام (الحديث 1772) مطولًا و الحديث عد : الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في عل رسول الخرجة ابو داؤد في المناسك الحج ترك السالي في الطهارة باب الوضوء في النعل (الحديث 177)، و في مناسك الحج ترك استلام الركس الآخرين (2950)، و في الزية، تصفير اللحية (الحديث 2558) . و ابن ماجه في اللبلس، باب الخضاب بالصفرة (الحديث 3626) . وابن ماجه في المؤسراف (2950) . وابن ماجه في المؤسراف (2950) .

2760-نقدم في الطهارة، باب الاغتسال من النفاس (الحديث 214) .

(276 - ثقدم (الحديث 214) .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَالُهُ كَيْفَ نَفْعَلُ فَامَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِتَوْبِهَا وَتُهِلَّ .

ام جعفر صادق رفافت الم جعفر صادق رفافت البيخ والد (امام محمد باقر وفافت) كي حوالي سي حفرت جابر بن عبدالله جلافة كابيه بيان على المرح في المراح المراح والد المام محمد بن الوبكر فلافته كوجم ديا تو أنهون نے تي اكرم فلفت كي مجوايا اور آب سي مسئله دريا فت كيا كه اب أن كوكيا كرتا جا ہي تو تي اكرم فلفت كي كرو مسل كريس اور كبڑے كومضبوطى سے مسئله دريا فت كيا كه اب أن كوكيا كرتا جا ہي تو تي اكرم فلفت كي أن كو مدايت كى كرو مسل كريس اور كبڑے كومضبوطى سے بائده ليس اور تبديد برج هنا شروع كروي -

باب فِی الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَجِيضُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ . به باب ہے کہ جب عمرہ کا تلبیہ پڑھنے والی عورت کو فیض آجائے اور اُسے جی کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو (تو وہ کیا کرے گی؟)

2762 - اَخْبَرَنَا قُنْبَنَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَفْبَلْنَا مُهِلِينَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَانِشَةَ فَوَجَدَعَا تَبْكِئَ فَقَالَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَانِشَةَ فَوَجَدَعَا تَبْكِئْ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَانِينَ وَالنَّاسُ يَذْعَلَى وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَانِينَ عَرَفَةَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَانِينَ عَرَفَة اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَانِينَ وَالنَّاسُ يَذْعَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ قَالَ "فَقَعَلَتْ وَقَعَلَتْ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کی کی حضرت جاہر بن عبداللہ دلی فؤیمان کرتے ہیں: ہم لوگ کی افراد کا آحرام با ندھ کر نبی اکرم نئی فؤیم کے ساتھ آگئے۔
سیدہ عائشہ دلی فہنانے عمرے کا احرام با ندھاتھا جب ہم سرف کے مقام پر پہنچ تو سیدہ عائشہ بڑی فہا کو پیش آگیا جب ہم لوگ مک آ عی تو ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا صفا و مروہ کی سعی کی نبی اکرم نگار فی ہمیں سیر تکھم آویا کہ ہم میں سے جن لوگوں کے ساتھ تربی کی جانو زمیس ہے وہ احرام کھول دیں ہم نے دریافت کیا: کس حد تک ہم علال ہوں سے ج نی اکرم نگار فی افر مایا: تم لوگ مکمل طور پر حلال ہوجاؤ کے۔ (راوی کہتے ہیں:) تو ہم نے خواتین کے بہاتھ صحبت کی خوشہولگائی اور سلے ہوئے کیڑے ہین

2762-احرحه مسدم في المعح، باب بيان و جوه الاحوام و انه يجوز الواد العج و التمتع و القران و جواز ادحال العم على العمرة و منى بحل القارل من بسكه والحديث 136) . و اخرجه ابو داؤد في الحج، باب في افراد الحج والحديث 1785) . تحمة الاشراف (2908) .

II

کے اُس وقت ہمارے اور وقو ف عرفات کے درمیان صرف چار دن رہ گئے تھے ہم نے ترویہ کے دن اترام باندھا کم نے اُس وقت ہمارے اور وقو ف عرفات کے درمیان صرف چار دی اگر م نگائی میں کی اگرم نگائی کی نے دریافت کیا بہمیں کیا ہوا ہے؟
انہوں نے عرض کی: میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے چیش آ عمیا ہے گوگوں نے اترام کھول دیا ہے مگر میں نے اترام نہیں کھولا میں نے ابرام کھول میں نے اترام نہیں کھولا میں نے بہت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا اوراب آ پ لوگ جی کے لیے جانے گئے ہیں۔ تو نمی اکرم نگائی نے فرمایا: یہ وہ چیز ہے جواللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دی ہے تم مسل کر لواور پھر جی کا اترام با عمدہ لو تو سیدہ عائشہ ڈی جی ایسانی کیا 'انہوں نے مواللہ میں وقو ف کیا میمان مواللہ میں وقو ف کیا میمان کہ کہ جب وہ یا کہ وگئی تو آنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا مفا دمروہ کی سمی کی۔

یجر نبی اکرم مَثَافِیَظِم نے ارشاد فرمایا: تم حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ کھول دوئو اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے ایک اُنجھن ہے کہ بین بیت اللہ کا طواف اُس وقت تک نبیس کر سکی جب تک میں نے حج نہیں کرلیا' نبی اکرم مُثَافِظُم نے فرمایا: اے عبدالرحمٰن! تم اس کے ساتھ جا دُ اور اسے تعیم سے عمرہ کروا دو۔

(راوی کہتے ہیں:) بدوادی مصب میں پڑاؤ کی رات کی بات ہے۔

2763 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ - وَاللَّفُطُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَالِسِمِ قَالَ حَدَّثِنَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَآيِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ "انقُضِى وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ "انقُضِى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ عَيْدِ وَآهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ عَيْدِ وَالْمَدْوَةِ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ عَيْدِ وَالْعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْ عَيْدِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَالْعَوالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْحُوا طُوافًا الْحَرْ بَعُدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّه

(سیدہ عائشہ بڑا تھا این کرتی ہیں:) پھر میں مکہ آئی تو جھے حیض آچکا تھا میں نے بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا اور صفاومردہ کی سعی بھی نہیں گئا اور صفاومردہ کی سعی بھی نہیں گئا میں سے بھی سے کی تو آپ مَن اَلْاَ اِلَیْ اِلَیْ مِن اَلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

2/53-نقدم (الحديث 242) . .

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر بڑنجُنا کے ساتھ تعلیم بھیجا تو میں نے عمرہ کیا آپ بٹڑ جُنا نے فرمایا: یہ تمہارے عمرے کی جگہ پر ہے جمن لوگوں نے عمرہ کرنے کے بعد (لینی بیت اللہ کاطواف کرنے اور صفا دمروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا)۔ اُنہوں نے منی سے واپس جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر طواف کیا تھا جو اُن کے جج کے لیے تھا لیکن جن لوگوں نے جج اور عمرے کو جمع کیا تھا' اُنہوں نے ایک بی مرتبہ طواف کیا تھا۔ شرح

حضرت عبدالتد بن عبس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جیف و نفاس والی عورتمیں جب میفات پرآ کی تو عسل کر کے احرام بائدہ لیس اور جج کے تمام ارکان ادا کر س سوائے طواف کعبہ کے۔ ابومعر نے اپنی صدیث میں بیاضاف نقل کیا ہے حسسی تطھو یعنی بیبال تک کہ پاک صاف ہوجا کیں اور ابن عیسیٰ نے عکر مداور بجابد کو ذکر نہیں کیا بلکہ یوں کہاعن عطاء عن ابن عباس ، نیز ابن عیسیٰ نے لفظ کلھا بھی ذکر نہیں کیا۔ (سنن ابوداؤد)

علامه ابن محمود البابرتي حنى عليد الرحمد لكصة بن:

اور جب مورت نے تہت کیا اور اس نے ایک قربانی کی (جوعید بقرک ہے) تو اس سے تہت کی قربانی ند ہوگی۔ کیونکہ اس ہے تہت کی قربانی ند ہوگی۔ کیونکہ اس ہے تہت کا دم واجب ہے۔ قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس پر قربانی واجب ہواور اس نے جانور قربانی کی نیت سے قربد اتو اس پر ایک دوسری بھی ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ایک دم اس پر تہت کا ہے اور دوسرا دم اس سے ہے کہ وہ دو قت سے پہلے طان ہوئی ہے۔ (عزایہ شرح البدایہ بھی میں ۲۹ میروت)

## عورت جب وقوف وطواف زیارت کے بعد حائض ہوئی

۔ اگرغورت وتوف اورطواف زیارت کے بعد حائض ہوئی تو وہ مکہ سے چلی جائے اورطواف صدور کی وجہ سے اس پر پچھ لازم ندہوگا۔ کیونکہ نبی کریم مُنْ اَنْجَنْز کے حائض مورتوں کوطواف صدرتر ک کرنے کی اجازت عطافریائی۔

اورجس بندے نے مکہ کو جائے سکونت بنالیاای پرطواف صدر نہیں ہے کیونکہ طواف صدر ای پر ہے جو کے ہے اپنے وطن کو واپس جائے۔ ہاں البتہ جب اس نے پہلے نفر کے وقت آ جائے کے بعد کے کو گھرینایا۔ ای روایت کے مطابق جو حضرت امام علیہ الرحمہ سے روایت کی گئی ہے اور بعض نے اس کو حضرت امام محمد علیہ الرحمہ سے روایت کیا ہے۔ اس لئے طواف صدور اس پرواجب ہوگیا ہے کیونکہ جب اس کا وقت آ جائے۔ البذا اس کے بعد وہ اقامت کی نیت سماقط تہ ہوگا۔

#### خائض کے طواف وستی نہ کرنے کا بیان

حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جج کے لئے روانہ ہوئے تو ہم لبیک کہتے وقت صرف جج کا ذکر کرتے تھے بعض حضرات نے بیر عنی لکھے ہیں کہ ہم صرف جج کا قصد کرتے تھے بینی مقصود اصلی جج تھا عمرہ نہیں تھا، لہذا عمرہ کا ذکر ندکرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ عمرہ نبیت میں بھی نہیں تھا۔ پھر جب ہم مقام سرف میں پہنچ تو میرے ایا م شروع ہوگئے ، چنا نچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے تو میں اس خیال سے رور ہی تھی کہ چین کی وجہ سے میں

مجے نہ کر پاؤل کی۔ استفرت میں سید ۔ ا عرض کیا کہ ہاں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میتو ایک الیمی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں سے لئے تقرار الرام اللہ میں مقرور کی افغال کروجو جاجی کر تر میں است سے ساتھ تعرار الرام اللہ میں است کے استفرار الرام اللہ میں است کے استفرار الرام کا اللہ میں است کے اللہ میں اللہ میں است کے اللہ میں است کی اور میں ان اللہ میں است کی است کے اللہ میں است کی اللہ میں عرض کیا کہ ہاں آپ کی الله علیہ و سے سے سے تم بھی وہی افعال کر وجو حاجی کرتے ہیں۔ ہاں جہ اس کی وجہ سے رونے اور مضطرب ہونے کی کیا ضرورت ہے تم بھی وہی افعال کر وجو حاجی کرتے ہیں۔ ہاں جہ بھی اس کی وجہ سے رونے اور مضطرب ہونے کی کیا ضرورت ہے تم بھی وہی افعال کر وجو حاجی کرتے ہیں۔ ہاں جہ بھی اللہ اس کی وجہ سے اللہ کا طواف شکر نا اور جمع کی مربر کی المان بعد ہی سی می ہوتی ہے۔ ( بقاری وسلم )

ے ہوں ہے۔روں ہے۔ روں ہے۔ اور مقام علیم سے جانب شال تین یا جاری کی اور مقام علیم سے جانب شال تین یا جاریل کے فاصلہ برانی ا بروا، شب زفاف بھی میمی گزری اور انتقال مھی میمیں ہوا۔

ال حدیث کے بیش نظرا کی خلجان بدا ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے بیالفاظ او ندا کر الالع ، مرف جج کا ذکر کرتے تھے) خود حضرت عائشہ رضی الله عنها بن کی اس روایت کے بالکل متضاد ہیں جو کزشتہ اِب ممالا رو با المال الا بعمرة (المنظمة الله عنها في الله عنها في المنظم المال الا بعمرة (العن مرالة المالية المال الا بعمرة (العن مرالة المالية المال عمرو كا احرام بإندها تفا) لبذا اس ظاہر تصاد كو دفع كرنے كے لئے سيتا ويل كى جائے گى كہ يہاں معزرت عائشہ من الدفعار الفاظ لاندكو الا الحج كىمرادىيى كداس مغرس مارا اصل مقصد جج تقااور چونكه جج كى تين تسميل بيل ين الرائزو قران اس لئے ہم میں ہے بعض تو مغرد منے اور بعض متنع اور بعض قارن۔ میں نے تتع کا قصد کیا تھا، چنانچہ یم نے باد ے عمرہ كا احرام با ندھا كر مك يہني سے بہلے بى مير ايام شروع ہو سے جس كا سلسلہ جارى رہا يہاں تك كروزان وتوف عرفات كا دقت آحميا اوراس طرح عمره كا دقت كزركرايام جح شروع موصحة چنانجية تخضرت ملى الله عليه الم في أيم دیا کہ میں عمرہ کا احرام تو کھول دوں اور جج کا احرام بائدھ لوں اور پھر طواف اور سعی کے علاوہ ذیکر افعال جج کروں۔

حضرت سيدنا جابر بن عبداللدرض الله عند كہتے ہيں كه نبي الفيل اور آب تنافيل كے اصحاب نے ج كا حرام إيمالان میں سے کسی کے یاس قربانی نہ تھی سوائے نبی تا الحظیم اور سیر ناطلحہ رضی اللہ عند کے سیدناعلی رضی اللہ عند میں سے آئے اوران مراه قربانی تھی ہی انہوں کے کہا کہ میں نے بھی ای چیز کا احرام باندھا ہے جس کا بی انظیم نے احرام باعدها ہے۔ ارائع نے اصحاب کو میکم دیا: اس احرام کو عمره کا احرام کردیں اور طواف کر کے بال کتر وا دیں اور احرام سے باہر ہو جائیں النا محص کے کہ جس کے ہمراہ قربانی ہو۔ محرصحابرضی الله عندنے کہا کہ ہم منی کیوں کر جائیں؟ حالاتکہ ہارے مفوضوں ک نك رى موكى - ينجرني فَالْفِيْلُم كو كِينِي تو آب مَا لَفَيْلُم نِهِ وَمَا يا كاش ! اكر مين بهلے سے اس بات كو جان ليما جس كومي ا جانا ہے تو میں این ہمراہ قربانی نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ قربانی ہوتی تو میں احرام سے باہر ہوجاتا۔ (بنارک)

دواکے ذریعہ سے حیض روک کرطواف زیارت؟

عورت کواگریہ خطرہ ہے کہ طواف زیارت باطواف عمرہ کے زمانہ میں حیض آ جائے گا اورایا م جیض گزرجانے تک

بھی بہت مشکل ہے توالی صورت میں پہلے سے مانع حیض دوا استعال کر کے چین روک لیتی ہے اور ای حالت میں طواف رہے بہت مشکل ہے تو سیح اور درست ہوجائے گا؛ اس پرکوئی جرمانہ بھی نہرگا؛ بشرطیکہ اس مدت میں کسی تنم کا خون کا دھے وغیرہ نہ آیا ہو؛ محرشد بدضرورت کے بغیراس طرح کی دوااستعال نہ کرے، اس لیے کہ اس ہے مورت کی صحت پر نقصان دہ اثر برنتا ہے۔ (انوار مناسک)

وورانِ حیض دوا کے ذریعیہ میض روک لیا؟

آگردوران جین دوا کے ذراید ہے جین رُوک ایا ہے اور طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعدا گرعادت ہے ایام میں دوبارہ جین آگیا ہے۔ اور طواف کیا ہے؛ البذاح ہمانہ میں اُونٹ یا گائے کی قربانی الازم ہوجائے گی ؛ البتہ اگر پاک ہونے کے بعداعادہ کرلے گی تو جرمانہ ساقط ہوجائے گا اور آمناسک طاعلی قاری میں ہے کہ اس طرح کرنا ایک تم کی معصیت بھی ہے، اس لیے اعادہ کے ساتھ تو برکرتا بھی الازم ہوجائے گا اور اگراعادہ ہیں کیا تو بدنہ کے کفارہ کے ساتھ تو بہ بھی الازم ہوگی اور اگر دوا کے ذراید سے جین اس طرح رک کیا کہ طواف کے بعد عادت کا ذمانہ تم ہوئے تک ساتھ ساتھ تو بہ بھی الازم ہوگا۔ (انوار مناسک، کہ کہ) حین آیا ہی نہیں تو ایسی صورت میں طواف بلاکراہت میں جوجائے گا اور کوئی جرمانہ بھی الازم نہ ہوگا۔ (انوار مناسک، کہ کہ)

## باب الإشتراط في التحم . بيباب عكرج من شرط عاكرتا

2764 - اَعُهَرَنَا هَارُوْنُ مُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَذَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَذَنَا حَبِيْبِ عَنُ عَمْرِو مُنِ هَرِم عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ صُبَاعَةَ اَرَادَتِ الْحَجَّ فَامَرَهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتُ عَنْ اَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ﷺ خطرت عبداللہ بن عباس ڈنگانا بیان کرتے ہیں: سیدہ ضباعہ ڈنگانی کے کرنے کا ایرادہ کیا تو می اکرم نگانی کے ایرا انہیں یہ ہدایت کی کہ دہ شرط عا کد کرلیں تو نبی اکرم نگانی کے کھم کے تحت اُنہوں نے ایسا بی کیا۔

# باب كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ .

# یہ باب ہے کہ شرط عائد کرتے وقت آ دمی کیا ہے؟

2765 - أَخْبَرَنِيُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوبُ قَالَ حَلَثْنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَلَّثْنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ الْآخُولُ قَالَ حَدَّثْنَا عَالَ حَدَّثْنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ الْآخُولُ قَالَ حَدَّثْنَا عَالِ حَدَّثَنَا عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّوْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثُنَا حَدِيثَا . • هلالُ بْنُ خَبَابٍ قَالَ سَالْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّوْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثُنَا خَدِيثَا أَل

2764-احرجه مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل يعلَّر المرض و تحوه (الحديث 107) . تحفَّة الأشراف (5595) .

2765-اخرجه ابو داؤد في المناصك، باب الاشتراط في الحج (الحديث 1776) . و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الاشتراط في

العج (العديث 941) . تحفة الاشراف (6232) .

يَعْنِى عِكْرِمَةَ - فَحَدَّقَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ أَنَّ صُبَاعَةَ بِنْتَ الْزُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آتَتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُدِيْدُ الْحَجَ فَكَيْفَ آقُولُ قَالَ "قُولِى لَبَيْكَ اللهُمَ لَبَيْكَ وَمَعِلِى مِنَ الْاُعْلَا

"میں حاضر ہول ایسے اللہ! میں حاضر ہول اور میں راستے میں اُس جگہ احرام کھول دوں کی جہاں سے تو جھے روک دے نگا"۔

( بي أكرم مَنْ النَّيْلِ مَنْ فَيْ مايا: ) تم جواستنا وكراوكي أس حوالے سے تهبين اپنے پروردگار پرحق عاصل ہوگا۔

2166 - أَخُبَرَلِى عِسْرَانُ بِسُنَ يَزِيْدَ قَالَ آنْبَانَا شُعَيْبٌ قَالُ آنْبَانَا آبُنُ اللهُ عُرَيْجِ قَالَ آنْبَانَا آبُو الزَّبَيْرِ آلَهُ سَبِعُ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَانَتُ صُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ ( طَاوُسًا وَعِكُرِمَة يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَانَتُ صُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ ( فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

2767 - انْحَبَرُنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آنْبَآنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَرُوةً عَنْ عَرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةً عَلَيْهُ وَعَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَبَاعَةً فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّى شَاكِيَةٌ وَانِي أُرِيدُ الْحَجَ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُجِى وَاشْتَرِطِى إِنَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُجِى وَاشْتَرِطِى إِنَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُجِى وَاشْتَرِطِى إِنَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُجِى وَاشْتَرِطِى إِنَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُجِى وَاشْتَرِطِى إِنَّ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُجِي وَاسْتَعَلَ المُعْرِمُ الْحَجِ (المحديث 106) . و احرجه الن ماحه في المعالم في العج (الحديث 2938) . تحفة الاشراف (5754) .

2767-اخرجه مسلم في النحج، بناب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض و نحوه (الحديث 105) . تنحفة الاشر ف (16644 17245) . مَحِلِّى حَيْثُ تَحْبِسُنِى ". قَالَ اِسْحَاقُ قُلْتُ لِعَبُدِ الرَّزَاقِ كِلاَهُمَا عَنْ عَآئِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمُنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَاذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِي غَيْرَ مَعْمَرٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اَعْلَمُ.

﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَثَهُ صِدَافِقَهِ فَيُ أَبِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ال

اسحاق نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے امام عبدالرزاق ہے دریافت کیا: بید دونوں صاحبان سیدہ عائشہ ہی جھا ہے اس روایت کوفل کرتے ہیں کیعنی ہشام اور زہری؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

امام نسائی بھناتھ بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق معمر کے علاوہ کسی اور راوی نے اس کی سند میں زہری کا تذکر وہیں بر کیا' باتی اللہ زیاد و بہتر جانتا ہے۔

# باب مَا يَفْعَلُ مَنْ حُرِسَ عَنِ الْحَرِّجِ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ .

یہ باب ہے کہ جو تفس جے کے لیے آ سے جانے کے قابل ندر ہے وہ کیا کرے گا جبکہ اُس نے شرط عائد نہ کی ہو

2768 – اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَمْرِو بُنِ السَّرِحِ وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِوَأَةً عَلَيْهِ وَالْا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ فَال اَخْبَرَنِي يُولُقَّ عَلَيْهِ وَالْا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ فَال اَخْبَرَنِي يُولُولُ الْاَسْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ مَحْبُكُمْ سُنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ مُعْبُكُمْ سُنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَمُ لِنْ لَمُ يَجِدُ هَذَيًا .

الم الله الله الله الله بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر نظافین فی میں شرط عائد کرنے کا انکار کرتے ہتے وہ یہ فرماتے ہتے: کیا تہارے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کا طواف کرنے اور تہمارے لیے تہارے نی کی سنت کا فی نہیں ہے اگر کمی شخص کو بچے کرنے سے روک دیا جائے تو وہ بیت اللہ کا طواف کرنے اور صفاوم وہ کی سمی کرنے کے بعدا ترام کھول دیئے بہال تک کہ انگلے سال وہ مجر فی کرئے قربانی کا جانور بہاتھ لے کر جائے اور اگراس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ روزے رکھ لے۔

2769 - انخبرنا إستحاق بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ انْبَانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ انْبَانَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِي عَنْ سَالِمٍ عَنُ الْبِيهِ اللهُ كَانَ يُنْكِرُ الْإِشْيَرَاطَ فِي الْبَحْجِ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمُ سُنَّةُ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمُ يَشُيَرِطُ فَإِنْ الْبِيهِ اللهُ كَانَ يُنْكِرُ الْإِشْيَرَاطَ فِي الْبَيْتَ فَلْيَطُفُ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ لَيْحَلِقُ آو يُقَصِّرُ ثُمَّ لَيُحْلِلُ وَعَلَيْهِ حَبُسَ اَحَدَّكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفُ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ لَيْحَلِقُ آو يُقَصِّرُ ثُمَّ لَيُحْلِلُ وَعَلَيْهِ حَبُسَ اَحَدَّدُكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفُ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ لَيَحْلِقُ آو يُقَصِّرُ ثُمَّ لَيُحلِلُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ السَالِقُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المُ اللهُ ال

2769-الحرجة البخاري في المحصر، باب الاحصار في الحج (الحديث 1810م) و التحديث عند: الترمذي في العج، باب منه (العديث 942) . تحقة الاشراف (6937) .

الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

باب إشْعَارِ الْهَدِّي .

یہ باب مدی پرنشان لگانے کے بیان میں ہے

افضل قربانی کے بارے میں غداہب اربعہ کا بیان

جن جانوروں کی قربانی کا ذکرنص میں ملتا ہے ان میں اونٹ ، گائے ، جمیر بحری شامل ہیں ، اورعلا و کرام کا کہنا ہے کہ سے افضل قربانی اونٹ کی ہے ، اس کے بعد گائے ، اوراس کے بعد بحری کی ، اوراس کے بعد اونٹ یا گائے کی قربانی میں صرف النا ، اس کی دلیل نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے بارہ میں مندرجہ ذیل قربان ہے : (جوکوئی اول وقت میں جائے کو یا کہاں نے اونٹ کی قربانی کی۔

حضرت ایام ابو منیف، ایام شافعی ، اورایام احمد رحمیم الله تعالی نے بھی یہی کہا ہے ، تواس طرح بحرا و دنبہ ، مینڈھی تربانی اوراس کے اوراس کے اوراس کے باوراس کے باوراس کے باوراس کے بعد اورائی افضل ہے ، اورا ہام یا لک وجربہ الله تعالیہ وسلم نے دومینڈھے دنگ کیے ہے اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے دومینڈھے ذنگ کیے ہے اور نبی صلی الله علیہ وسلم الجی احمت کی خبر خواہی کرتے ہوئے اول افتیار کرتے وسلم افضل کام بنی کرتے ہوئے اول افتیار کرتے ہوئے اول افتیار کرتے ہوئے اول افتیار کرتے ہوئے اور اور مت کومشقت میں ڈالنا پر نوبیس فرماتے تھے۔ گائے اور اور نسے سامت جھے ہوتے ہیں لعد امندرجہ ذیل صدید کی بنا پراس میں سامت افتیام شرکے ہو سکتے ہیں :

حضرت جابروش البرعندينان كرتے بين كر: ہم في حديديد بين أن ملى الله عليه وسلم كے ساتھ سات أوميوں كى جاب سے اونٹ ادر سات بن كى جانب سے كائے ذريح كى تى .

ادرایک روایت کے الفاظ میں: ہمیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں سات سات افراد شریک ہوجا تیں۔اورایک روایت کے الفاظ أمیں: تو گائے سات اشخاص کی جانب سے ذریح کی جاتی تھی اور ہم اس میں شریک ہوتے۔(مج مسلم ہمیاب الاضحیہ)

كائ اونث كى قربانى كى نصيلت من غداب اربعه كابيان

علامدابن قدامه مقدى عنبلى عليه الرحمه لكهت بين كه قرباني مين سب سے افعن اور پھر كائے اور پھر بكر ااور پھر اون با

گائے میں حصہ ڈالنا ہے، امام شافعی اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہی ہے، کیونکہ جمعہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "جو خص نماز جمعہ کے پہلے وقت کیا گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی، اور جو خص دوسر ہے وقت میں گیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو خص جو تھے وقت کیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو خص تھے وقت کیا گویا کہ اس نے سینگوں والامینڈھا قربان کی، اور جو خص پہلے وقت کیا گویا کہ اس نے اعدے کی قربانی کی سیج بناری تم الحدیث، (881) میج سلم کویا کہ اس نے اعدے کی قربانی کی ۔ بی بناری تم الحدیث، (881) میج سلم رادگوری ہے۔

## میند سے یا گائے کی قربانی کی نصیلت میں غداہب اربعہ؟

قربانی میں انسن اونٹ ہے، اور پر کائے ، اور پر برااور پر اونٹ یا گائے میں صبہ دالتا بسنل ہے؛ کیونکہ دسول کر بیمسلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے متعلق قرمان ہے: "جوفس بہلی کھڑی ہیں کہا کو یا کہ اس نے اون کی قربان کیا

وجددلالت بیب کہ: اونٹ گائے، اور بحری اللہ کا قرب مامل کرنے کے لیے قربان کرنے میں تفاضل مین فرق بایا جاتا ہے، اور بلاشک وشہ قربانی مب سے بہتر چیز ہے جس سے اللہ کا الزب مامل کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اوند کی قیت بھی زیادہ ہے اور کوشت اور نفع بھی زیادہ ہے آئمہ ثلاثہ ایام ابو صنیفہ، ایام شانعی ، اور ایام احمد رحم اللہ کا قول میں ہے۔

اورا ما ما لک رحمداللہ کا کہنا ہے کہ: بھیڑ میں سے جذی افعنل ہے اور پھر گائے، پھراونٹ افعنل ہے، کیونکدرسول کریم ملی اللہ علیہ دسم نے دومینڈ ہے ذرح کیے ہتے، اور رسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم وی کام کرتے ہیں جوسب سے افعنل اور بہتر ہو

اس کا جواب مدہ ہے کہ: بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پرنری اور شفقت کرتے ہوئے غیراولی اور افضل چیز افقای کرتے ہیں ایکونکہ امت بیروی واطاعت کرتا ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مشقت کرنا پہند نہیں فرماتے ، اور اونٹ کی گائے پر فضیات بیان بھی فرمائی جیسا کہ او پر بیان ہو چکا ہے۔

### قربانی کے جانوروں کے سکتے میں ہارڈالنے کا بیان

2770 - الخَبَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّفَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّفَ مُحَمَّدُ بْنُ فَوْدٍ عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ عُرُوةً عَنِ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَآثَنَا لَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمُ قَالَ حَلَقَا , الْمُعَدَّ وَسَلَّمَ حَ وَآثَنَا لَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمُ قَالَ حَلَقَا , الْمُعَدَّ وَسَلَّمَ بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّقَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُعَارَكِ قَالَ حَدَّقَا مَعْمَوْ عَنِ الزَّهُ وَسَلَّمَ وَمَنَ الزَّهُ وَعَنْ عُرُولَةً عَنِ الْهِسُودِ بُنِ الْمُعَدَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّقَ اللهِ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْخُدَيْدَةِ فِي بِضَعَ عَشَرَةً مِالَةٍ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُحَدَيْدَةِ فِي بِضَعَ عَشَرَةً مِالَةٍ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُحَدَيْدَةِ فِي بِضَعَ عَشَرَةً مِالَةٍ اللهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُحْدَيْدَةِ فِي بِضَعَ عَشَرَةً مِالَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُحَدَيْدَةِ فِي بِضَعَ عَشَرَةً مِالَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُحْدَيْدَةِ فِي بِضَعَ عَشَرَةً مِالَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُحْدَيْدِةِ فِي بِضَعَ عَشَرَةً مِالَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُحْدَيْدَةِ فِي الْمُسَلِّمَ عَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُحْدَيْدَةِ فِي إِلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُعَلِيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُعَلِيْدِ فِي إِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُعَلِيْدِ فِي إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُوا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْعُرَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَمَا اللْمُعَلِي الْعَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَمَا الْمُعْتَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمُوا الْمُعْتَدِي الْمُعَلِي الْمَاعِلَةُ الْمُعَلِي الْمَاعِمُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالَةُ الْمُوالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُوالِمُ الْمُعَلِ

مِنْ اَصْحَابِهِ حَتَى إِذَا كَانُوا بِلِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّذَ الْهَدْى وَاَشْعَرَ وَاحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ . مُخْتَصَرٌ

کے اور منان انگایا آپ منظرت مورین مخرمداور مروان بن محکم بیان کرتے ہیں: نی اکرم نگائی مدیبیہ کے موقع پر جب شریف لے مسلم کئے تو آپ کے ساتھ ایک ہزار سے زیادہ اصحاب سے جب بید والحلیفہ پنجے تو تی اکرم نگائی ان کے بالور کے مجا میں ہار ڈالا اُس کونشان لگایا آپ نگائی می مرے کا احرام با عدھا۔

(امام نمانی مسلم بیان کرتے ہیں:) بدروایت مخضر ہے۔

" 2771 – اَخْبَسَ نَسَا عَسَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَذَّيْنِي اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِئُذَانًا وَكِيْعٌ قَالَ حَذَّيْنِي اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِئُذَانًا وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ اَشْعَرَ بُذُنَهُ .

#### اشعارا ورتقليد كابيان

حضرت ابن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں کہ رسول کر پیم ملی الله علیہ وسلم نے (سفر تج میں) و والحلیفہ پنجی کر ظهر کا نماز
پڑھی اور پھرا پی اونٹنی کو (جو قربانی کے لئے تھی) طلب فرمایا اور اس کی کو ہان کے داہنے پہلوکو زخی کیا اور اس کے فون کو پہر
اس کے مطلح میں دوجو تیوں کا ہار ڈال دیا اور اس کے بعد اپنی (سواری کی) اوٹنی پر (کہ جس کا نام تصواری ا) سوار ہوئے اور
جب مقام بیداء میں اوٹنی آپ ملی الله علیہ وسلم کو لے کھڑی ہوئی تو آپ ملی الله علیہ وسلم کے لیک کھی۔

(مسلم مِعْلُوْةِ المصانع ، جلد دام ، رقم الحديث ، 1174)

سلم سيم المجارة المحارك المركى علامت كروينا بوتا عيد بيل المركى كاجو جانور ساته في ويا جاتا عياس كي بهاوكوزتم آلورك ويتم المركى المركى علامت كروينا بوتا عيد بيل المورك في بيل وي المؤرد ويتا بيل المركى علامت كروينا بوتا عيد المركى علامت كروينا بوتا عيد كروينا بوتا عيد الموري كا جانور عيد آلي وظل المدعلية كوجوالل المركى وظل المدعلية كوجوالل المركى وظل المدعلية كرويوالل المركى وظل المركى المدعلية وكروينا بين المركة والمحلية كرويوالل المركة والمركة والمحالك المركة والمحدود والم

2771- احرجه البخاري في الحج، باب من اشعر و قلد بدي الحليفة ثم احرم (الحديث 1696) بسحوه مطولا، وباب اشعار البنان (العالمة) و المحرد البنان العالمة المناب المالية المناب المالية المناب المالية المناب المالية المناب المالية المناب المالية المناب المحرد المالية المناب المحديث 362) بسحوه مطولا و احرجه ابو داؤد في المالية المناب المحديث 1757) بسعوه مطولا و احرجه النسائي في ماسلت الحج، تقليد الابن (الحديث 2782) بسعوه مطولاً و احرجه النسائي في ماسلت الحج، تقليد الابن (الحديث 2782) بسعوه مطولاً . المحديث 17433) .

ہونچھ دیا اور پھراس کے مگلے میں دوجو تیوں کا ہارڈال دیا اس طرح آپ ملی انٹدعلیہ دسلم نے بیدعلامت مقرر فرما دی کہ یہ ہدی کا جانور ہے تا کہ لوگ جب اس نشانی وعلامت کے ذریعہ یہ جانبیں کہ یہ ہدی ہے تو اس سے کوئی تعارض نہ کریں اور قزاق وغیرہ اے غائب نہ کریں ہے۔

ادراگرنیہ جانور راستہ بھنگ جائے تو لوگ اے اس کی جگہ پہنچا دیں۔ ایام جاہیت میں لوگوں کا بیشیوہ تھا کہ جس جانور پر
ایس کوئی علامت نہ دیکھتے اسے ہڑپ کر جاتے تھے اور جس جانور پر بیدعلامت ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے، چنانچہ شارع
اسلام نے بھی اس طریقہ کو ندکور دبالا مقصد کے تحت جائز رکھا۔ اب اس فقہی مسئلہ کی طرف آ ہے ، جمہور ائمہ اس بات پر شفق
ہیں کہ اشعار یعنی جانور کو اس طرح زخمی کرنا سنت ہے لیکن بھم لیمنی بھری، دنبہ اور بھیڑ میں اشعار کوئرک کر دینا جا ہے کیونکہ یہ
ج نور بہت کمزور ہوتے ہیں ان جانوروں کے لئے صرف تھا یہ یعنی مجلے میں بارڈ ال دینا کائی ہے۔

حضرت امام ابوطیفہ کے نزدیک تقلیدتو مستحب ہے لیکن اشعار مطلقاً کروہ ہے خواہ بکری و چھترہ ہویا اونٹ وغیرہ علاء مطرت امام اعظم کی اس بات کی تاویل ہے کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم مطلق طور پر اشعار کی کراہت کے قائل نہیں شخے بلکہ انہوں نے صرف اپنے زمانے کے اشعار کو کروہ قرار دیا تھا کیونکہ اس دقت لوگ اس مقصد کے لئے ہدی کو بہت زیا وہ زخی کردیتے سے جس سے زخم کے سرایت کر جانے کا خوف ہوتا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے نظیم کی نعاز ذوالحلیفہ کی مجنوبی بہت کر جانے کا خوف ہوتا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے ۔ نظیم کی نعاز ذوالحلیفہ کی مجنوب سے کہ باب مسلو قوالسنر کی پہلی حدیث ہیں جو بخاری و مسلم نے روایت کی ہے ۔ بات واضی طور پر ٹابت ہو چکی ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ظیم کی نماز تو مدینہ بی پڑھ کی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں بڑھ کی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں۔ بڑھی۔

البندا ان دونوں روایتوں کے تفناد کو یوں دور کیا جائے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز تو مدیتہ ہیں پر می گر حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کو ذوائعلیہ بیس ظہر کی نماز آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہیں پر جی ہوگ اس لئے جب انہوں نے آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو ذوائعلیہ بیس نماز پڑھتے و یکھا تو بید گمان کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم من اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مرک نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے انہوں نے بیباں بیر بیان کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز فرائعلیہ میں پڑھی ۔ اھل بالج (آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تی کے لئے لیک کی) سے بید ترجیھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے والحلیاء میں پڑھی ۔ اھل بالج (آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تی کے لئے لیک کی) سے بید ترجیھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جم اور عمرہ دونوں کے واقعۃ صرف جم ہی کے لئے لیک کئی بلکہ یہ عمرہ مراہ لیجے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جم اور عمرہ دونوں کے لئے لیک کئی۔

کیونکہ صحیحین میں حضرت اٹس رضی اللہ عنہ سے منقول اس دوایت نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ دمام کو ج ادر عمرہ کے لئے لبیک کہتے ستا ہے۔ چنانچہاں موقع پر راوی نے یا تو عمرہ کا ذکراس لئے نہیں کیا کہ اصل چونکہ جج بی ہے اس لئے صرف ای کے ذکر پر اکتفاء کیا یا یہ کہ آنچضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کے لئے لبیک کہی تو راوی نے صرف جج کو سنا عمرہ کا ذکر نہیں سنا۔

## باب أَى الشِّقْينِ يُشْعِرُ .

#### بياب نے كہون سے بہاو برنشان لكا يا جائے گا؟

2772 – اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بِنُ مُوسِى عَنْ هُنْدِمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَنَادَةً عَنْ اَبِى حَسَانَ الْآعُرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآيْمَنِ وَسَلَتَ الذَّمَ عَنْهَا وَاَشْعَرَهَا

## باب سَلْتِ الذَّمِ عَنِ الْبُدُنِ .

#### یہ باب ہے قربانی کے اونوں سے خون صاف کرنا

ُ 2713 – آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَذَّنَا يَحْيلَى قَالَ حَذَّنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِى حَسَّانَ الْاعْرَجِ عَنِ الْمُولَةِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آبِى حَسَّانَ الْاعْرَجِ عَنِ الْمُولِةِ عَلَى الْمُعَلَّذِةِ الْمُولِةِ عَنْ الْمُؤَمِّ عَنْ الْمُؤْمِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ بِلِى الْمُؤَلِّفَةِ اَمَرَ بِبَدَنَتِه فَاللَّهِ فَى سَنَامِهَا مِنَ النِّوْ النِّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ بِلِى الْمُحَلِّفَةِ امْرَ بِبَدَنَتِه فَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ بِلِى الْمُحَلِّفَةِ امْرَ بِبَدَنَتِه فَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ بِلِى الْمُحَلِّذَةِ الْمُولِي بِي عَلَى الْمُحَلِّفَةِ امْرَ بِبَدَنَتِه فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَعُلَاقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

کے دورت عبداللہ بن عباس کی جن بیان کرتے ہیں: جب نی اکرم من فیڈ و والحلید بنجے تو آپ کے مم کے تحت آپ من فیڈ کے اون و کی کو ہان کے وائی طرف اشعار کیا گیا ، پھران کے خون کو یو چھے و یا میا اورا ہے دو جوتے ہار کے طور پر بہنائے میں جب بیدا و بس آپ نا فیڈ کی سواری کھڑی ہوگی تو آپ نے تلبید پڑھا۔

## باب فَتْلِ الْقَلاثِيْدِ .

#### یہ باب ملے میں ہار ڈالنے کے بیان میں ہے

2774 - أخبر نَا قُتيبَةُ قَالَ حَدَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُدِى مِنَ الْمَدِينَةِ فَاقْتِلُ قَلْرَدَ هَدُيهِ ثُمَ لَا يَجْتَنِبُ شَينًا مِنَا الْمَدِينَةِ فَاقْتِلُ قَلْاِلَدَ هَدُيهِ ثُمَ لَا يَجْتَنِبُ شَينًا مِنَا الْمَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُدِى مِنَ الْمَدِينَ 205 مطولًا . و اعرجه ابو داؤ دفي العامل ، الله الاحداث 2772 - اعرجه مسلم في العج ، باب تقليد الهدي، و اشعاره عبد الاحرام والعديث 205 مطولًا . و اعرجه الدالله الهدي العديث 1752 مطولًا . و اعرجه الترمذي في العج ، باب ما جاء في اشعار البدن (العديث 306) و اعرجه السائولي مسامك المحج ، باب سلت الدم عن البدن والعديث 2775 مطولًا ، و تقليد الهدي والعديث 2781 مطولًا ، و نقليد الهدي معلن (العديث 2781) . و اعرجه ابن ماجه في المعامل ال

2773-تقلم (الحليث 2772) .

2774- اخترجه البخاري في الحج، باب قتل القلائد للبدن و البقر (الحديث 1698) و اخترجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي المحرم لحمن لا يبويد المنطب بنفسه، و استحباب تقليده و قتل القلائد و ان باعثه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث 359) و اخترجه ابن ماجه في المناسك، باب تقيد البدن والحديث (1758) و اخترجه ابن ماجه في المناسك، باب تقيد البدن والحديث (3094) و 1758) . واخترجه ابن ماجه في المناسك، باب تقيد البدن والحديث (3094) . واخترجه ابن ماجه في المناسك، باب تقيد البدن والحديث

يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

2775 – اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ اَنْبَانَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَانَا يَخِيَى بْنُ سَعِبْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ اَنْبَانَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَانَا يَخِير الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ بَنِ الْفَاسِمِ عَنُ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِذَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ بَهِا ثُمَّ بَالِي مَا يَأْتِى الْحَلَالُ فَبُلَ اَنْ يَبَلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ .

اکرم نافی کے جو حالت احرام کے بین قاسم اپنے والد کے حوالے سے سیدہ عائشہ بی فی کے بیان نقل کرتے ہیں: بیس نے نبی اکرم نافی کی کے جانوروں کے ہارتیار کیے سے نبی اکرم نافی کی بی اوروں کو بیجوا دیا تھا کی برآپ وہ تمام کام سرانجام دیتا ہے گئی اس قربانی کے اُس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے دیتے رہے جو حالت احرام کے بغیر والا محص سرانجام دیتا ہے گئی اُس قربانی کے اُس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے (آپ نافی کے اُس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے (آپ نافی کے اُس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے دیتا کی اُس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے دیتا ہے اُلی کا ایس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے دیتا ہے اُلی کا ایس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے دیتا ہے اُلی کا اُلی کے اُس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے دیتا ہے اُلی کی اُلی کے اُس کی مخصوص جگہ تک بینج سے پہلے دیتا ہے گئی کے اُس کی مخصوص جگہ تک بینج سے بینچ سے بینج سے بینج سے بینچ سے بینج سے بینج سے بینچ س

2776 - أَخْبَرَنَا عَمُرُو مِنْ عَلِي قَالَ حَلَكَنَا يَحْينى قَالَ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
 عَالِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَافْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُفِيْمُ وَلَا يُحْرِمُ.

الم الله الله المنظم الله المنظمة الم

2777 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّعِيْفُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَثُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآمُومُ عَنِ الْآمُومُ عَنْ الْآمُومُ عَنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ هَذْيَدُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا الْآمُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ هَذْيَدُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا لُكُمْ يَهُمْ يَبُعَثُ بِهَا لُمُحْرِمُ .

کی کے سیدہ عائشہ صدیقتہ نزانہ کا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نی اکرم نزانی کے جانوروں کے لیے ہار بنائے تھے اس منافی کے جانوروں کے لیے ہار بنائے تھے نی اکرم نزانی کے جانوروں کے لیے ہار بنائے تھے نی اکرم نزانی کے جانوروں کی گردان میں ڈالے تھے اور پھر آپ نے انہیں پیجوا دیا تھا ' پھر آپ نزانی مقیم رہے ۔ انفر دید النسانی وحفد الاشراف (17530) .

2776-اخرجه البحاري في الحج، باب تقليد الغنم (الحفيث 1704) ينحوه . و اخرجه مسلم في الحج ، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد اللهاب بنفسه ، و استحباب نقليده و قتل القلائد، و ان باعثه لا يصير محرمًا و لا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث 370) بنحوه . تحفة الإشراف (17616) .

2777-اخرجد البخاري في الحج، باب تقليد الفتم (الحليث 1702) يتحوه و اخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لسمن يسريد اللهاب بنفسه و استحباب تقليده و قتل القلاقد و ان باعثه لا يصرير محرمًا ولا يخرم عليه شيء بذلك (الحديث 366) . و احرجه ابن ماجه في المساسك، باب تقليد البدن (التحليث 3095) . تحفقة الإشراف (15947) . مَن (المِن فورَ وَلِي مِن لِهِ مَن اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَالمُعْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَالمُعَالِمُ ال

اکرم منافیز کے قربانی کے جانوروں کے لیے ہاد بنائے تھے مجھے اپ بادے میں سے بات انجی طرح یاد ہے کہ میں نے ہی اگرم منافیز کے قربانی کے جانوروں کے لیے ہاد بنائے تھے مجھے اس منافیز کے قربانی کے جانوروں کے لیے ہاد بنائے تھے مجھے اکرم منافیز کی قربانی کے جانوروں کے لیے ہاد بنائے تھے مجھے اکرم منافیز کی قربانی کا کوئیں کا کوئیں گائے ہیں۔

ایس اور پراحرام والی پابندیاں عاکمتیں کی تھیں )۔

بدند كواشعار كرنے باندكرنے ميں اختلاف كابيان

امام قدوری نے کہا ہے کہ صاحبین کے نزدیک وہ بدنہ کواشعار کرے گا جبکہ حضرت اہام اعظم علیہ الرحمہ سے نزدیک بدنہ کو اشعار کرنا مکروہ ہے۔ اشعار کا لغوی معنی ہے ہے کہ زخم لگا کرخون نکالنا ہے۔ ادراشعار کا طریقہ ہے کہ بدنہ کی کوان کو پھاؤے اس طرح کہ اس کے بنچے والی جانب پر نیز ہ مارے۔

مناخرین نقتها و نے کہا ہے زیادہ مشابہ بائیں کو ہان ہے۔ کیونکہ نی کریم ناتین نے بطور ارادہ بائیں جانب نیزہ ماراتھا ۔اور واکیں جانب اتفاقی طور پر نیزہ ماراتھا۔اور اس کو کو ہان کے خون سے آلودہ کرے تاکہ ہدی کے جانور کی خبر ہوجائے ۔ایا ممل امام اعظم علیہ الرحمہ کے زدیک کروہ ہے جبکہ صاحبین کے زدیک اچھا ہے۔

حضرت اہام شافعی علیہ الرحمد کے نزد یک اس طرح کرنا سنت ہے۔ کیونکہ اشعار کی روایت نبی کریم آرائی است اور فلفارہ راشدین سے بیان کی مجی ہے۔

صاحبین نے دلیل بردی ہے کہ تقلید کا مقصد بیہ کہ جب بدی کا جانو دیائی یا گھائی پر جائے تو اس کو ہٹایا نہ جائے اج وقت دوگم ہو جائے تو اے دالیس کر دیا جائے۔ اور معنی اشعار سے کمل ہوتا ہے لہذا وہ لازم کر دیا گیا ہے۔ اورای وجہ سن ہوگیا گمر جب بیشلہ ہونے کی طرف سے معارض ہوگیا تو بھرہم اس کے سخس ہونے کے قائل ہوگئے۔ دھزت امام اظلم علیہ الرحمہ کی دلیل بیہ ہے کہ بیشلہ ہے اور اس سے معلی کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب تعارض واقع ہوتو حرام کو ترجے دلی جاتی ہے۔ اور ای کریم ٹائٹر کی اشعار ہدی کی مفاظت کے لئے تھا۔ کیونکہ شرکین سوائے اشعار کے بدی سے معارضہ کرنے ہیں دک سے۔ یہ جی کہا گیا ہے امام اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے دور کے لئے اشعار کو کروہ کہا ہے کیونکہ وہ لوگ اشعار میں صدے زیادہ بھ

(موايه ولين مكاب الج الأين

<sup>2778-</sup>احرجه البحاري في الحج، باب تقليد الغنم (الحديث 1703) بسعوه . و اخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهذي الى العزالم لمستن يريد الذهاب بنفسه و استحباب تقليده و فتل القلائد و ان باعثه لا يصوير مخرمًا ولا يحرم عليه شيء بدلك ( لحديث 365) . وانوط المستن يريد الذهاب بنفسه و استحباب تقليد الغنم (الحديث 955) ، وانوط وانتوجه التسائي في مناسك الحج، تقليد الغنم (الحديث 955) بنسحوه . وانتوجه التسائي في مناسك الحج، تقليد العنم (الحديث 2796) . وحقة الاشراف (15985) .

## باب مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلاَثِدُ .

# یہ باب ہے کہ کس چیز کے ذریعے ہار بنائے جائیں گے؟

2779 - آخُبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعُفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِيُ ابْنَ جَسَنٍ - عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ آنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلاِئَدَ مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ اَصْبَحَ فِيْنَا فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ اَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ آهْلِهِ .

الم الله الم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقتہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کہ بیں نے اپنے پاس موجود اُدن کے ذریعے وہ ہار بنائے تھے کا کہ بی اگرم نگا تھا۔ اور آپ وہ تمام کام سرانجام دیتے رہے جو حالت احرام کے بغیر محض اپنی بیوی کے ساتھ سرانجام دیسکتا ہے اور جو آ دی اپنی بیوی کے ساتھ سرانجام دے سکتا ہے اور جو آ دی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔

#### باب تَقْلِيْدِ الْهَدْى

## یہ باب قربانی کے جانور کے گئے میں ہار ڈالنے کے بیان میں ہے

2780 - اَخْبَرُنَا مُحَمَّلُهُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خَلِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلُ خَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَانُ النَّاسِ قَدْ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلُ خَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَانُ النَّاسِ قَدْ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلُ آنَ عِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ "إِنِي لَبُدُتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَاآحِلُ حَتَى آنْحَرَ".

کول دیا ہے اور آپ نے احرام نیں کو انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے تو عمرہ کر کے احرام کول دیا ہے اور آپ نے احرام نیس کھولا جالانکہ آپ نے بھی عمرہ کرلیا ہے؟ نبی اکرم سُکھی ہے فرمایا: بیس نے اپنے بالوں کی تلبید کی ہے اور بیس نے اپنے قربانی نبیس کرتا' اُس تلبید کی ہے اور بیس نے اپنے قربانی نبیس کرتا' اُس وقت تک احرام نبیس کھولوں گا۔

2781 - اخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنُ آبِي حَسَانَ الْاعْرَجِ عَنِ الْسَنَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا آتَى ذَا الْحُلَيْقَةِ آشُعَرَ الْهَدَى فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْآيُمَن ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا آتَى ذَا الْحُلَيْقَةِ آشُعَرَ الْهَدَى فِي العج، باب السَّامِ الآيُمن ثُمَّ 1705 عند الهدي الحرم المعاري في العج، باب القلائد من العهن (الحديث 1705) مختصراً و اخرجه مسلم في العج، باب استحاب بعث الهدي الى العرم لمن لا بريد الدهاب بعده و استحباب تقليده و قتل القلائد و ان باعثه لا يصير محرمًا و لا يحرم عليه شيء بذلك (العديث 364) . و احرجه ابو داؤد في المداسك، باب من بعث بهديه و اقام (الحديث 1759) . تحفة الاشراف (17466) .

2780-تقدم (الحديث 2681) .

2781- و حدد مسلم في الحج، باب تقليد الهدي و اشعاره عند الاحرام (الحديث 205) واخرجه ابو داؤد في الصاحث، باب في الاشعار (الحديث 1752 و 1753) و اخرجه السرمذي في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن (الحديث 906) . و اخرجه السائي في ماسك الحج، باب سنت الدم عن البدن (الحديث 2773) . تقليد الهدي تعلين (الحديث 2790) . و اخرجه ابس ماجه في المناسك، باب البياد البدني والحديث 2790) . و اخرجه ابس ماجه في المناسك، باب البياد المدين (الحديث 3097) . و الحديث عد : السائي في مناسك الحج، اي الشقين يشعر والحديث 2772) . تحقة الاشراف (6459) .

يكتابُ الْدُرُين

ا مَاطَ عَنْهُ اللّهُمْ وَقَلْدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَعَهُ قَلْمًا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ لَبَى وَأَخْوَمُ عِنْدَ الظّهْرِ وَأَهَلَ بِالْعَنِي الْمَا عَنْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

## باب تَقْلِيدِ الْإِبِلِ .

یہ باب اونوں کی کردن میں ہارڈالنے کے بیان میں ہے

2722 - اَعُرَوْنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَلَّنَا قَاسِمٌ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ - فَالَ حَدَّنَا اَفْلَحُ عَنِ الْفَاسِمِ بْ اللهِ عَلَيْهِ وَابْنُ يَزِيْدَ - فَالَ حَدَّنَا اَفْلَحُ عَنِ الْفَاسِمِ بْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ فَتَلْتُ قَلَامًا وَاشْعَرَهَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَى ثُمَّ فَلَدْهَا وَاشْعَرَهَا وَوَجَهُهَا مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالاً .

کی کی اگرم خانی کے جانوروں کے ہے اپنی ہائی کہ میں نے نبی اکرم خانی کے جانوروں کے ہے اپنی ہائی کے جانوروں کے ہے اپنی ہائی کے ذریعے ہار بنائے تھے پھر نبی اکرم خانی ہے وہ ہار انہیں پہنائے تھے اُن پرنشان لگایا تھا 'اور اُن کا زُنْ بیت اللہ کی طرف کا اور اُن کی اگرم خانی ہوئی جو آپ کے تھا 'اور اُن کی چیز حرام نہیں ہوئی جو آپ کے تھا 'اور اُنہیں وہاں بجوادیا تھا 'مجر نبی اکرم خانی اُر م خانی اُر م خانی ہوئی جو آپ کے حلال تھی (بینی آپ خانی میں مولی جو آپ کے حلال تھی (بینی آپ خانی میں مولی جو آپ کے حلال تھی (بینی آپ خانی میں مولی ہوئے )۔

<sup>2782-</sup>اخرجه البخاري في الحج، باب من اشعر و قلد بلي الحليفة ثم احرم (الحديث 1696)، و بناب اشعار البدن (العديث 1699) و اخرجه مسلم في الحج، بناب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد اللغاب بنفسه و استحباب تقليده و قتل لقلائد و الباعث لا يصبر محرمًا و لا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث 362). و اخرجه ابو داؤد في المناسك، بناب من بعث يهديه و اقام (الحديث 1757) و اخرجه ابن ماجه في المناسك، بناب اشعار البدن (الحديث 3098) و الحديث عند: السالي في مناسك الحح، اشعار الهدي (العديث 2/71) محمة الاشراف (17433).

<sup>2783-</sup>اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم (الحديث 908) \_ تحمة الاشراف (17513) -

## باب تُقَلِيدِ الْغَنَمِ .

## یہ باب بریوں کی گردن میں ہارڈالنے کے بیان مین ہے

2784 - أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ مَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا .

الاَسْوَدِ عَنْ عَانِشَهُ مَدَافِقَهُ الْحَالُ قَلاَئِدَ مَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَ

2785 - آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَكَثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَذَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِبْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهْدِى الْغَنَمَ.

الم الشهمديقد فلفها بيان كرتى بين كه بى اكرم الفيل ندي الم منافيل ندي المرم الفيل الم المعيالا

2786 - أَخْبَرَكَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآشُودِ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْدَى مَرَّةً غَنَمًا وَّقَلَّدَهَا .

دان الشهمديقد فالما الله على الماكرتي بين كداك مرتب في اكرم الفي المرم الفي المرم المن المران المران المران الم سے محلے میں ہار ڈائے تھے۔

2787 - آخُبَرَكَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَ حَكَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَكَثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَالِاَلَةَ هَدِّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.

و اسدہ عائشہ مدیقہ فی ای کرتی ہیں کہ میں نے ہی اکرم ناتی کے جانوروں لین بریوں کے لیے خود ہار بنائے تھے چراس کے بعد نی اکرم تافیق مالت احرام می شار ہیں ہوئے تھے۔

2788 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الاَسُودِ عَنْ عَآنِشَةَ فَالَتْ كُنْتُ الْفِيلُ فَلِاِلِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَمَا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ . الاَسُودِ عَنْ عَآنِشَة فَالَتْ كُنْتُ الْفِيلُ فَلِاِللهُ هَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَمَا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ . الله الله عَنْ الرَم اللهُ عَلَيْهِ كَارِبول كَ لِي باربنائ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَنْ عَالِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَن

- 2784- تقدم (الحديث 2778) .

2785-اخرجه البخاري في الحج، باب تقليد الفنم (الحديث 1701) \_ و اخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا بربد اللهاب بنفسه و استحباب تقليده و قتل القلالد و ان باعثه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث 367) . و اخرجه ابو داؤ د في المساسك، باب في الاشعار (الحديث 1755) . و اخرجه النسالي في مناسك الحجء تقليد الغنم (الحديث 2786 و 2787) . و اخرجه ابن ماجد في الماسك، باب تقليد الغنم (الحديث 3096) \_تحقة الاشراف (15944) .

2786-تقدم (الحديث 2785) .

2787-نقدم (الحديث 2785) .

2788-تقدم (الحديث 2778) .

بھرنی اکرم من این مالت احرام میں شار میں ہوئے تھے۔

الرم القِيم والتِ الرام المُعَيِّدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَبْدُ الْصَعَدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَ الْمُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَ اللهُ 2789 - احبر ما المسيس بن روي و المستون بن المستون بن عبد الوارث قال حدَّي ابو معمر قال حَدَّي ابو معمر قال حَدَّي ابو معمر قال حَدَّي ابو معمر قال حَدَّي ابو معمر قال حَدَّلَي ابو معمر قال حَدَّلَي ابو معمر قال حَدَّلَي ابو معمر قال حَدَّلَي المراب و على المراب و مُحَمَدِ بِنِ جَحَدِهِ حَرَبِ مِنْ جُحَادَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَآلِشُهُ قَالَتُ كُنَا لَقَلِدُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَيُرْمِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَيْءٍ.

بهارسوں اللہ مسی مسل کرتی ہیں کہ ہم لوگ بھیڑ بریوں کے لیے بار بنایا کرتے سے بحری الرائج المعلقة سيده عاصد سعديد من من الله الرام كي بغير ربت تنظ آب مثل المرام جي المرام المر

## باب تَقَلِيْدِ الْهَدِّي نَعْلَيْنِ

یہ باب قربانی کے جانور کے مخلے میں جوتوں کا ہار ڈالنے میں ہے۔

وَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيْةً قَالَ حَدَّثُنَا هِ شَامٌ الدَّسْتُوالِي عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي ي الله عليه وسَلَم لَمَّا الله عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَمَّا الْنَى ذَا الْمُحَلِيْفَةِ اَشْعَرَ الْهَذَى بِنَ حَسَّانَ الْاَعْدَى جَسِ ابْسِنِ عَبَّامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَنَى ذَا الْمُحَلِّفَةِ اَشْعَرَ الْهَذَى بِنَ حسن السّنام الأبْسِين ثُمَّ امَاطَّ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ فَلَدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ الْحُرَهُ بِالْحَجْ وَٱخْرَمَ عِنْدُ الظُّهْرِ وَٱهَلَّ بِالْحَجِّ .

الما الله عفرت عبدالله بن عماس في بنا بيان كرت بين: بي اكرم من في في والتحليف تشريف لاست تو آب ني (قربالي ) جانور کے ) کوہان کی دائیں طرف نشان نگایا' بھر آ ب نے اُس کے خون کو پونچھا' اُس کی گردن میں دوجونوں کا ہار ڈال دیا' پم آ پائی سواری پرسوار ہوئے جب آپ کی سواری بیداء میں کھڑی ہوئی تو آپ نے جج کا احرام بائد صاا آپ مائی النظارے ونت احرام باعرها تقا اورج كالبيد يراهنا شروع كيا-

# باب هَلْ يُحْرِهُ إِذَا قَلَّادَ .

یہ باب ہے کہ جب کوئی شخص ہار ڈال دیتا ہے تو کیا وہ محرم ہوجائے گا؟

2791 – أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَارِ انَّهُمْ كَانُوْا إِذَا كَانُوا حَاصِرِيْنَ مَعَ

2789-احرجه مسلم في الحج، باب استحياب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بسمسه و استحباب تقليده ، و فتل القلائد و الرباعا لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث 368) . تحفة الاشراف (15931) .

790 كية إحرجه مسلم في الحج، ياب تقليد الهدي و اشعار عند الاحرام (الحديث 205) و احرجه ابو هاؤد في الماسك، باب في الاندر (الحديث 1752 و 1753) و احرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في اشعار البدن (الحديث 906) . واخرجه الساني في ماسك لعج، ال سنت اللم عن ابدن رائمنيث 2773) . و تـقليد الهدي (الحديث 2781) . واخرجه ابـن مـاحه في المـاسك، باب اشعار ألبدن والعدب 3097) . و الحديث عد: النسائي في مناسك الحج ً إي الشقين يشعر (الحديث 2772) . تحفة الاشراف (6459) رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ بَعَثَ بِالْهَدِي فَمَنْ شَآءً آخُرَمَ وَمَنْ شَآءً تَوَكَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ بَعَثَ بِالْهَدِي فَمَنْ شَآءً آخُرَمَ وَمَنْ شَآءً تَوَكَ ﴿ ﴿ ﴿ حَرْتَ جَابِرِ ثِلَا تُمَنِّيَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِلَى مَن جَبِ لُوكَ ثِي اكرمَ اللَّهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن الرَّمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُم بِالْمُعِلِّي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَن اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَي اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّ

مانور بھوائے تھے تو جس مخص نے جاباوہ حالت احرام میں آ گیا اور جس مخص نے جاہا' اُس نے ترک کردیا۔

باب هَلُ يُوجِبُ تَقَلِيدُ الْهَدِي إِحْرَامًا .

یہ باب ہے کہ کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہارڈالنے سے احرام لازم ہوجاتا ہے

2792 - اَخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُوْدٍ قَالَ حَلَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَّالِكِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ جَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَذِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى ثُمَّ يُقَلِدُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ يَتُعَتُ بِهَا مَعَ آبِي فَلَايَدَ عُرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا اَحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجُلُّ لَهُ حَتَّى يَنْحُو الْهَذِى .

رہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنائی کا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے نبی اکرم نزائی کے قربانی کے مانوروں کے لیے ہار تیر کیے بھر نبی اکرم نزائی کے است مبارک کے ذریعے دہ ہاراُن جانوروں کو بہنا دیے اور پھراُن کے ہانوروں کو بہنا دیے ہورکے ترک نہیں جانوروں کو بیرے والد (حضرت ابو بحر بڑائی کے ساتھ کمہ کرمہ بھوا دیا تو اُس کے بعد نبی اکرم نزائی نے کسی ایسی چیز کورک نہیں کیا جو اللہ تندی نے نہ کے لیے طال قرار دی تھی یہاں تک کہ وہ قربانی کے جانورون کے ہوگئے۔

2793 - اَخْهَرَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقُنَيْهَ عَنْ سُفُيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ كُنْتُ الْإِلَا هَذِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْنًا مِّمًا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

کے اور سیدہ عائشہ صدیقہ بڑنا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم مُکانِیْل کے قربانی کے جانوروں کے لیے خود ہار تیار کیے تنے پھراس کے بعد نبی اکرم منگانِیْل نے ایس کمی چیز ہے اجتناب مہیں کیا تھا' جس ہے مرم محض اجتناب کرتا ہے۔

2794 - آخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَلَّنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعُبُ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ الْقَاسِمِ يُحَذِّثُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَآئِشَةُ كُنْتُ آفْتِلُ قَالاَئَدَ هَذِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالاَيَحْتَئِبُ مَنِنًا زَلاَ نَعْلَمُ الْحَجَّ يُحِلّٰهُ إِلَّا الطَّوَاتُ بِالْبَيْتِ .

<sup>2791-</sup>انفرديه البسالي , تحفة الإشراف (2928) .

<sup>2792-</sup>احرحه البحاري في الحج، باب من قلد الفلائد بيده (الحديث 1700) بنحوه، و في الركالة، باب الوكالة في البدن و تعاهدها (الحديث 2317) . و احرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يويد اللهاب بنصبه و استحباب تقليده و قتل القلائد و ان اعته لا يصبر محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث 369) . تحفة الاشراف (17899) .

<sup>2793-</sup>اخرجه مسلم في المحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه و استحباب تقليده و قتل القلائد و ال باعثه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث 360) . تحقة الاشراف (16447) .

<sup>2794-</sup>احرحه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد اللهاب بنفسه و استحباب تقليده و قتل القلائد و ان باعثه لا يصبر محرث ولا يحرم عبيه شيء بذلك (الحديث 361) . تحفة الاشراف (17487) .

طواف کرنے کے بعد بی آ دی مج کا اثرام فتم کرسکتا ہے۔

الرف في المان الم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَيُخْرَجُ بِالْهَدِّي مُقَلَّدًا وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَيُخْرَجُ بِالْهَدِّي مُقَلَّدًا وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَيُخْرَجُ بِالْهَدِّي مُقَلَّدًا وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

· وَسَلَّمَ مُقِينُمٌ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَاتِهِ .

مقیم ما بمتنع من بسایہ ، مقیم کے اس کے بی اکرم منافق کے قربانی کے جوروں کے لیے خود ہاری کے اسے خود ہاری کے اس مقدمات کے سے خود ہاری کے اس مقدمات کی مقدمات کے سے خود ہاری کے اس مقدمات کی مقدمات کے سے خود ہاری کے اس مقدمات کے سے خود ہاری کی کے سے خود ہاری کے سے خود ہاری کے سے خود ہاری کے سے خود ہاری کی کے سے خود ہاری کی کے سے خود ہاری کے کہ کے سے خود ہاری کے سے خود ہاری کے کہ کے خود ہاری کے کہ ک نی اکرم تا این اکرم تا این جانورول کو مجوا دیا حال تک اُن کی گردن می بار پڑے ہوئے تھے پھر نبی اکرم نا این اسلام میں اکرم تا این اکرم تا این جانورول کو مجوا دیا حال تک اُن کی گردن میں بار پڑے ہوئے تھے پھر نبی اکرم نا این ا رہاورآپ نے اپنی از واج سے علیحد کی افتیار ہیں گا۔

2796 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً فَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاسُودِ عَنْ عَالِشُةَ فَالَٰ لَقَدْ رَايَتُنِي ٱفْتِلُ قَالِاتِدَ عَدْي رَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَسَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا

ا الله المائد صدیقد فات المرتی بی که جھے اپ بارے میں بدیات یاد ہے کہ میں نے بی ارم نافظ کی است کے الم منافظ کی قربانی کی بحریوں کے لیے خود ہار تیار کیے تھے مجر ہی اکرم ناتیجا نے انہیں بھجوا دیا تھا' اور آپ ہمارے درمیان حالت احرام کے بغیرمقیم رہے تھے۔

#### باب سَوِّقِ الْهَدِّي \_ یہ باب قربانی کے جانور کوساتھ لے کرجانے میں ہے

2197 – أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَانَا شُعَيْبُ بْنُ السُحَاقَ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ جُويْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي جَعْفُرُ الْ مُ حَمَّدٍ عَنْ آبِيْدِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ سَاقَ هَذِهِ إِنْ

ه امام جعفرصادق ﴿ الله عنم الد (امام محمد باقر النائق كابيه بيان نقل كرت بين: أنهول في حضرت جابر النيز كويه بیان کرتے ہوئے سناہے: نبی اکرم نلائے کا کے موقع پر قربانی کے جانورکو ساتھ لے کر سکتے تھے۔

باب رُكُوب الْبَدَنَةِ

میہ باب قربانی کے جانور برسوار ہونے میں ہے

2795-انفرديه النسائي رفحة الاشراف (16036) .

2796-نقدم (الحديث 2778) .

2797-اتفرديه السائي . تحفة الاشراف (2620) .

2798 - أَخْبَرَنَا قُنَيْمَةُ عَنْ مَّالِكِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ

وَسَلَمَ رَآى رَجُلًا يَسُوقُ بَذَنَةً قَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ "ارْكَبُهَا وَيُلكَ" . فِي النَّانِيَةِ آوُ

یں جہ کا حضرت ابو ہریرہ (ٹائٹئیان کرتے ہیں: نی اکرم ٹائٹٹائے ایک محض کود یکھا جو قربانی کے اون کو ہا تک کرلے جا رہا تھا' نی اکرم ظائٹٹائے نے فرمایا: تم اس پر سوار ہو جاؤ' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! بیقربانی کا جانور ہے' آپ ٹاٹٹٹائے نے فرمایا: تم اس پر سوار ہو جاؤ' پھر آپ ٹاٹٹٹائے نے دوسری یا شاید تیسری مرتبہ بیفرمایا: تمہاراستیاناس ہو!

2799 - آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَذَّنَا مَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُولَ بَدُنَةً . فَقَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةٌ . فَقَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةٌ . فَقَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةٌ . فَقَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةٌ . فَقَالَ "ارْكَبُهَا" . قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَ" .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### باب رُكُوبِ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشَى .

ي باب ہے كہ بس تخص كو چلنے ميں دشوارى پيش آربى ہواً كى كا قربانى كے جانور پرسوار ہونا 2300 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثنى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْنَى قَالَ "ارْكِبُهَا". قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ "ارْكَبُهَا وَإِنْ كَانْ بَدَنَةً".

كَنَتْ بَدَنَةً"

کا جائز ہے خود پیدل چلنے میں دشواری چین آری تھی نبی اکرم مَثَلِّ اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

-2798-احرجه البعاري في المعج، باب ركوب البدن (المعديث 1689)، و في الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقته (المعديث 2755)، و في الادب، بـاب ما جاء في قول الرجل (ريلك) (المعديث 6160) ـ و الجرجـه مسلم في المعج، باب جواز وكوب البدنة المهداة لمن احتاح اليها (العديث 371) . و احرجه ابو داؤد في المناسك، باب في وكوب البدن (المعديث 1760) ـ تحقة الاشراف (13801) .

2799-انفردية السالي تحقة الاشراف (1219) .

2800-الفردية السبائي . والحديث عبد: مسلم في الحج، باب جواز وكوب البلغة المهداة لمن احتاج اليها (الحديث 373) . تحفة الاشراف (396) .

# باب رُكُوبِ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوفِ .

ر باب ہے کہ قربانی کے اونٹ پر مناسب طریقے سے سوار ہونا

2801 - آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدِّثْنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الرَّحَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَرُونِ إِذَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَرُونِ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ . "ارْكَبُهَا بِالْمَعْرُونِ إِذَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ رَحُولِ الْجَنْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَرُونِ إِذَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَرُونِ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَرُونِ إِذَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَرُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن عَبِواللهُ وَكُافِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تم مناسب طور پر اُس پرسوار ہو جاؤ اُس وقت جب بیتمباری مجبوری ہو ببال تک کہ جب شہبیں دوسری سواری مل جائے . (پھرتم اُس پرسوار نہ ہونا بلکہ دوسری سواری پرسوار ہو جانا)۔

، پیرل ج كرنے والے كے لئے جب مشقت ہوتو اباحت سوارى

حضرت انس رضی الله عند نے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک بوڑ ھے تف کو دیکھا جوا پنے دو بیٹوں کا سہارا لئے ہل رہا ہے۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے بوچھا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مائی ہے۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی اس سے بے نیاز ہے کہ بیدا پنے کو تکلیف میں ڈالیس پھر آ پ صلی الله علیہ وہلم نے فرمایا کہ الله تعالی اس سے بے نیاز ہے کہ بیدا ہے کو تکلیف میں ڈالیس پھر آ پ صلی الله علیہ وہلم نے انہیں سوار ہونے کا تھم دیا۔ (میج بناری مرت العرو)

آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سوار ہونے کا تھم دیا کہ اس کو پیدل چلنے کی طاقت نہ تھی۔عقبہ بن عامر رضی اللہ عن بیان کیا میری بہن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جا کیں گی ، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ او آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدل جلیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدل چلیں ادر سوار بھی ہوجا کیں۔ (میجی بخاری برک بالعرہ)

حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا جنھوں نے یہ نذر آنی تھی کہ وہ فنظے سر ننگے پاؤں پیدل جج کا سفر کریں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بیتھم کرو کہ وہ اپناسر وہ فنہیں اور سوار ہوں اور تین روزے رکھ لیس۔

عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر مانے کی ممانعت شروع کی تو فرمایا نذر مانے سے (تقدیر کی) کوئی چیز بدلی نہیں جاسکتی ہال بیرفائدہ ضرور ہے کہ اس بہانے بخیل کا مال صرف ہوجا تا ہے۔

حضرت عائشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علینہ وسلم نے قرمایا جوشخص اللہ کی اطاعت کی تذرکر ہے تو ال کوجائے . 2801-احرجه مسلم فی العج، باب جواز رکوب البدنة المهداة لمن احتاج الیها (العدیث 375) . واحرحه ابو داؤد فی الساسك، الله رکوب البدن (العدیث 176) . وحد عد ابو داؤد فی الساسك، الله و رکوب البدن (العدیث 1761) . تحقة الاشراف (2808) .

کے اطاعت کرے اور جو مخص گناہ کی نزر مانے تو وہ گناہ نہ کرے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا گناہ میں تذرکا پورا کرنا جائز میں اوراس کا کفارہ وہ ی ہے جوشم کا ہے۔ ابودا وُد فرمایا اس حدیث میں نینی ابوسلہ والی حدیث میں ۔ بین اس سے معلوم ہوا کہ ابوسلہ نے زہری ہے نہیں سنا۔ ابودا وُد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن مبلکہ والی حدیث میں ۔ بین اس سے معلوم ہوا کہ ابوسلہ نے زہری ہے نہیں سنا۔ ابودا وُد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن مبلک و یہ فرماتے سنا ہے کہ اس حدیث کو ہمارے سامنے کر دیا۔ ان سے دریا فت کیا گیا کہ کیا آپ کے نزد کی اس حدیث کا خراب ہوجانا سے ہے؟ اور کہا کہ ابن افی اولیس کے علادہ کی اور نے بھی اسے روایت کیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا۔ ہاں ابوب بن ملیمان بن بادل نے اسے روایت کیا ہے۔

باب إِبَاحَةِ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْى .

يه باب ہے کہ جو تفس قربانی کا جانور ساتھ نہيں لے جاتا' اُس کے لیے ج کو عرے پس تبديل کرنا جائز ہے 12802 - آخب رَنئ سُحَسَّد بُئن فُدَامَة عَنْ جَرِيْرِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَآئِشَة قَالَتْ عَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرى اِلَّا الْحَجْ فَلَمَا فَدِمْنَا مَكَة طُفْنَا بِالْبَيْتِ اَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاق الْهَدَى آنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاق الْهَدَى وَيسَازُهُ لَمْ يَسُفُنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاق الْهَدَى آنْ يَجِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاق اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاق اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ لَعَلَمُ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ اللهِ يَوْجِعُ النَّاسُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاق اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ اللهِ يَوْجِعُ النَّاسُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ يَوْجِعُ النَّاسُ الْمَاسُ اللهِ يَوْجِعُ النَّاسُ اللهِ اللهِ يَوْجِعُ النَّاسُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَ وَعَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سيده عاكث فران الله إلوك ايك عمره اورايك في كرك والهن بيت الله كاطواف تين كرك بب صبه كى رات آكى توسي سن عرض كى: يارمول الله إلوك ايك عمره اورايك في كرك والهن جا ربى بول توسي اور عن صرف في كرك والهن جا ربى بول توسي عن اكرم مَا لَيْنَا في في العج بهاب التمتع و القران و الافراد بالعج و فسخ العج لمن لم يكن معه هدى (العديث 1561) مطولا، وباب اذا حاصت المهراة بعدما افاضت (العديث 1762) مطولا . واخرجه مسلم في العج ، باب بيان وجوه الاحرام و انه يجوز الحراد العج و التمتع و القران من نسكه والعديث 1283 . و اخرجه ابو داؤد في الماسك، باب في افراد العج و العديث 1783) معتصرة . تحفة الإشراف (1584) .

نی اکرم نگافیلائے نے قرمایا: تم ایٹ بھائی کے ساتھ تعلیم جاؤ اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لؤ پھر تمہمارے ساتھ فلال مگر پر ملا قات ہوگی۔

2803 - أَخْبَونَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ يَحْيِي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُرِى إِلَّا آنَهُ الْحَجُّ فَلَمَّا ذَنُونَا مِنْ مَكَّةَ اعْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدِّي أَنْ يَجِلّ

الله الله عن المترمديقة والتجابيان كرتى بيل كه بم لوك بي اكرم مَنْ فَيْنَاكُم مِنْ تحدروانه موسعٌ بهارا اراده مرف ج كرف كا تفا جب بم مكد ك قريب ينج تونى اكرم مَا كَافَيْلُ في مدايت كى:

جس فض کے ساتھ قربانی کا جانور موجود ہے وہ احرام کی حالت میں برقر ارد ہے اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور نیں ہے وہ احرام کھول دے۔

2804 – أَخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ فَالَ حَذَنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَ لِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آهُ لَكُنَّا أَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَّيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَّحْدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَةَ صَبِيحَةُ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَامَرَنَا النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "آحِلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً". فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا لَهُ وَلُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمِسُ آمَرَنَا آنُ نَحِلٌ فَنُرُوحَ إِلَى مِنّى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِي فَقَامَ النبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ "قَدُ بَلَغَنِي الَّذِي قُلُتُمْ وَابِّي لَا بَرُّكُمْ وَاتَّقَاكُمْ وَلَوْلاَ الْهَدُى لَحَلَلْتُ وَكُوِ اسْعَفْبَكُ بُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرُثُ مَا اَهْدَبُتُ " . قَالَ وَقَدِمَ عَلِى مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ "بِمَا اَهُلَلْتَ" . قَالَ بِمَا اَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمَ . قَالَ "فَاهْدِ وَامْكُتْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ".

قَالَ وَفَالَ مُسرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ يَّا رَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ عُمُرَتَنَا هَاذِهِ لِعَامِنَا هِلَاا أَوْ لِلاَبُدِ قَالَ "هِيَ

ه الله معزت جاير المُنْتَرِين الرحة بين: يم في يعني في اكرم النَّيْرِيم كاسماب في صرف ج كاحرام بالمعالان. کے ساتھ کوئی اور ارادہ نہیں تھا' صرف اُس کا ارادہ تھا' چار ذوالح کی صبح ہم مکہ آ مکئے تو نمی اکرم مَاکَاتِیَا نے ہمیں یہ تکم دیا' آپ نگافی کے فرمایا: تم لوگ احرام کھول دواور اُسے عمرے میں تبدیل کر دو پھر آپ کو ہمارے بارے میں یہ بات پتہ چلی کہ ہم یہ کہدرہے بین کہ جارے اور عرفد کے درمیان صرف پانچ دن باقی رہ گئے بین اب نبی اکرم مُنْ تَقِیْم بمیں بیکم دے دے بین کہ ہم احرام کھول دیں تو جب ہم منی جائیں مے تو ہماری شرمگا ہوں سے منی کے قطرے نیک رہے ہوں سے ( لینی ہم نے منی جانے سے چھدن پہلے محبت کی ہوگی) تو نی اکرم مُن النظام کھڑے ہوئے آپ نے ہمیں خطبہ دیا آپ من النظام نے ارشاد فرمایا. تم لوگوں نے جو بات کی ہے وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے میں تم سب سے زیادہ نیک ہون اور تم سب سے زیادہ پر بیز گار ہول 2803-تقدم (الحليث 2649) .

2804-انفردية النسالي \_ تحقة الاشراف (2459) \_

مر فریانی کا جا اور ساتھ نے بعد ہے ہی احرام کول دینا تھا جھے بعد میں جس چیز کا خیال آیا اگروہ پہلے آ جاتا و میں قربانی کا جا اور ساتھ نہ نے کر آئا۔

ر می کیتے تیاں دھ سائلی فرکٹو کیٹ سے تشریف اناسٹانی اکرم فائٹا کے دریافت کیا تم نے کیا دیت کی ہے؟ آنہوں بے وش کی جس سے می ایت کی ہے جو بی اکرم فائٹا نے کی ہے تی اکرم فائٹا کے نے فرمایا ٹائرتم قربانی کے جانور ما تھ کھواور جو مرکی جانب جس رڈ رریعا جس ہو تا ہے ہو۔

ر وی کہتے ہیں۔ معرت سراقد بن ما یک محتوف کے عاصر میں بارسول انفد! آپ کا کیا خیال ہے کدھر سد کا پیکم نیا ایں ما کے سید ہے و معیند کے سید ہے؟ آپ مزاج کا سنے قرمانی بھیند کے لیے ہے۔

2805 - أَخْسَرُسَا تُستَحَسَّتُ مِنْ يَشَّانٍ قَالَ حَدَّقَا مُتَحَمَّدُ قَالَ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَبْلِكِ عَنُ طَاوُسٍ مِنْ شهر فانه ما بنت نس خفشع الله قالَ بَا رَسُولَ اللّهِ آرَايَتَ عُمْرَقَنَا عَلِهِ لِعَامِنَا آمْ كَابَدٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مسلّى اللّهُ عنه وسنّد (هي لابو)

بلا الله الله عند من و مكنه في تفريون كرت بيل أنبول في عرض كي إردول الفدا آپ كا يو طيال بعر سانا عمر من الله والد من به بيا و المنشد كه الله بيا تو مي اكرم الأجلاف ارشادفر ما يا بيرا يشد كه اليه بيا الميشد ك

2006 - المسرف هسناة بن الشوي على عبدة عن ابن أبني عروبة عن مالك بن دينار على عطاء قال قال الله المدين وينار على عظاء قال قال الله عليه وسنى الله عليه وسلم وتعتنف معة قفلنا النا خاصة أم لابد قال "بل لابد".

الله الله الله الله الله المسترت مراقد الكفاف بيان الله بيان ألى به كدني الرم الأفخر ف الم الم الم الم الم الم الموام ف جمل في من الله والم ف وريافت نيا أليا بيقم الارب في تضموص به يا بميشد ف في بهاني الرم الم المجارف في في المرابيش في لي بيات الله الله الله المالية المالية الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

2801 - أَخْبَوْنَا إِسْخَاقَ بْنُ ابْوَاهِيْمَ قَالَ الْبَأْنَا عَبْدُ الْعَرِيْرِ - وَهُوَ الدُّوَاوَرُدَى - عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ ابْنَ عَبْدِ

وَهُوَ الدُّوَاوَرُدَى - عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ ابْوَاهِيْمَ قَالَ الْبَانَا عَبْدُ الْعَرِيْرِ - وَهُوَ الدُّوَاوَرُدَى - عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ ابْنَى عَبْدِ

وَهُوَ الدُّوَاوَرُدَى - وَهُوَ الدُّوَاوَلُولَةُ بُنِ ابْوَاهِيْمَ قَالَ الْبَانِ عَبْدُ الْعَرْدِ وَ اللهُ الْعَرْدُ وَالدُّوْا وَرُدَى اللهُ الْعَرْدُ وَلَا عَلَا عَامَلَةً قَالَ "بَلُّ الْعَرْدُ وَاللَّالِي عَلْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ افْسَعْ الْحَدِّ لَنَا عَامِلَةً اللهُ اللهُ الْعَرْدُ لَذَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ اللهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

2805 منده في سندن الحج، ياحة فسح الحج يعبره لدر لديسق الهدي (الحديث 2805)

280° حرجه بردود في السبيت، ياب الرجل يهل بالحج الديجفلية غيرة رائحديث 1808) . فواخم حم الرزماعة في السبيف باب س قال كار فسح الجج لهم حاصلة التحديث 2984 ] . بحفة الاشراف (2022)

ليے ہے۔

سيد الله عن الله عَمْرُو بْنُ يَزِيدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَسِ وَعَيَّاشِ الْعَامِرِي عَنْ الْعُمْرِي عَنْ الله عَنْ اَبِي ذَرِ فِي مُتَعَةِ الْحَجِ قَالَ كَانَتُ لَنَا رُخْصَةً .

الم الله معزت ابوذرغفاري التنوع تمتع كي بارك بين فرمات بين: بير (صرف) بمارك ليه اجازت تعي

2809 - اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالاَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ قَالَ سَمِغُ فَ عَبُدَ الْوَادِثِ بُنَ اَبِي حَنِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ آبِي ذَرٍّ قَالَ فِي مُتُعَةِ الْحَحِّ لَبُسَنُ عَبُدَ الْوَادِثِ بُنَ اَبِي ذَرٍّ قَالَ فِي مُتُعَةِ الْحَحِّ لَبُسَنُ لَكُمْ وَلَسْتُمُ مِنْهَا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا كَانَتُ رُخُصَةً لَنَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الله الله الروز عفاری النوز علی المرم منافع کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: بیتمہارے کے بیس ہے اور تمہارااس کے ساتھ کوئی واسط نہیں ہے کیے ہمارے بینی نبی اکرم منافع کی اصحاب کے لیے اجازت تھی۔

2810 – اَخْبَوَنَا بِشُورُ بِنُ خَالِدٍ قَالَ اَنْبَانَا عُنْدَرٌ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ مُسْلَيْعَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ ظَالَ كَانَتِ الْمُتَّعَةُ رُخْصَةً كَنَا

الرق الودر مفاري الأنزار مات بين ج تمتع كى رفعت بمارے ليمي

2811 - اخْبَرَكَ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ اذَمَ قَالَ حَدَّبْنَا مُفَطَّلُ بُنُ مُهَلُهَا عَنْ بَيْل عَنْ جَبْدِ الرَّحْعَٰنِ بْنِ آبِى الشَّعْنَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِبْمَ النَّحْعِي وَابُوَاهِيْمَ التَّيْعِي فَقُلْتُ لَقَدُ هَمَمُنُ انْ أَجْمَعُ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَوْ كَانَ ابُوكَ لَمْ يَهُمَّ بِلْإِلْكَ . قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ الشَّيْمِي عَنْ آبِيُهِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ فَيْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنْ الْمُتَعَدُّ لَنَا حَاصَةً .

ارادہ کیا کہ میں جج اور عمرہ اس سال اکٹھا کر لیتا ہوں تو ابرائیم تخی اور ابرائیم تھی کے ساتھ تھا ٹیں نے کہا: پہلے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جج اور عمرہ اس سال اکٹھا کر لیتا ہوں تو ابرائیم نے فر مایا: اگر تمہارے والد ہوتے تو وہ بیارادہ نہ کرتے۔
پھر ابرائیم تیمی نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری ڈاٹٹو کا یہ بیان نقل کیا: جج تمتع کرنے کی اجازت بطور خاص ہمارے لیے تھی۔

2812 - اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْآغِلَى بَنُ وَاصِلِ بَنِ عَبْدِ الْآعَلَى قَالَ حَذَّنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ وُهَيْبِ بَنِ خَالِدٍ قَالَ حَذَّلْنَا عَبْدُ اللّهِ بَنُ طَاوُسٍ عَنَ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يُرَوْنَ آنَ الْعُمْرَةَ فِى آشُهُرِ الْحَجِ مِنْ آفُجُو الْفُجُودِ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنَ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يُرَوْنَ آنَ الْعُمْرَةَ فِى آشُهُر الْحَجِ مِنْ آفُجُو الْفُجُودِ 2808 الحج المعالى المعا

2809-تقدم في مناسك الحج، أباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث 2808) .

2810-تقدم في مناسك الحج، اباحة فسخ الحج يعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث 2808) .

2811- تقدم (الحديث 2808) .

نِيُ الْآرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الذَّبَرُ وَعَفَا الْوَبَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرْ - آوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ - فَيُ الْآرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُعَرِّمَ صَفَرْ الْمُعَرِّمَ الْمُعَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ صَبِيحَةً رَابِعَةٍ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِيَعَمِّرَةً فَتَعَاظَمَ وَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آئُ الْجِلِّ قَالَ "الْحِلُّ كُلُهُ" .

(حضرت ابن عباس بنی جنابیان کرتے ہیں:) نبی اکرم نگاتیکی اور آپ کے اصحاب جج کا احرام باندھ کر (یا جج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے) چار ذوالج کو ( مکہ تشریف لائے) نبی اکرم نگاتیکی نے اُن لوگوں کو ہدایت کی کہ دہ اس کوعمرہ بنالیں کو کوں کو بیمشکل محسوس ہواتو اُنہوں نے عرض کی نیارسول اللہ! ہم کس طرح سے احرام کھولیں؟ نبی اکرم نتائیکی نے فرمایا: تم کھمل احرام کھول دو۔

2813 - آخُبَرَكَ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَذَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَذَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّسْلِمٍ - وَهُوَ الْفُرِّى - قَالَ سَمِعْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُرَةِ وَاهَلَّ اَصْجَابُهُ بِالْحَبِّ وَاهَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُرَةِ وَاهَلَّ اَصْجَابُهُ بِالْحَبِّ وَاهَرَ مَنْ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ الْهَدَى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ وَرَجُلَ الْحَرُ فَآحَلًا .

اصحاب کا احرام باندها تو جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا' آپ نے اُسے یہ ہدایت کی کہ وہ احرام کول کوئے جن اُنے کا احرام باندها تو جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا' آپ نے اُسے یہ ہدایت کی کہ وہ احرام کھول کوئے جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا' آپ نے اُسے یہ ہدایت کی کہ وہ احرام کھول کوئے جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا' اُن لوگوں میں ہے ایک حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور ایک اور صاحب متھے تو ان دونوں نے بھی احرام کھول دیا۔

2814 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "هاذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا فَمَنْ لَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ هَدُى فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلُهُ فَقَدُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِ" .

سده عمره ب جس ك ذريع بم في تفع عاصل كيا ب يعلق فل كما تعرقه أن كا جانور تد بو وه ممل طور يراحرام كول المداد المحاري في الحج، باب المتمتع و القران و ألافواد بالحج و فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (الحديث 1564)، و في مافب لالعار ، باب المحديث (الحديث 198) . و اخرجه مسلم في الحج، باب جواز المعرة في اشهو الحج (الحديث 198) . تحفة الاشراف (5714) .

<sup>2813-احرجه مسلم في المعج، باب في متعة المحج (الحليث 196 و 197) . و المحليث عشد: ابي داؤد في الماسك، باب في الاقرال (الحديث 1804) . تجفة الإشراف (6462) .</sup>

2814-العرجة مسلم في البحج، باب جواز العمرة في اشهر المحج (الحليث 203) و احرجة ابو داؤد في المعاسك، باب في افراد الحج (لعبيث 1790) . تحفة الاشراف (6387) .

دے ( كيونكم) عمروج ميں داخل ہو كياہے۔

# باب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ.

یہ باب ہے کہ محرم مخص کے لیے شکار ( کا گوشت) کھانا جائز ہے

2815 - آخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ عَنَّ مَّالِكِ عَنَّ آبِى النَّصْرِ عَنْ نَّافِع مَوْلَى آبِى قَتَادَةً عَنْ آبِى قَتَادَةً آنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَةً تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْدِمِيْنَ وَهُو غَيْرُ مُحْدٍ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُهُو غَيْرُ مُحْدُ فَابُولُ فَا مَعْدَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضُهُمُ وَمُحَهُ فَابُولُ فَاخَلَهُ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضُهُمُ وَابُولُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضُهُمُ فَاذُرَ كُولُ وَسُولً لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضُهُمُ فَاذُرَ كُولُ وَسُولً لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضُهُمُ فَاذُرَ كُولُ وَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضُهُمُ فَاذُرَكُوا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّمَا هِى طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضُهُمُ فَاذُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّمَا هِى طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّمَا هِى طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّمَا هِى طُعْمَةٌ اطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّمَا هِى طُعْمَةٌ اطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى".

المجالات معرت ابوقادہ منگانئ بیان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم کافیڈا کے ساتھ مکہ جارہ سے میں کمی جگہ وہ اپ ساتھیوں کے ساتھ بیچھے رہ گئے وہ لوگ حالت احرام میں سے جبکہ حضرت ابوقیادہ منافظ محرم نہیں سے انہوں نے ایک ٹیل گائے دیکھی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے انہوں نے اپ ساتھیوں نے بیا کہ وہ اُن کا کوڑا اُنہیں پڑاویں ساتھیوں نے یہ بات منہیں مانی 'انہوں نے خود ہی وہ نیزہ پڑا اور ٹیل گائے پر منہیں مانی 'انہوں نے خود ہی وہ نیزہ پڑا اور ٹیل گائے پر مملکہ کر دیا اور اُسے مار دیا۔ نبی اکرم فائیڈیا کے بعض اصحاب نے اُس کا گوشت کھالیا جبکہ بعض نے نہیں کھایا' جب بدلوگ نبی اگرم فائیڈیا کے بعض اصحاب نے اُس کا گوشت کھالیا جبکہ بعض نے نہیں کھایا' جب بدلوگ نبی اگرم فائیڈیا کے انہوں کے انہوں کے وہ فوراک تھی جواللہ تعالی نے اگرم فائیڈیا کے انہوں کے انہوں کا اور آپ فائیڈیا کے انہوں کے انہوں کو اللہ تعالی نے اگرم فائیڈیا کے انہوں کھائے کے لیے فرائیم کردی۔

2816 - أَخُهَونَا عَمُوُو بُنُ عَلِي قَالَ حَذَنَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَذَنْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَذَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكَدِدِ عَنْ مُّعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النَّيْمِيِّ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحُنُ مُحُومُونَ فَاهْدِى لَهُ طَيْرٌ وَهُ وَ رَافِلَا فَاكُنَهُ مَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى طَيْرٌ وَهُ وَ رَافِلًا فَاكَلَهُ وَقَالَ اكْلُناهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

الله المحروب المحروب

اے کھالیا تھا'اور اُنہوں نے یہ بات بیان کی کہ ہم نے ٹی اکرم مُکانینا کے ہمراہ اے (لیعنی شکار کیے ہوئے برندے کواحرام کی مان بس) کھایا تھا۔ مان بس) کھایا تھا۔

281 - الحُبُونَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ - وَاللَّفُظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ قَالَ عَنَدَنَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ آخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عِيْسَى نُنِ الْفَاسِمِ قَالَ عَنْ يَعْبَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ آخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْذِي آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَحَ يُرِيْدُ مَلْحَدٍ مُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوُحَاءِ إِذَا حِمَّارُ وَحْشِ عَقِيْرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِلَا الْحِمَارِ . فَامَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِلَا الْحِمَارِ . فَآمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِلَا الْحِمَارِ . فَآمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِلَا الْحِمَارِ . فَآمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِلَا الْحِمَارِ . فَآمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِلَا الْحِمَارِ . فَآمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِ لَذَا الْحِمَارِ . فَآمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَانَكُمْ بِهِ لَا الْحَمَارِ . فَآمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَالْعَرْمِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَ

## <u>محرم شکاریااس کی طرف ولالت بھی نہ کرے</u>

ادردہ شکار نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تم حالت احرام میں شکار نہ کرو۔اور شکار کی طرف و دلالت بھی نہ کرے۔ کیونکہ حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے غیر احرام کی حالت میں گورٹز کا شکار کیا اور ان کے باقی حالت بھی گورٹز کا شکار کیا اور ان کے باقی حالت جم اوامن کو دور کرنا ہے کیونکہ شکارا بی وحشت اور مائی حالت جم اوامن کو دور کرنا ہے کیونکہ شکارا بی وحشت اور نظروں سے دور ہونے کی وجہ سے امن میں ہوتا ہے۔ (ہدایہ برتا ب انجی الاجور)

2817- عرديه السبائي . تحقة الاشراف ( 15655) .

#### حالت احرام ممانعت شكاريس غدابهب ادبعه كابيان

الغرض جمہورعاناء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ پانی کا جانورخواہ مردہ ہی ہوطال ہے اس کی دلیل علاوہ اس آیت کے امام مالک کی روابیت کردہ وہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹا سالٹکر بھیجا جس کا مردار حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کومقرر کیا ، یہ لوگ کوئی تین سو تھے۔

مونت اب بھی تہارے پاس ہے؟ اگر ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ ، ہمارے پاس تو تفاعی ہم نے حضور کی غدمت میں پیش کیا اور خود آپ نے بھی کھایا ، آپ نے بھی کھایا ،

الله مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس واقعہ میں خود پیٹی براللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اس وجہ سے بعض محد ثین کہتے ہیں مکن ہے بدو واقع ہوں اور بعض کہتے ہیں واقعہ تو ایک مل ہے ، شروع میں اللہ نے نبی بھی ان کے ساتھ تھے بعد میں حضور ملی اللہ علیہ وسم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم سمندر کے سفر کو جاتے ہیں ہمار سے ساتھ یائی بہت کم ہوتا ہے اگر اس سے افرار نے ہیں قریبا سے رہ جا کم بی بی سمندر کے پائی سے وضو کر لینے کی اجازت ہے؟ حضور نے فر مایا سمندر کا پائی پاک ہواداس کا مردہ حلال ہے، امام شافعی امام احمد اور سنن اربعہ والوں نے اسے روایت کیا ہے۔

امام بخاری امام ترندی امام ابن خزیمه امام ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو سیح کہا ہے می ہی ایک جماعت نے انخفرت سلی الندعلیہ وسلم سے اس کے مشنی روایت کیا ہے ، ابو واؤ و ترفدی ابن ما چداور مسندا حمد جس ہے حضرت ابو ہیریرہ فرماتے ہیں بم اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جے یا غمرے بیس متھ اتفاق سے ٹڈیوں کا دل کا دل آ پہنچا ہم نے انہیں مار تا اور کرنا شروع کی ایک می حضور علیہ السلام سے کرنا شروع کی ایک بھر خیال آیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں انہیں کیا کریں ہے؟ چنا نچے ہم نے جا کر حضور علیہ السلام سے مئد یو چھاتو آپ نے ارشا و فرمایا کہ دریائی جانوروں کے شکار ہیں کوئی حرج نہیں۔

ائن ماجہ میں ہے کہ جب ٹڈیاں نکل آئیں اور نقصان پہنچائیں تو رسول کریم علیہ افضل الصلوق والسلیم اللہ تعالی ہے وعا
کرتے کہ اے اللہ ان سب کو خاہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی ہلاک کر ان کے انڈے تباہ کر ان کا سلسلہ کاٹ دے اور جہاری معاش سان کے مند بند کردیے یا اللہ ہمیں روزیاں دے یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے ، حضرت خالد نے کہایا رسول اللہ آپ ان کے سلسلہ کے کٹ جانے کی دعا کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایک شم کی مخلوق ہے آپ نے فرمایا ان کی پیدائش کی اصل مجھلی ہے ہے ، مطرت زیاد کا قول ہے کہ جس سے ناہم ہوتے دیکھا تھا خودائی نے مجھ سے بیان کیا ہے۔

ابن عہاں سے مردی ہے کہ انہوں نے حرم میں ٹڈی کے شکار سے بھی منع کیا ہے جن فقہا کرام کا یہ فیہب ہے کہ سمندر شما جو بھی جو بھی منع کیا ہے جن فقہا کرام کا سندلال ای آئی ہے ہے وہ کس آئی جا نورکو حرام نہیں کہتے حضرت ابو بمرصد بی کا وہ قول برایک چیز ہے ، بعض حضرات نے صرف مینڈک کو اس تھم سے الگ کر لیا بال بو چکا ہے کہ طعام سے مراد پانی میں رہنے والی ہرا یک چیز ہے ، بعض حضرات نے صرف مینڈک کو اس تھم سے الگ کر لیا ہادہ مینڈک کے موا پانی کے تمام جانوروں کو وہ مہار ہم ہے جی کو نکہ مند وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول الندصلی اللہ میں اللہ مینڈک کے مارنے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ اس کی آؤ واز اللہ کی تیج ہے بعض اور کہتے ہیں کہ باتی سب صلال ہے سے بھی کو جو جانور پانی کے جو جانور حال ہیں ان جیسے جو جانور پانی کے ہول اور بھی کہتے ہیں باتی سب ندکھایا جائے ، ایک جماعت کا خیال ہے کہ خطاف رحم اور وہ بھی حرام ہے ان کی مشاہرت کے جو جانور تری کے ہوں وہ بھی حرام ہے ۔ وہ بانور حرام ہیں ان کی مشاہرت کے جو جانور تری کے ہوں وہ بھی حرام ہے ۔ وہ بانور حرام ہیں ان کی مشاہرت کے جو جانور تری کے ہوں وہ بھی حرام ہیں ان کی مشاہرت کے جو جانور تری کے ہوں وہ بھی حرام ۔

سیرسب وجوہ مذہب شافعی میں ہیں حنفی مذہب یہ ہے کہ سمندر میں مرجائے اس کا کھانا طلال نہیں جیسے کہ مشکی میں از خود

مرے ہوئے جانور کا کھانا طلال نہیں کیونکہ قرآن نے اپنی موت آپ مرے ہوئے جانور کو آیت (حسومت علیکم المعینته)
میں حرام کرؤیا ہے اور بیعام ہے ، این مردوبی جس حدیث ہے کہ جوتم شکار کرلو اور و و و زندہ ہو بھر مرجائے تو اسے کھالواور جے پالی آب ہی بھینک دے اور وہ مراہوا الٹا پڑا ہوا ہوا سے نہ کھاؤ ، لیکن سے حدیث مندکی روسے منکر ہے جے نہیں ، مالکیوں شافعیں اور صنبلیوں کی ولیل ایک تو بی ویس کے جو پہلے گزر چکی دومری دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ سمندر کا پانی پال اور اس کا مردہ حلال کے گئے ہیں دومرد ہے جو پہلے گزر چکی اور خون کیجی اور خلی ، میں حدیث ہے جس میں ہے کہ سمندر کا پانی پال اس کا مردہ حلال کے گئے ہیں دومرد ہے جو پہلے گزر چکی اور خون کیجی اور خلی ، میں حدیث مندا حمد ابن ، جددار تعلنی اور بیمی میں ہے اور اس کے سواید بھی ہیں اور بہی روایت موقو فا بھی مردی ہے ، والند اعلی ،

پھر فرما تا ہے کہ تم پر احرام کی حالت میں شکار کھیلتا حرام ہے، پس اگر کسی احرام والے نے شکار کرلیا اور اگر قصدا کیا ہے تو اسے کفارہ وینا پڑے گا اور اس کا کھانا اس پر اسے کفارہ وینا پڑے گا اور اس کا کھانا اس پر حرام ہے خواہ وہ احرام والے ہوں یا نہ ہوں۔ عطاقات مسلم ابو یوسف محمد بن حسن وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں، پھر اگر اسے کھ لیا تو عطاوغیرہ کا قول ہے کہ اس پر دو کفارے لازم ہیں۔

لیکن امام ما لک وغیرہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں کوئی کفارہ نہیں ، جمہور بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں ، ابوعمر نے اس توجید میدیان کی ہے کہ جس طرح زائی کے تئی زنا پر حدا لیک ہی ہوتی ہے ،

حضرت عمر حضرت ابو ہر یرہ حضرت ذہیر حضرت کعب احباد حضرت مجاہد، حضرت عطا، حضرت سعید بن چراور کو نیوں کا بہی خیال ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہر یرہ سے بید مسئلہ بوچھا گیا کہ غیر محرم کے شکار کو محرم کھا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواز کا فتوی دیا، جب حضرت عمر کو بیخبر ملی تو آپ نے فر مایا اگر تو اس کے خلاف فتوی دیتا تو میں تیری سز اکرتا پچھلوگ کہتے ہیں کہ اس صورت ہم بھی محرم کو اس کا کھانا درست نہیں ، ان کی دلیل اس آیت کے کاعموم ہے حضرت ابن عباس اور ابن عمر نے بھی بہی مروی ہے اور بھی صحاب نا بعین ، در ایکے دین اس طرف کتے ہیں۔

تیسری جماعت نے اس کی تفصیل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر محرم نے کسی محرم کے ارادے سے شکار کیا ہے تو اس محرم

کواس کا کھانا جائز نہیں ، ورقہ جائز ہے ان کی دلیل حضرت صعب بن جنامہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ ولئم کوابوا کے میدان میں یا ووان کے میدان میں ایک گور خرشکار کردہ بطور ہدیئے کے دیا تو آپ نے اے واپس کردیا جس سے صافی رنجیدہ ہوئے ، آٹار رنج ان کے چیرے پرد کھے کر دھتہ للعالمین نے فر مایا اور کچے خیال نہ کردہم نے بوج احرام میں ہونے کے بی اے واپس کیا ہے ، بیصدیت بخاری و سلم نیس موجود ہے، تو بیادٹانا آپ کاای وجہ نے تھا کہ آپ نے بیمولیا تھا کہ اس نے بید کارخاص میرے لئے بی کیا ہے اور جب شکار محرم کے لئے بی نہ ہوتو پھرائے بول کرنے اور کھانے میں کوئی حربہ نہیں کے نے بی نہ ہوتو پھرائے بول کرنے اور کھانے میں کوئی حربہ نہیں کہ کوئی حضرت ابو تقاوہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے بھی جبکہ وہ احرام کی حالت میں نہ تھے ایک گورخ شکار کیا صحابہ جواحرام میں سے منامہ بو سے انہوں نے اس کے کھانے میں تو تف کیا اور حضورے یہ منامہ بوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تم میں ہے تھی کھایا پر واقعہ بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے ،

منداحر میں ہےرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلی شکار کا کھانا تمہارے لئے طلال ہے اس حالت میں بھی کہتم احرام میں ہو جب تک کہ خودتم نے شکار نہ کیا ہواور جب تک کہ خودتمہارے لئے شکار نہ کیا گیا ہو، ابو داؤد تر فہ کی نسائی میں بھی ہے حدیث موجود ہے ،

اہام ترفدی نے فرمایا ہے کہ اس کے رادی مطلب کا جابر سے سننا جابت ٹیس، ربید فرماتے ہی کہ عرج میں جناب فلیفہ ربول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالٰی عند تھے، آ ب احرام کی حالت میں تھے جاڑوں کے دن تھے ایک چا در سے آپ مند ڈھکے ہوئے نتھے کہ آپ کے سامنے شکار کا گوشت چش کیا گیا تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا تم کھالو انہوں نے کہا اور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مجھ بیس تم میں فرق ہے یہ شکار میرے بی لئے کیا گیا ہے اس لئے میں نہیں کھا کے اس کے میں نہیں کھاؤں گا تہمارے لئے نہیں گیا اس لئے میں نہیں کھا کہ ہو۔ (ابن کشر، ما کہ وی)

#### باب مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ٱكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ.

یہ باب ہے کہ محرم مخص کے لیے کون ساشکار کھانا جا ترجیس ہے؟

بُنِ عَبَّدِ اللّٰهِ بُنِ عَبَّهُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ مَا وَحُش وَهُوَ بِالا بُواءِ اوَ بُنِ عَبَّدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَمَا وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِى بِوَدَانَ فَرَدَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَسُلَّمَ فَلَمّا وَاللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِى بِوَدَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَسُلَّمَ فَلَمّا وَاللّهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى اللّهِ اللّه العدى المحرم حمارًا وحثيًا حبًا لم يقبل (الحديث 1825)، وفي الهذه باب قبول الهدية (العديث 2573)، وباب من لم يقبل الهديؤ لعلة (العديث 2596) واخرجه مسلم في الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم (العديث 849) واخرجه الساني في ماسك العج ، ملا ويحرز للمحرم اكله من الصيد (الحديث 2819) وواخرجه الساني في ماسك العج ، ملا يعوز للمحرم اكله من الصيد (الحديث 2819) وواخرجه المعدر الحديث 2819) واخرجه الماسلة (العديث 2000) . واخرجه ابن ماجه في المعاسلة عنه المعجرم من الصيد (الحديث 2000) . واخرجه ابن ماجه في المناسك، باب ما ينهي عنه المعجرم من الصيد (العديث 2000) . واخوده المناب العديث 2819) .

قَالَ "أَمَّا إِنَّهُ لَمْ نَزُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ".

2819 - آخُبَونَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ صَالِحٍ بَنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ السَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَذَانَ رَاى حِمَارَ وَحُشٍ فَرَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ "إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ".

المنظم ا

2820 - أَخْبَوَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَذَّنَا عَفَّانُ قَالَ حَذَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آبْاَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ آرْفَمَ مَا عَلِمُتَ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحْدِمٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ قَالَ نَعَمُ .

2821 - اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّسْتَذُكُرُهُ كَيْفَ اخْبَرُنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّسْتَذُكُرُهُ كَيْفَ اخْبَرُنِيى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ ارْقَامَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّسْتَذُكُرُهُ كَيْفَ الْخُبَرُنِيى عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أَهْدِى لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو حَوَامٌ قَالَ نَعَمُ اهُدى لَهُ رَجُلٌ عُضُوا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَهُ وَقَالَ "إِنَّا لَا نَاكُلُ إِنَّا حُرُمٌ".

2820-احر مدابر داؤد في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم (الحديث 1850) . تحفة الاشراف (3677) .

2821-اخرحه مسلم في المحح، باب تحريم المعيد للمحرم (الحديث 55) . تحقة الإشراف (3663) .

ر المنظر نے جواب دیا: تی ہاں! ایک شخص نے نبی اکرم مُلَّاتِیْ کی خدمت میں ایک شکار کے گوشت کا ایک عضو تحفے کے طور پر زیر مُنْ اُلِیْ نے ارم مُنْ اِلْاِلْیِ اُلِی اُلِی اِلْمِی کیا 'آ بِ مُلَاِلِیْنَا کے ارشاد فر مایا: ہم یہیں کھا کمی سے کیونکہ ہم محرم ہیں۔ پین کیا تو نبی اکرم مُنْ اِلْاِلْمَا نے اُلِی اِلْمِی کیا 'آ بِ مُنَالِیْنَا کُلِی اُلْمِی کُلِیا نہم یہیں کھا کمی سے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

" 2823 - آخُبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَبِيْبٍ • وَهُوَ ابُنُ آبِيٰ ثَابِتٍ • عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَّامَةَ آهُدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

### جب احرام والاشكاركر بي السكى طرف ولالت كري توتحكم شرى

حضرت امام قدوری علیہ الرحمہ نے کہا ہے۔ جب کی محرم نے شکاروالے جانور کوئل کردیا با اس نے ایسے بندے کو اس مرف رہنمائی کی جس نے اس کوئل کردیا تو اس پر جزاء واجب ہے۔ البتہ قبل کرنے کے تکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم شکار کے جانور کوئل نہ کرو۔ جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور تم میں ہے جس نے بطور ارادہ قبل کردیا تو قبل شدہ جانور کی مثل جزاء ہے۔ جزاء کے وجوب میں نص صراحت کے ماتھ بیان ہوئی ہے۔ البتہ دلالت میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختداف کیا ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے جزاء تل کے معلق ہے ولالت کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ للبدا یہ حلال کو حلال کی طرف دلالت کرنے کے مشابہ ہوجائے گا۔

حضرت ابوقاده رضى التدعنه والى عديث ممارى وليل ب جي بم في روايت كرديا ب- حضرت عطاء عليه الرحمه في كبا بولول كا الله بات پراجماع به دلالت كرف والله به جزاء ب- كونكه دلالت كرفا احرام كم ممنوعات ميل ب يولول كا الله بات پراجماع به دلالت كرفا احرام كم ممنوعات ميل ب يونكه دلالت كرفا احرام كي ممنوعات ميل ب يونكه دلالت كرفا وجرف مناسك الحجمة بال وجرب الكامن فتم بموجائ كاركونكه شكارا بيخ وحتى بموفي وجرف كى وجه المناسك العجمة بال تحريم الصيد للمحرم (العديث 54) و اخرجه النسائي في مناسك العجم، ما لا يحوز للمحرم اكده من العديد (لعديث 150) . و اخرجه النسائي في مناسك العجم، ما لا يحوز للمحرم اكده من العديد (العديث 282) . تحمة الاشراف 549) .

2823-تقدم في مناسك الحجء ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد (2822) .

میں ہوتا ہے۔ لہذا یہ اس کو ملف کرنے کی مثل ہوجائے گا۔اور اس دلیل کی وجہ سے محرم نے احرام کی حالت میں شکار سے باز رہنے کے لئے اپنے آپ کو پابند کیا ہے۔ لہذا اس نے جو پابندی کی تھی اس کوچھوڑنے کی وجہ سے اس پر صان (جرمانہ) لازم آئے گا۔ جس طرح وہ بندہ ہے جس کے پاس ود بعت رکھی جائے بدخلاف طلال کے کیونکداس کی جانب سے کوئی پابندی لازم نہیں کی گئے۔البتہ حلال کی دلالت پر جزاء ہے جس طرح حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ اور حضرت امام زفر علیہ الرحمہ روایت کیا گیا ہے۔اور جو دلالت جزاء کو واجب کرنے والی ہے اس کی تعریف ہیہ ہے کہ جے دلالت کی گئی ہے وہ شکار والی جگہ جانتا ہواور وہ مدلول کی دلالے کی نقعدیق کرنے والا بھی ہو۔ یہاں تک کداگر اس نے اس کو جھٹلایا اور کسی دوسرے آدمی کی تقىدىتى كرلى تو جھٹلائے محصے تحق بركوئى منان واجب تبين ہے۔اورا كردلالت كرنے دالاحرم ميں طلال ہو كيا تو اس بركوئى چر واجب ندہوگی ای دلیل کی بنیاد پرجس کوہم بیان کر بھے ہیں۔وجوب صان میں ارادے سے کرنے والا اور بھو لنے والا دونوں برابر ہیں۔اس کئے کہ جزاءایک ایسی صنان ہے جس کا وجوب نقصان کو پورا کرتا ہے۔لہٰذا مالوں کے جرمانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اوراس میں ابتداء کرنے والا اور لوٹانے والا دونوں برابر ہیں اس کے کہان کوموجب مختلف نہیں ہے۔ (ہدایہ کتاب الج ملا ہور) حضرت ابوقادہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ بی اکرم مَنَائِیَمُ مدینہ سے فجے کے لئے نظے اور ہم بھی آپ منافینُمُ کے ساتھ لکے۔ حصرت ابوقادہ رضی اللہ عندنے کہا کہ آپ من فی فیل نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض کو فر مایاتم ساحل سمندر کی راہ لوحی کہ جھے سے آملو۔ انہی میں حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے ساحل بحرکی راہ لی۔ پھر جب وہ رسول اكرم من النيام كي ياس ينيح تو انهول في احرام بانده لئ سوائ حضرت ابوقاده رضى الله عند ك انهول في احرام نبيل باندها تفاوه علے جارہے ہتھے کہ انہوں نے راستہ میں وحثی گدھوں کو دیکھا۔حضرت ابو تمادہ رضی القدعنہ نے ان پرحملہ کیا اور ان میں ہے ایک گدھی کی کوچیں کاٹ دیں چنانچے سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اس کا گوشت کھایا پھرانہوں نے (آپس میں) کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے۔

اس کا باتی گوشت ساتھ کے لیا۔ پھر جب رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچے تو عرض کیا یا رسول التہ ( صلی اللہ علیہ وسلم!) ہم نے احزام باندھ لیا تھا لیکن حضرت الوقتادہ رضی اللہ عنہ نے نہیں باندھا تھا پھر ہم نے چند وحثی گدھے و کھے اور حضرت الوقتادہ رضی اللہ عنہ نے بڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر ہم ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے نہاو ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھارہے ہیں حالاتکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں۔ آپ سلی سے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھارہے ہیں حالاتکہ ہم دیا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں! آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو گوشت باقی ہے وہ بھی کھالو۔ اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت صعب رضی الله عند بن جثامہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ممار دشتی ( محور خری بطور ہدی کے بھیجا جب کہ آپ صلی الله علیہ وسلم مقام ابواء یا ودان میں کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں تشریف فرما تھے آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کی وجہ ہے ان کے چبرہ پر غم و تشریف فرما تھے آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کی وجہ ہے ان کے چبرہ پر غم و

آفوں کے آٹارمحوں کے تو فرمایا کہ ہم نے تمہارا مدیداس لئے واپس کردیا ہے کہ ہم احرام با تدھے ہوئے ہیں۔ (ہماری وسلم)

بظاہر بیصدیث ال حفرات کی دلیل ہے جو مطلق شکار کا گوشت کھانے کو محرم کے لئے حرام قر اردیتے ہیں اور جونکہ حفیہ کا
ملک جو باب کی اہتداء میں ذکر کیا گیا ہے حفرت عمروضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ وضی اللہ عنہ
اور حفرت عائشہ وضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق ہے اس لئے حفیہ کے فزد یک اس صدیت کی مرادیہ ہے کہ زندہ کو رخر بطور شکار
آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا تھا اور چونکہ شکار قبول کرنا محرم کے لئے دوست نہیں ہے اس لئے آپ سلی اللہ علیہ
وسلم نے اے واپس کردیا۔ لیکن پھرا کیک اشکال اور پیدا ہوتا ہے اور دہ یہ کہ ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ یہ منقول ہے کہ
گورخرکا گوشت بھیجا گیا تھا ، ایک روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ گورخرکی ران بھیجا گیا تھا ، ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ اس

لہذا ان روایتوں کے پیش نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ گورخرنہیں بھیجا گیا تھا بلکہ یہاں حدیث میں بھی گورخر ہے اس کا گوشت ہی مراد ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ پہلے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندہ گورخر ہی بھیجا گیا ہوگا جسے آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے قبول نہیں کیا، پھر بعند میں دوسرے گورخر کی ران بھیجی گئی اسی کوئسی نے تو گوشت سے تعبیر کیا اور کسی نے اسے اس کا فکڑا کہا۔

اں ہارے میں حنفیہ کی بڑی دلیل میروایت ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورخر پیش کیا گیا جب کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرف ہیں تشریف فرما تھے اوراحرام باندھے ہوئے تھے، چنا نچہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی امتد عنہ وظم دیا کہ اسے رفقاء میں تقسیم کر دو۔ نہ کورہ بالا حدیث کے بارے میں شافعیہ رہے ہیے ہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گورخرکواس گمان کی بناء پرواپس کر دیا کہ بطور خاص میرے لئے شکار کیا گیا ہے۔

#### امام مالك وامام شافعي كي منتدل صديث اوراس كا مطلب

حفرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت حلال ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ تو تم نے خود کیا اور نہتمہارے لئے کیا گیا ہے۔ (ابوداؤد، ترندی، ند بَی)

صدیث کا جاصل میں ہوا کہ اگر حالت احرام میں تم خود شکار کرو گے یا کوئی دوسراتمہارے لئے شکار کرے گا، اگر چہ وہ شکاری حالت احرام میں نہ ہوتو اس شکار کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک اور حضرت ا، م شافعی اس حدیث کواپنے اس مسک کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ محرم کے لئے اس شکار کا گوشت کھانا حرام ہے جے کسی غیرمحرم نے اس کے کے شکار کیا ہو۔

لیکن حنفیہ اس حدیث کے بیم مین مراد لیتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں زندہ شکارتمہارے لئے بطور تحذ بھیجا جائے تو اس کا گوشت کھانا تمہارے لئے حرام ہوگا۔ ہاں اگر اس شکار کا گوشت تحذ کے طور پرتمہارے پاس بھیجا جائے اس کا کھانا حرام نہیں ہو گا۔ گویا اس صورت میں حدیث کا حاصل ہے ہوگا کہ اگر تمہادے تھم کی بناء پرکوئی شکار کیا جائے گا تو اس کا کھانا تمہارے لئے ورست نہیں ہوگا ہٰذااس شکار کا گوشت محرم کے لئے حرام نہیں ہے جسے کوئی غیر محرم اس کے لئے ذریح کرے بشرطیکہ اس شکاری محرم کے تھم یااس کی اعانت اوراشارت و ولالت کا کوئی دخل نہ ہو۔

احناف كى متدل حديث براشكال كاجواب

حضرت ابوقادہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ واقعہ حدیدہ کے موقع پر کہ کے لئے رسول کر یم صلی الشعلیہ وہلم کے ہمرا،
روانہ ہوئ تو وہ اپنے چند ماتھیوں سمیت پیچے رہ گئے ہو عمرہ کے لئے احرام با ندھے ہوئے سے لیکن خود ابوقادہ حالت احرام
میں نہیں سے اپنانچ راستہ میں ایک جگدان کے ساتھیوں نے گورخر دیکھا گر ابوقادہ کی نظر اس پر نہیں پڑی، ان کے ساتھیوں نے
موخ اوراپ ساتھیوں سے اپنا چا بک مانگا گر انہوں نے اس وجہ کہ اس شکار میں ہماری اعانت کی درجہ میں بھی شامل نہ
ہوئے اوراپ ساتھیوں سے اپنا چا بک مانگا گر انہوں نے اس وجہ کہ اس شکار میں ہماری اعانت کی درجہ میں بھی شامل نہ
ہو چا بک دینے سے انکار کر دیا ابوقادہ نے گورٹ سے اتر کرخود چا بک اٹھایا اور گورخر پر جملہ آ ورہوئے یہاں تک کہ اسے مارلی،
ہو چا بک دینے سے انکار کر دیا ابوقادہ نے گورٹ سے اتر کرخود چا بک اٹھایا اور گورخر پر جملہ آ ورہوئے یہاں تک کہ اسے مارلی،
ہو چا بک دینے کے انکار کر دیا ابوقادہ نے گورٹ سے اتر کرخود چا بک اٹھایا اور گورخر پر جملہ آ ورہوئے یہاں تک کہ اسے مارلی،
ہو چا بک دینے کے وزید انہوں نے گان کیا کہ محرم کے لئے مطلق شکار کا گوشت کھایا درست نہیں ہے۔ چنا نچے جب وہ نوگ
تو مست تھایا نہیں؟ آ ہو سلی انشد علیہ وسلی انشد علیہ وسلی انہ علیہ وہ بھا کہ آباد مارلی کا گوشت کھایا اس طرح کا گوشت کھایا اس طرح کا گوشت کھایا اس طرح کا ہورک کا گوشت کھانا تمہارے پاس اس کا پاری را کر کھایا اس طرح کی وہ نے ضا ہر فر مایا کہ اس کا گورٹ کو گورٹ کے درست تھا (بندری وسلم)

بخاری وسلم بی کی ایک اور روایت کے الفاظ بیر ہیں کہ جب وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے ہیں مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیاتم ہیں ہے کس نے ابوتنا دہ کو بیتھم دیا تھا کہ وہ گورخر پر حملہ آور ہوں یاتم ہیں ہے کسی نے گورخر کی طرف اشارہ کر کے اس کے شکار پر متوجہ کیا تی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو پھراس کے گوشت میں سے جو پچھے باتی رہ گیا ہے اسے کھالو۔

ال حدیث کے بارے میں آیک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو بتایا گیا ہے کہ تخضرت سلی التدعلیہ وسلم نے اس گورخر میں سے بی ہوا پاؤں تیار کرا کر کھایا جب کہ ایک دوسری روایت میں سے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا نہیں؟ البذااس اشکال کو دور کرنے کے لئے علاء ان دونوں روایتوں میں یہ مطابقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فود و ات احرام میں ہے اس لئے ابتداء میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ اس گورخر کے شکار میں کسی محرم کے تھم یااس کی اعانت کو دخل رہا ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار کر دیا ہوگا گر جب سیجے صورت حال سامنے آگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار کر دیا ہوگا گر جب سیجے صورت حال سامنے آگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم یااس کی اعانت کا کوئی دخل نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا۔

محرم کے لئے جس طرح بیمنوع ہے کہ وہ شکار کے لئے کئی کوتھم دے ای طرح دلالت اور اشارت ہمی ممنوع ہے دلالت اور اشارت ہمی ممنوع ہے دلالت اور اشارہ سے شکار کی طرف متوجہ کرے! اور اشارت میں فرق یہ ہے کہ دلالت کا تعلق زبان سے ہوتا ہے مثلاً محرم کوئٹ ہاتھ کے اشارہ سے شکار کی طرف متوجہ کرے! بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دلالت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جونظر کے سامنے نہ ہواور اشارت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جونظر کے سامنے نہ ہواور اشارت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جونظر کے سامنے نہ ہواور اشارت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جونظر کے سامنے ہو۔

اس موقع پریہ بات جان کیجئے کہ محرم کے لئے تو دلالت حدود حرم میں بھی حرام اور حدود حرم سے باہر بھی لیکن غیر محرم لئے حدود حرم میں تو حرام ہے اور حدود حرم سے باہر میں۔

یہ حدیث اس بات پر دنوالت کرتی ہے کہ محرم کوشکار کا گوشت کھانا حلال ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ تو خوداس نے کیا ہوا ور نہاس شکار میں اس کی دلانت اشارت اوراعانت کا قطعاً دخل ہو، چنانچزیہ حدیث حنفیہ کے اس مسلک کی دلیل ہے اور ان حضرات کے مسلک کی تر دیدکرتی ہے جومحرم کومطلق شکار کا گوشت کھاتے ہے منع کرتے ہیں۔

باب إذَا صَحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ آيَا كُلُهُ آمُ لَا

یہ باب ہے کہ جب محرم شخص بنس پڑے جس سے حالت احرام کے بغیر شخص کو شکار کے بارے ہیں پہند چل ما ہے اور پھروہ اُسے آل کرد ہے تو کیا محرم شخص اُسے کھا سکتا ہے یانہیں کھا سکتا ؟

2824 - أخبر آنا مُحمَّدُ بِنُ عَبِيهِ الْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى بَنِ آبِى كَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن آبِى قَنَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ آبِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ فَآخُومَ آصْحَابُهُ وَلَمُ يَبْدِ اللهِ بِن آبِى قَنَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ آبِى مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيةِ فَآخُومَ آصْحَابِى صَحَابِى صَحَابِى صَحِكَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضَ فَنَظَرُتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَهُو قَائِلْ بِالشَّفَيَا . فَلَحِفْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اصْحَابَكَ يَقُرَنُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ه کا عبدالله بن الی قناده بیان کرتے ہیں: میرے والدنی اکرم فنگیا کے ساتھ جارے تھے بیر صدیعیہ کے سال کی بات

2824-احرجه المحاري في جراء الصيد، باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله (الحديث 1821)، و باب اذا راى المحرمون صيدًا فضحكوا فقطن المحلل (الحديث 1822) . و الحديث عند المحاري في ماسك المحم، باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث 62) . و النسائي في ماسك المحم، المحاري، باب غروة الحديث و النسائي في ماسك المحم، المحدث المحرم فقطن المخلال للصيد فقتله اياكله ام لا (المحديث 2825) . و ابن ماجه في الماسك، باب الرخصة في ذلك اذا لم يصد له (المحديث 3093) . تحفة الاشراف (12109) .

ہے ان کے ساتھ وں نے احرام با ندھا ہوا تھا' کیل انہوں نے احرام نہیں با ندھا ہوا تھا' وہ بیان کرتے ہیں: ہیں اپ ساتھ وں کے ساتھ جارہا تھا' ایک خض دوسرے کود کی کر بنس پڑا' ہیں نے قوجہ دی تو دہاں ایک خیل گائے تھی' ہیں نے اُس پر تملیک دیا' میں نے قوجہ دی تو دہاں ایک خیل گائے تھی' ہیں نے اُس پر تملیک دیا' کی سے نے اپنے ساتھ وں سے مدو ما گئی اُنہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا' پھر ہم نے (اُسے شکار کرنے کے بعد) اُس کا کوشت کھا لیا' پھر ہمیں بیا اندیشہ ہوا کہ و شن ہیں تفصال نہ پہنچائے تو بیں نہی اکرم شاہر تا تکہ ہوئے کے لیے اپنے گوڑے کو بیل نے اور اندیشہ ہوا کہ و تو تعمیری ملاقات نے قار قبیلے کے ایک شخص سے ہوئی' میں نے دریافت کیا: تم نے نی اگرم شاہر تھا جب آپ سقیا کے مقام پر قبلولہ الکرم شاہر تا کو کہاں چھوڑا تھا' جب آپ سقیا کے مقام پر قبلولہ کر رہے ہوئے دھرت ابوقادہ و ڈائٹو کہتے ہیں کہ میں نی اگرم شاہر تھا کہ کہاں تھی کہتے ہیں کہ میں نے بیل کہ میں نے اگرم شاہر تھا کہ کہتے ہیں کہ میں نے بیل کہ میں نے موش کی: یارسول انڈ ا آپ کے اس کے معاملہ سے منقطع نہ ہوجا ہے اور اللہ تعالی کی رحمیں تھیجی ہیں' اُن لوگوں کو بیا ندیشہ تھا کہ کہیں آپ کے جیجے رہتے ہوئے دہ آپ کے ساتھ کے دہ آپ کے منظع نہ ہوجا کہ اور اللہ انظار کرنے گا۔ نے موش کی: یارسول انڈ اِس کے قوٹ نی اگرم شاہر کی اُن کوگوں کی نے دو موش کی: یارسول انڈ اُس کے تو نی اگرم شاہر کی کے گوشت بھی ہے' تو نی اگرم شاہر کی کے گوشت بھی ہے' تو نی اگرم شاہر نے کی نے رسول انڈ اِس کے کارگر تھی کارگر تھی کارگر تھی کے تو نی اگرم شاہر نے کوش کی: یارسول انڈ اِس کے کی نے اُس کی کھر گوشت بھی ہے' تو نی اگرم شاہر نے کی نے دوران کی کے دی اگرم شاہر نے کوش کی: یارسول انڈ اِس کے کھر کی کے دی اگر کی کھر کے میں کے دوران کے دی اگر کی گورٹ کی کھر کے دوران کی کھر کر کے دی اور کی کھر کی کر گورٹ کہی ہے گورٹ کہی ہے' تو نی اگرم شاہر نے کارگر کی کی کے دوران کے دوران کے دی کی کی کوش کی کے دوران کے کھر کے کھر کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھر کی کو کے دوران کی کو کی کوران کے دوران کی کوران کے دوران کے دوران کے دور

(APA)

2825 - اَخْبَرَنِيْ غَبَيْدُ اللّهِ بِنُ فَصَالَةَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ النّسَائِيُّ قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ - قَالَ حَدَّنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِيْ كَيْيُو قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بَنُ آبِي قَتَادَةَ اَنَّ ابَاهُ اَخْبَرَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو ابْنُ سَلَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَيْيُو قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بَنُ ابِي قَتَادَةَ اَنَ ابَاهُ اَخْبَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَزُوةَ الْحُدَيْنِيةِ - قَالَ - فَاهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي فَاصَطَدُتُ حِمَارَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَزُوةَ الْحُدَيْنِيةِ - قَالَ - فَاهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي فَاصَطَدُتُ حِمَارَ وَحُسْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْبَاتُهُ اَنَ عِنْدَنَا مِنْ وَحُسْ فَاضَالَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْبَاتُهُ اَنَ عِنْدَنَا مِنْ لَكُوهُ وَسَلّمَ فَانْبَاتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَالَةُ فَقَالَ "كُلُوهُ". وَهُمْ مُحْومُونَ ثُمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاضِلَةً فَقَالَ "كُلُوهُ". وَهُمْ مُحْومُونَ .

باب إذًا أَشَارُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَاكَلُ . يه باب المحرم مُخْصُ شكار كى طرف اثاره كردك اور غيرم مُخْص أست قل كردك يه باب المحرم مُخْص أست قل كردك يه باب المحرم مُخْص أن أن كاكما على موكا؟)

<sup>2825-</sup>تقدم في مناسك الحج، إذا ضحك المحرم فقطن الحلال للصيد فقتله أياكله أم لا (الحديث 2824) .

2828 - أَخْبَرَنَا مَحُمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ آنْبَانَا شُعْبَةُ قَالَ آخْبَرَنِي عُنْمَارُ بن عَبدِ اللّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ آبِي قَنَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيْرٍ لَّهُمْ مَعْضُهُمْ مُحْرِمُ وْبَعْهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ - قَالَ - فَوَايَستُ حِمَادَ وَحُشِ فَوَكِيْتُ فَرَسِى وَاَخَذْتُ الرَّمْعَ فَاسْتَعَنَّهُمْ فَابُوْا اَنْ بِينُ ونِي فَاحْتَلَسْتُ سَوْطًا مِّنَ بَعُضِهِمْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَاصَبْتُهُ فَاكَلُوْا مِنْهُ فَاشْفَقُوا - قَالَ - فَسُنِلَ عَنُ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ" . قَالُوا لَا . قَالَ "فَكُلُوا" .

الله عبدالله بن ابوتناده اب والدكايه بيان تقل كرت بين وه لوك سفر كرد به سف أن مي سي بعض لوك محرم سق اور بعض لوگ محرم بیس سے حضرت ابوقادہ بیان کرتے ہیں: میں نے ایک نیل کائے دیکھی میں اپنے محورے پرسوار ہوا میں نے انا بیزہ پڑا میں نے اُن سے مدد ما تھی تو اُنہوں نے میری مدد کرنے سے اٹکاد کردیا میں نے اُن میں سے کسی ایک کا کوڑا اُ چک ا ان چریں نے اس نیل گائے پر حملہ کر دیا اور اُسے مار دیا او کول نے اس کا کوشت کھالیا ، مجروہ خوفز دہ ہو مجے ( کے کہیں ان سے غلط كام تونيس موكيا) بى اكرم مَنْ فَيْزَ إست دريافت كيا كياتو آب في فرمايا: كياتم في اشاره كيا تعايا تم في عمل التول في 

2827 - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَلُ ِمَرْفَعَتْ بَقَمْوو عَنِ الْمُطَلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمُ تَصِيدُو فِرَاقُ يُصَادَ

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ عَمْرُو بُنُ آبِي عَمْرِو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَإِنْ كَانَ قَذْ رَوَى عَبْهُ مَالِكْ . 会会 حضرت جابر النفيزيان كرتے ہيں: ميں نے تي اكرم منافق كو بيار شادفر ماتے ہوئے ساہے: تہارے کیے منگل کے شکار کو طلال قرار دیا گیا ہے جبتم أے خود شکار تبیں کرتے یا اُسے بطور خاص تمہارے لیے شکار تہیں کیا جاتا۔

الم نسائى مواطعة بيان كرت بين عمرو بن الوعمرونا في راوى علم حديث من زياده متنزيس بين اكرچدام ما لك مواطعة ال كحوال سياحاديث روايت كي بي-

#### محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانے کا بیان

حفرت عبدالرحمٰن بن عثمان تیمی رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عنه کے ساتھ تھے اور ہم سب احرام کی حالت میں تھے کہ ان کے پاس بطور مدیدایک پرندہ کا بیا ہوا گوشت آیا حضرت طلحدرضی اللہ عنداس وقت سور 2826-اخرجهُ البخاري في جزاء الصهد، باب لا يشير المحرم الى الصيد الكي يصطاده الحلال (الحديث 1824) مطولًا . و اخرجه مسلم في العج باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث 60 و 61) مطرلًا . تحقة الاشراف (12102) .

2827-اخرجـه ابـو دارُ د في المناصك، باب لحم الصيد للمحرم (الحديث 1851) و اخـرجـه التـرمذي في الحج، باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم (الحديث 846) . لحقة الاشراف (3098) . ہے تھے چنا نچے ہم جن سے بعض نے وہ گوشت کھالیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محرم کوشکار کا گوشت کھانا جا کز ہے بشرطیکہ اس شکار میں اس کے تکم وغیرہ کوکو کی دخل نہ ہواور بعض نے اس سے پر ہیز کیا کیونکہ ان کا گمان تھا کہ محرم کو یہ گوشت کھانا درست نہیں ہے، پھر حضرت طلحہ رمنی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کی موافقت کی جنہوں نے وہ گوشت کھایا تھا ، نیز انہوں نے زبایا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ای طرح لیمنی حالت احرام میں شکار کا گوشت کھایا تھا۔

(منكلُوعة المصابح ، جلد دوم: رقم لحديث 1254)

موشت کھانے والوں سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی موافقت کا تعلق تول سے بھی ہوسکتا ہے اور نعل سے بھی، یعنی یو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی موافقت ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے زبانی میہ کہا ہوگا کہ تم نے گوشت کھالیا، اچھا کیا، اس بی کوئی حربے نہیں یہ تولی موافقت ہے، پہر کیف میہ حدیث حضرت امام اعظم ابو صنیفہ کے اس پھر یہ کہ خود انہوں نے بھی باتی بچا ہوا گوشت کھایا ہوگا می فعلی موافقت ہے۔ بہر کیف میہ صدیث حضرت امام اعظم ابو صنیفہ کے اس مسلک کی تائید کرتی ہے کہ اگر محرم خود شکار نہ کرے اور شاس شکار میں اس کے تھم وغیرہ کا دخل ہوتو وہ اس کا گوشت کھا سکت ہے۔ انہا کہ دوہ ایک بی برندہ تھا جو اتنا برا تھا کہ اس کا گوشت تی اتھا، یا پھر دہ ایک بی برندہ تھا جو اتنا برا تھا کہ اس کا گوشت تی اوگوں کے لئے کانی ہو گیا۔

باب مَا يَقَتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدُّوَاتِ قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُودِ . يہ باب ہے کہ مُحرُم مُحْص کون سے جانوروں کو مارسکتا ہے یاگل کتے کو مارنے کا تکم

مير باب عب سرم من وف علم ورول بو مار بعد الله على الله عليه والمار على الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم قال الخفس على الله عليه وسلم قال الخفس

لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَّابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

الله الله الله الله عندالله بن عمر بن الإنهابيان كرتے بين: نبي اكرم مَنَالِيَّةُ في بيد بات ارشاد فرمائي ہے: بالتي چيزوں كومارنے برمحرم كوكوئي كناه نبيس موكا: كوا چيل بچھۇچو بااور ياگل كرا\_

باب قُتُلِ الْحَيَّةِ .

یہ باب سمانپ کو مارنے کے بیان میں ہے

2829 - أخبر نَا عَمْرُ و بُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ نُنِ الْمُصَيِّبِ عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "خَمْسٌ يَّقُتُنُهُنَّ الْمُحْوِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَارَةُ وَالْحِدَاةُ الْمُصَومِ وغيره قتله من النواب في الحل و الحرم (الحديث 76) و الحديث عد البحاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث 1826) . تحفة الإشراف (8365) .

2829-اخرجه مسلم في الحج، باب ما يتدب للمحرم وغيره فتله من الدواب في الحل و الحرم (الحديث 67). و احرجه السائي في ماسك المحج، فتل لَحية في المحرم (الحديث 2882). و اخرجه السائي في ماسك المحج، فتل لَحية في المحرم (الحديث 3087). تحقة الاشراف (16122).

وَالْغُرَابُ الْاَبْقَعُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ".

یہ باب چوہے کو مارنے کے بیان میں بنے

#### باب قَتُلِ الْوَزَعِ بدباب رُک و مار نے کے بیان میں ہے

2831 - الحُبَويَى اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَنَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَا الْمُ اللهُ عَلَيْهِ بَنِ الْمُسَبَّبِ اَنَّ الْمُرَّاةُ دَحَلَتُ عَلَى عَآئِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَارٌ فَقَالَتُ مَا هَذَا فَقَالَتُ مَا هَذَا لَعَلَيْهِ الْمُوالِينَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّنَا "آنَهُ لَمْ يَكُنُ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِءُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ فَقَالَتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّنَا "آنَهُ لَمْ يَكُنُ شَيْءٌ إِلَّا يُطفِءُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّالَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّنَا "آنَهُ لَمْ يَكُنُ شَيْءٌ وَالْابْعَرَ فَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّنَا "آنَهُ لَمْ يَكُنُ شَيْءٌ إِلَّا يُطفِيءُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّالَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّنَا "آنَهُ لَمْ يَكُنُ شَيْءٌ وَالْابْعَرَ فَإِنَّ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّنَا "آنَهُ لَمْ يَكُنُ شَيْءٌ وَالْابْعَرَ فَإِنَّ لَهُ مَا يُطْهِسَانِ الْبَصَرَ السَّالَةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

جھ کھا کہ استعدین میں بیان کرتے ہیں: ایک خاتون سیدہ عائش کی خدمت میں عاضر ہوئی سیدہ عائشہ بیسید بیات کے ہاتھ میں ایک عصافت اس میں ایک خاتون سیدہ عائشہ بیات کے ہاتھ میں ایک عصافتا اس عورت نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا: یہ چیکی کو بارنے کے لیے ہے کہ ویکہ اللہ تعالیٰ کے بی کے جمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہر چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر دی تھی صرف یہ جانور ایانیں کر رہاتھا تو نی اکرم من اُنٹی ہے کہ ہر چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر دی تھی صرف یہ جانور ایانیں کر رہاتھا تو نی اکرم من اُنٹی ہے جمیں اسے مارنے کا تھم دیا ہے۔

نی اکرم نگائیڈ کے گھر میں نکل آنے والے سانپ کو مارنے سے مٹع کیا ہے البتہ وہ سانپ جودو دھاری ہوتا ہے اور جس کی اُم کُلُ ہو کُ ہو (اُسے مارنے کا حکم دیا ہے) کیونکہ سے دونوں بینائی ختم کر دیتے ہیں اور عورتوں کے بیٹ میں جوموجود ہوتا ہے (مینی حاملہ عورت کے حمل کو) ضائع کر دیتے ہیں۔

2830-احرجه مسم في الحج، باب ما يندب للمحرم و غيره قتله من الدواب في الحل و الحرم (الحديث 77م) . تحفة الاشراف (8298)

2831-الفردية البسائي \_ تحفة الأشراف (16124) \_

#### باب قَتْلِ الْعَقْرَبِ .

#### یہ باب بچھوکو مار دیئے کے بیان میں ہے

2832 - اَخْبَسُونَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ قَالَ حَذَّنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْرِ عُسَمَسَ اَنَّ السَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "خَمْسٌ مِّنَ اللَّوَاتِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - اَوْ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُورَابُ" .

پارچ جانورا نیے ہیں کہ جوخص آئیس قتل کرتا ہے(راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) آئیس مارنے میں کوئی گناہ نیس ہے' اُس وقت جب آ دمی محرم ہو(وہ جانور بیہ ہیں:) جیل چوہا' پاگل کتا' بچھوا در کوا۔

#### باب قَتْلِ الْحِدَاةِ .

#### یہ باب جیل کو مار دینے کے بیان میں ہے

2833 - اَخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَذَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ اَنْبَانَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِ إِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ فَتَلَهُنَّ الْحِدَاةُ وَالْغُوّابُ وَالْفَارُةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ".

#### باب قَتْلِ الْغُرَابِ .

#### یہ باب کوے کو مار دیئے کے بیان میں ہے

2834 → آخْبَرَنَا يَغْفُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَنْنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَذَنْنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ آنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ "يَقْتُلُ الْعَقُرَبَ وَالْفُويُسِقَةَ وَالْحِدَاةَ وَالْعُرَابَ وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْفُويُسِقَةَ وَالْحِدَاةَ وَالْعُرَابَ وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ".

الله عرت عبدالله بن عمر يَنْ الله بيان كرت بين: في اكرم مَنْ فَيْلِ عن دريافت كيا ميا: محرم فخص كس كو مارسكتا عيد

2832-الفردية انتسائي . لحقة الأشراف (8217) .

2833-احرجه مسلم في الحح، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل و الحرم (الحديث 77م). تحفة الاشراف (7543)

2834-احرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل و الحرم (الحديث 77م). تحقة الاشراف (8523)

نی اکرم منافقا ہے فرمایا وہ بچھو جو ہے جیل کوے اور یا گل کتے کو مارسکتا ہے۔

2835 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَمْسٌ مِّنَ اللَّوَاتِ لَا جُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْحِدَاةُ وَالْغُوَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

الم الم النيخ والد (حضرت عبدالله بن عمر فَالْهُنا) كاب بيان قل كرت بين: ني اكرم مَنْ يَقِمْ في بات ارشاد فرمائي

۔ پانچ فتم کے جانورایسے ہیں جنہیں حرم کی حدود کے اندر یا احرام کی حالت میں ماریے والے کو اُنہیں ماریے کا کوئی عمناہ نہیں ہوگا: چوہا' جیل کوا' بچھوا ور پاگل کتا۔

#### باب مَا لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ بي باب ہے كرم شخص كس كو مار نبيس سكتا

2836 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ غَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ اَبِى عَمَّادٍ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الصَّبْعِ فَامَرَنِى بِٱكْلِهَا . قُلْتُ اَصَيْدُ هِى قَالَ نَعَمْ . فُلْتُ اَسْمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ .

ابن ابوعمار بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بھٹاؤ کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے بھے اُسے کھانے کی ہدایت کی تو اُنہوں نے بھے اُسے کھانے کی ہدایت کی میں نے دریافت کیا یہ شکار ہے اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے عرض کی: کیا آپ نے بی اکرم مُثَاثِیْنَم کی زبانی یہ بات بی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

# باب الرُّخصَةِ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحُومِ . باب الرُّخصَةِ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحُومِ . بي باب المُحرمُ فَعَلَى كُونَكَاحَ كَرِينَ كَلَ اجازت

2837 - أَخْبَرَنَا فُتَيْبَهُ قَالَ حَذَّنَا دَاؤُدُ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَظَّارُ - عَنْ عَمْرِو - وَهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ - قَالَ سَمِعْتُ ابَا الشَّعْنَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحُرِمٌ

2835 احرجه مسلم في المحج، بناب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل و الحرم والحديث 72). واحرجه ابو داؤد في المناسك، ناب ما يقتل المحرم من الدواب والحديث 1846). تحفة الاشراف (6825).

2836-احرجه ابو داؤد في الاطعمة، باب في اكل الضبع (الحديث 3801) بنطوه و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الصبع يصيبها المحرم (الحديث 851)، و في الاطعمة، باب ما جاء في اكل الصبع (الحديث 1791). و اخرجه النسائي في الصيد و الذبائح، الصبع (الحديث 4334). و احرجه ابس ماجه في المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (الحديث 3085) بنحوه مختصراً، و في الصيد، باب الصبع (الحديث 3236). تحفة الإشراف (2381).

من اکرم مُنْ اَنْ الله عند عند الله بن عباس نَیْ اَنْ بیان کرتے ہیں: نمی اکرم مُنْ اَنْ اَنْ جب سیدہ میمونہ نِیْ اَنْ سے شادی کی تھی تو آ پ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْتِ مُرم عقے۔

2838 - اَخُبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا الشَّعْنَاءِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ حَرَامًا .

الله الله معزت عبدالله بن عباس التي المرح بين: بي اكرم من الي المرم التي المرام كي حالت من اكاح كياتها .

2839 - آخبَوَنِيُ إِبُوَاهِيَمُ بُنُ يُونُسَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّ جَ مَيْمُوْنَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ .

الله الله الله الله عنورت عبدالله بن عباس وللتجنابيان كرتے ہيں: نبى اكرم مُنْ الله الله ميمونه وَلَا تَبَنَا كَم ساتھ جب شادى كى تھى؛ اُس وقت وہ دونوںمحرم نتھے۔

2840 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ خَلَثْنَا آحُمَدُ بُنُ اِسْجَاقَ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحُرِمٌ .

المن الله الله الله المن عباس بنافها بيان كرت بين: في اكرم الكافية المنه جب سيده ميمونه براثانها ك ماته شادى كي تحل آب الكافية أس وتت محرم متصد

َ 2841 - آخَبَرَيْنَ شُعَيْبُ بُنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحَاقَ وَصَفُوانُ بْنُ عَمْرِو الْحِمْصِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُفِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

ا الله الله المن المن عباس بخافه المال كرتے ميں : جب نبي اكرم مَنْ آتِيَا في ميونه بنافيا ہے شادي كي تحي تو أس وقت آب الله تنظيم محرم نتھے۔

#### فأعده فقهيه

جسب نقى الى چيزى بن سے بوجے أكى وليل سے بيجانا جائے يا الى چيز سے بوجى كا حال مشتر بوليكن يه معلوم بوكه جسب نقى الى چيز سے بوجى كا حال مشتر بوليكن يه معلوم بوكه 1837 معروب البخاري في المكاح، باب تحريم مكاح المحرم والمحديث 114ك و اخرجه مسلم في المكاح، باب تحريم مكاح المحرم وكرا ها خطبته والمحديث 46 و 47) . و احرجه الترمذي في المحج، باب ما جاء في الرحصة في ذلك والحديث 844) . و احرجه الساني في ماسك المحج، الرحصة في المكاح، الرحصة في المكاح، الرحصة في نكاح المحرم والحديث 3272) . و اخرجه ابل مجه في المكاح، باب المحرم وزاحديث 1965) . تحقة الإشراف (5376) .

2838-تقدم في مناسك الحج، الرحسة في النكاح للمحرم (الحديث 2837).

2839-اغرديه النسائي . تحفة الاشراف (6391) . .

2840-القردية النسائي رتحفة الاشراف (6045) .

2841-أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب تزويج المحرم (الحديث 1837) . تحقة الإشراف (5903) .

راوی نے دلیل معرفت پراعتماد کیا ہے تو نفی اثبات کی طرح ہوگی ورنہ بیس۔ (الحسامی)

اس کا ثبوت سے ہے۔ حضرت عثمان من عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ من این فرمایا: محرم ا بنا زکاح کر سكن ب ندكس اوركا، نه نكاح كا پيغام و ب سكتا ہے۔ (ميح مسلم جاس ١٥٣، قد مي كتب فاند كراچى)

، اس حدیث میں بید بیان کیا گیا ہے کہ حالت اخرام میں نکار آنہ کیا جائے ،تو یبان الی نفی بیان ہوئی ہے جس کی دوسری دیل سے حال مشتبہ ہے لہذا میفی اثبات کی طرح ہوگی اور وہ دوسری روایت سے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنگانیز آم نے حالت احرام میں حضرت میموند رضی الله عنها ہے نکاح کیا۔ (میج مسلمج اسم مع المع تدی کتب فائد کراچی)

اس روایت سے جہل نی والی روایت کا حال مشتبہ جبکہ ایک تیسری روایت میں پزید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی القدعنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ دسول اللہ سن اللہ علیہ نے مجھ سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا ،جعزت میمونہ میری اور ابن عباس رضی الله عنبماکی خالتھیں۔ (میج مسلم جا اس النکاح ،قدی کتب خار کراچی)

# باب النَّهِي عَنَّ ذَٰلِكَ .

## ا بدیاب اس کی ممانعت میں ہے

2842 – اَخْبَرَنَا قُنَيْبَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبَيْهِ بُنِ وَهُبٍ اَنَّ اَبَانَ بْنَ عُنْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُنْمَانَ بُنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ".

ه الم من عثمان في المنزيان كرتے ميں: نبي اكرم من اليون بات ارشاد فر مائي ہے: محرم خض نہ تو نکاح کرسکتا ہے نہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے اور نہ کی دوسرے کا نکاح کرواسکتا ہے۔

2843 – اَخْهَوْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّثْنَا يَحْيِيٰ عَنْ مَّالِكٍ اَحْيَوَنِي نَافِعٌ عَنْ نُبَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهْى آنُ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ يُنْكِحَ آوْ يَخْطُبَ.

ابان بن عثمان البين والد (حصرت عثمان عن النفظ كروائي الرم من يناكم من الرم من المرم الكيم المراسك من بدوت الله كرت بين آب الكين كا يفام في كان كرت أن كى دومركا تكان كروان يا تكان كا يفام دين منع كيا

2844 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسِى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهُبِ قَالَ

2842-احرجه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم و كراهة خطبته والحديث 41 و 42 و 43 و 45) مطولًا . و احرحه ابو داو د في المساست، باب المحرم ينزوج (الحديث 1841 و 1842) منظولًا رو احترجه الترمِلْتَي في الحج، باب ما جاء في كراهبة تزويج المحرم (الحديث 840) مطولًا (احرحه المساني في مباسك الحجء النهي عن ذلك (الحديث 2843 و 2844)، و في الكاح، النهي عربكاح المعرم (العديث 3275 و 3276) . و احرجه ابن ماجه في المكاح، باب المحرم يتروج (الحليث 1966) . تحقة الاشراف (9776) . 2843-تقدم (الحديث 2842) . -2844-تقدم (الخديث 2842) .

اَرْسَلَ عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرِ إلى ابَانَ بْنِ عُنْمَانَ يَسْأَلُهُ اَيُنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ ابَانُ إِنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَالَ ابَانُ إِنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ".

محرم فخض ندتو تكاح كرسكتا بئدى نكاح كابيغام دے سكتا ہے۔

باب الَّحِجَامَةِ لِلْمُحُرِمِ .

یہ باب ہے کہ محرم شخص کا سیجھنے لگوانا

2845 - أَخُبَونَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَذَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

2846 - آخُبَرَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

﴿ ﴿ ﴿ اللهُ عَمْرِ اللهُ بَنْ عَبِاللهُ مَنْ عَبِاللهُ مِنْ عَبِيلِ اللهِ عَبِيلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي

2847 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ٱنْبَانَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ الْمُعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ الْمُعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ الْمُعْتَ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

ثُمَّ قَالَ بَعُدُ اَخْبَرَنِیْ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ یَقُولُ احْتَجَمَ النّبِیْ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مُحْدِمٌ . اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مُحْدِمٌ . اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مُحْدِمٌ . اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مُحْدِمٌ فَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُحْدِمٌ فَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُحْدِمٌ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

2845-اخرجه المخاري في جزاء الصيد، باب العجامة للمحرم (الحديث 1835)، و في إلطب، باب العج في السفر و الاحرام (العدث 5695) . و اخرجه المخاري في المساسك، باب المعرم بعده (5695) . و اخرجه صملم في العج، باب جواز العجامة للمحرم (العديث 87) . و اخرجه المراسك، باب المعرم بعده (العديث 839) . و اخرجه السائي في ماسك العج العجامة للمحرم (العديث 839) . و احرجه السائي في ماسك العج العجامة للمحرم (العديث 2846) . و احرجه السائي في ماسك العج

2846-تقلم في منا لك الحج، الحجامة للمحرم (الحديث 2845) . .

2847-تقدم (الحديث 2845) .

THE PROPERTY OF

# باب حِجَامَةِ الْمُحُرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ .

یہ باب ہے کہ سی بماری کی وجہ سے بمار محض کا مجھنے لگوانا

2848 - أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِبْمَ قَالَ حَدَّنْنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِّنْ وَكَ عَكَانَ بِهِ .

ه الم حضرت جابر ولأفتر بيان كرت بين: نبي اكرم مَالَيْنَا إلى تصيف لكوائه منظ عالانكدا ب مَالَيْنَا أس وفت محرم منظ آپ نے موج آنے کی وجہ سے سچھنے لکوائے تھے۔

عالت احرام میں سیھنے لگوانے کا بیان

حضرت عبدالله بن مالك رضى الله عنه جو تحسيد كے بيٹے ہيں ، كہتے ہيں كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے مكد كے راستے میں لی جمل سے مقام پر بحالت احرام اپنے سرکے پچول نے سینگی تھنچوائی۔ (بخاری دسلم)

ما لک، حضرت عبداللہ کے باپ کا نام ہے اور تحسینہ ان کی مال کا نام ہے کو یا ابن بحسینہ ، حضرت عبداللہ کی دوسری صفت ے اس لئے ،عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ ، میں مالک کوتنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ابن بحسینہ ، میں الف لکھا جاتا ہے۔ آ مخضرت ملی الله علیه وسلم نے جب سر کے بیوں جج مجھنے لکوائے تو سرمبارک ہے بال پھے نہ پھے ضرور تو نے ہوں سے البذا به عدیث منزورت پرمحول ہے کہ آ پ سلی الله علیہ وسلم نے کسی عذر وضرورت کی بناء برسر میں سیجنے لکوائے ہے، چنانچہ اگرمحرم کسی اليي جكه يجيف لكواسة جهال بال مول تواس برفديدواجب جبيس موتا

اگر کوئی محرم سرکے بال چوتھائی مصدے کم منڈوائے یا بچھنے وغیرہ کی وجہے اس کے سرکے چوتھائی مصدے کم بال ٹوٹ ا جائیں تو اس پرصدقہ واجب ہوگا لینن وہ بطور جزاء یا تو کسی بھوکے کے پیپے بھر کھانا کھلا دے یا اسے نصف صاع گیہوں دے دے۔ اگر کوئی محرم بلا عذر چوتھائی مرست زیادہ منڈ دا دے یا بلا عذر سیجھنے لگوا لے اور اس کی وجہ سے چوتھائی سرے زیادہ بال ٹوٹ جا کیں تو اس پر دم داجب ہو گالیتنی وہ بطور جزاءا کی۔ بحری یا اس کی ما نند کوئی جانور ذیج کرےاورا گر کوئی کسی عذر کی بناء پر چوتھائی سرے زیادہ منڈ دائے یا کسی عذر کی وجہ سے سیجھنے لگوائے اور اس کی وجہ سے چوتھائی سرسے زائد بال نوٹ جا کیں تو اے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہوگا کہ جا ہے تو وہ ایک بمری ذرج کرے، جا ہے نصف صاع فی مسکیین کے حساب ے چے مسکینوں کو تین صاع گیہوں دے اور جا ہے تین روزے رکھے خواہ تین روزے مسلسل رکھ لے یا متفرق طور پر۔

اگر کوئی محرم سیجینے لگوانے کی وجہ تے محاجم لین مجھنوں کی جگہ ہے بال منڈوائے تو اس صورت میں امام اعظم ابوصنیفہ کے نزدیک تواس پردم واجب ہوگا اور صاحبین کے نزد یک صبرقد۔

" پھنوں کی جگہ ہے گردن کے دونوں کنارے اور گدی مراد ہے ،اس لئے اگر کوئی بوری گردن منڈ وائے گا تو بھرمتفقہ طور

2848-العردية النسائي \_تحقة الاشراف (2998) \_

برسب کے نزد یک اس پر دم داجب ہوگا اور اگر پوری سے کم منڈ دائے گا تو صدقہ داجب ہوتا ہے اخود بخو د بال نو نے سے کھے بھی داجب نہیں ہوتا۔

حضرت انس رمنی انته عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے پیر کی پشت پر پیچنے گلوائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد تھا۔ (ابوداؤو، نسائی)

بیر کی پشت پر چونکہ بال نمیں ہوتے اور وہاں بیجھنے لگوانے سے بال ٹوٹے کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا اس لئے اس حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے اور پھر ریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر لیعنی درد کی دجہ سے ریہ سیجھنے لگوائے تھے۔

#### باب حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ .

یہ باب ہے کہ محرم شخص کا یاؤں کے اوپر دالے جھے پر سیجھنے لگوانا

2849 – آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْسَمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَى اَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى ال

#### باب حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ.

یہ باب ہے کہ محرم شخص کا سر کے درمیان میں سیجھنے لگوانا

2850 - آخبر بنى هِلال بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهُوَ ابْنُ عَنْمَةَ - قَالَ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلْ فَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِى عَلْقَمَةَ آنَّهُ سَمِعَ الْاَعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَبَحَةِ وَهُوَ مُحُرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ مِّنْ طَرِيْقِ مَكَّةً .

# باب فِي الْمُحْرِمِ يُؤُذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ .

یہ باب ہے کہ جب کسی احرام والے شخص کوسر میں جو نیں تکلیف دیں

2849-اخرجه ابر داؤد في المناسك، باب المحرم يحتجم (الحديث 1837) و اخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث 348) . تحفة الاشراف (1335) .

2850-المرحد المحارى في حراء الصيد، باب العجامة للمحرم (العديث 1836)، و في الطب، باب العجامة على الراس (العديث 5698) و احرجه مسلم في يُهمح، باب جواز العجامة للمحرم (العديث 88) . و اخرجه ابن ماجه في الطب، باب موضع العجامة (العديث 348) . تعقد الاشراف (9156) . میں جھ حضرت کعب بن مجر ہ فرائٹڈ بیان کرتے ہیں وہ نی اکرم نگاٹی کے ساتھ احرام کی حالت میں ہے ان کے سر میں ہوئی انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں کے سر میں انہیں تا اسٹاد فر مایا: تم ہوئیں انہیں تا کہ ارشاد فر مایا: تم ہوئیں انہیں کے ارشاد فر مایا: تم ہوئیں دن روزے رکھ لؤیا چیمسکینوں کو کھانا دو دو مدکر کے کھلا دو یا ایک بکری قربان کردو تم ان میں سے جو بھی کرو سے تو بیتہاری طرف سے درست ہوگا۔

2852 - الحُبَرَنِيُ احْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الرِّبَاطِيُّ قَالَ آنْبَآنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ الدَّشْنَكِيُّ - قَالَ آنْبَآنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ النَّ الْبَرِّ عَدِيْ - عَنْ آبِيْ وَائِلٍ عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْوَةً قَالَ آحُرَمُثُ الْبَالَةُ عَمْدُو . وَهُوَ ابْنُ عَدِيْ - عَنْ آبِيْ وَائِلٍ عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجُوةً قَالَ آحُرَمُثُ لَكُنُو قَمُلُ وَائِلٍ عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجُوةً قَالَ آحُرَمُثُ لَكُنُو قَمُلُ وَائِلٍ عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجُوةً قَالَ آحُرَمُثُ لَكُنُو قَمُلُ وَائِلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَانِي وَآنَا آطُبُحُ قِلْوًا لَاصْحَابِي فَمَسَ وَاسِيَّةِ مَسَاكِيْنَ " . فَقَالَ "الْعُبُولُ فَاخْلِفُ فَاخْلِفُهُ وَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ " .

ب و ادراے منڈ وا دواور چھمسكينوں كوصدقدوے دوب

#### جوں مارنے کی جزاکے بارے میں فقہی بیان

حفرت كتب بن عجر ورض الشدعد وايت م كري كريم ملى الشرعيد وايت م كري كريم ملى الشرعيد ولم الن من راسه فقلية من صيام او صدقة او نسك و المحديث 1814 معتصراً، وباب قول الله تعالى (اوصلقة) والحديث 1815) بنحوه، وباب النسك شاه (الحديث 1818 و 1817) بنحوه، و في المعرى، باب عروة الحديثة والحديث 1818) بنحوه، و والحديث 1818 بنحوه، و في المعرض، باب ما وحص للمربص ال يقول المعرى، باب ما وحص للمربص ال يقول السي وجع او واراساه او اشتدي الوجع (الحديث 5665) . مختصراً، و في الطب ، باب الحلق من الاذى (الحديث 5703)، و في كفارات الايمان، باب قول الله تعالى (فكارته اطعام عشرة مساكين) (الحديث 6608) مختصراً . و انحوجه مسلم في العجم، باب جوار حلق الراس المعمرم ادا كان به اذى و وجوب الفدية لحلقه و بيان قدرها (الحديث 500) منتصراً . و انحوجه المتوقو انحوجه ابو داؤد في المناسك، باب مي الفدية (الحديث 1856 و 1853) بنحوه و انحوجه ابو داؤد في المناسك، باب في الفدية (الحديث 1855 و 1853) بنحوه و انحوجه ابو داؤد في المناسك، باب ما جاء في المحرم بحلق راسه في احرامه ما عليه (الحديث 1856 و 1853) بنحوه . و اخرجه المناسك ينحوه . و احرجه المناسك ين المعرم بحلق المساني في المعسير سوره المقرة ، قرئه تعالى: وفي تفسير القرآن، باب (ومن سورة المقرة) (الحديث 2973) بنحوه . و احرجه الساني في المعسير سوره المقرة ، قرئه تعالى: وفي كان منكم مويضًا او به اذى من راسه) (الحديث 50) . تحقة الإشراف (11114) . المحدود المساني في المساني . تحقة الإشراف (11118) .

داخل ہونے سے پہلے حدیدیں شے اور وہ کعب رضی اللہ عندا حرام کی حالت میں شے یعنی بیاس موقع کا ذکر ہے جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کے ہمراہ عمرہ کے لئے مکہ روائہ ہوئے شے لیکن مشرکین نے حدیدیہ میں سب کو روک دیا تھا چنانچہ سے کے ساتھ کعب رضی اللہ عند بھی مکہ میں داخل ہونے کے متوقع شے طریح بعد میں ایک معاہدہ کے تحت کہ جس کو صعیح حدیدیہ کتے ہیں، سب لوگ عمرہ کئے بغیر والیس ہو گئے تھے، بہر کیف جب آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعب کے پاس سے گزرے تو وہ ہا بڑی کے بنیج آگ جلا رہے تھے اور جو تیں سرے چھڑ کر ان کے منہ پر گر رہی تھیں، جنانچہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اپنا مرمایا کہ کیا یہ جو کیس تمہیں تکلیف پہنچا رتی جی اور جو تی مارا کہ کا جو تا ہے بیا تھیں روز سے رکھ لواور یا ایک جانور جو ذرح کرنے کے قابل ہو، فرح کرو۔ (بناری مسلم)

حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مجرہ ایک جلیل القدر انصاری محافی ہیں، ملح حدید کے موقع پر یہ بھی موجود ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا دلچیپ بھی ہے اور بڑا سبق آ موز بھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک بت تھا جس کویہ بوجا کرتے ہے، عبارہ بن صامت ان کے دوست ہے، ایک دن عبادہ کعب کے پاس آ نے تو انہوں نے دیکھا کہ کعب بت کی پوجا کرنے کے بعد گھر سے نکل کر گئے ہیں، عبادہ گھر میں واخل ہوئے اور اس بت کوتو ڑو الا، جب کعب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹا پڑا ہے، انہیں معلوم ہوا کہ بیج کہت عبادہ کی ہے، بڑے غضب ناک ہوئے اور چاہا کہ عبادہ کو برا بھلا کہیں گر پھر موج میں پڑھے، دل میں خیال ہونے اور چاہا کہ عبادہ کو بہا بھلا کہیں گر پھر موج میں پڑھے، دل میں خیال ہون کہ اس محلوم ہوا کہ بیج کرت عبادہ کی بحد بھی قدرت حاصل ہوتی تو اپنے آپ کو بچالیتا، بس یہ خیال گزرنا تھا کہ مشرک و کفر کا اندھرا چھٹ گیا اور ایمان وصدافت کے نور نے قلب و دماغ کے ایک ایک گوشہ کومور کر دیا اور اس طرح وہ مشرف باسلام ہوگئے ، بیج ہا اور ایمان وصدافت کے نور نے قلب و دماغ کے ایک ایک گوشہ کومور کر دیا اور اس طرح وہ مشرف باسلام ہوگئے، بیج ہا اللہ تھا گھر باند بیا تا ہے ای طرح ہوایت کی تو فیش بخش دیا ہے۔

بہر کیف ال حدیث سے بید مسلد معلوم ہوا کہ اگر کوئی محرم کسی عذر مشلاً جوئیں، زخم اور دردسر وغیرہ کی وجہ سے اپناسر
منڈ وائے تو اسے اختیار ہے کہ بطور جزاء چاہے تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بایں طور کہ ہم سکین کو آ دھا صناع گیہوں وے دے،
میڈ وائے تین روزے رکھ لے اور چاہے جانور ذرخ کمرے ۔ چنا نچہ بید صدیث اس آیت کریمہ کی تغییر ہے کہ (فَسَسَنُ مَانَ مِنْکُمُ مَا مِنْ وَاُسِمِ فَفِدُیدَ مِنْ وَاُسِمِ اَوْ صَلَقَةٍ اَوْ نُسُكِ، البقرة الحق المائے میں سے کوئی بیار ہویا اس کے مسریہ سے کوئی بیار ہویا اس کے مسریہ کوئی تکلیف ہواور دو اپنا سرمنڈ اوے تو وہ بطور فدیدیا تو روزے رکھیا صدقہ دے یا قربانی کرے۔

باب غَسْلِ الْمُحْرِمِ بِالسِّدُرِ إِذَا مَاتَ .

سى باب ب كراحرام والتخص كاجب انقال موجائ تواسى بيرى كى پتوں كے در ليع سل وينا ميد باب ب كراحرام والتخص كاجب انقال موجائ تواسى بيرى كى پتوں كے در ليع سل وينا 2853 - اَخُبَرنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آبُانَا آبُو بِشُوعَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى 2853 - نقدم (الحديث 2712).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِنُوهُ فِي ثُوبَيْهِ وَلا تُمِسُوهُ بِطِيْبٍ وَلا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تُحَمِّرُوا وَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ اللهَ عَلَيْهِ وَلا تُحَمِّرُوا وَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ اللهَ عَلَيْهِ وَلا تُحَمِّرُوا وَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تُحَمِّرُوا وَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَرْتُ ابْنَ عَبِالَ بِنَا عَبِالَ مِنْ عَبِينَ المِلْتَحْفَى فِي الرَمِ مَنَّ فَيْنِ كَمِ مِن شَرِيكَ تَعَا) وه الجِي اذْ في سے اگر آبا وہ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے اُس مُنْ کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم مَنْ فَیْنِ نے ارشاد فر مایا:

اے پانی اور بیری کے پتول کے ذریعے عشل دوادراہے ان دو کپڑوں میں گفن دے دواسے خوشبونہ لگانا' اس کے سرکونہ ڈھانینا' کیونکہ قیامت کے دن میں تکبیہ پڑھتے ہوئے اُٹھے گا۔

#### عسل میت کے طریقے کا بیان

نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تخت پر نہلانے کا ارادہ ہواس کو تین یا پانچ یا سات مرتبہ دھونی دیں۔ پھراس پر میت کولٹا کر ناف سے تھٹنوں تک کسی پاک کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ بیں کپڑا لیبیٹ کر پہلے استنجا کرائے۔ پھر نماز جیسا وضوکرائے۔ گرمیت کے وضویس پہلے گؤں تک ہاتھ دھوتا اور کلی کرتا اور ناک بیں پانی چڑھا نانہیں ہے۔ ہاں کوئی کپڑا بھگو کرداننزں اورمسوڑھوں اور نتھنوں پر پھیردیں۔

پھر سراور داڑھی کے بال ہوں تو کل خیرویا پاک صابون سے دھوئیں۔ درنہ فالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پرلٹا کرسر سے پاؤں تک بیری کے چوں کا جوش دیا ہوا پانی بہائیں کہ تخت تک پانی پہنٹی جائیں پھر داہٹی کروٹ پرلٹا کراس طرح پانی بہائیں۔اگر بیری کے بتوں کا ابالا ہوا پانی نہ ہوتو سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ پھر ڈیک نگا کر بٹھا کیں اور زی سے پیٹ سہلا کیں اگر پچھ نظے تو دھو ڈالیں۔اور حسل کر د جرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر آخر میں سرسے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں پھراس کے بدن کوئی پاک کپڑے سے آہتہ آہتہ یو نچھ کر سکھادیں۔ (عالمگیری ت1 می (149)

#### بیری کے پتوں اور کا فور کے یانی سے خسل میت

میت کو بیری کے بنوں اور کا نور کے پانی سے نہلانا چاہئے اس سلسلہ میں ضابطہ بیہ ہے کہ دو دومر تبہ تو بیری کے بنوں کے پانی سے نہلا یا جاسئے جیسا کہ کتاب ہدا بیہ معلوم ہوتا ہے نیز ابوداؤد کی روایت ہے کہ ابن میرین رحمۃ اللہ نے معنرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے خسل اللہ عنہا سے قا۔ وہ بیری کے بنول کے پانی سے دومر تبہ خسل دین تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیا تا ہائے۔

#### كافورياني ميس ملايا جائے يا خوشبوميس؟

۔ بیٹنے ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی مرادیہ ہے کہ کافوراس پانی میں ملایا جائے جس سے میت کونہلا یا جارہا ہو چنانچہ جہنورعلاء کی بھی یہی رائے ہے، جب کہ کوئی۔ کہتے ہیں کہ کافور حنوط میں لینٹی اس خوشبو میں ملایا جائے جس سے میت کو معطر کیا جا رہا ہواورمیت کے نہلانے اور اس کے بدن کو خشک کرنے کے بعد بدن پرلگایا جائے نیز علاءنے لکھاہے کہ اگر کافورمیسر نہ ہوتو

بھرمشک اس کا قائم مقام قرار دیا جا تا ہے۔

بیری کے بتول اور کا فور کی خاصیت

سلاء لکھتے ہیں کہ بیری کے پتول اور کا فور کے پانی ہے میت کوشسل دینے اور میت کے بدن برکا فور ملنے کی دجہ یہ ہے کہ بیری کے پتول سے تو بدن کامیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ نے مردہ جلدی بگڑتا نہیں نیز بیری کے پتوں اور کا فور کے استعمال کی وجہ سے موذی جانور یاس نیس آتے۔

باب فِي كُمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ .

یہ باب ہے کنہ جب محرم مخص فوت ہوجائے تواہے کتنے کیڑوں میں کفن دیا جائے گا؟

2854 - آخبرَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنُ آبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَّجُلًا مُحْرِمًا صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ فَاُوقِصَ ذُكِرَ انَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جُبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَ كَفِنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ". ثُمَّ قَالَ عَلَى اِذْرِهِ "خَارِجًا رَأْسُهُ". قَالَ "وَلا تُمِسُوهُ طِبُهُ فَالَ عَلَى اِذْرِهِ "خَارِجًا رَأْسُهُ". قَالَ "وَلا تُمِسُوهُ طِبُهُ فَالَ عَلَى الْرَهِ "خَارِجًا رَأْسُهُ". قَالَ "وَلا تُمِسُوهُ طِبُهُ فَالَ عَلَى الْمُعَدِينَ فَجَآءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلَّا انَّهُ فَالَ "وَلَا تُحَدِيثِ كُمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلَّا انَّهُ قَالَ "وَلَا تُحَدِيثِ كُمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلَّا انَهُ قَالَ "وَلَا تُحَدِيثِ كُمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلَّا انَهُ قَالَ "وَلَا تُحَدِيثِ وَا وَجُهَهُ وَرَأْسَهُ".

اس کے گرون ٹوٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹ بنیان کرتے ہیں ایک نحرم شخص اپنی اوٹٹنی سے کر گیا' اس کی گرون ٹوٹ گئی۔ (روایات میں سے بات ندکور ہے) اس کا انتقال ہو گیا' نبی اکرم مَلَّاثِیَّا ہے ارشاد فرمایا:

اسے پانی اور ہیری کے بتوں کے ذریعے مسل دواوراہے دو کیڑوں میں گفن دے دو کھراس کے بعد آپ منا پھڑانے فرمایا: اس کا سرکھلا رکھنا اوراہے خوشبونہ لگانا' کیونکہ بیر قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اُٹھے گا۔

شعبہ کہتے ہیں: میں نے اپنے استاد ہے ہیں سال بعد اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا' تو انہوں نے وہ روایت انہی الفاظ میں بتا دی جو پہلے بیان کی تھی' البتۃ انہوں نے بیالفاظ آت کیے:

"تم اس کے چرے ادر سرکوندڈ ھانیا"۔

باب النَّهِي عَنْ أَنْ يُحَنَّطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ .

2855 - اَخْبَرَنَا فُتَيْبَةً قَالَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَا رَجُلْ

2854-تقدم (الحديث 2712) .

2855-احرجه البحاري في الجنائز، باب الكفن في ثوبين (الحديث 1265)، و بـاب الحتوط للميت (الحديث 1266)، و باب كيفَ يكف المحرم (الحديث 1268) و في جزاء النصرد، باب المحرم يموت بعرفة (الحديث 1850) . و احرجه مسلم في الحج، باب ما يعمل بالمحرم اذا مات (المحديث 94) . و احرجه ابو داؤ دفي الجنائر، باب المحرم يموت كيف يصنع به (الحديث 3239 و 3240) . تحفة الإشراف (5437) . وَانِفْ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَّاحِلَتِهِ فَاقَعَصَهُ - آوُ قَالَ فَاقَعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْدِولَةِ وَسَلَّمَ وَكَفِيْنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَيِّطُوهُ وَلَا تُحَيِّطُوهُ وَلَا تُحَيِّمُ وَا رَاسُهُ فَإِنَّ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَعَ مَنْ وَاللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَقِيَامَةِ مُلْمِيلًا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَوْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلَة عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

عور جس معرت این عماس نگانجئر بیان کرتے ہیں ایک محض جس نے عرفہ میں ٹی اکرم مُکَانَّیْمُ کے ساتھ وتو ف کیا ہوا تھا'وہ اپی سواری ہے کر کیا اور اس کی گرون کی بٹری ٹوٹ گئ تو نبی اکرم مُنَانِیَمُ نے ارشاد فرمایا:

ا ہے پانی اور بیری کے بتوں کے ذریعے خسل دو اسے دو کپڑوں میں گفن دو اسے خوشبو نہ نگانا اور اس کا سر نہ ڈھانمینا میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جب زندہ کرے گا' تو یہ آلمبیہ پڑھ رہا ہوگا۔

2856 - آخُبَرَتِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ حَذَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَلَى ابْنِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ "اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".

ہے کہ اور قوت ہو گیا ہی اکر تے ہیں ایک محرم فخص اونٹن سے کر گیا اور فوت ہو گیا ہی اکرم مثل نین کی خدمت میں اے لایا گیا ' تو آپ نے ارشاد فرمایا:

اسے سل دواسے کفن پہناؤاس کا سرندؤ هانینا اسے خوشبوندلگانا کیونکدیہ بلید پڑھتے ہوئے زندہ ہوگا۔

#### حالت احرام اورخوشبو كي مما نعت كابيان

ادراگراس کے ہاں مہیا ہوتو خوشبولگائے۔ادر حضرت امام مجمعلیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ اس کے لئے خوشبولگانا مکروہ ہے کونکہ اس کی ذات اخرام کے بعد بھی باتی رہتی ہے۔حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی علیماالرحمہ کا قول بھی بہی ہے۔ کیونکہ وہ مخص احرام کے بعد بھی اس خوشبو سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے۔اس قول مشہور کی دلیل حضرت ام المؤسنین مائشرض اللہ عنہا والی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بی رسول اللہ منافیق کے بدن مبارک کوخوشبولگاتی تھی اور بیا ہو منافیق کے مدن مبارک کوخوشبولگاتی تھی اور بیا ہو منافیق کے احرام بائد ھنے سے پہلے لگایا کرتی تھی۔ (بناری وسلم) اور جس سے روکا گیا ہے وہ احرام کے بعد خوشبولگا تا ہے۔البت بقیداس کے تابع ہونے کی طرح ہیں۔ کیونکہ بدن قو ملا ہوا ہوتا ہے بہ خلاف کیڑے کے کہ وہ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ (بدایہ برتاب الحج)

ارام میں خوشبولگانے سے متعلق نداہب اربعہ کابیان

المعرم بموت كيف يصنع به (الحديث 3241) \_ تحقة الاشراف (5497) .

ام الوَمنين حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کہتی ہیں کہ بیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے لیے احرام باند صنے سے پہلے خوشبولگاتی تھی اور ایسی لیے احرام سے نکلنے کے لیے طواف کعبہ سے پہلے خوشبولگاتی تھی اور ایسی فوشبولگی تھی جس میں مشک ہوتا تھا گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ما نگ میں خوشبوکی جبک و کھے رہی ہول اس حال میں خوشبولگی تھی جس میں مشک ہوتا تھا گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ و المحرمة (المحدیث 1839) . والحد جد ابو داؤد فی المجانو، باب

کہ آب صلی التدعلیہ وسلم احرام با تدھے ہوئے ہیں لینی وہ چیک گویا میری آنکھوں تلے پھرتی ہے۔ (بخاری دسلم)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے کا مطلب سے کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم جب احرام کا ارادہ کرتے تو احرام
باندھنے سے پہلے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوخوشبولگاتی اور وہ خوشبوالی ہوتی جس میں مشک بھی ہوتا تھا۔ لہذا اس سے بیابت
ہوا کہ اگر خوشبواحرام سے پہلے لگائی جائے اور اس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے تو کوئی حرج نہیں کے ونکہ خوشبو کا احرام کے بعد بھی باتی رہے تو کوئی حرج نہیں کے ونکہ خوشبو کا احرام سے پہلے۔

حضرت امام اعظم ابوعنیفداورحضرت امام احد کا مسلک بھی یمی ہے کداحرام کے بعد خوشبواستعال کرناممنوع ہے احرام سے بہلے استعال کرناممنوع ہے احرام سے پہلے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت الام مالک اور حضرت الام شافعی کے ہاں احرام سے پہلے بھی امی خوشبولگانا کروہ ہے جس کا اثر احرام باند ہے کے بعد بھی باقی رہے۔ و لمحسلہ قبسل ان یعلوف بالبیت (اور آپ سلی الشعلیہ وسلم کے احرام سے نکلئے کے سے الخی ) کا منہوم بچھنے سے پہلے یہ تفصیل جان لینی چاہے کہ بقر عید کے روز (لینی دسویں ڈی الحج کو) حاجی مزدلفہ سے منی میں آتے ہیں اور وہاں رئی جمرہ عقبہ (جمرہ عقبہ پر کنکر مار نے ) کے بعد احرام سے نکل آتے ہیں لینی وہ تمام باتیں جو حالت احرام میں منع تعیں اب جائز ہوجاتی ہیں البتہ رفت (جماع کرنا یا عورت کے سامنے جماع کا ذکر اور شہوت انگیز باتیں کرنا) جائز نہیں ہوتا تھیں اب جائز ہوجاتی ہیں البتہ رفت (جماع کرنا یا عورت کے سامنے جماع کا ذکر اور شہوت انگیز باتیں کرنا) جائز نہیں اللہ علیہ رفتی اللہ علیہ من اللہ علیہ وسل الشعلیہ وسلم جب احرام سے نکل آتے لینی مزدلفہ سے منی آکری جمرہ عقبہ عنہا کے اس جملہ کی مراد ہے کہ آگوان افاضہ نہ کر بچے ہوتے تو ہیں اس وقت بھی آپ سلی الشعلیہ وسلم کو خشہولگائی سے فارغ ہوجاتے لیکن الجملہ کہ کہ آگر طواف افاضہ نہ کر بچے ہوتے تو ہیں اس وقت بھی آپ سلی الشعلیہ وسلم کو خشہولگائی

# باب النَّهِي عَنْ أَنْ يُنْحَمَّرَ وَجُهُ الْمُحْوِمِ وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ .

یہ باب ہے کہ جنب مخرم مخص فوت ہوجائے تواس کے چیرے اور سرکوڈ ھانینے کی ممانعت

2857 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ - يَعْنِى ابْنَ خَلِيْفَةَ - عَنَ آبِي بِشُوِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ جَبَيْرٍ عَنَ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّامٍ آنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيْرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ آنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيْرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ آنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيْرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يُغَطَّى رَأَسُهُ وَوَجُهُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا".

المن المن المن عباس المنظمة المنظمة الكفية الكفي الكفي المرم منظمة المراح المنظمة المراح المن المراح المنظمة المراح المنظمة المراح المنظمة المراح المنظمة المراح المنظمة المن

<sup>2857-</sup>نقدم (الحديث 2712) .

# باب النهي عَنْ تَخْدِمِيرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ. يه باب ہے كہ جب محرم فوت ہوجائے تواس كامر ڈھانينے كى مماندت

2858 - اَخْبَرَنَا عِـمُواَنُ بِّنَ يَزِيْدَ قَالَ حَلَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنَى اللهُ عَبُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ فَوْبَعُ وَلَا أَضَةً فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلِيِّى".

اون ہے گرگیا اوراس کی گردن کی بڑی ٹوٹ کئی تو وہ فوت ہوگیا۔ نبی اکرم نگرین کے ساتھ احرام یا ندھے ہوئے تھا' وہ اپنے اون سے گرگیا اوراس کی گردن کی بڑی ٹوٹ کئی تو وہ فوت ہوگیا۔ نبی اکرم ننگرینز کے ارشاد فر مایا:

اسے پانی اور بیری کے ہتوں کے ذریعے مسل دو اسے دو کپڑے پہنا تا' اس کا سرنہ ڈھانچا' کیونکہ یہ تیامت کے دن تلبیہ یزھتا ہوا آئے گا۔

#### مراور چېرے کو د حاجے کی ممانعت کا بيان

احرام والا اپنے چہرہ اور سرندڈ ھائے۔ جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ مرد کے لئے چبرہ ڈھانچنا جائز ہے کیونکہ نبی کریم مُنافِیْن نے فرمایا : مرد کا احرام اس کے سرمیں ہے اور عورت کا احرام اس کے چبرے میں ہے۔

الماری دلیل بیہ ہے کہ نی کریم مُنَّافِیْنَ نے فرمایا: تم اس کا چبرہ ندؤ ھانبواور نداس کا سرؤ ھانبو۔ کیونکہ بید قیامت کے دن تلبیہ کہنا ہوا اٹھے گا۔ بدارشاد آپ مُنَّافِیْنَ نے فوت ہونے والے محرم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اور بدولیل بھی ہے کہ باوجود فنٹے کے فورت اپنی ڈھانے گی۔ تو مرد بدرجہاوئی چبرے کوئیس ڈھانے گا۔ اور معزرت ایام شافعی علیدالرحمہ کی بیان کردہ روایت کا فائدہ سر ڈھانپنے میں فرق کرنے کے لئے ہے۔ (ہدایا دلین، کاب الج والدور)

## باب فِیْمَنُ اُحْصِرَ بِعَدُوِّ . بی باب ہے کہ جوشش ویمن کی وجہ سے محصور ہوجائے

2859 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ قَالَ حَذَّنَا آبِى قَالَ حَذَّنَا أَبِى قَالَ حَدَّنَا أَبِى قَالَ حَدَّنَا أَبِى قَالَ حَدَّنَا أَبِى قَالَ عَبْدَ اللَّهِ وَسَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ آخَبَرَاهُ آنَّهُمَا كَلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبُلَ آنُ اللَّهِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ آخَهُمَا كَلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ لَمَّا اللَّهِ وَسَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ آنَهُ اللَّهِ مَا كَلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ آنَ اللَّهِ مَا كَلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ آنَ اللَّهِ مَا كُلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا كُلُهُ اللَّهُ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ مَن عَبْدَ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا أَنْ لَا يَضُولُ اللَّهِ مَا لَكُولُ اللَّهِ مَا لَكُولُ اللَّهِ مَا لَى اللَّهِ مَا لَكُولُ اللَّهِ مَا لَكُولُ اللَّهِ مَا لَكُولُ اللَّهِ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُن كَالُ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَدَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

م 2859-احرجه البحاري في المحصر، ياب اذا احصر المعتمر (الحديث 1807 و 1808)، و في المغازي ، بان غروة الحديبة (الحديث 4185) . تحفة الإشراف (7032) . السُّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَاْسَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَاْسَهُ وَاللهُ الْعُلِقُ فَإِنْ خُلِّى بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَا فَعُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ وَآنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَإِنَّمَا شَانُهُمَا وَاحِدُ النَّهِ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ وَآنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ وَآنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ وَآنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ وَآنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ وَآنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ وَآنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَإِنَّمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ وَآنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَالِمَ عَلَيْهِ وَمَنَالَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مُنْ وَالْمَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَالْمَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ وَالْمَعُلُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مَالَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعُمْ وَالْمَالَ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ الْعُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ا

ان دونوں کا معاملہ آیک جیسا ہے میں تم لوگوں کو گواہ بنار ہا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ جج کو بھی لازم کرا<sub>یا ہے</sub>، تو انہوں نے ان دونوں کا احرام اس دفت تک نہیں کھولا یہاں تک کہ قربانی کے دن ( قربانی سے فارغ ہونے کے بعد ) انہوں نے احرام کھولا ادر قربانی کی۔

2860 - آخْبَرَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَذَّنَا سُفَيَانُ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ - عَنِ الْحَجَّاجِ الطَّوَّافِ عَنْ يَحْبَى بُنِ آبِى كَيْبُرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْانْصَارِيِّ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الطَّوَافِ عَنْ يَحْدَى بُنِ آبِى كَيْبُرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْانْصَارِيِّ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ "مَنْ عَرِجَ آوُم كُيسِ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةً انْحُرِي". فَسَالُتُ ابْنَ عَبَاسٍ وَابَا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالاً صَدَقَ .

الله الله المحتمد المورد المسارى المختلط الله المسارى المختلط المسارى المنظم المستحد المستحد المستحد المسادي المنظم المستحد ا

عکرمہ نامی رادی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈی جنا اور حضرت ابو ہریرہ دی فیز ہے اس بارے میں دریافت کیا اور حضرت ابو ہریرہ دی فیز ہے اس بارے میں دریافت کیا اور حضرت ابو ہریرہ دیا:

<sup>2860-</sup>احرجه ابر داؤد في الماسك، ياب الاحصار (العديث 1862 و 1863) . واخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الدي يهل بالمحج فيكسر او يعرح (العديث 940) . و اخرجه النسائي في مناسك الحج، فيمن احصر بعدو (العديث 2865) و احرجه اس ماجه في الماسك، باب المحصر (العديث 3077) و عقة الاشراف (3294) .

انہوں نے (بعنی حضرت حجاج بن عمر وانصاری الطفائے) درست کہا ہے۔

2861 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ يُوسُفَ وَمُسَحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ الصَّوَّافِ فَالَ حَذَّنْنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخُرِى " . وَسَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَق . وَقَالَ يُعَيْبٌ فِي حَدِيْنِهِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ .

会会 حضرت تجاح بن عمروانصاري النفط عي اكرم تلفظ كاي فرمان قل كرت بين:

جس محض کی ہڈی ٹوٹ جائے یا جو محض نظر اہوجائے ( لیتن آ کے سفر کے قابل ندر ہے ) تو وہ احرام کھول دے گا اور اس پر ا ملے سال جج کرنالا زم ہوگا۔

راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت عبدالله بن عباس التي اور حضرت ابو ہريره التي ان دريافت كيا أو ان دونوں نے فر مايا: انہوں نے کچ کہا ہے۔

شعیب نامی راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ الفال کے ہیں:

ال مخص پرا گلے برس نج لازم ہوگا۔

#### احصار ( جج ماعمره کے سفر میں پیش آنے والی رکاوٹ) کی تعریف میں قداہب اسمہ

ائد الله الله كنزد يك الريشن سفرج برندجاني وساور داسته ميس كى جكدروك كي توبيا حصار باب محرم حرم ميس قرباني بھیج دے اور جب قربانی ذنج ہوجائے گی تو وہ حلالی ہوجائے گا امام ابوحنیفہ کے نز دیک راستہ میں دشمن کے روکنے کے علاوہ راستہ میں بیار ہو جانا اور سنر کے قابل شدر منامجھی احصار ہے اور نفت ہیں احصار اس کو کہتے ہیں اور احادیث بھی اس کی مؤید ہیں علاه ندا بهب کی تصریحات حسب ذیل ہیں۔

اگر دہمن جج یا عمرہ کے لیے جانے نہ دے تو بیاحصار ( روک دیٹا ) حضرت ابن عباسرضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر اور حضرت ائس بن ما لک کا مبی تول ہے اور میں امام شافعی کا فدمب ہے (الکت والعوان ج اس ٢٥٥مطبوعدوار الکتب المعلميد بيروت)

علامها بن عربی مالکی لکھتے ہیں · احصار دشمن کومنع کرنے اور رو کئے سے ساتھ خاص ہے حضرت ابن عماس حضرت ابن عمر اور مفرت الس بن ما لک کا بہی قول ہے اور اہام شافعی کا بہی ند ہب ہے لیکن اکثر علاء افغت کی رائے یہ ہے کہ احصر کا لفظ اس وقت برلا جاتا ہے جب کسی خض کومرض عارض ہواوروہ اس کو کسی جگہ جانے سے روک دے۔

(احكام القرأن ج اص • كالمطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ٨٠٠٨ ه )

علامه ابن جوزی علبلی لکھتے ہیں: احصار صرف وشمن کے روکئے سے ہوتا ہے مریض کو محصر نہیں کہتے حصرت ابن عمر حضرت ان عبار اور حضرت اس کا یمی قول ہے امام ما لک امام شافتی اور امام احمد کا میمی ند بہب ہے لیکن ابن قتیبہ نے یہ کہا ہے کہ جب 2860 تقدم في ماسك المعج، فيمن احصر بعدو (الحديث 2860).

مرض یا وشمن سفر کرنے سے روک دیں توبیاحصار ہے۔ (زادائمیر جام ۲۰ مطبوع کتب اسلام بیروت ۲۰۱۱ه)

علامہ ابو بکر جھاص حنی نکھتے ہیں: کسائی ابو عبیدہ اور اکثر اٹل لغت نے بید کہا ہے کہ مرض اور زادراہ مم ہوجانے کی وجہ سے جوسفر جاری شدرہ سکے اس کو احصار کہتے ہیں اور اگر وشن سفر نہ کرنے دے تو اس کو حصر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن معود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ اس میں وشن اور مرض برابر ہیں۔ ایک دم (حدی کے قربانی کا جانور) بھی کرم حلائی ہوجائے گا جب کہ اس جانور کو ترم میں ذرح کر دیا جائے امام ابوطنیفہ امام ابو بوسف امام محمد امام زفر اور توری کا بی محرم حلائی ہوجائے گا جب کہ اس جانور کو ترم میں ذرح کر دیا جائے امام ابوطنیفہ امام ابوبوسف امام محمد امام زفر اور توری کا بی مخرم حلائی ہوجائے گا جب کہ اس جانور کو ترم میں ذرح کر دیا جائے امام ابوطنیفہ امام ابوبوسف امام محمد امام زفر اور توری کا بی میں میں عمل کے جب علامہ جساس کہتے ہیں کہ جب لفت سے تابت ہوگیا کہ احصار کا معنی مرض کا روکنا ہے تو اس آیت کا حقیق معنی بی ہے کہ جب کوئی مرض تم کو جے یا عمرہ سے روک دے اور دشمن کاروکنا اس میں حکیا داخل ہے۔ (احکام القرآن جام ۱۸ مرم مرم کی لا مورد ۱۳۰۰ ہے)

#### امام ابوحنیفہ کے مؤقف پرائمہ لغت کی تصریحات کا بیان

یہ بہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ ائمہ لغت میں سے ابن قنبید ابوعبیدہ اور کسائی نے یہ کہا ہے کہ سفر میں مرض کا لاحق ہونا احصار ہے اس سلسلہ میں مشہور امام لغت قراء لکھتے ہیں:

جو محض سفر میں خوف یا مرض کے لائق ہونے کی وجہ سے جج یا عمرہ کو پورانہ کرسکے اس کے لیے عرب احصار کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ (معانی القرآن جام ے اصلاحہ میروٹ)

علامہ حماد جوہری لکھتے ہیں: ابن السکیت نے کہا: جب کسی مخص کومرض سفر سے روک دیے تو کہتے ہیں حصرہ الرض اخفی نے کہا: جب کسی مختص کومرض روک دے تو کہتے ہیں:احصر فی مرضی۔(انسحاح ج ہم ۲۳۳ مطبوعہ دارانعلم بیردت ہم ۱۲۰۰ء)

امام ابوطنیفہ کے مؤقف پراحادیث سے استدلال کابیان

ا حادیث میں نصری ہے کہ جب کوئی مخص مرض لائق ہونے کی وجہ سے جج یا عمرہ کا سفر جاری نہ رکھ سکے تو اسکے سرل اس کی قضا وکر ہے۔ امام ابودا کوروایت کرنے ہیں:

حضرت تخان بن عمر دانصاری کہتے ہیں کہ جس تھی کی بٹری ٹوٹ گئی یا ٹا نگ ٹوٹ گئی تو وہ حلال ہو کیا اور اس پر انگلے سال حج ہے ایک اور سند سے روایت ہے: 'یا وہ بیار ہو گیا۔ (سنن ابوداؤدی اس ۲۵۷مطبوعہ مطبع مجتہائی پاکتان لہورہ ۱۶۰۰ھ)

اس حدیث کوا مام ترقد کی۔ (امام ایوبیسی محمد بن میسی ترفدی متوفی ۱ سا ه جامع ترفدی می ۵۱ امطیور نورمجد کارخانه تجارت کت کراچی) امام این ماجید (امام ایوم بدالله محمد بن بزید بن ماجه ستونی ۱ ساسا ه استن ماجه می ۱۲۲۲ مطبوعه نورمجد کارخانه تنجارت کت ، کراچی)

اورامام ابن انی شیبه نے محمی روایت کیا ہے۔

(ایام ابو براحمہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ ہالمصن جراس ۱۳۹۸ مطبوعہ اوار ۃ القرآن کراچی ۲۳۰۱ه) امام بخاری لکھتے ہیں : عطاء نے کہا: ہروہ چیڑ جو حج کرنے سے روک دے وہ احصار ہے۔

( منج بخاري ج اص ١٩٨٢ مطبوعة ورمحراض المطالع كراحي ١٣٨١ه)

نیز اہام بخاری روایت کرتے ہیں: حفرت ابن عباس رضی اللہ عنبے قرمایا: جس مخفی کوئی عذر جج کرنے ہے روک وے یا اس کے سوااور کوئی چیز مانع ہوتو وہ ملال ہوجائے اور چوع نہ کرے اور جس وقت وہ محصر ہوتو اگر اس کے پاس قربانی ہواور وہ اس کے حرم میں جینجے کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو وہ می ذرج کردے اور اگر وہ اس کو حرم میں جینجے کی استطاعت رکھتا ہوتو جب تک وہ تربانی حرم میں جینجے کی استطاعت رکھتا ہوتو جب تک وہ تربانی حرم میں ذرح نہیں ہوگا وہ طلال نہیں ہوگا۔ ( مینج بخاری جاس محصلور فرور میں جینجے کی استطاعت رکھتا ہوتو جب تک وہ تربانی حرم میں ذرح نہیں ہوگا وہ طلال نہیں ہوگا۔ ( مینج بخاری جاس محصلور فرور میں المطابع کرا تی احتادہ)

اں حدیث میں عذر کے لفظ سے استدلال ہے جو عام ہے اور دشمن کے منع کرنے اور بیار پڑنے دونوں کوشامل ہے۔

#### الم م ابوحنیفه کے مؤقف برآ ٹارصحابہ سے استدلال کا بیان

اہام الی شیبہ روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس شخص نے جج کا احرام ہا ندھا مجروہ بیار ہوگیا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آگئی تو وہ وہاں تغمبرار ہے حتی کہ ایام جج گزر جائیں مجرعمرہ محرہ کرکے لوٹ آئے اور اسکلے سال جج کرے۔ (اکھ مین جا یہ من اسمام طور اوارة القرآن کراچی ۲۰۰۱ مد)

عبدالرجمان بن بزید بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے مسے جب ہم ذات السقوف میں پہنچ تو ہمارے ایک ساتھی ہو (سانپ یا) پہنونے ڈس لیا ہم راستہ میں بیٹھ مسے تا کہ اس کا شرق تھم معلوم کرین نا گاہ ایک قافلہ میں حضرت ابن مسعود آپنچہ ہم نے بتایا کہ ہمارا ساتھی ڈسما کمیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا: اس کی طرف سے ایک قربانی حرم میں بھیجو اور ایک دن مقرر کرلو جب وہ حدی حرم میں ذرح کردی جائے تو بیرطال ہوجائے گا۔ (المصن جاسم اسمام طور ادارة القرآن کراہی ہے ہمارے)

#### امام ابوطنیفہ کے مؤتف پر اقوال تا بعین سے استدلال کا بیان

امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مجاہد بیان کرتے ہیں: جس مخض کو تج یا عمرہ کے سفر میں کوئی رکاوٹ در پیش ہوخواہ مرض ہو یا دشمن وہ احصار ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص۱۲۰۰ سلبومہ دارالسر فتہ ہیروت ۹ سامہ)

عطاء نے کہا ہروہ چیز جوسفر سے روک دے وہ احصار ہے۔ (جامع البیان جمس ۲۳ مطبور دارالمعرفة بیروت وجود م

قادہ نے کہا: جب کوئی مخص مرض یا دیمن کی وجہ سے سفر جاری نہ رکھ سکے تو وہ حرم میں ایک قربانی بھیج دے اور جب وہ قربانی ذرج ہوجائے گی تو وہ حلال ہوجائے گاء (جائع البیان ج مس ۱۲۴ مطبوعہ دارالمعرفتہ ہیروت ۹ ۱۲۰۰ھ)

الراجيم كفي نے كها: مرض مو يا ہڑى توث جائے يا دشمن نہ جانے دے بيرسب احصار ہيں۔

(جامع البيان ج ٢٣ م١٢٣ مطبوعه دار المعرفة بيروت ٩ ١٣٠ه هـ)

## الم ابوطنیفه صنیفه کے مؤقف کی ہمہ گیری اور معقولیت

رسول الندسلی الله علیہ وسلم کے ارشاد آ تارسی باور اقوال تابعین ائر نفت کی تصریحات ان سب سے امام ابو صنیفہ کا مسلک تابت ہے کہ احصار دشمن کے روکنے اور مرض کے خارج ہونے دونوں کوشامل ہے اور اس بیس میر اور سہولت ہے اسلام ہرمسکلہ کا تحکم بیش کرتا ہے اکر شدکے مؤقف ہے بیا مروکا کہ جوشن حج یا عمرہ کے سفر بیس کسی ایسی بیاری بیس بیتلا ہوجائے جس کی مسلمی ایسی بیاری بیس بیتلا ہوجائے جس کی

وجہ سے وہ اپنا سفر جاری ندر کھ سکے تو اس کے لیے اسلام میں کیا حل ہے؟ ہمر چند کداب ہوئی جہاز کے ذریعہ بیشتر جہاج کرام ج اور عمر و کا سفر کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سے علاقوں سے لوگ مڑک کے ذریعہ سفر کرتے ہیں۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ۲ ہجری میں اپنے اصحاب کے ساتھ مدید منورہ سے سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے جب آپ مقام صدیب پر پہنچے تو کفارنے آپ کو مکہ جانے سے روک دیا۔ اہام بخاری روایت کرتے ہیں:

حصرت عبداللہ بن عمر کے دو بیٹے سالم اور عبیداللہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں جائے نے حصرت ابن الزبیر پر مکہ میں تملا کیا ہوا تھا ان دنوں میں حضرت ابن عرفے کا ادادہ کیا ان کے بیٹوں نے منع کیا کہ اس سال آپ جی نہ کریں ہمیں قد شہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ جانے ہے دوک ویا جائے گا حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ہم رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ سے آپ کو بیت اللہ کے درمیان کھار حاکل ہوگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی او نمنی کو تحرکیا اور اپنا سرمویڑ ایا اور بیس ہم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے او پر عمرہ وال زم کرایا ہے جی ان شاہ اللہ دوانہ ہوں گا اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو بیس عمرہ کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر انہوں نے عمرہ کا احرام با ندھا پھر کچھ دور چال کر کہا: احصار جس عمرہ اور تج دونوں برابر ہیں جس عمرہ کے ماتھ تج کی نبیت کرتا ہوں پھر یوم تحرکو آبانی کراچی احدام ہا ندھا کھر کچھ دور چال کر کہا: احصار جس عمرہ اور تج دونوں برابر ہیں جس عمرہ کے ماتھ تج کی نبیت کرتا ہوں پھر یوم تحرکو آبانی

ہر چند کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جواحصار چیش آیا تھا وہ وٹمن کی وجہ سے تھائیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی وجہ سے رکاوٹ کو بھی میول بیان قرمایا ہے اس لیے دلائل شرعیہ کی توت پسر ہمہ گیری اور معقولیت کے اعتبار سے ائمہ مملا شہ کے مؤقف کی بہ نسبت امام الوحنیفہ دحمہ اللہ تغالی علیہ کا مسلک رائے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سواگرتم کو (ج یا عمرہ ہے) روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دوادر جب تک قربانی اپنی جگہ پرند بہنچ جائے اس ونت تک اپنے سروں کو ندمنڈ واؤ۔ (البقرہ:۱۹۱)

محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ابوحنیفہ کا مسلک

امام ابوصنیفہ کے جوشن واستہ ہیں مرض یا وشمن کی وجہ سے رک جائے وہ کمی اورشخص کے ہاتھ قربانی (اونٹ گائے یا بحری)

ہااس کی قیمت بھی دے اور آیک دن مقرر کرلے کہ فلاں ون اس قربانی کو حرم ہیں فرنج کیا جائے گا اور اس ون وہ ابنا احرام کھول

دے کیونکہ اللہ تعانی نے فرمایا: اس وقت تک مرنہ منڈ وا کو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اور قربانی کی جگہ حرم ہے۔ ائمہ

ٹلاشہ کے نزدیک جس جگہ کی شخص کو رک جانا پڑے وہی قربانی کر کے احرام کھول وے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والم کو صدیب

ہیں رک جانا پڑا تھا اور آپ نے حدیبہ ہیں بی قربانی کی اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ حدیبہ جرم سے خارج ہے۔

ہیں رک جانا پڑا تھا اور آپ نے حدیبہ ہیں بی قربانی کی اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ حدیبہ جرم سے خارج ہے۔

(سمجے بخاری جانا پڑا تھا اور آپ المحالی کا اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ حدیبہ جرم سے خارج ہے۔

علامہ بدرالدین عبنی اس دلیل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ صدیبید کا بعض حصہ حرم سے خارج ہے اور بعض حصہ حرم بل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبید کے جس حصہ میں رکے تنے وہ حرم ہیں تھا اس کی دلیل میہ ہے کہ امام ابن انی شیبہ نے ابو میس ےروایت کیا ہے کہ عطاء نے کہا ہے کہ حدیبید کے دن نی کریم صلی انتدعلیہ وسلم کا قیام حرم میں تھا۔

(عدة القارى ج-اص ١٣٩٥مطيوعادارة الطباعة المير يممر ١٣٢٨ه)

علامہ ابوحیان اندلی لکھتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجس جگہ روک دیا گیا تھا آپ نے وہیں قربانی کی تھی وہ جگہ مدیبی کی ایک طرف تھی جس کا تام الربی ہے اور بیا مظل مکہ میں ہے اور وہ حرم ہے تہری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کوحرم میں نحر کیا تھا واقدی نے کہا: حدیبیہ مکہ سے نومیل کے فاصلہ پر طرف حرم میں ہے۔

(الحرائحيط ج ٢٥ معدد درادالفكر بيروت ١١١١ه)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: حتیٰ کہ قربانی اینے کل میں پہنچے جائے۔ (البقرہ:۱۹۱)

مصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ثلاث کا غرجب

علامہ ابن جوزی عنبلی لکھتے ہیں بحل کے متعلق دوقول ہیں ایک بدکراس سے مرادحرم ہے حضرت ابن مسعود حسن بھری مطاء طاؤس مجاہد ابن سیرین ثوری اور اہام ابو صنیفہ کا یہی غرب ہے۔ دوسرا قول بدہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جد جگہ محرم کو رکاوٹ چیش آئی وہ اس جگہ قربانی کا جانور ذرج کر کے احرام کھول دے اہام مالک اہام شافعی اور اہام احمد کا یہی غرجب ہے۔ (زاد المیسر جاص مصری مسلوعہ کمتب اسلامی بیروت کے بہارہ)

علامه ماور دی شافتی - ا (علامه ابوانحس علی بن حبیب شافعی مادر دی بصری متوفی ۴۵۰ مطالکست والعیوی اص ۲۵۵ مطبوعه دارالکتب انتعلمیه بیروت )

اور علامدابن العربي-٢ (علامدابو برمحر بن عبدالله ابن العربي مالكي متوفى ١٣٥٥ ه (احكام القرآن ج اص ٢ مامطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨٠٨ه ع) مالكي نے بھي كي كھا ہے۔

قوت دلائل کے اعتبار سے ابوطنیفہ کا مسلک رائے ہے اور بیر اور مہولت کے اعتبار سے انکہ ملا شکا مسلک رائے ہے کیونکہ
یاریا دشمن میں گھرے ہوئے آ دی کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا جب تک قربانی حرم میں ذکح ہو بہت مشکل اور وشوار ہوگا
اس کے بریکس موضع احصار میں قربانی کر کے احرام کھول ویئے میں اس کے لیے بہت آ سانی ہے جب کہ اس طریقہ کو محصر کی
اس کے بریکس موضع احصار میں قربانی کر کے احرام کھول ویئے میں اس کے لیے بہت آ سانی ہے جب کہ اس طریقہ کو محصر کی
اس نی بی کے بیٹ شروع کیا گیا ہے۔ (تغیر تیان الترآن بہورہ بقرہ الاہور)

#### احصار ہے متعلق بعض مسائل کا بیان

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: فان احصوتم فما استیسو من الهدی ۔ اس میں بارہ مسائل ہیں: مسئلہ نبر 1: ابن عربی نے کہا ہے آ بت انتہائی مشکل ہے اور علماء کو عاجز کردیتے والی آ بت ہے۔

یں کہتا ہوں: اس میں کوئی اشکال نہیں ہے ہم اس کو تفصیل ہے بیان کریں گے۔ہم کہتے ہیں: احصار کامعنی اس وجہ سے روکنا ہے جس کا تو قصد کتے ہوئے ہے خواہ دو کسی عذر ہے ہو،خواہ دخمن روک لے یا طالم بادشاہ روک لے بیا مرض روک لے یا کوئنا اور وجہ ہو۔علاء کے دوقول ہیں: 1)) حضرت علقہ،حضرت عروہ بن زبیر وغیرہ نے کوئنا اور وجہ ہو۔علاء کی دوقول ہیں: 1)) حضرت علقہ،حضرت عروہ بن زبیر وغیرہ نے

سیست انع مرض ہے، دشمن نہیں ہے۔ بعض نے قربایا: صرف دشمن ہے۔ بید حفرت ابن عباس حضرت ابن عمر، حضرت انس اور امام شافعی کا قول ہے، ابن عربی نے کہا: بید ہمارے علاء کا مختار مذہب ہے۔ اکثر اٹل لغت کی رائے میہ ہے کہ احسر کامعنی ہے: اس کر مرض لاحق ہوئی اور حصر کا مطلب ہے: اس پر دشمن نازل ہوا۔

یں کہتا ہوں: ابن عربی نے جو حکایت کیا ہے کہ یہ ہمارے علاء کا مختار فرجب ہے، بیصرف افہب کا تول ہے باتی تنام اصحاب مالک نے اس بیس مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: احصار سے مراد مرض کا ردک لینا مے ادر رہا دشمن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے: حصر حصر افھو محصور۔ یہ الباجی کا امنتی میں قول ابواسحات۔ زجاج نے حکایت کیا ہے کہ تمام اہل لغت کے نزدیک ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا۔ ابوعبیدہ اور کسائی نے کہا: احصر (مرض کے ساتھ ردکا گیا) حصر (دشمن کے ذریعے روکا گیا ابن فارس کی مجمل میں اس کے برعک ہے۔ فصر (مرض کے ساتھ روکا گیا) احصر (دشمن کے ذریعے روکا گیا) ایک طا کفہ نے کہا: دونوں کے مجمل میں اس کے برعک ہے۔ فیصر (مرض کے ساتھ روکا گیا) احصر (دشمن کے ذریعے ردکا گیا) ایک طا کفہ نے کہا: دونوں کے لئے احصر استعمال ہوتا ہے یہ ابوعمرو نے حکایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں ؟ اکثر اٹل لغت کا خیال ہے کہ حصر دشمن کے روکنے کے لئے استعال ہوتا ہے اور احصر مرض کے روکنے کے لئے استعال ہوتا ہے اور احصر مرض کے روکنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ الله نظر آئی کے ارشاد میں ہے: للفقر آء الله ین احصیروا فی مسبیل الله (ابقره 273) (فقراء کے لئے جورہ کئے گئے ہیں اللہ کے داستہ میں)۔ این عبادہ نے کہا:

و ما هجو ليلي ان تكون تباعدت عليك ولا ان احصرتك شغول

لیل کی جدائی نہیں کہ وہ جھے سے دور ہوگئی نہ تھے مشغولیت نے روکا۔

زجان نے کہا: تمام اہل افت کے زویک انصار من سے ہوتا ہے۔ رہاد تمن سے احصار تو اس کے لئے حصر استعال ہوتا ہے۔ کہ جاتا ہے: حصو حصواً۔ پہلے میں احصر احصاراً کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قول کی دلیل ہے اس کامعنی روکنا ہے۔ اس ہوتا ہے اس کامعنی روکنا ہے۔ اس ہے الحصیو ہے وہ شخص جو دل کے رازیتانے سے اپٹنس کوروکتا ہے۔ المحصیو بادشاہ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ تجاب کے پہلے جو را ترین کی طرح ہوتا ہے۔ المحصیو چٹائی کو بھی کہتے ہیں جس پر جیٹا جاتا ہے کیونکہ اس کے پتے ایک دوسرے سے بھی جو تر وہ رک چیز دوسرک چیز دوسر

مسئلہ نمبر 2: جب الحصر کا اصل معنی رو کہنا ہے تو احناف نے کہا: محصر وہ ہے جواحرام کے بعد مرض یا دیمن یا کسی وجہ ہے کہ ہے روکا گیا ہوا ورانہوں نے مطلق احصار کے متعقدا ہے جب پکڑی ہے اورانہوں نے فربایا: آخر آیت بیس اس کا ذکر اس بات پردادات نہیں کرتا کہ وہ مرض کی وجہ ہے شہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ مرف کی وجہ ہے شہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ دوانتوں کی تکلیف مان مین البحدام کا م جزام کی مرف سے امن ہے اور فربایا: جس نے چھینک مار نے والے سے پہلے الحمد کہا وہ دوانتوں کی تکلیف مکان کی تکلیف اور پیف کی تکلیف ہے محفوظ ہوگیا۔ اس صدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سن بی ذکر کیا ہے۔ احتاف نے کہا: ہم نے دیمن کے دو کئے کو مرض پر قیاس کرتے ہوئے حصار بنایا جب وہ اس علم میں ہے نہ کہ فا ہر کی والات کے اعتبار سے حصار بنایا ہے۔ حضرت ابن عمر مول اللہ علیہ نہ ہم کی زیر ، حضرت ابن عباس امام شافعی اور آئل مدید نے کہا: آیت سے نراد دیمن کا در کتا ہے کہ وہ دیمیہ بیس کہ بھر کی میں نازل ہوئی جب مشرکیین نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ سے دوکا تھا۔ حضرت ابن عرف کہا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نازل ہوئی جب مشرکیین نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کے ساتھ نظے تو کھا تو کھا وہ کا ارشاد دلالت کرتا ہے۔ بینیس فر مایا: جب تم رض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ علیہ سرکا طاق کرایا۔ اس پر فاذ آ امنتم کا ارشاد دلالت کرتا ہے۔ بینیس فر مایا: جب تم مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ علیہ سے مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ علیہ سے مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ علیہ سے سینیس فر مایا: جب تم مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ علیہ سے مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ کرتا ہے۔ بینیس فر مایا: جب تم مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ کرتا ہے۔ بینیس فر مایا: جب تم مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ کرتا ہے۔ بینیس فر مایا: جب تم مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ کرتا ہے۔ بینیس فر مایا: جب تم مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ کرتا ہے۔ بینیس فر مایا: جب تم مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ کرتا ہے۔ بینیس فر مایا: جب تم مرض سے تھیک ہوجاؤ۔ واللہ اللہ کیسے مرف کے دو کا تھا۔

مسکد نمبر 3: جمہور علاء کا خیال ہے کہ محصر جے دشمن نے روک لیا ہووہ جہاں روکا ہووہ ہاں اپنا احرام کھول وے، اپنی ہدی کو خردے اگر اس کے پاس ہدی ہواور آپ سرکا حالق کرائے۔ قمارہ اور ایرائیم نے کہا: وہ اپنی ہدی ہیں جیسے آگر ممکن ہو جب اس کی ہدی اپنے مقام پر پہنے جائے تو وہ حلالی ہوجائے (یعنی احرام کھول دے) امام ابوصنیفہ نے کہا: احسار کا جانور، وسویں ذی الحجہ کو ذرج کرنے بر موتوف نہیں بلکہ دسویں کے دن سے پہلے بھی اس کو ذرج کرنا جائز ہے جب ہدی اپنے کل کو پہنے جائے۔ صاحبین نے کہا: یہ دسویں کے دن سے پہلے ذرج کی تو جائز امام صاحب کی خالفت کی ہے۔ صاحبین نے کہا: یہ دسویں کے دن ف کے کو تو جائز امام صاحب کی خالفت کی ہے۔ صاحبین نے کہا: یہ دسویں کے دن ڈرج کیا جائے گا، آگر دسویں کے دن سے پہلے ذرج کی تو جائز نے دبوگ ۔ اس مسلم کا زیادہ بیان آگے آگے گا۔

مسکل نمبر 4 اکثر علاء کا نظریہ یہ ہے کہ دشمن کی وجہ ہے دوکا گیا ہوخواہ وہ دشمن کا فرہویا مسلمان ہویا جابرسلطان نے اسے تیر خانہ میں بند کر دیا ہواس پر ہدی واجب ہے۔ بہی اہام شافتی کا قول ہے۔ اصب کا بھی بہی قول ہے۔ ابن قاسم نے کہا: جو حج یا عمرہ میں بیت اللہ ہے روکا گیا ہواس پر ہدی نہیں ہے گریہ کہ ساتھ لایا ہو۔ بیامام مالک کا قول ہے اور ال کی جمت یہ ہے کہ نبی کریم سنی اللہ کا قول ہے اور ال کی جمت یہ ہے کہ نبی کریم سنی اللہ کا قول ہے اور ال کی جمت یہ ہے کہ نبی کریم سنی اللہ کا قول ہے اور ال کی جمت یہ ہے کہ نبی کریم سنی اللہ کا قول ہے اور ال کی احمام با ندھنا تھا جہ کریم سنی اللہ علیہ وسلم نے حدید ہیں ہے روز ہدی کونم کیا تھا ، اسے اشعار کیا تھا اور اسے ہار پہنایا تھا جب عمرہ کا احرام با ندھنا تھا جہ

جب وہ ہدی اپنے مقام پر نہ پنجی کفار کے روکنے کی وجہ ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے تحرکر نے کا تھم دیا کیونکہ وہ ہدی اور رسول الندسلي الله عليه وسلم في ركاوت كي وجه سے اسے ترجيس كيا تھا۔ اس وجه سے جو بيت الله سے روكا عميا بواس پر مرى واجب نہیں ہے۔ اور جمہور علاء نے اس سے جمت پکڑی ہے کہ رسول انٹد علیہ وسلم نے عدید بیا کے روز نہ احرام کھولا تھا اور نہ طلق کرایا تھ حتی کہ ہدی کونچ کرویا۔ میدولیل ہے کہ تھسر کے احرام کھولنے کی شرط ہدی پائے ادر اس پر قادر بھو وہ احرام نہ کھولے مگر ہدی دینے کے بعد۔ یہیٰ ارشاد قان احسرتم فمااستیسر من الحد ک کا مقتضا ہے۔ بعض علاء نے فر ہایا : جب وہ ہدی پر قارد ہوتو صالی ہوجائے اور ہدی دے۔امام شافعی کے دوتول ہیں اس طرح جو ہدی خرید نے کی طافت نبیس رکھتا اس کا تھم ہے۔ مسئلہ نمبر 5: عطا وغیرہ نے کہا: مرض کی وجہ سے محصر ، دشمن کی وجہ سے محصر کی طرح ہے۔ امام مالک اور شافعی اور ان کے اسیاب نے کہا: جس کومرض نے روک لیا ہواس کو بیت اللہ کا طواف ہی حلالی کرے گا اگر چہدوہ کی ممال ہی تھہرار ہے جی کرا سے تکیف نے افاقہ ہوجائے۔ای طرح جس کوئتی میں خلطی ہوئی یا اس پر ذی الج کا جا ندخی ہوا، اس کا تھم ہے۔امام مالک نے فرمایا: اس میں اہل مکدائل آفاق کی طرح ہیں۔ فرمایا: اگر مریض دواء کا مختاج ہوتو وہ اس کے ساتھ علاج کرے اور فدید دے اور این احرام پر باتی رہے اور اے کسی چیز سے طالی ہونا جائز نہیں حتی کہ مرض سے ٹھیک ہوجائے۔ جب مرض سے ٹھیک ہو جائے تو وہ بیت اللہ کی طرف جائے اس کے سات چکر لگائے ،صفا ومردہ کے درمیان سعی کرے اور اپنے جج اور عمرہ سے حلالی ہوجائے۔ بیتمام امام شافعی کا تول ہے اور ان کا تول ہے اور ان کا نظریدروایت کے مطابق ہے جو حضرت عمر، حضرت این عباس، حضرت ، نشہ حضرت ابن الزبیر رضی الله عنهم کا ہے۔ انہوں نے کہا: مرض کی وجہ سے محصر یا گنتی میں تلطی کی وجہ سے محصر کے بارے میں فرمایا: اس کوخواف بی طال کرے گا۔ آئ طرح کوئی عضو ٹوٹ جائے یا جلاب لگ جا تعیں۔اس کا بھی مجی تھم ہے امام ما مک کے نزدیک جس کی بیر حالت ہوا ہے اختیار ہوگا جس اسے اختیار ہوگا جب اسے وتوف عرف کے فوت ہونے کا اندیشہ ہومرض کی وجہ سے تو اگر وہ چاہے تو چلا جائے جب اس کے لئے بیت اللہ تک پہنچناممکن ہوتو وہ طواف کرے اور عمرہ سے حلالی · موجائے۔اوراگر چاہے تو آئندہ سال تک احرام پر باقی رہے اگروہ حرام پر باقی رہے گاتو کوئی ایسا کام نیس کرے گاجو حاتی کو منع ہوتا ہے۔ پس اس پر مدی نہ ہوگی اور اس بیں جست صحابہ کا اجماع ہے کہ جو تعداد میں علطی کر جائے تو اس کا تھم سیہ ہے کہ وہ طواف ہے بی حلالی ہوگا اور کی کے بارے میں فرمایا: جب وہ محصور باتی رہے جی کہ لوگ اینے جے سے فارغ ہوجا کیں تو وہ طل کی طرف نکل جائے ، تلبید کیے اور وہ کا کرے جوعمرہ کرنے والا کرتا ہے اور حلالی ہوجائے جب آئندہ سال آئے تو جج کرے اور ہری دے۔ابن شہاب زہری نے کہا: مکہ والوں میں سے مکہ میں محصر ہوتو اسے وقوف عرفہ لازم ہے اگر چہ اسے جور پالی پر افھ کرلے جایا جائے۔اس تول کوابو بکر محمد بن عبداللہ بن بکیر مالکی نے اختیار کیا ہے۔فرمایا :محصر کمی کے بارے میں امام مالک کا تول سے کہاں پر بھی آ فاقیوں کی طرح جے اور بدی کا اعادہ ہے۔ بی ظاہر کتاب کے خلاف ہے کیونکہ الند تعالی کا ارشاد ہے ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحوام . اورفرمايا: ميريز ديك اسمئله مين زبرى كا تول پنديده -- یہ ابات ان نوگوں کے لئے ہے جو مجد حرام کے دہنے والے نہیں ہیں وہ تغیر جا کیں کیونکہ ان کی مسافت دور ہے وہ علائ کی این کی سافت دور ہے وہ علائ کی این گر نے فوت بھی ہوجائے اور الیا شخص جس کے درمیان اور مجد حرام کے درمیان اتن سافت ہوجس میں نماز تعربیں کی جاتی تو وہ مناسک فی برجائے اگر جداسے چار یائی پر بی لے جایا جائے کیونکہ وہ بیت اللہ کے قریب ہے۔ انام ابوضیفہ اور ان کے اصحاب نے کہا: ہروہ شخص جو دشمن مرض مرض مرض فریق ختم ہوئے ، سواری کم ہونے یا کسی موذی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے بیت اللہ سے کہا نہو قو وہ احرام کے ساتھ اپنے مکان پر تغیر ارب اور اپنی بری جی تینے دے ، جب وہ تحرک کی تیت بھی دے ، جب وہ تحرک کر رہے تو اپنے احرام کو کھول دے۔ ای طرح معز است عروہ ، قادہ جس ، عطا بختی ، مجا بداور انل عراق کا قول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : فان احصر تم فمہ استیسو من المهدی ۔ (الآیة)

مسئلة نمبر 6: امام ما لک اوران کے اصحاب نے کہا: محرم کوج علی شرط نگانا کچونف نمین دیتا جب اے مرض یا دشمن سے محصر ہونے کا اندیشہ ہو۔ بیام اوری، امام ابوطنیفہ اوران کے اصحاب کا قول ہے۔ شرط نگانا یہ ہے کہ نبیہ کہتے وقت لبیك السله ہوئے ہوں گا۔ امام احمد بن طبل اسحاق بن را ہو یہ اورابو تور نے کہا شرط لگانے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے لئے وہ شرط ہوگی جو وہ نگا۔ امام احمد بن طبل اسحاب اورتا بعین نے بھی یہی کہا ہے ان کی جمت ضابہ بنت زبیر من عبد المطلب کی حدیث ہے۔ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسالہ الله ایس آئی اور کہا: یارسول الله الله علیہ الله علیہ من الا صرحیت عبد المسلم الله علیہ اس کہا: اس کے کہا: اس کے کہا: اور کھی ہوں کیا ہیں شرط لگا دوں؟ فرمایا: فرمایا: فرمایا: شرکہا: بال ۔ اس نے کہا: اس کیے کہوں؟ فرمایا: تو یوں کہد: لبیك السله سم لبیك و محلی من الا صرحیت حبستنی (جبال تو مجھ دوک لے گاش احرام کھول دوں گی) اس حدیث کو ابوداؤ داور دار الشانی وغیر ہما نے نقل کیا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا: اگر ضباعہ کی حدیث ثابت ہوتی تو ہیں اس سے زیادتی نہ کرتا اس کا احرام کھول جائز ہے جبال اسے اللہ تعالی دوک لے۔

میں کہتا ہوں: بہت ہے محدیثین نے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ ان میں ہے ابو حاتم بستی اور ابن منذر ہے۔ ابن منذر نے کہا: یہ تا ہوں: بہت ہے کہ درسول الشرعلی الشاعلیہ وسلم نے دھرت ضباعہ بنت زبیر سے کہا: توج کر اور شرط لگائے ۔ بہی امام شافعی کا قول ہے جب وہ عراق میں ہے بچر محر میں اسے توقف کیا۔ ابن منذر نے کہا: پہلا قول بہتر ہے۔ عبد الرزاق نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا: ہمیں ابن جرتی نے بتایا فرمایا جھے ابوز بیر نے بتایا کہ طاؤی اور عکر مدنے آئیں حضرت ابن عباس سے روایت کر کے بتایا کہ حضرت ضباعہ بنت رسول الشاعلیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا: میں ایک مریض کورت ہوں، میں نے کرنا جاہتی ہوں کہ حضرت ضباعہ بنت رسول الشاعلیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا: میں ایک مریض کورت ہوں، میں نے کرنا جاہتی ہوں آپ جھے کیا تھم فرماتے ہیں اگر میں احرام یا ندھ لوں؟ آپ صلی الشاعلیہ وسلم نے فرمایا: تو احرام با ندھ لے اور شرط لگا لے کہ میرے احرام کھونے کی جگہ وہ کی جہاں تو جھے روک لے گا۔ راوی فرماتے ہیں: اس مورت نے نے کر کرلیا تھا۔ یہ سندھ جے۔ مسئلہ نمبر 7: علاء کا اختلاف ہے کہ محمر پر قضا واجب ہے یا نہیں۔ امام ما لک اور امام شافعی نے فرمایا: وقت اے اور شرق کی جہاں تو جھے روک کے ایا ہوتی اس پر وجوب کے مطابق تی ہے۔ اس طرح ان علاء میں اور کرنا واجب ہے جنہوں نے عرہ کی وواجب کیا ہوت اس پر وجوب کے مطابق تی ہے۔ اس طرح ان علاء کے در کہ کرنا واجب ہے جنہوں نے عرہ کو واجب کیا ہے۔ امام ابو حقیقہ نے کہا مرض یا وہ نے درک لیا ہوتو اس پر جو اور اس بر جو اور کرنا واجب ہے جنہوں نے عرہ کو واجب کیا ہے۔ امام ابو حقیقہ نے کہا مرض یا وہ من نے روک لیا ہوتو اس پر جو اور

عمرہ ہے۔ پیطبری کا قول ہے۔اصحاب الرائے نے کہا:اگر وہ نج کا احرام بائد ہے والہ تھا تو وہ احصار کی صورت میں جے اور عمر ب تضاكرے كاكيونكه اس كا في اور احرام عمره بن كيا تھا۔ اگروہ في قرآن كرنے والا تھا تو وہ ایک في اور دوعمرے تضاكرے كا اگروہ عمرہ کا احرام بائد ھنے والا تھاوہ ایک عمرہ قضا کرے گا ان کے نزدیک ہرمرض یا دشمن کے ذریعے درکا عمیا برابر ہے۔ جبیہا کہ پہیے ۔ گزر چکا ہے۔میمون بن مبران کی حدیث ہے انہوں نے جمت پکڑی ہے۔ فر مایا : پٹس اس سال عمرہ کے ارادہ ہے نکلا جس میں اہل شام نے حضرت این زبیر کا مکہ محاصرہ کیا ہوا تھا۔ میری قوم کے ٹی لوگوں نے میرے ساتھ اپنی ہدی کے جانور بھیجے، میں اہل شام تک پہنچاتو انہوں نے مجھے حرم میں داخل ہونے سے روک لیا۔ میں نے ای جگہ مدی کونر کیا پھر میں نے احرام کھول دیا اور والیس آگیا۔ جب آئندہ سال آیا تو میں اپنے عمرہ کی قضا کے لئے نکلا۔ میں حضرت ابن عباس کے پاس آیا۔ میں نے ان ہے مسئلہ بوچھا تو انہوں فرمایا یا بدی کابدل دے کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کواس مدی کابدل دینے کو کہا جوانہوں نے عمره قضا میں حدیدیہ کے سال نحر کی تھیں اور ان علاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد سے استدلال کیا جس کا کوئی عضو توث کیایا ٹا تک توث کی تو وہ احرام کھول دے اور اس پر دوسراج یا دوسراعمرہ ہے۔اس حدیث کوعکر مدنے جاج بن عمر وانصاری سے روایت کیا ہے۔ فرمایا: میں نے رسولِ الله علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کی ٹا تک ٹوٹ جائے یا کوئی اور عضوثوت جائے تو دہ احرام کھول وے اور اس پر دوسرائج ہے۔ ان علماء نے فرمایا: آئندہ سال رسول التد علیہ وسلم اور صحابه كاحديبية كے سال عمره كرنا اس عمره كى قضا كے لئے تھا۔ اس وجہ سے اس عمره كوعمرة القضاء كہا جاتا ہے۔ امام مالك رحمہ الله تعالی علیہ نے اس سے جحت پکڑی ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی صحابی کواور کسی ساتھی کو کسی چیز کے تصا کرنے کا علم دیا اور نہ وہ کوئی چیز لئے لوٹے اور کسی وجہ ہے ان ہے کوئی چیز محفوظ نبیں کی گئی اور نہ آئندہ سال بیکہا کہ میرا ہی عمرہ اس عمرہ کی قضا ہے جس میں مجھے روکا گیا تھا۔ میرکوئی آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے منقول نیس ہے۔ علماء نے فرمایا: عمرة القضناء اور عمرة القضية برابر ہیں۔ بیاس عمرہ کا نام ہے کہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فیصلہ کیا تھا اور اس مال ہیت اللہ سے واپس مطلح جانے اورآ كندوسال آفيران على كتمي اى وجدال كوعمرة القفية كباجاتا بـ

مسكلة تمبر 8: نقبهاء ميں سے كسى نے اس مخص كے بارے ميں نہيں كہا كه جس كاكوئى عضو تون جائے بالنكر ابوجائے تو ٹوٹنے کے ساتھ بی اس جگدا پنا احرام کھول دے سوائے ابوثور کے۔انہوں نے حجاج بن عمرو کی حدیث کے ظاہر کا اعتبار کیا ہے اوراس کی متابعت داؤد بن علی اوران کے اصحاب نے کی ہے۔علاء کا اجماع ہے کہ وہ عضوٹو نئے کے ساتھ احرام کھولے گالیکن کیے کھوٹے گا۔اہام ما لک وغیرہ نے کہا: بیت اللہ کے طواف کے ساتھ کھولے گا اس کے علاوہ نیں کھولے گا اور کوفہ کے علاء نے اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: وہ نبیت اور اس فعل کے ساتھ کھولے گا جواسے حلالی کرویتا ہے جبیبا کہ پہلے گزرا ہے۔ · مسکلے نمبر 9: علاء کے درمیان اس میں اختلاف نہیں کہ احصار (روکنا) جج اور عمرہ میں عام ہے۔ ابن سیرین نے کہا عمرہ میں احصار نہیں ہے کیونکہ اس کا وفت متعین نہیں ہے۔ اس کا بیہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر چہ بیہ تعین وقت میں نہیں ہے لیکن عذر کے ختم ہونے تک صبر کرنا ضرر ( نقصان ) ہے۔ اس کے متعلق میآ یت نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن زبیرے دکایت ہے کہ جس کو وشمن یا مرض نے روک لیا ہوتو اس کا طواف کے بغیراحرام کھولنا جائز نہیں اور بیرصد بیبیہ کے سال والی خبر جونص ہے اس کے مخالف ہے۔ مخالف ہے۔

مسئلہ تمبر 10: رکاوٹ یا تو کافر کی طرف سے ہوگی یا مسلمان کی طرف سے ہوگی۔ اگر کافر کی طرف سے ہوتو قال جائز نہیں اگر جداس پر عالب آنے کا وتو ق بھی ہوا اور وہ وہاں حلالی ہوجائے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: و لا تدفت لمو ھے عدد السمسجد المحوام (البقرہ 191) جیسا کہ پہلے گرر چکا ہے اور اگر وان کا سوال کر بے تو دینا واجب جائز نہیں کیونکہ یہ اسلام میں کر وری ہے اگر مسلمان نے روکا ہوتو اس سے بھی کسی حال میں قال جائز نہیں اور احرام کھول دینا واجب ہے اگر وہ کوئی چیز طلب کرے اور ما اس کے وہ وہ چیز دینا جائز ہے اور قال جائز نہیں کیونکہ اس میں روح کا اتلاف ہے اور عیادت کی اور ایک کی جائز ہوں کی وہ قبول کرنا ہے اور کہا اس کو تا وال دینا تو اس میں دو نقصانوں میں ہے آ سان کا قبول کرنا ہے کیونکہ جی میں بال کوفرج کیا جاتا ہے ہیں یہ اس کے فرج میں سے شار ہوگا۔

مسئد نمبر 11: رو کے والے وقت کی دوصور تیں ہیں یا تو اس کے احصار کے بقا اور ہمیشہ ہونے کا یقین ہوگا کیونکہ اس کو قت اور کثر سے ماصل ہے یا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر پہلی صورت ہوتو محصر اس وقت کی جگہ احرام کھول دے اور اگر دوسری صورت ہو اور اس احصار کے زوال کی امید ہوتو وہ محصور نہ ہوگا حتی کہ اس کے اور جج کے درمیان اتنا وقت پایا جائے کہ اسے معلوم ہوجائے کہ اب دخمن چلا بھی عمیا تو وہ جج کوئیس پاسے گا۔ اس وقت ابن قاسم اور ابن مابشون کے نزدیک وہ احرام کھول دے۔ اھہب نے کہا: دخمن کی وجہ ہے گئے ہوئی ما حرام کھول دے۔ اھہب نے کہا: دخمن کی وجہ ہے گئے ہوئی اور ایس کی وجہ ہے گئے ہوئی کا وقت نے کہا: دخمن کی وجہ ہے گئے ہوئی کا وقت عرفہ کی اور اس کی اس میں اور اس کی اصل عرفہ کا دن ہے اور اعبب کے قول کی وجہ ہے کہ اس پرمکن صوت ہے۔ پس اس وقت اس کا احرام کھولنا جا نز ہے۔ اس کی اصل عرفہ کا دن ہے اور حاتی کے لئے یہی وہ وقت ہے جس میں احرام کھولنا جا نز ہوگا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: فما استیسر من الحدی، ماکل رفع میں ہے تقذیر عبارت اس طرح ہوگی: فالواجب او تعلیکم ما استیسر ۔
اور کل نصب میں ہونے کا بھی احمّال ہے بعنی فانح وااد فاحد وا، ما استیسر ہے مراد جمہورا بل علم کے زویک بحری ہے۔ حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابن زبیر نے فرمایا: وہ اوش اور گائے ہے اس کے علاوہ نہیں۔ حسن نے کہا: اعلیٰ بدی اون ہے، ورمی نی گائے ہے اور کم از کم بحری ہے۔ اس میں امام مالک کے نظریہ کی دلیل ہے: جس کو دشمن نے روکا ہواس پر قضا واجب نیس کی نکہ اللہ تعلیم کے نظریہ کی دلیل ہے: جس کو دشمن نے روکا ہواس پر قضا واجب نیس کیونکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: فعما استیسسو من الحدی ۔ اس میں قضا کا ذکر نہیں۔

مئل نمبر 12: الله تعالی کا ارشاد ہے: من الهدی الهدی اور الهدی دونوں نغتیں ہیں جو بیت الله کی طرف بھیجا جا تا ہے خواہ اونٹ ہو یا جا نور، عرب کہتے ہیں: کم هدی بنی فلال، بنوفلال کے کتنے اونٹ ہیں۔ ابو بکرنے کہا: اس کو ہدی اس لئے کہا گیا ہے کہ کیونکہ ان میں بعض بیت الله کی طرف بھیجی جاتی ہیں۔ پس جو تھم بعض کو لائق ہوتا ہے اس کے ساتھ تمام کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ کیونکہ ان میں بعض بیت الله کی طرف بھیجی جاتی ہیں۔ پس جو تھم بعض کو لائق ہوتا ہے اس کے ساتھ تمام کا نام رکھ دیا

جیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما غلی المحصیت من العذاب (اتماء 25)اک سے مراد سیے کہ لونڈی زنا کریں تو ان جی سے لونڈی پر جب وہ زنا کرے تو آ زاد کتواری عورت کی مزاکا نصف ہے جب آ زاد کتواری عورت زنا کرے اللہ تعالیٰ نے المحصنات کا لفظ فر کر فر مایا۔ مراد کتوری عورت بن کی ونکہ احصان ان جی سے اکثر جس ہوتا ہے۔ پی انہیں ایسے امر کے ساتھ فر کر کیا گیا جوان جی سے بعض جی پایا جاتا ہے آ زاد عورتوں جس سے محصنت اسے کہا جاتا ہے جو فادندوالی ہواس پر رحم واجب ہوتا ہے جب وہ بدکاری کر سے اور رجم نصف نہیں ہوتا کہ وہ لونڈی پر نصف ہو۔ پس اس سے فاہر موالی ہواس پر رحم واجب ہوتا ہے جب وہ بدکاری کر سے اور رجم نصف نہیں ہوتا کہ وہ لونڈی پر نصف ہو۔ پس اس سے فاہر موالی ہواس پر رحم واجب ہوتا ہے جب وہ بدکاری کر سے اور رجم نصف نہیں ہوتا کہ وہ لونڈی اور اسد مری کو تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرا میا : آئل جی از اور اسد مری کو تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شراء نے کہا: اٹل جی از اور اسد مری کو تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شراء نے کہا: اٹل جی اور سفلی قیس شدے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شراء نے کہا: اٹل جی اور سفلی قیس شدے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شاعر نے کہا:

حلف برب مكة والمصلى و اعناق الهدى مقلدات

میں نے مکہ بمصلی اور ہار پہنائی ہریوں کے گردنوں کے مالک کی شم اٹھائی۔ فرمایا: الحدی کا واحد حدید اور الحدی کی جمع میں احد او بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ولا تحلقوار ووسکم حتی یہلغ الحدی محلّہ۔اس میں ممات مسائل ہیں:

مسئلهٔ نمبر 1: اللّٰدنت في كاارشاد ہے: ولا محلقوار ، وسكم حتى يبلغ المعدى محلّه بيه خطاب تمام امت كو ہے خواہ محصر ہويا محصر بند ہو۔ علاء میں بعض مید مصرین کے لئے خاص کرتے ہیں مینی احرام نہ کھولیں حتی کہ مہری کونخر کردیا جائے۔ کل وہ جگہ ہے جس میں ذکح طلال ہوتی ہے۔ امام ملاک اور امام شافعی کے نز دیک وثمن کی وجہ سے روکے سیے خض کے لئے محل احصاع کی جگہ ہے کیونکہ رسول الندسل الله عليه وسلم كى افتد الس ميں ہے كەحدىيىيەك زماندىي آب جہال محصور جوئے وہاں ہى احرام كھول ديا اور ہدى كو نحركيا-الله تعالى كاارشاد ب: والهدى معكوفًا ان يبلغ محله (التح:25) يعض علاء في معكوفًا كامعنى محبوساً فرمايا جب بيت الله تك يخي سے روك كئى مو-امام الوصنيف كرزو يك احصار مين مدى كامل حرم بے كيونكه الله تعالى كاار شاد ب : الم معلها الى البيت العتيق . (الح )الكاجواب بيرديا كيام كماس كامخاطب وه امن والأخص م جوبيت الله تك الله يا م-رما (روکا گیر) وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے خارج ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حدیب بیں اپن ہدی نحری تھیں اور حدیبیہ ہے ہیں ہے اور دومری دلیل احتاف کی حضرت تاجیہ بن جندب کی حدیث ہے، اس نے نی کریم صلی الله علیہ دسلم سے کہا:حضور! آپ میرے ساتھ ہدی بھیجیں میں اسے حرم میں نحر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا سے فر مایا : تو اسے کیے لے جائے طاکا ؟ اس نے کہا : میں اسے واد بیوں سے لے جاؤں گامشرک اس پر قادر زمیں ہوں گے میں اسے لے جاؤں گاختی کہ میں اسے حرم میں نحر کرون گا۔اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ بیرحدیث سے جہاں احرام کھولے وہاں بی محرکردے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدید ہیے مقام پرفتل کی افتدا کرتے ہوئے۔ میچ ہے اس کوائمہ نے روایت كيا ہے، نيز مرى،مهدى ( بيجنے والے ) كے تالع ہے۔ جب بيجنے والا اپنے احصار كى جگہ احرام كھول دے كا تو مدى بھى اس كے ساتھ نح کردی جائے گی ہ۔

سكانبر2: محمر (روكاكميا) كے بارے من ہم نے جو ثابت كيا ہے اس ميں اختلاف كيا ہے اس ميں اختلاف ہے كدكيا اس کوطال کرانا جائز ہے یا مقام حل جیرا کوئی عمل کرنا جائز ہے اس سے پہلے کہ اس نے میسر (بدی) ذرح نہ کی ہو کی جو-امام مارک نے فرمایا: سنت ٹابتہ جس میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں وہ بیے کہ کسی کے لئے اپنے بال کا ثنا جا تزنہیں حتیٰ کہ ا بی بدی کونح کردے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولا تحلقوارو سکم حتیٰ پہلغ العدی محلّدامام ابوحنیفداوران کے اِصحاب نے کہا: جنب محصر ، بدی نو کرنے سے پہلے احرام کھول دے گا مگراس پر بری ہوگی اور وہ احرام میں ہوگا جیسا پہلے تھا حی کہ بدی کونح کردے۔اورا کر اس نے شکار کیا ہدی محرک سے پہلے تو اس پر جزاہو گی۔اس میں امیر اور غریب برابر ہیں۔ دہ بھی احرام نہیں کھو لے گاحیٰ کہ ود بدی کو ذریح کردے یا اس کی طرف سے وزی کردیا جائے۔علاء احتاف نے فرمایا: کم از کم بدی بکری ہے جوندا ندھی ہوہ نداس ے کان کانے ہوئے ہوں اور ان کے نزویک کا بیر مقام نہیں ہے۔ ابو عمر نے کہا: کو قیون کے قول میں ضعف اور تناقض ہے کیونک و دشمن ہے روکے محتے مخص کے لئے اور مرض ہے روکے محتے من کے لئے احرام کھولنا جائز قرار نہیں ویتے حتیٰ کہ حرم میں اس کی ہدی نح کردی جائے۔اور جب وہ مرض کی وجہ سے تھر کے لئے جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ ہدی کا جیمینے والا اورجس کے ساتھ بری بھیجی گئی ہے اس سے متعین دن کا وعدہ لے جس میں وہ اس کی تحرکرے گا۔ پس اس دن کے بعدوہ احرام کھول دے اور حکق كرادے \_ پس انہوں نے اس كے لئے احرام كھولئے پراس كومحول كيا جبدعال مكا اتفاق ہے كہ جس برفرائض لازم ہوں اس كے لئے ان ہے گان کے ساتھ لکانا جائز نہیں اور اس پردلیل یہ ہے کہ ان کے قول کا گان ہے کہ اگروہ بدی بلاک ہوجائے یا مم بوجائے یا چوری ہوجائے ادھراس کا بھیجے والا احرام کول چکا ہے۔ اپنی از واج سے حقوق زوجیت اوا کرچکا ہے یا شکار کرچکا ے تو وہ احرام نہ کھولنے والے تخص پر لازم ہوتا ہے۔اس میں تناقض اور ندا ہب کاضعف ہے اس میں کوئی خفانہیں۔احناف نے ایے ندہب کی بنیادحضرت ابن مسعود کے تول برر کمی اور انہوں نے اس کے خلاف میں نظر نہیں کی۔ امام شافعی نے فرمایا: جب محصر ہدی ہے عاجز ہوتواس میں دوقول ہیں۔ دہ بھی احرام نہیں کھولے گا مگر ہدی دینے کے ساتھ اور دوسرا قول سے سے کہاسے تھم دیا گیا ہے کہ جس پروہ قادر ہے ادا کرے۔اگروہ کسی چیز پرقادر نہیں تو ہدی دیئے کے ساتھ اور دوسرا قول میہ ہے کہ اسے تھم دیا گیا ہے کہ جس پروہ قادر ہے وہ ادا کرے۔ اگروہ کسی چیز پر قادر تبیں تو جب وہ قادر جوادا کرے۔ امام شافعی نے فرمایا: جس نے بیر کہا ہاس نے بیجی کہا ہے کہ وہ اپنی جگدا حرام کھول دے اور جب قادر ہو ہدی فرئ کرے۔ اگر وہ مکہ میں فرن کر تا در ہوتو اس کے کے مکہ میں ہی ذرج کرنا ضروری ہے اگر مکہ میں ذرج کرنے پر قادر نہ ہوتو جہاں قادر ہو ذرج کردے اور فرمایا: اجاتا ہے اس میں جائز جیں مر ہدی اور کہا جاتا ہے: جب ہدی نہ بائے تو اس پر کھانا کھانا یا روزے ہوں گے۔ اگروہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ بائے تو ان میں سے ایک ادا کرے جب قادر ہو۔ غلام کے بارے میں فرمایا: اس کے لئے صرف روز ہ جائز ہے پہلے اس کے لئے بکری کی قیمت دراہم میں نگائی جائے گی پھر دراہم کا کھانا بنایا جائے گا پھر کھانے کے ہر مدکے بدلے میں ایک ون روز ہ

مئلہ نمبر 3 اس میں اختلاف ہے جب محصر اپنی ہری کونخر کرے کیا اس کے لئے حلق کرانا ضروری ہے یانہیں؟ ایک گروہ

نے کہا: اس پرسر کا طلق کرانا واجب جیس کیونکہ اس سے عبادت ختم ہو پیکی ہے اور انہوں نے اس سے جمت بکڑی ہے کہ جب احسار کی وجہ ہے باتی تمام مناسک ساقط ہو بچے ہیں مثلاً طواف، سی وغیرہ۔۔۔ حالا نکداس کے ساتھ حاقی احرام سے طالی ہوتا ہے۔۔۔ تو اس سے وہ تمام ساقط ہو گئے جن کے ساتھ حاقی احرام سے طالی ہوتا ہے کیونکہ وہ محصر ہوگیا ہے۔ اور جنہوں نے اس سے جمت پکڑی ہے ان جس امام ایو حفیفہ اور امام تھر بن سے سالی ہوتا ہے کیونکہ وہ محصر ہوگیا ہے۔ اور جنہوں نے اس سے جمت پکڑی ہوتا ہے کہا: محصر پوسف سے ان کی فواور میں روایت کیا ہے کہ اس کوان نے نے بغیر تو کوئی امام ابو یو یوسف نے کہا: محصر پوسف سے ان کی فواور میں روایت کیا ہے کہ اس کو اور بی ل کوانے کے بغیر تو کوئی کا تو اس محل میں محلان کرنا گا از م ہے اور بی ل کوانے کے بغیر تو کوئی کا تو اس محل میں ہے جسے کہ امام ابو حفیفہ نے کہا ہے۔ امام مالک کی جمت ہے کہ طواف، صفا ومروہ کے درمیان میں وہ فیرہ سے محصر کوروکا گیا ہے۔ لیں جن چیز دن سے اس دوکا گیا ہے وہ تو ساقط ہوجا نمیں گی طواف، صفا ومروہ کے درمیان میں وہ فیرہ سے محصر کوروکا گیا ہے۔ لیں جن چیز دن سے اس دوکا گیا ہے وہ اس سے کرنے پر قادر ہے اور جس کرنے پر وہ قادر ہے وہ اس سے ساقط حال کی بہت ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: حال کرنے وہ اور بی کرنے پر قادر ہے اور جس کرنے پر وہ قادر ہے وہ اس سے ساقط دار خوائیں کہ کہ کے لئے ایک مرتبہ وہ اس کے کہ دولیت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی کا ارشاد ہے: کرنے وہ انوں کے لئے ایک مرتبہ دعا فرمائی تھی۔ یہ کو ملی کیا اور جس کرنے فروٹ کی اور جس کرنے کو کوئیل کیا اور جس کی کرنے وہ کوئیل کیا اور جس کی کرنے کوئیل کیا اور جس کا جی فوت ہوا، حکمت ہواں کے ذریعے دوکا گیا تمام پرطانی کی اور جس کا درائی کے اور جس کی در سے دوکا گیا تمام پرطانی کی در سے دوکا گیا تمام کی کہ دور کی گیا تمام پرطانی کی اور جس کی در سے دوکا گیا تمام پرطانی کیا در دیا کہ کی کرنے کوئیل کیا اور جس کے در سے دوکا گیا تمام پرطانی کی در سے دوکا گیا تمام پرطانی کیا دور جس کی در سے دوکا گیا تمام پرطانی کیا دور جس کی در سے دوکا گیا تمام کیا کیا دور می کی در سے دوکا گیا تمام کی کی دور کیا گیا اور مرض کے ذریعے دوکا گیا اور مرض کے ذریعے دوکا گیا تمام کی کی دور کیا گیا اور مرض کے ذریعے دوکا گیا تمام کی کیا دور کیا گیا اور مرض کے ذریعے دوکا گیا تمام کی

مسئلہ نمبر 4: انتمہ نے روابت کیا ہے کہ اہام مالک کے بیالفاظ ہیں۔ نافع نے حضرت عبد اللہ ہن عمر سے روابت کیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی: اے اللہ! حلق کرانے والوں پر رحم فر ما۔ صحابۂ نے عرض کی: یارسول اللہ! قصر کرانے
والوں کے لئے بھی دعا فر مائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی: یا اللہ! مقصر بین پر رحم فر ما۔ ہمارے علماء نے فر مایا: رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت کرائے والوں کے لئے جمن مرتبہ دعا کرنا اور قصر کرانے والوں کے لئے ایک مرتبہ دعا کرنا دیل ہے کہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت کرائے ۔ قالوں کے لئے جمن مرتبہ دعا کرنا اور قصر کرائے والوں کے لئے ایک مرتبہ دعا کرنا دیل ہے کہ
ور مایا اور اہل علم کا اجماع ہے کہ قصر کرانا مردوں کے لئے جائز ہے گر ایک چیز حسن بھری ہے ذکر کی گئی ہے کہ وہ پہلا حج جو
انسان کرتا ہے ہی واجب قرار دیتے تھے۔

مسئلہ نمبر 5: عورتیں طلق میں داخل نہیں ہیں ان کے لئے سنت قصر کرانا ہے کیونکہ نبی کریم صلی انته علیہ وسلم ہے مروی ہے،
فرمایا: عورتوں پرحلت نہیں ہے ان بت صرف قصر کرانا ہے۔ اس روایت کوابودا وُدنے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے۔ ابل
علم کا اس قول پر اجماع ہے۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ عورت کا اپنے سرکا ختل کرانا مشلہ ہے اور عورت بالوں کو کتا کوائے
اس مقدار میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عمر، امام شافعی، لمام احمد، اسحاق کہتے ہیں: وہ ہر مینڈھی ہے پورے کی مشل کا نے۔ عط
نے کہا: بند انگلیوں کی مقدار کا نے۔ قادہ نے کہا: تہائی یا جو تھائی کی مقدار کا نے۔ حصمہ بن سیرین نے بوڈھی عورت اور جوان

N.

عورت کے درمیان فرق کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں: پوڑھی عورت چوتھائی بال کاٹ دےاور جوان عورت کے لئے انگی کے پورے کے سرتھ اشارہ کیا وہ تھوڑ نے تھوڑ نے کاٹ لے۔۔ مالک نے فرمایا: پورے سرکے بالوں کوتھوڑ اتھوڑ اکا نے جتنا وہ کاٹ لے گ وہ کاٹی ہوگا۔ امام مالک کے نزدیک میہ جائز نہیں کہ بعض بالوں کو کا نے اور بعض کو چھوڑ دے۔ ابن منذر نے کہا جس پر کا شے کے اسم کا اطلاق ہووہ جائز ہوگا۔ احوظ میہ ہے کہ انگلی کے پورے کی مقدارتمام بال کا نے۔

مسك نبر 6: كى سے لئے سركاملق كرانا جائز نبيل حتى كدا في بدى كؤ كركہ لے بياس لئے ہے كد ذرى كى سنة حلق ہے بہلے آ ہے۔ اس میں اصل بیارشاد ہے: ولا تحلقو ارء وسم حتى پہلغ العدى محلّہ اس طرح رسول الله عليه وسلم نے بہا تھا پہلے آ ب نے خوكيا تھا پھر حلق كرايا تھا جس نے اس كى نخالفت كى حلق پہلے كرايا نح بعد ميں كيا اس نے بيد طااور جہالت كى وجہ ہے كيا ہوگا يا جان يو جو كركيا ہوگا۔ اگر پہلى صورت ہوگى تو اس پر پچھ واجب نہ ہوگا ۔ بیا بن حبیب نے ابن قاسم سے روايت كيا ہے اور بيا مام ما مك كامشہور فد ہب ہے۔ ابن ماجشون نے كہا: اس پر بدى ہے، يكى امام ابو حفيہ كا قول ہے۔ اگر دومرى صورت ميں ہوتو قاضى ابوالحن نے روايت كيا ہے كہ نح پر خلق كومقدم كرتا جائز نبيس ۔ يكى امام شافعى كا قول ہے۔ فاہر فد ہم منع ہے اور صحيح جواز ہے كوكلہ حضرت ابن عباس كى حديث ہے كہ نمى كريم صلى الله عليہ وسلم سے ذرئے محق، دى، تقد كم وتا خير كے بارے ميں پو چھا گيا تو آپ صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا: كوئى حرج نبيس ہے۔ اس حدیث كوسلم نے روايت كيا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عروے روايت كيا ہے كہ في كريم صلى الله عليہ وسلم ہے اس خص كے بارے ميں پو چھا گيا جس نے طلق كرانے سے پہلے ذرئے كيا یا ذرئے كرنے سے پہلے طلق كرايا۔ آپ صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا: كوئى خرج نبيس ۔

مسئلہ نمبر 7: اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نج میں سر کاحلق کرانا عبادت اور مطلوب ہے اور جج کے علاوہ جائز ہے لیکن بعض علاء نے فرمایا: سر کاحلق کرانا ہے، آگر میہ مشلہ ہوتا تو جے اور غیر جج میں جائز نہ ہوتا کیونکہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ ہے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہاوت کی خبر آئے کے تین ون بعد ان کے بچوں کاحلق کرایا۔ آگر حلق جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاحلق نہ کرواتے۔ حضرت کی رضی اللہ عندانے سر کاحلق کراتے ہے۔ ابن عبد البر سنے کہا: علاء کا بالوں کے رکھنے اور حلق کی اباحت پراجماع ہے بہی جمت کافی ہے۔ وہائلہ التوفیق۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بنن کان منکم مریط اعبہ اذی من دامیہ فقدیة من صیام اوصد قبر اونسک اس میں نومسائل ہیں:
مسلم نمبر آ: الله تعدیٰ کا ارشاد ہے: بنن کان منکم مریط اس آیت سے بعض شوافع نے استدلال کیا ہے کہ بہلی آیت میں مصر سے مراد دشمن سے روکا گیا ہے۔ یہ لازم نہیں ہوتا کیونکہ فنن کان منکم مریط اعبد اذی من دامیہ کامعتی ہے، جو مریض ہویا اس کے سرمیں اذیت ہو پھر صلتی کراد ہے نقدیة تو اس پر فعدیہ ہے۔ جب یہ بلا اختلاف مرض کے بارے میں وارد ہے تو فلا ہریہ کہ آیت کا آخر وارد ہے۔ کیونکہ کلام کا بعض، بعض کہ آیت کا آغز وارد ہے۔ کیونکہ کلام کا بعض، بعض کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور بعض بعض کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور آخر آیت میں اضاد کو آیت کے ابتدائی کی طرف لوٹانا ہوتا ہے۔ ایس ظاہر پرمحول کرنا واجب ہوتا ہے جی کہ طاہر سے پھیرنے کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام پر دلیل اس آیت کے ۔ ایس ظاہر پرمحول کرنا واجب ہوتا ہے جی کہ طاہر سے پھیرنے کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام پر دلیل اس آیت کے ۔ ایس ظاہر پرمحول کرنا واجب ہوتا ہے جی کہ طاہر سے پھیرنے کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام پر دلیل اس آیت کے ۔ ایس ظاہر پرمحول کرنا واجب ہوتا ہے جی کی طاہر سے بھیرنے کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام پر دلیل اس آیت کے ۔ ایس ظاہر پرمحول کرنا واجب ہوتا ہے جی کہ طاہر سے بھیرنے کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام پر دلیل اس آیت کے ۔ ایس ظاہر پرمحول کرنا واجب ہوتا ہے جی کہ طاہر سے بھیرنے کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام پر دلیل اس آیت کے دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام پر دلیل اس آیت کے دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کلام کیکٹر کلام کا موجود ہو۔ اور ہمارے کا موجود ہو۔ اور ہمارے کلام کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کا موجود ہو۔ اور ہمارے کا موجود ہو۔ اور ہمارے کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کی دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے کا موجود ہو۔ اور ہمارے کا موجود ہو۔ اور ہمارے کی دلیل موجود ہو

نزول کا سبب بھی ہے۔ ائنہ نے روایت کی ہے اور پر دارقطنی کے الفاظ میں حضرت کعب بن مجر ہے ہے مروی ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے اسے ویکھا جبکہ جو تیں اس کے چہرے پر گروئی تھیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا یہ جو تیں تھے۔ اور محابہ ک دیتی ہیں؟ کعب نے کہا: ہاں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے کعب کو حلق کرانے کا تھم دیا جبکہ آپ حد بیبیمیں تھے۔ اور محابہ کے واضح نہیں ہوا تھا کہ وہ یہاں احرام کھول دیں گے وہ ابھی مکہ شیں وافل ہونے کی امید بر تھے۔ الله تعالی نے فدیہ کو نازل فرمایا۔ رسول الله علیہ وسلم نے اسے تھم دیا کہ وہ چھمسا کیوں کو ایک فرق کھانا کھلا کیں یا ایک بحری مہری دیں یا تین دن روزے رکھیں۔ اس حدیث کو بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ قول کہ (صحابہ کے لئے واضح نہ تھا کہ وہ یہاں احرام کھول دیں گے دیل ہے کہ صحابہ کو دشمن کے دو کے کا یقین نہ تھا۔ پس فدیہ کا موجب اذیت اور مرض کی وجہ سے طلق کرنا اللہ اعلیم۔ ) واللہ اعلیم۔

مسئلہ نمبر 2: اہام اوزاعی نے اس محرم کے بارے فرمایا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، وہ طلق کرانے سے پہلے فدید کے ساتھ کفار دے دے توبیاس کے لئے جائز ہے۔

میں کہتا ہوں: پھراس صورت میں فن کال منکم مربینا اوبہ اذی من راسہ ففدیة من صیام اوصد نته اونسک کامعنی ہوگا جب وہ حلق کرانے کا ارادہ کرے، جو قا در اور حلق کرایا تو اس پر فدیہ نہ دے حتی طلق کرا دے۔ واللّٰداعلم

مسئلہ غمبر 3: ابن عبدالبرنے کہا: اس صدیث علی ندک ہے مراد بکری ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس میں علاء کے درمیان
کوئی اختلاف نہیں ہے نیکن روزے اور کھانا کھلانے میں اختلاف ہے۔ جبہور فقباء کا خیال ہے کہ روزے تین ہیں اور حضرت
کصب بن مجرہ کی حدیث سے بیت محموم محفوظ ہے۔ حضرات حسن ، عکر مداور نافع سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: اذکی کے فدیہ میں
دس روزے ہیں اور دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بید فقباء امصار اور ائمہ حدیث میں سے کسی کا قول نہیں ہے اور ابوزیر کی
دوایت میں مجاسد من عبدالرحمٰن عن کعب بن مجرہ می سلمہ سے مروی ہے، کعب نے بیان فربایا کہ اس نے ذی القعدہ میں احرام
با ندھا ان کے مرمین جو تین تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف ہے آئے وہ اپنی بانڈی کے نیچ آگ طلاب
تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: کو یا تھے تیرے مرکی جو کی تکلف و سے دری ہیں۔ حضرت کعب نے کہا: جی ہاں۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فربایا: حلق کر الواور ہدی وے دو۔ حضرت کعب نے عرض کی: ہیں ہدی نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا
جو دن روز و رکھو۔ حضرت ابوعر نے کہا: اس کا ظاہر تر تب پر ہے لیکن حقیقاً ایر آئیں ہے۔ اگر یہ جو بوتا تو پھراس کا معن ہوتا کہ
بہلا پھر دو مراا اختیار کروعام آثار جو حضرت کعب بن عجرہ میں جو افقاتی پر (اختیار) کے ساتھ وارد ہیں اور یہ نس قرآ فی بہلا پھر دو مراا اختیار کو خوا کی اور علاء کا اور علی اور علی ہوگئی۔

مسئلہ نمبر 4: علاوکا اذبت کے فدید میں جو کھانے کا ذکر ہے اس میں بھی اختان ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب نے کہا: اس میں کھانا دو مدین جونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدیے حساب ہے ہوں۔ یہ ابو تورادر داؤد کا قول ہے۔ توری سے مروی ہے، فرمایا: یہ گندم سے نصف صاع (۲ کلو) از کی بھور، جو کشمش سے ایک صاع ہے۔ امام ابوطنیدے بھی اس کی مثل مروی ہے اس نے مماع گذم کو مجود سے ایک صاع کے برابر بنایا ہے۔ این مندر نے کہا نے فاط ہے کیونکہ دعفرت کعب کی بعض اخبار میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس فرمایا: تو تعجور کے تین صاع چھ مساکین پر صدقہ یوسه روستان می از ای طرح امام مالک اورامام شافعی نے کہا ہے اور بھی کہا: اگر وہ گندم کھلانا چاہے تو ہر سکین کو ایک مددے اگر تھجور جا ہے تو نصف صاع دے۔

مسئله نمبر 5: مساکین کواذیت کے کفارہ میں منج وشام کا کھانا کھلانا جائز نہیں جی کہ مسئین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرے مطابق دو مددے۔ بیدامام مالک، توری، امام شافعی اور امام محمد بن حسن کا قول ہے۔ امام ابو پوسف نے کہا: منح وشام کا کھونا

مسئله نمبر 6: اال علم کا اجماع ہے کے محرم کے لئے بالوں کا طلق کرتا ، انہیں کا ٹنا ، تو ڈیٹا اور انہیں تلف کرنا جا تز نہیں خواہ وہ نوریا کسی اور چیز کے ساتھ ہو مگر بیاری کی حالت میں جیسا کہ قرآن میں نص موجود ہے اور جس نے احرام کی حالت میں بغیر کسی باری کے طلق کرایا تو اس پر فدید و واجب ہے۔ اور اس مخص کے بارے میں اختلاف ہے جس نے بغیر عذر کے طلق کرایا ، سلا ہوا ماں پہنایا خوشبولگائی۔امام مالک نے فرمایا: اس نے براکیا ہے اور اس پرفدیہ ہے اسے اس میں اسے اس میں اختار ہے اور ا ام ما لک کے نز دیک اس میں عمر، خطاء ضرورت اور عدم ضرورت برابر ہیں۔ امام ابو حذیفہ، امام شافعی اور اس کے اصحاب اور ابولور نے کہا: اسے اختیار نہیں تکر ضرورت میں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: فنن کان منکم مربینیا اوبیہ اور کی من راسبہ اور جس نے بان ہو جھ کر خلق کرایا یا بغیر عذر کے جان کرلباس پہنا تواسے افتیار نہیں ہاس پر مرف بحری واجب ہے۔

مئله نمبر7: جس نے بھول کراہیا کیااس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔امام مالک نے فرمایا: جان ہو جھ کراور بھول کریہ مل كرئے والا فديد كے: جوب ميں برابر بين - بيامام ابو حنيفه، تورى ادليث كا تول ہے۔ امام شافعى كاس مسئله ميں دوتول بين ۱۱))اں پر فلد میہیں ہے، بیدا و دا دراسحاق کا تول ہے۔ دوسرااس پر فلد بیہے۔ اکثر علاءمحرم پرلیاس پہنچے، سر ڈ حانینے یا بعض سر ڈھانینے ، خلین (موزے) بہننے ، ناخن کا نے ،خوشبولگانے ، اذیت کو دور کرنے کی صورت میں فدید کو داجب کرتے ہیں۔ اس طرح جب البيخ جسم كے بالوں كاحلق كيايا تيل لگايايا تيل لگايايا تيجيئے لگوانے كى جگہ كاحلق كياتو بھى تھم ہے۔ عورت اس مسئلہ ميں مرا کی طرح ہے۔امپر سرمدلگانے میں فدیہ ہے اگر چداس میں خوشیونہ بھی ہواور مرد کے لئے سرمدلگانا جائز ہے جبکداس میں خوشبونہ ہوا درعورت پر فدیہ ہے جو وہ اپنے چہرے کو ڈھانے یا دستانے پہنے۔ انمیں بیمل جان ہو جھ کر کرنا ہور جہالت كوجد سے كرنا برابر ہے۔ بعض علماء ہر چيز ميں دم ( كمرى) واجب كرتے ہيں۔ داؤد نے كيا: جسم كے بال مونڈ نے ميں

مسكرتمبر 8: علماء كاندكوره فدريه دين كي جكه بين بهي اختلاف ب-عطانے كها: جودم ( بكري) بوگا ده مكه ميں ويا جائے گا اور جو کھانا یا روز ہ ہوگا وہ جہال جاہے دے سکتا ہے۔ای طرح اصحاب رائے نے کہا ہے :حسن سے مروی ہے کہ بحری ، مکہ میں ال جائے گی۔ طاوس اور امام شافعی نے کہا: کھانا اور بکری دونوں میں عی دیتے جائیں گےروزہ جہاں جا ہے د کھ سکتا ہے کیونکہ روز و بل اہل جرم کی منفعت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: هدید ابلغ الکعبة (المائدہ: 95) یہ بیت اللہ کے بروی میں رہے والے مساکین برشفقت کے لئے کھانا کھلانے میں بھی منفعت ہے جبدروز و میں کوئی اہل جرم کی منفعث نہیں ہے۔

المام الک نے فرایا: یکل جہاں چاہ کرے اور سیج قول ہور ہیجاہد کا قول ہے۔ امام مالک کن دریک بہاں ذریک میں اور ہدی مرف کہ میں سے نمک مراوہ اور نص قرآن وسنت کی وجہ سے ہدی تمیں ہولات جہاں چاہ اوا ہو کتی ہوا در ہدی مرف کہ میں ہوتی ہے۔ امام مالک کی جمت وہ روایت ہے جو انہوں نے اپنے مؤطا میں حضرت یکی بن صعید ہے روایت کی ہماں میں ہے حضرت علی بن طالب نے حضرت حسین وضی اللہ عتر سے معالی کے مناصل کرنے کا حکم دیا (آپ بیار تھے) مجران کی طرف سے معالی مقام پرنسک ویا ان کی طرف سے اونٹ نحر کیا۔ مالک نے فرمایا: یکی بن سعید نے فرمایا: حضرت حسین وضی اللہ عنہ حکم ماتھ کہ کی طرف نظر اس معدد نے فرمایا: وہ میں واضح دلیل ہے کہ اور بیا کی اور میں میں کی جگہ کی قدیم میں ہوگئی ہو گئی ہو گئی

مسئلہ تمبر 9: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: او نسك، نسك كا اصل معنى عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: او نسا مناسكنا
(ابترہ:128) يعنى جميں اپنى عبادت كى جگہيں دكھا۔ بعض نے فر مایا: لغت میں نسك كامعنى شسل كرنا ہے۔ اى سے ہے: نسك توبة ، يعنى اس نے كپڑے كودهو يا كو يا عبادت كرنے والا اسے نفس كوعباوت كے ذريعے كن جول سے دھوتا ہے۔ بعض نے فر مایا:
النسك كامعنى چاندى كى بچھلى جوئى ڈلى ہے، اس كى جرڈلى كونسيكہ كہا جاتا ہے۔ كو يا عابد اسے نفس كو كنا جول كى ميل اور كھوٹ سے پاك كرتا ہے۔ (تغير قربلى) مورو بقرہ بيروت)

فقد منى كے مطابق احصار كى بعض صورتيں اور احكام كابيان

احصاری صورتین حنی مسلک کے مطابق احصار کی کئی صورتین ہیں جواس چیز کی ادائیگی سے کہ جس کا احرام باندھا نے یعنی عج یا عمرہ، حیققتہ یا شرعا مانع ہوجاتی ہیں ، ان صورتوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔۔

کی دخمن کا خوف ہو! دخمن سے مراد عام ہے خواہ کوئی آ دمی ہویا درندہ جانور۔مثلا بیمعلوم ہو کہ راستہ میں کوئی دخمن بیضا ہے جو تجاج کوستاتا ہے یا لوٹنا ہے یا مارتا ہے آ گے نہیں جانے دیتا، یا ایسے بی کسی جگہ شیر وغیرہ کی موجودگی کاعلم ہو۔۔ بیاری ا احرام باندھنے کے بعد ایسا بیار ہو جائے کہ اس کی وجہ سے آ گے نہ جا سکتا ہو یا آ گے جانو سکتا ہے مگر مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو۔

عورت کامحرم ندرہے! احرام بائدھنے کے بعد عورت کامحرم یا اس کا خاد ندمر جائے ، یا کہیں چلا جائے یا آ گے جانے ہے

انکارکردے۔۔ خرج کم ہوجائے! مثلاً احرام باندھنے کے بعد مال داسباب چورک ہوجائے، یا پہلے بی سے خرچ کم لے کر چلا ہو اوراب آمے کی ضرور یات کے لئے روپیے بیسے شدر ہے۔

عورت کے لئے عدت! احرام باندھنے کے بعد عورت کا شوہرمر جائے یا طلاق دے دے جس کی وجہ سے دہ بابند عدت ہوجائے تو بیاحصار ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ عورت اس وقت مقیم ہے اور اس کے جاء قیام سے مکہ بفقدر مسافت سفر نہیں ہے تو احصارتيس مجها جائة كا-

راستہ بھول جائے اور کوئی راہ بتائے والاندل سکے۔عورت کواس کا شوہر منع کر دے! بشرطیکہ اس نے حج کا احرام اپنے شو ہرکی اجازت کے بغیر بائد ها ہو، جج فرض کے روکتے اور جج نفل شن اجازت دینے کے بعدرو کئے کا اختیار شو ہرکوئیس ہے۔ اونڈی یا غلام کواس کا مالک منع کردے۔ احصار کی بیٹمام صورتیں حنفید کے مسلک کے مطابق ہیں، بقید تینوں ائمہ کے ہاں ادمهار کی مرف ایک ہی صورت لینی وشمن کا خود ہے، چنانچران حضرات کے نزدیک دیمرصورتوں میں احصار درست نہیں ہوتا بلکہ احرام کی حالت برقر اررہتی ہے۔

احصار کا تھم جس محرم کواحصار کی مندرجہ بالاصورتوں میں سے کوئی صورت بین آجائے تواسے چاہئے کہوہ اگر مفرد ہوتو ایک ہدی کا جانورمثلاً ایک بکری اور اگر قارن ہوتو دو ہدی کے جانورمثلاً دو بکری سیخض کے ذریعے حرم میں بھیج وے تا کہ وہ اس کا طرف سے دہاں ذئے ہو۔ یا قیمت بھیج دے کدوہاں ہری کا جانور خرید کر ذئے کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ذئے کا دن اور وتت بھی متعین کردے لینی جس مخص کے ذریعہ جانور خرم بھیج رہا ہواس کوبیتا کیدکر کے کہ یہ جانوروہاں فلاں دن اور قلال وقت ذل کیا جائے پھروہ اس متعین دن اور وفت کے بعد احرام کھول دے ،سرمنڈ انے یا بال کتر وانے کی ضرورت نہیں! اور پھرآ کندہ ماں اس کی تضاکرے بایں طور کہ اگر اس نے احصار کی دجہ ہے جج کا احرام اتارا ہے تو اس کے بدلہ ایک جج اور ایک عمر ہ کرے اور قران کا احرام اتارا ہے تو اس کے بدلدایک مجے اور ووعرے کرے جب کہ عمرہ کا احرام اتار نے کی صورت میں صرف ایک عمرہ کیا ہے گا۔

اگر ہدی کا جانور بھیجنے کے بعدا حصار جاتا رہے اور میمکن ہوکہ اگر محصر روانہ ہوجائے تو قربانی کے ذیح ہونے سے پہلے پہنچ بائے گاادر نج بھی مل جائے گا تو اس پر واجب ہوگا کہ دہ فوراً روانہ ہو جائے اور اگریمکن نہ ہوتو بھراس پر فورا جانا واجب نہیں ہوگا۔ تا ہم اگر دہ جج کوروانہ ہوجائے اور وہاں اس دنت پنچے جب کہ ہدی کا جانور بھی ذیج ہو چکا ہواور جج کا وقت بھی گزر چکا ہوتواس صورت میں عمرہ کے افعال ادا کرکے احرام کھول دے۔

ع فوت ہو جانے کا مطلب اور اس کا تھم ج فوت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص جے کے لئے گیا ، اس نے احرام بھی بندھ میاتھ مگر کوئی ایس بات پیش آگئی کہ عرفہ کے دن زوال آفاب کے بعدے بقر عید کی منح تک کے عرصہ میں ایک من کے لئے بھی وتو ف عرفات نہ کر سکا، (یا درہے کہ وتو ف عرفات کا وقت عرف کے دن زوال آفاب کے بعد سے شروع ہوتا ا اور بقرعید کی فجر طلوع ہوتے ہی ختم ہوجاتا ہے اس عرصہ میں وتوف عرفات فرض ہے۔خواہ ایک منٹ کے لئے ہی کیوں نہ

ہوتواں صورت میں جج فوت ہوجائے گااور جس مخص کا جج فوت ہوجاتا ہےاہے قائت انج کہتے ہیں۔ جس مخص کا جج فوت ہو جائے اس کو جائے کہ عمرہ کر کے لینی خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سمی کرنے کے بعد اِحرام کھول دے، اگر مغر دبوتو ایک عمرہ کرے۔

اور اگر قارن ہو دوعمرے کرے اور اس کے بعد سر منڈ وا وے یا بال اثر وا دے اور پھر سال آئندہ میں اس تج کی تھا کرے۔ آج فوت ہوجائے کے سلسلہ کا ایک پیچیدہ مسئلہ جس تخص کا تج نوت ہور ہا ہواس کے بارہ میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں بقرعید کی رات کے بالکل آخری حصہ میں اس حال میں پہنچ کہ اس نے ابھی تک عشاء کی نماز نہ رہی ہوا در است اس بات کا خوف ہو کہ اگر عرفات جاتا ہوں تو عشاء کی نماز جاتی رہے اور اگر عشاء کی نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو وف اس مار میں مشغول ہوتا ہوں تو وف عرف ہو کہ اس مورت میں وہ کیا کرے؟

اس کے متعلق بعض ، حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اسے عشاء کی نماز ہیں مشغول ہونا جا ہے اگر چہ دتو ف عرفات نوت ہو جائے ، جب کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز چھوڑ دے اور عرفات چانا جائے۔ چنا نچے نقد خفی کی کتاب در میں رہی ہیں کہ میں بہی کہی بہی کھا ہے کہ اگر عشاء کا وقت بھی تک ہواور وتو ف عرفات بھی نکلا جا رہا ہوتو اس صورت میں نماز چھوڑ کر عرفات جلے جانا چاہے۔ (در میں درمالم میری مثامی وغیرہ ، کتاب انج ، ہیروت)

بناب دُجُولِ مَكَّةً. بيباب مكمين داخل مونے كے بيان ميں ہے

#### مكه مرمد كابيان

مکہ کرمہ جہاں بیت انڈ شریف واقع ہے مملکت سعودی عرب کے علاقہ تجاز کا ایک شہر ہے جو وادی ابراہیم میں آباد ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً ساڑھے تین سوفٹ بتائی جاتی ہے اس کا عرض البلد اکیس درجہ شالی اور طول البلد ساڑھے انتالیس درجہ شرتی ہے، آبادی چار لاکھ یا اس سے متجاوز ہے اس کا کل وقوع ساحل سمندر سے تقریباً اڑتالیس میل (۸۷ کلو میٹر) کے فاصلہ پر ہے۔

کہ کے علادہ بکہ ،ام القرال اور "بلد الافن" ای شہر کے نام ہیں مشہور اور متعارف نام کہ ہی ہے ہے جس جگہ واقع ہو و نا قائل کا شت ، تنگ اور گہری وادی ہے جو کسی زمانہ ہیں بالکل جنگل اور ہے آ ب و گیاہ ریکہ تان ہونے کے سبب لوگوں کی آبادی کا مرکز نہیں بنتی تھی اس وادی ہیں شہر مکہ مرمہ مشرق سے مغرب تک پانٹی میل سے زاکد صدیمیں پھیلا ہوا ہے اس کا عرض دو میل سے زاکد ہے اس کی زمین سیلاب کی گزرگاہ ہونے کے باعث بطی بھی کہی جاتی ہے مکہ کی وادی دو بہاڑی سنسوں ہیں گھری ہوئی ہے جو مغرب سے شروع ہو کر مشرق تک چلے گئے ہیں ان میں ایک سلسلہ شان ہے اور ایک جنوبی ان دونوں سلسوں کو انھیان کہتے ہیں ان بہاڑ ول کوتوریت میں جبال فاران کے نام سے موہوم کیا گیا ہے۔ تقریباً چار بزار سال پہلے حضرت ابرائی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حفرت ہاجرہ اور اپنے بیٹھے حفرت اسائیل کواس جنگل اور ہے آب و گیاہ وادی میں لاکر آباد کیا اور اس وقت کدبہ کی دوبارہ تغییر کی نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس جنگل کوآباد کر دے۔ جب بی سے نیہ ہے آب و گیاہ میدان قرب وجوار ہلکہ ساری دنیا کا مرکز بنا ، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ای کارخ بنا کر پانچ وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سرحے رہیں گے۔

دھزت اساعیل کی تسلیس بہال مقیم ہوئی اور پر سلیس قرب و جوار میں بھی پھیلیں آخر میں قریش بہال کے متولی اور

ہزندے ہوئے اور پھر بہال قریش میں دنیا کے سب سے عظیم رہنما اور اللہ کے سب سے آخری پینمبر و رسول سرکار دوعالم صلی

اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونے سے بعد اسی مقدس شہر سے اللہ کے آخری

وین اسلام کا پیغام دنیا کو سنایا اور یہ بیل سے اسلام کی تبلغ و اشاعت کی تمام تر جدو جہد کا آغاز ہوا۔ کمہ کی آبادی پہلے صرف فیموں

میں وہی تھی ہجرت سے صرف دوصدی پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدقصی این کلاب جب شام سے آئے تو ان کے

میں وہی تھی ہجرت سے صرف دوصدی پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدقصی این کلاب جب شام سے آئے تو ان کے

میں دوردورتک مب سے بردا اور پورے عالم اسلام کا سب سے اہم اورم کزی شہر ہے۔

میں دوردورتک مب سے بردا اور پورے عالم اسلام کا سب سے اہم اورم کزی شہر ہے۔

شہریں پانی کا ایک ہی چشمہ ہے جے زمزم کتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پانی کا اورکوئی کوان ٹیمیں ہے پائی کی کی وجہ ہے یہاں کی ذیبن میں پہلے شہر میں پہلے شہر ایس کے افراط کی وجہ ہے کچھ کھاس اور بودے لگائے گئے ہیں پہلے شہر میں پانی کی بہت قلت ہونے کی وجہ سے طائف کے ترب یہاں ایک نہر لائی گئی ہے جس کا نام نہر زبیدہ ہے۔ بینہ ایسن الرشید کی والدہ زبیدہ نے بنوائی تھی افتیار کئے گئے اور اللہ وزبیدہ نے بنوائی تھی افتیار کئے گئے اللہ موجودہ حکومت میں پانی کی سپلائی کا بہت معقول انتظام اور عمرہ ہونے کی وجہ سے بیقلت بالکل جاتی رہی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان گھرے ہونے کی وجہ سے بیقلت بالکل جاتی رہی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان گھرے ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ ہیں گرمی زیادہ اور مردی کم ہوتی ہے شہر کا موسم گرمیوں میں بڑا سخت ہوتا ہے اور برش صرف ہوئی ہوئی لہذا گرمی کا موسم مارچ میں شروع ہو کر برش صرف ہوئی ہوئی لہذا گرمی کا موسم مارچ میں شروع ہو کر اگر ترتک رہتا ہے موسم مرما میں سردی کم ہوتی ہے۔

2862 – اخْبُرَنَا عَبُدَهُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ آنْبَانَا سُويُدٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُفْبَةَ قَالَ عَذَلَنِي نَافِعُ آنَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّلَهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُولُ بِلِى طُوَى يَبِيتُ بِهِ حَذَى بُصَلِّى مَكَةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى اكَمَةٍ حَنْى بُصَلِّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى اكَمَةٍ عَنِي بُعُ وَلَي يَعْدَمُ إلى مَكَةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى اكَمَةٍ عَنِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُنِي ثَمَّ وَلَي كِنْ آسَفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى اكْمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيظَةٍ .

الم المناف المعديث عبد النه بن عمر الله بن على طرق المدينة و المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث 1862- وحرجه البحاري في المسلم في المحر، باب المساجد التي على طرق المدينة و المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث 484) بسحوه . و اخرجه مسلم في المحر، باب استحباب المدينة بذي طوى عند ادادة دخول مكة و الاعتسال لدخوله و دحولها مهارًا (المحديث 228) . تحفة الإشراف (8460) .

بسرک یہال تک کرآپ کا تیجا نے مع کی نمازادا کی۔اس دقت جب آپ مُرکی ٹیٹا کم کرنٹریف لارے نے نئے نی اکرم کرنٹو کی کرناز برن یہاں بند رہا پ دیواے ں ن سردروں ہے۔ کرنے کی مبکہ بڑے نیلے پرتھی بیروہ مجکم نہیں ہے جہال مسیمہ بنادی گئی ہے بلکداس سے بچھے نیچے کھر درے اور سخت سیم کرنے کی مبکہ بڑے نیلے پرتھی بیروہ مجلم نیس ہے جہال مسیمہ بنادی گئی ہے بلکداس سے بچھے نیچے کھر درے اور سخت سیم

ری زی طوی ایک جکہ کا نام ہے جو صدود حرم میں مقام تعلیم کی طرف داقع ہے نبی کریم صلّی الله علیه دسم جسب مکه تشریف اس ریساساو استراحت کے لئے رات ذی طوی گزارتے پھرم عنسل فرماتے اور نماز پڑھ کراس شہر مقدس میں داخل ہوتے۔ نماز سے بقار ر سے بازنقل مراو ہے جو وہاں جانے کے لئے پڑھتے تھے، پھر جب آپ سکی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی اُر مرد من قیام فرمات تا که رفقاء و ہاں جمع ہوجائیں اور سب لوگوں کا سامان وغیرہ اکٹھا ہو جائے۔حضرت ابن ملک فرمتے می کہ اس حدیث سے بیر بات معلوم ہوئی کہ مکہ میں دن کے دنت داخل ہونامسخب ہے تا کہ شہر میں داخل ہوتے ہی بیتالنہ شریف نظرا ئے اور دعا کی جائے۔

# باب دُخُولِ مَكَّةَ لَيُلاًّ

### ب بابرات کے دنت کمہ میں داخل ہونے میں ہے

2863 - أَخْبَسَرَنِي عِسِمْوَانُ بِنُ يَوِيْدَ عَنْ شَعَيْبٍ قَالَ حَذَّيْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي مُوَاحِمُ بْنُ ٱبِي مُزَاحِم عَسْ عَبْدِ الْعَذِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلًا مِنَ الْجِعِوَالَةِ مِنْ مَشْسَى مُسْعُنْسِمَ وَالْحِعِوَالَةِ كَبَائِتٍ حَتَى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعِوَّالَةِ فِي بَطُنِ سَرِلَ عَنِي جَامَعُ الطُّرِيْقَ طَرِيْقَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ سَرِفَ .

ا معرت محرث معی نافز بیان کرتے ہیں ہی اکرم منافیز ان کے وقت جر اندہے رواند ہوئے آپ نافیا موا كرنے كے ليے تشريف لے محكے بجرآب ملائيز من عران ميں موجود تھے يوں جيسے آپ نے رات وہيں بسر كى ہؤيهال تك كد جب سورج ذهل ممياتو آب جو اندے بطن سرف بيل سے تشريف ليے اور اس راستے پرآ محے جو سرف سے مديد الله

2864 - الخبران هناد بن السّري عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن اُمَيّةَ عَنْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُلِدِ اللّهُ بِنِ خَالِدِ بْنِ آسِيدٍ عَنْ مُحرِّشٍ الْكَعْبِي اَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيُّلا كَانَّهُ سَبِئُ فِطْيَةٍ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ اَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ .

2863-احرجه ابو داؤد فيمناسك الحج، ياب المهلة بالعمرة تحيض فيلركها الحج فتقض عمرتها و تهل بالحج هل نفصي عمر تها والحدب 1996) مختصراً . و اخرجه الترمذي في الحج، ياب ما جاء في العمرة من الجعرانة (الحديث 935) و اخرجه الساني في ماسك الحج دح، مكة ليلا (الحدث 2864) مختصرة . تعقة الإشراف (11220) .

2864-تقدم في صاصف الحج، دحول مكة ليلا (العديث 2863).

يه باب ہے كه مكه يك كهان سے داخل جواجائے؟

2865 - اَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيلى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ فَالَ حَدَّثَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً مِنَ التَّبَيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ النَّبِيَّةِ السُّفُلْي .

الله الله عفرت عبدالله بن عمر بالنبيان كرتے بيل نبي اكرم الفيظم بطحاء بيں موجود بالائي كھائى سے مكہ بيس داخل ہوئے سے اور زبريں كھائى سے مكہ بيس داخل ہوئے سے اور زبريں كھائى سے مكہ بيس داخل ہوئے سے اور زبريں كھائى سے مكہ سے باہر محكے سے۔

باب دُخُولِ مَكَّةَ بِاللِّوَاءِ .

یہ باب ہے کہ جھنڈے کے ہمراہ مکہ میں داخل ہونا

كُلُونَ اللهُ عَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ دَخَلَ مَكَةَ وَلُواؤُهُ آبَيْنُ .

الم الله معرت جابر اللفظ بيان كرت بين بي اكرم مَنْ الله علم بين داخل بوسك آب مَنْ يَعْمُ كرجمند كارتك سفيد تعاد

باب دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ .

بہ باب ہے کہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا

2867 - أَخْبَرَكَا قُتَيْبَةُ فَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخَلَ

2865 اخرجه البعاري في العج، باب من ابن يغرج من مكة والعديث 1576) . و اعرجه مسلم في العج، باب استعباب وعول مكة من التبة العبا والعروح منها والعروح منها والعروح منها من التبة العلى و دخول بلدة من طريق غير التي خرج منها والعديث 223) مطولًا . و احرجه ابو داؤد في الماسك (العج): باب دحول مكة والعديث 1866) ، تعفة الاشراف (8140) .

2866-احرجه أبو دؤد في الجهاد، باب في الرايات و الالوية (الحديث 2592) . و إخرجه الترسذي في الجهاد، باب ما جاء في الالوية والحديث 1679) و احرحه ابن ماجه في الجهاد، باب الرايات و الالوية (الحديث 2817) تحفة الاشراف (2889) .

2867-احرب الحديث 1846)، وفي المعاري، باب اين وكز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (الحديث 1846)، وفي اللباس ، باب المغفر (الحديث 3044)، وفي اللباس ، باب المغفر (الحديث 3044)، وفي اللباس ، باب المغفر (الحديث 3046)، وفي اللباس ، باب المغفر (الحديث 5808) محتصراً . واحرجه مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة بعير احرام (الحديث 450) واحرجه ابو داؤد في المهاد، باب لنرا الاسير ولا يعرض عليه الاسلام (الحديث 2685) واخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء في المغفر (الحديث 1693)، وفي الشمائل الاسير ولا يعرض عليه الاسلام (الحديث 2685) واخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء في ماسك الحج، دخول مكة بغير احرام (الحديث 106) واخرجه السائي في ماسك الحج، دخول مكة بغير احرام (الحديث 2868) واحرجه ابن ماجه في الجهاد، باب السلاح (الحديث 2085) . تحقة الاشراف (1527) .

مَكَةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيْلَ ابْنُ خَطَلٍ مُّتَعَلِّقٌ بِآمُنتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ "اقْتُلُوهُ" .

کا کا کا حضرت انس ٹائٹڈ بیان کرئے بین نی اکرم مُٹائٹی کہ میں داخل ہوئے آپ مُٹائٹی کے خود بہنا ہوا تھا' آپ کی خدمت میں عرض کا گئی این نطل کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ نی اکرم مُٹائٹی کے ارشاد فرمایا: خدمت میں عرض کی گئی: این نطل کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ نی اکرم مُٹائٹی کی ارشاد فرمایا: اے تی کردو۔

2868 - آخبركا عُبَيْدُ الله بنُ فَصَالَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكَ عَنِ الزَّهُ بِي عَنْ آنَسِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفُرُ. حَدَّتُ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفُرُ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفُرُ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفُرُ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلَى مَالِكَ عَنِ الزَّهُ مُوحِيَّ عَنْ آنَ النَّهِ بَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفُرُ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلَى مَعْلَى مَالِكَ عَنِ الزَّهُ مُوحِيَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلَى مَعْلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ الله الله الله الله المُواعِقِيلَ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

2869 – أَخْبَوْنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَيْنَى آبُو الزُّبَيْرِ الْمَدِّبَى عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِى صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاءُ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ .

ا کے مقرت جابر بن عبداللہ ٹاکٹنڈ بیان کرتے جیل گئے مکہ کے موقع پر کی اگرم نافیڈ جب مکہ بیں داخل ہوئے تو اس کے ساور کے اللہ کا تاب ماری کے بیل داخل ہوئے تو اس کا تاب ماریک کا عمامہ با تدمعا ہوا تھا اور آپ نافیڈ کی نے احرام نہیں یا تدمعا ہوا تھا۔

# باب الْوَقْتِ الَّذِي وَافِي فِيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً. ياب الْوَقْتِ الَّذِي وَافِي فِيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً. يب الرم اللَّهُ عَلَيْهِ مَه يَنْجِ مَعَ عَصَلَى الرم اللَّهُ عَلَيْهِ مَه يَنْجِ مَعَ عَصَلَى الرم اللَّهُ عَلَيْهِ مَه يَنْجِ مَعَ عَصَلَى الرّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَه يَنْجِ مَعَ عَصَلَى الرّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَه يَنْجِ مَعَ عَصَلَى الرّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَه يَنْجِ مَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّ

2870 – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَلَثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَلَثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَلَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنُ اَبِى الْعَالِيَةِ الْبُرَّاءِ عَنِ ابْدِ عَبَّاسٍ قَالَ قَلِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ وَهُمُ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ الْبُرَاءِ عَنِ ابْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِحِلُوا .

2868-تقدم في مناسك الحج، دخول مكة بغير احرام (الحديث 2867) .

2869-اخرجه مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة يغير احرام (الحليث 451) و اخرجه السمالي في الرينة، لبس العمالم السود (الحديث 5359) . تحفة الاشراف (2947) .

2870-اخرجه السخاري في تفصير الصلاة، باب كم اقام النبي صلى الله على حجنه (الحديث 1085) . و اخرجه مسلم في الحح، بهاب جواز العمرة في اشهر المحج (الحديث 199 و 200 و 201 و 202) . و اخرجه المنساني في ماسك الحج، الوقت الذي و افي فيه البي صلى الله سيه وسلم مكة (الحديث 2871) . تحقة الاشراف (6565) .

2871 - تقدم في مناسك الحج، الوقت الذي و افي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة والحديث 2870).

الْبَرَّاءِ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ خَلَيْدِ رَسَلَّمَ لَا رُبِعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَقَدْ آهَلَّ بِالْحَجِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ "مَنْ شَآءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ".

2872 - أَحْبَرَسَا عِـمُرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ آنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتُ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ .

# باب إنشادِ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيِ بَيْنَ يَدَي الْإِمَامِ .

یہ باب ہے کہ حرم میں شعر سنانا اور امام کے آ کے چانا

2873 - الحُبَرَكَ اللهِ عَاصِم خُشَيْشُ بُنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا ثَابِتُ عَلُ اللهِ عَلَيْهِ مُسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَدَ فِي عُمْرَةِ الْقَطَاءِ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ يَمُشِى حَدَّنَا ثَابِتُ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ دَحَلَ مَكَدَ فِي عُمْرَةِ الْقَطَاءِ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةً يَمُشِى بَنْ يَدَى مَشْوِيلِهِ الْيَوْمَ نَصْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ صَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُدُهِلُ بَنْ يَدَى مَسُولِهِ الْيَوْمَ نَصْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ صَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُدُهِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُدُهِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَفِي عَرَمِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُو يَقُولُ الشَّهُ وَقِي عَرَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عَرَمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَفِي عَرَمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِي عَرَمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَفِي عَرَمِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُو يَقُولُ الشَّعْرَقُ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعْلِ عَنْهُ فَلَهُو السَّرَعُ فِيهُمْ مِنْ نَصْعِ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ "نَعْدُ وَلُولُ الشِّعْرَقُ قَالَ الشَّعْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعْلُوا الشِعْرَقُ وَلُ الشِعْرَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ "نَعْلُ عَلَيْهُ وَاسُلُومُ الشَوعُ فِي عَرْبُومُ الشَوْءَ السَرِيلُ الْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ نَصْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

اے کفار کی اولا د! نبی اکرم منگ بین کے راہتے ہے ہٹ جاؤ 'آج ہم قرآن کے تکم کے مطابق تم پر الیمی ضرب نگا کین سے جو سرکوتن سے جدا کر دے گی اور دوست کو دوست سے جدا کر دے گی۔

تو حضرت عمر بناتفزنے ال سے أبها: اسے ابن رواحد! نبي اكرم مَنَّاتِیْلُ کے آگے اور اللہ کے گھر میں تم شعر پڑھ رہے ہو۔ نبی اکرم مَنَّاتِیْلُ نے ارشاد قرمایا:

#### اے کرنے دو! کیونکہ بیان (کفار) کے لیے تیر لگنے سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔

-2872 احرحه البحاري في انشركة، باب الاشتراك في الهدي و البدن (الحديث 2505) منظولًا.. و اخرجه مسلم في الحح، باب بيان وجود الاحرام و المديدة و الدين العديدة و التحديث 141) مطولًا . تحملة العديدة و التحديث 141) مطولًا . تحملة الاشراف (2448) .

2873-احرجه الترمدي في الأدب، باب ما جاء في انشاد المثعر (الحليث 2847) و اخرجه النسائي في مناسك المحح، استقبال المحج (العديث 2893) . تحفة الأشراف (266) .

# باب خُرْمَةِ مَكَّةً .

#### ریہ باب مکہ کی حرمت کے بیان میں ہے

2874 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً عَنُ جَرِيْ عَنْ مَّنْصُوْدٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ طَاوَسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ الْفَتْحِ "هَاذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوُمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْارُضَ فَهُوَ حَرَامٌ وَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ الْفَتْحِ "هَاذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهِ يَوْمِ الْفِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ هَوْكُهُ وَلَا يُنَقَّوُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى حَكَمُ " . فَلَا يَكُومُ اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَّهُ اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهِ إِللهُ اللهِ إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَوْلَا اللهُ إِلْهُ إِللّهُ إِلّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلْهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِلَا اللهِ إِلَا اللهُ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَّا اللهُ اللهِ إِلَا اللهُ اللهُ اللهِ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الل

الم الله عفرت عبدالله بن عباس فلطفنابيان كرت بين فق مكدك دن بي اكرم مَنْ فَيْكُم في ارشاد فرمايا:

میدوه شهر ہے جسے اللہ تعالی نے اس وفت حرم قرار دیا تھا جس دن اُس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا' تو بیاللہ تعالیٰ کے

2874- احرجه البحاري في الجنائز، باب الاذعر و الحثيث في القبر (الحديث 1349م) تعليقاً، و في العج، باب فصل الحرم (الحديث 1587)، و في جراء الصيد، باب لا يحل الفتال بمكة (الحديث 1834)، و في البجزية و الموادعة ، باب اثم الغادر للبر و الفاجر (الحديث 1389) . و احرجه (عرجه مسلم في الحج، باب تحريم مكة و صيدها و خلاها و شجر ها و لقطتها الالمنشد على الدوام (الحديث 445) . واحرجه ابو داؤد في المماسك، باب تحريم حرم مكة (الحديث 2018) يستحوه . واخرجه النسائي في مناسك الحج، ، تحريم الفتال فيه (الحديث 2875) . و الحديث عند: البخاري في الجهاد و السير، باب فضل الجهاد و السير (الحديث 2833) و باب وجوب المفير (الحديث 2825)، و باب لا هجرة بعد الفتح (الحديث 3077) . و مسلم في الامارة، باب تحريم رجوع المهاجر الى استيطان و طه (الحديث 28) . و ابي داؤد في الجهاد من الفجرة هل انقطعت (الحديث 2480) ، و الترمذي في السير ، باب ما جاء في الهجرة (الحديث 1590) . و النسائي في البعاد، ذكر الاحتلاف في انقطاع الهجرة (الحديث 418) . تحفة الاشراف (5748) .

حرم قراردینے کی دجہ سے قیامت کے دان تک حرم کے طور پر برقرار رہے گا اس کے کانٹے کو توڑانہیں جائے گا اس کے شکار کو ہوگا انہیں جائے گا اس کے شکار کو ہوگا نہیں جائے گا اس کے شکار کو ہوگا نہیں جائے گا استداعلان کرنے کے لیے اُٹھایا جا سکتا ہے یہاں کی نہا تات کو کا ٹا مہیں جائے گا۔ حضرت عمباس ڈاٹٹوئے عرض کی: یارسول اللہ! آ ہا اذخر کی اجازت دیجئے! تو راوی نے یہاں ایک کلمہ ذکر کیا ہے (جس کا مطلب میر ہے 'اذخر کا جازت ہے )۔

#### حرمت مکہ کا بیان

ا در حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت میں بیالغاظ ہیں کہ نہ یہاں کا درخت کا ٹا جائے اور نہ یہاں کی گری پڑی کو کی چیز اٹھائی جائے البتہ اس کے مالک کوتلاش کرنے والا اٹھاسکتا ہے۔ (مکنؤۃ المعائع،جلد دوم، قم الحدیث، 1265)

آنخضرت صلی الله علیه و کلم جب مکہ ہے آجرت قرما کر مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آجرت ہرا س مخص پر فرض تھی جو اس کی استطاعت رکھتا تھا۔ پھر جب مکہ لاتے ہو گیا تو اس ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو فرض تھی کیونکہ اس کے بعد مکہ دارالحرب نہیں رہا تھا لہٰذا ارشاد گرامی اب آبخرت نہیں الخے ، کا مطلب ہی ہے کہ آگر اب کوئی ہجرت کرے تو اسے وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا جو مہا ہرین کو حاصل ہو چکا ہے البتہ جہاد اور اعمال میں حسن نیت کا اجر اب بھی باتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باتی رہے گا ، ای طرح وہ آجرت بھی باتی ہے جو اپنے وین اور اسلام کے احکام وشعار کی حقاظت کے لئے ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ " نہ کوئی خاردار درخت كانا جائے"اس معلوم بواكه بغير خاردار درخت كوكا ثنا تو بدرجه اولى جائز نبيس بوگا۔

ہدا یہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین حرم کی ایسی گھا سیا ایسا درخت کائے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہوا ورخو در وہوتو ہی ہرا یہ میں لکھا سیا درخت کی قیمت واجب نہیں ہوتی لیکن اس کا شنے کی صورت میں قیمت واجب نہیں ہوتی لیکن اس کا شاہمی ورست نہیں ہے۔ از مین حرم کی گھاس کو جرانا بھی جائز نہیں ہے، البتہ اذخر کو کا شاہمی جائز ہے اور جرانا بھی ، اس طرح کما قدیعنی تھنمی (ایک قتم کا خودروساگ) بھی مستقل ہے کیونکہ یہ نباتات میں سے نہیں ہے! حضرت امام شافعی کے مسلک میں زمین حرم کی گھاس میں جائوروں کو جرانا بھی جائز ہے۔

لقط "اس چیز کو کہتے ہیں جو کہیں گری پڑی پائی جائے اوراس کا تا ایک معلوم نہ ہو۔ زمین حرم کے علاوہ عام طور پر لقط کا کو یہ ہے کہ اس کو اٹھانے والا عام لوگوں میں بیاعلان کراتا رہے کہ میں نے کسی کی کوئی چیز پائی ہے جس شخص کی ہووہ حاصل کر لے ۔اگراس اعلان کے بعد بھی اس چیز کا مالک نہ طے تو وہ شخص اگر خود نادار وستحق ہوتو اسے اپنے استعمال میں لے آئے اور اگر ناوار نہ ہوتو بھر کسی ناوار کو بطور صدقہ دے دے بھراگر بعد جس اس کا مالک طبح جائے تو اس کو اس کو اس کی قیمت اوا کر لے کین زمین حرم کے لقط میں ، جیس کہ نہ کورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا ، یہ بات نہیں ہے بلکہ صرف اعلان ہے جب تک کہ اس کا مالک نہ ل جائے یعنی جب تک کہ اس کا مالک نہ ان اس کے مالک کا انتظام کیا جائے ،اس کو آخر جائے یعنی جب تک اس کے مالک کا پیتہ نہ سکے اس وقت تک اس کا اعلان کیا جاتا رہے اور مالک کا انتظام کیا جائے ،اس کو آخر تک نہ نہ تک اس کے اس کے مالک کا چنہ نہ سکے اس کے اس کے مالک کا بیتہ نہ سکے اس کے اس کے اس کے اس کے مالک کا بیت نہ سکے اس کے اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اور زا پی ملک ہیں جائے اس کے اس کے اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اور زنہ پی ملک ہا سکتا ہے اس کے اس کے اس کے اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اور زنہ پی ملک ہے اس کی اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اور زنہ پی ملک ہے اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اور زنہ پی ملک ہے اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اور زنہ پی ملک ہیں تا بیا جا سکتا ہے اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اور زنہ پی ملک ہے اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اور زنہ پی ملک ہے اس کی کوبلور صدقہ ویا چا سکتا ہے اس کوبلور کہ کوبلور صدی کوبلور صدور کوبلور صدی کے اس کی کوبلور صدور کے اس کی کوبلور صدور کی جائے گا کوبلور صدی کوبلور صدور کی جائے کی کوبلور صدور کیا جائے کوبلور کوبلور صدور کوبلور صدور کوبلور صدور کے کوبلور صدور کوبلور صدور کوبلور صدور کوبلور صدور کوبلور کے کوبلور صدور کوبلور صدور کوبلور صدور کوبلور صدور کے کوبلور کوبلور کوبلور صدور کوبلور کوب

چنانجی خضرت اہام شافعی کا یہی مسلک ہے لین اکثر علاء کے نزدیک حرم اور غیر حرم کے لقط کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے، ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں مطلق طور پر لقط کا تھم بیان کیا گیا ہے جوانشاء اللہ لقط کے باب میں آئیں گی۔ حدیث کے الفاظ افائمن عرفہا کا مطلب ان علاء کے نزدیک میہ ہے کہ زمین حرم کے لقط کو اٹھانے والا پورے ایک میں آئیں گی۔ حدیث کے الفاظ افائمن عرفہا کا مطلب ان علاء کے نزدیک میہ ہے کہ ذمین حرم کے لقط کو اٹھا کہ اور جگہ کرتے ہیں، اعلان کو صرف ایام جج کے ساتھ مخصوص نہ کرے، کو یا حدیث کے اس جملہ کا عامل میں ہوا کہ زمین حرم کے لقط کے بارے میں کسی کو یہ غلط نبی و گمان نہ ہوتا چا ہے کہ وہاں اس کا اعلان صرف ایام جج بی کے دوران کرتا کرانا کا فی ہے۔

# باب تَحْرِيْمِ الْقِتَالِ فِيْهِ .

بيرباب ہے كەمكەمين قال كاخرام بونا

2875 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْدَمَّ قَالَ حَذَّثَنَا مُفَطَّلٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ "إِنَّ هذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَّ لِمُ يَحِلُ فِيْهِ الْفِيتَالُ لَا حَدٍ قَيْلِي وَالْحِلَّ لِي سَاعَةً مِّنْ نَهَادٍ فَهُو حَرَامٌ بِحُرِّمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ".

الله الله عضرت عبدالله بن عباس بن التفاييان كرتے بيل التح مكدك دن بى اكرم من يَتَوَام في ارشاد فرمايا

875? -تقدم في ماسك الحج، حرمة مكة (الحليث 2874) .

يشررم بالندتها لى نف است مرم قرارديا به جه سے پہلے مي جوض كے لياس مي قال كرنا طال قرارتيس ديا "يا" ميرے ليه جي دن كايك مخصوص صے شراات حال قرارديا كيا بناب بيالله تعالى كى حرمت كى وجه تا بالى احترام به 2876 - أخسراً فاقتيده في الله عدّ في سيفيد عن ابنى شيفيد عن ابنى شيفيد عن ابنى شريع آنه قال يقمو و ني سيفيد و في سيفيد عن ابنى شريع آنه قال يقمو و ني سيفيد و في تسيفيد عن ابنى شريع الله و النه و الله و النه و الله و الله

ب شک مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے اسے لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ون پر ایمان
رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے بیہ بات جائز نہیں ہے وہ یہاں خون بہائے یا یہاں کے کسی درخت کو کائے 'اگر کو کی شخص اللہ
کے رسول مُن اللہ نے کہاں تمال کرنے کی وجہ سے رخصت حاصل کرنا چاہے 'تو تم اسے یہ کہد دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کواس کی
اجازت دی تھی اس نے تہ ہیں بیا جازت نہیں دی ہے اور شھے بھی اس نے ون کے ایک مخصوص جھے ہیں اس کی اجازت وی ہے اب اس کی حرمت اس طرح والی آئی ہے جس طرح گزشتہ کل تھی مرموجود شخص غیر موجود شخص تک میہ پیغام پہنچا و سے۔
اب اس کی حرمت اس طرح والی آئی ہے جس طرح گزشتہ کل تھی مرموجود شخص غیر موجود شخص تک میہ پیغام پہنچا و سے۔

باب حُرْمَةِ الْحَرَمِ

ر باب حرم کی حرمت کے بیان میں ہے

2877 – اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكَادٍ قَالَ حَذَّثَنَا بِشُرٌ اَخْبَرَنِي آبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِي سُحَيْمٌ آنَهُ سَمِعَ اَبَا

-2876 احرجه البحاري في العلم، باب البيلغ العلم الشاهد الغائب (الحديث 104) مطولًا، و في جزاء الصيد، باب لا يعصد شجر الحرم (الحديث 1832) مطولًا . واخرجه مسلم في الحج، باب تحريم مكة و صيدها و حلاها و شجرها و لقطنها الا ما نشد على الدوام (الحديث 446) مطولًا . و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في حرمة مكة (الحديث 809) مطولًا، و في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص و العفو (الحديث 1406 مطولًا \_ تحقة الاشراف (12057) .

2877-الفردية المسائي . تحقة الأشراف (12928) .

هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَعُزُو هِلْهَا الْبَيْتَ جَيْشَ فَيَخَسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ".

﴿ ﴿ ﴿ حَرْتَ الِوَهِرِيهِ ثَلْمُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ "يَعُزُو هِلْهَا الْبَيْتَ جَيْشَ فَيَخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ".

ال مُحرِرا يك لِشَرَمُ لَذَكْرَمُ لَذَكْرَمُ لَذَكْرَمُ لَهُ وَاوَرَأَئِيلَ بِيداء كَمِقَام بِرَدِينَ بْنُ وَحَسَّا دِيا جَائِكًا۔

2878 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيْسَ ابُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْضِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابِيُ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ الْحُبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْاَغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُو

م الله معربت ابو ہرریرہ فیلنو عنی اکرم سُرِی کا بیفر مان تقل کرتے ہیں:

اس شہر پر حملے کے لیے تشکر آتے وہیں سے بہال تک کدان میں سے ایک تشکر کوز مین میں دھنسا دیا جائے گا۔

2879 - الحبرين مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصِّمِ عَنَ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَابِقٍ قَالَ حَدَّتُنَا ابُو اُسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامَ عَنِ اللَّالاَنِي عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ آخِيهِ قَالَ حَدَّثِنَى ابْنُ آبِى قَالَ حَدَّثِنَى ابْنُ آبِى وَلِي عَنْ عَمْرِ وَ بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ آخِيهِ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ آبِى وَرَالْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "يُبْعَثُ جُنْدٌ إلى هذَا الْحَرَمِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرْضِ خُسِفَ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ آوسَطُهُمْ". قُلْتُ آرَايَتَ إِنْ كَانَ فِيهِمُ مُؤْمِنُونَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "يُبْعَدُ آرَايَتَ إِنْ كَانَ فِيهِمُ مُؤْمِنُونَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْجُ آوسَطُهُمْ". قُلْتُ آرَايَتَ إِنْ كَانَ فِيهِمُ مُؤْمِنُونَ قَالَ النّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْجُ آوسَطُهُمْ". قُلْتُ آرَايَتَ إِنْ كَانَ فِيهِمُ مُؤْمِنُونَ قَالَ النّهُ عَلَيْهِ وَلَالَمَ قَبُورًا".

金金 سيّده طعمه بنت عمر التي المرائي إلى: ني اكرم مَالْ اللِّيمُ في الرم مَالْ اللّهُ الله المرام ال

حرم کی طرف ایک گئٹر بھیجا جائے گا' جب وہ بیداء کے مقام پر پہنچیں گئو ان کے آگے والوں اور پیچھے والوں کوز مین میں . دھنسا دیا جائے گا اور درمیان والے بھی نجات نہیں پائیس مے۔

میں نے دریانت کیا: آپ کا کیا خیال ہے'اگراس (لشکر) میں پھیمؤمن لوگ بھی موجود ،وں؟ نبی اکرم مُثَاثِیْن نے فرمایا: ان کی بھی قبریں بن جا کیں گی۔

2860 - اَخْبَونَا الْحُسَبُنُ بُنُ عِيْسَى قَالَ حَلَّنَا مُفْيَانُ عَنُ اُمَيَّةَ بُنِ صَفُوانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ مَسْ عَجَدَهُ يَقُولُ حَلَّتُنِي حَقُصَةُ اللَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ "لَيُومَنَ هَلَوَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُولَهُ حَتَى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرُضِ خُسِفَ بِاَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِى آوَلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا وَلا يَنْجُو إِلَّا الشَّوِيْدُ كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرُضِ خُسِفَ بِاَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِى آوَلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا وَلا يَنْجُو إِلَّا الشَّوِيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَذَبَ مَا كَذَبَ مَا كَذَبَ مَا كَذَبَ مَا كَذَبَ مَا عَلَى جَدِلَ وَاشَهَدُ عَلَى جَدِلُو آنَهُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةً وَاشَهَدُ عَلَى جَفِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهَا لَمْ لَكُذِبَ عَلَى النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

2878-انفرديه النسائي . تحقة الاشراف (12199) .

<sup>2879-</sup>احرجه مسلم في الفتن و اشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت (الحديث 6 و 7) . تحفة الاشراف (15793) . 2880-احرجه ابن ماجه في الفتن، باب جيش البيداء (الحديث 4063) . تحفة الاشراف (15799) .

ایک گفتراس کمری طرف مزدرا ئے گا وہ اس پر جملہ کرنا چاہیں گئے جب وہ بیداء کے مقام پر پہنچیں مے تو ان کے درمیانی جعے کو دھنسا دیا جائے گا کا گھران کے آگے والے لوگ اور جیجے والے لوگ بلندا واز میں پکاریں گئے گھران سب کو دھنسا دیا جائے گا اور ان میں سے کوئی بھی نجات نہیں پائے گا اور صرف ایک فخص ہوگا جو گئے تھاکہ ہوگا وہ ان کے بارے میں بنائے گا۔

سفیان نامی راوی بیان کرتے بین ایک فخص نے ان سے کہا: میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے دادا کے حوالے سے غلط بات بیان نہیں کی ہے اور میں اس بات کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ آپ کے دادا نے سیّدہ ضعبہ فری بینا کے حوالے نے غلط بات بیان نہیں کی ہے اور میں اس بات کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ سیّدہ ضعبہ ذری بینا کرم فرائی تیزا کے حوالے سے غلط بات بیان نہیں کی ہے اور میں اس بات کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ سیّدہ ضعبہ ذری بینا کرم فرائی کے حوالے سے غلط بات بیان نہیں کی ہے۔

ثرن

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس زمانہ کے بارہ میں پیش کوئی قرمائی ہے جب دنیا اپنی عمر کے آخری دور میں ہوگی، چنا مجے اس آخری زمانہ میں حضرت امام مبدی کے ظہور کے بعد مصر کے حکمزان سفیائی کا ایک انتظر خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے کے ناپاک ارادہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوگا مگروہ اپنے اس ناپاک ارادہ میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔

مدیث کے آخری جملہ کا مطلب ہیہ کہ آگر چہ اپنے لوگ لشکر کے ناپاک ارادوں کے ہمنوا نہ ہوں گے اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا یا اس کی تو بین کرنا ان کا مقصد نہیں ہوگا گرچونکہ دہ لشکر میں شامل ہو کر ندصرف میر کذان کی بھیٹر میں اضافہ کریں کے بلکہ ایک طرح سے ان کے ناپاک ارادوں میں اعانت کا سبب بھی بنیں گے اس لئے پور کے نشکر کے ساتھ ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے ، باں پھر تیا مت میں سب کوان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا کہ جو شخص کسی مجبور اور زبردی کے تحت میں دھنسا دیا جائے ، باں پھر تیا مت میں سب کوان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا کہ جو شخص کسی مجبور اور زبردی کے تحت میں دھنسا دیا جائے ، باں پھر تیا مت میں سب کوان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا کہ جو شخص کسی مجبور اور زبردی کے تحت انگر میں شامل ہوا ہوگا اور اس کی نمیت صاف اور اس کا قلب ایمان واسلام کی روشن سے منور ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جونوگ داتھی ناپاک ارادوں کے ساتھ اور جونوگ داتھی میں دوز ٹ کی آگ ہے کے دوالہ کر دیا جائے گا۔ اور جونوگ داتھی ناپاک ارادوں کے ساتھ اور جونیا کہ میں شامل ہوں گے آئیس دوز ٹ کی آگ ہے کے دوالہ کر دیا جائے گا۔

باب مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ اللَّوَاتِ . بي باب ہے كہ رم ميں كون سے جانوروں كومارا جاسكا ہے؟

2881 - اَخْبَرَنَا اِسْحَاقَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَلَثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآئِشُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقُرَبُ وَالْعَدَاهُ وَالْحَدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقُرَبُ وَالْفَقُرَبُ وَالْفَارُةُ".

و استده عائشه صديقه في المرم الفيا كار في المرم الفيا كار فرمان تقل كرتي بين:

بِا فَيَ جَانُور فَاسَ بِنَ أَبْيِن صل اور حرم مِن أَنْ كِيا جَاسَكَا ہے: كُوا بِيل باولا كَمَا ، بَهُوادر جوم باب قَتْلِ الْحَيَّةِ فِي الْمَحَرَمِ .

یہ باب ہے کہ حرم میں سائٹ کو مار دینا

2882 - اَخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصُّرُ بُنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُصَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُفْتَلُنَ فِي سَعِيْدَ بُنَ الْمُصَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُفْتَلُنَ فِي الْحِيدَ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْكَالُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ الْآبُقَعُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ".

الله الله الله المراكبة المرا

پانچ جانور فاسق میں انہیں حل اور حرم میں مارا جا سکتا ہے: سانٹ پاکل کتا کوا چیل اور چوہا۔

2883 - آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ اذَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْفِ مِنْ مِنْى حَتَّى نَزَلَتُ (إِسُرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْفِ مِنْ مِنْى حَتَّى نَزَلَتُ (وَالْمُرْسَلاَتِ عُرُفًا) فَحَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اقْتُلُوهَا" . فَابْتَدَرُنَاهَا فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اقْتُلُوهَا" . فَابْتَدَرُنَاهَا فَلَ عَلَيْهِ فَلْ جُحْرِهَا .

2884 - الحُبَرَفَ عَسَمُرُو مُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى اَبُو الزُبِيْرِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبُلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُ السَّحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اقْتُلُوهَا". فَذَخَلَتُ شَقَ جُحْرٍ فَادْ حَلُنَا عُودًا فَقَلَعُما بَعْضَ السَّحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ الله شَرَّكُمُ وَوَقَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمُ وَوَقَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ "وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمُ وَوَقَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَاهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَاهَا اللهُ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَاهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَاهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَاهَا اللهُ اللهُ

البوعبيده النبيخ والد (حضرت عبدالله بن مسعود بنائلًا) كابيه بيان نقل كرتے بين بهم لوگ عرفه كي رات 2882-نعدم (المعليث 2829) .

2883-اخرجه الحاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (المحديث 1830) بنحوه، و في بدء الحلق، باب ادا وقع الدباب في شراب احدكم فليغمسه (الحديث 23317) تعليقاً، و في التقسير، باب (هذا يوم لا ينطقون) (الحديث 4934) . و احرجه مسم في السلام، بناب قتل الحيات و غيرها (الحديث 138) مختصراً . و الحديث عند: البخاري في التقسير، سورة (و المرسلات) (الحديث 138) م مسلم في السلام، باب قتل الحيات و عيرها (الحديث 137) . تحفة الاشراف (9163) .

2884~الفردية البسائي . تحفة الاشراف (9630) .

نی اکرم من بین کے سرتھ موجود تنے بیدوہ رات تھی جو عرف کے دن سے پہلے آئی ہے اس دوران ایک سانپ کی آ ہٹ محسوس ہوئی و نی اکرم من بین نے ارشاد فر ، بازا سے ماروو! وہ ایک بل میں تھس گیا' ہم نے اس میں نکڑی وافل کی اور بل کا بچھے حصد تو ژدیا' پھر ہم نے تھجور کی شاخیں میں اور بل میں آگ لگا دی۔ تو نی اکرم مُن تیزی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی نے اسے تہا، رے شرسے بچالیا ہے' جس طرح اس نے تہمیں اس کے شرسے بچالیا ہے۔

باب قَتْلِ الْوَزَغِ .

یہ باب گرگٹ کو ماردینے کے بیان میں ہے

2885 - اَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بُنِ شَيْبَةَ عَنْ اَسْعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّعِ عَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ قَالَتَ اَمَرَنِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ جُبَيْرٍ بُنِ شَيْبَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

2886 - اَخْبَوَكَا وَهْبُ بُنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنْ عَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَزَعُ الْفُويْسِقُ".

﴿ ﴿ ﴿ اللهِ مَا تَشْرَصَدُ يَقِنَدُ وَالنَّفَا بِإِن كُرِنْ مِن : نِي الرَمُ مَنَا يَوْمُ لِي عَنِي المرمُ مَنَا يَوْمُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي

باب قَتْلِ الْعَقْرَبِ .

یہ باب بچھوکو مار دسیتے کے بیان میں ہے

2887 - آخُهَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَالِدِ الرَّقِيُّ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْئٌ آخُبَرَنِي اَبَانُ بُنُ صَالِحٍ عِنِ ابْنِ شِهَابٍ انَّ عُرُوةَ آخُبَرَهُ آنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَمْسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ صَالِحٍ عِنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّ عُرُوةَ آخُبَرَهُ آنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَمْسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ كَالُهُ كَالُهُ النَّهُ وَالْعَمْرَ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَ

2885-احرجه البحاري في بدء الحلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال (الحديث 3307)، و في الاسباء، باب قول الله تعالى روانحد الله ابراهيم حليلا) و قوله (ان ابراهيم كان امة قانتًا في) و قوله (ان ابراهيم لا واه حليم) (الحديث 3359) . واخرجه مسلم في السلاد، باب استحباب قتل الوزغ (الحديث 1428) . تحقة الاشراف باب استحباب قتل الوزغ (الحديث 3228) . تحقة الاشراف (18329) .

2886-احرجه المحاري في جراء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث 1831) . تحفة الاشراف (16598) .

2887-الفردية النسائي , تحقة الأشراف (16401) .

یا کے تم کے جانورایے ہیں جوسب فاس بین آئیں طل اور حرم میں مارا جاسکتا ہے: پاکل کتا کوا جیل کھواور چوہا۔ باب قَتْلِ الْفَارَةِ فِي الْمُحَرَّمِ

یہ باب حرم میں چوہے کو ماردیے میں ہے

2888 - آخُبَرَنَا يُونُسُ بَنُ عَبْدِ الْآعُلَىٰ قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخُبَرَنِیْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُواَ انَّ عَآئِشَةَ قَالَدَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِ كُلُهَا فَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْعَرَمِ الْعُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَارَةُ وَالْمَقْرَبُ".

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِدَالِقَدُ مِنْ أَنْهُمُا مِيانَ كُرِنَى مِن الرَّمِ مَنَا أَنْهُمْ فَي بِالتَّارِ مَا أَنْ بِ : يَا يَجْ جَانُورا يسِ جِرسِ فَاسِ مِن أَنْهِينِ حِرم مِن بِي مارا جَاسكنا ہے: كوا جَيل باكل كما جو بااور جَھو۔

2889 - اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ جَلَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى عَبْدِ اللهِ اَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْقَارَةُ وَالْكُلُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْقَارَةُ وَالْكُلُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْقَارَةُ وَالْكُلُبُ

عضرت عبدالله بن عمر بن الله بن عمر بن الله بن عمر بن بن الرم من الله بن الله من الله بن عمر من بن الله بن عمر الله بن عمر بن بن الله بن عمر الله بن عمر بن بن الله بن عمر من الله بن عمر من الله بن بن الله ب

یا بی است کے جانورایے ہیں جنہیں مارنے والے پرکوئی گناہ ہیں ہے: بچھو کوا جیل چو ہااور پاگل کتا۔

باب قَتْلِ الْحِدَاةِ فِي الْحَرَمِ .

یہ باب حرم میں چیل کو مار دینے میں ہے

2888-اخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل السعرم من الدواب (الحديث 1829) . و اخرجه مسلم في الحج، باب ما يدب للمعرم غيره و قتله من الدواب في الدواب في الحل و الحرم (الحديث 71) . تحفة الاشراف (16699) .

2889-اخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من اللواب (الحديث 1828) . و اخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم غيره و قتله من اللواب في الذواب في الحل و الحرم (الحديث 73) . تحفة الإشراف (15804) .

2890-انحرجه البخاري في بدء النعلق، باب اذا وقع اللباب في شرّاب احدكم فليغمسه فان في احدجنا حيه داء و في الاخرشفاء، ونعس اللواب فواسق يقتلن في الحرم (الحديث 3314) . و انحرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من اللواب في الحل والحرا (الحديث 79 و 70) . و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما يقتل المحرم من اللواب (الحديث 79 و 70) . و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما يقتل المحرم من اللواب (الحديث 337) . تحفة الاشراف (16629) .

قَلْ عَهُدُ الرَّزَاقِ وَذَكَرَ بَعُضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ وَعَنْ عُرُوةً عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ وَعَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِيْهَ آنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ایج هانور فاسق بین انبیس حل اور حرم مین مار دیا ها ریمان تیل کرتی بین:

پانچ جانور فاسق ہیں انہیں حل اور حرم میں مار دیا جائے گا: چیل کوا چوہا بچیواور پاگل کتا۔ امام عبدالرزاق میں تعدید بین بعض محدثین نے اس روایت کومختلف سند کے ساتھ قال کیا ہے۔

باب قَتْلِ الْغُرَابِ فِى الْحَرَمِ .

یہ باب حرم میں کوے کو مار دینے میں ہے

2891 - اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بَنُ عَبْدَةَ قَالَ اَنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ ابْنُ عُرُوةَ - عَنُ آبِيْدِ عَنُ عَآلِشَةَ كَالَتُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ ابْنُ عُرُوةَ - عَنُ آبِيْدِ عَنُ عَآلِشَةَ كَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَمْسُ فَوَاسِقَ يَفْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْعُرَابُ رَالُكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ".

الله الله سيّده عائشه مدايقد فالمُنهُ بيان كرتى بين: بي اكرم مَنْ فَيْهُ فِي بات ارشاد فرنائى ہے:

بائح جانور فاسق بيل انبيس حرم بيل بھى مار ديا جائے گا: بَهُوَ جُو با كوا يا گل كا اور چيل \_

بائح جانور فاسق بيل انبيس حرم بيل بھى مار ديا جائے گا: بَهُوَ جُو با كوا يا گل كا اور چيل \_

باب النّه بي أنْ يُنفَرَ صَيْدُ الْحَرَم

ریا ہے۔ بیر باب حرم کے شکار کو بھگانے کی ممانعت میں ہے

2892 - الخبرك الشيع عبد الرَّحْمَنِ قَالَ حَلَّنَا مُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "هِذِهِ مَكَّهُ حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ لَمُ تَحِلًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "هِذِهِ مَكَّهُ حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ لَمُ تَحِلًا لَا عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ "هِذِهِ مَكَّهُ حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا عَدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً قِنْ نَهَادٍ وَهِى سَاعَتِى هَذِهِ حَوَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُحْدِقُ اللهِ اللهُ اللهُ

مکہ کواللہ تعالیٰ نے اس دن حرم قرار دیا تھا 'جس دن اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے 'یہ جھ سے پہلے کی مخص کے لیے طال نہیں ہوگا 'میرے لیے بھی بیمرف دن عے ایک مخص صے میں اللے طال نہیں ہوگا 'میرے لیے بھی بیمرف دن عے ایک مخصوص صے میں طال قرار دیا گیا ہے اور میراس وقت سے اللہ تعالیٰ کے تعمم کی وجہ سے قائل احترام ہے اور قیامت تک رہے گا'یہاں کے نباتات

2891-احرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من اللواب في الحل و الحرم (الحديث 68) . تحمة الاشراف (16862) .

2892-اخرجه البحاري في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة اهل مكة والحديث 2433) تعليقًا مختصراً. تخفّة الاشراف (6169).

کوکاٹائبیں جائے گا یہاں کے شکارکو بھایائبیں جائے گا یہاں کی گری ہوئی چیز کو اُٹھایائبیں جائے گا البتد اعلان کرنے کے اُٹھایا جائے گا البتد اعلان کرنے کے اُٹھایا جائے۔ لیے اُٹھایا جاسکتا ہے۔

سیبہ عدیوں ساہے۔ حضرت عباس ٹاٹنز کھڑے ہوئے وہ ایک تجرباکارآ دمی بتھے انہوں نے عرض کی افخر کا شنے کی اجازت دہ ہے! '' ہمارے گھروں میں اور قبرستان میں استعال ہوتی ہے تو نبی اکرم منگا تیزائے فرمایا افخر کا تکم مختلف ہے (یعنی اسے کا سنگار اجازت ہے)۔

# باب اسْتِقْبَالِ الْحَجِّ .

یہ باب ہے کہ جج (یعنی حاجیوں) کااستقبال کرنا

2893 — آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ زَنْجُويَهُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلِمًانَ عَسَٰ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَصَاءِ وَابُنُ رَوَاحَةَ بَبُنَ بَدُيْ بِغُولُ خَلِيلًا خَسُنُ ثَابِيتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ دَحَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَصَاءِ وَابُنُ رَوَاحَةَ بَبُنَ بَدُيْ يَهُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُدُهِلُ الْعَلِيلُ عَنْ خَلِيل خَسَلُوا اللهِ عَرْمِ اللهِ وَبَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَلِّ عَنْهُ فَوَالَذِى نَفْسِى بِبَدِهِ لَكَلامُهُ آشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقُع النَّلُ ".

علا الله عنرت الس بن الن الرئے بیل عمرہ نضاء کے موقع پر جب نبی اکرم منگانی کا مکرمہ میں داخل ہوئے ا حضرت عبداللہ بن رواحہ بن منظر آپ منگانی کی آئے جل رہے تصاور بداشعار پڑھ رہے تھے:

اے کا فروں کی اولا د! آئے ٹی اکرم کُائِیَا کے راستے کو چھوڑ وؤ آج ہم اللہ کے حکم سے مطابق تنہیں ایسی ضرب لگائی کے جومرکوتن سے جدا کر دے گی اور دوست کو دوست سے جدا کر دے گی۔

2894 - آخُبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَلَاثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ اللهِ الْحَذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اللهِ السَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ يَنِي هَاشِعٍ - قَالَ - فَحَمَلَ وَاحِدًا يَسُ يَدَيُهِ وَالْعَلَا خَلُقَهُ .

<sup>2894-</sup> اخرجه البخاري في العمرة، باب استقبال الحاج القادمين و الثلاثة على الدابة (الحديث 1798) و في النباس، بأب الثلاث على الدابة (الحديث 5965) و في النباس، بأب الثلاث على الدابة (5965) . تحفة الاشراف (6053) .

جى نة پراين كا استقبال كيا كن اكرم فَكَيْرَاف ان من سے ايك كوا نة آكے بھاليا اور دومرے كوا بي بيجي بھاليا-باب تو لِي رَفْع الْيك يُن عِنْدَ رُوْيةِ الْبَيْتِ .

یہ باب بیت اللہ کو د مکھ کر دونوں ہاتھ بلندنہ کرنے میں ہے

2895 – اَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَ بُهَدِّنُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ اَيَرُفَعُ بَدَيْهِ قَالَ مَا كُنْتُ اَظُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نِكُنْ نَفْعَلُهُ .

### باب الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ .

بہ باب بیت الله کی زیارت کے وقت دعا ما سیکنے میں ہے

2896 - اَخْبَرَنَا عَـمُرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ اَبِىٰ يَـزِيْـدَ اَنَّ عَبُـدَ الـرَّحْـمٰنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنُ اُمِّهِ اَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ كَانَ إِذَا جَآءَ مُكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى اِسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةُ وَدَعَا .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ عَبِدَالِهِ مِن طارِقَ ا بِي والده كابيه بيان نقل كرتے ہيں: جب نبي اكرم مَنْ يَثِيَّا وار يعنىٰ كى جگه پرتشريف لاتے نظاقة آپ مَنْ الْمَنْ الله كالحرف رخ كر كے دعا ما تكى۔

ثرح

زائر بیت اللہ، کم پہنچ کر جب مبور حرام میں داخل ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی دعا ما نگرا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے مئلہ بیہ ہے کہ کعبہ مقدس کے جمال دل رہا پر نظر پڑتے ہی جو کچھ دل جائے ہے ہوردگار سے ما نگ لیا جائے۔ اب سوال بیہ کہ اس وقت دعا ما نگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بھی اٹھائے جا ئیں یا نہیں؟ چنا نچہ بیہ حدیث اس کا انکار کر رہ بی ہاور دھزت امام الحظم ابوصنیفہ، حضرت امام شافع اور دھزت امام ما لک کا مسلک بھی بھی ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا ما نگئے والا اپنے تھ نداٹھ نے ، جب کہ حضرت امام احمد کا مسلک بیے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا ما نگی جائے۔ ( جبی اپنی قدری نے مرقات میں حضرت امام احمد کا مسلک بیے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھائے جا کیں اور دعا ما نگی جائے۔ ( جبی ) مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی مسلک اس کے برخلاف کھا ہے بیتن ان کی

2895- حرجه الوداود في المساسك، باب في رفع الميدين اذا راى البيت (الحديث 1870) و الحديث عند: النومدي في الحج، باب ما جاء في كراهية رفع البديل عند روية البيت (الحديث 855) . تحفة الاشراف (3116) .

2896 عرجه برداؤد في المناسك، باب طواف الوداع (الحليث 2007) . تحفة الإشراف (18374) .

نقل کے مطابق ان دونوں ائمہ کے ہاں ہاتھ اٹھانا مشروع ہے لیکن آئیس ملاعلی قاری نے اپنی ایک اور کتاب مناسک کرار ک مروه لکھا ہے اگر چہ بعض علماء ہے اس کا جواز بھی نقل کیا ہے۔ فقد خفی کی مشہور و معتمد کتاب ہرایہ اور در مختار سے بھی کمان عابت موتى بكراس موقع يرباته شاغانا عابد

# باب فَضَلِ الصَّكارةِ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ باب مجد الحرام میں نماز ادا کرنے کی نصیات میں ہے

2897 - اَخْبَسَرَنَا عَسَمُرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالا حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبُدِالْهِ الْجُهَنِيّ قَالَ سَمِعَتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَّا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ قَالَ مَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُولُ "صلَاةً فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ آلْفِ صلَاةٍ فِيْمًا مِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَوّامَ".

قَ ال آبُو عَبْدِ الرَّحْ مِنْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هِنَا الْحَدِيْتَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ الْوَلْمَ الْجُهَنِيُّ . وَخَالُفَهُ ابْنُ جُرَبِّجٍ وَغَيْرُهُ .

\* الرم الفير كور الله من مر الفير المرت إلى الله في اكرم الفير كور ارشاد قر مات موسة سام: میری اس مجد ( مین معروبوی) میں تماز ادا کرنا اس کے علاوہ می جگہ پر ایک ہزار تمازیں ادا کرنے سے زیادہ نعنیات ركمتاب البدمجر حرام كاعكم مخلف ب-

ا مام شائی و الله این است میرے علم کے مطابق صرف موی جنی نامی راوی نے اس روایت کو نافع کے حوالے ہے حضرت عبدالله والنفد والنفذ المان عن المان جريج اورو يمر محدثين في المسي مختلف طور برنقل كيا ب-

2898 – آخْبَوَنَا اِسْبَحَاقَ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ وَمُسِحَمَّدُ بْنُ دَافِعِ قَالَ اِسْحَاقَ آنْبَانَا وَقَالَ مُحَمَّدُ حَذَّنَا عَبُدُ السَّرَّاقِ قَـالَ حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ حَذَنْهُ أَنْ مَيْسَمُونَا وَرَجَ السِّيسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "صَلَاهُ إِلَى مُسْجِدِي هِلَا ٱلْمُصَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْكُعْبَة ".

🖈 🖈 نی اکرم منافقا کی زوجه محتر مدسیده میموند بنافهایان کرتی میں: میں نے نبی اکرم منافقا کو بیار شادفرماتے ہوئے

میری مجدیس ایک نماز ادا کرنااس کے علاوہ کی مجی مجدیس ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھا ہے البند مجد كعبه كالمجم مختلف ب

2899 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَلَثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَذَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ

2997-اخرجه مسلم في الحج، باب فعنل الصلاة بمسجدي مكة و المدينة والحديث 509م) . تحقة الإشراف (8451) .

2898-تقدم (الحديث 690) .

مَ لَمَةَ قَالَ سَالُتُ الْاَغَرَّ عَنُ هِ لَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّتَ الْاَغَرُ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هِ لَذَا افْضَلُ مِنُ الْفِي صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكَعْبَةَ".

金金 حضرت ابو ہریرہ بالنظر بیان کرتے ہیں نبی اکرم منگفتا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا اور کسی بھی مسجد میں ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ نعنیات رکھتا ہے البت کعبہ (بعنی مسجد حرام) کا تکلم مختلف ہے۔

### باب بناءِ الْكُعْبَةِ . به باب خاند كعبه كى تغير كے بيان ميں ہے

2900 - الخبرَ المستعدد بن القاسم قال حدد الله القاسم قال عند الله المستعدد المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد ال

ابن شہاب سالم بن عبداللہ کا یہ بیان تقل کرتے ہیں: عبداللہ بن محمد بن ابو بکرنے حضرت عبداللہ بن عمر وَتُنْ فِنا سیّدہ عائشہ بنی فیا کے حوالے سے بیہ بات بتائی: بی اکرم مَنْ فَیْقِیم نے ارشاد فر مایا:

کیاتم نے غور کیا ہے تمہاری توم نے جب خانہ کھید کی تغییر کی تقی تو انہوں نے حصرت ابراہیم علیم کی بنیادوں میں سے پچھ کم کر دیا تھا۔

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ اسے حصرت ابراہیم علیظا کی بنیادوں پر دوبارہ کیوں نہیں تعمیر کر دیے؟ نی اکرم خلیظ نے فرمایا:

2899-احرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة و المدينة (الحديث 1190) . و احرجه مسلم في الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة و المدينة (الحديث 507) . و اخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في اي المساجد افضل (الحديث 325) . و احرجه ابن ماجه في اقامة الصلاة و السنة فيها ، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الأعليه وسلم (الحديث 1404) . تحققة الإشراف (13464 و 14960) ،

2900-اخرجه البحاري في الحج، باب فضل مكة و بنياتها (الحديث 1583)، و في الانبياء، باب . 10 . (الحديث 3368)، و في التعمير، باب قوله تعالى: (واد يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا انكا انت السميع العليم) (الحديث 4484) . و اخرجه مسلم في الحج، باب نقض الكمية و بنائها (الحديث 399 و 400) . و اخرجه النسائي في التفسير: سورة اليقرة، قوله تعالى: (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت) (الحديث 19) . تحقة الإشراف (16287) .

ا گرتمباری قوم زمانهٔ کفر کے قریب نہ بوتی ( تو میں ایسا کر دیتا)۔

حضرت عبدالله بن عمر جن النائية الرسيده عائشه جن النائية على المرم التي كل زباني سي به توميرا خيال م حطیم کے پاس والے دوارکان کا اعلام ای وجہ ہے ہی اکرم نوائیز کے ترک کیا تھا' کیونکہ بیت الندکو حضرت ابراہیم میزور بنیا (وں کے مطابق کمل نہیں بنایا گیا تھا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنبها سکتے ہیں کہ میں نے رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے صرف دورکن کا استلام کرنے و يكها ب جويمن كي سمت بيل ( زمّاري سلم مطّعَة ق المعانع ،جلد دوم ،رقم الحديث ، 1113)

کعبہ مقدرے جاررکن یعنی جارکونے ہیں ،ایک رکن تو وہ ہے جس میں حجر اسودنصب ہے ، دومرااس کے مامنے ہے اور حقیقت میں " نیانی " ای رکن کا نام ہے، گراس طرف کے ددنوں ہی رکن کو تغلیبا رکن یمانی ہی کہتے ہیں۔ان کے علاوہ دورکن اور ہیں جن میں سے ایک تو رکن عراقی ہے اور دوسرار کن شامی محران دونوں کورکن شامی ہی کہتے ہیں۔ جن میں رکن حجراسورے اس كودو برى فعنيلت حاصل ب، ايك فعنيلت تواسياس كئ حاصل بكريد معنرت ابراجيم عليه السلام كابنايا بواب اوردوري فنسیلت یوں حاصل ہے کداس میں جراسود ہے، جب کدرکن بمانی کوصرف یمی ایک فضیلت حاصل ہے کدا ہے حضرت ابراہم نے بنایا ہے۔ حاصل بیہ ہے کدان دونوں رکن کورکن شامی وعراقی پرفضیلت و برتزی حاصل ہے۔اس لئے "اسلام" انہیں دونوں الركن كے ساتھ محتق ہے۔

استلام " كے معنی ہیں " كمس كرنا ليني چھونا" بيدچھونا خواہ ہاتھ وغيرہ كے ذمر بعد ہويا بوسه كے ساتھ اور يا دونوں كے ساتھ البذا جب بدلفظ رکن اسود کے ساتھ استعال ہوتا ہے تو اس سے جراسود کو چومنا مقصود ہے اور جب رکن میمانی کی نسبت استعال ہوتا ہے تو اس سے رکن یمانی کوصرف چھونا مراو ہوتا ہے۔ چونکہ رکن اسود ، رکن یمانی سے انصل ہے اس لئے اس کو بوسہ دیتے ہیں ، ہاتھ دغیرہ نگا کر یا کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کر کے چوہتے ہیں اور رکن یمانی کوصرف چوما جاتا ہے اس کو بوسہ نیس دیا ہا، بقیہ دونوں رکن بعنی شامی اور عراقی کونہ بوسہ دیتے ہیں اور نہ ہاتھ لگاتے ہیں، چٹانچے مسئلہ یہی ہے کہ جحر اسود اور رکن یمانی کے علاده كسي اور پيخروغيره كوند چومنا جائية اورند ماتحدلگانا جائے۔

2901 - أَخْبَونَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدَةُ وَآبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَذَّنَنا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنُ آبِيْدِ عَنْ عَ آئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ "لَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصُتُ الْبَيْتَ فَكَبُّ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرَيْشًا لَّمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ .

اگرتمهاری تو م زمانهٔ کفر کے قریب نه ہوتی ' تو میں بیت اللّٰہ کو گرا کراہے حضرت ایرا بیم مالیلاً کی بنیادوں پر تعمیر کرتا اور ال

ے دوسری طرف بھی ایک دروازہ بناتا ورلیش نے جب بیت اللہ کی تقیر کی تھی تو انہوں نے اسے جھوٹا کردیا تھا۔

2902 - آخُبَونَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْآنَ أَمَّ الْسُمُومِينِينَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ الْآسَوَدِ آنَ أَمَّ الْسُمُومِينِينَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ الْآسَةِ فَيْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَمَلَمْ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَمُعَلِّدُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَمُعَلِّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَمُعَلِّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَمُعَلِّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَمُعَلِّدُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَمُعَلِّدُ وَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلاَ آنَ قَوْمِى - وَفِيْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ام المؤمنين حضرت عائشهمديقة فلَّهُا بيان كرتى بين: بى اكرم مَنْ فَيْلِم فَ ارشاد فرمايا: اگر ميري قوم-

محد نامی راوی نے بیلفظ نقل کیے ہیں:

اگر تمہاری قوم زمانۂ جا ہلیت کے قریب نہ ہوتی ' تو میں خانہ کعبہ کومنہدم کر دیتا اور پھر ( دوبارہ تغییر کرنے ) اس کے دو درواز ہے بنا تا۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) جب حضرت عبداللہ بن زبیر طافظ کی حکومت کا زماند آیا تو انہوں نے خان کعبہ کے دو دروازے بنا دیئے تنے۔

2903 - آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ آثْبَآنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ
قَالَ حَدَّلْنَا يَزِيْدُ بُنُ رُومَانَ عَنْ عُرُوّةً عَنْ عَآئِشَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا "يَا عَآلِشَهُ لَوْلاً أَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا "يَا عَآلِشَهُ لَوْلاً أَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا "يَا عَآلِشَهُ لَوْلاً إِنْ يَعْمُلُتُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّالُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ" . قَالَ فَلَاللهَ بَاللهُ عَرْبِيًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ بِنَائِهِ فَلَغُتُ بِهِ اَسَاسَ ابْوَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ" . قَالَ فَلَالِكَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَرْبِيًا فَاللهُ يَوْيُهُ وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزَّبْيُو حِيْنَ هَدَعَهُ وَبَنَاهُ وَآدُخَلَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْوِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِجَارَةً كَاشَيْمَةِ الْإِبِلِ مُتَلاّحِكَةً .

المنظم الله الله المنظم المنظ

یزید نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں اس وقت وہاں موجود تھا جب حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاکٹنڈنے اے منہدم کروایا تھا' اور اس کی تغییر نوکر وائی تھی۔ انہوں نے حظیم کو اس میں شامل کر دیا تھا' میں نے حضرت ابراہیم طینیکا کی رکھی ہوئی بنیا دوں کے پھڑوں کو دیکھا تھا' جواونٹ کی کوہان کی طرح کے تتھا درمضوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔

<sup>2902-</sup>اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في كسر الكعية (الحديث 875) . تحقة الإشراف (16030) .

<sup>2903-</sup>احرجه البحاري في الحج، باب فضل مكة (الحليث 1586) . تحلة الاشراف (17353) .

2904 - الخبرن المُسَبِعَ الله عَدَيْنَا سُفَيَانُ عَنْ ذِيَادِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَبِعِ عَنْ إَنِي هُوَ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحَوِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويُقَنَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ" هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحَوِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويُقَنَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ" هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحَوِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويُقَنَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ" فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحَوِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويُقَنَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ" فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحَوِّبُ الْكَعْبَةُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمِنْ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللهُ الله

بتغمير كعبدكا واقعه

244

# حضرت ابراهيم واساعيل عليها السلام كوبيت التدكونقير كرنے كا واقعه

الیک مدت نے بعد حضرت ابراہیم کواجازت کی اور آپ تشریف لائے تو حضرت اسلین کوزمزم کے پاس ایک نیے بریم سید ھے کرتے ہوئے اور با ادب ملے جب باپ بینے ماہ وظیل سید ھے کرتے ہوئے اور با ادب ملے جب باپ بینے ماہ وظیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے اساعیل مجھے اللہ کا ایک تھم ہوا ہے آپ نے فرمایا آبا جان جو تھم ہوا ہواس کی تعمیل سیجے ، کہا بیا تہم با بہب بین میرا ساتھ و بیتا بڑے گا۔ عرض کرنے لکے میں حاضر ہوں اس جگداللہ کا ایک گھر بنا تا ہے کہ بیت بہتر اب باب بین میرا ساتھ و بیتا بڑے گا۔ عرض کرنے لکے میں حاضر ہوں اس جگداللہ کا ایک گھر بنا تا ہے کہ بیت بہتر اب باب بین نے بیت اللہ کی نیور کی اور و بواریں او فی کرنی شروع کیں، حضرت آسمنیل پھر لا لاکر دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم بین جاتے ہو گھر بر کرنے ۔ جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹا یہ وعا ما آباتے جاتے تھے کہ باری تعالی تو ہماری اس ناجی ہو کر حضرت ابراہیم کا بھر لائے ساتے اور دونوں باپ بیٹا یہ وعا ما آباتے جاتے تھے کہ باری تعالی تو ہماری اس ناجی خدمت کو قبول فر مانا تو سفتے اور جائے والا ہے۔

#### بادل کے سائے تک بیت اللہ کی زمین ہونے کا واقعہ

سے دوایت اور کتب مدیث بی بھی ہے کہیں مختر اور کہیں مفصلاً ایک میچ صدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ذیج اللہ کے بدلے جو دنبہ ذیخ ہوا تھا ہا س کے سینگ بھی کوچ اللہ بی سے اور کی قمی روایت بروایت حضرت علی بھی مروی ہا اس بیل یہ بی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی تعبہ اللہ بیل ہے تو آپ نے اپنے سر پرایک باول ساملا حظر فرما یا جس بی سے آ واز آئی کہ اے ابراہیم جہال جہال تک اس باول کا سامیہ ہوال تک کی زمین بیت اللہ بیل لے لوکی زیادتی نہ ہواس دوایت اور ایک میں سے بھی ہے کہ بیت اللہ بیل روایت ہی تھی ہے کہ بیت اللہ بنا کر وہال حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلام کی تھوڑ کر آپ تشریف لے مجے لیکن روایت ہی تھی ہے کہ بیت اللہ بنا کر وہال حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلام کی تھوڑ کر آپ تشریف لے مجے لیکن روایت ہی تھی ہے کہ بیت اللہ بنا کر وہال حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلام کی بیت اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل سے جسے کہ اور اس طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ بنا پہلے رکھدی تھی لیکن بنایا بعد میں ، اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل سے جسے کہ قرآن یا کے کہ الفاظ بھی ہیں

 نے دھزت ابراہیم کو تکم دیا کہ میرا گھر بناؤ دھزت ابراہیم گھرائے کہ بھے کہاں بنانا چاہئے کی طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہئے وغیرہ
اس برسکینہ نازل ہوا اور تکم ہوا کہ جہاں یہ تھی برے وہاں تم میرا گھر بناؤ آپ نے بنانا شروع کیا جب جمرا اسود کی جگہ پہنچ تو دھزت
اسلیل ہے کہ بیٹا کوئی امچھا سا پھر ڈھونڈ لاؤ تو دیکھا کہ آپ اور پھر وہاں لگا بھے ہیں، پوچھا یہ پھر کون لایا؟ آپ نے فرمایا اللہ
کے تکم سے یہ پھر دھزت جرائیل آسان سے لے کر آئے، دھزت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہو وہاں
ز مین کی بیدائش سے بہلے پانی پہلوں کے ساتھ تھا گسی تھی میں سے دہن پھیلائی گئی،

حضرت علی فرماتے ہیں کعبۃ اللہ بنانے کے لیے حضرت خلیل آ رمینیہ سے تشریف لائے بینے حضرت سدی فرماتے ہیں مجر اسود حضرت جبرائیل ہندے لائے بینے اس وقت وہ سفید چیکداریا توت تھا جو حضرت آ دم نے بنا کی ،

مندعبدالرزاق میں ہے کہ حضرت آ دم بند میں اترے تھا ال وقت ان کا قد آمیا تھا زمین میں آنے کے بعد فرشتوں کی تنبیج نمیز و دعا وغیرہ سنتے تھے جب قد گھٹ گیا اور وہ بیاری آ وازیں آئی بند ہو گئیں تو آپ گھبرانے گئے تھم ہوا کہ مکہ کی طرف رکھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا ، حضرت آ دم یہاں طواف کرنے لگے اور مانوی ہوئے گھبراہٹ جاتی رہی حضرت نوح کے طوفان کے زمانہ میں بیرانحد کیا اور حضرت آ دم نے یہ گھر حزا طور زیتا حیل لبنان طور سینا اور جودی ان پانچ پہاڑوں سے بنایا تھا لیکن ان تمام روانتوں میں تفاوت ہے۔

### بیت اللہ کے بارے میں بھیروں کی گوائی کا واقعہ

آبعض روایتوں میں ہے کہ ذبین کی پیدائش ہے دو ہزار سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بنانے کے لیے حضرت جبرائیل چلے تھائ وقت یہاں جنگی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا کس دور تمالیق کی آبادی تھی یہاں جنگی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا کس دور تمالیق کی آبادی تھی یہاں آپ حضرت ام اساعیل کو اور حضرت اسلمیل کو ایک چھپر تے بھیا گیا اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے چار ارکان بیل اور ساتویں زمین تک وہ یہ چھ بوتے ہیں آیک اور دوایت میں ہے کہ ذوالقر نین جب یہاں پہنچ اور حضرت ابراہیم کو بیت بیل اور ساتویں زمین تک وہ یہ چھا کیا کہ ایک اور دوایت میں ہے کہ ذوالقر نین جب یہاں پہنچ اور حضرت ابراہیم کو بیت اللہ بناتے ہوئے و یکھا تو پوچھا کیا وکیل؟ کہا یہ بھیڑیں گوائی دیں گی باخ بھیٹروں نے کہا ہائٹ کے کہا اللہ کے کامور ہیں، ذوالقر نین خوش ہو گئے اور کہنے گئے ہیں نے مان لیا الرزتی کی تاریخ مکہ بن ہے کہ ذوالقر نین نے ٹیل اللہ اور ڈی اللہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔

صحیح بخاری میں ہے قواعد بنیان اور اسمال کو کہتے ہیں بیقاعدہ کی بھٹے ہو آن میں اور جگر آیت (وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءِ الْتِی لَا یَوْجُوْنَ نِدَگاءً اَفَلَیْسَ عَلَیْہِنَّ جُنَاحٌ اَنْ یَضَعْنَ فِیّابَهُنَّ غَیْوَ مُتبُوّجِتٍ بِزِیْتَهِی 24 . الود: 69) بھی آیا ہے اس کا مفرد بھی قاعدۃ ہے حضرت عائشہ فریاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا تم نہیں ویکھتیں کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابرا ہیم سے گھٹا دیا ہی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے بڑھا کر اسلی بنا کر دیں فرمایا کہ اگر تیری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابرا ہیم سے گھٹا دیا ہی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا کر دیں فرمایا کہ اگر تیری قوم اگر تیری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو ہی ایسا کر لینا حضرت عبداللہ بن عمر کو جب سے حدیث بیٹی تو اگر تیری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو ہیں ایسا کر لینا حضرت عبداللہ بن عمر کو جب سے حدیث بیٹی تو

فرمانے نے ایشاید یمی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جمراسود کے پاس کے دوستونوں کوچھوتے نہ تھے۔

رہ سے سندہ میں جن وجہ ہے دروں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تیری توم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو ہل کو ہے خزانہ کو اللہ کل دراہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو ہی ہی ہے خزانہ کو اللہ کل دراہ میں فیرات کر ڈائن اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حطیم کو بہت اللہ بیل داخل کر دیتا ہے نہائی میں ایک کا دوسر اور دازہ بھی بنا دیتا ایک آئے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے چنا نچے ابن زمیر نے اپنے زمانہ ظلافت میں ایا کی دروازہ شرق رخ کن کیا اور ایس ہے کہ ایک دروازہ شرق رخ کن ایس کیا اور دوسرا مغرب رخ اور چھ ہاتھ حطیم کو اس میں داخل کر لیتا جے قریش نے باہر کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پائے مال پہلے قریش نے باہر کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پائے مال پہلے قریش نے ناہر کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پائے مال پہلے قریش نے نیام کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پائے مال پہلے قریش نے نیام کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پائے مال پہلے قریش نے نیام کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پائے مال پہلے قریش نے نبام کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کو بربتا یا تھا۔

بیت الله کی تغیر میں یاک مال خرج کرنے کا واقعہ

اس بنا میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک تھے آپ کی عمر پینیٹیں سال کی تھی ادر پھر آپ بھی افعاتے سے محرین اسحاق بن بیار رحمہ اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینیٹیں سال کی ہوئی اس وقت قریش نے کہ اس کے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں حجست نہ تھی دوسرے اس لئے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں حجست نہ تھی دوسرے اس کے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں حجست نہ تھی دوسرے اس کے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں حجست نہ تھی دوسرے اس کے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں حجست نہ تھی دوسرے اس کے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں حجست نہ تھی دوسرے اس کے بی کہ نہیں کہ نہیت اللہ کا فزانہ چوری ہو گیا تھا جو بیت اللہ کے دیج میں ایک مجمرے کر ھے میں رکھا ہوا تھا یہ مال "دویک" کے پی کہ مالے تھا جو فزائمہ کے قبیلے بن میروکا مولی تھا ممکن ہے۔

ملا تھا جو فزائمہ کے قبیلے بن میروکا مولی تھا ممکن ہے۔

چوروں نے یہاں لارکھا ہولیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کانے گئے ایک اور قدرتی ہولت ہی اس کے لیے ہو گئی ہے گئی کہ دوم کے تاجروں کی ایک مشی جس جب اعلیٰ ورجہ کی کٹڑیاں تھیں وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آگی تھی کٹڑیاں تھیں تاجروں کی ایک مشی جس بھی جہت کا مونیا ہوست میں کام آسکی تھیں اس لیے قریشیوں نے آئیس خرید لیا اور مکہ کے ایک برطئی جوقبطی قبیلہ میں سے تھا کو جہت کا کام مونیا ہیں ہو تا ہے۔

کام مونیا ہیں ہو تا ایس تو بور بی تھیں لیک بڑا اڑ دھا تھا جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ منہ بھاڑ کر ان کی طرف لپکا تھا یہ بہت بڑا ہذا مانپ جرود ذاس کو ہی سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہذا بھی ہیں بار کئی سے بڑا کر ان کی طرف لپکا تھا یہ بھی جوز دہ اس کو ہی مانٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ کتا ہو اللہ کو گرا کر اتا را جواس کے ہاتھ سے اڑ کر بھر و ہیں جا کر نصب ہو کہ باتھ سے اڑ کر بھر و ہیں جا کر نصب ہو کہ بات میں بیا کہ اس موجود ہے سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ کہ جور وہ ہی جو کر ایک بال خرج کر دہیں جا کر نصب ہو کہ کا میں میں میں بھی بھی ایک ہو وہ بی جا کر نے سرے سے کہا این و جب کھڑا ہوا اور ایک پھر کھی اپنا طیب اور پاک بال خرج کر دیں جا کر نصب ہو کہ کا مان کر جور دیں جا کر نے بات ہیں جون کی بال خرج کرے۔ اس میں نا طیب اور پاک ال خرج کرے۔ اس میں نا طیب ہو کہ کا کہ دور ہیں ہو کر کی کہ دور ہیں جور کی بیو پار کا رو بینظ میں سے صاحل کیا ہوا بال شرفائا۔

حجراسود کورکھنے پراہل عرب کے جنگ پر تیار ہوجانے کا واقعہ

بعض نوگ کہتے ہیں بیمشورہ ولید بن مغیرہ نے دیا تھا اب بیت اللہ کے جصے بانٹ لئے محمئے دروازہ کا حصہ بنوعبد مناف ا

ز ہرہ بنا کیں حجر اسوداور رکن بمانی کا حصہ بنی مخزوم بنا کیں۔ قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔ کعبہ کا بچھلا حصہ بنو حج اور سہم بنا کیں۔ حطیم کے پاس کا حصہ بنوعبد الدار بن قصف اور بنواسد بن عبد العزی اور بنوعدی بن کعب بنا کیں۔ بیمقرر کر کے ابن بنی ہوئی عمارت کوڈھانے نے لیے جلے لیکن کسی کو جمت نہیں پڑتی کہ اسے مسارکر نا شروع کرے۔

آخرولید بن مغیرہ نے کہالویٹ شروع کرتا ہوں کدال لے کراوپر چڑھ گئے اور کہنے گئے اے اللہ کتھے خوب علم ہے کہ ہمارا
ارادہ برانہیں ہم تیرے گھر کواجاڑ نانہیں چاہے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہ کر پھے حصہ دونوں رکن کے کناروں
کا گرایا قریشیوں نے کہا بس اب چھوڑ واور رات بحر کا انظار کرواگر اس شخص پر کوئی وہال آجائے تو یہ پھرای جگ پر لگا دیتا اور
خاموش ہوجانا اوراگر کوئی عذاب ندائے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا اللہ کو ناپند نہیں بھرکل سب لی کراپنے اپنے کام میں لگ جانا
چنانچ سے ہوئی اور ہر طمرح خیریت رہی اب سب آگئے اور بیت اللہ کی اگلی عمارت کوگرا دیا یہاں تک کہ اصلی نیویعنی بناء ایرا ہیں
جنانچ سے بہاں ہر رنگ کے پھر سے کے جاتھ ہی تمام کم کی زمین ملئے گئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور
پھران کی جگہ لگانا اللہ کومنظور نہیں اس لئے ہمارے بس کی بات نہیں اس ادادے سے باز رہے اور ان پھروں کو اس طرح رہے
دیا۔

پھر ہر قبیلہ نے اپنے اپنے حصہ کے مطابق علیحدہ علیحدہ پھر جمع کے اور عمارت بنی شروع ہوئی یہاں تک کہ با قاعدہ جنگ کی نوبت آ گئی فرقے آپس میں بھی مجھے اور لڑائی کی تیاریاں میں مشغول ہو مجھے بنوعبد داراور بنوعدی نے ایک طشتری میں خون مجرکراس میں ہاتھ ڈبوکر حلف اٹھایا کہ سب کب مریں مجرکی حجر اسود کمی کونہیں رکھنے دیں مجے اس طرح جیار پانچے دن گزر مجھے مجرقریش مسجد میں جمع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انصاف کریں۔

### نی كريم من الفيل كى حكمت و دنائى نے سب قبائل كے دل جيت لئے

تو ابوامیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ معمراور عقل ندھے کہا سنولوگوئم اپنا منصف کسی کو بنا کو وہ جو فیصلہ کرے سب منظور کر لو لیکن پھرمنصف بنانے ہیں بھی اختلاف ہوگا اس لئے ایسا کر و کہا ب جوسب سے پہلے یہاں مسجد ہیں آئے وہی ہمارا منصف ۔ اس دائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بہی سب سے پہلے معفرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے گئے ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے ہم منظور ہے ہم بنہ کے تاہد کھتے ہیں ایس کے تعمر رسول اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے گئے ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے ہم بنہ کے تعمر پر رضا مند ہیں۔ یہ تو امین ہیں یہ تو محمد (صلی اللہ علیہ دسلم) ہیں۔

پھرسب آپ کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور سمارا واقعہ آپ کو کہ سنایا آپ نے فرمایا جاؤکوئی موٹی اور بڑی سی جا ور لاؤ
د اللہ نے۔ آپ نے جراسودا ٹھا کراپنے دست مبارک ہے اس بیں رکھا پھر فرمایا ہر قبیلہ کا سردار آئے اور اس کیڑے کا کونہ
پکڑ لے آور اس طرح ہرایک جراسود کے اٹھانے کا حصد دار بے اس پرسب لوگ بہت بی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے
اسے تمام کراٹھالیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کراسیے ہاتھ سے اس جگہ رکھ
دیا اور وہ نزاع واختلاف بلکہ جدال دقال رفع ہو گیا اور اس طرح اللہ نے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنے گھر میں اس

مبارك يقركونصب كرايا\_

حضور صلی اللہ علیہ وہ ملم پروی نازل ہونے سے پہلے قریش آپ کواجن کہا کرتے تھے۔اب بھراو پر کا حصہ بنااور کو جہ اللہ کی عمارت تمام ہوئی ابن اسحاق موررخ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جس کعبدا تھارہ ہاتھ کا تھا۔ آباطی کا پروہ جڑھایا جا تھا بھر عبادر کا پروہ جڑھنے نگا۔ ریشی پردہ سب سے پہلے تجان بن یوسف نے جڑھایا۔ کعبر کی بمارت ری بہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ذہیر وضی اللہ عندی فلافت کی ابتدائی زمانہ جس ساٹھ سال کے بعد یہاں آگ گی اور کعبہ جل میا۔ یہ بند بن معاویہ کی وفلایت کا آخری زمانہ تھا اوراس نے ابن زبیر کا کمہ جس کا صره کردکھا تھا۔ ان دنوں جس فلیفہ کم حضرت عبداللہ بن معاویہ کی وفلایت کا آخری زمانہ تھا اوراس نے ابن زبیر کا کمہ جس کا صره کردکھا تھا۔ ان دنوں جس فلیفہ کم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کی فلا عبد سے باللہ عنہ میں اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ منا پر بیت اللہ کو گرا کر ابرا ہیں تو اعد پر بنایا حطیم اعمد شام کر لیا مشرق و مغرب دو درواز سے دکھا کہ خام تجان کے اور را با بر جان کے کا اور ورواز وں کوزیش کے برابر رکھا آپ کی امارت کے زمانہ تک کعبة اللہ بوٹی رہا یہاں تک کہ ظام تجان کے باتوں آپ شہید ہوئے۔اب جائے کا اور ورواز وں کوزیش کے برابر رکھا آپ کی امارت کے زمانہ تک کعبة اللہ بوٹی رہا یہاں تک کہ ظام تجان کے باتوں آپ شہید ہوئے۔اب جائے نے خاروں کوزیش کے برابر رکھا آپ کی امارت کے زمانہ تک کعبة اللہ بوٹی رہا یہاں تک کہ ظام تجان کے باتوں آپ شہید ہوئے۔اب جائے نے خار اللہ بن موان کے تھم سے کعبر کو پھر تو ڈر کر پہلے کی طرح بنالیا۔

### استخاره كركے بيت الله كي تقبير كرنے كا واقعه

سیمی مسلم شریف میں بزید بن معاویہ کے زمانہ میں جب کہ شامیوں نے کم شریف پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا۔ ای
وقت حضرت عبداللہ نے بیت اللہ کو بوئی چھوڑ دیا۔ موسم جی کے موقع پرلوگ جمع ہوئے انہوں نے بیسب پیچو دیکھا بعدازاں
آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا تھیۃ اللہ سارے کو گرا کر نے سرے سے بنا تیس یا جوٹوٹا ہوا ہے اسکی اصلاح کر لیں؟ تو
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میری دائے بیہ ہو گوٹا ہوا ہے اس کی مرمت کردیں باتی سب پرانا ہے دہ دیں۔
مضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میری دائے بیہ ہو گوٹا ہوا ہے اس کی مرمت کردیں باتی سب پرانا ہے دہ دیں۔
آپ نے فرمایا اگرتم میں سے کمی کا گھر جل جاتا تو وہ تو خوش نہ ہوتا جب تک اسے نے سرے سے نہ بناتا پھرتم اپنے رب
عزوجل کے گھر کی نسبت آئی کر دور دائے کیوں رکھتے ہو؟ ایچھا میں تین دون تک اپنے دب سے استخارہ کردں گا پھر جو بھے میں
آئے گا دہ کردن گا۔ تین دون کے بعد آپ کی دائے بی ہوئی کہ باتی بائدہ دیوار یں بھی تو ڑی جا کمیں اور از سرے نو کھہ کو تیر کی جاتا ہوں کے بی جو گوٹا ہوا کے بی جو گوڑا۔

جب نوگوں نے دیکھا کہ اسے پھے ایڈ او بیل پنجی تو اب ڈھانا شروع کیا اور زمین تک برابر یکساں صاف کر دیاای وقت چاروں طرف سنون کھڑے کر دیئے تھے اور آیک کیڑا تان دیا تھا۔ اب بناء بیت اللہ شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے فرہایا بی نے حضرت عائشہ من اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ہے اگر کوگوں کا کفر کا زبانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پائی خرج بھی ہوتا جس بھی بناسکوں تو تعلیم بیس سے پائی ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کھیہ کے وو در وازے کرتا ایک میرے پائی خون کے کا در آیک جانے کا حضرت عبداللہ نے میں دواری کرتا ایک آنے کا اور آیک جانے کا حضرت عبداللہ نے میدوایت بیان کر کے فرمایا اب لوگوں کے فرکا زبانہ قریب کانہیں رہاان سے خون جاتا رہا اور خزانہ بھی معمود ہے میرے پائی دو پیرے بھرکوئی وجہیں کہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری نہ کروں چنانچہ جاتا رہا اور خزانہ بھی معمود ہے میرے پائی دو پیرے بھرکوئی وجہیں کہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری نہ کروں چنانچہ جاتا رہا اور خزانہ بھی معمود ہے میرے پائی کافی دو پیرے بھرکوئی وجہیں کہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری نہ کروں چنانچہ

پانچ ہاتھ حطیم اندر لے کی اور اب جو و یوار کھڑی کی تو ٹھیک ابراہی بنیا دنظر آئے گئی جولوگوں نے اپنی آئھوں دیھی کی اور اس بر باتھ اور رپور کھڑی کی بیت اللہ کا طول اٹھارہ ہاتھ تھا اب جو اس میں پانچ ہاتھ اور بڑھ گیا تو جبوٹا ہو گیا اس لیے طول میں دس ہاتھ اور بڑھایا گیا اور دو در وازے بنائے گئے ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا این زیر کی شہادت کے بعد تجاج بن عبد الملک کو لکھا اور ان ہے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ بھی لکھ بھیجا کہ مکر شریف کے عادلوں نے دیکھا ہے تھیک حضرت ابراہیم کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باتی دیے دو اور حطیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو۔

جاج نے اس تھم کے مطابق کعبہ کور واکر پھرائی بنا دیا لیکن سنت طریقہ بھی تھا کہ معرت عبداللہ بن زبیر کی بنا و کو باتی رکھا جاتا اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی جاہت ہی تھی لیکن اس وقت آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگائی نہ کریں ابھی نے نے اسلام میں داخل ہوئے ایکن سے حدیث عبد الملک بن مروان کوئیس پہنچی تھی اس لئے انہوں نے اسے تروا ویا جب انہیں حدیث بہنی تورخ کرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ ہم یونی رہنے دیے اور نہ ترا ہے۔

چنانچ صی مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارت عبید اللہ جب ایک وفد میں عبد الملک بن مروان کے پاس بہنچ تو عبد الملک نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو حبیب بینی عبد اللہ کن زبیر نے (اپلی خالہ ) حضرت عائشہ سے بیت حدیث میں ہوگی حارث نے کہا ضرور سی تنے کہا میں نے سنا ہے آپ فرماتی تعمیں کہ رسول نے کہا ضرور سی تنے کئی خود میں نے بھی ام الموشین سے سنا ہے ہو چھاتم نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے آپ فرماتی تعمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جھے سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم کا زمانہ شرک کے قریب نہ ہوتا تو میں نے سرے سے ان کی کی کو پورا کر دیتا کیاں آئی میں تجھے اصلی نیو بتا دوں شاید کی وقت تیری قوم پھرا ہے اس کی اصلیت پر بنانا چا ہے تو آپ نے حضرت صدیقہ کو حطیم میں سے قریباً سات ہاتھ اعدو داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا میں اس کے درواز سے بنا دیتا ایک آئے کے لیے اور دونوں درواز سے زمین کے برابر رکھتا ایک شرق رن رکھتا کے درواز سے بنا دیتا ایک آئے کے لیے اور دونوں درواز سے دین کے بربار رکھتا ایک شرق رن رکھتا کہ درما مغرب درخ جانی اور بوائی کے لیے اور دونوں درواز سے جانچھ جی جانی در بوائی کے لیے کہ جے چا جی اندو جانے دیں اور جے چا جی واغل خدمونے دیں جب کوئی خص خریس فرمایا محض اپنی اور بوائی کے لیے کہ جے چا جی اندور جانے واپی واغل خدمی کرائی کا دروائی کے درواز سے دیں اور جے چا جی واغل کرنا چا ہے تھ تھا م کرائد دیا ہے جانے وائی اور بوائی کو دریا تا اور جانا چا بیا اتو اسے اور جست دھا دے دیں درواز سے اسے تھی تھا م کرائد دیا ہے جانے کہا میں درواز سے دیں درواز سے دوراز سے دیں درواز سے دیں درواز سے دیں درواز سے دیا دیا جانوں درواز سے دیں درواز سے دیں درواز سے دیا دیا جانوں درواز سے دیا دیا گور میا اور درواز سے درو

عبدالملک نے کہا اسے حارث خود سنا ہے تو تھوڑی دیر تک تو عبدالملک اپنی لکڑی نکائے سوچے رہے پھر کہنے گئے کاش کہ شل اسے یونہی چھوڑ دیتا سی مسلم شریف کی آیک اور حدیث میں ہے کہ عبدالملک بن مروان نے آیک مرتبہ طواف کرتے ہوئے مسلم شریف کی آیک اور حدیث کا بہتان باعم سنا تھا تو حضرت حارث نے روکا اور شہادت دی کہ وہ مسلم میں مرکبا کہ وہ حضرت عاکشہ پراس حدیث کا بہتان باعم سنا تھا تو حضرت حارث نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سے سے سے سے سے سے میں مرکب اسے دو کہتے گئے اگر مجھے پہنے ہے معلوم ہوتا تو میں مرکز اسے زور تا۔

قاضی عیاض اور امام نو دی نے لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھاتھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبہ کوحضرت ابن زبیر کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دول ، امام مالک نے فرمایا آپ ایسا نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ کعبہ بادشاہوں کا ایک تھلونا بن جائے جوآئے اٹی طبیعت کے مطابق تو ٹر پھوڑ کرتا رہے چٹانچہ خلیفہ اپنے ارادے سے بازرے ک بات ٹھیک بھی معلّوم ہوتی ہے کہ کعبہ کو بار بار چھیٹرنا ٹھیک نہیں۔

سیاہ فام حبثی کا کعبہ کوخراب کرنے کا واقعہ

بخاری وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلیہ وسلم نے قرمایا کحب کو دوجھوٹی پنڈلیوں والا ایک عبثی بج خراب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیں کویا میں اے ویکھ دیا ہوں وہ سیاہ فام ایک ایک بھرا لگ الگ کردے گائ با غلاف نے جائے گا اور اس کا خزانہ بھی وہ ٹیڑھ ہاتھ پاؤں والا اور گنجا ہوگا میں دیکھ دیا ہون کہ کویا وہ کدال بجار ہا ہوا ہور ہرا ہم نلوے کر رہا ہے عالبا یہ ناشدنی واقعہ (جس کے دیکھنے ہے ہمیں محفوظ رکھی ) یا جوج ماجوج کے نکل چکنے کے بعد ہوگا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے جی تم یا جوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے جی تم یا جوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا جج وعرہ کرو گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل اپنی دعا میں کہتے جیں کہ جمیں مسلمان بنا لے بیخی مخلص بنا لے موجود ہر شرے بچا۔ دیا کاری سے محفوظ رکھ خشوع وخصوع عطافر ما۔

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے انسان میہ جائے گئیری اولا دمیرے بعد بھی اللہ کی عابد رہے۔ اور جگہ اس وعاک الفاظ میہ بیس آیت (وَّاجْنَیْنِی وَیَنِیْ اَنْ نَعْبُدُ الْاَصْنَامَ) 14 مایم 35) اے اللہ مجھے اور میری اولا وکوبت برس ہے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں بھر تین کام جاری رہتے ہیں صدقہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور نیک اولا وجو دعا کرتی رہے (مسلم) مچر آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مناسک دکھا لینی ادکام وذنک وغیرہ سکھا۔ حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر کعبہ کی مخارت پوری ہوجانے کے بعد صفا پر آ ہے ہیں پھر مروہ پر جاتے ہیں اور

فر اتے ہیں یہ شعائر اللہ ہیں پھر منی کی طرف لے چئے عقبہ پر شیطان درخت کے پاس کھڑا ہوا کھاتو فر مایا بھیر پڑھ کرا ہے کنگر
مارو۔ اہلیس یہاں ہے بھاگ کر جمرہ وسطی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہاں بھی اے کنگریاں ماری تو یہ ضبیت ناامید ہوکر چلا گیا۔
اس کا ارادہ تھا کہ جج کے احکام میں پچھ دخل دے لیکن موقع نہ ملا اور مایوں ہو گیا یہاں ہے آپ کو مشحر الحرام میں لائے بھر
عرفات میں پہنچایا پھر تین پوچھا کہو بچھ لیا۔ آپ نے فرمایا ہاں دومری روایت میں تین جگہ شیطان کو کنگریاں مارٹی مروی ہیں اور
پیشلان کوسات سات کنگریاں ماری ہیں۔ (تغیراین کشر)

قبله کی تبدیلی کا واقعه

سیحی بخاری شریف میں حضرت براء رضی الله عندے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدی کی طرف نماز پڑھی لیکن خود آپ کی چاہت بیتی کہ آپ کا قبلہ بیت الله شریف ہور چنا نچاب عظم آ حمیا اور آپ نے عصر کی نماز اس کی طرف ادا کی۔ آپ کے ساتھ کے نماز بول میں سے ایک مخص کی اور سبحہ بینیا، وہاں جماعت رکوع میں تھی اس نے ان سے کہا اللہ کی شم میں نمی سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کہ کی طرف نماز پڑھ کر ابھی آ رہا ہوں۔ جب ان لوگوں نے ان اس نے ان سے کہا اللہ کی شرف اور سے بوئے شہید ہو تو سے شہید ہو تا سے بین اور کے اس کی ماروں کی اور سے ایک ان اللہ کی طرف نماز میں پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں ان کی نماز وں کا کیا حال ہے۔ تب بی فرمان نازل ہوا کہ (و صا محان اللہ ) اللہ یعنی اللہ تبرارے ایمان کو ضائع نہ کرے گئے ہیں ان کی نماز وں کا کیا حال ہے۔ تب بی فرمان نازل ہوا کہ (و صا محان اللہ ) اللہ یعنی اللہ تبرارے ایمان کو ضائع نہ کرے گئے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ "جب صنور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدی کی طرف ٹماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے اور اللہ تعالی کے تشم کے منظر تھے یہاں تک کہ آئے ہے (قدنوی) النے بینی اللہ تبہارے ایمان کو صالع نہ کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدی کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے تشم کے منظر تھے یہاں تک کہ آئے ہے جس پر فرمان (ماکان اللہ ) ان نازل ہوا اور ان کو نازل ہوا اور ان کی نمازوں کی طرف سے اطمینان ہوا۔ آب بعض ہو تو ف اہل کہ آب نے تبلہ کے بدلے جانے پر اعتراض کیا، جس پر یہ آبیتی کی نمازوں کی طرف سے المحدین کی طرف نمازیں اوا کہ نازل ہو تو یہ ور ہوں اور دعا قبلہ ایرائی کی تقی آ نو کو بیت المقدی کی طرف نمازیں اوا کہ نے تو یہ ور ہوں کے تھے سے اعتراض بڑ دیا۔ جس کہ جواب ملاکہ مشرق و مغرب اللہ بی کے ہیں۔

ال مضمون کی اور بھی بہت می روایتیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ مکہ شریف ہیں آپ دونوں رکن کے درمیان نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سامنے کعبہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کے محر و کی طرف آپ کا منہ ہوتا تھا، لیکن مدینہ جا کر بید معاملہ مشکل ہو تھیا۔ دونوں جمع نہیں ہو سکتے تھے تو وہاں آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کا تھم قرآن ہیں نازل ہوا تھا یا دوسری وتی کے ذریعہ یہ تھم ملا تھا۔ بعض بزرگ تو کہتے ہیں بیصرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی امر تھا اور مدینہ آئے کے بعد کئی ماہ تک اس طرف

آب تمازي پرجة رب موجامت اور مي - يهان تك كه برورد كارنے بيت اُحتيل كى طرف منه بھيرنے كوفر مايا اور آب سفار طرف مندكرك يهلي تمازعمر يرمى اور يعراوكول كواس خطبه بن ال امرية ألاه كيا- بعض روايول من يرجى آيا المريخ کی نماز تھی۔ حصرت ابوسعید بن معلی فرماتے ہیں ہیں نے اور میرے ساتھی نے اول اول کعبد کی طرف نماز برا می ہے اور ظر<sub>ک</sub> تماز تھی "بعض مغسرین وغیرہ کابیان ہے کہ" نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی۔

دوقبلول واليمسجد كأواقعه

اس ونت آپ مجد بن سلمه من ظهر کی نماز برده دے تھے، دورکعت ادا کر بھے تھے بھر باتی کی دورکعتیں آپ نے بیتالا شريف كى طرف بروهيس، اى وجد اس مجدكانام ى معجد ذو قبلتين يعنى دوقبلول والى معجد ب

حصرت نویلہ بنت مسلم فرماتی میں کہ ہم ظہر کی نماز میں سے جب ہمیں بی خبر طی اور ہم نماز میں ہی تھوم مے۔مردمورتوں کی جكدة كے اور ورتيں مردوں كى جكہ جا پنجيں۔ بال الل قباكودوسرے دن صبح كى نماز كے ونت بيخبر بينجى بخارى وسلم ميں دفرت عبدالله بن عمرور منى الله عنها سے مروى ہے كەلوك معجد تباجس منع كى نماز اداكر رہے ہے۔ اچا تك كى آنے والے نے كہاك رسول الندسلى الله عليه وسلم پر دات كوتهم قرآنى نازل موا اور كعبه كى طرف متوجه موسف كالحكم موكيا . چنانچ بم لوك بعى شام كى طرف سے مند بٹا کرکھبر کی طرف متوجہ ہو گئے۔اس صدیث سے بیکی معلوم ہوا کہ ناسخ کے تھم کالزوم اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس كاعلم موجائے كوده بہلے بى پہنچ چكا مو-اس كے كدان معزات كوعسر مغرب اورعشا كولونانے كا تكم تبيس موار

### من غلاف كعبه كى مختفر تاريخي جزئيات

### غلاف كعبداوراس كى ابتداء

غلاف كعبرى وسم كوئى فى رسم نبيل بكر قبل البعث تبابعد يمن سداس كا أغاز موا اور شابان يمن ميس سداسعدناى ايك بادشاہ نے جوتنع الحمر ی کے لقب سے مشہور تھاسب سے پہلے کعبہ مطہرہ کوغلاف پہنایا۔ ہم سب سے پہلے اس بادشاہ یمن کے متعلق مجمع تاریخی معلومات ہر بیہ ناظرین کرتے ہیں۔اس کے بعد عہد جا ہمیت میں غلاف کعبہ کا ووسرا دور تاریخ کی روش می بیان کریں گے۔ مجرعبدرسافت می عبد خلافت راشدہ میں کعبہ کولیاس بہنانے کا تذکرہ تاریخی اعتبارے کریں گے۔خلافت راشدہ کے بعد آنے والے ادوار میں مثلاً خلفاء عباسیہ ان کے بعد سلاطین مصر اور سفاطین آل عثان کے عہد میں غلاف کعبد کا تاریخ اختمار کے ساتھ پیش کریں گے۔

نہایت مخفرونت بلکہ چند کھنوں میں ہم نے بیمواد ٹائفین کرام کے لیے زیارت غلاف کعبد کی تقریب سعید کے موقد ؟ مہا كيا ہے۔ اگر بالغ نظر حعزات اس من كوئى كى محسول كري تو ہم اس كے ليے مہلے سے معذرت خواہ ہيں۔

تبع ابو كرب تبان اسعد، ملِك اليمن

شابان يمن من ايك بادشاہ تنع ابوكرم تبان اسعد كزرائے يمن كا ہر بادشاہ تبع كبلاتا تھا جيسے زمانہ ماقبل ہيں فارس كے ہم

مادشاہ کو کسری اور مصرکے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فراعنہ معرکی طرح تیابعہ یمن تبایان ملک میمن ہوتے تھے۔اسعد نامی ہ ہے۔ ادشاہ بمن قبیلہ حمیری سے تھا اس کیے اسے تبع الحمیر می سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ قبیلہ بنی عدی بن نجار کے بری بوی ند بب رکھنے والے محص نے جو مدینہ کا باشندہ تھا اصحاب تنع میں سے سی آدی برزیادتی کیا دراہے معمولی ی بات پر تل كرديا\_اس بنا برنج ان يبود يول سے قال كرتا رہا\_ابن اسحاق كہتے بين كه نتج ابنى يبود يوں كے قال بين مصروف تھا كه اں کے پاس بی قریظہ کے احبار یہود میں سے دوحر (لینی عالم) آئے جوابے علم میں بڑے دائے تھے۔ انہوں نے سناتھا کہ تبع بدیندادر بدین کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے دریعے ہیں۔ان دونوں نے اس سے کہا کداے بادشاہ! تو ایسا نہ کر۔ اگر تو اہے اس ارادہ سے بازندآ باتو ہمیں خوف ہے کہ تیرے اس ارادہ فاسدہ کے بروئے کارآنے سے پہلے ہیں تھے پر بخت عذاب ندآ جائے۔ تع نے کہا یہ کیوں؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ شہر مدینداس ٹی آخر الزمان کا مقام ہجرت ہے جواس حرم سے قبیلہ تریش سے پیدا ہوگا اور مدینداس کا داراور جائے قراررہے گا۔ تع بین کرائے ارادہ سے باز آسمیا اور اس نے سو جا کہ بیددونوں ال علم بیں۔ان دونول کی با تنمی مجمی اسے بہت پسند آئیں اور وہ ان دونوں کا دین اختیار کر کے مدینہ سے واپس چلا کمیا۔ابن ا حال کہتے ہیں کہ تبع اور اس کی ساری توم بنوں کے پہاری تھے۔ تبع مدینہ سے یمن کی طرف جاتے ہوئے مکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیونکہ اس کا راستہ ہی مکم کی طرف سے تھا جب وہ عسفان اور انج کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس ہزیل بن مدرکہ بن الیاس بن معز بن نزار بن سعد بن عدمًا ن كے تبيلے كے چندافرادا ك اوروه كہنے ككے كدا ، بادشاه! كيا بم ايك ايسے كمر كى طرف تيرى رہنمائی ندریں جواموال کثیرہ کامخزن ہے۔آپ سے پہلے تمام بادشاہ اس کی طرف سے عافل رہے۔اس میں موتی، زبرجذ، یا توت اور سونا جاندی کے ڈھیر کلے ہوئے ہیں۔ تع نے کہا کیول نہیں! آپ ضرور میری راہنمائی سیجیے۔ انہوں نے کہا وہ ایک محرے مکہ میں ، سے والے اس کی عمادت کرتے ہیں اور اس کے قریب اپنے غدیب کے مطابق عماوت کے طریقے ہمالا تے ہیں۔ تبیلہ بنی ہزیل کے جن لوگوں نے اسے میمشورہ دیا تھا وہ جائے یہ تھے کہ تبع کسی طرح ہلاک ہو جائے کیونکہ وہ جان مکے تے کہ جس بادشاہ نے بھی بیت اللتہ شریف پرافٹکر کشی کی وہ ضرور ہلاک ہو گیا۔ نیج ان لوگوں کے مشورہ کے مطابق عمل کرنے کے ليے جب تيار جو كيا تو اس نے ان دونول يبودى عالموں كے پاس پيغام بھيجا اوراس بارے ميں ان سے وريافت كيا كرا ب ك كيرائ بي البيول في جواب ديا كرجن لوكول في آب كويد مشوره ديا بوه صرف بيجائية بين كدا باورا ب كاتمام الشكر ہلاک ہوجائے۔خدا کی متم اہم تمام روئے زمین میں اس کے سواکوئی ایسا گھرنہیں جانتے جسے اللٹہ عزوجل نے اپنی ذات پاک ك طرف منسوب مونے كا شرف بخشا مور اگرات في ان كے مشوره ير مل كيا تو يقيناً آب اور آب كے تمام ساتھي بلاك موكرره جائیں گے۔ پھر تبع نے ان میردی عالموں سے دد بارہ سوال کیا کہ آگر بالغرض میں بیت اللتہ پر حاضر ہوں تو مجھے وہاں کیا کرنا چ ہے؟ انہول نے جواب دیا كرآب وى كام كري جووہاں جاكر بيت الله كے آداب بجالانے والے كرتے ہيں۔ آب وہاں طواف کعبر کی ۔ اس کی تعظیم و تکریم بجالا تیں اور ایٹا سرمنڈ ائیں۔ اور وہاں سے واپس آنے تک برابر عاجزی کرتے رہیں۔ ال کے بعد تبع نے ان دونوں یہودی عالموں سے بوچھا کہ آپ خودابیا کیوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی تتم وہ

ب منك جارے عَدِ المحدار البيم عليه السلام كا بنايا موا كمر ب اور وه بالكل ايسانى ب جيسے ہم نے آب كو بتايا مكر بات يرب كر اس زماند میں جن لوگوں کا دہاں قبضہ ہے وہ ہمارے اور اس بیت اللنہ کے درمیان حائل ہیں۔ انہوں نے کعب کے گردو بیل بر نعب كئے ہوئے بيں اور وہ خدا كے كمر كے نزديك ان يتول كے ليے جانوروں كاخون جہاتے ہيں۔ وہ لوگ اكثر الل مرك بر اورشرک کی نجاست میں جتلا ہیں۔ تنج ان کی تعیمت کوخوب سمجھا ادرا ہے ان کی باتوں کا پورایقین ہو گیا۔ قبیلہ بی ہزیل کے ا مرووكوبلاكراس في ان كے ہاتھ پاول كائد ديئے۔ پھركعبى حاضرى دى۔ خواف كعبدكيا اور حرم كعبدك زديك قرباني كي ا بنا سرمنڈ ایا اور جیدون مکسی قیام کیا۔ان ایام میں وہ بہت سے جانور ذرج کرے مکدوانوں کو کھانا تا رہااور شہدوغیرہ بااکران ک خاطر مدارات كرتار بالامني دنون اس في خواب من ديكها كدوه خاند كعبدكوغلاف يبنار باب-بها اس في جزي كام غلاف پینایا۔ پھراس نے خواب دیکھا کہوہ اچھالباس پینا رہا ہے۔ تو اس نے معافر کے کپڑوں کا بنا ہوا پہلے سے اچھالبار خاند کعبہ کو پہنایا۔ پھر تیسری مرحبداس نے خواب میں دیکھا کہ میں اس سے بھی اچھالباس خاند کعبہ کو پہنا رہا ہوں۔ چنانجہاں نے بیدار ہونے کے بعد ایک خاص متم کا قیمتی کیڑا جواس زمانہ جس رانوں پر پہنا جاتا تھا جس کو ملاء کہتے ہیں اور بہترین کین و جا دروں کا لباس پہنایا۔ اور جع لوگوں کے ممان کے موافق وہ پہلا محص ہے جس نے خانہ کعبہ کوغلاف پہنایا اورائے دکام کواں کی وصیت کی جونتبیلہ بن جرہم سے متے اور ان سب کوامر کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو بمیشہ پاک صاف رکھیں۔ کسی تشم کا خون اور مردارار مسيمتم كي آلائش ونجاست اس كقريب ندائف إئ المراجع في خاند كعبه كاليك درواز ومحى تقبير كرديا اوراس كي ايك تني مي رى۔ابن اسحاق كہتے ہيں كدملك تبع بيسب كام كركےاہے ساتھيوں، تمام كشكروں اور دونوں ميودى عالموں كوماتھ لےكرائے ملک يمن كي طرف منوجه موارجب اس جي داخل مواتواس في اچي توم كويمي اين وين جي داخل مون كي دموت دي رب نے اٹکار کردیا اور دو آگ کی طرف اپنا مقدمہ لے مئے۔ابراہیم بن محد بن طلح کا بیان ہے کہ تبع جب یمن کے قریب آیا اورائ نے اینے ملک میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو قبیلہ حمیراس کی راہ میں حائل ہو کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تم نے ہارے دین کو چیوڑ دیا تو ابتم ہم پر داخل نہیں ہو سکتے۔ تبع نے ان کواسے دین کی طرف بلایا اور کہا کہ بیتمہارے دین سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آگ کے سامنے اپنا مقدمہ چیش کرتے ہیں۔ تبع رامنی ہو گیا۔ یمن میں ایک آگ کھی جس کے متعلق الل بمن کا اعتقاد تھا كدوه بالهى اختلافات اورمقد مات كافيعله كرديتى بيد خالم كو پكر ليتى باورمظلوم كونقصان نبيس ديتى وقوم تيرك لوگ اینے بنول اور باطل معبودول کے ساتھ میدان میں آئے اور وہ وونوں یہودی عالم بھی اینے مصاحف کواپی گردنوں میں لنكائے ہوئے حاضر ہو مكے -سب لوگ اس ميك بيند مكے جہال سے آگ بابرتكاتي تقى -اجا تك آگ نكى جب لوكول كالمرف برجی تو لوگ بھا کئے لگے۔ تیج نے تمام لوگوں کو جھڑ کا اور کہا کہ سب تغیرے رہیں۔ نوگ تغیر سے۔ یہاں تک کدآگ نے س لوگوں کو ڈسما تک لیا۔ بتوں کو اور تمام باطل معبودول کو ان سب لوگوں کو جو بت لے کرائے تھے، آگ نے جلا دیا اور وہ دونوں مبودی عالم این گردنوں میں اپنے صحیفے لاکائے ہوئے اس آگ کی لپیٹ سے باہرنکل آئے۔ان کی پیٹانیاں عرق آلود میں کم آ مح نے انبیں کی شم کا ضررتبیں پہنچایا تھا۔ بیدواقعہ دیکھے کر قبیلہ حمیر کے تمام لوگوں نے ان یہودی عالموں کا ندہب اعتیار کراہا۔

ای دجہ ہے بین میں یہودیت نے بڑ پکڑی۔ ہم نے اس مدیث کی تغیر میں جو نی 2 ہے وارد ہوئی "لا تسبوا بیعا فانہ قد کان
الم "ہم نے ذکر کیا کہ سیلی فریاتے ہیں کہ عمر نے ہمام بن معہدے روایت کی۔ وہ معفرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ
صفور ظاریخ نے ارشاد فرمایا "لا تسبوا اسعد العضوى فانه اول من کسا الکعبة " "تم اسد حمیری کو برانہ کہو کونکہ وہ
سیافنی ہے جس نے کعبہ کوغلاف پہایانہ"

سُهلی فرماتے ہیں کہ جب ان ووتوں یہودی عالموں نے ملک تیج کورمول اللہ مُکَافِیْمُ کے تشریف لانے کی فوشخری سنائی تو ملک تیج نے بیشعر کے ، شہد ت علی احمد اند رسول من الله باری النسم ۔ شهد ت علی احمد اند رسول من الله باری النسم ۔ " میں اس بات پرشاہد ہوں کہ احمد بین خوتمام جانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ "
۔ " میں اس بات پرشاہد ہوں کہ احمد بجتی مُنافِیْمُ اس الله کے رسول ہیں جوتمام جانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ "
فلو مد عمری الی عمر و لکنت وزیر الدوابن عم

۔ "اگر میری عمر رسول اللته مُنْافِیْتِم کے زمانہ تک دراز ہو تی تو میں ان کا بوجھ اُٹھاد ان گا ادر چیا زادوں کی طرف ان کی مدد ل گا۔"

> و جاهدت بالسيف اعداله وخوجت عن صدره كل هم -"اورتكوار كريس ان كوشنول سيارول كاوران كرسينے سے مرتم كر رفح والم كودوركردول كا-"

سُمِيل كَيْتِ بْنَ كَدَانْمِهَارِتُوارِثِ كَمَاتِحُوانَ اشْعَارُ وَمُحَنُوظُ كَرِيتَ عِلِمَ مَا الدُعنرِت الوالوب انساري رضى اللهُ عند ك

ياس پيشعر تھے۔

منہ ایک خرکوری می دو تورتیں پائی الدنیا محدث کتاب الغیور میں لکھتے ہیں کہ صنعاء میں ایک قبر کھودی می ۔ منہ اس میں دو تورتیں پائی گئیں۔ ان کے ساتھ جا ندی کی ایک شخص جس پر سونے کے پائی سے لکھا ہوا تھا یہ یہ قبر لیس اور خی کی ہے جو دونوں ملک تبع کی بیٹیں۔ ان کے ساتھ جا ندی کی ایک شخص جس پر سونے کے پائی سے لکھا ہوا تھا یہ یہ قبر لیس سے مورثین ۔ وو ایک ہے کی بیٹیاں ہیں۔ وہ دونوں اس حال میں مرک ہیں کہ دہ شہادت دین تھیں اس بات کی کہ اللئہ کے سواکوئی معبور تیس ۔ وہ ایک ہے ادراس کا کوئی شریک ہیں۔ اور اس شہادت پر ان سے پہلے نیک لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ (البدایہ واتبار مری)

### غلاف كعبه كاابك دُوسرا دّور

علامہ ارز تی فرماتے ہیں کہ سعید ابن ابی سالب ابن مُلکیہ سے روایت کرتے ہوئے جھے سے بیان کیا کہ کعبہ کے لیے مخلف لباس بطور ہدایا ہیں جاتے ہے۔ جب لباس بوسیدہ ہو جاتا تھا تو اسے اتار نے کے بجائے اس پر دوسرا غلاف چڑھا دیا جاتا تھا اور زمانہ جاہلیت ہیں (عہد رسالت سے قبل تمام قریش تھیں ابن کلاب کے وقت سے لے کر ابور بیعہ بن مغیرہ بن عبد الله بن مخرومہ کے زمانہ تک ) خانہ کعبہ کی غلاف ہوتی کے سلسلہ میں باہمی تعاون کرتے تھے۔ اور ہر قبیلہ پر اس کی حسب استطاعت ایک رقم مقرد کر دیتے تھے۔ ور ہر قبیلہ پر اس کی حسب استطاعت ایک رقم مقرد کر دیتے تھے۔ جب ابور بیعہ کا دور آیا تو چونکہ وہ ایک متمول اور بہت بڑا تا جر تھا۔ اس نے قریش سے کہا کہ ایک سال مرف تنہا میں غلاف کعبہ بناوں گا اور آیک سال تمام قریش مشتر کہ طور پر یہ خدمت انجام دیتے رہیں۔ ابور بیعہ کی حیات سال صرف تنہا میں غلاف کعبہ بناوں گا اور آیک سال تمام قریش مشتر کہ طور پر یہ خدمت انجام دیتے رہیں۔ ابور بیعہ کی حیات سک بہی دستور جاری رہا۔ چنا نیچے قریش نے اس کا نام العدل رکھ دیا۔ عدل ہے معنی برابری کے ہیں یعنی لباس بوشائی کعبہ کے سے دستور جاری رہا۔ چنا نیچ قریش نے اس کا نام العدل رکھ دیا۔ عدل ہے معنی برابری کے ہیں یعنی لباس بوشائی کعبہ کے سے دستور جاری رہا۔ چنا نیچ قریش نے اس کا نام العدل رکھ دیا۔ عدل ہے معنی برابری کے ہیں یعنی لباس بوشائی کعبہ کے

بارویس اس نے اپن ایک ذات کوتمام قریش کے برابر قرار دیا۔ اس لیے اس کی اولا دکو بنوالعدل کہا جاتا تھا۔ عہدِ رسالت مَنْ اِنْ اِیْ مِیْنِ عُلا ف کعب

میں میں اور اسلیل ہے کہ جھے محمد بن کیل نے بروایت مورخ واقدی خبر دی وہ اسلیل بن ابراہیم بن الی مبررے علامہ ارز تی کا دوسرا بیان ہے کہ جھے محمد بن کیل نے بروایت مورخ واقد ی خبر دی وہ اسلیل بن ابراہیم بن الی مبررے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم من النظام نے خانہ کعبہ کو ممانی جا ورول کا غلاز مبراہیم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم من النظام کے خانہ کعبہ کو ممانی جا ورول کا غلاز مبراہیم

عهدِ قاروقی وعثانی میں غلاف کعب

اور حضور عليه الصلوة والسلام كے بعد حضرت عمر فاردق اور حضرت عثمان غنی رضی المنظم انے خانہ كعبر كوكمان سے بنا موئے مصرى سافت كے قباطى كر سے كا غلاف پيئايا اور دور عثمانی هن جرسال دوغلاف پيئائے جاتے ہے۔ پہلے لباس كا بال كا حصد بغير سيا ہوا يوم ترويدين آئوس ذى الحجہ كولئا ديا جاتا تھا دار حصد زيريں چھوڑ ديا جاتا تھا تا كہ جوم جاتے كے چون كے جون اور جور بنا تھا تا كہ جوم جاتے كے جون كے جون اور چوئے سے بھٹ نہ جائے۔ ہم يوم عاشورا كو حصد زيريں كا لباس بالائى حصد كے ديشى لباس كے ساتھ طاكر آويزال كرديا جاتا تھا اور يكمل لباس كعبر مضان المبارك تك آويزال رہتا اور دمضان كويدلباس بدل كر فدكورہ بالا قباطى كوئرے كا لباس پہنا دیا جاتا

# عهد مامون الرشيد مين ملبوى كعبه كي نوعيت

ہمون الرشید عبانی نے اپنے دور حکومت میں کعبہ شریف کوسال میں تین مرتبہ لباس پہنا نے کا حکم جاری کیا جس کی ترتب
یہ حق کہ یوم ترویہ ذی المجہ کوسرخ رفیثی لباس پہنا یا جاتا اور کیم رجب کو قباطی ، پھر عید الفطر کوسفیدر یشمی ۔ بیسلسلہ اس طرن جار کی مرخ رامون الرشید کو معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ میں جو چاور یوم ترویہ والی او پر کی سرخ رفیثی چاور کے ساتھ ملاکر پہنائی جاتی ہو ، پورے سال تک نہیں تھرتی اور عید الفطر کے موقع پر عید والی سفید رفیثی چاور بالائی کے ساتھ بنچ کی نئی چاور پہنائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نے تکم دیا کہ عیدرمضان میں بالائی حصہ کی نئی چاور پہنائی جاتی رہے۔

# ظیفدمتوکل کے عہد میں اس ترتیب کی تبدیلی

ظیفہ متوکل کواپے عہد حکومت میں اس بات کاعلم ہوا کہ کعبہ مطہرہ کے حصہ زیریں کی چا در ہجوم تجاج کے چھونے اور چون کی دجہ سے ماہ رجب سے پہلے ہی ہوسیدہ ہوجاتی ہے تو اس نے حصہ زیریں کے لیے ایک اور چا در کا اضافہ کر دیا اور تھم دیا کہ اور پر کی مرٹ ریشی چا در زمین تک لاکا دی جائے اور پھر ہر دومہینے کے بعد اس کے اوپر ایک اور چا در پہنا دی جائے۔ یہ واقعت ہے۔

شاہان مصرویمن کے دور میں غلاف کعبہ کا اہتمام

۔ جب خلفائے عباسیہ کی شوکت وقوت کا دورختم ہوا تو کعبہ شریفہ کا غلاف مجھی شاہانِ مصر کی طرف سے اور بھی ملوک میمن ک طرف ہے آتا رہائے آخر میں بیسعادت متعلق طور پر مطاطین معرکے حصہ بھی آئی اور سلطان معر ملک صافح ابن سلطان ملک علی اور مطاف اور من بیسوں اور سند نیس فرید کر سال بسال غلاف کعبر کی تیاری اور مصارف روا کی کے لیے وقف کر دے اور بیسلسلہ مستقل طور پر جاری رہا۔ سلاطین معرکا ایک طریقہ رہی رہا کہ جرنے بادشاہ کے تخت نشین ہونے کے موقع پر اس سیاہ غلاف کعب کے ساتھ جو خانہ کعب کے ظاہری حصہ کو بہتایا جاتا تھا بیت اللہ شریف کے اندرونی حصہ کے لیمرخ رگے کا غلاف بیسیت اللہ شریف کے اندرونی حصہ کے لیمرخ رگے کا غلاف اور اس کے علاوہ مدینہ منور میں مجرہ شریفہ نبوریہ کے لیم برزگ کا غلاف بیسیت دے۔ ان میوں سیاہ مرخ ، سنر غلافوں پر سال اللہ آگے اور اس کے علاوہ مدینہ منور میں مجرہ شریفہ نبوریہ کے لیم برزگ کا غلاف بیسیت کی سیاسی آیا ہے آتی ہے۔ ان میوں اللہ تی بر مول اللہ تی میں بر مناسب آیا ہے تی آتے ہوئے ساوہ میں چھوڑ و سے جاتے تھے۔

سلاطين آل عثمان كا قروراوراس دستور كااستمرار

گزشتہ ادوار کے بعد جب ممالک عربیہ ملطین آلی عثمان کے قبند میں آگئ تو سلطان سلیم خان ابن سلطان بایزید خان مرحوم نے سیاہ غلاف بات کعبداور سرغلاف مدینہ منورہ حسب دستور مستقل طور پر جاری در کھے۔ اس کے بعد سلطان سلیمان خان کے عہد حکومت میں بیسلسلہ حسب سابق جاری رہا۔ آیک زمانہ کے بعد موضع بیسوس اور موضع سندنیس جو غلاف کعب کی تیاری و روائل کے اہتمام کے لیے دقف تھے، ویران ہو گئے اور ان کی آئہ نی اس معرف مبادک کے لیے کافی شہو سکتی تو سلطان سلیمان خال نے تھم دیا کہ معرکے جا تھی اور اس کے بعد ان دونوں دیبات کے علاوہ چند خال نے تعلقہ میں علی غلاف کعبہ کے مصارف کے لیے دقف کرو یے اور یہ دونی دوائی قرار پایا۔ (تاریخ قطبی طبع معر)

پاکستان میں غلاف کعبد کی تیاری

غلاف کعباب تک معرے آتا رہا۔ حی کے اسال مین الامال میں ہے سعادت میں نھیب ہوئی کے خدائے قدوی کے باک گھر کا مقدل غلاف سرز مین پاکستان میں کمال اعزاز واکرام کے ساتھ تیار کیا گیا اوراب لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانی مسلمان انتہائی عقیدت و مجت اور کمال عزت وعظمت کے جذبات اپنے داوں میں لئے ہوئے اس کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ آمیں اپنے رب کعبہ کے لطف وکرم سے اُمید ہے کہ امارے داوں کی گہرائیوں سے نگلی ہوئی وُ عائیں غلاف کعبہ کے دامارے داوں کی گہرائیوں سے نگلی ہوئی وُ عائیں غلاف کعبہ کے دامن سے لئی ہوئی عنقریب حرم کعبہ میں پہنچ کر بارگا وایز دی میں شرف تبویت حاصل کریں گی۔ (سیداحم سعید کا تھی امروی )

ذن ہوکرزندہ ہوجائے والے پرندے

حفرت ابراہیم ظلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فداوند قد وی کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو جھے دکھا دے کہ تو مردن کوکس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پرتبہارا ایمان تیں ہے ، تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کوا پی آ تکھوں ہے دکھے لوں تا کہ میرے دل کو قرار آجائے اللہ تھوں ہے دکھے لوں تاکہ میرے دل کو قرار آجائے اللہ تعالی نے فرمایا کہتم چار پر تدوں کو پالواور ان کو فوب کھلا کیا کراچھی طرح ہلا ملالو پھرتم آنیں ذرج کرے اور ان کا قیمہ

بنا کرائے گردونواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھران پر ندول کو پکاروتو وہ پر ندے زندہ ہوکر دوڑت ہوں تہمارے پاس آ جا تھیں گے اور تم مردول کے زندہ ہونے کا منظرا پی آ تھوں سے دیکھ لوگے۔ چنا نچہ حضرت ابرائیم علی البار نے ایک مرغ ، ایک کور ، ایک گدھ ، ایک مور۔ ان چار پر تدول کو پالا اور ایک بدت تک ان چارول پر ندول کو کھلا بالکر نوب طلا لیا۔ پھر ان چارول کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا کرنے بالا لیا۔ پھر ان چارول پر عدول کو فرخ کر کے ان کے سرول کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چارول کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا کرنے اطراف و جوانی کے پہاڑوں پر دکھ دیا اور دور سے گوڑے ہو کر ان پر عدول کا نام لے کر بگارا کہ یا بھا الدیک اے مرفی اور کو تھا الدیک اے مرفی اور ہوگئا در وہ چارول پر ند بلا سرول کے دوڑتے ہوئے حوال اور ہر پر تدکا گوشت ، پوست ، ہڑی ، پر ، الگ ہو کر چار ہوگئا اور اپنی اپنی بولیاں پولئے گیا اور حضرت ابرائیم بلر انہم علیہ السلام کے پاس آ گئا اور اپنی مردن سے جڑ کروانہ چگئے گیا اور اپنی بولیاں پولئے گیا اور حضرت ابرائیم بلر انہم علیہ السلام نے اپنی آ تھول سے مردول کے زندہ ہوئے کا منظر کی کیا یا اور ان کے دل کو اطمینان وقر اربل گیا۔ السلام نے اپنی آ تھول سے مردول کے زندہ ہوئے کا منظر کی کیا یا اور ان کے دل کو اطمینان وقر اربل گیا۔ السلام نے اپنی آ تھول سے مردول کے زندہ ہوئے کا منظر کی کیا یا ان لفظوں کے ساتھ بیان فر مایا ہے کہ اس واتھ کا ذکر خداوند کر خداوند کی کو میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فر مایا ہے کہ

واذقال ابرهم رب ارنى كيف تحى الموتى دقال اولم تومن دقال بلى و لكن ليطمئن قلبى و الكن ليطمئن قلبى و قال فيخد اربعة من الطير فصر هن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء الم ادعهن ياتينك سعيا د واعلم ان الله عزيز حكيم و (ب2، القرة: 1288

ترجمہ کنزالا بمان: اور جب عرض کی ابرائیم نے اے دب میرے مجھے دکھا دے تو کیونکر مردے جلائے گافر مایا کیا گئے یفتین نہیں عرض کی یفیس کیوں نہیں تحریہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے۔ فر مایا تو انجھا چار پرندے لے کرائیں ماتھ ہلا لے بھران کا ایک ایک کڑا ہر بہاڑ پرد کھ دے پھرانہیں بلاوہ تیرے پاس چلے آئیں کے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔

درل ہدایت ::: ندکورہ بالا قرآئی واقعہ سے مندرجہ ذیل مسائل پر خاص طور سے روشنی پر تی ہے۔ ان کو بغور پر میے اور ہدایت کا نور حاصل سیجئے اور دوسرول کو بھی روشن دکھا سیئے۔

#### مردول كويكارنا

چاروں پر نموں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ ٹم ادھن بنا کر حدوں کا بکارنا ٹرک بنا ان مردہ پر نموں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے چاروں کو نام لے کر پکارا تو اس سے یہ مسئلہ ٹابت ہوگی کہ مردوں کا بکارنا ٹرک بنال ہے کیونکہ جب مردہ پر نمدوں کو اللہ تعالیٰ نے پکار نے کا تھم فرمایا اورا یک جلیل القدر پیغیر نے ان مرووں کو پکارا تو ہر گز ہر گز ہر گز ہر کر کہ بھی کہی کو شرک کا تھم فیس دے گا نہ کوئی نی ہر گز ہر گز بھی شرک کا کام کرسک ہے۔ قوب مرے ہوئے پر نمدوں کو پکارنا شرک فیس قو وفات یائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کا پکارنا کر کوئر شرک ہوسکا ہے، جوال مراس اور شہیدوں کا پکارنا کرونکر شرک ہوسکا ہے، جوال ولیوں اور شہیدوں کا پکارنا کرونکر تو ہوئی دیر بھاکہ ولیوں اور شہیدوں کا پکارنا کرونکر کہتے ہیں اور یا فوٹ کا نعرہ لگانے والوں کومٹرک کہتے ہیں، انہیں تھوڈی دیر بھاکہ ولیوں اور شہیدوں کا بیکارنے کوئر کی کہتے ہیں اور یا فوٹ کا نعرہ لگانے والوں کومٹرک کہتے ہیں، انہیں تھوڈی دیر بھاکہ

سوچنا جاہیے کہ اس قرآنی واقعہ کی روشی میں آئیس ہدایت کا نورنظر آئے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط متنقیم کی شاہراہ پر جل پڑیں۔(واللہ الموفق)

تصوف كاايك نكته

# باب دُخُولِ الْبَيْتِ .

### بيرباب بك كدفائه كعبه كائدرداخل مونا

2905 - آخبرَ آله النهاج إلى الْسَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى قَالَ حَدَّنَنَا حَائِدٌ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ عَوُنِ عَنْ قَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَدَّ اللهِ بْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِلَالٌ وَاسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ وَآجَافَ عَلَيْهِمُ عُمَدًا النّهِ عَلَيْهِمُ وَسَلّمَ وَبِلَالٌ وَاسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ وَآجَافَ عَلَيْهِمُ عُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَكِبُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَكِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَكِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَاهَا هُنَا . وَنَسِيتُ آنُ آمَ آلَهُم كُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا هَا هُنَا . وَنَسِيتُ آنُ آمَ آلَهُم كُمْ صَلّى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا هَا هُنَا . وَنَسِيتُ آنُ آمَ آلَهُم كُمْ صَلّى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا هَا هُنَا . وَنَسِيتُ آنُ آمَ آلَهُم كُمْ صَلّى النّبِي

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن عمر مُنْ أَجُنا بيان كرتے ہيں مي اكرم مَنْ فَيْنَا مَعْرت بلال مُنْ مُنْوَاور حصرت اسامه بن زيد نائينو خانه كعبه كے اندرتشریف لے محتے۔

حفرت عثمان بن طلحہ یک تنزید اس کا دروازہ بند کردیا بید حفرات تھوڑی دیر تک اعدی تفہرے دیے پھرانہوں نے اس کا دروازہ بند کردیا بید حفرات تھوڑی دیر تک اعدی تفہرے دیے پھرانہوں نے اس کا دروازہ بند کردیا تدین عمر نگائیا کہتے ہیں:) میں اس کی ایک سیرحی پر جڑ حااور خانہ 2905 - نقدم (المحدیث 691)۔

مورد لسنو فسائى (جدروم)

کقبہ کے اندرا میں میں نے دریافت کیا: نی اکرم تاکی کا کرم تاکی کا اوا کی؟ تو انہوں نے بتایا: اس جگہ پراس وقت نے خیال میں رہا کہ میں ان سے میدریافت کرتا کہ نی اکرم تاکی کا خانہ کعبہ کے اندر کتنی رکعات اداکیں۔

2906 - الحُبَرَنَا يَعُفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا هُ شَيْمٌ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ عَوْنَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ لَالْ وَحَدَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَاُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَعُنْمَانُ بُنُ طُلْهَا وَمَلَالًا فَاللّٰهُ مُنْ عَبَّاسٍ وَاُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَعُنْمَانُ بُنُ طُلُهَا وَمِلَلٌ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ اللّهُ ثُمّ خَرَجَ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَتُ بِلاَلًا لَانًا عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ الْاسْطُوانَتِينٍ .

# باب مَوْضِعِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ . به باب ب كه خانه كعبه كاندر نماز ادا كرنے كى جگه

2907 - آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَذَنَا يَحْيَى قَالَ حَذَنَا السَّائِبُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنِى ابُنُ آبِى مُلَكُنَ وَجِئْنُ . انَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ وَدَبَا خُرُوجُهُ وَوَجَدُثُ شَيْنًا فَلَعَبُثُ وَجِئْنُ ابْنَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا فَسَالْتُ بِلاَّلا اَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا فَسَالْتُ بِلاَّلا اَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا فَسَالْتُ بِلاَّلا اَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا فَسَالْتُ بِلاَّلا اَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا فَسَالْتُ بِلاَّلا اَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُعْبَةِ قَالَ نَعُمْ رَكُعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتِينَ .

2908 - اَخْبَرَنَا اَحْنَمَدُ بُنُ سُلَيْسَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِنُ مُ مُخَاهِدًا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيْلَ هُذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَخَلَ الْكُفْبَةَ فَالْبَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ دَخَلَ الْكُفْبَةَ فَالْبَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَخَلَ الْكُفْبَةَ فَالْبَلْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَخَلَ الْكُفْبَةُ فَالْبَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَخَلَ الْكُفْبَةَ فَالْبَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ دَخَلَ الْكُفْبَةُ فَالْبَلْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ الْكُفْبَةُ فَالْفَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُوا عَلَيْهُ وَالْعُرُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَ

2907-تقدم (الحديث 691) . تحقة الإشراف (2037 ر 7279) .

2908-تقدم (الحديث 691) .

فَاجِدُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلاَّلَا عَلَى الْبَابِ فَائِمًا فَفُلْتُ يَا بِلَالُ اَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمُ . قُلُتُ اَيْنَ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْاسْطُواانَتِيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلاَّلَا عَلَى الْمُسْطُواانَتِيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمْ خَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ .

(راوی کہتے ہیں:) پھر ٹی اکرم نگانگی ہا ہرتشریف لے آئے اور آپ نگانی آئے خانہ کھیدی طرف رخ کر کے دور کعات ادا کیس۔

2909 - أَخْبَرَكَ حَاجِبُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْيِجِيُّ عَنِ ابْنِ آبِيْ رَوَّادٍ قَالَ حَذَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنُ الْمَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَذَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبُرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبُرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبُرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبُرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفْبَةَ فَسَبَّعَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبُرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ

ال کے تمام کناروں میں تکبیر پڑھی اور تھبیر کھی کی آپ نگاؤی اے نماز اوا نمیں کی مجر آپ نگاؤی ایک ایک اور تحریف لے محیا آپ نگاؤی نے اور اس کے تمام کناروں میں تکبیر پڑھی اور تھبیر کھی گیا آپ نگاؤی ایک آپ نگاؤی اور تھی کی مجر آپ نگاؤی اور تحریف لائے اور آپ نگاؤی ایک اور تاریخ کے اس دور کھات اوا کیں مجر آپ نگاؤی ارشاد فر مایا: یہ قبلہ ہے۔

# باب الْحِجْرِ .

### برباب بكر حطيم ك بارے يس روايات

2910 - اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي وَالِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَبِعْتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوُلا اَنَّ النَّاسَ حَدِبُتْ عَهُدُهُمْ بِكُفُرٍ وَلَئِسَ عِنْدِى سَبِعْتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوُلا اَنَّ النَّاسَ حَدِبُ عَهُدُهُمْ بِكُفُرٍ وَلَئِسَ عِنْدِى مِنَ الْعِجْرِ خَمْسَةَ اَذُرُعٍ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدُخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخُرُجُونَ مِنْهُ "

و 2909 - انفر دبه النسائي، و سياتي في مناسك العج، الذكر و الدعاء في البت (العديث 2914) معلولا، و وضع العدر و الوجه على ما استقبل من دبر الكعديث 2916) معلولا، و وضع العدر و الوجه على ما استقبل من دبر الكعديث 2916). و مواضع العلاة من الكعبة (العديث 2916) . تحفة الاشراف (160) . من دبر الكعبة (العديث 2916) . تحفة الاشراف (160) . و مواضع العدة و بنائها (العديث 401) و (402) مطولا . تحفة الاشراف (1619) .

نى اكرم تلايد السيد بات ارشادفر مائى ،

اگرلوگ زمانتہ کفر کے قریب نہ ہوتے اور میرے پاس ویسے بھی اس کا خرج نہیں ہے 'جواس کی تغیر نو کے لیے کانی ہوتے تو میں حطیم کو پانچ ہاتھ تک خانہ کعبہ کے اندر دافل کر دیتا' اور اس کا ایک ایسا در دازہ بنا تا جس میں سے لوگ اندر جاتے اور ایک وہ دروازہ بنا تا جس میں سے لوگ باہر آتے۔

2911 - أَخُبَونَا آخْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالَ حَلَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَلَّنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْسِبَادِ عَنْ عَبْدِ الْسِبَادِ عَنْ عَبْدِ الْسِبَادِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتُ حَدَّثَنَا عَآئِشَةً قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الا اَذْخُلُ الْبَيْنَ قَالَ "اذْخُلُ الْبَيْنَ قَالَ "اذْخُلُ الْبَيْنَ قَالَ "اذْخُلُ الْبَيْنَ "اذْخُلُى الْجِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ".

# باب الصَّلاةِ فِي الْحِجْرِ.

یہ باب حطیم میں تماز اداکرنے میں ہے

2912 - آخُبَوَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَا عَلَقَمَةُ بُنُ آبِي عَلَقَمَةً وَمُنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَا عَلَقَمَةُ بُنُ آبِي عَلَقَمَةً وَمَلَمَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ كُنْتُ أُحِبُ آنُ اَذْخُلَ الْبَيْتَ فَأْصَلِّى فِيْهِ فَاصَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بِيَدِى فَلَادُ خَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بِيَدِى فَلَا يُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَل اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَل اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَلَه واللّه والللّه واللّه واللّه واللّه واللّ

﴿ ﴿ سِيّدہ عائش معديقة اللّٰهُ ابيان كرتى مِن : ميرى بدخوا بمش تقى كە همى خانه كعبد كے اندر جا كرنماز اوا كرتى ' تو ني اكرم مُنَافِيْنِ فِي مِيراباتھ كِرُوااور جھے حطيم هي داخل كرديا۔ آپ مَنَافِيْزُ فِي فِي مايا:

جب تم بیت اللہ کے اندر جانا چاہوتو تم یہاں نماز ادا کرلؤ بیمی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے کیکن تمہاری قوم نے اسے تعبر کرتے ہوئے جھوٹا کردیا تھا۔

<sup>2911-</sup> اخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، النظر الى شعر ذي محرم (الحديث عقل الحديث عند مسلم في الحج، باب بسان وجوه الاحرام و اله يجوز الحراد الحج، و التمتع و القران و جواز ادحال الحج على العمرة و متى يحل القارون من بسكه (الحديث 134). تحفة الاشراف (17852).

<sup>2912-</sup>اخرجه ابو داؤد في المناسك، ياب الصلاة في الحجر (2028) . و اخرجه الشرمة ي في الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر والحديث 876) . تحقة الإشراف (17961) .

# باب التَّكْبِيْرِ فِي نُوَاحِي الْكُعْبَةِ .

### یہ باب ہے کہ فانہ کعبہ کے کناروں میں تعبیر کہنا

2913 - أَخْبَرَنَا قُنَيَهُ قَالَ حَلَقَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْيَةِ وَلَٰكِنَهُ كَبُرَ فِي نَوَاحِيهِ .

عضرت عبدالله بن عباس فالله في الرم تلفظ فرات على الرم تلفظ في الرم تلفظ في الدم تلفظ في الدم الدونماز ادانبيس كي تقى بلكه المرم تلفظ في الرم تلفظ في المرم تلفظ في المرم

# باب الذِكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي الْبَيْتِ.

### یہ باب ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ذکر کرنا اور دعا مانگنا

2914 - آخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَكَنَّنَا يَحْلَى قَالَ حَكَنَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَكَنَّا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَامَرَ بِلاَّلَا فَآجَاتَ الْبَابَ - وَالْبَيْتُ إِذْ كَانَ بَيْنَ الْاسْطُوّانَيْنِ اللَّيْنِ بَلِيَانِ بَابَ الْكَفْيَةِ جَلَسَ وَالْبَيْتُ إِذْ كَانَ بَيْنَ الْاسْطُوّانَيْنِ اللَّيْنِ بَلِيَانِ بَابَ الْكَفْيَةِ جَلَسَ وَالْبَيْتُ إِذْ كَانَ بَيْنَ الْاسْطُوّانَيْنِ اللَّيْنِ بَلِيَانِ بَابَ الْكُفْيَةِ جَلَسَ فَحَدِيمةَ اللهُ وَآثُلَى عَلَيْهِ وَسَآلَةُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَى آنَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكُمْيَةِ فَوَضَعَ وَجْهَةُ وَحَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَآلَةُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَى آنَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكُمْيَةِ فَوَضَعَ وَجْهَةُ وَحَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَآلَةُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ اللهِ كُلِّ رُكُنِ مِنْ الْكُمْيَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَكْمِيرِ وَالنَّلُهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ الله كُلِّ رُكُنِ مِنْ الْكُمْيَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَكْمِيرِ وَالْتَسْبِعِ وَالنَّسُ عَلَيْهِ وَسَآلَةُ وَالْمُسْلَلَةِ وَالْاسْتَغْفَادِ ثُمَّ حَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَفْبِلَ وَالْتَعْبَةِ فَالْتَهُ اللهِ وَالْعَبْدَةُ الْعُلُهُ وَالْمُسْلَلَةِ وَالْاسْتَغْفَادِ ثُمَّ حَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَنِي مُسْتَفْبِلَ وَجُهِ الْكُمْيَةِ ثُمَ

الله المحالة المحالة

2913-امرجه الترمذي في العج، ياب ما جاء في الصلاة في الكعية (العديث 874) يتحوه . تحقة الاشراف (6302) .

آب المُعْلَى في مناز كمل كرلى توارشاد قرمايا: ييقبله بي بيقبله ب-

# باب وَضِعِ الصَّدُرِ وَالْوَجُهِ عَلَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ.

یہ باب ہے کہ کعبہ کی پشت کی طرف کی دیوار جوسا منظر آتی ہے اس پرسینداور چرہ رکھنا

2915 - اَخْبَونَا يَعْقُولُ بُنُ إِبُرَاهِمْ قَالَ حَلَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَبْهَانَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَبُهِ قَالَ دَخَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ الله وَآثُنى عَلَيْهِ وَكَبَرُ وَهَلَّلُ ثُمَّ مَالَ لَهُ مَالَ دَخَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ الله وَآثُنى عَلَيْهِ وَكَبَرُ وَهَلَّلُ ثُمَّ مَالَ وَحَمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالارُكَانِ كُلِهَا نُهُ الله مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَذَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبْرَ وَهَلَّلُ وَدَعَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالارُكَانِ كُلْهَا نُهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# باب مَوْضِعِ الصَّلاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ.

### یہ باب ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز اوا کرنے کی جگہ

2916 – آخبَرَنَا إِسُمَاعِبُلُ بُنُ مَسُعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْبَيْتِ صَلّى رَكَعَتَيْنِ فِى قُبُلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ "عَلْهِ الْقِبُلَةُ".

الله الله الله المعرف اسامه تلافق بيان كرت بين ني اكرم الفيظم خانه كعبدست بابرتشريف لاستا آب نے خاند كعب كى طرف رخ كركے دوركعات نمازاداكى مجرارشادفر مايا: بيقبلہ ہے۔

2917 - انتحبركما أبُوعُ عَاصِم شُمُنَيْشُ بُنُ أَصُرَمَ النَّسَائِنَى قَالَ حَذَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آنْبَانَا ابُنُ جُرَيْعٍ عَنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّامٍ يَّقُولُ آخِبَرَنِى أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ آنَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّامٍ يَقُولُ آخِبَرَنِى أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ آنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّامٍ يَقُولُ آخِبَرَنِى أُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ آنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ البَيْتَ فَدَعًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُ فَيَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَلْمُ وَالْعَلَى الْمُعَلِقُ فَيَ الْعَلَى الْمُعَلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

2916-تقدم في مناسك الحج، موضع الصلاة في البيت (الحديث 2909 و 2914 و 2915) .

2917-اخرجـه مسلم في الحج، باب استحياب دخول الكعية للحاج وغيره و الصلاة فيها و الدعاء في بواحهها كلها (الحديث 395) مطرلًا تحفة الافتراف (96) . نَوَاحِدِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ لِيهِ حَتَى خَرَجَ مِنْهُ لَلْمَا خَرَجَ رَكَعَ رَكُعَنَيْ لِي قَبُلِ الْكُعْبَةِ.

2918 - آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَذَّنَنَا يَحْيَى قَالَ حَذَّنَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَذَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيْهِ آنَهُ كَانَ يَقُودُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَيُقِيمُهُ عِنْدَ النَّفَّةِ النَّالِةِ مِمَّا يَلِي الرُّكُنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ آنَهُ كَانَ يَقُودُ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَمَا أَنْبِئَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمُ لَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمُ لَيَعُولًا نَعَمُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمُ لَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمُ لَيَعُولُ نَعَمُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمُ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمُ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ لَى عَمْ لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ لَمُ مُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعِلِى الْمُانَ عُرَالُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هَا هُنَا فَيَقُولُ لَيْكُ

حضرت عبدالله بن عباس نظافه نے فر مایا: کیا تہمیں یہ بات نہیں بتائی گئے ہے ٹی اکرم نظافی اس جگہ نماز ادا کیا کرتے متھ تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تو دہ آ مے بڑے گئے اور انہوں نے وہاں نماز ادا کی۔

### باب ذِكْرِ الْفَصْلِ فِى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . به باب ہے كہ فانه كعبر كاطواف كرنے كى نضيات كا تذكرہ

2919 - حَدَّلَدَ اللهِ مُن عُبَيْدِ الرَّحْنِ اَحْمَدُ أَنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفُظِهِ قَالَ اَنْهَانَا قُتَيْبَةُ فَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ عَنْهِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ مَا اَرَاكَ مَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَبُنِ الرُّكُنَيْنِ قَالَ النَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ مَا اَرَاكَ مَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَبُنِ الرُّكُنَيْنِ قَالَ النَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ مَا اَرَاكَ مَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَبُنِ الرُّكُنَيْنِ قَالَ النَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ مَا اَرَاكَ مَسْتَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ مَسْتَعُهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِينَة ". وَسَمِعْنَهُ يَقُولُ "مَنْ طَافَ مَسْعَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِينَة ". وَسَمِعْنَهُ يَقُولُ "مَنْ طَافَ مَسْعُهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِينَة ". وَسَمِعْنَهُ يَقُولُ "مَنْ طَافَ مَسْعَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِينَة ". وَسَمِعْنَهُ يَقُولُ "مَنْ طَافَ

 ان پہ ہاتھ پھیرنا مناہوں کوختم کر دیتا ہے۔

(انہوں نے یہ می بتایا:) میں نے نی اکرم فائن کو یہ می ارشاد کرتے ہوئے ساہے: جونس (خانہ کعبہ کا) سات مرتبہ طواف کرتا ہے تو یہ غلام آزاد کرنے کے مترادف ہے۔

خرح

عینی ، یہال طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو دسویں تاریخ ذی الجہ کوری جمرہ اور تربانی کے بعد کیا جاتا ہے یہ طواف حج کا دوسرار کن اور فرض ہے پہلا رکن وقوف عرفات ہے جواس سے پہلے ادا ہوجاتا ہے۔ طواف زیارت پراحرام کے سہاد کا مکمل ہو کر پورا احرام کمل جاتا ہے (روی ذلک عن ابن عباس ومجاہد دالفتحاک و جماعة بل قال المطمری وان لم یسلم لدلا ظال بین المحاولین فی انہ طواف الا فاضہ و یکون ذلک بیم النحر از روح المعانی)

بیت متیق، بیت اندگانام بیت متیق ای لئے ہے کوئیق کے معنے آزاد کے جیں اور رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله نے اس کے معنے آزاد کے جیں اور رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله نے اس کو کفار و جہا برہ کے غلبہ اور قبعنہ سے آزاد کردیا ہے۔ (روام الله ندی وحسنہ والحاکم وسحی وابن جربر والطبر انی وغیرهم ازروح المعانی)

# باب الْكَلام فِي الطُّوافِ .

### یہ باب ہے کہ طواف کے دوران کاام کرنا

2920 – آخْبَوَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ فَالَ حَذَّنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى سُلَيْعَانُ الْاحُولُ اَنْ طَاوُسًا آخْبَوَ فَى يَعُودُ عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى سُلَيْعَانُ الْاحُولُ اَنْ طَاوُسًا آخْبَوَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَوَّ وَهُوَ يَعُوثُ بِالْكَعْبَةِ بِالْسَانِ يَكُودُهُ إِلْسَانُ بِالْحُولُ اِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَمَ امْرَهُ آنْ يَقُودُهُ بِيَدِهِ .

ایک مرتبہ نی اکرم مُنافیقاً مان میں میں میں میں ایک کرتے ہیں ایک مرتبہ نی اکرم مُنافیق ماند کھیدکا طواف کرتے ہوئے ایک فخص کے پاس سے گزرے جو دومر مے فخص کو ماتھ لے کرچل رہا تھا اس نے دومر مے فخص کی ناک میں کئیل ڈائی ہوئی تھا اُن نے اکرم مُنافیق نے اس رسی کو اپنے وسیعہ مبارک کے ذریعے کاٹ دیا اور پھر اسے یہ ہدایت کی کہ دو اپنے ہاتھ کے ذریع کا دومر مے فض کو تھام کر) اُسے ماتھ نے کر بھے۔

2821 - الحيسرال المستحدة في المستحدة في المستحدة الآعلى قال حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْعِ قَالَ حَدَّثِنَى سُلَمَانُ وَ المعربِ المعربِ

2921-تقدم في مناسك الحجء الكلام في الطراف (الحديث 2920) .

الآخولُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ حَوْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِوَجُلٍ يَقُودُهُ رَجُلْ بِشَيء ذَكَّرَهُ

و منرت عبدالله بن عباس بعان بیان کرتے ہیں کی اگرم فاقدامایک فخص کے پاس سے گزرے جو کی دوسرے مخص کوکسی چیز کے ذریعے ساتھ لے کرچل رہا تھا' اس نے سی تذکرہ کیا' کہ اس نے اس بات کی نذر مانی ہوئی ہے' تو نی اكرم فالنيخ ان يكركرات كاف ويا اور قرمايا: مينذرب (يين مرف طواف كرنا نذرب)

# باب إِبَاحَةِ الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ

یہ باب ہے کہ طواف کے دوران کلام کرنا مباح ہے

2922 - اَخْبَوَنَا يُومُسُفُ بُنُ مَعِبْدٍ قَالَ حَلَّكَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ فَالَ اَخْبَوَنِى الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ ح وَالْمَحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِولَلْهُ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهِبِ آعْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَّجُلٍ آذُرَكَ النِّيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَّاةً فَآفِلُوا مِنَ الْكَلَّمِ". اللَّفْظُ لِيُوسَفَ . خَالْفَهُ حَنْظَلَةُ بِنُ آمِي سُفْيَانَ .

﴿ طاوَس بيان كرتے بين أيك صحافي نے ٹي اكرم مُن في كار م من اللہ كار فرمان تعلى كيا ہے: ٠. بیت الله کا طواف کرنا نماز ادا کرنے کی مانند ہے اس لیے تم اس دوران کم کلام کیا کرو۔

یوسف نامی راوی کے الفاظ بن تاہم حظلہ بن ابوسفیان نامی راوی نے اس سے مختلف روایت نقل کی ہے (جو درج ذیل

2923 - اَخْبَرَنَا مُستحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ آنِيَانَا السِّينَائِي عَنْ حَنْطَلَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ طَاوُمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ آقِلُوا الْكَلامَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا آنْتُمْ فِي الصَّلاةِ.

حعرت عبدالله بن عمر فظافی فرماتے ہیں: طواف سے دوران کم کلام کیا کرو کیونکہ تم (طواف کے دوران) نمازی حالت میں ہوتے ہو۔

# باب إِبَاحَةِ الطُّوَافِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ

یہ باب ہے کہ تمام اوقات کے دوران طواف کرنا جائز ہے

2924 - آخْهَرَنَا عَهْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَذَّثَنَا مُغَيَّانُ قَالَ حَذَثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُسِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "يَا يَنِي عَبْدِ مَنَافِ لَا تَمْنَعُنَّ آحَدًا طَافَ 2922-انفر ديه البسالي، و مسالي في مناسك السبح، اياسة الكلام في العلواف (السعايث 2923) . تسفة الاشراف (5694) .

2923-نقدم في مناسك الحج، اباحة الكلام في الطواف (الحديث 2922) .

2924-تقدم (الحديث 584) .

ے ندروکنا۔

ہاب گیف طوافِ الْمَرِیضِ ریاب ہے کہ بھار مخص کیے طواف کرے گا؟

2825 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ مِنْ مِسْكِيْنٍ فِرْأَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَالْ عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَ بِسُتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً فَالَتُ حَدَّدَيْنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَ بِسُتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً فَالَتُ حَدَّدُ إِلَى مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي الْمُعْتَكِى فَقَالَ "طُولِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَآنَتِ وَاكِدً". مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي جَنْبِ الْبَيْتِ يَقُرَأُ بِ (الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) لَمُعْفَتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَيِّى إلى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقُرَأُ بِ (الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) لَمُعْفَتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَيِّى إلى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقُرَأُ بِ (الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسُطُورٍ)

﴿ ﴿ سِيّرِهِ زِينِ بِنتِ ابِسِلِ سِيّرِهِ أَم سلمه فَيْ أَمَّا كابيهِ بَيانَ نَقَلَ كَرِبِي مِينَ : مِينَ فَيْ أَكُرُمُ مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ مَا أَنْ مَعْلَمُ عَلَيْهِ مَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُعْلَمُ عَلَيْهِ مَا يَا مِن اللّهِ مِنْ أَنْ مُعْلَمُ عَلَيْهِ مَا يَا مِن اللّهِ مِنْ أَنْ مُعْلَمُ عَلَيْهِ مَا يَا مِن اللّهِ مَن يَعَامِ مِولَ لَهِ وَآبِ مَنْ أَنْ مُعْلَمُ عَرِّهِ مَا يَا:

تم لوگوں سے پر بے سوار ہو کر طواف کر لؤتو میں نے ای طرح طواف کیا۔ نبی اکرم ناتیج اس وقت خانہ کعبہ کی ایک سمت میں تماز اوا کر دے تھے آپ ناتیج کا اس نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر دہے تھے۔

# باب طَوَافِ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَآءِ

ید باب ہے کہ مردوں کا خواتین کے ہمراہ طواف کرنا

2926 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ عَنُ عَبُدَةً عَنُ مِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيدِ عَنُ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ يا رَسُولُ اللهِ وَاللّهِ مَا طُفْتُ طُواتَ الْحُرُوجِ . فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَفِيمَتِ الصَّلَاةُ قَطُولِي عَلَى بَعِيْدٍ لِهِ وَاللّهِ مَا طُفْتُ طُواتَ الْحُرُوجِ . فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَفِيمَتِ الصَّلَاةُ قَطُولِي عَلَى بَعِيْدٍ لِهِ مِنْ وَرَاءِ النّاسِ" . عُرُونَهُ لَمُ يَسْمَعُهُ مِنْ أَمْ سَلَمَةً .

المسلمة المسل

2926-انفرديه التسائي . تحقة الاشراف (18198) .

(كيونكه من بارمول) توني اكرم الفيز في ارشادفر مايا:

جب نماز کھڑی ہوجائے تو تم لوگول سے پرے اپنے اونٹ پرطواف کر لیتا۔

(امام نسانی مِنْ الله مینان کرتے ہیں:) عروہ نے سیّدہ اُم سلمہ عَلَیْجائے میرحدیث نبیں تی ہے۔

2927 - أخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ مَعِيْدٍ قَالَ حَلَنْنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَّالِكِ عَنْ آبِى الْآسُوَدِ عَنْ عُوْوَةَ عَنْ زَيْنَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عُرُولَةً عَنْ وَيَعَدَّ وَهِى مَوِيطَةٌ فَلَا كَرَّتُ ذَيْكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "طُوفِى مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ وَانْتِ رَاكِبَةً" . قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عِنْ الكَعْبَةِ يَهُوا (وَالطُّورِ) .

اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مظافیق سے کیا تو آپ مظافیق نے ارشاد قرمایا:

تم المازاداكرتے والول سے برے سوار بوكر طواف كراو\_

(سیدہ اُم سلمہ بنا ہمان کرتی ہیں:) میں نے ہی اکرم منافیق کو خانہ کعیہ کے پاس (نماز ادا کرتے ہوئے) ہورہ طور کی علادت کرتے ہوئے سنا۔

# باب الطواف بالبيت على الراحلة بالبيت على الراحلة بياب به كران برخانه كعبه كاطواف كرنا

2928 - آخُسَرَيْی عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَلَاثَنَا شُعَيْبٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلُ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيْرٍ يَّسْنَلِمُ الرُّكَنَ بِمِحْجَذِهِ .

الله الله الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الموائدة الوداع كموقع برنى اكرم المنظمة اونث برسوار بوكر فاند كعبه كالمواف كله الله المنظم المنظ

#### بیدل طواف کرنے کابیان

2928-احرجه مسلم في البعج، ياب جواز الطواف على بعير وغيره و استلام الحجر بمحجن و تحوه للراكب (الحديث 256) . تحفة الاشراف (16957) . ملی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہوکر اس لئے طواف کیا تا کہ سب لوگ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں۔ یہاں ایک افکال بھی واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ احادیث سے بدیات ٹابت ہو چک ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوواع کے مرتع بات فار سے کہ آن مخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوواع کے مرتع بات مواف کرتے ہوئے پہلے بین چھروں میں رال کیا تھا، جب کہ اس حدیث سے بید معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وہا میں اللہ علیہ وہا کہ اس صورت میں رال کا سوال بی پیدائیس ہوتا؟

اس کا جواب ہے کہ آئے خشرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بیادہ پا طواف کرنا اور اس کے بین بھیروں میں زائر کا طواف آدر م کے موقع پر تھا اور اور ند پر سوار ہو کر طواف کرنے کا تعلق طواف افا ضہ ہے جو قرض ہے اور قربانی کے دن (دسویں ذی افجار) ہوا تھا اور جے طواف الرکن بھی کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنے کی وجہ بھی تھی کہ لوگ آپ ملی الذیلے وسلم کو و کیمتے رہیں۔ تا کہ طواف افعال ومسائل سیکہ لیس۔ "مجن " اس کھڑی کو کہتے ہیں جس کا سراخم ار ہوتا ہے اور اس کے ذریع جج اسود کو بوسہ ویے کی صورت ہے تھی کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس کھڑی ہے ججراسود کی طرف اشارہ کر کے اس کو جو سے تے۔

### باب طُوَافِ مَنْ اَفْرَدَ الْحَجّ

یہ باب جج افراد کرنے والے فض کے طواف میں ہے

2020 - اَخْبَرَنَا عَبُدَهُ بِنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَلَمْنَا سُوَيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ و الْكَلْبِيُ - عَنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَلَقَابَيَنَ اللّهُ بِنَ عُمْرَ وَمَنَالَهُ رَجُلَّ اَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ اَخْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا لَهُ وَمُ اللّهُ مَا وَمَنَالَهُ وَجُلّ اَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ اَخْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَهُ مَا وَمَنَالَهُ وَجُلّ اَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ اَخْرَمُ بِالْحَجِ قَالَ وَمَا يَهُ مِنْ عَبَامٍ بَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَآنْتَ اَعْجَبُ اللّهُ عَدْ . قَالَ رَايَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَالْتَ اَعْجَبُ اللّهُ عَلَى وَالْمَرُودِ . وَمَا لَهُ مَا وَالْعَرُودِ .

ار من المرام بالدولية المرائد من عرو الفرائد كرون كا المرائد المرائد

جمعے ہی اکرم الفائل کے بارے میں بیات یاد ہے آپ الفائل نے ج کا احرام باند سے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف می کا ا تھا اور مقادمرد و کی می می کی گئی۔

> باب طوافِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ بدياب ہے كه عمرے كااحرام بائد صنے والے فخص كاطواف كرنا

<sup>2929-</sup>اعراب مسلم في الحج، بناب ما يازم من احرم بالحج لم قدم مكة من الطواف و السعي (الحديث 187 و 188) - تحلة الادرال

2020 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّنَا مُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَقَالَ سَعِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَالْنَاهُ عَنْ رَّجُلٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَدُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَدُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَفَ الْمَقَامِ رَحْعَتَ وَالْمَرُوةِ اللَّهُ الْمَدُوةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّى عَلَفَ الْمَقَامِ رَحْعَتَ فِي وَطَافَ يَهُنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَسَنَةً.

برے عرونای راوی بیان کرتے ہیں ہی نے حضرت میداللہ بن عرفی کو سنا ہم نے ان ہے ایسے فض کے بارے میں دریافت کیا جو کر ان کیا جو کر ان کے لیے آتا ہے اور خانہ کعبہ کا طراف کر ایتا ہے لیکن صفا ومروہ کی سی نہیں کرتا ہو کیا ایسا مخفی اپنی بیری کے ساتھ محبت کر سکتا ہے انہوں نے بتایا: جب نی اگر م انگاری کے کرمہ ) تشریف لائے ہے نے آت ہے نے خاتہ کعبہ کا سات مرجبہ طواف کیا تھا ، پھر آپ نے مقام اہراہیم کے پاس دور کھات ٹماز اداکی تھی پھر آپ نے صفا ومروہ کے درمیان سعی کی سات مرجبہ طواف کیا تھا ، پھر آپ نے مقاومروہ کے درمیان سعی کی سات مرجبہ طواف کیا تھا ، پھر آپ نے مقاومروہ کے درمیان سعی کی سات مرجبہ طواف کیا تھا ، پھر آپ نے مقام اہرائیم کے باس دور کھات ٹماز اداکی تھی پھر آپ نے صفا ومروہ کے درمیان سعی کی اور تم لوگوں کے لیے نی اگرم کا تھا کے طریقے میں بہترین اسوہ موجود ہے۔

باب كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ اَهَلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

بيرباب ہے كہ جو تفس جے اور عمرہ دونوں كا احرام باعد وليتا ہے اور قرباني كا جانور ساتھ بيس لاتا وہ كيا كرے كا؟

2931 - أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بِنُ الْأَذْهَرِ قَالَ حَذَكَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُ قَالَ حَذَكَ النَّعَثُ عَنِ السَّهِ اللهِ الْاَنْصَارِيُ قَالَ حَذَكَ النَّعُ عَلَى النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى الظَّهُرَ الْحَسَنِ عَنُ آنَسٍ قَالَ حَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَحُورُ جَنِيمًا فَآخَلُنَا مَعَهُ فَلَنَا عَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ اهَلُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيمًا فَآخُلُنَا مَعَهُ فَلَنَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَةً وَطُفْنَا امْرَ النَّاسَ آنْ يَرِحلُوا فَهَابَ الْفَوْمُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَةً وَطُفْنَا امْرَ النَّاسَ آنْ يَرِحلُوا فَهَابَ الْفَوْمُ فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَوْمَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ يَوْمُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ يَوْمُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَوْمُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَوْمُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ يَاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَوْمُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ يَاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَعْقِرُ إِلَى اللهُ يَوْمُ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَعْقِرُ وَالْى يَوْمُ النَّهُ مَا اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَعْقِرُ وَالَى يَوْمُ النَّهُ وَلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَعْمُ لَا إِلَى يَوْمُ النَّهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَعْقِرُ وَلَهُ يَعْقِرُ إِلَى يَوْمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

جَبُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

2931-القرديه النسالي: والعديث عند: إبي ذاؤد في العناسك، ياب في وقت الاحرام (الحديث 1774) و التسالي في مناسك الجود البيداء (الحديث 2661)، و العمل في الاهلال (الحديث 2754). تحقة الاشراف (524) . مكرتشريف لائے اور ہم نے طواف كرليا تو آب مُكُنْظِم نے لوگوں كويہ ہدايت كى كدوہ احرام كھول ديں لوگ اس بارے من پريشان ہو گئے۔ بى اكرم مُنْظِيْم نے اس بارے من فرمايا:

اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی اترام کھول دیتا تو تمام ٹوگوں نے اترام کھول دیا اور ان کے لیے ابی بویوں کے ساتھ محبت کرتا بھی جائز ہوگیا لیکن نی اکرم ٹائٹیٹر نے اترام بیش کھولائ نہ تی آپ ٹائٹیٹر نے بال جھوٹے کروائے ایساں تک کرقربانی کاون آگیا (تو اس ون آپ ٹائٹیٹر نے اترام کھولا)۔

#### باب طوافِ الْقَارِن يه باب ہے كه جج قران كرنے دائے فض كاطواف

2932 – أَخْبَوَنَا مُ حَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَكَثَنَا مُفْيَانُ عَنْ آيُوْبَ بْنِ مُوْسِى عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرً قَرَلَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لِمُطَافَ طَوَافًا وَّاحِدًا وَقَالَ هِ كَذَا رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ .

﴿ ﴿ معرت عبدالله بن عمر ملا أله الما على بيد بات منقول ب: انبول في اور عمر في لو طاكر) جج قران كيا الواكم من المنظم المن المنظم كوايدا الله من المرم من المنظم كوايدا الله كرت موت ديكما ب

2933 - أَخْبَرَنَا عَلِي إِنْ مُومَى وَالرَّقِي قَالَ حَرَجَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ فَلَمَّا اَتَى ذَا الْحُلِقَةِ اعَلَ بِالْعُفْرَةِ وَالسَمَاعِيْلَ بْنِ أُمْنِةً وَعُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ قَالَ حَرَجَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ فَلَمَّا اَتَى ذَا الْحُلِقَةِ اعَلَ بِالْعُفْرَةِ وَاللّهِ مُن عُمَرَ عَنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَسُلَمَ فَمَا وَلَيْ بُن عُمَرَ عَنْ اللّهُ عَلَى وَسُلَم فَمَل اللّهُ عَلَى وَسُلَم فَمَا وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَسُلَم فَمَا وَاللّهُ عَلَى وَسُلُم اللّهُ عَلَى وَسُلَم فَمَا وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ وَاللّهُ عَلَى وَسَلّمَ فَعَلَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلَى وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلْ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلْ وَسَلّمَ فَعَلْ وَسَلّمَ فَعَلَى وَسَلّمَ فَعَلْ وَسَلّمَ فَعَلْ وَسَلّمَ فَعَلَ وَسَلّمَ فَعَلْ مَا سَلّمَ فَا وَالْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلْ مُعَلّمَ وَسَلّمَ فَعَلَ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمَ وَاللّمَ عَلْمَ وَاللّمَ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>2932-</sup>الفودية النسائلي ومسائلي (المحليث 2933) مطولًا . تسخة الاشراف (7602) . 2933-تقدم (المحديث 2932) .

2934 – اَخْبَرَنَا يَعُفُوْبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْطِنِ بِنِ مَهْدِيْ اَخْبَرَنِى هَانِءُ بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَاقًا وَّاحِدًا .

## باب ذِكْرِ الْحَجَرِ الْآسُودِ

یہ باب جراسود کے ذکر کے بیان میں ہے

2935 - اَخُبَ وَنِي إِبْوَاهِيْمُ بُنُ يَعْفُوْبَ قَالَ حَذَنَا مُوْسِى بْنُ دَاؤُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ".

السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجَرُ الْاَسُودُ مِنَ الْجَنَّةِ".

السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجَرُ الْحَرَالُ مِنْ الْحَدَالِةِ مِن الْمُعَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجَرُ الْحَدِي الْحَدَالِةُ مِنَ الْحَدَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَدَالِةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَدَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَدَالِقِ مِنْ الْحَدَالِةُ مِنْ الْحَدِي الْحَدَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَدَالِةُ مِنْ الْحَدَالِةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَدُ مِنْ الْحَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْنِ الْحَدَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ وَالْمُ مَنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِ وَالْمُعَالِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْحَدَالِقُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ ع

## باب اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الْاَسُودِ

یہ باب حجراسود کے استلام کے بیان میں ہے

2936 – اَخْبَرَنَا مَحُمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ فَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْآعُلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَةُ وَقَالَ رَايَتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَكَ حَفِيًّا .

#### حجراسود كے طریقہ استلام كابیان

جمر اسود کو بوسہ دینے کا طریق تو بیہ ہے کہ دونوں ہاتھ جمر اسود پر رکھ کر دونوں ہونؤں کو جمر اسود پر لگایا جائے۔لیکن آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم آبوم کی زیادتی ادرلوگوں کے از دھام کی وجہ ہے جمر اسود کی طرف اشارہ کرتے اور اسے چوشتے ہوں گے ، چنانچہ حنفیہ کا بہی مسلک ہے کہ جمر اسود کی طرف اشارہ کر کے اس کو نہ چوہا جائے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے جمر اسود پر ہاتھ رکھنا اور اس کو چومناممکن نہ ہوتو پھر اشارہ کے ذریعہ ہی میسعادت حاصل کی جاسکتی ہے۔

<sup>2934-</sup>انفردية النسائي . تحقة الاشراف (2285) .

<sup>2935-</sup>احرَجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في فضل الحجرُ الاسود و الركن و المقام والحديث 877) مطولًا \_تحلة الاشراف (5571) . 2936-احرَجه مسلم في الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الاسود في الطواف والحديث 252) . تحفة الاشراف (10460) .

## باب تَقْبِيلِ الْمَحَجَرِ

#### یہ باب جراسود کو بوسہ دینے کے بیان میں ہے

2837 - آخُبَركَ السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا عِبْسَى بْنُ بُونْسَ وَجَرِيْرٌ عَنِ الْآغَمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَآيَتُ عُمَرَ جَآءَ إِلَى الْحَجَرِ قَقَالَ إِنِّى لَاعْلَمُ آنَكَ حَجَرٌ وَّلُولا آنِي رَآيَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَبِلُكَ مَا فَبُلُتُكَ . ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ .

اور ہوئے ہے اور ہوئے ہے۔ اور ہوئے ہیں ہے حضرت مرائٹٹٹ کوڈیکھا کہ وہ جمراسود کے پاس آئے اور ہوئے ہے۔ معلوم ہے تم ایک پخر مول اللہ کو تہمیں ہوسد دیتے ہوئے نددیکھا ہوتا تو میں تہمیں ہوسد دیا کھر دہ جمراسود کے قریب ہوئے اور انہوں نے اسے ہوسد یا۔

## باب كَيْفَ يُقَبِّلُ

## ميرباب ہے كد يوسكس طرح ديا جائے؟

2838 - أَخْبَوَنَا عَنْمُوُو بِنُ عُنْمَانَ قَالَ حَلَنَا الْوَلِنُدُ عَنْ حَنْظَلَةً قَالَ رَابَتُ طَاوُسًا يَمُو بِالرُّحُنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ وَخَامَ اللَّهُ عَلَى مَا لَا مُن عَبَاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ عَلَى مَنْ وَلَمْ مُزَاحِمْ وَإِنْ رَآهُ حَالِيًا قَبَلَهُ لَلَانًا ثُمَّ قَالَ رَايَتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَاللّهُ عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ فُعَ قَالَ اللّهُ عَبَوْ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَصُرُّ وَلَوْلاَ آنِي رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فُعَ قَالَ عُمَو رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>2937-</sup> اخرجه البخاري في الحج، باب ما ذكر في العجز الاسود (العديث 1597) . و اخرجه مسلم في العج، باب استحباب لقبيل العجر الاسود قر، الها إلى (العديث 1873) . و اخرجه ابر داؤد في العناسك، باب في تقبيل العجر (العديث 1873) . و احرجه الترمذي في العج، باب ما جاء في تنبيل العجر (العديث 1873) . و احرجه الترمذي في العج، باب ما جاء في تنبيل العجر (الجديث 1860) . وحقة الاشراف (10473) .

<sup>2938-</sup>الفُرُديه السيكي . ليحقة الإشراف (10503) .

# باب كَيْفَ يَطُوفُ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ وَعَلَى آيِ شِقْيْهِ يَأْخُذُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِال مَا يَقْدُمُ وَعَلَى آي شِقْيْهِ يَأْخُذُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِاللهِ مِلْ مِن مِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

2939 - آخُبَرَنِى عَدُ الْاعْلَى بُنُ وَاصِلِ بُنِ عَبُدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَةَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَةَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَسْضَى عَلَى يَحِينُ بَهُ وَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ آتَى الْمَقَامَ فَقَالَ "(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرًا هِيْمَ الْحَجَرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مُسَلِّى)". فَصَلَى رَكُعَنَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ آتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكُعَنَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَفَاء .

" تم مقام ابراجيم كوجائة نماز بنالو" \_

پھر نی اکرم نگافیز کے دورکعات نماز اداکی مقام ابرائیم آپ نگافیز کے اور خانہ کعبہ کے درمیان تھا کھر آپ نگافیز کم دورکعات نماز اداکی مقام ابرائیم آپ نگافیز کم کے اور خانہ کعبہ کے درمیان تھا کھر آپ نگافیز کم مقا پہاڑی کی دکھات اداکر نے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے آپ نگافیز کم نے جر اسود کا استلام کیا کھر آپ نگافیز کم مقا پہاڑی کی طرف تشریف لے مجے۔

#### باب گم یَسْعَی

بياب ہے كا طواف كے دوران كتنى مرتبددوڑتے ہوئے جلا جائے گا

2940 - آخُبَرَكَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَثَنَا يَحُيلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يَرُمُلُ النَّلاَتَ وَيَمْشِى الْارْبَعَ وَيَزُعُمُ اَنَّ رَمُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

انع بیان کرتے ہیں معزت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ اللہ علی ہیں رال کرتے تھے اور جار چکروں میں رال کرتے تھے اور جار چکروں میں مال کرتے تھے اور جار چکروں میں مال کرتے تھے اور جار چکروں میں عام رفیار سے جلتے تھے وہ یہ بات بیان کرتے تھے کہ ہی اکرم مُنگھ کھی ایسانی کیا کرتے تھے۔

. و 2939-اخرجه مسلم في الحج، باب ما جاء ان عرفة كلها موقف (الحديث 150) مختصراً . و اخرجه الترمذي في الحح، باب ما جاء في كيف الطواف (الحديث 856) . تحفة الاشراف (2597) .

2940-الفردية البسائي \_تحفة الإشراف (8218) -

#### باب كَمْ يَمْشِي

## یہ باب ہے کہ (طواف کے دوران) کتنی مرتبہ عام رفتار سے جلا جائے گا؟

2941 - اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَذَنْنَا يَعْقُوبُ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ آوَلَ مَا يَقُدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ ٱطْوَافٍ وَيَعْشِى ٱرْبَعَانُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ آوَلَ مَا يَقُدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ ٱطْوَافٍ وَيَعْشِى ٱرْبَعَانُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَقُدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ ٱطْوَافٍ وَيَعْشِى ٱرْبَعَانُمُ اللهُ عَلَى سَجُدَتِينِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ .

الم الله الله الله الله بن ممر ٹنگائیندیان کرتے ہیں ہی اکرم آگائیڈا کے یا عمرہ کے موقع پرطواف کرنے کے لیے جہرب سے مہل مرتبہ تشریف لائے تو پہلے تین چکرول میں آپ دوڑتے ہوئے چلے اور پھر چار چکردں میں عام رفتار نے چلے پھر آپ نگائیڈا نے دورکعات نمازاداکی پھرآپ نگائیڈا نے مفاومروہ کی سمی کی۔

## باب الْخَبِ فِي الثّلاثةِ مِنَ السَّبِع

یہ باب ہے کہ سات میں سے تین چکروں کے دوران تیزی سے دوڑ نا

\* 2942 – اَخْبَولْنَا آحُسَدُ بُنُ عَمُرِو وَسُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخْبَوَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ سَالِيمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَةً يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْاَسُودَ آوَلَ مَا يَطُوفُ يَخُذُ مُلَكَةً يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْاَسُودَ آوَلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُ ثَلَاثَةً آطُوا فِي ثِنَ السَّبُع .

بثررح

خانہ کعبہ کے گردا کی بھیرے کوشوط کہتے ہیں اور ممات شوط کا ایک طواف ہوتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تین بھیروں میں تو اس طرح تیز چلتے کہ قدم پاس پاس رکھتے اور جلد جلدا تھاتے اور دوڑتے اور اچھلتے نہ تھے اور باتی چار پھیرے اپنی معمولی رفتارے چل کرکرتے۔

<sup>2941-</sup> اخرجه البخاري في النحج، باب من طاف بالبيت اذا قلع مكة قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركنين، ثم حرج الى الصعا (الحديث 1616) . و احرجه ابر الحديث 231) . و احرجه ابر الحديث 231) . و احرجه ابر المحديث 231) . و احرجه ابر المحاسك، باب الدعاء في الطواف والحديث 1893) . تحقة الاشراف (8453) .

<sup>2942-</sup>احبرحية البيحاري في الحج، باب استلام الحجر الاسود حين يقلم مكة اول ما يطوف و يرمل ثلاثًا (الحديث 1603) . و احرجة مستم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف و العمرة و في الطواف الاول من الحج (الحنيث 232) . تحفة الإشراف (6981) .

## باب الرَّمَلِ فِی الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ یہ باب ہے کہ جج اور عمرے (میں طواف کے دوران) رال کرنا

2943 - اَخْبَرَنِى سُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالاَ حَدَّنَا شُعَبْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اللَّهِ بْنَ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا اللَّهِ بْنَ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا فِي حَيْنَ يَقْدَمُ فِى حَجْ اَوْ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا وَيَهُ وَمَا ذَلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُعَلُ ذَلِكَ .

افع بیان کرتے ہیں مفرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ اللہ عمرے کے موقع پر جنب مکد آتے اور پہلی مرتبہ طواف کرتے ہیں کو تے سے تو اس کے دوران عام رفران ہیزی ہے دوڑتے تھے اور باتی چار چکروں کے دوران عام رفرارے چلتے کو وہ یہ بات بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم مَثَالِیْجُم ایسا بی کیا کرتے تھے۔

#### باب الوَّمَلِ مِنَ الْحَجَوِ اِلَى الْحَجَوِ به باب ہے کہ جراسود سے نے کر جراسود تک رال کرنا

2944 - آخُبَرَكَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسَلَمَةَ وَالْحَازِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةٌ عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّلِيْ مَالِكٌ عَنْ جَعْفُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَعَلَ مِنَ الْحَجَرِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْآلَةَ آطُوافٍ .

ام مالک امام جعفر صادق ٹائٹی کے حوالے سے ان کے والد (امام محمد باقر بڑاٹیز) کے حوالے سے مفرت جابر بن عبداللہ ٹائٹیز کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: مجھے ٹی اگرم ٹائٹیز کے بارے میں یہ بات یاد ہے آپ ٹائٹیز کے جراسود سے لے کر حجر اسود تک رمل کیا تھا' یہاں تک کہ آپ ٹائٹیز کم نے تین چکراس طرح لگائے تھے۔

## باب الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا سَعَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ

يه باب ہے كمال وجه كا تذكره جس كى وجدسے ثى اكرم تَنْ يَنْ الله دوڑ تے ہوئے خاند كعبه كاطواف كيا تقا 2945 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا

2943-اخرجه البخاري في الحج، باب الرمل في الحج، و العمرة (الحليث 1604) تعليقًا مختصراً . تحفة الاشراف (8262) .

2944-اخرجه مسلم في الحج، باب استحاب الرمل في الطواف و العمرة و في الطواف الأول من الحج (الحديث 235 و 236). و اخرجه الترميذي في البحج، باب ما جاء في الرمل من الحجو الى الحجو (الحديث 857) و اخرجه ابين ماجه في المناسك، باب الرمل حول البيت (الحديث 2951). تحفقة الإشراف (2594).

2945-احرجه المحاري في الحج، باب كيف كان بدء الرمل (الحديث 1602)، و في المغازي، باب عمرة القصاء (الحديث 4256). و احرجه مسلم في الحج، باب استحاب الرمل في الطواف و العمرة و في الطواف الاول من الحج (الحديث 240). و احرجه ابو داؤد في المعاصلة، باب في الرمل (الحديث 1886). تحفة الاشراف (5438) - قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصُحَابُهُ مَكَّةَ قَالَ الْمُشُرِكُونَ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوْا مِنْهَا شَرَّا فَاطُلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى ذَلِكَ فَامَرَ آصُحَابَهُ آنُ يَّرُمُلُوْا وَآنُ يَّمُشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ وَكَانَ الْمُشُرِكُونَ مِنَ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ فَقَالُوْا لَهَوَّلَاءِ آجُلَدُ مِنْ كَذَا .

''آپ کے خیال'' کو یمن بھیج دو میں نے نبی اکرم مُنَّافِیْم کواس کا استلام کرتے ہوئے اور اسے بوسہ دیتے ہوئے ویکھا ہے''۔

## باب استِلام المُركنينِ فِي كُلِّ طَوَافٍ

یہ باب ہے کہ (طواف کے) ہر چکر کے دوران دوار کان کا استلام کرتا

2947 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ حَلَّثْنَا يَحْيلى عَنِ ابْنِ آبِي رَوَّادٍ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ .

الله الله عضرت عبدالله بن عمر النافجة بيان كرتے بين نبي اكرم مَنْ الله اف كے ) ہمر چكر كے دوران ركن يماني اور جمراسود كا

2946-احرجه البحاري في الحج، باب تقبيل الحجر (الحديث 1611) . و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في تقبيل الحجر (الحديث 861) . تحفة الاشراف (6719) .

2947- حرجه ابر داؤد في المناسك، باب استلام الاركان (الحديث 1876) . تحفة الاشراف (7761) .

استلام کیا کرتے تھے۔

2948 - أَخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاَ حَدَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ اِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ .

باب مَسْعِ الرُّكْنَيْنِ الْيَهَانِيَيْنِ بي باب كردويمانى اركان كو ماته لكانا

2949 – أَخُبَوَنَا قُنَيْدَةُ قَالَ حَذَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنيِّنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

ثرح

کعبہ مقدسہ کے چارد کن گئی چار کونے ہیں ، ایک دکن تو وہ ہے جس می جراسودنصب ہے ، دوسرااس کے سامنے ہے اور حقیقت میں " یمانی" ای دکن کا نام ہے ، گرابی طرف کے دونوں بی دکن کو تغلیبا دکن یمانی بی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دورکن اور ہیں جن میں سے ایک تو رکن عراقی ہے اور دوسراد کن شامی می کہتے ہیں۔ جن میں رکن جراسود ہے اور ہیں جن میں رکن جراسود ہے ایک کو دو ہری نضیلت حاصل ہے ، ایک فضیلت تو اسے اس کئے حاصل ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور دوسری فضیلت یوں حاصل ہے کہ اسے حضرت ابراہیم فضیلت یوں حاصل ہے کہ اس میں جراسود ہے ، جب کر کن یمانی کو صرف یہی ایک فضیلت حاصل ہے کہ اسے حضرت ابراہیم فضیلت ماصل ہے کہ اس میں جراسود ہے ، جب کر کن یمانی کو صرف یہی ایک فضیلت حاصل ہے کہ اسے حضرت ابراہیم فضیلت یوں حاصل ہے کہ ان دونوں دکن کورکن شامی وعراتی پر نضیلت و بر تری حاصل ہے۔

ای کے "اسلام" انہیں دونوں رکن کے ساتھ مختل ہے۔" استلام" کے معنی ہیں " کمس کرنا بعنی چھونا" یہ چھونا خواہ ہاتھ وغیرہ کے ذریعہ ہو یا بوسہ کے ساتھ اور یا دونوں کے ساتھ لہذا جب پہلفظ رکن اسود کے ساتھ استعال ہوتا ہے تو اس ہے جراسود کو چومنا مقصود ہے اور جب رکن میمانی کی نسبت استعال ہوتا ہے تو اس ہے رکن میمانی کوصرف چھونا سراد ہوتا ہے۔

چونکہ رکن اسود، رکن بھائی ہے انسل ہے اس لئے اس کو یوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ وغیرہ لگا کریا کسی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کر کے چوہتے ہیں اور رکن بھائی کوصرف چوما جاتا ہے اس کو یوسہ بین دیا جاتا، بقیہ دونوں رکن بینی شامی اور عراتی کو نہ 2948-انسر جدہ مسلم می المحج، باب استحاب استلام الرکئین الیمانیین فی الطواف دون الرکئین الآحوین (المحدیث 244) . تحمة الاشراف 2948)

2949-احرجه البخاري في الحج، باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين (الحديث 1609) . و اخرجه مسلم في الحج، باب استحاب استلام الركنيس اليمانيين في الطواف دون الركين الآخرين (الحديث 242) . و اخرجه ابو داؤد في في المناسك، باب استلام الاركان (الحديث 1874) تحمة الاشراف (6906) . بوسدد سية بيل اورنه باتجولگائے بين، چنانچ مسئله يمي ہے كہ جمر اسود اور ركن يماني كے علاده كى اور پھر وغيره كونه چومنا جا ہے اور نه ہاتھ لگانا جا ہے۔

## باب تَرُكِ اسْتِلاَم الرُّكْنَيْنِ الْالْحَرَيْنِ بدباب ہے كدباتى دواركان كااستلام ندكرنا

2950 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلاَءِ قَالَ آنَبَانَا ابْنُ اِدْرِبْ سَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَّمَالِكِ عَنِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلُتُ لِابْنِ عُمَرَ رَايَّتُكَ لَا تَسْتَلِمُ مِنَ الْارْكَانِ الْا هَذَبْنِ الرُّكُنيْنِ الْيَعَايِيّيْنِ . قَالَ لَمُ اَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُ اللَّهِ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُخْتَصَرٌ

الم المراق کی ہے کہ آپ ان دو بیانی کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اسے کہا: میں نے آپ کے ہارے میں یہ ات نوٹ کی ہے کہ آپ ان دو بیانی ارکان کا استلام کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نظافین نے فرمایا: میں نے می اکرم نافیج کو صرف انہی دوارکان کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(امام نسائی میشد بیان کرتے ہیں:) بیردوایت مختصر ہے۔

2951 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةٌ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْنَلِمُ مِنْ آدِيَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَ الْإَسُودَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ .

ارکان میں الم اپنے والد (معفرت عبداندین عمر نزانین) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: بی اکرم نزانین خانہ کھیہ کے ارکان میں سے صرف ججر اسوداوراس کے ساتھ والے رکن کا استلام کرتے تھے جو بنونج کے کمروں کی طرف تھا۔

2952 - أخبر كما عُبَدُ الله بن سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ فَافِع قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ رَضِى المُلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَلِمُهُمَا الْبَمَانِي وَلا يعسع على التعلين (الحديث 166) مطولًا، وفي الله، باب العال السبية وغيرها (الحديث 1851) . واخرجه مسلم في الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلية (الحديث 25 و 26) مطولًا . و اخرجه المحالي المحالي في العلمارة، باب الوضوء في التعليث عدد الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في من رسول الأصلى العديث 71) . والمحليث 117)، وفي مناسك المحج، العمل في الإهلال (العديث 2759) . وابن ماجه في اللهن ، باب التخضاب بالصغرة (الحديث 3626) تحفة الإشراف (2759) ، وفي المناب المنطق والعديث 3626) . وابن ماجه في اللهن ، باب التخضاب بالصغرة (العديث 3626) تحفة الإشراف

2951-احرجه مسلم في المحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطراف دون الركنين الأخرين (الحديث 243) . و احرجه ابن ماجه في المساسك، باب استلام الحجر (الحديث 2946) . تحفة الاشراف (6988) .

2952-اخرجه البحاري في التحج، باب الرمل في الحج و العمرة (الحديث 1606) . و اخرجه مسلم في الحج، باب استحباب استلام الركيس الهماليين في الطراف دون الركين الآخرين (الحديث 245) . تحقة الاشراف (3152) .

وَالْحَجَرَ فِي شِذَّةٍ وَّلا رَخَاءٍ .

ارکان کا استلام ترکنیس کیا۔ " استفاری کی استفاری کی استفاری کی استفاری کی کا استفاری کی کا استفاری کی کا استفاری کی کا استفاری کے دوران ان دونوں کی کا استفاری کے دوران ان دونوں ان کا استفاری کے دوران ان دونوں ان کا استفارہ ترک نہیں کیا۔ "

2953 – اَخُسَوَنَا عِمْوَانُ بِنُ مُوسِى قَالَ حَلَكْنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَلَثْنَا اَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَوَكَّتُ اسْتِلامَ الْحَجَوِ فِى رَخَاءٍ وَلاَ شِذَةٍ مُنْذُ رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ .

علی استام کرتے ہوئے ہوئے ہیں: جب سے بی اکرم نافی کوش نے اس کا استام کرتے ہوئے دیکھ اس کا استام کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے میں کی استام کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے میں کی یازیادتی ) کے دوران جراسود کا استام ترک نہیں کیا۔

## باب اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

بیہ باب ہے کہ چیڑی کے ذریعے جراسود کا استلام کرنا

2954 - آخُبَرَنَا يُونُسُ بْنُ غَبْدِ الْآعُلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ ذَاؤَدَ عَنِ ابْنِ وَهُب قَالَ آخُبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ فِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْى اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْلَهِ عَنْ عَلْدُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمَ عَلْمُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَلِيهِ عَلْمُ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عُلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

ﷺ کھا تھا۔ اور آپ مفترت عبداللہ بن عباس نگائیا بیان کرتے ہیں: جمۃ الوداع کے موقع پر ٹی اکرم نگائیز کی اونٹ پر بیٹے کرطواف کیا اور آپ نگائیز کی نے جھڑی کے ذریعے جمرانبود کا استلام کیا۔

## باب الإشارة إلى الوُّكْنِ به باب م كرجراسود كى طرف اشاره كرنا

2955 - اَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ هِلاَلِ قَالَ اَنْبَانَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهٖ فَإِذَا انْتَهِى إِلَى الرُّكْنِ اَشَارَ إِلَيْهِ .

2953-انفرديه النسالي (1595 الاشراف (7596) .

2954 - تقدم (الحديث 712) .

2955-اخرجه البحاري في الحج، ياب من اشار الى الركن اذا الى عليه (الحليث 1612)، و باب التكبير عند الركن (الحديث 1613)، وباب المريص يطوف راكبًا (الحديث 1632)، و في الطلاق، باب الاشارة في الطلاق و الامور (الحديث 5293) . و احرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الطواف راكبًا (الحديث 365) . تحقة الاشراف (6050) .

شرد سنی نسانی (جلاسرم)

## باب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (خُذُوا زِينَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)

یہ باب ہے کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: "تم ہر نماز کے دفت زینت اختیار کرو"

2956 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَذَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَذَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَيْمَ عَنْ سَلِمَةً قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْآةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِى عُرْيَانَةٌ تَقُولُ الْيَوْمَ يَبْدُو الْبَيْعُ أَوْ الْبَيْمُ يَبْدُو بَعْضُهُ اَوْ كُلُةً وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَاأُحِلَّهُ قَالَ فَنَزَلَتْ (يَا يَنِيُ ادَمَّ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).

﴿ ﴿ ﴾ الله حفرت عبدالله بن عباس بنافجنابیان کرتے ہیں: پہلے (زمانۂ جاہلیت میں) عورت بر ہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی اور پہ کہا کرتی تھی:

''آج اس کا پچھ حصہ یاوہ کمل طور پر ظاہر ہوگا اور اس کا جو حصہ ظاہر ہوگا تو ہیں اسے حلال قر ارنہیں دول گی''۔ حضرت ابن عباس بھنجنا فر ماتے ہیں کہ تو رہے کم نازل ہوا:''اے اولا دِ آ دم! تم ہر نماز کے وقت زینت افقیار کرو''۔

## طواف ونماز کے دفت زینت اختیار رکنے کا بیان

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اےاولا دِ آ دم! ہرعمادت کے دفت اپنا لباس پہن لیا کرد، اور کھا دُ اور ہیواورنصول خرج نہ کرو، بینک الله نصول خرج کرنے والوں کو دوست نبیس رکھتا۔ (الاعراف،۱۳)

## بر منه طواف كي مما نعت كاشان نزول اورلوكون كسامنے بر مند مونے كي مما نعت

امام مسلم بن تجاج تشیری متونی 261 ہدوایت کرتے ہیں: حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنبما بیان فرماتے ہیں کہ پہلے مورت بر ہمنہ ہوکر ہیت اللہ کا طواف کرتی تھی اور یہ بہتی تھی: کوئی جھے ایک کپڑا دے دیتا جس کو میں اپنی شرم گاہ پر ڈال دیتی ، آج بعض یا کل کھل جائے گا اور جو کھل جائے گا میں اس کو بھی حلال نہیں کروں گی۔ تب بیآ یت نازل ہوئی ہر نماز کے وقت اپنالباس مہن لیا کرو۔ (میح مسلم بنیر 302825) 7416، کمتیہ زوار مسلق کم کرمہ 1417ھ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت الله کا ہر ہند طواف کرتے ہتے تو الله تعالیٰ نے ان کو زینت کا حک دیا۔ زینت سے مراد وہ لباس ہے جوشرم گاہ چھپائے۔اس کے علاوہ عمرہ کپڑے اوراچھی چیزیں بھی زینت ہیں اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو بہنیں۔ (جامع البیان، ج8 ہم 211 مطبوعہ دارائفکر، بیوت، 5141 ھ)

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ عرب بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، ماسوا قریش اور ان کے علاوہ جو ان کے علاوہ نے کوئی عاریا کی عاریا کی عاریا کو وہ اپنے کیڑے کوئی عاریا کی عاریا کی عاریا کی عاریا کی عاریا کی عاریا کی مسجد کی مسجد کی مسجد کی مسجد کی اندے ہوئی کے اندے ہوں انداز اندے ہوں ہوں اندے

کرتا اور اگر وہ ان بی کپڑوں میں طواف کرلیتا تو وہ طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا اور ان کپڑوں کو اپنے اوپر حرام کرلیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہن لیا کرو۔

(جامع البيان، ج8 م 213 مطبوعه وارالفكر، بيروت 1415 هـ)

امام مسلم بن حجاج قشیری متونی 261 هدوایت کرتے ہیں: معزت الوجریره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس جج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوجر مدین کو امیر بتایا تھا جو ججۃ الودائ سے پہلے تھا، اس میں معزت الوجر نے بجھے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ قربانی کے وان بیاعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ کا بر منظواف کرے گا۔ (مجمسلم، عج 1340، 435) 2320) سے ابخاذی، ع 20، قم الحدیث: 1622 سن ابوداود، ع 2، مقم الحدیث: 1046 سنن ابوداود، ع 2، مقم الحدیث: 1046 سنن نمائی، ع 3، دقم الحدیث: 2957 سنن ابوداود، ع 2،

حضرت مسور بن نخر مدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بس ایک بھاری پھر اٹھا کرلا رہا تھا اور بیں نے چھوٹا سا تہبند ہا ندھا ہوا تھا۔اچا تک میرا تہبند کھل کیا ،اس وقت میرے کندھے پروزنی پھر تھا،اس وجدے بیں تہبند کو اٹھانہیں سکا، حتیٰ کہ بیس نے پھر کواس کی جگہ پہنچا دیا۔ بیدد کیے کررسول اللہ صلی انلہ علیہ وسلم نے قربایا: جا کراپنا تہبندا ٹھا ڈاوراس کو باندھ لواور نے گئے بدن نہ پھرا مسرو۔ (میج مسلم، بین 87، 341) )757۔سنن ایودادو، ج4، دقم الحدیث: (4016

تغییر کعبہ کے وقت تہبندا تارکر کندھے پر رکھنے کی روایت پر بحث ونظر: امام محمد بن اساعیل بخاری متونی 256 ھ روایت
کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کعبہ کو بنایا گیا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور عہاس پھر اٹھا
اٹھا کر لا رہے تھے۔عہاس نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پھروں کی وجہ سے اپنا تہبندا ہے کندھے پر رکھ لیس ، آپ نے ایسا کیا
پھرآ پ ز بین پر گر سے اور آپ کی دونوں انکھیں آسان کی طرف کی ہوئی تھیں ، پھرآ پ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میری
چاور، میری چاور، پھرآ پ پر چاور با ندھ دی گئی۔ (سی البخاری، ج20 وقم الحدیث: 1582 می مسلم، انہن :75،

لاني هيم، ج 1، رقم الديث: 91 - مجلح الزوائد، ج 8، ص 224 - كز العمال، ج 11، رقم الحديث: 31924، 32134) - اس عديث كي سند مين ايك راوی سفیان بن محد فزاری متفرد ہے۔علامہ ابن جوزی نے اس پرجرح کی ہے۔العلل المتناہید، ج1،ص 165، حافظ ابن کثیر

نے ہمی اس مدیث کا ذکر کیا ہے۔البدایدوالنہایہ، ج2، س (265 اور بعض روایات میں ہے کہ فرشتہ نازال ہوا اور اس نے میرانہبند باندھ دیا (اکمال اکمال المعلم ، ج 2 بس 190 ، مطبوعہ

ہردن کہ بیرحدیث جس میں آپ کے تبیند کھولنے کا ذکر ہے۔ سندھج کے ساتھ مزدی ہے لیکن اول تو بیرمرالیل صحابہ میں وارالكتب العلميه ، بيروت ، 1415 هـ) سے ہے جن کامقبول ہوتا بہر حال مخلف فید ہے۔ ٹانیا بیر حدیث درایت کے خلاف ہے۔ کیونکہ قریش نے بعثت سے پانچ سال میلے کعبہ بنایا تھا۔ اس ونت آپ کی عمر شریف میں تینیس سال تھی اور پینیس سال کے مرد کے لیے اس کے چیا کا از را وشفقت بیکہا کہ "تم اینا تہبندا تارکرائے کندھے پررکھاوتا کہتم کو پھرنہ بیس" درایا سی نیں ہے۔ یہ بات کسی کم من بچہ کے تن میں تو کبی جا سکتی ہے، پیٹیتیں سال کے دے لیے جی نہیں ہے اور علامہ بدرالدین عینی، علامہ ابن مجر دغیر جانے امام ابن اسحاق سے یہی نفل كيا ہے كة قريش كے كعبر بنانے كاوا تعد بعثت سے بائج سال بہلے كا ہے۔

علاہ احمد بن علی بن جرعسقلائی متونی لکھتے ہیں: اہام عبدالرزاق نے اور اس سند کے ساتھ اہام حاکم اور اہام طبرانی نے قتل کیا ہے کہ قریش نے دادی کے پھروں ہے کعبہ کو بنایا اور اس کو آسان کی جانب میں 20)) ہاتھ بلند کیا اور جس وقت نبی ملی اللہ عليدوسلم اجيادے پھراغاا مفاكر لارہے تھاس ونت آپ نے ايك دهاى دار جا دركا تهبند باندها جواتھا۔ آپ نے اس جا دركا پلواٹھا کرائے کندھے پرد کھالیا اور اس جاور کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ کی شرم گاہ ظاہر ہوگئی۔اس ونت ایک آواز آئی: اے محدا (ملی اللہ علیہ دسلم) اپی شرم کاہ و حانب لیں ، اس کے بعد آب کوعریاں نہیں دیمنا حمیاء اس وفت آب کی بعث میں یا فی سال منے۔اس کے بعد علامدابن جرنے امام عبدالرزاق کی سندے لکھا کدمجاہد نے کہا کہ بدیعثت سے پندرہ سال بہلے کا والقديه- (اس ونت آپ كاعمر مجيس سال تقى) امام عبدالبرنے مجى اى طرح روايت كيا ہے اور موى بن عقبہ نے اسے مغازى میں ای براعماد کیا ہے۔ لیکن مشہور بہلا قول ہے ( ایعنی بعثت سے یا نچ سال بہلے کا )

( فقح الباري ج 3 م 441 442 مطيوم دارنشر الكتب الاسلاميد، لا مور، (1401

علاہ بدرالدین محود بن احمر عینی حنی متوفی 855 ہے ہیں: طبقات ابن معد میں محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے جس وقت رسول الند صلى الله عليه وسلم لوكول كيراته بيت الله كي تغير ك ليه يقرالا رب عنه، اس وقت آب كي عمر ي نيتيس سال كي تھی۔لوگوں نے اپنے اپنے تہبندا ہے اپنے کندھوں کے اویر دیکھے ہوئے تھے۔سورسول الله ملی الله علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا پھر آپ كريزے اور آپ كونداكى كئ" اين شرم كا و كو هكتے" اور بياآپ كو يلى عداكى كئى تقى رابوطالب نے كہا اے بيتے ! اينا تبدند ا ہے سرکے بیچے رکھ لو۔ تو نی سلی انشدعلیہ وسلم نے فرمایا جھے پر جومصیبت آئی ہے، ووصرف برہند ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔ (عدة القارى، ج 9 م 215 مطبوعد ادار والطباعة المبير بيه 1348 م)

المام عبدالملك بن شہام متونی 213 ه لکھتے ہیں: امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب رسول الله ملی الله علیه وسلم کی عمر پینیتیس سال کی ہوئی تو قرایش نے کعبے بنانے پر اتفاق کیا۔

(الميرة اللهيدين 1، من 229، مطبوعد واراحياه التراث العربي، بيروت ، 1415 هـ) علامه ابوالقاسم عبدالرمن بن عبدالله السبلي التوفي 581 ه لكھتے ہيں : كعبه كو پانچ مرتبه بنايا ميا بهلي بارشيث بن آ دم نے بنایا۔ دوسری بارجفرت ابرائیم علیہ السلام نے ان بی بنیادوں پر بنایا اور تیسری باراسلام سے پانچے سال پہلے قریش نے بنایا۔ چوتی بارحصرت عبداللد بن زبیرنے بنایا اور پانچوی بارعبداللک بن مروان نے بنایا۔

(الروش الانف، ج1 م م 127 م م بوعد كمتبه قاروتيه ، مانان)

علامدانی مالکی متونی 828 دے بھی علامہ بیلی کے حوالے سے اس عبارت کونل کیا ہے۔

(اكال اكال الكال العلم من 25 بس 189 بمطبوع والانكتب العلميد ، بيروت ، 1415 ط) علامد محربن يوسف مسالى شاى متونى 942 ه كليمة بين: حافظ ابن جرعسقلانى نے لكھا ہے كدمجابر سے منقول ہے كديرة ب ی بعثت سے پندرہ سال پہلے کا واقعہ بے اور ایام ابن اسحاق نے جس پرجزم کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیآ پ کی بعثت سے پانچ سال ملے كا واقعہ باور مين أياد ومشيد بادر يماني بيد مرسل المدى والرثاده ي مي 173 مطبوعددادالكتب العلميد وروت 1414 م) ہم نے متعدد منتذ کتب کے حوالہ جات سے بدیوان کیا ہے کہ ایش نے جس وقت کعبد کی تعمیر کی تھی ،اس وقت آپ کی عمر پنینس سال تنی اور پنینیس سال کے کسی عام مہذب انسان کے حال ہے بھی یہ بہت بعید ہے کہ زوا پڑا تہبندا تار کرا ہے کند ہے پردکھ لے۔ چہچا سیکدوہ تخص ہوجس کی حیااور وقارتمام ونیا میں سب سے عظیم اور مثانی ہو۔اس لیے بیا صادیث ہر چند کدسندا سمج

ہیں لیکن درلیڈ سیمے نہیں ہیں، جبکہ اس حدیث کے ادی معنرت جا پر بن عبداللہ انصاری ہیں اور اس واقعہ کے وقت ان کی عمر وو مال تم - کیونکہ یہ 94 سال کی عمر گزار کر 74 میں فوت ہوئے تھے۔ (الاحتیاب بل ماش الامابہ ج1 ہی 222)۔ اس حماب ہے ہجرت کے دنت ان کی عمر 20 سال تھی۔ اور بعثت کے دنت ان کی عمر سات سال تھی اور پیہ بعثت سے پانچے سال پہلے کا واقعہ ہے تو اس وتت ان کی عمر دو ممال تھی اور اس وقت مید مدینہ جس تھے حالا نکد مید مکہ کا وائند ہے۔اس لیے مگا ہر ہے کہ انہوں نے میدواقعہ ممى سے سنا ہوگا جس كے نام كى انہوں نے تصريح نبيں كى ، اور رسول الله ملى الله عليه وسلم كى حيا اور وقار بركو كى حرف آنے كى ب

نسبت جمیں بیزیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کومستر وکردیا جائے کیونکہ روایت مدیث میں امام بخاری اور امام سلم کی جوعظمت اورمقام ہے، اس کی برنسبت کہیں زیادہ بلکسب سے زیادہ عظمت اور شان رسول انڈمسلی اللہ علیہ وسلم کی حیاءاور وقار

2957 - أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَارُدَ قَالَ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَكَثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْ حُمَيْدَ بْنَ عَدِ الرَّحْسَنِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ابَا بَكْرِ بَعَثَهُ لِى الْحَجَّةِ الَّتِي آمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْ طِ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ "اَلا لَا يَحُجَّنَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ إِمالْبَيْتِ

عُرْيَانٌ" .

کی اگر میں حضرت ابو ہر میں وٹائٹٹٹیان کرتے ہیں: جس تج کے موقع پر نبی اکرم تنافیق کے حضرت ابو بکر ڈائٹٹ کوامیر تج مترر کیا تھا' جو ججة الوداع ہے ایک سمال پہلے ہوا تھا' اس جج کے موقع پر حضرت ابو ہر میرہ ڈنٹٹٹ کو حضرت ابو بکر ڈائٹٹٹ نے چندلوگوں کے ہمراہ بھیجا تھا تا کہ وہ لوگوں میں بیاعلان کریں گے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک شخص جج نہیں کر سکے گا اور کوئی شخص ہر ہند ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔

2958 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَّعُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالاَ حَدُّنَا شُعْنَهُ مِن الْمُعِيْرَةِ عَن الْمُعِيْرَةِ عَنْ الْمُعْيَرِةِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي بْنِ آبِي طَالِب حِيْنَ بَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ اوُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَاجَلُهُ او اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَالا يَحْجُعُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ". فَكُنُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْجُعُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ". فَكُنُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

ا کور بن ابو ہریرہ اپنے والد (حضرت ابو ہریرہ نگانٹ) کا بد بیان تقل کرتے ہیں: ہیں حضرت علی بن ابوطالب نگانٹ کے ساتھ آیا جب اللہ کے رسول نے انہیں اہل مکہ کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

رادی نے دریافت کیا: آپ لوگوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جنت میں مرف مؤمن فخص داخل ہو سکے گا اور کوئی بر برشر خفص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا اور جس شخص کا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اس کی مدت آ کندہ چار ماہ تک ہے جب چار ماہ گڑ رجا کیں گئو اللہ تعالی اوراس کا رسول مشرکین (کے ساتھ کے ہوئے معاہدے) سے بری الذمہ ہوں کے اوراس سال کے بعد کوئی مشرک ج نہیں کر سکے گا۔ (حضرت ابو ہر یرہ بائٹ فرماتے ہیں:) میں بیاعلان کرتا رہا یہاں تک کہ میری آ واز بیٹھ گئی۔

## باب این یُصَلِّی رَکْعَتْیِ الطُّوَافِ یہ باب ہے کہ آ دمی طواف کی دور کعات کہال ادا کرے گا؟

2957-احرجه السساتي في الصلاة، باب ما يستر من المورة (الحديث 369)، و في الحج، باب لا يطوف بالبيت عربان و لا يحج منرك (الحديث 1622)، و في المجزية و الموادعة، باب كيف ينبذ الى اهل المهد (الحديث 3177)، و في المعازي، باب حج ابي بكر بالناس في سنة تسم (الحديث 4363)، و في المعازي، باب حج ابي بكر بالناس في سنة تسم (الحديث 4363)، و في التقسير، باب (فسيحوا في الاوض اوبعة اشهر و اعلموا انكم غير معجزي الله و ان الله محري الكافرين (المحديث 4655) مطرلًا، وباب (واذان من الله و رصول له الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بري من المشركين و رسوله، فان تبتم فهوجير لكم و ان دوليتم فا علموا انكم غير معجزي الله و يشر الذين كفروا يعذاب البيم (الحديث 4656) معطولًا . و اخرجه مسلم في الحج، باب لا يحم البيت مشرك و لا يعظوف بالبيت عربان و بيان يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخرجه ابو داؤ د في المناسك، باب يوم الحج الاكبر (الحديث 435) . و اخراك المناسك و الم

2958-اخرجه النسالي في التقسير: سورة براء ة (الحديث 233) تحقة الاشراف (14353) .

2959 - أَخْبَونَا يَعُفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيلى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيْرٍ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْمُطَلِبِ
بُنِ آبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَآيَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ سُبِعِهِ جَآءً حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِيْنَ آحَدٌ .

金金 حضرت مطلب بن ابووداء المنتز بيان كرتے بين: محصے بي اكرم ناتيكم كے بارے من بي بات ياد ہے كہ جب آب سات چکرانگا کرفارغ ہوئے تو آب مطاف کے کنارے پرآئے اورآب نے دہاں دورکعات نماز اداک آب سے ادر طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی چیز ٹبیس تھی۔

2960 - آخُبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَـطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَّصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ) .

نے بیت اللہ کے سات چکر لگائے چرآ ب نے مقام ابراہیم کے پاس دورکعات نمازادا کی پھرآ پ نے صفاومروہ کی سعی کی۔ حصرت ابن عمر فَكَافِئًا فِي قرمايا:

ب خنک اللہ کے رسول سے طریقے میں تبہارے کیے بہترین تمونہ ہے۔

## باب الْقُولِ بَعُدُ رَكَعَتِي الطُّوافِ

## یہ باب ہے کہ طواف کی دور کعات ادا کرنے کے بعد گفتگو کرنا

2961 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ عَنْ شُعَيْبٍ فَالَ ٱنْبَآنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُستَحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فَالَ طَافَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَّمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَرَا (وَاتَّخِلُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى) وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَكُمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ "نَبُدَأُ بِمَا بَدَاَ اللَّهُ" . فَبَدَا بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْثُ فَقَالَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ "لَا إِلْهَ وَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". فَكَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُلِرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًّا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتُ

<sup>2959-</sup>تقدم (الحديث 757) .

<sup>2960-</sup>تقدم (الحديث 2930) .

<sup>2961-</sup>احرجه الترمذي في المحح، باب ما جاء في كيف الطواف (الحديث 856) منخصراً، و باب ما جاء انه بيدا بالصفا قبل المروة (الجديث 862) متحصصرًا و احترجته النسائي في مناسك النجع، اللول بعد وكعني الطواف (التحديث 2962) متخصصواً، و الفراءة في وكعني الطواف (الحديث 2963) محتصراً، و الذكر و الدعاء على الصفا (الحديث 2974) . و اخرجه ايس ماجه في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب الفيلة (الحديث 1008)محتصراً . و الحديث عند: ابي داؤد في الحروف و القرآن، باب . 1 . (3969) . تحفة الاشراف (2595) .

قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَثَى آتَى الْمَرُوّةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْثُ فَقَالَ "لَا اِللهَ الْأَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْبَيْثُ فَقَالَ "لَا اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْبَيْثُ فَقَالَ "لَا اللهُ وَسَبْحَهُ وَحَعِدَهُ ثُمَّ ذَعَا الْمُهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَى عَلَيْهَا مِنَا لَا ذَيْكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللّهُ وَسَبْحَهُ وَحَعِدَهُ ثُمْ ذَعَا الْمُهُ فَعَلَ هَلَا حَتَى فَرَعَ مِنَ الطَّوَافِ .

یک کو ایام جعفر صادق بی نفر این و الد (امام محمد باقر شاشد) کے حوالے سے معفرت جابر شاشد کا بید بیان نقل کرتے ہیں:

ای اکرم نا این کی ایرم نا این کی است چکر لگائے ان میں سے تین چکروں میں آپ دوڑ سے ادر جار چکروں میں عام رفار سے چل کھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑ ہے ہوئے اور آپ نے وہان دورکھات تماز اداکی۔ چراآ ب نا این کی ہے آیت طاوت کی:

''اورتم مقام إبراجيم كوجائة نماز بنالو''۔

نی اکرم نگافتائے بلند آواز میں اسے تلاوت کیا ہی آواز لوگوں تک پیٹی مجر آپ نے نماز کمل کی مجر آپ نے جراسودکو بوسد دیا اور مجر تشریف لے گئے۔

آب تُلْفَعُ في أرشاد قرمايا:

ہم آغازاس سے کریں کے جس کا ذکر اللہ تعالی نے پہلے کیا ہے۔

تو بی اکرم تافیق نے مفاے آغاز کیا آپ اور چڑھ مے یہاں تک کہ بیت اللہ آپ کے سامنے آگیا تو آپ تافیق نے ۔ تمن مرتبہ پیکلمات پڑھے:

الله تعالى كے علادہ اوركوئي معبود بين بے وى أيك معبود بي اس كاكوئى شريك بين بے بادشائي اسى كے ليے مخصوص بے الله تعالى الله بين منظم وس بے حداى كے ليے مخصوص بے حداى كے ليے مخصوص بے حداى كے ليے مخصوص بے دہ موت دينا ہے دہ موت دينا ہے وہ برشے پر قدرت ركھتا ہے۔

کی مرآب نظافی الله تعالی کی مریائی کا تذکره کیا اس کی حمد بیان کی مجر دوانشد کومنظور تقاوه دعا ما تکی مجر چلتے ہوئے اس کے حمد بیان کی مجر آب دوڑے یہاں تک کہ جب آب کے پاؤل اوپر کے بیٹی میں مجر آب دوڑے یہاں تک کہ جب آب کے پاؤل اوپر کی طرف بلند ہونے گئے تو آب نے چلنا شروع کر دیا مجر آب مروه پر تشریف لائے آب اس پر چڑھ می جب آب نظافی اس کے مامنے بیت الله آیا تو آب نظافی نے پر کھمات پڑھے:

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے وہ ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک ٹیس ہے بادشاہی اُس کے لیے تخصوص ہے تر اس کے لیے تعموص ہے اور وہ برشے پر قدرت رکھتا ہے۔

نی اکرم مظافر آنے بیکلمات تین مرتبہ پڑھے گھرا پڑھائے اللہ تعالی کا ذکر کیا 'اس کی پیان کی اس کی حمہ بیان کی کمر پھر جواللہ کومنظور تھا وہ دعا ما گلی ایسا آپ مظافر کے کیا یہاں تک کہ آپ مظافر اف سے فارخ ہو مجے ( بین سعی سے فارغ ہو مجے )۔

2862 - آخْبَرَكَ عَلِي بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ

رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَافَ سَبُعًا رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ قَراَ (وَاتَّخِلُوا مِنْ مَقَاعِ إِبُواهِبُمَ مُصَلّى) فَصَلّى سَجُدَتِينِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ ضَعَائِرِ اللّهِ فَابُدَنُوا بِمَا بَدَا اللّهُ بِهِ".

یں ہے امام جعفر صاوق ٹائٹڑ آئے والد (امام محمد باقر ٹائٹڑ) کے حوالے سے حضرت جابر ٹائٹڑ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَیِّم نے طواف میں سات چکر لگائے 'جن میں تین چکروں کے دوران آپ تیز رفناری سے چلے اور چار چکروں کے ووران عام رفنارے چلے پھرآپ مُلائی آئے ہے آپ تا تلاوت کی:

''تم لوگ مقام ابراہیم کوجائے قماز بنالؤ'۔

پھر نبی اکرم نگائی نے دورکعات نماز اواکی آپ نے مقام ابراہیم کواہیے اور کعبہ کے درمیان کرلیا مجرآپ نے مجراسود کو بوسہ دیا کھرآپ با ہرتشریف لے محظ آپ نگائی نے ارشاد فرمایا ( مینی بیآیت ملاوت کی ):

"ب شك مفااور مروه الله تعالى ك نشانيال بين"-

توتم لوگ اس ك ذريع آغاز كروجس كاذكر الله تعالى في يهل كيا ہے۔

## باب الْقِرَأَةِ فِي رَكْعَتِي الطُّوافِ

## بہ باب ہے کہ طواف کی دور کعات میں قر اُت کرنا

2963 – آخبر لَا عَمْرُ و بُنُ عُنْمَانَ بِنِ سَعِيْدِ بَنِ كَثِيرِ بْنِ دِيْنَادِ الْحِمْصِى عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْوَلِيْدِ عَنْ الْوَلِيْدِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا النَّهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَرَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا النَّهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَرَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا النَّهُ عَلَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى) فَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ فَقَرَا فَاتِحَةَ الْكِنَابِ وَ (قُلْ يَنَايَهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَدُ إِلَى المُعْفَا .

کے کہ حضرت امام ما لک میزافیڈ امام جعفر صادق بڑاٹیؤ کے حوالے سے ان کے والد (امام محمہ باقر ڈٹاٹیؤ) کے حوالے سے حضرت مام مالک میزافیڈ کا میر بیان نقل کرتے ہیں: جب نبی اکرم ٹاٹیڈ کا متام ابرائیم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے سے آست تلاوت کی:

" تم لوك مقام ابراجيم كوجائة تمازينالو"-

نی اکرم مناتیا نے وہال دورکعات تماز اوا کی آپ تافیا نے (پہلی رکعت میں) سورہ فاتحہ اور سورہ کا فرون (جبکہ دوسری

2962-تقدم في مناسك البحج، القول بعد ركعتي الطوا ف (الحديث 2961) .

2963-انصردبه السائي و الحديث عند: ابي داؤد في الحروف و القرآن، باب ـ 1 ـ (3969) . و الترمذي في الحج، باب ما جاء في كيف الطواف (الحديث 856)، و بناب ما جاء اله يبدا بالصقا قبل المروة (الحديث 862) . و النسائي في مناسك الحج، القول بعد وكعني الطواف (الحديث 2961 و 2962) . و الذكر و الدعاء على الصقا (الحديث 2974) . تحفة الاشراف (2595) . رکعت میں سور و فاتحہ ﴾ درسور و اخلاص کی تلادت کی مجرا پ منگانین الیس حجر اسود کے پاس تشریف لے میے اس کا استلام کیا ' بچر آ ب منگانین منا کی طرف تشریف لے مجئے۔

باب الشرّب مِنْ زَمْزَمَ بيباب عكداً بيزم زم بيا

2964 – أَخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَلَكْنَا هُشَيْمٌ قَالَ آبُانَا عَاصِمٌ وَمُغِيْرَةُ حِ وَٱنْبَانَا يَعْفُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ فَالَ حَلَثْنَا هُشَيْمٌ قَالَ آنْبَانَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ مَا وَمُوَ قَائِمٌ .

الله معرت اين عباس المنظمة المان المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المنظمة

یہ باب ہے کہ کھڑے ہوکر آب زم زم پینا

2965 - اَخْبَرَنَا عَلِيٌ بْنُ حُجْرٍ فَالَ الْبَانَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ .

اے با۔

باب ذِكْرِ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابِ الَّذِي يُتَخُونُ جُ مِنْهُ .

یہ باب ہے کہ بی اکرم نافی کا اس دروازے سے باہر صفا کی طرف تشریف لے جانا

جس دروازے سے باہر جایا جاتا ہے

2966 - أَخْبَرُبَا مُسَحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ

2964-احرجه البحاري في الحج، باب ما جاء في زمزم (الحديث 1637)، و في الاشربة، باب الشرب قائمًا (الحديث 5617). و احرجه مسلم في الاشربة، باب في الشرب من زمزم قائمًا (الحديث 117 و 118 و 110 و 120). واحرجه الترمذي في الاشربة، باب ما جاء في المرخصة في الشرب قائمًا (الحديث 1882)، و في الشمائل، باب ما جاء في صفة شرب رمول الذصلي الله عليه وسلم (الحديث 197 و 199). و اخرجه النسائي في مناسك الحج، الشراب من ماء زمزم قائمًا (الحديث 2965). و اخرجه ابن ماجه في الاشربة، باب الشرب قائمًا (الحديث 2965). و اخرجه ابن ماجه في الاشربة، باب الشرب قائمًا (الحديث 2965). و اخرجه ابن ماجه في الاشربة، باب الشرب قائمًا (الحديث 2965). و اخرجه ابن ماجه في الاشربة، باب الشرب قائمًا (الحديث 2965). و اخرجه ابن ماجه في الاشربة، باب الشرب قائمًا

2965-ئلدم (الحديث 2964) .

ابنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَكَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبَعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَكُعَتَ الْمَقَامِ وَمُعَلَّمُ مَكَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبَعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَكُعَتَ الْمَقَامِ وَالْمَرُورَةِ . قَالَ شُعْبَةُ وَاخْبَرَنِى آيُوبُ وَمُعَمِّدُ وَبِي إِلَى الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ . قَالَ شُعْبَةُ وَاخْبَرَنِى آيُوبُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ ذِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ قَالَ سُنَةً .

الله کے کردسات چکرلگائے کی آپ نے مقام ابراہیم کے پاس دورکعت نماز اواکی چراس دروازے قوآ پ ناتیج نے بیت الله کے کردسات چکرلگائے کی تراب نے مقام ابراہیم کے پاس دورکعت نماز اواکی چراس دروازے میں سے مقاکی طرف تشریف کے جس دروازے سے باہر جایا جاتا ہے بھرآ پ ناتیج نے مقادم دو کا طواف کیا۔
ایک اور سند کے ساتھ دھنرت عبداللہ بن عمر نتائج کا یہ قول مقول ہے: ایسا کرنا سنت ہے۔

## باب ذِكْرِ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ

#### یہ باب ہے کہ مفااور مردو کا تذکرہ

2967 - آخُبَرَكَ مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَذَنَا سُفُبَانُ عَنِ الزُّهُومِي عَنْ عُوُوةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَآئِشَةَ (فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنُ يَّظُونَ بِهِمَا) فَلُتُ مَا أَبَالِيُّ آنُ لَا آطُوفَ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتْ بِنُسَمَا قُلْتَ إِنَّمَا كَانَ لَاسُ يِّنُ الْعُولَ بَيْنَهُمَا وَلُكَ إِنَّا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتُ سُنَّةً .

و وه بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ فی ایک سامنے (اس آیت کی طاوت کی:)

"اورابي فض پركوني كناه بيس ب جب ده ان دونون كاطواف كرليما ب"-

بس نے کہا: بس اس بات کی کوئی پرداونیس کرتا کہ اگر بس ان دونوں کا طواف نیس کرتا تو سیدہ عائشہ فی آئی نے فرمایا: تم نے بہت غلط بات کمی ہے زمان جالمیت کے لوگ ان دونوں کا طواف نیس کیا کرتے ہے جب اسلام آیا اور قر آن تازل ہوا تو (بیآیت نازل ہوئی:)

" \_ے شک مفااور مردواللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں "۔

2966-انفردبه النسائي . و الحديث عند: البخاري في الصلاة، باب قول الله تعالى (والخلوا من مقام ابراهيم مصلى) (الحديث 395)، و في العج، باب صلى النبي صلى الله عليه وصلم لمبوعه وكعنين (الحديث 1623) و باب من صلى وكعني الطواف خلف المقام (الحديث 1627)، باب ماجاء في السعي بين الصفا و المروة (الحديث 1645 و 1647)، و في العمرة، باب مني يحل المعتمر (الحديث 1793) . و مسلم في الحدج، باب ما يلزم من احرم بالحج فم قدم مكة من الطواف و السعي (الحديث 189) . و النسائي في مناسك الحج، طواف من اهل بعمرة (الحديث 2959)، و ابن ماجه في المناسك، باب الركعين بعد الطواف (الحديث 2959) . و ابن ماجه في المناسك، باب الركعين بعد الطواف (الحديث 2959) . و ابن ماجه في المناسك، باب الركعين بعد الطواف (الحديث 2959)

2967- احرجه المحاري في النفسير، باب (ومناة الثالثة الاخرى) (المعديث 4861) مختصراً في المحجه باب بيان ال السعي بسرائطة المحرجه المحرجة الترمذي في تفسير القرآن، ياب (ومن مووة البقرة) (المعديث بسرائطة و المروة ركن لا يصح المحح الا به (المحديث 261) مطولًا . و اخرجه الترمذي في تفسير القرآن، ياب (ومن مووة البقرة) (المحديث 2965) . تحقة الاشراف (16438)

تو نی اکرم تا افزار نے بھی ان کاطواف کیا ہے اور آپ تا گھڑا کے ہمراہ ہم نے بھی ان کاطواف کیا ہے ایسا کرناسنت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں مذاہب ائمہ کا بیان

مفااورمروہ کے درمیان سات بارسی کرنا واجب ہے بیسی صفائے شروع ہوکرمردہ پرختم ہوگی ائمہ ٹلا شاور اہام شافعی کا صحیح ند بہب بیہ ہوگہ میں انکہ ٹلا شاور اہام شافعی کے خدم بیر بیسی صفائے کہ میں جومشہوں ہے کہ امام شافعی کے نزدیک صفائے مروہ پچرمردہ سے صفائک سے بیٹلا ہے۔ امام شافعی کا غدمب جمہور کے مطابق ہے۔

(شرح المهذب ج ٨ص ٢٤ ـ المعطبور وارالفكر بيروت)

مغااورمروہ بیس می کے متعلق اہام احمد کے دوقول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ بیس کی رکن ہے اس کے بغیر تج تمام نہیں ہوتا کونکہ اہام مسلم نے حضرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے دوایت کیا ہے کہ جس نے صفا اور مروہ بیس طواف نہیں کیا اللہ نے اس کا ج تمام نہیں کیاستی کرنا جج اور عمرہ دونوں میں رکن ہے۔ دومرا قول یہ ہے کہ یہ میں سنت ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اس می میں کوئی گناہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ میاح ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشعائر اللہ میں داخل کیا ہے اس لیے اس کا مرتبہ سنت سے کم نہیں ہے۔ (المنی نام میں ۱۹۸ ملور دارالفریر دت ۱۳۵۵ ہے)

علامہ نووی شافعی کئیمتے ہیں: جے میں صفا اور مروہ میں سعی کرنا رکن ہے دم دینے سے اس کی تلانی نہیں ہوگی اور محرم اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ (رومنۃ الطالبین ج مس ۲۷ مطبور کمتب اسلامی ہیردت ۱۳۰۵ھ)

علامدابوالعباس رملی شافعی نے لکھاہے کہ صفااور مروہ کا طواف کرنا عمرہ کا بھی رکن ہے۔

(نهایت الحاج جسم ۱۲۳مفود دارالکتب العلمید بروت ۱۳۱۰ه)

علامه حطاب مالكي لكصة بين: في اورعمره دونون بن مقااور مروه بن سعى كرناركن بـ

(موابهب الجليل ج اص ١٨مطبوع مكتبة التجاح ليبيا)

علامہ الرغینانی حنی لکھے ہیں کہ صفا اور مروہ ہی طواف کرنا (ج اور عمرہ میں) واجب ہے رکن ہیں ہے امام شافع یہ کہتے ہیں کہ بید کن ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے تم پرسعی فرض کردی ہیں سعی کرو۔ (منداحہ ج ۲ ص اے ۲) ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ صفا اور مردہ میں طواف کرنا گناہ ہیں ہے اور بید مہاح ہونے کومسٹزم ہے اور فرضیت کے منافی ہے نیز ہم نے رکن سے وجوب کی طرف اس لیے عدول کیا ہے کہ بیرحدیث خبر واحد ہے اور رکنیت دلیل قطعی ہے تابت ہوتی ہے۔

( هِ ابدِ اولِّين م ۲۴۳ مطبوعه شركت علميه ملنّان )

2968 - اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَذَّثَنَا آبِى عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُرُوةَ قَالَ سَاَلُتُ عَانِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنُ يَطُّوْفَ بِهِمَا) فَوَاللّهِ مَا عَلَى اَحَدِ جُنَاحٌ اَنُ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ . قَالَتْ عَآئِشَةُ بِنُسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِى إِنَّ هاذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتَ كَمَا اوَّلْتَهَا كَانَتُ فَلَاجُمَاحَ عَلَيْهِ آنُ

2968-احرحه البحاري في الحح، باب وجوب الصفا و المروة و جعل من شعائر الله (الحديث 1643) . تحفة الاشراف (16471) .

لا يَطُونَ بِهِمَا وَلَٰكِنَّهَا نَوْلَتَ فِي الْاَنْصَارِ قَبَلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ وَكَانَ مَنُ اَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَمَّا سَٱلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ آنْ وَكَانَ مَنُ اَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَمَّا سَٱلُوا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّ اللهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوقَ بِيصَمَا) لَهُ عَذَ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَثُولُ الطُوافَ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَشُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لا حَدٍ أَنْ يَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا عَلَيْسَ لا عَلَيْ اللهُ الْعُوافَ فَي اللهُ الطَّوْافَ المَا عُلَيْسَ لا عَلَيْسَ لا عَلَيْسَ الْعُوافَ فَي اللهُ الْعُلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ وَهِ بِيانَ كُرِتَ مِينَ بَمْنَ فَيْ مِيدِهِ عَا مَشْرِمِدِيقَة فَكُفّائِكَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَاسِ فَرِمَانِ كَ بِارِ بِمِنْ دِرِيافَت كِيا: "ال فَحْصَ بِرِكُونَى مُناوَبِينِ بِوكًا وَكُرُوهِ ان دُونُونَ كَا طُوافْ كُرِلِيّاً ہے"۔

(عروہ نے کہا:) اللہ کی تم ایکی بھی شخص پر کوئی گناہ نیں ہوگا اگر وہ صقا اور مروہ کی سعی تبیں کرتا کو سیدہ عائشہ ٹنا تھانے فرمایا: میٹرے بھائج تم نے بہت قبلا بات کہی ہے جومفہوم تم مراد نے رہے ہوا اگر بیمنمدم ہوتا تو آیت کے الفاظ بیہوت تو اس شخص پر کوئی گناہ نییں ہوگا اگر وہ ان دونوں کا طواف نہیں کرتا۔

(پھرسیدہ عائشہ معدایقہ فیکھ کے وضاحت کی:) ہے آ بت انسار کے بارے میں نازل ہو کی تھی اسلام قبول کرنے ہے پہلے وہ لوگ منات طاخیہ ہے احرام بائد ہے تھے ہے وہ بت ہے جس کی دہ مثلل کے قریب عیادت کرتے تھے جو فنص وہاں ہے احرام بائد ہے تھے کہ وہ منا و مردہ کی سعی کرئے جب ان لوگوں نے نبی اکرم خاتیج ہے اس بارے میں دریا فذت کیا تو الله تعالیٰ نے ہے آ برت نازل کی:

نے خرک مرفاادر مروہ انڈ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو جو تھی جج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر کوئی عمناہ نیس ہوگا اگر وہ ان دونوں کا طوان کرتا ہے''۔

تو نی اکرم نُلافیز سے ان دولوں کی سی کوسنت قرار دیا ہے اب سی بھی مخص کے لیے اس بات کی مخوائش نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے طواف (لیعن سعی) کوترک کروے۔

## صفا اور مروہ میں سعی گناہ ہیں ہے کے سبب کا بیان

مغا اور مردہ میں طوفان کومسلمان دو دجوں سے گناہ سمجھتے تھے ایک وجہ بیتی کہ زبانہ جاہلیت میں بعض لوگ بتوں کی عبادت اوران کی تغظیم کے لیے صفا اور مردہ میں طواف کرتے تھے اس لیے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کوتمل جاہلیت کی بناء پر گناہ سمجھا اور بعض لوگ زبانہ جاہلیت میں صفا اور مردہ میں طواف کو گناہ سمجھتے تھے تو انہوں نے اسلام تبول کرنے کے بعد میں طواف کرناہ سمجھا تو رہے تیت نازل ہوئی۔

امام ابن جریر دوایت کرتے بین بطعی بیان کرتے بیں بیں کدزمانہ جاہلیت میں صفا پر اسعاف نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر نا کلہ نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اہل جاہلیت جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ان بتوں کو چھوٹے تھے جب اسلام کا ظہور ہوا اور بت توڑ دیئے گئے تو مسلمانوں نے کہا: صفا اور مروہ میں تو ان بتوں کی وجہ نے سمی کی جاتی تھی اور ان میں طوانہ ۔ کرنا شعائر اسلام ہے بیں ہے تو بیآیت نازل ہوئی۔ (جائع البیان ج میں ۱۸۸ مطبوعہ دارالعرف ہیردت ۹ مہمانعہ) حافظ سیوطی نے اس حدیث کوسعید بن منصور عمید بن حمید ابن جربر اور این منذر کے حوالوں ہے بیان کیا ہے۔

(الدراميورج ام ٢٠ امطبوعه كمنبدآية التدانبي اران)

ا مام بخارى روايت كرتے ميں : عروه بيان كرتے ميں كم من في حضرت عائشه رضى الله عنها سے يوجها كم الله تعالى توبي فرماتا ہے: سوجس نے بیت اللہ کا جج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کی سعی کرنے میں کوئی محناہ میں ہے (ان کا مطلب تھا: یہ سعی واجب نہیں ہے) سوبہ خدا اگر کوئی تخص صفا اور مروہ میں سعی نہ کرے تو اس پر کوئی محناہ بیں ہوگا! حضرت عائشہ نے فرمایا: اے مجتبع! تم نے غلط کہا: جن طرح تم نے اس آ ہے کی تاویل کی ہے اگر ای طرح ہوتا تو اللہ تعالی فرما تا: جوان کے درمیان سی نہ كرےاس بركونى كناونيس بياوراس طرح فرمانے كى وجديد ب كديد آ مت انصار كے متعلق نازل موئى ب وہ اسلام سے يہلے منات (ایک بت) کے لیے احرام باند مے تعے جس کی وومعلل کے پاس مبادت کرتے تھے تو جوفس اجرام باندھتا وومفااور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں مناہ مجمتا تھا جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال كيا انهور في كها: يا معلى الله عليه وسلم! بهم منا اور مرده كطواف من كنا و يحض مند الله تعالى في يد آ بت نازل فرمائی: سوچس نے بیت اللہ کا ج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کی سعی کرنے میں کوئی عمنا ونبیں ہے حضرت عائشہ رضی الله عنهائے فرمایا: بے تنک رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے اس طواف کومقرر کیا ہے ادر کسی مخص کے لئے یہ جا ترنہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرنے کوڑک کردے عردہ نے کہا: بلاشک وشہدیا کم کا بات ہے میں نے اس سے پہلے اس کوئیس سنا اور حعرت عائشرمنی الله عنها کے میان کرتے ہے پہلے میں نے لوگوں سے بیسنا تھا کدزمانہ جاہلیت میں لوگ منات کے لیے احرام باندھتے تھے اور وہ سب لوگ مفا اور مروہ شل طواف کرتے تھے اور جب اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور قرآن میں مغاادر مروہ کے درمیان طواف کا ذکرنبیں فرمایا تو محابہ نے مرض کیا: یا رسول اللہ! ہم مغااور مروہ میں طواف کرتے عضاور الله تعالى في بيت الله كطواف كالحكم تازل كياب اورمفاكا ذكريس كيا آيا أكرجم مفااور مروويس طواف كرلس توكوني حرج ہے؟ حب الله تعالی نے بير آيت نازل كى: جس نے بيت الله كا ج يا عمره كيا اس پران دونوں كا طواف كرنے ميں كوئي كناه نہیں ہے۔ابو بحربن عبدالرحمٰن (حدیث کے راوی) نے کہا: سنو! میآیت دونوں فریتوں کے متعلق نازل ہو کی ہے جولوگ زمانہ جالجیت میں مفاادر مردہ کے طواف کو گناہ بجھتے تھے اور جولوگ زمانہ جالجیت میں ان کا طواف کرتے ہے پھرظہور اسلام کے بعد انہوں نے ان کے طواف کو گناہ سمجما کردنکہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا اور مروہ کے طواف کا ذکر نہیں فرمایا\_( عج باري ج اس ٢٢٣\_٢٢٩ ج ٢٥ ١٣١ ماد ١٢٥ مطبوع توريد اس المالح كراتي ١٨٦١هـ)

صفا ومروہ کے درمیان سعی واجب ہے

جج اور عمرہ اور سعی کا طریقتہ فقتہ کی کمابول میں فرکور ہے اور سے سی امام احمد کے نزد کیک سنت مستحبہ ہے اور مالک اور شافعی کے نز دیک فرض ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزد کیک واجب ہے کہ ترک سے ایک بحری ذرج کرنا پر آتی ہے۔ آیت فرکورہ کے الفاظ سے بیشرند کرنا چاہئے کہ اس آیت بی تو صفا ومروہ کے درمیان سی کرنے کے متعلق مرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ وہ کہ اس آئی کہ اس آئی کہ وہ کہ اس آئی کہ اس آئی کہ وہ کہ اس آئی کہ اس اس کے متعل اور اہل جا بہت ان کی کہ اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کے بیشل خرام ہونا چاہئے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نیس چونکہ یہ درامل سنت ایرا ہیں ہے کہ عالمانہ مل سے کوئی گناہ نیس ہوجانا یہ فرمانا اس کے واجب ہوئے کے منافی نہیں۔

#### سعی میں صفاے آغاز کرنے کابیان

2969 - أَخَهَوَ لَمَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱلْبَانَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ جَدَّنَنِي مَا إِلَّ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبْنَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُوبُدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ "نَبَدًا بِمَا بَدَا اللهُ بِهِ".

ام ما لک می الله می الله می الله می می الله می می الله الله می الله می الله می الله الله می ا

2970 – اَخْبَوَلَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا يَعْيَى بْنُ سَمِيَّدٍ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَذَيْنَى آبِى قَالَ حَدَّثَىٰ آبِى قَالَ حَدَّثَىٰ آبِى قَالَ حَدَّثَىٰ آبِى قَالَ حَدَّثَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ "بَكَنَا بِمَا يَكَا اللهُ بِهِ". فُمَّ قَرَا "(إِنَّ الصَّفَا وَقَالَ "بَكَنَا بِمَا يَكَا اللهُ بِهِ". فُمَّ قَرَا "(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُودَةَ مِنْ شَعَالِهِ اللهِ)".

ام جعفر صادق فلفظ بیان کرتے ہیں: میرے والد (امام محدیا قر نگفتا) نے حضرت جابر نگافتا کی بیر حدیث مجھے سالی ہے وہ بیان کرتے ہیں: میرے والد (امام محدیا قر نگافتا) نے حضرت جابر نگافتا کی مرف تشریف کے ایک آپ نگافتان نے ارشاد فر مایا: ہم اس ہے آ عاز کریں سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہلے کیا ہے بھرآپ نگافتان نے بیآ ہت تلاوت کی:

"بے شک مفاادر مردواللہ کی نشاغوں میں سے ہیں"۔

ילנד

دہ سمات اشواط پورے کرے۔ وہ صفاے ابتداء کرے اور مروہ پرختم کرے۔ اور شوط کرتے وقت وہ وادی بطن میں سمی کرے۔ اس حدیث کی بناء پر جوہم نے روایت کی ہے۔ اور صفاے شروع کرنے کی دلیل ہے ہے کہ نبی کریم منافیز آنے فر ہایا: تم اس سے شروع کرے جس ہے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان سمی کرنا واجب ہے۔ اور رکن نہیں ہے۔

2969-اغرديه إلىسالي . و صيالي (الحديث 2970) . تحقة الاشراف (2621) .

2970-نقدم (الْحُديث 2969) .

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ میسی کرنا رکن ہے کونکہ نبی کریم مُنَافِیْن نے فرمایا: اللہ تعالی نے تم پرسمی کولکہ . نے البندائم سعی کرو۔ (طبر انی ، حاکم ، دارقطنی )

الماری دلیل بیہ کے دانلہ تعالی نے فرمایا : ج یا عمرہ کرنے والے پرکوئی حرج نہیں کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے۔ یہ کام الباحت میں استعال ہوا کرتا ہے۔ البند ہم نے دجوب میں اس کے خروج کیا الباحت میں استعال ہوا کرتا ہے۔ البند ہم نے دجوب میں اس کے خروج کیا تاکہ اس کی رکنیت ثابت نہ ہو ہوائے ولیل تعلق کے۔ حالا تک البی ولیل نہیں پائی می ۔ اور حصرت امام شافعی علید الرحمہ کی چیش کردہ عدیث کامنی بیہ ہوتا لکو دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کا فرمان " نیج ہے کہ مستحب ہوتا لکو دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کا فرمان " نیج ہے کہ مستحب ہوتا لکو دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کا فرمان " نیج ہے ۔ (بدایداولین ، البرائی ، لا مور)

#### صفامروہ کی سعی کے درمیان تیز چلنے کا بیان

اس کے دلائل میں سابقہ عبارت کی شرح میں تما ہب اربعہ ہم بیان کر بچکے ہیں وہاں مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔البعة صفا مروہ خواتین سے متعلق سمی میں مدیث لفل کردہے ہیں۔

حضرت صفیہ بنت شیبہ بھی جی کہ ابو تجراۃ کی بٹی نے جو ہے بیان کیا کہ بھی قریش کی حورتوں کے ساتھ آل ابوسن کے گھڑی تاکہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو مقا اور مروہ کے درمیان سی کرتے ہوئے دیکھیں۔ (اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ہا کہال ہے مشرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ہا کہال ہے مشرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال ہا تبد برس ورث نے جس تیزی کی علیہ وسلم کو صفا و مروہ کے درمیان اس طرح سی کرتے ہوئے و یکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبد بررسی دوڑنے جس تیزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے جی کہ رسب اوگ سی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے جی کہ سب اوگ سی کرو، کیونکہ اللہ علیہ وسلم فرما ہے جی کہ سب اوگ سی کرو، کیونکہ اللہ علیہ وسلم فرما ہے جی کہ سب اوگ سی کرو، کیونکہ اللہ تا ہے ماتھ اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ تی کی اس کرو، کیونکہ اللہ تھائی نے تبدارے لئے سی کولکھ دیا ہے ، (شرع المنہ) اس دوایت کواچھ نے بھی کی بیٹی کے ساتھ تی کی بیٹی کی بیٹی کے ساتھ تی کی بیٹی کی بیٹی کی ساتھ تی کی بیٹی کے ساتھ تی کی بیٹی کے ساتھ تی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کے ساتھ تی کی بیٹی کی کی بیٹی کی کی بیٹی کی کی بیٹی کی کی بیٹی کی کی کی بیٹی کی کی کی بیٹی کی کی بیٹی کی کی بیٹی کی کی بیٹی کی

(منگلو المعاق بلدودم، رقم آلیدید، 1127)

پہلے بتایا جاچکا ہے کہ صفا دمردہ پڑاڑ ہوں کے درمیان سات مرجہ چکر لگانے کوسٹی کہتے ہیں کہ جو تج کا ایک اہم رکن ہے مفاادرمردہ کی بہاڑیاں اب یاتی نہیں رہی ہیں دونوں کئے گئا کوئم جو گئی ہیں صرف ان کی جگہ ہیں تعین ہیں جہاں چند سے صفاادرمردہ کی بہاڑیاں اب یاتی نہیں دہاں چند سے ماٹا کوئم جو گئی ہیں، دونوں میں آپ کی کا فاصل تقریباً ڈیڑھ فرانا تک کا ہے۔ یہ بھی چہلے بتایا جاچکا ہے یہ سے درحقیقت حضرت ہاجرہ علیہا المام کی اس بھا کے دوڑ ادرا ضغیراب کی یا دوئوں ہی تا ہوئی تھیں۔

کی تلاش میں ان دونوں بہاڑیوں کے درمیان جتا ہوئی تھیں۔

کی تلاش میں ان دونوں بہاڑیوں کے درمیان جتا ہوئی تھیں۔

اس کے بعد اللہ نے زمزم شریف پیرا فرمایا تھا، اسلام سے قبل عربوں نے ان دونوں پہاڑیوں پرایک ایک بت رکو دیا تھا۔ مقاک بت رکو دیا تھا۔ مقاک بیاڑی جبل ایونیس کے دامن بی تھی دہیں ہے عی مقار مقاک بیاڑی جبل ایونیس کے دامن بی تھی دہیں ہے عی شروع کی جاتی ہے اور جے مسئی کہتے ہیں بیت اللہ کے مشرقی جانب ہے، یہ بہلے مجد حرام ہے بابرتھا، اب اس کے ساتھ ہی شال کر دیا گیا ہے۔

صدیث کے الفاظ فان اللہ کتب علیکم المسعی کے معنی معنرت ٹافٹی تو بیر راد لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تم پرسٹی کوفرض
کیا ہے، جنا نچہ ان کے نزویک صفا ومروہ کے درمیان سعی فرض ہے اگر کوئی شخص سی نہیں کرے گاتو اس کا جج باطل ہوجائے گا۔
حضرت امام اعظم الوصنیفہ کے بال چونکہ سمی فرض نہیں ہے بلکہ داجب ہے اس لئے وہ اس جملہ کے مید عنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تم پرسٹی کو واجب کیا ہے۔ حنی مسلک کے مطابق اگر کوئی شخص سعی ترک کرے تو اس پردم لینی دنبہ وغیرہ ذرج کرنا واجب ہوجاتا ہے جے باطل نہیں ہوتا۔

## باب مَوْضِعِ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا به باب صفارِ کھڑے ہونے کی جگہ کے بیان ہیں ہے

2971 - آخبترت يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَنَا يَعْمَى بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَذَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَذَنَى يَعْنَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَذَنَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَذَنَى يَعْنَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَذَنَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَذَنَى يَعْنَى الْفَعَا حَتَى إِذَا نَظُو إِلَى الْبَيْتِ كَبْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَقِى عَلَى الصّفَا حَتَى إِذَا نَظُو إِلَى الْبَيْتِ كَبْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَقِى عَلَى الصّفَا حَتَى إِذَا نَظُو إِلَى الْبَيْتِ كَبْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَقِى عَلَى الصّفَا حَتَى إِذَا نَظُو إِلَى الْبَيْتِ كَبْرَ وَالدَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَقِى عَلَى الصّفَا حَتَى إِذَا فَكُو إِلَى الْبَيْتِ كَبْرَ وَالدَّالِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَقِى عَلَى الصّفَا حَتَى إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَى السّفَا عَتَى إِذَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ال

## باب التُكبيرِ عَلَى الصَّفَا يبارُ برجبيركنا

2972 - اَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ مَلَمَة وَالْحَادِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةٌ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ - وَاللَّفُظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّلَيْنُ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّيْنُ مَالِكٌ عَلْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ وَقَالَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ وَقَالَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ وَلَهُ الْمُدُودَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

﴿ المام بالك عُرُهُ أمام جعفر صادق النَّفَةُ الن كروالدام محمد باقر نَفَالَةُ كروالے سے حضرت جابر النَّنَةُ كا يہ تول نقل كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ النَّجَامُ جنب صفائيا أثر يرتفهر سے تو آپ نے تين مرتبہ تجبير كمي اور يہ كلمات يڑھے:

اللہ تغالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے باوشاہی اُس کے لیے مخصوص ہے حمراس کے کیے مخصوص ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

آب النظارة بن مرتبد يكمات برص مرآب النظامة وعاما في مرآب في مروه يرجى اى طرح كيا-

2971-انفردية النسالي . تحقة الاشراف (2622) .

2972-الفرديد النسائي، و سيائي في مناسك الحج، موضع القيام على المووة (الحليث 2984) . و التكبير عليها والحديث 2985) . و الحديث عند: النسائي في مناسك الحج، التهليل على الصفا والحديث 2973)، والاينضاع في وادي محسر والحديث 3054) . تحفة الإخراف (2623) .

## باب التَّهُلِيلِ عَلَى الصَّفَا

بيرباب بي كرمفايرال الدالا الله يزهنا

ي عَفْرُ بَنُ مُحَنَدٍ 2973 - آحُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَزِيْدَ قَالَ آنْهَانَا شُعَيْبٌ قَالَ آخْبَرَئِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَئِي جَعْفُو بْنُ مُحَنَدٍ 2973 - آحُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَزِيْدَ قَالَ آنْهَانَا شُعَيْبٌ قَالَ آخْبَرَئِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَئِي حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَ وَقَفَ النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَ وَقَفَ النّبِي حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَ وَقَفَ النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمُ وَقَفَ النّبِي حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمُ وَقَفَ النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمُ وَقَفَ النّبِي حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَى السّمَا عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السّمَا عُلَيْهُ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ .

ومسده على الصعابهين الله عن وجل وبدسو بين سيس المرم الم الم جعفر صادق ثافة اسية والد (ام محمر باقر ثافتة) كابيديان قل كرح بين: انهول في معفرت جايد ثلاثة كوني اكرم الم يجة الوداع كاذكركرت موت بيريان كرت موب ساب كدني اكرم المحافظ مفايها ورم فهر محالة بها فالجائم في المرم المحافظ مفايها ورم المعادد بالمود عاما كي -

## باب الدِّحُرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا يه باب ہے کہ مغا بہاڑی پرذکرکرنا اور دعاما نگنا

2014 - اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ عَنْ شُعَبْ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِالْبَهْتِ سَبُعًا رَمَلَ مِنْهَا لَكُولًا وَمَشَى ارْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى وَوَفَعَ صَوْلَة يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْ عَنْ الْمَعْدُ اللهُ عَنْ وَقَرَا (وَاتَّعِلُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِمْمَ مُصَلِّى) وَوَفَعَ صَوْلَة يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْ عَنْ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ اللهُ لِلْ وَلَى عَلَيْهَا حَتَى بَدَا لَهُ الْبُهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلًا". مَن اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلًا". وَحَدَدُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلًا". وَحَدَدُ لا شَرِيلُكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيلُكَ لَهُ وَحَدَهُ لا مُرْبُولُ عَلَى اللهُ وَصُولِ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لا مُرْبُولُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَصَعِدَ فِيهَا لُكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَسَبَحَهُ وَحَمِدَهُ لَا اللهُ وَمَا عَلَى مُلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ فَعَلَ مَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَاللهُ وَصَوْلَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مَلْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

ام جعفر صادق النظامية والد (امام محمد باقر النظر) كروا لے سے معزت جابر النظر كابيہ بيان تقل كرتے ہيں الرم النظر النظر كرتے ہيں النظر كرد مات چكر لگائے ان ميں سے تين چكروں ميں آپ دوڑتے ہوئے چلے اور جار چكروں ميں عام رفق سے جار آپ نظر النظام كے پاس كھڑے ہوكردوركوات فراز اواكي مجرآپ نظر النظام نے بيات كھڑے ہوكردوركوات فراز اواكي مجرآپ نظر النظام كے پاس كھڑے ہوكردوركوات فراز اواكي مجرآپ نظر النظام نے بيات كھڑے ہوكردوركوات فراز اواكي مجرآپ نظر النظام كے پاس كھڑے ہوكردوركوات فراز اواكي مجرآپ نظر النظام نے بيات كوردوركوات فرادوركوات الله كاروركوات النظر ا

ندر سند نعانی (بلاسم) "تم لوگ مقام آبراتیم کوجائے نماز منالو"

آب من المنظم نے بلند آواز میں اسے تلاوت کیا اور لوگوں تک آواز گئی گئی جب آب دور کھات پڑھ کر فاد نے ہوئے و آب خرا سود کو بوٹ و آب نے جراسود کو بوسد دیا مجر آب (یا ہر تشریف لے مجے) آب نافظ نے ارشاد فرمایا: ہم اس سے آغاز کریں مے جس کا ذکر اللہ ان کی نے جہلے کیا ہے۔

الان الرم الفيلانية مفاسة آغازكيا أب ال يريزه مح يمال تك كدجب بيت الله آب الفيلاك ما من آمر الفيلان عن المرافعة عن المرافعة المرافعة المرافعة عن المرافعة ا

اللد تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبور نیس ہے وی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نبیس ہے باد شاہی اس کے لیے مخصوص ہے حدای کے لیے مخصوص ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

آپ الفظام نے تین مرتبہ یکمات پڑھے کرآپ نے اللہ تعالی کا ذکر کیا اس کی بیان کی اس کی حمد بیان کی مجر جوالته کومظور تعا آپ مال فی اس کی حمد بیان کی مجر جوالته کومظور تعا آپ مالی تی اس پر دعا ما گئی ایمان آپ نے کیا یہاں تک کدآپ مالی خواف سے ( یعنی معی سے ) فارخ ہو میں۔

خرح

اورمقام ابراجیم کونماز پڑھنے کی جگہ بنالو۔ (البقرہ:۱۲۵) مقام ابراجیم کی تعیین و تحقیق کا بیان

حضرت ابراجیم علیہ انسلام کے تصد کے دوران میہ جمار معتر ضہ اوراس کی تو جید میہ کہ جب ہم نے کعبہ کو یہ عظمت اور جلالت عطاکی کہ اس کومشرتی اور مغرب سے لوگوں کے بار بارا نے کی جگہ بنا دیا اوراس کوتمہارے لیے عبادت اوراس کی جگہ بنا دیا اوراس کوتمام روئے زبین کے تمازیوں کے لیے تبلہ بنا دیا تو جس مخص نے اس عظیم کعبہ کو بنایا ہے اس کے کھڑے ہونے ک جگہ کوتم ابنا مصلی بنالو۔

امام بخاری رحمہ اللہ نقی کی علیہ روایت کرتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منا: میں نے اپنے رب کی تین چیز دن میں موافقت کی ہے میں نے عرض کیا: یا رمول اللہ علیہ وسلم کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بالیں! قریراً بہت نازل ہوئی: (آیت)واند محلوا عن مقام ابو هم عصلی ۔ (ابقرہ ۱۳۵۱) اوراً بہت ہب میں میں نے عرض کیا بارسون مقدا کاش! آپ انجی از واج کو بیٹھم دیں کہ وہ تجاب میں دین کونکسان سے نیک اور بر (برتم ب فنفس) کل مرکز ہے تو آیت تجاب نازل ہوئی اور جب ہی کریم صلی الفد علیدوسلم کی از وائی فیرت میں بھی ہوئیک قرم سے ب اگر وہ حمیس ہاق وے ویں تو بیریش کے ان کا دب تمہارے بدلہ میں ان کوتم ہے بہتر بیویاں دے دیت تو بدآیت تازل ہوئی (آیت) عسی ربعہ ان طلقکن ان میدلعہ از واجا خیوا عنکن الاید (اتحریم د)

نیزا، مربی رق روایت کرتے ہیں : حضرت عمر دمنی اندعن بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم منی اندیلیہ وسم نے بیت اللہ کے ماتحہ حواف کئے چرمقام ایرا بیم کے بیچے دور کھات ٹماز پڑھی ادر منفا اور مردہ کے درمیان سعی کی۔

( مح يوري ي اس عدم منور تورمد اس المدان كراي الموادي

عند سقرطی نعتے ہیں: مقام ایرائیم کے تعین میں کی اقوال ہی عرصاور عناه نے کہا: پورائی مقام ایرائیم ہے فعی نے کہا مور دونداور بھار مقام ایرائیم ہیں گئی تے کہا: پوراح مقام ایرائیم ہاور سب سے محتی قول ہے ہے کہ وہ پھر جس واب وگ مقام ایرائیم ہاور پر حضرت ہیں وہ مقام ایرائیم ہاور پر حضرت ہیں مقام ایرائیم ہاور پر حضرت ہیں معان اللہ عند سے دوایت کیا ہے کہ ہی کریم ملی اللہ طیدو ملم نے جب بیت اللہ کو دیکھا تو جمر اسود کی تعظیم دی اور پہر شمن طواف کی دو کہت پر حضر اللہ کو دیکھا تو جمر اسود کی تعظیم دی اور پر میں طواف میں والی کے بعد چارطواف معمول کے معان جمل کر کیے بھر مقام ایرائیم کی طرف کے اور طواف کی دو کستیں پر حس اور ایام بخاری نے دوایت کیا ہے کہ مقام ایرائیم وہ پھر ہے جس کوال وقت بلند کردیا گیا تھا جب حضرت ایرائیم طید اسلام کوان پھروں کے افران پھروں کے افران پھروں کے ایمان نے سف لائی بوائیم طید اسلام کی افران پھروں ایرائیم میں حضرت ایرائیم طید اسلام کی افران پھر میں ٹھروں کے نظرت ایرائیم طید اسلام کی افران بھروں کے نظرت ایرائیم میں اور ایرائیم طید اسلام کی افران پھروں اور جس کو حضرت ایرائیم میں کی افران کی دورے نے دائوں اور کی مقام ایرائیم وہ پھر ہے جس کو حضرت ایرائیم طید اسلام کی افران اور خوال کے نظال ایم خطرت ایرائیم خلیدال ایرائیم وہ پھر ہے جس کو حضرت ایرائیم خلیدالیام کی افران کی خطرت ایرائیم خلیدالیام کی افرائیم وہ پھر ہے جس کو حضرت ایرائیم خلیدالیام کی دور ہے خطرت ایرائیم خلیدالیام کی دور ہے خطرت ایرائیم خلیدالیام کی مروو تے دھت این کی قدموں کے نئیج رکھا تھا۔

(تغیرقرطی ج می ۱۲ ۱۳ ۱۲ ۱۸ مطبور اشتارات ۵ مرفسرو ۱۳۱۷ مد)

حضرت اساعلی خلیدالسلام پھر التے تھادر حضرت اہرائیم علیدالسلام ان پھروں کوجوز کرلگتے تھے جب کھری ہارت بلند ہوگئی تو وہ اس پھر کو الے اور اس کو حضرت اہرائیم علیدالسلام کے لیے دکھا حضرت اہرائیم علیدالسلام اس پھر پر کھڑے ہور بنانے کے اور حضرت اساعیل ان کو پھر لاکروے وہ تھے۔ (الحدیث) (مج بناری جاس ایم مطور ورجم اسح المعافی کرائی امیماء) المام دازی نے سدک کی دوایت کورتے دی ہے (تغیر کیرج اس ایم) کیک میں ہے کہ امام بخاری کی دوایت کورتے ہے۔ مقام ایراہیم کوفراز کی جگہ بنانے کے تھم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے تزویک انہاء کا مقام کس قدر بلند ہے اور آٹارانہا، میں حاصل ہوتی ہیں۔

والتخلوامن عقام ابراهم مصلى الاين يماتين مراكل إيل

واندخداوا نافع اورابن عامر نخبر كالمتبادي فاوكفته كرماته بإهاب يدهزت ابرابيم عليه السلام كتمعين میں ہے جنہوں نے مقام ابراہیم کومصلی بنایا ان کے مقال خرب اس کا عطف جعلنا پر ہے۔ یعنی جعلنا البیت مثلبة واتخذ دو سی ہم نے بیت اللہ کولوٹے کی جگہ بنایا اور لوگوں نے اسے معلی بنایا۔ بعض علاء نے فرمایا: بداذ کی تقدیم پت معطوف ہے، م ي يون فرمايا: واذ جعلنا البيت مثلبة واذ اتخذوا\_

بہلی ترکیب پرایک جملہ ہے اور دوسری ترکیب پردو جملے ہیں۔جمہور قراونے اسے اتخذ واامر کے میغہ کے انتہارے فذ، سے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ انہوں نے پہلے کلام سے است الگ کیا ہے اور انہوں نے جملہ کا جملہ پرعطف کیا ہے، مبدوی نے کیا: اذکروالمتی پراس کا عطف جائز ہے کویا یہ یہودے فرمایا جار ہا ہے۔ یااس کا عطف اذ بحلنا کے معنی پر ہے کیونکہ اس کا معنی باذ کروااذ جعلنا یا اس کاعطف مثابة کے معنی پر ہے کیونکہ مثابة کامعنی ہے تو بوا۔ (لوث کرآ وَ)

معزرت ابن عمر رمنی الله عنها سے مروی ہے کہ حضرت عمر رمنی الله عند نے کہا: علی نے تین باتوں عمی اپنے رب کی موافقت ى ہے : مقام ابراہیم میں، پردے کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ اس رواعت کومسلم وفیرہ نے نقل کیا ے۔ بخاری نے بیدروایت حضرت انس سے روایت کی ہے، قرمایا: حضرت عمر نے فرمایا: عمل نے تین چیزوں میں اللہ تعالی کی ، موافقت کی ہے یا فرمایا: میرے دب نے تین جزول میں میری موافت کی ہے۔۔۔۔الحدیث۔۔۔۔ابوداؤد نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کیا ہے، فرمایا: حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: میں جار چیزوں میں اسپے رب کی موافقت ك ين عد عرض كى ايارسول الله! الراب مقام كے يجھے تماز روعيس توبياً عد نازل اور وات عدوا من مقام ابر هيم مصلی میں نے عرض کی بارسول الله علید الله علید وسلم ااکرآب ای از واج مطبرات کو پردے کا عکم دے دیں کیونکدان کے پاس يك اور فاخر برتم كوك آتے بين، الله تعالى نے بيآ عت نازل فرمادى؛ واذمسالت موهن مشاعا فحسنلو هن من ورآء -جعباب (الاجزاب: 53) اوربياحس الحالقين توالله تعالى كيطرف سه بدالغاظ نازل موسد : فتبؤك الله احسن المخلقين.

میں تی کر بیم صلی الندعلیدوسلم کی ازواج مطبرات کے پاس کیا۔ میں نے کہا: تم رک جاؤور تدائلہ تعالی نبی کر بیم سلی اللہ علید والم كوتم سے بہتر عورتش عطافر ماد ف كاتوبية بت نازل موئى: عسنى ربد ان طلقكن (الريم ى)

مل كهما مول: اس روايت مي بدر كے تيد يوجها كا ذكر فيس ورنه مقام، المقام لغب ميں قدموں كى جكه كو كہتے ہيں۔ نبي س ن كها: مقام ية م يقوم س ب معدر موكا ادرجك كالم اورمقام ، اقام س ب د بيركا قول ب:

و فيهم مقامات حسن وجوههم والدية ينتابها القول والفعل

ان میں اعل مقام ہیں جن کے چرے خوبصوت ہیں اور مجالس ہیں جن می قول وسل سے ور ہے ہوتا ہے۔ اس شعر میں مقالت سے مرادائل مقامات بیں۔

المقام كى تعيين ميں بہت سے مختلف اقوال ہيں۔ان ميں سے اس ميہ كدوه پقرا ن لوگ جس كو پہچائے ہيں جن كے

پال لوگ طواف قد وم کی دورکھیں پڑھتے ہیں بے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت این عبال، حضرت آبادہ وغیرہ کا قول ہے۔ بنی مسلم میں حضرت جابر کی طویل حدیث ہے کہ نبی کریم سلم اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو دیکھا قورکن کو استام کیا بجر تیں گیر مقام ابراہیم کی طرف کے اور بیآ ے پڑمی: والسخلوا من مقام ابراہیم مسلم میں حضرت جابر کی اور جاری کے اور قبال المتلفوون ۔ پڑمی۔ بیددلیل ہے کہ طواف کن اللہ مصلی . پھر کھیں پڑھیں اور حسین ان بھی سور قبل ہو افتہ احد ۔ اور قبل یابیب المتلفوون ۔ پڑمی۔ بیددلیل ہے کہ طواف کن اللہ کہ کے لئے افغل ہیں اور من وجہ یہ دلیل ہے کہ مسافروں کے لئے طواف افغل ہے۔ اس کا بیان آج آئے گا۔ بخاری ہیں ہے ، مقام ہے مراووہ پھر ہے جس پڑھنرے ایراہیم علیہ السلام کی جسے جب ان پھر میں وضل کے آئے گا۔ بخاری ہیں ہے ، مقام ہے مراووہ پھر ہے جس پڑھنرے السلام آپ کو چیش کرتے ہے۔ آپ کے قدم اس پھر میں وضل کے نہے اللہ کی اور قدموں کے بنچ الحق ہوئی ہوئی ہا کہ خشان دیکھا، لیکن لوگوں ، ایرجی اور قدموں کے بنچ الحق ہوئی ہوئی ہا کہ خشان دیکھا، لیکن لوگوں کے ہاتھوں کے چھونے نے اس اس نشان کو ختم کردیا ہے۔ قشری نے بہ بیان کیا ہے۔ سدی اس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے بنچ رکھا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے بنچ رکھا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے بنچ رکھا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے بنچ رکھا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے بنچ رکھا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے بنچ رکھا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم ہوئی اور جمارے ، عظامے مروی ہے، عظامے مر

میں کہتا ہوں: سیح پہلا تول ہے جیسا کہ سیح حدیث میں ثابت ہے۔ ابولیم نے میر بن سوقہ من میر بن المنکد رعن جابر کے
سلسلہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر نے فر مایا: نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ایک مخص کورکن اور مقام یا درواز ہے اور مقام
کے درمیان دیکھا وہ دعا ما تک رہا تھا اے اللہ! فلال کو بخش دے۔ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے اسے فر مایا: یہ کیا ہے؟ اس مخص
نے کہا: مجھے ایک مخص نے اس مقام میں دعا کرنے کے لئے کہا تھا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا، لوٹ جا تیرے ساتھ کی سخت ہوگئی۔

الدهم في السندسين كاروايت قل كاب : حدثناه احمد بن محمد احمد بن ابراهيم القاضى، قال حدثنا محمد بن القاسم القطان الكوفى، حدثنا محمد بن عاصم بن يحيى الكاتب، قال حدثنا عبدالرحمن بن القاسم القطان الكوفى، قال حدثنا الحارث بن عمر ان الجعفرى عن محمد بن موقد .

ابونیم نے کہا: ای طرح بی عبدالرخمن نے حارث سے انہوں نے تھے سے انہوں نے حدیثرت جابر سے روایت کی ہے۔
حارث کی حدیث محمد عن این عباس کی سند سے معروف ہے۔مصلی کا معنی ایسی جگہ جہاں دعا کی جائے۔ یہ بابد کا قول
سنہ بعض نے فرمایا: نماز کی جگہ جس کے قریب نماز پڑھی جائے۔ یہ آفادہ کا قول ہے۔ بعض نے فرمایا: قبلہ جس کے پاس امام کھڑا
ہوتا ہے۔ یہ حسن کیا قول ہے۔ (تقیر قرطبی مورہ بقروت)

مقام ابراجيم بردوركعت تماز يرصف كابيان

اما مسلم، ابن الى دا دَر، ابوتعيم نے الحليہ مل اور يہنى نے اسنن ميں حضرت جابر رضى الله عند سے روايت كيا كه ني اكرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں میں رمل (یعنی کندھے ہلاتے ہوئے تیز تیز قدم رکھا) فرمایا اور چار چکروں میں اپی رفتار پر چیے جتی کہ جب فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا اور اس کے پیچھے دورکعت نماز پڑھی بھر میہ آیت پڑھی فظ آیت و اتد خذو احمن مقام ابواھیم مصلی ۔

ابن ماجہ ابن الی حاتم اور ابن مردوریہ نے حضرت جابر صنی اللہ عندسے روایت کیا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مقام ابر اہیم کے بارے دن مقام ابر اہیم کے بارے میں اللہ تعدید میں اللہ تعدید کے بارے میں اللہ تعدید کے فرمایا اللہ کا دو مقام ابر اجم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کا دو مقام ابر احدہ مصلی ؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ! بال۔ ا

طبرانی اورانخطیب نے اپنی تاریخ میں ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا کہ یا رسول الله ااگر ہم مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنالیتے (تو اچھاتھا) اس پریدا بہت نازل ہوئی لفظ آبیت و انسخسلوا مین میقام ابر اهیم مصلب

عبدین حمیداور ترفدی نے حضرت انس رضی الله عندے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا یارسول الله! اگر ا عممقام ایرائیم کے پیچھے نماز پڑھ لیس (تواجھا تھا) اس پر بیآیت نازل ہو کی لفظ آیت و انسٹ فوا من صفام ابسواھیم مصلی .

ابن الى داؤد نے مجاہد رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ مقام ابرائیم بیت اللہ سے ملاہ وا تفاع مربن خطاب رض اللہ عند نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم اس کو بیت اللہ کی طرف ایک کوشے میں کرلیں تا کہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے تماز پڑھتے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرلیا۔ اس پر اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل قربائی لفظ آبیت واقت خدوا من مقدام ابواهیم مصلی .

ابن انی داؤد اور ابن مردوید نے مجاہد رحمہ اللہ علیہ سے دوایت کیا کہ حضرت عمرض اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ! اگر ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ لینے (تو اچھا تھا) اس پر بیآ بت نازل ہوئی لفظ آبت وات خصفوا من مقام ابراھیم مصلی مقام ابراہیم کعبہ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوموجودہ جگہ میں فتقل فرماویا (جہال اب ہے) مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جورائے دیتے تھے اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا۔

ابن مردوبیائے عمر بن میمون رحمہ اللہ علیہ سے روایت کمیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے اور عرض کیا کیا ہم اس کو تماز کی جگہ نہ بنالیں؟ ابھی تھوڑی عی دیر تھیر سے تھے کہ بیآیت نازل ہوئی لفظ آیت و اتنحذو المن مقام ابر اهیم مصلی ۔

ابن الی شیبہ نے المصنف میں ، وارتطنی نے الافراد میں ابو میسرہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الافراد میں اللہ عنہ نے الافراد میں اللہ عنہ نے کیا ہم اس کونماز کی جگہ نہ بنالیں؟ اس پر بیر آیت ، زل عرف کیا یہ رسول ابتد علیہ وسلم کے بیرہ عارے رب کے لیل کی جگہ ہے کیا ہم اس کونماز کی جگہ نہ بنالیں؟ اس پر بیر آیت ، زل مول غذا آیت و اتبحد و احد و احد من مقام ابر اهیم مصلی .

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا کہ مقام ابراہیم جس کا یہاں ذکر ہے وہ یہی ہے جوم کھر میں ہے کئرت کے بعد بورے جج کومقام ابراہیم بنادیا گیا۔

عبد بن حمید، ابن الی عائم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا کہ مقام ابراہیم ساراحرم ہے۔ ابن سعد، ابن المئذ ریے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کیا کہ بیمقام ابراہیم آسان سے اتارا گیا۔

این ابی طائم اور عبد الرزاق نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کیا کہ بلاشبہ مقام جنت کے یا توت میں سے ایک یا توت تھا اس کے نور کومٹا دیا گیا اگر ایبا نہ ہوتا تو آسان وزمین کے درمیان ہر چیز روشن ہوجاتی اور رکن (یمانی) بھی ای طرح

تر قدی، ابن حیان، حاکم بیمی نے دلائل میں این عمر رضی الله عنها سے روایت کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارتزاد فرمایا رکن (بیمانی) اور مقام ابراہیم جنت کے یا تو توں میں سے دویا توت ہیں الله تغالی نے ان دونوں کے نورکومٹا دیا۔اگر ایسانہ ہوتا تو دونوں مشرق اور مغرب کے درمیان سب چیز ول کوروش کردیجے۔

۔ ۔ ۔ ۔ آمام حاکم نے حضرت اکس رمنی اللہ عندے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکن اور مقام (ابراہیم) جنت کے یا تو تو اب سے دویا قوت ہیں۔

عبد بن حمید، ابن المبند ر، ابن الى حائم فے معید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ مقام ابراہیم کے پھر کواللہ تعالی نے فرم کردیا اور اس کو رحمت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تھے اور حضرت اساعیل علیہ السلام پھر المحاکر لاتے تھے۔ لاتے تھے۔

امام بہتی نے الشعب میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت کیا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بلاشہ رکن اور مقام جنت کے یا قوت میں سے ہیں اگر بنی آ دم کی خطا کیں اس کو نہ چھوٹیں تو یہ دونوں مشرق اور مغرب کے درمیان (سب چیزوں کو) روشن کر دیستے۔اوران دونوں کو بھی آفت رسیدیا بیار نے نہیں چھوا گراس کو شفا ہوگئی۔

ا ہام بیبتی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مرفوع حدیث میں روایت کیا کہ اگر اس (مقا) کو جاہلیت کی بجانتیں نہ جھوتیں تو آفت زدہ اس ہے شفا حاصل کرتا اور اس کے سواز مین پر جنت میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔

ا مام الجندی نے فضائل مکہ بیں سعید بن مسینب رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ رکن اور مقام جنت کے پھروں میں سے دد نر ہیں

حجراسود ومقام ابراہیم قیامت کے دن میں

الازرتی نے تاریخ مکہ میں اور الجندی نے مجاہد رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ ججر اسود اور مقام ابراہیم ہرا کیکو قیامت کے دن احد پہاڑ کی طرف لایا جائے گا۔ان دونوں کی دوآ تکھیں اور دو ہونٹ ہوں گے دونوں او نجی آ واز سے پکاریں گے اور دونوں اس شخص کے لیے گوائی دیں گے جس نے وفا کے ساتھ ان کی موافقت کی ہوگی۔ ابن الی شیبہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک قوم کودیکھادہ مقام ابراہیم کوچھور ہے ہیں آپ نے فرمایا تنہیں اس کا تکم نہیں دیا گیا۔ تنہیں اس کے پائ نماز پڑھنے کا تکم دیا تمیا ہے۔

عبد بن حميد، ابن جرير، ابن المنذ راور الازرقي في قاده رضي الله عندست روايت كيا كه لفظاً يت واستحدوا من مقام ابراهیم مصلی سے مراد ہے کہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آس کے پاس نماز پڑھواوراں کو چھونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہوں۔ اوران امت نے ایسے تکلفات کے بین جو پہلی امتوں نے بین کے ہم کو بعض لوگوں نے بتایا جنہوں نے ایرا ہیم علیہ السلام کی اردهی اورانگیول کے نشانات کو دیکھا بیس اس است نے اس کو ہاتھ لگا لگا کرنشانات مثادیے۔

الازرتى نے نوفل بن معاويه ديلى رحمه الله عليه يت روايت كيا كه بل نے مقام ابراجيم كوعبد المطلب كے زمانه بيس معاق طرح دیکھا ہے ابومحمرخز ای نے فرمایا کہ مھا ۃ سفیدموتی ہے۔

#### مقام ابراہیم پر یا وک کا نشان

الازرتی نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے اس نشان کے بارے میں پوچھا جومقام ابراہیم پر تھا تو انہوں نے فرمایا بیپ تھر بھی ای کیفیت میں تھا جیسا آج ہے مگر انڈر تعالی نے اس کواپی نشانیوں میں سے آیک نشانی بنانے کا ارادہ فرمایا پھر جب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کولوگوں میں جج کا اعلان کرنے کا تھم فرمایا تو آپ اس مقام پر کھڑے ہو گئے اور میدمقام اوپر اٹھتا گیا یہاں تک کہتمام پہاڑوں سے بلند ہو گیا اور فر مایا اے لوگو! اپنے رب کا تھم قبول کرونو لوگوں نے اس کوقبول کیا اور کہالبیک الھم لبیک (اے اللہ ہم حاضر ہیں) اور بیان میں ان کے پاؤں کا نشان تھا جب الله تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے تھے کہ (اے لوگو) اپنے رب کی دوت کو تبول کرو۔ جب فارغ ہوئے تو اس مقام کے بارے میں تھم فر مایا اور آپ نے اس کواپے سامنے رکھا اور وہ درواز ہ کی طرف مند کر کے نماز پڑھتے تھے اور آپ ان کا قبلدر ہا جب تک الله تعالی نے جاہا۔ پھر حضرت اساعیل علیہ السلام بھی ان کے بعد ای کعبہ کے درواز و کی طرف ال كے مامنے نماز پڑھتے تھے بھررسول الله ملی الله عليه وسلم كو بيت المقدس كى طرف نماز پڑھنے كا تھم د با گيا تھا اور ہجرت ہے بہلے اور بغد میں ای کی طرف فماز پڑھی۔ پھرائلد تعالی نے اس بات کو پہند فرمایا کدان کواس قبلہ کی طرف پھیردیا جائے جواللہ ک ذات اور و دسرے انبیاء کا پہندیدہ تھا۔اور آپ نے میزاب کی طرف نماز پڑھی اور آپ مدینه منورہ میں ہتھے پھر آپ مکہ کر مہ تشریف لائے اور مقام ابراہیم کی طرف نماز پڑھتے رہے جب تک مکہ میں رہے۔

سعيد بن منصور، ابن جربرنے مج ہدر حمد اللہ عليہ سے لفظ آيت و اتسخد فوا من مقام ابر اهيم مصلي کے بارے ميں روایت کیا کہ اس سے مراد ہے مدی۔

اں زرتی نے کشر بن الی کشر بن المطلب بن الی ابو وداعہ مجی رحمہ اللہ علیہ سے وہ اپنے باب دادا ہے روایت کرتے ہیں'۔ سیلاب منجد حرام میں بنی شیبہ نے دروازے ہے داخل ہوئے تھے جَبَلہ حضرت عمر دمنی اللہ عنہ نے ابھی او نیجا بندنہیں ہاند عن تر جب ونی سیرب تا نومقام کواپنی میکه ہے ہٹاویتااور بعض وقت اس کو کعبہ کے قریب کردیتے۔ بیبال تک کے حضرت مرزی عند کی خلافت کے زمانہ میں جذب ام بھٹل کا سیلاب آیا تو وہ بھی مقام ایراہیم کوائی بھی ہے بہا کرلے میا یہاں تک کہ مکہ کر مرکز عندی حصہ میں اس کو پایا گیا۔ اس کو فایا گیا اور کعبہ نے پردوں کے ساتھ اس کو با ندھا گیا اور حضرت عمروضی اللہ عنہ کواس بارے میں کھا گیا آب رمضان المبارک کے مہینہ میں گھرائے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے جبہ مقام (جگہ سیلاب نے) منا وی تھی۔ حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا اور قرمایا میں اللہ کی تھم و جاہوں اس بندے کو جوان کی جگہ کو جانیا ہو مطلب بن افی و واعہ رمنی اللہ عنہ نے بیائش کی اس جگہ اللہ عنہ نے بیائش کی اس جگہ اس کے متعلق پہلے بہی خطرہ تھا میں نے پیائش کی اس جگہ اللہ عنہ نے رکن یمانی تک اور اس کی جگہ میں باب ججر اسود تک اور اس جگہ ہے نام جہانہ نے سیانہ کے ساتھ بیائش کی جاور وہ بیائش میرے پاس جیٹھ جا تھی ان سیٹھ گیا قرمایا اور کوئی میرے پاس کھی جا دھی ان سیٹھ گیا قرمایا اور کوئی میرے پاس جیٹھ گیا قرمایا سی بیائس کی جگہ ہے۔ حضرت عمروضی اللہ عنہ کو جب یقین ہوگیا تو است نصب دو سے ایک جگہ دیا پہلے اس کی جگہ بیت اللہ کے قریب تھی بھرا ہے تبدیل کردیا۔ اور وہ (اس دن ہے) ائی جگہ بر ہے جہاں آئی کے دن تک۔

امام ازرتی نے سفیان بن عینیہ اورانہوں نے حبیب بن امری رحمداللہ علیہ اراہیم کواس کی جگہ سے لے گیا اور تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کہ کہ اور چھا ہے جہ کہ بند ہے نے پہلے دہ (سیلاب) مقام ابراہیم کواس کی جگہ سے لے گیا اور کو کئیس جات تھا کہ اس کی جگہ کہ بال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ( بکہ محرمہ) تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کون اس کی جگہ کو جانا ہے؟ عبد المطلب بن ابی دواعہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین میں جانا ہوں میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے اور پیانہ کے ساتھ اس کی بیائش کی ہے۔ اس لئے میں نے جمراسود سے مقام تک اور کعبہ شریف کی ہے اور پیانہ کے ساتھ اس کی بیائش کر دکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بیائش کو لے آؤوہ بیائش لے آیا تو اس کے مطابق مقام کو اپنی جگہ پر دکھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلاب کورو کئے کے لئے بنر بھی بائدھ دیا تھا اس بارے میں حضرت مراہی سنیان رضی اللہ عنہ نے درمایا کہ میدہ بات ہے جو ہم کو جشام بن عروہ نے اپ سے بیان فرمائی کہ مقام ابراہیم پہلے بیت سفیان رضی اللہ عنہ نے درمایا کہ میدہ بات ہے جو ہم کو جشام بن عروہ نے اپ سے بیان فرمائی کہ مقام ابراہیم پہلے بیت اللہ کے ایک گوشے بین قااورای جگہ پر دکھا گیا جس پر اس ہے۔ اوروہ جولوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر تھا ہے تھی کہ بیس۔

امام الارزتی نے ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ اس مقام ابرائیم کی جگہ وہی ہے جہاں وہ آج ہے۔ زہانہ جا ہلیت میں بھی اس کی جگہ یہی تھی محر حضرت عمر رضی جا ہلیت میں بھی اس کی جگہ بھی مجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بہد میں بھی یہی جگہ تھی محر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں سیلاب اس کو لے گیا تھا اور لوگوں نے اس کو کعبہ کے ساتھ رکھ دیا بھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی موجودگی میں اس کواپنی کہ برلوثا دیا۔

مقام ابراہیم کو سیجھے ہٹانا

اله م بيهي في الني سنن مين خصرت عائشه رمنى الله عنها بدوايت كيا كه بلاشيه مقام ابراجيم رسول الله سلى الله عليه وسلم اور

شرح الفادل الفادل المبراوم

رونی الله عنه کے زمانہ میں بیت الله کے ماتھ طابوا تھا گجر حضرت عمر رضی الله عنه نے اس کو پیچیے ہٹا دیا۔

ابن سعد نے مجاہد رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اعلان کیا کہ مقام ابراہیم کی جگہ ون جانا ہے جہاں وہ تھا ابو دداعہ بن صبیر ہ مہمی رحمہ اللہ علیہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین میں اس کی جگہ کو جانتا ہوں میں نے اس کا انداز ہ ہوں اور وازہ کی طرف سے اور میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے رکن اور تجر اسود تک اور زم زم تک، حضرت عمر رضی الله عنی نے نوبایا وہ پیائش لے آؤوہ لے آئے۔ پھر حصرت عمر نے اس کی پیائش کے مطابق مقام ابراہیم کواپنی جگہ پرد کھ دیا (لیعن اس جگہ

(2ri)

الحميد اور ابن نجار في جابر بن عبد الله رضى الله عندست روايت كيا كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فريايا جس شخص نے بیت اللہ کے ساتھ چکرلگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت پڑھے اور زم زم کا پانی پیے تواس کے سارے گناہ معان کر دية جاتے ہيں (جاہے) جنتي مقدار كوين جائيں۔

الازرتى نے عمرو بن شعیب رحمه الله علیه سے روایت کیا که اور انہوں نے اپنے باپ دادا سے روایت کیا که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كوئى آوى (جب) بيت الله كے طواف كا اراده كرتا ہے تو كويا وہ الله كى رحمت بيس كھس جاتا ہے اور جب (مطاف میں) داخل ہوتا ہے تو (اللہ کی رحمت) اس کو ڈھانپ لیتی ہے پھروہ (جب طواف میں) کوئی قدم اٹھا تا ہے یا كوكى قدم ركھتا ہے تو اللہ تعالى اس كے ليے ہر قدم كے بدلہ ميں پائج سونكياں لكھ ديتے ہيں ادر اس سے پانچ سو برائياں منا دیتے ہیں اور اس کے پانچ سودرجات بلندفر مادیتے ہیں۔ پھرجب وہ طواف سے فارغ ہوکر مقام ابراہیم پرا تا ہے اور دور کعت نماز پڑھتا ہے تو وہ گنا ہول سے اس طرح پاک صاف ہوجا تا ہے اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور ال کے لیے اساعیل علیہ السلام کی اولا دہیں سے دوغلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور رکن بمانی پر ایک فرشتہ اں کا استقبال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جو تیری زندگی باتی ہے اس میں اب نے سرے سے مل کر، سابقہ گناہ تیرے معانب . ہو گئے اور اپنے گھر والوں میں سے ستر آ دمیوں کی سفارش کر۔

ابوداؤد في حضرت ابو مرميره رضى الله عند سے روايت كيا كدر سول الله سلى الله عليه وسلم جب مكه ميس واخل موسة تو آب ف بیت الله کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی لینی فتح کمہ کے دن۔

ابودا وُد، نسائی اور ابن ماجه نے حجرت عبد الله بن الی اوفی رضی الله عندسے روایت کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عمره الأكرت ہوئے بيت الله كاطواف كيا اور مقام ابرائيم كے پيچيے دور كعت نماز بڑھى۔

الازرتى نے طلق بن حبیب رحمہ الله علیہ سے روایت کیا کہ ہم عبد الله بن عمر و بن عاص رضی الله عند کے ساتھ تعظیم میں بینے ہوئے تھا جا نک ماریسٹ گیا اور مجالس ختم ہوگئیں تو ہم نے ایک سانپ کی چمک دیکھی جو بی شیبہ کے دروازے ہے آیا تھا تو لوگوں کی آئیسے اس کی طرف اٹھ گئیں اس نے اللہ کے گھر کے ساتھ چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت پڑھیں چرائم اس کی طرف استے اور ہم نے اس ہے کہا کہ اے عمرہ کرنے والے اللہ تعالی نے تیری عبادت کو بورا کردیا اور کیونکہ ہماری تر مین میں لڑتے بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں۔ ہمیں ان کے متعلق تھے سے خطرہ ہے۔ تو اس نے بطحاء کے ٹیلہ کی طرف اپ کواٹھا کر ٹیلا بنایا اور اپنی دن کو اِس پر رکھا پھر آسان کی طرف بلند ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے اس کوئیس دیکھا۔

وادی زی طویٰ کے ایک جن کا واقعہ

قريش كي ب وقوف بوكول كاخوف هي-

اس کی کہا سامتی کی امید کرتا ہوں۔اس کی مال نے اجازت دے دی وہ سانپ کی صورت بی نوث کیا اور طواف کرنے لگا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے چیچے دور گفت پڑھیں۔ چر لوٹے لگا تو قبیلہ بنی ہم کے ایک نوجوان نے اس کوئی کردیا (اس کے بعد) کہ بین اتنا غبار اڑا کہ یہاں تک کہ پہاڑ بھی نظر نہ آتے تھے۔ ابو الطفیل نے فر مایا کہ ہم کو یہ بات بچٹی کہ جنات میں سے کسی بڑے کی موت کے وقت یہ غبار اڑا کرتا ہے۔ پھر فر مایا کہ جن کو بن ہم نے اپنی زمین پر بہت سے مردے افراد دیکھے جن کو جنات نے قبل کیا تھا ان میں سے سر بوڑھے شنج سروالے تھے جونو جوانوں کے علاوہ تھے۔

الازرتی نے حسن بھری رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ بل کی شیر کوئیں جانیا کہ جس میں اللہ تعالی نے اپنے نی کواس میں نماز پڑھنے کا بھم دیا ہوگر مکہ میں اللہ تعالی نے قربایا لفظ آیت واقع قبوا من مقام ابوا ھیم مصلی کہا جاتا ہے مکہ مرمہ میں پندرہ جگہ پردعا قبول کی جاتی ہے۔

ملتزم کے پاس، میزاب کے نیچے، رکن بمانی کے پاس، صفا اور مروہ کے درمیان، رکن بمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، کعبہ شریف کے اندر منی میں، مودلفہ میں، موفات میں، اور تینوں جمرات کے پاس۔ (تغییر درمنٹور، مورہ بقرہ، بیردت)

#### باب الطُّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

#### یہ باب سواری پر صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں ہے

2975 - الْحَبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ الْبَانَا شُعَيْبٌ قَالَ الْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ الْحَبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ اللهُ سَمِعَ جَابِرٌ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ إِيْرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشُوفُ وَلِيَسْاَلُوهُ إِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ .

<sup>2975-</sup> احرجه مسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره و امتلام الحجر بمحجن و نحوه للراكب (الحديث 255) . واحرحه الترمذي في المناسلة، باب الطواف الواجب (الحديث 1880) و المحديث عند: مسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره و استلام الحجر بمحجن و نحوه للراكب (الحديث 254) . تحقة الاشراف (2803) .

، کے) خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا' اور منفا ومروہ کی سعی کی تھی' تا کہ لوگ آپ خانین کو دیکھ لیس ادر آپ خانین الموظ کرتے ر ہیں اور لوگ آپ منالینیز اسے سوالات کرلیں اس وقت لوگوں کا جوم آپ کے کر د تھا۔

صفاومروہ کے درمیان سعی

• (۱) امام مالک نے موطا میں امام احمد، بخاری مسلم، ابو داؤد، تسائی، این ماجر، ابن جریر، ابن ابی داؤد، ابن الانباری نے مصاحف بیں، این ابی حاتم اور بیبی نے سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ عروہ نے (جوان کے بھانج يتج)ان سے پوچھا كمآ پاللدتعالى كاس قول لفظ آيت ان العسفا والمرو ة من شعالس الله فعن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما كيارك ين بتائي مراخيال بيه كهجوآ دى ان كاطواف تدكراس بركوئي مناونہیں کیا؟ حضرت عائشہ دخی اللہ عنہانے فر مایا اے میرے بھانچ تونے غلط کہا ہے اگر بیمطلب ہوتا جوتونے بیان کیا ہے تو عبارت اس طرح موتى فلا جناح عليد ان يطوف بهما ليكن بيآيت بإزل موئى جب انصارا ملام لانے سے بہلے مناة بت کے لئے احرام ہاندھتے تھے جس کی وہ عمیادت کیا کرتے تھے اور جواس بت کے لئے احرام باندھتا تھا وہ صفا مروہ کی سعی کرنے ے اجتناب کرتا تھا۔ اس بارے میں ہم نے رسول انٹر ملی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا اور عرض کیا یا رسول اللہ ا کہ ہم زمانہ جا لمیت میں صفادمردہ کی شعی کرنے سے اجتناب کرتے تھے اس پراللہ تعالی نے (بدآیت) نازل فرماکی لفظ آیت ان البصفا والعووة من من من عالى الله (الآبير) حضرت عائش دمنى الله عنهائے قرمایا كه مجررسول الله عليه وسلم نے منفا ومروه كى سى كى سنت بنا دیااب كى كے لئے بہ جائز جيس ہے كدوه مبغامرده كى سى كوچھوڑ ہے۔

و (٢) عبد بن حميد، بخارى، ترخدى، ابن جريزه ابن الي دا دُد في المصاحف، ابن الي عائم، ابن السكن اور يبقى في حضرت انس رسی الله عنه سے روایت کیا کہ ان سے مفا مروہ کے بارے میں پوچھا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کو جا بلیت کے کام بین سے خیال کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا تو ہم اس سے دک محے پھر اللہ تعالی نے یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت ان السصاف والبروة من شعائر الله .

(٣) امام حاكم (انهول نے اسے سيح كماہے) اور ابن مردويه نے حضرت عائشد منى الله عنها سے روايت كيا فرماتي بيں بيہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی زمانہ جاہلیت ہیں جب وہ لوگ احرام باعر جے تے تو صفا مروہ کے درمیان طواف کرناان کے لئے طلال نہ تھا جب ہم (مدینہ منورہ) آئے تو انہوں نے میہ بات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے (بیآیت) تازل فرمائی لفظ آیت ان الصفا والموہ من شعاتو اللہ ۔

صفاومروہ کے درمیان سعی واجب ہے

(٣) ابن جرير، ابن الى داؤد، في المصاحف، ابن الى حاتم اور حاكم من (انهول نے اسے سيح كہاہے) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں تعمیا طبق ور نا مروہ کے درمیان ساری رات جمع ہو کر جبوبیا شعار پڑھتے تھے صفا

مروہ میں بت تھے جن کو دہ خدا بچھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے کہایا رسول اللہ! کیا ہم صفا مردہ کا طواف نہ کریں سر بر سر کیونکہ ریا ایک ایسا کام تھا جس کوہم زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے تو (اس پر)اللہ تعالی نے (بیآیت)ا تاری لفظ آیت فسمس میونکہ ریا لیک ایسا کام تھا جس کوہم زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے تو (اس پر)اللہ تعالی نے (بیآیت) حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فرمايا كه (صفامرده كاطواف كرنے ميس) اس بركوئي گناه بيس بلكم

(۵) امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ انصار (صحابہ) نے عرض کیا کہ صفا مروہ ۔ کے درمیان سعی کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے تو اس پراللہ تعالی نے (بیآیت) اتاری لفظ آیت ان المصفا والموروة من شعائر الله ـ

(١) ابن جرر نے عمرو بن جیش رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے لفظ آیت ان السصلها والمروة الأبدك بارك بين يوجها تؤانبول نے قرمایا ابن عباس دسنی الله عنها کے پاس جا وَاوران سے بوجهووه زیاده جانے والے ہیں جو پچھ حضزت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ میں ان کے پاس آیا اور ان سے (اس بارے میں) پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان (دونوں پہاڑوں پر) بت رکھے ہوئے تھے۔ (اس لئے) جب وہ لوگ اسلام لائے تو ان دونوں کے ورمیان سمی کرنے ہے رک گئے یہاں تک کہ (بدآ بیت)ان الصفا والمووة نازل مولی۔

(2) ابن جرير في حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بروايت كيا كه لفظ آيت ان الصفا و الممروة من شعالر الله ك بارے میں فرماتے ہیں کہلوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے ہے رک گئے تو التد نتعالیٰ نے ان کو پیے بتایا کہ دونوں اللہ نتعالیٰ کے شعائر میں ہے ہے۔اوران دونوں کے درمیان سمی کرنا القد تعالیٰ کے نز دیکے محبوب ہے اب ان دونوں کے درمیان سمی کرنے کی

(٨) سعيد بن منصور، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن المنذر في عام صعبى رحمه الله عليه عنه روايت كميا كه صفا برايك بت تقا جس كواساف كہتے ہتے اور مروہ پر ایک بت تھا جس كونا كله كہتے تھے۔ زمانہ جابليت ميں جب بيت الله كاطواف كرتے تھے توصفا مروہ کے درمیان بھی سعی کرتے ہوئے بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے جب رسول الٹدسلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم بنوں کی وجہ سے صفا مروہ کی سبتی کرتے تھے اور ان کے درمیان سبتی کرنا شعائز میں نہیں ہے (اس پر ) اللہ تعالى نے نازل فر ، بالفظ آیت ان الصفا والمووة (الآیه)اورلفظ آیت الصفا کو ذکر فرمایا کیونکه اس پر جوبت تفاوه ندکر تف-اور مروه کومؤنث ذکر فرمایا کیونکه اس پرجوبت تھا وہ مؤنث تھا۔

(۹) سعید بن منصور،عبد بن حمید، ابن جریر مع مجام رحمه الله علیه سے روایت کیا که انصار نے کہا که ان پھرول ( مینی صف مروہ) کے درمیان سعی کرنا جاہلیت والوں کے کام میں ہے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل قرمایا لفظ آیت ان الصفا و المعروة من شعائر الله فرمایا کریمل فیریں سے ہے جس کے بارے میں، میں نے تم کو بتایا ہے اس پرکوئی حرج نہیں جوان دونوں (کے درمیان) سعی نہ کرے لفظ آیت ومن تطوع حیوا فھو خیو له تؤرمول التدسلی اللہ تالیہ دسلم نے اس کوبھورتفل کے کیا پس بہ

سن میں سے ہے۔عطار حمداللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جائے تو اس کی جگہ کوستر کعبہ کے ساتھ بدل دیتے۔ (۱۰) ابن جریر نے قیادہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں تھامہ کے لوگ صفا دمروہ کے درمیان سعی نہیں

كرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے نازل قرمایا لفظ آیت ان السصفا والمووة من شعائد الله اوران كے درميان سعى كرنا ابرائيم اور

## مشركين صفاءمروه بربتوں كو پوجتے تھے

(۱۱) عبد بن حمید، مسلم، تر ندی، ابن جریر، ابن مردوریه بیهی نے اپنی سنن میں زہری کے طریق سے عروہ رحمداللہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا انصار میں سے پچھلوگ منا ۃ (بت) کے لئے زیانہ جاہلیت میں احرام باندھتے تھے اور مناق مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا انہوں نے عرض کیا اے انٹد کے نبی! کہ ہم مناق کی تعظیم كرتے ہوئے صفامروہ كى سى كرتے سے اب ہم رسى ميں كوئى حرج ہاس پر الله تعالى نے بيا بيت نازل فرمائي لفظ آبيت ان الصفا والممروة من شعائر الله عروه رحمه الله عليه في كها كهيل في حضرت عائشه من الله عنها سيع ص كيا كه بجه يرواه نہیں اگر میں صفامروہ کے درمیان سمی نہ کروں (کیونکہ)اللہ نے قر مایالفظ آیت ف لا جناح علیہ ان یطوف بھما حضرت عائشەرىنى!لندعنهائے فرمایا اے میرے بھائے! کیا تونے ٹیس دیکھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لفظ آیت ان السصفا و المعروة من شعال الله . زبری رحمه الله علیه نے فرمایا کہ بدبات میں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحرث بن بشام کو بتائی تو انہوں نے کہا بیلم ہے (اور) ابو بکررضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اہل علم لوگوں کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف کے بارے میں ( تھم ) نازل فرمایا اور صفا مرد ہ کے درمیان طواف کا ( تھم ) نازل فرمایا تو نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گی کہ ہم زمانہ جا ہلیت میں صفا مروہ کے درمیان سمی کرتے منے اور اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف کا تو ذکر فرمایا ہے اورصفا مروه کے درمیان سعی ندکریں تو اس پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا لفظ آیت ان المصفا و الممروة من شعائر الله (الآبیر) ابو بكرنے فرمايا كرية بيت دونوں فريقول كے بارے من نازل موئى ان كے بارے من بجى جنہوں نے سعى كى اور ان كے بارے میں بھی جنہوں نے سعی نہ کی۔

(۱۲) امام وکیج ،عبدالرزاق،عبند من حمید،مسلم،این ماجه اور این جریر نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت کیا کہتم ہے میری عمر کی اللہ تعالی اس کے ج اور عمر ہ کو بورانہیں فرمائیں کے جو شخص صفاومروہ کے درمیان سعی نہ کرے گا اس لئے کہ اللہ تعالى سن فرماي لفظ آيت ان الصفا والمروة من شعائر الله .

(۱۳) عبد بن حمیدا درمسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ انصار صفا نروہ کے درمیان سعی کو تا پہند کرتے و متصیبال تک کربیا بت نازل مولی لفظ آیت ان الصفا والمووة من شعائر الله پس ان کے درمیان سی کرنانل ہے۔ (١١٧) ابوعبيد نے فضائل بيس،عبد بن حميد، ابن جربير، ابن الى دا وَد نے المصاحف بيس، ابن المئذ راور ابن الا نباري نے معرت ابن عباس رض الدعنما \_ روايت كياكه وواس آيت لفظ آيت فلاجناح عليه ان لا يطوف بهما كواس طرح

يحتاب المكوّاليث (2ry) شرج سنن نسائی (جادرم)

(۱۵) عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المند رئے عطار حمد الله علیہ سے روایت کیا کہ این مسعود رضی الله عند کے صحف میں اس

طرح سے ہے۔لفظ آ یت فلا جناح علیہ ان لا یطوف بھما ۔ (١٦) مماور حمد الله عليه سے روايت م كريل نے والد كے صحف من (يون) پايالفظ آيت في الا جنساح عليه ان الا

• يطوف بهما

(١١) ابن الى واؤون عليد مراله عليد عدوايت كياكه وه القطاآية فلاجناح عليه ان لا يطوف بهما إرهة

(۱۸) امام طبرانی نے الاوسط میں صفرت ابن عمال رضی اللہ عنما ہے روایت کیا کدوہ یوں پڑھتے تھے لفظ آیت فیسسلا

جناح عليه ان لا يطوف بهما تشريد كرماته بس في ال وجهور ديا تواس پركول حرج تيس-(19) سعید بن منصور اور حاکم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا کدان کے پاس ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ میں مروہ سے مہلے مفائے شروع کرتا ہوں طواف کرنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں یا نمازے پہلے طواف کرتا ہوں اور ذرج کرنے سے سلے حلق کرتا ہوں یا حلق کرانے سے بعد ذرج کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے قرمایا بید یا تنبس الله کی كتاب ميں ہے كے لاوه يادكر بنے كے قائل بين اللہ تعالى نے قرما يا لفظ آيت ان السف ف السمبروة من شعالو الله (اس مين) مفا (كاعم) هم رودے بہلے اور قربایا لفظ آیت لا تسخیلقوا رؤوسكم حتى ببلغ الهدى محلة لین و تح ہے حکق سے سلے اور فرمایا لفظ آیت و طهو بیتی للطایفین و انقائمین و الرکع السجود (ان آیت ۱۲۲) اوراس آیت ش تمازے

(٧٠) امام دكيع في سفيد بن جبير وحمد الله عليه مدوايت كياكه شل في اين عماس وشي الله عنهمات يوجها كه (سعى) مروه ے بہلے مفاسے کیوں شروع کی جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا لفظ آیت آن المصلف والسمسروة من شعال الله (لين مروهت بهلي مناكاذ كرفرمايا)-

(۲۱) امام مسلم، ترندی، ابن جرمر اور بهجی فی فی من مضرت جابر رضی الله عندسے روایت کیا که جب رسول الله صلی الله عليدومكم البيخ جم من صفا كرقريب تشريف في من الله على الفظاء يت ان العصفا والمعروة من شعائر الله على بس الله تعالى نے كلام كوجس سے شروع فر ايا ہے تم بھى اس سے شروع كرو-آپ صلى الله عليه وسلم نے سعى صفاستے شروع فرمائى اور

(۲۲) امام شافعی، ابن سعد، احمد، ابن المندر، ابن قانع اور بيهن نے حبيبہ بنت أبی بحران رضی الله عند سے روايت كيا ك میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم كوصفا مرده كے درميان عى كرتے ہوئے ديكھا لوگ آب كے آ مے تصاور آپ ال كے بيج . سعی فرمار ہے منے یہاں تکدکہ میں نے تیز سعی کی وجہ سے آپ کے مھنے دیکھے آپ اپنی جاور مبارک لیدے ہوئے تھے اور فرما

رے تھے کہ می کرو کیونکہ اللہ تعالی نے تم پرسمی فرض فرمادی ہے۔

(۲۳) امام طبرانی نے حضرت ابن عماس رضی الله عنها ہے دوایت کیا کد دسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے (سمی نے) پوچھا تو آپ نے فر مایا الله تعالی نے تم پرسعی فرض کی ہے ہیں تم سعی کرو۔

(۲۳) امام وکیج نے ابونصیل عامر بن واٹنلہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ بیں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے سعی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ابراہیم علیہ المسلائے معی کی تھی۔

ن (۲۵) امام طبرانی اور بیری نے ابوطنیل رحمہ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے عرض کیا کہ آپ کی قوم میں گمان کرتی ہے کہ رسول اللہ علیہ و کنم نے صفاوم روو کے درمیان سی کی تھی اور بیسنت میں ہے آپ نے فرمایا انہوں نے بچ کہا جب ایرائیم علیہ السلام کو جج کے احکام کا تھم دیا گیا تو سعی کی جگہ کے درمیان شیطان نے ان کے سے اور ان کے آپ جانے کی کوشش کی گرابرائیم علیہ السلام اس سے آھے تھل مجے۔

ر (۲۷) امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا کدانمدن نے لوگون کومفاومروہ کے درمیان سعی کرتے مو موسے ویکھا اور فر مایا بدان کاموں بنس سے ہے جس کاتم کواسائیل علیدالسلام کی والدونے وارث بنایا۔

حضرت باجره واساعيل عليدالسلام بركت

(۲۸) ابن الی شیب، ابو داؤد، ترفری، حاکم (انہوں نے اسے سیح کہاہے) اور بیٹی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہد بیت اللہ کا طواف اور صفا مروو کے درمیان سعی۔ اور شیاطین کوکٹری مارنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لئے مقرد کئے بین ان کی اور کوئی غرض ہیں۔

(۲۹) الازرتی نے حضرت ابو ہر میرہ درضی اللہ عندے دواہت کیا کہ صغامروہ بیس سمی کرنے کا سنت طریقہ لیہ ہے کہ صغاب اترے پھر چلتے ہوئے گزرگاہ کے بطن میں پہنچ جائے جب اس جگہ میں آئے تو دوڑے حتی کہ یہاں سے پار ہوجائے پھر (اپی رنآر پر چلے حتیٰ کہ مروہ پر آجائے )۔ (۳۰) الازرقی نے سروق کے طریق ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ صفا کی طرف نکلے پھر صدع ( یعنی صفا کی جوڑائی) پر کھڑے ہوکر لبیک پڑھا میں نے ان سے کہا کہ لوگ یہاں ملال ( لیعنی تلبیہ کہنے ) سے منع کرتے ہیں ن انہوں نے فرمایا لیکن میں تم کواس کا تھم کرتا ہوں کیا تو جانتا ہے اھلال کیا ہے؟ پیدہ دعا ہے جوموی علیہ السلام کوا بنے رب کے ہاں قبولیت ہے۔ جب آپ (ینچے) وادی میں آئے تو رال کیا اور (بیدعا) مانگی رب اغفر وارحم ایک انت الاعندلا کرم (اے مير المارب بخش د اور رحم فرما به شك تؤبهت عزت والا اور بهت اكرام والا الم

(۳۱) طبرانی اور بیمی نے اپنی سنن میں حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ ہے صدع (مقام ) پر کھڑے ہوئے جو صفامیس ہے " قرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ مقام ہے جس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی۔

وما قوله تعالى: ومن تطوع خيرا:

(۳۲) ابن ابی دا و دیے المصاحف میں الاعمش رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی قر اُت میں لفظآ بت ومن تطوع خيرا ہے۔

( mm ) سعید بن منصور نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے ردایت کیا که ده صفا مروه میر میدوعا کر نتے تھے تین مرتب ( لیعنی الله اكبر) كميَّة شخاور سمات مرتب بيدعا رضة شخف لا الله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا الدالا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكفرون ـ

ترجمہ: اللہ كے سواكوئى معبود (نہيں) اس كاكوئى شريك نبين اى كے لئے ملك ہے اى كى تعريف ہے اور وہ ہر چيزير قادر ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے مرای کی اس کے دین کے لئے خالص ہوکر اگر چہ کا فراس کو ٹاپسند

اور بہت ی دعا کیں کرتے تھے بہاں تک کہ ہم تھک جائے اگر چہ ہم جوان لوگ ہے اور ان کی دعا میں ہے ایک بید عا مِي كُلُي إلى اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك والي رسلك والي عبادك الصالحين اللهم حببني اليك والى ملاتكتك والى رسلك والى عبادك الصالحين

ترجمہ: اے اللہ مجھے پنا دے ان لوگوں میں سے جو جھے سے اور تیر سے فرشتون سے اور تیر سے رسولوں سے محبت کرتے ہیں ا در تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔اوراےاللہ! مجھے اپنااپنے فرشتوں،رسولوں اور نیک بندوں کامحبوب بنادے۔ اللهم يسرني لليسري وجنبتي للعسري واغفرلي في الاخرة والاولى واجعلني من الائمة المتقين ومن ورثة جنة النعيم واغفرلي يوم الدين اللُّهم انك قلت (ادعوني استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد . ترجمہ:اے اللہ! آسانی کردے میرے لئے آسانی کواور بچادے جھے تگی ہے اور بخش دے جھے کو دنیا میں اور آخرت میں اور جھے متقین کے امامول میں سے بنا دے اور جنت انعیم کے ورثا میں سے بنا دے اور میری خطا وَل کو قیامت کے دن بخش دے اے اللہ بے شک آپ نے قرمایا ہے جھے سے دعا کرواور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرونگا اور بلاشید آپ وعدہ خلافی نیس

فرمائے۔

اللهم اذهدیتنی للاسلام فلاتنزعاتمنی و لاتنزعنی منه حتی توفان علی الاسلام وقلرضیت عنی رجمہ: اے اللہ جب آپ نے محصول المام کی مرایت دی اس کو مجھے سے ندچین لیٹا اور مجھے اس سے جدانہ کر لیٹا اور مجھے سے راضی ہوجا ہے۔

اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسيء الفتن

ترجمہ: اے اللہ مجھے عذاب کے لئے بیش نہ کرنا اور مجھے پرے فتنوں کے لئے پیچھے نہ چھوڈ دینا۔

(۳۴) سعید بن منصور، ابن الی شیبہ نے خفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے دوایت کیا کہ جو تخص تم میں ہے جج کے لئے آئے تو اس کو چاہئے کہ بیت اللہ کے طواف سے شروع کرے اور سات چکر لگائے پھر مقام ابراہیم کے پاس دور کوشیس پرھے پھر صفا پرآئے اور اس پر قبلہ درخ کھڑا ہوجائے پھر سات مرتبہ بھیریں کیے دو تھیروں کے درمیان اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دردو بھیجے اور اپنے دعا کرے اور اس طرح مردہ پر بھی کرے۔

(۳۵) ابن انی شیبہ نے المصنف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا کہ سات جگہوں میں یا تھ بلند کے بیات ہیں جب نماز کی طرف کھڑے ہو، بیت اللہ کو دیکھو، صفام روہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، شیاطین کو کنگری مارتے وقت۔

وجاتے ہیں جب نماز کی طرف کھڑے مفرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہاتھوں کو بلند کیا جائے نماز میں، جب بیت اللہ کو دیکھو، صفام روہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں اور جمروں کے پاس اور میت پر۔

(تغییر درمنثور بهوره بقره بیردت)

# باب الْمَشْيِ بَيْنَهُمَا

یہ باب ان دونوں کے درمیان چلنے میں ہے

2976 – اَخُبَرَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلانَ قَالَ حَلَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيّ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ كَذِيْرِ بُنِ جُسمُهَانَ قَالَ رَايَّتُ ابْنَ عُمَرَ يَمُشِى بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ فَقَالَ اِنْ اَمُشِى فَقَدُ وَايَّتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى فَقَدُ وَايَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى .

﴿ ﴿ ﴾ کثیر بن جمہان بیان کرتے ہیں: ہیں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹائٹا کوصفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا: اگر ہیں چلتا ہوں تو ہیں دیکھا ہے۔ انہوں نو ہیں دیکھا ہے۔ اور میں دوڑتا ہوں تو ہیں نے نی اکرم مُٹائٹا کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور میں دوڑتا ہوں تو ہیں نے نی اکرم مُٹائٹا کو دوڑتے ہوئے ہوئے ہوئے۔

2976-انحرجه ابو داؤد في المناسك، باب امر الصفاع المروة (الحديث 1904) . و اخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في السعي بس الصفا والمروة (الحديث 864) . و احرجه ابن مناجه في المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة (الحديث 2988) تسحمة الاشراف (7379)

2977 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَكَثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ آنْبَآنَا النَّوْرِي عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُهَيْرٍ قَالَ رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَلَهُ قَالَ وَآنَا ضَيْحَ كَيُورُ ایک اورسند کے ساتھ مید بات منقول ہے: سعید بن جیر بیان کرتے ہیں: میں کے حضر سنت جمیداللہ بن عمر نگائیا کو

الياكرة بوع ويكمائ تاجم ال ين بدالفاظ ين:

انہوں نے فرمایا: میں ایک عمررسیدہ محص ہوں۔

## باب الرَّمَلِ بَيَّنَّهُمَا

رید باب ہے کہ ان دونوں کے درمیان را کرتا

2978 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَذَّفَا شَفْهَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَسَلَقَةً بْنُ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ سَأَلُوا ابُنَ عُمَرَ هَلُ رَايَتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْوَةِ فَظَالَ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَكَاأَرَاهُمْ رَمَلُوا اِلَّا بِرَمَلِهِ .

اورمروہ کے درمیان رال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے قرمایا: نبی اکرم ملکی ایک ساتھاس وقت بہت سے لوگ تھے انہوں نے رال کیا تھا' میں سیجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس لیے رال کیا ہوگا کہ نبی اکرم منابطی نے بھی رال کیا تھا۔

سعی کرنا لینی صفا دمروہ کے درمیان سات پھیرے کرنا حنفیہ کے نزد کیک واجب ہے جب کہ حضرت اماشافعی کے ہاں رکن ہے۔" بطن مسل " صفا ومردہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے شناخت کے لئے اس کے دونوں مروں پرنشان سبے ہوئے ہیں، جنہیں امیلین اخصری" کہتے ہیں۔ سمی کے دقت اس جگہ تیز رفتاری ہے چلنا تمام علماء کے زویک سنت ہے۔

# باب السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

#### یہ باب ہے کہ صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنا

2979 -- اَخْبَـرَكَا اَبُوْ عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْتٍ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِي الْمُشْرِكِيْنَ قُوْتَهُ \_

297-القردية السالي رئحقة الاشراف (7067) .

2975-القرديه النسائي . تحقة الاشراف (7446) .

-297-اخرج، البحاري في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا و المروةِ (الحديث 1649)، و في المفازي، باب عمرة القضاء (الحديث . 425) . واحرجه مسلم في المعج، باب استحباب الومل في الطواف و العمرة و في الطواف الاول من المعج (الحديث 241) . تحدّ الاشراف . (594.

علا الله عندالله بن عماس الفله الما المنظمة بين: ني اكرم الكفير في مقااور مروه كے درميان سعى كى تقى (يعنى دوڑ مے جلے تھے) تاكم آپ مشركين كے سامنے أپنی قوت كا ظہار كر سكيں۔

## باب السَّعْي فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ بدباب شِيم حصيم دوڑنے كے بيان ميں ہے

2980 - آخُبَرَنَا قُنيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنِ امْرَآةٍ قَالَتْ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَيَقُولُ "لَا يُقْطِعُ الْوَادِيْ إِلَّا شَدَّا".

نشيبي جصے كودوڑ كرنى عبور كيا جائے۔

#### باب مَوْضِعِ الْمَشْيِ به باب جلنے کے مقام کے بیان میں ہے

2981 - اخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ مَسَلَمَةً وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَأَةً عَلَيْهِ وَآنَا إِنَّهَ مَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَنُ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَوْ مَنْ يَعْدُوكَ مِنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَوْ الطَّفَا مَشَى حَتَى إِذَا انْصَبَّتْ قَلَمَاهُ فِيْ بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَى يَغُورُ جَ مِنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَى إِذَا انْصَبَّتْ قَلَمَاهُ فِيْ بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَى يَغُورُ جَ مِنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَى إِذَا انْصَبَّتْ قَلَمَاهُ فِيْ بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَى يَغُورُ جَ مِنْ لَا

کو کا امام ما لک مسلم امام جعفر صادق ٹاٹٹ کے حوالے سے ان کے والد (امام محمد باقر ٹٹٹٹٹ) کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ ٹٹٹٹٹ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نی اکرم فلٹٹٹ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نی اکرم فلٹٹٹل جب صفا کے پیچ تشریف لا رہے متھے تو آپ جلتے ہوئے آ یے بیاں تک کہ جب آپ نشیمی حصے سے بامرنکل محے۔ یہ بیچ تو آپ دوڑنے گئے یہاں تک کہ جب آپ نکل محے۔

# باب مَوْضِعِ الرَّمَلِ

یہ بالب رال کے مقام کے بیان میں ہے

2982 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا تَصَوَّبَتُ قَدَمَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ الْوَادِئ رَمَلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ .

امام جعفر صاول النافظ أين والد (امام محد باقر النافظ ) كروال سه معترت جايرين عبدالله النافظ كابيربيان نقل

2980 - احرجه ابن ماجه في المساسك، باب المسعى بين الصفا و المروة (الحديث 2987) تحلة الاشراف (18382) .

2981-انفردبه النسائي، و سياتي (الحديث 2982 و 2983) . تحقة الاشراف (2624) .

2982-تقدم (الحديث 2981).

(LTT) سے ہیں۔ جب نی اکرم اڈینیوا کے دونوں قدم نشیب میں پہنچے تو آپ دوڑ پڑے یہاں تک کہ اُس نثیبی جصے سے باہر طلے گرے ہیں، جب نی اکرم اڈینیوا کے دونوں قدم نشیب میں پہنچے تو آپ دوڑ پڑے یہاں تک کہ اُس نثیبی حصے سے باہر طلط

293 - اَخْبَرَنَا يَغْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ شَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْقُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي فَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ - يَعْنِي - عَنِ الصَّفَا حَتَى إِذَا الْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِيُ

الْوَادِيُ رَمَلَ حَتَّى إِدَا صَعِدٌ مَثَّى .

الم الم جعفر صادق بنونوا بي والد (الم محمر باقر بنونوز) كروا له الم محمرت جاير بنونوز كابير بيان نقل كرت بيل. دوڑنے لگے بہاں تک کوآپ جب (دوسری بہاڑی پریائی پہاڑی پرددبارہ) پڑھنے لگے تو پھرعام رفمآرے جلنے لگے۔

# باب مَوْضِعِ الْقِيَامِ عَلَىٰ الْمَرُوَةِ

یہ باب ہے کہ مروہ پہاڑی پر کھڑے ہونے کی جگہ

2984 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ آنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفُر بُن مُحَدَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ آنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُوَّةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْــَتُ فَـقَالَ "لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَمَـبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَآءَ اللَّهُ فَعَلَ هٰذَا حَتّى فَرَغَ مِنَ الطُّوافِ .

ا مام جعفر صادق والنظر المام محمد باقر بالنائد) كرحوالي سي حصرت جابر بن عبدالله بالنفذ كابيه بيان مل كرتے ہيں: نبي اكرم سُلَيْقِامِ مروه ببازى كے باس تشريف لائے آپ اوپر چڑھ كئے بھر آپ كے مامنے بيت الله آيا تو آپ مَنْ تَنْتُمُ نِهِ لِيكُمّات بِرْ هِي:

الله تعالى كے علاوہ اور كوئى معبود بين بے وہى ايك معبود ہے اس كاكوئى شريك نہيں ہے بادشاہى أسى كے ليے مخصوص ہے . حدائ کے لیے محصوص ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

آب رہ اللہ نے بیکمات تین مرتبہ پڑھے پھرآپ نے اللہ تعالی کا ذکر کیا 'اس کی بیان کی اس کی حمد بیان کی پھر جواللہ تعالیٰ کومنظور قتاوہ دعا ما تکی آپ منگائی کیا ایسا ہی کیا یہاں تک کہ آپ طواف کرے ( لیعنی سعی کر کے ) فارغ ہو گئے۔

باب التَّكْبيرِ عَلَيْهَا

یہ باب ہے کہ اُسی (مروہ پہاڑی) پر تکبیر کہنا

2985 - آخَرَنَا عَلِى بِنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آنْبَانَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهَا حَتَى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَدَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهَا حَتَى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَدَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبَدُو وَاللّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِيى وَيُمِيتُ وَهُو عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَجَلَّهُ لَهُ لَهُ المُملُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِيى وَيُمِيتُ وَهُو عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَجَلَّ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَيْهَا عَلَى الْعَلَا عَلَيْهَا عَلَى السَّفَا حَتَى النّه الْمُرُوةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا عَلَى الْعَلَا عَلَيْهَا عَلَى الصَّفَا حَتَى قَطَى طُوافَهُ .

الم الله الله الله الم جعفر صاوق بن النزائي والد (امام محمد باقر بن النز) كے دوالے سے حضرت جابر شائفة كابيد بيان نقل كرتے ہيں: الله تعالى وحدا نيت اوراس كى كبريائى كا عمر اف كيا كيم آب الن بر جڑھ گئے يہاں تك كه جب بيت الله آپ كے سامنے آپاؤ آپ لا آپ له الله تعالى وحدا نيت اوراس كى كبريائى كا اعتراف كيا مجرآب الله تعالى كى وحدا نيت اوراس كى كبريائى كا اعتراف كيا مجرآب الله تعالى كى وحدا نيت اوراس كى كبريائى كا اعتراف كيا مجرآب الله تعالى مدال

پھر آب نظی بھر آب نظی بھر آب نظی ہے۔ بہاں تک کہ جب آپ کے پاوک نظیم جھے میں پہنچ تو آپ دوڑ نے گئے بہاں تک کہ جب آپ کے بار نظیم جھے میں پہنچ تو آپ دوڑ نے گئے بہاں تک کہ جب آپ اوپر کی طرف پڑھنے گئے تو آپ بھر عام رفتار سے چلنے گئے بہاں تک کہ آپ مروہ تشریف لائے آپ نظیم بھر آپ اوپر کی طرف پڑھنے آپ مرائی تھر بھر عام رفتار سے جاتا ہے۔ اس پر بھی ایسا ہی کیا' جس طرح آپ نظیم نے صفار کیا تھا' یہاں تک کہ آپ نظیم نے اسپے طواف (ایعنی سعی) کو ممل کرایا۔

## باب كم طُوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يه باب ہے كہ جج قران يا جج تمتع كرنے والاشخص صفااور مروه كى تنى مرتبہ عى كرے گا؟

2986 - اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيىٰ قَالَ اَثْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا .

## باب اَیُنَ یُقَصِّرُ الْمُعَتَمِرُ به باب ہے کہ عمرہ کرنے والاعض کہاں بال کوائے گا؟

2987 - رَحْبَوَ مَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ الَّ

2985-تعدم ( لحديث 7، 295 )

<sup>2986-</sup>العرحة مسلم في المحج، مات بيان وحود الاحرام و الديجور اثراد الحج و التملع و القرآن و حواز الاحال المعج على العمرة و ملى بحل القرار من سنك , "محد من 140) \_ واخرجه ابو داؤ دفي المناسك، بات طواف القارن (الحديث 1895) \_ تحتمة الاشراف (2802) \_

طَاوُسًا اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَامِ اَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ آنَهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ فِي عُفَرَةٍ عَلَى الْمَرُوةِ .

اکرم منافیق کے عمر وہ بہاڑی پڑتیں کا میں ایکٹو کے بارے میں نیے بات نقل کرتے ہیں: انہوں نے نی اکرم منافیق کے عمر و کرنے کے بعد مروہ بہاڑی پڑتیر کی (پریکان کے ذریعے ) آپ کے بال چھوٹے کیے تھے۔

2988 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ اَنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ الْمُعُودِيَةَ قَالَ قَصَّرُتُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُوةِ بِمِشْقَصِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُوةِ بِمِشْقَصِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُوةِ بِمِشْقَصِ الْمُوالِيقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُوةِ بِمِشْقَصِ

ﷺ کا کو کے سے صاحبزاوے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹھا کے حوالے سے حضرت معداللہ بن عباس ڈٹاٹھا کے حوالے سے حضرت معداللہ بن عباس ڈٹاٹھا کے صاحبزاوے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹھا کے میں : میں نے ایک دیماتی کے تیمرکی پیکان کے ذریعے مردہ پر نبی اکرم مناتھا کے بال جھولے کے ہتے۔

#### باب كَيْفَ يُقَصِّرُ

#### ربرباب ہے کہ بال کیے چھوٹے کیے جا کیں؟

2989 – أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَكَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ آخَدُتُ مِنْ آطُرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقُصٍ كَانَ مَعِى بَعُدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ فِي آيَامِ الْعَشْرِ . قَالَ قَيْسٌ وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هِلَا عَلَى مُعَاوِيَةً .

المجلام المسلم المسلم

تیں نا می رادی بیان کرتے ہیں: لوگوں نے اس حوالے سے حصرت معاوید دائن کی بات کوشلیم ہیں کیا ہے۔

باب مَا يَفُعَلُ مَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهُدَى

يه باب ب كه جو تخص هم كا احرام باندها م اور قربائى كا جانور ساتھ لے كرچان ب وه كيا كركا؟

2990 - آخب مَن المُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ عَنُ يَحْيى - وَهُوَ ابْنُ ادَمَ - عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - قَالَ حَدَّنِينُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نُوى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نُوى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نُوى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نُوى اللهِ عَدَد المَّرَ حُنْ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نُوى اللهِ عَد مَد والعديث 2986 - نقدم والعديث 2736 عدم والعديث 2736 عند و

2988-ئقىم (الحنيث 2736) ـ

2989-انفرديه النسائي . تحقة الاشراف (11430) .

التحج - قَالَتْ - فَلَسَمًا أَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ قَالَ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَن لَهُ يَكُنُ مَعَهُ هَدًى فَلْيَحْلِلُ " .

ے اسیدہ عائشہ صدیقتہ نگانیا بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ ہی اکرم مُکانیکا کے ہمراہ روانہ ہوئے مارا ارادہ صرف جج کرنے کا تھا' سیدہ عائشہ ٹٹافٹا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم نگافٹا سنے خانہ کعبہ کا طواف کرلیا اور صفا ومروہ کی سعی کرلی تو آبِ مَا يُعْلِمُ نِي ارشاد فرمايا:

جس فنص کے ساتھ قربانی کا جانورموجود ہوؤوہ اپنے احرام کی حالت میں برقرار رہے اور جس فنص کے ساتھ قربانی کا جانور موجود ندہوؤوہ احرام کھول وے۔

باب مَا يَفَعَلُ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وْأَهْدَى

یہ باب ہے کہ جو تھ عمرے کا احرام باندھتا ہے اور قربانی کا جانور ساتھ لے کرجاتا ہے وہ کیا کرے گا؟

2991 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَالِمٍ فَالَ اَنْبَانَا سُويُدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَا مَنُ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَن اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّالَّهُ لَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ ظَلْيَحْلِلْ وَمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَآهُداى فَلَايَحِلَّ وَمَنْ آهَلَ بِحَجَّةٍ فَلْبُتِمْ حَجَّهُ " . قَالَتْ عَآنِشَةً وَكُنْتُ مِمَّنْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ .

الله معترت عائشه مدیقه فاتنا بیان کرتی میں کہ جمہ الوداع کے موقع پر ہم لوگ نبی اکرم مان فیزا کے ہمراہ رواند ہوئے ہم میں سے بعض لوگوں نے جج کا احرام بائدھا اور بعض (لوگوں) نے عمرے کا احرام بائدھا اور قربانی کا جانور ساتھ رکھا' تو نبی اكرم مَنْ النَّيْمُ في ارشاد فرمايا:

جس فض نے عمرے کا احرام با تدها تھا اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دیے جس نے اپنے عمرے کا احرام باندها تفااً اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو وہ تفسیمی احرام ند کھو لے اور جس مخص نے ج کا احرام باندها ہے وہ اپنا ج

#### سيده عائشه النَّافِيَّا بيان كرتى بين كهيش ان فراديس شاط محمي جنبول في عمر الاام باندها تها.

2990-انـفرديه الساني . و الح**ديث عند: البخاري في الحيض، باب الامر بال**تفساء اذا تفسن (الجنيث 294)، و في الاضاحي، ماب الاصحية للمسافر و الساء (الحديث 5548)، و بناب من ذبح ضحية غيره (الحديث 5559) . و مسلم في الحج، باب بيان وجوه الاحرام و الديجوذ الحراد المحرج و التمتع و القرآن و جواز ادخال الحج على العمرة و متى يحل القارن من نسكه (الحديث 119) . و النسائي في الطهارة، بأب ما للعل المحرمة اذا حاميت (الحديث 289)، و في الحيض و الاستحاضة، باب بدء الحيض و هل يسمى الحيض نفاسًا (الحديث 347)، و في مساسك الحج، ترك النسمية عدا الإهلال والحديث 2740) . وابن مساجمه في المناسك، باب الحائض تقضي العناسك الا الطواف والحديث 2963) . تحفة الاشراف (17482) .

2991-القردية النسائي \_ تحفة الأشراف ( 16749) \_

2992 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَذَّنَا ابُوْ هِشَامٍ قَالَ حَذَّنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ شرح سنن نساشی (جلرسرم) مَّنُ صُورٍ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ أُمِّهِ عَنْ الشَّمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ قَالَتْ قَلِمْنَا مَعَ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصُورٍ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ أُمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ قَالَتْ قَلِمْنَا مَعَ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِينَ بِالْحَجِ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَّكَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى فَلْيَحْلِلُ وَمَنُ كَانَ مَعَهُ هَلَدًى فَلْيَقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ": قَالَتْ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَذًى فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَمْ يَكُنُ مَعِي هَدُى فَاحُلَلْتُ فَلَبِسُتُ ثِيَابِي وَتَطَيَّبُتُ مِنْ طِيْبِي ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى الزَّبَيْرِ فَقَالَ اسْتَأْخِرِى عَيْبى . فَقُلْتُ اتَّخُشَى اَنُ

کو کا سیدہ اساء بنت ابو بکر بنگانبیان کرتی میں کہ ہم لوگ نبی اکرم سنگیٹیل سے ہمراہ جج کا احرام باندھ کرآ ئے جب ہم ت آثِبَ عَلَيْكَ

مكد ك قريب ميني توتى اكرم من الياني الراشاد فرمايا:

جس مخض کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوؤوہ احرام کھول دے اور جس مخض کے ساتھ قربانی کا جانور ہوؤوہ اپنے احرام پر

سیدہ اساء ڈائٹٹا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زبیر کے ساتھ قربانی کا جانورتھا' اس لیے وہ اپنے احرام کی حالت میں برقرار رہے اور میرے ساتھ چونکہ قربانی کا جانور نہیں تھا'اس لیے میں نے احرام کھول دیا اور کیڑے پہن لیے اور خوشبولگالی' پھر میں حضرت ز بیرکے پاس آ کربیٹی تو انہوں نے فرمایا: مجھ سے دوررہؤیں نے کہا کہ آپ کو بیاندیشہ ہے کہ بیس آپ پرحملہ کرووں گی۔

## باب الْخُطْبَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْتُرُوِيَةِ

#### یہ باب ہے کہ تلبیہ کے دان سے پہلے خطبہ دیا

2993 - أَخْبَرَنَا السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةً مُوْمِنَى بُنِ طَارِقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ حَدَّنَيني عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُنْيُمٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَجَعَ مِن عُسمُسرَدةِ الْدِحِيرَّانَةِ بَعَثَ اَبَا يَكْدٍ عَلَى الْمَحَجِ فَٱقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَى إِذَا كَانَ بِالْعَرُجِ ثَوَّبَ بِالصَّبُحِ ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ فَسَيمِعُ الرُّغُوَمَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكِيْرِ فَقَالَ هَٰذِهِ رُغُوةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحَدُعَاءِ لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُجِّ فَلَعَلَّهُ انُ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصَلِّيَ مَعَهُ فَاِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ اَمِيرٌ آمُ رَسُولٌ قَالَ لَا بَلُ رَسُولٌ اَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَانَةَ آقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ ـ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبُلَ التَّرُوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ ابُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّنَهُمْ عَنْ مَّنَامِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرا عَلَى

ابن ماحد في الماسكة باب فسخ الحج (الحديث 2983) . تحقة الأشراف (15/39) .

<sup>2993-</sup>انفرديه السائي . تحفة الاشراف (2777) .

النَّاسِ بَرَائَةً حَتْى خَتْمَهُا ثُمَّ خَوَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً فَامَ أَبُوْ بَكُو فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّنَهُمْ عَنْ الحديد الله على إذا فَرَغَ قَامَ عَلِي فَقَرَا عَلَى النَّاسِ بَرَالَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَافَضْنَا فَلَمَّا رَجْعَ أَبُو محر خطب النَّاسَ فَحَذَنْهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْوِهِمْ وَعَنْ مَّنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِي فَقَرَا عَلَى النَّاسِ بِهِ اللَّهِ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْآوَّلُ قَامَ ابُوْ بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّنَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُوْنَ وَكَيْفَ يَرْمُوْنَ بِهِ مَنَاسِكُهُمْ فَلَمَّا فَرَعَ قَامَ عَلِي فَقَرَا بَرَالَةَ عَلَى النَّاسِ حَتَى خَتَمَهَا .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحُطْنِ بْنُ خُثَيْمٍ لَيْسَ بِالْقُوِيّ فِي الْحَدِيْثِ وَإِنَّمَا أَخُرَجْتُ هَٰذَا لِنَلَا يُجْعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آسى الزُّبَيْرِ وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ لَمْ يَتُرُكُ حَدِيْتُ ابْنِ خُنَّيْمٍ وَّلا عَبْدِ الرَّحْمَانِ إِلَّا أَنَّ عَلِي بْنَ الْمَدِيْنِي قَالَ ابْنُ خُشَيْمٍ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ وَكَانَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِيْنِي خُلِقَ لِلْمَحَدِيْثِ .

و کا حضرت جابر بن کانت بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مالی تی جب جرانہ کے عمرہ سے داپس تشریف لائے تو آپ مالی تی آئے کے معزت ابوبكر النفط كو جي كرنے كے ليے بهيجا مم لوگ ان كے ہمراہ محيح يهان تك كد جب وہ "عرج" كے مقام پر بہنچ تو انہوں نے میں کی نماز کے لیے تھویب کہی چرجب وہ تبیر کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی پشت کے پیچھے اونٹنی کی آ وازسی لودہ تھبیر کہنے ہے رک کتے اور پولے: بیتو ٹی اکرم مُنَاتِیم کی اوٹنی جدعاء کی آ داز ہے۔ شاید نبی اکرم مُنَاتِیم نے بھی جج کرنے کا ارادہ کرلیا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ نبی اکرم مَنَّا فَیْزَا ہول تو ہم آپ مَنَّا فِیْزَا کے ساتھ ہی نماز ادا کریں سے کیکن وہ حضرت علی ڈاٹنڈ تنے حفرت ابوبكر خلافظ نے ان سے در یافت كيا: كيا آب امير كے طور پر آئے ہيں يا قاصد كے طور پر؟ فرمايا: نبيس! بلكه قاصد كے طور ر ہوں جھے ہی اکرم منافظ کے بری الذمہ ہونے کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے جے میں ج کے مختلف مواقع پر لوگوں کے مامنے پڑھ کرسنا دوں گا۔

(راوی کہتے ہیں:) پھر جب ہم مکہ اس محے تو تلبیہ کے دن سے ایک دن پہلے حضرت ابو بحر دانشو کھڑے ہوئے انہوں نے وكول سے خطاب كيا اور انہيں ج كاطريقة بتايا جب وہ اس سے قارغ ہوئے تو حضرت على دُلَاثَةُ كھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے لوگول کے سامنے میں کم پڑھ کرسنایا کہ نبی اگر مجانبہ تا النظام کفار کے ساتھ کیے ہوئے ہرمعاہدے سے ) بری الذمہ ہیں انہوں نے اس کو پورا پڑھا' پھر ہم ان کے ہمراہ روانہ ہوئے بہال تک کم عرفہ کے دن حضرت ابو بکر رٹائنڈ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نوگوں کو خطبہ دیا الوگوں کو چے سے احکام بتائے جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو حضرت علی بڑائیز کھڑے ہوئے اور انہوں نے بری الذمه ہونے کا تھم لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا اور اسے کمل پڑھا' پھر قربانی کے دن جب ہم واپس آ رہے تنے تو حصرت الوبكرتشريف لائے تو انہوں نے لوگوں كوخطبه ديتے ہوئے انہيں واليى اور قربانى اور جے كے ديگر مناسك كے بارے ميں بتايا ' جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نظافظ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بری الذمہ ہونے کا تھم لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور السيمل براها' جب رو؛ كل كا يہلا دن آيا تو حضرت ابو بكر نتائظ كھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں كو خطبہ ديتے ہوئے انہيں بتایا کہ انہوں نے کس طرح روانہ ہوتا ہے اور کس طرح ری کرنی ہے انہوں نے لوگوں کو جے کے مناسک کی تعلیم دی وہ فارغ

ہوئے تو حضرت علی نظافظ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے بری الذمہ ہونے کا علم پڑھ کرسنایا اور اسے مکمل پڑھا۔ انداز میں منابعظ کا نظافظ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے بری الذمہ ہونے کا علم پڑھ کرسنایا اور اسے مکمل ا مام نسائی موانی سیان کرتے ہیں: ایک روایت کا ایک راوی این علیم عدیث میں مستند نہیں ہے میں نے اس روایت کو یہاں اس نے لفل کردیا ہے تا کہ بدائن جرتے کے حوالے سے ابوز ہیر سے منقول نہ بھی جائے۔ ہم نے اس روایت کو صرف اسحال بن ابراہیم اور یکی بن سعید قطان کے حوالے سے لقل کیا ہے۔ انہوں نے ابن تقیم اور عبدالرحمٰن کی روایات کوترک نیس کیا ہے؛ منابعا البت على بن مريئ في بيات كى بكرابن علم مكر الديث ب-

علی بن مدین کو کو یاعلم حدیث کی خدمت کے لیے بی پیدا کیا کیا تھا۔

باب الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يُهِلِّ بِالْحَجِّ

يه باب ہے کہ ج تمتع کرنے والا تحص ج كااحرام كب باند سے كا؟

2994 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَدِمُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَارْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجْدِةِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَارْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجْدِةِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَحِلُوا وَاجْعَلُوْهَا عُمْرَةً" . فَضَاقَتْ بِلَاكَ صُدُورُنَّا وَكُبْرَ عَلَيْنَا فَبَلَغَ لَالِكَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتُسَلَّمَ فَقَالَ "يَسَايَّهَا النَّاسُ آحِلُوا فَلَوْلاَ الْهَدِّيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ". فَأَحُلَلْنَا حَتَى وَطِئْنَا النِّسَآءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةً بِظَهْرٍ لَّبَيْنَا بِالْحَجِّ .

🖈 🖈 حضرت جابر نگافتهان کرتے بین: ہم لوگ بی اکرم نگافتا کے همراه ذوائح کی چاز تاریخ کو ( مکم ) آئے بی أكرم مَلَا فَيْمُ لِنَهُ أَرْشًا وقرما با:

تم لوگ احرام کھول دداور اے عمرے میں تبدیل کردو تو جمیں اس بات سے بردی أبحص ہوئی اور بھارے لیے یہ بہت مشكل كام تما ال بات ك اطلاع بى اكرم تاييل كولى تو آب تاييل سف ارشادفر مايا:

اے لوگو! اجرام کھول دو اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور شہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا مجس طرح تم لوگ کرو مے (رادی کہتے ہیں:) تو ہم نے اترام کھول دیئے بہال تک کہ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت بھی کرلی اور ہم نے ہروہ عمل كيا جوكوني مجى حالت احرام كے بغير والا محص كرسكا ہے يہاں تك كه جنب تلبيه كا دن أيا تو بم مكه سے روانه ہوئے اور بم نے ع كاللبيدير بياجا-

# باب مَا ذُكِرَ فِيْ مِنْي

یہ باب ہے کمنی کے بارے میں جو پچھ ندکور ہے

2995 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَانَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي

مَالِكُ عَنْ مُسْحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوْلِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْانْصَادِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ عَدَلَ الْيُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَآنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَوْحَهِ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا آنْزَلَكَ تَحْتَ هَانِهِ الشَّجَرَةِ فَفَلْتُ آنْزَلَنِي ظِلْهَا.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَبَلَّمَ "إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْآخُ شَبَيْنِ مِنْ مِنِّي وَنَفَخَ - بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَاإِنَّ هُنَاكُ وَادِيًّا يُقَالُ لَهُ السُّرَّيَةُ - وَفِى حَلِيْتِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السُّرَدُ ، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا

کم بن عمران انصاری این والد کاریبیان قل کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر شکافتنا میرے پاس آ سے میں نے ال دنت كمه كراسة من ايك درفت كيني پراؤكيا بواغا انبول نے دريافت كيا بم ال درفت كے نيچ كول زكم بو؟ میں نے جواب دیا: اس کے سائے کی وجہ سے میں یہاں زکا ہول۔حضرت عبداللد مناللہ نے فرمایا: بی اگرم منالیہ اسے یہ بات

جبتم لوگ منی کے دو پہاڑوں کے درمیان ہو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تو یہاں ایک وادی ے جس کا نام سربہ۔

حارث نامی راوی کی روایت میں بدالفاظ ہیں: اس کا نام سرر ہے اور وہاں ایک درخت ہے جس کے بیچستر انبیاء کی ناف كافي كني (يعنى الن كى پيدائش وبال بروئى)\_

2996 - آخُبَوكَ أَمُ حَدَدُ مِنْ حَاتِم بُنِ نُعَيْمٍ قَالَ آنَكَانَا سُوَيْدٌ قَالَ آنَيَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ - ثِقَةً -قَالَ حَدَّتُكَ الْحَمَيْدُ الْآعُوجَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ النيمِي عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبُدُ الرَّحُملِ بنُ مُعَاذٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِينَى فَفَتَحَ اللَّهُ اَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنَّا كَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَلَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَعَلِمُهُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكُهُمْ حَتَى بَلَغَ الْجِمَارَ فَقَالَ بِحَصلَى الْخَذْفِ وَامَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمُسْجِدِ وَأَمَرَ الْانْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُؤخِّرِ الْمُسْجِدِ.

الله تعالى ن معاد تلافظ بيان كرت بين بي اكرم مَنْ في من بي خطبه وي الله تعالى في بي من من خطبه وي الله تعالى في الماري ا عت كو كلول ديا يهال تك كه بم من آپ كى تمام بانول كوئ ليا طافاتكه بم اس وقت اسية براؤكى جكه بر يق ني اكرم منافق الوكول كوج كمناسك كالعليم ديد بي منال تك كه جب آب منافق في مرات كالذكر وكيالوفرمايا:

چھوٹی کنکریوں کے ذریعے اسے کنکریاں ماری جائیں گی نبی اکرم ٹاکٹڑانے مہاجرین کوبیہ ہدایت کی تھی کہ وہ مجد کے اسکے تھے میں پڑاؤ کریں اور انصار کو میہ ہدایت کی تھی کہ دوم تجد کے بچھلے تھے میں پڑاؤ کریں۔

باب أين يُصَلِّى الإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرُويَةِ یہ باب ہے کہ تلبیہ کے دن امام ظہر کی تماز کہاں ادا کرے گا؟

<sup>2996-</sup>احرجه ابو داؤد في المناسك، باب ما يذكر الامام في خطبته يمنى (الحديث 1957) . تحفة الاشراف ( 9734) .

2997 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الأَذْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبِدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَالِّتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ فَقُلْتُ آخِيرُنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ عَامِ مِن الْهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبِدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَالِّتُ أَنْسَ بْنَ مِالِكِ فَقُلْتُ آخِيرُنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ابْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرُوبِةِ قَالَ بِمِنَى . فَقُلْتُ آيَنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفُو وَلَا رَبُكِ قَالَ بِالْأَبُطَحِ

会会 عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک اللی است کیا میں نے کہا کہ آپ مجھے اسی چیز کے بارے میں بتائیں جو نبی اکرم تائیز کے بارے میں آپ کو یاد ہو تو نبی اکرم منائیز کے تلبید کے دن ظہر کی نماز ر کہاں ادا کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا بمٹی میں میں نے دریافت کیا : روائتی کے دن نبی اکرم منافظیم نے عصر کی نماز کہاں ادا کی منت تھی: انہوں نے فرمایا: انسے میں۔

### باب الْغُدُوِّ مِنْ مِنَى اللَّي عَرَفَةَ یہ باب ہے کہ ٹی سے عرفہ روانہ ہونا

2998 - اَخْبَرَنَا يَسْخِيَى بُنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِي قَالَ حَذَّثَنَا حَمَّاذٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ .

الله الله عفرت عبدالله بن عمر الما فيها بيان كرت بين بهم لوك في اكرم ما اليفيم كه بمراه منى سے عرف روان موسے تو جم ميں ے بعض لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ تكبير كہررے تھے۔

2999 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدُّوْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَرَفَاتٍ فَمِنَا الْمُلَتِى وَمِنَا الْمُكَتِّرُ.

الله الله من عمر الله بن عمر التأثينا بيان كرتے ہيں: ہم ني اكرم الكينيا كے ہمراہ عرفات رواند ہوئے تو ہم ميں ہے بعض لوگ تلبید پڑھ رے تھے اور بعض لوگ تكبير كهدرے تھے۔

#### عرفه کے دن کی نصیلت کابیان

غرما تا ہے ( لینی رحمت اور احسان وکر بم کے ساتھ قریب ہوتا ہے ) اور پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر نخر کرتا ہے اور فریا تا ہے . 2997-احرجه البحاري لمي الحج، باب اين يصلى الظهر يوم التروية (الحديث 1653 و 1654)، و في الحج، باب من صلى العصر يوم الشر بالأ بطح (الحديث 1763) . وأحرجه مسلم في الحج، باب استحباب طواف الافاضة يوم النحر (الحديث 336) . و أحرحه أبو داؤد في المناسك، باب الخروج الى منى (الحديث 1912) و اخرجة الترمذي في الحج، باب . 116 . (الحديث 964) . تحفة الاشراف (988) . 2998-انفرديه السنائي . و سياتي (الحديث 2999) . تحفة الإشراف (7266) . 2999-تقدم في مناسك العبيج، العدر من منى الى عرفة (الحديث 2998) .

کہ ذرامیرے بندوں کی طرف تو دیکھو، یہ میرے پاس پراگندہ بال، گردآ لوداور لبیک و ذکر کے ساتھ آ درامی بلند کرتے ہوئے دور، دور سے آئے ہیں، میں تہہیں اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے آئیس بخش دیا، (یہ ن کر) فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار ان میں فلال شخص وہ بھی ہے جس کی طرف گناہ کی نبیت کی جاتی ہے اور فلال شخص اور فلال عورت بھی ہے جوگنہ گار ہیں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیہ وسلم کے ایس بھی بخش دیا۔ پھر دسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کی برابر لوگوں کو آگ سے نجات ورستگاری کا پروانہ عطا کیا جاتا ہو۔

(شرح السندمشكوة المصافح ، جلدودم ، رقم الحديث ، 1145)

## منى والى راتول كومنى مين ريخ مين مدابب اربعه كابيان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے ہو چھا کہ ہم لوگوں کا مال بیچا کرتے ہیں (جس کی بناء پر ہمارے ساتھ بہت سا مال رہتا ہے جس کی حفاظت ضروری ہے ) تو کیا ہم بیس ہے کو کی شخص (منی ہے آ کر) کمہ ہیں اپنے مال کے پاس رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ دسلم رات اور دن کومنی ہی ہیں رہتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے رسول صلی الله عنیہ وسلم ہے منی والی راتوں بیر، پانی پلانے کی غرض سے مکہ بیس رہنے کی اجازت جابی اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کوا جازت وے دی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اور مجبور ک کے وقت ایسا کرنا جائز ہے۔

۔ اب مسئلہ کی طرف آ ہے ، جورا تیں منی میں گزاری جاتی ہیں ان میں منی میں قیام اکثر علیاء کے زد کی واجب ہے۔ حضرت امام اعظم البوحنیفہ کے ہاں ان راتوں میں منی میں رہنا سنت ہے، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کا ایک قول ایمی ہے۔

ال صمن میں میہ بات ذہن میں رہے کہ دات کے قیام کے سلسلہ میں دات کے اکثر صدیعتی آ دھی دات سے زیادہ کے قیام کا اعتبار ہے اور بہی تھم ان راتوں کا بھی ہے جن میں عبادت وغیرہ کے لئے شب بیداری مستحب ہے مثلاً لیلة القدر وغیرہ کہ ان راتوں کے اکثر حصد کی شب بیداری کا اعتبار ہے۔ بہر کیف جن علماء کے نزویک منی میں رات کا قیام سنت ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، ان کی دلیل فدکورہ بالا حدیث ہے کہ اگر مٹی بیں دات میں قیام واجب ہوتا تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کوان راتوں میں مکہ میں رہنے کی اجازت کیے دیتے۔

آبعض خنفی علاء کہتے ہیں حضرت عہاس رضی اللہ عنہ کی طرح جس شخص کے سیر دو مزم کا پانی پلانے کی خدمت ہویا جس کو کوئی شدید عذر لاحق ہوتو اس کے لئے جائز ہے کہ جو ہا تنبی منی میں گزاری جاتی ہیں وہ ان میں منی کا قیام ترک کروے، کویا اس سے اس طرف اشہارہ مقصود ہے کہ بلا عذر سنت کو ترک کرنا جائز نہیں ہے اور سے کہ کسی عذر کی بناء پر سنت کو ترک کرنے میں اساء ۃ بھی نہیں ہے۔

منیٰ میں رہنے والوں کے لئے رمی کرنے کا حکم

حضرت عاصم رمنی الله عند سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چرانے والوں کورخصت دی رات کومنی میں رہے کی اور ان کو یوم الخر کوری کرنے کا حکم فرمایا پھر دوسرے اور تیسرے دن دو دن کے لیے (اور اگر منی میں رہیں ) تو چوتھے سے دن بھی رمی کریں۔

حضرت عدى رضى الله عندسے روايت ہے كه رسول ملى الله عليه وسلم نے اونٹ چرانے والوں كورخصت دى كه ايك دن وہ ری کریں اور ایک دن چیوژ ویں (اور پھر رمی کریں لینی ایک دن چیوژ کرری کریں)۔ (سنن ابوداؤد)

باب التَّكْبِيرِ فِي الْمَسِيرِ إلى عَرَفَةَ یہ باب ہے کہ عرفہ کی طرف جاتے ہوئے تلبیر کہنا

3008 – أَعُهَوَكَ السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَانَا الْمُلاَمِيُ - يَعْنِي أَبَا نُعَيْمِ الْفَصْلَ بُنَ دُكَيْنِ - فَالَ حَدَّثَنَا مَالِكَ فَالَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ النَّقَفِي قَالَ قُلْتُ لَانَسِ وَّنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ مَا كُنْتُمُ تَصْنَعُونَ فِي النَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ قَالَ كَانَ الْمُلَبِّي يُلَيِّى فَلَايُنكُرُ عَلَيْهِ وَيُكِّبِّرُ الْمُكِّبِّرُ فَلَايُنْكُرُ عَلَيْهِ .

مُنظِيدًا ﴿ ﴿ مُحْدِ بِنَ الْوِيمُ تَقَفَّى بِإِن كِرت بِينَ بِينَ فِي عَضِرت الني الكُنظِ الله والوك اس وقت منى المعرفات جارے منے (میں نے دریافت کیا:) بی اکرم نافیج کے زمانہ اقدی میں آج کے دن آب لوگ تلبید کے بارے میں کیا طرز عمل ا مناركرت منه؟ تو انبول نے فر اُیا: تلبید پڑھنے والا تلبید پڑھ لیتا تھا' اور اس پر کوئی اعتراض میں کیا جاتا تھا' اور تكبير كہنے والا كبيركه دينا فغااس يرجى كوئى اعتراض بيس كياجا تا تغار

بدیاب ہے کہ اس موقع برتلبیہ بردھنا

3801 - أَخْبَرَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبْرَاهِمْ قَالَ ٱلْهَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَذَنْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْسِ أَبِى بَكْرٍ - وَجُو النَّفَفِي - قَالَ قُلْتُ لَانَسٍ غَدَاةً عَرَفَةً مَا تَقُولُ فِي النَّالِيدَةِ فِي هلذا الْيَوْمِ قَالَ سِرْتُ هلذا الْمُسِيْرَ مَعَ رَبِهُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ مِنْهُمُ 3000-اخرجه المخاري في العيدين، يابا لتكبير ايام مني و الماغذا الي عرفة (الحليث 970)، و في الحج، باب التلبية و التكبير اذا غذا من مي ، الني عرفة (الحديث 1659) . و اخرجـه مسلم في النحيج، بناب استنجاب ادامة النجاج التلبية حتى يشرح في زمي جمرة العقية يوم البحر (الحديث 274 و 275) . و اخرجه النسالي في منامك الحج، التلبية فيه (الحديث 3001) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الغدو من عنى الى عرفات (الحديث 3008) تحقة الإشراف (1452) . 3001-تقدم (الحديث 3000) \_

على صَاحِبِهِ.

علی سے ابو کر تقفی بیان کرتے ہیں: میں نے دھرت اٹس الفیزے مرف کی دریافت کیا کہ آپ لوگ اس دن البید میں کی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے نواز کی اگرم مُلاَیْنِ اور آپ کے امحاب کے امراہ بیستر کیا ہے ان امحاب میں ہے کھے لوگ تلبید پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ تلبیر پڑھ ہے تھے ان میں سے کی ایک فریق نے بھی دومرے فریق پرکوئی اینزاض نہیں کیا۔

#### ثلبیه پر جنت کی بشارت کا بیان

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہر پرورمنی اللہ عندسے روایت کیا کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا مجمی تلبیہ کہنا ہے اور جو تکبیر کہنے والا بھی تکبیر ( لیتنی اللہ اکبر ) کہنا ہے تو اس کو خوشخری دی جاتی ہے بوج ما کیا یا رسول اللہ! جنت کی ( خوشخری ) آپ نے فرمایا ہاں۔

بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ عند سے دوایت کیا کدرول اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کسی تلبیہ کہنے دانے نے تلبیہ بیس کہا محرسوری اس کے گنا ہول کے ساتھ غروب ہوا (لیمن وہ گنا ہول سے پاک معاف ہوگیا (
ابن الی شیبہ نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ جونص اس کھر کی ظرف آیا دین یا دنیا کی جاجت لے کر تو وہ اپنی حاجت نے کر تو وہ اپنی حاجت نے کر تو وہ اپنی حاجت نے کر تو وہ اپنی

ابویعلی، طبرانی، دار قطنی اور بیمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا جو فض اس طرح لکلا جج کے لئے یا عمرہ کے لئے اور اس شی مرکیا تو اس پر نداعال کی پیشی ہوگی اور نداس کا حساب لیا جائے گا ادراس شی مرکیا تو اس پر نداعال کی پیشی ہوگی اور نداس کا حساب لیا جائے گا ادراس شی مرکیا تو اس پر نداعال کی پیشی ہوگی اور نداس کا حساب لیا جائے گا (پھر) رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی طواف کرنے والوں پر فخر مائے ہیں۔

الحرث بن امهامد فے اپنی سند بی اصبهائی نے الرخیب بی جاہر بن عبداللد دمنی الله عندے دوایت کیا که رسول الله صلی
الله عند وسلم نے فرمایا جو محص مکہ کے راستے بی جاتے ہوئے یا آتے ہوئے مرکبا تو اس پر ندا تمال کی چیشی ہوگی اور نداس کا
حماب لیا جائے گا۔

ابن انی شیبہ اور بیبی نے المتعب میں ام سلمدونی الله عنها سے دوایت کیا کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا جس فض نے مجداتصی سے مجدحرام تک جی یا عمرہ کا احرام با عمرہ اس کے ایکے پچھلے سب مناہ معانی کردیئے جا کیں مے اور اس کے لئے بنطاد اجب ہوگئی۔

نیکی نے حضرت الوذررمنی اللہ عندہے روایت کیا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جج کرنے والا اپنے کھر سے لکتا ہے اور تین ون یا تین را تیں سفر کر لیتا ہے تو وہ گناموں ہے اس طرح صاف ہوتا ہے جس دن اس کی مال نے اس کو جنا فااور سارے دنوں میں اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اور جس مخص نے کسی میت کوئفن پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لیاس پہنائے گا اور جس نے کسی میت کوشنل دیا تو اس سے گناہ معاف ہوجا ئیں سے ادر جس نے اس کی قبر پرلپ بھر بحر کرمنی بی ایت سے سیا ڈالی تو اس کا چلواس کے میزان میں بہاڑ ہے بھی بھاری ہوگا۔ (تغیر درمنثور بہور وبقرہ بیروت)

باب مَا ذُكِرَ فِي يَوْمٍ عَرَفَةً

بیہ باب ہے کہ عرفہ کے دن کے بارے میں جو پچھ مذکور ہے

3002 – أَخْسَرَنَا إِسْسَحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِي لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ عَلِيهِ الْآيَةُ لَاتَّخَذْنَاهُ عِيْدًا (ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ) قَالَ عُسَمَرُ قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي ٱلَّذِكَ ٱلَّذِكَ الَّذِكَ الَّذِكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ

ہم اس کے زول کے دن کوعید کا دن بنالیتے (وہ آیت بیاہے:)

"آج ك دن جم فتهار باليتهار دين كوكمل كرديا ب"-

حضرت عمر النظر في فرمايا: مجصريد بات معلوم ب كدوه كون سادن تها جس من بينازل مولى تقى اور وه كون ي راستقى جس ميں بينازل موئي تھي سے جعد كى رات ميں نازل موئي تھي ہم لوگ اس ونت ني اكرم منافيز م كے ساتھ عرفات ميں ہتے۔

الله تعالى كاارشاد ب: آج من في تهار الي تهارادين كمل كرديا اورتم يراي نعمت كو بورا كرديا اورتهار الياملام بو (نطور) دين پيند کرليا\_ (المائده:۳)

#### تذريجا احكام كأنزول دين كے كامل ہونے كے منافی نہيں

بيآيت جية والوداع كرمال مال دى جرى كوعرفدك دن نازل مونى باوراس دن دين كامل مواسع داس پربيهوال موتا ہے کہ کیا اس سے پہلے دس سال تک دین تاتص رہا تھا؟ اس کا جواب سیہ ہے کہ اسلام میں فرائض اور واجبات اور محر مات اور مروہات پرمشمل احکام کا نزول مدر بجا مواہے۔ای طرح قرآن مجید کا نزول مجی مدر بیجا مواہے اور اس آیت میں دین کے كامل مونے كامعنى بدہ كداصول اور فروع عقائد اور احكام ترعيه كے متعلق جتنى آيات نازل مونى تقيس وہ تمام آيات الله تعالى نے نازل کردی ہیں۔عقائد کے باب میں تمام آیات نازل کردی تمیں۔ای طرح قیامت تک پیش آنے والے مسائل اور 3002-اخرجه البخاري في الإيمان، باب زيادة الإيمان و نقصانه (الحديث 45)، و في المغازي، باب حجة الوداع (الحديث 3307)، و لي التفسير، باب (اليوم اكملت لكم دينكم) (الحديث 4606)؛ و في الاعتصام بالكتاب و السنة (الحديث 7268) . و اخرجه مسلم في التفسير، . (الحديث 3 ر 14 5) ـ و اخرجه الترمذي في تفسير القرآن، ياب (ومن سورة الماللة) (الحديث 3043) ـ واحرجه النسالي في الايمان و شرالعه، تفاضل اهل ايمان (الحديث 5027) و في التقسير: سورة العالمة، قوله تعالى (اليوم اكملت لكم دينكم) (الحديث 157) . تحفة حوادث کے متعلق تمام احکام کے متعلق آیات نازل کردی گئیں اور ان کی تشری زبان رسالت سے کردی گئی ہے۔ دین اسلام تو موادت بمیشہ سے کامل ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے اس کا بیان مذریجا فرمایا کیونکہ جوادگ کفراور برائی میں سرے پیر ہیں۔ نک ڈویے ہوئے تھے اگران کو میک گخت ان تمام انکام پڑمل کرنے کا تھم دیا جاتا تو بیان کی طبیعت پر بخت مشکل ادر دشوار ہوتا۔ مریسند معت الله الله تعالى نے اپنے بندوں کی سپولت کی خاطر اس کا بیان رفتہ رفتہ اور تدریجا فرمایا اور آج بیر بیان اپنے تمام و کمال کو جہنچ

اسلام کا کامل وین ہونا اویان سابقہ کے کامل ہونے کے منافی نہین۔

اس آیت پر دوسراسوال سے ہے کداس آیت میں اسلام کو کامل دین فرمایا ہے تو کیا حضرت موکیٰ علیہ السلام حعزرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء سابقین کا وین کامل نبیس تھا۔ اس کا جواب سے ہے کہتمام ادیان سابقہ اپنے اپنے زمانوں کے لحاظ ہے کامل تھے۔ان کے زمانوں میں تہذیب وتدن کے جو تقاضے تھے اور ان کی رعایت سے جس طرح کے شرعی احکام ہونے جا جئیں تھے الله تعالى نے ویسے ہى احكام نازل قرمائ كھر حالات كے بدلنے اور تہذیب وثقافت كى ترقى سے تقاضے بدلنے لكے۔اس ليے اللدتعالى نے ہر بعدى شريعت ميں بہلى شريعت كيفض احكام منسوخ كرديتے اور سے احكام كابيسلسلدسيد تا محد صلى الله عليه وسلم كى بعثت تک جاری رہا بلکہ آپ کی شریعت میں بھی بعض احکام منسوخ کیے سے لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی تھم منسوخ نہیں ہوگا اور اب جس قدر احکام بیں وہ مب محکم ہیں اور نا قابل تمنیخ ہیں اور قیامت تک ریتمام احکام نا فذ اعمل رہیں مے الا بدکہ جس تھم کی مدت خودرسول الله عليه وسلم في بيان فرمادي ہے۔مثلا جزيد كا مدت نزول عيسي عليه السلام تك ب اوراس کی وجہ بھی بیر ہے کہاس وقت سب مسلمان ہوجائیں گے۔الہذائس سے جزید لینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ ظلاصہ بیہ ہے کہ ادبیان سابقہ میں سے ہردین کامل ہے ادراس کا کمال حقیق ہے بیدائے زماندنزول سے لے کر قیامت تک کے کے کال ہے تمام لوگوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے اب یمی دین ہے اور یمی کمال حقیقی ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا۔

(أيت)وما ارسلنك الاكافة للناس بشيرا و نذيرا . (سإ:٢٨)

ترجمہ: اور ہم سنے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا در آنحالیکہ آپ خوشخری دینے والے ہیں اور ورائے والے بیں۔

(آيت) تبرك اللي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا \_ (الفرقان:)

ترجمہ: وہ برکت والا ہے جس نے اپنے (مقدن) ہندہ پر کتاب فیصل نازل فرمائی تا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے واللهور (آيت) ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه . (ال مران: ٨٥)

رجمہ جس مخص نے اسلام کے سواکسی ادر دین کوطلب کیا تو دہ اس سے ہرگز قبول نیس کیا جائے گا۔

المام مسلم بن حجاج قشیری ۲۱۱ هروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم سن فرمایا : مجھے انبیاء پر چھ دجوہ سے نضیات دی گئ ہے مجھے جوامع الکام (ابیا کلام جس میں الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ يحتاب الممواقيت

(2my) شرج سنس نسائی (جاربرم)

ہوں) عطاکیے مکے اور دعب سے میری مدد کی گئی اور سی میرے لیے طال کردی میں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کے جو مار میں میں اور اس میں اور میں میرے لیے طال کردی میں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کرنے دالی (آلہ میم ) اور مہرینادیا گیا اور جھے تمام گلوق کی طرف دسول بنا کر بھیجا گیا اور جھ پر نبیوں کو قتم کر دیا گیا اور حضرت جابر کی روایت میں ہے ہرنی کو بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور جھے ہر کالے اور کورے کی طرف مبعوث کیا گیا محد ،

ہے۔ (میخ مسلم جارتم الحدیث: ۵۲۱\_۵۲۱ من تروی جارتم الحدیث: ۵۹۹)

قرآن مجید کی آیات اور اس حدیث سے واقع ہو کیا کہ سیدنا محمد ملی اللہ علیہ دسلم کو قیامت تک تمام لوگوں کے لئے رسول بنایا کیا ہے اور اس کامعنی ہے ہے کہ آپ کی شریعت قیامت تک کے لئے ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے سوا اور مریک سے اور اس کامعنی ہے ہے کہ آپ کی شریعت قیامت تک کے لئے ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے سوا كونى دين قيول مين كيا جائے كارسووائع موكميا كدباتى ادبيان استا استان كالوں كے اعتبار سے كامل عقے ادر اسلام تيامت تك کے لیے کامل دین ہے۔ اس کیے اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اسلام کے متعلق فرمایا: آج میں نے تمہارے کیے تمہارے۔ منت ومین کامل کرویا۔

بيوم مبلا والنبي صلى الثدعليه وسلم كاعبير بهونا\_

امام ابوجعفر محد بن جريم طبري متوفى ١٠٠٠ هدروايت كرتے مين: بيدة يت جية الوداع كے منال يوم عرف كو بروز جعد نازل موتى اس کے بعد فرائض سے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی نہ طال اور حرام نے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیس روز زئدہ رہے۔ ابن جریج سے ای طرح روایت کی گئی ہے۔

(جامع البيان بر٢م ٢٠ امطيوعدوار الفكرييروت ١٣١٥ مد)

امام ابوليسي محربن عيني ترقدي متوفى اعتاهدوايت كرتے بين:

عمار بن الى عمار بيان كرسته بين كدحفرت ابن عباس منى الدعنهائة أيك يهودي كرما من بد (آيت) اليوم الحملت لكم دينكم الاية تواس يبودى في كها الرجم يربيات نازل بوتى توجم أس دن توعيد بنافية ومعزرت عباس فرماياية بت دوعيدول كون نازل مولى ب- يوم الجمعدكواور يوم عرفدكو- (سنن تدىج هرقم الحديد: ٥٠٥٥)

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عیدہے اور عرف کا دن مجمی مسلمانوں کی عیدہے اور جن لوگوں نے بیرکہا ہے کہ مسلمانوں کی صرف دوعیدیں ہیں انہوں نے اس حدیث پرغورنہیں کیا۔البنتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشہورعیدیں صرف عید الفظرا در عیدالا منی بیں جن کے مخصوص احکام شرعیہ ہیں۔عید الفطر میں منے افطار کیا جاتا ہے اس کے بعید دور کعت نماز عید گاہ میں پڑھی جاتی ہے ادراس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے اور عیرالائی میں پہلے نماز اور خطبہ ہے اور اس کے بعد صاحب نصاب پر قربانی كرنا واجب ہے۔ جمعه كا دن مسلمانوں كے اجماع كا دن ہے اور اس ميں ظهر كے بدله ميں نماز اور خطبہ فرض كيا مميا ہے اور عرف كے دن غير جاج كے ليے روز وركينے ميں برى قطيلت ہاوراس سے دوسال كے گتا و معاف ہوجاتے ہيں۔

علامه حسین بن محد راغب اصفیانی منوفی ۵۰۲ د کلیج بین عبداس دن کو کہتے ہیں جو بار بارلوث کرآئے اور شریعت میں عید کا دن یوم الغطراور یوم اِنجر (قربانی کا دن) کے ساتھ مخصوص ہے اور جبکہ شریعت میں بیددن خوشی کے لیے بنایا حمیا ہے۔جیسا ك نى كريم صلى الله عليه وسلم نے اپ ارشاد ميں متنب فرمايا ہے بيكھانے پينے اور از دوا جي كمل كے دن بيں اور عيد كالفظ ہر رب کے لیے استعال کیا جاتا ہے جس میں کوئی خوشی عاصل ہواوراس پر قرآن مجید کی اس آیت میں دلیل ہے: رآيت) قال عيسى ابن ميريم اللهم ربنا انزل علينا مآئدة من السمآء تكون لنا عيدا لاولينا واخرنا

ر جمہ علی ابن مریم نے دعا کی: اے اللہ مارے دب اہم پرآسان سے (کھانے کا) خوان نازل قرما تا کہ (اس کے زول کا دن ) ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عیداور تیری طرف سے نشانی ہوجائے۔

(المغردات م ٢٥٣ملبور المكتبة المرتضور ايران ١٣١٢ه) یے بھی کہ جا سکتا ہے کہ شرعی اور اصطلاحی عید تو صرف عید الفعل اور عید الائلی ہیں ادر یوم عرف اور بیم عرفا حید ہیں اور جس دن ا کوئی اور خوشی حاصل ہو وہ بھی عرفا عید کا دن ہے اور تمام نعتوں کی اصل سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کی ذات گرامی ہے۔سو جس دن پیظیم نعمت حاصل ہوئی وہ تمام عیزوں سے بڑھ کرعید ہے اور یہ بھی عرفا عید ہے شرعا عید نہیں ہے اس لیے مسلمان ہمیشہ ے اپنے نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کی ولا دست کے دن بارہ رئیج الاول کوعید میلا دالنبی مناتے ہیں۔

ا کی سوال بدکیا جاتا ہے کہ بارہ رہتے الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوم ولا دت ہے اور بعض اقوال کے مطابق آ ہے کا یم وفات بھی یہی ہے۔ تم اس دن نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پرخوشی مناتے ہو۔اس دن آپ کی وفات پرسوگ کیوں الله مناتے؟ اس كا جواب بير ہے كه شريعت نے جميل تعت پر خوشى منائے اس اظهار اور بيان كرنے كا تو تھم ديا ہے اور كى نعت ے بلے جانے پرسوگ منانے سے منع کیا ہے۔ دوسراجواب سے ہے جمع اورسوک کیوں کریں؟ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں۔ پہلے دارالتكلیف میں زندہ تھے اب دارالجزاء اور جنت میں زندہ ہیں آپ پرامت کے المال بین کے جاتے ہیں نیک اعمال پرآپ الله تعالی کی جمر کرتے ہیں اور برے اعمال پرآپ امت کے لیے استعفاد کرتے اں۔ آپ زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ طالبین شفاعت کے لیے شفاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی تجلیات کے مطاحدادر مشاہدہ میں منتخرق رہتے ہیں اور آپ کے مراتب اور در جات میں ہرا ن اور ہر لخطرتی ہوتی رہتی ہے۔اس میں غم ارنے کی کون کی وجہ ہے؟ جبکہ آپ نے خود می فرمایا ہے میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے . فيرسم- (الوفاء باحوال المصطفى من ١١٠)

مفتی محرشفیج متوفی ۱۳۹۷ مد لکھتے ہیں: عیسائیول نے حضرت عیسی علید السلام کے بیم پیدائش کی عیدمیلاد منائی انکود کھے کر پیم المانوں نے رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلا دالنی کے نام سے ایک عید بنادی اس روز بازاروں میں جلوس نگالے اور اس میں طرح طرح کی خرافات کو اور رات میں چراغاں کوعبادت بھے کر کرنے لگے۔جس کی کوئی اصل صحابہ و تا بعین ادرا کلاف امت کے ممل میں نہیں ملتی ۔ (معارف القرآن جسم ۲۵صلبوم ادارة المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ)

سيرابوالاعلى مودودى متوفى ١٣٩٩ ها في ائروبوك دوران ايكسوال كيجواب ش كهاسب سي بهلي تو آب كويد پرچن چاہیے تھا کہ اسلام میں عید میلا دالنبی کا تصور بھی ہے یا نہیں۔اس تہوار کوجس کوھادی اسلام سلی اللہ علیہ دسلم سے منسوب كِتَابُ الْمَوَاقِيْتُ

(4M)

کیا جاتا ہے حقیقت میں اسلامی تبوار بی نبیں۔اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نبیں ملتاحتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی اس دن کوئیس منایا فیریں اللہ میں اسلامی تبوار بی نبیل۔اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نبیل ملتاحتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی اس دن کوئیس منایا افسوس! استېوارکود يوالي اور دسېره کې شکل د دې گئي ہے لا کھول روپيد پر باد کيا جا تا ہے۔ (بغت روزه قند بل لا بور ۳ جولائي ۱۹۲۷م) عام طور پرشنخ محمد بن عبدالوهاب کے تبعین اور علماء دیو بندیہ تاثر دیتے ہیں کہ بارہ رہ تا الاول کوعید میلا والنبی منانا اطل سنت وجماعت کاطریقہ ہے اوران کی ایجاد وافتراع ہے۔ جیسا کہ نہ کور العدر افتباس نے ظاہر ہوریا ہے لیکن میری نہیں ہے ک میں 

علامداحد تسطلانی متونی ۱۱۹ و لکھتے ہیں: ہیشہ سے اہل اسلام رسول الله علیہ وسلم کی ولادت کے مہینہ میں مفلیں منعقد کرتے رہے ہیں اور دعوتیں کرتے رہے ہیں اور اس مہینہ کی را توں میں مختلف منسم کے صد قات کرنے ہیں خوشی کا اظہار س کرتے ہیں اور نیک اعمال زیادہ کرتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ولا ذت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔اس کی برکت ن ، ان پرنفنل عام ظاہر ہوتا ہے۔میلا وشریف منعقد کرنے سے میہ تجربہ کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنا نیک مطلوب حاصل ہوجا تا ہے۔ سواللہ نتعالی اس مخص پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جس نے مولود مبارک کے مہینہ کی را توں کوعیدیں بنا دیا۔

(المواهب الملد تبيح الجس ٨ عمطبوعد دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٦ه)

علامه احد تسطل فی نے علامہ محد بن محر بن الجزری متوفی ۱۳۳ ه کی اس عبارت کوان کے حوالے سے تقل کیا ہے۔ علامہ محد بن عبدالباقى زرقاني مالكي متوفى ١٩٧١هاس كي شرح بيس لكصة بيس:

علامه جلال الدين سيوطي نے لکھا ہے كه قرون ثلاثہ بين اس محفل كے انعقاد كا اہتمام نہيں ہوتا تھالىكن بيہ بدعت حسنہ ہے۔ اس عمل میں بعض د نیادار لوگوں نے جومنکرات شامل کر لیے ہیں علامداین الحاج مالئی نے مظل میں ان کا رو کیا ہے اور بیات ت کی ہے کہ اس مہینہ میں بیلی کے کام زیادہ کرنے جا جیس اور صدقات خیرات اور دیگر عبادات کو بکثرت کرنا جا ہے اور مہی مولود منانے کا مستحسن عمل ہے۔علامدابن کثیر نے اپن تاریخ عن لکھاہے کداریل کے بادشاہ ملک مظفر ابوسعیدمتو فی ۱۳۰ دے سب ے بہلے میلا دالنی کی مفل منعقد کی۔ مد بہت بہادر عالم عاقل نیک اور صالح بادشاہ تھا بہتین سود یتارخرج کرکے بہت عظیم دعوت كا اجتمام كرتا تها\_ (الموابب المد نيان اس اسامطيوعددارالكتب العلميد بيروت ١١٦١ه)

شرح سیج مسلم جلد ٹالٹ میں ہم نے بہت تفصیل سے میلا دالنبی منانے پر بحث کی ہے اور علامہ سیوطی ملاعلی قاری اور دیگر علاء نے کتاب دسنت سے جومیاا دالنبی کی اصل تکالی ہے اور معترضین کے جوانیات دیتے ہیں اور اس پر دلائل فراہم کیے ہیں ان كوتفصيل سے لكھا ہے۔ بعض شہروں ميں ميلا والنبي كے جلوس ميں بعض لوگ باہے كا ہے اور غير شرعى كام كرتے ہيں اور ہمارے عناء ہمیشہاس ہے منع کرتے ہیں۔ تاہم اکثر شہروں میں بالکل پا کیزگی کے ساتھ جلوس نکالا جاتا ہے۔ میں دومر تنبہ برطانیہ کیو اور میں نے وہاں اس مہینہ میں متعدد جلوسوں میں شرکت کی۔ان جلوسوں میں نعت خوانی اور ذکر اذ کار کے سوا اور پچھ نہیں ہوتا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا اور تمام شرکاء جلوں باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور بعد ازاں جلسہ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ے فضائں اور محامد بیان کیے جاتے ہیں۔

یں ۔ بہے دیو بنداور جماعت اسلامی کےعلماء عید میلا والنبی منانے اور جلوس نکالنے پرانکار کرتے تھے کیکن اب تقریباً پندرہ بیس ہے۔ سال سے عرصہ سے دیوبنداور جماعت اسلامی کے مقتدرعاناء میلا دالغی صلی اللہ علیہ دسلم کا جلوس نکالنے ادراس میں شرکت کرنے ساں۔ نگے ہیں اور سپاہ صحابہ کے اکا برعلماء حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ایام بھی منانے کیے ہیں۔ان دنوں میں جلوس نگے ہیں۔ ن لتے ہیں اور حکومت سے ان ایام میں سر کاری تعطیل کامطالبہ کرتے ہیں۔

مفتى محد شفيع متوفى ١٣٩٧ ه عيدميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم كاردكرت موسع لكهة بين:

سمبیں توم کے بڑے آوی کی پیدائش یا موت کا یا تخت نشنی کا دن منایا جاتا ہے اور کہیں سمی خاص ملک یا شہر کی فتح اور مظیم تاریخی واقعہ کا جس کا حاصل اشخاص خاص کی عزت افزائی کے سوا سچھییں۔اسلام اشخاص پری کا قائل نہیں ہے اس بے ان تمام رسوم جابلیت اور تخصی یا دگارول کوچھوڑ کراصول اور مقاصد کی یا دگاریں قائم کرنے کا اصول بنادیا ہے۔

(معارف القرآن جسوم بهم مطبوع ادارة المعارف كراجي ١٣٩٧ه)

لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء و یو بند کی طرف سے نہ صرف ایام صحابہ منائے جاتے ہیں بلکہ دو اپنے اکابرین مثلا ہے انرف علی تھا نوی اور شخ شبیر احمد عثانی کے ایام بھی مناتے ہیں اور دیو بند کا صد سالہ جشن بھی منایا گیا۔ ہم پہلے میلا دالنبی کے . جلس اورجلوسوں میں مقتذرعلاء دیو بند کی شرکت کو باحوالہ بیان کریں گے۔ پھرایا مصحابہ اور ایام ا کابرین دیو بند کوان حضرات کا منابیان کریں گے۔ جماعت اسلامی کاتر جمان روز نامہ جمارت لکھتا ہے:

یا کستان تومی انتحاد کے سربراہ مولا نامفتی محمود نے کہا ہے کہ ملک میں اسلامی قوانین کے بعد قومی انتحاد نے وہ مثبت مقصد ماصل کرنیا ہے جس کے لیے اس نے ان تھک اور مسلسل تحریک چلائی تھی۔ دہ آج یہاں مسجد نیلا گنبد پر نماز ظہر کے بعد قومی اتحاد کے زیرا ہتمام عیدمیلا دا کنبی کے عظیم الشان جلوں کے شرکاء ہے خطاب کررہے تھے۔اس موقع پرقومی اتحاد کے نائب صدر نوابزاده لصرالله خان إمير جماعت اسلامي بإكستان مين محمر طفيل وفاقي وزير قدرتي وسائل چودهري رحمت الهي اورمسلم ليك چطهه گردپ کے سیرٹری جزل ملک محمد قاسم نے بھی خطاب کیا۔ تقریروں کے بعد مفتی محمود اور دیگر رہنماوں نے مسجد نیلا گنبد میں ہی لاز مصرادا کی جس کے بعدان رہنماوں کی تیادت میں معظیم الشان جلوی مختلف راستوں سے مسجد شہداء پہنچ کرختم ہوا جہاں شرکا م جوک نے مولا نامفتی محمود کی قیاوت میں نماز مغرب ادا کی۔ (روزنامہ جمارت اافروری ۱۹۷۹ء)

جم عت اسلامی اور دیو بندی ارکان پرمشتمل تو می اتنجاد کی حکومت کے دور میں عیدمیلا دالنبی کے موقع پر روز تامہ جنگ کی ایک خبرکی سرخیاں ملہ حظہ فرماسیے۔

جشن عيرميلا دالنبي آج جوش وخروش منايا جائے گا تفريبات كا آغاز الاتوبوں كى سلامى سے ہوگا گورنركى صدارت ميں جسد ہوگا شہر بھر میں جلوس زکا ہے جائیں گے نشتر بارک آرام باغ اور دیگر علاقوں میں جلے ہوں گے۔ (روزنامه جنگ کراچی ۹ فروږی ۹۵۷۹.)

روز نامه حريت كي أيك خير كى سرخيال ملاحظه فرما كيس:

اسلامی قوانین کے نفاذ کے بعد قومی انحاد کی تحریک کا مثبت مقصد حاصل ہوگا۔مفتی محمود نے کہا معاشرے کو کمل طور پر اسلامی بنانے میں کچھ وفت کگے گاعید میلا دیے موقع پر مفتی محمود کی قیادت میں عظیم الشان جلوس۔(روز نامہ حریت افروری ہے ، ، ) روز نامہ مشرق کی ایک خبر ملاحظہ ہو:

لا ہورہ قروری (پیپا) قومی اتحاد کے صدر مغتی محموداور نائب صدر تو ابزادہ نفر اللّٰہ فال کل یہال عبد میلا دالنبی سلی اللّٰه علیہ وسلم کے جلول کی قیادت کریں مجے بیا جلال نیلا گنبد ہے نکل کر مجد شہداء پرختم ہوگا۔ (روز نامہ شرق کرا ہی ۱۹ افروری ۱۹۱۹) علیہ وسلم کے جلول کی قیادت کریں مجے بیا جلال نیل گنبد ہے نکل کر مجد شہداء پرختم ہوگا۔ (روز نامہ شرق کرا ہی ۱۹۲۰ نے جا کیں۔ جمعیت علی اور اسلام سے مولا نا محمد الجمل فال نے مطالبہ کیا ہے کہ خلفاء داشدین کے ایام سرکاری طور پر مناہے جا کیں۔ جمعیت علی اور دوز نامہ جگ لا اور ۲۰۰۰ جون ۱۹۹۲، )

سپاہ متحابہ کے مرکزی صدرت خاکم علی نے کیم محرم الحرام کو یوم فاردق اعظم کی سرکاری تعطیل پر کہا ہے کہ آج کا دن عید کا دن ہے۔ (نوائے دنت ، جرن بہ۱۹۹۸م)

سپاہ کے زیر اہتمام گزشتہ روز ۲۲ فروری کو پورے ملک میں مولانا حق نواز تھنگوی شہید کو یوم شہادت انتہائی عقیدت واحترام سے منایا گیا۔ سپاہ صحابہ جھنگ کے زیر اہتمام احرار پارک محلّہ حق نواز شہید میں ایک تاریخی کا نفرنس منعقد ہوئی۔ کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ سحابہ کے قائم مقام سر پرست اعلی مولانا محمد اعظم طارق ایم۔ این۔ اے، نے کہا کہ ۲۲ فروری کی نسبت سے حضرت بھنگوی شہید کی دن حضرت علی مرتضی شیر ضدا کی شہادت کا دن ہے۔ (نوائے وقت ۲۲ فروری ۱۹۹۵ء)

سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کی دوسری بری کے موقع پر ۲۲ فروری کو پاکستان سمیت ویگر مما لک میں مولانا جھنگوی کی یاد میں سپاہ صحابہ جلے سیمینار اور دیگر تقریبات منعقد کرے گی۔ سپاہ صحابہ کے تمام مراکز ود فاتر میں ایصال اثواب کے لیے صبح نو بج قرآن خوانی ہوگی۔ مرکزی تقریب جھنگ میں مولانا جھنگوی کی مسجد میں قرآن خوانی سے شروع ہوگی اور بعد میں عظیم اسٹان جلسہ ہوگا جس میں قائد میں خطاب کر میں گے۔ (نوائے وقت ۱۱ فروری، ۱۹۹۲)

يوم فاروق اعظم رضى الله عنه برتعطيل نه كرنے كے خلاف سياه صحابه كا مظاہره:

خلفائے راشدین کے یوم سرکاری سطح پر ندمنانا تا قابل قہم ہے محد احد مدنی کا مظاہرین سے خطاب۔ کراچی (پ ر) سیاہ صحابہ کے زیر اہتمام یوم شہادت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عقیدت واحترام سے منایا گیا اس سلسلے میں جامعہ صدیق اکبر تا گن چورتی ہیں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈویزئل رہنماعلامہ محداولیں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کارتاموں پر روشی ڈالی۔ بعد از ال یوم شہادت حضرت عمر فاروق پر عام تعطیل نہ کرنے کے خلاف سیاہ صحابہ کے تحت احتیاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین لیے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے جن پر یوم خلفائے راشدین کومر کارگی سطح پر منانے اس روز عام تعطیل کرتے اصحاب رسول سلی اللہ علیہ وسم کے خلاف لئر بچرکی ضبطی اور اسیر رہنماوں اور کارکوں کی رہائی پر مشتمل مطالبات ورج تتھ۔ مظاہرین سے صلی اللہ علیہ وسم

خطاب كرتے ہوئے صوبائى سيرٹرى جزل مولانا محراحمدنى نے كہا كد ملك مى كلى اور علاقائى سطح كر بہماوں كے يوم منانے روب ماتے ہیں لیکن اسلامی ملک میں خلفائے راشدین کے یوم پر تعطیل نہ کرنا نا قابل فہم ہے۔ اس موقع پر ایک قرار داد کے ذریعے مولا ناعلی شیر حیدری مولا نا اعظم طارق ما فظ احمد بخش ایرو کیٹ مولا ناغخور ندیم اور دیگر کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دریں اثناتی سیاہ سی ابداسٹوڈنٹس کراچی ڈویژن کے جزل سیرٹری حافظ سفیان عباس شفیق الرحمٰن ابو مماری ۔اے قادری اور ایم ۔اے کشمیری نے مظاهره میں شرکت پرطلبه کاشکریدادا کیابه (روزنامه جنگ کراچی ۱۹۹۷م)

عشرو تحكيم الامت منايا جائے گامفتی قعیم

براچی (پر)سی مجلس مل پاکستان کے قائد مولانا محرفیم نے کہا ہے کہ مولانا اشرف علی تفانوی کی تعلیم تصنیق ا املاحی خدمات جمارے لیے مشعل رو بین جے کوئی بھی عاشق رسول اور محت پاکستانی فراموش نبیس کرسکتا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہارا بزرگوں کے ساتھ لگاواور تعلق اظہر من انتس ہے۔اجلاس میں بن مجلس مل پاکستان کے زیر اہتمام عشرہ محکیم الامت منانے کا اعلان کرتے ہوئے مفتی محدثیم نے کہا کہ کراچی کے تمام اصلاع میں مولانا اشرف علی تفانوی کی بادیس مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں مے۔ (روز نامہ جنگ کرا چی ۳۰ جون ۱۹۹۷م)

کراچی (پ ر) سن مجلس ممل پاکستان کے قائد مولانا مفتی محد تیم جامع مسجد صدیق اور بھی ٹاون میں عشرہ حضرت تھیم الامت كے سلسله بيس أيك اجتماع سے خطاب كرتے ہوئے كہا كہميں جا ہے كہ ہم حضرت عليم الامت مولانا اشرف على تھا نوى ک تصانیف کا مطالعہ کرکے اپنی ڈید گیول میں انقلاب پیدا کریں۔انہوں نے کہا کہ مادا ندجب کسی پر بلاختیق بات کرنے ک اجازت نہیں دیتا۔اس کیے جھوٹ فریب اور غیبت سے پر بیز کیا جائے۔اجماع سے مولانا غلام رسول مولانا الصرمحود اور مولانا محمصديق في منابكي خطاب كيا. (روزنامه بنك كراجي جولائي ١٩٩٤م) (تغير تبيان القرآن يموره ما كده والا مور)

#### يوم عرفات كي فضيلت كابيان

3003 – اَخْبَرَكَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ اَعْبَرَئِى مَعْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنُ أَنُ يَعْتِقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْهِ عَبْدًا أَوْ اَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ أَيَاهِي بِهِمُ الْمَلاَتِكَةَ وَيَقُولُ مَا اَرَادَ هُوَلاءٍ ". قَالَ أَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يُوْلُسَ بْنَ يُوْسُفَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَّاللَّهُ تَعَالَى أَعُلَمُ .

الله الشهمديقة فالما الله المان كرتى بين كه بي اكرم مَن الم مَن المان المان المادفر مانى ب

کوئی بھی دن ایسانہیں ہے جس دن میں اللہ تعالی عرفات کے دن سے زیادہ تعداد میں بندوں اور کنیزوں کوجہنم ہے آزاد كرتائے اس دن اللہ تعالی اینا خاص نیمنل كرتاہے اور ان لوگوں پر فرشتوں كے سامنے نخر كا اظہار كرتاہے اور دريافت كرتاہے . يو

3003-احرجية مسلم في الحج، باب في فضل الحج و العمرة و يوم عرفة (الحديث 436) . و انحرجيه ابن ماجه في المناسك، باب الدعاء بعرفة (المحديث 3014) . تحقة الاشواف (16131) .

لوگ كيا حاسبة بين!

امام تسائی میشند بیان کرتے ہیں: اس بات کا امکان موجود ہے اس روایت میں منقول یونس نامی رادی یونس بن یوسف ہو سر جس کے حوالے سے امام مالک نے احاد یث روایت کی ہیں باقی اللہ بہتر جا نتا ہے۔ سے سے

# باب النَّهِي عَنَّ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ

میہ باب ہے کہ عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کی ممانعت

3004 - اَخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ فَضَالَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ - قَالَ حَدَّنّنا مُ وُسلى بُنُ عُلَيٍّ قَالَ سَمِعُتُ آبِي يُحَلِّثُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوُمُ النَّحْرِ وَآيَّامَ النَّشُرِيْقِ عِيْدُنَا اَهُلَ الْإِسْلاَمِ وَهِيَ آيَّامُ اكْلِ وَّشُرْبٍ".

الله المن المرين عامر والنفظ في اكرم مَنْ فَيْنَا كار إن القل كرت في ا

عرف کا دن تربانی کا دن اورایام تشریق جم مسلمانول کی عید ہے اور بیکھانے پینے کے دن ہیں۔

# ایام تشریق میں روز ہ رکھنے کی ممانعت کا بیان

حضرت میں میں اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایام تشریق کھانے چینے اور اللہ کو یا دکرنے ك ون ين - (مسلم مخكوة الممائع ،جلددوم مرقم الحديث 161)

ایام تشریق تین دن بین ذی الحجری گیار جوی بار جوی اور تیر جوی تاریخ، یبان ایام تشریق کا لفظ تغلیباً ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یوم نحر بقرعید کا دن بھی کھانے پینے کا دن ہے بلکہ اصل تو وہی وہن ہے اور تین دن اس کے بعد تا بع ہیں الہذا ان جار دنوں میں روز بے رکھنے حرام ہیں۔

خضرت ابن ہمام فرماتے ہیں کہ نو روز اور مہر جان کوروز ہ رکھنا مروہ ہے کیونکہ ان ونوں میں روز ہ رکھنے ہے ان ایدم کی تعظیم لازم آئے کی جوشر نیعت اسلام میں منوع ہے ہاں اگر کوئی فض اپنے معمول کے مطابق پہلے سے روز ورکھتا چلا آ رہا ہواور ا تفاق سے بیابیام بھی اس کے معمول کے درمیان آجا ئیں تو پھران دنوں کے روز نے منوع نبیں ہوں گے۔ وذکر اللہ اس جملہ سے بیدا ختاہ مقصود ہے کہ بیدایام اگر چہ خوشی ومسرت اور کھانے پینے کے دن ہیں گران امور میں مشغولیت کے باوجود اللہ کی یا داور عبادت سے غافل نہ ہونا چاہئے گویااس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ۔ آیت (وَاذْ کُرُوا اللّٰهَ فِی اَیّامٍ مَعْدُودْتِ، البقرة · 203)۔ اور یاد کرواللہ نتائی کو گنتی کے چند دنول میں۔ اور ذکر اللہ سے مراد ایا م تشریق میں نمازوں کے بعد پڑھی جانے وال تكبيرات، قرباني كاجانورذ كرتے وقت تكبيرات اور جج كرنے والوں كے لئے رمى جمار وغيرہ ہيں۔

3004-اخرجه ابر داؤد في الصوم، باب صيام ايام التشريق (الحديث 2419) . و اخرجه الترمذي في الصوم، باب ما حاء في كراهية الصوم في ايام التشريق (الحديث 773) . تحقة الاشراف (9941) .

# باب الرَّوَاحِ يَوْمُ عَرَفَةً

#### ميہ باب ہے كەعرفد كے دن رواند مونا

3005 - اَخُبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبِدِ الْاَعْلَى قَالَ اَخْبَرَنِى اَشْهَبُ قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكُ اَنَ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّفَهُ عَن سَالِمٍ بَنِ عَبِدِ اللّهِ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مَوْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بِنِ يُوسُفَ يَامُرُهُ اَنْ لَا يُحَالِفُ ابْنَ عُمَو فِي اللّهِ بَنِ يَوسُفَ يَامُرُهُ اَنْ لَا يُحَالِفُ ابْنَ عُمَو حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَانَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُوَادِقِهِ ايَّنَ هَلَا فَحَرَجَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الْحَجَّاجِ بِنِ يُوسُفَ يَامُرُهُ اَنْ لَا يُحَالِفُ ابْنَ عُمَو حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَانَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُوَادِقِهِ ايْنَ هَلَا فَحَرَجَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

# باب التّلبِيَةِ بِعَرَفَةً

یہ باب ہے کہ عرفہ میں تلبیہ پڑھنا

3006 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ الْأُوْدِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مَالِحٍ عَنُ مَّيْسِرَةً بُنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُوو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَاسِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ صَالِحٍ عَنْ مَّيْسَرَةً بُنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُوو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَاسِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَالِحِ عَنْ مَّيْسِ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُوو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَاسِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَالِحِ عَنْ مُسْرَةً بُنِ عَبْ السَامِحِ بَالِ الْهِجِيرِ بِالرَّواحِيمِ عَرِفَة (الحديث 1662)، و بناب الجمع بين الصلامين بعرفة (الحديث 1662)، و بناب الجمع بين الصلامين بعرفة (الحديث 1663)، و بناب العجمع بين الصلامين عنده الإشراف (1663) . و اخرجه النساني عندفة الإشراف (5630) .

مَا لِيُ لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ قُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةً . فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِّنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَلِيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبِيلَكَ اللَّهُمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِيلُولَ فَاذَهُ مِنْ أَنْ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِيلًا لَهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللللّهُ لَا اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا الل

لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدُ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغُضِ عَلِي -

ے۔ یہ رہے ہیں جبیر بیان کرتے ہیں: میں عرفات میں حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ استحد تھا 'انہوں نے فرمایا: کیا ر میں رہا وجہ ہے کہ مجھے لوگوں کے تلبیہ پڑھنے کی آ واز نہیں آ رہی میں نے جواب دیا: وہ حضرت معادید منافق کے خوف کی وجہ سے (بلنر سیریں میں میں آ واز میں تلبیہ بیس پڑھ رہے) تو حضرت عبداللہ بن عباس الفائنائے نہے ہے باہرتشریف لائے اور بلند آ واز میں پڑھنے لگے: م

میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں میں حاضر ہون۔

( پھر حضرت این عباس بھائیئانے فر مایا: )ان لوگوں نے حضرت علی مٹائنڈ کے ساتھ بغض کی دجہ سے سنت کوتر کس کر دیا ہے۔

# باب النُحطُبَةِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ

یہ باب ہے کہ عرفہ بین نمازے پہلے خطبہ دینا <sup>ا</sup>

3007 - اَخْبَرَنَا عَـمُـرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْينى عَنْ سُفْيًانَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبَيْطٍ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

(بیٹھ کر) خطبہ دیتے ہوئے سناہے۔

# باب الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى النَّاقَةِ

یہ باب ہے کہ عرفہ کے دن اونٹنی پر (بیٹھ کر) خطبہ دینا

3008 - آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلِ أَخْمَرَ .

الم الله بن نبيط اين والدكامير بيان تقل كرت بين: بن في اكرم مَنْ يَثِلُم كوع فدك ون سرخ اون ير (بينه كر) خطبہ دیتے ہوئے سناہے۔

### باب قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ یہ باب ہے کہ عرفہ میں مختفر خطبہ دینا

3007-اسفر دبه النسائي . و الحديث عند: ابي داؤ د في المناسك، باب الخطبة على المنبر بعرفة (الحديث 1916) والسائي في ساسك الحح، الحطبة ينوم عرفة على الناقة (الحديث 3008) . و ابن ما جه في اقامة النصلاة و السنة فيها، باب ما جاء في الحطبة في العيدين (الحديث 1286) . تحفة الأشراف (11589) .

3008-تقدم في مناصك الحج، الخطبة بعرفة قبل الصلاة (الحديث 3007).

3009 - انحبرنا آخسمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرِح قَالَ حَدَثنا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ انَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَآءَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُف يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَآنًا مَعَهُ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنتَ تُويِدُ السَّاعَةَ قَالَ العَيْمِ السَّاعَةَ قَالَ اللهِ بْنُ عُمْرَ صَدَق . وَلَا سَالِمْ فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ إِنْ كُنتَ تُويِدُ السَّنَةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلاةَ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَدَق .

اس وقت ؟ انہوں نے جواب دیا: جی بال اسلام میں جو ایک ہے ہیں۔ حصرت عبداللہ بن عمر اللہ کا تجائے بین پوسف کے پاس عرفہ کے دن سورج و جلنے کے بعد تشریف لائے میں ان کے ساتھ تھا 'انہوں نے فرمایا: اگرتم سنت پڑکمل کرنا چاہتے ہوئو روانہ ہوجاؤ 'اس نے دریا فت کیا:
اس وقت ؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

سالم کہتے ہیں کہ میں نے حجاج ہے کہا: اگرتم آج سنت پڑل کرنا چاہتے ہو تو خطبے کو خضر کرنا اور نماز جندی اد اکرنا' نو حضرت عبداللّٰہ بن عمر بڑنا کھنانے فر مایا: اس نے کھیک کہا ہے۔

# باب الْجَمِّعِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ بِينَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ بِينَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةً بِينَ اللَّهِ الرَّا بِينَ الْكِسَاتُهُ الأَرْنَا

3010 – آجُبَوَ السَّمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَدِ بَنِ يَهْدِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَيِّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعِ وَعَرَفَاتٍ .

ه الله عفرت عبدالله والنوري بين بي اكرم مَا يَتَيَامَ مِنماز كواس كفسوص وقت مين ادا كرتے بيخ البية مزدلفه اور عرفات مين (آپ مَنْ الْفِيْنَمُ دونمازين ايک ساتھ ادا كيا كرتے تھے)۔

# باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ نِهِ باب ہے كه عرفه میں دعاما تَلْنے كے دفت دونوں ہاتھ بلند كرنا

3011 - الخَبَرَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ كُنْتُ وَيُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ كُنْتُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ كُنْتُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ العليمَ 3005 عَدْم لِي اللهُ عَلَيْهِ والعليم عرفة (العليم 3005) .

3010-الفردبه النسائي والحديث عند: البخاري في الحج، باب متى يعلى القجر يجمع (الحديث 1682) و مسلم في الحح، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة و المبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر (الحديث 292) و ابي داؤد في المناسك، باب الصلاة بجمع (الحديث 607)، و في مناسك الحج، باب الصلاة بجمع (الحديث 607)، و في مناسك الحج، المبالغة بين المغرب و العشاء بالمزدلفة (الحديث 607)، و في مناسك الحج، المجمع بين الصلاتين بالمردلفة (الحديث 3038) . تحقة الإشراف (9384) . المحمد بالمزدلفة (الحديث 3038) . تحقة الإشراف (111) .

الْمِحْطَامَ بِإِحْدَاى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يُكَهُ الْأَخْرَى • \*

اپ نے ایک میں ایر میں ایر میں ایک ایک ایک میں ہی اکرم میں ایک ہے ہیں۔ اس نے اپ نے اپ ایک کا ایک ایک ایک ایک ای دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے آپ کی اوٹنی ایک طرف مائل ہوئی تو اس کی لگام گرمٹی تو نبی اکرم مُثَاثِیْتِ ایک دست ریست

مبارک کے ذریعے اس کی لگام کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کو بدستور آٹھائے رکھا۔

3012 - أَخُبَرَنَا اِسْتَحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَذَّنَا هِنَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَايُشَةَ قَالَتُ كَانَتْ قُرَيْشٍ تَقِفُ بِالْمُزُولِفَةِ وَيُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ فَآمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيّهُ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقِفَ بِعَرَفَاةَ ثُمَّ يَدُفَعُ مِنْهَا فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (ثُمَّ الِمِيضُوا مِنْ حَيْثُ آفَاضَ النَّاسُ) .

الله الله المائشة من المائمة باتی سب عرب عرفه میں وتوف کرتے منے اللہ تعالی نے اپنے نبی تالیجام کو بیتکم دیا تھا کہ آپ عرفہ میں وتوف کریں پھر آپ الله الله مال سے روانہ ہوئے تو الله تعالى نے سے مم نازل كيا:

'' پھرتم وہاں ہے روانہ ہو'جہاں ہے لوگ روانہ ہوتے ہیں''۔

مزدلفہ " حدود حرم میں واقع ہے، جب کہ عرفات حرم سے باہر ہے۔ چنانچہ قریش اور ان کے حواری دوسر سے لوگول پر اپنی برترى اور فوقیت جمانے کے لئے مزولفہ میں وقوف کیا کرتے مقے اور کہتے تھے کہ ہم "اہل الله" بیں اور الله کے حرم کے باشندہ ہیں اس لئے ہم حرم ہے ہاہر وقوف نہیں کر سکتے ، قریش کے علاوہ اور تمام اہل عرب قاعدہ کے مطابق میدان عرفات ہی میں قیام کرتے تنے چنانچہ جب اسلام کی روشی نے طبقاتی ادراد کج نیج کی تاریکیوں کوئتم کر دیا اور قبیلہ و ذات کے دنیاوی فرق وامتیاز کو مٹا ڈالا تو پیکم دیا تھیا کہ جس طرح تمام لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اسی طرح قریش بھی میدان عرفات مہی میں وتوف كرين ادراس طرح اين درميان التياز وفوقيت كى كوئى ديوار كمزى ندكري \_

#### آ عار تا بعین کے مطابق صدود مزدلفہ کا بیان

حضرت الرعطاء بن الى رباح: ابن جريج سے مروى ہے كہ يل في عطاء بن الى رباح سے يو سيھا كه مز دلفه كهال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جبتم عرفہ کے دونوں جانب پہاڑیوں کے دونوں تنگ نائے سے کوچ کرلوو ہیں سے مزولفہ وادی محسر تک ہے۔لیکن عرفہ کے دونوں تنکنائے مزدلفہ کا حصہ نہیں ہیں،لیکن ان دونوں کا وہ حصہ جہاں ہے کوچ کا آغاز ہوتا ہے وہ مزدلفہ میں شامل و داخل جیس ہے۔

حضرت عطاء نے بتایا: جبتم عرفد کے دونول تنکنائے سے کوچ کر جاؤ تو تم اس میں دائیں بائیں اور جہال بھی جا ہو 3012-اخرجه البخاري في التفسير، باب (ثم افيضوا من حيث افاض الناس) (الحديث 4520) . و اخرجه مسلم في الحج، باب في الوقوف و قولـه تـعالى (ثم افيصوا من حيث افاض الناس) (الحديث 151) . و اخرجـه ابـو داؤد في المناسك، باب الوقوف بعرفة (الحديث 1910) . و احرجه النسالي في التفسير. سورة البقرة، قوله تعالى: (ثم البضوا من حيث افاض الناس) (الحديث 54) \_ تحفة الاشراف ( 17195) .

زول کر سکتے ہو۔ میں نے کہا: آپ جھے بتائے کہا گریس اوگوں کی منازل سے الگ تعلک ریوں؟ اور اس حرف ( کنارہ والے روں ۔ مدین جلاجاؤں جوعرفہ سے آنے والے کے دائیں واقع ہے اور کی کنزدیک ندر ہوں؟) آپ نے فرمایا: اس میں کوئی كرابت نبيل مجمعتا بوں۔(اخرجہالفائي،)(والازرقی۔)وسندوجے۔

حضرت صبیب بن الی ثابت کابیان ہے کہ عطاء بن الی رہائے سے حردلقہ میں موقف کے متعلق استفسار کیا ممیا ، انہوں نے جوابا کہا: بطن وادی محسر کے آئے مزدلقہ کا موقف ہے۔ان سے پوچھا گیا کہ جبل قزح تک ہے۔اس کے بعد سارا خطم شعر حرام بوب ، ۔ ۔ ۔ ۔ (اخرجہ الفا کہی: وسندہ سی کے اسلیم کے اندر مفتی حرم جلیل القدر تابعی امام عطاء بن ابی ریاح کے دواہم ترین

بہلےنس میں آپ عرفہ سے متصل مترق سے من ہے متصل مغرب تک مزدلفہ کے حدود کو بیان کیا۔ آپ نے مشرق میں عرفہ کے دونوں ما زم یعنی تنگ حصہ سے دادئی محر تک اس کی حد کو تعین کیا۔

سب سے اہم سوال اور قابل غور نکتہ یہ ہے کہ عرفہ کے دونوں ما زم سے کیا مراد ہے؟ اکثر لوگوں حی کہ بعض اہل بحث و تحتیل حضرات کا پیگمان ہے کہ الماز مان سے مراد دو بہاڑ ہیں۔ درحقیقت وہ کلمہ ما زم کے میغہ نثنیہ ہے دحو کا کھا گئے۔

مأذم كالغوى تحقيق كابيان

چٹا ٹیڈوہ یہ کہتے ہیں ماکز مان درحقیقت وہی دونوں پہاڑ ہیں جن کا اس وقت اُنشیان نام ہے جواحشب کا تثنیہ ہے۔ میں سجھتا ہول کہ بہی گمان اور غلط فہمی ہی موجودہ حال میں مز دلفہ کے حدود کی تنگی کا سبب ہے لہٰذا اس اہم مسئلہ کی توضیح وتشر تکے لا زم ہاں کی وضاحت بنؤین البی حسب ذیل ہے۔

اُولا: ما زمان کامعنی جبلان ، دو پہاڑ سرے سے ہے بی جی اس سے مراد نہ تو وہ دونوں پہاڑ ہیں جواحشیان سے موسوم ہیں ندان دونوب کےعلاوہ کوئی دوسے ہی دو پہاڑ مراد ہیں۔

ورحقیقت مازم کا لغوی معنی ومطلب دو چیزوں کے درمیان تنگ مقام ہے خواہ دو پہاڑوں کے درمیان یا کسی وادی کے دو چھور کے درمیان ہو۔ اس کوصرف لفظ منٹنیداستعال کیا جاتا ہے کیونکدوہ دو چیزوں کے درمیان واقع ہے۔ یہی درست اورحق بات ب، علماءلغت كي وضاحت ملاحظة فرما كين: ابن منظور في السان العرب مين كها والسمساذم السمضيق مثل المعاذل مازم كا

ال كوامام الممعى في بيان كياب اورانهول في ال يرابومهديد كقول ساستنتها وكيا: هددا طريق سازم المعآزم.

والمازم: كل طريق ضيق بين جبلين: مازم، ہروہ تك راستہ جودو پہاڑول كے مائين واقع ہو۔ اى سے ساعدو بن جوريم بزلى كا تول سے: ومقامهن اذا حبسن بمأزم . ضيق الف وصلهن الأخشب شاعران اون في كاتم كهار باہے جو مأزم لين تنك راه مين روك لي كنين \_والها زم: جزونه مين وادي كانتك راسته (لسان العرب،) اس سے سے ثابت ہوتا ہے کہ مازم تک راہ کو کہتے ہیں خواہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہوخواہ وادی کے دو کناروں کے ورمیان ہو۔ وادی کے تک راستہ کوماً زم کہا جاتا ہے، بساادقات اے دونوں کناروں کی دجہ سے لفظا مثنیہ استعمال کیا جاتا ہے اورماً زمان بولا جاتا ہے۔

اور ای معنی کے پیش نظر وہ جگہ جو المشر الحرام اور عرفہ کے درمیان واقع ہے ما زمان سے موسوم ہے، امام اصمعی نے

فرمایا: روایت میں وار دالمازم مزولقداور عرف کے درمیان ایک تک راستہ ہے۔ یہ صاحب لسان العرب ابن منظور الافریق کی صراحت ہے جس کو انہوں نے علامۃ العرب اور دیوان الا دب امام عبدالملك بن قريب الاسمعي سے لقل كيا ہے كم الماز مان در حقيقت مزدلفه اور عرف كے درميان فاصل بخك راستد كا نام ہے۔ ہیہ ہم جان بچے ہیں کہ فاصل تک راستہ ورحقیقت وہی دادی عرف ہے اس کے علادہ پچھ اور نہیں جبیبا کہ صحابہ کرام کے · سابقہ کلام میں اس کا بیان پہلے آچکا ہے۔ اس تفصیل سے رہ بات ٹابت ہوجاتی ہے ماز مین سے مرادعطاء بن الی رہاح اور ان کے علاوہ دومرل کے نزد بک عرفات اور مزدلفہ کے درمیان فاصل وادی کا تنگ راستہ ہی ہے ، جونہ مزدلفہ کا حصہ ہے نہ ہی وہ

عرفات کا حصہ ہے۔

ٹانیاً: عطاء بن الی رباح اور ان کے علاوہ کے سابق نص میں ماز مان کی اضافت عرفہ کی طرف کی گئی ہے۔ لیتنی مازمی عرف کہا میا ہے۔ بیا منافت اس کئے ہے کیونکہ ماز مان ای عرفہ ہے متصل ہے اس کئے اس کی جانب اضافت درست ہے اور عرفہ سے متصل وادی عرف کے تنگ راستے کے سوا کچھ اور نہیں ہے اور ماز مان سے بہی مراد ہے ای لئے نبی 2 نے لوگوں کو متنب کیا کہ وہ بطن عرشے دورر ہیں کیونکہ دہ عرفہ سے حد درجہ قریب اور بالکل متعلٰ اور ای سے لگا ہوا ہے۔ اس کا احما تھا کہ کوئی اس وادی عربنه کوچھی عرفات کا حصہ مجھ پیٹھے۔

الله: سابقه معنی ومرادی تا کیداس امر سے مجی موتی ہے کہ اگر ماز مان سے مراوانشیان تا می دو پہاڑ ہوتے تو زیادہ مناسب ہات ہیں ہوتی کہان ودنوں مازمی مزدلفہ کہا جاتا نہ کہ مازمی عرفداس کتے بیددونوں پہاڑعرفہ سے دور میں اور مزدلفہ سے بیحد قریب اور متصل ہیں، بلکہ ان دونوں بہاڑوں کے دونوں مغربی کنارے تو موجودہ حدود کے مطابق مز دلفہ کے اندر ہیں۔

رابعاً: اگر ماز مان سے مراد احتبان نامی دونوں پہاڑ تی مان لیا جائے اور بید کہ مزدنقہ کے عدود ان دونوں کے مغربی کناروں ے شردع ہوتے ہیں تو الی صورت میں تجائ ایک بہت بڑی مسافت سے محروم رہ جانے ہیں جو فطعیٰ طور پرمشعرحرام کا حصہ ہے جبیہا کہ اس کا بیان ہو چکا ہے واضح رہے کہ بیہ مسافت انج کل بعض اطراف و جہات میں تقریبا سات کلومیٹر ہے۔اتنی بڑی مهادنت اور ميطويل رتبه يون على برياراوروميان باقى ربتائ بالدليل وبربان ـ

خامساً: اس سابقد توضیح شدہ مسلدی تا کیداس طرح بھی ہوتی ہے کہ امام عطاء کے دوسرے نص مغرب ہے مشرق تک مزدلفہ کی حدبیان کی گئی ہے انہوں نے مغرب میں وادی تحسر کے اوپرسے اس کی حدبیان کی اور مشرق کی طرف رخ کیا ان ہے کنے والے نے کہا کہ جبل قزح تک؟ تو اس پر انبول نے کہا اس کے بعد جو پچھے وہ مشرحرام ہے۔ اس طرح مزدلفہ کا سلسلہ ہے۔ ۔۔۔ مثر میں جب تک ہم حرم خطر میں ہول اس تک وادی تک جاری رہتا ہے جوعرفہ اور مشرحرام کے درمیان حد فاصل ہے۔

سادساً: مورخ مكم ابوالوليد الازرقي في كها: اورغمره سه منمره وه بها الرجس برحرم كى علامات بين جوآب كه دائين واتع ہوتا ہے جب آ ب عرف کے تنگ راستہ سے نکلے ہیں موقف کا ارادہ کریں اور نمرہ پہاڑ کے نیچے چار نمرات ہیں جن کا طول و

اس نص سے یہ بخو بی واضح ہے کہ ماز مان عرفہ خودعرفہ سے بہت قریب ہے اور وہ اس نمرہ نامی بہاڑی کے بالقابل ہے جس پرحرم کی علامات نصب ہیں جو خطہ ارض حرم کے آغاز پر دلالت کرتی ہیں۔

علاء ونقبهاء کے اقوال کے مطابق حدود مز دلفہ کا بیان

صدود مز دلفہ کے بیان میں علماء و فقنہا کے بہت سارے اقوال ہیں، جواس مقصود پر دلالت کرتے ہیں، اس بحث میں چند ملاء وننتهاء کے اقوال درج ذیل ہیں۔

(۱) امام مفسر ابوجعفر محمد بن جربر الطيمري رحمه الله كا قول: امام طبري نے فرمایا: جہال تک متعركا معالمه ہے وہ تمام جگہ ہے جو مزدغہ کے دونوں پہاڑوں کے مابین واقع ہے، عرفہ کے تنگ راستہ سے شروع ہوکر وادی محسر تک ۔البتہ عرفہ کا تنگ راستہ مشعر کا صفیس ہے۔مأز مین عرفہ كامعنى ومراداس سے بل بیان كيا جاچكا ہے۔

(٢) امام فقید ابو محمد عبد الله بن احمد بن قد امد المقدى رحمد الله كا قول: امام ابن قد امد المقدى نے فرمایا: مز دلفه كے تين تام ہیں: مزدلفہ مشعر اور جمع ۔ اس کی حد عرف کے تنگ راستہ ہے لے کر قرن محمر تک ہے اس کے دائیں بائیں جو گھاٹیاں ہیں ان میں ے كى جكد پر حاجى وتوف كركے اس كے لئے كافى موكا۔اس كا وقوف درست موكا۔البتر يادرے وادى محسر مزدلفه كا حصة ميس ہے۔(ا<sup>کن</sup>یٰ)

چنانچ عرف کے ننگ رستہ سے دادی مسر تک طول وعرض تمام کھاٹیاں نشیب وفراز مقامات اور پہاڑیاں بھی مزدلفہ ہیں جہاں ریق مردلفه كاوتوف درست يهي

، ادرامام ابومحمدابن قدامه المقدى كى رائے بيس كوئى جگه اليينيس ہے جس كا استثناء كيا جائے سوائے بطن وادى محر كے۔اور مرانټائی چھوتی اور حد درجه تنگ وادی ہے۔

اگر عرف سے حدود مز دلفہ تک پھیلی ہوئی وہ مسافت جو آج بول ہی رکھ چھوڑی گئی ہے مزدلفہ کا حصہ نیس ہے تو حد درجہ تنگ والال محمر کے مقابلہ میں اس پرمتنبہ کرنا زیادہ بہتر تھا۔

(٣) امام محى الدين يجلّ بن اشرف النودي الشافعي رحمه الله كا قول: امام نودي نے فرمایا: معلوم ہونا چاہئے كه بورا مز دلفه حرم ا المام الرقى في تاريخ مكه مين، امام مند بجي اور ماوردي صاحب الحادي في اين كتاب الأحكام السلطانية اور بمار يصروا فع مين

ان رونوں کے عذاوہ دیگر ائمہ نے قرمایا:

مز دلفہ کی حد وادی محسر اور عرفہ کے تنگ راہتے کے مابین ہے اور دونوں حد یعنی مازی عرفہ اور بطن محسر مزدلفہ میں ش ن وداخل نہیں ہے۔آئے سامنے آئے پیچے کی ساری کھاٹیاں اور ندکورہ حدیث داخل تمام پہاڑیاں مزدلفہ میں داخل شار ہول کی۔ ہاں واوی محسر ایک ایس جگر می اور مزدلفہ کے مابین حدفاصل ہےوہ دونوں میں سے سی کا حصہ میں ہے۔ (الجوع شرح البندب)

امام نووی کا پہتول مزدلفہ بوراحرم ہے قابل خور دید برہے ہیں ہے بات بخو بی معلوم ہے کہ حزم عرفات کے بعد فورا شروع ہوجاتا ہے۔ان کا بیتول بھی قابل تال ہے کہ انہوں نے تمام شعاب ( گھاٹیوں) ادراس سے متصل بہاڑیوں کومز دلفہ کا حصہ بتایا ہے اور سوائے وادی محر کے کسی بھی جگہ کا استفناء بیس کیا ، مسر نہ تو مشعر ہے نہ مزدلفہ کا حصہ ہے اور نہ کی گا۔

(۳) ابن تیمید نے قرمایا: پورے مزدلفد کومعشر حرام کہا جاتا ہے ادر دوماً زمان عرفہ سے بطن محسر تک دراز ہے، ہر دومشعر کے درمیان ایک ایس حدہ بجو دونوں ہی مشعر کا حصہ بیں ہے،عرفہ اور مزدافلہ کے مابین بطن عربتہ اور مزدلفہ اور منی کے بطن محسر صدقاصل ہے۔ پی تائیج کے قربایا: عرف کیلھا موقف وارفعوا عن بطن عرنہ و مزدلفة کیلھا موقف وارفعوا عن بطن محسر، مومنی کلها منحر و فجاج مکة کلها طریق (مجوع النتاول)

اوراس حدیث کواہام احمد نے مند میں روایت کیا ہے، اس نس میں ابن تیبید نے مزدلفہ مشعر حرام کی حذکو جیسا پہلے بھی اورون سے منقول ہو چکا ہے۔ عرفہ کے تنگ راستے سے لے کر دادی محمر تک بیان کیا ہے۔ اور سی الاسلام نے تشری کرتے ما زمان عرفد کے معنی ومراد کو بیان کیا اور بیکی ذکر کیا ہے وہ کہاں ہے؟ اور کہال شروع ہوتا ہے؟

آپ نے دضاحت کر کے بتلایا کہ مثعرعرفہ اور مثعر مزدلفہ کے درمیان ایک فاصل ہے جونہ اس کا حصہ ہے نہ اس کا۔وہ صد فاصل کیا ہے؟ ابن تیمیدنے واضح طور پر قرمایا: وه صرف بطن عرضد کی وادی ہے نہ کہ کوئی چیز آپ نے اس پر دلالت کرنے والی حدیث سے استدلال کیا ہے امرآ پ کے کلام سے بالکل واضح ہے اور اس رائے کے بالکل موافق ہے جس کو پہلے ٹابت کیا جاچکا

(۵) حافظ امام ابن تیم الجوز میرکا تول: آپ نے قرمایا: وادی محسر منی اور مز دلفہ کے ورمیان ایک قدر تی حد فاصل ہے جواس میں شامل ہے نہاس میں۔ اور وادی عربہ عرفہ اور متعر حرام کے در میان ایک قدرتی حد فاصل ہے۔ اس طور پر ہر دو متعر کے درمیان ایک ایبا قدرتی حدفاصل جو دونول کا حصرتیں ہے۔منی:حرم کا حصہ ہے اور مشعر بھی ، وادی محسر حرم کا خطہ ہے اور بیمشعر نہیں ہے۔ اور مز دلفہ حرام بھی ہے اور متعربی ۔ وادی عرف نہ نہ ہی متعرب اور شرم بلکہ صدیحل ہے ، عرف حل ہے اور بیہ شعر ہے۔ (زاوالمعاد)

ما فظ ابن القيم ك كلام ين برنى وضاحت اور صراحت إلى من يا ي جميول كابيان بـــ (۱) عرفہ: رو مشتر ہے جہاں پر جاج تو یں ذوالحجہ کو وقوف کرتے ہیں بیارش حرم نہیں ہے بلکھل ہے۔ (۲) عرف بیعرف سے مغرب نھیک اس کے سامنے اس سے ملی ہوئی تک وادی ہے یہ مشرنبیں ہے، وہاں پر وقوف جائز نہیں ہے، نی مُثَاثِیْلُم کا ے رواد فعوا عن بسطن عرف وقوف عرف کودت عرب کی دادی سے دور رامو۔ (مقدم تر ج الحدیث) بیعرف ال رمان را المرداف المشعر مجي المدنع الله نعالى فرمايا: فاذكروالله عند المشعر المحرام (البقرة) ال كوعرفات الم ہے۔ روادی عرضه الگ کرتی ہے۔ (۳) وادی محمر: بیرم ہے لیکن مشعر بالکل نہیں ہے ہی مُکانَّمْ اُن فیز مایا: واد فعوا عن بطن سحسر (تقدم تنحویجه)(۵)منی: برحم باور شعر بھی اور است مزدلفہ سے صرف وادی محسر جدا کرتی ہے۔ ور المعنین علماء اور فقتها ورحم الله تعالی سے منقول آٹارواقوال کی روشی میں سیامریوں بخو بی واضح ہوجاتا ہے جس میں سی چوں وچرا کی کوئی مخبائش تبیس ہے۔

ورحقیقت متعرحرام مزولفه خوب کشاده باوروه بلاشهمشرق می دادی عرشه سے شروع بوتا ہے اور بیددادی و طبعی دقدرتی مدے جومزدلفہ کوعرفات سے جدا کرتی ہے اور اسی طرح مزدلفہ مغرب کی جانب وادی تحمر تک دراز ہے اور بیدوادی قدرتی حد ہے جواے منی سے جدا کرتی ہے۔الحداللہ بیکافی بڑی مسافت ہے اور بڑارقبہ جس میں اللہ کی جانب سے جاج کے لئے کافی ۔

#### اللمس کے وقوف کا بیان

رَبِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُعَيْدٍ قَالَ حَلَّنَا مُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُعَلِّعِم عَنْ أَبِيدٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلِّعِم عَنْ أَبِيدٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا أَبِيدٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا أَبِيدٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَلَا إِنَّمَا هَلَا مِنَ الْحُمْسِ.

الله الله المحدين جبيرات والد (حضرت جبير بن مطعم الأنز) كابير بيان فل كرتے بين: مير ااونٹ مم ہو كيا ميں اسے تلاش كرتا بواعرفه كے دن عرفه آيا او ميں نے تى اكرم خانفي كود ہاں وقوف كيے ہوئے ذيكا ميں نے سوچا كريد يہاں كيا كرر ہے ال ان كالعلق توحمس ( يعنى قريش ) سے ب (اور و ولوگ مزدلفه مين وقوف كرتے ہيں ) ۔

3014 – اَخُبَرَكَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَكَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ اَنَّ يَزِيْدَ بُنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وُقُوفًا بِعَرَفَةَ مَكَانًا بَعِيْدًا مِّنَ الْمَوْقِفِ فَاتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْانْصَادِيُّ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الدِّكُمْ يَقُولُ "كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِّنْ إِرُثِ آبِيكُمْ إَبُواهِيمَ عَلَيْهِ

الله عروبن عبدالله بن صفوان بيان كرتے ہيں: يزيد بن شيبه في بيات بيان كى ہے كه ہم نے عرفه ميں عام وقوف

3013-اخرجه البخاري في الحج، باب الوقوف يعرقة (الحديث 1664) . و اخرجه مسلم في الحج، ياب في الوقوف وقوله تعالى: (ثم اليصوا "من حيث الحاص المناس) (المحديث 153) . تحقة الاشراف (3193) .

3014- المورجية البوداؤد في المناسك، باب موضع الوقوف بعوفة (المحديث 1919) . و اخرجية التوملي في المحج، باب ما جاء في الوقوف الرفت و الدعاء بها (الحديث 883) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الموقف بعرفات (الحديث 3011) . تحفة الاشراف (15526) .

کی جگہ ہے ہٹ کرایک جگہ پر وقوف کیا ہوا تھا۔ حضرت ابن مربع انصاری ہمارے پاس تشریف لائے 'انہوں نے بتایا کہ میں اند سے مرب کر ایک جگہ پر وقوف کیا ہوا تھا۔ حضرت ابن مربع انصاری ہمارے پاس تشریف لائے 'انہوں نے بتایا کہ میں ''تم اپنی ای جگہ پر نظیرے رہنا' کیونکہ تم اپنے جدامجد معفرت ابراہیم کی دراشت کو لیے ہوئے ہو ( لیعنی ان کے طریقے پر ''

عمل کررہے ہو)"۔

عرب میں زمانہ اسلام سے پہلے بید دستورتھا کہ میدان عرفات میں ہرقبیلہ ادر ہرقوم کے لئے الگ الگ ایک جگہ موقف اور مت کے لئے متعین ہوتی تھی، برخص اس جگہ وقوف کرتا جواس کی قوم سے لئے متعین ہوتی ، چنا نچہ حضرت بزید بن شیبان کے قبیلہ کا موتف جس جکہ تھا وہ جگہ اس مقام سے بہت دور تھی جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دقوف فرمایا تھا، لہذا حدیث امام کے موتف سے مراد آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے۔ بہرکیف میدان عرفات میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوری اور بعد کی بنا پر بزید بن شیبان نے جا ہا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیس بھی ایے قریب ہی وتوف کرنے کی اجازت عطا فرما تیں۔

آتخضرت صلى الله عليه وسلم في جب بيمسوس كياكه بداس بات كى درخواست كرف والي بين تو آب صلى الله عليه وسلم نے ایک صحابی کے ذریعے کہ جن کا نام ابن مربع تھا یہ بیغام بھیجا کہتم لوگ اپنے قدیمی موقف پر ہی وقوف کروچنانچہ حدیث " مٹاعر" سے مرادان کا قدیمی موقف ہے اور تم لوگ اپناس موقف سے جوتمہارے دادا سے تمہارے کے متعین چانا آرہا ہے منتقل ہونے کی خواہش ند کروء کیونکداول تو پورا میدان عرفات موقف ہے۔

دوسرے بیک میدان عرفات میں امام کے موقف کی دوری یا نزد کی سے کوئی فرق نہیں بردتا بھر بیک اگر جھخص بہی خواہش كرنے كيے كه بين اپنے اہام اور اپنے امير كے قريب بن وقوف كرون تؤيد كيے مكن ہوسكتا ہے چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے بد بات ال كى تىلى كے لئے كہلائى تاكم آئى مى فرائ داختلاف كى صورت پيداند موجائے۔

3015 - أَخْبَرَكَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا وَحُدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنَا اَنَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفَ".

عبدالله بنائظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے نبی اکرم نگافیا کے لیجے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ہمیں یہ بتا ہ كرنى اكرم مَا النَّالِيمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل

صنى الله عليه وسلم (الحديث 1907 و 1908) . و الحديث عند: النسائي في مناسك الحج، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامام بالمردلعة

عرفات سارے کا سارا کھیرنے کی جگہ ہے۔

### باب فَرْضِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ىيە باب ہے كەعرفات ميں وقوف فرض ہے

3016 - آخبَرَنَا اِسْحَاقَ بِنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا وَكِيْعِ قَالَ حَلَثْنَا مُفْيَانُ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ . الرَّحْمَٰنِ بَنِ يَعْمَرَ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَاتَاهُ نَاسٌ فَسَالُوْهُ عَنِ الْبَحَيِّجِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَجُّ عَوَفَةُ فَمَنُ اَدْرَكَ لَيُلَةً عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ".

فدمت میں حاضر ہوئے اور آپ منافق کے جے سے بارے میں دریافت کیاتو نی اکرم تافق ارشادفر مایا:

تج عرفہ (میں وتوف) کا نام ہے جو محض مزولفہ کی رات کی مبح ممادق ہونے سے پہلے عرفہ کی رات میں (وتوف کو) پالیتا ے اس کا مج ململ ہوجاتا ہے۔

3017 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَانُ قَالَ اَنْبَانَا مَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْدُعَلِيهِ عَنِ الْفَصْلِ أَنِ عَبَامٍ قَالَ الْآضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَرِدُفُهُ أَسَامَةُ إِسْنُ زَيْدٍ فَسَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَّذَيْهِ لَا تُجَاوِذَانِ رَأْسَهُ فَمَا زَالَ يَسِيُو عَلَى هِينَتِهِ حَتَى انْتَهِى إلى

مراید کی معترت عبرالله بن عباس من عناس معترت فعنل بن عباس منافجا کا بید بیان نقل کرتے ہیں: نبی اكرم النظام بسب عرفات ست روانه موئ تو حضرت اسامه بن زيد النفوا بالنظام كالتفاري برسوار علي آب كي اوخي اً ہتدر فاری سے چل رہی تھی' نبی اکرم مُلَا فِیْزَائے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے کین وہ آپ مُلَافِیْزَاکے سرمبارک سے بلائيل سے آپ آ ستدرفاري كے ساتھ اى طرح جلتے رہے يہاں تك كدم دلغة كئے۔

3018 - آخْبَوَنَا إِبُواهِمُ بُنُ يُونُسَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّلْنَا آبِي قَالَ حَلَّثْنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ عُطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ أُسَامَةً بُنَ زَيْدٍ قَالَ اَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عَرَفَةَ وَانَا رَدِيفُهُ فَجَعَلَ 3016-اخرجدابو داؤد في العباسك، باب من لم ينوك عوفة (الحنيث 1949) بنحوه مطولًا . و اخوجه التومذي في الحج، باب ما جاء فيمن الولا الامام بجمع فقد الدرك الحج (الحديث 889 و 990) منظولًا . و اخرجه التسالي في مناسك الحج، فيمن لم يدوك صلاة الصبح مع الامام بالمردهة (الحديث 3044) مسطولًا . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من اتى عرفة قبل القجر ليلة جمع (الحديث 3015) مطولًا . تحشة الاشراف (9735) .

3017-انفرديد النسائي . تحقة الاشراف (11053) .

3018 مرجد البخاري في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الافاضة من خوال من الحج عن الحج المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الافاضة من خوال من الحج المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الافاضة من خوال المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الافاضة من المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الافاضة من المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الافاضة من المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الافاضة من المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج، باب الافاضة من المناف في الحج (الحديث 1543) مختصراً . و اخرجه مسلم في الحج (الحديث 1543) مناف المناف المن غولان المؤدلفة و استحياب صلاتي المغرب و العشاء جميعًا بالمؤدلفة في هذه الليلة (الحديث 282) مختصراً . تحفة الاشراف (95) . يَكُبَعُ رَاحِلَتَهُ حَتْى أَنَّ ذِفْرَاهَا لَيَكَادُ يُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ "يَّنَايُهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْدَالَ مَا مَا مُعَادًا لِيَكَادُ يُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ "يَّنَايُهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الْإِبِلِ" -

ونا عبدالله بن عباس فالله بيان كرتے بين: حضرت اسامه بن زيد الله الله بيان كى ہے كه بى اکرم مُنَاتِیْنَا عرفہ سے روانہ ہوئے تو میں آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا 'آپ اپنی سواری کو آہتہ لے کر چل رہے تھے یہاں تک

كداس كے دونوں كان كياوے كے اگلے بھے تك بننج رہے تھے آپ مَلَ اَنْ اِلْمَارِ اِللَّهِ عِلَيْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ال

اے لوگو! آرام ہے اور وقارے چاو کیونکہ اونٹ کو تیز چلانا کوئی نیکی کا کام بیس ہے۔ عرفات میں تفہرنے والے کو علم ملا کہ وہ بیہاں سے حزدافلہ جائے تا کہ شعر الحرام کے پاس اللہ اتعالیٰ کا ذکر کر سکے ، اور میر بھی فر ما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں تغمیرے، جیسے کہ عام لوگ یہاں تغمیر تے تھے البتہ قریشیوں نے گخر وتکبر اور نشان میں میں میں ا امتیاز کے طور پر بیٹمبرالیا تھا کہ وہ صدحرم سے باہر نہیں جاتے تھے، اور حرم کی آخری صد پر تشہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ ۔ والے ہیں اس کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں، سی بخاری شریف میں ہے کہ قریش اور ان سے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام تمس رکھتے تھے باتی کل عرب عرفات میں جا کرتھ برتے تھے اور وہیں سے لوٹنے تھے ای لئے اسلام نے تھم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹے ہیں تم وہی سے لوٹا کروہ حضرت ابن عباس ،حضرت مجاہد، حضرت عطاء، حضرت تناده ،حضرت سدی رضی الند عنهم وغیره مبی فرمات جیں۔

امام ابن جرر بھی ای تغییر کو پیند کرفتے ہیں اور ای براجماع بتاتے ہیں،منداحمد میں ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه نر ماتے ہیں کہ میرا ادنٹ عرفات ہیں تم ہو تمیا ہیں اے ڈھونڈنے کے لئے نکلاتو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہال تھہرے ہوئے دیکھا کہنے نگامیے کیا بات ہے کہ بیٹس ہیں اور پھریہاں حرم کے باہر آ کرتھہرے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں كدا فاضه ي مراديبال مزدلفه ي حرار كم التيمني كوجاتا ب، والتُداعلم، اور الناس ي مراد حصر من ابراجيم خليل الشعليه السلام ہیں،بعض کہتے ہیں مرادامام ہے،ابن جریر فرماتے ہیں اگر اس کےخلاف اجماع کی جحت نہ ہوتی تو یہی قول رائج رہتا۔ پھراستغفار کا ارشاد ہوتا ہے جوعموما عمادات کے بعد فرمایا جاتا ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کرتین مرتبہ استغفاركيا كرتي تقدر اسلم)

آ پ ہوگوں کوسبخان اللہ، المحدللہ، اللہ اکبر تینتیں تینتیں مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے (بخاری دسلم) یہ بھی مروی ہے کہ عرفد کے دن شام کے ونت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے استغفار کیا ( ابن جریر ) آپ کا بیار شاد بھی مروی ووعدك ما ستبطعت اعوذ بك من تشرماصتعت ابوء لك بنعمتك على وابوء بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر السذنوب الا انست) حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے میں جو تخص اسے رات کے وفت پڑھ لے اگر اس رات مرجائے گا تو قطعہ جنتی ہوگا اور جو تخص اے دن کے دنت پڑھے گا اور ای دن مرے گا تو وہ بھی جنتی ہے۔ ( بخاری ) صرت ابو بكرصد بن رضي التُدعند في أيك مرتبه كها كه يا رسول التُدعليد وسلم مجھے كوئى دعا سكھائے كه ميں نماز ميں الم المرواب على الدعليه وللم في فرمايايه بإصودعا (السلهم الى ظلمت نفسى ظلما كثيرا و لا يغفو الذنوب الا المنفور لى مغفرة من عندك و الرحمني انك انت الغفور الرحيم) \_ (بخارى وسلم)

عرفات كوعرفات كهني كي وجداور وتوف عرفات كابيان

عرفه ایک مخصوص جگه کا نام ہے اور میرز مان بے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بایں طور کہ تویں ذی الحجہ کوعرفہ کا دن کہتے ہے۔ ایکن عرفات جمع کے لفظ کے ساتھ صرف اس محصوص حکم ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بیجمع اطراف وجوانب کے اعتبار

؟ عرفات مكه تمرمه سے تقریباً ساڑھے پندرہ میل ( پہیں کلومیٹر ) کے فاصلہ پر داقع ہے بیا یک وسیج وادی یا میدان ہے جو ائے بین طرف سے پہاڑیوں سے کھراہوا ہے، ورمیان میں اس کے ٹالی جانب جبل الرحمة ہے۔

عرفات کی وجد تشمیہ کے متعلق بہت اقوال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آ دم اوّر حضرت حواجب جنت ہے اُتر کر اس دنیا بن آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے ای جگر ملے۔ اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرف پڑ کیا ہے اور بیر جگہ عرفات ملائی۔ایک تول بیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس جکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو افعال مج کی تعلیم دے رہے تھے وووال دوران ان سے پوچھتے کہ حرفت ( مینی جو تعلیم عمل نے دی ہے) تم نے اسے جان لیا؟ حصرت ابراجیم جواب میں کہتے عرفت (ہاں میں جان لیا) اور آخر کار دونوں کے سوال وجواب میں اس کلمہ کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن کیا۔ان کے علاوہ

وتوف عرفات لینی نویں ذی الحجه كو ہر حاتى كا ميدان عرفات ميں پېنجنااس كى ادائيكى ج كےسلسله ميں ايك سب سے بروا رک ہے جس کے بغیر سی ہوتا، چٹانچہ جے دور کنوں لیٹی طواف الا فاضہ اور وقوف عرفات میں وقوف عرفات چونکہ جے کا ب سے بردارکن ہے اس لئے اگر بیرزک ہوگیا تو ج بی بیس ہوگا۔

مقام عرف یا عرفات و مکه مرمه کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے۔ جہاں وقوف عرفات جیا ج کا بنادى ركن اداكيا جاتا ہے۔ بيميدان كے سے تقريباً 18 كلوميٹر كے فاصلے پر ہے۔

عرفات سال کے 354 دن غیر آبادر بتاہے اور صرف ایک دن کے 8 ہے 10 محمنوں کے لیے 8) ذی الحج) ایک عظیم الثان شمر بنتا ہے۔ یہ ی ذری الحج کی منع آباد ہوتا ہے اور غروب آفاب کے ساتھ بی اس کی تمام آبادی رخصت ہوجاتی ہے اور فہنا ایک رات کیلیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک جج سى الوف عرف ت كوبھى خارج كرديا تھا۔ بل از اسلام ديكرلوگ تو برفات تك جاتے تھے ليكن قريش مزدلفہ سے آ كے نہ برو ھے تے ادر کتے تھے کہ ہم اہل زم بیں اس لیے حرم کی حدود ہے باہر نہیں تکلیں مے لیکن نبی ملی اللہ علیہ وسلم (جمة الوداع)) کے موقع ار شاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک مجے۔

## ائمه ثلاثه كے نزد يك عرفات كو يالينے دالے كا ج ہوگيا

حضرت اہام ہا لک رحمہ اللہ اہام ابو حذیفہ اور اہام شافعی کا بھی نہ ہب ہے کہ دسویں کی جمرے پہلے جو مخض عرف ت میں پہنے جائے ، اس نے جج پالیا ، حضرت اہام اجمہ ، فرماتے ہیں کہ تھہر نے کا دفت عرفہ کے دن کے شروع سے ہان کی دلیل وہ حدیث ہے ، جس میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ ہیں نماز کے لئے نگلے تو ایک مخض حاضر خدمت ہوا اور اس نے بوجھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہاڑیوں ہے آ رہا ہوں اپنی سواری کو ہیں نے تھا کا دیا اور اپنے نفس پر بری مشقمت اٹھائی واللہ ہر ہر پہاڑ پر تھہرتا آیا ہوں کیا میراج ہوگیا؟ آپ نے فرمایا جو مخض ہمارے یہاں کی اس نماز میں پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ چلتے وقت تک تھہرار ہے اور اس سے پہلے وہ عرفات میں بھی تھہر چکا ہوخواہ دات کوخواہ دن کو اس کا جج پوراہو گیا اور وہ فریفہ سے فارغ ہوگیا۔ (مندا حمد وسنی) اہام ترندی اسے سے کہتے ہیں۔

امیرالمونین حضرت علی رمنی الله عنه ہے مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالٰی نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو چ کرایا جب عرفات میں پنچ تو پوچھا کہ (عرفت) کیا تم نے پہچان لیا؟

حضرت طیل الله علیه السلام نے جواب دیا (عرفت) میں نے جان لیا کیونکہ اس سے پہلے یہاں آ چکے تھے اس سلے اس

جگہ کا نام ، ی عرفہ ہوگیا ، حضرت عطاء ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو مجلو ہے بھی یہی مروی ہے واللہ اعلم ۔
"مشتر الحرام" مشعر القص " اور " الال" بھی ہے ، اور اس پہاڑ کو بھی عرفات کہتے ہیں جس کے درمیان جبل الرحمة ہے ،
ابو طالب کے ایک مشہور تصیدے ہیں بھی ایک شعر ان معنوں کا ہے ، اہل جا بلیت بھی عرفات ہیں تظہرتے ہے جب پہاڑ کی دھوپ چوٹیوں پر ایک باقی رہ جاتی ہیں آ دی کے سر پر عمامہ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چل پڑتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دھوپ چوٹیوں پر ایک باقی رہ جاتی خودب ہوگیا ، پھر مزدلفہ ہیں پہنچ کر یہاں پڑاؤ کیا اور سوریے اندھیرے ہی اندھیرے ہی اندھیرے اس وقت ہے جب سورج بالکل غروب ہوگیا ، پھر مزدلفہ ہیں پہنچ کر یہاں پڑاؤ کیا اور سوریے اندھیرے ہی اندھیرے ہی اندھیرے

بالكل اول وقت ميں رات كے اند مير بے اور منح كى روشى كے ملے جلے وقت ميں آپ نے يہيں نماز منح اواكى اور جب روشى واضح ہوگئ تو منح كى نماز كے آخرى وقت ميں آپ نے وہاں سے كوچ كيا۔

حضرت مسور بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ نمی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عاوت جمد و تنا کے بعد انا بعد کہد کر فرمایا کہ بچ اکبرا تن ہی کا دن ہے دیکھو مشرک اور بت پرست تو یہاں سے جب وھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پراس طرح ہوتی تھی جس طرح نوگوں کے مردل پر عمامہ ہوتا ہے تو سوری غروب ہونے سے پیشتر ہی نوٹ جاتے تھے جبکہ اتنی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہونے ہونے کے بعد چلتے تھے جبکہ اتنی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہونے کے بعد یہاں سے واپس ہول کے وہ مشتر الحرام سے سوری نکلنے کے بعد چلتے تھے جبکہ اتنی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر موسوپ اس طرح نمایاں ہوجاتی جس طرح نوگوں کے سرول پر عمارے مول پر عمارے دوسوپ اس طرح نمایاں ہوجاتی جس طرح نوگوں کے سرول پر عمارے ہوئے ہیں لیکن ہم سورج نکلنے سے پہلے ہی چل ویں گے موال کے سرول پر عمارے ماکم ایام خاکم نے اسے شرط شیخین پر اور بالکل صبح ہنایا

اس سے بیجی ٹابت ہو گیا کہ حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے ان لوگوں کا قول ٹھیک

نبی جو فرماتے ہیں کہ حضرت مسور نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن آپ سے بچھ سنانہیں، حضرت معرور بن سوید کا بان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوعرفات سے لوٹے ہوئے دیکھا گویا اب تک بھی وہ منظر میرے مائے ہے، آپ بیان -، کے سرکے اسکا جھے پر بال ندیتھا اپنے اونٹ پر ستھاور فر مارہ ہے ہم واضح روشی میں لوٹے سی مسلم کی حضرت جابروالی ایک ے بر مطول صدیث جس میں ججۃ الوواع کا پورابیان ہے اس میں رہمی ہے کہ رمول الله صلی الله علیه وسلم مورج کے غروب ہونے تک سوں میں تھیرے جب سورن حجب کیا اور قدرے زردی ظاہر ہونے گلی تو آپ نے اپنے بیجھے اپنی سواری پر حضرت اسامہ ریاتے جاتے تھے کہ لوگو آہتہ آہتہ چلوزی اطمینان وسکون اور دلجمعی کے ساتھ چلوجب کوئی پہاڑی آئی تو تکیل قدرے ذھیلی ر بے تاکہ جانور بدآ سانی اوپر چڑھ جائے ، مزدلفہ میں آ کرآپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی اذبان ایک ہی کہلوائی اور رونوں نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوا کیں مغرب کے فرضوں اور عشاکے فرضوں کے درمیان سنت نوافل مجھ نیس پڑھے پھر رریں لیک مجلے میں میں میں میں میں اور کے بعد نماز فجر اوا کی جس میں اذان وا قامت ہوئی پھرتصوی نامی اوٹنی پرسوار ہو کرمشعر یس آئے تبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو سے اور اللہ اکبراور لا الہ الا اللہ اور اللہ کی توحید بیان کرنے کے یہاں تک کہ خوب سوریا ہو گیا، سورج نگلنے سے پہلے بی پہلے آپ یہاں سےردانہ ہو گئے،

حضرت اسامه رضی الله عنه سے سوال موتا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو کیسی حیال چلتے تھے فر مایا اور درمیانددهی چال سواری چلار ہے منے بال جب راستہ میں کشادگی دیکھتے تو ذرا تیز کر لیتے (بخاری وسلم)

پر فرمایا عرفات سے لوٹے ہوئے مثعرالحرام میں انٹد کا ذکر کرو یعنی یبال دونون نمازیں جمع کرلیں ،عمر و بن میمون رحمة الله عليه عبدالله بن عمر رضى الله عنهما مع مشحر الحرام كے بارے ميں دريا فت فرماتے ہيں تو آپ خاموش رہتے ہيں جب قا فله مز دلفه یں جاکر اتر تا ہے تو فرماتے ہیں سائل کہاں ہے بیٹ عرالحرام ،آپ سے بیٹی مردی ہے کہ مزدلفہ تمام کا تمام مثعر الحرام ہے، پہاڑ بھی ادراس کے آس پاس کی کل جگہ، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قزت پر بھیڑ بھاڑ کر دہے ہیں تو فر مایا بیالوگ کیوں بھیڑ بحاذ كردب بيں؟ يهال كى سب جكم مثحر الحرام ہے، اور بھى بہت سے مغسرين نے يہى فر مايا ہے كدوونوں بہاڑوں كے درميان کی جگه شعرانحرام ہے،

حفرت عطاء سے سوال ہوتا ہے کہ مز دلفہ کہاں ہے آپ فرماتے ہیں جب عرفات سے چلے اور میدان عرفات کے دونوں كندے چھوڑے چھرمزدلفہ شروع ہو گيا وارى محسر تك جہال جا ہو تھم وليكن ميں تو قزح ہے ادھر ہى تھم برنا بيند كرنا ہوں تا ك رائے سے میکموئی ہوج نے ،مشاعر کہتے ہیں ظاہری نشانوں کو مزدلفہ کو مشعر الحرام اس لئے کہتے ہیں کہ دہ حرم میں داخل ہے، ملف سائین کی آیک جماعت کا اور بعض اصحاب شافعی کا مثلا قفال اور ابن خزیمه کا خیال ہے کہ یمہاں کا تھیمر ناحج کا رکن ہے بغیریب ں ترے جے صبح نہیں ہوتا کیونکہ ایک حدیث حضرت عردہ بن مضرک ہے اس معنی کی مردی ہے، بعض کہتے ہیں سے تھمرنا واجب يكتاب المكوافية

**(**414**)** 

شرح سنر نسأتی (جلرحم)

حضرت امام شافعی رحمہ اللّٰہ کا ایک قول سے بھی ہے اگر کوئی یہاں نے تھہرا تو قربانی دینی پڑے گی، امام صاحب کا دوسرا قول یہ ست ے کہ متحب ہے اگر نہ بھی شہرا تو سچھ حرج نہیں، پس سے تین قول ہوئے۔ ایک مرسل صدیث میں ہے کہ عرفات کا سارا میدان کا من م تفہرنے کی جگہ ہے، عرفات سے بھی اٹھواور مزدلفہ کی کل عدیمی تفہرنے کی جگہ ہے ہاں وادی محسر مہیں،۔

عرفات سے امام ہے بہلے جانبوالے ہے متعلق نداہب اربعہ

جو بندہ عرفات سے امام سے پہلے چلا کیا تو اس پردم واجب ہے۔ معفرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس پرکوئی ھئی واجب نہیں ہے کیونکہ امل رکن وقوف مرفدہے البذائر کے طواف کی وجہ سے پچھوداجب نہ موگا۔ اور امام شاقعی کے دوسرے قول کے مطابق اس پردم واجب ہے جس طرح ہنارامؤ تف ہے۔اورامام مالک ادرامام احمد علیہ الرحمہ نے بھی اسی طرح کہا ہے م اگر چہانہوں نے رات کے وقوف اور دن کے وقوف کو جمع نہیں کیا۔اور علامہ کا کی نے بھی کہا ہے دن رات کو جمع کرنا شرط نہیں ہے۔علامہ سروجی نے کہا ہے امام ما لک علیہ الرحمہ نے اشتراط وقوف میں دن کو پچھ قرار نہیں ویا۔ کیونکہ ان کے مزد یک رکن ہے۔(البنائيشرح البدايه ٥،٥،١٢٢ ، هانيان)

جو محض غروب آفاب سے پہلے عرفات سے چاہ گیا دّم دے پھر اگر غروب سے پہلے واپس آیا تو ساقط ہو گیا اور غروب کے بعد داپس ہوا تونہیں اور عرفات سے چلا آتا خواہ باختیار ہویا بلا اختیار ہومشلاً ادنٹ پرسوارتھا وہ اسے لیے بھا گا دونو ل صورت

اكركسى نے اس واجب كو بلاعذر شرى ترك كر ديا تو اسے بعض ائمد (ما لك، شافعى، اور أيك روايت ميس امام احمر) كے نزدیک دم دینا پڑے گا جبکہ امام احمد کی مشہور روایت اوراً حناف کے نزد میک ترک قیام منی پر فدیہ بیس ہے۔ لیکن اُنہیں رمی کرنا ہوگی،ایسےلوگ ایک دن بحریاں چرائیس اور ایک دن میں دونوں کی اسمنی کنگریاں مارلیس۔(این حبان،رقم ،۵۷۲)

#### باب الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ یہ باب ہے کہ عرفہ سے روائل کے وقت سکون سے جلنے کا حکم

3019 - أَخْبَرَكَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ حَرُبٍ قَالَ حَلَكَنَا مُحْرِزُ بُنُ الْوَضَاحِ عَنُ اِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ -عَنْ أَبِى غَطَفًانَ بْنِ طَرِيفٍ حَذَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنَقَ نَاقَتَهُ حَتَى أَنَّ رَأْسَهَا لَيُمْسُ وَاسِطَةَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ "السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ" \_ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ .

الله الله الله الله الله المن المنظمان المنظمان الرحة الله المراح المنظم المنظم المنظم المنظم المناس المناس المنظم المناس المنا زورے تھینے ہوا تھا یہاں تک کہ اوٹن کا سر پالان کے اسکے حصے کوچھور ہاتھا "نی اکرم مَالْتَیْنِ اوکوں سے بیفر مار ہے تھے کہ آرام سے چلو آرام سے چلوئے عرفہ کی شام کی بات ہے۔

3019-انفرديه المسالي \_ تحقة الاشراف (6568) .

الفَصْلِ بْنِ عَبَاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الله وَ عَرَفَهُ وَغَدَاةِ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوا "عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ" . وَهُوَ كَافَ نَافَتَهُ حَتَّى إِذَا ذَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ عَبِ مِنْ مِنْى قَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِى يُرْمَى بِهِ" . فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِّى حَتَّى رَمِي الْجَمُرَةَ .

سوار منظ الرم من الرم من الله عرف كى شام اور مزدلف كى صبح لوكول سے فرمايا كينى اس وقت جب لوگ رواند ہو رہ

تم يرسكون لازم ب (ليني آرام سے چلو) \_

مریں پہنچ جومنی میں ہے تو آپ منافق ارشادفر مایا: تم چھوٹی کاریال لیناجس کے ذریعے ری کی جاتی ہے اس کے بعد ہی اكرم النظام تلبيه پر هن رب يهال تك كما ب النظام فرم كرى ري كرى (تو تلبيه پر هناموقوف كيا)\_

3021 – اَخْبَوَكَ عَدُو بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَّانَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ افَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَامَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَاوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ وَامَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْنَحَذْفِ.

الله الله المعرب بالرافظ بيان كرتے بين: ني اكرم كَافِيْ إجب رواند بوئة آب آرام عيل رہے تھا آپ نے لوگوں کو بھی آ رام سے چلنے کی ہدایت کی البندآ ب نے وادی محر میں ادفنی کی رفتار تیز کردی آ پ سُلَا فَيْرَا نے او کول کو بيتم ديا: وہ چھوٹی سی کنگریوں کے ذریعے رمی جمرات کریں۔

3022 - اَخْبَسَرَنِسَى اَبُوْ دَاوُدَ قَدَالَ حَدَثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَثْنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ آبِي النَّرُبُيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ عَرَّفَةً وَجَعَلَ يَقُولُ "السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ". يَقُولُ بِيَدِهِ هَنْكُذَا وَاشَارَ آيُّوْبُ بِبَاطِنِ كَفِيهِ إِلَى السَّمَاءِ.

و المعرت جابر النائنة بيان كرت بين: بي اكرم النينا بحب عرفد الد موت تو آب النينا في الرم النينا بدب عرف الد موت تو آب النينا مايا:

3020- حرجه مسدم في العج، باب استحباب اذامة المعاج التلبية حتى يشرع في زمي جمرة العقبة يوم المنحر (الحديث 268) . و احرس السائي في ماسك الحج، الرخصة للضعفة ان يصلوا يوم النحر الصبح بمني (الحديث 3052)، و من اين يلتقط الحصي (الحديث 3058) نعفذالإشراف (11057) .

3021-احرجه ابو داو في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحقيث 1944) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الوقوف بجمع والحديث 3023) مطولًا . تحفد الاشراف (2747) .

3022-انفرديه السبائي . تحقة الاشراف (2672) .

اے اللہ کے بندد! آرام سے چلو!

آب النَّيْنَ إلى وست مبارك كي ذريع اللطرح الثارو بحى كرر ب يقيم الوب نے اپن کی کے ذریعے آسان کی طرف اشارہ کر کے میریات بیان کا۔

باب كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةً

يدباب ہے كہ وقد ہے كس طرح جلاجائے؟

3023 - آخُبَونَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّثْنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ آنَهُ سُئِلَ عَنْ مَّدِيْرِ النَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَدِيرُ الْعَنَقَ فَاذَا وَجَدَ فَجُوَّةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوُقَ

ان سے جمع اللہ کے دوالہ کے حوالے سے حضرت اسامہ بن زید الفظائے بارے جس میہ بات تنل کرتے ہیں: ان سے جمع الوداع يحدمونع پر بی اكرم مَنَا يُعْتِمُ كرواند مونے كے بارے ميں دريافت كيا كيا تو انبول نے فرمايا: تي اكرم مَنَا يُعْتَمُ ورمياني رفتار ے چل رہے تھے جب آپ تا نی کا جھ آ دی پاتے تھے ( مینی رش کم جونا تھا) تو آپ رفتار تیز کردیتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں:)نص لفظ کے ذریعے جس رفتار کا تذکرہ کیا جاتا ہے دہ عن سے زیادہ تیز ہوئی ہے۔

عرفدایک مخصوص جکد کا نام ہے اور بیزمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بایں طور کدنویں ذی الحجد کوعرفد کا دن کہتے ہیں۔لیکن "عرفات" جمع کے لفظ کے ساتھ صرف اس مخصوص جگہ ہی کے لئے استعال ہوتا ہے اور بدجمع اطراف وجوانب کے اعتبارے ہے۔ "عرفات" مكمرمدے تقريباسازھے بندروميل (بچيس كلوميٹر) كے قاصلہ برواقع ہے بدايك وسيع وادى يا میدان ہے جوابے تمن طرف سے بہاڑیوں ہے کھراہوا ہے، درمیان میں اس کے شالی جانب جبل الرحمة ہے۔عرفات کی وجہ تسميه كمتعلق بهت اقوال بي-

کہا جاتا ہے کہ حضرت آ دم اور حضرت حواجب جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ وونوں سب سے پہلے اس جگہ کے۔اس تعارف ک مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا ہے اور پہ جگہ عرفات کہلائی۔

ایک تول میہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو افعال جج کی تعلیم وے رہے تھے تو وہ اس دوران ان سے پوچھتے کہ عرفت (لیمنی جو تعلیم میں نے دی ہے) تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابرا تیم جواب میں کہتے 3023-اخرجه البخاري في المحج، باب السير اذا دفع من عرفة (الحديث 1666)، و في الجهاد، باب السرعة في السير (الحديث 2999)، و في السمعازي، باب حجة الوداع (الحليث 4413) . و اخرجـه مسلم في البحج، ياب الافاضة من عرفات الى المردئفة و استحاب صلاتي المعترب و العشاء جميمًا بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث 283 و 284) . و اخرجه أبو داؤد في العناسك، باب الدفعة من عرفة والحديث 1923) . و احرجه السبائي في مناسك الحج، الرخصة للضعفة ان يصلوا يوم النحو الصبح بمني (الحديث 3051) . و احبرجه ابن ماحه في المناسك؛ باب الدفع من عرفة (الحديث 3017) تحقة الإشراف (104) . رنت (ہاں میں جان لیا) اور آخر کار دونوں کے سوال وجواب میں اس کلر کا استعمال اس جگر کی وجہ تسمید بن حمیار ان کے علاوہ

وقوف عرفات مین نویں وی الحجہ کو ہر صابی کا میدان عرفات میں پہنچنا اس کی ادائیگی جے کے سلسلہ میں ایک مب سے برا ركن ہے جس كے بغير جج نہيں ہوتا، چنانچہ جج كے دور كنول يعنى طواف الا فاضه اور وقوف عرفات ميں وقوف عرفات جونكه نجج كام رں ، برارکن ہے اس لئے اگر بیر کے ہوگیا تو ج بی نہیں ہوگا۔

## باب النَّزُولِ بَعْدَ الدُّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

یہ باب ہے کہ عرفہ سے روانہ ہونے کے بعد سواری سے بنچاتر نا

3024 - اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّكَنَا حَمَّادٌ عَنَ إِبْوَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّمَ حَيْثُ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى السِّعْبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ ٱتَّصَلِّى الْمَغْرِبَ قَالَ "الْمُصَلَّى

ه الله المامه بن زيد بالفئز بيان كرت بين: ني اكرم تأفيز جب عرف سے روانه موئے تو آپ مُلَّفِيْنَمُ ايك كھا في کا لمرف چلے مسئے میں نے آپ ناٹیج کے اور یافت کیا کہ آپ مغرب کی نماز اوا کریں مسے؟ نبی اکرم مُنَافِیج کے ارشاد فر مایا: نماز

3025 – اَخْبَوْنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَثْنَا وَكِيْعٌ فَالَ حَدَثْنَا سُفْيَانُ عَنُ اِبْوَاهِيْمٌ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَمْنَامَةَ بَنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ نَوَلَ الشِّعْبَ الَّذِئ يَنُولُهُ الْأَمَوَاءُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَطَّا وُصُولًا خَفِيفًا فَفُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الصَّلاةَ . قَالَ "الصَّلاةُ امَامَكَ" . فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُؤْدَلِفَةَ لَمْ يَحُلُّ الْحِرُ النَّاسِ حَتَّى

حضرت اسامه بن زید بنانظ بیان کرتے ہیں: نی اکرم تنافیظ اس کھائی میں ازے جہال امراء پڑاؤ آب مُلَافِيْمُ فَ فَرَمَا مِنَا مُمَاز آ کے ہوگی۔ پھر جب ہم مزدلفہ آنے تو ابھی آخری فرد مزدلفہ نہیں پہنچا ہو گاکہ نی اكرم ظاليكم ف ثمازادا كرلى۔

3024- حرجه البحاري في الوصوء، باب اسباغ الوضوء (الحديث 139) مطولا، و باب الرجل يوضيء صاحبه (الحديث 181)، و في الحح، ماب الرول بين عرفة و جمع (الحديث 1667)، و بدأب الجمع بين الصلاتين بالمزدلقة (الحديث 1672) منطولًا . و اخرجه مسلم في الحح، مهم الالماصة من عرفات الى المزدلفة و استحباب صلاتي المغرب و العشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة والحديث 276 و 278 و 278 و ور و المعلمة المعلمة عند المعاملة عن المعاملة عن عرفة (المعليث 1925) . و اخرجه المنسائي في مناسلة المعج، المرول بعد سلعم عوفة (المحاديث 3025) . تحفة الاشواف (115) .

3025 انفدم في مناسك الحج، النزول بعد الدفع من عرفة (الحديث 3024) .

# باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزُدَلِقَةِ سرباب ہے کہ مزدلفہ میں دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنا

مارے زدیک بیدوتوف واجب ہے رکن نہیں ہے کیونکہ اگر جج کرنے والے نے اس کوترک کیا تو اس پر دم لازم آئے وقوف مز دلفه كى شرعى حيثيت كابيان

گا۔ جبکہ حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بیدر کن ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جب تم عرفات سے والیس آؤلو میں

متعرحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔اوراس طرح کے علم ہے رکن ہوتا عابت ہوتا ہے۔ ہماری دلیل بہ ہے کہ نبی کریم مَنگیﷺ نے اپنی میں کمزوروں کورات میں پہلے بھیج دیا اور اگر وقوف مز دلفہ رکن ہوتا تو مناوی ا

آب مَنْ يَجْمُ اس طرح عَلَم ندوية -

اور تمہاری تلاوت کر دو آیت میں ذکر ندکور ہے جو بہ اجماع رکن میں ہے۔اور وتو ف مز دلفہ کا وجوب ہم نے نبی کریم من وقف کیا حالانکہ اس مینجا با کہ جس نے ہمارے ساتھ اس موقف میں وقف کیا حالانکہ اس سے پہلے وہ عرفات سے ہوآیا ہو۔ تو اس کا ج مکمل ہو گیا۔ آپ مُنَافِیْج کے قام ج کو دقوف مزدلفہ کے ساتھ معلق کیا ہے اور یہی واجب ہونے کی علامت کے قابل ہے ہاں البتہ جب حاجی نے اس کوعذر کی بناء پرترک کیا لینی اس وجہ ہے کہ اس میں کمزوری یا بیاری یا وہ عورت جو بھیز ے ڈرنے والی ہوتو اس پر مجھ واجب بیں ہے۔ای صدیث کی بناء پر جوہم نے روایت کی ہے۔ (مدایہ، تج ،الا مور)

وتوف مزدلفه كے وجوب ميں مقبى اختلاف كابيان

علامہ علی بن سلطان ملاعلی قاری حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حارے نزدیک مزدلفہ کا وقوف واجب ہے۔ کیونکہ نبی · كريم مُنَّاثِيَّا نِي فرمايا: جس في جارب ميدوقوف مزدلفدكيا تواس كالج مكمل جو كياب ال حديث كواصحاب سنن في روايت كيا ہے اور اہام طحاوی علید الرحمہ عردہ بن معنری سے روایت کیا ہے اور اس کے ساتھ جج کی تھیل کو معلق کیا ہے۔ البذا اس سے وجوب ا بت ہوگا رکنیت ابت شہوگی۔ کیونکدری خبر واحد ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس مضى الله عنهما بيان كرت بين كه نبي كريم مَثَاثَةً أنها في السينة اللي وكمزورون كورات كوروانه كرويا - مبذا اگر د توف مز دلفه رکن ہوتا تو اہل د صعفاء وغیرہ کورات کوئی روانہ نہ کیا جا تا لہترا اس ہے لیٹ بن سعد کا قول بھی وور ہو گیا کیونکہ وه كَتِي بِن ركن بِ كِونكه الله تعالى كافرمان هي "فإذا أفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ 'اس مِس ما مور بداللہ كا ذكر ہے۔ لہذا بدا جماع دقوف مزدلفہ ركن نہ ہوا۔ كيونكہ اس كے ترك ير يجھ واجب تبيس ہے جوہم بہلے بيان كر يجك

حضرت امام شافعی علید الرحمہ نے کہا ہے وقوف سنت ہے۔اور مز دلفہ میں رات گزارنے کے بارے امام شافعی کے دو ا قوال ہیں۔ ایک وجوب کا ہے اور ایک سنت کا ہے اور میں ہمارا ند ہب ہے۔ اور علامہ بینی نے ''مثرح تخفۃ الملوک'' میں ای

لمرح ذكركيا ہے۔

طری دید ، اورامام شافعی علیدالرحمه کے نزویک و توف مزدلفه رکن ہونے کا قول جس کی اتباع صاحب ہدایہ نے کی ہوہ تے نہیں ہے بلکہ صراحت کے ساتھ وہم ہے۔ (شرح الوقایہ نج میں ۳۰ میروت)

بِهِ عَنْ اَبِى اَيُوبَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ . وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ . وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ .

بعد من بعد معزت الواليوب انصاری الفظر بيان کرتے ہيں: نبئ اکرم مَا الْتُنْ اللہ عن مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک انھ ادا کی تفسی -

3028 – اَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَلَثَنَا يَحْينى عَنِ ابْنِ اَبِى ذِنْبٍ قَالَ حَلَّنَى الزُّهُرِى عَنُ سَالِم عَنُ ابْنِ اَبِى ذِنْبٍ قَالَ حَلَّنَى الزُّهُرِى عَنُ سَالِم عَنُ ابْنِ اَبِى ذِنْبٍ قَالَ حَلَّنِى الزُّهُرِى عَنُ سَالِم عَنُ ابْنِهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْمِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ كُمُ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا وَلا عَلَى الْذُو كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

3029 - اَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّانَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَٰلِكَ حَتَى لَحِقَ بِاللهِ عَزَ وَجَلَّ المُغْرِبُ ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَٰلِكَ حَتْى لَحِقَ بِاللهِ عَزَ وَجَلَ .

ا کہ کا کہ اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ان کے والدنے یہ بات بتائی ہے کہ بی اکرم سُلُقیم نے مغرب اور عشاء کی ان کے درمیان کوئی نفل نماز ادا نمیں کی تھی آب نے مغرب کی تمین اندین ایک ساتھ ادا کی تھیں۔ آپ نی منظرب کی تمین

<sup>3026-</sup>تقدم (الحديث 604) .

<sup>3027-</sup>تقدم (الحديث 607) .

<sup>3028-</sup>تقدم (الحديث 659) .

<sup>3029-</sup>أحرجه مسلم في الحج، باب الإفاصة من عرفات الى المزدلفة و استحباب صلاى المغرب و العشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة

<sup>(</sup>العديث 287) . تحفة الاشراف (7309) .

(راوی کہتے ہیں:) حضرت عبداللہ بن عمر بنی آئیا بھی ای طرح دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کمیا کرتے تھے کیہاں تک کہ وہ اس م ركعات پڑھى تھيں اورعشاء كى دوركعات پڑھى تھيں-

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے (لینی وہ زندگی مجرابیا ہی کرتے رہے)۔ 3030 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَكَثَنَا آبُو نَعَيْمٍ قَالَ حَكَثْنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ بِإِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ . اور الله عن الله بن عمر بِينَ فِينَا الله عن الرم تَنْ فِيلَ فِي الرم تَنْ فِيلَ فِي الله عن الله عن الله عن ا الله عن من عبد الله بن عمر بِينَ فِينَا إِن كرتِ بِين: بِي اكرم تَنْ فِيلَ فِي الله عن الله عن الله عن الله عن

عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھیں۔

3031 – أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ آنْهَانَا حِبَّانُ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عُقْبَةَ آنَّ كُرَيْبًا قَالَ سَالَتُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ - وَكَانَ رِدُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ - فَـ هُلُتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ قَالَ اَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمُزْدَلِقَةَ فَانَاحَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ بَعَتَ اِلَى الْقَوْمِ فَانَاخُوا فِي مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى صَبْلِي رَسُولُ اللَّهِ صَبْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا فَلَمَّا اَصْبَحْنَا انْطَلَقْتُ عَلَى

رِجُلِيٌ فِي سُبَّاقِ قُرَيْشِ وَّرَدِفَهُ الْفَصْلُ .

会会 كريب بيان كرت بين في خضرت اسامه بن زيد النافظ الصوال كيا: وه عرفه كي شام ني اكرم منافظ كي ساتھ سوار منے میں نے دریافت کیا: تو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہم لوگ چلتے رہے بیہاں تک کہ ہم مزدلفه آ کے تو ہی اکرم من فیل کے اپنی سواری کو بٹھایا ' پھر آپ من کی فیار اس کی نماز ادا کی پھر آپ منظی فیل نے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پرسوار ماں بٹھالیں اور ابھی سب لوگ مز دلفہیں بہنچے تنھے کہ نبی اکرم منگانی کے عشاء کی نماز بھی اوا کر لی' پھر سب لوگوں نے اپن اپن جگر پر بڑاؤ کرلیا ایکے دن صبح میں قریش کے پہلے جانے والے افراد کے ساتھ چلا گیا تھا اور حضرت فضل الطفاء ني اكرم الماليفي كم ساته سواري يربين كرا من تقد

#### امام مغرب وعشاء کی نماز ایک اذان دا قامت کے ساتھ پڑھائے

امام لوگوں کومغرب ادر عشاء کی نماز ایک از ان وا قامت کے ساتھ پڑھائے۔جبکہ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ایک اذان ادر دوا قامتوں کے ساتھ پڑھائے۔ کیونکہ اس کوظہر وعصر کوجمع کرنے پر قیاس کیا گیا ہے۔اور ہماری دلیل میہ که حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منگافیز کا نے ان دونوں کو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ کیونکہ عشاءا ہے دقت میں ہے۔ اس کے خبر دار کرنے کے لئے الگ اقامت کہنے ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ عصر عرف میں علم 3030-تقدم (الحديث 480) .

3031-أحرجه أبو داؤد في المناسك، باب النفعة من عرفة (الحديث 1921) بتحوه و أخرجه أين ماجه في المتاسك ، باب الـزول بين عرفات، و جمع لمن كانت له حاجة (الحديث 3019) . تعطة الإشواف (116) . عنف ہے کیونکہ وہ اپنے وقت سے مقدم ہے۔ لہذا خردار کرنے کے لئے وہاں اقامت کبی جائے گی۔

(بدامیادلین اکتاب الحجی ال بور)

مزدلفه میں مغرب اورعشاء کی نماز کوایک ساتھ پڑھنے میں احادیث کا بیان

حضرت سیدنا ابن عمر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ دمول الله مَنْافِیْز کے مغرب اورعشاء کی نماز مز دلفہ میں جن کر کے پڑھی اور
ان دونوں (نمازوں) کے درمیان ایک رکعت بھی نہیں پڑھی اور مغرب کی تین رکعت اورعشاء کی دور کعتیں پڑھیں اور سید تا عبد
الله رضی الله عنه بھی ای طرح (مغرب اورعشاء) جنع کر کے پڑھتے رہے یہاں تک کہ الله تعالی ہے ل مجے۔ (مسلم - 714)

المدر و معزت سیدنا سعید بن جبیر دستی الله عند کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عبد الله بن عمر دستی الله عند کے ساتھ لوٹ کر مزدنفہ ہیں آئے تو دہاں انہوں نے ہمیں مغرب اور عشاء ایک تکبیر سے پڑھائی۔ پھر لوٹے اور کہا کہ دسول الله مُلَّاثِیْنِ نے ہمیں ای مقام پرای طرح نماز پڑھائی تھی۔

حضرت سیدنا عبدالله بن مسعوورض الله عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَاکَاتِیْنَا کو ہمیشہ نماز دفت پر ہی پڑھتے و یکھا تکر دونمازیں۔ ایک مغرب وعشاء کہ مزدلفہ میں آپ مَاکَاتُیْنَا نے ملاکر پڑھیں اور (دوسری) اس کی مبح کونماز فجر اپنے (مقروف) وقت سے پہلے پڑھی۔

حضرت ابن عمرض الندعنما كہتے ہیں كہ نبى كريم صلى الندعليه وسلم نے مزدلفه بيس مغرب اورعشاء كى نماز وں كوجمع كيا (ليعنى عشاء كے وقت دونوں نماز وں كوابك ساتھ پڑھا) اوران ہيں ہے ہرا يک كے لئے تكبير كہي گئ (ليدنى مغرب كے لئے عليحد و تكبير ہوئى اورعشاء كے لئے عليحد و تكبير ہوئى اورعشاء كے لئے عليحد و تكبير ہوئى اورعشاء كے لئے عليحد و ) اور آپ صلى الندعليه وسلم نے ندتو ان دونوں كے درميان نفل نماز پڑھى اور ندان دونوں ميں سے ہرا يک كے بعد۔ (بخارى)

ان نمازوں کے بعد نفل پڑھنے کی جونفی کی گئی ہے تو اس سے ان دونوں کے بعد سنتیں اور ورز پڑھنے کی نفی لازم نیس آتی۔ باب تعدۃ جمۃ الوداع میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جوطویل حدیث گزری ہے اس کے ان الفاظ لیم یسب بینهما شیا کی دانا حت اس طرح ہے۔

معرون منفی محقق علامہ علی بن سلطان لکھتے ہیں: جب مزولفہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ بچکے تو مغرب و عشاء کی سنتیں اور نماز و تربھی پڑھی۔ چنانچہ ایک ہوایت میں بھی میہ منقول ہے کہ نیزشنے عابد سندھی نے در محتار کے ماشیہ میں اس بارہ میں علماء کے اختلائی اتوال نقل کرنے کے بعد میں لکھا ہے کہ زیادہ سیح بات بہی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سانے عشاء کی نماز کے بعد سنتیں اور درتر ہڑھی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے کوئی نماز اپنے الت کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھی ہوسوائے دونمازوں کے کہ وہ مغرب وعشاء کی ہیں جومزدلفہ میں پڑھی گئے تھیں (نیعن مردلفہ میں مغرب کی نماز آ ب صلی الله علیہ وسلم مغرب کی نماز آ ب صلی الله علیہ وسلم مغرب کی نماز آ ب صلی الله علیہ وسلم

نے وقت سے بہلے پڑھی تھی۔(بناری وسلم)

یہاں صرف مغرب وعشاء کی نمازوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب کی نمازعشا، کے وقت پڑھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاد میں فلم وعسر کی نماز مقدم کر وقت پڑھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں فلم وعسر کی نماز بھی ایک ساتھ ای طرح پڑھی کے عصر کی نماز مقدم کر کے ظہر کے وقت بی پڑھ کی گئی تھی، البذا یہاں ان دونوں نماز وں کو اس سبب سے ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ دن کا وقت تھا، سبب ی حالے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو مقدم کر کے ظہر کے وقت پڑھا ہے اس لئے اس کو بطور خاص ذکر کرنے کی حالت محسوس نہیں ہوئی۔

فجر کی نماز وقت سے پہلے پڑھی کا مطلب ہے ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس دن فجر کی نماز وقت معمول لیعنی اجالا پھیلنے سے پہلے تاریکی ہی میں پڑھ لی تھی ، یہاں بیرمراونییں ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فجر کے وقت سے پہلے پڑھی تھی کیونکہ تمام ہی علاء کے زویک فجر کی نماز ، فجر سے پہلے پڑھنی جائز نہیں ہے۔

۔ امام ابودا وُدا پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے ردایت ہے کہ ہم عرفات سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ لوٹے جب مز دلفہ میں کہنچے تو انہوں نے ہم کومغرب کی تمن اورعشاء کی دور کعتیں پڑھا کیں ایک ہی تکبیر ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما ہم ہے کہا کہ رمول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس جگہ اس طرح نماز پڑھائی تھی ( لیعنی دونوں نماز س ایک بی تکبیر ہے )

سلمہ بن جہلی سے دوایت ہے کہ بیس نے بعد بن جیر رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ انہوں نے مزدنفہ بیس تجبیر کہی اور مغرب کی سلمہ بن جہر رضی اللہ عنہ اکساتھ تھا انہوں نے اس جگہ ایسا ہی کیا تھا۔

کیا تھا اورا بن عمر رضی اللہ عنہا نے کہا بیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ایسا ہی کیا تھا۔

افعہ میں سلیم سے روایت ہے کہ بیس عبر اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسماتھ عمر قات سے مزدافہ کوآیا راستے بیس وہ برابر تکبیر و جہلی عبر اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہ محض کو جہلی شہر اللہ عنہ مزدافہ بی گئے ہی انہوں نے اوان دی اورا تا مت کہی یا یہ کہا کہ انہوں نے کہ محض کو جہلی اس نے اذان دی اورا تا مت کمی اس کے بعد انہوں نے ہم کو مغرب کی تین رکعت پڑھا تیں اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا ایک اور نماز پڑھواور انہوں نے ہم کو عشاء کی دور کھتیں پڑھا کیں اس کے بعد انہوں نے ابنا رات کا کھانا طلب کے ہوکر فرمایا ایک اور نماز پڑھواور انہوں نے ہم کو عشاء کی دور کھتیں پڑھا کیں اس کے بعد انہوں نے ابنا رات کا کھانا طلب کے افعیت کہتے ہیں کہ علی تا بن عمر سے کہا گہا تو انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی جب اس طریقہ کے متعلق ابن عمر سے کہا گہا تو انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی جب اس طریقہ کے متعلق ابن عمر سے کہا گہا تو انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی

مزدلفه میں جمع شدہ نماز دل کے درمیان نفل نہ پڑھنے کابیان

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات ہے لوٹے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں انرے اور چینتاب کیا اور وضو کیا لیکن مکمل وضو نیس کیا (اس کے دومغہوم ہوسکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے وضوشری نبیس کیا بلکہ وضولغوی کیا لیعنی ہاتھ منہ دحویا یا یہ کہ اعضاء دضو کو تین تین مرتبہ نبیس دحویا بلکہ ایک مرتبہ می الله الله علی الله علی الله علیه و ملم نماز رده الیج آب ملی الله علیه و ملم نے فرمایا آمے جل کر رد عیس روسی روب ، المراد ہوئے جب مزدلفہ میں پنچے تو وہاں ارت اور پورا وضو کیا نماز کی تعبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے مغرب کی ے ہر ایک آ دی نے اپنا اونٹ اپنے ٹھکانے میں بٹھایا اس کے بعد عشاء کی تکبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پیت عنهاء کی نماز پڑھی اورمغرب وعشاء کے درمیان میں کوئی غل نماز نہیں پڑھی۔(سنن ابوداؤد)

ا، ماعظم کے مزویک مغرب وعشاء کی نماز میں جماعت کی عدم شرط کا بیان

دهزت امام اعظم علیه الرحمه کے نزویک اس جمع میں جماعت شرط نبیل ہے کیونکہ مغرب اپنے دفت سے مؤخر ہے جبکہ عرف کی جمع میں ایسانہیں ہے کیونکہ عصر اسپنے وفتت سے مقدم ہے۔ (ہوایہ، کتاب الحج لامور)

حضرت عبدالله بن عمر رضی القدعنهماسے روایت ہے کہ دسول صلی الله علیہ وسلم نے مزدلفہ بننج کرمغرب اور عشاء کی نماز ملاکر

د منرت زہری سے ای سندومفہوم کی روایت مذکور ہے اس میں بیاضافہ ہے کدالگ الگ تکبیر سے اور احمہ نے وکیج سے الل کیا کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے دونوں نمازیں ایک بی تکبیرے پڑھیں۔

عظرت زہری سے سابقد سند ومنہوم کے ساتھ روایت مردی ہے اس میں بیاضافہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک تیمبیر کہی اور بہانماز کے لیے اوّان نہ دی اور نہ ان دونوں نمازوں میں سے کمی نماز کے بعد نفل پڑھے کلدنے کہا کسی نماز کے لیے اوّان نہ

حضرت عبدالله بن ما لک رضی الله عندسے روابت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی الله عنما کے ساتھ مغرب کی تین اور عشاء کی ددر کفتیں پڑھیں تو مالک بن حارث نے بوجھا بیک طرح کی فماز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی الله علیہ وسلم سے ماتھان دونوں نمازوں کواس جگدا یک تجبیرے پڑھا تھا۔

حضرت عبدالله بن ما لک سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مز دلغہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک تکمیر کے ساتھ پڑھی اس کے بعد ابن کثیر کی حدیث (سابقہ حدیث) کامضمون ذکر کیا۔

حفرت سلمہ بن کہل سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے مزدافلہ میں تکبیر کہی اور مغرب کی تین رکعتیں پڑھیں پھرعشاء کی دور کعتیں پڑھیں اس کے بعد فرمایا میں ابن عمر دمنی الله عنهما کے ساتھ تھا انہوں نے اس جكربياى كيا تفااورابن عمررضى التدعنهمان كهايس رسول صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تفا آپ مسلى الله عليه وسلم نے اس جگه ايها بي

حفرت اشعث بن سلیم سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ عرفات سے حرد لفہ کوآیا راستے میں وہ ارتبر وہلیل میں مشغول رہے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ بنتی سے پس انہوں نے اذان دی اور اقامت کی یابی کہا کہ انہوں نے کسی (441)

منتخص کو حکم کیااس نے اڈ ان دی اور اقامت کی اس کے بعد انہوں نے ہم کومغرب کی تین رکعت پڑھا کیں اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا ایک اور نماز پڑھواور انہوں نے ہم کوعشاء کی دور کھتیں پڑھا تھیں اس کے بعد انہوں نے اپنا رات کا کھانا طلب کیااشعث کہتے ہیں کہ علاج بن محرونے جھے ای طرح بیان کیا جس طرح میرے والدسیم نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ جب اس طریقہ کے متعلق این عمر سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی انلاعلیہ وسلم کے ساتھ ای طرح نماز پڑھی

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بھی غیر وفت پر نماز پڑھتے نبد ہوئے نہیں دیکھا سوائے مز دلفہ کے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب وعشاء کی نماز جمع کی اور ایکلے دن صبح کی نماز معمول س بت

کے وقت (اسفار) سے پہلے پڑھی۔

حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب (مزدلفہ میں) رسول صلی الله علیہ وسلم نے منبح کی تو آپ صلی الله علیہ وسلم . قزح (پہاڑ کا نام) کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا بیقزح ہے اور بیدوتون کی جگہ ہے اور سارا مزدلفہ وتوف کی جگہ ہے (اور منی تشریف ادی تو فرمایا) میں نے یہاں مرکی اور منی مرکی جگہ ہے ہی تم اپنے محکانوں پرنجر ( قربانی ) کرو۔

حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیں عرفات میں یہاں پر کھڑا اور عرفات سارا کا سارا تھہرنے کی جگہ ہے اور میں مز دلغہ میں بہاں پر تھہرا اور سارا مز دلفہ تھہرنے کی جگہ ہے (اور منیٰ میں فرمایا کہ) میں نے يهان قرباني كي اورسارامني قرباني كي جكدب بس تم اينات محكانول برقرباني كرو-

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سارا عرفات تضمر نے کی حکمہ ہے اورسارامنی نحر (قربانی) کی جگہ ہے اور سارا مزدلفہ تھرنے کی جگہ ہے اور مکہ کے تمام رائے چلنے کی جگہ ہیں اور قربانی کی جگہ

خضرت عمر دبن میمون رمنی الله عندے روایت ہے کہ حضزت عمر بن الخطاب رمنی اللہ عندنے فر مایا کہ دور جہالت کے لوگ (مزدلفہ سے ) نبیں اوٹے تھے تا دقت میر کم تبیر بہاڑ پر سورج کو نہ دیکھ لیتے تھے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اورسورج تكلفے سے يہلے (مزدلفدے لوث آ سك)۔

#### غروب آفناب کے بعد مزدلفہ کی طرف جانے کا تھم

اور جب سورج غروب ہو میا تو امام والیل آئے اور لوگ بھی وقار کے ساتھ اس کے ساتھ ہوں جی کہ مز دلفہ میں آ جا کیں۔ کیونکہ نبی کریم مُنَافِیْزُمُ غروب کے بعد روانہ ہوئے تھے۔اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مشرکیین کے سرتھ مخالفت کا اظہار ہے۔ نبی کریم منافظ اپن اوننی پر راستے میں آرام کے ساتھ چلتے تھے۔ (ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ، مانم ، ابن انی شیبه)

اگراس کو بھیز کا خوف ہواور وہ امام سے پہلے چل دیا اور عرف کی حدود ہے باہر نیس گیا تو جائز ہے۔اس نئے کہ وہ عرف ہ گیانہیں ہے۔اور نسنیلت سے کہاٹی جگہ پرمھمرا رہے تا کہ وہ وقت سے پہلے ادائیگی شروع کرنے والا نہ ہو۔اور اگر حاجی سورج غروب ہونے اور امام کے روائہ ہونے کے بعد بھیڑی وجہ سے کچھ دیر تخبر کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ یہ
روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہائے امام کے روائہ ہونے کے بعد پاتی طلب کیا۔اس کے بعد روزہ افطار کمیا
اور پھروہاں سے روانہ ہوئیں۔ (ہدایہ اولین ، کتاب الح ، الاہور)

عرفات ہے لوشنے اور مز دلفہ میں تماز کا بیان

امام مسلم علیہ الرحمدا بنی اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی انڈ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ قریش اور وہ لوگ جوقر کیش کے دین پر تھے ، مزولفہ میں وقوف کرتے تھے اور اپنے گئمس کہتے تھے (ابوالبیٹم نے کہا ہے کہ بینام قریش کا ہے اور ان کی اولا د کا اور کنانہ اور جدیلہ قیس کا اس لئے کہ وہ اپنے دین ہیں حمس رکھتے تھے لینی تشدد اور تخی کرتے تھے ) اور ہاتی عرب کے لوگ عرفہ میں وقوف کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خلیجی کو تھم فرمایا کہ وہاں وقوف فرما کی مطلب ہے اس آیت کا کہ وہیں سے لوٹو جہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے ہیں۔ (میم سلم ، کتاب الحج)

حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی الله عند کہتے ہیں کہ میراا کی اونٹ کھوگیا ، میں عرفہ کے دن اس کی تلاش میں نکلاتو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ منگا نیکٹر انوگوں کے ساتھ عرفات میں کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ اللہ کا تشم بیتو حمس کے نوگ ہیں بید یہاں تک کیے آگئے؟ (لیعنی قرلیش تو مزدلفہ ہے آگے ہیں آتے تھے) اور قرلیش حمس میں شار کئے جاتے تنے (جولوگ مزدلفہ ہے باہر نہ جاتے تنے)۔

مسلم ، کریب سے روابت ہے کہ انہوں نے سیدنا اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ جو چھا کہ جب تم عرفہ کی شام رسول اللہ ظائین کے پیچھے سوار بنے تو تم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس گھائی تک آئے جہاں لوگ نما زِ مغرب کے لئے اونوں کو بٹھاتے ہیں ، پس رسول اللہ ظائین کے اونوں انٹہ مٹائین کے اونوں اللہ عنہ کے اور پیشا کیا۔ اور پائی بہانے کا ذکر سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے نہیں کیا۔ پھر وضو کا پائی ما نگا اور بلکا سا وضو کیا ، پورانہیں (بینی ایک ایک باراعضاء وھوئے) اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مٹائین نماز؟ آپ مٹائین ما نگا اور بلکا سا وضو کیا ، پورانہیں (بینی ایک ایک باراعضاء وھوئے) اور میں تے عرض کیا کہ ہم مزولفہ آئے اور مغرب کی نماز کی تکبیر ہوئی اور آپ مائین کے اور میں اللہ مٹائین کی اور آپ مائین کے اور میں اللہ عنہ مغرب کی نماز کی تکبیر ہوئی اور لوگوں نے اور میں مٹائی کیا گائیوں نے کہا کہ پھر سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ عشاء پڑھائی پھراونٹ کھول و ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے والوں کے ساتھ پیدل چلا۔ (مع سلم)

عرفات سے والیسی تیز چلنے کابیان

مشام بن عروہ سے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما ہے کسی نے بوچھا ( میں بھی ویل موجود تھا) کہ ججۃ انوداع کے موقع برعرفات سے رسول اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی جال کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آب سلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر جلتے تھے ذرا تیز، کیکن جب جگہ پاتے (جموم نہ ہوتا) تو تیز جلتے تھے، ہشام نے جواب دیا کہ آب سلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر جلتے تھے ذرا تیز، کیکن جب جگہ پاتے (جموم نہ ہوتا) تو تیز جلتے تھے، ہشام نے

کہا کہ عنق تیز چلنا اور نص عنق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ بجوہ سے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع فجوات اور فجاء ہے جیسے زکوۃ مفہ ریست سے ت

مفروز کاءاس کی جمع اور سورة ص میں مناص کا جولفظ آیا ہے اس کے متی بھا گنا ہے۔ (صحیح بخاری مرقم ۱۹۲۷) علامہ بدرالدین عینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس سے نص شنق نہیں جو صدیث میں نہ کور ہے، یہ تو ایک اونی بھی جس کی علامہ بدرالدین عینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس سے نص شنق نہیں جو صدیث میں نہ کور ہے، یہ تو ایک اونی بھی جس کی عربیت ہے ذرای استعداد ہو مجھ سکتا ہے کہ مناص کونص سے کیا علاقہ بنص مضاعف ہے اور مناص معتل ہے۔ اب بید خیال کرنا مربیت سے ذرای استعداد ہو مجھ سکتا ہے کہ مناص کونص سے کیا علاقہ بنص مضاعف ہے اور مناص معتل ہے۔ اب بید خیال کرنا کہ اہام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے مناص کونص ہے شنق سمجھا ہے اس لیے بہاں اس سے معنی بیان کردیتے جسے عینی نے تقل ایر سروو ہے یہ بالکل کم منہی ہے؛ اصل میرہے کہ اکثر شخوں میں بے عبارت بی نہیں ہے اور جن شخوں میں موجود ہے ان کی تو جیہ یوں ہوسکتی سرید کر است ہے کہ بعض لوگوں کو کم استعدادی سے بیروہم ہوا ہوگا کہ مناص اورنص کا مادہ ایک بی ہے ایام بخاری نے مناص کی تفسیر کر کے اس وہم کارد کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنهانے بیان کیا کہ عرفہ کے دن (میدان عرفات سے) وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ، ساتھ آ رہے تھے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پخت شور (اونٹ ہا نکنے کا)اوراد نوٹ کی مار دھاڑ کی آ واز سی تو آ پ نے ان ۔ کی طرف اپنے کوڑے ہے اشارہ کیا اور قرمایا کہ لوگو! آ ہنگی و د قارا پے اوپر لازم کرلو، (اد نٹوں کو) تیز دوڑا نا کوئی نیک نہیں ہے۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ (سورة بقرہ میں) اوضعوا کے منی: ریشہ دوانیال کریں، خلالکم کامعنی تمہارے نہے میں، اس ے (سورہ کہف) میں آیا ہے فہونا خلالها لینی ان کے نیج میں۔ (میم بخاری، قم، ۱۹۷۱)

چونکہ صدیث میں ایسناع کا لفظ آیا ہے تو امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق قرآن کی اس آیت کی تفسیر کردی جس میں ولا اوضعوا خلالكم آيا ب-اوراس كساته على خلالكم كبحى معنى بيان كرديتي بحرسورة كهف ميس بحى حلالكم كالفظآ بإتفااس كالمحى تغير كردى-

#### راستے میں مغرب ادا کرنے والے کی نماز کا تھم

حضرت امام اعظم ادر حضرت امام محرعليها الرحمه كے نزديك راستے بيل نمازمغرب يڑھنے واسلے كى نماز كافى ند ہو كى راور طلوع فجرسے بہلے تك اس برتماز كولونانا واجب ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمد کے نزد بک اس کی نماز کافی ہے۔لیکن اس نے برا کیا ہے۔اس کا وہی اختلاف ہے جو مغرب عرفات میں پڑھ لے۔حضرت امام ابو پوسٹ علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ اس حض نے مغرب کی نماز کو اپنے وفت میں یڑھا۔ ہے۔ جس طرح طلوع فجر کے بعد ہے البنة مؤخر کرناسنت ہے۔ لہٰذا ترک سنت کی وجہ سے برا ہوا۔

طرفین کی دلیل وہی حدیث ہے جس کوحضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم منائیز فی نے اسامہ بن زیاد کومزدلفہ کے راستے میں فرمایا۔ نماز تیرے سامنے ہے۔ اس سے مراد نماز کا وقت ہے۔ اور یہی اشارہ ہے کہ مؤخر کرنا واجب ہے اور اس کی تاخیر کی دلیل میہ ہے کہ مزدافلہ میں دونوں نمازوں کوجع کرناممکن ہوجائے۔لہذا جب تک طلوع نجر نہ ہواس پرمغرب کولونا نا دا جب ہے۔ تا کہمغرب وعشاء کوجمع کرنے والا ہو جائے۔اور جب فجرطنوع ہوجائے تو جمع کرناممکن نہیں۔بہذا

اعاده ساقط جو كيا- (بداية ادلين مكاب الح ملا مور)

مزدلفه کے راستے میں نماز پڑھنے سے متعلق نداہب اربعہ

مر الدین مینی حق علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی الله عنه اور امام محمد علیه الرحمه کے نزدیک جس نے مغرب رائے میں پڑھی تو وہ کافی نہیں ہے۔اور طلوع فجر سے پہلے تک اس پراعادہ واجب ہے۔امام زفر اور حسن بن زیاد علیہ

حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہی نماز کافی ہوگی البتہ اس نے خالفت سنت کی وجہ ستے برا کیا ہے۔ دعرت امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد علیم الرحمہ نے بھی ای طرح کہا ہے۔ البتہ بیا ختلاف فقبها واحناف کے نزدی ما بين طرفين وا مام ابو يوسف عليه الرحمه هـ ب- (البنائية شرح الهدامية عن من ١٩١٥، حقانيه ملان)

حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شارح کلام ببین بھی ہیں اور شارع قوانین بھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیه وسلم نے اپنے تشریعی اضیار ہے نویں ذی الحجہ کو وقو ف عرفہ کے بعد نماز مغرب مزدلفہ میں پہنچ کرعشاء کے دفت میں ایک اذان ادر ایک اقامت کے ب تھا النھی اوا فرمائی ہے اس لئے تمازمغرب کا وقت تجاج کے تن میں سورج غروب ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتا بلکہ مزولفہ بی نمازعشاو کا وفت داخل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اب تھم شریعت یمی کہ تجاج کرام مزدلفہ پہنچ کرعشاو کا وفت شروع ہونے کے بعد مغرب وعشاء ایک اذان ،ایک اقامت کے ساتھ ادا کی نیت سے پڑمیں ، تا ہم از دحام یا کسی عذر کی بناء پراگریہ انديثه بوكه مزولفه وينجني تك عشاء كاونت فوت بوجائيكا اورمنع معادق نمودار بوجا ليكي تؤراسته ميل ياجهال كبيس بول مغرب وعشاء اداكر لى جائے، فقہائے كرام نے صراحت كى ہے كہ جب مغرب وعثا وكوجمع كرنے كا وقت فوت ہونے كا اند يشه ہوتو نماز اصل وتت میں ادا کرنی ضروری ہے۔

جيساكـه مناسك مالاعـلى قارى مع حاشيـة ارشاد السارى باب احكام المزدلفة ص میس ہے (ولایسصسلی)ای احسداہسمیا (خسارج السمسزدلیفة)ای مطلقا (الااذا خاف طلوع الفجو فيحسلي)اي فيه كما في نسخه (حيث هو) اي لضرورة ادراك وقت اصل الصلوة و فوت وقت الواجب للجمع ولوكان في الطريق اوبعرفات اومني ونحوها .

اگرعشاء كاوفت ختم ہونے سے پہلے مزدلفہ آن جاكيں تو ضروري ہے كەمغرب وعشاء پھرسے دہرالي جائے۔ جيساكم فتاوي عالمگيري ،كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، هي: ولو صلى السمغرب بعد غروب الشمس قبل ان ياتي المؤدلفة فعليه ان يعيدها اذا اتي بمؤدلفة في قول ابسى حد يسفة و مسحمداد وحمهما الله تعالى و كذلك لو صلى العشاء في الطريق بعد دحول وقتها

تجائ کرام اس بات کالاز می طور پراہتمام کریں کہ جلد از جلد وقوف واجب کے لئے مزدلفہ پہنچیں ، وقوف مزدلفہ سے صادق

يحتَابُ الْمَوَاقِيْتُ

ے طلوع آفاب سے پہلے تک ایک لمحہ کے لئے بی کیوں نہ ہو واجب ہے اگر اس کوٹرک کردیا جائے تو دم دینالازم ہے، جو ان پرترک داجب کے سبب دم دینالازم ہے۔

عرفات میں دونماز وں *کوجع کرنے* کابیان

اور وہ ان کوظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھائے۔ اور نماز ول کو جمع کرنے والی روایات کے رواق کے اتفاق کے ساتھ بہی تقل کیا گیا ہے۔اور وہ حدیث جس کوحضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نی کریم منافقی نے ان دونوں نماز دل کو ایک از ان اور دوا قامتوں کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔حالانکہ بینطا ہر ہے کہ وہ ظہر کے لئے ازان دے اور ظہر کے لئے اقامت کیے اور پھرعصر کے لئے اقامت کیے۔ کیونکہ عصرا پنے مقررہ ونت سے بہلے اوا کی جاتی ہے ابندا لوگوں کو اعتباہ کرنے کے لئے صرف اقامت بن کافی ہے۔

عرفات کی دونماز وں میں ایک تکبیر ودوا قامتوں میں نداہب اربعہ

جس طرح كه آپ صلی الله علیه وسلم جس طرح كه آپ صلی الله علیه وسلم نے عرفات میں ظہر وعصر کی نماز ایک اذ ان اور دو تنجير كے ساتھ پڑھى تھى چنانچ حضرت امام شافعى حضرت امام مالك اور حضرت امام احمد كاليبى مسلك ہے كيكن حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے بال مزدلفہ میں یہ دونوں نمازیں ایک اذان ادرایک ہی تکبیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس موقع پرعشاء کی نماز چونکہ اپنے ونت میں پڑھی جاتی ہے اس لئے زیادتی اعلام کے لئے علیحدہ سے تکبیر کی ضرورت نہیں برخلاف عرفات میں عصر ک نماز کے کہ دہاں عصر کی نماز چونکہ اپنے دفت میں نہیں ہوتی بلکہ ظہر کے دفت ہوتی ہے اس لئے وہاں زیادتی اعلام کے لیے علیحدہ تنجبير كى ضرورت ہے، يجيم مسلم ميں معفرت ابن عمر رمنى الله عنها ہے يہى روايت منقول ہے اور ترندى نے بھى اس كى تحسين وضح كى ہے۔ عرفات ومزدلفہ کے علاوہ نمازوں کو جمع کرنے ردیس فقد حقی کے دلائل:

امام احمد رضا بریلوی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں :سیدنا حضرت امام محمد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ممیں بیہ صدیث پہنچی کہ امیر المؤمنين امام العادلين ناطق بالحق والصواب عمر فارذق أعظم رضى الله عندية تمام آفاق ميس فرمان واجب الاذعان نافذ فر مائے۔ کہ کو کی فخص ایک دفت میں دونمازیں نہ جمع کرنے پائے اور ان میں ارشاد فر مایا: ایک وفت میں دونمازیں ملانا گناہ کبیرہ ٢- - المؤطا لمحمد، الجمع بين الصلوتين ٦٠

امام احمد رضا محدث پریلوی قدس سروفر ماتے ہیں۔الحمد مثلثہ، امام عاول قارق الحق والباطل نے حق واضح فر مایا۔اور ایکے فرمانوں پر نہیں سے انکار ندا نے نے کو یا مسئلہ درجہ اجماع تک متر تی کیا۔اقول : پیر حدیث بھی ہمارے اصول پرحسن جیر ججت ے۔علاء بن الحارث تابعی صددق نقیدر جال سیح مسلم وسنن اربعہ سے ہیں۔ نیز علاء کا مختلط ہوتا ہمارے نز دیک مصر نہیں جب ، تک بیر ثابت ندہو کہ بیردایت اس اختلاط سے بعد لی گئی ہے۔ کیونکہ شنخ ابن ہمام نے فتح القدیر کماب الصلو ۃ باب الشہیر میں احمد کی روایت ذکر کی ہے جمکا ایک وادی عطاء بن سمائب ہے اور عطاء بن سمائب کا مختلط ہونا سب کومعلوم ہے۔ مگر ابن ہم نے کہا جمعے امید ہے کہ تماد بن سلمہ نے بیردوایت عطاء کے اختلاط میں مبتلاء ہونے سے پہلے اس سے اغذی ہوگی۔ بھراسکی دلیل ہاں کی کہاگراہ م پایا بھی جائے توحسن کے درجے سے کم نہیں۔ بیان کی کہاگراہ م کول تقد فقیہ حافظ جلیل القدر بھی رجال مسلم واربعہ سے ہیں۔ ادرامام کھول تقد فقیہ حافظ جلیل القدر بھی رجال مسلم واربعہ سے ہیں۔

نیز مرسل ہمارے اور جمہور کے زویک جمت ہے۔ رہا اہام محمر کے اساتذہ کامبیم ہونا ، تو مبیم کی توثیق ہمارے زویک مقول ہے۔جبیبا کہ سلم وغیرہ میں ہے۔خصوصا جب توثیق کرنے دالی امام محرجیبی ہستی ہو۔

اوراس سے قطع نظریہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ متعدد اسنادوں سے مردی ہونے کی دجہ سے اسکی میرخامی دور ہوگئی ہے۔ فتح ا مغیث بیں مقلوب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشاک بخاری میں احمد بن عدی سے مروی ہے کہ میں نے متعدد مشاکخ مدیث بیان کرتے سا ہے ابن عدی کے واسطے سے میہ بات خطیب نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کی ہے اور دیگر عالماء نے بھی ا ابن عدی کے اساتذہ کامبہم ہونامصرور کی کونکدائی تعداداتی ہے کہ اسکی وجہ سے وہ مجہول نہیں رہے۔

۔ حضرت ابوقاً دہ عدوی رضی الله عنه سے روایت نبے کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی الله عنه کا شة وفر مان سنا کہ تبین با تنبس کبیرہ گنا ہون سے ہیں۔ دونمازیں جمع کرنا۔ جہاد میں کفار کے مقابلہ سے بھا گنا۔ادر کسی کا مال لوٹ ينا. . (كنز العمال للمتقى)

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سروفر ماتے ہیں۔ بیر حدیث اعلی درجہ کی تیج ہے۔اسکے سب رجال اسمعیل بن ابراہیم ابن علیہ سے آخرتک ائمہ ثقات عدول رجال سی مسلم سے ہیں۔ دللہ الحد، طیعہ: حدیث مؤطا کے جواب میں تو ملا بھی کو وہی ان کا عذرمعمولي عارض مواكمنع كرناعمركا حائت اقامت بين بلاعذرتها

اتول: اگر ہر جگدالی ہی تخصیص تراش کینے کا دردازہ کھلے تو تمام احکام شرعیہ سے بے قیدوں کوسیل چھٹی ملے۔ جہاں چاہیں کہدیں میتھم خاص فلال لوگول کے لئے ہے۔ حدیث سجیمین کوتین طرح روکرنا جاہا۔

اول: انکارجمع اس سے بطور منہوم نکاتا ہے اور حنفیہ قائل منہوم نیں۔اس جواب کی حکایت خود اسکے رومیں کفایت ہے۔ ال سے اگر بطور منہوم نکلتی ہے تو مزدنفہ کی جمع ۔ کہ مابعد الا ہمار ہے نزد بکہ مسکوت عنہ ہے۔ انکار جمع تو اسکا صریح منطوق و مدلول

ا تول: اولاً ۔ اسکی نسبت اگر بعض اجائد شافعیہ کے قلم ہے براہ بشریت لفظ مفہوم نکل گیا۔ ملا مدعی اجتہا دوحرمت تقلید ابو عنیفہ وشافعی کو کیا لائق تھا کہ حدیث سیح بخاری وسیح مسلم رو کرنے کے لئے ایسی بدیم غلطی میں ایک متاخر مقلد کی تقلید جا مہ كرت مثايدردا حاديث ميحدين ميترك مرح جائزوج موكاراب نداى بل شائب نفرانيت بندات محدوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله كي آفت . كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون .

ٹانیا: بفرض غلط فہوم ی سبی اب بینامسلم کہ حنفیال کے قائل بین -صرف عبارات شارع غیر متعلقہ بعقو بات میں اسکی الله المستحديد الله الله الله الله الله الله العلماء مين مفهوم مخالف برج خلاف مرعى و معتبر . كما يص

عليه في تحرير الاصول والنهر الفائق والدر المختار وغيرها من الاسفار ، قد ذكر نا نصوصها ، في رسالتنا القمارة على الاستفار ، المناق والدر المختار وغيرها من الاستفار ، قد ذكر نا نصوصها ، في رسالتنا القطوف الدانية لمن احسن الجماعة الثانية عه

سے ایک رامپوری ملا نے تقل کیا کہ ابن مسعود سے مندانی بیعلی میں روایت سیجی ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم مجمع مین ایک رامپوری ملا نے تقل کیا کہ ابن مسعود سے مندانی بیعلی میں روایت سیجی ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم مجمع مین ا الصلوتين في السفر \_رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر عن دونمازين جمع كرتے تھے ۔ تو موجود ہے كه حدیث صحی يحن كوحالت مزول

منزل اور روایت ابی فیعلی کو طالت سیر پر ممل کریں۔ پیڈیب ایام مالک کی طرف عود کر جائےگا۔ اقول: اولأ - ملا جی خود ہی ای بحث میں کہ بچے ہوکہ شاہ صاحب نے مندانی بعلی کوظبقند ٹالٹہ میں جس میں سب اقسام معرب مند

کی حدیثیں میچے ،حسن ،غریب ،معروف ،منکر ،شاذ ،مقلوب موجود ہیں تفہرایا ہے۔ پھرخود ہی اس طبقے کی کتاب کوکہا کہ اس کتاب م کی حدیث بدوں تھے کسی محدث کے یا بیش کرنے سند سے کیونکرتنگیم کی جادے۔ یہ کتاب اس طبقے کی ہے جس میں سب اقسام سر مدید معرف سے معرف سے ایک کی سند سے کیونکرتنگیم کی جادے۔ یہ کتاب اس طبقے کی ہے جس میں سب اقسام کی حدیثیں سے اور ستیم خلط ہیں۔ بیکیادھرم ہے کہ اوروں پرمندآ و اوراپے لئے ایک رامپوری ملاکی تقلید سے حلال بتاؤ۔ اتعدد

ٹانیا: ملا جی ،کسی ذی علم سے التجا کروتو وہ تہبیں صرح وجمل اور متعین وحمل کا فرق سکھا ئے۔ حدیث صحیحیین انکار جمع حقیقی وا احبار هم ورهبانهم میں نص صرتے ہے اور روایت الی یعلی حقیقی جمع کا اصلاً پیتا ہیں دیتی۔ بلکہ احادیث جمع صوری میں عبد الله بن مسعود رصنی الله عنه کی صدیثیں صاف جمع صوری بتار ہی ہیں۔تمہاری ذی ہوٹی کہنس دخمل کو لامکر اختلاف محامل ہے راہ تو فیق ڈھونڈ تے ہو۔

لطیفه اقول: ملا بی کا اضطراب قابل تماشه ہے کہ ابن مسعود رضی اللهٰ عنه کوکہیں راوی جمع تھہرا کر عدد روا قاپندرہ بتاتے ہیں۔ کہیں نانی سمجھ کر چودہ۔صدر کلام میں جہاں رادیان جمع عنائے صاف صاف کہا ابن مسعود نی احدی الروایتین ، اب رامپوری ملاکی تقلیدے وہ احدی و ایتین بھی تی۔ ابن مسعود خاصے مثبتان جمع تھبر سے۔

سوم : جسے ماذ جی بہت ہی علق نفیس سمجھے ہوئے ہیں۔ان دو کوعر بی میں بولے تنے۔ یہان چیک چیک کرار دو میں چیک

اكركهوجس جمع كوابن مسعود في بين ديكهاده درست نبين توتم يربيه ببها رمصيبت كالوفي كاكد جمع بين المظهر اورعمركو عرفات میں کیوں درست کہتے ہو یا وجود بکہ اس قول این مسعود ہے تو تغی جمع فی العرفات کی بھی مفہوم ہوتی ہے۔ پس جوتم جواب رکھتے ہواس کو ہزاری طرف سے مجھولین اگر کہونہ ذکر کرنا ابن مسعود کا جمع فی العرفات کو بنابر شہرت عرف سے تھا تو ہم کہیں سے کہ جمع فی السفر بھی قرن صحابہ میں مشہور تھی ۔ کیونکہ چودہ صحالی سو بن مسعود کے اسکے ناقل ہیں ۔ تو اسی واسطے ابن مسعود نے اسکا استناء نہ کیا۔اوراب محمل تفی کا جمع بلاعذر ہوگی۔اورا گرکہو کہ جمع فی العرفات بالمقائسہ معلوم ہوتی ہے تو ہم کوکون مالع ے مقاتمہ ہے۔وعلی براالقیاس جوجواب تمہاراہ وی ماراہے۔

معیار الحق مصنفه میال تذریحسین ملاجی اس جواب کوملائی گل سرسبزینا کرسب سے اول ذکر کیا۔ ان دو کی تو امام نو وی و سلام التدرامپوری کی طرف نبیت کی۔ گرائے بہت پیند کر کے بلانقل ونبیت اینے نامہ اعمال میں ثبت رکھا حالانکہ ریجی کلام م فودی میں نہ کوراور نتح الباری وغیرہ میں مانور تھا۔ شہرت جمع عرقات سے جو جواب امام محقق علی الاطلاق محمد بن البہمام وغیرہ العلام حنفیہ کرام نے افادہ فر مایا۔ اس کانفیس جلیل مطلب ملا جی کی فہم تنگ میں اصلا نہ دھنسا۔ اجتہاد کے نشہ میں ادعائے میں شہرت جمع سفر کا آ وازہ کسا، اب فقیر غفر لہ القدیر سے تحقیق حق سننے۔

اورا: فاقول وبحول ربی اصول - ملاجی جواب علاء کاریمطلب سیجے کے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیجھیں تو تین ازی غیر وقت میں - مگر ذکر دو کیں ۔ مغرب وضح مزولفہ، اور تیسری لیعنی عصر عرفہ کو بوجہ شہرت ذکر نہ فرمایا: جس پر آپ نے یہ سینی کی تنہائش بھی کہ یونہی جمع سفر بھی بوجہ شہرت ترک کی۔ اب ادعائے باطل کالفافہ تو بحمہ اللہ او پر کھل چکا

ہماں کہ شہرت در کنارنفس شبوت کے لالے پڑے ہیں۔حضرت نے چودہ صحابہ کرام کا نام لیا پھرا ہے، بی دس سے دست بردار بوئے۔ چار باتی ماندہ میں دو کی روایتیں نری بے علاقہ اتر کئیں۔رہے دو، وہاں بعونہ تعالی وہ قاہر جواب پائے کہ جی ہی جا سا ہو

به اگر بالفرض دو سے شبوت ہو بھی جاتا تو کیا صرف دو کی روایت قرن صحابہ میں شہرت ہے۔ گر یہاں تو کلام علاء کا وہ مطلب ہی نہیں بلکہ مراد سیر ہے کہ حضور پر نورسید عالم صلی اللّه علیہ وسلم سے صرف آنہیں دونماز وں عصر عرفہ ومخرب مز دلفہ کا غیر رقت میں پڑھنا ثابت۔ آئیس دوکو ابن مسعود رضی اللّه عند نے دیکھا۔ آئیس دوکو صلا تین کہہ کریہاں ارشاد فرمایا۔ اگر چہ تفصیل بی بوجہ شہرت عامہ تامہ ایک کا نام لیا۔ صرف ذکر مغرب پر اقتصار فرمایا۔ ایسا اکتفا کلام صحیح میں شائع۔

قال عزوجل . وجعل لکم سوابیل تقیکم الحو . اورتهارے لئے لباس بنائے جوتہیں گری سے بچاتے ہیں۔ خود انہیں نمازوں کے بارے میں اہام سالم بن عبداللہ بن عمر دسی اللہ عنم کا ارشاد و کھتے۔ کہ بوچھا گیا۔ کیا عبداللہ رسی الدعد سفر میں کوئی نماز جمع کرتے تھے۔

فرمایا: لا الا به جنمع ، نه گرمزدلفه مین ، کما قد مناعن سنن النسائی ، یهال بھی کرد دیجو کہ جمع سفرکوشم و چوز را به داور سنتے ، امام تر قدی اپنی سیح میں فرماتے ہیں ۔

العمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين الا في السفر أو يعرفة \_

اہل علم کے یہال عمل اس پر ہے کہ بغیر سفراور یوم عرفہ دونمازیں جمع ندگریں۔امام ترندی نے صرف نماز عرفہ کا استشناء کیا افران لفہ کو چھوڑ دیا۔ تو ہے میہ کہ دونوں جمعین متلازم ہیں اور ایک کا ذکر دوسری کا یقیناً فہ کر خصوصاً نماز عرفہ کہ اظہر واشہر یو الفہ کا ذکر دونوں کا ذکر ہے ،غرض ان صلا تبین کی دوسری نماز ظہر عرفہ ہے نہ فجر تحر ۔ وہ مسئلہ جدا گانہ کا افادہ ہے۔ کہ دونمازیں تو فرات میں پڑھیں اور فجر دفت سے پہلے نہ تھی ، نہ فرانت میں پڑھیں اور فجر دفت سے پہلے نہ تھی ، نہ فرائیس کی اس کا جواز اور خوداس حدیث ابومسعود کے الفاظ مسلم کے یہاں بروایت جسویو عن الاعمش ، قال قبل و قتھا منسسائی پرشہر،اگر رات میں پڑھی جاتی تو ذکر خلس کے کیا معنی تھے۔ بی بخاری میں تو تصریح صریح ہے کہ فجر بعد طلوع فجر پڑ

شرج سنی نسائی (جدروم)

معزت عبد الرحمٰن بن يزيد وضى الله عنه بروايت م كريس معزت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كے ساتھ مكه گيا۔ پھر مسرت عبد الرحمٰن بن يزيد وضى الله عنه بروايت م كريس معزت عبد الله بن 

بعدمتع كي نماز يزهي-

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد رضى الله عندے روایت ہے كہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضى اللہ عند نے جج اوا فر ما یا پھر بم ر دور کعتیں بھی۔ پھرش م کا کھانا منگا کر تناول فرمایا: پھرعشا کی دور کعتیں پڑھیں جب مبع صادق ہوئی تو فرمایا: حضور نبی کریم صلی الله عليه وسلم اس نماز انجر كے علاوہ اس دن اور اس مقام كے سوا بھی نماز فجر استے اول دفت ميں نہيں پڑھتے تھے۔ ال (الجامع لليخارى المناسك، ر الجامع، من للخارى ، المناسك)

امام احمد رضا محدت بریلوی قدس سره فرماتے ہیں۔اور یہ بھی اجماع موافق و نخالف ہے کہ عصر عرفہ ومغرب مز دلفہ هنیقة غیرونت میں پڑھیں۔تو فجرنح ومغرب مزدلفہ کا تھکم یقینا مختلف ہے۔ ہاں عصر عرفہ ومغرب مزدلفہ متحد النکم اور غیر وقت میں پڑھنے سے دیں۔ کے حقیق معنی انہیں کے ساتھ خاص۔ اور جب تک حقیقت بنتی ہومجاز کی طرف عددل جائز نہیں۔ نہ جمع بین الحقیقة والمجاز ممکن۔ خصوصاملاجی کے نزدیک تو جب تک مانع تطعی موجود نه ہوظا ہر پر خمل واجب۔

اور شک نہیں کہ بے ونت پڑھنے سے ظاہر متبادر وہی معنی ہیں جوان عصر ومغرب میں حاصل شہوہ کہ فجر میں واقع ۔ تو واجب ہوا کہ جملہ ملی الفجران صلوتین کابیان نہ ہو بلکہ یہ جملہ مستقلہ ہے اور صلوتین سے وہی عصر ومغرب مراد ۔ تو ان بیس اصلا ہرگز کسی کا ذکر متروک نہیں۔ ہاں تفصیل میں ہے سے لئے ایک ہی کا نام لیا بوجہ کمال اشتہار۔ دوسری کا ذکر مطوی کیا۔

بحد الله بيمنى بين جواب علاء كے جس سے ملاجى كى فہم بے س اور ناحق آنچدانسان مى كندكى ہوس۔ ملاجى إاب اس برابری کے برے بول کی خریں کہے کہ جوجواب تہاراہے وہی جارا بھے۔خدا کی شال ۔

ع ،اد گمال برده كه من كردم چواوی فرق را كے بیندآ ل استیزه جو

فائدہ: بیمتی نفیس فیض فاح علیم جل مجدہ ہے قلب فقیر پر القا ہوئے۔ پھر ار کان اربعہ ملک العلماء بحر العلوم قدس سرہ مطالعه بین آئی دیکھا تو بعینه بهی معنی افاده فرمائے ہیں۔والحمد للله

ثانيا: اتول د بالله التوفيق اگرنظر تنبع كوجولال ديج تو بعوند تعالى واضح موكديد جواب علما محض تنزلي تعا- ورنداس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمع عرفات بھی ذکر فر ما چکے۔ بیرحدیث سنن نسائی کتاب المنا سک باب الجمع بین الظهر والعصر بعرف میں ایول ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ب روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم برنماز اس كے وقت بى ميں پڑھتے تصے مگر مز دلفہ اور عرفات میں۔

امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ملاجی اب کئے: مصیبت کا پہاڑ کس پرٹوٹا؟ ملاجی ابھی آ کی نازک چھاتی پرولی کی پہاڑی آتی ہے۔ تخت جاتی کے آسرے پرسانس باتی ہوتو سر بچائے کے عفریب مکہ کا بہاڑ ابولنیس آتا ہے۔ ملائی ! دعوی اجتہاد پرادھار کھائے بھرتے ہواور علم اسر - به مواندگی اعادیث مروبیه بالمعنی محیمین وغراها صحاح دسنن ، مسانید و معاجیم ، جوامع واجزاء وغیر با می دیکھیئے صدیا مثالیس مد بست المعنى من مديث كورواة بالمعنى كس منتوع طور سے روايت كرتے ہيں۔كوئى ايك بكڑا كوئى دوسرا كوئى كسى طرح

وللندوامام استان ابوهائم رازی معاصرامام بخاری فرماتے ہیں جب تک حدیث کوساٹھ وجہ سے نہ کیھتے اسکی حقیقت نہ

یہاں بھی مخرج اعمش بن ممارة عن عبد الرحمٰن عن عبد اللہ ہے۔ اعمش کے بعد حدیث منتشر ہوئی۔ ان سے حفص بن غیاث ، ابومعاویة ، ابوعوائه ،عبدالواحد بن زیاد ، جربر مفین ، دا دُد ، شعبه دغیر جم اجله نے ردایت کی۔

بیروایتی الفاظ واطوار، بسط واختصار، اور ذکر واقتصار میں طرق تی پرآئیں۔ کی میں مغرب و فجر کا ذکر ہے۔ ظہر عرف ند كورايس - كرداية الصحيحين، كى يس ظهر عرفه ومغرب كابيان ب فجر مزدلفه ما تورنبيس - كرداية النسائي كسي مرف مغرب كاتذكره ب ظهر فجر وصيغه ما دأيت، وغيره كهمسطور نبيل كديث النسائي-

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ خلیہ وسلم نے مغرب وعشاء کومز دلفہ میں جمع کیا۔ ( فادی رضوبہ )

## شیعہ یا بچ نماز وں کوتئین او قات میں کیوں پڑھتے ہیں؟

الل تشیع کے نامور محقق لکھتے ہیں: بہتر ہے کہ اس بحث کی وضاحت کے لئے سب سے پہلے اس یارے میں فقہاء کے نظریات بیان کردسیئے جائیں۔سارے اسلامی فرقے ہیں مسئلہ پرمتنق میں کدمیدان عرفات میں ظہر کے وقت نماز ظہر اور نماز عمر کواکھٹا اور بغیر فاصلے کے پڑھا جاسکتا ہے ای طرح مزدلفہ میں عشاکے دفت نماز مغرب اور عشا کوایک ساتھ پڑھنا جائز ہے، حنى فرقد كاكبنا ہے كە: نمازظهر دعمراور نمازمغرب دعشاء كوا كھٹاايك ونت ميں پڑھنا صرف دو ہى مقامات ميدان عرفات اور مزولفه میں جائز ہے اور باتی جگہوں پراس طرح ایک ساتھ نمازیں نہ پڑھی جائیں۔

طنبا ، کی اور شافعی فرتوں کا کہنا ہے کہ نماز ظہر وعصر اور نماز مغرب وعشاء کوان گزشتہ دومقامات کے علاوہ سغر کی جانت میں بھی ایک ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے ان فرقوں میں ہے چھ لوگ بعض اضطراری موقعوں جیسے بارش کے وقت یا نمازی کے بیار بونے پر یا پھردشمن کے ڈریسے ان نماز دن کوساتھ میں پڑھنا جائز قرار دیتے ہیں۔

شیعہ میا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز ظہر وعصر ادر ای طرح نماز مغرب وعشاء کے لئے ایک خاص وقت ہے اور ایک مشترک

(الف) نمازظهر کا خاص وفت شرعی ظهر (زوال آفاب) ہے لے کراتی ویر تک ہے جس میں چار رکعت نماز پڑھی جاسکے

كتاب الموافيد

(471)

(ب) نمازعمر کا مخصوص ونت وہ ہے کہ جب غروب آناب میں اتا ونت باتی بچا ہو کہ اس میں چار رکعت نماز پڑھی ۔ ما تک کرچین میں ا جائے۔ (ج) نماز ظہر وعصر کامشترک وقت نماز ظہر کے مخصوص وقت کے فتم ہونے اور نماز عصر کے مخصوص وقت کے شروع میں ایک

شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام مشترک اوقات میں نماز ظہر وعصر کو اکٹھا اور فاصلے کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت میں میں میں میں میں ان تمام مشترک اوقات میں نماز ظہر وعصر کو اکٹھا اور فاصلے کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کہتے ہیں۔ کہ نماز ظہر کا مخصوص وقت، شرعی ظہر (زوال آفاب) سے لے کراس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سامیاس کے برابر ہوجائے اس وقت میں نماز عصر نہیں پڑھی جاسکتی اور اس کے بعدے لے کرغروب آفاب تک نمازعصر کامخصوص وقت ہے اس میں میں میں نہ وفت میں نمازظر نہیں پڑھی جاسکتی۔(د) نمازمغرب کامخصوص وقت شرعی مغرب کی ابتدا ہے لے کراس وقت تک ہے (المفق على المذاهب الاربعد كتاب الصلواة الجمع بين الصلالين تقديمًا و تاخيرًا ، \_ اثتباس)

کہ جس میں تبین رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے ۔اس وقت میں صرف نمازمغرب ہی پڑھی جاسکتی ہے ۔نمازعشاء کامخصوص وقت بیہ ہے کہ جب آ دھی رات میں صرف اتنا وقت رہ جائے کہ اس میں چار رکعت نماز پڑھی جاسکے تو اس کوتا ہ وفت میں صرف نمازعشاء ہی پڑھی جائے گی۔

مغرب وعشاء کی نمازوں کامشترک وقت نمازمغرب کے مخصوص وقت کے فتم ہونے سے لیے کرنماز عشاء کے مخصوص

شیعہ بی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مشترک وقت کے اندر مغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے اداکی جاسکتی نیں لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کامخصوص دفت غروب آفاب سے لے کرمغرب کی سرخی زائل ہونے تک ہے اور اس وقت میں نمازعشا مبیں پڑھی جاسکتی بھرمغرب کی سرخی کے زائل ہونے ہے لے کرآ دھی رات تک نمازعشاء کا خاص وفت ہے اور اس وفت میں تماز مغرب ادائیس کی جاسکتی۔

تتیجہ: بدنکاتا ہے کہ شیعوں کے نظریے کے مطابق شرعی ظہر کا وقت آجانے پر نماز ظہر بجالانے کے بعد بلا فاصله نماز عصر اوا كريكة بي نماز ظهركواس وقت نه پڑھ كرنماز عصر شكے خاص وقت تك پڑھتے ہيں۔اس طرح كه نماز ظهر كونماز عصر كے خاص ونت کے پہنچنے سے پہلے فتم کردیں ادراس کے بعد نمازعصر پڑھ لیں اس طرح نماز ظہر وعصر کوجع کیا جہ سکتا ہے اگر چیمستحب بیہ ہے کہ تماز ظہر کوز دال کے بعدادا کیا جائے اور تماز عصر کواس وقت ادا کیا جائے کہ جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوجائے۔ ای طرح شری مغرب کے وقت نماز مغرب کے بجالانے کے بعد بلا فاصلہ نمازعشا پڑھ سکتے ہیں یا پھراگر جاہیں تو نماز مغرب کونماز عشاء کے خاص دفت کے قریب پڑھیں وہ اس طرح کہ نمازمغرب کونماز عشاء کے خاص وقت کے پہنچنے ہے پہیے ختم کردیں اور اس کے بعد نمازعشاء پڑھ لیں اس طرح نمازمغرب وعشاء کوساتھ میں پڑھا جاسکتا ہے ۔ اگر چےمتحب یہ ہے کہ نماز مغرب کوشری مغرب کے بعد ادا کیا جائے اور نماز عشاء کومغرب کی سرخی کے زائل ہوجانے کے بعد بجالا یا جائے بیشیعوں کو تظربيهها.

نرج سنی نسائی (جدروم)

لین اہل سنت کہتے ہیں کہ نماز ظہر وعصر یا مغرب وعشاہ کو کسی بھی جگداور کسی ہی وقت میں ایک سماتھ ادا کرنا سیح نہیں ہے اں اعتبارے بحث اس میں ہے کہ کیا ہر جگہ اور ہروقت میں دونمازیں ایک ساتھ پڑھی جاسکتی ہیں تھیک ای طرح جیسے میدان 

سارے مسلمان اس بات پر متفق میں کہ تیمبراکرم منافظ اسنے دونمازیں ایک ساتھ پر جی تھیں لیکن اس دوایت کی تفسیر میں دونظریے پائے جاتے ہیں۔

الف: شیعہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے مراویہ ہے کہ نماز ظہر کے ابتدائی وقت میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز عمر کو بىلا ، جاسكا ہے اور ای طرح نماز مغرب کے ابتدائی وقت میں مغرب کی نماز اداکرنے کے بعد نماز عشا کو پڑھا جاسکتا ہے اور سے بہتری خاص وفت اور کسی خاص جگہ یا خاص حالات سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اور ہر دفت میں ایک ساتھ دونمازیں اواک

ب: اہل سنت کہتے ہیں مذکورہ روایت سے مراد بیر ہے کہ نماز ظہر کو اس کے آخری دفت ہیں اور نماز عصر کو اس کے اول ونت میں پڑھا جائے اور ای طرح نماز مغرب کواس کے خری وقت میں اور نماز عشا وکواس کے اول ونت میں پڑھا جائے۔ اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کے لئے ان روایات کی تحقیق کر کے بیٹابت کریں مے کدان روایات میں دونمازوں کو جمع کرنے ہے وہی مراد ہے جوشیعہ کہتے ہیں، لینی دونمازوں کو ایک ہی نماز کے وقت میں پڑھا جاسکتا ہے اور بیمرادنہیں ہے کہ ایک نماز کواس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کواس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ دونمازوں کوجمع کرنے میں اہل تشیع کے دلائل کا بیان

(۱) جابر بن زید کا بیان ہے کہ انہوں نے ابن عماس سے سنا ہے کہ وہ کہد ہے تھے: میں نے سخیرا کرم مُؤَیَّرُمُ کے ساتھ آٹھ رکعت نماز (ظہر وعصر) اور سات رکعت نماز (مغرب دعشاء) کوایک ساتھ پڑھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے الد فعثاء سے کہا: میرا بیگان ہے کہ رسول خدا من فیل خیا نے نماز ظہر کو تا خیر سے پڑھا ہے اور نماز عصر کوجلد ادا کیا ہے اس طرح نماز ، مغرب کوبھی تاخیر سے پڑھا ہے اور نمازعشاء کوجلدی ادا کیا ہے ابوشعثاء نے کہامیر ابھی بہی گمان ہے۔ (منداحمرا بن صبل ) ال ردایت سے البھی طرح معلوم ہوجا تا ہے کہ پغیرا کرم مُلَّاتِیْزا نے ظہر دعصر اور مغرب وعشاء کی نماز وں کوایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے پڑھا تھا. احمد ابن حنبل نے عبد اللہ بن شقیق سے درج ذیل روایت نقل کی ہے:

(٢) ايك دن عصر كے بعد ابن عباس نے ہارے درميان خطبه ديا يہال تك كه آفآب غروب ہو گيا اور ستارے جيكنے لگے اورلوگ نماز کی ندائیں دینے لگے ان میں سے بی تمیم قبیلے کا ایک شخص ماز نماز کہنے لگا ابن عباس نے غصے میں کہا کیاتم مجھے سنت ينم كل تعليم وينا جائة مو؟ ميس نے خودرسول خدا مَنْ النَّيْنَام كوظهر وعصر اور مغرب وعشاء كى نمازوں كوايك ساتھ پڑھتے ويكھا ہے عبرالندنے کہا اس مسئلے سے متعلق میرے ذہن میں شک بیدا ہو گیا تو میں ابو ہریرہ کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے

این عباس کی بات کی تا ئید کی۔

(49.) شرح سنن نسائی (جندستم)

(۳) اس حدیث میں دوصحا فی عبداللہ این عباس اور ابو ہریرہ اس حقیقت کی کوائی دے رہے ہیں کہ پیٹیمبرا کرم (مُؤَتِیْقِمْ)

ذیا ہے۔ نے نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کوایک ساتھ پڑھا ہے اور این عباس نے بھی پیٹیبراکرم مٹی پیٹیبراکر مٹی پیٹیبراکر م اور در در در در مشاء کوایک ساتھ پڑھا ہے اور این عباس نے بھی پیٹیبراکر مٹی پیٹیبراکر مٹی پیٹیبراکر مٹی پیٹیبرا (۲) مالک بن انس کا اپنی کتاب موطأ میں بیان ہے: رسول غدا (مُنَافِيْنَم) نے ظہر دعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں ایک معرفتھ سے میں میں میں میں بیان ہے: رسول غدا (مُنَافِیْنِم)

ساتھ پڑھی تھیں جبکہ نہ تو کسی تھم کا خوف تھا اور نہ ہی آپ ملائیز اسفر میں تھے.

(۵) مالک بن الس نے معاذبن جبل سے سردوایت قل کی ہے : رسول غدا (مَنْ اَنْ اَنْ اَلْمَارْ ظَهِر عصر اور نماز مغرب وعشاء کو

ایک ساتھ ہجالاتے تھے۔

(٢) مالك بن انس نے تافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرے یوں روایت فل کی ہے جبیبرا کرم مُنَّ اَنْتَیْ جب دن میں 

نمازوں کوایک ساتھ پڑھتے تھے . (موطأ مالک کتاب السلوٰۃ مں مدیث) (۷) محد زرقانی نے موطا کی شرح میں ابن معتاہے یوں روایت نقل کی ہے بے شک ابن عباس نے بصرہ میں نماز ظہرو عصر کوایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے پڑھا تھا اور ای طرح نماز مغرب دعشاء کو بھی اکھٹا اور بغیر فاصلے کے بجالائے نتھے۔ زرفانی نے طبرانی سے اور انھوں نے ابن مسعود سے افل کیا ہے:

(٨) تينبراكرم مَنْ الْفِيْلِ في جب نماز ظهر وعصر اور نماز مغرب وعشاء كواك ساتھ بڑھا تو آتخضرت مَنْ الْفِيْلِ سے اس كے ، بازے میں پوچھا گیا(موطاً پرزرقائی کی شرح، بر آول بساب السجمسع بیسن المصلاتین فی المحضر والسفر ص طبع مصر) جواب میں آپ مَنْ النَّيْمُ نِهِ مِن اللَّهُ مِن فِي السَّمَل كواس كم انجام ديا إن اكميري امت مشقت مين نديرُ جائد

(٩) مسلم بن حجاج نے ابوز بیر سے اور انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے بول روایت مل کی ہے : تینبهرا کرم منافیظ نے مدیندمنورہ میں بغیرخوف وسفر کے نماز ظہر وعصر کوایک ساتھ پڑھا تھا۔اس کے بعد ابن عباس نے پیغمبر اكرم من فين كم المامل كر بارك بس كها كد: آ تخضرت جائة تق كدان كى است ميس سے كوئى بھى مخت ميں ند پر نے

(١٠) پینمبراکرم من نینیم نے مدیند منورہ میں بغیر خوف اور بارش کے نماز ظہر وعصر اور نماز مغرب وعشاء کو اکھٹا پڑھا تھا۔ اس وقت سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے پوچھا کہ پیغیبراکرم مُثَاثِیْم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا آتخضرت مُثَاثِیْمُ ا بني امت كوزهمت مين نبيس و الناحيات ته.

(۱۱) ابوعبدالله بخاری نے اپنی کتاب سے بخاری میں اس سلسلے میں باب تا خیر الظہر إلى العصر كے نام سے ايك مستقل باب قرار دیا ہے. بیخودعنوان اس بات کا بہترین گواہ ہے کہ نمازظہر میں تاخیر کرکے اسے نمازعصر کے وقت میں اکھٹا بحالا یا حاسکتا ہے اس کے بعد بخاری نے اس نہ کورہ ہاب میں درج ذیل روایت تقل کی ہے:

(۱۲) ایک شخص نے ابن عباس ہے کہا: نماز تو ابن عباس نے پچھے نہ کہا اس شخص نے پھر کہا نماز پھر بھی ابن عباس نے اسے

کوئی جواب نددیا تواس مخص نے پھر کہانمازلین این عباس نے پھر کوئی جواب نبیں دیا جب اس مخص نے چوتھی مرتبہ کہا: نماز تب یوں بولے او ہے اصل! تم ہمیں نماز کی تعلیم دینا جائے ہو؟ جبکہ ہم پنیم رخدا مُنْ اَنْ اُنْ اِنْ کَا مِن دونمازوں کوایک ساتھ

(۱۳) مسلم نے بیوں روایت نقل کی ہے: سیٹم رخدا مُنَافِیْ اِ نے غزوہ تبوک کے سفر میں تمازوں کو جمع کر کے نماز ظہر وعصر اور مغرب عثناء کوالیک ساتھ پڑھا تھنا سعید بن جبیرنے کہا کہ میں نے ابن عباس سے آتخضرت منڈیڈیٹم کے اس ممل کا سبب دریا فٹ ر . كى توانهول نے جواب ديا آ تخضرت جائے تھے كدان كى امت مشقت ميں نہ پڑے.

(۱۴۷) مسلم ابن تجائ نے معاذ ہے اس طرح نقل کیا ہے :ہم پیغیبرخدامگانی کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف نکلے تو آنخضرت منی نینی کی از ظهر وعصراورنمازمغرب وعشاء کوایک ساتھ پڑھا۔۔ مالک ابن انس کا اپن کیاب الموطأ میں بیان ہے کہ ابن شہاب نے سالم بن عبدالله سے سوال کیا کہ کیا حالت سفر میں نماز ظہر دعمر کوایک ساتھ بجالایا جاسکتا تھا؟ سالم بن عبدالله نے جواب دیا ہاں اس کام میں کوئی خرج نہیں ہے کیا تم نے عرف کے دن لوگوں کونماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے؟

یبال پراس کتنے کا ذکر ضروری ہے کہ عرفہ کے دن نماز ظہر وعصر کونماز ظہر کے دفت میں بجالانے کومب مسلمان جائز بجھتے بیں اس مقدم پر سالم بن عبداللہ نے کہا تھا کہ جیسے لوگ عرفہ کے دن دونماز دن کوا کھٹا پڑھتے ہیں ای طرح عام دنوں نیس بھی دو نى زول كواليك ساتھ پڑھا جاسكتا ہے. يتنقى ہندى اپنى كتاب كنزالعمال ميں نكھتے ہيں :عبدالله ابن عمر نے كہا: پيغيبر خدا منافيقين نے بغیر سفر کے نماز ظہر وعضرا ورمغرب وعشاء کوا کھٹا پڑھا تھا ایک شخص نے ابن عمر سے سوال کیا کہ پیٹیبراکرم مُنَّ فیٹن نے ایسا کیوں کیا ؟ توابن عمر نے جواب دیا کہ آنخضرت منافق اپنی امت کومشقت میں نہیں ڈالنا جا ہے تھے تا کہ اگر کوئی شخص جا ہے تو دونماز دن کو ايك ساته بجالائے۔ (كنزالعمال كتاب الصلاة)

اب ہم گزشتہ روایات کی روشی میں دونمازوں کو جمع کرنے کے سلیلے میں شیعوں کے نظریہ کے سیحے ہونے پر چند ولیلیں بیش

دونمازوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ بجالانے کی اجازت نمازیوں کی سہولت اور آئیس مشقت سے بچانے کے لئے وی مناهددروایات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر نمازظہر وعصر یا مغرب۔ ( کنز العمال، کتاب الصلوٰة) عشاء کو ایک وقت میں بجالانا جائز ند ہوتا تو بیرامرمسلمانوں کے لئے زحمت ومشقت کا باعث بنما ای وجہ ہے پیمبر اسلام مُنْ النَّيْنِ فِي مسلمانوں كى سبولىت اور آسانى كے لئے دونمازوں كوايك وفت ميں بجالانے كوجائز قراور يا ہے۔ واضح ہے کہ اگر ان روایات سے بیمراد ہو کہ نماز ظہر کواسکے آخری وقت (جب ہر چیز کا سابیا سکے برابر ہوجائے) تک

تا خرکر کے پڑھا جائے اور نماز عصر کواسکے اول دنت میں بجالا یا جائے اس طرح ہر دونمازیں ایک ساتھ مگھاہے او قات ہی میں پڑھی جائیں (اہل سنت حضرات ان ردایات سے بہی مراد لیتے ہیں) تو ایسے کام میں کسی طرح کی سہولت نہیں ہوگی بلکہ بیاک

سرید مشقت کا باعث بنے گا جبکہ دونماز وں کوایک ساتھ بجالانے کی اجازت کا پیمقعد تھا کہ نماز بوں کے لئے نہوںت ہو اس بیان سے سے واضح ہوجاتا ہے کہ گزشتہ روایات سے مراد سے کہ دونماز دن کو ان سے مشترک وقت کے ہر تھے میں اس بیان سے میدوان کے مراد سے میں سے رہائی ہوجاتا ہے کہ گزشتہ روایات سے مراد سے سے کہ دونماز دن کو ان سے میران کے مراد سے میں سے می بجالا یا جاسکتا ہے اب نماز گزار کواختیار ہے کہ وہ مشترک وقت کے ابتدائی جے بین نماز پڑھے یا اس کے آخری جھے میں اور ان ''

روز عرفہ دونماز وں کواکھٹا پڑھنے کے تھم سے باقی دنوں میں نماز وں کوایک ساتھ پڑھنے کا جوازمعلوم ہوتا ہے تمام اسلامی سرید سر

فرقوں کے نز دیکے عرفہ کے ون ظہر وعصر کی نماز وں کوایک وقت میں بجالا نا جائز ہے۔ مزید برال گزشته روایات میں ہے بعض اس بات کی مواہ بیں کہ میدان عرفات کی طرح باقی مقامات بربھی نماز وں کوا کھنا سے

بجالا یا جاسکتا ہے اب اس اعتبار سے روز عرفہ اور باقی عام دنوں کے درمیان یا عرفات کی سرز مین اور باقی عام جگہوں میں کوئی و مدند

فرق میں ہے۔ للبذاجس طرح مسلمانوں كے متفقہ نظريئے كے مطابق عرف ميں ظهر وعسر كى نمازوں كوظبر كے وقت پر ايك ساتھ پڑھا جاتا ہے اس طرح عرفہ کے علاوہ بھی ان نمازوں کوظہر کے وقت اکھٹا پڑھنا بالکل سیح ہے۔

سفر کی حالت میں دونمازوں کواکھٹا پڑھنے کے تھم سے غیر سفر میں بھی نمازوں کے ایک ساتھ بجالانے کا جواز معلوم ہوتا ہے .ایک طرف ہے صبلی ، مالکی ، اور شافعی میر عقیدہ رکھتے ہیں کہ حالت سفر جس دو نمازوں کو اکھٹا بجالا یا جاسکتا ہے اور دوسری طرف گزشتہ روایات صراحت کے ساتھ کہدرہی ہیں کہ اس اعتبار سے سفرا درغیر سفر بیں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ پیغیبرا کرم مُثَاثَیْنًا نے رونوں حالتوں میں تمازوں کو اکھٹا پڑھا تھا۔ لفقه على المذاهب الاربعه ، كتاب الصلواة ، الجمع بين الصلوتين تقديما و تاخيرا . نماز دن كوا كهنا بجال ناسيح باس طرح عام حالات من بهى دونماز دن كوا كهنا برها جاسكتا ب-

اضطراری حالت میں دونمازوں کے اکھٹا پڑھنے کے تھم سے عام حالت میں بھی نمازوں کے اکھٹا پڑھنے کا جوازمعلوم ہوجاتا ہے. اہل سنت کی سیح اور مسند کراہوں میں ہے بہت می روایات اس حقیقت کی محواہی دیتی ہیں کہ پینمبرا کرم من فینیزم اور ان کے اصحاب نے چنداضطراری موقعوں پر جیسے بارش کے وقت یا دعمن کے خوف سے یا بیاری کی حالت میں نمازوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی دنت میں (ٹھیک ای طرح جیسے شیعہ کہتے ہیں) پڑھا تھا اور ای وجہ سے مختلف اسلامی فرقوں کے فقہاء نے بعض اضطراری حالات میں دونمازوں کوایک ساتھ پڑھنا جائز قرار دیا ہے جب کہ گزشتہ روایات اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کررہی ہیں کہ اس سلیلے میں اضطراری اور عام حالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پیغیبرا کرم منگائیز کم ہے دونوں حالتوں میں اپنی نمازوں کوایک ساتھ پڑھاہے۔

#### الل تشیع کا نماز ول کوجمع کرنے کاردشیعہ کتب کی روشی میں

اسلام میں پانچ وقت کی نمازوں کا تھم ہے لیکن شیعہ حضرات صرف 3 وقت کی نمازوں کا احتمام کرتے ہیں فجر،ظہرین اورمغربین کیکن خودانکاند بهاس سلسلے میں کیا کہتا ہے اسپر آج روشیٰ ڈالی جائے گی۔ میں نے امام ع سے ہو جھا کہ حظلہ آپ کی طرف وقت لایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ہم پر جھوٹ نہیں ہوا: وگا ہیں نے کہا کہ آ ب نے ان سے بیان کیا ہے کہ پہلی نماز اللہ نے اپنے نبی پراس آ بت کے ذریعے سے ٹازل کی نماز پر عوز وال شس کے بعد سے اتو بدوقت ظہر ہے جب سے ہوجائے تو عصر ہے ہے آخر وقت عصر کا ہے حضرت نے فرمایا سے کہا اس نے۔ (فروع کافی جلد دوم باب [4])

شیعہ عصر کی نماز جھوڑ دیتے ہیں کیکن خود انکی کتب میں لکھاہے کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھنی چاہیے دیکھیں فروع کافی جلد دوم باب 4 میں ہی میں نے حضرت ہے کہا کہ میں ظہر کی نماز کب پڑھوں تو فر مایا آٹھ رکعت ظہر کی نماز پڑھ پھڑعشر کی نماز پڑھ۔

ای طرح عشاء کاذکر بھی موجود ہے جب سورج ڈوب جائے تو دونوں نماز دن کا دفت آجا تا ہے مغرب پہلے ہوگی ادرعشاء بعد ہیں ( فروع کافی جلد دوم ہاب4)۔

لیمن خلاصہ کلام ہے ہے کہ شیعہ ان کتب کواپے لیے متبرک سجھتے ہیں انکاد گوہ ہے کہ ہم نے براہ راست احادیث خاندان نبوی ص سے لیا ہے لیکن اپنی کتب میں اپنے اکابرین کے قول کی نبی کرتے نظر آتے ہیں جوشیعہ حضرات کے لیے یقینا ایک لیے فکر یہ ہے۔ میرے مضمون کا مقصدا گریہاں کوئی شیعہ حضرات ہوتو اسکی دل آزاد کی نبیس بلکہ حقیقت بیانی ہے کافی اور صافی کتب کوشیعہ حضرات قرآن سے بھی ہو ہے کہ مانے ہیں۔ تو میری سجھ میں نبیس آتا کہ غارم من رآبی میں یار ہویں امام کی تصدیق ہیں۔ واس کت کی ان روایات کوشیعہ حضرات آخر کیوں نظرانداز کرتے ہیں۔

#### الل تشيع كى مستدل روايات كالتخصيص برمحمول مونا

ہم نے الل تشیع کے دلائی من وعن بیان کردیے ہیں۔ لیکن ان کے استدلال میں کثیر روایات مروی ہیں۔ جو تخصیص پر دلالت کرتی ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے نقد شفی کے مطابق کثرت روایات جو قرآنی نصوص کے موافق ہونے کے ساتھ تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی دلالت عموم پر ہے۔ اٹل تشیع حضرات اگر درجن تو کیا ہزاروں بھی روایات پیش کردیں تو پھر بھی وہ ایک ایسی روایت پیش کردیں تو پھر بھی وہ ایک ایسی روایت پیش نہیں کرسکتے جس میں زمان ومکان کی تخصیص کے بغیر نمازوں کوجمع کرنے کا مسئلہ بیان ہوا ہو۔ محض صحابہ کرام رضی الند عنہم اور اہل بیت رضی الند عنہم سے تعصب کرتے ہوئے جا ہلاند استدلال سے مسائل کا استنباط کرنا کس قدر قرآن وسنت کے احکام پر ڈاک ڈالنا ہے۔

الل تشیع کو استدلان کرنے سے پہلے اس اصول کو مدنظر رکھنا چاہے تھا کہ جب کی عمل کے خلاف تول آجائے تو عمل تخصیص کا اختال رکھنے والہ ہوتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا چودہ سوسالہ اجماع ہے کہ نمازوں کو بڑج کرنے کی تخصیص صرف عرفات ومزدلفہ میں ان خاص ایام میں ہے۔ اس کے سوا دنیا کے کسی ملک ، شہر ، گا ڈس گی یا مکان کو بیخصیص حاصل نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے کہیں شخصیص ٹابت کرنے کی کوشش کی تو وہ نص قطعی دون کا مشکر ہوگا۔ کیونکہ قرآن کی اس نص میں تصریح کے ساتھ اوقات نماز کا تھکم دیا گیا ہے۔ اور جب نص سے صراحت ٹابت ہو جائے تو کسی طرح بھی محتل نہیں ہوتی۔ لیکن اس نص کی

صراحت کے باوجود کو کی تخصیص کو ثابت کرے تو اس کوسوائے اسلام دشمنی کے پیھیبیں کہا جاسکتا۔ اہل سنت کے مؤقف میں کثیر اول مند مند کی باوجود کو کی تخصیص کو ثابت کرے تو اس کوسوائے اسلام دشمنی کے پیھیبیں کہا جاسکتا۔ اہل سنت کے مؤقف میں کثیر احادیث بیان ہوچکی ہیں۔لیکن ہم مزید تر دید کے لئے فقہ کااصول چین کردیج ہیں تا کہ ڈنگ وشبہ بھی فتم ہو جائے اور روز روثن کیا ۔ یا کی طرح اہل سنت کی حقانیت داشتے ہوجائے۔

ظم خاص سے استدلال کرتے ہوئے عمومی علم کوٹابت نہیں کیا جائے گا

اس قاعدہ کا ماخذ سے ۔۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ بحنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وفت رسول اللہ متالیقیم میدان عرفات ے والیس لوئے تو میں آپ کے ساتھ سوارتھا ،جب آپ کھاٹی پر آئے تو آپ نے سواری بٹھائی اور قف ء حاجت کے لئے بنچ اتر سے جب واپس آئے تو میں نے برتن سے پانی لے کرآپ کووضو کرایا ، پھرآپ سوار ہو کر مزدلفہ آئے اور وہال مغرب اورعشاء کر سے تعدید کی نمازکوجمع کرے پڑھا۔ (مسلم،جابس ۱۱۸،قدی کتب خانراجی)

اس حدیث میں نمازمغرب اورعشاء کوجمع کر کے پڑھنے کا ثبوت ہے جو کہ ایام نج میں اس کے احکام کے ساتھ خاص ہے لہذا اس صدیث ہے کوئی بیاستدلال کرتے ہوئے نہیں کہ سکتا کہ نمازمغرب ادرعشاء کو جہاں چاہیں جمع کرکے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سے تحكم فراس يعموى تكم كوثابت تبيس كياجاسكتا

علم عام ينه استدلال يعظم خاص كالحصيص

ترجمه: بے شک نمازمومنول پرونت منامرہ پر فرض ہے۔ (النہاء)اس آیت بیل بیان کردہ تھم کا تقاضہ بیہ ہے کہ ہر فماز کواس کے مقررہ وفت کے اندراوا کرنا ضروری ہے، اس ے مہاوم ہوا کہ دونماز ول کوجع کرنے والاحکم ایام حج میں اس کے مناسک اوا رن والے کے ساتھ فاص ہے البذااس عام تھم کواس سے ثابت نہیں کیا جا

سكتا۔ جبكه دونماز دل كوجمع كرنے كے باوجوداس عمومي تقلم يعنى ہرنماز كواس كے وقت كے اندر برد ها جائے اس برجھي عمل ہوگا۔

# باب تَقُدِيمِ النِّسَآءِ وَالطِّبْيَانِ إلى مَنَازِلِهُمْ بِمُزُدَلِفَةَ

به باب ہے کہ خواتین اور بچوں کومز دلفہ میں ان کی مخصوص جگہ پر پہلے بھیج وینا

3032 – اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتٍ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى يَزِيدُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ` يَقُولُ أَنَا مِمَّنُ قَدَّمَ النَّبِي صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ اَهْلِهِ .

ه الله عشرت عبدالله بن مباس التأفينا بيان كرتے ہيں: ميں ان افراد ميں شامل تھا جنہيں نبي اكرم من اليون نے مز دلفه كي

حرجه مسلم في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء و غيرهن من مؤدلفة الى منى في اواخر الليالي قبل رحمة الباس و استحباب سمكت لغيرهم حتى يصلوا الصبح بالمزدلفة والحديث 300 و 301) . و اخبرجه ابو داؤد في المناسك، باب التعجيل من جمع والحديث 193) و السحنديث عند: البخاري في البينائز، باب اذا اسلم الصي فمات هل يصلي عليه و هل يعرض على الصبي الاسلام (المحديث 1357).و ، التفسير، باب قوله (رما لكم لا تقاتلون في مبيل الله . الى . الظالم اهلها) (الحديث 4587) . تحفة الاشراف (5864) .

رات اپنے خاندان کے کمزورافراد کے ہمراہ پہلے بھیج دیا تھا۔

3033 - اَخْبَوَنَا مُحَدَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كُنْتُ فِبْهَنُ قَدَّمَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْمُزُولِفَةِ فِي ضَعَفَةِ اَهْلِهِ .

ﷺ کھڑ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑگائیایان کرتے ہیں: میں ان لوگوں میں شامل تھا 'جنہیں نبی اکرم مربیقیم نے اپنے خاندان کے کمز ورافراد کے ہمراہ مز دلفہ کی رات پہلے بھیج دیا تھا۔

3034 – أَخُبَونَا اَبُوُ دَاوُدَ قَالَ حَكَثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ مُثَنَاشِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصُٰلِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ ضَعَفَةَ يَنِي هَاشِمِ اَنْ يَنْفِرُوْا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ

ﷺ کھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی بی بناء حضرت فضل بن عباس بی بنا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ۔ نبی اگرم من بی بی بنوہاشم کے کمزورافراد کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ مزدلفہ کی رات پہلے روانہ ہوجا کیں۔

3035 – أَخُبَّرَنَا عَـمُرُو بُنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنُ سَالِمٍ بْنِ شَوَّالٍ اَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اَخْبَرَثُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهَا اَنْ تُغَلِّسَ مِنْ جَمْعِ اِلَى مِنْى .

یکا کھا ہے۔ سیدہ اُم حبیبہ فی ٹیٹا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم مُٹائیڈا نے انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اندھیرے میں ہی مزدلفہ ، ہے مٹی چلی جا کمیں۔

3036 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْبَانَ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَالِمِ بُنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَا لُعُلِّم عُنْ عَلْم عَلْي عَلْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُؤْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى . لَعُلْد وَسُلَّم مِنَ الْمُؤْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى .

اندین میره اُم حبیبہ ناتی کا بیں کہ بی اکرم ناتی کے زمانہ اِقدین میں ہم لوگ اند جرے میں بی مزولفہ سے من آ می سے منی آ می سے تھے۔

# باب الرُّخْصَةِ لِلنِّسَآءِ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ جَمَّعِ قَبُلَ الصَّبْحِ بِي الْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ال

3033-اخرجه مسلم في الحج، باب استجاب تقديم دانع الضعفة من الساء و غيرهن من مردلفة الى مى في أواحر الليالي قبل رحمة الماس و استجباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة (الحديث 302) . و احرجه النسائي في مناسك الحج، الرخصة للضعفة ال يصلوا يوم السحر الصبح بمى (الحديث 3026) . و احرجه ابن ماجه في المناسك، باب من تقدم من حمع الى مى لومي الحمار (الحديث 3026) : لحمة الإشراف (5944) .

3034-انفردية النسالي . تحقة الاشراف (11052) .

3035-اخرجه مسلم في الحح، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء و غيرها من مؤدلفة الى منى في اواخر الليائي قبل رحمة الناس و استحباب السمكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة والحديث 298 و 299) بنسحوه و احرجه النسائي في مناسك الحج اتقديم الساء و الصبيان الى منار لهم بمزدلفة والحديث 3036) . تحفة الاشراف (15850) .

3036-تقدم في مناسك الحج، تقديم النساء و الصيبان الى منازلهم بمزدلفة (الحديث 3035) .

3037 - أَخْبَرَنَا يَعْقُولِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّتَنَا هُنْمَيْمٌ قَالَ ٱنْبَانَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا آذِنَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ فِي الإفَاضَةِ قَبْلَ الضَّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لَانْهَا كَانَتِ امْرَاةً ثَبطَةً .

الله الله المسيده عا نشته صديقة المنظم بيال كرتي بيل كه بي اكرم المنظم في سيده سوده النافيا كوبيا جازت دى تقى كدم بوين ے پہلے ہی مزولفہ ہے چلی جائیں اس کی وجہ میری کہوہ ایک بھاری بھر کم خاتون تھیں۔

# باب الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الصَّبْحُ بِالْمُزْ دَلِفَةِ

یہ باب ہے کہ اس وقت کا بیان جس میں مز دلفہ میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے ۔ :

3038 – أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً قَطَّ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاةً الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَّاهُمَا بِجَمْعِ وَّصَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمَنِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا .

الله على حضرت عبدالله بالنوال كرت بين بين في اكرم من الفيل كو برنماز اس كي محصوص وقت يراى اداكرت موے والی البت مغرب اورعشاء کی نمازی آب منافیظم نے مزداف میں ایک ساتھ ادا کی تھیں جبکہ اس دن الجرکی نماز آب نے اس كخصوص ونت سے بحمد بہلے اداكر ليكى۔

#### وسویں ذوائج میں فجر کواند عیرے میں پڑھنے کا بیان

اور جب بخرطلوع ہوجائے تو امام لوگوں کو نجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الندعنہ روایت کرتے ہیں کہ بی کریم من النظام نے اس دن اندھرے میں تماز پڑھائی۔(بناری سلم)اور بیمی وکیل ہے کہ اندھرے میں نماز پڑھانا وقوف کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے لہذا بیاس طرح جائز ہوگا جس طرح عرفہ میں عصر کومقدم کرنا جائز ہے۔ ( مِرابِياولين ، كمّاب الحج ، لا بور )

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے مجھی نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے کوئی نماز اپنے ونت کے علادہ کسی اور ونت میں پڑھی ہوسوائے دونمازوں کے کہ وہ مغرب وعشاء کی ہیں جو مز دلفہ میں پڑھی گئی تھیں (لینی مز دلفہ میں مغرب کی نمازعشاء کے وفت بیں پڑھی) اور اس دن (بینی مز دلفہ میں قربانی کے دن) فجر کی نماز آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے بنلے بڑھی تھی۔ (بخاری دسلم)

یہاں صرف مغرب دعشاء کی نمازوں کو ذکر کیا گیاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزولفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وفت پڑھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر وعصر کی نماز بھی ایک ساتھ اسی طرح پڑھی تھی کہ عصر کی نماز مقدم کر

3037-نفرديه السبائي \_ تحقة الاشراف (17527) .

3038-تقدم (الحديث 607).

فرج سند نسائی (جدریم)

ے وقت ہی پڑھ لی گئی تھی ، البندا یہاں ان دونوں نمازوں کواس سبب سے ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ دن کا دنت تھا، سب ہی عظیر میں اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو مقدم کر کے ظہر کے وقت پڑھا ہاں لئے اس کو بطور خاص ذکر کرنے ک

برے نجری نماز وقت سے پہلے پڑھی کا مطلب میہ ہے کہ آپ مہلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فجر کی نماز وقت معمول بینی اجالا بری اسلے عار کی بی میں پڑھ لیتی، یہاں بیمراونیس ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے دقت سے پہلے پڑھی تھی ہے۔ یونکہ تمام بی علاء کے نزدیک فجر کی نماز ، فجر سے پہلے پڑھنی جائز نہیں ہے۔

باب فِيْمَنُ لَمْ يُدُرِكُ صَلَاةَ الصَّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

یہ باب ہے کہ جو تحض مزولفہ میں امام کے ہمراہ فجر کی نماز باجماعت ادانہ کر سکے (اس کا تکم)

3039 - اَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاؤَدَ وَزَكْرِيَّا عَنِ الشَّغْبِي عَنْ غُرْدَةَ بُنِ مُضَرِّسٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ "مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاثَنَا المِهِ هَا هُنَا ثُمَّ أَفَّامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيَّلَا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تُمَّ خَجُّهُ".

عفرت عروه بن مفترل الكفيزيان كرت بين بيل نے نبي اكرم الفيل كومز دلفه بيل وقوف كي بوئے و يكھا وبناتظ في ارشاد فرمايا:

جس فف نے ہمارے ساتھ سینماز اداکر لی ہے ادراس نے ہمارے ساتھ یبال قیام کرلیا ہے ادر دواس سے پہلے عرف میں رات کے دنت یا دن کے وقت وقوف کر چکا ہو تو اس کا ج کمل ہوجائے گا۔

3040 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً قَالَ حَذَنْنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عُرُوةً بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ لَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ آذُرَكَ جَمْعًا مَّعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ آذُرَكَ الْحَجّ اَئُنُ لَمْ يُلْدِكُ مَعَ النَّاسِ وَالاِمَامِ فَلَمْ يُدُدِكُ \* .

ه الله حضرت عروه بن مضرل بالتشروايت كرت بين: بي اكرم فَالْتَمَا في الرمان المرام الما الما الما الما الما الم

جو تخص امام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مز دلفہ (میں دقوف) کو پالیتا ہے اور پھروہ دہاں سے روانہ ہوتا ہے تو اس نے ج ُوبِا يَا جَرَّضُ المام كے ساتھ اور لوگوں كے ساتھ مزدلفہ ميں وقوف كونيس يا تاہے اس نے جج كونيس يايا۔

3041 - أَحْبَرَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ فَالَ حَذَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَيَّادٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عُرُوَةً بُنِ مُطَوِّسٍ

3036 عرصه الو داؤد في المساسك، باب من لم يدرك عرفة (الحديث 1950) و اخرجه التومذي في الحج، باب ما جاء فيمن ادرك الامام سمية فند الرك الحج (الحديث 891) . و احرجه المنسائي في مناسك الحج، فيمن لم ينوك صلاة الصبح مع الامام بالمؤدلفة (الحديث الماسك، باب من التي عرفة قبل العديث ( 1042 و 3042 الراد (9900)

. 3039-غده ( محديث 3039) .

جو مخص مینماز ہمارے ساتھ ادا کر لیتا ہے اور جواس سے پہلے رات کے دقت یا دن کے دقت عرف میں دتوف کر چکا ہوئة اس کا حج مکمل ہوجاتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے۔

3042 - اَخْبَونَا اِسْمَاعِبُلُ بِنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَذَّنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى السَّفَوِ قَالَ صَدَّنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى السَّفَوِ قَالَ سَمِعُتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ حَذَّيْنِي عُرُوةً بُنُ مُضَوِّسٍ بْنِ اَوْسِ بْنِ خَارِثَةَ بْنِ لا مُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْعٍ فَفَ لُتُ مَلَ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ "مَنْ صَلَّى هٰذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هٰذَا الْمَوْقِفَ حَتَى يُفِيطَ وَافَاضَ قَبُلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ".

ﷺ کھا جھ میں معترک بڑاٹنؤ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم ٹاٹیؤ کی خدمت میں مزدلفہ میں حاضر ہوا' میں نے عرض کی: کیا میرانج ہو گیا ہے؟ نبی اکرم ٹاٹیؤ کی نے فرمایا:

جو تحض بینماز ہمارے ساتھ ادا کر لے اور اس نے بینال وقوف کرلیا' بیبال تک کہ وہ اس وفت روانہ ہوا' یا اس ہے پہلے رات کے وفت یا دن کے وفت عرفات سے روانہ ہو گیا تو اس کا جج مکمل ہو گیا اور اس کی ذمہ داری بوری ہوگئی۔

3043 - آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَذَنَنَا يَحْيلى عَنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ آخُبَرَنِى عَامِرٌ قَالَ آخُبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ مُ صَطَّرِسٍ الطَّائِسُ قَالَ آنَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ آنَيْتُكَ مِنْ جَبَلَى طَيْءٍ اكْلَلْتُ مَطِيِّنِى مُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ آنَيْتُكَ مِنْ جَبَلَى طَيْءٍ اكْلَلْتُ مَطِيِّنِى وَآنَ عَبْنَ وَقُلْتُ آنَيْتُكَ مِنْ جَبَلَى طَيْءٍ اللهَ عَلَيْهِ فَهَلُ لِى مِنْ حَبِّ فَقَالَ "مَنُ صَلَّى صَلَاةً الْغَدَاةِ هَا هُنَا مَعْنَا وَقَدُ آنَى عَرَفَةً قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَطْى تَفَنَهُ وَتَمَّ حَبُّهُ ".

<sup>3041-</sup>نقدم (الحديث 3039) .

<sup>3042-</sup>تقدم (الحديث 3039) .

<sup>3043-</sup>نقدم زالحديث 3039) ـ

اں کا ج کمل ہو گیا۔

مَعُمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلِهُ عَلَا لَهُ عَلَاهُ وَعَلَا لَعُمْ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلِعُلْ عَلَاهُ وَعَلَا لَعُمْ عَلَيْهِ وَعَلْ عَلَاهُ عَلَاهُ وَعَلَا لَعُمْ عَلَا عَلَاهُ وَعَلَا لَعُمْ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَعَلَا لَعُمْ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَ

یکی کا بھی کا بھی کا بھی ہے۔ الرحمٰن بن بیم دیلی دین کا بھی بیان کرتے ہیں: میں عرفہ میں ہی اکرم کا بھی کے ساتھ موجود تھا ننجد.
تعلق رکھنے والے بچھ لوگ آب بنگا تی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ایک شخص کو یہ ہدایت کی کدود نی اکرم مُن تَعْیَرُاتِ بے بارے میں دریا فت کرے۔ تو نبی اکرم مُن تَعْیرُانے فر مایا:

مج عرفہ میں (وقوف کا نام) ہے جو شخص فجر کی نماز ہونے سے پہلے مزدلفہ کی رات آجائے اس نے حج کو پالیا مٹی کے دن نین دن ہیں جو دو دن کے بعد چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی گناونیس ہوگا اور جو (تیسرے دن بھی) تھمرار ہتا ہے اسے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر نبی اکرم مثالیج آئے اپنے بیچھے ایک شخص کو بٹھا لیا اس نے تو گول کے درمیان بیاعلان کیا۔

3045 – أَخُبَرَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْمُزُدَلِفَةً كُلُّهَا مَوُقِفْ".

یک کے امام جعفرصادق بڑی ٹیٹو 'امام باقر بڑی ٹیٹو کا میر بیان نقل کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ بڑی ٹیٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبی اکرم مُنْ بیٹی نے میہ بات ارشاد فر مائی ہے: مز دلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔

# باب التَّلْبِيَةِ بِالْمُزُّ دَلِفَةِ

### بيرباب ب كدمز دلفه مين تلبيد يردهنا

3046 - أَخُبَرُنَا هَنَّاهُ بْنُ السَّرِي فِي حَدِيْتِهِ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُدْرِكٍ - عَنْ عَبُدِ الرَّحْطِينِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْفُودٍ وَنَنْحُنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي ٱنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي عَنْ عَبُدِ الرَّحْطِينِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْفُودٍ وَنَنْحُنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي ٱنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ سُورًا اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةً الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ سُورًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَمِ

<sup>3044-</sup>تقدم (الحديث 3016) .

<sup>3045-</sup>احرجه مسلم في الحح، ماب ما حاء ان عرفة كلها موقف (الحديث 149) منظولًا . و احرجه ابو داؤد في العناسك، ماب صفة حجة النبي صلى الله عامه وسنم والحديث 1907 و 1908) منظولاً، و التحديث عند: النسائي في ماسك الحج، باب وقع البدين في الدعاء بعرفة ( محديث 3015) . تحقد الاشراف (2596) .

<sup>3046</sup> حرب مسلم في المحمح، بناب استجاب ادامة الحاج النلبية حتى يشرح في ومي حمرة العقبة يوم النحر (الحديث 269 و 270 و

· '' میں حاضر ہول اسے اللہ! میں حاضر ہول ''۔

### دعائي بخشش وشفاعت كابيان

حضرت عباس بن مرداک رفتی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لئے بخشش کی دعا ما نگی ، جو تبول کی گئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہیں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا۔ علاوہ بندوں کے حقوق کے کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا۔ آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم نے اگر میں کہ جو ظالم کے کہ میں ظالم مے مظلوم کا حق لوں گا۔ آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم کے بدلہ میں کہ جو ظالم نے کیا ہے جنت کی نعتیں عطا فرمادے اور ظالم کو بھی بخش دے۔ گر عرفہ کی شام کو یہ دعا قبول نہیں کی مجن خلالہ میں کہ جو ظالم نے کیا ہے جنت کی نعتیں عطا فرمادے اور ظالم کو بھی بخش دے۔ گر عرفہ کی شام کو یہ دعا قبول نہیں کی فرہ عطا فرماد کی الله علیہ وسلم نے جو چیز ما گئی وہ عطا فرماد کی اور آپ صلی الله علیہ وسلم مسترائے۔ (بید کیکر کر) حضرت البر حض اور حضرت عروضی الله علیہ وسلم کے اور میر کی مال آپ پر قربان! بیدایا وقت ہے جس میں آپ صلی الله علیہ وسلم ہنتے نہیں تھے۔ (لیمن کی موقت ہنے کا تو نہیں ہے ) چرکس چیز نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو جمیشہ خوش وخرم درکھے ) آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم کے وائوں کو جنب ایم موالہ کے الله تا کہ علیہ کہ کہ عربی دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کو بحث دیا تو میں اس نے می کی اور اسے اپنی اور اضطراب نے مجھے ہنے وسلم نے فرمایا ، دشن ضدا البیس کو جنب سیمعلوم ہوا کہ الله بیز رگ و برتر نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کو بحث دیا ہو اسلم کی اور اسے اپنی میں اور اسے اپنی میں اور اسے اپنی میں اور اسے اپنی میں اور اسے اپنی کی موات اور خیختے چلانے لگا چنا نچا اس کی برحواتی اور اضطراب نے مجھے ہنے اس نے میں اور اراب ماجہ بینی )

چونکہ اس صدیث کے ظاہری مفہوم سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ امت کو مغفرت عام سے نوازا گیا ہے کہ حفوق القہ بھی بخش دسے ہیں اور حقوق الغربی اس لئے بہتر بیہ ہے کہ صدیث کے مفہوم ہیں بیر قید لگا دی جائے کہ اس مغفرت عام کا تعلق ان لوگوں کے ماتھ جو اس سال جی کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھے ، یا یہ بات اس مخص کے جق میں ہے جس کا حج مقبول ہو بایں طور کہ اس کے حج بیں فسق و فجور کی کوئی بات نہ ہو۔

یا پھر میہ کہ مفہوم اس ظالم پرمحمول ہے جس کوتو ہد کی تو فیق ہوئی اور اس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ تو ہد کی مگر حق کی والبسی سے عاجز دمعذور رہا۔ پھر میہ کہ رحمت خداد ندی جسے جا ہے دامن میں چھیا سکتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مغفرت عام کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر مسلمان کو حاصل ہوگی خواہ وہ صالح ہو یا گنہگار، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر مسلمان کو حاصل ہوگی خواہ وہ صالح ہو یا گنہگار، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں صالح اور نیکو کارلوگوں کے تو درجات بلند کرے گا اور اکثر

گنگارول کو بخش کر جنت میں واخل کرے گا۔ اب رہ گئے وہ لوگ جو دوز نے میں ہول گے تو ان کے حق میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اثر میہ ہوگا کہ ان کے عذاب میں تخفیف اور مدت عذاب میں کی کر دی جائے گ ۔ ای طرح اللہ تعالیٰ ک مغفرت اور بخشش بھی ان شاء اللہ ہر مسلمان کو حاصل ہوگی خواہ وہ صالح ہویا گنہگار۔ بایں طور کہ جنت میں صالح و نیکو کاروں کے ورجات اس جزاء وانعام سے زیادہ بلئہ ہول محجم کا وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ ہے شخق ہوگا۔ اور فاجر و گنہگار کے حق میں اس کی مغفرت میں ہوگا۔ اور فاجر و گنہگار کے حق میں اس کی مغفرت میں ہوگی کہ یا تو آئیس اپنے نفتل و کرم سے بغیر عذاب بی کے جنت میں داخل کروے گایا پھر ان کے عذاب کی شدت میں کی کروے گا جو مغفرت ہیں کی ایک نوع ہے۔

# باب وَقْتِ الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعِ

بياب م كمرزدلفد انه بون كاوتت

3047 – آخُبَونَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْسُمُوْنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنَّ آهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ آشُوقَ ثَبِيْرُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَقَهُمْ ثُمَّ آفَاضَ قَبْلَ آنُ تَطُلُعَ الشَّمْسُ .

مزدلفہ سے روائلی کا ونت طلوع شمس سے پہلے ہے

حضرت محد بن قیس بن مخر مدرض الله عند کہتے ہیں کدر سول کریم صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ ویتے ہوئے ارشاد فرمایہ کہ ایام جاہلیت میں (لیعنی اسلام سے پہلے) لوگ عرفات سے اس وقت والیس ہوتے جب آفاب غروب ہونے سے پہلے مرووں کے چہوں پر مجروں کی طرح نظر آتا (لیعنی عرفات سے غروب آفاب سے پہلے چلتے) اور مزدلفہ سے طلوع آفاب کے بعد اس وقت روانہ ہوتے جب آفاب مردول کے چہوں پر مجروں پر مجروں کی طرح نظر آتا ، مرہم عرفات سے اس وقت تک نہیں جس کے وقت روانہ ہوتے جب آفاب مردول کے جہوں اور مورد نظر آتا ، مرہم عرفات سے اس وقت تک نہیں جس کے جب تک کہ آفاب مردول کے جہوں اور میں مورج نظر آتا ، مرہم عرفات سے اس وقت تک نہیں جسوں اور جب نہ ہو جائے اور مزدلفہ سے ہم مورج نظر آتا ، مرہم عرفانہ ہوں سے کیونکہ ہمارا طریقہ بت پرستوں اور مرکس سے مختلف ہے۔ (مختلو قالمانع)

مطلب بيب كدايام جالميت بل اوك عرفات بيا يوقت على جب آناب آدها توغروب بو چكا بوتا اوراس كا مطلب بيب كدايام جالميت بل اوگ عرفات بيات دى گئى بكد آفاب كا آدها كروه پركن كي شكل كا بوتا به اك ادها كروه پركن كي شكل كا بوتا به اك ادها حصد با بر بوتا آفاب كا آدها كروه پركن كي شكل كا بوتا به اك ادها حصد با بر بوتا آفاب كا آدها كا العاملية (العديث 3838) ، و العديد الانصار ، باب ايام العاملية (العديث 3838) ، و العرجة ابو داؤد في المساسك، باب الصلاة بجمع (العديث 1938) ، و العرجة الترملي في العج، باب ما جاء ان الافاضة من جمع قبل علوع العديث 1061) . و العرجة ابن داخه في المساسك، باب الوقوف بجمع (العديث 3022) . و اخرجة ابن ماجة في المساسك، باب الوقوف بجمع (العديث 3022) . و تحقة الاشراف (10616) .

· شرح سنن نسأنی (جدریم)

طرح مزدلفہ سے ایسے وقت روانہ ہوتے جب آفآب کا آدھا تھے طلوع ہو چکا ہوتا ادر آدھا تھے۔ اندر رہتا۔ صاحب مشکوۃ کواس کی تحقیق نہیں ہو تکی تھی کہ بیردوایت کس نے نفل کی ہے ، چنانچیہ مشکلو ۃ کے اصل نسخہ میں لفظ رواہ حمد ڈ ، ، بعد جگہ چھوٹی ہوئی ہے البتدایک دوسرے می نے ماشیریں لکھا ہوا ہے کہ دواہ البیہ قبی شعب الایمان وقبال خطبنا وساقه نحوه يثُمَّ أُفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ . بھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں ہے تم بھی واپس ہواور خدا ہے جنش مانکو بینک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا

حافظ ابن كثير لكھتے ہيں:"ثم" يهاں پر خبر كاخبر برعطف ڈالے كے لئے ہے تا كەتر تبب ہوجائے، كويا كەعرفات ميں تھ ہر اپنے والے کو علم ملا کہ وہ یہاں سے ہز دلفہ جائے تا کہ شعرالحزام کے پاس اللہ تغالی کا ڈکرکر سکے، اور بیاب معرب تقہرالیا تھا کہ وہ حد حرم نے باہر بیں جاتے تھے،اور حرم کی آخری حدیر تھبر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم القد والے بیں اس کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں، سی سیخے بیخاری شریف ہیں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزولفہ میں ہی رک بهایا کرتے تنے اور اپنا نام مس رکھتے تنے باقی کل عرب عرفات میں جا کرتھ ہرتے تنے اور وہیں سے لوٹے تنے ابی لئے اسلام نے علم دیا کہ جہال سے عام لوگ بوٹے ہیں تم وہی سے لوٹا کرد۔

حضرت عبدالله بن عباس، حضرت مجاہر، حضرت عطاء، حضرت قنادہ ، جهترت سدی رضی الله عنهم وغیرہ یہی فرماتے ہیں ، اہام · ابن جریر بھی ای تغییر کو پیند کرتے ہیں ادر اس پر اجماع بتاتے ہیں،منبد احمد میں ہے خضرت جبیر بن مطعم زضی اللہ عنه فرماتے میں کہ میرا اونٹ عرفات میں تم ہو گیا میں اے ڈھونڈنے کے لئے فکلاتو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تھہرے ہوئے دیکھ كنے لگايدكيا بات ہے كہ يہس بيں اور پھر يبال حرم كے باہر آ كر تفبرے بيں ،

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمائے ہیں کدافاضہ سے مرادیهاں مزولفہ ہے رمی جمار کے لئے منی کو جاتا ہے، والتداعلم، اور الناس سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں بعض کہتے ہیں مراد امام ہے، ابن جر بر فرماتے ہیں اگر اس کے خلاف اجماع کی ججت نہ ہوتی تو بہی تول رائج رہتا۔ پھراستغفار کا ارشاد ہوتا ہے جوعمو ماعبادات کے بعد فر مایا جاتا ہے حضور صلى التدعليه وسلم فرض نماز سے فارغ موكرتين مرتبه استغفار كياكرتے تھے (تغيراين كير)

باب الرُّخُصَةِ لِلصَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النَّحْرِ الصَّبْحَ بِمِنَّى

یہ باب ہے کہ کمزورلوگوں کواس بات کی اجازت ہے کہوہ قربانی کے دن فجر کی نمازمنی میں اوا کرلیں 3048 - اَخْبَرَنِي مُسحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ عَنْ اَشْهَبَ اَنَّ دَاوُدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمِ حَدَّتَهُمْ اَلَ عَمْرُو بْنَ دِيْنَارِ حَذَّتُهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ آبِي رَبَاحٍ حَدَّتُهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرُسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله 3048 -تقدم (الحديث 3033) . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ اَهُلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنَّى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ .

3049 – اَخْبَوَلَا مُسَحَمَّدُ بْنُ ادْمُ بْنِ سُلِيْمَانَ قَالَ حَكَثْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَآئِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ آنِى اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْفَحُرَ بِعِنَى قَبُلَ انْ يَآتِى النَّاسُ وَكَانَتْ سَوْدَةُ الْمُواةً نَفِيلَةً بَبِطَةً وَاسْتَاذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَآذِنَ لَهَا فَظَلَّتِ الْفَحْرَ بِعِنِي وَرَمَتْ قَبْلَ اَنْ يَآتِي النَّاسُ وَكَانَتْ سَوْدَةُ الْمُواةُ نَفِيلَةً بَبِطَةً وَاسْتَاذَنَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآذِنَ لَهَا فَظَلَّتِ الْفَحْرَ بِعِنِي وَرَمَتْ قَبْلَ انْ يَآتِي النَّاسُ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَتُ صَدِيقَة فَنْ أَبُنَا بِيانَ كُرَيْ مِن كَهِ مِن كِي عَرِي بِي فَوَا مِنْ كُومِ كَ مِن مِن كَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن اكرم طَلْ اللهِ اللهِ عَن الرم طَلْ اللهِ اللهِ عَن الرم طَلْ اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهُ ا

3050 – اَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ اَبْنَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَذَّنِنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِبْدٍ عَنْ عَطَاءِ بُسِ اَسِى رَبَاحِ اَنَّ مَوُلِّى لَاسْمَآءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَخْبَرَهُ قَالَ جِنْتُ مَعَ اَصْمَآءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ مِنْكَ بِغَلَسٍ فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ جِنْنَا مِنِى بِغَلَسٍ . فَقَالَتْ قَدْ كُنَا نَصْنَعُ هَنْذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .

3051 – أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَذَنْنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ الْقَامِمِ قَالَ حَذَّثِنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ الْقَامِمِ قَالَ حَذَّثِنَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةً عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَآنَا جَالِسٌ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسِيرُ فِي عُجْرَةً الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يُسَيِّرُ نَاقَتَهُ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوّةً نَصَّ .

ان كى ساتھ بميشا ہوا تھا (سوال بركيا گيا:) ججة الوداع كے موقع پر جب ني اكرم كَائَيْنَا رواند ہوئے تھے تو آپ مَل اس وقت الن كے ساتھ بميشا ہوا تھا (سوال بركيا گيا:) ججة الوداع كے موقع پر جب ني اكرم كَائِيْنَا رواند ہوئے تھے تو آپ مَل يَوْنَا كَس طرح على تقان مَل الله على ال

3050-احرجه ابو داؤد في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحديث 1943) بنحوه . تحقة الاشراف (15737) .

3051 تقدم (الحديث 3023)

پاتے تھے تو اس کی رفبار تیز کر دیتے تھے۔

3052 - أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَيْنَ ٱبُو الزُبَيْرِ عَنْ آبِي مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةً جَمْعٍ "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ" . وَهُوَ كَافَ نَافَنَهُ حَتِّي إِذَا ذَخَلَ مِنْي فَهَبَطَ حِيْنَ هَسَطَ مُستحسِّرًا قَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ". وَقَالَ قَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُشِيرُ بيَدِهِ كُمَا يَحَدِثَ الإِنسَانَ.

نى اكرم نالي تيم في الوكول سے فرمايا:

آرام ہے چلو!

نی اکرم طَالْیَا الله او تنی کو بھی آرام ہے چلارہ بے منے یہاں تک کدآپ ٹی میں داخل ہوئے بیچے کی طرف اُ رہے وقت آپ اللظام تيزى سے أترے۔

آ پ مُلْ اَیْنَ اِن مِ اِیان م پر لازم ہے تم جمرہ کو مارنے کے لیے چھوٹی کنکریاں حاصل کرو۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نافیج کے اپنے دست مبارک کے ذریعے اشارہ کرکے بتایا 'جس طرح کوئی فخص کنکری چنگی میں لیتا ہے۔

#### جمره عقبه يدمي كي ابتداء كرف كابيان

امام قدوری علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس کے بعدوہ جمرہ عقبہ سے شروع کرے۔ پس وہ وادی بطن ہے اس پر تھیکری کی طرح ساتھ منگریاں چینے۔ کیونکہ نبی کریم منافیز جب منی تشریف لائے تو کسی چیز پر تو تف نہیں کیا حتی کہ جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔اور آپ مُنَافِیْق نے فرمایا بتم پر تکریاں مارنا لازم ہے البتہ تمہارے بعض کوبعضوں سے تکلیف نہ ہو۔ (طبراتی ،ابو داؤد ابن ماجه مسلم)

اور اگر نج کرنے والے نے انگل کے پورے سے بڑی کنگری میں کئی تو جائز ہے اس لئے کہ اس طرح بھی رمی عاصل ہوگئ۔ ہاں البتہ دوسروں کو اذبیت پہنچانے سے بیچنے کے لئے بڑا پھڑنہ پھیکے۔اور اگر اس نے عقبہ کے اوپر سے رمی کی تو وہ بھی کافی ہے۔ کیونکہ جمرہ کے گردونواح میں مقام نسک ہے اور جاری روایت کردہ حدیث کی بنیاد پر وادی کے او پر سے ری کرنا افضل

حضرت عبد الله بن مسعود اور حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهماكى روايت كے مطابق برككرى مارنے كے ساتھ تكبير کے۔اور اگراس نے تکبیر کے مقام پر بنج پڑھی تو بھی کافی ہے کیونکہ اللہ کا ذکر اس طرح بھی حاصل ہو گیا۔اور اللہ ذکر کرنا یہ ری 3052-تقدم (الحديث 3020) .

کے آ داب میں سے ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعوور صی الله عنه کی طرف سے ہم تک پنجی ہے۔

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عندسے روایت ہے کہ نی کریم مَنْ اَنْ اِللهِ عَروعقبہ کی رمی فرمائی تو آپ مَنْ يَنْ اِللهِ بہا کنگری کے وقت تلبیہ مم کرویا تھا۔ (مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه، بخاری)

اس کے بعد کنگری پیننے کا طریقتہ میہ ہے کہ وہ کنگری کو اپنے دائیں ایکو تھے کی پشت پر دیکھے اور شہادت کی انگی کی مدو کے ساتھ رئی کرے۔اور رئی کی مقدار بیہ ہے کہ بیننے والے سے کرنے کی جگہ تک پانچ ہاتھ کا فاصلہ ور حضرت ؛ مام حسن علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ سے ای طرح روایت کیا ہے۔ اس لئے کہ اگر اس نے اس کم کیا تو دہ ڈالنا ہے۔ اور اگر وہ کنگری ر کھے تو یا کفایت کرنے والا تہ ہوگا کیونکہ بیری نہیں ہے۔

اور اگراس نے رمی کی اور جمرہ کے قریب گری تو اس کے لئے کافی ہے کیونکہ اتنی مقدار سے بچنا ممکن نہیں ہے اور اگر وہ جرہ سے دورگری تو کافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس طرح اس کی عبادت بیجانی ندگی ہاں البتہ ایک خاص مقام تک ہے۔

رى جمرات كامفہوم

جهار دراصل سنگریزوں اور کنکریوں کو کہتے ہیں اور جمار جج ان سکریزوں اور کنکریوں کا تام ہے جومناروں پر مارے جاتے ہیں اور جن مناروں پر کنگریاں ماری جاتی ہیں آئیس جماری مناسبت ہے جمرات کہتے ہیں۔

جمرات لیعنی وہ منارے جن پر کنگریاں بھینگی جاتی ہیں تین ہیں۔(۱) جمرہ اولی۔(۲) جمرہ وسطی۔(۳) مرہ عقبہ۔ یہ متنوں جمرات منی میں واقع ہیں ادر بقرعید کے روزیعنی دسویں ذی المجبر کو صرف جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، پھر گیارھویں، ہارھویں اور تیرھویں کونتیوں جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔

# رمی جمار کرنے کے دفت میں نداہب نقبهاء

حضرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے قربانی کے دن کو جاشت کے وقت ( یعنی زوال ہے ر الله المارے بر منکریاں پھینکیں اور بعد کے دنوں میں دو پہر ڈھلنے کے بعد کنکریاں پھینکیں۔(بناری وسلم) صحیٰ دن کے اس حصبہ کو کہتے ہیں جو طلوع آفاب کے بعد سے زوال آفاب سے پہلے تک ہوتا ہے، بعد کے دنوں سے مرادایہ م تشریق لیحیٰ گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخیں ہیں۔ان دنوں میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفاب کے

علامه ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے میمعلوم ہوا کہ دومرے دن کینی گیار ہویں تاریخ کوری جمار کا وتت زوال آفاب کے بعد ہوتا ہے ای طرح تیسرے دن مینی بار ہویں تاریخ کو بھی رمی کا وفت زوال آفاب کے بعد ہی ہوتا ا الله الله الله الركوني شخص مكه جانا جا بي وه تير وي تاريخ كوطلوع فجر سے پہلے جاسكتا ہے اور اگر طلوع فجر كے بعد

مکہ جانا جا ہے گاتو پھراس پراس دن کی رمی جمار واجب ہوجائے گی اب اس کے لئے رمی جمار کئے بغیر مکہ جانا درست نیس ہوگا انسان سالمہ

ہاں اس دن لیمنی تیر ہویں تاریخ کوزوال آفاب سے پہلے بھی رمی جمار جائز ہوجائے گا۔ اس موقع پرایک بیمسئلہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی مخص کتاریاں مناروں پر چھیلے ہیں بلکہ ان پرڈال دے تو بیر کافی ہوجائے

گا مگریہ چیز غیر پسندیدہ ہوئی بخلاف مناروں پر کنگریاں رکھ دینے کے کہ بیاس طرح کافی بھی نہیں ہوگا۔ صدیث پاک میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پہلے ہے روانہ کر دیا اور ان سے فر مایا کہ رمی جمرہ عقبہ آ فاب طلوع ہونے کے بعد ہی کرنا، چنانچے حضرت امام اعظم ابد عنیفہ کا مسلک یمی ہے کہ رمی جمرہ عقبہ کا وقت دسویں ذی الحجہ کو فر ما یا تھا کہ جا وَاور ری جمرہ عقبہ کرو، اس روایت میں طلوع آفاب کی قید بیس ہے، چنانچیہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد نے اس روایت پڑل کیا کہ ان کے ہاں ری جمرہ عقبہ کا وقت نصف شب کے بعد بی ہے شروع ہوجا تا ہے۔

رمی جمار کے واسطے کنگریاں مزدلفہ یاراستہ سے لے لی جاتیں

حصرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی الله عنهمائے جو (مزدلفہ سے منی آتے ہوئے) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پہنچے ہوئے تھے، بیان کیا کہ جب عرف کی شام کو (عرفات سے مزدلف آتے ہوئے) اور مزدلفہ کی مجے کو (مزدلفہ ہے منی جاتے ہوئے) لوگوں نے سوار بول کو تیزی سے ہانگنا اور مارنا شروع کیا تو آ تخضرت صلی الله علیہ دسلم نے ان سے فر مایا کہ اطمینان و آ مسلی کے ساتھ چانا تہارے کے ضروری ہے اور اس وقت خود آ تخضرت صلی الله عليه وسلم اپن اونني كوروكے ہوئے بر هارے تھے، يہاں تك كه جب آپ صلى الله عليه وسلم وادى محسر ميں جومنى (كقريب مزدلفہ کے آخری حصہ) میں ہے چنچ تو فرمایا کہ مہیں (اس میدان سے) خذف کی تنکریاں اٹھا کینی جامیس جو جمرہ (لیعن مناروں) پر ماری جا ئیں گی۔اورنفل بن عباس رضی الله عنهما کہتے ہتھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ تک برابر لبیک کہتے رہے منے (یعنی جمرہ عقبہ پر بہل کنکری ماری تولیک کہنا موقوف کر دیا)۔ (مسلم)

عرف کے دن شام کوآ مخضرت صلی الله علیه وسلم جنب میدان عرفات سے مزدلفہ کو چلے تو اس وقت حصرت نصل بن عباس رضى الله عنها آب ملى الله عليه وسلم كى سوارى يرآب ملى الله عليدوسلم كے بيجيے بيٹے ہوئے تنے۔

خذف اصل میں تو چھوٹی کنگری یا مجور کی مختل دونوں شہادت کی الکیوں میں رکھ کر پھینکنے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں خذف کی ما نند کنگر پول سے مرادیہ ہے کہ چھوٹی مجھوٹی مجھوٹی کھیں جا برابر ہوتی ہیں یہاں سے اٹھا لوجوری جمار کے کام آئیں گی۔ اس بارہ میں مسئلہ ہے ہے کہ رمی جمار کے واسطے کنگر بیاں مزولفہ سے روائلی کے وقت و ہیں سے یا راستہ میں سے اور یا جہاں ہے جی جا ہے لیے جا کیں ہاں جمرہ کے پاس سے وہ کنگریاں نہ لی جا کیں جو جمرہ پر ماری جا چکی ہیں کیونکہ ریمکروہ ہے ویسے اگر کوئی مخص جمرہ کے پاس بی سے پہلے چینگی می کنگریال اٹھا کر مارے توبیہ جائز تو ہوجائے گا مکرخلاف اوٹی ہوگا۔ چنانچیشنی نے شرح نقابه میں لکھا ہے کہ ان کنکریوں سے دی کافی ہوجائے گی محرابیا کرنا براہے۔ اس بارے میں بھی اختلافی اقوال بیں کہ ککریاں گئی اٹھائی جائیں؟ آیا صرف ای دن ری جمرہ عقبہ کے لئے سات سنكرياں اٹھائى جائيں ياستركنگرياں اٹھائى جائيں جن ميں سات تواى دن رق جمرہ عقبہ كے كام آئيں اور تريسٹھ بعد كے تينوں

حضرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (منی کے لئے) مزدلفہ سے پیلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفار میں سکون و وقار تھا، اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو مجی سکون واطمینان کے ساتھ چلنے کا تھم دیا۔ ہاں میدان مرين آب صلى الندعليه وسلم في اونني كوتيز رفآري كماته كزارا اور آپ صلى الله عليه وسلم في لوكون كوسم ديا كه خذف كي سنكريون جيسى (يعنى بينے كى برابر) سات ككريوں سے رمى كريں، نيزا پ صلى الله عليه دسكم فے (محابد رضى الله عنهم سے) يہمى نر ، با که شیداس سال کے بعدیش تہیں نہیں دیکھوں گا۔ (صاحب مشکوۃ فرماتے ہیں که) بیس نے بیرحدیث بخاری وسلم بیس تویا فی بیس بال ترندی میں میر حدیث کھونقدیم وتا خیر کے ساتھ فدکور ہے۔

مدیث کے آخری الفاظ کا مطلب ہے ہے کہ بیر سال میری دنیا دی زعر گی کا آخری سال ہے، آئندہ سال ہیں اِس دنیا ہے رخصت ہوجاؤں گا، اس لئے تم لوگ جھے دین کے احکام اور جج کے مسائل سکے لو۔ چنانچہ اس وجہ سے اس جج کو ججة الوداع کہا جاتا ہے کدای جے موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکام پورے طور پرلوگوں تک پہنچا دیئے اور اسپے صحابہ کو رفصت و وداع کیا، پھراگلے سال یعنی ہار ہ اجری کے ماہ رئیج الاول میں آپ ملی الله علیہ وسلم کا وصال ہوا۔

صاحب مختلوة كول كامطلب بيب كه صاحب مصابح في اس عديث كويبل فعل مين نقل كيا برس سع يمعلوم بوتا ے کہ بیر صدیت صحیحین لیخی بخاری ومسلم کی ہے حالانکہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ بیر تذی کی روایت ہے۔ اس لئے صاحب مصابح کو و بے تو بیتھا کہ وہ اس روایت کو چیل قصل کی بجائے دوسری فصل میں نقل کرتے۔اگر چداس صورت میں نقلہ میم و تا خیر کا اعتراض پربھی ہاتی رہتا۔

## رئی جمار کے دفت تکبیر کہنے کا بیان

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کے بارے میں منقول ہے کہ وہ (رمی کے لئے) ہمرہ کبری ( یعنی جمرہ عقبہ ) پر پہنچے تو (ال طرح كھڑے ہوئے كه) انہوں نے غانہ تعبہ كواپن بائيں طرف كيا اور مني كودائيں طرف اور پھرانہوں نے سات ككرياں (ال طرح) بھینکیں کہ ہر کنگری بھینکتے ہوئے تنبیر کہتے تھے، پھرانہوں نے فرمایا کہای طرح اس ذات گرای ( بعنی رسول کر یم صلى الله عليه وسلم ) نے چینکی ہیں جس پرسورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ (بخاری وسلم)

حفرت ابن مسعود رضی التدعنه جمره عقبه پراس طرح کمڑے ہوئے کہ خانہ کعبہ تو ان کی بائیس سمت میں تھا اور منی وائیس سمت لیکن دوسرے جمرات پر اس طرح کھڑا ہونامتخب ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو۔

رمی جمرہ میں سات کنگریاں بھینکی جاتی ہیں اور ہر کنگری بھینکتے ہوئے تھیر کھی جاتی ہے چنانچہ بیٹی کی روایت کے مطابق أتخضرت صلى التدعليه وسلم بركنكري كے ساتھ أس طرح تكبير كہتے تھے۔اللہ اكبراللہ اكبردعا (اللّٰهم اجعله حجا مبرورا و ذنبا

مغفوراً عملامشكورا) ـ

یوں تو پورا قر آن ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے لیکن اس موقع پر خاص طور پر سور ہ بقر ہ کا ذکر اس مناسبت معرب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے قل کرتی ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مناروں پر کنگریاں ے کیا گیا ہے کہ اس سورت میں جے کے احکام واقعال ندکور ہیں۔ مارنا اور منا اور مروہ کے درمیان پھرنا ذکر اللہ کے قیام سے لئے ہے (ترندی، داری) امام ترندی نے فرمایا کہ بیرحدیث حسن سیح

ظا ہری طور پر مینعل ایسے ہیں کدان کا عبادت ہونا معلوم نہیں ہونا اس لئے فر مایا کہ میدودنوں نعل اللہ نتعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لئے مقرر ہوئے ہیں، چنانچہ بیمعلوم ہی ہے کہ ہر کنگری مارتے دفت تکبیر سنت اور سعی کے دوران وہ دعائیں پڑھنا محد بھی سنت ہے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

رمی کی تنکریوں میں تھی یازیادتی کرنے کا بیان

ری جمار جج کے واجبات سے ہے، جن جمرات کی ری کی جاتی ہے ان جس سے ہرایک کی رمی کے وقت سمات کا عدد بورا كرنارى كاركن ہے، تاہم چار يا اس سے زيادہ كنكريال مارنے سے بھى بدركن ادا ہوجاتا ہے، تين يا اس سے كم كنكريال مارى جائیں تو رمی کاوکن ادائیں ہوتا ،اس لئے اگر کسی حاجی صاحب نے تین یا اس ہے کم کنگریاں ماری ہوں تو ان پر دم واجب ہوگا جس طرح مطلقاً رمی نه کرنے والے پرواجب ہوتا ہے، اگروہ دوبارہ سات کنکریاں مارلیس تو دم واجب نہ ہوگا ،اس طرح حیاریا اس سے زائد کنگریاں ماری جا کیں توری کارکن ادا ہوجائے گا اور دم واجب ندہوگا ، تاہم جتنی کنگریاں کم ہونگی ہراکی کے بدلہ

صدقه کی مقدار گیہوں دینے کی صورت میں آ دھا صاع لینی سوا کلواور جو یا تھجور دینا جا ہیں تو ایک صاع لینی و ھائی کلو ہے ،ایک صاع2،کلو212،گرام کے برابر ہوتا ہے اور آ دھاصاع ایک کلو104،گرام کے معاول ہوتا ہے ، بطور احتیاط آ دھے صاع كيلي سواكلواورايك صاع كيلي وهانى كلوصدقد كرنا جائي منائى مند كعلاء كياس وهاصاع ايك كلو 590 مرام اورايك صاع تین کلو، 180 مگرام ہوتا ہے۔

اگر کسی شخص کواس امر میں شک ہو کہان نے چھ کنگریاں ماری ہیں یا سات ، اور شک دور کرنے کیلئے اس نے ایک اور كنكرى مارى جبكه ده سات كنكريال مارچكا تھا تو كوئى حرج نہيں بالاراده سات سے زائد كنكرياں مارنا مكروه تنزيبي ہے۔

جبیها که مناسک ملاعلی قاری مع ماشیدار شادانساری فصل فی احکام الری وشرا کله وواجهاند، ص **275**، پس ہے: (التساسع اتـمـام العدد او اتيان اكثره) وفيه ان هذا ركن الرمي لاشرطه (فلونقص الاقل منها) اي من السبعة بان رمي اربعة وترك ثلاثة اواقبل (لزمنه جزاؤه) اي كمماسياتي (مع الصحة) اي مع صحة رميه لحصول ركمه (ولوترك الاكثر) اي بان رمي ثلاثة او اقل (فكانه لم يرم)اي حيث انه يجب عليه دم كما لو ترك الكل نیزاس کی 271، ش ہے: (ولورمی اکثرمن سبعة یکره) ای اذا رماه عن قصد واما اذا شك فی السابع ورماه وتبين انه ثامن فانه لايضره هذا ر مرقد كم تعلق م 436 ش بر اوصاع من بر اوصاع

ری کی تاخیر میں وجوب دم میں مذاہب اربعہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کہتے ہیں کہ قربانی کے دن منی میں لوگ ہی کریم ملی اللہ علیہ دسم سے ( نقد یم و تا خبر کے المسائد میں) مسائل دریافت کررہے متے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم جواب میں میں میں اندائے ستے کہ کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ ایک فنی نے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کرمی نے شام ہونے کے بعد تکریاں ماری ہیں؟ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا كه كوكى حرج تبيس ہے۔ ( بخارى )

دوسرے ائمہ ( مثلاثہ ) کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر کوئی فخص قربانی کے دن کنگریاں مارنے میں اتن تاخیر کرے کہ آ نما ب غروب ہوجائے تو اس پردم واجب ہوگا، چنانچدان کے زویک حدیث میں شام کے بعدے مراد بعد عصر ہے۔

احتاف کے نزدیک اس بارے میں تنصیل ہے اور وہ یہ کہ دسویں ذی الحجہ کوظلوع فجر کے بعد اور طلوع آ نماب سے مہلے کا وقت كنكريال مارنے كے لئے وفت جواز ہے مراساء ق كے ساتھ، يعني اگر كوئي فخص طلوع فجر كے بعدى كنكرياں مارے توبيہ جائز ہو وائے گا مگر میا چھانبیں ہوگا۔ طلوع آ قاب کے بعد سے زوال آ فاب تک کا ونت، ونت مسنون ہے۔ زوال آ فاب کے بعدے غروب آفاب تک کا وقت، وقت جواز ہے مربغیرا ساءة کے بعن اگر کوئی مخص زوال آفاب کے بعدے غروب آفاب تک کے کسی حصد میں کنکریاں مارے تو بد جائز بھی ہوگا اور اس کے بارے میں بیمی نبیں کبیں مے کداس نے اچھانبیں کیا۔البت وتت مسنون کی سعادت اے حاصل بیں ہوگی۔اور غروب آناب کے بعد نینی رات کا وقت، وقت جواز ہے محر کراہت کے

مراتی بات ذہن میں رہے کہ کراہت اس مورت میں ہے جب کہ کوئی تخص بلاعذراتی تاخیر کرے کہ آ فاب بھی غروب ہوجائے اور چھروہ رات میں تنگریال بارے، چنانچراکر جرواہے باان کے مانندوہ لوگ جوسی عذر کی بناء پررات ہی میں تنگریاں مار سکتے ہوں تو ان کے حق میں کراہت نہیں ہے، البتہ اس حدیث میں آ پ صلی اللہ علیہ دسلم کا بیفر مانا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بات پر دلالت كرتا ہے كدمائل كوئى جروا إ بوكا جس نے شام كے بعد يعنى دات مى كتكرياں ماري اس لئے آ ب منى الله عليه وللم نے اس کے بارے میں فرمایا کہتم چونکدون میں کنگریاں مارنے سے معذور تنے اس کئے رات میں کنگریاں مارنے کی وجہ سےتم پر کوئی گناہ نبیں۔

علامدابن ہام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص بلاعذر رمی کنگریاں مارنے میں اتنی تا خیر کرے کہ منج ہوجائے تو وہ رمی کرے گا عراس پربطور جزاءدم لینی جانور ذرج کرنا داجب ہوجائے گا، پر حضرت امام اعظم کا قول ہے صاحبین کا اس سے اختلاف ہے۔ یوم نحر کے بعد کے دو دنوں مینی ذی الحجہ کی تمیار ہویں اور بار مویں تاریخ میں کتکریاں مارنے کا دفت مسنون زوال آفتاب

کے بعد سے غروب آ نآب تک ہے اور غروب آ فآب کے بعد سے نجر طلوع ہونے تک مروہ ہے، لہذا فجر طلوع ہوتے ہی حفرت امام اعظم کے زو یک وقت اواختم ہو جاتا ہے جب کہ صاحبین لیعنی حضرت امام ابو پوسف اور حضرت امام محمد کے نز دیک وفت اداطلوع بخر کے بعد بھی باتی رہتا ہے، کویاری کا وقت طلوع بجر کے بعد بالاتفاق باتی رہتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت کی ری حضرت امام اعظم کے بال وقت قضا میں ہوگی اور صاحبین کے بال وقت ادائی میں! اور چوشے دن لینی ذی الجید کی تیر ہویں تاریخ کو آفاب غروب ہوتے عی متفقہ طور پرسب کے نزدیک رمی کا دفت ادا بھی فوت ہو جاتا ہے اور ذفت تضا بھی

### باب الإيضاع فِي وَادِي مُحَسِّرٍ یہ باب ہے کہ وادی محمر سے تیزی سے گزرنا

3053 – أَخُبَرُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

الم الله المحترب جار التأثر بيان كرت بين بى اكرم التفييم في دادى محر من رفيار تيزكر لي تعي \_

حضرت جابررض الله عند كہتے ہيں كه بى كريم صلى الله عليه وسلم (منى كے لئے) مزولفه سے جلے تو آپ صلى الله عليه وسلم كى رفاريس سكون ووقار تفااور آپ سلى الله عليه وسلم نے دوسر كوكوں كوجى سكون واطمينان كے ساتھ جانے كا تھم ويا۔ ہال ميدان محسر میں آپ سلی الله علیه وسلم نے اولین کو تیز رفاری کے ساتھ گزارا اور آپ سلی الله علیه وسلم نے لوگوں کو تھم دیا کہ خذف کی كنكريوں جيسى (يعنى چنے كى برابر) سات كنكريوں سے رئى كريں، نيز آپ ملى الله عليه وسلم نے (صحابه رضى الله عنهم سے) يېمى فرمایا کہ شایداس سال کے بعد میں تہیں ہیں دیکھوں گا۔ (صاحب مشکوۃ فرماتے ہیں کہ) میں نے بیصدیث بخاری ومسلم میں تو پائی نہیں۔ ہاں تر فدی میں بیرحدیث کچھ تفتر یم و تاخیر کے ساتھ فدکور ہے۔ (مکلوۃ الصابح، جلددوم، رقم الحدیث، 1156)

صدیث کے آخری الفاظ کا مطلب بیہ ہے کہ میرمال میری دنیادی زندگی کا آخری سال ہے، آئندہ سال میں اس دنیا ہے رخصت ہوجاؤں گا،اس لئے تم لوگ مجھے دین کے احکام اور جے کے مسائل سکھلو۔ چنانچہای وجہ سے اس جے کو ججة الوداع کہا جاتا ہے کہ ای ج کے موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکام پورے طور پرلوگوں تک پہنچا دیئے اور اپنے صحابہ کو رخصت و د داع کیا۔

3054 - أَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَذَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ

3053-احرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الافاضة من عرفات (الحليث 886) . تعقة الاشراف (2751) .

3054-النصر ديسه النسائي . والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، التكبير على الصفا (الحديث 2972)، و التهليل على الصفا (الحديث 2973)، و موضع القيام على المروة (الحديث 2984)، وعدد الحصى التي يرمي بها الجمار (الحديث 3076) . تحمة الاشراف (2623، . (2636 قَالَ دَحَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ اَخْبِرُنِى عَنْ حَجِّةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ق الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبُلَ أَنْ تَطَلَّعَ الشَّمْسُ وَارْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ الْعَبَاسِ حَنَى آتَى مُحَسِّرًا عَدُولَ قَالِبُلا نُدَمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُمُسطَى الَّتِي تُغُوِجُكَ عَلَى الْجَمُرَةِ الْكُبُرِي حَنَى اتَى الْجَمُرَةَ الَّتِي عِنْدَ النَّجَرَةِ فَرَمْى بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ يُكِّبُرُ مُعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِّنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى .

يه المام جعفر صادق اللفظ الهام محمد باقر الله على بيان نقل كرت بين بم اوك حضرت جاير بن عبدالله النافظ كي خدمت من عاضر موسئ من سف كها: آب مجمع ني اكرم النفظ كي خدمت من بتائي اتوانهون في بتايا: ئى اكرم من النيخ سورج نكلنے سے پہلے مزولفہ سے روانہ ہو مجے سے آپ نے اپنے بیچے حضرت فضل بن عباس ٹی پنا کو بٹھا لیا تھا' یاں تک کہ جب آپ منافظ وادی محر میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی سواری کی رفتار کو ذرا ساتیز کر لیا کچراس کے بعد ا بدرمیانی رائے پر چلتے ہوئے کئے میدوئی راستہ ہے جو آپ کو بڑے جمرہ تک لے جاتا ہے بیمال تک کد آپ من انتظامات جمرہ ے پاس تشریف لائے جودرخت کے پاس ہے آپ نے اُسے سات کنریاں مارین ان میں سے ہراکی کنری کے ہمراء آپ نے تجبیر کی آپ نے چھوٹی کئریاں ماری تھی آپ نے بطن دادی (دادی کے تشین جھے سے یا درمیانی جھے سے ) کنگریاں

عرفہ کے دن شام کوآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات سے مزدلفہ کو ہلے تو اس وقت حضرت فضل بن عباس رض الله عنها آپ سلی الله علیه وسلم کی سواری برآپ سلی الله علیه وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے۔ " خذف" امسل میں تو مجھوٹی كارى يا مجورى محصلى دونول شهاديت كى الكليول من ركار كيسكنے كو كہتے ہيں۔

اور يهال" خذف كى ما نند كتكريون" سے مراديد ب كد چونى جيونى كتكرياں جو پينے كر برابر موتى بيس يهال سے الله او جوری جمارے کام آئیں گی۔اس بارہ میں مسلم بیا ہے کدری جمارے واسطے تنکریاں مزولفدسے روائلی کے وقت وہی سے یا رائتہ میں سے اور یا جہاں سے جی جا ہے لے لی جائیں ہاں جمرہ کے پاس سے وہ کنگریاں نہ لی جائیں جو جمرہ پر ماری جا پجی یں کونکہ بیکروہ ہے ویسے اگر کوئی فخص جمرہ کے پاس بی سے پہلے پینگی گئی تنگریاں اٹھا کر مارے توبیہ جائز تو ہو جائے گا تکر ظاف اولی ہوگا۔ چنانچیشنی نے شرح نقابی میں لکھا ہے کہ ان ککریوں سے ری کافی ہوجائے گی مگر ایسا کرنا برا ہے۔ اس بار و میں بھی اختلافی اتوال ہیں کہ تنکریاں کتنی اٹھائی جا تیں؟ آیا صرف ای دن ری جمرہ عقبہ کے لئے سات کنکریاں اٹھائی جا کیں یاستر ر رر العائی جائیں جن میں سات تو ای دن رمی جمرہ عقبہ کے کام آئیں اور تر یسٹھ بعد کے تینوں وٹوں میں تینوں جمرات پر مپینگ جا ئیں گی<sub>۔</sub>

### باب التّلبِيةِ فِي السّيرِ

#### یہ باب ہے کہ جلتے ہوئے تلبیہ پڑھنا

3055 - أَخْسَرَنَا حُسَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ مُفْيَانَ - وَهُ وَ ابْنُ حَبِيْبٍ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَبْجِ وَّعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَبْجِ وَّعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَبْجِ وَّعَبْدِ الْسَلِكِ بْنِ آبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يُلَتِى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَة .

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله عفرت عبدالله بن عباس مُكَافِئنه مِان كُرتِ مِن نبي اكرم الْأَثِيَّام تلبيه پرْ هنة رہے يبال تك كه آپ الْأَثِيَّام نے جمرہ كوكنگرياں مارليس۔

#### باب اَلْتِقَاطِ الْحَصَى بہ باب ہے کہ تکریاں چن لیمّا

3057 - آخبَرَنَا يَعْفُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ الذَّوْرَقِيُّ قَالَ حَذَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّنَا عَوْث قَالَ حَدَّنَا زِيَادُ بُنُ حُصَيْنٍ عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى حُصَيْنٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُو عَلَى حُصَيْنٍ عَنْ حَصَياتٍ هُنَّ حَصَى الْخَدُفِ فَلَمَّا وَضَعُتُهُنَّ فِى يَدِهِ قَالَ بِامْنَالِ هَوُلا عِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الله المسلم في المحيم، باب المتعجم الما المحاج المناسك و المحروم في المرم المناسك، باب من المحيم، باب من المحيم، باب المحيم، المحيم،

3056-انفرديه السبائي . تحقة الاشراف (5485) .

3057- حرجه النساني في مناسك الحج، قاو حصى الرمي (الحليث 3059) . و الحوجه ابـن مـاجه في المـاسـك، باب قدر حصى الرمي رالحديث 3029) . تحقة الاشراف (5427) . میں غلوکرنے سے پر بیز کرنا چاہیے کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ وین میں غلوکرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے تھے۔

# باب مِنْ اَيْنَ يُلْتَقَطُ الْمَحَصَى

یہ باب ہے کہ آ ذی کئریاں کہاں سے پینے گا؟

3058 - أَخُبَونَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الرّبَيْرِ عَنْ آبِي مَعْبَدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ حِيْزَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَـرَفَةَ وَغَـدَاةَ جَمْعٍ "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ" . وَهُوَ كَافُّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا ذَخَلَ مِنَّى فَهَبِّطَ حِيْنَ هَبَـعَا مُحَسِّرًا قَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذُفِ الَّذِي تُومَى بِهِ الْجَمْرَةُ" . قَالَ وَالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِبُرُ بِبَدِهِ كَمَا يَغُذِفُ الْإِنْسَانُ .

اس حضرت عبدالله بن عباس بخانجًا 'حضرت فضل بن عباس بخانجًا كابيه بيان فل كرتے بيں: نبي اكرم مُنْ فَيْجُمُ نے اس وتت لوگول سے بیفر مایا جسب وہ لوگ عرف کی شام اور مزدلفہ کی میم رواند ہوئے تھے۔ (نبی اکرم منگافیز آمنے فرمایا:)

تم سکون سے چلو۔ نبی اکرم من النظام خود بھی اپن سواری کو آستہ روی سے لے کر چل رہے تھے یہاں تک کہ جب آب مَنْ الْمَا عَلَى مِن داخل موے وادئ محسر میں آپ نیچے کی طرف آئے۔ آپ مَنْ اَنْتِیْم نے ارشاد فرمایا: تم چھوٹی کنکریاں چننا' جن کے ذریعے جمرہ کو کنگریاں ماری جائیں گی۔

راوی بیان کرتے ہیں ہی اکرم مل فی ایک اے است اقدی کے ذریعے اشار وکرتے ہوئے بید بتایا کہ چھوٹی ککریاں لینی يل-

### باب قُدُرِ حَصَى الرَّمْي سيرباب ہے كدرى كے ليے لى جانے والى كنكر يوں كى مقدار

3059 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ مُحصَيْنِ عَنْ أبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفَ عَلَى رَاحِلَتِه "هَاتِ الْقُطُ لِلَيْ" . فَلَقَطُتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذُفِ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ رُوَصَفَ يَحْيِي تَحْرِيْكُهُنَّ فِي يَلِهِ بِأَمْثَالِ هُوْلاءِ .

الم الله على معرت عبدالله بن عباس والمناه بيان كرت بين ني اكرم فلينظ عقبه كي من جب آب من الي الي سواري يرسوار تے فرمایا: ادھر آ و اور مجھے کنکریاں چن دو! تو ہی نے آپ کے لیے کنگریاں چن دین جو چھوٹی جھوٹی تھیں جب میں نے وہ

3058-تقدم (المحديث 3020) .

<sup>3059 -</sup> تقدم (المحديث 3057).

### باب الرُّكُوبِ إلَى الْحِمَارِ وَاسْتِظُلالَ الْمُحْرِمِ يه باب ہے كہ جمرات كى طرف سوار جوكر جانا اور احرام والے شخص كاسائے ميں آنا

#### حالت احرام میں سر پرسائیرکے کا بیان

3060 - آخُبَرَينيُ عَسْمُو بِنْ هِ شَامٍ قَالَ حَذَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَلَمَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بُنِ آبَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ وَالسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ قَوْبَهُ يُظِلُلُهُ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ مُحْوِمٌ حَتَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَلَيْهِ فَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ وَاحِلَتِهِ وَالسَامَة بُنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ قَوْبَهُ يُظِلُلُهُ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ مُحْوِمٌ حَتَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَلَيْهِ فَعَيْدِ وَذَكَرَ قَوْلًا كَيْبُوا .

ہیں بھی سیدہ اُم صین نگافیا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم نگافیل کے ہمراہ جج کیا ہے میں نے حضرت بلال ڈگافیل کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم نگافیل کی سواری کی لگام پکڑ کرچل رہے تھے جبکہ حضرت اسامہ بن زید ڈلٹنڈا پی چاور نبی اکرم نگافیل پر بلند کر کے اس کے ذریعے آپ نگافیل کو گرمی ہے نبچنے کے لیے سایہ فراہم کر رہے تھے حالانکہ نبی اکرم نگافیل اُس وقت احرام باندھے ہوئے تھے پہال تک کہ نبی اکرم نگافیل نے جمرہ عقبہ کی رمی کرلی۔ پھر آپ نگافیل نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ تعالی کی حمدوثنا و بیان کی اور بہت کی با تیں ارشاد فرما تھی۔

نزح

حضرت اسامہ رضی اللہ عندنے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک پر کپڑے ہے اس طرح سابیہ کر دکھا تھا کہ وہ کپڑا اونیا ہونے کی وجہ ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک ہے لگا نہیں تھا۔اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ سابیہ کے لئے آئے خضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے مبارک سمر پر چھنز کی مانزایک چیز اٹھائے ہوئے تھے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے سر پر کسی چیز سے سابیہ کر لے بشر طبیکہ سابیہ کرنے والی چیز اس کے سرکونہ لگے، چنانچہ اکثر علاء کا بہی قول ہے لیکن حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد نے اسے مکر وہ کہا ہے۔

#### جمره عقبه کی رمی کا بیان

3061 - أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُمَنُ بُنُ نَامِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

3060 احرجه مسلم في مامك الحج، باب استحاب رمي حجره العقبة يوم النحر ركبًا و بيان قوله صلى الله عبيه وسلم (ما حدوا مدامت كم) والحديث 311 و 312) و اخرجه امو داؤد في المناسك، باب في السحرم نظلل والحديث 1834) محتمرةً . نحفة الإشراف (18310) رَابَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ يَوْمَ النَّحْوِ عَلَى نَاقَةٍ لَّهُ صَهْبَاءَ لَا صَوْبَ وَلَا طَوْدَ , لَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ .

عقبه كى رى كى ألى ب الى سوارى پرسوار يق جس كانام صرباء تقا و بال كوئى ماربييك كوئى دهم بيل كوئى مو بجونبين تقى -

3062 - أَخُبَّرُنَا عُمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيّدٍ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ابُو الزّبّيرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِى الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ "يَلَايَهُمَا النَّاسُ خُلُوا مَنَاسِكَكُمْ فَانِّي لَا ادّرِي لَعَلِّي لَا أَخُجُ بَعْدَ عَامِي هَلْـا".

الله عبرت جابر بن عبدالله مناتئو بيان كرت بين بين في أكرم مناتين كوادن برسوار موكر جمره كى رى كريد ہوئے دیکھا'آپ منافظ کے ارشاد فر مایا: اے لوگوا جے کے اعمال کی تعلیم حاصل کر نو کیونکہ مجھے مینہیں معلوم شاید اس سال کے

# حضرت ابو بكرصديق النيز اور نگاه قراست كابيان

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم (مرض و قات کے آیام میں ایک ون، یا جیہا کہ ایک روایت میں وضاحت بھی ہے، وفات سے پانچ راتیں پہلے) منبر پرتشریف فرما ہوئے اور (ہمیں خطاب کرتے ہوئے) فرمایا: ایند تعالیٰ نے ایک بندہ کو دونوں چیز ڈی کے درمیان اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو وہ اس دنیا کی بہار کا انتخاب كركے جواللددين چاہے (يا جوخود لينا چاہے) ادر چاہے اس چيز كا انتخاب كرلے جواللہ تفاتی كے پاس ہے ( يعني آخرت كي نعتیں) پس اس بندہ نے املد کے ہاں کی تعمقوں (اور آخرت کے اجر دنواب) کا انتخاب کرلیا ہے ( کیونکہ اصل اور ابدی تعمقیں تو وہی ہیں) حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدارشادین کر) ایک دم رو پڑے اور عرض کیا: (یا بول الندسى الله عليه وسلم أكر جارى جانوں كا نذرانه بچھ كارگر ہوسكے تو) ہم آپ (صلى الله عليه وسلم) برقربان ہوں، جارے ال باب آب سلى الله عليه وسلم برقربان موجائيل بم اوكول (يعني وبال موجود صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين ) كوحفرت ابو بمرصدیق رضی الته عنه پر سخت جیرت ہوئی ( کہ آخراس موقع پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا باعث کیا چیز بنی ہے!؟ چنانچہ م کھالوگول نے تو (آپل میں آیک دوسرے سے) ریکھی کہا کہ ذرا ان پڑے میاں کوتو دیکھونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کا حال بیان فرمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا ہے کہ جا ہے دنیا کی بہار کا انتخاب مُرے اور جا ہے اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کا اور مد بڑے میاں کہ رہے ہیں کہ (یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم) ہم آب صلی الله علیہ وسلم پر 3061-احرجه الترمدي في الحج، مات ما حاء في كراهية طود الناس عند رمي الحمار والعديث 903) . و اخرجه الترمذي في الماسك، مات ومي الحمار راكبًا ، الحديث 3035) تنجعة الإشراف (11077) .

3062 - حرجه مسلم في النجح، بناب استنجاب رمي جمرة العقبة بوم النجر راكبًا و بيان قوله صلى الله عليه وسلم ولم خدم مريكيم والحديث 310 و احراحه ابر دار دفي الساسك، باب في رمي الحنار والحديث 1970) . محتة الاشراف (2804) قربان ہوں ہارے ماں ہاپ آپ ملی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوجا ئیں ا؟ (لیکن مرادخود اپنی ذات مبارک تھی) بلاشبہ حضرت سر ابو بمرصدین رمنی الله بمنه تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دانا تھے (انہوں نے شروع ہی میں اس رمز کو بہجان لیا کہ جس بندہ کو افتيارو يئ جار ہا ہے وہ خور آئے تخضرت صلى الله عليه وسلم بى ايل - ( بغارى وسلم )

ميدحفرت ابوبكر رضى الله عند كينيم واوراك كا كمال فقاء انهول في آتخفرت صلى الله عليه وسلم كابيارث وسنت بى تازليا كد ذات رسالت پناوسلی الله علیه وسلم کی مفارقت کا وفت قریب آسمیا ہے اور ہمارے درمیان آ ب صلی القدعلیه وسلم چند ہی دنول مے مہمان بیں انہوں نے بیر حقیقت یا تو آ ب ملی اللہ علیہ وسلم کی شدید علائت قرنیہ سے پہنچانی تھی یا انہوں نے اس ممرائی میں جا كرارشا وكراى كے رمزكو تلاش كيا كه ونيا ى عرت اور پر بهارنعتوں سے مندموڑ لينا اور آخرت كى ابدى حقيقوں كو برضاء ورغبت ا نعتیار کرلینا وہ وصف ہے جوصرف اللہ کے نیک ترین اور مقرب ترین بندوں کے مقام تنکیم ورضا اور قرب کو ظاہر کرتا ہے ، ادھروہ جائے ہی تھے کہاں دنیا کی تعتیں، مقام سیرالانبیاء کیہم السلام کے شایان شان نیس جیں، لہٰذا ان کا ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہوگیا کہ استخضرت صلی الله علیہ وسلم" ایک بنده" کے ذریعہ دراصل اپنی ذات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی حیات وبقاء کوچھوڑ کرحق اور بقاءحق کواختیار کر لینے کا فیصلہ کرلیا حمیا ہے۔

### باب وَقَتِ رَمِّي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ یہ باب ہے کہ قربانی کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کا وقت

#### جا شت کے وقت رئ کرنے کا بیان

3083 - أَخْسَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَيُّوْبَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ النَّقَفِيُّ الْمَرُوزِيُّ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَمَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوُمَ النَّحْرِ ضَبَّى وَّرَمِي بَعْدَ يَوُمِ النَّحْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

الله الله حضرت جابر المنظمة بيان كرت إين نبي اكرم المنظمة إلى تقرباني كدون جاشت كووتت جمره كي ري كي تقيي جبه . قربانی کے دن کے بعد آب سُلَائِیْن سے مورج وصلے کے بعدری کی تھی۔

صحل دن کے اس مصد کو کہتے ہیں جوطلور آ فاب کے بعدے زوال آ فاب سے پہلے تک ہوتا ہے، بعد کے دنوں سے مرادایا م تشریق لیعن ممیار ہویں، بار ہویں اور تیر ہویں تاریخیں ہیں۔ان دنوں میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفاب کے بعدری کی۔ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس صدیث سے بیمعلوم ہوا کہ دوسرے دن لیمن گیار ہویں تاریخ کوری جمار کا وقت زوال آ فآب کے بعد ہوتا ہے ای طرح تیسرے دن لینی بارہویں تاریخ کو بھی رمی کا وقت زوال آ فآب کے بعد ہی ہوتا ہے۔اب 3063 - احرجه مسلم في الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (الحديث 314) . و اخرجه ابدو داؤد في المماسك، باب في رمي الجمار

والحديث 1971) . و احرجه الترمذي في الحج، بات ما جاء في رمي البحر ضحى (الحديث 894) .

اس کے بعد اگر کوئی محف مکہ جانا جا ہے تو وہ تیر ہویں تاریخ کوطلوع فجر سے پہلے جاسکتا ہے اور اگر طلوخ فجر کے بعد مکہ جانا عاہے گاتو پھراس پراس دن کی رقی جمار واجب ہوجائے گی اب اس کے لئے رقی جمار کئے بغیر کمہ جانا درست تہیں ہو گا ہاں اس ۔ دن یعنی تیرہویں تاریخ کوزوال آفاب سے پہلے بھی رمی جمار جائز ہو جائے گی۔اس موقع پر ایک بیدمئلہ بھی جان کیجئے کہ اگر سنكرياں ركھ دينے كے كہ بياس طرح كافي مجمى نبيس ہوگا۔

# باب النَّهِي عَنْ رَّمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ یہ باب ہے کہ سورج نگلنے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کی ممانعت

3064 – أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِٰدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ الْمُقَرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِي عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسِّنِ الْعُرَبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱغَيْلِمَةَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَّلُطُحُ ٱفْخَاذَنَا وَيَقُولُ "ٱبْيَنِيَ لَا تَرُمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ خَتْي تَطْلُعَ الشَّمْسُ" .

الله عفرت عبدالله بن عماس بِحَاتِهَا بيان كرت بين بي اكرم مَنْ تَيْمَا في بنوعيد المطلب كيم من بجول كي بمراه سرخ اونشیوں پرسوار کر کے بینے ویا تھا آپ نے ہمارے زانو دُس پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا تھا:

میرے بچوا سورج نکنے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمینیں کرنا۔

3065 - أَخْبَوْلَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَمَّ اَهْلَهُ وَامَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. ﴿ ﴿ ﴿ حَصْرِت عبدالله بن عباس بْنَافْبنابيان كرت بين بى اكرم مَنَافِيْنَا في الله خانه كو يبلي بهيج ديا تها اورانيس بد ہدایت کی تھی کہوہ سورج نکلنے سے پہلے جمرہ کی ری ندریں۔

## باب الرَّحْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَآءِ

#### ر باب ہے کہ اس بارے میں خواتین کے لیے رخصت

3066 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْإَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِينِ الطَّائِفِيُّ عَنَّ عَطَاءِ بِنِ آبِي رَبَاحٍ قَالَ حَلَّئَتْنِي عَآئِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةً عَنْ خَالِتِهَا عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ إِخُدَى نِسَايُهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَتَأْتِيَ جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ فَتَرُمِيَهَا 3064-اخرجه ابو داؤد في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحديث 1940) . و اخرجه ابن ماجه في المناسك، ياب من تقدم من جمع الى مي لومي الجمار (الحديث 3025) . تحقة الاشراف (5396) .

3065-احرحه ابو داؤ د في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحديث 1941) \_تحقة الاشراف (5888) \_

3066-انفرديه البسائي . تحفة الأشراف (17877) .

وَتُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهَا . وَكَانَ عَطَاءٌ يَّفُعَلُهُ حَتَى مَاتَ .

(راوی کہتے ہیں:)عطازندگی بحراحیان کرتے رہے۔

### باب الرَّمْي بَعُدَ الْمَسَاءِ

یہ باب ہے کہ شام کے بعدری کرنا

3067 - أَخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَزِيعٍ قَالَ جَدَّثَنَا يَزِيْدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ رَحُو اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْالُ آبَامَ مِنْى فَيَقُولُ "لَا حَرَجَ" . فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْالُ آبَامَ مِنْى فَيَقُولُ "لَا حَرَجَ" . فَسَالَهُ رَجُلٌ وَسَلَّمَ يُسْالُ آبَامَ مِنْى فَيَقُولُ "لَا حَرَجَ" . فَسَالَهُ رَجُلٌ وَمَيْتُ بَعُدَ مَا آمُسَيْتُ . قَالَ "لَا حَرَجَ" . فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعُدَ مَا آمُسَيْتُ . قَالَ "لَا حَرَجَ" .

# باب رَمِّي إلرُّعَاةِ

یہ باب ہے کہ چروا ہوں کا رق کرنا

#### ایام تشریق کی رمی میں تقدم و تاخر کا بیان

3067-احرجه البحاري في المحح، باب الذبح قبل المحلق (المحديث 1723)، و بناب اذا رمي بعدما امسى او حلق قبل ان يدبح باسبًا او جاهًالا (المحديث 1735) . و احرجه ابو داؤد في المناسك، باب المحلق و التقصير (المحديث 1983) . واخرجه ابن ماحه في المباسك، باب من قدم مسكًا قبل نسك (المحديث 3050) . تحقة الإشراف (6047) . "

3068 احرجه الوداؤد في المسامك، باب في رمي الجمار (الحديث 1975 و 1976) منتحود و احرجه التومدّي في الحح، باب ما حا، في البرحيصة للرعاء ال يرموا يومّا و يدعوا يومًا (الحديث 954 و 955) . و احتوجه النساني في مناسك العجع، رمي الرعاد (الحديث 3069 و احرجه الساني في مناسك العجع، رمي الرعاد (الحديث 3069 و احرجه الساني في مناسك العجم و مي الجمار من علو (الحديث 3036 و 3037) . تحقة الاشراف (5030)

· ایک دن ری کرلیا کریں اور ایک دن نه کیا کریں۔

3069 - اَخُبَونَا عَمُرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَذَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَذَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ آبِى نَكُو عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ لِلرُّعَاةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرُمُونَ يَوْمَ النَّهُ وَ النَّهُ مَيْنِ اللَّهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي اَحَدِهِمَا .

کا کا کا ابوالبداح بن عاصم اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم منگافیڈا نے چرواہوں کو میہ اجازت دی تھی کہ وہ رات (اپنے جانوروں کے ساتھ) گزارلیں اور قربانی کے دن ربی کریں' اس کے بعد دو دنوں کی رمی ایک ہی دن ایک سرتھ کر لیں۔

ىثرح

امام ترندی نے کہا ہے کہ میر حدیث سے ہے۔ علامہ طبی کتے ہیں کہ حدیث کی مراد رہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے چروا ہوں کو یہ اجازت عطا فرمادی تھی کہ دوہ ایام تشریق کی راتوں جس متی جس ندر ہیں کیونکہ دوہ اپنے جانوروں کی دکھے بھال اور ان کے چرانے وغیرہ میں مشخول دہتے ہیں، نیز انہیں اس بات کی بھی اجازت دے دک کہ دو صرف بقرعید کے دن جمرہ عقبہ پر کنگریاں ماریں اس کے بعد دوسرے دن یعنی بارہویں کو دونوں دن کی کنگریاں ماریں اس مطرح گیارہویں کی رق تو بطور قضا ہوگی اور بارہویں کی اوائی ہوگی۔ اس بارہ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انٹر کے ساتھ رقی کریں اس طرح گیارہویں کی تقدیم جائز بہتری کی اوائی ہوگی۔ اس بارہ ہیں کو اس دن کی رق کی تقدیم جائز بہتری ہوگی اور بارہویں کی اوائی ہوگی۔ اس بارہ ہیں کو اس دن کی رق کی تقدیم جائز بہتری کے ساتھ تیسرے دن لیدی گیارہویں کی رق کو تو یہ درست نہیں ہوگا ہاں تاخیر درست ہے کہ دوسرے دن کی رق بھی کہی کے ساتھ تیسرے دن کی رق جائز کر کیا گیا ہے۔

افعال مج میں تقتریم و تاخیر کی وجہ ہے وجوب دم میں تداہب اربعہ

حفرت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عند كتبة بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم ججة الوداع كموقع يرجب منى مي الله عليه وسلى الله على الله على حرب بهله وسلى الله عليه وسلى الله على الله على

مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ایک شخص آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا

3069-نقدم في مناسك الحج، رمي المرعاة (الحديث 3068) .

کہ میں نے کنگریاں مارنے سے پہلے سرمنڈ الیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کنگریاں مارلو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک اور محض آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خانہ کعبہ کا فرض طواف کنگریاں مارنے سے پہلے کرلیا ہے؟ آپ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا اب کنگریاں مارلو، اس میں کوئی حرج نہیں۔

اس روایت میں ان افعال جج کی تقذیم و تاخیر کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے اور سائلمین کے جواب دیے گئے ہیں جو قربانی کے دن بینی ذی المحبر کی دسویں تاریخ کو کئے جاتے ہیں، چٹانچہ اس دن چار چیزیں ہوتی ہیں جن کی ترتیب سے ہے کہ پہلے منی میں بینچ کر جمرہ عقبہ پر جوالیک مینار ہے سامت کنگریاں ماری جا کیں، پھر جانور کہ جن کی تفصیل پہلے بیان ہو پچکی ہے ذرج کئے جا کیں اس کے بعد سرمنڈ ایا جائے یا بال کتر وائے جا کیں اور پھر کہ جا کرخانہ کھیہ کا طواف کیا جائے ،اس ترتیب کے ساتھ ان افعال کی ادائیگی اکثر علماء کے نز دیک ندکورہ بالا حدیث کی روشنی میں سنت ہے

چنانچے حضرت امام شافتی اور حضرت امام احمد بھی انہیں میں شامل ہیں۔ان حضرات کے نزدیک اگر ان افعال کی ادائیگی میں نقذیم و تا څیر ہو جائے تو بطور جزاء (اس کے بدلہ میں) دم بین جانور ذرج کرنا واجب نہیں ہوتا۔علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے ہے کہ ندکورہ بالا ترتیب واجب ہے۔

حضرت امام اعظم اور حضرت امام ما لک بھی اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ بہ حضرات کہتے ہیں کہ ارشادگرای اس میں کوئی گناہ حرج نہیں ہے کا مطلب صرف انتاہے کہ بہ تفذیم و تا خیر چونکہ ناوا تغیت یا نسیان کی وجہ سے بوئی ہے اس لئے اس میں کوئی گناہ منہیں ہے کا مطلب صرف انتا ہے کہ بہ تفذیم و تا خیر چونکہ ناوا تغیت یا نسیان کی وجہ سے بوئی ہے مطابق ان چاروں چیزوں مہیں ہے کیکن جزاء کے مطابق ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیزاگر مقدم یامؤخر ہوگئی تو بطور جزاء ایک بحری یااس کے مانند کوئی جانور ذرج کرنا ضروری ہوگا۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہائے الی ہی ایک حدیث روایت کی ہے جب کہ خود انہوں نے مذکورہ افعال کی تفذیم و تا خیر کے سلسلہ ہیں دم واجب کیا ہے اگر وہ حدیث کے وہ معنی نہ جھتے جو حضرت امام اعظم اور ان کے معنواء علماء نے سمجھے ہیں تو وہ خود دم واجب کیول کرتے؟

### باب الْمَكَانِ الَّذِي تُرْملي مِنهُ جَمْرَةُ الْعَقبَةِ به باب ب كدوه جُلد جِهال سے جمره عقبه كوكنكرياں مارى جائيں گ

3070 - أخبرًا هَنَادُ بُنَ السَّرِي عَنُ آبِي مُحَيَّاةً عَنُ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ - يَعُنِي ابْنَ يَزِيلَهُ - قَالَ قَيْلُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِنَّ نَاسًا يَرُهُونَ الْعَجَمُرةَ مِنُ فُوقِ الْعَقْيَةِ . قَالَ قَرَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِن بَطُنِ الْوَادِي أَلُو مِن الْحَدِيثَ 1747 ، و باب ومي الجماو بسبع حصبات والحديث 1748 ، و عاب ومي الجماو بسبع حصبات والحديث 3070 ، و باب من دمي حمرة العقبة فجعل البيت عن يساوه والحديث 1749 ، و باب يكبو مع كل حصارة والحديث 1750 ) . و احر حد مسلم في وباب من دمي حجوة العقبة فجعل البيت عن يساوه والحديث 1749 ، و باب يكبو مع كل حصاة والحديث 305 و 306 و 307 و 308 و 309 . و احر حد مسلم في العجم ، باب ومي العجمة من بطن الوادي و تكون مكة عن يساوه و يكبو مع كل حصاة والحديث 305 و 306 و 307 و 308 و 309 . و احر حد المحدوث الحديث المحدوث المحدوث العجم ، المحدوث العدي مع مدوق العقبة والحديث 3071 و 3072 و 3073 . و احر حد ال ماحد في المسائي في مناسك العجم ، المحكان الذي ترمى منه جموة العقبة والحديث 3071 و 3073 و 3073 . و احر حد ال ماحد في المسائي في مناسك العجم ، المحكان الذي ترمى منه جموة العقبة والحديث 3071 و 3073 . و احر حد المسائي في مناسك العجم ، المحكان الذي ترمى منه جموة العقبة والحديث 3071 و 3073 و 3073 . و احر حد المسائي في مناسك العجم ، المحكان الذي ترمى منه جموة العقبة والحديث 3071 و 3073 . و احر حد المسائي في مناسك العجم ، المحكان الذي ترمى مناسك ، باب قدر حصى الومي والمحديث المحديث الم

قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا اِللَّهُ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي ٱنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

ﷺ عبدالرحمٰن بن پزید بیان کرتے بین حضرت عبداللہ بن مسعود رفائق ہے کہا گیا: پچھاوگ گھاٹی کے اوپر ہے جمرہ کو سنگریاں مارتے بیں۔ راوی کہتے بیں: حضرت عبداللہ نے وادی کے فتیب ہے اُسے کنگریاں ماریں اور پجر فرمایا:
اس ذات کی تسم جس کے علاوہ اور کوئی مغیود نہیں ہے! جس شخصیت پر سورۃ البقرہ تازل ہوئی تھی انہوں نے یہاں سے کنگریاں ماری تھیں۔

بثررح

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه جمره عقبہ پراس طرح کھڑے ہوئے کہ خانہ کعبہ تو ان کی با کیں سمت بیس تھا اور منی وا کیں سمت کمیکن دوسرے جمرات پراس طرح کھڑا ہونا مستحب ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو۔ ری جمرہ بیس سات کنگریاں بھینی جاتی ہیں اور ہر کنگری بھینئے ہوئے جہر کئی جاتی ہیں اور ہر کنگری بھینئے ہوئے جہر کہی جاتی ہے جنانچ بین تقل کی روایت کے مطابق آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم ہر کنگری کے ساتھ اس طرح تنہیر کہتے ہتے۔ اللہ اکبراللہ اکبردعا (اللہ بھم اجعله حجا مبرودا و ذنبا مغفود اعملا مشکودا)۔ یوں تو پورا قرآن بی آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے لین اس موقع پر خاص طور پر سورت بقرہ کا ذکر اس مناسبت سے کیا حمیا ہوں۔ سورت بین جے کہ اس سورت بین جے کہ اس سورت بین جے کے احکام وافعال ندکور ہیں۔

### نى كريم مَنْ اللَّهُمْ كى سنت كوابميت وين كابيان

3071 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَمَالِكُ بُنُ الْحَلِيْلِ قَالاَ حَذَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَّمِ وَمَنْ اللهُ عَدُ اللهُ الْحَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جَعَلَ الْبَحْكَمِ وَمَنْ عَبُدُ اللهِ عَنْ عَبُدُ اللهُ عَنْ عَبُدُ اللهُ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَادِه وَعَرَفَةً عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَا هُنَا مَقَامُ الّذِي ٱنْذِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحُمانِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ فِي هِذَا الْحَدِيْثِ مَنْصُبُورٌ غَيْرَ ابْنِ آبِي عَدِي وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَتَ اللَّهُ عَبِرَالرَّمْنِ بَن يزيدِ بيان كرتے بين معزمت عبدالله بن مسعود ﴿ اَللَّهُ عَبُروكُ مِات كُثَر يال مارين اس وقت بيت الله ان كر بائيل طرف تقا عرفه ان كرا مَن الله عن الله الله على الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله ع

ا مام نسائی بین الله بین کرتے ہیں: میرے علم مے مطابق صرف ابن الی عدی نامی راوی نے اس کی سند میں منصور کا تذکرہ کیا ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

3072 – أَخُبَرَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسِى عَنُ هُشَيْمٍ عَنْ مُعِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يَزِيدُ قَالَ رَايَتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيُ ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي ٱنْزِلَتُ

<sup>3071-</sup>تقدم (الحديث 3070) .

<sup>3072-</sup>تقدم (الحديث 3070) .

عَلَيْهِ سُوْدَةُ الْبَقَرَةِ .

بھ کا کا عبدالرمن بن یزید بیان کرتے ہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹھڈ کو ذادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رکی کے تشیب سے جمرہ عقبہ کی مسعود ٹاٹھڈ کو ذادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ کی مرکز کے ہوئے ویکھا کھر انہوں نے فرمایا: اس ذات کی تئم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے! بیا س شخصیت کے کھڑے ہوئے کی جگہ ہے جن پرسورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی (بینی نبی اکرم مَاکھ ٹیڈ البال کھڑ ہے ہوکر کھریاں ماری تھیں)۔

2073 - أَخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنُيَانَا ابُنُ آبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ سَمِعْتُ الْحَجَاجَ يَقُولُ لَا لَسَفُورَةُ الْمُقَرَةِ قُولُوا السُّورَةُ الَّتِي يُلْكَ كُو فِيْهَا الْبَقَرَةُ . فَذَكُوتُ ذَلِكَ لاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ آخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُسِمْ بِنُ يُزِيدُ آنَهُ كَانَ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبُطَنَ الْوَادِي وَاسْتَعْرَضَهَا يَعْنِي الْجَمْرَةَ السَّعْ حَصْيَاتٍ وَكَثَرَ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبُطَنَ الْوَادِي وَاسْتَعْرَضَهَا يَعْنِي الْجَمْرَةَ السَّعْ حَصْيَاتٍ وَكَثَرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسًا يَضْعَدُونَ الْجَبَلَ . فَقَالَ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ اللَّهَ وَمَى .

الله الملك الممثل كہتے ہيں: ميں نے تجاج كو يہ كہتے ہوئے سنا كہتم لوگ سورۃ البقرہ ندكہا كرؤ بلكہتم لوگ بير كہا كروكہ وہ سورت جس ميں گائے كا تذكرہ كما محمانے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ ابراہیم بختی ہے کہاتو دہ بولے: عبدالرحمٰن بن بزید نے مجھے یہ بات بتائی ہے ایک مرتبہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود بٹائٹؤ کے ساتھ تھے اس دقت جب انہوں نے جمرہ عقبہ کی ری کی تھی حضرت عبداللہ بٹائڈ وادی کے نظیمی تھے میں آئے وہ جمرہ کے سامنے آئے انہوں نے اُسے سات کنگریاں ماریں ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہی میں نے ان سے کہا: پچھلوگ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں (وہاں سے کنگریاں مارتے ہیں) تو حضرت عبداللہ ٹائٹونے فرمایا:

اس ذات کی تتم جس کے علاوہ اور کوئی معبود تبیں ہے! میں نے اس بستی کو یبیں ہے ( کنگریاں مارنتے ہوئے دیکھا ہے ) جس پر سورة البقرہ نازل ہوئی تھی۔

3074 - أَخُبَرَنِى مُستَسمَّدُ بِنُ اذَمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ وَذَكَوَ انْحَوَ عَنُ آبِى الزَّبَيْدِ عَنْ بَحَابِدٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمُوةَ بِعِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ .

الله الله حضرت جابر بن تنزيمان كرتے ہيں أي اكرم الليزام في عرف ي كاكرياں جمره كو ماري تفيس \_

3075 – اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَذَّنَا يَحْيىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ وَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ .

3074-انفرديه البسالي . فحقة الأشراف (2883) .

3075 احرجه مسلم في الحج، باب استحباب كون حصى الجماز بقدر حصى الخذف (الحديث 313) . و انتوحه الترمذي في الحح، باب ما حاء ان الجماز يرمى بها مثل حصى الملافف (الحديث 897) . تحقة الإشراف (2809) .

جپونی منکریاں ماری تھیں ،جوچنگی میں آجاتی ہیں۔

شرح

مناروں پر کنگریاں بھینئے کاطریقہ کئی طرح ہے منقول ہے لیکن زیادہ سے اور آسان ترین طریقہ رہے کہ کنگری کوشہادت کی انگلی اور انگو تھے کے سروں سے پکڑ کر بعنی چنگی میں رکھ کر پھینکا جائے ، چنانچہاب معمول بھی ای طرح ہے۔

# باب عَدَدِ الْحَصَى الَّتِي يُوْمِلَى بِهَا الْحِمَارُ به باب ہے کہان کنکریوں کی تعداد جو جمرات کو ماری جاتی ہیں

3076 - أَخْبَوَنِى إِبُواهِيُمُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ حَذَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَذَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَقَّدِ بُنِ عَلِيّ بِنِ عَلِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بُنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلُنَا عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِی عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ فَعَالَةٍ مِنْ بَعْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْ بَعْنَ الْخَذَافِ رَمِى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ .

مین کی اگر منافظ میں اور ہوئے اور امام محمد باقر دائین کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ دلائذ دلائذ دلائذ دلائذ اللہ عبد اللہ دلائذ اللہ عبد اللہ دلائذ اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ عب

تھی وہ چھوٹی سی تنگریاں تھیں آپ نے وادی کے نیبی جھے سے بنگریاں ماری تھیں کھر آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے مجے اور آپ نے قربانی کی۔

3077 - آخُبَرَيْيْ يَحْيَى بُنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَةَ عَنِ ابُنِ آبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ سَعُدٌ رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضَنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبِّعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضَنَا يَقُولُ لَ مَيْتُ بِسَبِّعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضَنَا يَقُولُ لَ مَيْتُ بِسَبِّعِ فَلَمْ يَعِبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

3078 – اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَىٰ قَالَ حَلَّاثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا

· 3076-تقدم (الحديث 3054) .

<sup>3077-</sup>القردية السبائي . تحمة الاشراف (3917) .

<sup>3078-</sup>احرحه ابر داؤد في الماسك، ياب في رمي الجمار (الحديث 1977) . تحقة الاشراف (6541) .

مِجْلَزٍ يَقُولُ سَالْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمِرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا اَدْرِى رَمَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِبِّ اَوْ بِسَبْع .

ابوجنز بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمال ٹانٹھناسے جمرات کو کنکریاں مارنے کے بارے میں کچھے دریافت کیا' تو انہوں نے فر ماما:

مجھاس بارے میں علم نہیں ہے ہی اکرم مان فیز ہے نے چھ کنگریاں ماری تھیں یا سات کنگریاں ماری تھیں۔

# باب التَّكِيْرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

یہ باب ہے کہ ہر کنگری کے ہمراہ تکبیر کہنا

3079 - أَخُبَوَنَ هَارُونَ بُنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَائِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ حَذَّثَنَا حَفُصٌ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ عَنْ آخِيهِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَهُ يَزَلُ يُلَنِّى حَتَّى رَمِي جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ .

اکرم نالیجی کی کا بین عبال کا کی کی کی ایک معرب نین میاس کی کی کا بیان این کی کا بیان این کی کا بیان این کی کا میران کی کی کی کا بیان ک

# باب قَطْعِ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ

یہ باب ہے کہ احرام والا مخص جب جمرہ عقبہ کی دی کر لئے تو وہ تلبیہ پڑھنامنقطع کردے گا

3080 - أَخْبَوَنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِي عَنْ آبِى الْآخُوصِ عَنْ خُصَيُفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَصُّلُ بُنُ عَبَّاسٍ كَنْتُ رِدُف رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ آسُمَعُهُ يُلَيِّى حَتَى رَمَى جَمُّرَةَ الْعَقَبَةِ فَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ آسُمَعُهُ يُلَيِّى حَتَى رَمَى جَمُّرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ الْتَلْبِيَةَ . ` فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ الْتَلْبِيَةَ . `

الم الم المنظم الله الله الله الله الله المنظم المنظم المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم

برح

# جمار" دراصل سنگریزوں اور کنکریوں کو کہتے ہیں اور "جماریج" ان سنگریزوں اور کنکریوں کا نام ہے جومناروں پر مارے 3079-الفردید النسائی . محفد الاشراف (11054) .

3080-احرجه السالي في مناسك المحج، قطع المحوم التلبية اذا رمى جمرة العقبة (الحديث 3081) . اخرجه ابن ماجه في المساسك، باب متى يقطع الحاج التنبية(المحديث 3040) . تحقة الإشراف (11056) . جاتے ہیں اور جن مناروں پر کنگریاں ماری جاتی ہیں آئیں جماری مناسبت سے "جمرات" کہتے ہیں۔ جمرات بعنی وہ منارے جن پر کنگریاں ہیں تین ہیں۔(۱) جمرہ اولی۔(۲) جمرہ وطی۔(۳) مرہ عقبہ یہ تنیوں جمرات منی میں واقع ہیں اور بقرعید کے روز بعنی دمویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ پر کنگریاں ہیں، بجر گیار مویں، بار هویں اور تیرهویں کو تینوں جمرات پر کنگریاں مارٹا واجب ہے۔

#### رمی کے وقت تلبیہ پڑھنے رہنے کا بیان

3081 – أَخْبَسَرَنَا هِلاَلُ بُسُّ الْعَلاَءِ بُنِ هِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْنَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُّنجَاهِ لِ وَعَطَاءٍ وَّسَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْفَصْلَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ 'إعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّهُ لَمُ يَوَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَهْرَةَ .

اکرم من النین کے جیجے بیٹھے ہوئے تنے نبی اکرم من النین کرتے میں حضرت فضل بن عباس نتی بنائے نے انہیں یہ بات بنائی ہے وہ نبی اکرم من النین کے انہیں یہ بات بنائی ہے وہ نبی اکرم من النین کے جیجے بیٹھے ہوئے تنے نبی اکرم منز کین کے اسل تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کرا ہے۔

نَّ 3082 - اَخْبَرْكَ اَبُوعَاصِمْ خُشَيْشُ بُنُ اَصْرَمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ حَذَّنَا مُوْسَى بُنُ اَعْبَنَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوْلُ يُكِنِّى حَتَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

وہ نی است عبداللہ بن عباس فی بنا معنرت فضل بن عباس فی بنا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ نی اکرم منا فی بنا کے بیرے میں یہ بیٹے ہوئے منے (وہ بیان کرتے ہیں:) نی اکرم منا فی بیٹے میں کہ کہ ایسے میں کہ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی دی کرئی۔

#### ج کے بعض ضروری مسائل داحکام کابیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے کہا کہ میں نے وادی عقیق میں (جو کہ یہ یہ کا ایک جنگل ہے) رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آئ کی رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آئے والا لیمنی فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور وہ عمرہ کہئے جو حج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک آئے والا ایمنی فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھنا تج وعمرہ کے برابرہے۔ اور ایک دوایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اور عمرہ و حج کہئے (لیمنی اس وادی میں نماز پڑھنا تج وعمرہ کے برابرہے۔

( بخارى ، محكوّة المصابح ، جلد دوم ، رتم الحديث ، 1308 )

ہلے تو سیجھ لیجئے کہ عربی تو اعد کے مطابق لفظ تول" فعل کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے، لبندا صدیث کے آخری جملة ل عرق فی جمتہ کے معنی ہیں" اور اس نماز کو وہ عمرہ شار سیجئے جو حج کے ساتھ ہوتا ہے" گویا اس جملہ کے ذریعہ واوی عقیق میں اواک

<sup>3081-</sup>تقدم (الحديث 3080) .

<sup>3082-</sup>انفرديه التسالي . تحفة الاشراف (11046) .

جانے والی نماز کی تضیلت کو بیان کرنا متعود ہے کہ وادی تخیق میں جونماز پڑھی جاتی ہے اس کا تواب اس عمرہ کے برابر ہے جو ج کے ساتھ کیا جاتا ہے ، اس طرح ووسری روایت کے الفاظ وقل عمرۃ وججۃ کا مطلب بیہ ہے کہ وادی تقیق میں پڑھی ہے والی نماز عمرہ وجج کے برابرے۔

مدیند منورہ کے بچھے اور فضائل ملاء نے لکھا ہے کہ تکیم مطلق اللہ جل شانہ نے اس شہر یاک کی خاک پاک اور وہاں کے میوہ جات میں تا خیر شفا و و بعت فرمائی ہے۔ اکثر احادیث بین منقول ہے کہ " مدینہ کے غبار میں ہرتنم کے مرض کی شفا ہے " ابعض و دسرے طرق سے منقول احادیث میں ہے کہ " مدینہ کے غبار میں جذام اور برص کی شفا ہے " آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم نے وسرے طرق سے منقول احادیث میں ہے کہ " مدینہ کے غبار میں جذام اور برص کی شفا ہے " آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم نے اسے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو تھم فرمایا تھا کہ وہ بخار کا علاج اس کی خاک یاک ہے کریں۔

چتا نچہ نہ صرف مدینہ ہیں اس تھم پڑگل ہوتا رہا ہے بلکہ اس خاک پاک کوبطور دوالے جانے کے سلسلہ ہیں بھی کتنے ہی آٹار منقول ہیں اور بعض علاء نے تو اس معالجہ کا تجربہ بھی کیا ہے، حضرت شخ مجد دالدین فیروز آبادی کا بیان ہے کہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ میراا لیک خدمت گار سلسل ایک سال ہے بخار کے مرض میں جتلا تھا میں نے مدینہ کی وہ تھوڑی می خاک پاک پانی میں گھول کراس خدمت گارکو پلا دی اور وہ ای دن صحت پاب ہوگیا۔

حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کدمدیند کی خاک پاک سے معالجہ کا تجربہ مجھے بھی ہوا ہے وہ اس طرح کہ جن دنوں میں مدیند منوره میں مقیم تفامیرے یا وی میں ایک سخت مرض پیرا ہو گیا جس کے بارہ میں تمام اطباء کا بدمتفقہ فیصلہ تفا کہ اس کا آخری ورجد موت ہے اور اب صحت دشوار ہے۔ میں نے اس خاک یا ک سے اپنا علاج کیا بھوڑ ہے ہی دنوں میں بہت آسمانی ہے صحت حاصل ہوگئی۔اس تشم کی خاصیتیں وہاں کی تھجور کے بارہ میں بھی منقول ہیں چنانچینے احادیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی مخص سات مجوہ تھجوریں ( عجوہ مدیندکی تھجور کی ایک متم ہے ) نہار مند کھالیا کرے تو کوئی زہراور کوئی سحراس پر انٹرنیس کرے گا۔ فضائل مدینہ کے سلسہ میں بیہ بات بھی بطور خاص قابل لیاظ ہے کہ اس مقدی شیر کی عظمت و بزرگی ہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن او وں کواس شہر کے رہنے والوں کی تعظیم و تکریم کی میدوصیت کی تھی کدمیری امت کے لوگوں کو جاہئے کہ و و میرے ہمسایوں لینی ابل مدینه کے احترام کو بمیشہ پیش کموظ رکیس، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کریں، ان سے اگر کوئی لغزش ہوجائے تو اس پرمواخذ؛ نه کریں اور اس ونت تک ان کی خطاوں ہے درگز رکریں جب تک کہ وہ کہائر سے اجتناب کریں ( لینی اگر وہ کہائر کے مرتکب ہوں تو پھرر عایت اور درگز رکا کوئی موال نہیں ہے بلکہ اللہ اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں شریعت کا جو تھم ہو اسے جاری کرے ) یادر کھو، جو مخص ان کے احر ام کو بمیشہ لمحوظ رکھے گا میں قیامت کے دن اس کا گوؤہ اور شفاعت کرنے والا بوں گا اور جو تخص اہل مدینہ کے احتر ام دحرمت کو کھوظ نہیں رکھے گا اسے طبیتہ الخیال کا سیال بلایا جائے گا (واضح رہے کہ "طبیتہ الخبال" دوزخ کے ایک حوض کا نام ہے جس میں دوز خیوں کی پیپ اورلہو جمع ہوتا ہے ) ایک روایت میں بیر منقول ہے کہ " ایک دن آنخضرت صلی الله علیه دسلم نے دست دعا بلند کئے اور یون گویا ہوئے" خدادندا! جو تخص میرے اور میرے شہر والوں کے ساتھ برائی کاارادہ کرےاں کوجلد ہی ہلاک کردے" نیز آ پ صلی الله علیہ دسلم کا ارشادگرامی ہے کہ " جس شخص نے اہل مدینہ کو

ڈرایاس نے کویا بھے ڈرایا" نمائی کی روایت میں ہے کہ "جس محض نے اہلی مدینہ کواپی ظلم کے خوف میں مبتلا کیا اسے (الند تعالیٰ خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ کی ، فرشتر وں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی" اور ایک روایت میں بیدا لفاظ بھی ہیں کہ " ایسے شخص کا کوئی بھی کمن بارگاہ الہٰ میں مقبول نہیں ہوگا خواہ فرض ہویا نفل " ۔ جج کے بچھ مسائل اور اوائیگی جج کا طریقہ اگر چہ احادیث کی تشریح میں جج کے اکثر مسائل بیان کے جا بچھ ہیں گراب " کتاب الجج" کے اختام پر مناسب ہے کہ بچھ اور مسائل بچا طور پر ذکر کر دیئے جا تھی اور جج کی اوائیگی کا طریقہ بھی بیان کر دیا جائے۔

جج کے فرائض کا بیان<sup>\*</sup>

قی میں چار چیزی فرض ہیں۔ (۱) احرام۔ (۲) عرفہ کے دن وقو ف عرفات (۳) طواف الزیارت (۳) ان فرائش میں ترشیب کا کھا تا لیتن احرام کو وقو ف عرفات پر وقو ف عرفات کو طواف الزیارت پر مقدم کرنا۔ واجبات فی یہ ہیں، وقو ف عردلفہ صفا و عرفات، طواف جو درمیاں سمی ، رقی جمار ، آفاتی کے لئے طواف قد وم ، حلق یا تقصیر، احرام میقات سے با ندھنا، غروب آفات بیا وہ پا عرفات، طواف ججر اسود سے شروع کرنا ( مین علاء نے اسست کہا ہے ) طواف کی ابتداء دائیں طرف سے کرنا، طواف ہیا دہ پیا وہ پیا دہ کرنا بشرطیکہ کوئی عذر لائی نہ ہو، طواف با طہارت کرنا، طواف میں سر ڈھا نکنا، سمی کی ابتداء صفا سے کرنا، سمی پا پیادہ کرنا بشرطیکہ کوئی عذر لائی نہ دورکوت نماز پڑھنا، کوئی عد دورکوت نماز پڑھنا، کوئی عد دورکوت نماز پڑھنا، میں میں ترمیات شوط یعنی ایک طواف کے بعد دورکوت نماز پڑھنا، رئی صفی اور وزئی کرنا، جرمات شوط یعنی ایک طواف کے بعد دورکوت نماز پڑھنا، می صفی اور وزئی کرماتی اور تیم طواف کے بعد دورکوت نماز پڑھنا، میں ترمیات نوط یعنی ایک طواف کے بعد دورکوت نماز پڑھنا، میں ترمیات نوط یعنی ایک طواف کے بعد کرنا، طواف اس طرح کرنا کہ حطیم طواف کے اندر آ جائے ، سمی طواف کے بعد کرنا، مطاق حرم اور ایا مخریل کرنا، وقوف عرف کے بعد ممنوعات احرام مثلاً جماع دغیرہ سے اجتماع دورکوت اور کیا ہیں ہوں کرنا، وقوف عرف کے بعد ممنوعات احرام مثلاً جماع دغیرہ سے اجتماع دورکوت اور کیا ہوں کرنا، وقوف عرف کو کہ جمنوعات احرام مثلاً جماع دورکوت کے مستجات اورا داب میں سے جیں۔

غن کا مج نقیر کے جے انتقل ہے، والدین کی فرما نیرداری ہے جے فرض تو اولی ہے لیکن مج نقل اولی نہیں ہے۔ بلکہ والدین کی فرما نیرداری ہے جے فرض تو اولی ہے لیکن مج نقل اولی نہیں ہے۔ بلکہ والدین کی فرما نیرداری ہی جے نقل سے افسل ہے۔ سرائے بنانا جے نقل سے افسل ہے۔ البتة صدقہ کے بارے میں افسال فی اقوال ہیں کہ بعض تو صدقہ کو افضل کہتے ہیں۔

ادر بعض نے جُ نفل کو انفل کہا ہے، تا ہم ہزاز یہ میں ہے کہ جُ نفل کی فضیلت ہی کور جج دی گئی ہے، کیونکہ جج میں ہال ہمی خرج ہوتا ہے اور جسم نی مشقت ہمی ہوتی ہے جب کہ صدقہ میں ہمرف مال خرج ہوتا ہے جس تج میں وقو ف عرفات جمہ کے دن ہووہ جج سر تجو ں پر فضیلت رکھتا ہے اور اس تج میں ہر شخص کی بلاوا سطم شفرت ہوتی ہے، اس بارہ میں اختلافی اقوال ہیں گرآیا تج کی وجہ سے کہیں مائیس ؟ بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ ساقط ہوجاتے ہیں جس طرح کہ جب کوئی حربی کا فر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے میں جہتے تیں کہ ساقط ہوجاتے ہیں جس شفرت کہ جب حقوق الند تو کا فر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے دست معاف ہوجاتے ہیں کیکن معنوات کا مید قبل کر گئا ہے۔ اس کے دستے میں العباد معافی نہیں ہوتے جس طرح کہ جب کوئی ذکی کا فر اسلام قبول کر لیتا ہو اس کے ذرب سے حقوق الند تو ساقط ہوجاتے ہیں کیکن حقوق العباد معافی نہیں ہوتے جس طرح کہ جب کوئی ذکی کا فر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے ذرب سے حقوق العباد معافی نہیں ہوتے جس طرح کہ جب کوئی ذکی کا فر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے ذرب

اگریوی ہمراہ ہوتو محبت کے پھروضوکرے یا نہائے کین نہانا انعمل ہاں کے بعداترام کالباس ہنے یعنی ایک لئی باند سے اور ایک چا دراس طرح اور سے کہ مرکھا رہے، یہ دونوں کپڑے نئے ہوں تو انعمل ہے ورندصاف د ھلے ہوئے ہوئے وہ ہئیں، اگر کسی کے پاس دو کپڑے میسر مدہوں تو ایک الیا کپڑا لپیٹ لینا بھی جائز ہے جس سے سمتر بوتی ہوجائے پھر خوشبو لگائے، اس کے بعد نیت کے، اگر قران کا ارادہ ہوتو اس طرح کے۔ دعا (اللّهم انی ارید الحج و العمرة فیسر همالی و تقبلهما منی )۔ اگر تمتع کا ارادہ ہوتو یول کے۔ دعا (اللّهم انی ارید العمرة فیسر ها لی و تقبلها منی )۔ اور اگر افراد کا ارادہ رکھا ہوتو اس طرح کے دعا (اللّهم انی ارید العمرة فیسر ها لی و تقبلها منی )۔ اور اگر افراد کا ارادہ رکھا ہوتو اس طرح کے دعا (اللّهم انی ارید العمرة فیسر ها کی و تقبلها منی )۔ اور اگر افراد کا ارادہ رکھا ہوتو اس طرح کے دعا (اللّهم انی ارید الحج فیسرہ لی و تقبله منی .

اگرنیت کے فرکورہ بالا الفاظ زبان ہے اوانہ کئے جائیں بلکدول ہی جس نیت کرلی جائے تو ہمی جائز ہے، نیت کے بعد لیک کہے تا کہ تھے کہ تھے کہ تھے گا، لیک کے الفاظ میں کی ندگ السلام المبلک لبدك لا شریك لك الفاظ میں کی ندگ جائے ہاں زیادتی جائز ہے شد بالفاظ بھی منقول ہیں جن کے اضافہ میں کوئی حن تیس ہے۔ لبیك و سعدیك والمعیو بیدیك لبیك والو عباء چنانچہ یہ الفاظ بھی منقول ہیں جن کے اضافہ میں کوئی حن تیس ہے۔ لبیك و سعدیك والمعیو بیدیك لبیك والو عباء المبلك والمبلك والمبلك والمبلك والمعیو بیدیك لبیك والو عباء المبلك والمبلك المبلك المبلك المبلك المبلك المبلك والمبلك والمبلك

فت و فجورے پر بیز کیا جائے کی کے ماتھ جنگ وجدل سے گریز کیا جائے ، صحرائی وحثی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے حتی ا کہ کوئی محرم نہ تو شکار کی طرف اشارہ کرے اور نہ شکار میں کسی کی اعانت کرے ، ہاں دریائی جانوروں مثلا مجھلی کا شکار درست ہے۔ خوشبو کا استعال نہ کیا جائے ، ناخن نہ کٹوائے جائیں ، سر داڑھی بلکہ تمام بدان کے بال نہ کتر وائے جائیں نہ منڈوائے جائیں اور نہ اکھاڑے ، تام میں داخل ہوسکتا ہے ، گھر جائیں اور نہ اکھاڑے جائیں ، سروداڑھی کے بالول کو تھی سے نہ دھویا جائے البتہ محرم ٹہا سکتا ہے ، تمام میں داخل ہوسکتا ہے ، گھر اور کجاوہ کے سابہ بین میں بیٹھ سکتا ہے ، تمان سے دفائی لڑائی لڑسکتا اور کجاوہ کے سابہ بین میں بیٹھ سکتا ہے ، ہمیائی ( لیعنی روبیدر کھنے والی تھیلی ) کمر میں بائدھ سکتا ہے اور اپنے وقتی سے دفائی لڑائی لڑسکتا اور کجاوہ کے سابہ بین میں بیٹھ سکتا ہے ، ہمیائی ( لیعنی روبیدر کھنے والی تھیلی ) کمر میں بائدھ سکتا ہے اور اپنے وقتی سے دفائی لڑائی لڑسکتا

احرام کی حالت میں جن جانوروں کو مارنا جائز ہے اور جن کے مارنے کی وجہ نے بطور جزاء نددم لازم ہوتا ہے نہ صدقہ وو

یہ ہیں۔ کوا، چیل، سانپ، بچھو، چوہا، چیجو کی، بچھوا، بھیڑیا، گیدڑ، پڑنگا، کھی، چیوٹی، گرگٹ، بھڑ، بچھر، حملہ آور درندہ اور موذی جانور۔ جب مکہ مکر مدے قریب آجا ہے تو عسل کرے کہ ہم سخب ہے بھر دن بل کی وقت باب المحلیٰ ہے مکہ بیں داخل ہواور اپن قیام گاہ پر سامان وغیرہ رکھ کر سب سے پہلے مجد حرام کی ذیارت کرے، متحب سے کہ محید حرام بیں لبیک کہتا ہوا اور باب السلام سے داخل ہوا دراس وقت نہایت فشوع وخضوع کی حالت اپنے اوپر طاری کرے اور اس مقد س مقام کی عظمت وجلالت کا تصور ول بیس رکھے اور کعبہ کے جمال وگر پا پر نظر پڑتے ہی جو بچھ دل جا ہے اپنے پروردگارے طلب کرے بھر تجمیر وہلیل کرتا ہوا محمد وصلو قر پڑھتا ہوا جر اسود کے سامنے آئے اور اس کو پوسہ دیا اور بوسے وقت اپنے دونوں ہاتھ کو چوم سے اگر ہے جملہ طرح تنجیر تجر بید کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کو چوم سے اگر ہے جملہ مکن شہوتو کسی کری ہے جر اسود کو چھوکر جو ہے۔

اورا آرید کھی نہ کر سے تو پھر دونوں ہھیا ہوں سے قبر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہھیا ہوں کو چوم لے ، ججر اسود کے اسلام کے بعد مجر اسود کے پاس ہی سے اپنی واہنی جانب سے طواف قد وم شروع کر ہے ، طواف میں سات شوط (چکر) کر ہے اور ہر شوط کو جمر اسود ہیں پرختم کرتے اور ہر شوط ختم کر نے کے بعد فہ کورہ بالاطریقے سے ججر اسود کا اسٹام اور تکبیر وہملیل کر ہے طواف میں مطلم کو بھی شامل کر ہے ، طواف میں اضطباع کر ہے اور پہلے تین شوطوں میں رال کر بے بین ہر شوط میں رکن کیائی کا ابھی اسٹلام کر سے کر اس کے اسٹلام میں اس کو چومنائیس چا ہے طواف ختم کرنے کے بعد دور کعت نماز طواف مقام ابراہیم کے قریب پڑھے ، یہ نماز حنف کے نزدیک واجب ہے ، اگر اور دوام و غیرہ کی وجہ سے اس نماز کو مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا ممکن نہ ہوتو پھر مبحد حرام میں جہاں بھی چا ہے بڑھ لے ، اس نماز کی بہلی دکھت میں سورت فاتھ کے بعد سورت فل یا ایبا الکا فروان اور دوسری رکھت میں مورت فاتھ کے بعد سورت فل یا ایبا الکا فروان اور دوسری رکھت میں قل حواللند کی قرات کرے اور دوام و پھر ہو ہے ، اس کے بعد چاہ و فرم پر آ کے اور دوسری کر کھت میں مقام ملتزم میں آ کے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لئے دعا مائے بھر صفا سے سروہ کی طرف اپنی چال کے ساتھ چگے گر جب مقام میں بہنچ ، تو سمیلین اضفرین کے درمیان تیز تیز چلے اور پھر جب سروہ پر چڑ ھے تو وہ کی بھر ف ای بی جو میاں سے مورد و می درمیان تیز تیز چلے اور کر میان سے بعد طواف کر ابتداء صفا سے ہواور انتہا مروہ پر اور ہر شوط میں میان تیز تیز چلے ، برشوط کی ابتداء صفا سے ہواور انتہا مروہ پر اور ہرشوط میں میان تیز تیز چلے ، برشوط کی ابتداء صفا سے ہواور انتہا مروہ پر اور ہرشوط میں میان تیز تیز چلے ، برشوط کی انتداء صفا سے ہواور انتہا مروہ پر اور ہرشوط میں میں سے کہ می سے کہ میں سے کہ کو سے کہ میں سے کہ کو کہ کہ کو کو کر سے کو کھور کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کو

اگر کسی نے طواف سے پہلے تھی کر لی تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ طواف کے بعد پیمر دوبارہ سی کرے۔ یہ بھی معلوم رہنا چاہئے کہ اس سی ، وتو ف عرفات ، وتو ف عرفا اور ری جمار کے لئے طہارت (پاک) شرط نہیں ہے لیکن اولی ضرور ہے جب کہ طواف کے لئے طہارت شرط ہے۔ نیز طواف وسی کے وقت بھی ہرار ہے اور اس کے دوران نشل طواف جس قدر ہو سکے کرتا رہے ، گرنفل طواف کے درمیان ریل اور اس کے بعد سعی نہ کرے ، پھر ساتویں ذی الحج کو مجد حرام میں خطبہ سے ، اس خطبہ میں جو ظہر کی نمی زکے بعد ہوتا ہے اور اس مج کے احکام وسائل بیان کرتا ہے ، پھر اگر احرام کھول چکا ہوتو آئد ذی الحج کو جج کا احرام باندھ کر طلوع آئی ہے بعد مؤلی دوانہ ہو جائے۔

اگرظہر کی نماز پڑھ کرمنیٰ میں پہتے تو بھی کوئی مضائقہ ہیں، دائت منی میں گزارے اور عرفہ کے روز لینی نویس تاریخ کو نجی کی نماز اول وقت اندھیرے میں پڑھ کر طلوع آفاب کے بعد عرفات میں بطن عرشہ کے علاوہ جس جگہ جائے آئی ہیں نہ جائے بلکہ نویس کو فات میں بھی بھی ہوئی جائے تو بھی جائز ہے گر بیہ خلاف سنت ہے۔ عرفات میں بطن عرشہ کے علاوہ جس جگہ جائے ہاتہ ہی تبل جبل عرفات میں بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور خیات میں بوٹون کرے روسنت ہے) اور عرفات میں وقوف کرے روفون ہے اور ایم کے مراقع اخر طاح اس خلاج اس خوف کر سے اور جس کے بغیر جج ہوتا ہی تبین ) امام جو خطبہ دے اسے ہے اور امام کے ساتھ اخر طاح اس خرجہ میں کرنے ایک وقت میں پڑھے اور جبل رحمت کے پاس کھڑا ہو کر نہایت خشوع و خضوع اور تذکل و اخلاص کے ساتھ جگہیر و تبیل کر سے ہوئی کر سے بیٹر اس کے بار کہ اور خلال و اخلاص کے ساتھ جگہیر و تبیل کر سے ہیں ہوئی ہوئی اللہ علیہ و کہ اور خرائے میں استفاد کر و دیا میں مشخول رہا ہو کہ نہا ہوگی ہوئی دوت ہوئی کر امام کے ہمراہ مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے اور داست میں استفاد کر یہ ہوئی اور اور ان میں مشخول رہا میں مشخول رہا سی ہیں ہیں ہیں مشخول رہا سی ہے ، خبر اس پوری دات میں نماز ، تلاوت قرآن اور ذکر و دعا میں مشخول رہا سی ہیں ہیں جب میں جو جائے تو رائی دوج ہوئی کو کی نماز اول وقت اندھرے میں پڑھے اور وہاں وہ قوف کر سی میں ہوئی ہوئی کر کی نماز اول وقت اندھرے میں پڑھے اور وہاں وہ وف کر سے میں میں جب میں جب میں جہاں جائے تو رائی دو یہ کی نماز اول وقت اندھرے میں پڑھے اور وہاں وقوف کر سی میں ہوئے ہوئی کر سی میں ہوئی ہوئی ہوئی کر سی استف سوائے بطن میں جو ایک تو وائی کر سی کر اور کی نماز اور کی میں میں ہوئی ہوئی دو کر کے جہاں جائے تو رائی ہوئی کے دو کر میں میں میں ہوئی ہوئی کو کر کی نماز اور اوقت اندھرے میں پڑھے اور وہاں وہ تو کر کی موز نیا ہوئی کر کی نماز اور کیل ہوئی کر کے جہاں جائے تو رائی کر کی نماز اور کیا ہوئی کر کی نماز اور کیا ہوئی کر کی نماز اور کیل ہوئی کر کی نماز اور کی ہوئی کر کی نماز اور کیا ہوئی کر کی نماز اور کیا ہوئی کر کی نماز اور کی ہوئی کر کی نماز اور کی ہوئی کر کی نماز اور کیا ہوئی کر کی نماز اور کی کی کر کی نماز اور کیا ہوئی کر کی نماز اور کی ہوئی کر کی نماز اور کی کر کی ن

اس وقوف کی حالت میں نہایت الحاح و زاری کے ساتھ اپنے دینی و دنیاوی مقصد کے لئے خداونہ والم ہے دی ہئے ،

آفاب نظنے سے پچھ پہلے وقوف ختم کر لیا جائے ، پھر جب روشی خوب پھیل جائے تو آفاب سے پہلے منی واپس پہنچ کر جمۃ العقبہ پر سات کنگریاں مارے اور پہلی کنگری مارتے ہی تمبیہ موقوف کر دے ،اس کے بعد قربانی کرے پھر سر منڈوائے یہ بال

کتروائے ،اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو حالت احرام میں ممنوع تھیں، سوائے رفٹ کے ، جائز ہو جائیں گی ، پھر سید کی نماز منی بی سی پڑھ کرائی دن کے بعد وہ تمام چیزیں جو حالت احرام میں ممنوع تھیں، سوائے رفٹ کے ، جائز ہو جائیں گی ، پھر سید کی نماز منی بی میں پڑھ کرائی دن مکہ آجائے اور طواف زیارت کرے ،اس طواف کے بعد سعی نہ کرے بال آگر پہلے سعی نہ کر چکا ہوتو و ، پھر اس طواف کے بعد سعی کر کے ،اس کے بعد رفٹ بھی جائز ، ہو جائے گا طواف زیارت سے قارغ ہوکر پھر منی واپس آجائے اور رات بیں وہاں قیام کرے۔

گیار ہویں تاریخ کو تینوں جمرات کی رقی کرے ہایں طور کہ پہلے تو اس جمرہ پر سات کنگریاں مارے جو مجد خیف سے قریب ہے اور جس کو جمرة اولی کہتے جیں اس کے بعداس جمرہ پر جو اس کے قریب ہے اور جس کو جمرة وسطی کہتے ہیں سات کنگریاں مارے اور پھر سوار ہو کریا پیادہ بی جمرہ عقبہ پر سات کنگریاں مارے اور ہر کنگری ماریتے وقت تکبری کہتا رہے ، اس طرح مارہویں تاریخ بی کومنی سے رخصت ہو گیا تو پھر اس پر تیرہویں تاریخ کو واجب نہیں ہوگی۔ گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ کو واجب نہیں ہوگی۔ گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ کو اوقت زوال آفاب کے بعد ہے لیکن تیرہویں تاریخ کو اگر طلوع فجر کے بعد اور زوال آفاب سے بعد ہی تیرہویں تاریخ کو اگر طلوع فجر کے بعد اور زوال آفاب سے بعد بی ہی ہی رمی کرے تو جائز ہے مگر مسئون زوال آفاب کے بعد بی ہے جب کہ گیارہویں اور بارہویں تاریخوں میں زوال آفاب کے بعد بی ہے جب کہ گیارہویں اور بارہویں تاریخوں میں زوال

آخری دن ری سے فارغ ہوکر مکہ روانہ ہوجائے اور داستہ میں تھوڈی دیرے گئے تھب ہی اترے، پھر جب مکہ مکر مہ سے وطن کے لئے روانہ ہونے گئے طواف وداع کرے اس طواف ہیں بھی وال اور اس کے بعد سعی نہ کرے طواف کے بعد دد رکعت بڑھ کر زمزم کا مبارک پانی گھونٹ کر کے ہے اور ہر مرتبہ کعبہ کرمہ کی طرف دیکے کر حسرت ہے آہ مر دبھرے نیز اس مبارک پانی کو منہ سر اور بدن پر ملے بھر خانہ کعبہ کی طرف آئے اگر ممکن ہو بیت اللہ کے اندر داخل ہوا گراندر نہ جا سے تو اس کی مقدی جو کھٹ کو بوسد دے اور اپنا سینہ اور منہ ملتزم پر رکھ دے اور کعبہ کرمہ کے پردوں کر پکڑ کر کر دعا کرے اور دوئے اور اس و وقت بھی تکبیر وہلیل ،حمد وثنا اور دعاء استعفار ہیں مشغول رہ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد کی تحییل طلب کرے۔ اس کے بعد بیجھلے بیروں یعنی کعبہ کرمہ کی طرف پشت نہ کر کے مجد حرام سے باہرنکل آئے تج تمام افعال ختم ہوگئے۔

#### باب الدُّعَاءِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

#### یہ باب ہے کہ جمرات کو کنگریاں مارنے کے بعد دعا ما نگنا

3083 — آخُبَرَكَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ حَذَّنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ آثْبَآنَا يُونُسُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّذِي تَلِي الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنْى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّذِي تَلِي الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنْى رَصَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَغُيلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو يُطِيلُ الْوَقُوفَ مُسْتَغُيلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو يُطِيلُ الْوَقُوفَ ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَحْدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيقِفُ الْوَقُوفَ مُسْتَغُيلَ الْبَيْعِ حَصَيَاتٍ وَلَا يَقِفُ لَا الْتُمْوَقِ ثُمَّ يَتُعِى الْجَمْرَةَ الْتَيْعَ لَيْعِي الْجَمْرَةَ الْتِي عَنْدَ الْعَفْبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَلا يَقِفُ عُلَامَ وَمُنْ يَحْصَاةٍ ثُمَّ يَتُعِي الْجَمْرَةَ الْتِي عَنْدَ الْعَفْبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَلا يَقِفُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمُنْ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

ز ہری کہتے ہیں میں نے سالم کو بدروایت اسے والد (حصرت عبداللہ بن عمر بھی بھنا) کے حوالے سے نبی اکرم مل بیالم سے نقل

الحرجة البحاري في الحج، باب اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة و يسهل (الحديث 1751 و 1752)، و باب الدعاء عد الجمرتين (الحديث عند) و الحديث عند: ابن ماجه في المناسك، باب اذا رمى جمرة العقبة لم يقف عدها (الحديث 3032).
 تحفة الاشراف (6986).

ئرىت بوت سۇپ

هند من عبد بند بن عمر وجهلا خود مجی ایسای کیا کریتے <u>تھے۔</u> شرح شرح

منی داده این اور بردو آن در دی کرد سند میش نشی ندر بهب

ندگوره و رقرتیب کے مطابق رقی آگر چدهنفیات و ماست ایٹ بیکن اعقیا ها کا خاند کیجی ہے زرائی آرا بیپ و سال پر جان کیونکر پر قرار بر اهنا مند و مرشون کی وقیر و سکازو کید و جب ہے امو راستا چنی تاریخ مرزم سندی ہے ور بر برای جی مانت ہے جب کہ پارمغرمت و مرو کسات مسک میں وجب ہے۔

من بسن و دی ریس و دی سے باید و ت معوم بونی که رق بنده و هجه بیش و دی ست ( بینی نیمی همدی هاسی و ری ک با سه چنانچ نتیب میں کور سے بوکر رق کمی مسئون ہے۔ نیکن جرید میں معالیہ کے کردونیاں جانب سے جرو و قبر ہے کوری میمینکی جائیں تو اس طرح بھی رمی ہوجائے گی مگریہ خلاف سنت ہے۔

جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کے پاس تغمیرنا اور حمد وصلوۃ اور وہاں دعا میں مشغول ہونا تو ٹابت ہے لیکن تیسرے جمرہ لیخی جمرہ عقبی سے باس تغمیرنا اور دعا مانگنا ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی وجہ علت منقول نہیں ہے اگر چہ بعض علاء نے اس بارے میں پھے نہ ریجھ لکھا ہے۔

# باب مَا يَحِلُ لِلْمُحْرِمِ بَعُدَ رَمْيِ الْجِمَارِ به باب ہے کہ دی جماد کے بعد محرم کے لیے کیا چیز طلال ہو جاتی ہے؟

3084 – آخُبَوَ الْ عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَلَى ثَنَا يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلُ عَنِ الْحَسَنِ الْعُسَرَنِيّ عَسِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَآءَ . قِيْلَ وَالطِّيبُ قَالَ امَّا اَنَا فَقَدُ وَلَا يَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَضَمَّخُ بِالْهِسُكِ اَفَطِلْبٌ هُوَ .

ﷺ کھا تھا ہے۔ اللہ بن عبال ڈائٹون فرماتے ہیں: جب آ دمی جمرہ کوئٹریاں مارلینا ہے تو خواتین کے علاوہ ہمر چیز ہیں کے لیے حلال ہو جاتی ہے ان سے دریافت کیا گیا: کیا خوشبو بھی؟ تو انہوں نے فرمایا; جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں نے نبی اکرم منگ فیٹر کو مشک میں ہے ہوئے دیکھاتھا' تو کیا یہ خوشبو ہوتی ہے (لیمنی ایسا کرنا جائز ہے)۔

### سوائے عورت کے تمام ممنوعات کی حلت کا بیان

اوراس کے لئے سوائے عورت کے ہر چیز حلال ہوگئی۔ جبکہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے سوائے خوشبو کے کیونکہ وہ جماع کی طرف بلانے والی ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ ٹی کریم مُلُقِیْم نے فرہایا: اس کے لئے سوائے عورت کے ہر چیز حلال ہوئی اور یہی دلیل قیاس پر
مقدم ہے۔ اور ہمارے نزدیک فرخ کے سوا میں جماع حلال نہیں ہے۔ جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے
کیونکہ سے حورتوں کے ساتھ شہوت کو پورا کرنا ہے لہٰ ذااس کو پورے حلال ہونے تک مو خرکیا جائے گا۔ (ہرایا دلین، کتب الحج، بور)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی رئی جمرہ عقبہ سے نور نا ہوجاتی ہوجاتا ہے اور سر منڈ والیتنا ہے تو اس کے لئے عورت کے علاوہ ہر چیز حلال ہوجاتی ہے لیعنی بیوی کے ساتھ ہوجاتا ہے اور سر منڈ والیتنا ہے یا بال کتر والیتنا ہے تو اس کے لئے عورت کے علاوہ ہر چیز حلال ہوجاتی ہے اس روایت کوصا حب جماع ان چیز دل کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا، بلکہ بیطواف زیارت سے فراغت کے بعد ای حلال ہوتا ہے اس روایت کو حصرت ابن عب سر مصافح نے شرح النہ بیل نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی استاد ضعیف ہے۔ اور احمد ونسائی نے اس روایت کو حصرت ابن عب سر میں اللہ عنہا سے یون نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی استاد ضعیف ہے۔ اور احمد ونسائی نے اس روایت کو حصرت ابن عب سے بعد اس کے لئے عورت کے علاوہ ہم چیز حلال ہوجاتی ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں میں اللہ عنہا ہے کہ اس کی اللہ علیہ وجاتی ہے۔ اور احمد ونسائی نے اس روایت کو حصرت ابن عب سے بعد اس کے لئے عورت کے علاوہ ہم چیز حلال ہوجاتی ہے۔

وسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر کنکر میاں مارنے کے بعد منی ہی میں مدی ذیح کی جاتی ہے اس کے بعد سر منڈ اکر یا بال کتروا كراحرام كھول ديا جاتا ہے اس طرح رفت (عورت سے جماع دغيرہ) كے مناوہ ہروہ چيز جواحرام كى حالت بيس ممنوع بقى، جائز

وسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارنے کے بعد منی ہی میں مدی ذرج کی جاتی ہے اس کے بعد سر منڈ اکر بابال کتر واکر احرام کھول دیا جاتا ہے اس طرح رفت (عورت سے جماع وغیرہ) کے علاوہ ہروہ چیز جواحرام کی حالت میں ممنوع تھی، جائز ہو جاتی ہے، چنانچہال باب میں سرمنڈوانے اور بال کتروانے دونوں چیزوں کا ذکر ہے، اگر چوعنوان میں سرف سرمنڈوانے کے ذكر پراكتفاءكيا ہے كيونكداحرام سے نكلنے كے لئے بال كتروانے كى برنسبت سرمنڈانا افضل ہے۔ يد بات جان ليجئے كه آتخضر صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں میر میں ٹابت نہیں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جج وعمرہ کے علاوہ اور بہتی سرمنڈ ایا ہو۔

حاجی سے سلام لینے اور دعامنگوائے کا بیان

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ جب تم حاجی سے ملا قات کروتو اس كوسلام كرواس سے مصافحه كرواوراس سے اپنے لئے بخش كى دعاكر نے كوكبواس سے بہلے كه وہ اپنے تھريس داخل بواوريواس کے کہاں کی پخشش کی جا چکی ہے۔ (ستداحمد مظلوۃ المصاع ،جلددوم: رقم الحدیث ،1077)

جبیها کدایک روایت سے ثابت ہوتا ہے جا تی متجاب الدعوات ہو جاتے ہیں جس وقت کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے میں اور گھروا پس آنے کے چالیس روز بعد تک ایسے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ گزشندز ماند میں دستور تھا اور اب بھی ہے کہ جب حجاج ا ہے گھر والیس آتے تھے تو لوگ ان کے استقبال کے داسطے جایا کرتے تھے اور ان کی غرض میہ ہوتی تھی کہ چونکہ اس شخض کی مغفرت ہو چکی ہے اور میر گنا ہول سے پاک ہو کر آیا ہاس سے ال کرمصافحہ کریں پیشتر اس کے کہ وہ دنیا میں ملوث ہو جائے تا کہ ہم کوبھی ان سے چھینی بہنے۔

اگر چہ آج کل میغرض کم اور نام ونمود کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ چٹانچہاس حدیث میں بھی حاجی سے سلام ومصافحہ کرنے کے کئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی قیداس لئے لگائی گئی ہے کہ نہ صرف مید کہ وہ اس وقت تک ونیا میں ملوث اور اپنے ابل و عیال میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ اس وقت تک وہ اللہ کے راستہ ہی میں ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک وصاف ہوتا ہے اور اس صورت میں عاجی چونکہ متجاب الدعوات ہوتا ہے ال لئے فرمایا کہ اس سے اپنے لئے مغفرت و بخشش کی وعا کراؤ تا کہ الله تعالی · اسے قبول کرے اور تمہیں مغفرت و پخشش سے نوازے۔

ع<sup>ال</sup>ا: لکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا، جہاد کرنے والا اور دین طالب علم بھی حاجی کے تھم میں بعنی جب بیلوگ لوٹ کرائے گھر أ كيل توان سي بني كم مين داخل مونے سے پہلے سلام ومصافحه كيا جائے اور دعاء بخشش ومغفرت كى درخواست كى جائے كيونكه بدلوگ بھی مغفور ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جج کرنے والے اور عمرہ کرنے

والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی دعا ماتھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر وہ اس مغفرت ماتھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما تا ہے۔ (ابن ماجہ محکوۃ المعائع، جلد دوم: رقم افدیث، 1075)

شرح سنن نسائي كاختاى كلمات كابيان

اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ناشر، قاری مؤلف، کا تب دغیرہ کے گنا ہوں کی بخشش کا سبب فرمائے۔ اوراس کتاب کو ہمارے کے سعادت دارین بنائے۔ آمین،

محدلیافت علی رضوی بن محد صا د ق جامعهانوار مدینه لا مور





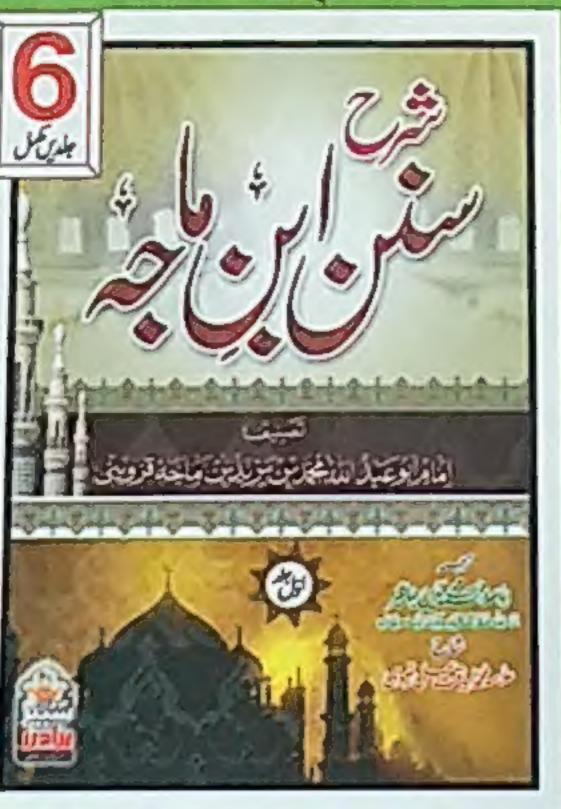



جرایات ۵ و آوليو وياركي بيانات اور https://t.me/tehqiqat